

جلاسوم

خلافت حضرت عمراض لے كرخليف چهارم حضرت على تك

تصنیف،

عَالْمُهُ ٱلْإِجْفَةُ رُجُّكُ بِن جَرَبِرِ الطَّبْرِي التَّرِيُّ اللَّهِ عَالَمُهُ اللَّهِ عَالَمُهُ اللَّهِ

الأرسى المأسالك المالك المالك





# دور فاروقی وعثمانی شکالته

11

## چوهدری محمّد اقبال سلیم گاهندری

اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس کے فضل وکرم نے آج ہمیں تاریخ طبری کے حصہ سوم کو پیش کرنے کی خدمت بخشی۔ تاریخ طبری کا بیروہ حصہ ہے جسے دارالتر جمہ جامع عثانیہ نے نامعلوم وجو ہات کی بنا پراردوزبان میں منتقل نہیں کیا تھا۔

یہ کتاب علمی حلقوں میں نامکمل ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہوسکی اب یہ کتاب مکمل صورت میں اہل ذوق حضرات کی خدمت میں چیش ہے۔

سماجے سے کروس ہے تک کی تاریخ طبری کا ترجمہ ہمارے محترم دوست حافظ سیدر شیداحمد صاحب ارشدا یم ۔اے کیکچرار شعبہ عربی کراچی یو نیورٹی نے نہایت سلیس زبان میں اور بامحاورہ کیا ہے۔صاحب موصوف عربی سے اردوتر جمہ کرنے میں بردی مہارت رکھتے ہیں۔

یہ حصہ حضرت عمر فاروق اعظم بڑا تھنا اور حضرت عثمان غنی بڑا تھنا کے دور خلافت کے عظیم الشان کا رنا موں پر مشتمل ہے ئید دور اسلام کا زریں دور کہلا تا ہے جس کی تقلید بعد کے خلفاء اور سلاطین وملوک کرتے چلے آئے جیں چنا نچے حضرت فاروق اعظم بڑا تھنا کا تدبر'انظام سلطنت کے ہرگوشہ سے باخبری اور بے نظیرایٹار وقربانی کا جذبہ ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے اور بالحضوص ان لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے اور بالحضوص ان لوگوں کے لیے جو حکومت وقیادت کے فرائض انجام دیتے ہیں ان کے لیے اس دور حکومت کے حالات کا مطالعہ مستقبل کی تغییر میں رہنمائی کا موجب ہوگا۔

ہماری مملکت خداداد کا قیام بھی اسی بنیاد پر ہواتھا کہ یہاں خلفائے راشدین کے طرز پر حکومت قائم کی جائے گی چنانچہ آج بھی عوام اور حکام بیں اس قتم کا بے پناہ جذبہ موجود ہے کہ عوام خالص اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اس بھی عوام اور حکام بیں اس قتم کا جائے گا عاص طور پر مطالعہ بہت مفید ثابت ہوگا' بالخصوص حضرت عمر فاروق رہائٹن کا عہد خلافت ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے تاریخ طبری کے اس جھے کے مطالعہ سے قارئین کرام یہ اندازہ لگائیں گے کہ حضرت عمر رہائٹن اور حضرت عمر رہائٹن اس زمانے میں جب کہ آمد ورفت' سفر اور خبر رسانی کی بے حدد شواری تھی ۔ عرب کے ریگ زار میں جمیعے ہوئے کس

طرح اپنی وسیع سلطنت کے حالات سے باخبررہتے تھے اور اپنے دارالسلطنت مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے تمام ممال و حکام پر کڑی نظر رکھتے تھے اور عوام کی تمام مشکلات کا کس قدر جلد فیصلہ کرتے تھے۔ آپ ان تاریخی حالات کو پڑھ کر یہ بھی محسوں کریں گے کہ مسلمانوں کے اس ابتدائی دور میں عوام کو کس قدر آزادی رائے حاصل تھی اور جمہوری روایات اور اس کی قدروں کا کس قدر احترام کیا جاتا تھا کہ خلفاء اور دوسرے حکام عوامی مشوروں کوقدرومنزلت کی نظرے دیکھتے تھے اور جب رائے عامہ کس حاکم کے خلاف ہو جاتی تھی تو اسے معزول کردیا جاتا تھا۔

حضرت فاروق اعظم بڑھٹی اور حضرت عثان غنی بڑھٹی کا بے مثال اعلیٰ کر دار ٔ انتظامی قابلیت اور سیاسی مذیر ٔ مردم شناسی ایثار و قربانی اوران کی سادگی ہمارے لیے آج بھی قابل تقلید ہے۔

اس تاریخی کتاب کے مصنف علامہ ابن جریرالطمری نے تمام حالات واقعات ان متندراویوں کے ذریعے سے بیان کیے ہیں جوان واقعات کے بینی شاہر تھے مصنف نے ان واقعات کی تدوین میں صرف ایک سلسلہ روایت کو نقل نہیں کیا ہے بلکہ متعدرو متندراویوں کی روایات نقل کر کے اپنے بیانات کو تقویت پہنچائی ہے۔

علامہ طبری واقعات کو جزئیات کی حد تک اتنے دکش انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہر واقعہ تصویر کی شکل میں نگا ہوں کے سامنے آجا تاہے۔

خلافت حضرت علی منالٹنو کے حالات ٔ خلافت ِ راشدہ حصہ سوم کی شکل میں پیش کیے جارہے ہیں' امید ہے کہ جلد خلافت ِ حضرت علی منالٹو پیش خدمت کی جائے گی۔

و ما توفيقي الا باللُّه



| A  | B   | 28 | 28  |
|----|-----|----|-----|
| يك | WW. | ٣  | 300 |

| صفحہ | موضوع                  | صفحه        | . موضوع                       | صفحه | موضوع                             |  |  |
|------|------------------------|-------------|-------------------------------|------|-----------------------------------|--|--|
| 11   | کسریٰ کی اراضی         | 11          | آ ندهی کی تباہی               |      | پېلا باب                          |  |  |
| 44   | نا قابل تقسيم          | 11          | دوباره حمله                   | ٣٣   | اسلطنت تسرئ كاخاتمه               |  |  |
| "//  | سرکاری زمینیں          | <b>7</b> 9  | خندق پرحمله                   | 11   | ا بوانِ کسر ی میں نماز            |  |  |
| 11   | كسائول كے فرائض        | 11          | أيك لأكفأفتل                  | 11   | مدائن مين قيام                    |  |  |
| r0   | ذميوں كاصلح نامه       | 11          | فتيتن مجسمه                   | 11   | بباركسرى                          |  |  |
| 11   | الل رے کا صفایا        | 11          | باره نزار کالشکر              | ٣٣   | مصنوعی بہار                       |  |  |
| 11   | سوادعراق کی اراضی      | <b>//</b> * | سخت معرکه                     | 11   | قالين ئى تقسيم                    |  |  |
| "    | فروخت ممنوع            | 11          | اشاروں ہے نماز                | 11   | بہار کسر ٹی کا حال                |  |  |
| "    | الل سواد كامعامله      | 11          | حضرت قعقاع بنائفتذ كا كارنامه | 11   | نا قابل تقتيم                     |  |  |
| ۲۲۹  | دشمن كانعا قب          | 11          | بیش قیت مجسمے                 | 11   | مسلمانوں ہے مشورہ                 |  |  |
| 11   | خسر وشنوم              | 11          | بإدشاه كافرار                 | ra   | حضرت عليؓ کے مشورہ پڑھمل          |  |  |
| 11   | حلوان کی فتح           | 141         | حلوان میں قیام                |      | اہل قادسیہ کی فضیلت               |  |  |
| rz   | افتح تكريت             | 11          | تعا قب كي مما نعت             |      | کسریٰ کےسامان کی نمائش            |  |  |
| 11   | حضرت عمر رخي لثنة كاخط | 11          | مبرِان کی گرفتاری             |      | حضرت عمر وخاشته کی نصیحت<br>پر ده |  |  |
| 11   | تكريت كامحاصره         | 11          | جنگی قیدی                     |      | نعمان اوراس کی تلوار<br>          |  |  |
| 11   | روميون كافرار          |             | مال غنيمت كي تقسيم            | //   | عراق كاانظام                      |  |  |
| 11   | عرب قبائل كاقبول اسلام | ۲۳          | بہادری کے انعامات             | I    | جنگ جلولاء<br>ج                   |  |  |
| M    | مىلمانوں كى امداد      | 1           | ز یا دکی گفتگو<br>•           |      | ْجَنَّلَى <sub>هِ</sub> ايات      |  |  |
| 11   | اہم جنگی حیال          |             | قصیح مقر ر<br>تیت             |      | جنگ کی دجہ                        |  |  |
| 11   | ابن افتكل كالشكر       |             | جلدتقسيم                      |      | اسابق مرتدون كامقابليه            |  |  |
| 11   | قلعه پرقبضه            | ł           | كثرت مال كے نقصانات           | ۳۸   | طویل محاصره                       |  |  |
| "    | مصالحت                 |             | کسانوں کامعاملہ<br>           | 11   | ا می حملے<br>اور                  |  |  |
| 11   | مال کی تقسیم           | 11          | ويكر بدايات                   | 11   | ترغيب جهاد                        |  |  |
|      |                        |             |                               |      |                                   |  |  |

| عات | فبرست موضو                    |      | 1                         |      | تاریخ طبری جلدسوم: حصداقال   |
|-----|-------------------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|
| 11  | تصرت عياض كى فتوحات           | PΩ   | کوفه کی مسجد              | ٩٣   | فتح ماسبذان                  |
| 70  | بل جزیره کی مصالحت            | 11   | <i>کوف</i> ه کامحل        | 11   | آ ذین کاقل                   |
| 11  | ويكرعلا قول كي مصالحت         | 11   | ركانات كاتعين             | ۵٠   | ماسبذان پر قبضه              |
| 4.  | ہل حران کی صلح                | 1 22 | إزار                      | 11   | افتح قرقيساء                 |
| 11  | دىگىر فوجى انتظامات           | 11   | إزار<br>بي <b>ت</b> المال | 11   | حضرت عمر منافظة كي مدايات    |
| 11  | شاه ِ روم کو خط               | 11   | متحدوحل كي تعمير          | 11   | اجا تك حمله                  |
| 11  | قبيلة تغلب كامعابده           | 11   | مىجدى دوبارە تقمير        | 11   | ابل ہیت ہمصالحت              |
| 12  | نغلب کامعامدہ                 | ۵۸   | محل كا دروازه             | 11   | المتفرق واقعات               |
| 11  | جزبير كے لفظ سے انكار         | 11   | درواز هجلا تا             | 11   | س جرى كاجراء                 |
| 11  | وليدى معزولي                  | 11   | حضرت عمر مِناتُفَةُ كا خط | ۵۱   | اسالكاحج                     |
| NF. | حضرت عمر منافثة كاسفرشام      | 11   | حضرت سعد منافقهٔ کی بریت  | 11   | عہدفاروتی کے حکام            |
| 11  | سفر پراختلاف                  | ۵۹   | روز بدبن بزرجمر           |      | باب۲                         |
| 11  | لوشنے کا فیصلہ                | 11   | تقسيم ميں تبديلي          | ۵۲   | کا چے کے واقعات              |
| 49  | اعتراض كاجواب                 | 4+   | جدا گانهٔگران             | . 11 | كوفه كي تعمير                |
| 11  | حضرت عبدالرحمٰن بنعوف كى حديث | 71   | كوفدے يبلے كى فتوحات      | 11   | قنبيلة تغلب كامعامده         |
| 11  | طاعون کی وباء                 | 11   | كوفه كے سرحدي علاقے       | 11   | نا خوشگوارآ ب د ہوا کی شکایت |
| 11  | اسلامی شہروں کے بارے میں رائے | 11   | بصرہ کے حکام              | ٥٣   | كوفه كامقام                  |
| 4.  | كوفه كى فضيلت                 |      | باب                       | 11   | دعائے خبر                    |
| "   | شام کاسفر                     | 44   | رومیول کے حملے            | 11   | شهرمدائن کی خرابی            |
| 11  | ممالک کے بارے میں حدیث        | 11   | محفوظ گھوڑ ہے             | ٥٣   | واپسی کاتھم                  |
| 41  | طاعون عمواس                   | 11   | حضرت عمر وفاتثن كاحكام    | 11   | كوفه مين قيام                |
| 11  | حضرت ابومویٰ کی وضاحت         | 11   | فوجی فقل وحر کت           | 11   | روايات ميں اختلاف            |
| 11  | حضرت عمر مناشئة كاخط          | ٦٣   | اہل جزیرہ کا فرار         |      | ابل فوج كومراعات             |
| 11. | حضرت ابوعبيدٌّه كاجواب        | "    | مىلمانوں كى فتح           | ۵۵   | حضرت عمر مخالفيز كواطلاع     |

حضرت عمر وخي عندُ كي آمد

ابل كوفه كي امداد

گھوڑ وں کی تربیت

37.70

11

مكانات كيتعمير

تغمير ميں اعتدال

سز کیس اورگلیاں

پخته مکانات کی اجازت

ال دوباره خط

وباكا آغاز

۲۴ حضرت ابوعبيدٌه کی تقرير

حضرت معاذبه كأخطاب

11

14

11

AA

حكام كاتقرر

حضرت ابوموی کو خط

كوفهاور بصره كي فوج

ہرمزان ہے دوبارہ جنگ

سوق الا ہواز کی فتح

فنتح تستر

۸.

11

11

خصرت عمر مناشد كاعمره

حضرت ام کلثومؓ ہے نکاح

تغميرحرم

10

11

11

11

|    |     |                                            |                             |    | نار <sup>ح</sup> طبری جلد سوم: حصه اقال |
|----|-----|--------------------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------------------|
|    | 1.4 | 77                                         | زنده کلام                   | 90 | ہر مزان کو شکست                         |
|    | 11  | رر سال روانگی                              | حضرت مغيرة كونفيحت          | 11 | بررت<br>حضرت نعمان کا قیام              |
|    | 11  | رر ان کےمعاونین                            | عهد شكني كي محقيق           | 11 | تستركى طرف روانگی                       |
|    | 11  | اوا اسال کے حکام                           | حضرت احنف كي توضيح          | 11 | مزيدامدادي فوج                          |
| !  | 1.4 | رر الماھے کے واقعات                        | بادشاہت ختم کرنے کی ضرورت   | 11 | وثمن كامحاصره                           |
|    | 11  | رر شرابیوں کے بارے میں علم                 | پیش قدمی کی اجازت           | 94 | اہل کوفہ وبصرہ کے کارنا ہے              |
|    | 11  | اسی کوڑ ہے                                 | <u>ه ب</u>                  | 11 | ای حملے                                 |
|    | 11  | ۱۰۲ حضرت عمر وفائتنا كافيصله               | فتح سوس                     | 11 | اشهركا خفيه راسته                       |
|    | 1+9 | رر مجرموں کی پشیمانی                       | كلبانية مين قيام -          | 11 | ا جائے والے حضرات<br>احام               |
|    | 11  | برر شرابیول کونصیحت                        | مسلمان ہونے کاارادہ         | 92 | شېرمېن داخليه                           |
|    | 11  | السكون قلب                                 | شيروبيكي شرائط              | 11 | برمزان کی شرط                           |
| I  | 11  | رر جهادکی درخواست                          | مطالبات کی منظوری           | "  | مال غنيت ك تقسيم                        |
|    | 11  | ار لخط سالی                                | بهترين عطيات كامطالبه       | // | رہنما کو بناہ                           |
|    | 11+ | رر حضرت عمر می فقد کاایثار                 | حضرت عمر دخالتين كاجواب     | 11 | مسلمانون کی شہادت                       |
|    | 11  | ال شديد قحط                                | ا بیاه کا کارنامه           | 11 | نعا قب اورواپسي                         |
|    | 11  | ١٠٨   رسول الله عظيم كا قاصد               | وجال کی فتح کی روایت        | 91 | صرت مقتر ب                              |
|    | 111 | رر نمازاستیقاء                             | حکام کے نتاد کے             | 11 | حضرت ذرکے لیے دعا                       |
|    | 11  | را دوسری روایت                             | صاف کاحملہ                  | "  | برمزان كالباس                           |
|    | "   | رر حضرت عمر مناشهٔ کو پیغام نبوی           | اتل سوس کی مصالحت           | 11 | حضرت عمر مِنالقَهُ: کی تلاش             |
|    | "   | ۱۰۵ استسقاء مین تاخیر                      | حضرت نعمان کی واپسی         | "  | مسجد میں آرام                           |
|    | 111 | 11 (2)                                     | حضرت دانيال كاواقعه         | // | ہرمزان کے سوالات                        |
|    | "   | رر . غله کی امداد                          | كتاب الله كى حفاظت          | 99 | حضرت عمر إملانتينا كي نصيحت             |
|    | 11  | را بحرى راسته                              | جسدمبارك كي تدفين           | // | مرمزان ہے گفتگو                         |
| 1  | 11  | ۱۰۶ غله کی ارزائی                          | ابل جندی سابور کی مصالحت    | // | ي ني ما نگنا                            |
| ,  | 11  | ار دیگرفتوحات                              | بيغام امن                   | // | ا<br>امرزان کا حیلیہ                    |
|    | "   | رر متفرق واقعات                            | 1 00.6                      | •• | پناو ٔ او کا حیلیه                      |
| 11 | ما  | ار الم | ، پی <i>ش قدی کی اجاز</i> ت | 11 | ا برمزان كامسلمان مونا                  |
| _  | "   | رر واقدی کے بیانات                         | ر سپه سالا رون کا تقرر      | // | ارجمان                                  |
|    |     |                                            |                             |    |                                         |

| واب الله فرجی مراکز کافیام الله جناب کافیله الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| استندریه استندریه استندریه از نوب به به استان به این استندریه استندریه استندریه از نوب به به استان به از از نوب به به استان به از از نوب به به استان به است |            |
| ربه بین اختلاف از نوبه برجمله استان این سرداری تقریر از نوبه برجمله استان از برگاسخ نامه از نوبه برجمله استان از برگاسخ نامه نامه از برگاسخ نامه نامه نامه نامه نامه نامه نامه نامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -er        |
| قام الروايت المراق المحال المراق المحال المراق المحال الم | فنتخ مصرا  |
| واب المام المراكزة المر | فتح اسكن   |
| ادی ادی ادی او افغات از حضرت مغیره کااعتراض از افغات از کاجواب کاجواب از کاجواب کا | صلح کا ب   |
| ادی اردی ار عبشه کی مهم الاسلام الای الای الای الای الای الای الای ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بيغام كا   |
| العالم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت       |
| السه المراب الم | ند ہی آ    |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابومريم    |
| ار جنگ نهاوند از جنگ نهاوند از جنگ نهاوند از جانشینون کاتقرر از از جنگ نهاوند از جنگ ترکت از جنگ تدامیر از جنگ شهادت از جنگ ترکیر ترک | فنتخ اسكنه |
| را حضرت نعمان کو خط از از حضرت نعمان کو خط از از انتخاب کی از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غلطباب     |
| سلام ۱۱۸ ممتان صحابه کی شرکت ۱۱۸ و تمن کافرار ۱۱۸ ممتان صحابه کی شرکت ۱۲ فتح اور شهادت ۱۲ و تمن کافرار ۱۳۳ استان کی مداییت ۱۳۳ شهادت کی خبر ۱۳۳ سال ۱۳۳ شهادت کی خبر ۱۳۳ سال سین تکبیرین ۱۳ سین تکب | سيف        |
| وک کی ہدایت را جنگی تدابیر را فتح اورشهادت را السال السال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معذرب      |
| باجره کاخاندان را حضرت نعمان کی بدایات اتبادت کی خبر است است را گمنام شهداء را را گمنام شهداء را را محمله را حضرت نعمان کی شهادت استال جنگ کی وجو بات را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ت را تین تکبیرین را گمنام شهداء را این تکبیرین را این تکبیرین را این تکبیرین را این تکبیرین را این تلبیرین را این تلبیرین را این تلبیرین این این تلبیرین این این تلبیرین این این تلبیرین این تلبیرین این این تلبیرین این این تلبیرین این این تلبیرین این این این این این این این این این ا                                                                                                | حسن        |
| احمله ۱۲۷ جنگ کی وجوہات ۱۲۷ جنگ کی وجوہات ار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مزيدم      |
| ار في كشير الإن الغني ما كقيم الراحظ مديد طالق كا مزاذ ما المرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فرقب       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ر جواہرات کاخزانہ ۱۱ حضرت عمر بخاشحۂ کاجواب ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنگ        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اصلح نا.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فسطاط      |
| يون كامعامله رر قاصدكو بهيجنا رر بددعا كااثر ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1        |
| عمر عن الما جوابرات كولوثانا المرات عدر بخالفة كي فضيلت المرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| بمر وفواتنًا كافيصله ١١ ميس لا كدي ميس فروخت ١٢٩ حضرت عمر وفواتنا كا تحقيقات ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |
| نوکت کا ظہار ار ایران کا سر · ایران کا س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ر کے لباس میں اور مختلف فوجوں کی روانگی اور اصل سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابل مق     |
| ج کامعائنہ ۱۱ مشتر کہ سپر سالار ۱۱ الل مجم کے خیالات ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مسلح       |

| موضوعات | فهرست                        |      | (1)                               |      | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا وّ ل     |
|---------|------------------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|
| 10.     | جوابرات کی واپسی             | 11   | گھسان کی جنگ                      | "    | پیش قدمی کی اجازت                |
| 11      | طلیحه کی کرامت               | ILL  | یا همی مشوره<br>نبه               |      | جلد <u>حملے</u> کامشورہ          |
| اھا :   | وينارك مصالحت                | //   | جنگی ماہروں کی رائے               |      | نیک شگون                         |
| 11      | و ینار کا خطاب               | //   | حفرت طلیحہ کی رائے                |      | مسلمانوں ہے مشورہ                |
| "       | ابولوالواة كاافسوس           | 11   | جنگی تدبیر                        | 11   | صحابه مِناتَمُنَا كاجواب         |
| 11      | مقتولول کی تعداد             | ۱۳۵  | دشمن کی تیراندازی                 |      | حصرت على مِناتَّة؛ كي تقرير      |
| 101     | اہل ما بین کے لیے معاہدہ     | //   | حضرت نعمان كاتوقف                 | 117  | مز بدمشوره                       |
| 11      | حضرت حذيفه كامعامره          | 11   | سنت نبوی مُنْآلِيمُ كا اتباع      | 11   | حضرت طلحه کی تقریم               |
| 11      | کارناموں پرانع م             | IFT  | ترغيب جہاد                        | 1179 | حضرت عثبان کی رائے               |
|         | باب۸                         | 11   | اعلیٰ مقعد کے لیے جنگ             | "    | حضرت على بناتنة؛ كي جوا بي تقرير |
| 100     | پیش قدمی کی اجازت            | //   | شبيادت يالفخ                      |      | خود جانے کے نقصا نات             |
| 11      | شاه ایران کونکا لنے کا فیصلہ | //   | جنگی ہدایات                       | 11   | حضرت عمر معاشنة كى تائيد         |
| 11      | حکام کوفہ                    | 11   | <sup>وخ</sup> خ وشہادت کے لیے دعا | 10%  | سپەسالار كانتخاب                 |
| 11      | جنگوں کےسپے سالار            | 11   | شديد جنگ                          | "    | حضرت نعمان كاتقرر                |
| 107     | اصفہان کےسپدسالار            | 12   | حضرت نعمان کی شہادت               | 11   | جباد کا شوق                      |
| 11      | غلط <sup>ى</sup> نى كاازالە  | 11   | مشركون كوشكست                     |      | مشتر که جنگ کا خاتمه             |
| 11      | حضرت عمار كاتقرر             | 11   | فيرزان كأقل                       | 11   | حضرت حذيفه كاتقرر                |
| 11      | عراق کے حکام                 | IM   | وشمن كاتعاقب                      | 11   | فوج كامين                        |
| 100     | تقرر كاحكم.                  | //   | شهر مين واخله                     | 11   | رضا کارنوج کی شرکت               |
| 11      | فتخ اصفبهان                  | 11   | جواهرا <b>ت</b> کافزانه           | 11   | د گیرسر داروں کو خطوط            |
| 11      | ابل اصفهان کی شکست           | 11   | مال غنيمت كي تقسيم                | ומץ  | ورمیانی موریچ                    |
| 11      | شاواصفهان سےمقابلیہ          | 1179 | ابل ماہین کی درخواست              |      | نامور بهاورول کی شرکت            |
| 101     | مصالحت کی درخواست            | 11   | وينارى مصالحت                     |      | خبررسانی کی مہم                  |
| 11      | حطرت ابومویٰ کی آید          |      | قلعةسير                           | "    | حضرت طليحه كى كاميابي            |
| 11      | كوچ كاحكم                    | "    | امدادی فوج کی شرکت                | E .  | صف آ رائی                        |
| 102     | معابده اصفهاك                | 11   | فتح كا قاصد                       | "    | وشمن کی تیاری<br>- س             |
| "       | ہر مزان سے مشورہ             | 11   | جنات کا ہر کارہ<br>دو             |      | انعره تنكبير كااثر               |
| "       | اصفهان کی اہمیت              | 10+  | فتح وشهادت کی خبر<br>             | "    | ممتاز سردار                      |

|       |                           |      |                                               |      | نارن تبرق جلد توم به مصداون      |
|-------|---------------------------|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------|
| 121   | نوجی حیماؤنی              | 11   | فتح کی بشارت                                  | IDA  | ش و اصفهان کی شان وشوکت          |
| 11    | اللي آرمينيه كامعامده     | 11   | ہمدان ہے والیسی                               | 11   | حضرت مغيرٌ و كاوا خله            |
| 12 1  | كوہشانی مبمیں             | arı  | نتح رے                                        | 11   | حضرت مغيرٌه كَ تقرير             |
| "     | مشكل مهم                  | 11   | وتثمن كامقابليه                               | 11   | تخت پر بینصنا                    |
| 11    | ابل موقان كامعامده        | 11   | پوشیده راسته                                  | 109  | دشمن کی تیراندازی                |
| //    | ترکوں ہے جنگ              | . // | وتثمن كوشكست                                  | 11   | حضرت نعمان كي مدايات             |
| 120   | عبدالرحمٰن کی پیش قدمی    |      | آ ل زینبی کی حکومت                            |      | حضرت نعمان كاحمله                |
| //    | صحابه کی برکات            | 11   | رے کا کے نامہ                                 |      | نعمان کی شہادت                   |
| 11    | مجامدان حمل               |      | دوسراصلح نامه                                 | 11   | حانشين كاتقرر                    |
| "     | تر کول پررعب              | 144  | فتح قومس                                      | "    | متفرق واقعات                     |
| 120   | أسلامي رعب كأخاتمه        |      | قومس كامعابده                                 | 11   | حضرت عمارؓ کے خلاف شکایت         |
| 11    | حضرت عبدالرحمٰن کی شہادت  |      | فتح جرجان                                     | 11   | حضرت مغيرٌه كاتقرر               |
| "     | سدّ اسکندري کی مېم        |      | جرجان کامعامدہ                                |      | د گیرواقعات                      |
| 11    | يا قوت كاتخفه             | //   | معاہدہ کے گواہ                                | //   | حضرت عمرٌ کے حکام                |
| IZY.  | حضرت عبدالرحمٰن کی تعریف  | 11   | المنخ طبرستان                                 |      | باب ۹                            |
| 11    | قصیل کارنگ                | 11   | معامده                                        | 145  | ۲۲ھے کے واقعات                   |
| 11    | يا قوت کی قيت             | 179  | فتح آ ذر يجان                                 | //   | افتح آ ذر بیجان<br>آخ آ ذر بیجان |
| 122   | متفرق واقعات              | "    | اسفند یارگ گرفتاری                            | //   | انو جی مرا کز کا قیام            |
|       | باب١٠                     | "    | علاقه يرقضه                                   | 11   | افوجی مقد موں کے نام             |
| 121   | مفتوحه علاقول كي تقسيم    | 14.  | عتبه کی جانتینی                               | "    | مصالحت وعهد فتكنى                |
| 11    | حضرت عمارى مخالفت         | //   | بهرام کی شکست                                 | ואר  | فوجی افسرول کے تقرر              |
| 11    | اہل کوفہ وبھرہ کے تنازعات | "    | صلع کی بخیل                                   | "    | هية العسل                        |
| 11    | اصفہان کے دیبات           | "    | آ ذر بیجان کامعامدہ                           | //   | بهدان کامحاصره                   |
| 129   | مزيدعلاقوں كاعطيبه        | 141  | فتح ياب                                       | //   | پيغا م ملح                       |
| "     | اہل عراق کی متقلی         | //   | صف آرائی                                      | "    | فوجی مراکز کے نگران              |
| "     | ابل تفليس كامعامره        | "    | شهر براز کی ملاقات                            | "    | روايات ميں اختلاف                |
| [ " ] | حشرت صبيب كاخط            | 11   |                                               | וארי | سیف کی روایت                     |
| 1// * | معاہدہ                    | 127  | جنگی خدمات کی منظوری                          | "    | شدیدجگ                           |
|       |                           |      | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |      |                                  |

| 11       | دیگرحالات                             | 11  | ننج کر نجر                | 11        | حضرت مخاربن ياسر مِخاتِیّة کی معزولی |
|----------|---------------------------------------|-----|---------------------------|-----------|--------------------------------------|
| "        | گفوژ ئادراونث                         | 11  | عبدشكني كاانديشه          | "         | اہل کوفہ کی مخالفت                   |
| 198      | يز د مر د کوشيخت<br>ميز د مر د کوشيخت | IAZ | حضرت احنف كومدايت         | IΔI       | معزولي                               |
| .11      | فرغانه مين قيام                       | 11  | تر کول کی امداد           | 11        | كوفية وريدائن كامقابليه              |
| 11       | مسلمانون كااجتماع                     | 11  | امدادی کشکر               | 11        | ناا بلی کی شکایت                     |
| 11       | حضرت عمر هناتينه كاخطاب               | 11  | سیابی کامشوره             | 11        | ز مرا نتظام علاقے                    |
| "        | مجوسيت كاخاتمه                        | IAA | بہاڑ کے وامن میں          | IAY       | معزو بی کارنج                        |
| 1984     | مسلمانون كوتنيبيه                     | 11  | مىلمانون كى تعداد         | 11        | کزوروں کی حکومت                      |
| 11       | حق کی اطاعت                           | 11  | خبررسانی                  | 11        | حضرت ابوموی کا تقرر                  |
| 11       | عهدشكني                               | 11  | ترک سواروں کاقتل          | 11        | ان کےخلاف شکایت                      |
| 11       | اسمال کے حکام                         | 11  | تنت کی بدشگونی            | 11        | اطافت وريا كمزورجاكم                 |
|          | بإب١١                                 | IA9 | خا قان کی واپسی           | 11        | اہل کوفدہے پریشانی                   |
| 191      | س <u>اسا ھے کے</u> واقعات             | 11  | خزانه نکالنا              | ۱۸۳       | حضرت مغيره كاجواب                    |
| 11       | فتختوح                                | 11  | تعا تب کی ممانعت          | 11        | حضرت مغيرٌه كاتقرر                   |
| 11       | اہل توج کوشکست                        | 11  | الل فارس کی مزاحمت        | 11        | حضرت مغيره كونصيحت                   |
| 11       | توج کي آخري جنگ                       | 11  | یز دگر د کاارا ده         | : //      | کام <u>ہے ب</u> از پرس               |
| 11       | ابل تؤج كامعامره                      | 11  | اریانیوں کی تبخو پز       | I۸۳       | افتح خراسان                          |
| 11       | قاصدا در وفد كوانعام                  | 11  | مخالفت اور جنگ            | 11        | يز دگر د کا خواب                     |
| 190      | خيّانت كى ممانعت                      | 19+ | يز دگر د کا فرار          | 11        | ا حاکم رے کی بغاوت                   |
| 11       | فتح اصفحر                             | 11  | صلح كامعابده              | IAA       | خرِ اسان میں قیام                    |
| 11       | جزيد كامعامره                         | 11  | اہل خراسان کی عہد شکنی    | .//       | جنگی مبسیں                           |
| 11       | دیانت داری کی مدایت                   | 11  | يز دگر د کاانجام          | 11        | خراسان کی مہم                        |
| 197      | عثان بن ابي العاص كي تقرم يـ          | 11  | للخ کی <i>طر</i> ف روانگی | 11        | امداد کی درخواست                     |
| 11       | بددیانتی کے اثرات                     | //  | خا قان كافرار             | //        | مسلمان سيدسالار                      |
| 11       | شهرک کی بغاوت                         | 11  | فتح کی خبر                | YAL       | نوجی کشکر سے مقابلہ                  |
| "        | فرزندے ُ فتگو                         | 191 | سفيرچين ہے ملاقات         | 11        | يز درُر د وشست                       |
| 11       | فرزند کا جواب                         | 11  | شاہ چین ئے نُقتَّنو       | //        | اخ ک ف <sup>خ</sup>                  |
| "        | شبرك كاقتل                            | 11  | عر بوں کا حال             | <i>ii</i> | ابل خراسان کی مصالحت                 |
| <u> </u> |                                       |     |                           |           | <u> </u>                             |

|   | <b>†•</b> ∠ | حفزت ایوموی کی طلی                 | 11           | فتح كرمان              | 19∠ | روایت میں اختلاف                  |
|---|-------------|------------------------------------|--------------|------------------------|-----|-----------------------------------|
|   | //          | دو پیائے                           | 11           | حفرت عمر بنيتتن كاجواب | 11  | حضرت تتم کی بدانت                 |
|   | //          | عقيله كاذكر                        | 7+1          | فتح بحبتان             | 11  | صف آ رانی                         |
|   | "           | زياد کا معامله                     | 11           | جستان كاعلاقه          | 11  | ز بروست شكست                      |
|   | "           | حضرت عمر مثاثثينا كافيصله          | 11           | بادشاه کی اطاعت        | 11  | شبرک کا سر                        |
|   | ۲۰۸         | زيادکي آمد                         |              | عهدشكني                | 11  | ا<br>آ ذربیجان ہے مصالحت          |
|   | "           | زیادے گفتگو                        | 11           | زرنج پرجمله            | 11  | اغداری کی خبر                     |
|   | //          | زیاد سے متاثر                      |              | فنخ مكران              | 19/ | ضیافت کی فرمائش                   |
|   | "           | حبقوث کی ندمت                      | //           | شاه مکران کوشکست       |     | ط قت کا مظاہرہ                    |
|   | "           | بيروز مين دوبازه آمد               | 11           | فتح کی خوش خبری        | 11  | معاہدہ کی تجدید                   |
|   | "           | اصفہان کی جنگ                      | 11           | صحارعبدی کی باریا بی   | 11  | وشمنول كانتل                      |
| ĺ | //          | حکام کے تباد کے                    | <b>*•</b> 1* | مکران کا حال           | 11  | المدادكي درخواست                  |
|   | •4          | کردوں ہے جنگ                       | 11           | تصحيح خبر              | 11  | فتح فساءاور درابجرد               |
|   | "           | حضرت تملمي كومدايت                 | 11           | پیش قدمی کی ممانعت     |     | دشمن کی بر <sup>و</sup> ی تعدا د  |
|   | "           | خراج کی دعوت                       | 11           | افتح بيروز             | 199 | حضرت عمر مِن لِثَيْنَهُ كَاخُوابِ |
|   | N           | ذاتی ذمه داری پرمعامده             | 11           | وتثمن ہے مقابلہ        | 11  | حضرت سارٌ بيرُوعكم                |
|   | "           | د <i>یگر بد</i> ایات<br>د          | r•۵          | حضرت مهاجر کی شهادت    | 11  | حضرت عمر بنائقة كي كرامت          |
| , | "           | افتح ونصرت                         | 11           | دشمن کی محصوری<br>• •  | 11  | پیہاڑ کے دامن میں                 |
| ۲ | 1+          | ز بورات کاصند وقچه                 | //           | ربیع کی جانشینی        | 11  | خطبهاتكم                          |
| 1 | "           | قاصدكوم ايت                        | "            | حضرت ابوموی کی واپسی   | 11  | جوا ہرات کا صند وقچہ              |
| / | "           | کھا ٹا کھلا ٹا                     | "            | ابل بيروز پر فتح       | Y++ | ا قاصدگی روانگی                   |
| / | "           | کھلانے کی تگرانی                   | //           | ایک شخص کی شکایت       | //  | کھانے کا وقت                      |
| / | <b>"</b>    | معمولی کھانا                       | //           | حضرت ابومویٰ کی بریت   | 11  | حضرت ام کلثوم کی گفتگو            |
| / | 7           | حفرت عمر دلانتمز كأگھر             | F+4          | جنگی قیدی              | 11  | کھانے کی وعوت                     |
| ۲ | 11          | فاروق اعظم مِنْ تَعْنِدُ كَي غَذَا | //           | عنزی شخص کی آمد        | //  | جنگ کا حال                        |
| / | /           | حضرت ام کلثومؓ ہے ؓ فقلُو          | 11           | عنزی ہے ہوٹی           | P+1 | جوا ہرات کو لوٹا نا               |
|   | /           | ان کا جواب                         | "            | مخالفا ندشكايت         | "   | قاصد کی محرومی                    |
|   |             | خنیفه کھا تا                       | //           | زياد پراعتماد          | 11  | حضرت عمر بني تقية كي آواز         |

| 14  | مليكيه بنت جرول                        | 11  | جانشين كومدايات                                | 11  | کھانے کے بعد دعا                          |
|-----|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 11  | پیدبات بران<br>زیدا صغرکی والعده       |     | ب میں وہر پات<br>عربوں اور ذمیوں کے حقوق       | 1   | اصل مقتكو                                 |
| 11  | ديب بنت الي اميه<br>قريبه بنت الي اميه |     | فدا كاشكر<br>غدا كاشكر                         | 1   | گوشت کا بھاؤ                              |
| ,,  | ريبات ب                                | !   | بين كويدايات                                   | 1   | جنَّك كا حال                              |
| //  | جميله بنت ثابت                         | i   | عبي رېږين<br>عام اجازت                         |     | زیوات کاتحفیہ                             |
| ,,  | . بیندبس مان<br>حضرت ام کلثوم ربهبینی  |     | کعب کوخطاب<br>کعب کوخطاب                       | l   | ریبات ماند<br>تخفہ سے انکار               |
| 1// | لهيد                                   | l   | طبيب کي آ مد                                   | ı   | سواری کی اونشنیا <u>ں</u>                 |
| //  | ام ولد<br>ام ولد                       | ı   | رىب قارىيى<br>د فات و مر فيين                  | 1   | جلد واپسی کی ہدایت<br>حالہ واپسی کی ہدایت |
| ,,  | فكيه                                   |     | د صرت صهیب کی امامت<br>مصرت صهیب کی امامت      |     | ز بوارات کی تقسیم<br>زیوارات کی تقسیم     |
| PFI | عائله بنت زيد                          | ĺ   | تاریخ وفات میں اختلاف<br>تاریخ وفات میں اختلاف | ŀ   | روایت میں اختلاف<br>اروایت میں اختلاف     |
| //  | ام کلثوم بنت ابی بکرے پیغام            | l . | مدت خلافت                                      | l   | مختنف الفاظ                               |
| "   | ان کا انکار                            | l   | راو یوں کا اختلاف                              |     | قاصد كوملامت                              |
| 111 | عمروین العاص کی آمد                    | ı   | ابومعشر کی روایت<br>ا                          |     | وصکی                                      |
| "   | صحيح مشوره                             | l   | بیر سرق مونیت<br>حضرت زہری کا قول              |     | وعوت جهاو                                 |
| //  | بهتررشته کی اطلاع                      |     | سیف کی روایت<br>سیف کی روایت                   |     | آ خری مج<br>آ                             |
| 777 | ام ابان کا انکار                       |     | مجلسشوريٰ کا اجتماع                            |     | أبا                                       |
| "   | ميرت وخصائل                            |     | اختشام بن محمد کی روایت                        |     | ناروق اعظم رخانتی کی شهاوت                |
| 11  | عوام کی اہمیت                          |     | نام ونسب                                       |     | ابولولوة كاجواب                           |
| 11  | قوی اورامین                            |     | فاروق كالقب                                    |     | غلام کی دھمکی                             |
| 11  | قو می کامول میں اشہاک                  | 11  | حضرت عا ئشه بنسنيز كاقول                       |     | كعب كى پيش كوني                           |
| 177 | حضرت على مِنامِّنَة كي تعريف           | 11  | <i>علیداور</i> صفات                            |     | ونوں کا شار                               |
| "   | اسلامی شهرون کا دوره                   | F14 | -<br>درازقد                                    | 11  | الولولوة كاوار                            |
| 11  | الملاقات كي عام اجازت                  | 11  | گورارنگ دا ژهی میں خضاب                        | ria | حجيد و فعد مميريه                         |
| "   | قومی مال کی حفاظت                      | 11  | پيدائش وعمر                                    | "   | مفرت عبدالرحمن بن عوف کی امامت            |
| //  | غيرسنم ساحتياط                         | 11  | عمر میں اختلاف<br>عمر میں اختلاف               | 11  | أالهم مشوره                               |
| 277 | ذ مدداری کاشدیداحساس                   | "   | عام وقبآده كاقول                               | 11  | مجنس شوری کا تقرر                         |
| 11  | انصاف کی مدایت                         | 11  | معتبر روايت                                    | 11  | اركان شور ن كومدايت                       |
| "   | عوام سے بمدردی                         | //  | ابل دعيال                                      | //  | حضرت الوطلحه كاليهره                      |

| 11  | قربعوام کی حمائت       | 11   | زم وتخت                  | 11  | صدرحی                             |
|-----|------------------------|------|--------------------------|-----|-----------------------------------|
| 11  | چستی اور تیز روی       | 11   | <i>حا</i> کم کی شکایت    | 770 | فلم کرنے کی ممانعت                |
| "   | د نیاہے بے نیازی       | 11   | شكايت دوركرنا            | 11  | منصفا نتقسيم كى مدايت             |
| 750 | زر بی اصول             | rr.  | حکام ہے معاہدہ           | 11  | و ین علیم کی نصیحت                |
| "   | فورى انصاف             |      | تنگ دی ت                 | 11  | حكام سے مواخذہ                    |
| "   | اناانصافی ک برزا       | 11   | عوام سے اجازت لینا       | 11  | ز دوکوب کی ممانعت                 |
| "   | ناجائزمال كى ندمت      | 11   | اميرالمومنين كي وجهشميه  | 774 | حکام سے قصاص                      |
| 11  | جماعت بندي کي ممانعت   |      | اولین کارناہے            | 11  | حکام کو مبدایت                    |
| rma | گروہ بندی ہے پیزاری    | 11   | بجری من کا جرا <b>ء</b>  | 11  | رعایا کی خبر آمیری                |
| "   | عوا می مفادات کوتر جیم | 11   | تراوت کبا جماعت          | 11  | واخل ہونے کے آواب                 |
| "   | ساده لوحی کا خطره      | 11   | وره كااستعال             | 11  | چوروں ہے حفاظت                    |
|     | باب۱۳                  | 11   | د فاتر کا قیام           | 11  | ٹوہ لگانے پراعتراض                |
| 772 | فاروق اعظم م كے خطمیات | 11   | د فاتر کے ہارے میں مشورہ | 112 | چراغ جلانے کی ممانعت              |
| 11  | بهبلاخطب               | "    | حضرت عثان نے فرمایا      | 11  | را توں کا گشت                     |
| 11  | تائيدالهي پراعتاد      | rrr  | وليدبن مشام كامشاهره     |     | مسافرعورت کی خبر گیری             |
| "   | خدائی مدوکی ضرورت      | "    | نام رکھنے کی ترتیب       |     | حضرت عمر مِن ثَنْهُ كَ خلاف شكايت |
| "   | تبدیلی نہیں ہوگ        | //   | اعز ة نبويًّ ہے ابتداء   | 11  | شكايت كاازاله                     |
| "   | تقوى اور صداقت         | 11   | بے جارعایت ہے پر ہیز     | 11  | أبوجها تفان                       |
| 777 | انصاف پبندی            | //   | اقربا پروری کی مخالفت    | 774 | آ نے کی بوری                      |
| 11  | فلاح عوام              | "    | اسلام كے ذريع فضيلت      | //  | كھا نا پِكا ن                     |
| "   | ذ مدداری کااحساس       | rrr  | اعمال کی نسبت پر برتری   | 11  | بچور کو کھلا ن                    |
| "   | دومرا خطبه             | "    | تقسيم عطيات              | "   | اعورت کی تعریف                    |
| "   | ظاہری کاموں پر فیصلہ   | "    | مالى مساوات<br>ت         | 11  | بچول کا سو جا <sup>ن</sup><br>س   |
| 11  | انجل کی ندمت           | "    | جہاد کے گھوڑ ہے:         | 11  | ئىمل اطمينان                      |
| rma | پا کیزه ماحول          | "    | بادشاه اور خليفه كافرق   | 11  | تضيحت كاآغاز                      |
| 11  | عوام کی بہبودی کا جذبہ | "    | رعایا کے لیے بار برداری  | rr9 | رشته داروں کوتنیبه                |
| "   | ا رزق حدال کی ترغیب    | 7777 | غريبوں كي امداد          | 11  | مشتبها نتخاص برختی                |
| "   | شبادت كامفهوم          | "    | قط سان کا انسداد         | 11  | نختی کن شکایت                     |

|   | 11          | 0 4,70 /                     |     | نجارت میں خسارہ           | "        | تيسرانطبه                        |
|---|-------------|------------------------------|-----|---------------------------|----------|----------------------------------|
|   | <u>ځ</u> ۵۰ | ناصح كاخير مقدم              | 11  | نضرت عمر بني تمنا كي سرفت | ) //     | الله کے احمانات                  |
| 1 | 11          | عاراعتراضات                  |     | عطيات كي تقسيم            | 11       | بشارنعتيں المستب                 |
|   | 11          | . شع <sub>نه</sub> کی حرمت   | 11  | مستحق كي حوصلها فزائي     |          | · 1                              |
|   | 11          | منعه كى منسوخى               | 11  | كفايت شعاري كي تقين       |          | خانف وشمن                        |
|   | 11          | ام ولد کی آ زادی             | 774 | مخن فنبى                  | 11       | خوش هالی اور زوال                |
| ŀ | 11          | تشدر کی شکایت ۰ ا            | 11  | شاعرانهذوق                | 11       | عظيم فتوحات كاشكر                |
|   | 101         | اصلاح کے مختلف ذرائع         | 11  | نبوت اورخلافت كااجتماع    | 11       | عمل کی تو فیق                    |
|   | 11          | خدا کی خوشنو دی              |     | حضرت الوبكر وخاتته كاطريق | 11       | انعتوں کی تکمیل                  |
|   | 11          | ا ونىۋ ن كوتىل مانا          | 11  | ز بیر کاشعر               | rm       | خداشناس کی نعمت                  |
|   | 11          | دولت کی منصفانه شیم          | 11  | سورة واقعه                |          | ونيااورآ خرت كينعتين             |
|   | 11          | حکام کے بارے میں تحقیقات     | rr2 | بهترين شاعر               | 11       | حضرت عمر بنالثنو كي وفات برمراثي |
|   | //          | لمت اسلاميه كي حفاظت         | 11  | زہیر کے دیگراشعار         | 11       | حضرت على بغالثيَّة؛ كاخراج تحسين |
|   | rat         | مهاجرين وانصار               | !!  | اشعار كالصحيح مصداق       | ۲۳۲      | عا نکه کامرثیه                   |
|   | //          | اعراب                        | 11  | غلافت كامعامله            | 11       | ا دوسرامر ثيه                    |
| ĺ |             | باب۱۵                        | 11  | قریش کی رائے              | 11       | حضزت عمر وخاتفنة كاماتم          |
| 1 | 200         | با <u>ب۱۵</u><br>مجلس شوری   | //  | حضرت ابن عباس کی رائے     |          | بابهما                           |
|   | "           | &1 T                         | TM  | ناپىندىدە جماعت           | ۳۳۳      |                                  |
|   | //          | حضرت سالم                    | 11  | مخالفان ثبري              | 11       | انقلاب زمانه                     |
|   | "           |                              | 11  | حضرت ابن عباس كاسوال      | 11       | ونیا کی ہے ثباتی                 |
|   | "           | خاندان کی بے تعلقی           | 11  | حسدا ورظلم كالزام         | //       | بے کسوں کی مدو                   |
|   | "           | فرض شناسی                    | //  | الزام كاجواب              | דורור    | اتعریف کےاشعار                   |
| t | ۱۳۵         | نجات کی تمنا                 | //  | آ زادی رائے ِ             | 11       | عبده سے استفادہ کی ممانعت        |
|   | //          | طر يقد خلافت مين بهي آزادي   | //  | نیکول کی پاسداری          | 11       | ابوسفيان كي نصيحت                |
|   | "           |                              | rrq | قصورکی معافی              | //       | زوحبها لب سفيان كاوا قعه         |
| K | <b>ာ</b> သ  | , , ,                        | "   | چيرسودر تم                | 11       | حضرت معاویہ کے پاس               |
| , | "           | نئے خلیفہ کے بارے میں مدایات | "   | حاكم كے فرائض             | 11       | بيني كونصيحت                     |
|   | ″           | حضرت عباس مِثالثة: كامشوره   | //  | ا حاتم کی دّ مه داریال    | rra      | فصيحت برغمل                      |
|   |             |                              |     |                           | <u>l</u> |                                  |

| =       | _   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |             |                                  |      | ارج طبری جند سوم: محصداول                            |
|---------|-----|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------|------------------------------------------------------|
|         | ۵۲۲ | رت عبدالرحمٰن كاجواب                  | 11          | خرى رات كى كوشش                  | ĩ // | مجنس شوریٰ ہے خطاب                                   |
|         | 11  | وق کےاشعار                            | 11          |                                  |      | صلاح ومشوره کی مبدایت                                |
| #       | //  | رت عبدالرحمن كااعلى مردار             | رر ح        | ł                                | 1    | شوروغل :                                             |
|         | //  | ىںشورىٰ كى كارروائى                   | ۲۷ مجل      | لليفه ندبننے پراصرار             | ÷ // | بعدوفات مشوره کی مدایت                               |
|         | 11  | مَثَلُوكا آغاز                        | 5 11        | تضرت عليَّ وعثان بن سنا كى طلبي  |      | طلحه کی فر مه داری<br>معادی فر مه داری               |
|         | 11  | ياد کې تلقين                          | التح        | فدائی فیصله                      | 1    | متو تع اميدوار                                       |
| 1       | 744 | منرت عثان مغاشة كى تقرم               | 2 //        | حضرت عبدالرحمٰن كاخطاب           |      | حضرت ابوطلحه كوخطاب                                  |
|         | 11  | يكام البي كالتباع                     | 11          | خلیفہ کے لیے نامزدگیاں           | 11   | مقداد كونضيحت                                        |
| ji<br>P | "   | طرت عبدالرحمٰن کی تا کید              |             | 1                                | 1    | حضرت صهيب كوبدايات                                   |
|         | //  | ھنرت زبير رھاڻڻيٰ کي تقرمير           | > //        | حضرت عثمان بنائشهٔ کی نامزدگی    |      | انتخاب كاطريقه                                       |
|         | //  | دائی قوانین <i>برعم</i> ل             | <i>i</i> // | بنوباشم واميه مين تحرار          |      | حضرت على مِنْ تَتْهُ: كا قول                         |
| ۲       | 42  | نفغرت عبدالرحن كيحمايت                | 11          | حضرت عمار کی تقریر               |      | خلافت کے بارے میں شہبات                              |
| 1       | "   | نضرت سعد ومخاتثنا كاخطاب              | 11          | تقر ريكا جواب                    | i I  | حضرت عباس بناتفة كاجواب                              |
| 1       | "   | را عمالی ہے پر ہیز                    | 11          | جلد فيصله كي درخواست             |      | مشوره نه مانے کی شکایت                               |
| 1       | "   | غلافت سے وتنبر داری                   | "           | حضرت علیؓ ہے عہد لینا            | "    | احتياط كامشوره                                       |
| 1       | /   | حصرت عبدالرحمٰنَّ برِاعتاد            | rym         | حضرت على مناتفنا كاجواب          | "    | آئنده کا طریقه کار                                   |
| /       | /   | حضرت علی محاتفتانه کی تقر می          | 11          | حضرت عثمان بخالفنه كاجواب        | ran  | حضرت صهيب كي امامت                                   |
| PY      | ^   | حق خلافت                              | 11          | حضرت عثمان مِثالِثُة؛ كي بيعت    | "    | مجلس شوری کاانعقاد<br>المجلس شوری کاانعقاد           |
| 1       |     | مستقبل کے بارے میں اندیشہ             | 11          | حضرت على مِنْ تَثَنَّهُ كااعتراض | "    | حضرت ابوطلحه كي تنهيب                                |
| 11      | 1   | حضرت عبدالرحمٰن کی دستنبر داری        | "           | حضرت عبدالرحمٰن رهافتنة كاجواب   | "    | وست برداری کی تجویز                                  |
| 11      | ·   | مجلس کے مخارکل                        | "           | حضرت مقداد بخاتثنا كي شكايت      | "    | حضرت عبدالرحمٰن كي ومتنبرداري                        |
| "       | ·   | مساعی جیلیہ                           | ייוציו      | بہترین مخض ہےنظراندازی           | 109  | ا پخندمعا مبره                                       |
| 11      |     | عثمانً اورعليَّ                       | 11          | حضرت مقداد بخانفيذ كوتنبيبه      | "    | عبدمنتحكم                                            |
| ۲۲      | ٩   | زبیرومعدگی رائے                       | 11          | ابل ببية كامنهوم                 | ,,   | د صرت علی سے خطاب                                    |
| "       |     | مسورکی رائے                           | "           | قریش کا نقط نظر                  | "    | حضرت عثمان عصوال                                     |
| 11      |     | حضرت على مِنْ تَمَدُ كَى طَلِى        | "           | حضرت طلحه جائفة كآمد             | "    | سعدوز بيرے نفتگو                                     |
| 11      |     | حضرت عثمان ومناقتة كابلاوا            | "           | , in (1)                         | ry.  | حضرت سعدٌ اور حضرت عليٌّ<br>حضرت سعدٌ اور حضرت عليٌّ |
| 11      |     | حضرت عبدالرحمن كأنفتكو                | //          | مغيره كاقول                      | //   | رائے عامہ کا اتفاق                                   |
|         |     |                                       |             |                                  |      |                                                      |

| <i>توصوی</i> ت | <u> </u>                      |     |                                          |       |                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------|-----|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tal            | جباد کا شوق                   | 11  | حصرت عثمان مؤتشة كالخطب                  | 1/2 • | `منزت عن سيال السال المناسط عن سيال السيال المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط الم |
| 11             | رومی علاقه رخمیه              | 121 | نیک کام کی تلقین                         | 11    | حضرت مثمان سے خطاب                                                                                             |
| 11             | حبيب بن ملمدل اطلاع           | 11  | د نیا کی بے ثباتی                        | 11    | معجد نبوی کا اجتماع                                                                                            |
| 11             | سعيد بان العانس وتلم          | //  | برمزان كاقتل                             | 11    | حفزت عبدارتمن كأخطاب                                                                                           |
| 11             | صبيب كأشب خون                 | 11  | سازش كاالزام                             | //    | حضرت من ساستفسار                                                                                               |
| 11             | مسلم خاتون کا کار نامه        | 11  | قصاص كاحكم                               | //    | حضرت عثان كااقرار                                                                                              |
| FAF            | الحج کی قیادت                 | 122 | كوفيه پرحضرت سعد مِنائِثَةِ: كَي حَكُومت | 11    | حضرت عثانٌ ہے بیعت کا فیصلہ                                                                                    |
| 11             | تاریخ میں اختلاف              | 11  | ببلاحاكم                                 | 1/21  | حضرت عبداملدکی قیادت                                                                                           |
| 11             | ٢٥ ج كے مشہور واقعات          | 11  | حضرت ابومویٰ کی بحانی                    | 11    | مضرت على مع مثنة كى بيعت                                                                                       |
| 11             | افريقيه برحمله                | 11  | حکام کے نام ہدایات                       | 11    | تول می کی توشیح                                                                                                |
| 11             | مفرق واقعات                   | 11  | يبلا مدايت نامه                          | 11    | عمر دبن العاص مِناتُنَة كا قول                                                                                 |
| MM             | <u> ۲ ج</u> ے کے شہوروا تعات  | //  | فرض شناسی                                | 11    | حضرت مغيرٌه کی تقر ریه                                                                                         |
| 11             | حرم کعبه کی توسیع             | 141 | سپەسالارول كومدايت                       | 11    | عبيدالله بنعمر ملهضة كلطلي                                                                                     |
| 11             | برد باری سے ناجائز فائدہ      | 11  | محصلین خراج کے نام                       | 121   | محمر ميس مقيد                                                                                                  |
| 11             | حضرت سعد بغاثثة كى معزولى     | 11  | عوام کے نام                              | 11    | عبیداللہ کے بارے میں مشورہ                                                                                     |
|                | حضرت سعد جائیۃ: کی معزولی کے  | 11  | حضرت عثمان رخالتنه کی اصلاحات            | 11    | دیت پررہائی                                                                                                    |
| 11             | اسباب                         | 1/4 | طعام دمضان                               |       | بیاضی کےاشعار                                                                                                  |
| 71.00          | قرض كا تفاضا                  | 11  | جنگ آذر بائجان داريمديه                  | 121   | فتل کی سازش کا الزام                                                                                           |
| 11             | تیز کلامی                     | 11  | فوجی مراکز                               | 11    | عبيدالله كاانتقام                                                                                              |
| 11             | حضرت معدو التمنز التي جمكز ا  | //  | ولید بن عقبه کی روانگی                   |       | جفینه کافتل<br>آ                                                                                               |
| 11             | حضرت عثمان وخاشنة كي مارانسكي | 11  | اقمسی کاحمله                             |       | عبیداملندی گرفتاری                                                                                             |
| 11             | وليدبن عقبه كاتقرر            | 11  | المسلح نامه                              | 11    | آ خری سال کے حکام                                                                                              |
| MA             | حضرت ابن مسعوَّد کی بحالی     | ۲۸۰ | آرمینیه میں جنگ                          |       | قاده کی وفات                                                                                                   |
| 11             | نياحاكم                       | ı   | المل روم كابزگامه                        |       | حضرت مع ویہ کے حملے                                                                                            |
| 11             | محبوبترين شخصيت               | ı   | حفرت عثان رفاتنته كأخط                   | i     | متفرق واقعات                                                                                                   |
| PAY            | <u>ئاھ</u> ئےمشہور واقعات     | 11  | فو جی امداد کا حکم                       | ı     | باب۲۱                                                                                                          |
| 11             | عبدالله بن سعد كالقرر         | 11  | وليدبن عقبه كي تغرير                     |       | حضرت عثمان مثانثنة كأدورخلافت                                                                                  |
| 11             | افريقيه كى فوجى مهم           | 11  | ترغيب جباد                               | //    | بیعت کاونت<br>                                                                                                 |
| L              |                               |     |                                          |       |                                                                                                                |

| 11         | انل قبرس سے معاہدہ               | 11   | مصری حکام کااختااف              | 11   | فالسرانق م                                                                                                       |
|------------|----------------------------------|------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11         | قبرش برمله                       | "    | عمر وبين العاص كي معزولي        | 11   | اندلساکی مجم                                                                                                     |
| 11         | اشك عبرت                         | 191  | عمرو بن العاص ً ئِي أَفْتَلُو   | 11   | فريقيه مين جنّب                                                                                                  |
| 194        | جنًل قيد يول كا شلط              | - 11 | مزيرفتورات                      | 11   | وْرِيقِيهِ كُلُّ وَالْحُوْمِ الْمُعِيدُ كُلُّ وَالْحُوْمِ الْمُعِيدُ لِي الْحُرْمِ الْحُرْمِ الْحُرْمِ الْحُرْمِ |
| 11         | معامده کی شرائص                  | 191  | ۸ <u>م ھے</u> کے واقعات         | MA   | ، ن ننیم ت کی تشییم                                                                                              |
| 11         | متفرق داقعات                     | 11   | بحری جنگیں                      | 11   | ابن سعد کے خلاف شکایت                                                                                            |
|            | باب                              | 11   | <i>بر</i> ن جنَّك               | 11   | معزولی کی در نواست                                                                                               |
| 191        | <u>19ھے کے مشہور واقعات</u>      | 11   | سمندر کا حال                    | 11   | معنزولي كأحكم                                                                                                    |
| 11         | عبداللدين عامر بلبين كاتقرر      | "    | بحری سفر کی ممانعت              | 11   | ا بن سعد کی واپسی                                                                                                |
| 11         | حضرت ابوموسیٰ جلاتیمٰا کی معزولی | 11   | بحری جنگ کی اجازت               | 11   | اہل افریقیہ کی امن پسندی                                                                                         |
| 11         | ديكر حكام كاتقرر                 | 191  | عمروبن العاص كابيال             | 11   | اال عراق کی ریشد دوانیاں                                                                                         |
| 11         | مکران کی جنّگ                    | 11   | اميرمعاويه بغالثن كوخط          |      | نا تفاقی کا سبب                                                                                                  |
| //         | ديگرانتظامات                     | 11   | شاوِروم کی خط و کتابت           | MA   | تحقیقاتی وفد                                                                                                     |
| <b>799</b> | کردوں کےخلاف جہاد                | 11   | عبامع مقوله                     |      | حکام کی بداعمالی                                                                                                 |
| 11         | پیدل جہاد                        | 11   | پانی کی اہمیت                   | . 11 | مخلصا ندجذ به جهاد                                                                                               |
| 11         | استعفا كامطالبه                  | 1917 | حق و باطل کا فرق                | 11   | جنگ میں پیش قدی                                                                                                  |
| 11         | یخ حکام                          | 11.  | ميافت                           | 11   | مظالم کی انتها                                                                                                   |
| 11         | خراسان وجستان کے دکام            |      | حضرت ام کلثوم رئی نیا کے تھا کف | 11   | خليفه كواطلاع                                                                                                    |
| ۳۰۰        | عبيدالله كى شہادت                |      | ملكه روم كے تحا نف              | 11   | جواب میں ٹال مٹول                                                                                                |
| 11         | اصطحر کی جنگ                     | 11   | عوام ہے مشورہ                   |      | غفلت كانتيجه                                                                                                     |
| 11         | اصلاع فارس کے حکام               | 11   | لوگول كامشوره                   | 11   | اندلس کے مجاہدین                                                                                                 |
| 11         | خراسان کے حکام                   | 11   | بحری جنگ کا آغاز                | 11   | فنتح فشطنطنيه كالبيش خيمه                                                                                        |
| 11         | سجستان کے حاکم                   | 11   | يچ <u>ا</u> س ملي<br>- ي        |      | فتح اندلس                                                                                                        |
| "          | کر مان و فارس نے حکام            |      | عبدالله بن قبس كاواقعه          |      | ابن سعد کی معزولی                                                                                                |
| 11         | حصرت ابوموی معاشنه کی مخالفت     |      | عبدالله بن قبس کی شہادت         |      | اله اندنس کی اطاعت                                                                                               |
| 11         | دونو ل شکرول کا سر دار           | 11   | مختاج عورت کی شناخت             |      | افريقيه كاجذبه جهاد                                                                                              |
| ۳۰۱        | ابن عامر کاعهد نامه              | 194  | حکام کے نام ہدایت               | 19+  | الل افريتيه كي مصالحت                                                                                            |
| //         | خراسان کی حکومت                  | //   | عبدشتني                         | //   | شاوِروم ٥ خراج                                                                                                   |
| L          |                                  |      |                                 |      |                                                                                                                  |

| وعات        | فبرست موض                               |             |                         |          | تاریخ طبری جلدسوم: حصداق ل  |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| 11          | سازشی واقعه                             | 11          | تنه بر دازا فراد        | <i>i</i> | افتح فارس                   |
| //          | أَنْكُونِهِي عَاسَب                     |             | نفسدول كوسزا            | 1        | مسجد نبوی کی توسیع          |
| 11          | مجرم كي تحقيق                           |             | شعار                    |          | امنیٰ میں فیمہ              |
| ۲۱۲         | سازش کی جمیل                            | 11          | بوشريح خزاعي كي ججرت    | 11       | منیٰ میں کمل نماز           |
| 11          | مخالفا نه گواه                          | 11          | تسامت كا قانون          | r.r      | حضرت على منينية كااعتراض    |
| 11          | حضرت عثان مثاثثة كافيصد                 | 11          | تسامت کی توضیح          | 11       | احضرت عبدالرحن كى نكتة چينى |
| "           | کوڑے کی سزا                             | 11          | مہمان خانے میں قیام     | 11       | فلانبست عن                  |
| 11          | اصل واقعه                               | <b>5.4</b>  | ابوسال كامهمان خانه     | 11       | حضرت عثمان رخالفتيذ كيدلائل |
| //          | اتگوشی کی گمشدگی                        | 11          | ابوز بيدية تعلقات       | 11       | اليبلي بات كاجواب           |
| 11          | مجرم غائب                               | 11          | ولريد كي مصاحبت         | m.m      | دوسری بات کا جواب           |
| 1           | در بارخلا فت میں                        | - 1         | ابوز بیدکی آ مدورفت     | 11       | مخالفت سے پر ہیز            |
| "           | کوڑے کی سزا                             | 11          | وليد كامهمان            | 11       | خبیفه کی اطاعت              |
| "           | وليدك بارع مي اختلاف                    | 11          | وليد كے خلاف سازش       | P*+f*    | وسم مي كمشهورواقعات         |
| 11          | 1                                       | 149         | شراب نوش كاالزام        | "        | جنگ طبرستان                 |
| //          | حصرت عثان رخالفنهٔ کا قول               | //          | غلط بیانی پر ملامت      | 11       | ابن عامر کی روانگی          |
| //          | الونڈ یوں کا ماتم                       | 11          | انواہوں پرچیثم پوشی     | 11       | اال جرجان ہے مصالحت         |
| 11          | سعيد بن العاص كاتقرر                    | //          | جنگ کا تذکرہ            |          | اطميسه كي جنگ               |
| ساسا        | ابتدائی حالات                           | //          | ولید کے جنگی کارنا ہے   |          | وشمن كاصفايا                |
| 11          | حفرت عمر دفاقته کی سر پرستی             | "           | حضرت ابن مسعوَّد كاجواب | r.0      | ا کا برصحابہ کی شرکت        |
| 11          | بے کس خواتین سے ہدروی                   | "           | ولبيدكي ملامت           | "        | محمر بن الحكم كى شهادت      |
| 11          |                                         | <b>"</b>  • | جاد وگر کامعامله        | "        | کعب بن معیل کے اشعار        |
| //          | سعيد کي آمد                             | "           | الزام کی محقیق          | "        | اہل جرجان کی عہد فکنی       |
| <b>1110</b> | سعيد كا خطبه                            | "           | جادو گری کا ثبوت        | "        | خراج کی ادائیگی بند         |
| 11          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | "           |                         | P+4      | سعيد بن العاص كاتفرر        |
| 11          |                                         | "           | ولريد كے خلاف شكايت     | //       | معزونی کے اسباب             |
| 11          | - 100 17                                | "           | سازش پرعمل              | 11       | وليدبن عقبه كاتقرر          |
| "           | •                                       | <b>711</b>  | ا مخالفانه شهادتیں<br>ع | "        | محبوب شخصيت                 |
| 11          | تقریر کے اثرات                          | "           | ظاہری شہادت پر عمل      | 11       | کوفه کا فساد                |

| ء ت         | فهرست موضو |                           |             | rı _                             |               | تاریخ طبری جلدسوم . حصداة ل    |
|-------------|------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1.          | /          | ہ شام کا تقر ر            | 6 11        | رت عثمان مِن شَنَّة ہے گفتگو     | اس دهز        |                                |
| ۳,          | 2          | رکا آناز                  | رر تقر      | بنہ ہے باہر قیام                 | - 1           |                                |
| 11          | ,          | نہ شام کے حکام            | را علا      | براڈ ے                           | را خفیہ       | 1                              |
| 11          | ·          | عثانی کے حکام             | 777 (20,    | ره میں قیام                      | ےاس اربا      | 1                              |
| //          |            | م کی متحدہ حکومت          | 11          | وت پيندي                         | رر خلو        | ا انتقال اراضی                 |
| 11          | 1          | لم مصر                    | ا ا ا       | يد نيکي کي تعريف                 | 7 11          | اراضی کی خرید و فروخت          |
| //          |            | ياروم سے مقابلہ           |             | دب سرختی<br>مب برختی             |               | المنتقلي كاختكم                |
| 144         |            | م کا بحری بیز ہ           | 01 11       | ند د کی مما نعت<br>ند            |               | ار جیمی حقو ق<br>از جیمی حقو ق |
| //          |            | میوں ہے بحری جنگ          | 11 11       | ہر قیام کی وجہ                   |               | فوجی کمک                       |
| //          |            | مسان کی جنگ               | F 144       | يبول كانصيلا                     | # MA          | خاتم مبارك كي كمشدگ            |
| //          | 1          | وميول كوشكست              | <i>עו</i> ע | ا<br>پیر کی اطاعت                |               | انگوشی کی ضرورت                |
| 11          |            | ن ابی حذیفه کی تکبیر      | 3 //        | نضرت ابوذ ر منافقة کے لیے روزینہ |               | ا خاتم نبوت                    |
| 779         |            | دباره نافر مانی           | ) //        | نضرت ابوذ ريناتننز كاحال         |               | چا ندى كى انگوشى               |
| //          |            | وم کی بحری فوج            | 11:         | طاعت کی ہدایت                    |               | ئىسىرى<br>كىرى كودعوت اسلام    |
| 11          | İ          | <sub>گر</sub> ی جنگ کاعزم | ייזיין :    | ال ودولت                         |               | ور بار کا حال                  |
| 11          |            | سلمانوں کی صف بندی        | -//         | شاه ایران کا فرار                | 1             | برقل کودعوت اسلام<br>م         |
| 11          |            | نتح ونصرت                 |             | مہم کےسیدسالار                   |               | خاتم مبارك كى حفاظت            |
| <b>PP</b> + |            | إغما نه گفتگو             | 11          | برف باری                         |               | خاتم مبارک اورخلفاء            |
| 11          |            | بغادت کی ابت <i>داء</i>   | 11          | قصرمجاشع                         |               | ووسرى انگوشى                   |
| 11          |            | مخالفا ندالزامات          | rro         | تیز رفتار گھوڑی                  | , ,           | حضرت ابوذر غفاری رخاشیٰ کے     |
| 11          |            | جماعت ہے الگ              | "           | متفرق واقعات                     |               | واتعات                         |
| 11          |            | باغيانهاعتراضات           |             | باب۱۸                            | "             | ابن سباکی فتنه پردازی          |
| 11          |            | منتهم بهريد               | ۳۲۲         | <u>اس کے داقعات</u>              | "             | اميرمعاويه رمخافتين اختلاف     |
| 11          |            | فنخ آ رمينيه              | 11          | رومیوں نے بحری جنگ               | 11            | فتشكاعكم                       |
| اسم         |            | شاه امران كاقتل           | 11          | نمز وه صواري                     | "             | غريبوں کی حمایت                |
| 11          |            | ووسرى روايت               | 11          | بورے شام رچھومت                  | rri           | احضرت ابوذ ررخاتتنز كي شكايت   |
| '//         |            | قاتل کی گرفتاری           | //          | عیاض کی مخاوت                    | "             | حضرت عثمان بنائتنا كاجواب      |
| //          |            | لاش کی مذفین              | 11          | حضرت ابوعبيده دخانفتهٔ كااحتر ام | 11            | فتندکی پیش گوئی                |
|             |            |                           |             |                                  | <del></del> _ |                                |

| موضوعات | فبرست•                        |          | rr                      |             | ناریخ طبری جلدسوم سیمساؤل   |
|---------|-------------------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| 11      | کناری ہے مصالحت               | 11       | نيزك كاليفام            | 11          | ې د شاه کی اولاد            |
| 11      | خراسان کی فتو حات             | ٣٣٧      | بادشاه کی برجمی         | mmr         | ماہو بی <sub>د</sub> ک سازش |
| 11      | اہل سرخس سے مصالحت            | //       | شاهی کشکر کاصفایا       | 11          | ش بی شکر کوشکت              |
| 11      | فنتح برخس                     |          | زمزمه پرواز کی ضرورت    | 11          | ياوش ه كافرار               |
| 4444    | يېن کې فتح                    | 11       | با دشاه کا حلیه         | 11          | چکی والے کے گھریناہ         |
| 11      | اسود بن کلثوم                 | 11       | قتل كاحكم               | 11          | انکشاف ِراز                 |
| 11      | ابل مرد کی مصالحت             | //       | انكشاف راز              |             | قىل كى مخالفت<br>           |
| 444     | <u>اس کے واقعات</u>           | ۳۳۸      | چاردر جم کی مختاجی      | mmm         | ابا دشاه کا <b>ت</b> ل      |
| 11      | امارت پراختلاف                | 11       | جال بخش کی درخواست      | 11          | امه فين<br>الد فين          |
| 11      | پیش قدمی کی ممانعت            | 11       | لاش درياميں             | //          | مطيار کی قنادت              |
| 11      | بلنجر کی مہم                  | //       | <sup>-</sup> تمشده بالی | <i>"</i> // | دربان پر برهمی              |
| . ,,    | عبدالرحمل بن ربيعه كي شهادت   | 11       | چار <i>بزار</i> ک نوج   | 11          | باوشاه کا فرار              |
| 200     | ا کا برصحا به کی شرکت         | 11       | مرد کے حکام             | ماساس       | تيا مطبرستان پراصرار        |
| . 11    | دشمنول کی عقبیدت              | 11       | بالهمي سازش             | 11          | منصب میں ترق                |
| 11      | سلمان بن ربيعه كي مهارت       | ٩٣٩      | پیدل فرار               |             | . مختلف روایات              |
| 11      | اہل خز رکی ندامت              | 11       | قتل اور فرار            | //          | مختلف شهرول میں قیام        |
| 11      | غيرفانى انسان                 |          | ایلیاری <i>تقر</i> یر   | //          | عزم خراسان                  |
| 11      | دشمن کا تجرببه                | 11       | عيسائيول پراحسانات      |             | امداد کے لیے خطوط           |
| 11      | سخت حمله                      | •ייןייין | عيسائي مقبره مين تدفين  | 11          | ماہو مید کی غداری           |
| 11      | خزر کے رائے سے واپسی          | 11       | آ خری بادشاه            |             | مخ لفا ندسر ً رميال         |
| 444     | شوق شهادت                     | ا۲۳      | فتح خراسان              | 11          | اہل مر د کی سرکشی<br>       |
| 11      | مجابد كاخواب                  | 11       | واقعات كي تفصيل         | 11          | ا قتل کی سازش               |
| 11      | خون آلود پوشاک                | 11       | مسجد کی تغمیر           |             | نيزك طرخان كوخط             |
| 11      | معصد کی شہادت                 | 11       | جهاد کی ترغیب           | ٣٣٦         | نيو کسے کی حیا مبازی        |
| 11      | قبائے لالہ گوں                | 11       | ابن عامر کی روانگی      | 11          | ما مو بيه کا مشوره          |
| . //    | مسلمانوں کوشکست               | 11       | خراسان کی مہم           | 11          | فرخ زادى مخالفت             |
| mr2     | تنین مجابدوں کی شہاد <b>ت</b> | 777      | ابل برات کوشکست         | 11          | فمرخ زاد کوخط               |
| "/      | · مېد کا خواب                 | 11       | سعيد بن العاص كي فوج    | 11          | ندط <sup>مش</sup> وره       |

| గాప్త                                   | محفل میں ز دوکوب         | 11  | معامده کے گواہ             | 11          | اہل کوفید کی ہے و ف تی           |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 11                                      | قبيلها سدكامحاصره        | 11  | كاتب معامده                | 11          | بلنجر کے فوجی حکام               |
| 11                                      | مصالحانه كوشش            | 11  | بھاری فوٹ کا اجتماع        | 11          | اه رت پراختلاف                   |
| 11                                      | شريبندول كي افواين       | rar | سپاہیوں کے خیالات          | rca.        | اہل کوفیہ کے دعوے                |
| 11                                      | مفسدول کی جلا وطنی       | 11  | القي لخ وبرات              | 11          | حبیب کےعزائم                     |
| <b>٣4.</b>                              | اميرمعاويه بغائثينا كوخط | 11  | مهر جان کے تحا نف          | 11          | حضرت حذيفه معاشنة كى بددعا       |
| 11                                      | اطاعت كى نضيحت           | raa | تخائف پر قبضه              | //          | ا کا برصی بید کی بدد عا          |
|                                         | سركش كاانجام             | 11  | برات کی طرف مہم            | 11          | حضرت عبدامله بن مسعوَّد کی و فات |
| "                                       | باغيان جواب              | "   | ابن عامر کی وسیع فتو حات   | 200         | حضرت الوذر بنی تنز کی و فات      |
| "                                       | اسلامی دور کی اہمیت      | 11  | فتوحات كاشكر               | 11          | اسواروں کی آمد                   |
| //                                      | ٔ قریشِ کی نضیلت         |     | نیشا پورے احرام یا ندھنا   |             | وفات کی خبر                      |
| 1441                                    | خانه جنگی سے نجات        | ۲۵۲ | دشمن کی فوجوں کا اجتماع    |             | حضرت ابن مسعوُّ و کا قول         |
| "                                       | قريش رفضل البي           | 11  | ایک حاکم کی ضرورت          | 11          | مستمفين وتدفين                   |
| "                                       | خدا کے انعامات           | 11  | قیس اورا بن خازم<br>سیر    |             | والهبى                           |
| "                                       | دین اسلام کی حفاظت       | 11  | ابن غازم کی جنگی تدبیر     | ۳۵۰         | چودهسوار                         |
| "                                       | بدر ین بستی              | 11  | شعابه بردارفوج             |             | حضرت ابوذ رمنائتهٔ کا حال        |
| 11                                      | اسلام کے احسانات         | 11  | وتثمن كوشكست               | 11          | المجبهير وتكفين                  |
| 144                                     | برول کی رسوائی           |     | اسیران جنگ                 |             | مثک کی خوشبو ہے استقبال          |
| "                                       | جائے کی اجازت            | 11  | خراسان پرمستفل حکومت       |             | تا <u>فل</u> ے کی روانگی         |
| 11                                      | د دباره تفیحت            | //  | قيس بن الهيثم كوروانه كرنا |             | اسائے گرامی                      |
| 11                                      | سازشوں کی ناکامی         | 11  | ابن خازم کی فتح            |             | باب١٩                            |
| mym                                     | مفسدول کے بارے میں رائے  | 11  | اہل خراسان سے جنگ          | rar         | فتوح تركستان                     |
| 11                                      | جزئره کی طرف روانگی      |     | ۳۳ <u>ه</u> که دا تعات     | 11          | حاكم مروكا قاصد                  |
| 17                                      | خالد کی تنبیبه           | 11  | اہل خراسان کی عہد شکنی     | //          | عاكم مروكا خط                    |
| 11                                      | مفسدول كوبدايت           | 11  | محفل كاوا قعه              |             | شرائطنكح                         |
| //                                      | معافی کی درخواست         | 11  | سخاوت پر گفتگو             |             | خط کا جواب                       |
| H-44                                    | قبول تو به               | 11  | ابن جنیس کی گفتگو          |             | شرا نط کی اطاعت                  |
| //                                      | اشتر کی واکسی            | //  | کو گول کی سخت کلامی        | 11          | شرا نَط کی منظوری<br>—           |
| لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                          |     |                            | <del></del> |                                  |

| 11  | مخالفون كااجتماع                 |     |                                          |             |                          |
|-----|----------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| d:  | 0 0                              | P49 | نكته چيس افراد                           | 11          | اسعيد بن العاص كاتقر ر   |
| "   | ایرانی علاقوں کے حکام            | 11  | حضرت عثمان م <sup>خالش</sup> هٔ: کواطلاع | 11          | ا<br>وليد ڪي طلبي        |
| 11  | سازش کا آغاز                     |     | حكيم بن جبله                             | 11          | منبركو دهوتا             |
| r20 | سرغندگی گرفتاری                  | 11  | <i>ڪيم کي گرفتار</i> ي                   | 11          | وربيد كي منتقلي          |
| //  | ا جلا وطنو ل کو دعوت شر کت       | "   | این سوداء کی آمد                         | 11          | کوڑے مارنے کا فیصلہ      |
| 11  | اشتری پیش قدمی                   |     | اس کی فتندا گلیزی                        | ۵۲۳         | معفل آرائی               |
| "   | دیگرافرادکی پیر <b>و</b> ی       |     | حمران كوسزا                              | 11          | اشتركى مخالفت            |
| 11  | عبدالرحمٰن كانعاقب               | PZ+ | عامر بن عبدالقيس                         | 11          | كونوال كي ملامت          |
| 11  | سعيد كے خلاف ہنگامہ              | //  | ابن عامر کی آید                          | 11          | كوتوال كوز دوكوب         |
| //  | مخالف جماعت کی تشکیل             | "   | عامر سے سوالات                           | "           | بعناوت كا آغاز           |
| P27 | بغاوت کی ندمت                    | "   | عامر کی جلاوطنی                          | 11          | مخالفين کی جلاوطنی       |
| "   | كاميا بى كايقتين                 | "   | ا <i>س کےخلاف چ</i> غل خوری              | PYY         | واقعه كي مزيد تفصيل      |
| "   | سعيد سے ملاقات                   | 121 | عامر کی عجیب عادات                       | 11          | امیرمعاوییک گفتگو        |
| "   | سعيد کي نفيحت<br>""              | "   | حجمو یے الزا مات                         | 11          | ابوسفيان كى تعريف        |
| 11  | غلام كاقتل                       | //  | الزامات كى ترويد                         |             | صعصعه کی تر دید          |
| "   | تبديلي كامطالبه                  | //  | وطن جانے ہے انکار                        | "           | اصول زندگی               |
| 122 | حضرت الوموى مِثَاثَتُهُ كَالْقرر | 11  | ز مدواستغناء                             |             | تطع كلام                 |
| "   | ا آپکآم                          | 727 | اہل کوفہ سے گفتگو                        |             | معاويه کي تقرير          |
| "   | اطاعت کا قرار                    | //  | معصیت کی ندمت                            |             | افتراق كالبهلو           |
| //  | مخالف نمائنده کی روانگی<br>سیان  | "   | نفيحت كااثر                              | "           | التحادكي تلقين           |
| //  | ٠,                               | "   | جماعت ہےوفاداری                          | 11          | صعصعه کی گستاخی          |
| 11  | , , ,                            | //  | امير معاوُّيه كي تعريف                   | 11          | امپرمعادٌ ميرک مدافعت    |
| 121 |                                  | //  | مختف شهريون كاحال                        | "           | نیکی کی نصیحت            |
| //  | ۳۳ مشوره طلی<br>۱۳۳              |     | ا ابل کوفیدویصره کی خامیاں               | <b>P4</b> A | نافرمانی کی ندست         |
| 11  | 1 1                              | "   | مصروشام کے باشندے                        | //          | اميرمعاوية برحمله        |
| 11  | ,                                | "   | متفرق واقتدات                            | //          | حضرت عثمان وفاتفتنه كوخط |
| "   | عظيم افراد كافقدان               |     | باب۲۰                                    | "           | كوفدكي طرف والبهى        |
| //  | ۳۵ حکام کی ذمه داری              | 24  | مهر کے دا تعات                           | //          | حمص بعجوا نا             |

| =   |               |                                  |             |                                     |      | ارج طبری جلد سوم : معصداون                    |
|-----|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| I   | 11            | حضرت عثمان منحانتنز كامدايت نامه | 11          | ا تفاتی کے نتائج                    | : // | بال کی انسداد                                 |
| ı   | 11            | عوام کا تا ژ                     | 11          | <i>حصر</i> ت عثمان مناتنيهٔ كا جواب |      | اعتدال کامشوره                                |
|     | //            | حکام ہےمشورہ                     | 11          | الزام کی تر دید                     | . I  | عمر وبن العاص کی صفائی                        |
| ł   | 11            | بے بنیا وخبریں                   | <b>ም</b> ለቦ | حضرت عمر مخالفته؛ كا تشد د          | 11   | امراء کے نام                                  |
|     | <b>17</b> /19 | افواہوں پرمزا کی تجویز           | ľ           | اميرمعا وبيكاتقرر                   |      | الين علاقے كے ذمددار                          |
|     | //            | حقوق وفرائض كاتوازن              |             | حضرت عمر وثاقتُهُ كاخوف             |      | نو جی مہموں میں مشغول<br>نوجی مہموں میں مشغول |
|     | //            | شام کے پرامن حالات               | 11          | امير معاويه رخابتنا كىخود مخارى     |      | عمر وبن العاص كى نكته چينى                    |
|     | //            | عمرو بن العاص كى نكتة جيني       | 11          | نکته چینوں کی ندمت                  | P/A+ | انکته چینی کی توجیهه                          |
|     | //            | نرم سلوک کی ہدایت                |             | حضرت عمر وخالفته كاتشدو             | 11   | تشدوی ہدایت                                   |
|     | //            | فتنه وفسادکی پیش گوئی            |             | نزمی کا نتیجه                       | 11   | سعید کے خلاف بغاوت                            |
| 1   | <b>~</b> 9+   | آئنده خلیفه کا تذکره             | 11          | حسن سلوك كاوعده                     | 11   | اشتری و حمکی                                  |
|     | "             | خلاف تو قع                       | "           | مروان کی دھمکی                      | 11   | سازش کااڈہ                                    |
|     | "             | معاویه کی طرف اشاره              | - 1         | بدری صحابه رمینه نیم کی وفات        | 11   | سنكبين واقعه                                  |
|     | "             | ا معاویه کی روانگی               | PAY!        | <u>مع ہے</u> واقعات                 | 11   | حصرت حذیفه بناتین کی پیش گوئی                 |
| ,   | 91            | اسلائمى طمريقها نتخاب            | "           | اہل سباکی خفیہ تحریک                | MAI  | مستنقبل كاواقعه                               |
| 1   | "             | رئيسانه نظام                     | "           | نز ول عیسیٰ کی مخالفت               | 11   | حضرت ابوموی کا تقرر                           |
|     | "             | تعاون کی نصیحت                   | //          | ارجعة كامستك                        | 11   | باغی کاقتل                                    |
| /   | "             | - 7/                             | //          | وصى پيغمبر                          | "    | سعید کےخلاف سازش                              |
| 1   | "             | -/                               | //          | خلافت عثان رمنافخهٔ کی مخالفت       | 11   | مطالبه کی منظوری                              |
| 1   | - 1           |                                  | //          | فتنه انگيزتحريك                     | 11   | عزم جہاد                                      |
| ۳۹  |               | ۳ کنده خلیفه کی افواه            | 14          | ا تحریری پروپیگنڈہ                  | -11  | جهاد کی ترغیب                                 |
| 11  | 1             |                                  | "           | خفيه انتظامات                       | "    | مخالفت میں شدت                                |
| 11  |               |                                  | "           | خفيه نشرواشاعت                      | "    | حضرت على مِناتِشْهُ كَلْفِيحت                 |
| 11  |               |                                  | "           | حضرت عثان كواطلاع                   | //   | فضيلت كالقرار                                 |
| 11  |               |                                  | "           | , , ,                               | //   | تد برکی ہدایت                                 |
| //  |               |                                  | "           |                                     | "    | بدعت وسنت ميں امتياز                          |
| //  | ł             | ۳۸ حضرت عثمان رخاتتنهٔ کاانکار   | \A          | ۳۷ حضرت عمار منافقهٔ کی تبدیلی      | 44   | بدترين حاكم كى ملامت                          |
| 191 |               | ر فوجی امداد سے انکار            |             | مصريح مخالف افراد                   | "    | ظالم حاتم كاانجام                             |
|     |               |                                  |             |                                     | _    |                                               |

| ت موضوی ت | فبرسيا                         |             |                                |      | عارض غبر في جلد حوم . مصداول     |
|-----------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| "         | حضرت عثمان دخی تنه پرسنگ به ری | 11          | المعبدالله بن سباکی شرکت       | سوس  | التدبر بجروسه                    |
| 11        | تین مدنی حضرات                 | //          | الم كوفه كا قافله              | 11   | سازش کی تا کامی                  |
| //        | ٣ باغيول كے مخالفين            |             | کوفی سردار                     | 11   | کوفه میں شورش                    |
|           |                                | "           | بھر ہ کے مرغن                  | 11   | سعيدك مخ لفت                     |
| 74.44     | مسجد کے قریب ہنگامہ            | 11          | مختلف خیالات کے ٹروہ           | 11   | سعيد كاخراج                      |
| 11        | 2 3 3                          | //          | اباغیوں کے مراکز               | 11   | مدينة تينيخ كي سازش              |
| " "       |                                | //          | اللل مدينه سے اندیشه           | m914 | تحقيقاتي افسر                    |
| 11        |                                | //          | سرکرده حضرات ہے ملا قات        | 11   | اصل حقیقت کا اظهار               |
| "         | ا باغيول كي امامت              | ~99         | ا پنے امیدوارول سے ملا قات     | 11   | مخالفوں پررائے زنی               |
| "         | قتل وغارت                      | 11          | حضرت على مِنْ تَعْنَاس ملا قات | //   | ابم اجتاع                        |
| 111       | بلوائيول كي ملاقات             | "           | العنتى افراد                   | 11   | ابغاوت کی سزا                    |
| الما 10   | سورهٔ یونس کی آبیت             | "           | حضرت طلحه بناخته کی تفتیگو     | 290  | حضرت عمر مين نثنه كاقول          |
| 11        | محفوظ جرا گاہوں پراعتراض       | //          | حضرت زبير بناشنا كاانكار       |      | حضرت عثان بعناثية كي معافي       |
| 11        | حضرت عثان رخالفنة كاجواب       | 11          | ا چا تک محاصره                 |      | اعتراضات کے جوابات               |
| 11        | شرائط کی پابندی                | ۲ <b>۰۰</b> | واپس آنے کی وجہ                |      | محفوظ چراگاه                     |
| 11        | عطیات ابل مدینه کی بندش        | 11          | ایک ہی شم کا جواب              | 11   | بال کی کی                        |
| r+0       | حضرت عثان بخالتين كاخطبه       | //          | گفتگوکی آ زادی                 | 11   | تدوین قرآن<br>سی                 |
| 11        | عطیات کے بارے میں تھکم         | //          | امداد کے لیے خطوط              |      | ا حكم كا معامد                   |
| 11        | قاصد کی گرفتاری                | 11          | امور خلافت کی انجام دہی        |      | انوعمر حکام پراعتر اض<br>ت       |
| 11        | مر جمير خط                     | ۱۴۳)        | ناجائز مطالبات                 |      | صله رتی پراعتراض کا جواب         |
| 11        | احفرت علیٰ ہے شکایت            | //          | جنگ احزاب کانمونه              |      | قوى مال كى حفاظت                 |
| 11        | خط لکھنے سے انکار              | //          | امدادی فوجیس                   |      | دیانت داری<br>مناسبهٔ تعا        |
| 14.4      | جعلى خط                        | 11          | متاز صحابه کی خدمات            | 11   | اراضی کی منتقلی<br>مفری به تق    |
| 11        | ناشأ ئستدروايت                 | //          | تا بعین کی خد مات<br>•         |      | اراضی کی منصفان تقسیم<br>نیسار   |
| 11        | عمروبن العاص كي معزولي         | //          | پر جوش تقریر                   | ļ.   | ازم سلوک                         |
| 11        | عمرو بن العاص کے اعتر اضات     | 11          | ائل بصره کی خدمات              |      | حاجیوں کے جھیں میں               |
| 11        | عمرو بن العاص كا كارنامه       | 144         | شام کے کارکن                   |      | چارسردارول کی قیاد <b>ت</b><br>م |
| 11        | دورفاروقی کے حاکم              | 11          | حضرت عثان کی تقریر             | 11   | باغيون كيمروار                   |
| L         | <u> </u>                       |             |                                |      |                                  |

|     |                                   |        |                                 | - 250 |                                |
|-----|-----------------------------------|--------|---------------------------------|-------|--------------------------------|
| 11  | حنفرت عثمان مِناتَهُ: کی افسر دگی | 11     | حضرت علی مِناتِشَهٔ کی واپسی    | //    | نرى كانتيجه                    |
| "   | حضرت على رمني تنيية كى تفتيلو     | 11     | مروان کامشوره                   | 14.6  | دورج بليت كالتذكره             |
| 11  | مروان کی بات پڑمل                 | 11     | حضرت عثان رمنانتنة كااعلان      | 11    | مروان کی ملامت                 |
| 11  | خطبه میں ہنگامہ                   | 11     | عمرو بن العاص كى مخالفت         | 11    | مخالف نه ېړو پېگينده           |
| 712 | آيت کی تلاوت                      | ۲۱۲    | حضرت عثان مِناتِنَهُ كَ تُوبِهِ | 11    | فلسطين ميس قيام                |
| 11  | حضرت على مِنْ تَتْنَهُ كُومُلامت  | 11     | فلسطين ميس تيام                 | 11    | شها دت کی خبر                  |
|     | بابا                              | 11     | اعلانييا ظهمار كامشوره          | 11    | مخالفت كااقرار                 |
| MIA | حضرت عثمان رهى شبئه كى شبها دت    | //     | حضرت عثان رمنانتنز كامشوره      | ۲۰۸   | مخالفت کی وجہ                  |
| "   | تحتم كى مخالفت                    | 11     | حصرت عثان رمناتنة كاخطبه        | 11    | پیوی کوطلاق<br>نه              |
| 11  | لوگول کی گستا خیاں                | l .    | توبدواستغفار                    | 11    | مصرے مخالفین                   |
| "   | جبله کی بدکلامی                   | 11     | معز زافرا د کو دعوت             | 11    | مصربوں کی روائتی               |
| "   | حكام پراعتراض                     | ۳۱۳    | رقت آميز تقرير                  | 11    | أصل مقصد                       |
| ١٩٩ | عمروبن العاص كااعتراض             | 11     | مروان کی مداخلت                 | 11    | حضرت عثان بنواتين كواطلاع .    |
| "   | حصرت عثمان رمناختهٔ کی تو به      | 11     | حضرت نائله کی مخالفت            | 11    | فسادک <i>چیش گو</i> ئی         |
| 11  | جھجاغفاری کی گنتاخی               | 11     | بالبم شخت كلامي                 | ۹ ۱۳۰ | فتل كااراده                    |
| 11  | عصائے نبوی کوتو ژنا               | 11     | مروان كاغلط مشوره               | 11    | بيوائيوں كا قاصد               |
| 11  | غفاری کی بری حرکت                 | ייוויי | لوگوں کا اجتماع                 | 11    | وا پس جمجوانے کی کوشش          |
| 11  | صحابہ کے نام خطوط                 | 11     | مجمع كااخراج                    |       | حضرت على مِناتِقَةُ كاجواب     |
| 44. | جعلی خط کامضمون                   | 11     | حضرت على وثالثنة كاغتيض وغضب    | 11    | صحابه کا وفد                   |
| 11  | قاصدے بوچھ گچھ                    | 11     | حضرت نا ئله كامشوره             | l .   | حضرت سعد وعمار بنهاية          |
| 11  | قاصد کی تلاشی                     | //     | حصرت على مِناتِثَةُ كالألكار    | ٠١٠.  | خبیفه کا تقرر                  |
| 1// | باغيول كى واپسى                   | ۵۱۳    | رقت آميز خطبه                   | //    | کثیرگ مخبری                    |
| 11  | قتل كالحكم                        | 11     | عاجز انددرخواست                 | 11    | حضرت عمار مِناتُمَةُ كا أكار   |
| 11  | جعلی کارروائی                     | 11     | رائے میں تبدیلی                 | 11    | اہل مصر کی واپسی               |
| 641 | امير معاويه رمنافته كوخط          | 11     | مروان كاغلط طريقه               | //    | مہا جرشر کائے وفد              |
| "   | ديكر حكام كوخطوط                  | 11     | حضرت على مناتثة كااستفسار       |       | انصار کا وفد                   |
| 11  | فوری امداد کی ضرورت               | 11     | مروان کےزیراثر                  | וויח  | محمر بن مسلمه کی گفتگو<br>مناب |
| 11  | يزيد بن اسد کی فوج                | MIA    | صاف! نكار                       | 11    | ابل مصر کوفصیحت                |
| L   | <u> </u>                          |        |                                 |       |                                |

| نروي ت<br>=== | فبرست موة                       | ·   | r/\                           |       | تاریخ طبری جلد سوم : حصداق ل |
|---------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------|------------------------------|
| 11            | لزام كاجواب                     |     | ر بن ابي بكر كي آمه           | 3 11  | بصره کی امدادی فوج           |
| //            | عبدهننی کاالزام                 |     | هرت عثمان رمئاتتنا سي ستاخي   | 2 144 | قاصد کا اخراج                |
| 11            | جعلی خط کاذ کر                  | 11  | پ کی شہادت                    | ī //  | ابل مصر کا قافلیہ            |
| 11            | معزول كرنے كافيصليہ             | "   | غیوں کے سر دار                | 11    | حضرت عثان ملاتمنز کے نام خط  |
| 11            | حضرت عثان رخانتنا كاخطبه        |     | ' ننده کے خطرات               | T //  | وین کے لیے جنگ               |
| ۲۳۲           | سبكددثى سےانكار                 | ے۲۲ | نضرت عثمان مغالثتن كونصيحت    | 11    | توبه کی دعوت                 |
| 11            | واقعات كااعاده                  |     | آپ کی رضامندی                 | 11    | حضرت على بخائقة سے استمد او  |
| 11            | معزولي يأقمل                    | "   | أ پ کی گفتگو                  | mrm   | ايفاء يراصرار                |
| 11            | ائل فيصِله                      |     | فحربن مسلمه كاا تكار          | "     | مروان كامشوره                |
| 11            | خانہ جنگی سے نفرت               |     | <sup>جعل</sup> ى خط كاانكشاف  | 11    | معاہدہ کی پابندی             |
| سهم           | محجر بن مسلمه کاا نکار          | MYA | جعلی خط کے احکام              | 11    | وعده فيمنى كالزام            |
| "             | حضرت سعد رخی شخیهٔ کی ملا قات   | "   | خط کار دیمل                   | 11    | ايفائے عہد کاعز ملیم         |
| "             | اظهار بريت                      |     | حصرت على بناتثنا كاوعده       |       | جضرت على يغالفنه كاخطاب      |
| 11            | حضرت علی مِناتُنْهُ: سے ملا قات | - 1 | حضرت عثان وخائفة سے نفتگو     | ۳۲۳   | عملی اقدام کی ضرورت          |
| "             | حفاظت كاسوال                    | "   | حلفيدا نكار                   | ii    | مهلت کی درخواست              |
| "             | شہادت کی خبر                    | mr9 | باغيول كى باريابي             | 11    | تین دن کی مہلت               |
| אשיין         | اہل مصری آ مدی اطلاع            | 11  | ابن سنعد کی بداعمالیوں کا ذکر | 11    | جنگ کی تیاری                 |
| 11            | عبدالله بن سعد کی روا گئی       | //  | بدعات كالتذكره                | 11    | خلاف ورزى كاالزام            |
| "             | ابن الى حذيفه كاقبضه مصر        | //  | دومخصول كي منهانت             | mra   | جعلی خط کا حوالہ             |
| 11            | ائل مصر کامحاصره                | //  | خط كا أكمشاف                  | "     | حضرت عثمان بخاشنهٔ کاا نکار  |
| "             | و قتل کامنصوبه                  | //  | لاعلمي كااظهار                | 11    | حکام کی معزولی کامطالبه      |
| //            |                                 | rr. | معزولي كامطالبه               | 11    | مطالبهان سے انکار            |
| rra           | تحل کے بارے میں تھم             | "   | شوراور ہنگامہ                 | 11    | باغيوں کی دھمکی              |
| "             | عینی شامد                       | "   | آپ کی شہادت                   | 11    | گھر کامحاصرہ                 |
| 11            | مروان کے غلام کا بیان           | //  | والبسى كى وجو ہات             | _//   | اشترى طلبى                   |
| 11            |                                 | //  | جعلی خط کامعامله              | "     | ہا غیوں کےمطالبات            |
| 11            | •                               | "   | معزولی کا مطالبه              | 417   | مضرت عثان رخاتتنا كاجواب     |
| //            | ا قست رصبر                      | ושי | ظلم كاالزام                   | //    | قتل کے خطرناک نتائج          |
|               |                                 |     |                               |       |                              |

|     |               |                                |          |                                 |           | ری خبر می جند سوم . مصدوق        |
|-----|---------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|
|     | 11            | قتل ہے گریز                    |          | رت على بغالته كوبيغام           | سامها ده: | وسرابيان ٢                       |
|     | "             | دومر نے محص کی واپسی           | 1        |                                 |           |                                  |
|     | 11            | تيسر ثيخص كالوث جانا           | 11       |                                 |           |                                  |
|     | 11            | عبدالله بن سلام کی نصیحت       | 11       | 1 /.                            |           |                                  |
| ļ   | //            | برے تائج                       | 11       |                                 |           |                                  |
|     | ۲۳۲           | محمه بن ابی بکر کی واپسی       | ויויו    |                                 | - 1       | مروان کا رخمی ہونا               |
|     | 11            | قاتلىن كى آخرى كوشش            | "        |                                 |           | نيار کانتل                       |
|     | 11            | خليفه سوم كى شهادت             | "        |                                 | ı         | قصاص کا مطالبہ<br>قصاص کا مطالبہ |
|     | 11            | غلام کی فدا کاری               | 11       | نشيني الشيني                    | 0 11      | گھسان کی جنگ                     |
|     | //            | لوث مار                        | 11       | يرالج كاتقرر                    | i i       |                                  |
| ŀ   | 11            | قاش كانتل                      | יויויו   | عرت زبير رخافته كومدايات        |           | ا<br>گھرکے اندر جنگ              |
| Ĭ   | <u>የ</u> የየለ  | بيت المال برقبضه               |          | ئىت كى تلاوت                    |           | آ خری گفتگو                      |
|     | 11            | غم اورخوشي                     | //       | بل کی نصیحت                     |           | امسجد نبوی کی توسیع کا ذکر       |
| ĺ   | //            | حضرت زبير دخافتيا كااظهارافسوس | 11       | نقای جذبه                       |           | _ ارْنْصِحت                      |
|     | //            | حضرت علی رخالفنز کی ندمت       | //       | فخالفت كانديشه                  | 1         | سياخواب                          |
|     | "             | حضرت سعد دخافتیٰ کی بدد عا     | //       | گھر کے دروازے پر جنگ            | وسام ا    | محربن انی برک بدتمیزی            |
|     | //            | المغيره كامشوره                | الماليات | لڑنے کی ممانعت                  |           | خونی قاتل                        |
| ľ   | 779           | جنگ کی ممانعت                  | 11       | مغيره بن اخنس                   |           | ا قاتلوں کی آمد                  |
|     | "             | تسمت پرمبر                     | //       | تلاوت قرآن                      |           | خون آ لور مصحف                   |
|     | "             | قرآن کی تلاوت                  | //       | آتش زدگی                        |           | حضرت نا کله کا نوحه              |
| ,   | "             | بيت المال كي حفاظت             |          | حضرت عبدالله بن زبير وخالفت ک   |           | آ خری خطبہ                       |
| ,   | "             | م محد بن ابی بمرکی مشاخی       | ۵۱۲      | جرای <b>ت</b>                   |           | التحاد کی تصبحت                  |
| /   | "             | ا ا پاک جمله                   | "        | نماز اور تلاوت                  | 11        | قسمت پرصبروشکر                   |
| ,   | "             | ، آپکشهادت                     | //       | حضرت ابوهرریه رخالفتهٔ کی حمایت | 11        | اہل مدینه کوالو داع              |
| ۵۳۲ | ·             | بيت المال كولوثنا              | "        | مروان كامقابله                  | "         | واپس جانے کا تھم                 |
| 1,  |               | ر گھریں گھسٹا                  | "        | مغيره بن اخنس كي شهادت          | 11        | اردادی نوجوں کی اطلاع            |
| 11  |               | • 1                            | "        | گھر میں گھسٹا                   | 11        | يانى بند                         |
| 11  |               | ۴۱ محمد بن ابی بکر کی بد کلامی | 24       | اپنے موقف پراصرار               | ואא       | سنگ باری                         |
|     | · · · · · · · |                                |          | T                               |           |                                  |

| رر مخالفت کی وجوبت ۱۱ مخالفت کی المجوبت ۱۱ مخالفت کی وجوبت ۱۱ مضالبی بین حارث کا واقعه ۱۱ میلاد می المخالف کا انبی م | مختلف شبرول میں آبادی<br>حج کا التزام |     | شبادت كامزيدحال              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------------------------|
|                                                                                                                      | مجج كالتزام                           | ı   |                              |
| رر مخالفوا کاانبی م                                                                                                  |                                       | 11  | دوسري روايت                  |
|                                                                                                                      | كمزورول كى حمايت                      | മി  | يد بخت قاتل                  |
| ال تحميل کي پرنتي ال                                                                                                 | مال ودولت كی فراوانی                  | 11  | حیبی کافعل بد                |
| رر دشمن کومعانی ار                                                                                                   | ابن سبا کا فتنه                       | 11  | نيز فو تعظ                   |
| ال عهد حجاج أي واقعه ا ٢٦١                                                                                           | لہوولعب سے دچیبی                      | 11  | مروان پرحمله                 |
| ا ۱۵۲ عمیر بن ضائی کاقتل ۲۵۲                                                                                         | کبوتر بازی کی ممانعت                  | 11  | إشبادت كادن                  |
| ال دوسري روانيت ال                                                                                                   | نثانه بازی پرسزا                      | 11  | نهران اصجى                   |
| رر عيراور كميل                                                                                                       | دوسرےشہرون پر برےا ٹرات               | 11  | نو جی امداد کی خبریں         |
| رر کمیل کی تفتگو ۲۲                                                                                                  | حضرت عثان بعلاقتنه كالمختي            |     | محاصرہ کے وقت تقریر          |
| رر عباس بن ربیعه کوانع م                                                                                             | جلاو <b>طنی پراعتر</b> اض <b>"</b>    | 11  | باغيول سے سوالات             |
| ا ۱۸ سخاوت اور مروت ۱۸ سخاوت اور مروت                                                                                | آ پ کاجواب                            |     | خلافت كاذكر                  |
| الم حضرت طلحه بناتنز سے درخواست الر                                                                                  | احتياط کې مدايت                       | 11  | گذشته کارن ہے                |
| رر اراضی کی فروخت رر                                                                                                 | ابن انی حذیفہ کے بارے میں سوال        | 11  | قتل سے مستحق افراد<br>ا      |
| اميرانج كاتقرر ١١٣                                                                                                   | حصرت عثان بٹی اٹٹنڈ کے پروردہ         | 11  | التل كريانج                  |
| ال محاصره کی مدت ال                                                                                                  | حصرت عثان بناخة ہے ناراضگی            |     | ې غيول کا جواب               |
| رر حضرت على بن بينية كا خلوص رر                                                                                      | مخالفت کی وجہ                         | rar | كارنامول كااعتراف            |
| رر حضرت علی بنوتیز کے خلاف گفتگو رر                                                                                  | غضب اورطمع                            | 11  | حق وصدافت كادعويٰ            |
| ۲۵۸ حضرت علی بن تونه کی شکایات رر                                                                                    | نرمى كانتيجيه                         |     | فتل کی دوسری صورتو ل کاذ کر  |
| ال بي جاالزام                                                                                                        | بزرگوں کی تعظیم                       | 11  | ظلم د بغاوت كاالزام          |
| الم الماس كنام پيغام ١١٠١ ١١٠١                                                                                       | حضرت عمياس بثنافته: كااحترام          |     | باب۲۲                        |
| رر مخالفت سے خوف                                                                                                     | نفيحت کی درخواست                      |     | مضرت عثمان بعاشی کی سیرت و   |
| رر حضرت ابن عباس بی شیا کا حج                                                                                        | حفزت عباس مخافتنا كى نفييحت           | rar | اخصائل                       |
| رر خون كاالزام رر                                                                                                    | نرم غذا                               |     | ہا ہرجانے کی ممانعت          |
| ۲۱۹ امیرالمج کاتقرر ۱۱                                                                                               | حصرت عمر مِنالتُون کی غذا             |     | اونٹ سے مشابہت               |
| الم المفترت عائشه بني بنياسة عُقتُلُو ١١٨ معترت عائشه بني بنياسة على ١٨٦٥                                            | نرم کھائے کی عادت                     | //  | کپیمی کمزوری                 |
| الم معفرت ابن مباس بلينة كاجواب الم                                                                                  | حضرت عثان مغرلتنة كى اصلاحات          | 11  | قریش کے بیے بندش             |
| ریر عام ملمانوں کے نام خط رر                                                                                         | اجم با تول ہے آگاہی                   | raa | جبادنبوی سرکتیم کی اہمیت<br> |

| موضوعات<br> | فبرست                                                 |          | rı                          |              | تاریخ طبری جلدسوم سیده وال |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| 11          | شہید نلاموں کے نام                                    | 11       | حن وصدانت کی دعوت           | 11           | آی <b>ت</b> ہے استدال      |
| "           | غسل کے بغیر مد فین                                    |          | ایفے نبد کا حکم             | 11           | تحاد کُن مُلقین            |
| 11          | حضرت شعهی کی روایت                                    | الـام    | معذرت خوابی                 | ۲ <b>۲</b> ۳ | اصاعت كاتحكم               |
| 727         | تار <sup>خ</sup> شهادت                                | "        | توبه واستغفار               | 11           | ا فواہول ہے پر ہیز         |
| "           | <u>المع کی</u> روایت                                  | 11       | امت کی خیرخواہی             | 11           | غداری کی ندمت              |
| "           | <u>ه من روايت</u>                                     | 11       | نامه عثان سنانا             | 11           | تقوى اوراطاعت              |
| "           | دىگرروايات                                            | 11       | جج سے دالیسی                | 11           | حکام کی اطاعت              |
| "           | شهادت كاوقت                                           |          | باب۲۳                       | ۲۲۲          | خلافت كأوعده               |
| 744         | جمعه کی منبح                                          | 124<br>1 | حضرت عثمان بنائفة كى تدفين  | //           | بيعت كى اہميت              |
| "           | ایامتشریق کی روایت                                    | 11       | تدفين ميں رکاوٹ             |              | امن وانتحاد کی ضرورت       |
| 11          | حضرت عثمان بخافتة كي عمر شريف                         | 11       | حضرت علی مناشمهٔ کی رکاوٹ   | 11           | بابهى اختلاف كاانجام بد    |
| 11          | عمر میں اختلاف                                        | 11       | قبرستان مين توسيع           | ለተካ          | نا تفاقی کی ندمت           |
| 11          | حضرت عثان بنئ ثثنا كاحديه مبارك                       | 11       | تدفين كاحال                 | 11           | مخالفت كاحشر               |
| 11          | مشهورروای <b>ت</b>                                    | 11       | مەفن پراختلاف               | 11           | فتنه پردازی                |
| MEN         | امام زہری کی روایت                                    | 12m      | نماز چنازه کاامام           | //           | معاہدہ کی پابندی           |
| 11          | انجرت وإسلام                                          | 11       | تدفين ميں تاخير             | 11           | جائز مطالبات کی حمایت      |
| 11          | حضرت عثمان رخالفنه كي كيفيت ونسب                      | 11       | جناز واٹھانے میں رکاوٹ      | 11           | ا قومی مال کی حفاظت<br>-   |
| 11          | حضرت عبدالله رمى ثثنة                                 | 11       | يقيع مين تدفين              | <i>(</i> "Y9 | بزرگوں ہے مشورہ<br>م       |
| 11          | نسبانامه                                              | 11       | جنازه کےشر کاء              |              | مشوره پرمل                 |
| P29         | ابل وعيال                                             | 11       | يجهراو كول كى مخالفت        | "            | مخالفوں کےمظالم کاذکر      |
| "           | حضرت فاخته                                            | ۳۷۲      | تدفين ميں مزاحت             | //           | باغيون كامطالبه            |
| 11          | حضرت فاطمه                                            | 11       | بے حرمتی کا ارادہ           | 11           | اعلانِ بريت                |
| 11          | حضرت المبنين                                          | 11       | تد فین میں مجلت             | 11           | قصاص كامعامله              |
| 11          | حفزت دمله                                             | 11       | حضرت نائله مبن نيا كاپيغام  | 67.          | وست برداری سے انکار        |
| "           | حضرت نائله                                            | 11       | رات کومد فین                | 11:          | اعلانِ بريت كاجواب         |
| "           | ويكراوا إو                                            | 11       | غلامول کی تدفین             |              | الله کی رضه جو ئی          |
| "           | آخری ازواخ                                            | r23      | مزارعثان محاتقة كقريب تدفين | 11           | مبد شنی کی ندمت            |
| ٣٨٠         | حفرت عثمان ب <i>خافتذ کے ح</i> کام و نما <sup>ل</sup> | //       | دوایاشول کاحشر<br>          | 11           | خون ریزی سے پر بیبز        |

| ت<br>= | وضوعار | فهرست                          |         | rr                            |    | تاریخ طبری جندسوم: حصدا قال  |
|--------|--------|--------------------------------|---------|-------------------------------|----|------------------------------|
|        | 11     | مزت حسان مِن تِنَدُ کے مراثی   | 0 11    | آ خری خطبه                    | 11 | ملاقه عراق کے حکام           |
|        | //     | بلامر ثيبه                     | ( II    | تقویٰ اوراتحاد کی لقین        |    | حاتم مصر                     |
|        | //     | <i>امر</i> امر ثیر             | ۳۸۲ ارو |                               |    | علاقه شام کے حکام            |
|        | "      | عزت كعب إثناتيَّة؛ كامر ثيه    | 2 //    | حضرت ابوابوب بناتثنة كي امامت | "  | عراق وامیان کے حکام          |
| ٢      | %~     | حنرت حسان مثافثة كانتيسرامرثيه | 1       | مهل بن حنیف جهانتی کی امامت   |    | حضرت عثان بخالفة كمشهورخطبات |
|        | //     | ل شام کی حمایت                 | 11      | 1 1                           |    | پېلا خطب                     |
|        | "      | نباب بن يزيد كامرشيه           | MAT     | شهادت عثان بغانتهٔ پرمراثی    | 11 | دنیا کی کشش                  |
| ļ      |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    | ,                            |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        | Ì                              |         |                               |    |                              |
|        |        |                                | ŀ       |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    | ·                            |
|        |        |                                | -       |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        |                                |         |                               |    |                              |
|        |        | 1                              |         | 1.                            |    |                              |
|        |        |                                |         | <u> </u>                      |    |                              |

. .

#### باب

# سلطنت كسرى كاخاتمه

محر بطلحہ، عمر و ،سعیداور مہلب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد نے مدائن میں قیام کیا تواس کے بعدانہوں نے اہل مجم کے تع قب میں (فوجی دیتے )روانہ کیے بیلوگ تعاقب کرتے ہوئے نہروان تک پہنچ گئے پھروہ سب واپس آگئے ۔شرکین حلوان کی طرف چلے گئے تھے حضرت سعد ڈنے شس نکالنے کے بعد مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اس وقت کوئی مسلمان سواری کے بغیر نہیں تھااس لیے ہر سوار کو بارہ ہزار کی رقم ملی ۔ مدائن میں (مسلمانوں کو ) بہت سے سواری کے جانور ملے۔

حضرت سعد بنی تمیز نے مدائن کے گھر والوں کو بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا اور وہ ان گھروں میں رہنے گئے تھے -عمرو بن عمر والمزنی مال غنیمت کو جمع کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کے ذیمددار تھے اس کی تقسیم سلمان بن رہیعہ نے کی -مدائن کی فتح کا واقعہ ماہ صفر الاجے میں ہوا۔

### ابوان کسری میں نماز:

جب حضرت سعد بن تنظیندائن میں آئے تو وہ تکمل فریضہ نماز ادا کرنے لگے تتے اور روزے رکھتے تتے انہوں نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ ایوان کسر کی میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں'اے عیدگاہ بھی بنا دیا گیا اور وہاں ایک منبر بھی نصب کر دیا گیا تھا وہ خود بھی نماز وہیں پڑھتے تتھے حالانکہ اس میں تصاورتھیں بلکہ جمعہ کی نماز بھی وہیں پڑھتے تتھے۔

یں ہیں جہ عیدالفطر کا دن آیا تو لوگوں نے کہا کہ باہرنگل کرنماز پڑھی جائے کیونکہ باہرنگل کر پڑھنامسنون ہے مگر حضرت سعد نے فرمایا '' بہیں نماز پڑھو کیونکہ بستی کے اندرنماز پڑھنایا باہر پڑھنا کیساں ہے''۔ چنانچہ یہیں (ایوان کسری) میں نماز پڑھی گئی۔ مدائن میں قیام:

### بهار کسری:

محر طلحہ زیاد عمر و مہلب سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ٹے خس (مرکزی حکومت کو بھیجنے کے لیے پانچوال حصہ) میں ہوشم کے مال غنیمت کوشامل کرلیا تھا۔ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر ہوٹائٹنڈ کسل کی کے لباس ٹلواراورزیورات وغیرہ کو دیکھ کرخوش ہوجا کیں اور اہل عرب بھی انہیں دیکھ کرمسر ور ہوں۔ مالی نیز ہے کی تقسیم اور شس نکالنے کے بعد ایک بہت بڑی قالین باقی رہ گئی تھی۔ اس کی تقسیم سیج طریقے پرنہیں ہوسکی ۔ تو حضرت سعد ہوٹائٹنڈ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم اپنی خوشی اور رضا مندی کے ساتھ ا پے ۴/۵ جھے ہے دست بردار ہو سکتے ہوتا کہ ہم اے حضرت عمر بنی تئر کے پاس سیجیں اور وہ جیسا چاہیں اس کے بارے میں فیصد کریں کیونکہ ہمارے اندراس کی تقسیم سیح نہیں ہور ہی ہے اور ریہ ہمارے لیے تھوڑ احصہ ہے مگر اہل مدینہ کے لیے اس کی اہمیت زیاد و ہے۔ مصنوعی بہمار :

مسلم نوں نے اس کو بھیجنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ قالین ساٹھ مربع ًیز کا ایک مسلس فرش تھی۔ اور ایک جریب کے برابر تھا۔ اس میں سڑکول' نبروں کے نقش ونگار تھے۔ اور اس کے درمیان میں خانتا ہیں تھیں اس کے اطراف میں سرسبز کھیت تھے۔ جس میں موہم بہار کی سبزیاں اور پودے (تصاویر میں ) لہلہار ہے تھے۔ جوریٹم کے بنے ہوئے تھے۔ اور پھول کلیاں سونے چیندک کی تھیں اوراس طرح کی اور بہت ہی تصاویرونفوش تھے۔

قالين كي تقتيم:

جب بیر( مال غنیمت) حضرت عمر من گئی کے پاس پہنچا تو آپ نے بہت ہےلوگوں کواس خمس کےعطیات دیئے اور من سب طریقے ہے اس کی تقلیم کی گئی پھرآپ نے فرمایا:''تم مجھے اس قالین کے فرش کے بارے میں مشور ﴿ دُو' کے

لوگوں کی بیرائے ہوئی اورانہوں نے متفقہ طور پر کہا۔''یآ پکائے آ پجیسا چاہیں کریں'۔

حضرت علی بنی تیکننے فر مایا:''اصل بات تو وہی ہے جوانہوں نے کہی مگر آپ اس بات پرغور کریں کہ آپ نے آج اس کو قبول کرلیو تو آئندہ ز مانے میں ایسے لوگ آئیں گے جوان چیز ول کا بھی اپنے آپ کو منتی تھر ائیں گے جوان کی نہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا۔'' تم نے کچ بات کہی ہے اور مجھے اچھی نفیحت کی ہے''لہٰذااسے آپ نے کاٹ کرلوگوں میں تقسیم کرویا۔

بهار کسریٰ کا حال:

عبدالملک بن عمیر کی روایت ہے کہ جنگ مدائن میں مسلمانوں کو (فدکورہ بالا قالین کا فرش) بہار کسریٰ حاصل ہوا۔ اس قدر بھاری تھا کہ وہ اسے نہیں لے جاسے اہل عجم نے اسے موسم سرما کے اس وقت کے لیے تیار کیا تھا جب پھول پودوں کا خاتمہ ہوتا ہے اس وقت جب وہ شراب نوشی کرتے تھے تو اس پر بیٹھ کرشراب نوشی کرتے تھے تا کہ بیفرش (ان کے لیے موسم بہار کے ) باغات کا کا م دے سکے بیساٹھ گزم بع تھا اس کی زمین سونے کی بنی ہوئی تھی اور اس کے نقش و نگار نگینوں کے تھے اور اس کے میوہ جات جو اہرات کے تھے اور اس کے میچ و جات جو اہرات کے تھے اور اس کے بیٹے ریشم کے تھے جس میں سونے کے پانی کی آمیزش تھی۔ اہل عرب اسے قطف کہتے تھے۔

نا قابل تقسیم:

جب حضرت سعد ہو گئیزنے مال غنیمت کی تقسیم کی توبی فرش فالتور ہااوراس کی تقسیم درست نہیں ہو سکی اس وقت حضرت سعد ٹنے مسلمانوں کوجمع کر کے فرمایا۔

''اللہ نے تنہیں خوشحال کر دیا ہے اس فرش کی تقسیم مشکل ہوگئ ہے اسے کوئی خرید نہیں سکتا ہے اس لیے میری رائے یہ ہے کہتم بخوشی اسے امیر المومنین کی طرف بھیج دو۔ تا کہ دہ جسیا جا ہیں اس کے بارے میں کارروائی کریں''۔مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ مسلمانوں سے مشورہ:

ک بعد مسلمانوں سے اس فرش کے بارے میں مشورہ طلب کیا اور اس کا حال بتایا لوگوں نے مختلف خیالات کا اظہر رکیا۔ کچھالوگوں نے کہا کہاں پر قبضہ کیا جائے کچھ لوگول نے کہا کہ اسے آپ کے سپر دکر دیا جائے۔ جب حضرت علی بڑگتا نے دیکھا کہ حضرت مم بھ تحداے لینے سے انکارکر رہے ہیں تو انہوں نے گھڑے ہوکر فرمایا:

«منرت ملی جی تندے مشورہ برعمل:

''آپ کواچھی طرح معلوم ہے اور آپ کواس بات کا پختہ لیتین ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے دبی چیز کار آمدہے جو آپ نے عطیہ کے طور پر دے کر آخرت کا سامان کیا تھایا جولباس بہنا اور اسے بوسیدہ کر دیایا کسی چیز کو کھا کرفنا کر دیا ہو''۔

آپ نے فرمایہ تم سی کہتے ہواس کے بعد آپ نے اسے کاٹ کرلوگوں میں تقسیم کرادیا 'حضرت علی کواس کا جونکزا ملاتھ اُسے انہوں نے بیس ہزار میں فروخت کر دیا تھا حالا نکہ وہ بہترین گلڑوں میں سے نہیں تھا۔

سیف کی روایت ہے کہ مدائن کاٹمس (پانچواں حصہ ) بثیر بن انحصاصیہ لے کر سُلے تصاور حکیس بن فلاں اسدی فنخ کی خبر لائے تتھے۔ مال غنیمت پر قبضہ کرنے پرعمرو مامور تتھے۔اورتقسیم کرنے پرسلمان مقرر تتھے۔

اہل قا دسیہ کی فضیلت:

جب فرش (بہار کسریٰ) لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو مسلمانوں نے اہل قادسیہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی اس وقت حضرت عمر مِن تُمَّذِنے فرمایا:

> ''عرب کے متاز اور ماید نازلوگ وہ ہیں جنہوں نے خطروں کا مقابلہ کیاوہ جنگ قادسیہ کے بہادرانیان ہیں''۔ کسر کی کے سامان کی نمائش:

کسریٰ (ایران کے بادشاہ) کے سامانِ آرائش اور اس کی ممتاز تقریبات کی پوشاکیں لائی گئیں۔ کسری ہرموقع اور ہر تقریب پرایک مختلف لباس پہنا کرتا تھا۔ (اس لیے مختلف شم کی پوشاکیں جمع کی گئی تھیں۔ ایسے موقع پر حضرت عمر مین تو نے فر مایا ۔ میرے پاس محلم کولا وَاس وقت مدینہ منورہ کی سرز مین میں اس سے بڑھ کرکوئی قوی الجسم انسان نہ تھا اسے کسریٰ کا تاج ککڑی کے دوئکڑوں کے درمیان میں بٹھا کر پہنایا گیا۔ نیزتمام شاہی ہاروں شاہی لباس' اور سامانِ آرائش سے اسے آراستہ کیا گیا پھراسے لوگوں کے سامنے بٹھایا گیا۔ حضرت عمر مین آئی اور تمام مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے دنیا کا ایک عجیب وکش نظارہ دیکھا پھروہ کھڑا ہوگیا اس کے بعد اس نے دوسری نوعیت کا منظر تھا۔ اس کے بعد اسے ہرقشم کے میاس میں پیش کیا گی وراسے باوشاہ کے بعد اس کے بعد اس کے مطلم نوں نے ان منظر کوا پی آئی وراسے باوشاہ کے بعد اس کے بعد اس کے مطلم میں ڈائی گئی۔ مسلمانوں نے ان مختلف مناظر کوا پی آئی گھوں سے دیکھا اس کے بعد حضرت عمر شے فر مایا۔

حفزت عمر رمى تفريز كي نصيحت:

وہ مردمسلمان کس قدراحمق ہوگا جسے دنیا فریفتہ کر لے وہ فریب خوردہ اس ہے آگے ہیں بڑھ سکتا جوتم نے دیکھا کسری نے جو کچھ دیکھا اس کے نمونہ میں مسلمانوں کیے لیے بھلائی نہیں ہے بلکہ برائی ہے کسریٰ دنیا کی نعمتوں میں مشغول رہااور آخرت کو بھول عبرانی ہے کسریٰ دنیا کی نعمتوں میں مشغول رہااور آخرت کو بھول عبرانی ہے کہ اس نے اپنے رشتہ داروں' داماداور بہووغیرہ کے لیے مال جمع کیااورا پے آگے کے لیے پچھنہیں بھیج سکاوہ مخص کس قدراحمق ہے

جس نے و ًوں کے لیے مال جمع کیا ہویا ہے دشمن کو فائدہ پہنچایا ہو۔

## نعمان اوراس کی تلوار:

ن فع بن جبیر روایت کرتے میں کہ جب حضرت عمر ہلاتھ؛ کے پاس خس کا مال آیا تو آپ نے کسری کے ہتھیار' اس کی یوشا کیس اور سرمان آرائش کودیکھااس کے ساتھ نعمان بن منذر کی تلوار بھی تھی۔آپ نے جبیر مخالفیٰ سے فر ہیا۔

'' وہ قوم جس نے یہ چیزی بھیجی ہیں بہت ہی دیانت دارقوم ہےتم نعمان کوئس طرف منسوب کرتے ہو'' حضرت جبیر ہٹائینڈ نے فر ہ یا عرب اسے بنوعجم بن قفس کی طرف منسوب کرتے ہیں لوگ جہالت کی وجہ سے عجم کے بجائے بخم کہنے گئے''۔ حضرت عمر رہزائینڈنے فر مایا: ''تم اس کی آلوار لے لو'' چنانچہ آیے نے اسے وہ آلموارانعام کے طور پرعطافر ، کی۔ .

#### عراق كاانتظام:

حضرت عمر بخائتن نے حضرت سعد رہی ٹین کواپنے مفتوحہ علاقہ کے لیے نماز پڑھانے اور جنگ کرنے کا اختیار دے دیا اور عمر و بن مقرن کے دونوں فرزندوں نعمان اور سوید کوعراق کاخراج وصول کرنے پر مقرر فر مایا۔ سوید دریائے فرات سے سیراب شدہ اراضی کے نگران تھے اور نعمان بن عمرو بن مقرن دریائے د جلہ سے سیراب شدہ اراضی کے نگران تھے۔ انہوں نے پل بنائے۔ جب ان دونوں نے استعفادیا تو ان کے کاموں پر حذیفہ بن سعیداور جابر بن عمرومزنی کومقرر کیا گیا۔ اس کے بعد حذیفہ بن الیمان اور عثمان بن صنیف کو (ان کے عبدول پر) مقرر کیا گیا۔

اسی سندیعنی <u>۱۱ ج</u>میں جنگ جلولا ء کاوا قعدرونما ہوا جیسا کہ محمد بن اسحاق اور سیف دونوں اسی طرح روایت کرتے ہیں ۔



## جنگ جلولاء

قیس بن حازم بیان کرتے ہیں۔'' جب ہم مدائن پنچے تو ہم نے وہاں قیام کیا اور جو پکھے وہاں تھا اسے ہم نے تقسیم کیا اور حصرت عمر بن پڑن کو پانچواں حصہ بھیجااس کے بعد ہم نے مدائن کو اپناوطن بنالیا اس اثنا میں ہمیں بیخبر ملی کہ مبران نے جلولاء میں اپنا لشکیر جمع کررکھا ہے اور وہاں خند ق بھی کھودی ہے۔ نیز اہل موصل نے تکریت میں لشکر جمع کرلیا ہے۔

#### جنگی مدایات:

عبداللہ بن الی طیب بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں وہ مزیدیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بھ کتنا نے حضرت عمر بھی تینا اس بارے میں تحریر کیا تو انہوں نے جواب میں بیاکھا۔

'' ہاشم بن عتبہ کو ہارہ ہزار سپا ہیوں کے شکر کے ساتھ جلو لا یہ بیجواس کے ہراول دیتے پر قعقاع بن عمر وکو بھیجواس کے میمند پر سعر بن مالک ہواور میسرہ پرعمرو بن مالک بن عتبہ ہواوراس کے پچھلے حصہ پرعمرو بن مرہ جھنی کومقرر کیا جائے ۔

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر بھائٹنڈ نے حضرت سعد بھاٹٹنڈ کولکھا کہ اللہ مہران کے نشکرا ورضیہ الانطاق دونوں کو شکست و ہے گاتم قعقاع بن عمروکو آ گے جمیجو تا کہ وہ سوا دعراق اور جبل کے درمیان مساوی فاصلے پرر ہیں''۔

### جنگ کی وجہ

۔ جنگ جلولاء کی اصل وجہ یہ ہے کہ اہل عجم مدائن ہے بھاگ کرجلولاء پہنچے۔ یہاں سے اہل آ ذر بائیجان' باب' اہل جبال اور فارس کے راستے الگ الگ ہوجاتے ہیں الہٰ داانہوں نے شفق ہوکر یہ کہا:

''اگرتم یہاں سے جدا ہو گئے تو پھر بھی اکٹھے نہیں ہوسکو گے کیونکہ بیہ مقام ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے اس لیے ہم سب کوئل کرعر بوں کے خلاف جنگ کرنی چاہیے اگر جنگ ہمارے حق میں رہی توبیہ ہماری انتہائی آرز و ہے اگر دوسری صورت ہوئی تو ہم اپنا فرض ادا کرسکیں گے اور دنیا بے سامنے اپنی معذرت پیش کرسکیں گئے'۔

(یہ نیملہ کر کے ) انہوں نے خندق کھودی اور وہاں مہران رازی کے زیر قیادت اکٹھے ہو گئے بادشاہ یز دگر دحوان کی طرف چلا گیا اور وہاں رہنے نگا مگر وہاں آ دمی چھوڑ گیا اور ان کی امداد کرتا رہا۔ وہ خندقوں میں رہنے لگے اور اس کے چاروں طرف خار دار کٹڑی کی باڑنگا دی گئتھی ۔صرف اپنے راستے انہوں نے چھوڑ رکھے تھے۔

#### سابق مرتدون كامعامله:

حضرت عامرشعمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر مٹناٹیز جنگوں میں سابق مرتدمسلمانوں سے مد ذہیں لیتے تھے ان کی وفات کے بعد حضرت عمر مٹناٹیز انہیں جنگ میں شریک کرنے لگے تھے تا ہم وہ انہیں بہت چھوٹے دستے کے علاوہ اور کہیں افسر مقرر نہیں کرتے تھے' آپ یہ پہند نہیں فرماتے تھے کہ صحابہ رئی تیز کے ہوتے ہوئے کسی کوفوج کا سر دار مقرر کیا جائے اگر صحابہ میں سے کوئی نہ ماتا تھا تو نہایت ہی شریف تابعین میں سے کسی کومقررفر ماتے تھے جو پہنے مرتد ہو گئے تھے ان میں سے کسی کومقر زنہیں کرتے تھے۔ طویل محاصر ہ

حضرت ہیشم بن منتبہ مسلمانوں کو لے کر مدائن سے ماہ صفر لااچ میں بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں جبیل انقدر مہاجرین وانصار اور عرب کے مشہور سر دارشامل تھے اس میں وہ سر دار بھی شامل تھے جو پہلے مرتد ہو چکے تھے۔ اوروہ بھی شریک تھے جو پہلے مرتد نہیں ہوئے تھے۔

وہ مدائن سے چل ئرجلولاء پنچے تو دخمن کا محاصرہ ئرلیا اور خندقوں کو جا روں طرف سے گھیرلیا اہل فارس نے محاصرہ کوطول دیاوہ صرف ضرورت کے وقت پاہر نگلتے تھے۔

### أسى حملے:

مسلمانوں نے جلولاء میں اُسی دفعہ حملے کیے اور ہرموقع پر اللّدمسلمانوں کو دشمن کے خلاف فنخ ونصرت عطا فر ما تا تھ۔ وہ مشرکین کی لکڑی کی خار دار باڑ پربھی غالب آ گئے تنصے اور انہوں نے او ہے کی باڑیں لگا لی تھیں ۔

#### ترغیب جہاد:

#### آ ندهی کی نتا ہی:

جب مقبلہ ہوا تو جنگ ہونے گی آخر کاراللہ نے ان پرالی آندھی بھیجی جس سے فضاان پر تاریک ہو گئی اوران کے لیے پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی چارہ کارنبیں رہا ایسی صورت میں جب سوار خندق میں گرنے لگے تو انہوں نے اپنے قریب ایسا راستہ بنایا جہاں سے گھوڑے چڑھ کر جا سیس اس طریقہ سے ان کی قلعہ بندی میں رخنہ پڑگیا۔مسلمانوں کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ مسلمانوں کی طرف د کھے کر کہنے لگے ''ہم دوبارہ ان کی طرف جا ئیں گے اور یا تو ان کے اندر گھس جا ئیں گے یا مرجا کیں گئی تو کہ مسلمانوں کی طرف د کھے کر کہنے لگے ''۔

#### دوباره حمله:

جب مسلمان دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو اہل فارس نے مسلمانوں کے قریبی حصہ میں خندق کے اردگر دلو ہے کی باڑیں اگا دیں تا کہ وہ گھوڑوں پرسوار ہو کر پیش قدمی نہ کر سکیس انہوں نے اپنی آمدورفت کے لیے.ایک راستہ چھوڑ رکھا تھا اس کے بعدوہ، مسممانوں کے مقابلہ کے لیے نکلے اور بہت بخت جنگ کرنے لگے۔وہ ایسی بہادری کے ساتھ ٹڑے کے لیلۃ الہریر کے سوااور سی جنگ میں اس طرح نہیں لڑے تھے۔ مگریہ جنگ زیادہ اہم ہوئی اور زیادہ مختصرتھی۔

#### خندق برحمله:

حضرت قعقد عُ اس رائے ہے جہال ہے انہوں نے حملہ کیا تھا ان کی خندق کے دروازے کی طرف پینچ گئے تھے وہ وہ ہ پھنس گئے تتھے انہوں نے ایک شخص کو تھم دیا کہ وہ بیاعلان کرے۔

''اے مسلمانو! تمہاراا امیر دشمن کی خندق میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں پھنس گیا ہے تم اس کی طرف متوجہ ہو جو و۔ وہاں آنے سے تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے انہوں نے بیاعلان کرانے کا اس لیے تھم دیا تھ کہ مسمانوں کو قویت حاصل ہو چنانچے مسلمانوں نے حملہ کر دیا نہیں اس بارے میں کوئی شک وشہبیں تھا کہ (حضرت) ہاشم وہاں ہیں۔ لہٰذا ان کے حملے کی راہ میں کوئی چیز حاکل نہیں ہوئی تا آ نکہ وہ خندق کے دروازہ پر پہنچ گئے وہاں (حضرت) تعقاع بن عمر دہتے۔''

## ايك لا كه آ دميون كاقتل:

مشرکین اب دائیں بائیں بھاگنے لگے تو وہ ان باڑوں میں پھنس کر ہلاک ہونے لگے جوانہوں نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھے تھے ان کے گھوڑے زخمی ہونے لگے اور وہ پاپیادہ واپس جانے لگے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تو جو واپس آیا وہ نہیں پج سکا۔اللّٰد تعالیٰ نے اس دن ان کے ایک لاکھ آدمی قبل کردیے اور پورا میدان جنگ نیز اس کے سامنے اور پیچھے کا حصہ لاشوں سے پنا روانتہ''

## فيمتى مجسميه:

مخضر بیان کرتے ہیں'' جب مسلمانوں نے دریائے د جلہ عبور کیا تو میں آگے کے لشکر میں تھا جب مسلمان مدائن میں داخل ہوئے تو مجھے ایک (نہایت قیمتی) مجسمہ ملا' جس پر جواہرات جڑ ہے ہوئے تھے۔اگراسے قبیلہ بکر بن وائل میں تقسیم کیا جاتا تو وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کردیتا۔ میں نے اسے (مال نمیمت میں) دے دیا۔

## باره هزار کالشکر:

ہم مدائن میں تھوڑے دن رہے تھے کہ ہمیں پی خبر کی کہ ابل مجم نے جلولاء کے مقام پر ہمارے برخلاف ایک بہت بڑا لشکراکٹی کرلیا۔ نیز انہوں نے اپنے اہل وعیال کو پہاڑوں کی طرف بھیج دیا ہے اور مال اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ حضرت سعد بڑا ٹیز نے عمر و بن مالک زہری کوروا نہ کیا' ان کے ساتھ جلولاء کی جنگ کے لیے مسلمانوں کا لشکر بارہ ہزار تھا اس کے ہراول دیتے پر قعقاع بن عمرو تھے اس لشکر میں مسلمانوں کے ممتاز افراو اور شہوار شامل تھے جب مسلمان بابل مہروز کے پاس سے گزر ہے تو اس کے زمیندار نے مصالحت کرلی پھر جب مسلمان آگے بڑھے تو جلولاء کے مقام پر آگئے وہاں جاکر یہ معلوم ہواا بل مجم نے خند قیں کھودی بیں اور اپنی خندق میں قلعہ بند ہوگئے بیں نیز یہ کدان کا سرکاری خزاندان کے ساتھ ہے۔

ابل عجم نے متحد ہوکر آگ (مقدس) کے سامنے میہ عہد کیا تھا کہ وہ نہیں بھا گیں گے۔مسلمان ان کے قریب خیمہ زن ہوئے۔حلوان ہے مشرکین کے لیےروز انہ امداد پہنچ رہی تھی۔اور بیامداد ابل جبال سے حاصل ہور ہی تھی۔

#### یخت معرکه:

#### اشارون سے نماز:

جب ظہر کا وقت آیا تو مسلمانوں نے اشاروں سے نماز پڑھی اور دونمازوں کے درمیان ایک دستہ چیجے ہٹ گیا اور دوسرا دستہ

اس کے مقام پر آگیا حضرت قعقاع بن عمر ومسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریا فت کرنے گئے'' کیا تم اس حالت سے خائف ہو؟ وہ

بولے'' ہاں' ۔ انہوں نے فرمایا ہم ان پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گئے جب تک اللہ

ہمارے درمیان کوئی فیصلہ نہ کرے تم سب مل کریک دم حملہ کر واور ان سے تھتم گھتا ہوجا وًا ورتم میں سے کوئی جھوٹا ثابت نہ ہوجائے۔

حضرت قعقاع کا کا رنامہ:

یہ کہہ کرانہوں نے تملہ کیا تو دشنوں کی صفوں میں رخنہ پیدا ہوگیا اورانہیں خندق کے دروازے کی طرف جانے سے کسی نے نہیں روکا اسے میں رات نے اپنا پروہ ڈال دیا اوروہ دائیں بائیں ہوگئے۔ مسلمانوں کی امداد کے لیے طلحہ قیس بن مکتوم عمرو بن معد کیر ب اور حجر بن معد میر ب آئے وہ اس وقت بہنچ جب مسلمان رات ہونے کی وجہ سے چیچے ہٹ رہے تھے۔ اس وقت حضرت کیر ب اور حجر بن معد میر بن ایک دی ہے ہوئی ہیں ہے' ۔ مشرکوں نے بھا گنا شروع کیا اور قعقاع بن عمرو بڑا تھی کے اعلان کیا'' تم کہاں جارہے ہو' ؟ تمہارا امیر خندق میں ہے' ۔ مشرکوں نے بھا گنا شروع کیا اور مسلمانوں نے جملہ کر دیا اس وقت میں خندق میں واضل ہوا' میں ایک خیمہ میں پہنچا وہاں عمدہ سامان اور کپڑ سے بھاس میں کسی انسان پر فرش ڈاں دیا گیا تھا جب میں نے اسے کھولا تو وہاں سے ہرنی کی طرح ایک عورت نکلی جو آفتا ب جیسا حسن و جمال رکھی تھی میں نے اس پر اور اس کے کپڑ وں پر قبضہ کرلیا۔ کپڑ سے میں نے (مال غنیمت میں) دے دیے۔ جھے اس لونڈی کی طلب تھی تا آئکہ وہ مجھے طل سے گئی اور میں نے اسے ام ولد (اپنی لونڈ کی بنالیا۔ بعد میں ان کے بیچ کی مال بنی)۔

### بیش قیمت جسمے:

#### با دشاه کا فرار:

۔ سیف کی روایت ہے کہ حضرت ہاشم رٹی گٹھنز نے حضرت قعقاع بن عمر و رٹی گٹینز کو ( اہل مجمم کے ) تعاقب کا حکم دیاوہ ان کی تلاش میں خانقین تک پہنچ گئے جب ریاست کے حاکم پر دگر د کوشکست کی خبر موصول ہوئی تو وہ علوان سے نکل کر پہاڑوں کی طرف روا نہ ہوا۔

### حلوان ميں قيام:

### تعاقب كى ممانعت:

مسلمانوں نے جلولاء کی فتح کا حال حضرت عمرٌ کولکھ بھیجا اور یہ بھی لکھا کہ حضرت قعقاع حلوان میں خیمہ زن ہیں انہوں نے حضرت سے اہل بچم کا تعاقب کرنے کی اجازت ما نگی مگر انہوں نے یہ بات منظور نہیں کی اور فر مایا ''میں یہ چاہتا ہوں کہ سوادعم اق اور نہم کا تعاقب کے معاقب کہ سوادعم اق اور نہم ان کے علاقوں میں جاتے ہمارے لیے سوادعم اق کا دیباتی علاقہ کا فی ہے میں مال غنیمت حاصل کرنے پر مسلمانوں کی سلامتی کوتر جیح و بتا ہوں۔

## مهران کی گرفتاری:

بر میں ہوں۔ جب حضرت ہاشم ہٹائٹیز نے حضرت قعقاع ہٹائٹیز کو دشمن کے تعاقب کے لیے روانہ کیا تو انہوں نے خانقیں میں مہران (ایریانی سردار) کو پکڑ لیاانہوں نے فیرزان کو بھی پکڑنا چاہا گروہ پہاڑوں میں گھس کر محفوظ ہو گیااورا پنا گھوڑا حچھوڑ گیا۔

## جَنَكَي قيدي:

## مال غنيمت كي تقسيم:

ایک دوسرے سلسلہ روایت کے مطابق حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جنگ جلولاء میں جو مال و ًوں میں تقسیم کیا گیا تھا وہ تین کروڑ تھااس کافمس ساٹھ لا کھتھا۔

#### بہادری کے انعامات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سعد رہی تھنانے جنگ جلولاء کے خمس سے خاص انعام کے طور پر اس شخص کو عطیہ و یا تھا جس نے اس جگہ میں سب سے زیادہ بڑھ کر بہادری کے کارن ہے انجام دیے تھے۔اورا یک انعام اس کو دیا تھا جس نے بدائن میں سب سے بڑھ کر بہ دری کا کارنامہ انجام دیا تھا۔حضرت سعد رہی تھنائے خمس میں سے سونے چاندی 'برتن' اور کپڑے تضائی ابن عمروا مدوی کے ہاتھ بجموائے تھے اور جنگی قیدیوں کو ابوم فررا لاسود کے ہاتھ دوائہ کیا تھا۔

## زيا د کی گفتگو:

ز ہرہ اور محمد بن عمرودونوں روایت کرتے ہیں کٹمس (سرکاری حصہ ) قضائی اور ابومفز رکے ہاتھے بھیجا گیا تھا!و راس کا حساب زیاد بن ابی سفیان کے ہاتھے بھیجا گیا تھا کیونکہ وہی (حساب) لکھتے اور اسے (رجٹر میں )درج تھے۔

جب میں حضرت عمر مٹافٹوز کے پاس پہنچ تو زیاد نے مال فنیمت کے ہارے میں حضرت عمر بھٹافٹو کے اوراس کا تمام حال بیان کیا حضرت عمر بھٹافٹوز نے فر مایا'' کیاتم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوکراس طرح بیان کر سکتے ہوجس طرح تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے زیاد نے جواب دیا:۔

'' خدا کی قتم! روئے زمین پرآپ سے زیادہ میرے دل میں کسی کی ہیبت نہیں ہے توالی حالت میں دوسروں کے سامنے کیوں نہیں بیان کرسکوں گا۔؟''

## تصیح تقریر:

چنا نچیزیاد نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکرتمام حالات بیان کیے اورمسلمانوں نے جو کارنا ہے انجام دیے ان کا بھی ذکر کیا اور میبھی بتایا کیمسلمان اس بات کی اجازت جاہتے ہیں کہ وہ ( دشمن کے ) ملک میں آگے بڑھیں ۔حضرت عمرؓ نے ( اس کی تقریر سن کر ) پیفر مایا۔'' میہ بہت بڑافصیح مقرر ہے''۔اس پراس نے کہا: (شعر )

" ہماری فوج نے اپنے کارنا موں کے ذریعے ہماری زبان کو کھولا ہے"۔

## جلدتقسيم:

ز ہرہ اور محمد بن الی سلمہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاسٹمس (پانچواں حصہ) لایا گیا قرآپ نے فرمایا ''اس (مال غنیمت) کوکوئی حجت پوشیدہ نہیں رکھ سکے گی۔ بلکہ میں بہت جلداس کی تقسیم کر دوں گا'' حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبد اللہ بن ارقم مسجد کے صحن میں اس مال کی رات بھر حفاظت کرتے رہے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر بڑی تھ لوگوں کے ساتھ مسجد میں آئے مال غنیمت پرسے چا دریں اٹھائی گئیں تو آپ نے یا قوت زیر جداور جوابرات و کیھے۔ انہیں دیکھ کرآپ رونے سکے ساتھ مسجد میں آئے مال غنیمت پرسے چا دریں اٹھائی گئیں تو آپ نے یا قوت زیر جداور جوابرات و کیھے۔ انہیں دیکھ کرآپ رونے سکے ساتھ مسجد میں آئے مال غنیمت پرسے چا دریں اٹھائی گئیں تو آپ نے یا قوت زیر جداور جوابرات و کیھے۔ انہیں دیکھ کرآپ مارونے سکے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا''اے امیر المومنین' آپ کیوں روتے ہیں؟ خداکی قسم یہ تو شکر کا مقام ہے۔

#### كثرت مال كے نقصا نات:

حضرت عمر میں تینت نے فر مایا'' خدا کی قسم! مجھے اس بات پر رونا آیا ہے کہ اللہ جس قوم کویہ (مال) عظا کرتا ہے وان میں باہمی بغض وحسد پیدا ہو جاتا ہے ہے۔ ان میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے' مصر سی بینا ہو جاتا ہے اور جب ان میں بغض وحسد پیدا ہو جاتا ہے ان میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے' مصر سی تقریم کی اس میں خانہ کہ آپ نے اس مال نغیمت کواس کے باشندوں میں تقریم کی اس میں حل رح آپ نے جنگ جلولاء کا تحس بھی قادسیہ کے تحس کی طرح مسلمانوں کے مشورہ اور اتفاق رائے سے تقسیم کیا آپ نے بعض اہل مدینہ کو بھی عطمات دیے۔

### كسانون كامعامله:

سیف کی روایت ہے کہ حسنرت سعد زلائٹنا نے مدائن سے (آ دمیوں کو ) جمع کیااوران کے ثار کرنے کا تھم دیا تو وہ ایک لاکھ تین ہزار سے زیادہ شے اور گھر والے تمیں ہزار سے پچھزیادہ تھے۔ تقسیم میں ہر مرد کے ساتھ اوسطاً اہل وعیال تین تھے انہوں نے حضرت عمر جن تین کواس بارے میں لکھا۔ حضرت عمر بن ٹین نے (جواب میں) لکھا جو کسان میں انہیں اپنی سابقہ جو لت پر برقر ار کھواور ان کے ساتھ وہی سلوک کر وجوان سے پہلے کے کسانوں کے ساتھ کیا گیا ہے بجزان ( کسانوں ) کے جنہوں نے جنگ کی ہویا وہ بھاگ کر تمہارے دشمن کے پاس چلے گئے ہوں پھر ہم نے ان کو پکڑلیا ہو (ان کے لیے سے تھم نہیں ہے ) جب تم کسی قوم کے لیے معاہدہ کسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کر وحضرت سعد رہی گئے: نے دوبارہ ان لوگوں کے بارے میں دریا فت کی جوفلاح ( کسان ) نہیں ہیں اس کا جواب حضرت عمر رہی گئے: نے یہ دوبارہ ان لوگوں کے بارے میں دریا فت کی جوفلاح ( کسان ) نہیں ہیں اس کا جواب حضرت عمر رہی گئے: نے یہ دوبارہ ان کو کیولال حراک کسان کہیں ہیں اس کا جواب حضرت عمر رہی گئے: نے یہ دوبارہ ان کی کیولیا جواب حضرت عمر رہی گئے: نے یہ دوبارہ ان کے لیے دوبارہ ان کی کبیں ہیں اس کا جواب حضرت عمر رہی گئے: نے یہ دوبارہ ان کے لیے دوبارہ ان کی بارے میں دریا فت کی جوفلاح ( کسان ) نہیں ہیں اس کا جواب حضرت عمر رہی گئے: نے یہ دوبارہ ان کی کیوبارہ ان کی جونیا حسن کے بارے میں دریا فت کی دوبارہ ان کی کیا گئے کہ دوبارہ ان کی کروبارہ ان کی کیوبارہ کیا کہ دوبارہ ان کیا کہ دوبارہ ان کروبارہ ان کوبارہ ان کی کروبارہ ان کیا کہ دوبارہ ان کیا کہ کسانوں کی کسانوں کیا کہ دوبارہ ان کیا کہ کیا جو اس کی کینگر کیا کہ دوبارہ ان کروبارہ کروبارہ کیا کہ کی کہ کروبارہ کیا کہ کوبارہ کیا کہ کروبارہ کیا کہ کہ کہ کروبارہ کیا کہ کروبارہ کیا کہ کیا کہ کروبارہ کیا کہ کروبار کیا کہ کیا کہ کروبار کروبار کیا کہ کیا گئے کہ کوبارہ کیا کہ کروبار کروبار کروبار کیا کہ کروبار کیا کہ کروبار کیا کروبار کروبار کروبار کیا کہ کروبار کیا کہ کروبار کیا کہ کروبار کیا کروبار کیا کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کیا کہ کروبار کروب

''جولوگ فلاح ( کسان )نہیں ہیں تو ان کا معاملہ تمہاری مرضی پر موقو ف ہے جب تک کہتم نے ( ان کی زمین کو ) مال غنیمت میں تقسیم نہ کرا دیا ہو''۔

### دیگر مدایات:

تمہارے جنگ جودشمنوں میں ہے جس کی نے زمین چھوڑ دی ہواوروہ چلا گیا ہوتو وہ تمہاری ہے تا ہم اگرتم نے انہیں (جزییہ میں اسے جس کی نے رمین چھوڑ دی ہواوروہ چلا گیا ہوتو وہ تمہارے دمی ہیں اگرتم نے ان دیے کی ) دعوت دی ہواورتم نے ان کا جزیہ قبول کرلیا ہوا ورتقہم ہے پہلے ان کی زمین لوٹا دی ہوتو وہ تمہارے لیے خدا کا دیا ہوا مال غنیمت ہے ان اراضی کے مال غنیمت کے حق وار اہل جولا ، ہیں جنہوں نے نہروان کے پیچھے کا مال غنیمت حاصل کیا اور لوگوں کو اس سے پہلے کے مال غنیمت میں شرکیہ کیا۔

(ان ہدایات کی بناپر)مسلمانوں نے کسانوں کو برقر اررکھااور جو واپس آئے انہیں جزیہ کی دعوت دی اور کسانوں پرخراج مقرر کیا نے اوران پربھی (خراج مقرر کیا) جولوٹ آئے تھے اور (مسلمانوں کی ) ذمہ داری میں آگئے تھے۔ کسر کی کی اراضی :

نا قابل تقسيم:

مسلمانوں نے ان اراضی کوتشیم نہیں کیا کیونکہ ان کی تقسیم ممکن نہیں تھی ان میں جنگل دلدل زمین' آتش کدے اور سری کی رمینیں ملی جلی تھیں اور ان لوگوں کی اراضی بھی تھی اوران کی اراضی بھی تھی جومقتول ہو گئے تھے یا جوان کے رشتہ دار تھے چنانچہ جب بھی حکام ان کی تقسیم کے بارے میں دریافت کرتے تھے تو جمہور مسلمان تقسیم کرنے سے انکار کردیتے تھے بندا ان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے'اگرفتنہ فیساد کا اندیشہ نہوتا تو ہم تقسیم کردیتے۔

ماہان روایت کرتے ہیں کہ اہل سواد عراق ہیں سے کوئی بھی باہمی عبد نامے پر قائم نہیں رہا ہرا یک نے عبد شکنی کی بجزان چند دیبا تیوں کے جن پر ہزور شمشیر قبضہ کیا گیا تھا جب انہیں واپس آنے کی دعوت دک گئی تھی تو ان پر جزید عائد ہوگی تھا اور وہ ذمی بن گئے تھے البتہ کسر کی کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کی اراضی جو حلوان اور عراق کے درمیان تھی وہ خانص سر کار کی زمینیں تھیں ۔ حضرت عمر بنی تی خواق کے دیباتی علاقے برقابض ہوگئے تھے۔

### سركاري زمينيس:

ہامان کی دوسری روایت ہے کہ سلمانوں نے حضرت عمر بڑاٹٹنا سے کسری کی سرکاری زمینوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عمر بڑاٹٹنانے انہیں پیچریر کیا:

''وہ خالص سرکاری زمینیں' جواللہ نے تنہیں عطاکی ہیں ان میں سے جار حصوفرج میں تقسیم کر دواوراس کا پانچواں حصہ میرے پاس رہے گااورا گروہ وہاں سکونت اختیار کرنا جا ہیں توجود ہاں قیام کرے گاای کی زمین ہوگ''۔

جب مسلمانوں کواس بات کا اختیار دیا گیا تو ان کی بیرائے ہوئی کہ وہ بلادعجم میں منتشر ہوکر خدرہ جا کیں لہذا انہوں نے اسے انہی کے لیے برقر اررکھاوہ جس پر رضا مند ہوتے تھے اس کو حاکم بناتے تھے پھر ہرسال (اس کی پیداوار) تقسیم کر لیتے تھے وہ اس کو حاکم بناتے تھے جس پر وہ خوثی اور رضا مندی ہے متنق ہوتے تھے وہ امراء ہی پر تنفق ہوتے تھے ان کی بیرحالت مدائن میں رہی اور جب وہ کوفہ کی طرف نتقل ہوئے تو اس وقت بھی ان کا یہی طریقہ رہا۔

ابوطیبه کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہا تین نے بیتح مرفر مایا:

'' تم اپنا مال غنیمت حاصل کرلو کیونکه اگرتم نے اس پر قبطه نہیں کیا اور دیر ہوگئ تو معاملہ خراب ہو جائے گامیں نے اپنے فرائض ادا کرویے ہیں اے اللہ! تو اس بات پر گواہ ہے''۔

## كسانول ك فرائض:

کسانوں کا بیکام تھا کہ وہ راستوں' بلوں' بازاروں اور کھیتوں کی حفاظت کریں اور مسلمانوں کو راستہ بتا کیں اور حسب حیثیت اپنے ہاتھ سے جزیبادا کریں' بڑے زمینداروں کے لیے بھی بیضروری تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیبادا کریں اور تعمیر کا کام برقر ارر کھیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے بیضروری تھا کہ وہ راستہ بتلا کیں اور مہاجرین کے مسافروں کی ضیافت کریں۔ فاتحین کی ضافت خاص میراث ہوگئ تھی۔

جلولاء کی فتح ماہ ذوالقعدہ اله علی ہوئی مدائن کی فتح اور جلولاء کی فتح کے درمیان نومسنے کا فرق ہے۔

#### ذميوں كاصلح نامه: -

تمام راویوں کا اس پراتفاق ہے کہ حضرت عمر بھائتنانے ذمیوں کے لیے جوسلح نامہ کھوایا تھا اس میں بید (مضمون شامل) تھ' ''اگر وہ مسلم نوں کے ساتھ غداری کر کے دشمن سے مل گئے تو ان کی ذمہ داری جاتی رہے گی اور اگر انہوں نے سی مسلمان کو قید کر لیا تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے اور اگر انہوں نے کسی مسلمان سے جنگ کی تو انہیں قتل کیا جب نے گا'تا ہم حضرت عمر بھائٹنڈ (عام حالات میں) ان کی حفاظت کریں گئتا ہم وہ لشکروں کی زیادتی سے بری الذمہ ہے''۔

#### ابل رے کا صفایا:

، ہان کی روایت ہے کہ جنگ جلولاء میں اہل فارس میں سب سے زیادہ بدنصیب رے کے باشندے متھے وہ اس جنگ میں اہل فارس کے سب سے زیادہ حامی نتھے۔ مگر جنگ جلولاء میں ان سب کا صفایا ہو گیا۔

## سوا دعراق کی اراضی:

جنگ جلولاء کے (مسلمان) سپاہی جب مدائن واپس آئے تو وہ اپنی جا گیروں میں مقیم ہو گئے اور تمام اہل سواوان کے ذمی (زیر حفاظت رعایا) بن گئے بجز اس علاقے کے جوشاہان فارس اوران کے ساتھیوں کی مخصوص ملکیت میں تھا (ان پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا)

جب اہل فارس کوحفزت عمر رہی گئز: کی رائے کاعلم ہوا تو وہ کہنے لگے :'' ہم بھی اس چیز پر رضا مند ہیں جس پروہ رضا مند یں''۔

ا براہیم بن بزیداور حضرت شعمی رائیته فرماتے ہیں'' حلوان اور قادسیہ کے درمیان کی اراضی کوخرید نا جا ترنہیں ہےاور قادسیہ بھی مخصوص علاقہ ہےاور بیسب علاقہ اللہ کاعطا کر دہ مال غنیمت ہے۔

#### فروخت ممنوع:

مغیرہ بن شبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریر نے سواد عراق کی دریائے فرات کے کنارے پر مخصوص زمین (صافیہ) خرید لی اور حضرت عمر بنی تیز کے پاس آ کر انہیں اس بات کی اطلاع دی تو انہوں نے اس خرید و فروخت کے معاطے کومستر دکر دیا اور اس کو نا پہند فرمایا کیونکہ آپ نے ایسی اراضی کے خرید نے منع کر رکھا ہے جو تقسیم نہیں کی ٹنی ہو۔

#### ابل سوا د كا معامله:

محر بن قیس روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے شعبی سے دریافت کیا' کیا سواد عراق ہزور شمشیر مفتوح ہوا ہے وہ کہنے گئے' ہاں اس کی تمام اراضی الیں ہے البتہ چند قطعوں کے باشندوں نے مصالحت کی ہے اور بعض مفلوب ہوئے ہیں پھر میں نے دریافت کیا' کیا اہل سواد نے بھا گئے سے پیشتر ذمی بننے کا معاہدہ کیا تھا' انہوں نے فرمایا نہیں البتہ جب انہیں اس بات کی دعوت دی گئی اور وہ خراج اداکر نے پر رضا مند ہو گئے اور ان سے خراج وصول کیا گیا تو وہ ذمی بن گئے۔

مبیب بن ابو ثابت بیان کرتے ہیں' اہل سواد نے پہلے معاہدہ نہیں کیا البتہ بنوصلو با' اہل حیرہ' اہل کلواذی اور دریائے

فرات کے دیباتوں نے معاہدہ کیاتھا پھرانہوں نے غداری کی۔اس کے بعد جب وہ عبدشکنی کر چکے تھے انہیں : می بننے کی وعوت وی گئی تھی۔

رثمن كا تعاقب:

سیف محمر طلحۂ مہاب عمر واور معید کے واسطے ہے روایت کرت میں کہ `صزت عمر موالتئن نے حضرت سعد بخائنۃ کو پیہ خطا مکھا۔ ''اگر اللہ تعالیٰ تنہیں جلولا ، میں فتح عطا کرے تو قعقاع بن عمر و جوائنۃ کورشمن کے تعاقب میں بھیجو یباں تک کہ وہ صوان پہنچ جائیں وہ مسلمانوں کے پشت و پناہ رہیں گے اور اللہ تمہارے لیے تمہارے سوادعراق کومحفوظ رکھے گا''۔

جب اللہ نے اہل جلولاء کوشکست دی تو حضرت ہاشم بھاٹھ بن ملتب جلولاء میں مقیم ہوئے اور حضرت قعقاع بن عمر ، ہوائی وشمن کے تع قب کے لیے مختلف قبائل کے لشکر کو لے کر خانقین تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے پھے قیدی گرفتار کیے اور جنگ کرنے والے سپا ہیوں کوفتل کردیا بلکہ مہران کوبھی مارڈ الا البیتہ خیرزان چ کر بھاگ گیا۔

خسر وشنوم:

حضرت قعقاع بن تنتیاس کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے جب وہ حلوان سے ایک فرسخ پہلے قصر ثیرین میں پہنچ تو خسر وشنوم ان کے مقابعے کے لیے نکلا' اور حلوان کا بڑا زمیندار زینبی بھی آیا۔حضرت قعقاع بڑا تنتی ان کا مقابلہ کیا جنگ میں زینبی مارا گیا اس کے لکی عمیرہ بن طارق اور عبدالقد دونوں نے اپنا دعوئی پیش کیا تو ان دونوں کے درمیان اس کا ساز وسا می تقسیم کیا گیا۔ حلوان کی فتح:

خسروشنوم بھاگ گیا اور مسلمان حلوان پر غالب آ گئے حضرت قعقاع بڑا شینے وہاں چند قبیلوں کو بسایہ اوران پر قباذ کو حاکم بنایا خود حضرت قعقاع بٹا ٹینئز بھی سرحد پر رہے اور وہاں کے باشندوں کو جزید دینے کی دعوت دیتے رہے تا آ نکہ وہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے جزید دینا قبول کیا جب حضرت سعد رٹنا ٹینئز کوفہ سے مدائن کی طرف نتقل ہوئے تو حضرت قعقاع رٹنا ٹینئز بھی وہاں چلے گئے اور سرحد پر قباذ کو جانشین بنایا جو در اصل خراسانی تھا۔



## فنخ تكريت

لا چیں بماہ جمادی الا ذل سیف کی روایت کے مطابات تکریت فتح ہوا' حضرت سعد بخانتیٰ نے خط لکھا کہ اہل موصل انطاق کے پاس جمع ہور ہے تیں اور وہ تکریت پہنچ گیا ہے اور وہاں اس نے خندق کھودی ہے تا کہ وہ اپنی سرز مین کی حفاظت کرے نیز اہل جلولا مہران کے پاس جمع ہورہے ہیں۔

## حضرت عمر من سنند كاخط:

حضرت عمر بھی تنظ نے جلولاء کے بارے میں خط لکھا جس کا حال ہم بیان کر چکے ہیں تکریت اور اہل موصل کے اجتماع کے بارے میں انہوں نے بیلکھا:

'' تم عبداللہ بن اہمقم کوانطاق کے مقابلے کے لیے بھیجواوران کے ہراول دیتے پرربعی بن افکل عزی کومقرر کرواوراس کے میمند پرحارث بن حسان ذبلی کواوراس کے میسرہ پرفرات بن حیان عجلی کواوراس کے پچھلے ھے پر ہانی بن قیس کواور گھوڑ سواروں برعرطیہ بن ہر ٹمہ کومقرر کرؤ'۔

## تكريت كامحاصره:

حضرت عبداللہ بن ہمعتم پانچ بزار سپاہیوں کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوئے اور تکریت کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ انطاق کے پاس (اس کے مقابلے کے لیے) پہنچ گئے اس کے ساتھ رومی فوخ اور قبائل تغلب 'زیاد' نمر اور شہارجہ کے افراد تھے انہوں نے خندق کھودر کھی تھی حضرت عبداللہ نے ان کا چالیس دنوں تک محاصرہ کیا اور چوہیں دفعہ تملہ کیا یہ لوگ اہل جلولاء سے کم شوکت والے اور زیادہ جد باز تھے عبداللہ بن ہتم عربوں کو (جورومی لشکر میں تھے) اپنی طرف کرتے تھے۔ تا کہ وہ رومیوں کے خلاف ان کی مدد کریں لہٰذاوہ ان سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔

#### رومیوں کا فرار:

جب رومیوں نے بید یکھا کہ جب بھی وہ باہر نگلتے ہیں تو وہ مغلوب ہوجاتے ہیں اور ہرمقابلہ پرشکت کھاتے ہیں تو انہوں نے اپنے مقام کوچھوڑ دیا اور اپنا سامان کشتیوں میں لے گئے۔

## عرب قبأئل كا قبول اسلام:

قبائل تغلب زید داورنمر کے جاسوس عبداللہ بن معتم کو عام خبریں پہنچاتے تھے انہوں نے عربوں کے لیے سلح کا مطالبہ کیا اور یہ بتایا کہ انہوں نے ان کی بات مان کی ہے حضرت عبداللہ رہی تائین نے یہ پیغام دیا''اگرتم سچے ہوتو گواہی دو کہ اللہ کے سوااور کوئی معبود نہیں ہتایا کہ انہوں نے ان کی بات مان کی ہے حضرت عبداللہ رہی تھے نہیں ان کا اقر ارکر واور پھر ہمیں اپنی رائے ہے مطلع کرو'۔ ہے اور محمد کی ہوائی کو مسلمان بنا کر لائے پھر انہیں اپنے مقامات پرلوٹا دیا گیا اور ان سے کہا گیا۔

مسلماتون کی امداد:

جبتم ہماری تکبیر سنونو سمجھ لوکہ ہم اپنے قریب کے دروازوں تک پہنچ گئے میں تاکہ ہم وباب سے داخل ہوں تم بھی ان درواز وں تک پہنچ جاؤ جو دریائے دجلہ کے قریب میں پھر نعرہ تکبیر بلند کرواور جو ملے اسے مار ڈالو۔

، ہم جنگی حیال:

سیان کروہ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے موافقت کی عبدالقد اور مسلمان اپنے قریبی حصے کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے نعر وانہ ہو گئے انہوں نے بیٹ کروہ روانہ ہو گئے ہیں اور زمر کے قبائل نے بھی نعر وانہ ہوں نے دروازوں پر قبضہ کر لیا دشمن نے بیٹ پاک کہ مسلمان ان کے پیچھے ہے آگئے ہیں اور دریائے دجلہ کے قریب کے دروازوں ہیں سے داخل ہو گئے ہیں اس لیے وہ جمدی سے ان دروازوں کی طرف پہنچ جہاں مسلمان سے لہذا مسلمانوں کی گلواریں ان کے سامنے جس اور عرب کے اس قبیلہ ربیعہ کی آلمواریں جو اس رات تازہ مسلمان ہوئے ہے ان لوگوں کے جو اس رات تازہ مسلمان ہوئے ہے ان لوگوں کے جو تخلب ایا داور نمر کے قبائل میں سے مسلمان ہوگئے ہے۔

ابن افكل كالشكر:

حضرت عمر بعن تنتی نے حضرت سعد بعن تنتی کو ہدایت کی تھی کہ اگر دشمن کوشکست ہوجائے تو وہ عبداللہ بن معتم کو تھم دیں کہ وہ ابن افکل عنزی کو حطین (دونوں قلعوں) کی طرف روانہ کریں چنانچے انہوں نے ابن افکل کو جلد روانہ کر دیا اور فر مایا: ''تم خیر سے پہنچ جاؤال نے ساتھ انہوں نے تغلب ایا داور نمر کے قبائل کو بھی روانہ کیا ان قبائل کے سردار مندرجہ ذیل حضرات تھے: او قبیلہ سعد بن جشم کے عتبہ بن الوعل ۲۔ والقرط سے ابووداعة بن الی کرب سم ابن الی ذی السنیة فقیل الکلاب ۵۔ ابن جیر ایا دی ۲۔ بشر بن الی حوط۔

قلعه برقضه:

سیب ایک دوسرے کے معاون بن کر نکلے تھے اور خبر مشہور ہونے سے پہلے دونوں قلعوں کی طرف پہنچ گئے تھے قریب پہنچ کر انہوں نے عتبہ بن الوعل کوروانہ کیا پھر ذوالقر طاکواس کے بعد ابن ذی السندیۃ ، پھرابن النجیر کو بھیجا گیا (وہاں پہنچ کر) انہوں نے فتح و غنیمت کی توقع کا اظہار کیا اور قلعوں کے در دازوں پر کھڑے ہو گئے اسٹے میں حضرت ربعی ابن افکل کے ساتھ تیز گھوڑ سوار آئے اور قلعون میں گھس آئے بعد ازاں اہل قلعہ کے پر رضا مند ہوگئے۔

مصالحت:

حیوں کے جب حضرت عبداللہ بن المعتم آئے جب حضرت عبداللہ بن المعتم آئے تو انہیں کیا وہ بھاگ گئے جب حضرت عبداللہ بن المعتم آئے تو انہوں نے بھاگ جانے والے باشندوں کوآنے کی دی اور جووہاں مقیم تھے ان کے معاہدہ کی پابندی کی لہذا بھا گے ہوئے لوگ والیس آگئے اور جووہاں مقیم تھے ان کے معاہدہ کی پابندی کی لہذا بھا گے ہوئے لوگ والیس آگئے اور جووہاں مقیم نے اللہ کی تھے۔

مسلمانوں نے تکریت میں مال غنیمت کواس طرح تقسیم کیا کہ ہرسوار کو تین ہزار ملے اور پیادہ سپاہی کوایک ہزار ملے پانچواں حصفرات بن حدن کے ہاتھ حضرت عمر بڑاتھ: کوروانہ کیا گیا اور فتح کی خبر حارث بن حسان کے ہاتھ بھجوائی گئی۔ موصل کی جنگ کے سردارانی بن افکل تھے۔خراج پرحضزت عرفجہ بن ہر ثمہ مقرر تھے۔

## فنح ماسبران

الم الحراق میں ماسندان بھی فتح ہوااس کے بارے میں سیف کی میدروایت ہے کہ جب حضرت باشم بن نتبہ جی تئن ' جولاء سے مدائن کی طرف واپس آئے تو حضرت سعد بھائٹن کو میا طلاع ملی کہ آفرین بن ہر مزان نے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے اورانہیں لے کرمیدائی علاقے میں آگیا ہے انہوں نے حضرت عمر بھائٹن کو اس کی اطلاع لکھ کر بھیجی ( اس کے جواب میں ) حضرت عمر بھائٹن نے لکھا۔' ان کے مقابلے کے لیے ضرار بن الخطاب کی زیر قیادت ایک شکر بھیج دواوراس کے ہراول دستے پر ابن بذیل اسدی کور کھواور اس کے دائیں بائیں بازو پر عبداللہ بن وہب را ہمی حلیف بحبلہ اور مضارب العجلی کومقرر کرو۔

آ ذين كاقتل:

حضرت ضرار بن الخطاب، جوفتبیلہ مہارب بن فہر سے تعلق رکھتے تھے فوج لے کر روانہ ہوئے ابن البذیل آگے بڑھے تا آگ نکہ وہ ماسبذان کے میدانی علاقے میں گئے وہاں فریقین کا ہندف کے مقام پر مقابلہ ہوا اور جنگ ہوتی رہی ۔مسلمانوں نے مشرکوں کا بہت جدم فایا کر دیا حضرت ضرار نے آذین کوچھے سالم گرفتار کرکے اس کوقید کر دیا جب اس کی فوج کوشکست ہوئی تو اس کی گردن اڑا دی۔

### ماسبذان برقضه:

بھروہ تعاقب کرتے ہوئے سیروان تک پہنچ گئے اور ماسبذان پر بزور شمشیر قبضہ کرلیا اس کے باشندے پہاڑوں کی طرف بھر کے دھزت ضرار نے انہیں بلوایا تو وہ واپس آ کروہاں رہنے لگے حضرت ضرار بھی ویس رہنے لگے تھے۔ جب حضرت سعد بنی ٹیندائن سے نتقل ہوئے تو انہیں بلوالیا اور وہ کوفہ میں رہنے لگے تھے۔ ماسبذان پرانہوں نے اپنا جانشین ابن بذیل اسدی کومقرر کیا بیشہر کوفہ کا ایک سرحدی مقام ہے اور اس سال قرقیسا ء کا واقعہ ما ورجب میں ہوا۔



## فتتح قرقيساء

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت ہاشم محالیمت باللہ ہوگئے بن عقبہ جلولاء سے مدائن والیس آئے تو اہل جریرہ کی فو جیس انتھی ہوگئی تھیں انہوں نے ہرقل کواہل ممص کےخلاف امداد دی اور ایک کشکر اہل ہیئت کی طرف بھیجا۔

## حضرت عمر رضائتيك كي مدايات:

حضرت سعد بٹی ٹیڈنے ان واقعات کی اطلاع حضرت عمر بٹی ٹیڈنے پاس بھیجی۔حضرت عمر بٹی ٹیڈنے نے بیتح سر فر مایا'' تم ان کی طرف عمر بن ما لک کی زیر قیادت ایک کشکر بھیجو۔اس کے ہراول دیتے پر حارث بن برزید عامر کی کومقرر کر واوراس کے دائیں بائیں بازوں پر ربعی بن عامراور مالک بن حبیب کومقرر کرو''۔

#### اجا نك حمله:

چنانچہ حضرت عمر بن مالک بنی تینا پیز کشکر کو لے کر ہیت کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث بن یزید بھی ہیت پہنچ گئے تھے دشمن نے مسلمانوں کے خلاف خندق کھود لی تھی۔ جب حضرت عمر بن مالک بنی تینا نے پوچھا کہ دشمن نے خندق کے ذریعہ اپنی حفاظت کرلی ہے اور اس میں پناہ حاصل کی ہے تو انہوں نے محاصرہ کو طویل سمجھتے ہوئے جیموں کو اپنی حالت پر چھوڑ ااور محاصرہ کرنے کے لیے حارث بن پریکو اپنا جانشین بنایا اور نصف فوج لے کر قرقیساء کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں اچا بک پہنچ کر قرقیساء پر برورشمشیر قبضہ کرلیا۔ آخر کاروہاں کے باشند سے جزیدا واکرنے بررضا مند ہوگئے۔

### اہل ہیت سےمصالحت:

۔ انہول نے حارث بن یزید کوتح ریکیا''اگر دشمن (جزیہا داکرنے پر) رضا مند ہوں تو انہیں چھوڑ دوور نہ دروازوں کے قریب ان کی خندق کے مقابلے پرایک خندق کھودلو(اورو ہیں جے رہو) تا آئکہ میں کوئی مزید فیصلہ کرسکوں۔

(اس کے جواب میں) وہ (جزییا داکرنے پر) رضا مند ہو گئے اس کے بعد ان کالشکر حضرت عمر بن مالک بٹالٹڑ: کےلشکر میں شامل ہو گیا اور اہل عجم اپنے ملک کی طرف چلے گئے۔

#### متفرق دا قعات:

ال سال حضرت عمر من تأثینانے الومجن ثقفی من تین کو باضع کی طرف جلا وطن کر دیا اس سال حضرت عبداملد بن عمر بنوسینا بنت مبید سے نکاح کیا (جومختار ثقفی کی ہمشیرہ تھیں) اس سال حضرت مارید بنوسینی (قبطیہ) جورسول اللہ سکولیم کی ام ولد اور ام ابرا ہیم تھیں ۔ فوت ہوئیں حضرت عمر بنو تین نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ان کا مزار بقیع میں ہے اور (ماہ و فات) محرم ہے۔ سن ہجری کا اجراء: ای سال ماہ رہے الا وَل مِیں حضرت عمر جواشّۂ نے ( س ججری کی ) تاریخ مقرر کی ۔ حضرت ابن المسیب جوشﷺ فر ماتے میں کہ حضرت عمر سی بین ابی طالب ؛ اللّۂ کے مشورہ ہے اپنے عبد خلافت کے وَ صافی سال بعد ( س ججری کی ) تاریخ مقرر کی اور ۲ ابھے مصاب

حضرت سعید بن المسیب بولفته فرماتے ہیں۔حضرت عمر بن الخطاب بو تُخذ نے او گوں کو جمع کیا اور ان سے بو جیما:'' کون سے ون سے ہم ( تاریخ ) سکھنے کا آغاز کریں''۔حضرت ملی جی تختہ نے فرمایا''اس دن سے جب کہ رسول اللہ موتیج نے بجرت فرمائی تھی اور شرک کی زمین کوچھوڑ اٹھاللبذاحضرت عمر دولفتہ نے ایسا ہی کیا۔

حضرت ابن عباس بیسین فرمات میں ' تاریخ اس سے شروع ہوئی جب کہ رسول اللہ سی شامدینه منورہ تشریف رائے اسی سال (حضرت )عبداللہ بن زمیر مخاتمۂ بیدا ہوئے تھے۔

## اسسال كالحج:

اس سال بھی حضرت عمر مٹی ٹینڈ نے لوگوں کے ساتھ جج اوا فر مایا اور مدینہ میں اپنا جائشین بقول ۔اقدی (حضرت) زید بن ٹابت مٹی ٹینڈ کومقرر کیا۔

## عہد فاروتی کے حکام:

اس سال حضرت عمر دخافین کے حکام پیر سے۔ مکہ معظمہ میں حضرت عمّاب بن اسید طائف کے حاکم حضرت عمّان بن ابی العاص سے یمن کے لیلی بن امیہ سے بمامہ اور بحرین کے حاکم حضرت علاء بن حضری دخافین سے عمان کے حضرت حذیفہ بن محصن دخافین سے تمام سے بمن الجور اس محضورت ابوعبیدہ بن الجور اس محضورت سعد بن ابی وقاص دخافین سے کوفہ کے قاضی ابوقرہ سے بھرہ اور اس کے حضرت مغیرہ بن شعبہ دخافین سے موصل کی جنگ کے سردار حضرت ربعی بن الافکل سے اس کے خواج کے نگران عرفی بن برخمہ سے۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ موصل کی جنگ وخراج دونوں کے گمران حضرت عتبہ بن فرقذ تھے۔ایک روایت کے مطابق ان سب کے نگران حضرت عبداللّٰہ بن معتم بڑا ٹیز نتھے۔ جزیرہ کے حاکم حضرت عیاض بن عنم اشعری تھے۔



بالب

## <u>کاھ کے واقعات</u>

## كوفيه كي تغمير:

اس سال کوفہ کی تعمیر ہوئی اور سیف بن عمر بھائیۃ کے قول اور روایت کے مطابق حضرت سعد بھائیۃ نے مسلمانوں کو مدائن سے کوفہ کی طرف پنتل کیا۔

جب جلولاء اورحلوان پر (مسلمانوں کا) قبضہ ہوگیا تو حضرت قعقاع بن عمر و بناشند اپنے ساتھیوں کے ساتھ صوان میں مقیم بوگئے (اسی اثناء میں ) تکریت اور دونوں قلعے (حطبنین ) بھی فتح ہوئے وہاں عبداللہ بن معتم بنوٹھنداور ابن ارفکل اپنے ساتھیوں کے ساتھ دونوں قلعوں میں مقیم ہوئے اس کے بعدان لوگوں کے وفو دحضرت عمر رہائٹند کے پاس پہنچے۔ جب آپ نے ان وفو دکود یکھا تو فرمانے گئے۔

تمہاری وضع قطع (اورصحت) و بی نہیں ہے جیسی شروع میں تھی میرے پاس دوسرے وفو د آئے تھے ان کی حالت تو اسی طرح تھی جیسی شروع میں تھی جیسی شروع میں تھی گرتم میں کیوں تبدیلی ہوگئی ہے وہ بولے''اس علاقے کی آب و ہوا ناموافق ہے''لہٰدا آپ نے ان کی ضروریات پرغور وَفکر کر کے انہیں جلد بھیج دیا۔ان وفو دمیں مندرجہ ذیل (معزز حضرات) شامل تھے۔

ا عبدالله بن معتم ۲ عتب بن الوعل ۳ و والقرط رئي ابن ذي السنينية ۴ و ابن الحجير ۵ بشرانهول نے قبيله تغلب کے بارے میں حضرت عمر رہائیّن سے معامدہ کرنا چا ہاتو آپ نے ان کے لیے بیمعامدہ لکھا۔

#### قبيلة تغلب كامعابده:

اس قبیلہ تغلب میں ہے جو کوئی اسلام قبول کرے گا تو اسے مسلمانوں جیسے حقوق وفرائض حاصل ہوں گے اور جواسلام سے انکار کر ہے تو اس پر جزید عائد ہوگا وہ لوگ کہنے گئے''اس صورت میں بیلوگ بھا گ جا نمیں گے اور الگ ہوکر اہلِ عجم ہوجا نمیں گے۔ ہذا آپ'' بہترین صبد قد کا حکم و یجئے''آپ نے فرمایا ان پر جزید ہی مقرر ہوگا وہ ہو لے''آپ ان پر جزید کو مسلمانوں کے صدقہ کے برابر مقرر کر دیں''آپ اس پر رضا مند ہوگئے بشرطیکہ وہ مسلمان والدین کے لڑے کو (بجز) عیسائی نہ بنا نمیں ۔وہ ہو لے''ہم اس بات بر رضا مند ہیں''۔

راس معاہدہ کے بعد ) قبیلہ تغلب اوران کے فرماں بردار قبیلہ ایا دونمیر کے افراد حضرت سعد کے پاس مدائن کی طرف ججرت کر کے چلے گئے اوراننمی کے ساتھ بعد میں کوفہ میں آباد ہو گئے ان میں سے بعض افرادا پئے شہروں میں رہے جبیبا کہ حضرت عمر ّنے ان کے مسلمانوں اور ذمیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔

#### ناخوش گوارآب وجوا کی شکایت:

<u>حضرت شعبی رائیے فرماتے ہیں</u> کہ حضرت حذیفہ جائٹن نے حضرت مم رہائٹن<sup>ی</sup> کو بیاکھا تھا عربوں کے پیٹ نرم ہو گئے ہیں اور

ان کے ہاز و ملکے ہو گئے ہیں اور ان کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں۔ حضرت حذیفہ بٹیٹنز اس زمانے میں حضرت سعد بٹیٹنز کے ساتھ تھے۔

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بھائٹھنے خضرت سعد ہوئٹھ کولکھا۔' مجھے بتاؤ کہ کس وجہ سے مربول کا رنگ اور جس نی کا حالت میں تبدیل ہوگئی ہے'۔انہوں نے لکھا مدائن اور دریائے وجلہ کی ناخوش گوار آ ب وہوا کی وجہ سے (ان کی حالت میں تبدیلی آئی ہے ) حضرت عمر ہوئٹھ نے دوبارہ یہ تحریر فر مایا۔'' عربول کوبھی وہی ملاقہ موافق آتا ہے۔جوان کے اونٹوں کے موافق ہو۔اس لیے تم (حضرت) سلمان بھٹھ اور حضرت حذیفہ وٹائٹھ کواچھے مقام کی تلاش میں جھیجو' یہ دونوں جو شکر کے عمدہ رہنما تھے وہ دونوں ایسا خشک علاقہ دریافت کریں جس کے اور میر ہے درمیان نہ کوئی سمندراور دریا اور نہ کوئی بل ہو۔'' چونکہ فوج کے ہرکام کے انتظام کے لیے کوئی نہ کوئی شخص مقرر ہوتا ہے اس لیے حضرت سعد رہی تھے نے حضرت حذیفہ بڑی ٹیٹ اور سلمان رہی ٹھٹی کو (اس کام کے ہے) جھجا۔'' کوفہ کا مقام:

ر حضرت ) سلمان رہی تین وہاں سے روانہ ہو کرانبار آئے وہ فرات کے مغربی علاقے میں گھو ہے انہیں کوئی جگہ پسندنہیں آئی تا آئکہ وہ کوفیہ آئے۔

حضرت حذیفہ رہی گئن دریائے فرات کے مشرقی علاقے میں پھرتے رہے انہیں بھی کوئی جگہ پسندنہیں آئی تا آنکہ وہ کوفہ آئے ۔کوفہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سرخ ریت اور سنگ ریزے دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوں جب وہ دونوں وہاں پنچے تو وہال سے تین خانقا ہیں تھیں ۔

ال درجرقد ۲ درام عمرو ۳ درسلسلة

## وعائے خیر:

دونوں کو بیرمقام بہت پیند آیاس لیے دونوں نے اثر کروہاں نماز پڑھی اور بیدعا مانگی اے اللہ جو آسان اوراس کی چیزوں کا پروردگار ہے جس پروہ سایڈ گن ہے۔ نیز وہ زمین کا اوران چیزوں کا پروردگار ہے جن کوہ ہزمین اٹھائے ہوئے ہے وہ ہوا'ستارول' سمندرول' شیطانوں اوران کی گمراہ کن چیزوں کا بھی خدا ہے اسالہ اتو ہماری اس کوفہ کی زمین میں برکت عطافر ، اوراس کو پائیدار منزل بنا۔اس کے بعد انہوں نے حضرت سعد کواس کے بارے میں لکھا۔

شهرمدائن كي خراني:

حصین ابن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں جب جنگ جلولاء میں دشمن کو تکست ہوئی تو حضرت سعد بڑیتئز مسلمانوں کے ساتھ واپس آ گئے جب عمار بڑاٹیز آ ئے تو وہ مسلمانوں کولے کرمدائن کی طرف آئے تو اے انہوں نے ناموافق پایا حضرت عمار بڑائیز نے دریافت کیا:

'' کیا بی( زمین )اونٹوں کے لیےموافق ہے؟''لوگوں نے کہا''نہیں یہال مچھر ہیں''اس پروہ بولے'' حضرت عمر جی تَدَّنَّ فرماتے ہیں کہ عربوں کووہ زمین موافق نہیں ہے جواونٹول کےموافق نہیں آتی ہے''۔

اس کے بعد حضرت عمار مخاتیز کو لے کر نکلے بیبال تک کہ وہ کوفہ آئے پسر بن ثور کی روایت ہے کہ مسلمانوں نے مدائن کو

ناموافق چیاوہ وہاں کافی عرصے تک رہے تھے انہیں گر دوغباراور کھیوں نے بہت تنگ کیا تو حضرت سعد بھڑننہ کوئیوں گیا کہ وہ کی مدہ مقام کو تلاش کرنے کے لیے ماہرافراد بھیجیں جوخشک مقام تلاش کریں کیونکہ عربوں کوبھی وہی مقامات اپند آتے ہیں جواونٹوں اور مویشیوں کےموافق ہوں چنانچے انہوں نے کوفہ کوتلاش کرلیا۔

والبيي كاحكم:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت سلمان بڑائٹنۃ اور حضرت حذیفہ بڑائٹنۃ ' حضرت سعد بڑائٹنۃ کے پاس آئے اور انہیں کوفیہ کے مقام سے مطلع کیا۔ اس عرصے میں حضرت عمر بڑائٹنۃ کا نامہ مبارک بھی پہنچ گیا تھا تو حضرت سعد بڑائٹنۃ نے ( حضرت ) قعقاع بن عمر و بڑائٹنۃ کولکھا:

تم جلولاء کے لوگوں پر قباذ کو اپنا جائشین بناؤ اورا بے ساتھیوں کو لے کرمیر ہے یا س آ جاؤ''۔

انہوں نے اید ہی کیااورا پیے شکر کے ساتھ حضرت سعد بن الی وقاص بڑائٹڈ کے یاس آ گئے۔

حضرت سعد بنی تقذیبی عبدالله بن الہتم دخی تھی کہ کھی بیلکھا کہ وہ مسلم بن عبداللہ کو جو جنگ قا دسیہ میں اسیر ہو گئے تھے 'موصل میں اپنا جانشین بن کران کے پاس چلے آئیں اور اپنے ساتھ اساور ہ اور دوسرے ساتھیوں کو لیتے آئیں انہوں نے حضرت سعد بنا تیز، ک مدایت پرعمل کیا اور وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص بنی تشزیکے پاس آگئے۔ان کے ساتھ ان کی فوج بھی تھی۔

كوفه مين قيام:

اب حضرت سعد بھاٹنڈ نے مسلمانوں کے ساتھ مدائن ہے کوچ کیا اور محرم کی سترہ تاریخ کا ھیں کوفہ کے مقام پرشکر آرا ہوئے کوفہ فتح مدائن کے ایک سال اور دومہینے کے بعد بسایا گیا تھا۔ یعنی حضرت عمر بھاٹنڈ کی خلافت کے تین سال اور آٹھ مہینے کے بعد کوفہ آباد ہوا یہ حضرت عمر بھاٹنڈ کی خلافت کے چوشے سال کا ھیں تاریخ ندکور میں بسایا گیا۔

مسلمانوں کو کوچ کرنے سے پہلے مدائن ہی میں وظا کف مل گئے تھے بھرسیر میں انہیں عطیات ۱۶ھ کے ماہ محرم میں ملے تھے۔ بھرہ میں مسلمانوں کی منتقلی تین قسطوں میں کممل ہوئی انہوں نے بھی ماہ کا ھیں کوچ کیا تھا اور ایک ہی مہینے میں ان کی باقی ماندہ فوج منتقلی ہوگئی تھی۔

### روايات مين اختلاف:

واقدی قاسم ابن معن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کوفہ میں <u>کا بھے ک</u>آخر میں آباد ہوئے ابوالا قاد کے حوالے سے دہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان <u>اسم</u>ے آغاز میں کوفہ آئے۔

#### اہل فوج کومراعات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر مخالفتۂ نے سعد بن مالک اور عقبہ بن غز وان کو بیتح ریفر مایا کہ وہ دونوں ہرموسم بہار میں مسلمانوں کوخوش گوار مقام پر لے جایا کریں اور ہرسال کے موسم بہار میں ان کی مدد کیا کریں اور ہرسال محرم کے مہینے میں انہیں عطیات دیں اور ہرسال غلہ کی فصل آنے پرانہیں مال غنیمت کا حصہ دیا کریں اس طرح مسلمانوں نے کوفہ آنے ہے پیشتر وہ دفعہ عطیات وصول کیے تھے۔

## حضرت عمر جناشيُّهُ كواطلاع:

مفروراسدی کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن الی وقاص کوفہ میں آئے توانہوں نے حضرت عمر میں تین کو پیتر سرفر ہویا: '' میں جیر واور فرات کے درمیان ایک خشک مقام کوفہ میں فروکش ہو گیا ہوں میں نے مدائن کے مسلمانوں کو اختیار دیا ہے کہ جووہاں رہنا پہند کرے میں اسے وہاں چھوڑ دوں گااس طرح وہ فوجی چوکی بن جائے گی''۔

پنانچه کل قبیوں کے لوگ وہاں رہ گئے جن میں اکثریت قبیلہ عبس کی تھی۔

## مكانات كى تقمير:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل کوفہ نے کوفہ میں بود و ہاش اختیار کی اور اہل بھر ہ بھی اپنے نئے مقام پررہنے لگے تو اس وقت ان کے حواس درست ہوئے اور ان کی زائل شدہ طاقت بحال ہوئی پھر اہل کوفہ اور اہل بھر ہ دونوں نے سرکنڈوں کے کچے مکا نات تغییر کرنے کی اجازت طلب کی حضرت عمر دخائٹنے۔ نے فر ماما :

'' فوجی خیے تہاری جنگی ضروریات اور عسکری روح برقر ارر کھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں تاہم میں تہاری مخالفت کرنا بھی پسندنہیں کرتا ہوں جو جا ہوکرو''۔

لہذا دونوں شہروالوں نے بانسوں اور سرکنڈوں سے مکانات تقمیر کرلیے۔

## یخته مکانات کی اجازت:

پھر (اتفاق سے) دونوں شہروں یعنی کوفہ اور بھرہ میں آگ لگ گئی بالخصوص کوفہ میں بہت سخت آگ لگی اس میں اسی مکان جل گئے بیے حادثہ ماہ شوال میں ہوا تھا لوگوں میں اس کا بہت چرچا ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص دہی تینیز نے چندا فراد کو حضرت عمر میں ٹیز اسلام کے بیاس بھیجا تا کہ وہ اندیؤں سے مکانات تقمیر کرنے کی اجازت حاصل کریں چنا نچہ وہ لوگ آتش زدگی کی اطلاع و بینے اور اس کے نقصانات کا حال بتانے کے لیے بہنچ حضرت عمر وہی تھی نے فرمایا:

'' تم ایسا کر سکتے ہومگرتم میں سے کوئی تین گھروں سے زیادہ نہ بنائے تم کمبی عمارتیں نہ بناؤا گرتم مسنون طریقہ اختیار کرو گے تو تمہاری سلطنت باقی رہے گ''۔

وہ لوگ بیتکم لے کرکے کوفہ آ گئے۔

## بغمير ميں اعتدال:

حضرت عمر مین تنتیز نے حضرت عتبہ رہی تنتیز (حاکم بھرہ) اوراہل بھرہ کو بھی اس قتم کا تھم دیا تھا اہل کوفہ کو بسانے کا کام ابو بہا ج بن مالک کے سپر دتھا اوراہل بھرہ کو بسانے کا کام ابوالجر باء عاصم بن الدلف کے نبیر دتھا حضرت عمر رہی تنتیز نے وفد اور مسلما نوں کو بیہ مہرایت دی تھی کہوہ مناسب اندازہ سے زیادہ عمارت کو بلند نہ کریں لوگوں نے کہا اندازہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تھے اندازہ بیہ کہ وہ تمہمیں فضول خرچی کے قریب نہ لے جائے اور نہم ہیں اعتدال ہے باہر تکا لے۔

## سر کیں اور گلیاں:

سیف کی روایت ہے کہ جب مسلمانوں کا کوفیہ کی تغمیر پراتفاق ہو گیا تو حضرت سعد رہی تین نے ابوالہیاج کو بلا بھیجا اور

انہیں حصرت عمر بٹائٹو کی ان تحریری مہدایات ہے مطلق کیا کہ سڑ کیس چالیس گزگی ہوں اور اس ہے کم در جے کی تمیں گزگی ہوں اور کم از کم بیس گز چوڑی ہوں گلیاں سات گزگی ہوں اس ہے کم تر نہ ہوں بنو نسبہ کے قطعات کے علہ وہ عام قطعات سر ٹھ گز کے ہوں۔

### کوفه کی مسجد:

اس کے بعد ابل رائے اندازہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے جب وہ کی بات پر منفق ہوتے تو ابواں ہیا ج اس کے مطابق تقسیم کرتے تھے۔ کوفہ میں جس چیز کا سب سے پہلے سنگ بنیاد رکھا گیا وہ مبحد تھی اور جب تغییر کا ارادہ کیا گیا تھا تو مسجد کی تغییر کی گئے۔ یہ بازار کے اندر تھی اس کے بعد ایک بہت بڑا تیرانداز جس کا نشانہ دور تک جا سکتا تھا درمیان میں کھڑا ہو گیا اس نے وائیں طرف تیر بھینکا اور پھر بیتھ دیا گیا کہ ان ہونی کا اس تیر کے آگے تھی تغییر کے جائیں بعد از ان اس نے اپنے سامنے اور پیچھے تیر بھینکے اور بیتھی دیا گیا کہ ان دونوں تیروں کے آگے تھی مسجد کے آگے ایک دونوں تیروں کے آگے تھی کہ اس میں اوگوں کا از دہام نہ ہونے پائے خانہ کعبہ کی مسجد کے سوابا تی تمام مساجد اس نمونہ پر بیائی گئی تھیں۔ خانہ کعبہ کی مسجد کے احترام کی وجہ سے دیگر مساجد اس کی مسجد کے مشابہ بیس بنائی گئی تھیں۔

مجد کا سائبان دوسوگز تھا اس کے ستون سنگ مرمر کے تھے جواریا نی بادشاہوں کے تھے اس کا اوپر کا حصدرومی گرجوں کی طرف تھا صحن کے پاس ایک خندق کھودی گئ تھی تا کہ وہاں کوئی شخص عمارت نہ تعمیر کر سکے۔

#### كوفه كامحل:

مسجد کے سامنے حضرت سعد وٹائٹو کا گھر نقمیر کیا گیا تھا ان دونوں کے درمیان دوسوگز کی جگدتھی جسے بیت المال بنایا گیا تھا جو آج کل کوفہ کامل ہے اسے روز بدنے چیرہ میں کسر کی کی عمارتوں کی پخته اینٹول سے نقمیر کرایا تھا۔

#### مكانات كالعين:

میں ہے۔ اور مغربی حصہ میں بھی میں اور قبلہ رو جارگلیاں تھیں۔ مشرقی حصہ میں تین گلیں تھیں اور مغربی حصہ میں بھی تین گلیں تھیں اور مغربی حصہ میں بھی تین گلیں تھیں تھیں گلی سے میں تھیں ہوروسری تین گلیں تھیں جبلہ کو دوسری تین گلیں تھیں تھیں تھیں ہوروسری ہوروسری تھیں ہوروسری 
قبلہ روقبیلہ اسدا کیے گل پر آباد تھا قبیلہ اسداور قبیلہ نخع کے درمیان دوسرارا ستہ تھااور قبیلہ نخع اور قبیلہ کندہ کے درمیان دوسری گلی تھی ۔ کندہ اوراز د کے درمیان دوسراطریقہ تھا۔

صحن کے مشرقی جھے میں انصار اور قبیلہ مزینہ ایک گلی میں تھے۔ اور متیم ومحارب دوسری گلی میں تھے اسداور عامر دوسرے راستے پر تھے۔مغربی محن بجالداور بحلہ ایک جبگہ تھے قبیلہ جدیلہ اور مخلوط قبائل دوسری گلی میں تھے قبیلہ جبینہ اوران کے مخلوط الگ کو چے میں تھے۔

یہ وہ لوگ تھے جو محن کے قریب تھے۔ ہاتی لوگ ان کے درمیان اور ان کے پیچھے (آباد) ہوئے بیلوگ چوڑی سڑکول پر آباد ہوئے ان کے مقابلہ میں کم چوڑی سڑکوں پر دوسر ہے لوگ آباد ہوئے اس کے بعد گلیوں اورسڑکوں پر (مکانت کی تعمیر کا) سسلہ چاتیں۔ جوند کورہ بالسر کوں سے کم چوڑے تھان کے چیچھا ور درمیان میں گھر آباد ہونے لگے اوران میں جنگی سیا ہیوں کوآ ، دکیا جاتارہا۔

ابل سرُ حداورموسلُ والول کے لیے جدا گانہ مقامات محفوظ رکھے گئے تا کہ جب ان کا قافلہ آئے تو وہاں فرو سربوں تا ہم جب لوگ زیادہ آئے تو وہ اپنے محکے کو چیوڑ کروہاں جے جاتے تھے اور جن کے متعلقین کم ہوتے تھے ان کوان کے مناسب قیام پرٹھبرایا جاتا تھا۔

مبیره ل صحن حضرت عمر بنی تئن کے زمانے میں اس حالت میں رہا۔ قبائل اس کی طرف متوجنہیں جوتے تھے وہاں صرف مسجداور کل تھا۔ بازار :

نیک ہے۔ بازار میں کوئی عمارت نہیں تھی اور ندنشا نات مقرر تھے حضرت عمر رہی تھی کی بدایت تھی بازار مسجد کی طرح ہیں جوسب سے پہلے کسی ٹھکانے پر پہنچ جائے اس کاوہ حق دار ہے تا آئکہ وہ وہاں سے اٹھ کراپئے گھرند چلا جائے یا اپنی فرونت سے فارٹ نہ ہوج کے وہاں سواریوں کو ہٹھانے کے لیے بھی احکامات مقرر تھے اس میں بھی (جوآئے وہ قبضہ کرلے) سب لوگ برابر تھے۔

بيت المال:

ایک دفعہ ایبا اتفاق ہوا کہ سی نے نقب لگا کر بیت المال سے مال نکال لیا حضرت سعد دخاتیٰ نے اس کے بارے میں حضرت عمر بخاتیٰ کو کھااور انہیں گھر اور بیت المال کامحل وقوع بتایا حضرت عمر بخاتیٰ نے تحر برفر مایا:

ور تم مسجد کواس طرح منتقل کرو که وه گھر کے پہلو ہواور گھر قبلہ رو ہو کیونکہ مسجد رات دن آبا درہتی ہے اوران لوگوں کی بدولت بہت المال محفوظ رہے گا''۔

مسجدوحل كي تغمير:

بہذاانہوں نے مبجد کو تبدیل کیا اور اس کی ممارت تبدیل کرائی۔ ان کے ایک زمیندار نے جس کا نام روز بہ بن ہزرجمہر ہے

ہہا' میں اسے بھی تغییر کر دوں گا اور آپ کا گل بھی تغییر کروں گا اور ان دونوں ممارتوں کو اس طرح ملا دوں گا کہ وہ ایک ہی ممارت معلوم

ہوگی چنا نچاس نے کوفہ کے گل کو اسی بنیا دیر قائم کیا بھر اس نے جیرہ کے گر دونو ان کے ایک شاہی محل کے گھنڈر کی اینٹوں سے اس محل کو تغییر شروع کر ایا اسے محل کے آخر تک دائیں طرف قبلہ رو جاری رکھا پھر اسے وائیں طرف قبلہ رو جاری رکھا پھر اسے دائیں طرف سے لے جاکر صحن علی بن ابی طالب ڈی ٹیٹر تک فتم کیا ہے جن اس کا قبلہ تھا پھر اس کی توسیع کر کے مسجد کے قبلہ کو صحن کی طرف کر دیا اس کے دائیں طرف محل قبلہ کو سمجد کے قبلہ کو صحن کی طرف کے دائیں طرف کے دائیں طرف میں طرف کے دائیں طرف کی دائیں میں طرف کی دائیں میں طرف کے دائیں میں طرف کے دائیں سے دائیں طرف کے دائیں کے دائیں سے دائیں طرف کے دائیں کی دائیں کے دائیں کر دیا اس کے دائیں سے دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کو دائیں کر دیا اس کے دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کو دائیں کے دائیں کو دائیں کی دین کی دو اس کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی دیا تھا کی دو اس کی دو سے دی کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی دو اس کی دو اس کے دائیں کی دو سے دیا کے دائیں کی دو اس کی دو اس کے دائیں کی دو اس کی دی دو اس کی دو اس

اس کی عمارت سنگ مرمر کے ان ستونوں پر قائم کی گئی جو کسر کی کے گر جوں کے تھے اس کے دائیں بائیں بغلی حصن بیں ستھے یہی تغمیر حضرت معاویہ رہی گئز؛ کے عہد خلافت تک قائم رہی۔

مسجد کی د و بار د تغمیر:

حضرت معاویہ بنی تیزی کے عبد خلافت میں زیاد کے ہاتھوں اس کی تعمیر میں ترمیم واضا فیہ ہواجب زیاد نے اس کی توسیع کا اراد ہ

کیا تواس نے دور جاہلیت کے دومعماروں کو بلوایا اور انہیں مجد کا مقام اور اس کی حالت سمجھائی اور بتایا کہ وہ اسے آسان تک بلند کرن چاہتا ہے۔ زیاد نے کہا'' میں مجد کواس طرح تقبیر کرانا چاہتا ہوں کہ اسے میں بیان نہیں کرسکتا ہوں' ایک معمار نے ہو کہ کی (شاہ ایران) کا معمارتھا' کہا'' بیاس صورت میں ممکن ہے جب کہ اہوا ز کے پہاڑوں میں سے ستون لائے جا کیں جن میں سوراخ کر ک سیسہ بجراج کے اور لوہے کی سافیس بھی (ان ستونوں میں) بجری جا کیں بچران ستونوں کوئیس گز بلند کیا جائے اور ان پر حبیت ڈالی جائے اور (اس کے دونوں طرف) پہلو میں برآ مدے رکھے جا نمیں اس صورت میں بید عمارت زیادہ مشخکم و پائیدا رہوگی' ۔ زیاد نے کہا' میں بہی چاہتا تھا مگر میری زبان سے بیادائیوں ہور ہاتھا''۔

#### محل کا درواز ه:

حضرت سعد ہوں تنزین بات کر نے نہیں ویتا تھا ہوں ہے۔ اسے بازارلگتا تھا اوراس کا شوروغو غالنہیں بات کرنے نہیں ویتا تھا جب انہوں نے دروازہ لگوایا تو لوگوں نے ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کیس جو انہوں نے نہیں کہی تھیں وہ کہتے تھے کہ (حضرت) سعد بنی تائی کہتے ہیں 'دروازہ لگوایا تو لوگوں نے ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کیس جو انہوں نے تھے حضرت عمر بنی تائی کے انوں تک محصرت) سعد بنی تینچیں تو انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بلوا کر کوفہ روانہ کیا اور فرمایا ''تم وہاں جا کرمحل کے درواز کے کوجلا دواور اس کے بعد فوراً لوٹ لو''۔

#### دروازه جلانا:

چنانچہ دہ روانہ ہوئے کوفی آ کرانہوں نے ایندھن خریدا پھرمحل میں آ کراس کے دروازے کوجلا دیا (حضرت) سعد بھن تین کو سارا حال بتایا گیا کہ مدینہ سے ایک قاصد (خلیفہ کی طرف سے) صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے حضرت سعد بھن تین نے ایک آ دمی بھیجا تا کہ وہ آ دمی معلوم کرے کہ وہ کون ہے؟ (اس نے آ کر بتایا کہ) وہ محمد بین مسلمہ ہیں ۔حضرت سعد بھائی نے قاصد بھیج کر ان سے درخواست کی کہ وہ گھر کے اندر آ نمیں گرانہوں نے (آنے ہے) انکار کیااس پر حضرت سعد بھائی خودان کے پاس گئے اور انہیں اندر آنے اور خضرت عمر بھائی کا خط پیش کیا (جس کا مضمون ہیں ۔

#### حضرت عمر ما تأنه كاخط:

'' بجھے بیاطلاع ملی ہے کہ آپ نے ایک کی تعمیر کرایا ہے جے آپ نے قلعہ بنالیا ہے اوراس کا نام قصر سعد ہے آپ نے اپنے اور عام مسلمانوں کے درمیان ایک دروازہ بنایا ہے بیتمہارامحل نہیں ہے۔ ایک شروفساد کامحل ہے تم ایسے مقام پر رہو جو سرکاری خزانوں (بیت الاموال) کے قریب ہواور اسے بند کر دو۔ تم اپنے گھر پر دروازہ ندر کھو کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمان تمہارے پاس نہ آسکیں اور جب تم نکلوتو وہ تم سے نہ آسکیں گے اوراس طرح تم ان کے حقوق ندادا کر سکو گے بیضروری ہے کہ مسلمان تمہاری مجلس میں آسکیں اور جب تم نکلوتو وہ تم سے مل سکیں''۔ حضرت سعد رہی اللہ نے ان (محمد بن مسلمہ) کے سامنے تم کھا کر فر مایا کہ جو کچھ لوگوں نے بتایا ہے وہ ان کا قول نہیں ہے۔ حضرت سعد رہی اللہ نہ کی ہریت:

محمد بن مسلمہ فورا و ہاں ہے چلے گئے جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان کا زاد راہ ختم ہو گیا تھا انہیں درختوں کی چھال

چہ نی پڑئی جب وہ حضرت عمر مِی نُٹینز کے پاس پہنچے تو اُنہیں تمام حال سنایا۔حضرت عمر حوالتین نے فرمایا'' تم نے (حضرت) سعد حوالتیز کا (زادراہ) کیوں قبول نہیں کیاوہ کہنے گئے'' اگر آپ کا پیدنشاء ہوتا تو آپ مجھے اس کے بارے میں لکھ دیتے یا اس کی اجازت ویتے'' اس پر حضرت عمر دخالتیننے فرمایا:

'' وانش مندا نیان وہ ہے کہ جب اے کوئی اہم کام سپر دئیا جائے تو وہ قول وعمل میں دوراندیشی اختیار کرے' اس کے بعد انہوں نے حضرت سعد بری تیز کے حلفیہ قول کو دہرایا تو حضرت عمر بولٹنڈ نے حضرت سعد بری تیز کے قول کی تصدیق کی اور فر ہایا'' وہ ان سب ہوگوں سے زیادہ سیچ ہیں جنہوں نے جمجے مخالفانہ ہاتیں بتا کیں''۔

ابومجمد عطاءمولی اسحاق بن طلحہ بیان کرتے ہیں'' میں اس مسجد اعظم میں اس وقت بیٹھا کرتا تھا جب کہ ابھی زید دنے اس کی توسیع نہیں کی تھی نہ تو اس کے برآ مدے تھے اور نہ اس کا پچھلا حصہ تھا اس وقت مجھے و ہاں سے دمیر ہند اور ربا ب الجسر نظر آتے . تھے۔

حضرت ضعمی فرماتے ہیں کہ جوکوئی مسجد میں بیٹھتا تھااسے وہاں سے باب الجسر نظر آتا تھا۔

#### روز به بن بزرجر:

ابوکیٹرروایت کرتے ہیں کہروز بہ بن بزرجم بن ساسان ہمدان کارہنے والا تھا وہ کسی رومی سرحد پرتھا وہاں اس نے ہتھیار
استعال کیے اس پرایرانی حکام اس سے ڈرگئے تو وہ رومیوں کے ساتھ مل گیا وہاں بھی وہ مطمئن نہیں تھا تا آ نکہ وہ حضرت سعد وہ اُنٹونکو کے پاس پہنچا اور انہیں اس کے حالات سے کے پاس پہنچا اور ان کے لیے کی اور مبحد تعمیر کرائی پھراسے خط دے کر حضرت عمر وہ اُنٹونک کے پاس بھیجا اور انہیں اس کے حالات سے آگاہ کیا وہاں وہ اسلام لا یا اور حضرت عمر وہ اُنٹونٹ نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور عطیات و بیا اور اس کے اگریاء (ساتھیوں) کے ساتھوا سے حضرت سعد رہی ٹین کی طرف والی بھیج دیا جب وہ اس مقام پر پہنچا جسے قبر العبادی کہا جاتا ہے تو وہ مرگیا لوگوں نے اس کے لیے قبر کھودی اور انتظار کرتے رہے کہ کچھلوگ وہاں سے گزریں اور وہ اس کی موت کی شہادت ویں چنانچہ چند خانہ بدوش وہاں سے گزریں اس مقدر کے ان اوگوں کو گواہ بنایا تا کہ وہ اس کے قبل کے الزام سے بری ہو جائیں اس طرح بیمقام قبر العبادی کے نام سے موسوم ہوگیا۔

ابوكثير كهتي بين:

''وه ميرے والديھ''۔

## تقسيم مين تبديلي:

سیف کی روایت ہے کہ قبائل کے دس حصول کی تقسیم میں بہت خرابی پیدا ہور ہی تھی اس لیے حضرت سعد میوانٹنڈ نے حضرت معر میں تقتیم میں بہت خرابی پیدا ہور ہی تھی اس لیے حضرت سعد میوانٹنڈ نے حضرت عمر میں تقتید کواس کو درست کرنے کے بارے میں لکھا انہوں نے لکھا کہ وہ خود اس میں تبدیلی کرلیں البذا انہوں نے ماہر انسا ب اور دانشوروں کو بلا بھیجا۔ جن میں سعید بن نمران اور مشعلہ بن فیم بھی شامل تھے۔ انہوں نے (قبائل کے ) سات جصے بنا دیے چنا نچے قبیلہ کنا نہ اور ان کے خلفاء اصابیش وغیر و اور بنوعمر و بن قیس بن عیلا ن سات حصوں میں شامل ہو گئے اور قضاء بن غسان بن بشام جبلہ '

' خعم' کندہ' حضرموت اور قبیلہ از دہھی ان سات میں شامل ہو گئے ندجج' حمیر' حمد ان اور ان کے حلیف بھی سرتوں میں شامل ہو گئے تمیم اور باتی قبیلہ رباب اور ہوازن کا قبیلہ الگ سات کے مجموعہ میں شامل ہو گیا قبیلہ اسد' عطفان' محارب' نمر' ضبیعہ اور تغیب کا ایک گروہ ہوگی۔ قبیلہ عیاد' عک 'عبدالقیس' اہل ہجز' حمراء کا سات کا ایک الگ گروہ ہو گیا پیقشیم حضرت عثمانٌ ، عمرٌ ، علی اور معاوید ّ کے زمانے تک برقر ارر ہی تا آ نکہ زیاد نے ان کو جار حصول میں تقشیم کیا۔

## جدا گانهٔگران:

(اہل کوفہ کے ) ایک لا کھ درہم کے (وظا نف مقرر کرنے کے لحاظ) ہے جداگا نہ گران مقرر کیے گئے چنا نچہ اہل قا دسیہ کے سینتالیس مرداور تینتالیس عورتیں اور پچاس عیال (بچوں) کے انداز ہے کا ایک گروہ مقرر کیا گیا اوران کے لیے ایک لا کھ درہم رکھے گئے۔ دیگر فقو حات کے سیاہیوں میں ہر میں مرداور ہر میں خواتین مع عیال کے لیے تین ہزار درہم مقرر کیے گئے اور ہر خاندان کو آیک لا کھ درہم دیے گئے۔

مددگار فوجوں میں سے ہرساٹھ مرداور ساٹھ خواتین اور چالیس عیال کے نگران کوڈیڑھ بزارسے لے کرایک لا کھ دیے جاتے تھے کچراسی حساب سے (وفلائف کی تقتیم )تھی۔

عطيه بن حارث كمتے بيں:

'' میں نے ایک سونگران سردار (عریف) دیکھے''۔

ای طرح اہل بھرہ کے لیے بھی (یبی انتظام) تھا۔

مسلمانوں کے عطیات اور وظا کف قبائل کے امراء اور علمبر داروں کودیے جاتے تھے وہ ان عطیات کوعر فاء (بہملّہ) نقیبول اورامینوں (محصلوں) کے سپر دکر دیتے تھے۔ جوانہیں لوگوں کے گھروں میں جاکرتقسیم کرتے تھے۔



## كوفهت يهليكى فتوحات

سیف کی روایت ہے کہ مدائن کی فتوحات میں سواؤ حلوان ماسبذان اور قرقیساء کی فتوحات شامل ہیں اس طرح کوفہ کے سرحدی مقامات یہ چار ہیں (ان کے الگ یہ حکام تھے) اے حلوان کے حاکم قعقاع بن عمرو دخاتین تھے۔ ۲۔ ماسبذان ضرار بن الحظ ب النبری کی زیرنگرانی تھا۔ ۳۔ قرقیساء کے حاکم عمر بن مالک یا عمرو بن عتب بن نوفل تھے۔ ۲۰۔ موصل عبدالقد بن المعتم کی زیر قیادت تھا یہ حضرات ان علاقوں میں مقیم تھے اور دیگر مسلمان مدائن میں تھے جب حضرت سعد دخاتین نے کوفہ کا شہرآ با دکیا توان لوگوں کو ہیں بلوالیا۔

(ان مذکورہ ہالا) حضرات نے ان سرحدوں پران لوگوں کو جانشین بنایا جوان کی حفاظت وانظام کے فرائفن کو بخو نی انجام دے سکیس چنا نچے قعظ عے کا چانشین حلوان میں قباذ بن عبداللہ تھا اور موصل میں عبداللہ بن المعتم کے جانشین مسلم بن عبداللہ تھے۔اور ضرار کے جانشین رافع بن عبداللہ مقرر ہوئے اور عمر بن اللہ عن عشنق بن عشنق بن عبداللہ ہوئے حضرت عمر بن اللہ مقرر ہوئے اور عمر بن اللہ عن عالیہ مقرر ہوئے اور عمر بن اللہ عن عشنق بن عبداللہ ہوئے حضرت عمر من اللہ مقرر ہوئے اور عمر بن اللہ عندیں میں عبداللہ ہوئے حضرت عمر من اللہ مقرر ہوئے اور عمر بن اللہ عندیں عشنق بن عبداللہ ہوئے حضرت عمر من اللہ مقرر ہوئے اور عمر بن اللہ عبداللہ عبداللہ ہوئے حضرت عمر من اللہ بن کی مدوماصل کریں اور ان سے جزیدا تھادیں چنا نچے انہوں نے ایسان کیا۔

جب کوفہ آباد ہو گیا اور لوگوں کو اجازت مل کئی کہ انہوں نے مدائن کے گھروں سے ان کے درواز ہے کوفہ کی طرف منتقل کر لیے اور انہیں اپنے تعمیر کردہ (گھروں) پرلگوالیا۔ یہی ان کی سرحدیں تھیں اور ان کے قبضے میں اس وقت یہی علاقے تتھے۔ کوفہ کے سرحدی علاقے:

عامر کی روایت ہے کہ کوفہ کے علاقے کی سرحدیں حلوان موصل ماسبذان اور قرقیساء تصحصرت عمر بخاتھ نے اسے آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھااور پیش قدمی کی اجازت نہیں دی تھی۔

حضرت سعد بن ما لک بنی تنز ابوه قاص کوفد کی تغییر کے بعد ساڑھے تین سال تک اس کے حاکم رہے اس سے پہلے وہ مدائن میں بھی امیر رہ چکے تھے۔ان کی عمل داری میں کوفۂ حلوان موصل ماسبذان اور قریسا ء شامل تھے ان کی حدود بھرہ تک تھیں۔ بھر ہ کے حکام:

حضرت عنبہ بن غزوان بھرہ کے حاکم تھے وہ حضرت سعد بھاٹنڈ کے دورا مارت میں فوت ہوئے تھے اس لیے حضرت عمر بھاٹنڈ ا نے ابو ہبرہ کو حضرت عنبہ بھاٹنڈ کی جگہ پر حاکم بنایا بھرا بوہبرہ کو بھرہ کی امارت ہے معزول کر کے حضرت مغیرہ بھاٹنڈ کو حاکم بسرہ مقرر کیا اس کے بعد حضرت مغیرہ بھاٹنڈ کو بھی معزول کر کے حضرت ابو موک اشعری بھاٹنڈ کو حاکم مقرر کیا۔



بابس

## رومیوں کے حملے

اسی سال رومیوں نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بنی نیز اوران کے مسلمان نشکر پر جومص میں تھا حمد کرنے کا ارادہ کیا اس کا واقعہ سیف کی روایت کے مطابق سیہ ہے کہ اہل روم نے اہل جزیرہ کواپنے ساتھ ملانے کے لیے خط و کتابت کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا نیا تھا وہ دونوں نشکر (حضرت) ابوعبیدہ بنی نیز اوران کے مسلمان نشکر پرحملہ کرنے نے ارادے سے روانہ ہوا۔ لہٰذا حضرت ابوعبیداللہ بنی تیزنے اپنے تمام فوجی دستوں کواپنے ساتھ ملالیا اور وہ تمام کشکر شرحمص کے بیرونی میدان میں صف آرا ہوگیا۔

(حضرت) خالد بن الولید رُوالیَّو بھی آئمرین سے آگئے تھے جس طرت دیگر فوجی چھاؤنیوں کے امراء آگئے تھے حضرت ابوعبیدہ بین تخذنے ان سیدسالا رول سے مشورہ طلب کیا کہ آیا وہ باہرنکل کر دشمن کا مقابلہ کریں یا امدادی فوج کے آنے تک قدعہ بند ہو جا کیں حضرت خالد بن تخذنے ان سیدسالا رول) نے بیمشورہ دیا کہ وہ قلعہ بند ہو جا کیں اور حضرت خالد بن حضرت عمر بین تین کو اس بارے میں لکھا جائے۔حضرت ابوعبیدہ رہی تین کے ان سیدسالا رول کا مشورہ قبول کر لیا اور حضرت خالد بن الولید رہی تین کے مشورہ کو تشلیم نہیں کیا۔انہوں نے حضرت عمر رہی تین کو تحریکیا کہ اہل روم مسلمانوں کے خلاف روانہ ہوگئے ہیں۔ محفوظ گھوڑے:

حضرت عمر بنی پینی نیز نے ہرشہر میں مقررہ تعداد میں مسلمانوں کی پس انداز کردہ رقم سے گھوڑ ہے محفوظ کرر کھے تھے تا کہوہ نا گہانی حادثہ میں کام آئیں چنانچہ کوفہ میں ایسے، جپار ہزار گھوڑ ہے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر بنی ٹیز؛ کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت سعد بنی ٹیز؛ کوکھا۔

#### حضرت عمر منی تنز کے احکام:

تم لوگوں (اہل کوفہ) کو (حضرت) قعقاع بن عمر و دخاتی تیار کرواور جب میرا بیہ خطتہ ہیں موصول ہوتو فورا انہیں حمص روانہ کردو کیونکہ (حضرت) ابوعبیدہ دخاتین کا محاصرہ کرلیا گیا ہے اس لیے نہایت سرگری اور جوش وخروش کے ساتھ اس طرف چش قدمی کرنی چاہیے۔ تم سہیل بن عدی کو گفتکر دے کر جزیرہ کی طرف روانہ کرو۔ وہ ورقہ بہنچ جا کیں کیونکہ اہل جزیرہ ہی خابل روم کو اہل حمص کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اور اہل قرقیساء ان کے آگے جیں عبداللہ بن عتب کو جزیرہ کے جو بیانک دو وہاں بھی اہل قرقیساء ان کے آگے جیں اس کے بعد بید دونوں (لشکر) حران اور رہا جا کیں ہے ولید بن عتبہ کو جزیرہ کے عرب قبائل ربیعہ اور تنوخ پر روانہ کرو۔ اور عیاض بن غنم کو بھی روانہ کرو۔ اگر جنگ شروع ہو جائے تو ان سب فوج کو قی و ت میں نے عیاض بن غنم کو سیمیر دکی ہے۔

فو جي نقل وحر ڪت:

حفزت عیاض حلیثینان اہل عراق میں ہے تھے جوحضرت خالدین الولید دلیٹیئز کے ساتھ اہل شام ( کی اسلامی فوج ) کوامدا ،

دینے کے لیے روانہ ہونے تھے اور اہل قادسیہ کو امداد دینے کے لیے واپس اہل عراق کی فوج کے ساتھ آئے تھے وہ حضرت ابومبیدہ جناشینے محمدومعاون تھے۔

چنا نچید حضرت قعقاع بھی تھنا جا بڑار فوج لے کرای دن مص روانہ ہو گئے تھے جس دن حضرت عمر بھی تھنا کا خطا پہنچا۔ای طرح حضرت عیاض بن غنم می تیننا اور جزیرہ کے سپد سالا ربھی خشکی اور دریانی راستے سے (جیسا موقع ہوا) روانہ ہو گئے۔ ہر سپد ساما راسی طرف روانہ ہوا جہاں کااس کو تھم دیا گیا تھا (اس تھم کے مطابق) سہیل رقد آئے۔

حضرت عمر فا روق بخائیز خود بھی حضرت ابوعبیدہ بخائیز؛ کی امداد کے لیے مدیند منورہ سے نکلے آ پھم جانے کے لیےاراد ہے سے جاہیہ کے مقام پر فروکش ہوئے۔'

#### اہل جزیرہ کا فرار:

ابل جزیرہ جنہوں نے اہل جمع کے برخلاف اہل روم کی مدد کی تھی اورانہیں جنگ پرآ مادہ کیا تھا۔اس وقت ان کے ساتھ مقیم تھے۔ جب انہیں اپنے ہم وطنوں کے ذریعے بیز نبر ملی کہ کوفہ سے (مسلمانوں کی ) فوجیس روانہ ہوگئی ہیں۔انہیں بیہ معلوم نہیں ہوسکا۔ کہ آیا وہ جزیرہ کی طرف آربی ہیں یا جمع جارہی ہیں؟ بہر حال (بیز نبرس کر) وہ اپنے شہروں اور ہم وطنوں کے پاس چلے گئے اور اہل روم کواکیلا چھوڑ دیا۔

## مسلمانوں کی فتح:

جب حضرت ابوعبیدہ بن ٹیزنے یہ صورت حال دیکھی تو انہوں نے اپنا پہلاطریقہ بدلنا چاہا اور مقابلہ کے لیے نگلنے کے بارے میں حضرت خالد بن ٹیز سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مقابلہ کا مشورہ دیا (چنا نچہوہ جنگ کے لیے نکلے) اللہ تع لی نے ان کو فتح عطا کی (حضرت) قعقاع بن عمر وہاں اپنی کوفہ کی فوجوں کے ساتھ فتح کے واقعہ کے تین دن بعد پہنچے۔

## حضرت عمر مالتين كي آمد:

اس عرصے میں حضرت عمر رہی گئے: جاہیہ کے مقام پر پہنچے گئے تھے وہاں انہیں بذریعہ تحریر فتح کی اطلاع دی گئی اوریہ بھی اطلاع دی گئی کہ امدادی فوج فتح کے تین دن بعد پہنچی۔لہذا ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے ۔حضرت عمر رہی گئی: نے ان کولکھا'' تم انہیں بھی (مال غنیمت میں) شریک کرو' آپ نے فر مایا'' اللہ اہل کوفہ کو جزائے خیر دے وہ اپنی حفاظت بھی کرتے ہیں اور دیگر شہر والوں کو امداد بھی بہم پہنچاتے ہیں''۔

## ابل كوفه كي امداد:

حضرت معمی روز بیے فرماتے ہیں'' حضرت ابوعبیدہ رخی تین نے حضرت عمر رخی تین سے ایداد طلب کی کیونکہ اہل روم ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل آئے تھے اور عیسا ئیول نے ان کی پیروی کی تھی اور انہوں نے محاصرہ کرلیا تھا حضرت عمر رخی تین نے اہل کوفہ کو (امداد کے لیے) لکھا۔ چنانچہ وہ چار ہزار کی فوج لے کرروانہ ہوئے۔ وہ حضرت ابوعبیدہ رخی تین کے واقعہ کے تین دن بعد پنچاس لیے حضرت عمر ہو تین کے بارے میں لکھا گیا جب کہ وہ خود جا بیہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے حضرت عمر ہو تین نے ایر ایک بارے میں لکھا گیا جب کہ وہ خود جا بیہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے حضرت عمر ہو تین نے ایک انہیں کیھا:

''انہیں بھی (مال غنیمت میں ) شریک کرو کیونکہ تمہاری امداد کے لیے روانہ ہوئے تھے اور تمہارا دیٹمن ( انہی کی خبرس کر ) منتشر ہواتھا''۔

### · گوژوں کی تربیت:

مابان کی روایت ہے کہ حضرت عمر بی اپنے کے پاس جار ہزار گھوڑ ہے تھے جنہیں نا گبانی واقعات کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھ سے گھوڑ ہے ہوسم میر مامیں قبلدروقصر کوفہ کے دائیں طرف رکھے جاتے تھے اوراس وجہ سے وہ مقام آئ تا تک گھوڑ وں کا اصطبل کہا تا ہے۔ موسم بہار میں بی گھوڑ ہے دریائے فرات اور کوفہ کی اس بہتی کے درمیانی مقام پر (چرنے کے لیے ) بھیجے جاتے تھے جو عاقول کے قریب ہے اہل مجم اس مقام کو' آخورٹ و جہاں ) یعنی شاہی چراگاہ کے نام سے موسوم کرتے تھے ان گھوڑ وں کے نگران و ہاں (کوفہ میں ) سلمان بن ربعہ بابلی تھے جو اہل کوفہ کے چندافراد کے ساتھ ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے تھے اور ہرسال ان کی گھوڑ دوڑ کراتے تھے۔

بھرہ میں بھی اس متم کا انتظام تھا وہاں ان کے نگران اعلیٰ جزء بن معاویہ بھی تنظیم تھے اور (مسلمانوں کے ) آٹھول شہروں میں سے ہرشہراسی قد رتعداد (گھوڑوں کی )محفوظ تھی چنانچہا گرکوئی حادثہ وتو ع پذیر بہوتا تھا توایک جماعت (ان گھوڑوں پر) سوار ہو کے آگے برصی تھی تا آگے برطی تھی تا آگے بولے کے بعد واپس آگے برطی تھی۔ یہ لوگ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد واپس آگئے۔

# فتح جزيره

کارہ میں جریرہ فتح ہوا۔ بیسیف کی روایت کے مطابق ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت بیہ ہے کہ جزیرہ ۱۹ ہیں فتح ہوا۔ اور
انہوں نے فتح کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے ' 'مسلمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن لینڈ نے حضرت سعد بن البی وقاص بن لینڈ کو حریکیا
'' اللہ نے مسلمانوں کو شام وعراق کی فتو حات عطاء کی بیں ابتم اپنی طرف ہے ایک شکر جزیرہ کی طرف بھیجواوران کا سید سالا ران
تینوں میں ہے کسی ایک کو مقرر کرو۔ ا۔ خالد بن عرفط ۲۔ ہاشم بن عتبہ ۲۔ عیاض بن عنم ۔ جب حضرت سعد بن تین کے پاس حضرت عمر بن اللہ کے مقارک پہنچا تو انہوں نے فرمایا:

'' حضرت امیرالمومنین نے عیاض بن عنم کا نام آخر میں اس لیے لکھا ہے کہ وہ ان کوتر جیح دیتے ہیں میں انہیں کو مقرر کروں گااوران کی پوری مدد کروں گا''۔

انہوں نے عیاض بن غنم کو بھیجاان کے ساتھ جولشکر بھیجااس میں حضرت ابومویٰ اشعری مِیٰتَنَّهُ عَثَمَان بن ابوالعاص ثقفی اور (حضرت سعد بیٹائنیہ کے صاحبز اوے)عمر بن سعد بھی شامل تھے جواس وقت نوعمر تھے اس لیے انہیں کوئی عبدہ نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت عیاض وٹیاٹنیہ کی فتو حات:

حضرت عیاض بن التی جزیرہ کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے شکر کے ساتھ رہا پہنچے۔ وہاں کے باشندوں نے جزید دینے پر <sup>صلح</sup>

کر لی۔ جب اہل رہانے صلح کی تو اہل حبر ان نے بھی جزیدا داکرنے پرصلح کر لی۔ پھرانہوں نے (حضرت) ابوموی اشعری بی تیز: کو نصیبین کی طرف بھیجا اور عمر بن سعد بھائٹنز کوسواروں کے دیتے کے ساتھ مسلمانوں کی فوجی امداد کے لیے راُس العین بھیجا ورخو دہنفس نفیس ہوتی فوج کو لے کر دارامقام کی طرف گئے وہاں پہنچ کراس کو فتح کر لیا اور حضرت ابوموی اشعری بٹی تیزنے بھی نصیبین کو فتح کر لیا (بیتمام واقعات بقول مجمد بن اسحاق) 19ھ میں ہوئے۔

پھر حضرت عیاض بٹن تنے عثان بن ابوالعاص کو آرمینیہ کی طرف بھیجا و ہاں پچھ جنگ ہوئی جس میں (حضرت) صفوان بن المعطل بٹن تئے: شہید ہوگئے۔ پھر وہاں کے باشندوں نے حضرت عثان بن ابوالعاص سے اس شرط پرصلح کر لی کہ ہرگھر والے کوایک دینار جزیدادا کرنا ہوگا اس کے بعد فلسطین کا شہر قیساریہ فتح ہوااور ہرقل بھاگ گیا۔ (پیچمہ بن اسحاق کی روایت ہے) اہل جزیر وکی مصالحت:

سیف کی روایت مدے کہ جب حضرت عمر بڑا گئن نے لکھا کہ حضرت ابوعبیدہ بڑا گئن کوشم میں اہل روم کے خلاف مدو دینے کے لیے تعقاع بن عمر و بڑا گئن کو چار ہزار کی فوج کے ساتھ بھیجا جائے تو حضرت عیاض بن غنم بڑا گئن بھی (حضرت) قعقاع بڑا گئن کے لیے تعقاع بڑا گئن کو چار ہزار کی فوج کے ساتھ بھیجا جائے تو حضرت عیاض بن غنم مزالتہ بھی کے تھے اور دوسرے سپدسالا ربھی خشکی اور دریائی راستوں سے روانہ ہو گئے تھے چنا نچے سہیل بن عدی اور ان کے لشکر دریائی راستوں سے روانہ ہو گئے تھے چنا نچے سہیل بن عدی اور ان کے لشکر دریائی راستہ سے رقبہ بہنچ گئے۔

جب اہل جزیرہ نے بیسنا کہ اہل کوفہ روانہ ہو گئے ہیں تو وہ مص سے اپنے علاقے میں چلے گئے تھے حضرت عیاض بڑئے ہیں اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا تا آئکہ انہوں نے مصالحت کر لی اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ انہوں نے آپس میں بیہ کہ'' تم اہل عراق اور اہل شام کے درمیان ہواس لیے تہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے لہذا انہوں نے حضرت عیاض بڑئا تُنہ کہ وہ جزیرہ کے درمیانی مقام پر تھے پیغام (صلح) بھیجا انہوں نے بھی بیہ فیصلہ کیا کہ (ان کی مصالحت) قبول کر لی جائے چنانچہ ان کی مصالحت سے بیغام (صلح) بھیجا انہوں نے بھی بیہ فیصلہ کیا کہ (ان کی مصالحت) قبول کر لی جائے چنانچہ ان کی مصالحت سے بیغام (مسلح) بی تھے انہوں کے حضرت عیاض کے مصالحت کے بیغرائف سہیل بن عدی نے (حضرت) عیاض کے مصالحت کے بیغرائف سہیل بن عدی نے (حضرت) عیاض کے حکم سے انجام دیے کیونکہ سپر سالا روہ بی تھے آخرگار بیلوگ ذمی (زیر حفاظت رعایا) بن گئے۔

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان دریائے د جلہ کے رائے سے موصل پہنچے وہاں سے ایک شہر کوعبور کرنے کے بعدوہ تصیبین آئے وہاں کے باشندوں نے سلح کرلی۔ اور وہی طریقہ اختیار کیا جواہل رقہ نے اختیار کیا تھا اور انہی کی طرح انہیں ہمی خطرات لاحق ہوئے اس لیے انہوں نے بھی (مصالحت کے لیے مضرت) عیاض کو لکھا انہوں نے ان کی مصالحت کو تشلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن عبداللہ نے سلح نامہ لکھا جو بچھو وہ بجبر لے پچکے تھے اسے برقر اررکھا اس کے بعد ریم فی می رعایا بن گئے۔

ولید بن عتبہ قبیلہ بنوتغلب اور جزیرہ کے عرب قبائل کے پاس آئے وہاں کے مسلم اورغیرمسلم افراد نے ان کا ساتھ دیا البتہ قبیلہ اباد بن نزار وہاں ہے کوچ کر کے رومیوں کی سرزمین میں چلا گیا۔ ولید بن عتبہ نے حضرت عمر بن الخطاب بن الثنا اطلاع دی۔

## اہل حران کی ملح:

جب اہل رقہ ونصیبین مطیع ہو گئے تو (حضرت) عیاض' سہیل وعبداللّہ کو لے کرحران کی طرف روانہ ہوئے راہے میں اس سے پہلے کے تمام علاقے پر قبضہ کرلیا جب وہ حران پنچے تو وہاں کے لوگ جزیدادا کرنے پر آ مادہ ہو گئے چنا نچہ حضرت عیاض ہی تھنڈنے ان کا جزیہ قبول کرلی اور فتح کے بعد جن لوگوں نے جزیہ قبول کیا انہیں بھی ذمی رعایا بنالیا گیا۔

بعدا زاں حضرت عیاض بٹی ٹٹنے نے سہیل اورعبداللہ کورہاء کی طرف بھیجاوہاں کے باشند ہے بھی جزییا دا کرنے پررضا مند ہو گئے ان کے علاوہ دوسر بےلوگ بھی انہی کی طرف ( ذمی رعایا ) قرار دیے گئے۔

یوں جزیرہ سب ممالک سے زیادہ آسانی سے فتح ہوگیا۔ چنانچہ فتح کی بیآ سانی اہل جزیرہ کے لیے باعث ننگ وعار بن گئ۔ دیگر فوجی انتظامات:

جب حضرت عمر مٹائٹۂ جابیہ کے مقام پر مقیم تھے اور اہل حمص (جنگ سے ) فارغ ہو گئے تھے تو انہوں نے (حضرت) عیاض بن غنم کی امداد کے لیے حبیب بن مسلمہ کو بھیجا چنا نچہ وہ حضرت عیاض بٹائٹۂ کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔

حبیب ابن مسلمہ کو جزیرہ کے عجمیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا اور ولید بن عقبہ کو جزیرہ کے عربوں پرمقرر کیا گیا چنا نچہوہ دونوں جزیرہ میں اپنی عمل داری میں رہے۔

#### شاهِ روم كوخط:

جب ولید بن عقبہ کا خط (ایک عرب قبیلہ کے بھاگ جانے کے بارے میں ) حضرت عمر مٹی ٹٹنڈ کے پاس آیا تو حضرت عمر مٹی ٹٹنڈ نے شاہ روم کو یہ خطالکھا:

" مجھے پیاطلاع ملی ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ ہمارا علاقہ چھوڑ کر آپ کے علاقے میں آگیا ہے خدا کی شم! آپ انہیں نکال دیں ورنہ ہم عیسائیوں کونکلوا کر آپ کی طرف جھیجوا دیں گئے'۔

چنا نچیشا و روم نے انہیں نکال دیااورابوعدی بن زیاد کے ساتھ چار ہزارا فرادنکل کرمتحدہ طور پر آئے اور باتی پیخچےرہ گئے اور وہ شام اور جزیرہ کے قریب رومی شہروں میں منتشر ہو گئے ۔

چنانچاب سرز مین عرب میں قبیلہ ابا دیے جو تھی تعلق رکھتا ہے دہ انہی چار ہزارا فراد کی نسل ہے ہے۔

#### قبيلة تغلب كامعامله:

ولید بن عقبہ نے اصرار کیا کہ بنوتغلب مسلمان ہو جائیں چنانچہان کے بارے میں حضرت عمر بنی تیز کو تحریر کیا گیا تو حضرت عمر بنی تیزنے انہیں یہ جواب دیا:

'' جزیرہ عرب کے رہنے والوں کے لیے اسلام لا نابہت ضروری ہے عربوں کومسلمان ہونا پڑے گا تا ہم انہیں اس شرط پر

(اپنے ند ہب پررہنے کی) اجازت دی جائے کہ دو ہ کسی بچے کوعیسائی ند بنائیں۔اوران میں جومسلمان ہونا چاہیں ان کے اسلام کوتشکیم کیا جائے''۔

ابندا (ان کامعامیرہ) اس شرط پرتسلیم کیا گیا کہ وہ کسی بچے کوعیسانی نہ بنائیں اور ان سے کسی کواسلام لانے سے نہ روکیں۔ پچھ وکول نے بیشرا اُطاقبول کرلیں اور اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ پچھلوگوں نے جزیہ وسینے پراصرار کیا تو ان سے قبیلہ عباد و تنوغ کی شرا لُط کے مطابق معاہدہ کیا گیا۔

#### تغلب كامعابده:

ابوسیف تغسی راوی ہے کہ رسول اللہ کا گیا نے ان کے وفد کے ساتھ بیہ معاہدہ کیاتھا کہ وہ کسی بیچ کوعیسا کی نہ بنا کیں گے۔ بیہ شرط اس وفداوران لوگوں کے لیے تھی جن کی نمائندگی اس وفد نے کی تھی۔ دوسر بے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔

جب حضرت عمر من الله كاز ماندآ يا توان مصملما نول في كها:

''تم انہیں خراج کے لفظ سے نفرت نہ دلا و البتہ تم وہ صدقہ دوگنا کر دو جوتم ان کے مال سے لیتے ہویہ بھی (ایک قسم کا) جزیہ ہوگا تا ہم وہ جزیہ کے لفظ سے ناراض ہوتے ہیں البتہ بیشر طر رکھو کہ وہ کسی بچے کوعیسائی نہ بنا ئیں جب کہ ان کے والدین مسلمان ہو چکے ہوں''۔

#### جزييك لفظ سے انكار:

چنانچہان کا بیدوفد بید بات طے کر کے خضرت عمر رہی گئن کے پاس پہنچا حضرت عمر رہی گئن نے فر مایا'' تم جزیدا داکرو' انہوں نے حضرت عمر رہی گئن نے کہا''آ پہمیں امن کی جگہ پہنچا دیں' خدا کی قتم !اگر ہم پر جزید مقرر کیا جائے گا تو ہم رومیوں کے علاقے میں حضرت عمر رہی گئن نے فر مایا'' تم نے خودا پنے آپ کو چلے جائیں گئے کیا آپ ہمیں عربوں کے درمیان ذکیل ورسوا کرنا چا جن ' حضرت عمر رہی گئن نے فر مایا'' تم نے خودا پنے آپ کو ذکیل ورسوا کرنا ہوگا اگر تم رومی علاقے میں بھاگ گئے تو میں ذکیل ورسوا کیا ہے اور اپنی قوم کی (اسلام نہ لاکر) مخالفت کی ہے تہمیں جزیدادا کرنا ہوگا اگر تم رومی علاقے میں بھاگ گئے تو میں تہمارے بارے میں لکھ کر (بلوالوں گا) اور پھر تم سب کوقیدی اور اسیر بنالیا جائے گا''۔

وہ بولے:''آپ ہم سے جو چاہیں رقم کیں گراس کو جزید نہ کہا جائے''۔ آپ نے فر مایا''ہم تو اسے جزیہ کہیں گےتم جو چاہو اس کا نام رکھو'' حضرت علی بن ابی طالب بڑاٹٹنانے فر مایا:''اے امیر الموشین! کیا سعد بن مالک (ابووقاص) نے دوگنا صدقہ مقرر نہیں کیا تھا؟''آپ نے فر مایا'' کیوں نہیں مقرر کیا تھا؟''اس کے بعدوہ اس بات پر رضا مند ہو گئے اور ان کا وفدوا پس ہوگیا۔ ولید کی معزولی:

قبیلہ تغلب میں تکبر وسرکشی تھی اور وہ ولید بن عقبہ سے ہمیشہ جھڑتے رہے ولید نے انہیں قابو میں رکھنا چاہا۔ یہ خبریں حضرت عمر رہن تیز کو پہنچ گئیں آپ کواندیشہ ہوا کہ کہیں وہ حملہ نہ کر بیٹھیں۔اس لیے آپ نے ان کومعز ول کر دیا اور فرات بن حیان کوان کا حاکم بنایا ان کے شریک کار ہند بن عمر والجملی بھی تھے۔ جزیرہ کا ھیں بماہ ذوالحجہ فتح ہوا۔



## حضرت عمر رضائتين كاسفرشام

محربن اسی ق (صاحب البخاری) کا قول ہے کہ کا ھیں حضرت عمر بھی تختندینہ سے سفر شام کے بیےروا نہ ہوئے تا کہ جہاد کریں جب آپ سرغ کے مقام پر پنچے تو مسلمان سیدسالا روں نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کوائ بات کی اطلاع دی کہائ سر زمین میں بیاری پھیلی ہوئی ہے تو آپ مسلمانوں کو لے کرواپس چلے گئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس بن بیت کی روایت ہے کہ حضرت عمر رفی نیت سے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ مہر جرین و انصار کی بڑی تعداد تھی اور لوگ مکمل طور پر تیار ہو کے نکلے تھے۔ جب آپ سرغ کے مقام پر مقیم ہوئے تو وہاں کے سید سالار (حضرت) ابوعبیدہ بن الجراح بول ٹینڈ برنید بن ابی سفیان اور شرحبیل بن حسن رفی نشنا طاقات کے لیے آئے انہوں نے بیا طلاع دی کہ اس سرز مین میں بیاری پھلی ہوئی ہے اس پر حضرت عمر بخالت نے فرمایا: ''تم قدیم مہاجرین کوجمع کرو''۔ جب میں نے انہیں اکٹھا کرلیا تو آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا کسی نے بیکہا:

#### سفريراختلاف:

''آ پاس لیے روانہ ہوئے ہیں کہ آ پالڈی رضامندی اوراس کا تواب حاصل کریں اس لیے ہماری بیرائے ہیں ہے کہ کوئی آنے والی مصیبت آپ کواس مقصد سے روئے '۔ دومر فے خص نے یہ کہا'' بیتاہ کن مصیبت ہے اس لیے ہماری رائے بیہ کہ کہ آپیش فندی نہ کریں'' جب ان میں بہت اختلاف ہوا تو آپ نے انہیں منتشر کر دیا اور فر مایا'' انصار کو جمع کرو'' جب میں نے انہیں بھی اکٹھا کر لیا تو آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا وہ بھی مہاجرین کے طریقے پر چلے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے گروہ کی باتیں من کی تھیں اور اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے گروہ کی باتیں من کی تھیں اور اس طرح ہو لئے رہے جب ان میں بھی اختلاف بیدا ہوا تو آپ نے فرمایا'' تم میرے پاس سے چلے جاو'' اس کے بعد آپ نے فرمایا'' تم میرے پاس سے چلے جاو'' اس کے بعد آپ نے فرمایا'' تم فتح مکہ کے مہاجر قریش کو بلاؤ'' چنا نچہ میں انہیں بلا لایا آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو ان میں میں ہے دوآ دمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا بلکہ سب نے کہا:

''آپ مسلمانوں کو لے کرواپس چلے جائیں کیونکہ اس میں مصیبت اور بتابی ہے'' حضرت عبداللہ بن عباس بلی الله فرماتے میں: مجھے حضرت عمر برنائیز: نے حکم دیا:''اے ابن عباس بی الله الله الله الله الله کردواور بتاؤ کہ امیر المومنین تنہیں بلارہ ہمیں'' جب سب مسلمان جمع ہو گئے تو حضرت عمر برناٹیزنے فرمایا:

#### لوشخ كافيفله:

''اےلوگو! میں واپس جار ہا ہوں تم بھی واپس چلو''اس پرحضرت ابوعبیدہ بن الجراح بٹی ٹٹنز نے ان سے فر مایا:'' کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھا گ کر جارہے ہیں؟''۔

## اعتراض كاجواب

آپ نے فر مایا: ہاں! اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف (ہم جارہ ہیں) کیا تم نے دیکھا کہ اً برکوئی شخص ایک وادی میں اتر ہے جس کے دو کنار ہے بول ایک کنارہ سر ہر ہواوردوسرا کنارہ خشک ہوتو جو خشک کن رہ پر پھرتا ہے وہ بھی ابلہ کی تقدیر ہے اور جو سر سبز کنارے کی چرا گاہ میں پھرتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق یہ فعل کرتا ہے پھر آپ نے فر میا ''ا ہے ابوعبیدہ بن شوٰ! کاش کہ تمہارے علاوہ اور کوئی شخص یہ بات کہتا۔ بعدازاں آپ انہیں (حضرت ابوعبیدہ بن تھی کو) لوگوں سے الگ ایک کنارے کی طرف لے گئے اس اثناء میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بن شیٰ بھی آگئے وہ مسلمانوں سے پیچھے رہ گئے تھے اور گذشتہ دن کے اجتماع میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا' کیا بات ہے؟ اس پر انہیں تمام حال بتایا گیا وہ بولے '' جھے اس کے بارے میں علم ہے' حضرت عمر بن شریک نے فرمایا'' ہمارے نزویک تم امین وصادق ہو''۔

### حضرت عبدالرحمٰن بنءوف مِناتِثْنَا كَي حديث:

'''تمہیں کیا بات معلوم؟''انہوں نے کہا'' میں نے رسول اللہ کھتا کو ریفر ماتے سنا ہے'' جب تم بیسنو کہ و باکسی شہر میں ہے تو تم وہاں نہ جو و اور جب تم وہال موجود ہواور وہاں بیو وبانازل ہوگئی ہوتو تم وہاں سے بھاگ کرنگلواور تمہارے نگلنے کا صرف بیسب نہ ہو''اس پر حضرت عمر و کالٹین نے فر مایا'' اللہ کاشکر ہے ( کہ بیرحدیث ہمارے عزم کے مطابق ثابت ہوئی) اے لوگو! واپس چلو'' چن نچہ و ولوگوں کو لے کرواپس چلے گئے۔

حضرت زہری کی روایت ہے کہ حضرت عمر بنائٹی صرف عبدالرحمٰن بنعوف پٹاٹٹیز کی حدیث س کر واپس گئے تھے اور جب وہ واپس چلے گئے تو سپہسالا ربھی اپنی عمل داری کی طرف واپس چلے گئے۔

#### طاعون کی وباء:

سیف کی روایت ہے کہ طاعون شام ومصر وعراق میں پھیلا اور شام میں برقر ارر ہا اور اس طاعون کی وجہ سے جومحرم اور صفر
کے مہینوں میں نازل ہوا تھا ان شہروں کے بہت ہے لوگ مرگئے۔اس کے بعد شام کے علاوہ تمام شہروں سے بیط عون رخصت ہو گیا
اور اس بات کی حضرت عمر پڑا ٹینز کو اطلاع دی گئی لہٰذاوہ (سفر شام کے لیے ) روانہ ہوئے جب وہ شام کے قریب پہنچے تو انہیں بیہ
اطلاع ملی کہ (بیوبا) وہاں پہلے سے بھی زیادہ شدید ہے تو انہوں نے اور دیگر صحابہ بڑا ٹینز نے بیحدیث بیان کی کہ رسول اللہ سکھیلا نے
فرمایا ہے:

'' جب کسی سرز مین میں ویا ہوتو تم وہاں نہ جاؤاور جب کسی سرز مین میں سیوبا نازل ہو جائے تو تم وہاں ہوتو وہاں سے مے نکلو''۔

#### اسلامی شہروں کے بارے میں رائے:

چنا نچہ حضرت عمر رخائتُہ: وہاں سے لوٹ آئے لوگوں نے اس بارے میں لکھا اور یہ بھی لکھا کہ ان کے قبضے میں موروثی مال ہے لہٰذا آپ نے کا رہ میں جمادی الا وّل کے مہینے میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے شہروں کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ آپ نے فرمید: '' میں مسلمانوں کے شہروں کی سیاحت کرنا جا ہتا ہوں تا کہ آ ٹارواحوال کا خودمشاہد ہ کروں تم مجھے اس بارے میں مشورہ دو''۔

اس مجمع میں کعب الاحبار بھی موجود تھے اور اس سال وہ مسلمان ہوئے تھے'وہ بولے:

"اے امیر المونین! آ پایے سفر کا آغاز کون سے مقام سے کرنا جا ہے ہیں؟"۔

آپ نے فرمایا:''عراق سے''وہ ہولے:''آپ ایسا نہ کریں کیونکہ برائی کے دس جھے ہیں اور بھلائی کے بھی دس جھے ہیں برائی کا ایک حصہ مغرب میں ہے اور نو جھے مشرق میں ہیں اس طرح بھلائی کا صرف ایک حصہ مشرق میں اور نو جھے مغرب میں ہیں مشرق ہی میں شیطان کا سینگ اور ہرمہلک بیاری ہے''۔

#### كوفه كى فضيلت:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت علی رفاقی اٹھ کر فرمانے گئے اے امیر المونین! خدا کی تیم! کوفہ ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کا مقام ہے یہ اسلام کا مرکز ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ موٹن و ہیں آئے گا اور (وہاں آنے کا) مشاق ہوگا'۔

ابوامامہ کی روایت ہے کہ (اس موقع پر) حضرت عثمان رفاقی نے فرمایا: ''اے امیر المونین! مغرب شرارتوں کی زمین ہے۔

برائی کے سوجھے ہیں اس میں سے صرف ایک حصہ (تمام و نیا کے ) لوگوں میں ہے اور باقی تمام (ننانویں) جھے وہاں ہیں۔

ابو ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رفاقی نے فرمایا:

'' کوفہ اللہ کا نیز ہ اور اسلام کا مرکز قبہ ہے اور عربوں کا مغزہے اہل کوفہ نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ دوسرے شہروں کی امداد بھی کرتے ہیں طاعون عمواس میں ہلاک ہونے والوں کا موروثی مال ضائع ہو گیا ہے اس لیے میں وہیں ہے آغاز کرتا ہوں''۔

#### شام كاسفر:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر دخالی نے فر مایا ''شام میں مسلمانوں کے موروثی مال ضائع ہورہے ہیں وہیں سے میں (سفر کا) آغاز کرتا ہوں ان کے ورثوں کو میں تقلیم کروں گا چرمیں لوٹ کر باقی شہروں میں گھوموں گا اور انہیں اپنے احکام دوں گا'' چٹا نچہ حضرت عمر دخالی شام چارمر تبرتشریف لائے دومر تبہ ۱ ھیں گئے اور دومر تبہ کا ھیں روانہ ہوئے ۔گراس سال (کاھیں) پہلی مرتبہ شام میں داخل نہیں ہوئے۔

### بعض مما لک کے بارے میں حدیث:

محربن مسلمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ گانے نے فر مایا'' حفاظت (حفظ) کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے ترکوں ہیں ہیں اور
ایک حصہ باتی لوگوں ہیں ہے بخل کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے فارس ہیں ہیں اور ایک حصہ (دنیا کے ) باتی لوگوں میں ہے۔
سخاوت کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے سوڈ ان میں اور ایک حصہ باقی لوگوں میں ہے شرم و حیا کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے مور تو ل
میں ہیں اور ایک حصہ باتی لوگوں میں ہے حسد کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے عرب میں ہیں اور ایک حصہ (دنیا کے ) باقی لوگوں میں ہے تکبر کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے روم میں اور ایک حصہ (دنیا کے ) دیگر افراد میں ہے۔

## طاعون عمواس

عمواس کے طاعون کی خبروں میں اختلاف ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون سے من میں نمودار ہوا۔ محمہ بن اسی ق (صاحب المغازی) مسلمہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں'' پھر ۱۸ ھشروع ہوا اس سال عمواس کا طاعون پھیلا جس میں بہت سے لوگ فنا ہوئے (اسی مرض میں) حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رہی ٹھٹیئنے وفات پائی جب کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے سپہسالار تھے۔ نیز حضرات معاذ بن جبل رہی ٹھٹی' پزید بن ابوسفیان' حارث بن ہشام' سہیل بن عمر و' عتبہ بن سہیل بُن تیں اور دیگر معز زمسلمانوں نے (اس

ابومعشر روایت کرتے ہیں کہ عمواس اور جابیدگا طاعون ۸اھ میں ہوا۔

## حضرت ابوموسیٰ رخالتُنهٔ کی وضاحت:

محمد بن اسحاق کی روایت میں طارق بن شہاب بجلی بیان کرتے ہیں' 'ہم حضرت ابومویٰ اشعری بیٹاٹیز کے پاس گئے جب کہ وہ اپنے کوفد کے گھزمیں تھے تا کہ ہم ان سے باتیں کریں جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے فر مایا :

'' تمہارے لیے بیرمناسب نہیں ہے کہ تم (اس بات کو) پوشیدہ رکھو کیونکہ گھر میں ایک انسان اس مرض میں مبتلا ہے اور نہ
تمہارے لیے (اس بات میں) کوئی مضا نقہ ہے کہ تم اس بستی سے چلے جاؤا وراپنے ملک کے کھلے اور پاکیزہ مقام میں رہوتا آئنکہ یہ
و با دور ہو جائے ۔ دراصل مکر وہ اور پر ہیز کے قابل میہ بات ہے کہ کوئی میہ خیال کرے کہ اگروہ یہاں رہے گاتو وہ مرجائے گا اور جوکوئی
یہاں قیام کرے اور اس کو میہ بیاری لگ جائے تو وہ میہ خیال کرے کہ اگروہ چلا جاتا تو اسے میہ بیاری نہلتی لیکن اگر کوئی مردمسلمان اس
قشم کا عقیدہ نہ رکھے تو اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### حضرت عمر مناتشد كاخط:

میں عمواس کے طاعون کے موقع پر (حضرت) ابوعبیدہ بن الجراح کے ساتھ شام میں تھا جب یہ بیاری عام ہوگئ اور حضرت عمر بھائٹنز کواس کی اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں نکا لئے کے لیے میہ خطائح ریکیا:

" مجھے تمہارے ساتھ ایک ضروری کام در پیش ہے میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں تم سے بالمشافہ بات کروں البذا جب تم میران طمطالعہ کروتو فوراً میرے یاس آنے کے لیے روانہ ہوجاؤ"۔

### حضرت ابوعبيده مناتثيَّهٔ كاجواب:

حضرت ابوعبیدہ ہٹی تنفیز سمجھ گئے کہ وہ انہیں اس و با سے نکالنا چاہتے ہیں اس لیےانہوں نے فر مایا اللہ امیر المومنین کی مغفرت فر مائے پھرانہوں نے بیہ خطاکھا:

''اےامبرالمومنین! مجھے آپ کے مقصد کاعلم ہو گیا ہے مگر میں مسلمانوں کے نشکر میں ایسی حالت میں ہوں کہ میں یہاں

ے نکل نہیں سکتا۔ بلکہ میں انہیں حچوڑ نانہیں جا بتا ہوں تا آ نکہ اللہ ان کے اور میرے بارے میں اپنا فیصد صدر نہ کرےلہٰدا آپ مجھےاس بات ہے معاف فر مائمیں اور مجھےا پے نشکر میں رہنے دیں''۔

#### دوباره خط:

'' السلام علیک! تم نے لوگوں کو گہرے اور نشیبی علاقے میں بسار کھا ہے۔ انہیں بلنداور پا کیزہ مقام پر منتقل کردو''۔

#### وماء كا آغاز:

جب حضرت عمر بخالیٰ کا نامه مبارک حضرت ابوعبیده و بخالیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا: ''اے ابومویٰ! امیر الموشین کا میرے پاس خط آیا ہے جسیا کہتم نے ملاحظہ کیا لہٰذاتم نکل کرمسلمانوں کے لیے (عمدہ) مقام تلاش کرو۔ تا کہ تمہارے بیچھے میں بھی آؤں''۔ بین کر میں روانہ ہونے کے لیے اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ہوی بیارہوگئی ہے میں لوٹ کران کے پاس گیا اور ان سے کہا میرے گھر میں بیاری آگئی ہے وہ بولے شاید تمہاری ہوی کو بیرض لگ گیا ہے میں نے کہا'' جی ہال' اس پر انہوں نے اپنے اونٹ کو تیار کرنے کا تھم دیا اس کے بعد جونہی انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا کہ انہیں طاعون کا مرض لاحق ہوگیا۔ آپ نے فرمایا'' بخدا میں بھی مبتلا ہوگیا ہوں''۔ پھروہ لوگوں کو ساتھ لے کر جا بیہ میں آگئے تا آ نکہ و باء دور ہوگئی۔

حضرت ابوعبيده مناشمة كي تقرير

محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ جب و باء عام ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ بڑاٹٹر؛ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکر یوں مخاطب

''اےلوگو! (وباکی) یہ تکلیف تنہارے پروردگار کی طرف سے رحمت اور تنہارے پیغیبر کا بلاوا ہے۔ بیان نیک بندوں جیسی موت ہے جوتم سے پہلے گذرے ہیں۔اس لیے ابوعبیدہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ وہ اسے اس (تکلیف) سے بہرہ ورکر سئ'۔

اس دعا کابیاثر ہوا کہ انہیں طاعون ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے ۔ان کے بعدان کے جانشین حضرت معاذبن جبل ہٹاٹٹۂ ہوئے انہوں نے بھی (ان کی طرح) یہ تقریر کی :

### حضرت معا ذرخاشَّهٔ کا خطاب:

ا پاوگو! یہ تکلیف تمہار سے رب کی رحمت اور تمہار سے پیغمبر کی طرف سے بلاوا ہے یہ ان نیک بندول جیسی موت ہے جوتم سے پہلے گذر سے تھے اس لیے معاذ!اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ وہ اس کی آل کواس (تکلیف) سے بہرہ ور کر سے ۔ چنا نچان کے فرزند عبد الرحمٰن بن معاذ طاعون میں مبتلا ہوئے اور فوت ہو گئے پھر حضرت معاذر ٹاٹٹن نے کھڑ ہے ہو کر اپنے لیے دعا مانگی تو وہ بھی طاعون میں مبتلا ہو گئے طاعون کا اثر ان کی تھیلی سے شروع ہوا تھا اور میں نے بید کیھا کہ وہ اسے دیکھ کر چومتے تھے اور بیفر ماتے تھے: ''میں نہیں جا ہتا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی حصہ طے''۔

## عمرو بن العاص مِنْ تَثَيُّهُ كَامْشُورِهِ:

جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر و بن العاص مِٹائٹیٰ ان کے جانشین ہوئے انہوں نے کھڑے ہوکرلوگوں کے سامنے سے نقر برکی :

''اے لوگو! میہ بیاری جب نمودار ہوتی ہے تو آگ کی طرح بھڑ کتی ہے لہٰذاتم جلدی کر کے پہاڑوں کی طرف منتقل ہو حاؤ''۔

ابووا ثله مندي بخالفن نے كها:

'' خدا کی شم! تم جھوٹ بولتے ہوخدا کی شم! میں بھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہا ہوں'تم میرے اس گدھے سے بھی بدتر ہو''۔

#### وه بولے:

" میں تمباری بات کی تر دیز نہیں کروں گاتا ہم تم یبان نہیں رہوگے '۔

اس کے بعدوہ مسلمانوں کو لے کرروانہ ہو گئے ۔لوگ الگ الگ ہو گئے ۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے بیوبا دور کردی ۔

جب حضرت عمر بن الخطاب مٹی تھیٰ۔ کو حضرت عمر و بن العاص مٹی تینئے کے خیالات کاعلم ہوا تو بخد اانہوں نے اس فعل کو نا پسندنہیں۔ مایا۔

# رسول الله كليل كي دعا:

ابوقلا ہے عبداللہ بن زید جری فرماتے ہیں مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ (حضرت) ابوعبیدہ دخی ٹینز اور (حضرت) معاذ بن جبل مخاتیٰنہ نے فرمایا:

'' یہ تکلیف تمہارے لیے رحمت ہے اور تمہارے پیغیر ﷺ کی دعاہے اور تم سے پہلے نیک بندوں کی موت ہے''۔

ریین کر) میں کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ سکتا ہے گئے اپنی امت کے لئے بیدہ عا مانگی تا آ نکدا کیے معتبر راوی نے یہ بیان کیا۔ کہ انہوں نے رسول اللہ ککتیا ہے بیرحدیث نی ہے کہ آپ کے پاس (حضرت) جبر بل ملائلا آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری امت طاعون سے فنا ہوگی ۔اس وقت رسول اللہ سکتی ہیدعا مانگتے تھے:

"اےاللہ! وہ طاعون سے فنا ہول'۔

اس ونت مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ ومعاذ بھیت کا اشارہ اس (حدیث) کی طرف تھا۔

### نے حکام:

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بھاٹین کو حضرات ابوعبیدہ اور پزید بن ابوسفیان کی موت کی خبر موصول ہوئی تو انہوں نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان کو دمشق کا سپہ سالا راور یہاں کے خراج کا نگران مقرر کیا اور شرحبیل بن حسنہ بھاٹینہ کواردن کا سپہ سالا راور حاکم خراج مقرر فرمایا۔

## خطرناك وبا:

سیف کی روایت میہ ہے کہ عمواس کا طاعون ہے اصلی ہوا۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ عمواس کا طان ن بہت خطر ن کہ ہیں اس سیف کی روایت میہ ہوئے اور ایسا طاعون پہلے بھی نہیں و یکھنے میں آیا اس موقع پر دشمن نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ادادہ کیا (اور اے اس سے فائدہ پہنچا) مسلمانوں کے دل دہل گئے تھے۔ اس میں بہت سے اوگ فوت ہوئے میہ یہ رک کئی مہینوں تک رہی تا آئے نکہ لوگ اس سے بہت تنگ آگئے۔

#### بصره میں وباء:

ابوسعید کی روایت ہے کہ بھرہ میں بھی اس (طاعون) سے بہت جانی نقصان پہنچا! یسے موقع پر قبیلے تمیم کے ایک شخص نے اپ عجمی غلام کو تکم دیا کہ وہ اس کے اکلوتے اور ننھے بیٹے کو لے کرایک گدھے پر سوار ہو جائے اور اسے سفوان پہنچا دے پھر رات کے آخر جھے یاں خود بھی اس غلام کے پیچھے روانہ ہوا جب وہ سفوان کے قریب پہنچا جہاں اس کاغلام اور بیٹا اس کے قریب تھے تو اس موقع پر غلام نے باند آواز سے بیٹ مورسی سے کیونکہ اس موقع پر غلام نے باند آواز سے بیٹ عرب ہو ھا'' وہ گدھے پریا تیز رفتار اصیل گھوڑ سے برسوار ہوکر اللہ سے نہیں بھی گسکیس سے کیونکہ کہمی موت مسافر شب رو کے سامنے ہوتی ہے''۔

#### غيبي آواز:

استمیمی کواس آواز کے بارے میں شک وشبہ ہواتو وہ آگے بڑھا تو وہ اس کا غلام تھا آقانے کہاتم نے کیا کہا تھا وہ بولا مجھے کچھ خبرنہیں ہے مالک نے کہا واپس چلے جاؤچنا نچے غلام اس کے فرزند کو لے کرواپس چلا کیونکہ انہیں ایسا معلوم ہوا کہ انہیں سی غیبی آواز نے خبر دار کیا ہے اس لیے وہ شخص طاعون والی زمین کی طرف جانے لگا پھر پس و پیش کرتا رہا تو اس کے مجمی غلام نے بیشعر سڑھا:

''اے رنج وَغُم محسوس کرنے والے! تم وہم مت کروا گرتمہاری قسمت میں بخار میں مبتلا ہونا لکھا ہے تو تم ضرور بخار میں مبتلا ہوگ'۔



# آخری سفرشام

ےا ھ میں حضرت عمر رہی تُنت نے بروایت سیف شام کا آخری سفر کیااوراس کے بعد پھروہاں نہیں گئے محمد بن اسی ق کی روایت ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔

سیف کی روایت ہے کہ جب (حضرت) عمر بھائنڈ (شام کے لیے ) روانہ ہوئے تو انہوں نے مدینہ میں (حضرت) علی بھائند کو جانشین بنایا اور صی بہ بڑئے نئے کے ساتھ چل پڑے آپ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے رہے اور ایلہ کا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ اس کے قریب آئے تو آپ راستے سے ہٹ گئے آپ کا غلام بھی آپ کے پیچھے گیا آپ نے (ایک جگہ ) اثر کر پیشاب کیا پھر واپس آکر آپ اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اس پر الٹی پوشین پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بجائے غلام کو آپ نے اپنا اونٹ دے دیا جب اس غلام کو آگے کے لوگ میں تو انہوں نے پوچھا'' امیر المونین کہاں ہیں؟' تو وہ بولا'' تمہارے سامنے ہیں' اس سے مراداس کی ذات تھی وہ آگے بڑھ کر ایلہ پہنچا اور وہاں قیام کیا اس وقت ملاقا تیوں سے کہ دیا گیا کہ امیر المونین شہر ایلہ میں داخل ہو گئے ہیں اور وہیں مقیم ہیں۔

# حضرت عمر رض تشنه کی سا دگی:

حضرت عروہ بن زبیر مختافتہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر انتاقتہ ایلہ پہنچے تو ان کے ساتھ مہما جرین وانصار کی ایک جماعت تھی اس وقت آپ نے وہاں کے بشپ (اسقف) کواپنی ایک تمیض دی جوطویل سفر میں بیٹھے رہنے سے چیچے سے بھٹ گئی تھی آپ نے فرمایا:

''تم ایسے دھلوا کر دواوراس میں بیوندلگا دو''۔

بشن قبیض لے کر چلا گیااوراس میں پیوندلگوایااوراس جیسی دوسری قمیض بھی سلوادی اوراسے لے کر (حضرت)عمر بھائتیز کے پاس پہنچا آپ نے وریافت کیا'' ہے کیا ہے؟''۔

بشپ نے کہا'' یہ آپ کی تمیض ہے جے میں نے دھلوادیا ہے اور اس میں پیوندلگوایا ہے یہ دوسری چیز میری طرف سے اپیشاک (آپ کی خدمت میں تحفید ) ہے'۔

حضرت عمر رخائیننے اس قمیض کودیکھااوراہے پوچھا پھر آپ نے اپنی قمیض زیب تن فر مالی اور وہ ( دوسری ) لوٹا دی اور فر مایا (ہماری )'' میمیض پینے کوزیا دہ جذب کرتی ہے''۔

## حضرت عباس مالتين كي نفيحت:

رافع بن عمر وفر ماتے ہیں'' میں نے جاہیہ کے مقام پر (حضرت) عباس مٹاٹی کو (حضرت) عمر مٹاٹیز سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے'' چارچیزیں ایسی ہیں جس نے ان پرعمل کیا تو اس نے عدل وانصاف کا پوراحق ادا کر دیا۔ (وہ یہ ہیں) ا۔ مال میں دیا نتداری ۳ تقلیم میں مساوات ۳ ایفائے عہد ۳ یعوب سے پاک وصاف ہوتا۔ یہ چیزیں تمہاری ذات اوراہل وعیال کو یا کیز وہناتی میں۔

#### شام کے انتظامات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر من گفتہ نے وظا کف تقسیم کیے اور موسم گر ما اور موسم سر ماکی الگ ایگ فوجیس مقر رکیس اور شام کی سرحدوں اور چوکیوں کو محفوظ بنایا اور وہاں کے علاقے کا گشت کیا اور ہرضلع میں گھوے آپ نے عبدالقد بن قیس کو ہرضع کے ساحلی علاقوں کا حاکم بنایا۔ شرحبیل کو معزول کیا اور معاویہ کو حاکم بنایا۔ اور حضرت خالد رٹی گفتہ وغیرہ کوان کا ماتحت بنایا۔ حضرت شرحبیل نے ان سے کہا:

"كياآپ ناراضكى كى وجدسے مجھےمعزول كررہے ہيں"۔

آپ نے فرمایا:

''' ''نہیں تم ویسے ہیں ہوجیسے میں تہمیں پہلے پیند کرتا تھا۔البتہ میں زیادہ طاقتو رشخص کو (اس کام کے لیے ) ترجیح دوں گا''۔ آپ نے عمر و بن عسبہ بناٹیز؛ کواہراء پر چاکم مقرر کیا اور ہر چیز کاانتظام کیا پھرآپ نے لوگوں کوالوداع کہا۔

عدی ابن سہیل کی روایت ہے کہ حضرت عمر دخافیٰ جب اپنی سرحدون اور دیگر امور سے فارغ ہوئے تو آپ نے میراث کی تقسیم کی اورلوگوں کوایک دوسرے کا (جائز) وارث مقرر کیا اور ہر خاندان میں جو زندہ بچے انہیں وارث کی حیثیت سے (مناسب حصہ )تقسیم کیا۔

حضرت شعمی ریشید فرماتے ہیں کہ حارث بن ہشام ستر رشتہ داروں کے ساتھ آئے تھے۔ان میں صرف چارزندہ بجے۔ شام میں آخری تقریر:

حضرت عمر ہی تینی شام سے مدینہ منورہ کی طرف ماہِ ذوالحجہ میں واپس آئے۔ جب انہوں نے واپس جنے کا ارادہ کیا تو آپ نے مسلمانوں کے سامنے تقریر کی اور حمد وثنا کے بعد فر مایا:

تم آگاہ ہوجاؤ کہ میں نے اپنے دورِخلافت میں تمہارے وہ تمام حقوق ادا کیے ہیں جواللہ تعالی نے مجھ پرمقرر کیے ہیں۔ہم نے تمہارے مال غنیمت اور گھروں کی تقسیم میں عدل وانصاف سے کام لیا اس طرح تمہارے جنگی امور میں بھی انصاف کیا اور جو تمہارے حقوق تھے وہ سب ادا کیے ہم نے تمہارے لیے فوجوں کا انتظام کیا تمہاری سرحدوں کی حفاظت کی میمہیں آباد کیا اور جہاں تک تمہارا مال غنیمت حاصل ہوا اس کے مطابق ہم نے تمہیں وسیع حصد دیا۔ اور تمہاری غذائیں پوری کیں ہم نے تھم دیا کہ تمہیں عطیات اور وظائف دیئے جائیں اور تمہیں ہر حمکن امداد دی جائے۔

'' جے کچھ معلومات حاصل ہوں اسے جا ہیے کہ وہ اس پڑمل بھی کرے اور ہمیں اطلاع بھی دے ان شاء اللہ ہم اس پر عمل کریں گے تمام افتیار اللہ ہی کو حاصل ہے'۔ '

اذ ان بلال مِنْ تَنْهُ ہے رفت:

کے مطابق انہوں نے اذان دی جب وہ اذان دے رہے تھے تو رسول اللہ مکھیا کے تمام صحابی رونے لگے یہاں تک کہ ان کی داڑھی ( رونے سے ) تر ہوگی سب صحابیوں سے زیادہ حضرت عمر مٹاٹیڈرور ہے تھے۔صحابہ بڑٹیٹی کوروتے دیکھ کردوسرے مسلمان بھی رونے لگے کیونکہ انہیں عبدرسالت یاد آگیا۔

#### حضرت خالد مناتنا كے خلاف شكايت:

ابوعثان اورابو صر شد کی روایت ہے کہ حضرت خالد ہوٹائٹن قئسر ین کے حاکم رہے تا آ ٹکہانہوں نے ایک جنگی مہم میں حصدلیا وہاں مال غنیمت ملااورا پنے حصے میں تقسیم کیا۔

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر بنی تین کو بیاطلاع ملی۔ کہ (حضرت) خالد بنی تین حمام میں گئے اور وہاں انہوں نے ایسی چیز سے جسم کی ماش کی۔ جس میں شراب ملی ہوئی تھی۔ چنانچوانہوں نے خالد بنی تین کو یہ خطالکھا:

'' مجھے بیاطلاع ملی ہے کہتم نے شراب کوجسم پر ملا ہے۔ حالا نکہ اللہ نے شراب کا ظاہر و باطن سب پچھ حرام کیا ہے جیسا کہ اس نے گئا ہری اور اندرونی دونوں صور تیں حرام کی ہیں اللہ نے جس طرح شراب کا پینا حرام کیا ہے اس طرح اس کا چھونا بھی حرام کیا ہے لہٰذا بی تمہار ہے جسم کومس نہ کرے کیونکہ بینجس اور نا پاک ہے اور اگر تم نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو اس کا اعادہ مت کرو''۔

## حضرت خالد مِنْ تَثَنَهُ كاجواب:

حضرت خالد بنی تنز نے (جواب میں ) انہیں لکھا:''ہم نے اسے تبدیل کر دیا ہے بیشراب نہیں رہی ہے بلکہ دھونے والی اور یاک وصاف کرنے والی چیزین گئی ہے''۔ حضرت عمر دخاتیء نے اس پریتج ریفر مایا:

''میراخیال ہے کہ مغیرہ کا خاندان (جوحضرت خالد بٹی تین کا خاندان ہے) جفا کاری میں مبتلا ہے۔اللہ مہیں اس پرموت ندد ہے''۔

# حضرت خالد مِنْ لَتْنَهُ كَيْ معزولي

ے اھ میں حضرات خالد بن الولید بن التی اور عیاض بن غنم سیف کی روایت کے مطابق دشمن کی سرحد میں وافل ہوئے اور وہاں تھس کرانہوں نے مال غنیمت حاصل کیاوہ جا بیہ ہے اس طرف روانہ ہوئے تھے۔

جب حضرت عمر بن تخذمہ ینہ چلے گئے تو اس وقت حضرت ابوعیدہ بن اللہ اس سے حسرت خالد بن اللہ ان کے ماتحت تضمرین کے حاکم سے حضرت خالد بن تیز در سے۔ابراء کے تنمرین کے حاکم سے دمش کے حاکم بزید بن سفیان سے۔ارون کے حاکم معاویہ سے فلسطین کے حاکم علقہ بن مجز رہے۔ابراء کے حاکم عمر و بن عبسہ سے سواحل کے حاکم عبداللہ بن قیس سے ہرعلاقہ پرایک حاکم مقررتھا چنا نچی آئ تک شام ومصروعرات کی چھا وُنیاں اور فوجی مراکز اس طرح قائم ہیں کوئی فوج ایک دوسرے کی عمل داری ہے آئیں بڑھتی تھی۔ بجو اس صورت کے کہ کوئی کفراختیار کرنے کے بعد دہاں گھس جائے۔بہرحال اس تم کی (انتظامی صورت) کا صیس اعتدال پڑھی۔

## کثرت مال کی شکایت:

جب (حضرت) خالد ہی گئی اس (جنگی مہم) ہے واپس آئے تو لوگوں کو پیاطلاع ملی۔ کہان کے گروہ نے بہت ، ل صصل کیا ہے و مختلف اطراف ہے لوگ حضرت خالد ہی گئی کے پاس مال حاصل کرنے کے لیے آئے ان میں ہے اشعث بن قیس بھی تھے جو (حضرت) خالد جائٹن کے پاس قاسرین میں طلب مال کے لیے آئے تھے اورانہوں نے اشعث کو دس بزار کا عطیہ دیا۔

معزولي كأحكم:

حضرت عمر بن التين پر حضرت خالد بن التين كاكونی فعل پوشيده نهيس رہا۔ يونكه انهيس عراق تے تحريری طور پر بيا طلاع مل گئ تھی كه كون (جنگی مهم كے ليے) روانه ہوئے تھے۔ لبذا آپ نے قاصد كون (جنگی مهم كے ليے) روانه ہوئے تھے۔ لبذا آپ نے قاصد كو بلوا يا اوراس كے ہاتھ حضرت ابونعبيده وہن التين كويہ خط كھھا:

''وہ خالد کو کھڑا کر کے ان کے عمامہ ہے باندھ دیں اوران کی ٹوپی اتارلیں۔تا کہ وہ صاف طور پر بتا کیں کہ انہوں نے اشعث کو کہاں سے انعام دیا ہے؟ آیا اپنے مال سے دیا ہے یا مال غنیمت سے عطا کیا ہے۔اگر وہ کہیں کہ انہوں نے مال نے مال نے مال غنیمت سے معطید دیا ہے تو سمجھو کہ انہوں نے دیا نت کا اقرار کیا ہے اوراگر وہ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے مال سے یا عطید دیا ہے تو انہوں نے اسراف کیا ہے ہر حالت میں تم انہیں معز ول کر دو تم ان کا کام اپنے ذیرے لے لؤ'۔ قاصد کی جواب طبی :

اے خالد! کیاتم نے اپنے مال سے دس ہزار کا عطیہ دیایا مال غنیمت سے ( دیا ) انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حالا نکہ اس نے بار بار دریا فت کیا۔ حضرت ابوعبیدہ دخالتُہ خاموش تھے۔ انہوں نے کچھٹبیں کہا پھر حضرت بلال بخالتُہ کھڑے ہو کر کہنے لگئ امیرالموشین نے تمہمارے بارے میں اس طرح تھم دیا ہے یہ کہہ کرانہوں نے ان کی ٹو پی اتار کی اورانہیں ان کے عمامہ سے با ندھ دیا اور کہا:

# حضرت خالد مِناتِثْنَهُ كَي صفائي:

''ہم اپنے حاکموں کا تھم منیں گے اورا طاعت کریں گے اوران کی عزت اور خدمت کریں گے''۔حضرت خالد بھاٹٹھا حیران شے کہ آیا (آئبیں اپنے عہدے ہے) معزول کر دیا گیا ہے یا وہ اس پر بحال ہیں؟۔حضرت ابوعبید و بھاٹٹھانے آئبیں اس بات سے مطلع نہیں کیا۔ طلا س تھ

طلی کا تھم:

۔ جب حضرت عمر ہٹاٹی کے پاس (حضرت) خالد ٹٹاٹی طویل عرصے تک نہیں آئے تو انہیں یہ خیال ہوا ( کہ معزولی کی خبر چھپو کی گئی ہے ) ابندا انہوں نے حضرت خالد بھائٹین کو اپنے پاس آنے کے لیے تحریر کیا۔اس موقع پر حضرت خالد بھٹی (حضرت) ابومبیدہ بھٹینا کے پاس آئے اور فرمانے لگے۔اللہ آپ پر رحم کرے آپ کا اس چھپانے سے کیا مقصدتھا؟ آپ نے وہ بات چھپائ جے میں آج سے پہلے جاننا چاہتا تھا' حضرت ابومبیدہ بھائٹینا نے فرمایا'' میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تک ممکن ہو میں تمہیں خوف زوہ کروں کیونکہ مجھے بیمعلوم تھا کہ تمہیں اس بات سے رنج ہوگا''۔

# الوداعى تقريرين:

اس کے بعد حضرت خالد بھی تیسرین گئے اور اپنی رعایا کے سامنے تقریر کی اور انہیں الوداع کہا پھر وہاں سے روانہ ہوکر حمص آگئے ۔ وہاں بھی انہوں نے عوام کومخاطب کیا اور انہیں الوداع کہا۔ پھروہ مدینہ ( منورہ ) کی طرف روانہ ہوگئے ۔ ""

#### حضرت عمر رض الله: عصرت شركايت:

جب وہ حضرت عمر رہی گئنے کے پاس پہنچ تو ان سے شکایت کی اور کہا'' میں نے آپ کی بیشکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی' خدا کی تشم! آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا'' ۔ حضرت عمر رہی گئنے نے فر مایا:

### مال كاحساب:

(تمہارے پاس)''ید دولت کہاں ہے آئی' وہ بولے'' مال غنیمت اور میرے مقرر حصوں سے (آئی) چنانچے ساٹھ ہزار ہے زائد جورقم ہووہ آپ کی ہے' اس پر حضرت عمر مٹی ٹھڑنے ان کے سازوسامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف میں ہزار (زائد) نکلے۔ جے انہوں نے بیت المال میں داخل کردیا پھرآپ نے فرمایا:

''اے خالد! خداکی فتم! تم میرے نز دیک بہت شریف ہواور میں تہمیں بہت پیند کرتا ہوں اور آج کے بعد تہمیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی''۔

#### معذرت نامه:

عدی بن سہبل کی روایت ہے حضرت عمر رہی گفتہ نے تمام شہروالوں کو میتخریر فر مایا ''میں نے خالد رہی گفتہ کو ناراضگی یا بددیا نتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ ہیہ ہے کہ مسلمان ان پر فریفتہ ہوگئے تھاس لیے جمھے بیا ندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کریں۔اور دھوکے میں نہ آ جا کیں۔اس لیے میں نے جاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہوجائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے اس لیے انہیں کی فتنے میں مبتلانہیں ہونا چا ہے''۔

## خراج تحسين:

حضرت سالم بھاتیٰ کی روایت ہے کہ جب (حضرت) خالد بھاتیٰ 'حضرت عمر بھاتیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے تمثیلاً بیشعر پڑھا:

''تم نے بہت بڑے کارنا مے انجام دیے کسی نے تمہارے جبیبا کام نہیں کیا تا ہم قومیں جو کام انجام دیتی ہیں ان کاحقیق صانع اللّٰہ تعالیٰ ہے''۔

حضرت مم جل نفیز نے پہلے ان پر پچھتا وان مقرر کیا پھراس کا معاوضہ دے دیا۔ بعد از اں انہوں نے مسلمانوں کے نام (مذکورہ با 1) مخط

لکھا تا کہ انہیں صحیح عذراورسب معلوم ہوجائے اوروہ حقیقت سے واقف ہوجائیں۔

#### حضرت عمر وخالتُنهُ كاعمره:

ے اھیں حضرت عمر ہن اٹنز نے عمر ہ اوا کیا اور خانہ کعبہ کی مجد کی تغییر کی اور بقول واقدی اس میں توسیع کی۔ آپ نے مکہ معظمہ میں ہیں۔ دن تک قیام فر مایا۔ آپ نے ان لوگوں کی عمار توں کو گراویا جنبوں نے فروخت کرنے سے انکار کرویا تھا۔ ان کے گھروں کی قیمتیں ہیت المال میں محفوظ رکھیں تا آئکہ وہ اسے وصول کرلیں۔ آپ نے ماہ رجب میں عمرہ اوا فر مایا تھا۔ اس وقت آپ نے مدینہ منورہ پر حضرت زید بن ثابت کو جانشین بنایا تھا۔

#### تعميرحرم:

واقدی کی روایت ہے کہ آپ نے اس عمرہ کے موقع پر حرم شریف کے چبوتر دل کی از سرنونقمیر کرنے کا تھم دیا۔ اس کام پر آپ نے محرمہ بن نوفل از ہر بن عبد عوف عویطب بن عبد العز ہے اور سعید بن پر بوع کومقرر کیا۔

واقدی ابوعبدالله مزنی کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں:

ہم حضرت عمر مخافتہ: کے ساتھ عامے میں عمرہ ادا کرنے مکہ معظمہ آئے جب آپ راستے پر سے گذرے تو پانی والول نے درخواست کی کہ وہ مکم معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مکانات تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی عمارت بنی ہوئی نہیں تھے۔ آپ نے اس شرط پرانہیں اجازت دی کہ مسافر سابیا وریانی حاصل کرنے کا زیادہ حق دار ہوگا۔

#### حضرت ام کلثوم من شندست نکاح:

اس سال حضرت عمرین الخطاب من النیا نے حضرت علی بن ابی طالب دن ٹنٹن کی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم بڑی ہنیا سے نکاح کیاوہ حضرت فاطمہ بڑی نیابت رسول سکتھا کے بطن ہے تھیں ان کے ساتھ رخصتی ماہ ذوالقعدہ میں ہوئی۔

# حضرت مغيره رضافتيهٔ کي معزولي

اس سال حضرت عمر جنالیّن: نے حضرت ابوموی اشعری بنیاتین کو بصر ہ کا حاکم بنایا اور انہیں تھم ویا کہ وہ مغیرہ بن شعبہ بنیالیّن کو ماہ رکتے الا قال میں روانہ کریں۔

حضرت سعید بن المسب کی روایت کے مطابق ابو بکر ہ شبل بن مہد بجلی ٔ نافع بن کلد ہ اور زیاد نے مغیرہ کے خلاف گواہی دی مقی ۔

یعقوب بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ کی قبیلہ بنو ہلال کی ایک عمرت ام جمیل کے ہاں آ مدورفت تھی اس کا شو ہر قبیلہ ثقیف سے تھا جس کا نام جہاج بن عبید تھاوہ فوت ہو چکا تھا۔ جب اس عورت کے ہاں ان کے آمدورفت کی خبر اہل بصرہ کو لی تو ان پر سہ بات بہت شاق گزری۔ ایک دن مغیرہ اس عورت کے گھر گئے تو لوگوں نے ان پر تکر ان بٹھا دیے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے گواہی دی تھی وہاں پڑج سے انہوں نے پر دہ کھولا تو وہ اس کے ساتھ مشغول کارتھے۔

#### حضرت مغیره رہ الشہٰ کے خلاف شکایت:

۔ ابوبکر ہ نے حضرت عمر بھاٹینئز کو تحریر کیا (اور وہ خود بھی آ گئے ) حضرت عمر بھاٹینڈ نے دریافت کیا''تم نے اس کی آ واز سی تھی۔ حالا نکہ تمہارے اور ان کے درمیان پر دہ تھا'' وہ بولے''ہاں'' حضرت عمر بھاٹینڈ نے فرمایا'' تم برائی کے لیے آئے ہو' وہ کہنے لگے ''مغیرہ بھیٹے بیمال لائے میں''اس کے بعدانہوں نے تمام قصہ بیان کردیا۔

# حضرت ابومویٰ مناتشهٔ کا تقرر:

حضرت عمر من کانٹیز نے حضرت ابوموی اشعری بڑا گئز: کو حاکم بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مغیرہ کوروا نہ کر دیں۔ مغیرہ بن تئز نے انہیں (ابوموی اشعری بڑا تئز: کو ) ایک عمدہ لونڈی پیش کی جس کا نام عقیلہ تھا اور کہا'' میں بخوشی بیآ پ کو پیش کرتا ہوں۔اس کے بعد حضرت ابوموسی اشعری بڑا تئز: نے مغیرہ بڑا تئز؛ کو حضرت عمر رہزا تئیز: کے بیاس روانہ کیا۔

واقدی کی روایت کے مطابق مالک بن اوس بن حرثان بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عمر بن گٹنا: کی مجلس میں حاضرتھا۔ جب مغیرہ بنی تئنا وہاں آئے تھے انہوں نے قبیلہ مرہ کی ایک عورت سے نکاح کر رکھا تھا'' آپ نے اس سے فرمایا'' تم بہت فارغ البال ہو اور شوقین انسان ہو'' پھر حضرت عمر بن گٹنا؛ نے ان سے عورت کے بارے میں دریا فٹ کیا تو انہوں نے کہا:'' اسے اقطاء کہا جاتا ہے اور اس کا شوہر قبیلہ ثقیف کے خاندان بنو ہلال سے تھا''۔

#### اصل دا قعه:

ابوجعفرطبری تحریفر ماتے ہیں کہ ابو بھرہ کی مخالفانہ شہادت کی وجہسیف کی روایت کے مطابق سے کہ ابو بھرہ مغیرہ وہنا تین کے ہمر
کام کو ناپیند کرتے تھے۔ دونوں بھرہ میں پڑوی تھے۔ ان کے گھروں کے درمیان راستہ (مشترک) تھا بیدونوں اپنے گھروں کے
اسے سامنے کے بالا خانوں میں رہتے تھے اور ہرایک میں بالمقابل کھڑکتھی۔ ایک دفعہ ابو بکرہ کے بالا خانے میں اس کے ساتھ چند
افراد با تیں کررہ ہے تھے کہ اچا تک ہوا چلی اور اس سے کھڑکی کا دروازہ کھل گیا ابو بکرہ اسے بند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں
نے مغیرہ وہناتی کو دیکھا کیونکہ ان کی کھڑکی کا دروازہ بھی کھل گیا تھا (انہوں نے دیکھا کہ ) کہ وہ کسی عورت پر دراز ہیں انہوں نے دیکھا کہ ) کہ وہ کسی عورت پر دراز ہیں انہوں نے دیکھا کہ ) کہ وہ کسی عورت پر دراز ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا'' کھڑے ہو جا وَ اور دیکھووہ کھڑے ہو کرد کھنے گئے وہ ہو لے'' بیکون ہے؟'' ابو بکرہ نے کہا'' بیام جیل بنت افتم ہے جو قبیلہ عام بن صفحہ کی ہے وہ مغیرہ وہنا تی اور اس کی جو کو ہی بیاں آتی رہتی ہے اور اس زمانے میں پہنے ہوگیا۔

میں طریقہ ہے' وہ ہولے'' ہم نے نچلا حصد کہ بھا ہے چہرہ کو ہم بیچان نہیں کیس ہیں' جب وہ کھڑی ہوئی تو ان کا (شک وشبہ) پختہ ہوگیا۔

مصرت ابوموسیٰ وہنا تین کو مدایات:

جب مغیرہ بڑا تین نماز کے لیے نکلے تو ابو بکرہ ان کی نماز پڑھانے میں حائل ہوئے اور کہنے گئے'' آپ نماز نہ پڑھا ہے'' انہوں نے حضرت عمر بڑا تین کو خط لکھا اور (مزید) خط و کتابت کرتے رہے۔حضرت عمر بڑا تین نے حضرت ابوموں اشعری بڑا تین کو جھیجا اور فرمایا:

''اے ابوموی ! میں تہمیں حاکم بنا کرایسی سرزمین کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے انڈے دے دیے ہیں اوران میں سے چوزے بھی نکل آئے ہیں اس لیے جوطریقہ (سنت نبوی کا) تمہمیں معلوم ہے اس کی پابندی کرنا' اور تبدیل مت ہوجانا ور نہ اللہ بھی اپناطریقہ تمہارے ساتھ تبدیل کرے گا''۔

#### صحابه بن الم كامطالبه:

وہ بولے'' آپ میری معاونت رسول القد کرتے کے صحابہ بیتے کو ساتھ بھیج کر تیجے۔ جومبہ جرین وانصار میں ہے ہوں۔
کیونکد بیت بہ نئے اس امت (مسلمانوں) اوراس کے کاموں کے لیے ایسے ہیں۔ جیسے نمک جس کے بغیر کھاناوں) اوراس کے کاموں کے لیے ایسے ہیں۔ جیسے نمک جس کے بغیر کھاناوں بوسکت ہوسکتا۔
آپ نے فرمایا'' جوصحا بی تمہیں پہند ہوں انہیں لیے جاؤ''انہوں نے انتیس صحابہ بیسے کا انتخاب کیا۔ جن میں حضرات اس بین مالک' عمران بن تھیں اور ہشام بن عامر بڑی تھاشا کی تھے۔ حضرت ابوموی بھائیۃ ان سب کو لے کرروانہ ہوئے اور مرید میں قیام کیا۔

## معزولی کاتھم:

حضرت مغیرہ بنی تنیز کوخبرمل کئی کہ حضرت ابوموی بنی تیز مرید میں آ کرمقیم ہو گئے ہیں وہ بولے ' حضرت ابوموی بنی تند ملاقات کرنے آئے ہیں اور نہ تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ بلکہ وہ امیر وحاکم کی حیثیت سے آئے ہیں' ابھی وہ یہ گفتگو کرر ہے تھے کہ استے میں حضرت ابوموی بنی تنزز آگئے۔ اور انہوں نے اندر آ کرمغیرہ بنی تنزز کو حضرت عمر دنیا تنزز کا نامہ مبارک دیا ہیں سب سے مخضر خطاتھا۔ اس میں جار جملے تھے جس میں معزولی کا تکم تھا۔ عمال جار جلد جہنے کا تکم تھا۔ وہ خطریتھا:

'' مجھے اہم خط موصول ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے (حضرت) ابومویٰ رہی تین کو حاکم بنا کر بھیج دیا ہے جو پھی تمہارے قبضے میں ہے وہ سب انہیں سپر دکر کے جلدی واپس آؤ''۔

#### اہل بصر ہ کو خط:

آپ نے اہل بھرہ کو یہ خط تحریر فر مایا تھا:

'' میں نے (حضرت) ابوموی بڑاٹیز؛ کوتم پر حاکم بنا کر بھیجا ہے 'اکہ وہ تمہارے کمزور انسان کو طاقت ورانسان سے حق دلوائے اور تمہیں لے کرتمہارے دشمنوں کے خلاف جنگ کرے اور تمہارے راستوں کو یاک وصاف کرے'۔

د حضرت ) مغیرہ رہی تین نے انہیں طائف کی پرورش یافتہ ایک لونڈی پیش کی۔ جوعقیلہ کے نام سے موسوم تھی۔اور کہا'' میں نے آپ کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے''۔

## حضرت مغيره رهايتنك كه خلاف شهاوت:

مغیرہ بڑی تھنا 'ابو بھرہ 'نافع بن کلدہ' زیاد شبل بن معبد بھلی بڑی شہیسب وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر بڑی تھنا نے ان سب کو جمعے کیا تو مغیرہ بڑی تھنا ہو لیے ان غلاموں سے بوچھیں۔ کہ انہوں نے جمعے کس سمت سے دیکھا۔ آیا سامنے سے دیکھا یا ہیجھے سے (دیکھا) نیز انہوں نے عورت کو کس طرح دیکھا۔ یا وہ اسے کسے بہچان گئے؟ اگروہ میرے سامنے تھی تو یہ کسے کمکن ہوا کہ میں نے پردہ نہ کیا ہو۔ اگروہ میرے بیچھے تھے تو کس قاعدے کے مطابق انہیں میرے گھر میں میری عورت کود کھنا ہو کر ہو گیا؟ خدا کہ میں ایک بیٹ نے بیٹول نئی بیوی کے ساتھ کیا اور وہ اس کے (ام جمیل کے) مشابھی'۔

سب سے پہلے ابوبکر ہ مِن تُنت نے شہادت کا آ عاز کیا۔ امہوں نے گوائی دی کہ انہوں نے مغیرہ (مِن تَنت ) کوام جمیل کے ساتھ زن

كرت بوت ويكهارآب في دريافت كيا:

" تمن انہیں کے سامت ہے دیکھا؟" وہ بولے 'میں نے لیس ایث دیکھا'' یہ

پیرشبن بن معبد کو بوایا گیا توانهول نے بھی ای طرح کی گوا ہی دی۔

ان ہے یو چھا گیا'

"تم نے سامنے ہے دیکھایا پیچھے ہے دیکھا'' وہ بولے''میں نے سامنے ہے دیکھا''۔

زیاد کی شہادت:

ن فع نے بھی ابو بکرہ بخارت کے مطابق شہادت دی۔ گر زیاد نے ان جیسی شبادت نہیں دی۔ بلکہ یہ کہا'' میں نے انہیں ایک عورت کی ٹا گلوں کے درمیان دیکھا۔ جس کے حنا آلودہ پاؤل تھے اور وہ حرکت کررہے تھے اور اس کے سرین کھلے ہوئے تھے۔ نیز میں نے زورزور سے سانس لینے کی آوازشن' ان سے پوچھا گیا۔ کیا تم نے انہیں مباشرت کا صحیح فعل کرتے ہوئے دیکھا''وہ بولے میں نہیں مباشرت کا صحیح فعل کرتے ہوئے دیکھا''وہ بولے دنہیں'' پھر پوچھا گیا''کیا تم عورت کو پہانے تے ہو؟''وہ بولے''نہیں'' بلکہ مجھے اس بارے میں شبہ ہے۔ اس پر حضرت عمر بخوتین نے فریا ا

''تم الگ ہوجاؤ''۔

گوا ہوں کوسزا:

اس کے بعد باقی تین گواہوں کے بارے میں حکم دیا:

"انہیں غلط الزام ( تہت ) لگانے کے جرم میں کوڑے مارنے کی حد شری جاری کرو"۔

چنانچاس علم کی تعمیل کی گئی۔ آپ نے (حوالے کے طور پر) بیآیت تلاوت فرمائی:

''اگروه بورےگواه نه لاسکیس نووه الله کے مز دیک جھوٹے ہیں''۔

مغيره مِن شَن نے كہا:

'' مجھےان غلاموں سے نجات دلا ہے''۔

آپ نے فرمایا:

" تم خاموش ہوجاؤ۔اللہ نے تم کو بچایا۔خدا کی تنم!اگر گواہی مکمل ہوجاتی تو میں تمہیں ضرور سنگ ارکرتا"۔



باب،

# فنتح اهواز ومناذر

<u>ے اسے میں سوق الا ہواز' مناذ ر' اور نہر تیری ایک روایت کے مطابق فتح ہوئے۔ دوسری روایت سے کہ بیعلاقے ۲ اصیل</u> مفتوح ہوئے۔

سیف کی روایت ہے کہ ہرمزان اہل فارس کے سات بڑے فائدانوں میں سے ایک فائدان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ممل داری میں مہر جان قذق اور اہواز (خوزستان) کے علاقے شامل تھے جب ہرمزان کو جنگ قادسیہ میں شکست ہوئی تو اس نے اپنی علاقے کا رخ کیا اور اس پر قابض ہو گیا اور اس علاقے کے لوگوں کے ذریعے جس سے چاہتا جنگ کرتا تھا۔ چننچہ ہرمزان اہل میسان دوست و سیان پرمنا ذر اور نہر تیری دونوں راستوں سے حملہ کرنے لگا (الیمی صورت میں) حضرت عتبہ بن غزوان بڑا تھا۔ حضرت سعد بڑی تی ہوں کو اس کو اس کی امداد کے لیے تعیم بن مقرن اور تعیم بن مسعود کو بھیجا اور ان دونوں کو تھم دیا کہ وہ ان کے اور نہر تیری کے درمیان رہیں۔

حضرت عتبہ بنغز وان بٹاٹٹو: نے سلمی بن القین اور حرملہ بن مریطہ کو بھیجا۔ وہ دونوں قدیم مہاجرین صحافی تھے۔اور بنو حنظلہ کی شاخ قبیلہ عدویہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دونوں میسان اور دستمسیان کی حدود پر منا ذراور دشمن کے درمیان مقیم ہوئے۔

انہوں نے بنوالعم کو بلایا تو غالب وائلی اورکلیب بن وائل کلبی ان کے پاس آئے انہوں نے دونوں نعیم کوچھوڑ دیا تھا اوران سے انگ ہو گئے تھے۔اور وہ دونوں سلمی اور ترملہ کے پاس آ گئے تھے اور کہنے لگے:

''تم دونوں اپنے خاندان کے ہوتہ ہیں چھوڑ انہیں جاسکتا۔ جب فلاں دن آ جائے تو تم دونوں برمزان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے۔اس وقت ہم میں سے ایک مناذر پرحملہ کرے گا اور دوسرا نہرتیری پرحملہ کرے گا پہلے ہم لڑنے والوں سے جنگ کریں گے پھر ہمارارخ تمہاری طرف ہوگا۔اس وقت ہر مزان کوکوئی چیز ان شاء اللہ نہیں بچاسکے گی۔

## بنوالعم کی حمایت:

ریہ کہہ کر) وہ دونوں لوٹ گئے نہ صرف ان دونوں نے (مسلمانوں کی) حمایت کی بلکہ ان دونوں کی قوم بنوانعم بن مالک نے بھی حمایت کی کہتے میں کہ آئییں بنوانعم اس لیے کہتے میں کہ وہ صحیح رائے ہے بٹ گئے تھے۔اور انہوں نے اہل فارس کی مدد کی تھی (بیلوگ اسلام سے پہلے خوزستان میں رہتے تھے)

#### ہرمزان سےمقابلہ:

جب مقررہ رات آئی تواس وقت ہر مزان نہرتیری اور دلث کے درمیان تھاسلمی اور ہر ملہ جے سوریے صف آ راہو گئے اور ان دونوں نے نعیم اور ان کے ساتھیوں کو بھی آ مادہ کیا۔لہٰذا مسلمانوں کا ہر مزان سے دُلث اور نہرتیری کے درمیان مقابلہ ہوا۔سلمی بن القین اہل بصرہ کی قیادت کر رہے تھے اور نعیم بن مقرن اہل کوفہ کے سردار تھے۔ جب جنگ ہور ہی تھی تو اچا تک غالب اور کلیب کی

طرف ہے کمک پینچ گئی۔

### هرمزان کوشکست:

برمزان کویہ اطلاع ملی کہ مناذ راور نبرتیری پرمسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اس طرح اللہ نے اس کا اور اس کے ستھیوں کا دل تو ز دیا اور برمزان اور اس کے ساتھیوں کوشکست ہوگئی۔مسلمانوں نے جس قدر چاہان کے افرادتل کیے اور جس قدر چاہا مال غنیمت حاصل کیا بلکہ وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے نبر دجیل تک پہنچ گئے۔ اور وہاں تک کے سارے علاقے پر قابض ہو گئے۔ اور سوق الا ہواز کے سامنے خیمہ زن ہو گئے ہرمزان نے سوق الا ہواز کے پل کوعبور کر لیا تھا اور وہ دوسرے کنارے پر مقیم ہوگیا۔ اس طرح نبر دجیل ہرمزان اور (مسلمانوں کے سیدسالا روں) سلمی' حرملہ' نعیم وقیم اور غالب وکلیب کے درمیان تھی۔

برم بن حیان کی هجوری:

قبیلہ عبدالقیس کا ایک شخص صحارا نا می بیان کرتا ہے کہ میں ہرم بن حیان کے پاس تھجوروں کے ٹوکرے لے کر آیا جب کہ وہ والت اور دجیل کے درمیان تقیم تھاوہ تھجوروں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس کا اہم تو شہ سفر تھجوریں جب وہ ختم ہوجاتی تھیں تو اسے نئی تھجوریں مہیا کی جاتی تھیں جنہیں وہ ہر حالت میں تناول کرتا تھا خواہوہ کوچ کرنے کی حالت میں ہویا پہاڑ پر ہویا میدان میں ہو۔ ہر جگہ تھجوریں لے جائی جاتی تھیں اور ہر جگہ وہ کھایا کرتا تھا۔

## صلح کی درخواست:

جب مسلمان ہر مزان کے قریب اہواز کے مقام پراس کے سامنے پہنچ گئے 'تواس کے اندر مقابلہ کی تاب نہ رہی اس لیے اس نے صلح کے لیے درخواست کی۔ مسلمانوں نے سلح کے بارے میں حضرت عتبہ رہی تھی۔
ان سے خط و کتابت کی تو حضرت عتبہ رہی تیزنز نے جواب میں تحریر کیا کہ نہر تیری' مثافر اور سوق الا ہواز کا وہ علاقہ چھوڑ کرجس پر مسلمان غالب آگئے ہے۔ باتی ماندہ اہواز کے تمام علاقے اور مہر جان قطرف کے بارے میں سلح کرلی جائے البتہ ندکورہ بالا (مقبوضہ علاقہ) انہیں لوٹا بانہیں جائے گا۔

## بصره کی سرحدی چوکیاں:

۔ سلمی بن القین نے مناذر پر ایک فوجی چوکی بنائی اور اس کا انتظام غالب کے سپر دکیا۔حرملہ نے بھی نہر تیری پر ایک فوجی چھاؤنی بنائی اور اس کا انتظام کلیب کے سپر دکیا اس طرح بیدونوں بھر ہ کی سرحدی چوکیوں پرمقرر ہوگئے۔

#### يصره كاوفد:

قبیلہ بنوالعم کے بہت سے افراداور خاندان ہجرت کر کے بھر ہ کے گھروں میں آباد ہو گئے اور لگا تاروہاں پینچنے لگے۔حضرت عتبہ بن گئیزنے اس بارے میں حضرت عمر بن گئیز: کوتح ریکیا اورایک وفد بھی بھیجا۔ جس میں سلمی حرملہ جوصحا بی تھے۔ نیز غالب اور کلیب بھی شامل تھیں بھرہ سے کی وفو د پہنچ آپ نے تھم دیا کہ وہ سب ل کراپی ضروریات پیش کریں۔

احف بن قیس کی تقریر:

اس موقع پراحف بن قیس نے کہا''اے امیر المونین! آپ کی وہی حیثیت ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کی البتہ بھی بھی ہم

آپ کو وہ خبری نہیں پہنچا سکتے جن پر عوام کا مفاد وابستہ ہے اس وقت حاکم نظروں سے اوجھل باتوں پر مخبروں کے نقطہ نظر کے مطابق بی غور کر سکتا ہے اور جو بات وہ سنتے ہیں اس کے مطابق اسے علم حاصل ہوتا ہے۔

#### اضافه کې درخواست:

جم اوگ منزل بمنزل فروش ہوتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک خشکی کے جھے میں مقیم ہوئے ہمارے بھائی اہل کوفہ ایک نہایت ہی عمدہ مقام پر مقیم ہیں جہاں شیریں چشے اور سر سنز باغات ہیں انہیں ہرتنم کے پھل میسر ہیں گرہم اہل بھر ہ نہ ہوئے ابدا ور لیا یہ نہیں ہوئے میں ہیں آباد ہیں اس کا ایک حصہ جنگل میں ہا اور ایک حصہ کھاری سمندر کے قریب ہے ہمارے گھر آ دمیوں سے بھر ہوئے ہیں اور ہماری تعداد زیادہ ہے گھر ہمارا وظیفہ بہت کم ہے۔ ہمارے اندر شرفاء کی تعداد کم ہے اور مصیبت زدہ لوگ زیادہ ہیں ہمارا سکہ (درہم) ہوئے ہیں اضافہ کیا ہے ہذا اے ہمارا سکہ (درہم) ہوا ہے گھر ہمارا پیانہ چھوٹا ہے اللہ نے شہبیں وسعت دی ہے اور ہماری اراضی میں اضافہ کیا ہے ہذا اے امیر الموشین! آپ ہمارے وظائف میں اضافہ کریں اور ہمیں مزید اراضی دیں تا کہ ہم بسراد قات کر سکیں''۔

اس پر حضرت عمر بڑاٹھٰ: نے ان کے گھروں اور بستیوں کے بارے میں تحقیقات کیں اور انہیں مزید اراضی اور جا گیریں ویں پچھاراضی سمریٰ کے خاندان کی تھی۔ جو دریائے وجلہ اور حجر کے درمیان تھی۔ اسے انہوں نے تقسیم کرلیہ تھا۔ ہاتی شاہی زمینیں اسی حال پررہیں۔ جس حال میں اہل کوفہ کے قریب کی شاہی اراضی تھی یوں اہل بصرہ کی جا گیروں کے دو حصے ہو گئے تھے۔ان کا نصف حصالوگوں میں تقسیم ہوگیا تھا اور نصف لشکر کے لیے اور جماعتی تقاریب کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔

### بصره کی آبادی:

پہلے (بھرہ میں) وہ دو ہزار سپاہی آباد ہوئے جو جنگ قاد سید ہیں انٹریک تھے پھر بھرہ میں حضرت عتبہ بن غزوان رہی ٹھنز کے ساتھ پانچ ہزارا فراد آئے کوفہ میں تمیں ہزارا فراد تھے۔حضرت عمر بڑی ٹھنز نے ان کی تعداد کواہل بھر ہ کے دو ہزار جنگ جو سپاہیوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ یہاں تک کہ انہیں ان کے مساوی قرار دیا۔

آپ نے ان لوگوں کو جوا ہواز کی جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کے ساتھ ملا دیا پھر آپ نے فرمایا: ''بینو جوان اہل بھرہ کا سردار ہے''۔ان کے بارے میں حضرت عتبہ رٹھا تھے'' کو کھھا کہ وہ ان سے مشورہ لیا کریں اور ان کی رائے پڑھل کیا کریں۔ آپ نے سلمی' حرملہ' غالب اور کلیب کومناذ راور نہر تیری کی طرف واپس بھیج دیا تا کہ وہ بنگا می ضروریات کے لیے تیار رہیں اور وہاں کے خراج کی نگرانی کریں۔

## <u>برمزان کی بغاوت:</u>

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل بھر ہ اپنے ان کا موں میں مصروف تھاس وقت غالب اور کلیب کا ہر مزان ہے اراضی کی حدود کے بارے میں اختلاف رونما ہوااس لیے سلمی اور حرملہ بڑتی اور ان کے اختلافات کے بارے میں غور کرنے کے لیے پہنچے اور ان دونوں نے غالب اور کلیب کوخن پر پایا اور ہر مزان جھوٹا ثابت ہوااس لیے انہوں نے ہر مزان کی مخالفت کی اس پر ہر مزان باغی ہوگیا اور اس نے کردوں سے امداد طلب کی ۔ اس طرح اس کے کشکر میں بہت اضافہ ہوگیا۔

حضرات سلکی' حرملہ' غالب اور کلیب نے ہرمزان کی بغاوت اور ظلم و سرکش کا حال حضرت منتبہ بن غزوان ہو گئیو: 'کولکھ بھیج' انہوں نے پیرحال حضرت عمر ہوہ ٹئیز: کولکھا۔

حضرت عمر مِن تَنَذِ نے اس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا اورانہیں حضرت حرقوص بن زہیر سعدی جِن تَنَذ کے ( زیر قیادت) امداد بھیجی وہ رسول اللّٰہ سکتا کے صحافی تھے۔حضرت عمر بھاٹنڈ نے انہیں جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔

## ہرمزان ہے دوبارہ جنگ:

ہر مزان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلمٰی ،غالب ، حرملہ اور کلیب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا جب یہ لوگ سوق الا ہواز کے پل تک پہنچ تو مسلمانوں نے ہر مزان کو یہ پیغام بھیجا:

" یا تم در یا کوعبورکر کے ہماری طرف آؤیا ہم تمہاری طرف عبورکر کے آتے ہیں "۔

اس نے کہا:

" تم عبور كر كے ہماري طرف آؤ"۔

چنانچ مسلمان پل پر سے گذر کر وہاں پنچ اور سوق الا ہواز کے قریب پل پر جنگ ہوئی یہاں تک کہ بر مزان کو شکست ہوگئ اور وہ را مبر مزکی طرف بھاگ گیااس نے شفر کے گاؤں کے قریب اریک کے پل پر قبضہ کر لیااس سے پر را مبر مز پہنچ گیا۔ سوق الا ہواز کی فتح:

حضرت حرقوص مٹی ٹیٹنٹ نے سوق الا ہواز فتح کرلیا اور وہاں قیام کیا۔ وہ پہاڑ میں مقیم ہوئے سوق الا ہواز کا تمام علاقہ تستر تک ان کے زیرنگیس ہوگیا۔انہوں نے جزیہ مقرر کیا حضرت عمر دٹی ٹیٹنز کو فتح کی اطلاع لکھے کربھیجی اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ (خمس ) بھی بھیجا اور وہاں وفد بھی بھیجا۔ حضرت عمر مٹی ٹیٹنز نے خدا کی حمد وثنا کی اور ان کے لیے ٹابت قدمی اور ترقی کے لیے دعا مانگی۔



# فتح تستر

سیف کی روایت کے مطابق کا دیمیں ستر فتح ہوا۔ بقول بعض بید ۱ دیا 19 دیمیں فتح ہوا۔ اس کی فتح کا واقعہ بروایت سیف بید ہے کہ جب سوق الا ہواز کی جنگ میں ہر مزان کوشکست ہوئی اور حضرت حرقوص بڑا ٹین نے سوق الا ہواز فتح کر لیا تو خود وہاں مقیم ہوئے اور حضرت عمر بڑا ٹین کے مطابق انہوں نے جزء بن معاویہ کو ہر مزان کے تعاقب میں بھیجا۔ حضرت عمر بڑا ٹین نے انہیں بید تھم دیا تھا کہ فتح کے بعدوہ جزء بن معاویہ کومسرق کی طرف روانہ کریں لہذا جزء بن معاویہ ہر مزان کے تعاقب میں نظے۔ ہر مزان مجا گے کہ مرزان کے تعاقب میں نظے۔ ہر مزان میں گھا۔ کہ مرزان کے اور مہر مزکی طرف جارہ افتا۔

حضرت جزء بن معاویہ راستے میں وشمنوں کا صفایا کرتے رہے تا آ نکہ وہ شغر کے گاؤں میں پہنچے ہر مزان نے وہاں ان کا سخت مقابلہ کیا تو شغر سے حضرت جزء وردق گئے جو سرق کا شہرتھا وہ آ دمیوں سے خالی ہو گیا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکے متھاس لیے انہوں نے اس پر آسانی سے قبضہ کرلیا انہوں نے اس کی اطلاع حضرت عمر بخالتینا ورحضرت عتبہ بن غزوان بخلاج کی مختصصی نیز جولوگ بھاگ گئے تھے انہیں جزید دیئے کی وعوت دی اوران کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو وہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے جزید دیناتشکیم کرلیا۔

### پیش قدمی کی ممانعت:

حضرت عمر بن التين نے جزء بن معاویہ اور حرقوص بن زہیر دونوں کو بیتح سر کیا کہ وہ اپنے مفتو حہ علاقوں میں قیام کریں اور آ گے نہ بر معیں تا آ نکہ ان کے پاس ان کا دوسر احکم آئے ۔ حضرت عتبہ دلیاتیٰ کوبھی انہوں نے اسی قتم کی تحریر بھیجی للہٰ داان دونوں نے حکم کی تحریر بھیجی للہٰ داان دونوں نے حکم کی تحریر بین معاویہ دلی تین معاویہ دلی ہوں ہے ہیں۔ حضرت عمر دلی تین معاویہ دلی تین معاویہ دلی بین کے دوہ اس کی اجازت دے دی۔ چنا نچے انہوں نے نہریں کھدوا کیں اور بنجر افتادہ زمینوں کوسیراب کیا۔ صلے میں میں میں اور بنجر افتادہ زمینوں کوسیراب کیا۔

#### صلح کی درخواست:

جب ہرمزان رامہر مزمیں رہنے لگا تو اہواز کی سرزمین اس کوننگ نظر آئی کیونکہ مسلمان اس کے قریب اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے (اس لیے لاچار ہوکر) اس نے صلح طلب کی اور حرقوص و جزء بن معاویہ بڑا ہے خط و کتابت کی۔ حضرت حرقوص بڑائٹنڈ نے حضرت عمر بڑاٹٹنڈ کواس معاملے کے بارے میں تحریر کیا۔

# غيرمفتو حه علاقوں پرضلح:

حضرت عمر مخالفتن نے انہیں اور عتبہ کو پیم ریفر مایا کہ اس سے ان علاقوں کی طرف سے سلے کرلیں جومفقو حسنیں ہوئے ہیں ان میں رام ہرمز' تستر' سوس' جندی سابور اور مہر جا نقدق شامل تھے ان پر ہرمزان نے صلح کرلی اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ابواز کے (مسلم) حکام ا پنے علاقوں پر حکومت کرتے رہے اور ہر مزان ایس کلح پر قائم رہاوہ جزید وصول کر کے انہیں دیتارہاا ورمسلمان اس کی حفاظت کرتے رہے اور جب فارس کے کروحملہ آور ہوتے تو مسلمان اس کی مد دکرتے اور اس کی طرف سے ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت احنف وخل تنفیز کو فصیحت :

حضرت عمر بن تنزین نے حضرت عتبہ بن تنزین کو تحریر کیا کہ وہ بھرہ کی فوج میں سے دس افراد کا ایک وفد بھیجیں۔ چنا نچہ حضرت عمر بن تنزین کی طرف ایک وفدروانہ ہوا جس میں احف بن قیس بن النہ بھی شامل تھے۔حضرت عمر بن النزین نے ان سے سوالات کیے انہوں نے کہا:''لوگ اس حالت پر ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں''۔ آپ نے فرمایا:''ابتم اپنے ٹھکا نوں پر جاؤ''۔ چنا نچہ وہ اپنے ٹھکا نوں پر چاہ گئے۔ آپ نے ان کے لباس پرنگاہ دوڑ ائی تو آپ نے ایک کپڑاد یکھا جو باہر نگلا ہوا تھا۔ آپ نے اس کوسونگھا پھر شھکا نوں پر چلے گئے۔ آپ نے ان کے لباس پرنگاہ دوڑ ائی تو آپ نے ایک کپڑاد یکھا جو باہر نگلا ہوا تھا۔ آپ نے اس کوسونگھا پھر فرمایا: '' ہیں کا ہے؟'' حضرت احف بھل تھا نے کہا ''میرا ہے'' آپ نے فرمایا: ''تم نے یہ کتنے میں خریدا ؟''انہوں نے کہا '' تا تھ (درہم)''اس کی قیت بنائی اور اصل قیمت سے پھھ کم رقم بنائی ۔ کیونکہ انہوں نے بارہ درہم میں اسے خریدا تھا۔ آپ نے فرمایا:

''تم نے اس سے کم کا (لباس) کیوں نہیں خریداتم اس زائد رقم ہے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتے تھے تم فضول خرچی سے بچوتا کہتم جانی اور مالی فائدہ حاصل کرسکو۔اسراف مت کروورنہ تہبیں جانی اور مالی دونوں صورتوں میں نقصان ہوگا''۔

# حضرت عتبه بنالثنة كومدايات:

حضرت عمر معالفتن نے حضرت عتب معالفتن کو میه خطاتح سر کیا:

رد تم لوگوں کو ملم سے بچاؤ ۔ تقوی اختیار کرواور ڈرتے رہوائیا نہ ہو کہ تمہاری غداری یا سرشی کی وجہ سے تمہیں زوال آجائے اللہ اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک کہتم اللہ کے عہد پر قائم رہو گے اس لیے تم اللہ کے عہد کو پورا کرواوراس کے احکام کی پابندی کروہ و تمہارا مددگاررہے گا اور تمہاری حمایت کرے گا''۔

## حرقوص كوخط:

رو ن و حط معرض کے بیان کر جوہ اطلاع ملی کہ حرقوص اہواز کے پہاڑ پر ہنے گئے جوہ شوار گذار مقام پر ہے لوگوں کی ان کے پاس آمدو
رفت رہتی ہے گر جوہ ہاں جانے کا قصد کرتا ہے اسے بہت دقت محسوں ہوتی ہے اس لیے حضرت عمر رشانتین نے انہیں سے خطا کھا:

'' مجھے یہا طلاع ملی ہے کہ آپ ایک دشوار گذار مقام پر مقیم ہیں جہاں لوگ بہت دشواری کے بعد بہنچتے ہیں اس لیے آپ
میدانی علاقے میں آجا عیں اور کسی مسلمان یا معاہدہ کرنے والے ذمی کے لیے دشواری کا باعث نہ بنیں ہے آپ
طرح کام کروجو آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہواور دنیا میں اچھی زندگی گذارنے کا طالب ہوتم (نیک کام میں) ستی اور
جلد بازی نہ کرواس طرح تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی تمہارے ہاتھ ہاتی رہے گئے ۔
حرقوص جنگ صفین میں خارجی ہو گئے تھے اور اسی حالت میں رہے وہ خوارج کے ساتھ جنگ نہروان میں بھی

# فارس پر بحری حمله

سیف کی روایت ہے کہ مسلمان بھر ہ اوراس کے علاقے میں قیم تھے ابواز کے پکھوملائے کو مسمانوں نے فتح کر ہیا تھ اور وہ ان کے قبضے میں تھا۔ باقی علاقے کے بارے میں مصالحت ہوگئی تھی وہ علاقے وہاں کے باشندوں کے پاس تھے وہ لوگ اس کا بخراج اداکر تے تھے اور زیر حفاضت آ گئے تھے مگر (ان کے اندرونی انتظام میں) کوئی مداخلت نہیں کی جاتی تھی مصالحت کرانے کے لیے ان کا نمائندہ ہر مزان تھا۔

حضرت عمر ہنا تُنْهُ: (اس زیانے میں ) یہی فرماتے تھے:

'' ہمارے اہل بھرہ کے لیے وہاں کا علاقہ اور اہوا ز کافی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور اہل فارس کے درمیان آ گ کا پہاڑ حاکل ہوتانہ وہ ہماری طرف آ سکتے اور نہ ہم ان کے پاس جا سکتے''۔

اسطرح آپ نے اہل کوفد کے لیے بھی بیفر مایا:

'' کاش کہ ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا پہاڑ حائل ہوتا تا کہ نہ وہ ہماری طرف آ سکتے اور نہ ہم ان کے پاس جا سکتے''۔

## علاء بن حضر مي رمناتينه:

حضرت علاء بناٹینز کی حضرت سعد بن الی و قاص بڑ ٹینز کے ساتھ حریفا نہ چشمکتھی وہ مرتد وں کے ساتھ جنگ کر کے حضرت سعد بٹائینز پرفضیات حاصل کر چکے تھے۔ مگر جب حضرت سعد بن الی وقاص بڑ ٹینز نے جنگ قادسیہ میں فتح حاصل کی اور ایران کے بادشا ہوں کوان کے گھرسے نکال دیا اور قریب کے علاقے پر قبضہ کرلیا تو وہ سر بلند ہو گئے اور یہ کارنا مہ علاقے کے کارنا مے سے بھی بڑھ گیا۔

## حضرت سعد مناشن سے مقابلہ:

اس موقع پرعلاءؓ نے بیارادہ کیا کہوہ اہل مجم کے مقابلہ پرایبا کارنا مدانجام دیں جس کی بدولت وہ سابقہ شہرت حاصل کرلیں اس سلسلہ میں وہ اطاعت اورنا فرمانی کے فرق کولمحوظ رکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔

#### فوج كا بحرى سفر:

حضرت ابو بکر پڑائٹنڈ نے انہیں حاکم (بحرین) مقرر کیا تھا اور انہیں مرتد وں سے جنگ کرنے کی اجازت وے دی تھی۔ حضرت عمر مواٹنڈ نے بھی انہیں حاکم مقرر کیا مگر بحری جنگ ہے منع کر دیا تھا۔ مگروہ اطاعت نہیں کر سکے اور نافر مانی کے انبی مریخو نہیں ر سے انہوں نے اہل بحرین کوفارس پر تملہ کرنے کی دعوت دی اور وہ اس کام کے لیے جلد تیار ہوگئے چٹانچیانہوں نے اپنے شکر کو کی فوجی دستوں میں تقسیم کیا ایک دیتے کے سپر سالا رجارو دین المعلی تھے دوسرے کے سوار بن سیام تھے۔ تیسرے دیتے کے ضلید بن انمنذ ربین ساوی تھے وہ عام اور مشتر کہ سپر سالار تھے وہ حضرت عمر بھاتھ کی اجازت کے بغیر سمندر کے راہتے اہل فارس پر مملہ کرنے کے لیے روانہ ہوگئے۔

# بحرى حملوں كى ممانعت:

حضرت عمر بنی تئیز بح می حملوں کے لیے کسی کواجازت نہیں دیتے تھے اس معاملے میں وہ رسول القد سکتی اور حضرت ابو بکر مبلی تیز کی ہیروی کرتے تھے۔ کیونکہ نہ تو رسول اللہ سکتی ان بحری حملہ کیا اور نہ حضرت ابو بکر مبلی ٹیزنے بحری جنگ کے لیے کسی کو بھیجا۔ حضرت ضلید مبلی ٹیزنو کا خطاب:

بہر حال ان فوجوں نے بح ین سے فارس کے لیے سمندر کوعبور کیا وہ اصطحر پہنچنے کے ارادے سے نکلی تھیں ان کے مقابلے کے لیے اہل فارس مسلمانوں کی کشتیوں کی راہ میں حائل ہو گئے لہذا حضرت خلید بھائتند نے کھڑے ہوگئے تھے۔ اہل فارس مسلمانوں کی کشتیوں کی راہ میں حائل ہو گئے لہذا حضرت خلید بھائتند نے کھڑے ہو کرمسلمانوں سے بوں خطاب کیا:

''اللہ جب سی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو تقدیراس کے مطابق کام کرتی ہے ان لوگوں نے تنہیں اپنی طرف سے جنگ کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ تم خودان سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہواس صورت میں بیک شتیاں اور بیسرز مین اس کے قبضے میں ہوگی جو غالب آئے گا۔ البذائم صبر اور نماز کے ذریعے نصرت اللی کے خواہاں رہویہ بات اللہ کے عاجز (اور نیک) بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے''۔

### هسان کی جنگ:

مسلمانوں نے (ان کے اعلان جہاد پر)صدائے لبیک کہی۔اورظہر کی نماز پڑھ کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے چنانچہ طاؤس کے مقام پر سخت جنگ ہوئی اس جنگ میں حضرت سوار رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اورا پنی قوم (کے بہا درانہ کارنامے) بیان کررہے تھے تا آئکہ وہ شہید ہو گئے۔

# دوسردارون کی شهادت:

جارود نے بھی داد شجاعت دی اور شہادت کا درجہ حاصل کیا ان دونوں سر داروں کی شہادت سے پیشتر ان کے فرزندعبداللہ بن سوار اور منذرین جارودان دونوں کے قائم مقام سروار ہو گئے تھے۔

## بياده جنگ ميس كامياني:

اس موقع پر حفرت خلید رہائیّن نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تو وہ (گھوڑوں ہے) اتر کر جنگ کریں چنا نچہ انہوں نے اتر کر (پیادہ ہوکر) جنگ کی اس طرح اہل فارس کے اس قدر سپاہی مارے گئے کہ اس سے پہلے ان کے اپنے افرادنہیں مارے گئے تھے پھر مسلمان لشکر بھرہ جانے کے ارادہ سے فکلا ان کی کشتیاں ڈوب چکی تھیں اس کے علاوہ انہیں سمندر کی طرف جانے کا راستہ نیں مل سکا پھرانہیں یہ معلوم ہوا کہ شہرک نے مسلمانوں کاراستہ بند کردیا ہے اس لیے وہ رک گئے اور صف آرا ہوگئے۔

## حضرت علاء منالقية كي معزولي:

جب حضرت عمر من النيخ کو ميد اطلاع ملی که علاءً نے سمندر کے راستے فو جيس جيجيں ہيں تو ان کے دل ميں وہی خيال آيا جو حقیقت ميں رونما ہوا وہ علاء پر سخت ناراض ہوئے اور ان کی معزولی کا حکم لکھا اور ان کے ليے وہ سزا مقرر کی جو ان کے ليے سب سے گراں اور زيادہ نا گوارتھی ۔ لینی انہیں حضرت سعد بن الی وقاص بڑا ٹھنے کے ماتحت کر دیا اور حکم دیا کہ ''تم اپنے ساتھيوں کو ليے کر (حضرت) سعد بن الی وقاص بڑا ٹھنے کے پاس چلے جاؤ''۔ چنا نچہوہ انہیں لے کر (حضرت) سعد بن الی وقاص بڑا ٹھنے کے پاس جلے جاؤ''۔ چنا نچہوہ انہیں لے کر (حضرت) سعد بن الی وقاص بڑا ٹھنے کے پاس جلے جاؤ''۔ چنا نچہوہ انہیں لے کر (حضرت) سعد بن الی وقاص بڑا ٹھنے گئے۔

## امدادی فوج اوراس کے سردار:

(دوسری طرف) حضرت محر بوارشین نے (حضرت) عتبہ بن غزوان بوارشین کو یہ خط تحریر کیا: ''علاء ابن الحضر می بوترین نے سلمانوں کے ایک لشکرکواہل فارس کی طرف بھیج دیا ہے اوراس نے میری نافر مانی کی ہے تاہم مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگران کے لیے امدادی فوج نہ بھیجی تو وہ مغلوب ہو جا کیں گے۔ تم لوگوں کوان کے پاس (امداد کے لیے ) بھیجواوراس سے پہلے کہ وہ تباہ و بر باو ہو جا کیں انہیں اپنے ساتھ شامل کرلو''۔ حضرت عتبہ دوارش نے لوگوں کو بلایا اور انہیں حضرت عمر دوارش کے خط سے مطلع فر مایا۔ اس پر مندرجہ ذیل (متاز) حضرات (امدادی فوج میں شامل ہونے کے لیے) تیار ہو گئے (۱) عاصم بن عمر و (۲) عرفیہ بن ہر شمہ مندرجہ ذیل (متاز) حضرات (امدادی فوج میں شامل ہونے کے لیے) تیار ہو گئے (۱) عاصم بن عمر و (۲) عرفیہ بن ہرشمہ (۳) حذیف بن قیس (۸) سعد بن ابی العرجاء (۹) عبدائر حلن بن تبل (۱۰) صعد بن معاویہ (۱۱) تر جمان۔

یہ (معزز) حضرات بارہ ہزار کالشکر لے کر نکلے۔ بیلوگ خجروں پرسوار تھے اوران کے پہلو میں گھوڑے بھی تھے ان کے سپہ سالا رابوسیرہ بن ابی اہم تھے جو عامر بن لوی کے قبیلہ ہے تعلق رکھتے تھے اہواز کے علاقے میں فوجی چھاؤنیاں برقر ارتھیں اور زیر حفاظت علاقہ بھی تھا جومجاہدین اور مقیم مسلمانوں کا مددگار تھا۔

#### دونو س فو جول کی ملا قات:

حضرت ابوہبرہ مسلمانوں کو لے کر ساحلی مقامات پر سے گذر ہے گرکوئی ان کے مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ آخر کا رابوہبرہ اور خلید دونوں کی ملاقات اس مقام پر ہوئی جہان طاؤس کی جنگ کے بعد مسلمانوں کا راستہ روک لیا گیا تھا۔ پہلے صرف اہل اصطحر مسلمانوں کا راستہ روک لیا تو انہوں نے تمام اہل فورس کو امداد مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے۔ گر جب اہل اصطحر نے مسلمانوں کا راستہ روک لیا تو انہوں نے تمام اہل فورس کو امداد کے لیے بلوایا۔ اوروہ ہر علاقے اور ہر ضلع سے آکر دہاں جمع ہوگئے۔

### نئى بود كے كاريا ہے:

طاؤس کی جنگ کے بعد اہل فارس کا مقابلہ ابوہرہ سے ہوا۔اس وقت مسلمانوں کے پاس امدادی فوج (کمک) پہنچ گئی مخل ۔ اور مشرکوں کو بھی امداد حاصل ہوگئی تھی مشرکوں کا سپہ سالا رشہرک تھا۔ جب جنگ ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور مشرکین مارے گئے۔ اور مسلمانوں نے دل کھول کر انہیں نقصان پہنچایا بیدوہ جنگ تھی جس میں بھرہ کی نئی پود نے اپنے جو ہر دکھائے۔اور تمام اسلامی شہروں کی نئی پود (نوجوانوں) میں بہترین ثابت ہوئی۔

## فوجوں کی واپسی:

پھر وہ ماں ننیمت حاصل کرنے کے بعد لوٹ آئے کیونکہ حضرت عتبہ بڑا تین نے انہیں لکھا تھا کہ وہ وہاں نہ تھبریں اور جبد واپس آ جا کیں۔ چنا نچو وہ ان کے پاس واپس بھر ہ آگئے اور جو وہاں رہتے تھے وہ اپنے گھر چلے گئے اور جو اہل ججر تھے وہ اپنے قبائل کی طرف چلے گئے اور جو قبیلہ قیس کے تھے وہ سوق البحرین پر مقام پر آگئے جب حضرت عتبہ بڑا تین نے ابواز کو فتح کر لیا اور اہل فی رس کو تلکست وے دی تو انہوں نے حضرت عمر بڑا تین نے کہا جازت ما لگی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے فریضہ جج ادا کیا۔ نج سے فررغ ہوکر انہوں نے اپنے عہدے ساتعفا پیش کیا مگر حضرت عمر بڑا تین نے ان کا استعفا منظور نہیں کیا اور انہیں تھم دیا کہوہ اپنی عمل داری کی طرف لوٹ جا کیں۔

## حضرت عتبه رخالشُّهٔ کی و فات:

اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا ما نگی اور واپس چلے گر ( راستے میں ) بطن نخلہ کے مقام پر رحلت فرمائی اور وہیں مدفون ہوئے ۔ جب حضرت عمر دٹی ٹٹنز کو بینجبر ملی تو وہ ان کے مزار کی زیارت کے لیے گئے اور فرمانے لگے:''اگر مقررہ اجل اور ککھی ہوئی قسمت کاعقیدہ نہ ہوتا تو میں بیہ کہنا کتمہیں میں نے قبل کیاہے'۔ پھر آپ نے ان کی خوبیوں کی بہت تعریف کی ۔

#### پس ما ندگان:

انہوں نے دیگرمہاجرین کی طرح اپنے لیے زمینیں نہیں حاصل کی تھیں اس لیے ان کے لڑکے کو گھر کا حصہ (اپنی پھوپھی) فاختہ بنت غزوان کی طرف سے ملا جوحضرت عثمان بن عفان پڑا تھی ۔ کے رشتہ زوجیت میں تھیں ۔ ان کے آزاد کردہ (مولی) غلام خباب نے بھی انہی جیسا طریقہ اختیار کیا اور اپنے لیے کوئی گھر حاصل نہیں کیا۔

## ابل طاؤس:

حضرت عتبہ بڑا تین بن غزوان نے حضرت سعد بڑا تین کے مدائن چھوڑنے کے تبین سال بعد وفات پائی ان کے جانشین (حاکم بھرہ) حضرت ابوہرہ بن ابی اہم بڑا تین ہوئے ان کے عمال اپنی حالت پر برقر اررہ اور ان کی فوجی چوکیاں نہر تیری مناف رئسوق الا ہواز اور سرق پر برقر ارر ہیں ہر مزان بدستور را مہر مزین اس علاقے کی طرف سے نیز سوئ بنیان چندی سابور مہر جائز ق کی طرف سے نیز سوئ بنیان چندی سابور مہر جائز ق کی طرف سے مصالحت کا گران تھا یہ واقعہ علاء کے بحری حملہ اور مسلمانوں کے بھرہ واپس آنے کے بعدرونما ہوا۔ اور جو واپس آئے تھے وہ جنگ طاؤس سے تعلق رکھنے کی بنا پر اہل طاؤس کہلاتے تھے۔

#### بھرہ کے حکام:

حضرت عمر برناشین نے ابوسرہ بن ابی اہم کوسال کے باقی جصے میں بھرہ کا حاکم بحال رکھا۔ پھر حضرت عتبہ بن غزوان برناشین کی وفات کے دوسرے سال حضرت مغیرہ بن شعبہ برناشین کو حاکم مقرر کیا وہ دوسال تک کام کرتے رہے کسی نے ان کے کام کی مخالفت نہیں کی ۔ ادروہ دہاں سلامتی کے ساتھ رہے البتة ان کے ادرابو بکرہ کے درمیان (مخالفت پیدا) ہوئی پھر حضرت عمر برنالین نے حضرت ابومویٰ اشعری برنایا پھر ان کا تبادلہ بھرہ سے ابومویٰ اشعری برنایا پھر انہیں کوفہ تبدیل کر دیا گیا اور عمر بن سراقہ کو بھرہ کا حاکم بنایا گیا پھر ان کا تبادلہ بھرہ سے کوفہ کی طرف ہوگیا اور حضرت ابومویٰ اشعری برنالی کی دوبارہ بھرہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔

# فنخ رامهرمز وسوس

سیف کی روایت کے مطابق سے اصیب رامبر مز سوک اور تستر مفتوح ہوئے اور اسی سال ہر مزان تَّر فقار ہوا۔ ان واقعات کا سبب بیہ ہوا کہ شاہ پر دگر داہل فارس کو کھڑ کا تار ہا کہ ان کے قبضے ہے ان کے علاقے نکل رہے ہیں جب وہ مرومیں تھا تو اس وقت اس نے ان کو ہرا پیچنۃ کرنے کے لیے بیدخط تحریر کیا:

''اے اہل فارس! کیاتم اس بات سے خوش ہو کہ اہل عرب سواد عراق اور اہواز کے علاقوں پر غالب آ جا کیں اور پھر تمہارے اصل ملک اور گھرسے نکال و س''۔

اس ( خط ) سے ان میں جوش پیدا ہوا۔اورانہوں نے ایک دوسرے سے خط و کتابت کی اوراہل فارس اوراہل امواز کا ہا ہم عہد و پیان ہوا۔اورانہوں نے فتح ونصرت حاصل کرنے کاعز مصمیم کرلیا۔

## حكام كاتقرر:

سینجریں حرقوص بن زہیر کوئل گئیں اور غالب وکلیب کی طرف سے حضرات جزء ، سلمی اور حرملہ کوبھی پینجریں موصول ہو کبیں۔ سلمی اور حرملہ نے اس کی تحریری اطلاع حضرت عمر بڑاٹئۂ اور بصرہ کے مسلمانوں کو بھیجی۔ سب سے پہلے سلمی اور حرملہ کا خط پہنچا تو حضرت عمر بڑاٹٹۂ نے حضرت سعد بن الی وقاص بڑاٹٹۂ کوتحریر فرمایا:

'' تم نعمان بن مقرن کے زیر قیادت جلدا یک بھاری شکرا ہوا زجیجوا در سوید بن مقرن عبداللہ بن ذی اسبمین 'جریر بن عبداللہ حمیری اور جریر بن عبداللہ بحلی کواس مقصد کے لیے روانہ کرو کہ وہ ہر مزان کے مقابلے پر فروکش ہوں تا کہ وہ اس کا حال معلوم کر سکیں''۔

## حضرت ابوموسى مناتثنة كوخط:

آپ نے حضرت ابوموی اشعری دفاتین کویتر رفر مایا:

''تم اہوازی طرف ایک بھاری لشکر روانہ کر واور سہیل بن عدی کے بھائی سبل بن عدی کواس کا سپہ سالا ربناؤ اوران کی مدد کے لیے مندرجہ و بل حضرات کوشامل کرو:

(۱) براء بن ما لک(۲) عاصم بن عمر و (۳) مجزاة بن تُور (۴) کعب بن سور (۵) عرفجه بن برثمه (۲) حذیفه ابن محصن (۷) عبدالرحمٰن بن مهل (۸) حصین بن معید' به

## كوفيه اوربصره كي فوج:

ابل بصره اورابل کوفید دونوں کے مشتر کے سپدسالا را بوہرہ بن ابی اہم ہوں گے اور جوآئے گاوہ ان کا مدد گار ہوگا۔

حضرت نعمان ہن مقرن حافیٰدا بل کوفہ کو لے کر نکلے انہوں نے سواق مراق کے درمیان کا راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ دریائے وجلہ کا راستہ قصلی کرکے مسیان پنچے پھرا ہواز تک نتنی کا راستہ اختیار کیا وہ خچروں پرسوار تھےان کے پمبلو میں گھوڑ ہے بھی تھے وہ ہزتیری پر پہنچ گئے تھے پھرآگ بڑھ کر وہ مناذ راور سوق الا ہواز ہے آگ نکل گئے انہوں نے حرقوص سلمٰی اور حرملہ کو پیچھے جھوڑ ویا تھ پھروہ ہر مزان کی طرف روانہ ہوئے ہر مزان اس وقت تک رامبر مزمیں تھا۔

## هرمزان کوشکست:

جب ہر مزان نے بیسنا کہ نعمان بن مقرن رہی گئی اس کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے جلدی سے حملہ کرن چاہا تا کہ جدی سے ان کا صفایا کردے اسے ابل فارس کی امداد کی بڑی تو قع تھی جواس کی طرف روانہ ہو پچکی تھی اوران کی پہلی امدادی فوج نستر پہنچ پچکی تھی۔ حضرت نعمی ن رہی شیز اور ہر مزان کا اربک کے مقام پر مقابلہ ہو۔ اور بہت سخت جنگ ہوئی پھر اللہ نے ہر مزان کو حضرت نعمان

رہ تیز کے مقالبے میں شکست دی اور وہ را مہر مز کو خالی کر کے بھا گ گیا اور تستر پہنچے گیا۔

# حضرت نعمان مِن تَثِيرُ كَا قيام:

حضرت نعمان بن تنزار بک سے رامبر مزر ہے کے لیے روانہ ہوئے گھرایذج کے مقام پر پہنچے وہاں تیرویہ نے سلح کر لی اور انہوں نے اس کی صلح قبول کر لی اور وہاں کے لوگوں کو ( اسی حالت میں ) حچبوڑ کر رامبر مزلوث آئے اور وہاں رہنے لگے۔

حضرت عمر بنائتیٰ نے حضرت سعد بن ابی و قاص بنائتیٰ اور حضرت ابوموکی اشعر کی بنائتیٰ کو (امدادی فوج بھیجنے کے لیے ) خطوط کھے ہتے ۔ بہذا حضرت نعمان بنائتیٰ اور حضرت بہل سے آ گے بڑھ گئے بلکہ تھے ۔ بہذا حضرت نعمان بنائتیٰ اور حضرت بہل سے آ گے بڑھ گئے بلکہ تمام اہل بھرہ سے آ گئے نکل گئے تھے انہوں نے ہرمزان کوشکست دے دی تھی (جبیبا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے ) تاسمتر کی طرف روانگی:

حضرت مہل دی تینی اہل بھرہ کو لے کر روانہ ہوئے تا کہ وہ سوق الا ہواز میں فروکش ہوں وہ رام ہر مز کا قصد کر رہے تھے کہ انہیں اس کے فتح ہونے کی خبر ملی اس وقت وہ سوق الا ہواز میں تھے انہیں ہے بھی اطلاع ملی کہ ہر مزان تستر پہنچ گیا ہے اس لیے وہ سوق الا ہواز میں تھے انہیں ہے بھی اطلاع ملی کہ ہر مزان تستر پہنچ گیا ہے اس لیے وہ سوق الا ہواز سے براہ راست تستر کی طرف روانہ ہوئے ۔حضرات سلمی ہر ملہ ہرقوص اور جزء بھی روانہ ہوئے اور وہ سب تستر کے مقام پر فروکش ہوگئے۔

# مزيدامدادي فوج:

حضرت نعمان بڑاٹیڈا ہل کوفد کی قیادت کررہے تھے اور اہل بھر ہ ان کے مددگار تھے ان کے مقابلے پر ہر مزان اور ان کانشکر تھا جو فارس ' جبال اور اہواز کے سپاہیوں پر مشتل تھا ان لوگوں نے خندقیں کھودیں تھیں اور بیسب خندقوں میں تھے۔مسلمانوں نے حضرت عمر بڑائیڈ کواس بارے میں لکھا حضرت ابو ہمرہ نے ان سے امداد طلب کی تھی۔حضرت عمر بڑاٹیڈ نے ان کی امداد کے لیے خود حضرت ابوموی اشعری بڑاٹیڈ کو (فوج دے کر) بھیجا اور وہ ان کی طرف روانہ ہوگئے۔

#### دسمن کا محاصرہ:

دونوں کشکروں کے مشترک سپہسالا رااعلیٰ حضرت ابوسبر کی دخاتشۂ تھے مسلمانوں نے اہل فارس کا کئی مہینوں تک می صرہ کیا اور ( اس ا ثنا ، میں ) ان کے بہت سے افراد کوقتل کیا۔

### اہل کوفہ وبھرہ کے کارناہے:

حضرت براء بن ما لک بن الله بن عام عام بن عبد الاسود (قابل ذكر ) بي -

#### اسى حملے:

''اے براء!تم اللہ سے دعا مانگو کہ وہ انہیں شکست دے اور مجھے شہادت عطاءفر مائے''۔ چنانچے مسلمانوں نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ! تو انہیں شکست دے' چنانچے مسلمانوں نے کافروں کوشکست دی اور انہیں خندقوں میں تھس جانے پر مجبور کر دیا پھر مسلمان خود دہاں تھس گئے اور وہ اپنے شہر کے اندر گھس گئے ۔جس کامسلمانوں نے چاروں طرف سے محاصرہ کرلیا۔

#### شهرکا خفیه راسته:

جب مسلمان ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اس سے نگ آگئے تھے کیونکہ ان کی جنگ بہت طویل ہو گئی تھی اس وقت حضرت نعمان رہی تھا۔ کہ بہت طویل ہو گئی تھی اس وقت حضرت نعمان رہی تھا۔ کے جا سے نگ آگئے تھے کیونکہ ان کی جنگ بہت طویل ہوئے کا راستہ بتائے حضرت ابوموئ اشعری رہی تھا۔ کہ جھے آپ لوگوں پر بھر وسہ اور اطمینان ہے اس وجہ سے میں آپ اشعری رہی تھا۔ کہ جھے آپ لوگوں پر بھر وسہ اور اطمینان ہے اس وجہ سے میں آپ سے اس شرط پر پناہ کا طالب ہوں کہ میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جہاں سے تم شہر میں داخل ہوسکو گے اور اس کی بدولت شہر فتح ہو سکر گئا۔ کہ ساتہ سے اس شرط پر بناہ کا طالب ہوں کہ میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جہاں سے تم شہر میں داخل ہوسکو گے اور اس کی بدولت شہر فتح ہو سکر گئا۔ کہ ساتہ سے اس شرط پر بناہ کا طالب ہوں کہ میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جہاں سے تم شہر میں داخل ہوسکو گے اور اس کی بدولت شہر فتح ہو

مسلمانوں نے بھی تیر پھینکا اور اسے بناہ دے دی لہٰذا اس نے دوسرا تیر پھینک کر بتایا۔''تم پانی کے نکلنے کی جگہ بہنچ جاؤ۔ وہاں سے تم عنقریب اس شہرکوفتح کرسکو گے''۔

#### ج نے والے حضرات:

اس پرمشورہ لیا گیااوروہ ال جانے کے لیے مندرجہ ذیل کے علاوہ بہت ہے لوگ تیار ہو گئے وہ لوگ سے تھے۔
(۱) عامر بن عبر قیس (۲) کعب بن سور (۳) مجزاۃ بن ثور (۳) مسکۃ اخبطی یہ لوگ رات کے وقت اس مقام پر پہنچ گئے حضرت نعمان بڑا تھی جب وہ شخص آیا تو اس کے ساتھ مندرجہ ذیل (افسروں) کو بھیجا (۱) سوید بن الشعبہ (۲) ورقاء بن الحارث (۳) بشیر بن ربیعہ تھی (۳) نافع بن زید حمیری (۵) عبداللہ بن بشیر ہلائی۔ یہ لوگ بہت سے افراد کو لے کر وہاں روانہ ہوئے اور ایل کو فیہ اور ایل بھرہ پائی کے نکای کے مقام پراکشے ہوگئے سویداور عبداللہ بن بشیر وہاں سے اندر کھس گئے اور اس کے بعد دونوں کشکروں کے افراد گھیے۔

#### شهرمیں داخلہ:

ہر مزان قلعہ کے اندرگھس گیا مگر ان مسلمانوں نے جواندرگھس آئے تھے اس کا محاصرہ کرلیا جب انہوں نے اس کو دیکھا تو
مسلمان اس کی طرف بڑھے تو وہ بولائم کیا دیکھ رہے ہوتم مجھے تگی کی حالت میں دیکھ رہے ہو مگر میرے ترکش میں ایک سو تیر ہیں خدا کی
مسلمان اس کی طرف بڑھے تو وہ بولائم کیا دیکھ رہے ہوتم مجھے تگی کی حالت میں دیکھ رہے ہو مربری اس گرفتاری سے کیا فائدہ ہے؟ جب کمہ
میں تمہارے سوآ دمیوں کو نقصان پہنچاؤں ۔ ان میں سے کوئی مقتول ہوگا اور کوئی زخمی ہوگا ۔ مسلمانوں نے کہاتم کیا جا ہے ہو؟ وہ بولا
میں اس شرط پراپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرسکتا ہوں کہ میرے بارے میں خود حضرت عمر دخاتیٰ جو چا ہیں فیصلہ کریں ۔
میں اس شرط پراپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرسکتا ہوں کہ میرے بارے میں خود حضرت عمر دخاتیٰ جو چا ہیں فیصلہ کریں ۔
مال غلیمت کی تھیم :

مسلمانوں نے کہا'' تمہاری بیخواہش پوری ہوگی''اس پراس نے اپنی کمان پھینک دی اورا پنے آپ کوان کے حوالے کر دیا مسلمانوں نے اس کے بیڑی ڈال دی اور جو مال غنیمت ملاوہ تقسیم کرلیا۔ چنانچے سوار کا حصہ تین ہزار تھا اور پیادے کا حصہ ایک ہزار دیا گیا۔

# رہنما کو پٹاہ:

اس خص کوجس نے تیر کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام بھیجاتھا بلایا گیا چنانچہ وہ خص اور وہ جوبذات خودنکل کر (رہنمائی کررہا تھا) دونوں آئے اور کہنے لگے'' کون ہے جوہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو پناہ دے گا''۔مسلمانوں نے پوچھا:''تمہارے ساتھ کون ہے؟''۔وہ بولے''جس نے وہ دروازہ کھولاتھا جہاں سے آپ لوگ داخل ہوئے' لہٰذاان لوگوں کو پناہ دی گئی۔ مسلمانوں کی شہاوت:

اس جنگ میں بہت ہے مسلمان شہید ہوئے اور جن مسلمانوں کو ہر مزان نے بذات ِخودشہید کیا تھاان میں مجزا ۃ بن ثوراور براء بن مالک شامل تھے۔

#### تعاقب اوروالیسی:

حضرت ابوہر ہ تستر کے شکست خوردہ لوگوں کے تعاقب ہیں سوس تک گئے ان کے ساتھ حضرت نعمان بھائٹن اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بھائٹن بھی بتھے اور ہر مزان بھی ساتھ تھا بہلوگ سوس کے قریب پہنچ گئے بتھے اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور حضرت عمر بھائٹن کوصورت حال سے مطلع کیا حضرت فاروق اعظم بھائٹن نے عمر بھائٹن بن سراقہ کوتح برفر مایا کہ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جا کیں اور حضرت ابومویٰ بھائٹن کو تعیسری مرتبہ بھرہ کی جا کیں اس طرح حضرت ابومویٰ بھائٹن کو تعیسری مرتبہ بھرہ کی حضرت ملی ہے نے زر بن عبداللہ قتیمی کوتح بر کیا کہ وہ جندی سابور چلے جا کیں چنانچہ وہ وہاں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے حضرت ابومویٰ اشعری بھائٹن کے خط آنے تک وہیں تھا ہم کے بعد وہ بھر ہ والی آگئے۔

#### حضرت مقترب صلفنا:

حضرت عمر بخاتُ ننے مقتر باسود بن ربعیہ بخائنے کو بھرہ کا سپہ سالا رمقر رئیا۔ اسوداور زر بڑی مباجرین سحابہ میں سے تھے۔ اسود جب رسول اللذ توجیج کے پاس آئے تو انہول نے کہا تھا میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا بوں کہ آپ کی صحبت میں رہ کراللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ اس قول کی وجہ ہے آپ نے ان کا نام مقتر ب رکھا۔

## حضرت زر مِنْ النِّنَدُ كے ليے دعا:

حضرت زر بنی ٹیئن جب رسول اللہ سکھیے کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کیا''میرا پیٹ خالی ہے اور ہمارے بھا ئیوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا تیجیے''آپ ٹے فر مایا ''اے اللہ تو زر کی ضرورتوں کو بورا کر''۔

#### برمزان كالباس:

حضرت ابوسرہ ہو گئز نے ایک وفد بھیجا جس میں حضرات انس بن مالک اوراحف بن قیس بڑت ہی شامل تھے ان کے ساتھ ہر مزان کو بھی بھیجا وہ حضرت ابوموی اشعری بڑا تھے ہیں من گئز کے ساتھ بھرہ آئے وہاں سے مدینہ منز : کی طرف روانہ ہو گئے جب وہ وہاں پہنچ تو انہوں نے ہر مزان کو اس کی اصل وضع قطع میں تبدیل کیا انہوں نے اسے رکیٹی لباس پہنچایا جوسونے سے مرصع تھا اس کے سر پر تاج رکھا جو آذین کہلا تا تھا اور یا قوت سے مرصع تھا اور اسے اس کا زیور پہنایا تاکہ حضرت عمر بڑا تھا اور یا قوت سے مرصع تھا اور اسے میں لوگوں کو دکھاتے رہے۔

# حضرت عمر مِنْ لَتُنَّهُ كَي تلاش:

حضرت عمر مِن تُنَّهُ گُرِنهِ مِن سلے جب ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ مسجد میں ایک وفد کے ساتھ جو کوفہ سے آیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں میں کروہ ان کی تلاش میں مسجد گئے وہاں بھی وہ نہیں ملے جب وہ لوٹنے لگے تو وہ مدینہ کے لڑکوں کے پاس سے گذرے جو کھیل رہے متھے لڑکوں نے کہا: ''کیا تم امیر المونین کو تلاش کررہے ہو؟'' وہ'' تو مسجد کے قریب دائیں طرف سوئے ہوئے ہیں اورانی کمی ٹوئی کو تکیہ بنایا ہواہے''۔

## مسجد مين آرام:

(واقعہ بیرتھا) کہ حضرت عمر رٹی تھٹنواہل کوفہ کے ایک وفد سے ملاقات کرنے کے لیے اپنی کمبی ٹوپی پہنے ہوئے بیٹھے تھے جب یہ آ پان کی گفتگو سے اور وہ چلے گئے اور آ پ تنہارہ گئے تو آ پ نے اپنی ٹوپی اتار کرا سے تکمیہ بنایا اور سو گئے تھے جب یہ لوگ آ ئے توان کے ساتھ تماشائی بھی تھے وہ سب آ پ کے قریب بیٹھ گئے ۔مجد میں آ پ کے سواکوئی نہ سویا تھا۔اور نہ کوئی بیدار تھا آ پ کے ہاتھ میں درہ (کوڑا) تا۔

#### ہرمزان کے سوالات:

اس موقع پر ہرمزان نے پوچھا''(حضرت) عمر رخافیّنہ کہاں ہیں' لوگوں نے کہا''وہ یہ ہیں'۔وفد یوگوں کو اشارہ یہ کر رہا تھا۔''خاموش ہوج وُ'' ہرمزان نے وفدے پوچھا''ان کے محافظ اور دربان کہاں ہیں؟''مسلمانوں نے کہا''ان کا نہ کوئی محافظ ہے اور نہ دربان ہے نہ کوئی سیکرٹری ہے اور نہ دفتر ہے''۔وہ بولا:''پھر تو وہ پیٹیبر ہیں'۔وہ بولے''وہ پیٹیبرٹیں ہیں مگر پیٹیبروں جیسے کام کرت بین'۔ اتنے میں لوگوں کی بھیٹر ہوگئی اور حضرت عمر بٹی ٹنٹی شور وغل سے بیدار ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ہر مزان کی طرف نگاہ کی تو پوچھنے لگے۔ بہر مزان کی طرف نگاہ کی تو پوچھنے لگے۔

حَفرت عمر مِناشَة كي تصبحت:

'' کیا بیہ ہمزان ہے؟''لو گوں نے کہا'' ہاں''اس پرآپ نے اے غورے دیکھااوراس کے لباس کوہمی غورے دیکھااور

:66

''میں دوزخ کی آگ ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس سے مدد کا طالب ہوں''۔ پھر آپ نے فر مایا:'' خدا کاشکر ہے جس نے اسلام کے ذریعے اس کواور اس کے ساتھیوں کو ذ<sup>ا</sup>یل کیا اے مسلمانو! تم اس دین ( اسلام ) کی پابندی کرواور اپنے پیغمبر کے طریقے سے ہدایت حاصل کروتم دنیا حاصل کر کے مت اثر اؤکیونکہ بیدھوکا دینے والی ہے''۔

وفدنے کہا بیا ہواز کا بادشاہ ہے آپ اس کے گفتگو کیجیے۔ آپ نے فرمایا: ''نمیں جب تک اس کے بدن پرکوئی زیور باقی ہو گا (میں اس سے گفتگونہیں کروں گا) اس پراس کے بدن سے ہر چیز اتار دی گئی صرف ستر پوشی کا لباس باتی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اسے معمولی لباس پہنایا گیا اس وقت حضرت عمر وہی گئی نے فرمایا:

ہر مزان سے گفتگو:

حفزت عمر رفاتیّن نے پوچھا:''تم دور جاہلیت میں ہم پراس لیے غالب آ گئے تھے۔ کہتم متحد تھے اور ہم پراگندہ تھے''۔ پھر

آ پ نے فرمایا: انی یا نگذا:

یوں ہوں۔ آپ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کسی بات کی اطلاع دول۔ آپ مجھے قل کردیں گئی نے بار بارعہد شکنی کیوں کی 'وہ بولا'' مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے پانی ما نگا تواسے ایک معمولی پیالے میں پانی لا کردیا گیاوہ قل کردیں گئی 'آپ نے فرمایا:'' آگر میں پیاس سے مربھی جاؤں تب بھی اس پیالے میں پانی نہیں پیوں گا''۔ اس پراس کے پسند کے مطابق برتن میں پانی لا یا گیا اس پراس کا ہاتھ کا نہنے نگا اور وہ کہنے لگا:'' مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے پانی پیتے ہوئے قل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر موافقہ نے فرمایا: ''جب تک تم پانی نہ کی لوگ اور وہ کہنے لگا:'' مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے پانی پیتے ہوئے قل کر دیا جائے گا۔ '' جب تک تم پانی نہ کی لوگ اور وہ کے اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا''۔

ہرمزان کاحیلہ:

بر سرن کو بید: (پین کر)اس نے برتن کوالٹ دیا۔ آپ نے فرمایا''اسے دوبارہ (پانی) ایا کردوتا کہ انے قبل اور پیاس (دوچیزوں) کی سزانہ ملے''وہ بولا'' مجھے پانی پینے کی کوئی خواہش نہیں ہے بلکہ میر امقصد صرف بیتھا کہ میں پناہ حاصل کروں'' حضرت عمر ہی تی نے فرمایا'' میں تنہیں قبل کروں گا''۔

### بناه لينے كاحيله:

اس نے کہا'' آپ نے مجھے پناہ دی ہے' آپ نے فرمایا'' تم جھوٹ بول رہے ہو' اس پرحضرت انس بولائڈ: نے کہ:'' اے امیرالمومنین! وہ سی کہتا ہے آپ نے اسے بناہ دی ہے' آپ نے فرمایا'' اے انس بولائڈ! کیا میں مجزاۃ بن تو راور براء بن مالک کے قاتل کو بناہ دے سکتا ہوں؟ خدا کی تم جوت لاؤ۔ ور نہ میں تہمیں سزادوں گا'۔ وہ بولے:'' آپ نے فرمایا تھاتم ہیں کوئی تقصان نہیں پہنچایا جائے گا جب تک کہتم پانی نہ پی لو' اس ہے جب تک کہتم مجھے بات نہ کرلواور آپ نے ریجی فرمایا تھاتم ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جب تک کہتم پانی نہ پی لو' اس قول کی تائیدان لوگوں نے بھی کی جو آپ کے اردگر و بیٹھے ہوئے تھے اس پر آپ ہرمزان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے۔

#### برمزان كالمسلمان بونا:

''تم نے بچھے فریب دیا ہے خدا کی قتم! میں صرف ایک مسلمان کے فریب میں آسکوں گا''اس پروہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کا دو ہزار وظیفہ مقرر کیا اور اسے مدینے منورہ میں آباد کیا۔

### ترجمان:

ابن عیسیٰ کی روایت ہے کہ ہر مزان سے ملاقات کے دن اس کے ترجمان حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی گئن ہے تا آ ککہ اصلی ترجمان آ گیا۔ حضرت مغیرہ رہی گئن ہے فرمایا''اس سے پوچھوتم ترجمان آ گیا۔ حضرت مغیرہ رہی گئن نے فرمایا''اس سے پوچھوتم کہاں کے رہنے والے ہو'' حضرت مغیرہ رہی گئن نے (فارس میں) کہا''از کہام ارضی'' (تم کون سی سرز مین کے ہو؟) اس نے کہا کہ ''مہرجان کا ہوں''آ پ نے فرمایا کہ''تم اپنا شہوت لاؤ''وہ بولا:

## زنده کلام:

''کیازندہ کلام بولوں یا مردہ کلام؟''آپ نے فرمایا''زندہ کلام (کہو)''اس پراس نے کہا''آپ نے مجھے پناہ دی ہے'' آپ نے فرمایا''تم نے مجھے دھوکا دیا ہے جنگ میں دھوکے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔خدا کی قتم ! میں تنہیں پناہ نہیں دےسکتا۔ جب تک کہتم اسلام نہ لاؤ'' اس وقت اے لیتین ہوگیا کہ یا تو قتل ہونا ہے یا اسلام ہے لہٰذا وہ مسلمان ہوگیا۔ آپ نے اس کا دو ہزار وظیفہ مقرر کیا اور اسے مدینہ میں آباد کیا۔

# حضرت مغيره والتأثية كولفيحت:

آپ نے حضرت مغیرہ بھائی سے فرمایا: ' میں تہمیں اس میں ماہر نہیں دیکھتا ہوں جو محض اس (زبان) کواچھی طرح نہیں جانتا ہے وہ دھو کے میں آ جا تا ہے اور جو فریب میں آ جائے وہ مارا جاتا ہے تم اس سے بچواور پر ہیز کرو ۔ کیونکہ یہاع اب کو فراب کر دیتی ہے'۔ اس کے بعد زید آئے تو انہوں نے گفتگو کی ۔ وہ حضرت عمر بھائی کواس (ہرمزان) کے قول کی ترجمانی کرتے تھے۔ اور ہرمزان کو حضرت عمر بھائی کی با تیں سمجھاتے تھے۔ وہ بھران کو حضرت عمر بھائی کی با تیں سمجھاتے تھے۔

## عہد شکنی کی شخفیق:

حضرت حسن رہی گئے: کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئے: نے فر مایا'' شاید مسلمان ذمی افراد کو تکالیف پہنچاتے ہیں اوراس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں' وہ بولے جہاں تک ہمیں علم ہے ایفائے عہد اور حسن سلوک ہوتا ہے''۔ آپ نے فر ما یا '' پھراس قسم کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟''۔اس سوال کا کو کی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔البتہ حضرت احن معاشیر نے یہ کہا:

# حضرت احنف مناتشهٔ کی تو ضیح:

''اے امیر المومنین! میں (اس کا سبب) آپ کو یہ بتا تا ہوں کہ آپ نے ہمیں (ان کے ملک میں پیش قدمی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ اور میتھم دیا ہے کہ ہم اپنے مفتو حہ علاقے کے اندر ہیں۔ حالانکہ ان کا باوشاہ ان کے ملک میں زندہ وسلامت موجود ہے اس وجہ سے جب تک ان کا باوشاہ زندہ رہے گا۔وہ ہم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ کیونکہ دو با دشاہ ایک جگہ اکتھے نہیں رہ سکتے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کونہ نکال دے اس لیے میراخیال بیہے کہ اس وجہ سے بیدوا قعات رونما ہور ہے ہیں۔

# بادشا بت ختم كرنے كى ضرورت:

یہ بادشاہ بی ہے جوانہیں (غداری کے لیے ) بھڑ کا تار بہتا ہے اور پیسلسلہ اس وقت تک جاری ہے گا جب تک کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے ملک میں گھس جا کیں اس صورت میں ہم اس کی بادشاہت کا فارس سے خاتمہ کر سکتے ہیں۔اوراسے اس کے ملک سے نکال کران کی قومی عزت ووقار کوختم کر سکتے ہیں۔اس وقت اہل فارس کی تو قعات منقطع ہوجا کیں گی اوران کے حوصلے بیت ہوجا کیں گئے''۔

ب نے ان معرفت عمر بھائٹھنے نے (بیس کر) فرمایا: ''تم سے بات کہتے ہواورتم نے معاملہ کی پوری تشریح وتو شیح کی ہے''۔ پھر آپ نے ان کی ضرورتیں پوری کیس اور انہیں رخصت کیا۔

## پیش قدمی کی اجازت:

اس کے بعد حضرت عمر بٹی ٹھنز کو بیہ خط موصول ہوا کہ اہل نہا وند جمع ہور ہے ہیں۔اور اہل مہر جانقذ ق اور اہل اہواز ہر مزان کی رائے اور فیصلہ کو تشایم کرنے پر نتیار ہو گئے ہیں۔لہذا اس کے بعد حضرت عمر بٹی ٹھنز نے مسلمانوں کوابران کے علاقے میں گھس جانے اور پیش قدمی کرنے کی اجازت وے وی۔



باب۵:

# فنتخ سوس

سوس کی فتح کے بارے میں اہل سیرت کا اختلاف ہے۔ مدائنی کہتا ہے:

''جب جلولاء کی شکست خوردہ فوج یز دگرد کے پاس پنچی ۔ تو اس نے اپنے خاص لوگوں کو اور موبذ کو ہوایا اور کہا: ''یہ فوج جس فوج سے مقابلہ کرتی ہے اسے شکست دیتی ہے تمہاری کیارائے ہے؟''موبد بولا:'' ہماری رائے ہیے کہ آپ یہاں سے نکل کر اصطح میں قیام کریں کیونکہ وہ سلطنت کا مرکزی مقام ہے اور وہاں اپنے خزانے بھی لے جائیں اور وہاں سے فوج کوروانہ کریں''۔ باوشاہ نے اس کی رائے پڑمل کیا اور اصفہان چلاگیا اور اس نے سیاہ کو بلاکراس کے ساتھ تین سوافراد بھیج جن میں ستر عظیم افراد تھے بادشاہ نے اس کو کہ کا تھا کہ وہ ہر شہر سے جہاں اس کا گذر ہوجس کو چاہے منتخب کرے۔

كليا نبه مين قيام:

سیاہ روانہ ہوا اور اس کے پیچے پر دگر دبھی روانہ ہوا تا آئکہ وہ اصطحر پہنچے اس وقت حضرت ابومویٰ اشعری بڑا تا آئکہ وہ اصطحر پہنچے اس وقت حضرت ابومویٰ اشعری بڑا تا آئکہ وہ اصطحر پہنچے اس وقت سیاہ کوسوں بھیجا گیا اور ہر مزان کوتستر کی طرف روانہ کیا گیا سیاہ کلبانیہ میں مقیم ہوا۔ اس وقت اہل سوس کو جولا ء کی جنگ میں شکست کی خبر ملی اور رہ بھی معلوم ہوا کہ برزدگر داصطحر شکست کھا کر چلا گیا ہے الیک صورت میں انہوں نے حضرت ابومویٰ اشعری بڑا تیا ہے ایک کے ۔ سیاہ کلبانیہ میں مقیم رہے اسے موں اشعری بڑا تین سے مقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہوا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑا تین روانہ ہو گئے تو سیاہ وہاں سے متقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہوا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑا تین روانہ ہو گئے تو سیاہ وہاں سے متقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہوا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑا تین روانہ ہو گئے تو سیاہ وہاں سے متقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہوا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑا تین میں میں میں کہ درمیان مقیم ہوا کہ حضرت عمار بین یا سرآئے۔

#### مسلمان ہونے کاارادہ:

اس وقت سیاہ نے ان سر داروں کو بلوایا جواس کے ساتھ اصفہان سے روانہ ہوئے تھے اور ان سے کہا:

''تم جانتے ہو کہ ہم یہ گفتگو کرتے تھے کہ بیقوم بہت بد بخت اور پریثان ہے مگر بیلوگ عنقریب اس سلطنت پر غالب آ جا نمیں گے۔اوران کے مورثی اصطحر کے محلوں اور کارخانوں میں لید کریں گے اور وہ اپنے گھوڑوں کواسی کے درخت کے ساتھ باندھیں گے وہ ان علاقوں پر غالب آ گئے ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہوجس شکرے مقابلہ کریں گے اس کو شکست دیں گے اور جس قلعہ کے پاس اتریں گے فتح کر کے چھوڑیں گئم اپنے آپ اس معاملے پرغور کرو''۔

وہ پولے ۔

" ہماری وی رائے ہے جوتمہاری رائے ہے"۔

وه بولا.

'' تم میں سے ہرایک کومع متعلقین میرا ساتھ دینا جاہیے۔میری رائے یہ ہے کہان کا ند ہب قبول کرلیں''۔

آ خرکارانہوں نے شیرو یہ کواسار ووقوم کے پاس دس افراد کے ساتھ حضرت ابومویٰ اشعری جائٹنۃ کی طرف بھیجا تا کہو ہ چند شرطوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے معاملہ کو طے کرائیں۔

## شیروبیک شرا نظ:

شیرویه حضرت ابوموی اشعری مخاتید کے پاس آیا اوراس نے کہا:

''ہم آپ کا مذہب قبول کرنے پر آمادہ میں اور اس شرط پر سلمان ہوتے میں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اہل مجم سے جنگ کریں گے اور اگر اہل عرب میں سے کوئی ہمارے ساتھ جنگ کریں گے اور اگر اہل عرب میں سے کوئی ہمارے ساتھ جنگ کرے تو آپ اس کے خلاف ہماری مدد کریں گے۔ ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے آپ ہمیں بہترین عطیات دیں گے اور یہ معاہدہ وہ حاکم انجام دے گاجو آپ سے بڑا ہے''۔

#### مطالبات کی منظوری:

حضرت ابوموی اشعری برایشند نے فرمایا: دسمہیں وہ حقوق حاصل ہوں گے جوہمیں حاصل ہیں اور تہہار ہے بھی وہی فرائض ہوں گے جوہمیں حاصل ہیں اور تہہار ہے بھی وہی فرائض ہوں گے جوہمارے فرائض ہیں' ۔ حضرت عمر برایشند کو اس پر رضا مندنہیں ہیں' ۔ حضرت ابوموی اشعری برایشند نے حضرت عمر برایشند کو اس پر حضرت کو ان کے بارے میں تحریر کیا تو انہوں نے حضرت ابوموی اشعری برایشند نے اس برحضرت ابوموی اسلان ہو گئے وہ ان کے ساتھ محاصرہ میں شریک ہوئے۔ مگر حضرت ابوموی اشعری برایشند نے ان میں سرگری اور جوش وخروش ہیں دیکھا۔ اس پر انہوں نے سیاہ ہے کہا:

#### بهترين عطيات كامطالبه:

'' تم اورتمہارے ساتھی ویسے ثابت نہیں ہوئے جیسا کہ ہم تو قع رکھتے تھے' وہ بولے'' ہم اس فدہب میں تمہاری طرح نہیں ہیں اور نہ ہماری عقل وبصیرت تمہاری طرح ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی حرم ہے جس کی ہم حفاظت کریں نیزتم نے ہمیں بہترین عطیات نہیں دیئے ہیں ہمارے پاس ہتھیا روساز وسامان ہے اور تم نہتے ہو''۔

#### حضرت عمر بناشنهٔ کا جواب:

حضرت ابوموی اشعری بخاشین نے حضرت عمر رہی گئی کواس بارے میں لکھا تو انہوں نے جواب میں لکھا:''تم ان کے بہا دارانہ کارنا موں کے مطابق ان کے لیے بہترین وظائف مقرر کرواور انہیں زیادہ سے زیادہ حصہ جو کسی اہل عرب کو دیا جہتا ہے عطا کرو۔ ان کے سوافراد کو دودو ہزار کے وظائف دواوران کے مندرجہ ذیل چھافراد میں سے ہرایک کوڈھائی ڈھائی ہزار کا عطیہ دووہ اشخاص یہ ہیں:''(۱) سیاہ (۲) خسروجس کالقب مقلاص ہے (۳) شہر یار (۴) شہرویہ (۵) شیرویہ (۲) افروذین'۔

#### سياه كاكارنامه:

انہوں نے فارس کے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا رات کے آخری جھے میں سیاہ چیکے سے قلعہ کے دروازہ کے قریب اہل مجم کے لباس میں پہنچ گیاوہ اپنے کیڑوں چھڑک کرلیٹ گیا۔

صبح کے وقت اہل قلعہ نے ان کے پاس اینے لباس میں ایک آ دمی کو پڑا ہواد یکھا انہوں نے خیال کیا کہ کوئی انہی کا زخمی آ دمی

ہے انہوں نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا تا کہ وہ داخل ہو جائے اس پروہ اٹھ کھڑ اہوااوران سے جنگ کرنے لگاوہ قلعہ کے دروازہ سے بھاگ گئے لابندااس نے تن تنہا قلعہ کا دروازہ کھولا جس میں تمام مسلمان داخل ہو گئے۔

ایک جماعت کہتی ہے کہ بیرکام سیاہ نے تستر کی جنگ میں کیاانہوں نے ایک قلعہ کامحاصرہ کیا تو خسر وقلعہ کی طرف گیا وہاں کوئی آ دمی گفتگوکرنے کے لیے جھا نکا تو خسرونے ایک تیرچلا کراہے مارڈ الا۔

## د جال کی فتح کی روایت:

سیف کی روایت بیہ ہے کہ جب حضرت ابوسر ہ بڑگائیٰ مسلمانوں کو لے کرسوں کے قریب پہنچے اورمسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا تو اس وقت ہر مزان کا بھائی شہر یاراہل سوس کی قیادت کرر ہاتھا انہوں نے کئی مرتبہ جنگ کی اور ہر موقع پراہل سوس نے مسلمانوں کونقصان پہنچایا۔ایک دن ان کے را ہوں اور فذہبی پیشواؤں نے ان کود یکھاتو (وہ مسلمانوں سے مخاطب ہوکر ) کہنے گئے: ''اے اہل عرب! ہمارے اہل علم اور بزرگوں نے ہمیں پی خبر دی ہے کہ سوس کو د جال یا ایسی قوم فنٹے کرے گی جس میں د جال شامل ہوگا اگر تمہارے اندر د جال ہے تو تم عنقریب اسے فتح کرلوگے اور اگر نہیں ہے تو ہمارے محاصرہ کا قصد نہ کرو'۔

#### حكام كے تباد لے:

اتنے میں حضرت ابوموی اشعری بڑاٹیز، کی منتقلی بھرہ ہوگئی اور مقتر ب مضرت ابوموی اشعری بڑٹیز، کے بجائے جوسوں میں سے ۔ اہل بھرہ کے حاکم بنائے گئے اہل مجم نہاوند میں جمع ہو گئے نعمان جواہل کوفہ پر مقرر تھے وہ ابوسرہ کے ساتھ سوس کا محاصرہ کر ہے تھے۔ اہل بھر ہے نے حضرت زراہل نہاوند کا محاصرہ کر رہے تھے اس لیے اہل کوفہ کی فوج کو حضرت حذیفہ بڑٹاٹیز، کے ساتھ جھینے کا حکم دیا گیا کہ وہ نہاوند جانے کے لیے تیار ہو گئے پھر جانے سے پیشتر انہوں نے حملہ کیا تو وہی را ہب اور فد ہی پیشوا آکر کہنے گئے:

''اے عرب کی جماعت! تم حملہ کرنے کاارادہ نہ کرو۔ کیونکہ اسے یا تو د جال فتح کرے گایاوہ قوم فتح کرے گی جس کے ساتھ د جال ہوگا''۔

#### صاف كاحمله:

وہ مسلمانوں پر چیخے اور چلائے۔اس زمانے میں نعمان کے سواروں میں صاف بن صیادتھا بہر حال مسلمان حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اور کہنے گئے'' ہم جانے سے پہلے ان سے جنگ کریں گئے'۔ حضرت ابومویٰ اشعری رضافتہ؛ بھی تک روانہ نہیں ہوئے تھے۔ صاف غیض وغضب کی حالت میں سوس کے دروازے تک پہنچا اور اس کولات مار کر کہنے لگا'' کھل جا'' اس وقت زنجیریں اور نظل ٹوٹے گئے اور دروازے ٹوٹ گئے اور مسلمان اس کے اندر داخل ہوگئے۔

### الل سوس كي مصالحت:

مشرکوں نے اس وقت ہتھیار ڈال دیے اور صلح مسلح پکارنے گے اس وقت مسلمان بزور شمشیر داخل ہو چکے تھے۔ اور مال غنیمت آپس میں تقسیم کر چکے تھے بہر حال جب اہل سوس نے مصالحت کی درخواست کی تو مصالحت قبول کی گئی اس کے بعد مسلمان وہاں سے روانہ ہو گئے۔

# حضرت نعمان مخالفٌهٔ: کی واپسی:

حضرت نعمان مُن تُنْهَا اللَّي کوفیدکو لے کرا ہواز ہے روانہ ہوئے تا آ نکہ وہ ماہ کے مقام پر مقیم ہو گئے حضرت ابوسبرہ مِن تَنَا نے مقتر بِ مِن تَنْهَا کو کی مجھیجا تا کہ وہ حضرت زر مِن تَنْهَا کے ساتھ جندی سابور میں مقیم ہو جا کئیں۔

۔ حضرت نعمان بھاتٹونہ ماہ میں رہے تا آئکہ اہل کوفہ کالشکر وہاں پہنچ گیا۔ پھرانہیں لے کروہ نہا وند پہنچ گئے جب فتح ہوئی تو صاف مدینہ لوٹ گیا۔اورو ہیں رہنے نگااور مدینہ میں اس نے وفات پائی۔

## حضرت دانيال عُلِيتُلُا كاوا قعه:

ے مطیعہ کی روایت ہے کہ (فتح سوس کے بعد ) حضرت ابوسبرہ رہ اُٹھنئ سے کہا گیا'' حضرت دانیال مُلاِنٹلا پیغیبر کی لاش اسی شہر میں ہے۔''انہوں نے کہا:'' ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے''۔اس طرح انہوں نے (ان کی لاش کو) انہیں کے قبضے میں رہنے ویا۔

حضرت دانیال علیت نے بعد فارس کے علاقے میں رہنے گئے تھے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کسی کواسلام کا پیرونہیں پایااس لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کوان کا فروں سے محفوظ ومحر مرکھنا چاہا جواس پرایمان لائے تھے۔وہ چاہتے تھے کہ اسے اپنے پروردگار کے سپر دکر دیں اس لیے انہوں نے اپنے فرزند سے کہا: ''تم ساحل بحیر کی طرف جا کر بیا کتاب مندر میں بھینک دووہ والز کا کتاب لے کر چلا اور اتن دریا نئب رہا جتنی دریآ مدورفت ہو علی تھی مگر کتاب کو محفوظ رکھا بھر آگر اس نے مہندر میں بھینک دووہ والز کا کتاب لے کر چلا اور اتنی دریا نئب رہا جتنی دریآ مدورفت ہو علی تھی مگر کتاب کو محفوظ رکھا بھر آگر اس نے کہ کہا میں نے دیا ہوئے اور فرمانے گئے۔''خدا کی شم تم نے میرے تھم کی تعمیل نہیں گی' اس پروہ لاکا بھر نکلا ور پہلے کی طرح آ کر کہنے لگا۔'' میں نے بیکام کر دیا ہے' آپ نے فرمایا'' جب سمندر میں یہ کتاب گری تو سمندر کی کیا کہ نیف وہ یو لاسمندر میں اپریں اٹھیں اور طلاطم بر پا ہو گیا اس پروہ پہلے سے زیادہ غضب ناک ہوئے اور کہنے گئے۔'' میں نے جو تھم دیا فاتم نے اس کی تعمیل نہیں گئی۔''

### كتاب الله كي حفاظت:

تیسری مرتبهان کے فرزند نے اسے بچ مجے سمندر میں بھیکنے کاعز مصم کیا اور وہ سمندر کے ساحل پر پہنچا اور اس سمندر میں اس نے کتاب بھینک دی (اس کے نتیجے میں) فوراً سمندرز مین سے الگ ہوگیا اور زمین نمودار ہوگئ ۔ زمین بھٹ کراس میں سے نور کی نمودار ہوئی وہ کتاب اس نور میں گرگئ بھرز مین درست ہوگی اور اس میں پانی شامل ہوگیا جب تیسری مرتبہ وہ واپس آیا تو حضرت نیال مُلِائل نے پھر سوال کیا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی اس وقت وہ فرمانے لگے: ''اب تم نے بچ بات کہی ہے''۔اس کے بعدوہ بس میں وفات پا گئے۔ تا ہم ان کے جسد مبارک کے ذریعے بارش طلب کی جانے گئی تھی۔

جب مسلمانوں نے سوس کوفتح کیا۔ تووہ آپ کے (جسد مبارک) کولائے آپ نے اسے ان کے پاس ہی رہنے دیا۔ سد مبارک کی تذفین:

جب حضرت ابوس ورہی گئی وہاں ہے الگ ہوکر جندی سابور چلے گئے اور حضرت ابوموسیٰ اشعری بھی گئی سوس آئے تو انہوں نے غرت عمر بھی گئی ہے اس بارے میں مشورہ طلب کیا حضرت عمر رہی گئی نے تحریر فر مایا کہ (ان کے جسد مبارک کو) فن کرویا جائے چنانچہ سے کفن دیا گیا اور مسلمانوں نے اسے فن کردیا حضرت ابوموسیٰ اشعری بھی گئی نے حضرت عمر بھی گئی کو تحریر فر مایا:

''کہان کی ایک انگوشی جوان کے پاس ہےانہوں نے جواب میں تحریر کیا کہ وہ اس کومہر کے لیے استعال کریں''۔

# اہل جندی سابور کی مصالحت

سیف کی روایت ہے کہ کا ھیں اہل جندی سابور سے مسلمانوں نے مصالحت کی۔ اس کی صورت بیہ وئی کہ جب حضرت ابوہ ہرہ بینے وہاں ابوہ ہوئے اور جندی سابور کے قریب بینچ وہاں ابوہ ہوئے تو وہ اپنی فوجول کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور جندی سابور کے قریب بینچ وہاں حضرت زربن عبداللہ بن کلیب ان کا محاصرہ کر رہے سے حضرت ابوہ ہرہ دخاتی بھی (اپنے اشکر کے ساتھ) وہاں مقیم ہو گئے اور صبح و شام ان سے جنگ ہوتی رہی اور محاصرہ ہوتا رہا۔ تا آ تکہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی نے ان کو پناہ وے دی جس کی اطلاع تیر کی اس کی مسلمانوں نے بینا م بھیجا ہے ہیں اور لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں نے بینا م بھیجا ہے ہیں کیا ہوگیا ہے؟ وہ ہولے:

#### يغام امن:

" آپ لوگوں نے تیرا ندازی کے ذریعے ہمیں امن وامان کا پیغام دیا ہے۔ جے ہم نے قبول کر لیا ہے ہم جزیدا واکر نے کا وعدہ کرتے ہیں بشرطیکہ آپ ہماری حفاظت کریں''۔ مسلمانوں نے کہا:''ہم نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا ہے' وہ بولے:''ہم جموٹ نہیں بول رہے ہیں' آخر کارمسلمانوں نے کہا:''وہ تو معلوم ہوا کہ ایک غلام نے جویباں کا باشندہ تھا اور جس کا نام مکنف تھا انہیں امن وامان کا پیغام لکھ کر بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے کہا:''وہ تو تعلام ہے' وہ بولے''ہم اپنے آزاداور غلام کے درمیان تفریق نہیں سجھتے ہیں ہمارے پاس امن وامان کا پیغام آیا ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اور اس پر قائم ہیں اور اس میں کسی شم کی تبدیلی نہیں کی ہا گرمین کے تہاری مرضی ہے تو غداری کرو۔

# غلام کی بات کی منظوری:

مسلمانوں نے اس معاملے میں توقف کیا اور حضرت عمر دخافتۂ کوصورت حال سے مطلع کیا انہوں نے بیتح ریکیا: ''اللّٰد نے ایفائے عہد کو بہت اہمیت دی ہے تم اس وقت تک باوفانہیں بن سکتے جب تک کہتم ایفائے عہد ندکرو تم انہیں مصالحت کی اجازت دے دو۔ اوران کے معاہدہ پر قائم رہؤاور وہاں سے لوٹ آؤ''۔

# پیش قدمی کی اجازت:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر دخاتی نے کا دہ میں مسلمانوں کو فارس کے شہروں کی طرف پیش قدمی کی اج زت دے دی تھی۔ آپ نے بیہ فیصلہ حضرت احنف بن قیس جہاٹی کے مشور ہ پر کیا تھا کیونکہ آپ ان کی صداقت اور فضیلت ہے واقف تھے۔

# سپه سالارون کا تقرر:

حضرت عمر بنی تنتی نے الگ الگ لشکر اور سپه سالار مقرر کر دیے تھے اہل بھر ہ کے سپه سالا رجدا گانہ تھے اور اہل کوفیہ کے

سپدساہ ردوسرے تنے اوران لوگول کواپنے احکام ہے مطلع کر دیا تھا۔ انہیں کا ھیں پیش قدمی کا حکم دیا گیا تھ مگروہ ۱۸ ھیں آگ روانہ ہوئے حضرت عمر برائیزونے حضرت ابوموی اشعری دخاتیزو کو کھم دیا تھا کہ وہ بسرہ سے روانہ ہو کر بھرہ کی آخری عمل داری تک پہنچ جائیں اور وہاں تاحکم ثانی مقیم رہیں۔

سیدسالاروں کے مقامات:

حضرت عمر می تقدینے سپ مالا رول کے علم حضرت سہیل بن عدی دخی گفتنہ کے ہاتھ روانہ کیے وہ ان جینڈول کو لے کرآئے انہوں نے خراسان کی جنگ کا حجینڈا حضرت احف بن قیس کو دیا اور اردشیر خرہ اور سابور (کی جنگ) کا حجینڈا حضرت مجاشع بن مسعود تعنی رہی تھنی کو دیا۔ اور فساء اور درا بجر د (کی جنگ) کا علم حضرت میں ابن العاص تعنی جی تین کو دیا۔ اور فساء اور درا بجر د (کی جنگ) کا علم حضرت عاصم بن میں رہی تھنی کو دیا۔ اور جستان (کی جنگ) کا علم حضرت عاصم بن علی کا علم حضرت عاصم بن علی محضرت عاصم بن علی کے مروبی تاہدی کو ملا۔

سال روانگی:

یاوگ کا در میں روانہ ہو گئے تھے گمران ( ندکورہ بالا ) علاقوں تک پہنچنے کے لیے وہ صف آ رائی کرتے رہے تا آ نکہ جب وہ مکمل طور پرروانہ ہوئے تواس وقت ۱۸ جمری کا سال شروع ہو گیا تھا۔

ان کےمعاونین:

حضرت عمر بن تنتیز نے ان (سپہ سالا رول) کی امداد کے لیے (نامور) اہل کوفہ کو بھیجا۔ چنا نبچہ حضرت سہیل بن عدی بن النتیز کی امداد کے لیے حضرت عبر الله بن عبر الله بن عتبان بن النتیز کو مقر رفر مایا اور حضرت احف بن قیس بن تنیس بن تنتیز کی مدد کے لیے حضرت علقمہ بن نضر بہن تنتیز کا تقر رکیا نیز عبد الله بن البی عقبل ربعی بن عامر اور ابن ام غزل کو بھی جیجا حضرت عاصم بن عمر و بن تنتیز کی مدد کے لیے عبد الله بن عمیر الله بن عمیر تعلی بن تامیر قرن کی مدد کے لیے شہاب بن مخار قی ماز فی کا تقر رفر مایا۔

بن عمیر الله جی کوروانہ فر مایا۔ حضرت تکم بن عمیر تعلی بن تامیر مزکی فتح اور تستر سے ہر مزان کی والیس ۲۰ ھیں ہوئی۔

بعض (مؤرخین) کا قول ہے کہ سوس را مہر مزکی فتح اور تستر سے ہر مزان کی والیس ۲۰ ھیں ہوئی۔

اسسال کے حکام:

حضرت عمر رہن تین بن الخطاب نے کا رہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جج کیا اس وقت مکہ معظمہ کے حاکم عناب بن اسید بڑ تین عظم حضرت عمر رہن تین بن الخطاب نے کا رہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جج کیا اس وقت مکہ معظمہ کے حاکم عذیفہ بن محصن بڑا تین کے حاکم معظم معظم معظم حضرت عثمان بن الجب العاص بڑا تین تھے۔ عمان کے حاکم حذیفہ بن محصن بڑا تین ہے مثال کے حکام وہ تھے جن کے اسمائے گرامی پہلے ذکور ہوئے ہیں کوفہ اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت ابوموی اشعری بڑتی تھے۔ گذشتہ (صفحات) میں وقاص بڑا تین ہے جب کہ وہ وہ ہاں سے معزول کیے گئے تھے اور اس وقت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جب وہ دو ہارہ (بھرہ کے ) حاکم بن کر آئے وہاں کے قاضی ابومریم خفی تھے جزیرہ اور موصل کے حکام کا پہلے ذکر آچکا ہے۔



# <u> اھ</u>کے دا تعات

ابوجعفرطبری تحریر کرتے ہیں کہ اس سال مسلمانوں کو سخت قحط اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا اسی وجہ ہے اس سال کو عام الر ماد ہ کہاجاتا ہے۔

محمر بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ۱ اھ میں قحط سالی اورعمواس کا طاعون نمود ارہوااس طرح اس سال بہت لوگ ہلاک وفنا ہوئے ۔ ابومعشر بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ ۱ اھ میں قحط سالی اورعمواس کا طاعون آیا۔

شرابوں کے بارے میں تھم:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ رہی گئے نے حضرت عمر رہی گئے گئے کو کریکیا: '' چند مسلمانوں نے شراب پی ہے جن میں ضرار اور ابو جندل بھی جڑتی ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تاویل کی اور کہا: ہمیں اختیار دیا گیا ہے تو ہم نے اسے اختیار کیا کیونکہ اللہ تعالی نے قرمایا ہے:

﴿ فهل انتم منتهون ﴾ " "كياتم بازآ نے والے ہو؟"

(وہ کہتے ہیں)''اس میں عزم مصم (پختہ ممانعت) نہیں ہے''۔

جعرت عمر من الثنائي (جواب ميس) يتح ريفر مايا:

"(ندكوره بالا آيت) ہمارے اوران كے درميان فيصله كن ہے۔اس كامطلب بيہ نے كتم (شراب پينے سے) باز آجاؤ"۔

### اس کوڑے:

اس پرمسلمان جمع ہوئے اورانہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اس کوڑے مارے جائیں اور جوکوئی اس تتم کی تا ویل کرے اور منکر ہوتو اسے قل کر دیا جائے اس معاملہ میں حضرت عمر دخالتی نے حضرت ابوعبیدہ دخالتی کو یہ خطاتح مرفر مایا :

'' تم ان شرابیوں کو بلا وُاگران کا بیعقیدہ ہے کہشراب حلال ہے تو انہیں قبل کر دواورا گروہ یہ مانتے ہیں کہ بیحرام ہے تو انہیں اس کوڑیے مارو''۔

حضرت اِبوعبیدہ دخالٹیزنے انہیں بلا بھیجا اوران ہے لوگوں کے سامنے پوچھا تو انہوں نے کہا:'' بیررام ہے''۔اس پران میں ہے ہرا یک کواس کوڑے مارے گئے۔اوروہ اپنے اصرار پر بہت پشیمان ہوئے آپ نے ان سے کہا:

''اے اہل شام اہمہارے ملک میں بہت بڑا حادثہ نمودار ہوگا''۔ چنانچیر مادہ کا قحط نمودار ہوگیا۔

#### حضرت عمر مِنْ الشِّيرُ كَا فيصلهِ:

حضرت نافع مِن تَعْمَدُ فَرَمَاتِمَ بِين جب حضرت عمر مِن التَّمَةُ ، كوضرار مِن التَّمَةُ ؛ اورا بوجندل مِن تَتْمَةُ كِ بارے میں حضرت ابوعبیدہ مِن التَّمَةُ ، كواس كا جواب تحرير كيا اورانہيں حكم ديا گيا كه '' وہ انہيں سب مسلمانوں كے خطموصول ہوا تو حضرت عمر مِن التَّمَةُ نے حضرت ابوعبیدہ مِن التَّمَةُ كواس كا جواب تحرير كيا اورانہيں حكم ديا گيا كه '' وہ انہيں سب مسلمانوں كے

س نے بلوا ئیں اور پوچھیں کہ آیا شراب حلال ہے یاحرام۔اگروہ کہیں''حرام'' ہے توانہیں اسی کوڑے مارواوران سے توبہ کروا وُ اور اگروہ کہیں کہ شراب حلال ہے تو ان کی گردنیں مارو''۔حضرت ابوعبیدہ بھاٹٹڑنے انہیں بلوایا اوران سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا''شراب حرام ہے''اس پران کوکوڑے کی سزادی۔

# مجرموں کی پشیمانی:

وہ لوگ اس قدرشرمندہ ہوئے کہ وہ گھروں میں بیٹھ گئے (باہرنہیں نکلتے تھے) بلکہ ابو جندل رہی تیزنے دل میں بہت سے وسوسے اورشکوک پیدا ہو گئے۔اس پرحضرت ابوعبیدہ رہی لٹڑنے نے حضرت عمر رہی لٹڑنا کو پیرخط لکھا:

'' ابو جندل کے دل میں بہت سے تو ہمات وشکوک پیدا ہو گئے ہیں اللّٰد آپ ہی کے ذریعے اس کے دل سے بیاد ہام و شکوک نکال سکتا ہے آپ اسے خطاکھیے اور دعظ وتھیجت سیجیے''۔

### شرابيوں كونفيحت:

حضرت عمر مِن تَمَّة نف ابوجندل مِن الثَّيَّة كويه خط تحرير فرمايا:

'' بیر حقیقت ہے کہ اللہ اس بات کو پیند نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ دوسر سے (گنا ہوں) کوجس کے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تم تو بہ کرواور اپنا سرا تھا کر باہر نکلواور (اللہ کی رحمت سے ) ماہی مت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی فر ماتا ہے:

''اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے او پرزیادتی کی ہےتم اللہ کی رحت سے مایوں مت ہوجاؤ کیونکہ اللہ تمام گنا ہوں کو بخش دیتا ہے اور وہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے''۔

### سكون قلب:

جب حضرت ابوعبیدہ رفاقتن نے بینط پڑھ کرسنایا تو اس کے دل میں سکون ہوا اور اس کی بے چینی دور ہوگئی۔حضرت عمر رفاقت نے دوسر بے لوگوں کو بھی اس قسم کے خطوط لکھے (ان کی بدولت) وہ گھرہے باہر نگلنے لگے آپ نے عام مسلمانوں کو بہ لکھا: '' تم اپنے آپ یس رہو جو تبدیلی اور اصلاح کا مستحق ہوا ور اس کی اصلاح کر وگرکسی کو بدنام نہ کروور نہ بیمصیبت پھیل جائے گی۔عطاء نے بھی اس قسم کی روایت کی ہے گرانہوں نے بیہ بیان نہیں کیا ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو بیکھا کہ وہ کسی کو بدنام نہ کریں''۔ مزیدروایت بہے:

# جهاد کی درخواست:

ان لوگوں نے بیکہا اہل روم نے جنگ شروع کر رکھی ہے آپ ہمیں ان سے جہاد کرنے کی اجازت دیں اگر اللہ نے ہماری قسمت میں شہادت کھی ہے تو بیمین مراد ہے در نہ آپ کو جو تھم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچے اس کے بعد ضرار بن از ور دن گنزا کیک جماعت کے ساتھ شہید ہوگئے اور دوسرے زندہ رہے ان پر حد شرقی جاری کی گئی۔

#### قحطسالي:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئی کے دور خلافت میں مدینہ اور اطراف مدینہ میں قحط پڑا جب ہوا چلتی تھی تو

را کھ کی طرح مئی اڑتی تھی اس وجہ ہے میرمال عام الر مادہ ( را کھ کا سال ) کبلایا جائے گا اس موقع پر حضرت عمر بولٹھنانے تسم کھالی کہ وہ گھی' دود ھاور گوشت کا ذا کقداس وقت تک نہیں چکھیں گے جب تک کہ عام مسلمان پہلی ہارش سے فیض یاب نہ ہوں۔

حضرت عمر ضنتنهٔ کاایثار:

چنانچ حضرت عمر بھائیں اس حالت پررہ تا آ نکہ لوگ پہلی مارش سے فیضیاب ہوئے اس مرسے میں بازار میں کھی کا بیپا اور
دودھ کامشکیزہ آیا جنہیں حضرت عمر بھائیں کے فلام نے چالیس ( درہم ) میں خرید لیا پھروہ حضرت عمر بھائیں کی اور آپ کو بڑا اجر دیا بازار میں دودھ کامشکیزہ اور گھی کا بیپا آ گیا ہے اور میں نے اسے
امیر الموشین! اللہ نے آپ کی قسم پوری کی اور آپ کو بڑا اجر دیا بازار میں دودھ کامشکیزہ اور گھی کا بیپا آ گیا ہے اور میں نے اسے
چالیس ( درہم ) میں خرید لیا ہے حضرت عمر بھائین نے فرمایا تم نے ان دونوں چیزوں کو گراں خرید انہیں خیرات کر دو۔ کیونکہ جھے یہ
بات نا پہند ہے کہ میں اسراف کے ساتھ کھاؤں حضرت عمر بھائین نے مزید بیفرمایا مجھے دعایا کا حال کیسے معلوم بوگا اگر جھے وہ تکلیف نہ
بہتے جو تکلیف انہیں بہنے درہ کے۔

### شديد قحط:

عبد الرحلن بن كعب بن ما لك روايت كرتے بيں كه اه كا آخراور ۱۸ه كا آغاز تھا جب رماده كا قحط رونما ہوا تواس وقت اور اس كے اطراف كے لوگوں كو بھوك نے ہلاك كرديا تھا۔ اور بيرحالت ہوگئ تھى كہ وحشى جانورانسان كے پاس بناه لينے آتے تھے اوراس وقت بيرحال تھا كہ ايك آدمى جب بكرى كوذئ كيا كرتا تھا تو وہ اس قدر خشك اور بد بودارتكتی تھى كه اس سے كرا ہيت آنے لگئ تھى۔

### رسول الله سي كا قاصد:

اس وقت اہل مدینہ اور حضرت عمر بڑا تین دیگر شہروں ہے منقطع ہوکرمحاصرہ جیسی حالت میں تھے۔ تا آ نکہ بلال بن حارث مزنی آ یا اور اس نے ان الفاظ میں آپ سے اجازت طلب کی۔ میں رسول الله سُلِیجُلُم کا قاصد ہوں اور رسول الله سُلِیجُمُ آپ کومخاطب کرکے فرماتے ہیں:

دومیں نے تہریس دانشمندد کھاہے تمہارے پاس ایک آ دمی بھی موجود ہے تمہارا بیرحال کیوں ہو گیا ہے؟''۔

حضرت عمر رہافتہ نے یو جھا:

تم نے بیخواب کب دیکھاوہ بولا گزشتہ رات کواس پرآپ نگلے اورلوگوں سے اعلان کرایا کہ نماز ہونے والی ہے آپ نے انہیں دورکعت نماز پڑھائی۔اورفر مایا:

''اے لوگو! بیں تہمیں اللہ کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آیاتم نے میرے کا موں سے بہتر کوئی بات ملاحظہ کی ہے''۔ وہ یولے:''دنہیں''۔

اس يرآب فرمايا:

'' بلال بن حارث اس طرح بیان کرتا ہے'' ۔ لوگ کہنے لگے:'' وہ صحیح کہتا ہے آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا مانکیں اورمسلمانوں کے نے بھی دعا مانکیں'' ۔ حضرت عمر ہوٹاٹیزنے فرمایا:

#### نمازاستىقاء:

اللہ آئی اجازت دی جائے اس کی مصیبت دور ہوگئی۔ جس قوم کو دعا مائلنے کی اجازت دی جائے اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے'۔ آپ نے شہروں کے حکام کے نام تحریر کمیا:''تم لوگ اٹل مدینة اوراس کے اردگر دیے لوگوں کے لیے نماز استیقا ، پڑھو کیونکہ وہ اپنی مصیبت کی انتہا تک پڑنچے گئے ہیں''۔

آپ نے نم زاستیناء کے لیے مسلمانوں کو ہا ہر (میدان میں ) جمع کیا آپ پا پیادہ حضرت عباس بڑٹیز کو لے کر آئے آپ نے مخضر خطبہ پڑھا۔ پھر آپ نے نماز استیقاء پڑھائی پھر روانہ ہوکر آپ نے بید عامانگی:

اللهم اياك نعبدو اياك نستعين اللهم اغفرلنا و ارحمنا و ارض عنا.

''اے میرے اللہ! ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اے میرے اللہ! تو ہمیں معاف کر۔ہم پررتم کراورہم سے رامنی ہوجا''۔

جب آپ واپس جانے لگے تو ابھی گھرنہیں چنچنے پائے تھے کہ (بارش کی کثرت کی وجہ سے ) میدان تالاب بن گئے۔

#### دومري روايت:

عاصم بن عمر بن خطاب بن التينزييان كرتے ہيں۔ 'ايك سال حضرت عمر وفي تنز كے دورخلافت ميں قبط سالی ہوئی مال مويثی سب
لاغر ہو گئے فتبيله مزينہ كے گھر والول نے جوصح انشين تھے 'اپئے گھر والول سے كہا: ''ہم تباہ ہو گئے ہيں ہمارے ليے ايك بكرى ذرح
كرو'' ۔ وہ بولا: ''ان ميں بچھ ہاقی نہيں رہا ہے جب انہوں نے بہت اصرار كيا تو اس نے ان كے ليے ايك بكرى ذرح كى جب اس كى
كمال اتارى گئی ۔ تو وہ سرخ ہڈ يول كا ڈھانچ نكلی اس وقت اس نے '' یا مجداہ'' نعرہ بلند كيا اس كے بعد اس نے خواب ميں و يكھا كہ
رسول اللہ من جھااس كے پاس تشريف لاكر فرمانے لگے۔

### حضرت عمر رمن الثينة كو بيغام نبوي:

تتهبیں بارش کی خوشخری ہوتم حضرت عمر بھاٹھئا کے پاس جاؤ اورانہیں میری طرف سے سلام پہنچا کر کہو:'' میں نے تتہبیں دیکھا ہے کہتم عہدو پیان کو پورا کرنے میں بہت مشحکم ہوا ہے عمر '' بتم دانش مندی کا طریقہ اختیار کرؤ' ۔

(پیخواب دیکھ کر) و ہمخص حفزت عمر رہی گئیز کے دروازے پر پہنچااوران کے غلام سے پیکہا'' تم رسول اللہ می تیا کے قاصد کے لیے اجازت طلب کرو''۔

اس نے آ کر حضرت عمر جنافیّن کواس بات کی اطلاع دی وہ گھبرا کر پوچھنے لگے:'' کیاتم نے اس کے اندرخلل وہاغ پایا ہے''۔ غلام نے کہا:' دنہیں' اس پر آپ نے فر مایا:''اے اندر بھیجو' جب وہ داخل ہوا تو اس نے تمام حال بتایا۔ آپ نے نکل کر مسلمانوں میں اعلان کرایا۔ پھرمنبر پر چڑھ کر آپ نے فر مایا:

#### استىقاء مىں تاخير:

میں تمہیں اس خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں'' کیا تم نے میرے اندر کوئی تاپندیدہ بات دیکھی'' لوگوں نے کہا:'' ہر کز نہیں'' پھرانہوں نے پوچھا''آپ یہ کیوں دریافت کررہے ہیں''۔اس پرآپ نے انہیں تمام واقعہ بتایا جے وہ لوگ مجھ گے مگرآپ نہیں سمجھ سکے وہ بولے آنخضرت مکھ نے نماز استیقاء کی طرف اشارہ کیا ہے آپ ہمیں نماز استیقاء پڑھایے''لہذا آپ نے دومخضر رکعتیں پڑھیں اور بیدعا مانگی:

#### وعا:

اللهم عجزت عنا انصارنا و عجزعناحولنا و قوتنا و عجزت غسا انفسا و لا حول و لا قوة الابك اللهم فاسقنا واحي العباد و البلاد.

''اےاللہ! ہمارے مددگار! ہم عاجز ہوگئے ہیں اور ہماری توت وطاقت نا کام ہوگئی ہےاورخود ہم عاجز ہو گئے طاقت و قوت تیرے ہی اختیار میں ہےاےاللہ! تو ہمیں سیراب کراور بندوں اور شہروں کوزندگی سے فیض یاب کر''۔

#### غله کی امداد:

رجاءی روایت ہے کہ حضرت عمر بوالتن نے اسلامی شہروں کے حکام کولکھا کہ وہ اہل مدینہ اور اس کے اردگرو کے علاقوں کی امداد کریں چنا نچے سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بوالتن چار ہزارانٹوں پرغلہ لادکر لائے۔ آپ نے انہی کواس کام پرمقرر فرمایا کہ وہ اسے اہل مدینہ اور اس کے اردگر دی لوگوں میں تقسیم کریں۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئے اور واپس جانے لگے تو آپ نے انہیں چار ہزارورہم دینے کا حکم دیا انہوں نے فرمایا: ''مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اے امیر المونین! میں نے اللہ کی اس کی ضرورت نہیں ہے اے امیر المونین! میں نے اللہ کی میں انہوں نے فرمایا: ''تم اسے قبول کر لوچونکہ تم نے اسے طلب نہیں کیا تھا اس لیے لینے میں کوئی حرج نہیں' ۔ آنہوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا: ''تم اسے قبول کر لوکیونکہ ایسا کام رسول طلب نہیں کیا تھا اس لیے لینے میں کوئی حرج نہیں' ۔ آنہوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا: ''تم اسے قبول کر لوکیونکہ ایسا کام رسول اللہ کی تھی میرے لیے مقرر فرمایا تھا جو میں نے کہا ہے اور اس موقع پر میں نے بھی آپ کی ضدمت میں وہی عرض کیا تھا جو تم کہتے ہو اس کے باوجود آپ نے وہ وہ قم عطا فرمائی' ۔ اس پر حضرت البوعبیدہ فرمائی' نے وہ رقم جول کر لی اور اپنی عمل واری کی طرف چلے گئے۔

بعدا زاں مسلمانوں نے لگا تار (امداد ) بھیجی اوراس سے اہل حجاز خوش حال ہو گئے اور پہلی بارش کے بعدان کا علاقہ سرسبز و شاداب ہوگیا۔

#### بحرى راسته:

حضرت عمر رفاقتی کے خط کے جواب میں حضرت عمر و بن العاص رفاقتی نے پیتر سرکیا'' رسول الله مکاتیجا کی بعثت کے زیانے میں شامی سمندر (بحیرہ قلزم) کو کھود کر بحر مغرب کے ساتھ ملا دیا گیا تھا مگر رومیوں اور خبطیوں نے اس راستے کو بند کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں غلہ کا بھاؤ مصر میں غلہ کے بھاؤ کے مطابق رہے تو میں نہر کھود کر اس پر بل بنوانے کی اجازت چاہتا ہوں''۔
مصرت عمر رفاقتی نے انہیں تحریر فرمایا: '' تم بیکا م جلدانجا م دؤ'۔

اہل مصرنے ان سے کہا'' تمہارااخراج کا فی ہے اوراس کی وجہ سے تمہاراامیر تم سے خوش ہے اگرید کا مکمل ہوجائے تو خرار کم ہوجائے گا۔

اس پرانہوں نے حضرت عمر دخالتہ کو یتح ریکیا کہ اس کام ہے مصر کا خراج کم ہو جائے گا۔اوراس کی ویرانی ہوگی۔اس کے

جواب میں حضرت نمر رخی ٹخنے نے تحریرفر مایا:''تم بیام بہت جلدانجام دو۔اگر مدینہ کی آبادی اوراس کی ترقی میں مصر کا نقصان ہوتو کو کی حرج نہیں ہے''۔ غلہ کی ارزانی:

چنا نچی حضرت ممرو بن العاص بڑا تھنانے بحیرہ قلزم کا بیاکا مکمل کیا اور اس کے نتیجے میں نہ صرف مدینہ منورہ کے بھاؤ مصر کے بھاؤ کی طرح ہو گئے بلکہ اس کے ذریعے مصر کی خوش حالی میں اور ترقی ہوتی گئی۔ اہل مدینہ نے رمادہ کی قحط سالی کے بعد پھر قحط نہیں دیکھا۔الہتہ جب حضرت عثمان بڑا تھنا کی شہادت ہوئی تو یہ بحری راستہ مسدود ہوگیا۔

### د گیرفتو حات:

ابوجعفرطبری کہتے ہیں کہ'' واقدی کا قول ہے کہ رقہ ادر رہا اور حران حضرت عیاض بن غنم بڑاتھ' کے ہاتھوں اس سال ۱۸ھ میں مفتوح ہوئے اور اس سال حضرت عمیر بن سعد بڑاتھ' کے ہاتھوں میں الوردہ فتح ہوا۔ (میں نے گذشتہ صفحات میں اس کی مخالفت روایت بیان کردی ہے )

#### متفرق واقعات:

میں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر مٹائٹیز نے مقام (حرم) کواس سال (۱۸ھ) میں ماہ ذوالمجبہ میں موجودہ مقام پر نتقل کیا تھااس سے پہیلے بیرخانہ کعبہ کے متصل تھا۔وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمواس کے طاعون میں پچپیں ہزارافرادفوت ہوئے۔

ا بوجعفرطبری مزید فرماتے ہیں کہ بقول بعض اس سال حضرت عمر رہا ٹیز نے شریح بن حارث الکندی کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا اور بھرہ کا قاضی کعب بن اسوراز دی کومقرر فرمایا اور اس سال بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ رجج کیا آپ کے حکام اس سال وہی تھے جو عاھ میں مقرر تھے۔



# <u> 19ھے</u> واقعات

ابومعشر کی روایت ہے کہ جلولاء کی فتح حضرت سعد رہاٹٹنز کے ہاتھوں ۹ اھ میں ہوئی واقدی کا قول بھی یہی ہے محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جزیرہ در ہاکوحران ٔ راس العین اورنصیبین کی فتو حات ۹ اھ میں ہوئیں۔

ابوجعفرطبری کہتے ہیں:''ہم نے اس کے خالف قول کا اس سے پہلے تذکرہ کر دیا تھا۔ابومعشر کی روایت ہے کہ فتح قیسا ریہ 19ھ میں ہوئی اس کے امیر معاویہ بن سفیان وٹی ٹینئہ تھے واقدی بھی اس قول میں ابومعشر کے ہمنوا ہیں۔البتہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ فلسطین سے فتح قیسار یہ ہرقل کا فراراور فتح مصر کے واقعات ۲۰ھ میں رونما ہوئے۔

سیف کی روایت ہے کہ بیرواقعات ۱۲ھ میں ہوئے۔ فتح قیسا رید کا واقعہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے البتہ فتح مصر کے واقعات مخالف اورموافق راویوں کے قول کے مطابق ۲۰ھ میں بیان کیے جائیں گے۔

#### واقدى كے بيانات:

ابوجعفرطبری کہتے ہیں''اس سال یعنی ۱۹ ہے ہیں مدینہ کے بیرونی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی جیسا کہ واقدی نے بیان کیا ہے حضرت عمر رہی ٹیزنے و ہاں مردوں کو لے جانے کا ارادہ کیا بھرلوگوں کو تھم دیا کہ وہ صدقہ اداکریں اس کی وجہ سے آگ بجھ گئی۔

واقدی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مدائن اور جلولاء کے شہراس سال فتح ہوئے جن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے ان کی روایت ہم گذشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔

اس سال بھی حضرت عمر بن الخطاب مٹی ٹیٹن نے لوگوں کے ساتھ جج کیاان کے حکام اور قاصنی اسلامی شہروں میں وہی تھے جو ۱۸ھ میں مقرر تھے۔



باب۲

# <u>۲۰ھے کے واقعات</u>

محد بن اسحاق اورا بومعشر کی روایت کے مطابق فتح مصر۲۰ ھیں ہوئی اس کے سپدسالا رحضرت عمر و بن العاص بھا تھے۔ (اسکندرید کی فتح کے سن میں اختلاف ہے) ابومعشر کا قول ہے کہ اسکندرید ۲۵ ھیں مفتوح ہوئے واقد کی نے بروایت ابن سعد بیان کیا ہے کہ مصروا سکندریہ ۲۰ ھیں مفتوح ہوئے ۔سیف کی روایت ہے کہ مصراور اسکندریہ ۱۲ ھیں مفتوح ہوئے۔

# فنخ مصرواسكندريه

ہم نے مصرواسکندریہ کی فتح کے سال میں اہل سیروتاریخ کا اختلاف ابھی بیان کیا ہے اب ہم ان کی فتح کے واقعات بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔

محمد بن اسحاق کی روایت میہ ہے کہ جب حضرت عمر دخاتیٰ شام کی تمام فتو حات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت عمر و بن العاص بڑاتیٰ کوتح ریفر مایا کہ وہ اپنی فوجیس لے کرمصر کی طرف روانہ ہوجا ئیس چنانچے انہوں نے فوج کشی کی اور ۲۰ ھ میں (پہلے ) باب الیون فتح کیا۔

# فتخ اسكندريه مين اختلاف:

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں'' فتح اسکندر سے میں اختلاف ہے بعض (مؤرخین ) بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثان غنی مخاتیّنہ کے خلافت کے دوسر بے سال ۲۵ ھ میں فتح ہوااوراس کے سیہ سالا ربھی حضرت عمر و بن العاص ربی تیّنہ تھے۔

زیاد بن جزءز بیدی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر و بن انعاص بٹی ٹیز کے لشکر میں تھے جب مصرا ور اسکندریہ دونوں مفتوح ہوئے۔ وہ کہتے ہیں ''ہم نے اسکندریہ کوحضرت عمر بن الخطاب بٹی ٹیٹن کے عہد خلافت میں ۲۱ھ میں فتح کیا۔

جب ہم نے باب الیون کو فتح کیا تو ہمارے اور اسکندریہ کے درمیان کے دیہات ایک ایک گاؤں کر کے مطیع ہوتے گئے یہاں تک کہ ہم ایک ساحلٰ دیبات کے ایک گاؤں بلہیب تک پہنچ گئے جسے قریۃ الریش بھی کہا جاتا ہے اس وقت ہمارے جنگی قیدی مکہ ، مدینہ اور یمن تک پہنچ گئے تھے۔

### صلح كابيام:

جب ہم بلہیب پنچی تواس وقت اسکندر یہ کے حاکم نے حضرت عمر و بن العاص بٹی تین کو یہ پیغام بھیجا: ''اے اقوام عرب! میں تم سے زیادہ قابل نفرت قوموں لینی اہل فارس وروم کو جزیہ ادا کرتا تھا۔ اگر آپ پیند کریں تو میں آپ کو جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں بشر طیکہ آپ میرے علاقے کے جنگی قیدیوں کولوٹا دیں''۔

#### يغام كا جواب:

حضرت عمرو بن العاص مخالثننے اس کا میہ جواب بھیجا '

''میرے علاوہ بھی ایک بڑا صاکم ہے جس کی مرضی کے بغیر میں کوئی کا منہیں کرسکتا ہوں تم نے جو پیش کش کی ہے میں اس کے بارے میں انہیں تحریر کرر ہا ہوں اگر انہوں نے منظور کر لیا تو میں بھی منظور کرلوں گا اور اکر اس کے علاوہ انہوں نے تھم دیا تو میں اس حکم کی تعمیل کروں گا اس وقت تک تم بھی تو قف کرواور میں بھی انتظار کروں گا''۔

اس حاکم نے بیربات مان کی اور حضرت عمروین العاص ہٹا ٹھنٹ نے اس کے بارے میں حضرت عمر بن الخطاب جن ٹھنڈ کو خطا کھھا۔

حضرت عمرو بن العاص بن الخياب مل لو گول سے كوئى تحرير جو وہ لكھتے تھے پوشيدہ نہيں ركھتے تھے۔ اس ليے انہول نے حاكم اسكندريہ كے خط كا تذكرہ بھى كيا۔ اس وقت ہمارے پاس بقایا جنگی قیدى بھى تھے حضرت عمر بن الفائد کے جواب خط کے انتظار میں ہم موضع بلہیب میں تھم ہرے رہے تا آ نكد حضرت عمر بن الفاح بنائی بن ما بند الفاح بن الفاح بند الفاح بن الفاح بند الفا

'' بجھے تہہارا خط موصول ہوا جس میں تم نے یہ تحریر کیا ہے کہ حاکم اسکندریہ نے جزیدادا کرنا قبول کر لیا ہے۔ بشرطیکہ تم اس کے علاقے کے جنگی قیدیوں کولوٹا دوحقیقت سے ہے کہ جزیدوہ متنقل آمدنی ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد کے آنے والے مسلمانوں کے کام میں آسکتی ہے یہ چیز مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پہندہے جو تقسیم کردیا جاتا ہے پھروہ مال ختم ہوجاتا ہے۔

تم حاکم اسکندر یہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ جزیہ اداکرے گر جو جنگی قیدی تمہارے قبضے میں ہیں انہیں اختیار دیا جائے گا۔ کہ وہ اسلام قبول کریں یااپی قوم سے مذہب کو برقر اررکھیں جومسلمان ہو جائے گا وہ مسلمانوں میں شامل ہوگا اس کے حقوق و فرائض انہی جیسے ہوں گے گر جو اپنی قوم کے مذہب پر برقر اررہے گا اس پر وہی جزیہ مقرر کیا جائے گا جو اس کے ہم مذہبوں پر برقر ارہوگا۔

البنة وہ جنگی قیدی' جوسر زمین عرب میں پہنچ گئے ہیں اور ُمهٔ مدینہ اور یُئن کے علاقوں میں جا کرا لگ الگ ہو گئے ہیں ان کو واپس کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے اس لیے ہم ایسے معاطعے پر مصالحت نہیں کرسکیں گے جس کو ہم پورانہ کرسکیں ۔ مذہبی آزادی:

حضرت عمرو بن العاص بڑا ٹیزنے عاکم اسکندر بیہ وحضرت عمر بڑا ٹیزنے خط کے مضمون سے مطلع کیا'اس نے بیتجاویز شلیم کرلیں الہٰذا جوجنگی قیدی ہمارے قبضے میں بھے ہم نے انہیں اکٹھا کرلیا اور وہیں تمام عیسائی افراد جمع ہوگئے ہم ان میں سے ایک ایک آدمی کو لاتے تھے اور اسے اسلام اور عیسائیت میں سے کسی ایک ند ہب کو افقیار کرنے کی اجازت و بیتے تھے جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس وقت ہم ایسانعرہ تکبیر بلند کرتے تھے جو اس نعرہ سے زیادہ زور دار ہوتا تھا جب کہ ہم کوئی گاؤں فئے ترتے تھے (اسلام قبول کرتا تھا تھے بعد) ہم اسے اپنے علقے میں شامل کر لیتے تھے۔ جب کوئی عیسائیت کو ترجیح و بیتا تھا۔ تو میسائی بہت فخر کرتے تھے اور انہیں اپنے علقے میں شامل کر لیتے تھے۔ جب کوئی عیسائیت کو ترجیح و بیتا تھا۔ تو میسائی بہت فخر کرتے تھے اور انہیں اپنے علقے میں شامل کر لیتے تھے۔ اور ہم اسی وقت اس پر جزیہ عائد کر دیتے تھے تا ہم اس موقع پر جبیں بہت رنج ہوتا تھا اور ایسا معلوم بوتا تھا کہ جیسے ہمارا کوئی آدمی نکل کران کی طرف چلا گیا ہو۔

### ابومريم كااسلام:

سبرحال پیطریقہ جاری رہا تا آ نکہ ہم ان سے فارغ ہوگئے اس سلسلے میں جوافراد (مسلمان ہوکر) ہماری طرف آ گئے تھے ان میں ابومریم عبداللہ بن عبداللہ ہم نے کھڑا کر کے اس پراسلہ ہیں کیا اور بھائی اسے ہم سے گھیئنے کے انہوں نے اسلام کو ترجیح وی البندا ہم نے انہیں اپنی جماعت میں شامل کرانیا اس پراس کے والدین اور بھائی اسے ہم سے گھیئنے کے لیے دوڑے یہاں تک کہ انہوں نے اس کے کپڑے بھاڑ دیے (مگروہ اسلام پر قائم رہا) آج کل وہ ہمارا چو ہدری ہے یعنی وہ قبیلہ بنو زبید کا نگران ہے۔

# فتخ اسكندرييه:

کچھراسکندر میہ کا شہر ہمارے لیے کھول دیا گیا اور ہم وہاں داخل ہو گئے میہ مقام جوآج نظر آرہا ہے جس کے چاروں طرف پچھر ہیں وہ (فتح اسکندر میہ کے موقع پر)اسی طرح تھااس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔

### غلط بات کی تر دید:

جولوگ کہتے ہیں کہ اسکندریہ اور اس کے ماحول کے دیہات پر جزبینیں مقرر کیا گیا تھا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اس واقعہ کے راوی قاسم بیان کرتے ہیں کہ یہ (تر دیدی) گفتگواس لیے گائی ہے کہ بنوا میہ کے سلاطین مصر کے حکام کو بیانکھا کرتے تھے کہ مصر ہز ورشمشیر فتح ہوا ہے اور اہل مصر ہمارے غلام ہیں ہم ان پر جس قدر جا ہیں ( فیکس کا ) اضافہ کر سکتے ہیں اور جو جا ہیں کر سکتے ہیں۔

# سيف كي روايت:

### معذرت كاموقع:

جب حضرت عمر بخالفتنا مدید منورہ واپس چلے گئے تو حضرت عمر و بن العاص بخالفتا مصر کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ
باب الیون تک پہنچ گئے ان کے بعد حضرت زبیر بخالفتا بھی پہنچ گئے اور وہ دونوں وہاں انحقے ہو گئے وہاں انہیں ابومریم اور مصر کا بشپ
علے انہیں مقوق (حاکم مصر) نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا جب حضرت عمر و بن العاص ربی تیزو ہاں پہنچ تو انہوں نے ان
سے جنگ شروع کر دی انہوں نے اہل مصر کو پیغام بھیجا: ''تم ہمارے ساتھ (جنگ کرنے میں) جلدی نہ کرو۔ تا کہ ہم تمہیں معذرت کا
موقع ویں اور تم (ہماری بات پر) کوئی فیصلہ کرسکو''۔

ابل مصرنے اپنے ساتھیوں کولڑائی ہے بازر کھا۔اس کے بعد حضرت عمروین العاص دٹاٹٹنے نے پیغام بھیجا کہ میں (بات چیت کے لیے ) نکل رہا ہوں اس لیے ابومریم اور ابومریام آ جائیں' چنانچہ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ہرایک نے دوسرے کو پنادی دی۔

حضرت عمر وبن العاص مخاتفة ان دونوں ہے یوں مخاطب ہوئے۔

#### وعوت اسلام:

تم دونوں اس شہر کے راہب ہوتو سنو کہ اللّہ ہزرگ و برتر نے محمد سیج کا پیغام بھیجا ہے اللّہ نے انہیں تھیم دیا اور جمیں محمد سیج کی انگیز نے احکام ویلے اور اللّہ کے احکام ہم تک پہنچائے۔ اس کے بعد آنخضرت سیج کی دنیا سے رخصت ہوگئے اور جوفرض تھ اس کی تکمیل فرما گئے اور ہمیں اس سرز مین پرچھوڑ گئے۔انہوں نے ہمیں یہ بھی تھم دیا تھا کہ ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔

جم تہہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہماری دعوت قبول کرے گا وہ ہماری طرح ہی ہوجائے گا اور جو ہماری دعوت قبول نہیں کرے گا ہو ہماری دعوت قبول نہیں کرے گا ہم اس پر جزید پیش کریں گے اور اس صورت میں ہم اس کی حفاظت کریں گے انہوں نے (آنخضرت من تھا نے) ہمیں پیشین گوئی کی ہے کہ ہم تہمیں فتح کرلیں گے تا ہم انہوں نے ازراہ ہمدردی تمہاری حفاظت کی ہدایت کی ہے لہٰذا اگر تم نے ہماری بات مان لی تو ہم پر تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہے۔

### حسن سلوك كي مدايت:

ہمارے امیر المومنین نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم قبطیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ رسول اللہ عکھیا نے ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری کے تعلقات ہیں۔

#### حضرت ماجره ميك كاخاندان:

اہل مصر کہنے گئے'' ہاں بہت دور کی رشتہ داری ہے جس کا انبیاء کرام ہی خیال رکھتے تھے وہ (ہاجرہ میکئے) بہت مشہور معروف اور شریف خاتون تھیں وہ ہماری شنمرادی تھیں اور حنف کی رہنے والی تھیں ان کے خاندان میں بادشا ہت رہی تا آ نکہ انقلاب آیا' اور اہل عین مٹس نے ان کے خاندان کو آل کر دیا اور ان کی سلطنت چھین کی اور وہ جلاوطن ہو گئے اور اس وجہ سے وہ حضرت ابراہیم غیل نشاکا کے ساتھ چلی گئیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں''۔

#### مزيدمهلت:

حضرت عمر وبن العاص و فاتنان فرمایا: "میرے جیسا شخص فریب میں نہیں آسکتا ہے تاہم میں تمہیں تین ون کی مہلت دیتا ہوں تا کہتم خودغور کرسکواور اپنی قوم ہے بھی مشورہ کرسکوور نہ ہم تم ہے جنگ کریں گئے "۔ وہ دونوں ہو لے" آپ ہمیں مزید مہلت دیں "اس پر حضرت عمر و و فاتنان نے ایک دن کا اضافہ کیا اس کے بعد بھی انہوں نے مزید مہلت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ایک دن اور برطادیا (یہاں ہے اٹھ کر) وہ مقوش (شاوم مسر) کے پاس گئے تو ارطبون نے ان کی بات مانے سے انکار کردیا بلکہ جنگ کرنے کا مظام و پاس کے بعد وہ دونوں اشخاص اہل مصر کے پاس پہنچے اور کہنے گئے:

'' ہم کوشش کریں گے کہ تمہاری حفاظت کریں اور ان کی طرف نہ لوٹیں اب جار دن باقی رہ گئے ہیں اس عرصے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پنچے گا بلکہ میں تو قع ہے کہ امن وامان ہوگا''۔

#### فرقب كاحمله:

( تا ہم مدت گزرنے سے پہلے ) فرقب کی طرف سے رات کے وقت تملیشروع ہو گیا حضرت عمرو بن العاص بنی تنزاس حملہ

کے لیے تیار تھاس لیے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا جس میں فرقب اوراس کے ساتھی مارے گئے۔

حضرت عمرو بن العاص بٹی تینیز اور حضرت زبیر بٹی تینن شمس کا قصہ کہا وہاں ان کی جماعت موجود تھی آپ نے فر ، کی طرف ابرہ بن الصباح کو بھیجا اور وہ وہاں پہنچ گئے نے خرف ابرہ بن الصباح کو بھیجا اور وہ وہ ہاں پہنچ گئے نے ان دونوں میں سے ہرا یک نے شہروالوں سے کہا'' اگر تم صلح کرلو گے تو تہمیں امن وامان دیا جائے گا'۔ وہ بولے'' بہت بہتر ہے''۔ وہ ان سے خط و کتابت کرتے رہے میں شمس کے باشندے ان کا انتظار کرتے رہے اس اثناء میں مسلمانوں نے کئی اشخاص کو گرفتار کرتے رہے اس اثناء میں مسلمانوں نے کئی اشخاص کو گرفتار کرتے دیکھی قیدی بنالیا۔

### اسکندر بیاورفر ما کے شہر:

حضرت عوف بن ما لک بھی ٹیزنے اہل اسکندریہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا'' اے اہل اسکندریہ! تمہاراشہر کس قدرخوبصورت ہے وہ بولے اسکندرنے کہا تھا:

'' میں ایسا شہر تعمیر کرار ہا ہوں جواللہ کامختاج ہوگا۔ مگر لوگوں سے بے نیاز رہے گا۔اس وجہ سے اس کی رونق اور خوبصورتی باتی رہی''۔

ابرہ نے اہل فرماسے کہا''اے اہل فرماتمہاراشہرک قدر پرانا اور بوسیدہ ہے وہ بولے''فرما(شخص)نے کہاتھا'' میں ایساشہر نقمیر کرار ہا ہوں جواللّٰد سے بے نیاز ہوگا اورلوگوں کامختاج ہوگا'' (اس قول کی وجہ سے )اس شہر کی رونق اورخوب صورتی جاتی رہی''۔ اسکندراور فرما آپس میں بھائی بھائی تھے۔

کلبی بیان کرتے ہیں'' اسکندراورفر مادو بھائی تھے انہوں نے بیدوشہرتغیر کرائے جوانہی کے نام سے منسوب ہو گئے ۔فر ماکے شہر میں روزانہ کوئی نیکوئی چیز منہدم ہور ہی ہے اوراس کے مناظر پرانے ہو گئے ہیں گر اسکندریہ کی تروتا زگی ابھی تک ہاتی ہے۔ جنگ اور سکے:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر و بن العاص بٹیاٹٹڑ؛ عین شمس کے مقام پر پہنچے ۔ تو وہاں کا با دشاہ قبطیوں اور ان کے ورمیان تھا۔اس وقت حضرت زبیر رٹیاٹٹڑ؛ بھی ان کے ساتھ تھے اہل مصر نے اپنے بادشاہ ہے کہا:

''آپاس قوم سے جنگ کرنے کا قصد کررہے ہیں جنہوں نے قیصر دکسر کی کوشکست دی اور وہ ان کے ملک پر قابض ہو گئی ہے۔ لہٰذا آپ ان لوگوں سے مصالحت کریں اور ان سے معاہدہ کرلیں نہ تو آپ ان سے مقابلہ کریں اور نہ ہمیں ان کے مقابلہ کے لیے بھیجیں''۔

یہ بات انہوں نے چوتھے دن کہی۔ گر بادشاہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور مقابلہ کے لیے تیار ہوا اس لیے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی۔ (حضرت) زبیر (جنگ کرتے ہوئے) شہر کی فصیل پر چڑھ گئے تھے۔ جب انہوں نے (جنگ کی شدت) محسوس کی تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مصالحت کرنے کے لیے حضرت عمر و بن العاص رہی تیز نے باس پہنچے انہوں نے ان کی مصالحت قبول کر لی۔ گر حضرت زبیر رہی تیز اس عرصے میں ( بچھ حصہ پر ) قابض ہو گئے تھے اور وہ قبضہ کرنے کے بعد اس دروازے سے اہل شہر کے ساتھ حضرت عمر و بن العاص رہی تیز کے باس پہنچے۔ الہٰذا جب وہ تباہی کے قریب بہنچ گئے تو انہوں نے معاہدہ دروازے سے اہل شہر کے ساتھ حضرت عمر و بن العاص رہی تی باس پہنچے۔ الہٰذا جب وہ تباہی کے قریب بہنچ گئے تو انہوں نے معاہدہ

سلح کر لیا اور جس علاقے پر زبردتی قبضہ کیا گیا تھا وہ بھی معاہدہ صلح میں شامل ہو گیا اس طرح پیاوگ مسمانوں کی ذ مہ داری (حفاظت)میں آگئے ان کاصلح نامہ مندرجہ ذیل تھا۔

صلح نامه:

حضرت عمر و بن العاص بخانین نے اہل مصر کو جان و مال اور مذہب کی پناہ دی ہے ان کے گر ہے ، صلیبیں اور خشکی وتری کے تمام مقامات محفوظ رہیں گے۔ بشرطیکہ وہ جزیدا واکریں اور مجتمع ہوکر میں کے نامہ قبول کرلیں ان سے انتہائی آمدنی پانچ کروڑ کے قریب وصول کی جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی جزیدا واکر نے سے انکار کرے گا تو ان سے جزید وصول نہیں ہوگا۔ مگر اس کی حفاظت کی ذمہ واری ہے ہم بری ہوں گے۔ اگر ان کی آمدنی مقرر رقم سے کم ہوئی تو اس قدر انداز سے سے وصولی کی رقم کم کر دی جائے گی۔ روم و حبشہ کے باشندوں میں سے جوکوئی اس صلح نامہ میں شامل ہونا چا ہے تو ان کے حقوق و فرائض بھی اہل مصر کے حقوق و فرائض کے برابر ہوں گے۔ جو اس سے انکار کرے اور دوسری جگہ جانا چا ہے تو اسے کھمل پناہ دی جائے گی تا آئکہ وہ امن کے مقام پر پہنچ جائے یا ہماری سلطنت سے نکل جائے۔

جو پچھاس معاہدہ میں لکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار اللہ اور اس کے رسول کا تیا 'خلیفہ امیر الموشین اور تمام مسلمان ہیں اہل حبشہ میں سے جواس معاہدہ کو قبول کریں ان کے لیے بیدذ مہ داری بھی ہے کہ وہ اس قد شخصی امداد کریں 'اور گھوڑوں ہے بھی امداد کریں نیز وہ جنگ نہ کریں اور نہ در آمد اور برآمد کی تنجارت کوروکیں۔

اس معاہدہ کے گواہ حضرت زبیر بھلٹی اورحضرت عمرو بن العاص بھلٹی کے دونوں فرز ندحضرت عبداللہ بن عمروا ورمجمہ بن عمرو تنے \_اس کے کا تب ور دان تنے \_اس معاہدہ میں تمام اہل مصرشامل ہو گئے تنے \_اورانہوں نے اس ملح نا مہکوقبول کرلیا تھا۔ فسطاط کی تقہیر :

مصرییں چونکہ بہت گھوڑ ہےاورسوار جمع ہو گئے تھے اس لیے حضرت عمر و بن العاص رٹھاٹھئانے فسطاط کا شہرتغمیر کرلیا اور وہاں مسلمان رہنے گئے۔

# جنگی قید بون کا معامله:

ابومریم اور ابومریا م حضرت عمر و بن العاص رضافیٰ کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان جنگی قید بوں کے بارے میں گفتگو کی جو جنگ کے بعد گفتگو کی جو جنگ کے بعد گرفتار ہوئے تھے حضرت عمر و بن العاص رضافیٰ نے فر مایا:'' کیا ان کے بارے میں بھی کوئی عہد و پیان ہے؟ اس وقت ہم پر تمہاری طرف سے حملے ہور ہے تھے'' یہ کہہ کرآ پ نے ان دونوں کورخصت کردیا وہ دونوں پھر لوٹ آئے اور کہنے گئے:

'' جب ہم تم سے گفت وشنید کررہے تھے اس وقت سے جو پچھتم لوگوں نے حاصل کیا وہ تمہاری ذمہ داری میں آئے گا''۔

حضرت عمر و مِنْ الشِّيزِ نِے کہا:

" کیاتم ہم پر حلے کرواس وقت بھی ہماری ذمہ داری رہے گی؟" ۔

وه ووون يو لے

"بان!"

بہر حال حضرت ممر و ہوئی نیز نے وہ جنگی قیدی مسلمانوں میں تقسیم کردیے اس کے بعدوہ عرب کے شہروں میں بھی پہنچ گئے۔ معمد ماریخت

حضرت عمر مِنْ عِنْهُ كَصُوالات:

قاصد حضرت عمر مِنْ مَنْ آَيَ پاس فتح کی بشارت لے کر پہنچا اور نمس کا ہال (پانچواں حصہ ) بھی لا یا اس کے بعد وفو دبھی پہنچ حضرت عمر مِن تُنَدَان سے سوالات کرتے رہے اور وہ جوابات دیتے رہے تا آئندانہوں نے ان دونوں راہوں کی گفتنگو سے بھی آگاہ کیا حضرت عمر مِنْ الْتَذِنْ نے اس پر فرمایا:

حضرت عمر رضائتُنهٔ كا فيصله:

### شان وشوكت كا ظهار:

قبطی باشدرے حضرت عمرو بن العاص بن الذی کے دروازے پر پہنچ اس سے پہلے انہیں بیاطلاع ملی تھی کہ بیلوگ کہدر ہے سے دو حرب کتنے خشہ حال اور حقیر لوگ ہیں جن کے مطبع اور فر ماں بردار ہمارے جیسے اشخاص ہو مجھے ہیں' اس پر حضرت عمرو بن لٹنا کے دل میں اندیشہ ہوا کہ نہیں ہے بات انہیں مخالفت پر آمادہ نہ کردے۔ اس لیے انہوں نے تھم دیا کہ اونٹ ذن کہے جو کمیں اور انہیں نمک اور پانی سے پکایا جائے نیز سپر سالا روں کو تھم دیا کہ وہ سب حاضر ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی اطلاع دے دیں وہ خود وہاں بیٹھے اور ابل مصرکو بھی آئے کی اجازت دی۔ پھر گوشت اور شور بالایا گیا آئھیں مسلمانوں کے کھانے کا معائنہ کرایا گیا مسلمانوں نے عربی طریقے سے کھانا کھایا بیلوگ عبا میں ملبوں شے اور ہتھیا ربند نہیں شے اہل مصر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو ان کی جرات اور بے باکی میں اور اضافہ ہوا۔

### ابل مصر کے نباس میں:

دوسرے پہرمسلمان سپہ مالا روں کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں مگر اہل مصر کے لباس اور ان کے جوتوں میں آئیں اور ان کے ساتھی بھی بیلباس پہنیں چنا نچے انہوں نے تعمل تھم کی اہل مصر کو دوبارہ وہاں آنے کی اجازت وی گئی انہوں نے اس وقت گذشتہ دن ہے بالکل مختلف حالت دیکھی انہوں نے دیکھا کہ ان عربوں کو مصری کھانے کھلائے جارہ بیں اور بیلوگ مصری معاشرت اختیار کیے ہوئے ہیں۔

مسلح فوج كامعائنه:

اوران کے سامنے سلح فوج کو گذار ابعداز ال حضرت عمر و بن العاص ہٹائٹنانے فر مایا:

### حضرت عمرو مناتقة كى تقرير:

'' مجھے تمہارے خیالات کاعلم ہوگیا تھا جبتم نے عربوں کی سادگی اور کھایت شعاری دیکھی تو اس وقت مجھے اندیشہ ہوا کہ تمہیں دکھاؤں کہ عربوں کی اپنے وطن میں کیا حالت تھی کہ تم ( نعط فہی میں ) ہلاک نہ ہو جاؤاس لیے میں نے بیہ چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کہ عربوں کی اپنے وطن میں کیا حالت ہوتی پھر تمہاری سرز مین میں آ کر کیا تبدیلی ہوئی پھر میں نے تمہیں بی بھی دکھایا کہ جنگ کی صورت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے انہوں نے اپنی پہلی ساوہ زندگی میں رہ کرتم پر فتح حاصل کی اور تمہارے ملک پر دوسرے دن کے طرز معاشرت اختیار کرنے سے پہلے قبضہ کر لیا تھالبذا میں نے بیمناسب سمجھا کہ تمہیں اس بات سے مطلع کیا جائے کہ نیسرے دن تم نے جن لوگوں کو (مسلح حالت میں ) ویکھا تھا وہ دوسرے دن کی طرز معاشرت کونہیں چھوڑیں گے اور پہلے دن کے طرز معاشرت کونہیں چھوڑیں گے اور پہلے دن کے طرز معاشرت کی طرف نہیں لوگوں کو (مسلح حالت میں ) ویکھا تھا وہ دوسرے دن کی طرز معاشرت کونہیں چھوڑیں گے ''۔

یین کروہ منتشر ہو گئے گرآ پس میں یہ کہدرہے تھے: • دختہ ہیں عربوں نے اپنے پاؤں سے روند ڈ الا ہے''۔ حضرت عمر رہی اٹنے: کی تعریف:

جب حضرت عمر رہ اللہ کو اس واقعہ کاعلم ہوا تو آپ نے اپنے مصاحبوں سے فرمایا:

'' خدا کوشم اس کی جنگ نرم ہوتی ہے اس کے اندر دوسروں جیسا دید بداور تیزی نہیں ہوتی ہے گراس کی کاٹ بہت سخت ہوتی ہے''۔

· پھرآپ نے انہی کو حاکم برقر اردکھا۔

# صحابه رسيم كى پيش قدى:

عمرو بن شعیب کی روایت ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص و گاٹیڈ اور مقوس (شاہ مهر) کا عین ملس میں مقابلہ ہوا تو ان دونوں کے سواروں کا مقابلہ ہوا اور مسلمان دور بھا گئے گے حضرت عمرو رہی گئے: نے ان کو طامت کی تو بمن کے ایک شخص نے کہا: ''بہم پھراورلو ہے کے بینے ہو نے نہیں ہیں' وہ بولے: ''تم خاموش ہوجاؤتم کتے ہو' وہ بولا'' آپ کتوں کے سردار ہیں'' الیمی صورت میں حضرت عمر و رہی گئے: پکار کر بھنے گئے رسول اللہ گڑا ہے صحابی کہاں ہیں؟ اس پر جو صحابی وہاں سے وہ آگئے ۔ اس وقت انہوں نے کہا آپ لوگ آگے برخصیں آپ کی برکت نے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ چنا نچے صحابہ کرام بڑے نئے، آگے برخصان میں حضرت ابو برزہ دنی گئے: ہمی شامل سے دوسر ہے مسلمان صحابہ کرام بڑے نئے جنگ میں مشغول ہوگئے ۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ النہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطاکی اور آئیس بہترین کا میابی حاصل ہوئی اور مصر ۲ اھیں ماہ رہے الاقرام میں نتیج ہوگیا اس طرح اسلامی مما لک صرف ایک شخص (خلیفہ) کے زیر نگین آگئے اور مختلف اقوام و سلامین اس سے فیضیا ہوئی اور اور اہل خراسان حرباب کا اہل مصرف ایک شخص (خلیفہ) کے زیر نگین آگئے اور مختلف اقوام و سلامین اس سے فیضیا ہوئی اور اور اہل خراسان حرباب کا اہل مصرف ایک شوا ور اہل محران کا باوشاہ راسل اور داہر ہوتا تھا اور اہل مورا ور اہل خراسان حرباب کا امان کہ باد شاہ ہوتا تھا اور اہل محران کا باوشاہ راسل اور داہر ہوتا تھا اور اہل تھا۔ ورائی کو اس کے ایک خوال کر اس سے بھنے کا خوال کہ ان کا باوٹا کی اس کو کا تھا۔ ورائی کو اس کو کا تھا۔ کو کی کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کے کو کی کو کر کی کو کی کو کر کی کو کر کر گئیں کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کر کی کو کر کر کو کر کر کو کر کی کو کر کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر 
حضرت عمر مٹی نٹنز نے مسلمانوں کوازراہ ہمدردی (آ گے بڑھنے ہے ) روک دیا تھا اورا گرانہیں چھوڑ دیا جاتا تو وہ ہر ( ملک

کے ) چشے پر پہنچ جاتے۔

#### نو به پرحمله:

بنید بن حبیب کی روایت ہے کہ مسلمانوں نے جب مصر کو فتح کرلیا تو انہوں نے مصر کے علاقے نوبہ کے علاقے پر بھی حملہ کیا۔ مگر مسلمان زخمی ہو کر واپس آئے ان کی آئیس بھی جاتی رہی تھیں کیونکہ وہاں کے لوگ تیراندازی میں بہت ماہر تھے اور وہ آئیھوں پر تیرانداز کے نام سے موسوم تھے۔

### نو به كاصلح نا مد:

جب حضرت عثمان بن عفان بن تفین نے عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح کومصر کا حاکم مقرر کیا کہ انہوں نے اہل نوبہ کے ساتھ اس شرط پرصلح کی کہ وہ سالا نہ مقررہ تعداد میں شحا کف بھیجیں گے اور مسلمان سالا نہ انہیں غلہ اور کپڑا بھیجا کریں گے ابن طعیصہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن بن تناشر اور ان کے بعد کے خلفاء اور امراء نے اس سلح نامہ کو برقر اررکھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز براینتیہ نے بھی مسلمانوں کے مصالح اور مفاد کے پیش نظراس سلح نامہ کو قائم رکھا۔

### فوجی مراکز کا قیام:

سیف کی روایت ہے کہ ہاہ ذوالقعدہ ۱۶ ہے میں حضرت عمر رہنا تھا: نے مصر کی جیاؤ نیاں اور فوجی مراکز تمام ساحلی مقامات پر قائم کیے اس کی وجہ بیتھی کہ ہرقل 'شام اورمصر پر بحری حملے کرتا تھا اور اہل خمص کی امداد کے لیے بذات خودرواننہ ہوا تھا اور بیوا قعداس وقت ہوا تھا۔ جب کہ حضرت عمر بڑا تھا: کے دور خلافت کے ساڑھے تین سال گذرے تھے۔

### متفرق واقعات:

۲۰ ھیں ابو بحربی عبداللہ بن قیس کندی نے روم پرفوج کشی کی اور وہی سب سے پہلے اس علاقے میں داخل ہوئے تھے بعض پرروایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے رومی علاقے میں میسر وہ بن مسروق عبسی داخل ہوئے تھے انہوں نے بہت مال غنیمت حاصل کیا۔

واقدی کی روایت ہے اس سال (۲۰ھ) آپ نے قدامة بن مظعون کو بحرین کی حکومت سے معزول کیا اورشراب خوری کے الزام میں حدشری جاری کی۔

اسی سال حضرت عمر من الله ابو جرس و ابو جرس و بن الله الله الله على الله على مقرر كيا ال سال حضرت عمر بن الله ف بنت الوليدام عبد الرحمٰن بن حارث بن بشام سے نكاح كيا۔

اسی سال حضرت بلال بن رباح رمی النین (مؤ ذن رسول ) نے وفات پائی اور دمشق کے مقبرہ میں مدفون ہوئے اسی سال حضرت عمر رہی النین نے حضرت سعد بھی تھی کہ وہ اچھی طرح نما زنہیں حضرت عمر رہی تھی کہ وہ اچھی طرح نما زنہیں پڑھاتے۔

اسی سال حضرت عمر منی نیختانے خیبر کے علاقے کو مسلمانوں میں تقتیم کیا اور یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا اورا بوجبیہہ کوم فدک بھیجا اور انہوں نے وہاں عطیات دیے پھروا دی القری گئے اوراس کو بھی تقسیم کر دیا واقدی کی روایت ہے کہ ۲۰ ھ میں حضرت

عمر ہٹی تُنت نے دفاتر قائم کیے اور رجشر تیار کرائے۔

# حبشه کی مهم:

اسی سال حضرت عمر بنافخونے ملقمہ بن نجو زالمدیجی کو بحری راستے ہے حبشہ بیجا۔ وہاں مسلمانوں نے نقصانی ت برداشت کے اس کیے حضرت عمر بخافخونے نے (آئندہ کے لیے) میں صمم ارادہ کرلیا کہ وہ بحری راستے سے کس کو برگز نہیں بھیجیں گے۔ ابومعشر کی روایت رہے کہ اساد دہ کی جنگ بحری حمد کی صورت میں الم پی میں بوئی۔

### دیگروا قعات:

واقدی کی روایت ہے کہاس سال ماہ شعبان میں اسید بن حفیر رہی ٹیُنۂ فوت ہوئے اور اس سال حضرت زینب بنت جحش (ام المومنین ) بڑی بیٹانے وفات یائی۔

حضرت عمر بنی تُنْهَ بِنَے اس سال بھی جج کیا اس سال اسلامی شہروں میں ان کے حکام وہی تھے جواس سے پہلے سال میں تھے سوائے ان لوگوں کے جومعزول کیے گئے تھے اوران کے بجائے دوسرے حکام مقرر کیے گئے تھے۔اس طرح اسلامی ممالک کے قاضی بھی وہی تھے جواس سے پیشتر سال میں تھے۔



باب

# الم ہے واقعات جنگ نہاوند

میمہ بن اسی ق کی روایت کے مطابق جنگ نہاوندا ۲ ھیں ہوئی ابومعشر اور واقعہ ی بھی کہتے ہیں البیته سیف بن عمر بڑیٹ ک روایت سے سے کہ جنگ نہاوند ۱۸ ھیں ہوئی جوحفزت عمر بڑاٹٹنا کے دورِ خلافت کا چھٹا سال تھا۔

محد بن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن بڑا تھن کسکر کے حاکم تھے انہوں نے حضرت عمر بڑا تھن کو بیتح بر کیا کہ (حضرت) سعد بن وقاص بڑا تھن نے انہیں خراج وصول کرنے پرمقرر کیا ہے مگر وہ جہاد میں شریک ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں اس پر حضرت معد بڑا تھنا کو کھھا:

'' نعمان بھاتن نے مجھے میتح ریکیا ہے کہتم نے اسے خراج وصول کرنے پرمقرر کیا ہے وہ اس کام کونا پہند کرتے ہیں اور جہاد کرنا پہند کرتے ہیں اس لیے تم انہیں نہاوند کی اہم جنگ کی طرف رواند کر دو''۔

نہاوند کے مقام پراہل عجم کالشکر جمع ہو گیا تھا ان کا سر دار ذوالحاجب تھا۔حضرت عمر رٹاٹٹیئا نے نعمان بن مقرن مٹاٹیئز کو بھی سے خط لکھا۔

### حضرت نعمان مِنْ لَثْمُهُ ۗ كُوخط:

''تم پرسلامتی ہو ہیں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے بعد حمد وثنا کے واضح ہو کر مجھے میہ اطلاع ملی ہے کہ اہل مجم کا ایک بڑالشکر تمہارے مقابلے کے لیے نہاوند کے شہر ہیں جمع ہوگیا ہے جب تمہیں میرا بیہ خط موصول ہوتو تم اللہ کے مطابق اوران کی تائید ومعونت کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کو لے کر روانہ ہو جاؤانہیں دشوارگذار راستے پرمت لے جاؤجس سے انہیں تکلیف ہوان کی حق تلفی نہ کر واور نہ انہیں دلد لی زمین میں سے لے جاؤکس کے میٹائنگر کو ایس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک فرد مجھے ایک لا کھ دینار سے بہتر نظر آتا ہے۔ والسلام علیک''۔

### متاز صحابه ومناثيم كي شركت:

حضرت نعمان بڑاٹھ؛ جلیل القدرصحابیوں کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں حضرت حذیفہ بن الیمان' حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب' حضرت جریر بن عبداللہ بحل' مغیرہ بن شعبہ' عمرو بن معدی کرب زبیری' طلحہ بن خویلد اسدی اور قیس بن مکشوح مرادی فرزامین میں شامل تھے۔

### جنگی تدابیر

جب حضرت نعمان بن مقرن مخاتیُّ اپنے لشکر کو لے کرنہا وند پہنچ تو دشمنوں نے لو ہے کے کانٹے ڈال دیے جب انہوں نے مخبروں کو بھیجا تو انہیں لو ہے کے کا نٹوں کاعلم نہ تھا اس لیے چلتے وقت جب انہوں نے گھوڑے کو ہنکا یا توان کے پاؤں میں کا نٹے چبھے گئے اور وہ تھہر گئے وہ آ دمی اتر کر دیکھنے لگا تو اس کے پاؤں میں لو ہے کے کا نٹے اسکے ہوئے تھے لہٰذا وہ مخبر حصرت نعمان مِحاتِیّا کے یاس آیا اور انہیں حال بتایا اس وقت حصرت نعمان برات نے لوگوں سے بوچھا:

" تمہاری کیارائے ہے؟"۔

وه بوسلے:

'' آپ اس مقام سے دوسری جگه نتقل ہو جا کیں تا کہ وہ بی خیال کریں کہ آپ ان سے بھا گ کر چلے گئے ہیں اس طرح وہ آپ کے تعاقب میں با ہرکلیں گے''۔

چٹا نچے حضرت نعمان بڑاٹھیٰ اس مقام سے دوسری جگہنتقل ہوگئے۔ جب اہل مجم کواس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے لو ہے کی باڑ اور کا نٹوں کوصاف کر کے ہٹا دیا پھروہ ان کے تعاقب میں نکل آئے اس پر حضرت نعمان بڑاٹیٰ نے ان کی طرف توجہ دی اورصف آرائی کر کےمسلمانوں کو یوں مخاطب ہوئے :

حضرت نعمان رخي تشريكي مدايات:

''اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم حذیفہ بن الیمان بڑات کو (سپہ سالار) بناؤ اگر وہ بھی شہید ہو جا کیں تو تم جریر بن عبداللّه بخاتیٰ کو (قائد )مقرر کرواوراگر جریر بن عبدالله بخاتیٰ بھی شہید ہو جا کیں تو قیس بن مکشوح بن تیز کو (اپناسردار) مقرر کرد''۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائٹن<sup>و</sup> کو کچھ صدمہ ہوا کیونکہ انہیں جانشین نہیں بنایا گیا تھا وہ حضرت نعمان رہائٹن<sup>و</sup> کے پاس آئے اور پوچھنے لگے:

"آپ(اس جنگ میں) کیا کرنا جاہتے ہیں"۔

وہ پولے:

'' جب ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم جنگ کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ من ﷺ کو دیکھ تھا کہ آپ اس طریقنہ کو پیند فرماتے تھے''۔

حضرت مغيره والتأثية في كها:

"اگر میں تمہاری جگد پر ہوتا تو میں سورے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیتا"۔

حضرت نعمان مِنْ تَشْهُ نِهِ فَر ما يا:

" تم نے سور سے جنگ کی ہوگی مرشہیں سرخ روٹی حاصل نہیں ہوئی ہوگی"۔

اس دن جعد تقااس ليحضرت نعمان والتحديد فرمايا:

''اگراللہ نے چاہاتو ہم نماز (جمعہ ) پڑھیں گے پھرنماز کے بعد ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے''۔

جب صف بندی ہوگئ تو حضرت نعمان وہا پھٹھنے نے مسلمانوں سے کہا:

تنين تكبيرين

· میں تین دفعہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا جب میں پہلی تکبیر کہوں تو ہر مخص اپنے تھے باندھ لے اور اپنی حالت درست کر لے

جب میں دوسری تکبیر کہوں تو ہرآ دمی کمر بستہ ہو جائے اور ہرآ دمی حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب میں تیسری تکبیر کہوں تو تم دشمنوں برحملہ کر دو کیونکہ اس وقت میں بھی حملہ کروں گا''۔

ا بل عجم کے تشکر نے اپنے آپ کوزنجیروں ہے جکڑر کھا تھا تا کہ وہ بھاگ نہ سکیں اور اس حالت میں وہ مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت نعمان منالٹرز کی شہادت:

جب مسلم نوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی جنگ کی اوران کا ایک تیر حضرت نعمان رہی تینئے کے آکر لگا اور وہ شہیر ہو گئے ان کے بھائی سوید بن مقرن رہی تین آپیں آپنے کپڑے میں لپیٹ لیا اور ان کی شہادت کی خبر کو چھپائے رکھا تا آ نکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اس کے بعد انہوں نے اسلامی علم حضرت حذیفہ بن الیمان بڑی تین کو وے دیا۔ اللہ نے (ان کے سپہ سالار) والحاجب کو تی کرایا اور جنگ نہا وند میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس کے بعد اہل مجم کا کوئی بڑ الشکرنہیں جمع ہوسکا۔ مال غنیمت کی تقسیم:

حضرت عمر بن الخطاب بن الخطاب بن اقرع مولی ثقیف دن گیّن کو بھیجا جوحساب دان کا تب تھے۔ آپ نے فر مایاتم اس لشکر میں شامل رہو۔ اگر انڈ تعالیٰ ان لوگوں کو فتح عنایت فر مائے تو تم مال غنیمت کومسلمانوں میں تقسیم کرواوراس میں سے پانچواں حصہ (خمس) انڈ اور اس کے رسول کا تیا کے لیے نکالو۔اوراگراس لشکر کو (خدانخواستہ) شکست ہوتو تم مضافات میں چلے جاؤ کیونکہ اس وقت زمین کا اندرونی حصہ اس کے ہیرونی حصے سے بہتر ہوگا۔

سائب فرماتے ہیں:جب اللہ نے مسلمانوں کونہاوند میں فتح عطا فرمائی تو انہیں بہت مال غنیمت حاصل ہوا جب میں مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کرر ہاتھااس وقت اہل مجم میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا:

#### جوا ہرات کا خزانہ:

'' کیاتم مجھے جان و مال اور اہل وعیال کی پٹاہ وو گے اگر میں تنہیں جان کے خزانوں کا پیتہ بتاؤں جو دراصل شاہ ایران کے خزانے ہیں بیتمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے مخصوص رہیں گے اوراس میں تمہارا کوئی شریک نہیں ہو گ''۔

#### میں نے کہاہاں (ہتاؤ)وہ بولا:

" تم میرے ساتھ کی کوچیجوتا کہ میں اسے خزانہ کا پیتہ بتاؤں '۔

میں نے اس کے ساتھ (ایک آ دمی) بھیجاوہ دو بہت بڑے صندوقیے لایا جن میں صرف دوموتی زبر جداوریا توت تھے جب میں مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہوا تو میں ان دونوں صندوقیوں کواپنے ساتھ لے گیا اور انہیں حضرت عمر بن الخطاب بن تشنز کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فرمایا:

"مم كياخبرلائے؟"-

میں نے کہا:

''اے امیر المونین! خیریت ہے اللہ نے آپ کوسب ہے بوی فتح عطافر مائی گر حضرت نعمان بن مقرن بخاتیٰ شہید ہو گئے''۔

# شهادت كى فضيلت:

حضرت عمر رض تتنانے فر مایا

"انا نله و انا اليه راجعون ( يے شک ہم اللہ کے بین اور فقیقت میں ہم آی کی طرف لوٹ جائیں گے )۔

پھر آپ رونے نگے یہاں تک کہ سکیاں لینے نگے۔ میں نے آپ کی بیرحالت دیکھی قومیں نے کہا ۔ امیر الموشین! ان کے بعد کوئی مشہور اور متاز شخص شہید نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا:

'' وہ کمزورمسلمان میں مگرجنہیں اللہ تعالی نے مشرف کیاہے وہی آبرووالے اوراعلی نسب والے ہیں'۔

پھر جب آپ اندر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے کہا:

#### جوا ہرات کا تحفہ:

" ميرے ياس بہت مال ہے جوش لايا ہول '-

كرمين في صندو في الكاحال بتايا آب فرمايا:

'' تم انہیں بیت المال میں داخل کر دوہم بعد میں ان کے بارے نور کریں گے بعد از اںتم اپنے نشکر میں چلے جاؤ''۔ چنانچے میں نے ان دونو ںصند وقجو ں کو بیت المال میں داخل کر دیا اور پھر تیزی کے ساتھ میں کوفیہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ قام کے محمد ماد

قاصد کو بھیجنا:

جس رات میں روانہ ہوا تھا وہ رات حضرت عمر رخائف نے گزار دی جب صبح ہوئی تو آپ نے میرے پیچھے قاصد روانہ کیا مگر بخداوہ مجھے نہیں پکڑسکا تا آ نکہ میں کوف آپہنچا جب میں نے اپنااونٹ بٹھایا تو وہ قاصد بھی پیچھے سے آ کراونٹ سے اتر ااور کہنے لگاتم امیر المونین کے پاس پہنچو کیونکہ انہوں نے بچھے تہہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا مگر میں تمہیں اب پکڑسکا ہوں۔ میں نے کہ انہوں نے کیوں اور کس لیے (بلایا ہے)۔ وہ بولا بخدا میں تو نہیں جانتا ہوں۔ اس پر میں اس کے ساتھ سوار ہوکر گیا۔ یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا جب آپ نے ججھے دیکھا تو فرمانے لگے:

"میراسائب ہے کیاتعلق ہے؟"۔

میں نے عرض کیا:

"ا اے امیر المونین! کیابات ہے؟"۔

آپ نے فرمایا:

### جوا ہرات کولوٹا ٹا:

گذشتەرات جبتم نکل کر گئے تو میں سوگیا مگررات بھرمیرے پرورد گار کے فرشتے مجھے ان صندو قچوں کی طرف تھیٹتے رہے ۔ جوآگ سے بھڑک رہے تتے وہ فرشتے کہدرہے تتے:

'' ہم تہمیں انہیں گرم کر کے داغ لگا کیں گے''۔

میں ان ہے یہی کہتار ہا'' میں عنقریب ان دونوں صندوقچوں کومسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دوں گاتم میرے یاس ہے انہیں لے

ب وَاورانْہِیں فروذت کر کے انہیں مسلمانوں کے وظا نف اورعطیات میں شامل کردو''۔

#### مبيل لا *كومين فروخت*:

س نب نبخ میں:''میں ان دونوں صند وقحی ں کو لے کر وہاں ہے روانہ ہو گیا یہاں تک کہ میں نے ان دونوں سندوقحی رکو م متحد کوفیہ میں لا کر رکھ دیا میر سے پاس بہت ہے سوداگر آنے لگے۔ آخر کار عمر وہن حرشب مخزومی نے مجھے نامیں میں اوکھ میں خریدار وہ انہیں لے کر مجمی علاقے میں گیا۔ اور وہاں اس نے انہیں چالیس لاکھ میں فروخت کر دیا۔ اس طرح وہ تمام اہل کوفیہ سے زیادہ مالدار ہو گیا۔

#### اريال كاسر:

زیاد بن جبیرا پ والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں'' حضرت عمر پڑھا تھا نے جب ہر مزان کو پناہ دی تو آپ نے فر مایا:'' تم مجھے کوئی مشورہ دو''۔ وہ بولا:''آج کل فارس کا ایک سراور دوباز وہیں''۔ آپ نے فر مایا'' سرکہاں ہیں؟''۔ وہ بولا:'' وہ نہاوند میں بغداد کے پاس ہے اس کے ساتھ کسری کی اسان وی فوج اور اہل اصفہان ہیں''۔ آپ نے فر مایا:'' دوباز و کہاں ہیں؟''اس پراس نے کسی ایک مقام کا ذکر کیا جو میں بھول گیا ہوں۔ ہر مزان نے کہا''آپ دونوں باز دون کوکاٹ دیں سرختم ہوجائے گا''۔ حضرت عمر مخافحہٰ نے فر مایا:

''اے اللہ کے دشمن! تم جھوٹ بول رہے ہو میں اس کا سر کا ننے کی کوشش کروں گا جب اللہ سر کو کا ٹ و دونوں باز وخو دبخو ذختم ہو جا کیں گئے'۔

### مختلف فو جول کی روانگی:

اس کے لیے حضرت عمر رہی گئی نے بذات خود وہاں روانہ ہونے کا ارادہ کیا اس پرمسلمانوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ بذات خود مجم کے میدان جنگ کی طرف روانہ نہ ہوں کیونکہ اگر (خدانخواستہ) آپ کوکوئی نقصان پہنچا تو مسلمانوں کا کوئی نظام باتی نہیں رہے گا آپ مختلف فوجوں کو بھیجیں لہٰذا آپ نے اہل مدینہ کو بھیجا جن میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب بڑے بیٹ بھی شامل مصاوران میں مہاجرین وانصار بھی شامل مصا

#### مشتر كەسپەسالار:

آپ نے حضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹھڑ کوکھ کر بھیجا کہ وہ اہل بھرہ (کی فوج) کو لے کرروانہ ہوجا کیں اور حفرت حدیفہ بن الیمان بڑسٹڑ کو بیاکھا کہ وہ اہل کوفہ (کی فوج) لے کرروانہ ہوں اور سب نہا وند کے قریب جمع ہوجا کیں آپ نے بیجی تحریر فر مایا: '' جب تم جمع ہوجا و تو تم سب کے سپر سالار (حضرت) نعمان بن مقرن مزنی ہوں گے'۔

#### مسلمانوں کا قاصد:

جب سب مسلمان نہاوند کے مقام پر جمع ہو گئے تو (اہل عجم کے سپہ سالار) بندار نے یہ پیغام بھیجا'' ہماری طرف کو گی آ دمی تھیجو جس سے ہم گفتگو کرسکیس مسلمانوں نے اس کے پاس (حضرت) مغیرہ بن شعبہ رٹی گئے: کو بھیجاان کے بال لیم بتھے اوروہ یک چثم (کانے) تھے جب وہ والیس آئے تو ہم لوگول نے (اہل عجم کے بارے میں) ان سے دریافت کیا۔انہوں نے کہا:

#### حضرت مغيره كابيان:

" میں نے بیدو یکھا کہ اس سپہ سالارنے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا" ہم کس طریقہ سے اس عرب شخص کواندر آنے کی اجازت دیں آیا ہم اس کے سامنے اپنی ملکی شان وشوکت کا اظہار کریں یا سادگی اختیار کریں تا کہ اسے ہم سے بے رغبتی پیدا ہو''۔

### وه سب كينے لگے:

''آپ بہترین ساز وسامان ہے آ راستہ ہوں اور نہایت شان وشوکت کے ساتھواس ہے ملاقات کریں''۔

### شان وشوكت كااظهار:

جب ہم ان کے پاس گئو ان کے نیز ہاور بھالے اس قدر چک رہے تھے کہ آتھ سے پاچوند ہورہی تھیں۔اور
یہ (اہل عجم) اس کے سرپر شیطانوں کی طرح ( کھڑے ہوئے) تھے۔اوران کا سردارسونے کے تخت پر ببیٹا تھا اوراس کے سرپرتاج
تھا۔حضرت مغیرہ رہی تھیٰ فرماتے ہیں:'' میں حسب معمول چلتا رہا۔ گر مجھے جا بجا روکا گیا اس پر میں نے کہا: قاصدوں کے ساتھ ایسا
سلوک نہیں کیا جا تا ہے''۔وہ بولے:''تم کتے ہو' میں نے کہا:''معاذ اللہ! میں اپنی قوم میں اس شخص سے زیادہ شریف ہوں''۔اس
پرانہوں نے مجھے دھم کایا۔اور کہا'' تم بیٹے جاؤ'' پھرانہوں نے مجھے بٹھایا اس کے بعداس (سپرسالار) کی اس گفتگو کا ترجمہ کیا گیا۔
ایرانی سردار کی تقریریٰ

''اے اتوام عرب! تم سب لوگوں سے زیادہ بھلائی سے دور تھے اور سب لوگوں سے زیادہ بھو کے رہتے تھے اور سب سے زیادہ بدلاف تیر زیادہ بدلاف تیر زیادہ بدلھیب اور گذرے افراد تھے تم گھروں سے بھی دور رہتے تھے۔ میں نے اپنے اردگرد کی اسا درہ تو م کوتمہارے برخلاف تیر اندازی کرنے سے محض اس وجہ سے روک رکھا ہے کہ تم ناپاک اور مردار ہواور تم گندگی اور غلاظت کا نمونہ ہوا گرتم چلے جاؤ گے تو ہم تہمیں چھوڑ دیں گے اور اگرتم انکار کرو گے تو ہم تمہیں ٹھکانے لگاویں گئے'۔

# حضرت مغيره مناتثيَّ كاجواب:

حضرت مغیره و مثانتُهُ: فرمات میں: ''میں نے اللّٰہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا:

"بخدا آپ نے ہمارا حال بیان کرنے ہیں کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ ہم لوگ خانماں برباد تھے۔ سب سے زیادہ بھوکے اور بدنھیب تھے ہم خیر و برکت سے بھی محروم تھے۔ تا آ نکہ اللہ بزرگ و برتر نے ہماری طرف اپنارسول بھیجا انہوں نے ہمار سے ساتھ دنیا میں فتح نفرت اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا خدا کی تنم! جب سے اللہ کے رسول آئے ہیں ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے فتح ونفرت عطاء ہوتی رہی یہاں تک کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ بخدا ہمیں وہ بدشتی کی برگز حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ہم تمہارے مقبوضہ علاقوں پر غالب آ جائیں گے یا تمہاری سرزمین میں شہید ہوں گئے۔

#### اس يروه بولا:

" بخدایه یک چشم اپنے خیالات کو سچ طریقے سے بیان کرتا ہے"۔

اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا میں نے اہل مجم کواپنے امکان کےمطابق مرعوب کر دیا تھا''۔

#### جنگ كافيملە:

راوی کہتا ہے: 'اس کے بعداہل مجم نے ہماری طرف یہ پیغام بھیجا:

" یاتم عبور کرے ہماری طرف نہا وندیس آجاؤ۔ یا ہم عبور کر کے تمہاری طرف آتے ہیں "۔

حضرت نعمان رئن نشزنے فر مایا:

"تم عبوركرك مارى طرف آؤ"

جب وہ عبور کر کے آنے لگے تو اس دن عجیب نظارہ تھاوہ آتے ہوئے ایسے معلوم ہورہے تھے۔ جبیبا کہ لوہے کہ پہاڑ حرکت کررہے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کوزنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تا کہ وہ اہل عرب سے (ڈرکر) نہ بھاگ جا کیں۔ ہرایک زنجیر میں ان کے سات افراد جکڑے تھے جو ہمارے پاس سے بھا گے گا اسے لوہے کہ باڑیں بچھار کھی تھیں وہ کہتے تھے جو ہمارے پاس سے بھا گے گا اسے لوہے کی باڑیں خمی کردیں گی'۔

# حضرت مغيره رمالتُّهُ كااعتراض:

حضرت مغیره پنانشز نے جب ان کالشکر جرار دیکھا تو وہ کہنے گئے :

'' مجھے آج کے دن ناکا می نظر آرہی ہے کیونکہ ہمارے دشمنوں کو پورے طور پر تیار ہونے کی مہلت دی جارہی ہے۔اور (ان پر مملہ کرنے میں) جلدی نہیں کی جارہی ہے بخداا گر قیادت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں جلد حملہ کرتا''۔

### حضرت نعمان مِنْ تَثَيُّهُ كَاجُوابِ:

حضرت نعمان بن مقرن نرم رخالته ول انسان تضانهون فرمایا:

''اللہ تعالیٰ تہمیں ایسے مواقع و کھلائے گا تہمیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے اور اس حالت میں تمہارے لیے کوئی نگ و عار کی بات نہیں ہونا چاہیے اور اس حالت میں تمہارے لیے کوئی نگ و عار کی بات نہیں ہونا چاہیں ہے جھے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کا تھا کو دیکھا ہے کہ وہ جنگ کیا کرتے ہے تھے بلکہ آپ اس وقت کیا کرتے ہے بلکہ آپ اس وقت جنگ کرتے ہے جا بات کا انجا وقت ہوجاتا تھا ہوا کیں جائے گئی تھیں اور جنگ کرنے کا انجھا وقت ہوجاتا تھا ہوا کی صرف اس بات نے روکا ہے'۔

### شهادت کی تمنا:

''اے اللہ میں تھے سے بید عا مانگنا ہوں کہ تو آج میری آنکھوں کو ایسی فتح کے ذریعے ٹھنڈک عطا کر جس سے اسلام کا بول بالا ہوا در کا فروں کو ذلت نصیب ہو پھر مجھے شہا دت عطا کر کے آپنے پاس بلا لےتم سب آمین کہواللہ تم پررحم کرے''۔

#### فوخ كومدايات:

ہم نے آ مین کہی اورسب رونے گے پھرانہوں نے فرمایا:

'' میں اپنے ملم کو حرکت دوں کا تو اس وقت تم تیار ہو جاؤ۔ جب دوبارہ ملم کو حرکت دول تو تم اپنے وشمن ہے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤاور جب میں تیسری مرتبہ جہنڈ اہلاؤں تو ہرقو م اپنے قریب کے دشمن کی فوق پراللہ کی برکت کے ساتھ ممد کردے''۔

### تكبيراور حجنڈ الهرانا:

حضرت نعمان مِیٰ تُنہ تھوڑے عرصے تھبرے رہے یہاں تک کہ جب وہ نماز ( ظہر ) سے فارغ ہو گئے اور ہوا نمیں چلے گئیں تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند بیااوران کے ساتھ ہم نے بھی تکبیر کہی پھرآپ نے فرمایا:

'' مجھے تو قع ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا اور مجھے فتح عطافر مائے گا پھر آپ نے جھنڈ البرایا اس پرہم جنگ کے لیے تیار ہو گئے جب آپ نے اسے جنبش دی تو ہم دشمن کے مقابلے پر آگئے۔ پھر آپ نے (اسلام علم) تیسری مرتبہ لہرایا اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا'' ہمیں فتح حاصل ہوگی جس کے ذریعے اللہ اسلام اور مسلمانوں کوعزت عطا کر میگا''

# جانشينول كاتقرر:

بعدازال حضرت نعمان والثينة نے فرمایا:

''اگر میں شہید ہو جاؤں تو حذیفہ بن الیمان بڑی شامسلمانوں کے سپہ سالا رہوں گے اوراگر وہ بھی شہید ہو گئے تو فلاں سردار ہوں گے'۔ اس طرح آپ نے سات افرادکو (یکے بعد دیگرے) جانشین مقرر کیا۔ان میں آخری جانشین مغیرہ بن شعبہ مِن تُنت شے پھر تیسری مرتبہ جھنڈ الہرانے کے بعد ہرمسلمان نے اپنے قریب کے دشمن پرحملہ کیا۔

# گهسان کی لژائی:

راوی کا بیان ہے کہ اس دن کوئی مسلمان ایسانہ تھا جو فتح ونصرت یا شہادت کے بغیرا پنے گھرواپس جانا جا ہتا ہو۔مسلمانوں نے مل کریک دم حملہ کیا۔مگر دشمن ہمارے مقابلے پر ثابت قدم رہے ہم لوہے پرلوہے کے وار کی آواز ہی سنتے رہے یہاں تک کہ مسلمان بہت سے مصائب میں مبتلا ہوگئے۔

### وتتمن كا فرار:

جب دشمن نے مسلمانوں کاصبر واستقلال دیکھااور بیہ بھی ملاحظہ کیا کہ وہ میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور ثابت قدم ہیں تو وہ شکست کھا کر بھا گئے لگے جب ایک آ ومی گرتا تھا تو زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے سات افراد کرتے تھے اور سب کے سب مارے جاتے تھے۔انہوں نے اپنے پیچھے لوہے کی باڑیں بچھار کھی تھیں وہ انہیں زخمی کرر ہیں تھیں۔

حضرت نعمان وحلي ني نظر ايا' دهم حجيندُ ع آ گے لے جاؤ'' چنا نچەمسلمان حجيندُ ع آ گے برُ ها کروشمن کوتل کرتے رہے اور

### انہیں شکست دیتے رہے۔ فتح اور شہادت:

۔ جب حضرت نعمان رخاتیجہ نے بیددیکھا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہےاور فتح ونصرت کا اپنی آئکھوں سے مشہرہ کی تو اس وقت ایک تیم آ کران کی کو کھیں لگا جس ہے وشہید ہو گئے اس وقت ان کے بھائی معقل نے آ گے بڑھ کران پر کپٹر اڈال دیا وران کاملم نے کر جنگ کرنے لگے اور کہنے لگے'' تم پیش قدمی کروتا کہ ہم انہیں قتل کریں اورشکست دیں'۔

جب اوگ است مهوئے تووہ پوچھنے لگے:

" بماراامير كبال ہے؟"

اس وقت حضرت معقل رمناتثنان کها:

'' یہ تبہاراامیر ہےاللہ نے فتح عطا کر کے اس کی آئکھیں ٹھنڈی کی ہیں اوران پر شہادت کی مہر لگادی ہے''۔

اس کے بعد مسلمانوں نے (حضرت) حذیفہ بٹاٹٹنز ( کی اطاعت کی ) بیعت کی۔حضرت عمر بٹنٹنز مدینہ منورہ میں ان کی فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔

شهاوت کی خبر:

حضرت عمر رہ اللہ کواکی آ دمی کے ہاتھ فتح کا حال لکھ کر بھیجا گیا جب وہ وہاں پہنچا تواس نے کہا:

''اے امیر المومنین! آپ کوفتح کی بشارت دی جاتی ہے جس کے ذریعے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کوعزت اور کفراور اہل کفر کوذلیل کیا''۔

اس پر حضرت عمر بن النتیز نے خدائے بزرگ و برتر کی حمد وثنا کہی پھر فر مایا:'' کیا نعمان بٹالٹونا نے تنہیں بھیجا ہے'۔وہ بولا:''اے امیر المومنین (حضرت ) نعمان بٹوالٹونا نے (شہادت کا) ثواب حاصل کر لیا ہے اس پر حضرت عمر بلواٹونا رونے گئے اور آپ نے

ممنام شهداء:

انا لله و إنَّا اليه راجعون يرُّ ها پُرِفرمايا:

''اور کون شہید ہوئے''۔اس پراس نے بہت سے لوگوں کے نام بتائے اور آخر میں بید کہا اور دوسر ہے بھی ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے ۔حضرت عمر مٹی ٹٹیڈنے روتے ہوئے فرمایا''اگر عمر رٹھا ٹٹیڈنہیں جانتا ہے تو اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ ان سے خوب واقف ہے''۔

جنگ کی وجوہات:

سیف کی روایت ہے کہ جنگ نہاونداس وجہ ہے ہوئی کہ اہل بھرہ نے ہر مزان کوشکست دی تھی اور علاء الحضر می کے نشکر کو بہت جلدی محاصرہ ہے بچالیا تھا اور اہل فارس کوروند ڈالا تھا اس وجہ ہے انہوں نے اپنے با دشاہ ہے جومرد کے مقام پر تھا خط و کتابت کی اور اسے جھبچھوڑا۔ لہٰذا با دشاہ نے اہل حیال کو جو باب سندھ خراسان اور حلوان کے درمیان رہتے تھے اس بارے ہیں لکھا۔ اس سے ان میں جوش پیدا ہوا اور وہ ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنے گے۔ اور (مشورہ اور با ہمی امداد کے لیے) ایک دوسرے ک طرف سوار ہوکر گئے آخر کاران سب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ وہ سب نہاوند پہنچ جا کیں اور و ہاں اپنا فیعلہ پختہ کریں۔ چنا نچوان کا پہلا حصہ نہاوند پہنچ گیا۔

حضرت سعد بن اٹنے؛ کو قباد صاحب حلوان کے بارے میں خبر مل گئی تھی اس لیے انہوں نے حضرت عمر بنی ٹنے؛ کواس کی اطلاع

و ہے دی تھی۔

### حضرت سعد مناشر كامخالفت:

اس اثناء میں ایک جماعت حضرت سعد دخانشنز کے خلاف ہوگئی اوران کے برخلاف سازشین کرنے لگی حالانکہ اس زمانے میں وشمن ہا ہمی خط و کتابت کررہے تنھے اور نہاوند میں جمع ہورہے تنھے۔گران (سازشی مسلمانوں) کواس مصیبت کا کوئی خیال نہیں تھا جو ان پر نازل ہونے والی تھی اس مخالفاند سرگرمی میں جراح بن سنان اوران کے ساتھی پیش پیش پیش تنھے اور وہ حضرت عمر من کا تنظیف کے پاس شکایت لے کرگئے۔ حضرت عمر من کا تنظیف فرمایا:

### حضرت عمر مِناتِّنَة كا جواب:

'' تمہاری شرارت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم اس وقت اس معاملے کو لے کر کھڑے ہو جب کہ دشمن تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے نبیں روک سکتی''۔ ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے' تا ہم بخدا یہ صیبت مجھے تمہارے معاملے پرغور کرنے سے نبیں روک سکتی''۔

آپ نے محد بن مسلمہ کو اس وفت بھیجا جب کہ مسلمان اہل عجم سے جنگ کرنے کی تیاریاں کررہے تھے اور اہل عجم جنگ کرنے کے لیے جمع ہورہے تھے۔

### حضرت سعد منالفين كے خلاف تحقیقات:

محمد بن مسلمہ حضرت کے دورخلافت میں حکام کے برخلاف شکایات کی تحقیقات کرنے پرمقرر تھے وہ حضرت سعد دخالتہ' کے پاس آئے تا کہ انہیں لے کرتمام اہل کوفہ کی مساجد کا گشت کریں وہ پوشیدہ طور پران کے برخلاف کوئی ہات دریا فت نہیں کرتے تھے کیونکہ پوشیدہ طور پرسوالات کرنے کا اس زمانے میں کوئی دستور نہ تھا وہ جس مسجد میں جاتے تھے اور وہاں حضرت سعد بخالتہ' کے بارے میں دریا فت کرتے توسب لوگ یہی کہتے:

'' ہم لوگ سعد بنی کٹیز کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اور انہیں تبدیل کرانانہیں چاہتے ہیں اور ندان کے برخلاف ہمیں کوئی شکایت ہے''۔

جراح بن سنان اوران کے ساتھی خاموش رہے نہ توانہوں نے برائی کی اور نہ تعریف کی۔ جب بیلوگ قبیلہ عبس کے محلے میں پنچے تو حضرت محمد بن مسلمہ رہائیڈ: نے فر مایا:

" میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کوئی حق بات ہواہے بیان کرے"۔

#### مخالف كابيان:

اسامہ بن قنادہ نے کہا:'' چونکہ تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں وہ (حضرت سعد بنائیں) مساویا نہ تقسیم نہیں کرتے ہیں اور نہ رہا ہے۔ اس کے میں خودلاتے ہیں'' ۔ حضرت سعد بن ٹیڈ نے (بیس کر بد دعا کے طور پر) یہ کہا: دعا کے طور پر) یہ کہا:

''اے اللہ! اگراس نے میہ بات جھوٹ کہی اور ریا کاری اور بدنام کرنا اس کا مقصد ہوتو اسے اندھا کر…اس کی عیال داری میں اضا فہ کر…..اوراسے فتنہ وفسا د کی تباہ کاریوں میں مبتلا کر''۔

### بدوعا كالژ:

''اےاللہ!اگروہ غرورتکبر حجوث اور بدنا می کرانے کے لیے نکلے ہوں تو انہیں مصیبت میں مبتلا کر''۔

چنانچہوہ مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ جراح تلواروں کے حملوں سے مقتول ہوا جب کہ اس نے ساباط کے مقام پر حضرت حسن بن علی بڑسیتا پر حملہ کیا تا کہ وہ انہیں اچانک قتل کر دے۔

قبیصہ بھی سنگسار ہواا درار بدبھی تکواروں کے دار سے مارا گیا۔

# حضرت سعد مِنْ لَقُنَّهُ كَى فَصْلِت:

حضرت سعد رخالتُن فر ما ياكرتے تھے:

'' میں پہلا شخص ہوں جس نے مشرکوں کا خون بہایا تھا نیز رسول اللہ کھی نے میرے لیے اپنے والدین کوجمع کیا تھا۔ کسی دوسرے کو بید نصلیت حاصل نہیں ہوئی میں اسلام لانے میں پانچویں درجے پر ہوں مگر بنواسعد بید دعویٰ کرتے ہیں کہ: میں اچھی نماز نہیں پڑھا تا ہوں اور سیروشکار میں مشغول رہتا ہوں''۔

### حفرت عمر مِن الثُّهُ كَي تحقيقات:

۔ حضرت محمد بن مسلمہ بٹاٹٹن 'حضرت سعد بٹاٹٹن اوران کے نخالفوں کو لے کر حضرت عمر بٹاٹٹن کے پاس آئے اور وہاں آ کرانہوں نے (خلیفہ فاروق اعظم کو) صوتحال سے مطلع کیا۔حضرت عمر بٹاٹٹن نے دریافت کیا:

"ا ب سعد رہائٹن تم کیے نماز پڑھتے ہو؟"۔

#### وه پولے:

' دمیں پہلی دور کعتوں کوطویل پڑھتا ہوں اور آخری دور کعتوں کو مختصر کرتا ہوں''۔

#### آپنے فرمایا:

''تمہارے بارے میں ایسا ہی گمان تھا''۔ پھر آپ نے فرمایا:''اگراحتیاط نہ ہوتی تو ان کاراستہ واضح تھا''۔ پھر آپ نے فرمایا:''کوفہ میں تمہارا جانشین کون ہے؟''۔

#### وہ پو لے:

"عبدالله بن عبدالله بن عتبان بـ

آپ نے انہیں برقرار رکھا بلکہ حاکم مقرر کیا۔

# جنگ نهاوند کی تیاری:

جنگ نہاوند کے اسباب حضرت سعد دخاتشہ کے عہد میں پیدا ہو گئے تھے'اوراس کے بارے میں مشورےاور فوجوں کی روانگی حضرت سعد دخاتشہٰ کے زیانے میں شروع ہوگئ تھی مگر جنگ کا اصل واقعہ حضرت عبداللّٰہ دخاتشہٰ کے زیانے میں ہوا۔

اصل اسباب:

اہل مجم کے خیالات:

ابوطعم تقفى بيان كرتے ميں كدا بل عجم يہ كہتے تھے:

محمد ( مُرَيِّيم ) عرب میں اپنا دین لے کرآئے انہوں نے ہمارے ملک کا قصد نہیں کیا۔ پھر ( حضرت ) ابو بکران کے جانشین ہو گئے وہ بھی اہل فارس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔البتہ ان کے ساتھ چند جھڑ پیں ہوئیں ورنہ وہ بالعموم اپنے ہی ملک اور اس کے مضافات ہی میں رہے۔

ان کے بعد حضرت عمر بن اللہ: خلیفہ ہوئے تو ان کا عہد خلافت طویل رہا اور اہواز کے علاقے کم کر لیے اور ان پر قبضہ کر لیا پھر انہوں نے اس پر اکتفائیس کیا بلکہ وہ اہل فارس کے گھر میں گھس آئے اگرتم ان کا مقابلہ کرنے ہیں آؤ گے تو وہ تمہارے علاقے میں بھی گھس آئیس کے انہوں نے تمہارے پائے تخت کو بھی ویران کر دیا ہے اور وہ تمہارے با دشاہ کے شہروں میں گھس آئے ہیں اور وہ اس وقت تک رکنے والے نہیں جب تک کہتم ان کے شکر کواپے شہروں سے نہ زکال دواوران دونوں شہروں کو (کوفہ وبھرہ کو) نہ کا ف دو پھرتم ان کے ملک کے اندران کا مقابلہ کر سکو گے۔

پیش قدمی کی اجازت:

اہل فارس نے باہمی عہد و بیان کیا اور باہمی تحریری معاہدہ بھی کیا یہ خبر حضرت سعد بن ابی وقاص دہ ٹینئے؛ کواس وقت پنچی جب وہ عبد اللہ بن عبران گوائی کا جانشین بنا کر روانہ ہور ہے تھے۔اس لیے جب وہ حضرت عمر بڑا ٹینئہ: کے پاس پہنچے تو انہوں نے زبانی پیخبر سنائی اس سے پہلے وہ حضرت عمر بڑا ٹینہ؛ کواس کے بارے میں (ابتدائی معلومات کی) اطلاع دے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ:

''اہل کوفہ آپ سے پیش قدمی کی اجازت جا ہتے ہیں تا کہوہ پہلے سے تملہ کردیں''۔ اس سے پہلے حضرت عمر بنی تیزنے بہاڑوں کے اندر پیش قدمی کرنے سے منع کررکھا تھا۔ جلد حملہ کرنے کا مشورہ:

حضرت عبدالله رهائتية وغيره نے ساكھاتھا كە:

''اہل مجم کے ڈیڑھلا کھ جنگجوسیا ہی جمع ہو گئے ہیں اگروہ ہمارے تملہ کرنے سے پیشتر ہمارے قریب آ گئے تو ان کی قوت اور بہا دری بڑھ جائے گی اور اگر ہم نے جلد حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مفید ہوگا'' ۔

# نیک شگوان

یہ پیغام مانے والے قاصد قریب بن ظفر عبدی تھے پھر حضرت سعد مجائقتہ بھی آئے اور وہ بھی حضرت عمر می تقنہ کے مشورے میں شریک ہوئے جب قاصد یہ خطے گرآئے تو آپ نے ان کودیکھا تو آپ نے پوچھا''تمہارا نام کیا ہے؟'' وہ بولے''قریب''
آپ نے فرمایا''تم کس کے فرزند بیو' وہ بولے''ظفر کے''۔اس پرآپ نے نیک شگون لیا اور فرمایا''ضفر قریب ہے انشاء التد اور قوت و غلبہ اللہ بھی کے اختیار میں ہے'' پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے چنانچ لوگ جمع ہوگئے اور حضرت سعد بڑا ٹیز کے سام کا اور منبر پر کھڑے ہو کرتقر برفر مانے لگے لوگوں کو اصل حالات سے مشورہ لیا۔

#### مسلمانوں ہےمشورہ:

آپ نے فرمایا: '' یہوہ دن ہے جس کے بعد کئی دن آئیں گے میں نے ایک کام کاارادہ کیا ہے اوراسے تمہارے سامنے پیش کررہا ہوں تم اسے من کر جھے مشورہ دواور مختصر بات کرداور جھڑا نہ کروور نہ تم نا کام ہوجاؤ گے اور تنہاری سا کھ جاتی رہے گی۔ زیادہ اور لہی با تیں نہ بناؤور نہ تہارے کام خراب ہوجائیں نے اور جھڑا نہ کروور نہ تم نا کام ہوجاؤ گی کیا بیمناسب رائے ہے کہ میں ان لوگوں کو لے کر جو میر سے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کو لے کر جو مجھ مل سکیس روانہ ہوجاؤں'۔اور ایسے مقام پر قیام کروں جوان دونوں شہروں کے درمیان ہو وہاں جاکر میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے آ مادہ کروں اور ان کی مدد کروں تا آئکہ انڈ تعالیٰ انہیں فتح نصیب کرے اور جو چوچا ہے اسکافی میں انہ تو کی میں ان لوگوں کو ان کے شہروں میں بھیجی دوں گا''۔

### صحابه رشن کا جواب:

اس پر حضرات عثمان بن عفان طلحہ بن عبدالله ' زبیر بن عوام' عبدالرحمٰن بن عوف اہل رائے صحابہ بڑکتیے کے ساتھ کھڑے بوئے اور انہوں نے اپنی تقریروں میں بیکہا:

''ہم اس رائے کی جمایت نہیں کرتے البتہ آپ کی رائے اور مشورہ کے مطابق انہیں کام کرنا چاہیے ان کے مقابلے کے لیے عرب سر دار' شہوار اور مشہور حضرات ہیں انہی لوگوں نے وشمن کی جمعیت کو منتشر کر دیا ہے اور ان کے بادشا ہوں کو قتل کیا ہے اور اس سے بڑی بڑی جنگوں کو سرکیا ہے انہوں نے آپ سے لڑنے کی اجازت طلب کی ہے آپ انہیں اجازت ویں اور انہیں جہا دکی طرف بلائمیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں''۔
رائے پیش ہونے کے بعد اس پر حضر ت عباس بڑی تنظید کی تھید کی تھی۔

رائے ہیں ہونے نے بعدا حضرت علی رخالٹنڈ کی تقریر :

ابوطعمہ کی روایت ہے کہ (اس موقع پر) حضرت علی ابن ابی طالب پڑھٹی بھی کھڑے ہوئے 'انہوں نے فر مایا:

''اے امیر المومنین! ان لوگوں نے سیجے رائے دی ہے اور جو پکھآ پ کے پاس تحریر آئی ہے۔ اسے انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے اس جنگ میں کامیا بی اور نا کامی کا دارومدار تعداد کی قلت و کثرت پڑئییں ہے بلکہ بید میں اللہ ہے جس کو خدانے غالب کیا اور بیاس کالشکر ہے جسے عزت دی گئی ہے اور فرشتوں کے ذریعے اس کی معاونت کی گئی ہے بیباں تک

کہ بیاسلامی شکراس حالت پر پہنچ گیا ہے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہی اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے نشکر کی مد دفر مائے گا۔

مسلمانوں میں آپ کے مقام کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ہار کی لڑی میں مرکزی دانے کو حاصل ہوتی ہے جواس کے نظام کو قائم رکھتا ہےاورتمام دانوں کو قائم رکھتا ہےا گر وہ منتشر ہو گیا تو ہر چیز منتشر ہو جائے گی اور سارانظام در ہم ہر ہم ہو جائے گا پھر بھی اس کی شیراز ہندی نہیں ہو سکے گی۔

سوابل عرب آج کل قلیل تعداد میں ہیں گراسلام کاشرف حاصل کرنے کے بعدان کی (بیتعداد بہت ہے اس لیے آپ یہیں قیام فرمائیں اور اہل کوفہ کو (جنگ کرنے کے لیے)تحریر کریں۔ کیونکہ وہ عرب کے سردار اور ممتاز افراد ہیں ان سے زیادہ سرگرم عمل اور پر جوش کوئی نہیں ہے ان (اہل کوفہ) کا ایک تہائی حصد وہاں قیام کرے اور دو تہائی حصے (جنگ کے لیے) روانہ ہوجائیں۔

آپ اہل بصرہ کو بھی تحریر فرمائیں کہ وہ اپنا ایک حصد امدادی فوج کے طور پر روانہ کریں'۔

#### مز پدمشوره:

حضرت عمر رہی تھیٰ مسلمانوں کی عمدہ دائے اور مشورہ سے بہت خوش ہوئے اوران کی تدبیروں کو آپ نے بہت پسند کیا اس کے بعد حصرت سعد رہی تھیٰ کھڑے ہوکر کہنے لگے:

''اے امیر المونین! آپ مطمئن رہیں یہ (اللعجم) محض انقام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں''۔

ابو بکرالہذ لی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر دخالٹھونا نے مسلمانوں کوتمام حالات بتائے اوران سے مشورہ طلب کیا اور

#### فرمايا:

'' تم مختصر بات کرواور کمبی گفتگونه کرو۔ورنه تمهارے کا م خراب ہوجا 'میں گے تہمیں معلوم ہونا چا ہے کہ آج کے بعد بھی کئی ایام آئیں گے''۔ (اس کے مطابق گفتگو کرو)

# حضرت طلحه رمناتتُهُ كي تقريري:

اس حضرت طلحہ وٹی گٹنز بن عبید اللہ کھڑے ہوئے جورسول اللہ عکا گٹا کے خطیب صحافی تھے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھنے اور حمد وثنا کرنے کے بعد یوں خطاب کیا:

''اے امیر الموشین! ان معاطلت نے آپ کو مشخکم کردیا ہے اور مصائب کی آز مائش میں آپ ٹابت قدم رہے بلکدان تجربوں نے آپ کوآ زمودہ کارینا دیا ہے آپ اپنی رائے پڑمل کریں کیونکد آپ کی رائے صائب ہوتی ہے آپ کواس معاطلحا پوراا ختیار حاصل ہے آپ تھم دیجیے ہم آپ کی اطاعت کریں گے آپ ہمیں بلائیں گے تو ہم لبیک کہیں گے۔ آپ ہمیں سوار کرائیں گے تو ہم سوار ہوجائیں گے۔ کہیں وفد کے طور پر بھیجیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے اگر آپ قیادت فرمائیں گے تو ہم آپ کی قیادت کو قبول کریں گے کیونکہ آپ بااختیار حاکم ہیں میں نے بار ہا آز مایا ہے اور تجربہ کرے دیکھا ہے کہ اللہ نے انجام کار آپ کو کامیا بی عطاکی ہے''۔ یہ کہہ کروہ بیٹھ گئے۔

# حضرت عثمان مِنْ تَثْيَدُ كَي رائعَ:

بعدازاں حضرت عمر رہی تھی۔ نے بھران الفاظ کا اعادہ کیا: ''آج کے بعد کی دن اور بھی آئیں گے۔ اس لیے پوری طرح گفتگو

رو۔ اس پر حضرت عثان بن عفان کھڑے ہوکر یوں فرمانے گے۔ ''اے امیر الموشین! میری بیرائے ہے کہ آپائل شام کو کھیں

تاکہ وہ شام سے روانہ ہوں اور اہل یمن کو بھی تحریر فرمائیں تاکہ وہ بھی فوج لے کرکوچ کریں۔ اور آپ ان حرمین کے لوگوں کو لے کر

کوفہ اور بھرہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہاں مسلمانوں کی فوج جع کر کے مشرکوں کی فوج سے مقابلہ کیجے کیونکہ جب آپ اُپ می

ساتھیوں اور دوسر سے لوگوں کو لے کرخود روانہ ہوں گے تو وشمنوں کی کثیر تعداد بھی آپ کو کم معلوم ہوگی بلکہ اے امیر المومنین! آپ بی

عالب آئیں گے اور ان پر بھاری رہیں گے آپ کے بعد عرب میں آپ جیسا کوئی مخص نہیں ہے چونکہ بیدون (ایسا اہم) ہے کہ اس کے

بعد (مزیدا ہم) ایام آئیں گے اس لیے آپ اس میں اپنی رائے اور اپنے مددگاروں کے ذریعے شرکے ہوں اور اس جنگ سے غیر حاضر
حضرت علی مخاصر کی جو ابی تقریر:

اے امیر المومنین! اگر آپشام سے اہل شام کوروانہ کریں تو اہل روم ان کے اہل وعیال پر ٹوٹ پڑیں گے اور اگر اہل یمن کو یمن سے روانہ ہونے کا تھم دیں گے تو اہل حبشہان کے بال بچوں پر حملہ کر دیں گے اور اگر آپ (بنفس نفیس) اس مرز مین سے روانہ ہول گے تو چاروں طرف سے اہل عرب اس علاقے پر ٹوٹ پڑیں گے اس صورت میں آپ کے لیے بیرونی حملوں کے بچائے اندرون ملک کی سرحدوں اور اہل وعیال کو سنجالنا اہم ہوگا۔ لہٰذا آپ ان لوگوں کو ان کے شہروں میں برقر اررکھیے اور اہل بھر ہ کو تحریم کے دو ہیں گروہوں میں تقسیم ہوجا کیں ان کا ایک گروہ اپنے اہل وعیال کی حفاظت کرے اور دوسرا گروہ (غیر مسلم) ذمیوں کی شرانی کرے تا کہ وہ ان پر جملہ نہ کرسکیس اور تیسرا گروہ اپنے میا کیوں لیے کا تیوں لیخی اہل کو فوائے''۔

#### خود حانے کے نقصانات:

اہل مجم آئندہ جب وہ آپ کو دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ بیر مربوں کا حاکم ان کی اصل بنیا د ہے۔اس طرح آپ کا وجود آپ کی مخالفت پرانہیں زیادہ آ مادہ کرلے گا۔

''آپ نے بیر بیان کیا ہے کہ دخمن کی فوجیس روانہ ہوگئ ہیں توبیان کا وہ عمل ہے جے اللہ آپ سے زیادہ ناپند کرتا ہے اور جس بات کو اللہ ناپند کرے تو وہ اسے دور کرنے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ جہاں تک ان کی تعداو کی کثرت کا تعلق ہے تو ہم گذشتہ زمانے میں کثرت کے ہل ہوتے پر جہاد نہیں کرتے تھے بلکہ نفرت خداوندی کے بھروسے پرمجاہدانہ جنگ کرتے تھے''۔

# حضرت عمر رمایشهٔ کی تا سکد:

حضرت عمر وخاتفهٔ نے فر مایا:

'' بے شک اگر میں اس شہر سے روانہ ہو جا وَ ں تو اس کے اطراف وا کناف سے لوگ اس پرٹوٹ پڑیں گے اور اگر اہل

عجم نے مجھے دیکھ نیا تو وہ میدان جنگ کوئیل چھوڑیں گے اورانہیں وہ نوگ مجھی امداد بھم پہنچ کمیں جوامدا دوینانہیں جا ہے۔ یتھے کوئکہ وہ یمی کہیں گے''۔

يه عرب كى اصل بنياد ہے اگرتم اس كوكات دو گے توسمجھوتم نے عرب كى جڑ كوكات ديا۔

سپه سالار کاانتخاب:

ابتم مجھے مشورہ دو کہ میں آئندہ اس جنگ کا سیدسالا رکے بناؤں؟ مسلمانوں نے کہا:

"" بہترین رائے اور صلاحیت کے مالک ہیں "۔

آپ نے فرمایا: ''مجھے کوئی عراقی شخص بناؤ''۔

وہ بو لے: ''اےامیرالموشین! آپ اہل عراق اوراپیے لشکر کوہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ آپ کے پاس وفید بنا کرآتے ہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں اوران سے گفتگو بھی کرتے ہیں''۔

آپ نے فرمایا: '' خدا کوشم میں ایسے خص کوسپہ سالا رمقرر کروں گا جوکل جنگ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے نیز ہ سنجا لے گا''۔ لوگوں نے یو جیما: '''وہ کون ہے؟

آپ نے فرمایا: "'وہ نعمان بن مقرن مزنی میں' ۔

الوك كينے لكے : "بيشك وه اس جنگ كے ليے موز ول ترين مخص إين "-

حضرت نعمان منافثة كاتقرر:

حضرت نعمان بول ٹھناس زمانے میں بھرہ میں تھے ان کے ساتھ کوفہ کے جرنیل بھی تھے جنہیں حضرت عمر بول ٹھنانے ہر مزان کی عہد شکنی کے موقع پر امداد کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے رام ہر مزاور ایڈج کے مقامات کوفتح کرلیا تھا۔ اور تستر 'جندی سابور اور سوس کی جنگوں میں مسلمانوں کی مددی تھی۔

حضرت عمر معی الله علی اور مقتر ب اسود بن رہی کا یہ اور مقتر ب اسود بن رہی گئے در لیے جنگ کی اطلاع بھیجی اور یہ بھی تحریر کیا: '' میں نے تہہیں اہل مجم کی جنگ کا سپر سالا رہنا یا ہے اس لیے تم اپنے مقام سے روانہ ہوجا و اور ماہ کے مقام پر پہنچ جاؤ کیونکہ میں نے اہل کوفہ کولکھ دیا ہے کہ وہ تم سے وہاں ملیں جب تمہاری فوجیس اسٹھی ہوجا کیں تو تم فیرز ان اور اہل مجم کی ان فوجوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوجاؤ جوان کے پاس جمع ہوگئی ہیں۔

تم القد سے مدوطلب كرواور لاحول و لاقوة الابالله. (الله بى كوا ختيار حاصل ہے) زيادہ پڑھا كرؤ'۔

جهاد کاشوق:

ابودائل کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن بڑاتی کسکر کے حاکم تھے انہوں نے حضرت عمر بڑاتی کوتح ریکیا: '' میری اور کسکر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نوجوان مرد کے پہلومیں بدکار عورت ہوجوا پنے رنگ و بوسے اسے لبھا ربی ہومیں اللّٰہ کا واسطہ دے کرآپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ججھے کسکر ہے معز ول کر کے مسلمانوں کے کسی لشکر میں (جہاد کے لیے) جھیجے دیں''۔

«منرت ممر جائزن في جواب مي*ن تحرير كيا* به

#### مشترکه جنگ کا خاتمه:

· ' تتما نے نشکر کو لئے لرنباوند سپنچواور و ہاں تنہیں سپد سالار ہوگے''۔

پنانچہ جب مسلمانوں کا دشمن سے مقابلہ ہوا تو سب سے پہلے وہی شہید ہوئ اس وقت ان کے بھائی سوید بن مقرن نے علم سنجا اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطائی اس کے بعد اہل فارس چاروں طرف سے جمع ہو کر کہیں مقابلہ نہ کر سکے۔ بلکہ اس کے بعد وہاں کے شہر والے ہی اینے شہروں میں دشمن (مسلمانوں) کا مقابلہ کرتے تھے۔

### حضرت حذيفه ينافقن كاتقرر:

سیف کی مزیدروایت ہے کہ حضرت عمر مِن کُنُّن نے ربعی بن عامر کے ذریعے عبداللہ بن عبداللہ ( نئے حاکم کوفہ ) کو بیتحریر کیا کہ'' تم نعمان کے پاس ان لوگوں کوروانہ کرو کیونکہ میں نے انہیں لکھ دیا ہے کہ وہ ابواز سے ماہ پہنچ جا کیس تمام فوج اسی مقام پران کے ساتھ شامل ہوجائے اور پھروہاں سے سب نہاوند پہنچ جا کیں۔

میں نے ان پر (اہل کوفہ کی فوج پر ) حذیفہ بن الیمان رٹی تھے: کوسپہ سالا رمقرر کیا ہے تا آ نکہ وہ نعمان بن مقرن رہی تھے: کے پاس پہنچ جو کیں ۔ میں نے نعمان رٹی ٹھڑ؛ کولکھا ہے کہ اگرتم پر کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو مسلمانوں کے سپہ سالا رحذیفہ بن الیمان رٹی ٹھڑ؛ ہوں گے اور اگر حذیفہ رٹی ٹھڑ؛ بھی حارثہ کا شکار ہوجا کیں تو اس وقت تعیم بن مقرن سپہ الار ہوں گے''۔

#### فوج كاامين:

آپ نے قریب بن ظفر (قاصد ) کے ساتھ سائب بن اقرع مٹی ٹھنز کوامین کی حیثیت سے واپس بھیجاا ورفر مایا: ''اگر التہ تہمیں فتح عطا کر ہے تو تم مسلمانوں میں مال غنیمت کوتقسیم کرواس میں مجھے دھوکا نہ د نیا اور نہ کوئی بدی اختیار کرنا اگر مسلمانوں کوشکست ہو جائے تو نہتم مجھے اپنی شکل دکھاؤاور نہ میں تنہیں دکھیوں گا''۔

### رضا کارفوج کی شرکت:

وہ دونوں ترغیب جہاد پرمشتمل حضرت عمر بناٹیو کا نامہ مبارک لے کرآئے اس جہاد میں اہل کوفیہ کی رضا کارفوج نے سب سے جلد شرکت اختیار کی تا کہ وہ اپنی دینداری کا ثبوت دیں اور ( مال غنیمت میں ) حصہ حاصل کریں۔

حضرت حذیفہ بن الیمان بن اللہ اوگوں کو لے کر نگلے ان کے ساتھ تعیم بن مقرن بھی تھے وہ طرز کے مقام پر حضرت نعمان بن تنز سے ملے انہوں نے مرج القلعہ میں سواروں کا ایک وستہ مقرر کیا جس پرنصیر حاکم تھے۔

#### دیگرسرداروں کو خط:

حضرت عمر دخانتی نے سلمی بن القین 'حرملہ بن مریط' زر بن کلیب 'مقتر ب بن اسود بن ربیعہ اور ان مسلمان جرنیوں کو یہ خطوط کھے جو فارس اور اہواز کے درمیان متعین تھے۔

''تم اہل عجم کواپنے بھائی مسلمانوں کی طرف آنے ہے رو کے رکھواور اس طرح اپنی قوم اور اپنی زمین کی حفاظت کرونیز تم فارس اور اہواز کی درمیانی سرحدوں پراس وقت تک ڈنے ربوجب تک کیتمہارے پاس میر ا( دوسرا) تکم نہ آئے''۔

### درمیانی مورید:

مجاشع بن مسعود ملی کواہواز بھیجا گیا اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ وہاں سے ماہ کے مقام پر جا ئیں چنانچہ وہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ غفی کے درخت کے قریب پنچے تو حضرت نعمان ڈٹاٹٹونے انہیں تھم دیا کہ وہ ای جگہ تھہرے ہیں۔ وہ غفی درخت اور مرج القلعہ کے درمیان تھہرے رہے۔

سلمی ٔ حرملہ ٔ زراورمقتر ب چیکے سے اصفہان اور فارس کی سرحدوں پر پہنچ گئے اس طرح انہوں نے اہل نہا وند کے لیے فارس سے امدادروک دی۔

### نامور بها درول کی شرکت:

جب اہل کوفہ طرز کے مقام پر حفزت نعمان رٹی گئڑ سے ملے تو ان کوقریب کے ذریعے حضرت عمر رٹی گئے: کا بینا مہ مبارک موصول ہوا۔ '' تمہار سے ساتھ عرب کے نامی گرامی سر دار ہیں جوعہد جاہلیت میں بہا درانہ کا رنا ہے انجام دے بچے ہیں اس لیے جنگ امور میں ان سے کمتر ماہرین کے بجائے انہیں اپنے ساتھ رکھواوران کی خدمات حاصل کر داوران کی رائے اور مشورہ پر عمل کرو تم طلیمہ' عمر واور عمر سے خدمت لواور انہیں کسی خاص کا م کا حاکم مقرر نہ کرؤ''۔

# خبررسانی کی مہم:

چنانچ حضرت نعمان رخافتن نے طرز کے مقام سے (حضرات طلیحہ عمروا ورعمر کوخبر رسانی کے لیے بھیجا تا کہ وہ دیمن کی (نقل و حرکت) کی خبریں نے کرآئیں اوراس میں مبالغہ آمیزی نہ کریں۔ چنانچ طلیحہ عمرو بن ابی سلمی القزی اورعمر بن معدی کرب زبیدی روانہ ہوئے وہ دن میں رات تک پھرتے رہے اس کے بعد عمرو بن ابی سلمہ واپس آگئے لوگوں نے پوچھا: '' می کیوں جلد واپس آگئے !'' وہ بوئے وہ دن میں رات تک پھرتے رہے اس کے بعد عمرو بن ابی سلمہ واپس آگئے لوگوں نے پوچھا: '' می کیوں جلد واپس آگئے !'' وہ بوئے '' وہ بوئے '' وہ بوئے '' وہ بوئے میں ابل عجم کے علاقے میں گیا تھا بیز مین نا واقف شخص کو تباہ کردیتی ہے اور جو (اس کے راستوں سے ) واقف ہوتا ہے وہ اس زمین کو تباہ کردیتا ہے''۔

طلیحہ اور عمر و بن معدی کرب چلتے رہے جب رات کا آخری حصہ ختم ہوا تو عمر و بن معدی کرب بھی واپس آ گئے لوگوں نے پوچھا:'' تم کیسے واپس آئے؟'' وہ بولے''ہم ایک دن اور ایک رات چلتے رہے اور ہم نے بچھٹیں دیکھا آخر کارہمیں اندیشہ ہوا کہ ہم راستے سے نہ بھٹک جا کیں''۔

# حضرت طليحه وخالفيد كي كامياني:

حضرت طلیحہ وہ اللہ: چلتے رہے یہاں تک کہ وہ نہا وند تک پہنچ گئے طرز اور نہا وند کے درمیان تقریباً پچیس فرسخ کا فاصلہ تھا انہیں دشمن کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں اور بہت ی با تیں معلوم ہوئیں انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کی پروانہیں کی تھی (بلکہ آگے نکل گئے تھے ) اس وجہ سے مسلمان سیجھنے لگے تھے کہ وہ (طلیحہ ) دوبارہ مرتد ہوگئے ہیں۔

جب وہ واپس آئے اورمسلمانوں کےلٹکر میں پہنچے تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا انہوں نے پوچھا'' کیا بات ہے؟'' لوگوں نے ان کے بارے میں بدگمانی اوراندیشہ کا ذکر کیا اس پروہ بولے اگر دین و ند ہب محض عرب قومیت میں ہوتا تو اس صورت میں بھی میں اہل مجم کے پاس جاکر پناہ نہ لیتا بعدازاں وہ حضرت نعمان بٹاٹٹٹ کے پاس گئے اورانہیں حالات سے مطلع کیا اورانہیں بتایا کہان کے اور نہا وند کے درمیان کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ کوئی ( راہ میں حائل ) ہے۔

### صف آرائی:

حضرت نعمان بن مقرن بخالتُن نے اب کوچ کرنے کا اعلان کیا اورصف بندی کرنے کا تھم دیا انہوں نے مجاشع بن مسعود کو یہ
پیغام دیا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے حضرت نعمان رخالتُن صفیں درست کرتے رہان کے ہراول دستے پرنعیم بن مقرن رخالتُن ان
کے دونوں پہلووس پر حذیفہ بن الیمان بڑا ﷺ اورسوید بن مقرن رخالتُن تھا ایک حصہ پر قعقاع بن عمر و رخالتُن کومقرر کیا اور پچھلے حصہ پر
مجاشع رخالتُن کومقرر کیا حضرت نعمان رخالتُن کے پاس مدینہ منورہ کی امدادی فوج بھی پہنچ گئ تھی ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ
بڑے ﷺ بھی شامل تھے آخر کا روہ امہید ہان کے مقام پر پہنچ گئے۔

# وشمن کی تیاری:

دشمن نے بھی صف بندی کر لی تھی ان کا سپہ سالا رقیز ران تھا اور اس کے دائیں بائیں زردق اور بعلمن جاذو یہ تھے جو ذوالحاجب کی جگہ مقرر ہوا تھا۔نہاوند کی جنگ میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو قادسیہ اور دوسری جنگوں میں شریک نہیں تھے وہ سرحدی مقابات پررہتے تھے ان میں ان کے امراء اور ممتاز افراد شامل ہوئے ان کے سواری دستے کا سردار انوشق تھا۔

### نعره تكبير كااثر:

جب حضرت نعمان وٹالٹوز نے ان کو دیکھا تو انہوں نے نعر ہ تکبیر بلند کیا ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعر ہ تکبیر بلند کیا اس سے ایرانیوں کی صفوں میں بلچل پیدا ہوگئ پھر حضرت نعمان وٹالٹوز نے کھڑے سامان اتار نے اور خیصے نصب کرنے کا تھم دیا کوفہ کے اشراف نے حضرت نعمان وٹالٹوز کے لیے خیمہ نصب کیا پھر چودہ متاز سرداروں کے خیصے نصب کیے گئے جن کے اساء گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

#### متازسردار:

### گھسان کی جنگ:

سامان اتار نے کے بعد حضرت نعمان رخ گئے چھٹر دی میہ جنگ چہار شنبہ اور پنج شنبہ دو دنوں تک ہوتی رہی ۔ یہ جنگ حضرت عمر رخ گئے: کے دور خلافت کے ساتویں سال ۱۹ ھیل ہوئی میر گھسان کی لڑائی تھی جسیش فریقین ہم پلہ رہے جمعہ کے دن وہ اپنی خند توں میں گئے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور جب تک اللہ نے چاہا وہ ان کا محاصرہ کرتے رہے ایرانیوں کو میہ آزادی حاصل تھی کہ جب وہ چاہتے نکل آتے مسلمانوں کو یہ بات شاق گذری اور انہیں اندیشہ ہوا کہ اس طرح محاصرہ طوالت اختیار کرے گاہذا جمعہ کے دن مسلمانوں کا اجتماع ہوا اور اہل رائے مسلمان مشورہ کرنے گئے ۔ اور کہنے گئے:

#### بالبمي مشوره:

'' ہم ان ( دشمنول ؑ) کوخو دمخنار دیکھر ہے ہیں''۔

آ خرکار وہ حضرت نعمان بھائند کے پاس آئے اور جب انہوں نے میہ بات بتائی تو حضرت نعمان بھائند کو بھی اپنا ہم خیال پاید کیونکہ جس بات پر وہ غور وخوص کرر ہے تھے وہی مسئلہ ان کے زیرغور بھی تھا وہ بولے'' تم تشہر َ جاؤا پنی جگہ پرڈ ٹے رہو''۔اس کے بعد انہوں نے باقی ماند و جنگی امور کے ماہروں کو بلا بھیجا جب وہ پہنچاتو حضرت نعمان بن مقرن بھائٹنٹ نے فر مایا:

''تم مشرکول کو دیکھ رہے ہو کہ وہ خندق اور شہروں میں پناہ گزیں ہوگئے ہیں اور جب وہ چاہتے ہیں نکل آتے ہیں مسلمان ان کا پچھ بگاڑنیں سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں اس بات ہے مسلمان بہت پریشان میں۔ جب کہ دشمن کو ہبر نکلنے کی آزادی حاصل ہے البندائییں باہر نکال کر جنگ کرانے کی کون می تدبیر کارگر ہوسکتی ہے جس سے بیری صروطویل نہ ہوسکے''۔

# جنگی ما ہروں کی رائے:

اس زمانے میں جوسب سے زیادہ س رسیدہ ہوتا تھا وہی سب سے پہلے بولتا تھا لہٰذاعمر و بن بشی جوسب سے زیادہ س رسیدہ تھے کہنے لگے:

'' دشمن کے لیے قلع نشین ہونا آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے زیادہ مصر ہے لہٰذا انہیں آپ اپنی حالت پر چھوڑیے اور انہیں نہ چھیڑیں بلکہ جوآپ کے پاس آئے اس سے جنگ سیجیے''۔

سب مسلمانوں نے ان کی رائے کی مخالفت کی اور کہا:

" جمیں یقین ہے کہ ہما را پروروگار ہمارے ساتھا پے وعدے کو پورا کرے گا''۔

حضرت عمر بن معدى كرب رضائف، بولے:

"" پان کامقابله کریں اوران سے جنگ کریں اوران سے بالکل نہ ڈریں '۔

سب لوگوں نے ان کی رائے بھی رد کر دی اور کہا:

''صرف دیواریں جمارے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں اور وہی دشمن کے برخلاف جماری مددگار ہیں''۔

# حضرت طلیحه معالفیّهٔ کی رائے:

حضرت طلیحد رسی الله فی کہا:

''ان دونوں نے گفتگو کی مگر شیحے رائے نہیں دی میری رائے یہ ہے کہ آپ گھوڑ سواروں کا ایک دستہ جیجیں تا کہ وہ انہیں گھیر لے چروہ ان پر تیراندازی کرے۔ تا کہ وہ جنگ چھٹریں۔ جنگ شروع ہوجائے اوروہ نکل کر ان سے گفتم گھا ہو جا ئیس تو وہ دستہ ہماری طرف واپس آجائے اور چونکہ ہم اپنی تمام جنگوں میں بھی پیچھے نہیں ہے تھے اور اب پیچھے ہت رہے ہیں تو انہیں ہماری شکست کی تو قع ہے۔ اور وہ اس میں شک نہ کرتے ہوئے ہماری طرف آئیں گے اور ہم سے جنگ کریں گے اور ہم ان مرضی کے مطابق ہمارے اور

ان کے درمیان فیصلہ نہ صادر فرمائے''۔

جنگی تدبیر:

10

ہذا حضرت نعمان بولیٹ نے حضرت قعقاع بن عمر و جولیٹ کوآ گے جانے کا حکم دیا چنا نچہوہ گئے اور انہوں نے جنگ چھیٹر دی وشمن کچھ دیر و قف کرنے کے بعد باہر نکل آئے جب وہ نکل آئے تو وہ برابر چیچے چیچے بلتے گئے ایرانیوں نے اس بات کوئنیمت جا اور وہ جیسہ کہ طبحہ کا خیال تھا باہر نکل آئے اور ان لوگوں کے سواجو دروازوں پر تھے باقی سب باہر نکل آئے اور سب سواریوں پر تھے اس وقت حضرت قعقاع بڑائیڈ مسلمانوں کے شکر میں پہنچ گئے اور دشمن کی فوجیس ایک صدتک اپنے قلعوں سے کٹ گئیں۔ وشمن کی تیراندازی:

'' کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے ہیں اور کیا مسلمانوں پر جومصیبت نازل ہور ہی ہے اس کا آپ کوکوئی علم نہیں ہے آ ہے آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دیں''۔

### حضرت نعمان رمائتية كاتوقف:

حضرت نعمان بھاٹھیٰنے نے فر مایا: ''تم تھوڑی دریٹھبر جاؤ''مسلمان بار باران کے پاس گئے اور وہ ہرموقع پریہی جواب دیتے رہے۔'' تم تھوڑی دریٹھبر جاؤ اورتو قف کرؤ''۔

اس پر حضرت مغیره رخالشنف فرمایا:

''اگریدکام (سپدسالاری) میرے سپر دہوتا تو آپ کومعلوم ہوجا تا کہ میں کیا کرتا ہوں''۔

حضرت نعمان مِنْ تَشْرُ نِے فر مایا:

''تم تفہر جاؤئتہیں بھی کام کرنے کا موقع ملے گا جبتم حاکم تھے تو تم بھی اچھا کام کرتے تھے اللہ تنہیں اور ہمیں رسوا نہیں کرے گا ہمیں تو تف کرنے میں بھی ای قتم کی تو قع ہے جس قتم کی تو قع ترغیب جہاد (کے جلدی کرنے) میں ہوسکتی ہے''۔

#### سنت نبوی کاانتاع:

دراصل حصرت نعمان بن مقرن رہ گاٹھ؛ جنگ کرنے میں اس مبارک گھڑی کا انتظار کر رہے تھے جورسول اللہ سکتھ کو جہاد کا آغاز کرنے میں زیادہ پند تھی بیرونت زوال کے بعد کا تھا جب کہ سابیڈ ھل چکا ہواور ہوا ئیں چل رہی ہوں جب بیرونت قریب آیا تو حضرت نعمان بھٹھ؛ سوار ہوکرگشت کرنے لگے۔اور ہرعلمبر دار کے قریب جاکراللہ کی حمدوثنا کرتے اور فرماتے:

#### ترغیب جهاد:

ر خمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں اس دین و فد ہب کی بدولت عزت بخش ہے اور تم سے غالب آنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے استہ سے اللہ علیہ معلوم ہے کہ اللہ نے معمل کردیا ہے اور اب اس کا آخری حصہ باقی رہ گیا ہے اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا اور آخری دور کو بھی پہلے دور کی طرح کا میاب کرے گاتم اپنے گذشتہ زمانے کو یاد کروجب کہ تم ذلیل و حقیر تھے اور جب تم آخ اللہ کے سے بندے ہوا در اس کے دوست ہو۔ تم نے اس دین و فد ہب کو قبول کیا تو تم معزز و محترم ہوگئے تم آخ اللہ کے سے بندے ہوا در اس کے دوست ہو۔

#### اعلیٰ مقصد کے لیے جنگ:

" تہہیں معلوم ہے کہ تم اپنے کوئی بھائیوں سے الگ ہو گئے ہواس لیے تمہاری فتح ونصرت میں ان کا فائدہ ہے اور تمہاری شکست اور ذکت میں ان کا نقصان ہے تہہیں معلوم ہے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں تم کون ہو؟ اور ان کے پیش نظر کیا ہے اور تمہار سے پیش نظر کیا ہے؟ وہ اپنے ملک ووطن اور اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے کوشش کرر ہے ہیں۔ گرتم اپنے دین و مذہب اور اپنے مرکز کی حفاظت کے لیے جہاد کررہے ہوتم اور وہ اپنے مقاصد میں برابر نہیں ہوائیا نہ ہو کہ وہ اپنی دنیا کی حفاظت وجمایت میں زیادہ سرگرم ثابت ہوں بہنبت اس کے کہتم اپنے دین و مذہب کی حفاظت و حمایت میں جوش و خروش کا مظاہر ہ کرو۔

وہ بندہ سب سے زیادہ پر ہیز گارا در متقی ہے جواللہ کے کاموں میں خلوص وصدافت کا اظہار کرے اور اس مقصد کے لیے بہترین کارنامہ انجام دے۔

### شهادت يافتخ:

تم دو تم کی بھلائیوں کے درمیان ہواور دونیکیوں میں ہے کی ایک نیکی کی تمہیں تو قع ہے یا تو تم شہیر ہوکر زندہ جاوید ہو جاؤ گے اور اللہ کے پاس سے تمہیں رزق دیا جائے گایا تم جلد فتح اور کا میا بی حاصل کرو گے تم میں سے ہر ایک اپنے قریب (کے دشمن) کے لیے کافی ہے بلکہ تم میں ہے ہرا یک اپنے قریب کے لوگوں پرغالب آئے گا۔

#### جنگی مدایات:

جب میں تھم دوں تو تم تیار ہوجاؤ میں تین تکبیریں کہوں گا جب میں پہلی تبیر کہوں تو جو شخص تیار نہ ہودہ جنگ کے لیے تیار ہوجائے جب میں دوسری تکبیر کہوں تو ہرا کیک ہتھیار بند ہوجائے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہوجائے اور جب تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں تواس وقت میں خود حملہ کروں گاتم بھی مل کرحملہ کرو۔

# فتح وشہادت کے لیے دعا:

اے اللہ تواپنے دین و مذہب کو غالب کر اور اپنے بندوں کو فتح ونصرت عطا کر اور اپنے دین کی عزت اور اپنے بندوں کی فتح ونصرت کے ساتھ تو نعمان کو آج کا شہیدا قرل بنا''۔

#### شدید جنگ:

جب حضرت نعمان دخافتہ فوج کے مختلف دستوں کے پاس جا کرانہیں مدایات دے چکے اور انہیں اپنے احکام بتا چکے تو اپنے

مرکز پرواپس آ گئے اس کے بعد انہوں نے (حسب ہدایت) تین دفعہ نعر ہ تکبیر بلند کیا مسلمان سنتے رہے اور تقبیل کرتے رہے اور مقابلے کے لیے اچھی طرح تیار ہوگئے اس کے بعد حضرت نعمان بڑاٹھنز نے جنگ شروع کی اوران کے ساتھ تمام مسلمانوں نے مل کر حملہ کردیا حضرت نعمان بڑاٹیز: سفید قبااور سفید ٹو پی میں امتیازی حملہ کردیا حضرت نعمان بڑاٹیز: سفید قبااور سفید ٹو پی میں امتیازی شان رکھتے تھا اس وقت شمشیرز نی کے ساتھ الی گھسان کی جنگ ہور ہی تھی کہ اس سے پہلے سننے والوں نے الی شدید جنگ کے واقعات نہیں سنے تھے۔

# حضرت نعمان مِنْ تَنْهُ كَيْ شَهَادت:

زوال کے بعد سے لے کرشام تک اہل فارس کے اس قدر سپاہی مارے گئے کہ تمام میدان جنگ ان کی لا شوں سے پٹا ہوا تھا کہ لوگ اور (سواری کے ) جانور (اس خون کی ندی میں) پھسل رہے تھے اور مسلمانوں کے بہت سے شہواروں نے اس لہولہان مقام میں نقصان اٹھایا چنا نچہ حضرت نعمان بن مقرن رہ گئے ن کا گھوڑ ابھی پھسل گیا اور جب ان کا گھوڑ ابھسلانو وہ گر کرشہید ہو گئے ان کے گرنے سے کے گرنے سے پہلے حضرت نعیمان رہ گئے ن کا جونڈ اس نجال لیا اور حضرت نعمان رہ گئے ن کو ایک کپڑے سے وہ ما نک دیا اس کے بعد جونڈ ال کے کر حذیف کے پاس آئے اور (سپہ سالار کا) حجنڈ اان کے حوالے کر دیا وہ ان کے مقام پر پہنچ گئے وہ ما نک دیا اس کے بعد جونڈ ال کر حذیف کے پاس آئے اور (سپہ سالار کا) حجنڈ اان کے حوالے کر دیا وہ ان کے مقام پر پہنچ گئے دیا ہوں خیرہ بڑھئے: کا مور چہ سنجال کر ان کا علم بلند کر دیا ۔ اس وقت حضرت مغیرہ بڑھئے: نے کہا:

''تم اپنے امیر کی شہادت کی خبر کواس وقت تک پوشیدہ رکھو' جب تک ہمیں پیمعلوم نہ ہوجائے کہ اللہ ان کے اور ہمارے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے اس اثناء میں مسلمانوں کے اندر کمزوری نہیں آئی چاہیے'۔

#### مشركون كوشكست:

جب رات کی تاریکی چھا گئ تو مشرکول کوشکست ہوئی اوروہ بھا گ گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا گر (اندھیرے کی وجہ سے) وہ راستہ بھٹک گئے اس لیے انہوں نے ان کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا ایرانی فوج بھا گراسبیذ ہان کے قریب اتر ہے تو وہ آگ میں گرگئے جب ان میں سے کوئی آگ میں گرتا تھا تو وہ کہتا تھا۔ (وائے خرد) اس وجہ سے آج تک اس مقام کا نام' والیے خرد' ہے اس طرح اس جگہ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ افراد (آگ میں جل کر) مر گئے یہ ان لوگوں کے علاوہ ہیں جو میدانِ جنگ میں مقتول میں جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور صرف وہی ہی جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور صرف وہی ہی جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور صرف وہی ہی جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور میرف وہی ہی جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور میں جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور میں دور سیج سالم) بھا گ سکے تھے۔

# فيرزان كاقتل:

فیرزان کے قریب جب حضرت قعقاع بن تینی گئے تھے۔ تو وہ (گھوڑے سے ) اتر گیا تھا اور پہاڑ پر چڑھ گیا تھ حضرت قعقاع بن تینی بھی اس کے پیچھے پہاڑ پر چڑھ گئے اوراسے پکڑلیا۔

### دشمن كاتعاقب:

۔ شکست خورہ ولٹکر چل کرشہر بمدان پہنچ گیا گھوڑ سوار دیتے ان کے تعاقب میں تھے جب وہ بمدان کے شہر میں داخل ہوئے تو مسلمان بھی شہر کے قریب پہنچ گئے اور آس پاس کی چیز وں پر قبضہ کرلیا جب خسر وشنوم نے بیہ حالت دیکھی تو اس نے صلح وامن کی درخواست کی اور اس نے پیشلیم کرلیا کہ وہ ہمدان اور دستھی کے مقامات کا (جزید وصول کرنے میں ) ذرمہ دار ہے چنانچے مسلمانوں نے اس کی پیشکش کوقبول کرلیا اور انہیں پناہ دی گئی اور جولوگ بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آگئے۔

#### شهرمیں داخلہ:

۔ جنگ نہا وند میں مشرکین کی شکست کے بعد مسلمان نہاوند کے شہر میں داخل ہو گئے اور جو پکھاس کے اندر تھا اور جواس کے ار دگر دتھاسب پر قبضہ کرلیاانہوں نے ساز وسامان میر سامان سائب ابن اقرع بھالٹنز کے پاس جیع کرا دیا۔

#### جوا ہرات کا خزانہ:

اس کے بعد سب اہل شکرا تظار کرنے لگے کہ ان کے بھائی جوتعا قب کے لیے ہمدان گئے تھے کیا خبر لے کر آتے ہیں اسے میں آت کی گئی کہ ان کے بھائی جوتعا قب کے لیے ہمدان گئے تھے کیا خبر لے کر آتے ہیں اسے میں آتش کدہ کا ہنتظم پناہ کے اراد ہے ہے آیا اسے حضرت حذیفہ رہی گئی کے پاس پہنچایا گیا تو وہ بولا'' کیا آپ جمھے اس شرط پر پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات ہے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہم پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات ہے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہم پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات سے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہم پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات سے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہم پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات سے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہم پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات سے مطلع کروں؟ وہ بولے دیا ہوں کیا ہوں کے اس کے کہ میں آپ کواہم معلومات سے مطلع کروں؟ وہ بولے دیا ہوں کیا ہوں کے اس کے کہ میں آپ کواہم معلومات سے مطلع کروں؟ وہ بولے دیا ہوں کو بولے دیا ہوں کیا ہوں کے کہ میں آپ کو بولے دیا ہوں کے لیا ہوں کے لیا ہوں کو بولے دیا ہوں کے بولے دیا ہوں کو بولے دورہم ہوں کو بولے دیا ہ

'' تخیر جان نے میرے پاس کسریٰ (شاہِ ایران) کا خزانہ رکھوایا تھا میں اسے نکال کرآپ کو دوں گا۔ بشرطیکہ آپ مجھے پناہ دیں اور ان لوگوں کو بھی پناہ دوں جنہیں میں جا ہوں''۔

حضرت حذیفہ من النتیٰ نے انہیں پناہ دی۔ اس پر اس نے کسریٰ کا خزانہ نکال کردیا جوان جواہرات پر مشتمل تھا جو حوادث زمانہ کے موقع کے لیے جمع کیے گئے تھے جب مسلمانوں نے اسے دیکھا تو سب کا اس امر پرا تفاق ہوا کہ اسے حضرت عمر رہی تین کے پاس بھیج دیں اسے ان کے حصہ میں شامل کرلیا گیا چنانچہ جب مسلمان (مال غنیمت کی تقسیم سے ) فارغ ہوئے تو پانچویں حصہ کے ساتھ میہ (جواہرات) بھی بھیجے گئے۔

### مال غنيمت كي تقسيم:

### ابل ما مین کی درخواست:

جب اہل ما بین کو بیا اطلاع ملی کہ ہمدان پر قبضہ ہو گیا ہے اور تعیم بن مقرن بھٹ ٹنے اور قعقاع بن عمر و بھٹ تو دونوں وہاں رہنے گئے ہیں تو انہوں نے بھی خسر وشنوم کے طرزعمل کی پیروی کی انہوں نے حضرت حذیفہ ہٹا ٹنے اس کے ۔ انہوں نے ان کی ورخواست قبول کر لی۔ سب نے متفقہ طور پر (صلح کی تجویز کو) مان لیا اور حضرت حذیفہ بٹا ٹنے کی ارادہ کیا مگر دینار نے انہیں دھوکا دیا۔ وہ ابرانیوں کا کم ورج کا بادشاہ تھا۔ دوسرے بادشاہ اس سے اعلی درجے کے تھے۔ اور ان میں سب سے زیادہ شریف قارن تھا۔

### وينار كي مصالحت:

دینار نے اپنے لوگوں سے بیر کہا۔''تم ان سے حسن و جمال (کے لباس) میں نہ ملا قات کرو بلکہ معمولی لباس میں جاؤ''۔
لوگوں نے اس پرعمل کیا مگروہ ان کے برخلاف رئیٹمی کپٹروں اور زیورات سے آراستہ ہوکر گیا اس سے جومطالبہ کیا گیا پورا کیا اور
مسلمانوں کی تمام با تیں تسلیم کرلیں اس لیے مسلمانوں نے اس سے معاہدہ کرلیا اور دوسر کے لوگوں کے لیے بھی اس کے سوا اور کوئی
جارہ کا رندر ہا۔ کہوہ اس کی اطاعت کریں اور اس کا تکم مانیں اس لیے اس مقام کا نام ماہ دینار ہوگیا اور اس تعلق کی وجہ سے اس کا نام
بہرا ذان ہی ہوگیا تھا۔

### قلعەنسىر:

# امدادي فوج کی شرکت:

حضرت حذیفہ رہی تینز نے ان لوگوں میں بھی مال غنیمت تقسیم کیا جومرج القلعہ میں رہ گئے تھے اور جولوگ غطمی درخت کے قریب مقیم تھے نیز جوفوجی مراکز میں متعین تھے ان سب کو جنگ نہاوند کے مال غنیمت میں اسی طرح شریک کیا گیا جس طرح اصل جنگ جوفوج کوشریک کیا گیا تھا کیونکہ بیمسلمانوں کی امداد کے طور پر متعین تھے تا کہ دشمن کسی اور راستے سے تملہ نہ کردے۔ فتح کا قاصد:

تبودن دشمن کے ملہ کے لیے مقرر تھا۔اس دات حضرت عمر دخات ہم جب ہے جین دہاس لیے خبر معلوم کرنے کے لیے وہ باہر نکتے رہے اس دن ایک مسلمان محض مدینہ ہے باہر گیا تھا وہ کسی کام کی وجہ سے نکلا تھا جب رات کے وقت وہ مدینہ واپس آر باتھا تو اسے جنگ نہا وندکی تیسر کی رات کو ایک سوار ملا جو مدینہ جا رہا تھا اس نے اس سے دریا فت کیا:'' کہاں سے تم آئے ہو'۔اس نے کہا ''نہا وندکی تیسر کی رات کو اولا اچھی خبر ہے اللہ نے نعمان کو فتح دی اور شہادت بھی دی۔اس کے بعد نہا وند کے مال غنیمت کو مسلمانوں نے تقسیم کرلیا ہے اور ہر سوار کو چھ ہزار کا حصہ ملاہے'' یہ کہہ کروہ سوار مدینہ شی عائب ہوگیا۔

#### جنات کا ہر کارہ:

اس شخص نے جے پیذبر ملی تھی رات گذارنے کے بعد صبح پیذبر سنائی تو پیزر حضرت عمر رہاٹتۂ تک بھی پہنچی وہ خبر معلوم کرنے کے

لیے بہت بے چین تھے اس لیے انہوں نے اس کو بلا کر دریا فت کیا تو اس شخص نے بیخبر سنائی آپ نے فر مایا یہ بیچ کہتا ہے بیعشیم ہے جو جنات کا ہر کارہ ہے اس نے انسانوں کے قاصد کود کھ لیا تھا۔

فتح وشهاوت کی خبر:

بی رطریف فتح کی خبر لے کرآ گئے تو پوچھا'' کیا خبر ہے؟'' وہ بولے'' میرے پاس فتح ہے بھی زیادہ خبر میں ہیں پھرآ پائے' ساتھیوں کے ساتھ نظے اور دور تک چلے گئے تو انہیں ایک سوار دکھائی دیا۔ حضرت عثمان بن تفان بن اللہ نے فر مایا:'' میسائب ہے' جب وہ قریب آئے تو پوچھا:'' کیا خبر ہے'' وہ بولے بشارت ہے اور فتح ہے' آپ نے فر مایا:'' حضرت نعمان بن اللہ نے کیا کیا'' وہ بولے دیشمن کے خون میں گھوڑ اپھسل گیا۔ اس وجہ سے وہ گر بڑے اور شہید ہو گئے'' آپ واپس چلنے گئے تو سائب ان کے ساتھ چل رہے تھے آپ نے ان سے سلمان شہیدوں کی تعداد دریا فت کی انہوں نے تھوڑ کی تعداد بتائی اور میبھی بتایا کہ حضرت نعمان بن تُشُور اس'' فتح الفتوح'' میں سب سے پہلے شہید ہوئے جیسا کہ اہل کو فہ اور دیگر مسلمان بیان کرتے ہیں جب وہ مبحد میں داخل ہوئے تو سامان اٹارکر مبحد میں رکھا گیا اور آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو جن میں عبد الرحمٰن بن عوف بن تُشُورُ اور عبد اللہ بن ارتم بن تا تھی شامل

جوا ہرات کی واپسی:

جب آپ آپ آپ گھر داخل ہونے لگے تو سائب نے ان دونوں صند وقجوں کو (جن میں کسر کی کے جواہرات تھے ) پیش کیا اور ان کا حال سنایا اورلوگوں کے فیصلے ہے مطلع کیا۔ آپ نے فرمایا :

''اے ابن ملیکہ بخدانہ وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور نہتم جانتے ہوتم بہت جلدالٹے پاؤں واپس جاؤا ورفور آحذیفہ رٹی گٹڑنے یاس پہنچو کہ وہ دیگر مال غنیمت کی طرح انہیں بھی تقسیم کر دیں''۔

چنا نچہوہ فورا والیس گئے اور ماہ کے مقام پرحضرت حذیفہ بٹاٹٹن کے پاس پہنچ گئے انہوں نے دونوں صندوقیے لے لیے اور انہیں فروخت کیا تو اس کی قیت چالیس لا کھ لی۔

طلیحه کی کرامات:

محمد بن قیس از دی راوی ہیں کہ ایک شخص نے جس کا نام جعفر بن راشد بتایا جاتا ہے طلیحہ سے اس وقت کہا جب کہ وہ لوگ نہاوند میں مقیم تھے:

" ميں بھوك لاحق ہے۔ كياتمهار عجيب كارناموں ميں سےكوئى اليي چيزياتى ہے جس سے ہميں فائدہ پہنچ'۔

وه بولے:

" جيهاتم جا هو" \_

انہوں نے ایک جا درکو لے کرفقاب کی طرح اوڑ ھولیا پھر فرمایا:

"اس کابیان بیہ کے کہ زمینداروں کی بکریاں باغ میں ہیں"۔

چنانچہ جب وہ باغ میں واخل ہوتے تو انہوں نے وہاں موٹی تازی بکریاں پائیں۔

# ويناري مصالحت:

قبیلی عبس کا ایک مخص راوی ہے: 'جب ہم اہل نہا وند کا محاصر ہ کرر ہے تھے تو وہ نگل کر ہم سے جنگ کرنے لگے۔تھوڑی دریا کے بعد اللہ نے ان کوشکت وے دی اس وقت ساک بن عبیر عبسی نے ان میں سے ایک آ دمی کا تعاقب کیا جن کے ساتھ آتھ آ دمی گھوڑ وں پرسوار تھے۔انہوں نے انہیں مبارزہ (انفرادی جنگ) کے لیے بلایا چنا نچہ جوکوئی مقابلے کے لیے نکلا اسے قل کر دیا یہاں تک کہان تمام افراد کا خاتمہ کر دیا پھرانہوں نے اس خاص آ دمی پرحملہ کیا جس کے ساتھ پیر (آٹھسو) سوار تھے۔اورا سے قیدی بنالیا اوراس کے ہتھیا رچھین لیے اوراس کی نگران کے لیے ایک آ دمی مقرر کر دیا۔ جس کا نام عبدتھا۔ اس پروہ بولا'' تم مجھے اپنے امیر کے یاس لے چلوے تا کہ میں اس سرزمین کی طرف ہے ان ہے مصالحت کروں اور انہیں جزییا داکروں تم نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے کیونکہ تم نے مجھے تن نہیں کیا ہے میں اس وقت سے تمہاراغلام ہوں اگرتم مجھے اپنے بادشاہ کے پاس پہنچاؤ گے اور میرے تعلقات اس ہے درست کرا دو گے تو میں تمہارا بہت ممنوں ہول گا۔اورتم میرے بھائی بن جاؤ گے''اس پرانہوں نے اس چنس کوچھوڑ دیا اوراسے یناہ دی اور یو چھا:'' متم کون ہو؟ اس نے کہامیں دینارہوں'' چنانچہ اسے حذیفہ بٹاٹٹو کے باس لے جایا گیا۔ وہاں دینار نے ساک کی بہا دری کی بہت تعریف کی۔ کہ انہوں نے کتنے افراد کو قتل کیا اور مسلمانوں کی کس فدر حمایت کی۔حضرت حذیف بٹالٹنز نے اس سے خراج اداکرنے پرصلح کر لی اور اس مناسبت سے ماہ کا علاقہ اس کی طرف منسوب کیا گیا۔وہ ساک سے بہت دوسی رکھتا تھا۔اوراسے تحا نف بھینبار ہتا تھا۔ اور جب بھی اسے حاکم کوفہ سے کوئی کام ہوتا تھا تو وہ کوفہ آیا کرتا تھا۔

#### دینار کا خطاب:

ا بک د فعہ و وامیر معاویہ بناٹیئ کے عہد خلافت میں کوفیہ آیا تواس وقت کوفیمیں مسلمانوں سے نیوں مخاطب ہوا:

''اے اہل کوفہ!تم سب سے پہلے ہمارے علاقے میں آئے تھے۔اس وقت تم بہترین انسان تھے۔حضرت عمر مِن تُنتُ اور حضرت عثمان بنی تنتہ کے زمانے میں بھی اس حالت پر قائم رہے۔اس کے بعدتم تبدیل ہو گئے اورتم میں بیرچار حصالتیں پیدا ہو گئیں: ۱ یخل ۲ فریب ۳ یغداری ۸ یکی اس سے پیشتر تمہار سے اندران میں سے کوئی چیز نتھی - جب میں نے غور کیا تو پیتہ چلا کہ یہ چیزیں تمہارے پیدائش علاقے ہے آئیں۔فریب دہی مبطیوں کی طرف سے آئی۔ بخل فارس نے آیا۔غداری خراسان ہے آئی اور تنگ دلی اجوازی طرف ہے آئی'۔

### ا يولوالوا ق كاافسوس:

حضرت هعمی فرماتے ہیں:'' جب نہاوند کے قیدی مدینہ میں لائے گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ بٹائٹیز کا غلام ابولوالوا ۃ فیروز جب کسی بچے کودیکھا تھا تو اس کے سریر ہاتھ چھیرتا تھا اور روتا تھا''۔وہ کہتا تھا'' حضرت عمر رہائٹنڈنے میرا کلیجہ کھالیا ہے''۔ مقتولول كى تعداد:

وہ دراصل نہا وند کار ہنے والا تھا۔اہل روم نے اہل فارس کے ساتھ جنگ میں اس کوقیدی بنالیا تھا اس کے بعد مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قیدی بنالیا تھااس لیے وہ اس مقام سے منسوب ہو گیا جہاں سے وہ گرفتار کر کے اسیر بنایا گیا تھا۔

حضرت شعمی کی روایت ہے کہ ( شکست کے بعد ) آگ میں ای ہزار (۰۰۰'۸۰) گر گئے تھے اور میدان جنگ میں تمیں ہزار

(۳۰٬۰۰۰) رے گئے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جولوگ تعاقب میں مارے گئے ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔مسلمانوں کی کل تعداد تمیں ہزار (۴۰۰° ۳۰)تھی۔نہاوند کا شہر ۱۹ھ کے شروع میں فتح ہوا تھا۔ اس وقت حضرت عمر ہن ٹنڈ کے عہد خلافت کے سات سال ہو گئے تھے۔اور ۱۸ھ ختم ہو چکا تھا۔

اہل ماہین کے لیے معامدہ:

بسم الله الرحمان الرحيم

''وہ ان کی جان وہ ال اور اراضی کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ کسی قوم پر حملہ نہیں کریں گے ان کے مذہب اور قوانین میں کسی قتم کی مداخلت نہیں کی جائے گی وہ جب تک سالانہ جزیہ مسلمانوں کو اداکر تے رہیں گے تو ان کی حفاظت کی جائے گی۔ ہر بالغ پر اس کی حیثیت کے مطابق اس کے جان وہ ال کا (جزیہ) ہے ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ مسافر کی رہنمائی کریں اور راستوں کو درست کریں اور مسلمانوں کی فوج میں سے جوکوئی ان کے پاس سے گذر ہے تو وہ اسے ایک رات دن کے لیے پناہ دیں وہ و فا دار اور خیر خواہ رہیں۔ اگر انہوں نے دھو کہ دیا اور معاہدہ کی مخالفت کی تو ہم ان سے بری الذمہ ہیں'۔ اس پر عبد اللہ بن ذی السہمین ، قعقاع بن عمر واور جربر بن عبد اللہ گواہ ہیں اور یہ ماہ محرم ۱۹ ھیں لکھا گیا۔ حضرت حذیفہ رہنا تھی۔ کا معاہدہ:

حضرت حذیفہ رہائٹن نے ان کے لیے سیمعامدہ لکھا:

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

بر (معامده) حذیفه بن الیمان نے اہل ماہ دینار کے لیے لکھ کردیا ہے:

" وہ انہیں جان و مال اور اراضی پر پناہ دیتے ہیں وہ ان کی قوم پر حملہ نہیں کریں گے ان کے مذہب وقوانین میں کسی قسم مدا خلت نہیں کی جائے گی مسلمانوں پر ان کی حفاظت اسی وقت تک (فرض) ہے جب تک کہ وہ سالانہ جزیہ مسلمان حاکم کو اوا کرتے رہیں گے۔ جو ہر بالغ پر اس کی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس کے جان و مال پر ہے وہ مسافر کو راستہ بتا کیں اور راستوں کو درست رکھیں اور مسلمان سپاہیوں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گذر ہے تو اسے ایک دن اور ایک رات تھہرا کیں وہ (مسلمانوں کے ) خیر خواہ رہیں اگر وہ تبدیل ہو گئے اور دھو کہ دینے کی کوشش کریں تو (ان کی حفاظت کی ) ہماری فرمہ داری ان پر سے ساقط ہوجائے گی۔

اس کے گواہ قعقاع بن عمرو' نعیم بن مقرن اور سوید بن مقرن ہیں اور سے ماہ محرم میں لکھا گیا''۔

#### كارنامول برانعام:

۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رہنا تینے نے ان لوگوں کو جو جنگ نہاوند میں شریک ہوئے اور رضا کاروں میں سے جنہوں نے عمدہ بہادری کے کارنا ہے انجام دیے۔دود و ہزار کے عطیات دیے اور انہیں اہل قادسیہ کے برابرتسلیم کیا۔

باب۸

# پیش قدمی کی اجازت

اس سال حضرت عمر مِن تَنَدَ نے عراق کی فوجوں کو تھم دیا کہ وہ فارس کی فوجوں کا جہاں کہیں وہ ہوں تعاقب کریں آپ نے بیٹھم دیا کہ مسلمانوں کی بعض وہ فوجیں جوبصرہ اوراس کے گر دونواح میں ہوں فارس کر مان اوراصفہان کی طرف روانہ ہوں اس طرح کوفہ اوراس کے گر دونواح کی بعض افواج کو اصفہان ، آذر ہائیجان اور رے کے علاقوں کی طرف کوچ کرنے کا تھم دیا۔ رہشاہ ایران کو نکا لنے کا فیصلہ:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر می تخذ نے بید دیکھا کہ شاہ پر دگر دہر سال (اپنی تو م کو) مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آ مادہ کرتا ہے اور انہیں بیبھی بتایا گیا کہ جب تک اسے اس کی سلطنت سے نکالانہیں جائے گا وہ بہی طرزعمل اختیار کرتا رہے گا تو انہوں نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ سرز میں تجم میں گھس جا کیں تا نکہ وہ شاہ پر دگر د پر غالب آ جا کیں اور اس کے مقبوضات کو فتح کرلیں۔اس مقصد کے لیے آپ نے کوفداور بھرہ کے سرداروں کو جنگ نہاوندگی فتح کے بعدروانہ کیا۔

#### دكام كوفيه:

۔ حضرت سعد بن وقاص مٹناٹیز: اور حضرت عمار بن یاسر مٹناٹیز: کی حکومت کے درمیانی عرصہ میں دوحا کم (کوفہ)مقرر ہوئے تھے پہلے حاکم عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان مٹناٹیز: تھے ان کے زمانے میں جنگ نہا وند ہوئی۔ دوسرے حاکم زیاد بن حظلہ مٹناٹیز: تھے جوقبیلہ بنوعبد بن قصی کے حلیف تھے اوران کے زمانے میں چیش قدمی کا تھم دیا گیا تھا۔

(پہلے حاکم)عبداللہ بن عبداللہ رہی ٹین کومعزول کر کے انہیں دوسری جگہ بھیجا گیا اوران کی جگہ پرزیا دبن منظلہ رہی ٹین کومقرر کیا گیا جومہا جرین میں سے تھے انہوں نے بہت کم کام کیا بلکہ وہ سبکدوش ہو جانے پر اصرار کرتے رہے اس لیے انہیں سبکدوش کرکے حضرت عمارین یاسر رہی ٹین کوزیا د کے بعد حاکم (کوفہ)مقرر کیا گیا۔

آپ نے اہل بھر وکی امداد کے لیے عبداللہ بن عبداللہ بن ٹاٹنز؛ کومقر رکیا اوراہل کوفہ کی امداد کے لیے حضرت ابوموی بوٹاٹنز؛ کومقرر کیا اوران کی جگہ عمر بن سراقہ رٹاٹٹر: کومتعین کیا۔

### جنگوں کے سیہ سالار:

زیاد بن منظلہ میں تین کے عہد حکومت ہی میں حضرت عمر رہی تین کی طرف ہے جہنڈے اہل کوفیہ کے (سردارول کے لیے) آگئے تھے چنا نچہ ایک علم نعیم بن مقرن رہی تین کو پیش کیا گیا چونکہ اہل ہمدان نے صلح کرنے کے بعد عہد شکنی کی تھی اس لیے انہیں اہل ہمدان (کی سرکوبی) کے لیے جیجا گیا آپ نے بیفر مایا تھا: کہ

''اگر (ہمدان) تمہارے ہاتھوں فنتح ہوجائے تو تم اس ہے آ گے اپنے راستے پرخراسان تک چلے جاؤ''۔ آپ نے عتبہ بن فرقد اور بکیر بن عبداللہ بڑائے کوآ ذر با بیجان کی مہم پر روانہ فر ما یا مگران کے ( راستوں میں ) تبدیلی کردی تھی۔ آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو بیتھم دیا کہ وہ حلوان سے دائیں سمت اختیار کرے اور دوسرے کو بیتھم دیا کہ وہ موصل سے بائیں سمت کارابستہ اختیار کرے۔ چنانچہ پہلاا پنے ساتھی کے دائیں سمت چلااور دوسراا پنے ساتھی کے بائیں سمت سے روانہ ہو۔ اصفہان کے سیدسالار:

آ پ نے عبداللہ بن عبداللہ رہائیّن کوبھی ایک علم دیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ اصفہان جا نمیں وہ اشراف سی ہہیں سے بہت بہا در اور دلیرانسان تھے۔وہ انصار کے معزز فرد تھے اور بنواسد کے حلیف تھے ان کی مدد کے لیے بھرہ سے حضرت ابوموی اشعری رہائیٰ کو بھیجا گیا اور عمر بن مراقہ رہائیٰ کوبھر ہ کا جا کم مقرر فرمایا۔

حفزت عبدالله بن عبدالله و الله على تو انہوں كامعامله بيہ كه جب حضرت عمر و الله الله الله على تو انہوں نے بيہ فيصله كيا كه وہ پيش قدمي كرنے كى اجازت ويں لہذا آپ نے انہيں لكھا:

'' تم کوفہ ہے روانہ ہوکر مدائن میں قیام کرواورلوگوں کو (جہاد کے لیے ) بلاؤ اوران کا انتخاب نہ کرو۔ بلکہ اس بارے میں مجھے کھو''

حضرت عمر بن تن اسفہان بھیجنا جا ہے تھے۔للہذا دوسر بلوگوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ورقاء ریاحی اور عبداللہ بن الحارث بن ورقاء اسدی بنی ہیں (جانے کے لیے) تیار ہوئے۔

#### غلطتبي كاازاله:

جن (مو رضین) کو (صیح علم نہیں ہے ان دونوں میں ہے ایک عبداللہ ابن بدیل بن ورقاء خزاعی برفائقہ تھے۔ کیونکہ (اس روایت میں) ورقاء کا ذکر ہے۔ ان کا پی خیال ہے کہ انہیں اپنے جدامجد کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ حالا نکہ عبداللہ بن بدیل بن ورقاء رہی ٹی جب جنگ صفین میں مقول ہوئے ۔ تو اس وقت ان کی عمر چوہیں سال کی تھی۔ وہ حضرت عمر رہی ٹی نی کے نے سے سے تھے۔ حضرت عمار رہی اٹنے کا تقرر:

جب حضرت عمر بخالتُنَهُ كوي خبر ملى كه حضرت عبدالله دخالتُهُ دوانه بو گئے بيں اور (اسلامی) فو جيس پيش قدمی كرر بى بيں تو انہوں نے زياد بن حظله دخالتُهُ كو بھيجااوران كے بعد حضرت عمار بن ياسر دخالتُهُ كوحاكم بنايا آپ نے اس وقت بيآ يت كريمة تلاوت فرمائى: ﴿ و نويد ان نمن على المذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين ﴾ دو بهم چاہتے ہيں كه بهم ان لوگوں پراحسان كريں جوز مين ميں كمزور بيں اور انہيں رہنما بنا كيں اور (زمين كا) وارث بنا كميں ''

حضرت سعد رہی اٹھن کے عہد حکومت کے وسط میں جب سلمان اور عبد الرحمٰن فرزندان ربیعہ نے (قاضی کے عہدے سے) استعفادے دیا تھا۔ تو زیاد کواس وقت تک کا قاضی بنایا گیا تھا جنب تک کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رہی لٹھن ممص سے نہ آجائیں۔ عراق کے حکام:

حضرت نعمان بن مقرن بٹائٹۂ اورسوید بن مقرن بٹاٹٹۂ نے حضرت عمر بٹاٹٹۂ کے عہد خلافت میں دریائے فرات و دجلہ کے سیراب کردہ علاقوں میں کام کیا تھا گران دونوں نے استعفا پیش کیا اور کہا : تقرر كاتحكم:

حضرت عمر مناتثة نے الل كوفه كو يتحر مرفر مايا:

'' میں نے تمہاری طرف عمارین یاسر رہی گفتہ؛ کوامیر (حاکم) بنا کر بھیجا ہے اور میں نے عبداللہ بن مسعود رہی گفتہ؛ کومعلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے میں نے حذیفہ بن الیمان رہی گفتہ؛ کو دریائے وجلہ کے سیراب کر دہ علاقے اوران کے پیچھے کے علاقے برمقرر کیا ہے اورعثمان بن حنیف رہی گفتہ؛ کو دریائے فرات اوراس کے سیراب شدہ علاقے پرمقرر کیا ہے'۔

فتح اصفهان:

حضرت عبداللد رہائی فوج کو لے کرروانہ ہوئے اور حضرت حذیفہ رہائی کے پاس پہنچ حضرت حذیفہ رہائی اسپنے کام کی طرف لوٹ کئے اور عبداللہ نہا وند سے اپنے ساتھیوں اور حضرت نعمان رہائی ہوئے کو لے کر نکلے اور اس نشکر کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے جو اہل صفہان پر مشتل استند ارکی زیر قیادت تھا اس کے ہراول شکر پرایک بوڑھ مخص قیادت کررہا تھا جس کا نام شہر براز جاذو بہتھا اس کے سراول شکر پرایک بوڑھا محض قیادت کررہا تھا جس کا نام شہر براز جاذو بہتھا اس کے ساتھ بہت بڑی جمعیت تھی ۔

ابل اصفهان کی فتکست:

مسلمان اس آ گے کے لشکر ہے اصفہان کے ایک مقام پر نبرد آ زما ہوئے اور گھمسان کی لڑائی ہوئی بوڑھے سردار نے مسلمانوں کومہارزہ (انفرادی جنگ) کی دعوت دی تو اس کے مقابلے کے لیے عبداللہ بن ورقاء رہی ٹیز نمودار ہوئے اور اسے مارڈ الا اس کے بعد اہل اصفہان شکست کھا کر بھاگ گئے چنانچے مسلمانوں نے اس علاقے کا نام استاق الشیخ رکھا۔ جوآج تک اس نام سے موسوم ہے۔

حضرت عبدالله بن عبدالله والتي ان سے حاتم كودعوت دى تو استندار نے صلح كى درخواست كى - چنانچدان سے سلح كر كي شمي پياصفهان كا پېلاضلع تفاجومفتوح ہوا۔ پھر حضرت عبدالله استاق الشيخ سے جى سے مقام كى طرف روانه ہوئے۔

شاواصفهان سےمقابلہ:

اس زمانے میں اصفہان کا با دشاہ فا ذوسفان تھا آخر کا روہ لوگوں کو لے کرجی کے مقام پر آگئے اور دشمن کا محاصر ہ کرلیا۔ پچھ

عرصہ کے بعدوہ جنگ کرنے کے لیے نکلے جب نہ جھیٹر ہوئی تو فانے وسفان نے حضرت عبداللہ رہی تین سے کہا:

''تم میرے ساتھیوں کوتل نہ کر واور نہ میں تمہارے ساتھیوں کوتل کروں گا بلکہ تم خود میرے مقالبے کے لیے نکاوا ً سمی نے تمہیں قبل کرویا تو تمہارے ساتھی واپس چلے جائیں گے اور اگر تم نے جھے مار ڈ الا تو میرے ساتھی تم سے سلح کر میں گے خواہ میرے ساتھیوں کوکوئی تیرنہ لگا ہو''۔

چنانچاس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ رہائٹن نکلے اور فر مایا: '' یاتم مجھ پرحملہ کر ویا میں تم پرحملہ کرتا ہوں''۔وہ بولا، '' میں تم پرحملہ کرتا ہوں'' چنانچہ حضرت عبداللہ رہائٹن اس کے سامنے کھڑے ہوئے فاذوسفان نے حملہ (کا آغاز) کرتے ہوئے ان پرایک نیز ہمارا جوان کی زین کے اگلے حصہ پرنگاس ہے زین کا سازوسامان وغیرہ ٹوٹ گیا مگر حضرت عبداللہ بدستور گھوڑے سے گر کر پھر کھڑے ہوگئے اور فر مانے گئے 'اہتم ثابت قدم رہوا ور مقابلہ کرؤ'۔وہ کہنے لگا:

#### مصالحت کی درخواست:

'' میں تم سے جنگ کر نانہیں چا ہتا ہوں کیونکہ میں نے تنہیں'' مرد کامل'' دیکھا اس لیے میں تمہار سے ساتھ تمہار سے لشکر میں چلتا ہوں اور تم سے سلح کر کے شہر کو تمہار سے سپر دکر دوں گا اس شرط پر کہ جو چا ہے یہاں رہے اور جزییا داکرے اور اس کا مال محفوظ رہے اور یہ بھی شرط ہے کہ تم نے جس کی زمین پر زبر دہتی قبضہ کرلیا ہو وہ بھی اس معاہدہ میں شامل ہوگئ اور (ان کے مالکان) والیس آ جائیں گے اور جو ہمارے معاہدہ میں شامل نہ ہونا چاہے وہ جہاں چاہے چلا جائے اس وقت تم اس کی زمین پر قبضہ کرسکو گے''۔

حضرت عبدالله والتأنيف فرمايان تنهاري يشرطين يوري مول گئا۔

### حضرت ابوموى مناتشهٔ كى آمد:

حضرت ابومویٰ اشعری بھاٹھۂ اہواز کے راستے ہے ان کے پاس اس وقت پنچے جبکہ فاذوسفان حضرت عبداللہ بھاٹھۂ سے سلح کر چکا تھااس لیے مسلمان وہاں سے روانہ ہو گئے اور بیا برانی مسلمانوں کے زیر حفاظت آ گئے گرتیں افراد نے اپنی قوم کی مخالفت کی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر مان پہنچ گئے جہاں ایک جماعت پہلے سے تیارتھی۔

حضرت عبداللّٰد دخافیّٰہ:اورحضرت ابومویٰ اشعری دخافیّہ: بی کےشہر میں داخل ہو گئے جواصفہان کا ایک شہرتھا انہوں نے حضرت عمر دخافیّہ: کواس کی اطلاع جیجی۔ وہاں جور ہاوہ خوش رہااور وہاں ہے جو چلا گیاوہ (آ گے چل کر ) پشیمان ہوا۔ سر مرجہ

# كوچ كاحكم:

(تھوڑے عرصے کے بعد) حضرت عبدالله والله علی اس حضرت عمر دلی اللہ علی المدمبارک آیا:

'' تم یہاں سے روانہ ہو جاؤاور سہیل بن عدی رہائٹۂ کے پاس پہنچواوران سے ال کر کر مان والوں سے جنگ کرو۔ جی کے شہر کے باقی مائدہ لوگوں کو چھوڑ دوار راصفہان پر سائب بن اقرع کو جانشین بناؤ''۔ مین

اسيد بن مسمس بيان كرتے ميں:

'' میں حضرت ابومویٰ اشعری دخاتیٰتۂ کے ساتھ فتح اصفہان میں شریک تھاوہ وہاں امداد کے لیے پہنچے تھ''۔

#### معامده اصفهان:

سیف کی روایت ہے کہ معاہدہ صلح اصفہان کامضمون بیہے:

بسم الله الرحمن الرحيم

'' یے عبداللہ کی تحریر فاذ وسفان' اہل اصفہان اور اس کے گردونواح کے لوگوں کے نام ہے جب تک تم جزیدادا کرتے ربو گے تم امن وامان میں رہو گے تم پر جزیہ تمہاری حیثیت اور طاقت کے مطابق ہوگا جو ہر سال تم بالغ انسان کی طرف سے اپنے حاکم کو اداکرتے رہوگے تم مسلمانوں کو راستہ بتاؤ گے اور راستے درست رکھو گے اور ایک رات اور ایک دن کی مہمان نوازی کرو گے تم مسلمانوں کی خبرخواہی کرو گے اس وقت تک تمہاری حفاظت کی جائے گی جب تک اپنے فرائف اداکرتے رہوگے اور اگرتم نے اس میں کوئی تبدیلی کی یاسی اور نے تمہاری طرف سے اسے تبدیل کیا تو ہم پر تمہاری ذمہ داری نہیں رہے گی جو کوئی کسی مسلمان کوگل و سے گا اس کو سرا ملح گی اور جو کوئی کسی مسلمان کوگل و دے گا اس کو سرا ملح گی اور جو کوئی کسی مسلمان کوگل و دے گا اس کو سرا ملح گی اور جو کوئی کسی مسلمان کو زدو کوب کرے گا تو ہم اسے قل کر دیں گے۔ اسے لکھا گیا اور اس کے گواہ عبداللہ بن قیس عبداللہ بن قیس مسلمان و تا عاد وعصمة بن عبداللہ بیں ''۔

جب حضرت عمر بن ٹین کی طرف سے حضرت عبداللہ بن ٹین کو یہ خط موصول ہوا جس میں انہیں یہ تھم دیا گیا تھا کہ وہ کر مان میں سہبل بن عدی کے نشکر میں شامل ہوجا کیں تو وہ سواروں کے ایک دیتے کے ساتھ نظے اور انہوں نے سائب کوخلیفہ بنایا اور اس سے پہلے کہ سہبل کر مان پہنچیں وہ سہبل کے لشکر میں شامل ہوگئے۔

#### برمزان سےمشورہ:

مقعل بن بیار رہائٹۂ کی روایت میہ کہ جب مسلمانوں نے اصفہان پرحملہ کیا تھا تو ان کے سپدسالا رنعمان بن مقرن رہائٹۂ تھے وہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ہرمزان سے مشور ہ کے طور پر دریافت کیا:

" تہاری کیارائے ہے؟ میں جنگ کا آغاز فارس ہے کروں یا آ ذربائیجان یااصفہان سے اس کا آغاز کروں؟" ۔

#### وه بولا:

# اصفهان کی اہمیت:

'' فارس ادر آذر بائیجان باز و ہیں اور اصفہان (اس ملک کا) سر ہے اگر آپ ایک باز و کا ٹیس گے تو دوسرا باز و کھڑا ہو جائے گالیکن اگر آپ سر کاٹ دیں گے تو دونوں باز وگر جائیں گے اس لیے آپ سرے (جنگ کا) آغاز کریں''۔ اس پر حضرت عمر بھاٹین مسجد میں داخل ہوئے جہاں نعمان بن مقرن ڈھاٹین نماز پڑھ رہے تھے وہ ان کے پہلومیں بیٹھ گئے جب

انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی تو حضرت عمر مٹاٹٹؤ نے فرمایا:

" میں جا ہتا ہوں کہ مہیں حاکم مقرر کروں"۔

وہ بولے: " دمیں محصول وصول کرنے والانہیں بنوں گا محامد بنوں گا'۔

آپ نے فرمایا: ''تم غازی بنوگ'۔

چنانچيآپ نے ان کواصفهان بھیجااوراہل کوفیکولکھا که ' وہ ایدادی فوج بھیجیں'۔

#### شا واصفهان کی شان وشوکت:

حضرت نعمان رمخانیٰ اصفہان ہنچے تو فریقین کے درمیان دریا حائل ہوا تو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہمالتہ: کو بھیجااور وہ ان کے پاس گئے تو ان کے بادشاہ کو جسے ذوالحاجبین کہا جاتا تھامطلع کیا گیا کہ عرب کا قاصد دروازہ پر ہے اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور بوچھا'' کیا ہیں اس کے سامنے بادشاہ کی شان وشوکت کے ساتھ بیٹھوں؟''وہ بولے'' ہاں''۔ چنانچہ وہ اپنے سر پر تاج رکھ کر بدٹھ گیا شہزاد ہے اس کے چاروں طرف سونے کے لگن'زیورات اورریشی لباس میں ملبوس تھے۔

### حضرت مغيره مِنْ تَثْيَةُ كَا دَا خَلْهِ:

پھر حضرت مغیرہ ہوٹائنڈ کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی جب وہ داخل ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اپنا نیز ہ اور ڈ ھال لیے ہوئے تھے۔ اور وہ اپنے نیزے سے ان کے فرش اور قالین کو چیرہے تھے تا کہ وہ اسے بدشگونی سمجھیں دوآ دمی انہیں پکڑے ہوئے تھے پھروہ جا کر با دشاہ کے سامنے کھڑے ہوگئے ان کے بادشاہ نے ان سے اس طرح گفتگو کی :

''اےا توام عرب! تمہمیں بہت بخت بھوک لاحق ہےا گرتم چا ہوتو ہم تمہمیں غلہ دے دیتے ہیں تا کہتم اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ''۔

حضرت مغیرہ بن لفتہ نے اس پر یوں تقریر کی کہ پہلے انہوں نے اللہ کی حمد وثنا کہی پھر فر مایا:

# حصرت مغيره رمياتيُّهُ کي تقريرِ:

'' ہم اقوام عرب گندے اور مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے لوگ ہمیں روندتے تھے اور ہم کسی کوئییں روند سکتے تھے تا آئکہ اللہ بزرگ و برتر نے ہم میں سے ایک پیغیر بھیجا جو ہم میں سے اعلیٰ نسب کے تھے اور سب سے زیادہ حق و صداقت کی باتیں کہتے تھے''۔

ال ك بعدائهول في آنخضرت مكافيا كامناسب طورير ذكركيا بعرمزيد فرمايا:

''انہوں نے ہم سے چند باتوں کا وعدہ کیا جوہم نے آپ کے ارشاد کے مطابق پائیں آپ نے ہم سے بیپیشینگوئی کی سخص کہ ہم تم ہم نے اور یہاں کے علاقوں پر قابض ہوجائیں گے میں تہارا ایسالباس وضع و ہیئت و کمچر ہا ہوں جو پیچھے کے لوگوں میں نہیں دیکھی تھیں''۔

### تخت بربیضا:

حضرت مغیرہ بھاٹھ؛ فرماتے ہیں:''میرے دل میں بیرخیال پیدا ہوا کہ میں اٹھیل کراس ایرانی بادشاہ کے ساتھ اس کے تخت پ بیٹھ جاؤں شایداس بات کو دہ بدشکونی سمجھے چنانچہ میں چھلانگ مارکراس کے تخت پر بیٹھ گیا اس پر دہ دھکے دینے اور ہٹانے لگے تو میں نے کہا:

'' کیاتم سفیروں کے ساتھ ایبا سلوک کرتے ہو۔ہم ایبانہیں کرتے ہیں اور نہ تمہارے سفیروں کے ساتھ ایبا سلوک کریں گئے''۔

با دشاہ نے کہا:

''اگرتم چاہوتو عبور کر کے ہماری طرف آ جاؤ اور اگرتمہاری مرضی ہوتو ہم (دریا کو) عبور کر کے تمہاری طرف پنجیں گے''۔

حضرت مغيره منافقة بولے:

''ہم تمہاری طرف عبور کر کے پہنچیں گئ'۔

چنانچ ہم دریا پارکر کے ان سے جنگ کرنے کے لیے پنتے۔

وسمن کی تیراندازی:

تر میں است میں اور بھروں میں جکڑا ہوا تھا ایک ایک زنجیر میں دس پانچ یا تین افراد (جکڑے :و یک تھے) ہم ان کے سامنے صف آرا ہو گئے وہ ہماری طرف تیراندازی کرنے گئے اور ہم پرجلد جلد تیر کا نشانہ لگانے گئاس پر سفرت فیرہ قبیرہ فیان

"الله آپ پرهم کرے دشمن جلد جلد تیراندازی کرر ہاتھا آپ بھی حملہ کیجیے"۔

حضرت نعمان مناشئهٔ کی مدایات:

حضرت نعمان مِنْ تَعْنُدُ نِے فرمایا:

''تم بہَت خوبیوں والے ہو۔ میں رسول اللہ کالٹیا کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا جب آپ دن کے شروع میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ آپ جنگ کرنے میں تاخیر فرماتے تھے تا آ نکہ سورج ڈھل جائے اور ہوائیں چلئے کئیں۔اس وقت (اللہ کی) فتح ونصرت نازل ہوتی ہے۔

میں اپنا جھنڈ اتین مرتبہ لہراؤں گا جنب میں پہلی مرتبہ لہراؤں تو ہر مخص اپنی ضروریات پوری کر لے اور وضو کر لے دوسری مرتبہ ہر مخص ہتھیا ربند ہوجائے اور بالکل تیار ہوجائے تیسری مرتبہ جب جھنڈ الہرایا جائے تو تم یکدم حملہ کر واور کوئی کسی کی طرف پیچھے مرکز نہ دیکھیں اگر نعمان دی گئی بھی شہید ہوجائے تو کوئی اس کی طرف رخ نہ کرے میں اللہ سے بیدعا ما نگتا ہوں اور تم میں سے ہرایک اس پر آمین کے وہ وعا (بیہے): ''اے اللہ تو مسلمانوں کو فتح و نصرت کے ساتھ نعمان کوشہا دت عطافر ما''۔

حضرت نعمان مِن الثين كاحمله:

حضرت نعمان بن تنافز نے تین مرتبہ جمنڈ الہرایا اس کے بعد انہوں نے زرہ بکتر پین کرحملہ کیا اورسب سے پہلے (محموث پر سے )گرے۔

مقعل رادی ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تو مجھے ان کاعزم (شہادت) یا د آیا۔ تو میں نے ان پرایک جھنڈ اگاڑ دیا۔ پھر میں چلا گیا اس وقت جب ہم کسی شخص کو آل کرتے تھے تو اس کے ساتھی ہم ہے الگ ہو جاتے تھے اسے میں ذوالحاجبین اپنے خچر پر سے گر پڑا۔ جس سے اس کا پید بھٹ گیا اور کے بعد اللہ نے دشمن کوشکست دے دی۔

### نعمان رضائین کی شهادت:

پیر میں پانی کامشکیزہ لے کرحضرت نعمان بڑائنڈ کے پاس آیااور میں نے ان کے چیرہ ہے مٹی دھوئی۔ اس پروہ کہنے گئے''تم کون ہو؟'' میں نے کہا''مقعل بن بیار بڑائنڈ'' آپ نے پوچھا:''مسلمانوں نے کیا کیا؟'' میں نے کہا مقد نے انہیں فتح عط کی انہوں نے حضرت مقعل بڑائنڈ ہے کہا''الحمد للہ! تم حضرت عمر بڑائنڈ کو فتح کی اطلاع لکھ کرجھیجؤ''۔ اس کے بعدان کی روح پرواز کر منہوں نے حضرت مقعل بڑائنڈ ہے کہا''الحمد للہ! تم حضرت عمر بڑائنڈ کو فتح کی اطلاع لکھ کرجھیجؤ''۔ اس کے بعدان کی روح پرواز کر

# جانشين كاتقرر:

مسلمان اطعث بن قیس بڑاٹنڈ کے پاس جمع ہو گئے ان میں حضرات عبداللہ بن عمرا نیز عمرو بن معدی کرب اور حذیفہ پڑئے بھی شامل متھانہوں نے ان کوام ولد (لونڈی) کے پاس سے پیغام بھیجا'' وہ تمہارے ساتھ کیا معاہدہ چھوڑ گئے ہیں؟''وہ بولی:'' یہاں ایک ٹوکری ہے جس میں ایک تحریر ہے انہوں نے استحریر کوحاصل کیا تو اس میں بیتحریرتھا:

''اگرنعمان شہید ہوجائے تو فلاں ( حاکم ہے اوراگروہ بھی شہید ہوجائے تو فلاں حاکم مقرر ) ہو''۔

#### متفرق واقعات:

واقدی کی روایت ہے کہ:''اس سال یعنی ۲۱ھ میں حضرت خالد بن ولید رٹھاٹیڈنے بمقام خمص و فات پائی اوراسی سال عبدالتداورعبدالرحمٰن فرزندانِ عمر و نے اورابوسروعہ نے جہاد کیا۔ چھروہ مصر آئے اورعبدالرحمٰن نے شراب پی ۔اس کا متیجہ وہ ہوا جس کا حال پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

انی سال حضرت عمر و بن العاص وٹی گفتہ انطالس جسے برقہ بھی کہتے ہیں گئے اور اسے فتح کرلیا۔ اہل برقہ نے تیرہ ہزار دینارا دا کرنے پرصلح کرلی۔اس میں بیبھی فدکورتھا کہ وہ اپنے جزیہ میں جس قدر وہ چاہیں'اپنے فرزندوں کوفر وخت کریں گے۔ حضرت عمار دٹی کٹنڈ کے خلاف شکایت:

الم ال على حضرت عمر بن الخطاب وخل تنظیف نے حضرت عمار بن یا سر کو کوفه کا حاکم مقرر کیا حضرت عبدالله بن مسعود بنی تنظیف کو بیت الممال کا نگران اور حضرت عمار بنی تنظیف کے خلاف شکایت کی تو الممال کا نگران اور حضرت عمار بنی تنظیف کے خلاف شکایت کی تو حضرت عمار بنی تنظیف نے حضرت عمر بنی تنظیف کو حضرت جبیر بن مطعم بنی تنظیف کو استعفاجیش کر دیا حضرت عمر بنی تنظیف کو حضرت جبیر بن مطعم بنی تنظیف کے اور انہوں نے ان کو کوف کا حاکم مقرر کر دیا۔ اور فر مایا تم اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔

#### حضرت مغيره مناتفيَّهُ كا تقرر:

ا تنے میں حضرت مغیرہ وٹاٹٹن کو میداطلاع ملی کہ حضرت عمر جہیر بن مطعم بڑات سے تنہائی میں ملے تھے۔ اس لیے وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے کہا'' تم جہیر بن مطعم وٹاٹن کی بیوی کے پاس جا دَ اور انہیں سفر کے کھانے کی پیش کش کرو'' چنا نچہ وہ ان کے پاس آئیں اور سفر کے کھانے کا تحذیبیش کیا۔ پہلے وہ اس بات کو نہ جھ سکیں پھر کہنے لکیں' ہاں وہ کھانا لے آؤ۔ جب حضرت مغیرہ وٹوٹٹن کو اس بات کو نہ جھ سکیں پھر کہنے لکیں' ہاں وہ کھانا ہے آؤ۔ جب حضرت مغیرہ وٹوٹٹن کے پاس آئے اور کہنے لگے: '' آپ نے جس حاکم کو مقرر کیا ہے وہ آپ کو مبارک ہو۔ حضرت عمر وٹوٹٹن نے بو چھا میں نے کس کو مقرر کیا ہے؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم وٹوٹٹن کو مقرر کیا ہے۔

اس پر حضرت عمر بن پٹنز فر مانے لگے:'' میں نہیں جانتا ہوں کہ اب میں کیا کروں؟ پھرانہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ بنا پٹنز کوکوفیہ کا حاکم بنایا اور وہ حضرت عمر بنا پٹنز کی وفات تک وہاں کے حاکم رہے۔

#### دیگرواقعات:

ہے۔ ۲۱ھ میں حضرت عمر و بن العاص مخاتی نے حضرت عقبہ بن نافع فہری کوروانہ کیاانہوں نے زدیلہ کے علاقے کو صلح کر کے فتح کرلیا چنانچیز دیلیہ اور برقہ کے درمیانی علاقوں میں مسلمانوں کاصلح کا معاہدہ تھا۔

محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ ۲۱ھ میں امیر معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن سعید انصاری نے دمشق ثبینہ حوران محمص ' قنسر بن اور جزیرہ پرحملہ کیا۔امیر معاویہ بٹی گئن بلقاء اردن فلسطین سواحل انطا کید۔معرۃ مصرین اور قلقیہ پرمقرر تھے۔اس موقع پر ابو ہاشم ابن عتبہ نے قلقیہ انطا کیداورمصرۃ مصرین کے علاقوں پرصلح کرلی۔

ا اله میں حسن بھری اور عامر تعمی پیدا ہوئے۔

واقدی کہتے ہیں اس سال بھی حضرت عمر بن الخطاب بن گٹھنانے جج کیا اور مدینہ میں اپنا جائشین حضرت زید بن ثابت کو ہنایا۔ حضرت عمر مِن کٹھنے' کے حکام:

ان کے حکام مکہ طاکف کیمن میامہ بحرین شام مصراوربھرہ پروہی تھے جو ۲۰ ھیں تھے۔البتہ کوفیہ کے حاکم عمارین یاسر تھے اور حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رہی تیز کے ذیمہ بیت المال کی تکرانی تھی اور حضرت عثمان بن حنیف رہی تیز خراج کے تکران اور حضرت شریحی رہی تیز: قاضی تھے۔



باب٩

# <u> ۲۲ھ</u> کے واقعات

### فتح آ ذربائجان:

سیف کی روایت کے مطابق ہمدان اس طرح فتح ہوا کہ جب اہل مجم نہاوند میں جمع ہوئے تھے تو حضرت نعمان بھاتھ: کو ماہین کی طرف بھیج دیا گیااور اہل کوفہ کو بھی انہی کی طرف روانہ کیا گیااوروہ حضرت حذیفہ دٹی ٹھنز کے ساتھ حضرت نعمان کے پاس پہنچ گئے۔ فوجی مراکز کا قیام:

جب اہل کوفہ طوان سے رخصت ہوئے اور ماہ کے قریب پنچے تو انہوں نے چراگاہ کے ایک قلعہ پرحملہ کیا جہاں ہتھیا راور فرجی ساز وسامان تھا۔ مسلمانوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا یہ (اس سلسلے کی) پہلی فتح تھی۔ مسلمانوں نے ان کے مقامات پر گھوڑ ہے باندھ دیا اور وہ قلعہ بیں محفوظ رکھے گئے اس فوجی مرکز کا نام مرج القلعہ رکھا گیا۔ پھرمسلمان مرج القلعہ سے نہاوند کی طرف روانہ ہوئے جب وہ ایک قلعہ کے پاس پنچے جہاں پچھلوگ تھے تو انہوں نے قبیلہ عجل اور صنیفہ کے ساتھ نسیر بن تو رکوچھوڑ دیا چنا نچہ بیقا تعدیم ہوا۔ انہوں نے نہاوند کی فتح کے بعداس قلعہ کوفتح کیا اس وجہ سے جنگ نہاوند میں نہ کوئی قبیلہ عجل کا فردشر یک ہوا۔ اور نہ قبیلہ حنیفہ کا تحض شریک ہوا۔ وہ سب نسیر کے ساتھ قلعہ کے قریب رہے تا ہم جب جنگ نہا وند کا مال غنیمت کا فردشر یک ہوا۔ اور نہ قبیلہ حنیفہ کا گھی گئی گئی گئی ہوا۔ اور نہ قبیلہ حنیفہ کا گھی گئی گئی گئی ہوا۔ وہ سب نسیر کے ساتھ قلعہ کے قریب رہے تا ہم جب جنگ نہا وند کا مال غنیمت کے قتیم ہواتو تمام قلعہ والوں کواس میں شریک کیا گیا کیونکہ ہرا یک مور چہ دوسر۔ یہ کی تقویت کا باعث تھا۔

#### فوجی مقاموں کے نام:

مرح القلعہ سے نہاوندتک جومقامات آئے وہ بعض صفات کی وجہ سے ان صفاتی ناموں سے مشہور ہوگئے ۔ مثلاً ماہ کے قریب ایک گھاٹی میں سوار یوں کا اڑ دہام ہو گیا تو وہ گھاٹی ثنیۃ الرکاب کے نام سے مشہور ہوگئ وہ دوسری گھاٹی کے پاس آئے جس کا راستہ ایک چٹان پر سے جاتا تھا اس کا نام انہوں نے ملویہ رکھا۔ اس طرح ان مقامات کے پرانے نام مٹ گئے اور بیا پنے صفاتی نام سے مشہور ہوگئے ۔ مسلمان ایک لیے اور او نیچ پہاڑ کے پاس سے گذر ہے جوسب پہاڑ وں میں سے ابھر اہوا تھا (اس کود کھے کر) کس نے کہا گویا کہ یہ میرہ کا دانت (س میرہ) ہے میرہ قبیلہ بن ضی کی ایک شاخ بنومعاویہ کی مہاجرہ خاتون تھیں ان کا ایک دانت باتی دانت باتی دانتوں سے لیہ بہاڑھا۔ اس لیے یہ پہاڑ بھی س میرہ کینام سے مشہور ہوگیا۔

### مصالحت وعهد شكني:

حضرت حذیفہ بٹاٹٹوئے جنگ نہاوند کے شکست خوردہ سپاہیوں کے نتعا قب کے لیے نعیم بن مقرن اور تعقاع ابن عمر و بڑی بیٹ کوروانہ کیا تھا جب وہ دونوں ہمدان کپنچے تو خسر وشنوم نے ان سے مصالحت کر لی اس لیے وہ دونوں سر دار و ہاں سے لوٹ آئے بعد

میں اس نے عہدشکنی کی۔

جب حضرت عمر بخاتفنا کے پاس ہے معاہدوں میں ہے اس کا معاہدہ بھی آیا تو وہ حضرت حذیفہ مخاتفہ سے رخصت ہو گئے اور - نیفہ بھی ان سے جدا ہو گئے ان کی منزل مقصود ہمدان تھی۔اوران کی منزل کوفہ کی طرف واپسی تھی ما بین پر حضرت عمر و بن بلال بن حارث کو جانشین بنایا گیا۔حضرت عمر رہنا تین نے نعیم بن مقرن بڑا تین کو یہ خطاتح ریفر مایا:

فوجی افسروں کےتقرر:

'' تم روانه ہو کر ہمدان پہنچو' تم اپنے ہراول دیتے پرسوید بن مقرن کوجیجواورا پنے دونوں باز دو َں پر ربعی بن عامراور مہلہل بن زیدکومقرر کرد۔ پیطائی ہےاور وہ تمتی ہے''۔

### ثنية العسل:

حضر تنعیم بن مقرن بڑاٹی صف آ را ہوکرروانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ثنیۃ العسل پنچے۔اس گھاٹی کا نام ثنیۃ العسل (شہد کی گھاٹی) اس لیے کہاجا تا ہے کہ جنگ نہاوند کے ابتد جب مسلمانوں نے شکست خور دہ فوج کا تعاقب کیا تو (ان کا سردار) فیرزان اس گھاٹی پر پہنچا تو گھاٹی شہد لے جانے والے جانوروں سے بھری ہوئی تھی ان پر دوسری چیزیں بھی تھیں اس لیے فیرزان کوان کی وجہ سے رکنا پڑا پھروہ اثر کر پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں ان کا گھوڑ الوٹ آیا س طرح وہ گرفتار ہوکر کیفر کردار کو پہنچا (اس لیے اس گھاٹی کو ثفیۃ العسل کہاجا تا ہے)

جب مسلمان کنکور کے مقام پر پنچے تو مسلمانوں کے جانور چرالیے گئے اس لیے اس مقام کا نام تصرالاصوص رکھا گیا۔ ہمدان کا محاصرہ:

پھر حضرت نعیم دخل تخدال گھا ٹی سے اتر کرشہر ہمدان کے قریب پہنچے اس وقت وہ شہر کے اندر قلعہ بند ہو کر محصور ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے ان کا محاصرہ کرلیا اور اس عرصہ میں انہوں نے ہمدان اور جرنیدان کے دزمیان کا علاقہ فتح کرلیا اور ہمدان کے تمام علاقے پر قبضہ کرلیا۔

### بيغام ملح

جب شہروالوں نے بیحالت دیکھی تو انہوں نے سلح کی درخواست پیش کی۔اس شرط کے ساتھ کہ انہیں اور جوان شرا لط کو تسلیم کرلیں۔ایک ہی تشم کی مراعات دی جائیں۔حضرت نعیم نے ان کی مصالحت منظور کرلی۔اور دستھی کواہل کوف کے چندافسروں میں تقسیم کردیا۔ جومندرجہ ذیل تھے۔

### فوجی مراکز کے نگران:

ا یعصمة بن عبدالله الفسی ۲ مهلهل بن زید طائی ۳ ساک بن عبیدعبسی ۳ ساک بن محرمة الاسدی ۵ ساک بن خرشهانصاری به یوه لوگ تصے جوسب سے پہلے دستی کے فوجی مراکز کے نگران مقرر ہوئے اورانہوں نے ویلم قوم سے جنگ کی۔ روایات میں اختلاف:

واقدى كى روايت يە بے كەفتى بهدان ورے٢٣ ه ميں ہوا۔ واقدى كابيان ب: "كہا جاتا ہے كەرے كوحفرت قرظه بن

کیب نے فتح کیار بعد ابن عثمان کی روایت ہے کہ ہمدان کی فتح ماہ جمادی الاوّل میں ہوئی جب کہ حضرت عمر مِن النَّهُ کی شہادت میں چھ مبننے باقی تھے اس کے سپد سالا رمغیرہ بن شعبہ مِن النَّهُ تھے ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر مِن کُتُون شہید ہوئے تو ان کی فوجیس و ہال اور ہی تھیں۔

# سیف کی روایت:

سیف کی روایت کابی آخری سلسلہ ہے کہ جب حضرت نعیم بھائٹنہ ہمدان میں بارہ ہزار فوجوں کے ساتھ مقیم تھے تو اہل و پیم ورے و آذر ہانیجان نے باہمی خط و کتابت کی پھران کا سردار موتا ویلم کی فوج کو لے کر نکلاتا کہ وہ داج روذ کے مقام پرصف آراہو جائے ابوالقر خان زینبی بھی اہل رے کو لے کر نکلاتا کہ وہ اس کشکر میں شامل ہو جائے ادھر سے رستم کا بھائی اسفند یار بھی اہل آذر ہائیجان کو لے کروہاں پہنچا۔

### شدید جنگ:

وستی کے فوجی مرکز وں کے (مسلمان) سروار قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے حضرت نعیم بڑٹیڈ؛ کواس کی اطلاع دی۔ تو انہوں نے یزید بن قبیں کواپنا جانشین بنایا اور فوج لے کرروانہ ہو گئے اور واح روذ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں فریقین میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جونہا وند کے ہم پایتھی۔اور اس سے کسی صورت میں کم نہتی۔اور بہت آ دمی مارے گئے۔ جن کا کوئی شار نہتھا۔ رہے بہت بڑے ، معرکوں میں سے ایک معرکہ تھا۔

#### منتخ کی بشارت:

مسلمانوں نے حضرت عمر رہی گئی، کو دشنیوں کے اجتماع کی خبر دے دی تھی اور وہ اس سے بہت پریشان تھے۔اس لیے انہیں جنگ کی بہت فکر لاحق تھی اور اس کے نتیجہ کا انتظار کررہے تھے کہ اجا تک قاصدان کے پاس فتح ونصرت کی بشارت لے کرآیا آپ نے اس سے بوچھا:'' کیا تم بشیر (خوشخبری لانے والے) ہو؟ وہ بولا:''نہیں میں عروہ ہوں' جب آپ نے دوبارہ یہ یہ فرمایا کہ تم بشیر ہو؟ تو وہ بات کو جمھے گیا اور کہنے لگا:'' ہاں میں بشیر ہوں' حضرت عمر رہی تھن نے فرمایا'' کیا نعیم کے قاصد ہو' وہ بولا'' ہاں نعیم کا قاصد ہوں' آپ نے فرمایا'' کیا خبرے؟'' وہ بولا'' فتح ونصرت کی بشارت ہے' بھراس نے تمام واقعہ سایا اس پر آپ نے اللہ کی حمد وثنا کی اور خط کے رہے سلمانوں کے سامنے خط پڑھا گیا تو سب نے اللہ کی حمد وثنا کی اور خط

پھرساک بن محرمہ ٔ ساک بن عبیداورساک بن خرشہ (تنیوں کے نام ساک ہیں ) اہل کوفہ کے ایک وفد کے ساتھ مال غنیمت کا پانچواں حصہ لے کر حضرت عمر بن الشخذ کے پاس آئے ان سب نے اپنا نام ساک بتایا تو حضرت عمر رہائٹنڈ نے فر مایا: ''اللہ تہہیں ممارک کرے اے اللہ تو ان کے ذریعہ اسلام کو مشحکم کراوران کے ذریعہ اسلام کی مدوفر ما''۔

#### ہمدان سے والیسی:

ستمی اوراس کے فوجی مراکز ہمدان ہے متعلق ہو گئے تا آ نکہ حضرت نعیم بن مقرن بخالتُن کا پلچی حضرت عمر بخالتُن کا یہ جواب لے کرواپس آیا:

'' تم ہمدان پراپنا جانشین مقرر کرو۔اور بکیر بن عبداللہ ہے ساک بن خرشہ کے ذریعہ امداد فراہم کرو۔ پھر وہاں ہے کوج

کر کے رہے آؤ۔ وہاں دشمن کی فوج سے مقابلہ کرو۔ پھرو ہیں قیام کرو۔ کیونکہ بیشہر ملک کے تمام شہروں کے درمیان ہےاوران سب پرحاوی ہےاور عین تمہارے مقصد کے مطابق ہے'۔

(اس حکم کے مطابق) حضرت تعیم رٹی ٹیٹنے نے پر بیرین قیس ہمدانی کو ہمدان میں ( جانشین ) مقرر کیا اور فوجوں کو لے کرحراج روذ ہے رہے کی طرف روانہ ہوئے۔

ساک بن مخر مدمسجد ساک والے تھے۔حضرت نعیم بڑاٹٹنانے ہمدان کے سکح نامہ کا اعادہ کیا اور بزید بن قیس ہمدانی کو اپنا چانشین بنایا۔ پھرلوگوں کو لے کرروانہ ہوئے یہاں تک کہ رہے پہنچ گئے۔

#### فتح رے:

حضرت نعیم بن النین بن مقرن حراج روز سے فوجوں کو لے کرروانہ ہوئے اس اثناء میں انہوں نے دستی تک (وہاں کا علاقہ)
ویران کر دیا تھا وہاں سے وہ رے کی طرف روانہ ہوئے دشمن کی فوجیں ان کے مقابلے کے لیے اکٹھی ہوگئ تھیں ابوالفرخان زینبی نکلا
اوراس نے حضرت نعیم بن النین سے قبا کے مقام پر ملاقات کی وہ مصالحت کا خواہاں تھا اور رے کے با دشاہ کا مخالف تھا وہ مسلما نوں کے
کارنا موں کا مشاہدہ کر چکا تھا نیز وہ سیاوخش اوراس کے اہل خاندان سے بھی حسد رکھتا تھا۔ اس لیے وہ حضرت نعیم بی النین کے ساتھ مل

# وشمن كامقابليه:

اس وقت رے کا بادشاہ سیاہ وخش بن مہران بن بہرام چوبین تھا۔اس نے اہل دنیا وندُ طبرستان' قومس وجرجان سے امداد طلب کی تھی اور کہاتھا:

، ''تہہیں معلوم ہے کہ بیلوگ رے میں آ گئے ہیں ابتمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے اس لیے تم متحد ہوجا وُ''۔ بہر حال سیاہ وخس نے (مسلمانوں کا) مقابلہ کیا اور رے کے شہر میں پہلومیں پہاڑ کے دامن میں (فریقین میں) جنگ کا آغاز ہوااورلڑائی ہوتی رہی۔

#### بوشيده راسته:

زینبی نے نعیم سے کہا:''ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہاور ہماری تعداد کم ہےتم میرے ساتھ سواروں کا ایک دستہ جیجو تا کہ میں انہیں شہر میں ایک ایسے (پوشیدہ) راستے ہے داخل کراؤں جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے آپ ان سے مقابلہ کرتے رہیں کیونکہ جب وہ ان پرحملہ کریں گے تو وہ آپ کے مقابلے میں جم نہیں گئیں گے۔ بیشر سر سر

#### رسمن كوشكست:

حضرت تعیم برخائیّن نے رات کے وقت ایک سواروں کا دستہ پانے بھیتج منذر بن عمر وکی سرکردگی میں روانہ کر دیا۔ زینبی نے انہیں شہر میں داخل کر دیا جس کا دشمن کوعلم نہیں ہوسکا۔ پھر حضرت تعیم بڑٹاٹیؤ نے شبخون مارا۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے کسے اور جنگ کرتے رہے اور جنگ میں ڈٹے رہے مگر جب انہوں نے اپنے چیچھے سے نعر ہ تکبیر کوسنا تو شکست کھا کر بھاگ گئے اور بری طرح سے مارے گئے۔

# آل زينبي کي حکومت:

ابتد نے مسمانوں کورے میں مدائن کے مال غنیمت کے برابر مال عطا کیا زینبی نے اہل رے کی طرف سے سلح کی اس سے حضرت نغیم مواثن نے انہیں وہاں کا نگران حاکم بناویا اور پھر زینبی خاندان میں حکومت رہی اور اس خاندان سے متعلق شہرام وفر خام تھے بہرام کے خاندان کوزوال آگیا۔

حضرت نعیم مع شُدنے ان کے شہرکو جو'' پرا ناشہر'' کہلا تا ہے تباہ و ہر باد کردیا۔ پھرزینبی کے حکم سے نیاشہرآ باد ہوا۔

حضرت نعیم بڑا ٹُوز نے فتح کی خوش خبری مصارب العجلی کے ہاتھ روانہ کی اور مال خس تمییب بن انہاس اور ابومغزا کے ہاتھ کوفیہ کے معزز سرداروں کے وفد کے ساتھ روانہ کیا۔ جب انہوں رے فتح کرلیا تو انہوں نے بکیر بن عبداللہ کی امداد کے لیے ساک بن عبداللہ خرشی انصاری کوردانہ کیا۔ چنا نیج ساک بکیر کے لیے امدادی فوج لے کر آذر با ٹیجان روانہ ہوا۔

رے کا کے نامہ:

حضرت نعيم والنفيذ في الل ريكوبيل نامه لكها:

بسم الثدالرحن الرحيم

نعيم بن مقرن والله في نيني بن توليكو بيل تامه لكوكرديا:

" میں اہل رے کو اور جوان کے ساتھ ہیں پناہ دیتا ہوں بشرطیکہ وہ جزیدادا کریں جو ہر بالغ اپنی حیثیت کے مطابق ہر سال ادا کر ہے گا انہیں چاہیے کہ کہ وہ وفا دار اور خیر خواہ ثابت ہوں راستہ بنا نمیں چوری نہ کریں اور مسلمانوں کو ایک رات اور ایک دن کا کھانا کھلائیں اور ان کی عزت کریں اور جوکوئی کسی مسلمان کو گالی دے گایا اس کی ہے عزتی کرے گا وہ میزا کا مستحق ہوگا اور جوکوئی سم مسلمانوں کو ز دو کوب کرے گاتو وہ قبل کیا جائے گا اور جوکوئی بدل جائے گا اور اس کی مخالفت کرے گاتو (مسلمانوں کی حفاظت میں نہیں رہے گا) انہوں مخالفت کرے گاتو (سیجھو کہ) اس نے تہاری جماعت کو تبدیل کیا (وہ مسلمانوں کی حفاظت میں نہیں رہے گا) انہوں (نعیم) نے خود اسے کھا اور اس کی شہادت دی''۔

### دوسراصلح نامه:

عصمنان نے بھی ان سے خط و کتابت کی تا کہ وہ پچھ فدید دے کران سے سلح کر لے۔ اس نے معاونت اور حفاظت کی درخواست بھی قبول کر لی گئی۔اس کے لیے بھی ایک تحریری معاہدہ کیا گیا۔جس میں معاونت کا ذکر نہیں تھاوہ معاہدہ بیرتھا۔

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

نعيم بن مقرن ٔ مردان شاه مضمنان ديناونداورا بل نهاوندٔ اخوار ٔلارز اورشرا نک پيهعام ولکھتا تھا:

'' میں تہمیں اور جوتمہارے ساتھ اس معاہدہ میں شریک ہوں پٹاہ دیتا ہوں۔ بشرطیکہ تم اپنے لوگوں کو (لڑائی ہے) باز رکھواور جوسر حد کے حاکم ہوں انہیں دولا کھ درہم سالانہ ادا کر دتم پر تملہ نہیں کیا ، نے گا اور جب تک تم اس معاہدہ پر ق کم رہوگے تو تمہارے علاقہ میں کوئی داخل نہیں ہوگا اورا گرکسی نے (اس معاہدہ کی) خلاف درزی کی تو یہ معاہدہ برقر ارنہیں

ربے گایت خریر کیا گیا اور گوای دی گئ''۔

فتتح قومس:

'' تم سوید بن مقرن کوقومس جیجوان کے ہراول دیتے پرساک بن محرمہ کوجیجو اور ان کے دونوں باز وؤں پر عتبہ بن النہاس اور ہند بنعمر والجملی کومقرر کرو''۔

للمذاحضرت سوید بن مقرن صف آرا ہوکر رے سے قومس کی طرف روانہ ہوئے ان کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آیا اور انہوں نے مصالحت کے ذریعہاس شہریر قبضہ کرلیا اور وہاں پڑاؤڈال دیا۔

جب مسلمانوں کی فوج نے ان کے دریا کا پانی پیا جس کا نام ملاذ تھا اور ان میں بیاری پھیلی اس پر حضرت سوید رہی تُلٹند نے کہا: '' تم اپنا پانی تبدیل کروور نہتم بھی یہاں کے باشندوں کی طرح ہوجاؤ گئے'۔ چنانچہانہوں نے پانی تبدیل کیا جوانہیں خوش گوار معلوم ہوا۔

جولوگ یہاں کے باشندوں میں سے طبرستان بھاگ گئے تھے۔اور وہ لوگ جو جنگلوں میں چلے گئے تھے۔انہوں نے مسلمانوں سے خط و کتابت کی تو جھزت سوید رہی ٹھننے انہیں صلح اور جزبیا داکرنے کی دعوت دی اوران کے لیے بیہ معاہدہ تحریر کیا: قومس کا معاہدہ:

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

''سوید بن مقرن نے اہل قومس اور ان کے ساتھیوں کو ان کے جان و مال اور ندہب کی حفاظت کا ذرمہ لیا ہے۔ بشرطیکہ وہ جزید ادا کرے گا ان کے لیے بیضروری ہے کہ وہ خیر خواہ رہیں اور خواہ کی جینہ اور طاقت کے مطابق ادا کرے گا ان کے لیے بیضروری ہے کہ وہ خیر خواہ رہیں اور فریب نددیں اور (مسلمانوں کو ) راستہ بتا کیں۔ اور مسلمانوں کو ایک دن اور ایک رات اوسط در ہے کا کھانا کھلا کیں اگرانہوں نے اس کی خلاف ورزی کی یا معاہدہ کی پابندی نہیں کی تو (ہم) ان کی حفاظت سے بری الذمہ ہیں بیلکھا گیا اور اس پر گواہی دی گئی'۔

# فتح جرجان:

پھر حضرت سوید من تفخذ نے بسطام میں پڑاؤڈالا اور جرجان کے بادشاہ رزبان صول سے خط و کتابت کی پھر ادھر روانہ ہو گئے رزبان صول (بادشاہ) نے خط و کتابت کی پھر ادھر روانہ ہو گئے رزبان صول (بادشاہ) نے خط و کتابت کے ذریعہ سے جلدی صلح کرلی اور جزیدادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح جرجان کو جنگ سے بچالیا۔ حضرت سوید بنی تیزنے نے اس کی صلح قبول کرلی اس لیے رزبان صول (بادشاہ) حضرت سوید بنی تیزنے نے اس کی صلح میں داخل ہوئے حضرت سوید بنی تیزنے نے وہاں کشکر کو تھم ایا تا کہ خراج وصول کیا جائے انہوں نے وہاں کی سرحدوں کو شخص کیا اور دہتان کو چھوڑ دیا جولوگ سرحد کی حفاظت کرتے تھے ان کا جزید معاف کردیا گیا اور انہیں یہ معاہدہ ککھ دیا گیا۔

#### جرجان كامعابده:

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

''سوید بن مقرن نے رزبان صول بن رزبان' ابل دبستان اور تمام ابل جرجان کے لیے بید (معاہدہ) کھا۔تم ہمارے زیر حفاظت ہواور ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ بشر طیکہ تم جزبیا داکرو۔ جوہر بالغ سالا نہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اداکرے گا۔ اگر ہم تم بیس سے کسی سے کوئی خدمت لیس گے تو اس کے جزبیہ کے بدلے اسے معاوضہ دیا جائے گا ان کی جان و مال ند بہ اور تو انبین محفوظ رہیں گے اور اس معاہدہ میں اس وقت تک تبدیلی نہیں کی جائے گ جب تک کہوہ جزبید اور تو رہیں گے۔ مسافروں کوراستہ بتا کیس گے اور خیر خواہ رہیں گے نیز وہ مسلمانوں کی ضیافت بھی کریں اور دغابازی نہ کریں جو کوئی یہاں آ کررہے گا اسے بھی بیر حقوق حاصل ہوں گے اور جو یہاں سے نگلنا چاہے تو اسے پناہ دی جائے گ تا آ کلہوہ پناہ کی جگہ پر پہنچ جائے۔

جو کوئی کسی مسلمان کوگالی دے گا تو اس کوسزا دی جائے گی۔اور جواسے زدو کوب کرے گا تو اس کی جان خطرہ میں ہو گئ'۔

### معاہدہ کے گواہ:

مندرجه ذیل اس معامده کے گواہ ہیں: ''ا\_سوادا بن قطبہ ۲- ہند بن عمرو ۳-ساک بن مخرمہ ۲- عتب بن النہاس بید ۱۸ ھ میں کھھا گیا''۔

مدائنی کی روایت بیہ ہے کہ جر جان حضرت عثمان مٹائٹڑ کے عہد خلافت میں میں میں مفتوح ہوا۔

### فتخ طبرستان:

صبح میں خط و کتابت کی کرفین اور باہمی امداد کے اسے بیں خط و کتابت کی کہفریقین صلح کرلیں اور باہمی امداد کے اقرار کے بغیر وہ پچھ(فدیہ) بھیج گا۔حضرت سوید بھاٹھنز نے اس کی سہ بات منظور کر لی اور اس کی منظوری دے دی۔اور اسے ایک تحریری معاہدہ بھی لکھ کردیا (وہ بیہے)۔

#### معابده:

# بسم الثدالرحن الرحيم

یتح ریسوید بن مقرن نے فرخان اصبہ ذخراسان کوطبرستان اوراہل جیلان کے لیے کھی ہے:

'' تم اللہ بزرگ و برتر کی امان میں ہواس شرط پر کہتم ہمارے برخلاف بغاوت نہیں کرو گے اور جوتہ ہارے سرحدی علاقہ پر (ہمارا) حاکم ہوگا ہے اپنے ملک کے سکے کے حساب سے پانچ لا کھ درہم دو گے۔ اگرتم ایسا کرو گے تو ہم میں سے کوئی تم پر حملہ نہیں کرے گا اور نہ تمہمارے علاقے میں کوئی تمہماری اجازت کے بغیر داخل ہوگا۔ ہمارا طریقہ تہمارے ساتھ امن کے ساتھ بااجازت ہوگا اور نہ تمارات مطرح تمہمارار ویہ ہوگا تم ہمارے باغیوں کو پناہ نہیں دو گے اور نہ ہمارے وشمن کی جمایت کرو گے تو ہمارے اور تہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہے کی جمایت کرو گے اور نہ خیانت وغداری کرو گے اگرتم ایسا کرو گے تو ہمارے اور تمہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہے

گا(اس معامدہ کے) گواہ یہ بیں: اسواد بن قطبہ تمیمی ۲۔ ہند بن عمر والمرادی ۳۔ ساک بن مخر مداسدی ۴۔ ساک بن عبیر عبسی ۵۔ عتبہ بن النہاس بکری۔ بیمعامدہ ۱۸ اھیں لکھا گیا''۔

فتح آ ذر بائیجان:

جب حضرت نعیم بن النزن نے ہمدان کو دوبارہ فتح کرلیا اور واج روذ ہے رے کی طرف گئے تو حضرت عمر بن النزن نے انہیں لکھا کہوہ آذر بائیجان میں حضرت بکیر بن عبداللّٰہ کی امداد کے لیے ساک بن خرشہ انصاری کو بھیجیں انہوں نے اس معاملے کواس وقت نک ملتو می رکھا جب تک کدانہوں نے رے کو فتح نہیں کیا۔ رے کی فتح کے بعد انہوں نے ساک کووہاں سے روانہ کیا چنا نچے ساک بمیر کی طرف آذر بائیجان روانہ ہوگئے۔

ساک بن خرشہ اور عتبہ بن فرقد عرب کے دولت مندا فراد تھے۔اوراسی خوشحالی کے ساتھ دونوں کوفیہ آئے۔

اسفند يارك گرفتارى:

حضرت بکیر کو جب بھیجا گیا تو وہ روانہ ہوئے جب وہ جرمیذان کے سامنے پنچے تو وہاں اسفند یار بن فراخ زاد بھی واج روز سے خلست کھا کر پنچ گیا تھا۔ چنا نچے آذر بیجان میں سلمانوں کی سب سے پہلی جنگ ای سے ہوئی جنگ میں اللہ نے اس کے اشکر کو خلست دی اور حضرت بکیر نے اسفند یارکوگر فنار کر کے قیدی بنالیا اسفند یار نے ان سے بو چھا کیا آپ کوسلح زیادہ پہند ہے یا جنگ؟ وہ بولا'' آپ جھے اپنی سرکھے کیونکہ اہل آذر با ٹیجان آپ کے پاس نہیں آئیں گے جب تک کہ میں ان کی طرف سے سلح نہ کروں یا ان کے پاس نہ جاؤں''۔

علاقه برقبضه

اہل ذربائجان اس کے اردگرد کے پہاڑوں میں چلے گئے جو تیج اور رومیوں کے تنے (اوران میں قلعہ بندہو گئے )اور جوکوئی قلعہ بند ہو جائے تو وہ کچھ دنوں تک قلعہ شین رہتا ہے بہر حال حضرت بکیر نے اسفندیا رکواپنے پاس مقید رکھا۔اس کے بعد قلعہ کے علاوہ سارے علاقے پران کا قبضہ ہوگیا۔

ساک بن خرشہ امدادی فوج لے کراس وقت پہنچے جب اسفندیاران کی قید میں تھا اور انہوں نے مضافات کا علاقہ فتح کرلیا تھا۔عتبہ بن فرقذ نے بھی اپنے قریب کاعلاقہ فتح کرلیا تھا۔

جب ماک و ہاں پنچ تو حضرت بکیرنے از راہ ظرافت میفر مایا:

'' میں ابتمہار ااور عتبہ کا کیا کروں ہے دونوں دولت مند ہوا گریں اپنی مرضی کے مطابق کام کروں تو میں آ گے بڑھوں گا اور تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔اگر تم جا ہوتو میرے ساتھ رہواور اگر جا ہوتو عتبہ کے پاس جاؤ میں نے تہمیں اجازت دے دی ہے میری رائے بینہیں ہے کہ میں تم دونوں کو چھوڑ کر ایبا طریقہ اختیار کروں جو اس سے بھی زیادہ ناپہندیدہ ہے''۔

ہے۔ انہوں نے حضرت عمر مخاتفۂ سے سبکدوش ہونے کی درخواست کی۔انہوں نے اس بات کومنظور کر لیا۔ بشرطیکہ وہ باب کے علاقہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ نیز یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے کام پر کسی کو جانشین بنا کمیں۔

# عتبه کی جانشینی:

۔ بندا انہوں نے عنبہ کواپنے مفتو حدعلاتے کا جانشین بنایا اور آ گے روانہ ہو گئے انہوں نے اسفندیار کو عتبہ کے حوالے کیا۔ چنانچہ حضرت عتبہ بی ٹینے نے انہیں اپنے پاس رکھا اور انہوں نے ساک بن خرشہ کے سپر دوہ حصہ کیا جو حضرت بکیر نے فتح کیا تھا۔ حضرت عمر بڑا ٹھنائے تے تمام آفر بائیجان کو حضرت عتبہ بن فرقد کے زیرانظام دے دیا تھا۔

# بېرام كى تنكست:

ہبرام بن فرخ زادنے آ کر حضرت عتبہ بن فرقد جھاٹھ کا راستہ روک لیا تھا اور مقابلہ کے لیے لشکر لے آیا تھا اس لیے حضرت عتبہ بھی مقابلے پر آ گئے اور فریقین میں جنگ ہونے لگی۔ آخر کا رحضرت عتبہ رہی ٹھنانے اس کو شکست دے دی اور بہرام بھاگ گیا۔ جب اسفندیا رکو بہرام کی شکست اور فرار کی خبر ملی تو وہ اس وقت حضرت بکیر کی قید میں تھا۔ اس نے کہا: صلہ سے بھی ا

اب صلح مکمل ہوگئ ہےاور آتش جنگ بچھ گئ ہے:''اس لیے اس نے صلح کی سلسلہ جنبانی کی اوران سب لوگوں نے اسے تسلیم کرلیا۔اور آذر بیجان میں امن وامان ہو گیا حضرت مکیراور عتبہ بڑھڑ نے اس کی اطلاع حضرت عمر رہا تھا، کو پہنچائی۔ نیز مال غنیمت میں سے مال نمس ایک وفد کے ساتھ بھجوایا ......

حضرت عتبہ بڑا ٹینئے سے پہلے حضرت بکیر بڑا ٹینؤ اپنے علاقوں کو فتح کر چکے تھے۔ مگر صلح اس وقت کممل ہو کی جب حضرت عتبہ بڑا ٹینؤ نے بہرام کوشکست دی انہوں نے اس وقت اہل آفر بیجان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا جب کہ حضرت بکیر بڑا ٹینؤ کا علاقہ ان کے زیر انتظام آ گیا تھاوہ (معاہدہ) بیرتھا:

'' یہ معاہدہ امیر المونین حضرت عمر بن الخطاب بڑا تھیٰ کے جاکم عتبہ بن فرقد نے اہل آ ذر بیجان کے ساتھ ان کے تمام میدانوں' پہاڑوں' مضافات اور تمام اقوام کے لیے کیا ہے ان کے جان و مال' ذہب و ملت اور رسوم وقوا نین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے بشر طیکہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جزیدادا کریں ہیہ جزید بچ' عورت اور ایسے مفلس واپا بج پر عاکم نہیں ہے جس کے پاس دنیاوی مال ومتاع کی کوئی چیز نہ ہواور ندا سے عابدورا مہب پر ہے جس کے پاس دنیاوی مال ومتاع نہ ہواور جوان کے ساتھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی تھم ہے مگر عوام کے لیے بیضروری ہے کہ وہ اسلامی لشکر کے کسی شخص کی دن اور ایک رات مہمان داری کریں اور اسے راستہ بتا کیں جو قبط سالی کا شکار ہوگا تو اس سے اس سال کا جزیز بیس لیا جائے گا۔

جو کوئی یہاں آ کررہے گا تو اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جواس سے پہلے کے باشندوں کو حاصل ہیں اور جو یہاں سے نکلنا چاہے تو اسے پناہ دی جائے گی' تا آ نکہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ جائے۔

ا ہے جندب نے ۱۸ھ میں تح بر کیا اور بکیر بن عبداللہ لیثی اور ساک بن خرشہ انصاری اس کے گواہ ہیں''۔

اس مال حضرت عتبہ وٹائقۂ حلوہ لے کرآئے اور اسے حضرت عمر وٹائٹۂ کو تحفہ کے طور پر پیش کیا حضرت عمر وٹائٹۂ نے بیہ موایت کرر کھی تھی کہان کے حکام ہر سال حج کے موقع پر حاضر ہوا کریں تا کہانہیں مظالم سے روکا جائے اور ان کی تحقیق وٹفتیش کی جائے۔

# فنتخ با ب

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر بخائیّن نے حضرت ابوموی اشعری بڑائیّن کو بھرہ واپس کر دیا اور سراقہ بن مم و وجوذ وامنور کے قب سے مشہور ہیں باب کی طرف بھیجاان کے ہراول دستے پر حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ بخائیّن کومقرر کیا وہ بھی ، والنور کے لقب سے مشہور تھے۔اس لشکر کے ایک باز و کا سر دار حضرت حذیفہ بن اسید خفاری بخالیّن کومقرر کیا اور دوسر ہے باز و کا سر دار حضرت بکیر بن عبداللّٰہ الیٹی بئی تین کومقرر کیا جو با بے کے مقابلے پر تھے۔اس سے پہلے کہ وہاں حضرت سراقہ بن عمر و بخالیّن جا کیں آ ہے نے نہیں لکھا تھا کہ وہ ان کے شکر میں شامل ہوجا کیں ۔قسیم مال پر آپ نے حضرت سلیمان بن ربیعہ رہائیّن کومقرر کیا۔

#### صف آرائی:

حضرت سراقد بنی ٹیزئے نے عبدالرحمٰن بن ربیعہ بنی ٹیزئو کوآ گے بھیجا اورخودان کے پیچیے روانہ ہوئے جب وہ آذر بائیجان سے باب کی طرف روانہ ہوئے تو وہ باب کے قریب حضرت بکیر بنی ٹیزئو گئے اور باب کے علاقہ میں اس صف آرائی کے ساتھ داخل ہوئے جس کے بارے میں حضرت عمر بنی ٹیزئو کی امداد کے لیے حبیب بن مسلمہ بنی ٹیزئو کو بھی جزیرہ سے تبدیل کر کے بھیجا اوران کی جگہ حضرت زیاد بن حظلہ بنی ٹیزئو کو مقرر کیا۔

# شهر براز کی ملا قات:

جب عبدالرحمٰن بن رہیعہ رہنا تھنا باب کے بادشاہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اس سے رجوع کیا اس ز مانے میں باب کا بادشاہ شہر براز تھا جو اہل فارس سے تعلق رکھتا تھا۔ اور اس سرحد پرمقررتھا۔ وہ قدیم بادشاہ شہر براز کی نسل سے تھا جس نے بنواسرائیل کو تباہ کیا اور شام کوان سے خالی کرادیا تھا۔

شہر برازنے ان سے خطور کتابت کی اور آنے کے لیے پناہ طلب کی۔انہوں نے پناہ دی تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: شاہ باب کی گفتگو:

'' میں ایک بہت ذلیل دشمن کے مقابلے پر ہوں میرے علاقے میں مختلف قومیں آباد 'آیں۔ جن کا کوئی حسب ونسب نہیں ہے اس لیے ایک شریف النسل اس لیے ایک شریف النسل کے لیے بیرمناسب نہیں ہے کہ وہ ان جیسے لوگوں کی مدد کرے اور نہان سے شریف النسل لوگوں کے برخلاف مدد طلب کرے کیونکہ شریف خاندان کا انسان دوسرے شریف خاندان کے انسان کا قریبی رشتہ دار ہے خواہ وہ کہیں ہو۔

میرانہ بیج توم سے تعلق ہے اور نہ میں ارمن قوم سے ہوں تم میرے ملک وقوم پر غالب آگئے ہو۔ اللہ آئے ہے میراتعلق بھی تم سے ہے اور میرا ہاتھ میں ہے۔ میری دوئی آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو برکت دے۔ ہمارا جزیبہ یہ ہے کہ ہم آپ کی جنگی مدد کریں۔ فتح ونفرت آپ کے قدم چوم رہی ہے اور جو آپ جا ہیں گے وہ پورا ہوگا مگر جزیبے عائد کے ہمیں

ی بیجیره خزر (طبرستان) کے قریب بہت بزاشہرتھا۔اورسرحدی مقام تھا ملاحظہ ہو حاشیص ۲ مماضرات الامم الاسلامیہ حصہ اوّل از علامہ خضری مطبوعہ معم۔

ولیل ندکریں اس طرح آپ اپنے دشمن کے سامنے ہماری تو بین کریں گئے'۔

جنگی خد مات کی منظوری:

حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ رخالتُن نے فرمایا:''میرےاو پرایک اور شخص ہےتم اس کے پاس جاؤ اور اس سے منفوری حاصل کرو''چنا نچہوہ حضرت سراقہ کے پاس گیا اور ان کے سامنے بیہ معاملہ پیش کیا۔حضرت سراقہ رخالتُن نے فرمایا:

'' میں نے نیہ بات تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے منظور کرلی۔ بشرطیکہ وہ اس پر قائم رہیں (ہماری جنگی مدوکرتے رہیں) مرجو (جنگی خدمت کے لیے) روانہ نہیں ہوگا۔ اور (اپنے وطن میں) رہے گا اسے جزییا دا کرنا ہوگا''۔

اس نے یہ بات تسلیم کر کی چنانچہ اس کے بعد بیرواج قائم ہوگیا کہ شرکوں ہیں سے جولوگ (مسلمانوں کے ) دشمنوں سے جنگ کرتے تھے تو ان کا اس سال کا جزیہ معاف ہوتا تھا اوران کا جزیہ یہی سمجھا جا تا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مددَرین حضرت سراقہ بواٹھ نے حضرت عمر بن الخطاب بواٹھ کو کو اس بارے میں تحریر کیا تو حضرت عمر بواٹھ نے اس معاطے کی منظور کی دے دی اوراس تجویز کو مستحسن سمجھا۔

# فوجی حیماؤنی:

اس علاقہ کے پہاڑوں میں آبادی نہیں تھی۔ یہاں کے ارمنی باشندے گردونواح کے مقامات میں رہتے تھے۔ مسلسل غارت گری کی وجہ سے اس کی آبادی ومران ہوگئ تھی اور یہاں کے لوگ دوسرے مقامات کی طرف چلے گئے تھے۔اس لیے یہاں صرف فوج رہتی تھی یا وہ لوگ مقیم تھے جوان کے مددگار تھے اور ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ان لوگوں نے حضرت سراقہ سے ایک تحریری معاہدہ کھوایا جومندرجہ ذیل تھا:

#### ابل آرمينيه كامعابده:

''امیرالمومنین حفرت عمر بن الخطاب دخاتین کے حاکم سراقد بن عمر وشہر براز اور باشندگان آرمینیکو پناہ دیتے ہیں ان کے بیان و مال اور مذہب و ملت کی حفاظت کی جاتی ہے آئیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیمعاہدہ کیا گیا ہے کہ بیلوگ جنگ میں شریک ہوں گے اور ہراہم اور غیراہم مہم کے موقع پر (مبلمان) حاکم کی جیسا کہ وہ مناسب سمجھیں' جنگی مدد دیں گے اور جولوگ جنگ میں شریک ہوں گے ان پر سے جزیہ معاف کر دیا جائے گا یہ جنگی خدمات ان کے جزیہ کا اور معاوضہ ہیں اور جو بیخدمات ان کے ہوں گے اور (گھر پر) بیٹھار ہے گا دہ ایک ان کی طرح جزیہادا کر سے گا اور مملمانوں کوراستہ بتائے گا اور پورے دن کی مہمان نوازی کرے گا

اگر بیلوگ جنگ میں شریک ہوئے تو ان پر جزیہ بیس لگایا جائے گا اور اگر ندشریک ہوئے تو جزیہ عائد ہوگا''۔

اس معاہدہ کے گواہ بیہ ہیں: اےعبدالرحمٰن ۲۔سلمان بن ربیعہ ۳۔ بکیر بن عبداللّٰهُ مرضی بن مقرن نے اس معاہدہ کولکھااور وہ بھی اس کا گواہ ہے۔ سر بنر میں

كو ہستانی مہمیں:

حضرت سراقہ بخاتیٰ نے اس کے بعد بکیر بن عبداللہ' صبیب بن مسلمہ' حذیفہ بن اسد اور سلیمان بن رہیعہ بڑتی کو ان پہاڑوں کے باشندوں کی طرف بھیجا جو آرمینیہ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں چنانچہ بکیر کوموقان کی طرف بھیجا گیا اور صبیب کوتفلیس کی طرف روانہ کیا گیا۔اور حذیفہ بن اسد کوان لوگوں کے برخلاف بھیجا گیا۔جوکوہ لان میں رہتے تصلمان بن رہیعہ کو دوسری طرف بھیجا گیا۔

مشكل مهم:

حضرت سراقد بن تنزن نے فتح کا حال اور ان مہموں کی خبر جہاں ان لوگوں کو انہوں نے بھیجا تھا حضرت عمر بن تنزی کوخبر پہنچائی اس طرح حضرت عمر بن تنز کے سامنے ایسامعا ملہ در پیش ہوا جس کے متعلق ان کی بیرائے تھی کہ وہ تکالیف ومصائب کے بغیرانجام پذیر نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑی سرحد تھی۔ جہاں بہت بڑ الشکر متعین تھا ابن فارس ان کے کارنا موں (کے نتائج) کے منتظر تھے تا کہ ان کے مطابق جنگ کو بند کریں یا جاری رکھیں۔

جب مسلمانوں کا انتظام پختہ ہو گیا اور اسلامی عدل وانصاف جاری ہو گیا تو حضرت سراقہ نے وفات پائی عبدالرحمٰن بن ربیعہ وٹاٹٹیزان کے جانشین ہوئے۔

حضرت سراقہ رہی تین نے جن سپہ سالاروں کو (آگے کی مہم کے لیے ) بھیجا تھا ان میں سے کسی نے کوئی علاقہ فتح نہیں کیا البتہ حضرت بکیر رہی تین نے موقان کو فتح کر لیا تھا اور وہاں کے لوگ جزیدا داکرنے پر رضا مند ہوگئے تھے ان کے لیے بیمعاہدہ لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

'' پیمعاہدہ بکیر بن عبداللہ نے کوہ فیج کے اہل موقان کو ( لکھ کر) دیا۔ ان کے جان و مال ند جب وملت اور رسوم وقوانین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بشرطیکہ ہر بالغ ایک دیناریا اس کے برابر کی قیمت جزید کے طور پرادا کرے اور خیرخوابی کرے۔ نیز مسلمانوں کوراستہ بتائے اور ایک دن اور ایک رات کا کھانا کھلائیں۔ آئیس پناہ دی جائے گی جب تک کہوہ اس (معاہدہ) کے پابندر ہیں گے۔ اور اللہ سے مدو صاصل کریں گے۔ اگر ان لوگوں نے (معاہدہ کی) خلاف ورزی کی اور ان کی طرف سے فریب ظاہر ہواتو آئیس کوئی پناہ نہیں دی جائے گی۔ بجز اس صورت کے کہوہ غداروں کو (ہمارے) حوالے کردیں ورنہ وہ بھی غدار سمجھے جائیں گے۔

شاع بن ضرارا مارس بن جنادب اورحملة بن جوبياس كواه بين اوربيا معين كلها كيا" ـ

# ز کول سے جنگ:

جب حضرت عمر بن الله کو حضرت سراقد بن الله کی وفات کی اطلاع ملی اوریہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عبد الرحمٰن ان کے جانشین ہوئے ہیں تو انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن کو باب کی سرحد کی حکومت پر بحال رکھاا ورانہیں حکم دیا کہ وہ ترکوں سے جنگ کریں۔

# عبدالرحلن كي پيش قدمي:

حضرت عبدالرحمن مسلمانوں کو لے کرروانہ ہوئے جب انہوں نے باب کوعبور کرنا چاہا تو شہر براز نے ان نے پوچھ'' تم کی کرنا چاہتے ہو' وہ بولے'' میں بلنجر جانا چاہتا ہوں' شہر براز نے کہا:'' ہم بیرچاہتے ہیں کہ وہ ہمیں باب کے قریب ہی دعوت ( جنگ ) دیں۔حضرت عبدالرحمٰن نے فرمایا:'' ہم بینہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم ان کے گھر پہنچین گے خدا کی قتم ہم رے ساتھ وہ وگ ہیں کہ اً سر ہم رے امیر آگے بڑھنے کی اجازت دیں تو میں انہیں لے کرروم پہنچ جاؤں' وہ بولا،'' وہ کون لوک ہیں'' وہ بولے:

### صحابه مناشد كى بركات:

'' یہ وہ نوگ ہیں جو رسول اللہ موکی کے صحبت میں رہے اور وہ خلوص نیت کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ عہد ج بلیت میں بھی حیا داراورشریف مینے (مسلمان ہونے کے بعد)ان کی حیااورشرافت میں اضافہ ہوگیا۔اس لیے بیہ (فتح) ہمیشہان کے ساتھ رہے گی۔ یہاں تک کہ مفتوح اقوام انہیں بتدیل نہ کردیں۔اورانہیں اپنے رنگ میں نہ رنگ لیں''۔

#### محامدانه حملے:

انہوں نے غازی کی حیثیت سے حصرت عمر بٹی گئز کے عہد خلافت میں بلنجر پر حملہ کیا اس میں نہ کوئی عورت ہوہ ہوئی اور نہ کوئی بچہ پتیم ہوا۔ان کے گھوڑے اس مبارک جہاد میں بلنجر سے دوسوفر سخ کے فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔اور جہاد کرنے کے بعد سیح سالم واپس آگئے۔

حضرت عبدالرحمٰن بڑٹا ٹیزنے حضرت عثمان بڑٹا ٹیزنے عبد خلافت میں بھی کئی مجاہدا نہ حملے کیے انہیں اس وقت نقصان پہنچا جب حضرت عثمان بڑٹا ٹیزنے عہد خلافت میں اہل کوفہ بدل گئے تھے۔ کیونکہ حضرت عثمان بڑٹا ٹیزنے اس شخص کو حاکم بنایا۔ جو سابق مرتد تھا۔ وہ ان کی اصلاح کے لیے آیا تھا۔ مگر وہ ان کی اصلاح نہیں کر سے اہلہ وہ بگڑتے گئے تا آ نکہ ان پر وہ لوگ حکومت کرنے لگے جو دنیا کے طلب گار تھے انہوں نے حضرت عثمان بڑا ٹیزنہ کو بھی بہت ٹنگ کیا۔

#### تر کوں پررعب:

سلمان بن رہیعہ روایت کرتے ہیں کہ جب عبدالرحمٰن بن رہیعہ ترکوں کے پاس جاتے تو اللہ انہیں ان کا مقابلہ کرنے سے روک ویتا تھا ترک ہیرکہا کرتے تھے:

"اس مخض نے ہمارامقابلہ کرنے کی اس وجہ سے جرائت کی ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہیں جو انہیں موت سے بچاتے ہیں''۔

وہ قلعہ بند ہو گئے اور پھر بھاگ گئے چنانچی<sup>ر</sup> ھنرت عبدالرحمٰن مٹاٹٹۂ مال غنیمت لے کرفتح ونصرت کے ساتھ والیس آ گئے یہ واقعہ حضرت عمر مٹاٹٹۂ کے دورخلافت کا ہے۔

اس کے بعد انہوں نے حضرت عثان بٹاٹٹن کے عہد خلافت میں بھی کئی مجاہدانہ حملے کیے اور حسب معمول فنخ ونصرت حاصل کرتے رہے۔

#### اسلامي رعب كا خاتمه:

جب حضرت عثمان من لتن نے ایک سابق مرید شخص کو عاکم بنایا تو اہل کوفہ کے اخلاق بگڑ گئے۔اس کے بعد جب انہوں نے جہاد کیا۔ تو ترک قوم متحد ہو گئی ان میں سے پچھلوگوں نے بیکہا۔ ' بیلوگ غیر فانی میں'۔ دوسر شخص نے کہا'''اس کی آز مائش کرنی جہاد کیا۔ تو ترک قوم متحد ہو گئی ان میں پوشیدہ ہو گئے اور ایک شخص نے ایک مسلمان کو اچا تک تیر مار کرفتل کر دیا اس کے بعد اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ (بید کھی کر)وہ لوگ مقابلے کے لیے نکلے اور جنگ کا آغاز کردیا اور گھسان کی جنگ ہونے تگ ۔ حضرت عبد الرحمٰن وہن گئی: کی شہادت:

اس وقت فضاہ ایک (غیبی) آ واز بلند ہوئی''اے عبدالرحمٰن صبر کروتمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے'' لبذا حضرت عبدالرحمٰن (بہاوری کے ساتھ) جنگ کرتے رہے تا آ نکہ وہ شہید ہو گئے اس کے بعد حضرت سلمان بن ربعیہ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور جنگ کرتے رہے اس موقع پر بھی فضا ہے ایک غیبی آ واز بلند ہوئی''اے سلمان بن ربعیہ! صبر کرو''اس پر حضرت سلیمان بن اللہ نے وہ کہا'' کیا تم پر بیٹن ہو'۔ پھر وہ لوگوں کو لے کر فکلے حضرت سلمان بخالیٰ اور حضرت ابو ہر میرہ بخالیٰ گئے وہاں سے وہ جرجان چلے گئے بہر حال اس کے بعد ترک (مقابلے کے لیے) بہت دلیر ہوگئے تھے اس کے باوجود وہ عبدالرحمٰن بن ربیعہ کے بہت معتقد ہوگئے تھے اوران کے وسیلے سے بارش کی دعا ما تکتے تھے اورا بھی تک ان کا پیمل جاری تھا۔

### سنداسکندری کی مهم:

مطربن تلج تتمیمی بیان کرتے ہیں۔'' میں (حضرت)عبدالرحمٰن بن ربعہ دفاقتٰ کے پاس باب میں (قیام کے موقع پر) آیاان کے پاس شہر براز بیٹھا ہوا تھا۔اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ شہر براز کے پاس بیٹھ گیا اس وقت میں (مطر) یمنی چا دروں کی قبامیں ملبوس تھا جس کی زمین سرخ تھی اور اس کے نقش ونگار سیاہ تھے یا اس کے نقش ونگار سرخ تھے اور اس کی زمین سیاہ تھی۔وہ دونوں باتیں کررہے تھے۔ پھر شہر برازنے کہا:

''اے امیر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آ دمی کہاں ہے آیا؟ اس شخص کوئی سال پہلے ہیں نے بند دیواروں اور فصیلوں (سدا سندری؟) کی طرف بھیجاتھا تا آئکہ وہ معلوم کرے کہاس کا کیا حال ہے اور اس کے قریب کون ہے؟ ہیں نے اسے بہت مال وے کر بھیجاتھا اور اپنے قریبی علاقے کے حاکم کے نام بھی ایک خطاس کے بارے ہیں تحریر کیا تھا اور اس کے ساتھ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کو تھے۔ ہیں نے قریبی حاکم کو بید کھا تھا کہ وہ اس کے بارے ہیں دوسرے حاکم کو خط کھے اور ہم باوشاہ کے لیے تھا کہ اس کے ساتھ کر دیا تھا وہ ہم باوشاہ کے لیے تھا کہ اس کے ساتھ کر دیا تھا کہ وہ اس باوشاہ کے پاس پہنچ گیا جس کی سر دیے تھے چنا نچہ وہ ہم باوشاہ سے اس طرح ملتا۔ ہاں جو اس کی راہ ہیں آئے یہاں تک کہ وہ اس باوشاہ کے پاس پہنچ گیا جس کی سر زمین میں وہ فصیل (سد) یا بند دیوار تھی اس نے اس شہر کے حاکم کو خط کھ دیا وہ اس کے پاس آیا اس نے اس کے ساتھ بازیار (باز مین میں وہ فصیل (سد) یا بند دیوار تھی اس نے اس شہر کے حاکم کو خط کھ دیا وہ اس کے پاس آیا اس نے اس کے ساتھ ایک متا ہے ۔ کے شکاری) کو بھیجا جس کے ساتھ ایک عقاب تھا۔ اس نے اس کوریشی کیٹر ادیا جس پر بازیار نے میر اشکریہ اوا کیار اوی کہتا ہے ۔ یا قوت کا تحف نے بھی تھی دول تھی کے شکاری کیا تھا کہ میں تھا ہے تھا۔ اس نے اس کوریشی کیٹر ادیا جس پر بازیار نے میر اشکریہ اوا کیار اوی کہتا ہے ۔ یا قوت کا تحف نے اس کی تھا ہے تھا

 پھر جب میں جانے لگا تو بازیارنے کہا:'' تم تھہر جاؤ''جو بادشاہ یہاں حکمران ہوتا ہے وہ دنیا کی بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اوروہ اسے اس آگ میں پھینک دیتا ہے'' یہ کہہ کراس نے گوشت کے پچھکڑے کا نے ادرانہیں ہوا میں اچھالا اس کا عقاب اس پر حمپیٹا اس وقت اس نے کہا۔اگران کے گرنے سے پہلے اس عقاب نے ان چیزوں کو جھیٹ لیا تو اس کے ساتھ بچھنیں ہوگالیکن اگر نے کے بعد انہیں بکڑا تو کچھنہ بچھ ساتھ لائے گا۔ ''کرنے کے بعد انہیں بکڑا تو کچھنہ بچھ ساتھ لائے گا۔

چنا نچہ جب عقاب اپنے پنجوں میں گوشت کے نکڑے لے کر آیا تو اس کے ساتھ ایک یا قوت تھا جو اس بازیار نے مجھے عطیہ کے طور پر دے دیااور وہ ہیہے۔

حضرت عبدالرحمٰن كي تعريف:

شہر براز نے اسے سرخ و یکھا حضرت عبدالرحمٰن نے بھی ملاحظہ فر ما کراسے واپس کر دیا شہر براز نے کہا ہے چیز اس پورے شہر باب سے زیادہ قیمتی ہے خدا کی تتم تم مجھے ملکہ ایران سے زیادہ محبوب ہو۔اگر میں ان کی سلطنت میں ہوتا اور انہیں اس یا قوت کے مارے میں اطلاع پہنچتی تو وہ اسے مجھے سے چھین لیتے''۔

خدا کی تئم! جب تک تم ایفائے عہد کرتے رہو گے اور تمہارا حاکم اعلیٰ بھی و فاشعار رہے گا اس وقت تک تمہارے مقابلے میں کوئی چیز نہیں تھہر سکے گی۔

#### قصيل كارتك:

حضرت عبدالرحن اس قاصد کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے: ''اس فصیل کا کیا حال ہے اور وہ کس کے مشابہ ہے؟''۔

وه يولا:

" بداس كيرے كے مشاب بيجو شخص پہنے ہوئے ہے"۔

راوى كابيان ہے كه:

''انہوں نے میرے کپڑے کی طرف دیکھا۔ میں نے (مطربن تلج راوی) نے (حضرت )عبدالرحمٰن سے کہا: وفیق سیر

'' فیخص کچ کہتا ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا تھا اوراس نے اس کا مشاہدہ کرلیا تھا''۔

وہ بھی کہنے لگے:'' ہاں اس نے لو ہےاور تا نے کارنگ بتایا ہے (قر آن کریم میں ) نہ کور ہے کہ ذوالقر نین نے اس قوم سے جویا جوج ما جوج سے تنگ آئے ہوئے تھے بیر کہا تھا۔'تم میرے پاس لو ہے کے نکڑے لاؤ''۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ جل تُنتن نے شہر براز سے مید لوچھا:

يا توت كي قيمت:

"تہارے تخفے پر یا قوت کی قیت کتنی ہے؟"۔

وه يولا:

"اس کی قیمت میرے ملک میں ایک لا کھ ہے اور تمیں لا کھ یااس سے زیادہ دوسرے ملکوں میں ہے"۔

#### متفرق واقعات:

واقدی کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ مخالفتنے نے اس سال روم میں جنگ کی تھی۔

اوروہ دیں بزارمسلمانوں کو لے کرروم کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سال حضرت خالدین ولید رہی پٹنے نے وفات یا گی۔

ای سال یزید بن معاویه اورعبدالملک بن مروان پیدا ہوئے۔

اس سال بھی حضرت عمر بن الخطاب وٹائٹنڈ نے مسلمانوں کے ساتھ دج کیا۔ مکہ معظمہ میں ان کے حاکم تحیاب بن اسید تھے۔ یمن کے حاکم یعلی بن امیہ تھے۔ باقی شہروں کے حکام وہی تھے جواس سے پہلے کے سال میں تھے جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔



#### باب

# مفتؤ حه علاقول كي تقسيم

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمار بن یا سر رخی ٹینز حضرت عمر رخی ٹینز کے دور خلافت میں ایک سال سے زیادہ کوفیہ کے حاکم رہے اسی زمانے میں بصرہ کے حاکم حضرت عمر بن سراقہ نے حضرت عمر رخی ٹینز کوایک خط تحریر کیا جس میں بیتح برتھا کہ اہل بھرہ کی تعداد زیادہ ہوگئ ہے۔ اور ان کے علاقہ کا خراج ان کے لیے ناکافی ہے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ما بین کا ایک علاقہ یا ماسبذان کا علاقہ ان سے متعلق کردیا جائے۔

اس بات کی اطلاع الل کوفد کو موگئ تھی انہوں نے حضرت عمار و التُّون سے کہا:

'' آپ حضرت عمر بناٹین کوتر برکریں کہ رامبر مزاورایذج ہمارے میں اہل بصرہ کے نہیں ہیں انہوں نے اس معالم میں نہ ہماری مدد کی اور نہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ بلکہ ہم نے تن تنہا ان دونوں علاقوں کو فتح کرلیا تھا''۔

# حضرت عمار مناتنية كى مخالفت:

حضرت عمارین یاسر بن التین نے فرمایا:''میرااس ہے کوئی تعلق نہیں ہے''اس پرایک شخص نے جس کا نام عطار دہے' یہ کہ''ا ذلیل غلام ہم کس لیے اپنا مال غنیمت چھوڑیں''وہ بولے''تم نے مجھے گالی ہے'' بہر حال انہوں نے اس بارے میں پچھنیں لکھا۔اس وجہ سے اہل کوفدان سے نفرت کرنے گئے تھے۔

#### اہل کوفیہ وبھرہ کے تناز عات:

جب اہل کوفہ نے ان دونوں علاقوں کے معاملے میں زیادہ جھکڑنا شروع کیا تو پچھلوگوں نے حضرت ابومویٰ اشعری کے سامنے بیشہادت دی کہ رامبر مز اور ایذج کے باشندوں نے صلح کر لی تھی۔ اور جب انہیں امان مل چکی تھی۔ اس وقت حضرت نعمان رٹی تیننا اور اہل کوفہ نے ان سے خط و کتابت کی تھی۔ اس پر حضرت عمر رٹی تیننا نے اس کی منظوری دے دی اور اور گواہوں کی شہاوت سے اہل بصرہ کے حق میں فیصلہ کیا۔

#### اصفہان کے دیہات:

ابل بھرہ نے اصفہان کے چند ویہات کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جوحضرت ابومویٰ اشعری بی ٹیزنے اس وقت فتح کیے سے جب حضرت عمر دخل ٹین نے اہل بھر ہ کوحضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عنبان کی امداد کے لیے بھیجا تھا۔ یہ مفتوحہ ویہات جی مقام کے قریب تھے اہل کو فدنے اس بارے میں کہا: ''تم ہماری امداد کے لیے اس وقت آئے تھے جب ہم نے تمام علاقہ فتح کر لیا تھا اس وقت ہم نے مال غنیمت دے کرتمہاری حوصلہ افزائی کی تھی گر ذمہ داری ہماری تھی اور یہ سرز مین ہماری تھی'' حضرت عمر مخل ٹیزن نے فر مایا ''یہ بچ کہتے ہیں''۔

#### مزيدعلا قول كأعطيه:

پھراہل بھرہ میں سے جو قادسیہ اور دوسری جنگوں میں شریک ہوئے تھے ایک دوسرا معاملہ پیش کیا وہ کہنے لگے'' ہمیں ان علاقوں میں سے حصہ ملنا چاہیے جن کی فتح میں ہم شریک تھے' حضرت عمر جواٹھیٰنے فر مایا:'' کیاتم ماہ کا علاقہ لینے پر رضا مند ہو؟''۔ نیز اہل کوفہ ہے آپ نے فر مایا:

'' کیاتم رضا مند ہوکہ ہم انہیں ماہین کے دوعلاقوں میں سے ایک علاقہ دے دیں''۔

ابل كوفه نے كباآب جومناسب مجھيں اس يرهمل كرين:

'لبندا آپ نے بصرہ کے ان لوگوں کو جو جنگ قادسیداور دیگر جنگوں میں شریک ہوئے تھے ان کے حصہ کے طور پر ماہ دینار سے لے کرمہر جا تقذ ق اور بصرہ کے مضافات کا علاقہ دے دیا''۔

# اہل عراق کی منتقلی:

جب امیر معاویہ بن سفیان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عراق سے آنے والی فوج کو حفزت علی بڑٹا تھا کے دور میں قنسرین میں آباد کر دیا جا اسلامی تعالی ہے کہ اسلامی تعالی ہے کہ اسلامی تعالی کے کاشہر تھا۔ مگر حضرت معاویہ بڑٹا تھنانے اسے ان فوجیوں سے آباد کر دیا جو بھرہ اور کوفہ کو اس نے مابل نہ مابل کے علاقے شامل نہائے میں جھوڑ کر چلے آئے تھے۔ اس لیے ان کے حصہ میں عراق کی فتو حات میں سے آفر بیجان موصل اور باب کے علاقے شامل کر لیے تھے۔ اس زمانے میں اہل جزیر اور اہل موصل بھی نتقل ہوتے رہتے تھے وہ بھی ان دونوں شہروں کے لوگوں کے ساتھ نتقل ہوتے رہتے تھے وہ بھی ان دونوں شہروں کے لوگوں کے ساتھ نتقل ہوتے رہتے تھے۔

باب' آ ذر ہائیجان' جزیرہ اورموصل اہل کوفہ کی مفتو حات میں شامل تتھے۔اس لیے بیدعلاقے بھی ان کی طرف منتقل ہو گئے۔ جو حضرت علی مناتیکنہ کے زمانے میں شام منتقل ہو گئے تتھے۔

#### اہل تفلیس کا معاہدہ:

حضرت معاویہ رٹائٹنز کے زمانے میں اہل آ رمینیہ نے عہد شکنی کی۔اس وقت انہوں نے حبیب بن مسلمہ کو ہا ب کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔اس وقت حبیب جرزان میں تھے۔اس لیے انہوں نے اہل تفلیس اوراس سے متعلقہ پہاڑی علاقوں کے لوگوں سے خط و کتابت کی پھرانہوں نے ان سے مقابلہ کیا تا آئی نکہ انہوں نے سلح قبول کرلی اور حضرت حبیب مٹی ٹٹیز سے معاہدہ کرلیا' جو خط و کتابت کے بعد منظور ہوا۔حضرت حبیب نے پہلے انہیں یہ خطاکھا:

#### حفرت حبيب كاخط:

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

'' یہ خط صبیب بن مسلمہ کی جانب سے اہل تفلیس کے نام ہے جوارض رامبر مز' جزران سے متعلق ہیں'' سب سے پہلے میں تہمارا قاصد تفلی میں تہمارا قاصد تفلی میں تہمارا قاصد تفلی میں تہمارا قاصد تفلی میں تہمارا تا میں ہمارے پائ آیا تھا اس نے تمہارا خط پہنچایا۔ اور جو پیغام تم نے دیا تھا وہ بھی ادا کر دیا۔ تفلی نے تمہارے بارے میں بیان کر دیا ہے ہم ویسی قوم نہیں ہیں جیسا کہ تم خیال کرتے ہو۔ البتہ ہم پہلے ایسے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مناتیجا

کے ذریعیہمیں مدایت دی اور ذلت ورسوائی اور جبالت کے بعدہمیں اسلام کے ذریعیر ت عطافر مائی۔

تفلی قاصد بیان کرتا ہے کہتم ہمارے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے تیار ہو میں اور میرے ساتھی بھی اس کو بیند کرتے ہیں اس مقصد کے لیے میں ساتھ مصالحت کرنے کے لیے تیار ہو میں اور میرے ساتھی ہماری طرف عبدالرحمٰن بن جزءالسلمیٰ کوروانہ کیا ہے۔اگرتم (صلح کے بیے ) رضد مند به تو وہ یہ (معاہدہ) تمہارے حوالے کریں گے اور اگرتم اسے منظور نہیں کرتے ہوتو میں مقابلہ کی جنگ کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ ابتد خیانت کرنے والوں کو پیند نہیں کرتا ہے' (خط کے بعد تحریری معاہدہ اس طرح ندکور ہے )

معابرة تفليس:

## بسم الله الرحمان الرحيم

يتح ريصبب بن سلمه كي طرف ح جرز ان ارض البرمز ك ابل تفليس ك نام ب:

'' تمہارے جان و مال' گرجوں' عبادت خانوں اور ندہبی رسومات کی حفاظت کا ذرمہ لیا جاتا ہے بشرطیکہ تم جزیدا داکر نے کا اقر ارکرو۔ جو ہرگھرانے پر ایک مکمل دینارہے۔ نیزید کہتم ہماری خیرخواہی کرو' اور ، مارے اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کرواور اہل کتاب کے حلال کھانے چینے کی چیزوں سے مسلمان مسافر کی ایک رات مہمان نوازی کرو اور اے راستہ بتاؤجس سے تمہارے کی شخص کونقصان نہیں پنچے گا۔

اگرتم اسلام قبول کروتو نماز قائم کرواورز کو قادوتم ہمارے دینی بھائی اور ہمارے دوست بن جاؤ گے اور جوالقہ اس کے رسول ، اس کی کتابوں اور اس کے گروہ سے کنارہ کشی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ برابر کی جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا ہے اس کے گواہ عبدالرحن بن خالد ججاج اور عیاض ہیں اسے رہاح نے تحریر کیا۔ میں اللہ گواہی کے لیے کافی ہے ''۔ تحریر کیا۔ میں اللہ گواہی کے لیے کافی ہے ''۔ حضرت عمار بین یا سر رہی التہ ہوگا وی ا

اس سال حضرت عمر رہی گئی نے حضرت عمار بن یا سر ہمی گئی کو کوفہ کی حکومت سے معزول کیا اوران کے بجائے حضرت ابوموی اشعری رہی ٹیز کو حاکم بنایا۔ یہ قول ایک روایت کے مطابق ہے۔اس سے پہلے ہم نے واقعہ می کا قول نقل کیا تھا۔

ہم نے ابھی ان کی معزولی کی بعض وجوہات کا تذکرہ کیا تھا۔اس کی باقی وجوہات سیف کی روایت کے مطابق یہ ہیں۔ اہل کوفیہ کی مخالفت:

اہل کوفہ میں سے عطار داور اس کے ساتھیوں نے حضرت مُمار رہی اٹنے؛ کے خلاف شکایت لکھی انہوں نے بیان کیا کہ وہ (صحیح معنوں میں) امیر نہیں ہیں اور نہ ان کے اندرایک حاکم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اہل کوفہ ان کے خلاف ہو گئے تھے اس لیے حضرت عمر بی تی تنزیز انہیں لکھا:'' تم میرے پاس آؤ''لہٰ دااہل کوفہ کا ایک وفعہ لے کرروانہ ہوئے اور کچھا لیے لوگوں کو وفعہ کے طور پر بھی جیجا جن کے ہارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ان کے ہامی ہیں مگر وہ ان سے زیادہ مخالف نکلے جو وہ پیچھے جیوڑ آئے تھے اس لیے وہ بہت پریشان ہوئے ان سے پوچھا گیا:''اے ابولیقطان! می گھبراہٹ کیوں ہے''وہ بولے:''خدا کی قسم! میں اس پر اپنی ذات کی تعریف نہیں کرتا ہوں بہر حال اس میں مبتلا ہوں''۔

معزولي:

'' کیا بیمعزولی تههیں بری نہیں معلوم ہوئی ؟''۔

وه يو لے:

'' خدا ک<sup>وشم</sup>! جب مجھے حاکم بنایا گیا تھااس وقت مجھے خوشی حاصل نہیں ہو اُن تھی مگر جب مجھے معزول کیا گیا تو مجھے اس کا رنج ہوا''۔

كوفيها ورمدائن كامقابليه:

حضرت شعبی راتیر کی روایت ہے کہ حضرت عمر دخاتیٰ نے اہل کوف سے دریافت کیا:

، تہہیں کوفہ اور مدائن میں سے کون سامقاً مزیا دہ پند ہے؟ اگر چہ میں ایک دوسرے کی فضیلت کو جانتا ہوں تا ہم میں تم ہے تہ ہاری رائے معلوم کرنے کے لیے بیسوال کررہا ہول''۔

جريي نے كہا:

'' ہمارا بیقریبی مقام (کوفہ) سوادعراق کا ایسا مقام ہے جوخشک علاقہ سے زیادہ قریب ہے مگر دوسرا مقام (مدائن) سمندر کے قریب ہے مرطوب مقام ہے اور مچھروں سے بھرا ہوا ہے''۔

اس برحضرت عمار مناتشون في كبها:

" تم اس سے زیادہ جھوٹے ہو''۔ پھر آپ نے پوچھا:

ناا ہلی کی شکایت:

" تم اپنے امیر عمار کے بارے میں کیا جانتے ہو؟"۔

خدا کی قتم وہ نااہل ہیں اور انہیں سیاست اور انتظامی امور کا کوئی علم نہیں ہے۔

جریر نے کہا: ہشام بن عبد الرحمٰ ثقفی بائتیہ کی روایت ہے کہ سعد بن مسعود مخاتیٰ نے کہا:

" خدا كى تتم ائم ينهيں جانتے ہوكةم كس علاقد برحاكم بنائے كئے ہو"-

اس پر حضرت عمر و النويات يو حيما:

زىرا نظام علاقے:

"اعمار! میں نے تہیں سعلاقے پر حاکم مقرر کیا ہے"-

وہ بولے: "جیرہ اوراس کے علاقے یڑ"۔

آپ نے کہا: "جم نے ساہے کہ چرہ میں سوداگر رہتے ہیں جووہاں آتے جاتے رہتے ہیں"۔

پھر پوچھا:'' پھر کس علاقے پر'وہ کہنے گئے'' بابل اوراس کے علاقہ پر''آپ نے فرمایا۔'' میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے'' پھر فوچھا '' ''اور کس چیز پر''وہ بولے:''مدائن اوراس کے مضافات پر''آپ نے پوچھا'' کیا مدائن کسر کی پر؟''وہ بولے:'' ہاں'' پھر پوچھا ''اور کس علاقہ پر''وہ بولے مہر جان قذق اوراس کی سرز مین پر''لوگ کہتے ہیں''ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نے ان کوکن کن علاقوں کا حاکم بنا کر بھیجا ہے؟''اس پرآپ نے ان کومعزول کردیا۔

# معزو لی کارنج:

پھرائیں بلاکر پوچھا:'' کیاتہ ہیں رغج ہوا جب میں نے تہمیں معزول کیا؟''وہ بولے:'' خدا کی تتم جب آپ نے مجھے حاکم بنا کر بھیجا تھا تو اس وقت مجھے کوئی خوثی نہیں ہوئی البتہ جب آپ نے مجھے معزول کیا تو مجھے اس کا سخت رخج ہوا'' آپ نے فرمایا:'' مجھے معلوم تھا کہتم کام کے آ دمی نہیں ہوتا ہم میں نے (قرآن کریم کی اس آیت پر)عمل کیا:

# کمزوروں کی حکومت:

﴿ وَ نُرِيُدُ اَنُ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ ااستُضْعِفُوا فِى الْاَرُضِ وَ نَجْعَلُهُمُ اَثِمَّةٌ وَّ نَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِيْنَ ﴾ "اورہم بیچاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پراحسان کریں۔ جوز مین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں اورہم انہیں (زمین کا) وارث بنا کیں '۔

# حضرت ابوموسیٰ مِناتِثْهُ؛ کا تقرر:

دفرۃ النمری کی روایت ہے کہ حضرت عمر من النزین نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر بوچھا''اے اہل کوفہ! تم کس کو (حاکم بنانا) حاہتے ہو؟'' وہ بولے'' (حضرت) ابوموی اشعری من النزیکو' اس کے بعد آپ نے حضرت عمار دی النزیک بعد انہیں حاکم بنادیا اوروہ ایک سال تک ان کے حاکم رہے۔

#### ان کےخلاف شکایت:

ایک دفعہ ان کے غلام نے چارہ فروخت کر دیا اور ولید بن عبدش نے اسے کچھ باتیں کرتے ہوئے ساتو وہ اور ان کے ساتھی (شکایت کرنے کے غلام نے چارہ فروخت کر دیا اور ولید بن عبدش نے اسے کچھ باتیں کرنے کے لیے حضرت عمر برخائیڈ کے پاس) پہنچے اور کہنے لگے'' ہمیں ابومویٰ اشعری برخائیڈ کی ضرورت نہیں ہے' آپ نے نے فرمایا'' کیوں'' وہ بولے'' ان کا غلام ہماری چیزوں کی تجارت کرتا ہے اس پر آپ نے انہیں معزول کر دیا اور انہیں بصرہ کا حاکم مقرر کیا اور حضرت عمر برخائیڈ بن سراقہ کا جزیرہ کی طرف تبادلہ کر دیا۔

# طاقتوريا كمزورجاكم:

آپ نے ان اُلوگوں سے جوحضرت ابومویٰ اشعری دخاتیٰۂ کومعز ول کرانے کے لیے کوفدے آئے تھے۔ یہ فر مایا:''کیا تمہیں طاقتوراور سخت مزاج انسان زیادہ پسند ہے یا کمزورموئن؟'' گروہ کوئی جواب نہیں دے سکے وہاں سے اٹھ کرمسجد کے ایک گوشے میں چلے گئے اور وہاں سو گئے۔

#### اہل کوفہ سے پریشانی:

نے پوچھا:'' کیا آپ کواہم معاملہ در پیش ہے؟ یا کوئی عظیم واقعہ رونما ہواہے؟''آپ نے فرمایا:''اس سے بڑھ کرعظیم واقعہ کیا ہوسکتا ہے کہ ایک لاکھا فرادکی حاکم سے خوش نہیں رہتے ہیں اور نہ وہ حاکم ان سے خوش ہوتا ہے''آپ اس معالمے میں جس قدر القد نے چاہابو لتے رہے۔

جب کوفہ آباد ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک لا کھ جنگجو سپاہی وہاں رہتے تھے اس عرصے میں دیگر صحابی بھی آگئے۔اور پوچسے لگے:''اے امیر المومنین! کیا معاملہ ہے' آپ نے فر مایا'' میں اہل کوفہ کی انجھن میں پھنسا ہوا ہوں۔انہوں نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے'' اس کے بعد آپ نے فدکورہ بالاسوال مشورہ کے طور پر دہرایا۔اس پر حضرت مغیرہ رٹناٹھننے جواب دیا۔

#### حضرت مغيره مِنْ تَثْيَرُ كَا جُوابِ:

کمزورمسلمان کی کمزوری ہے آپ کا اورمسلمانوں کا نقصان ہے اور اس کی خوبیوں سے صرف اس کا ذاتی فائدہ ہے گر طافت وراور سخت حاکم کی طافت ہے آپ کواورمسلمانوں کو فائدہ پنچے گا اور اس کی سخت مزاجی ہے اس کی ذات کونقصان پہنچ سکتا ہے اور فائدہ بھی ہوسکتا ہے اس پر حضرت عمر رہی ٹنٹیزنے انہیں حاکم مقرر کیا۔

## حضرت مغيره مِنْ تَقْنَهُ كَاتْقُرِر:

سعید بن عمر و کی روایت ہے کہ حضرت عمر دخاتی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ دخاتی کومقرر کرنے سے پہلے (لوگوں سے ) میہ و جھا:

" تہاری کیارائے ہے آیا کمزورمسلمان کو حاکم مقرر کیا جائے یا طاقت ورسخت انسان کو"۔

#### حضرت مغيره بنائتين نے اس پر بيكها:

'' کمزورمسلمان کا اسلام اس کے ذاتی فائدہ کے لیے ہے گراس کی کمزوری ہے آپ کا نقصان ہے ۔ گمر طاقت ورسخت انسان کی بختی کا تعلق اس کی ذات ہے ہے اوراس کی قوت مسلمانوں کے فائدہ کے لیے ہوگی'۔

ال پرآپ نے فرمایا: "اے مغیرہ! ہم تہمیں حاکم مقرر کرتے ہیں'۔

# حضرت مغيره ره الشيئة كونفيحت:

چنانچہ حضرت مغیرہ بڑائٹی کوفہ کے جاکم رہے تا آئکہ حضرت عمر بڑاٹی شہید ہوئے۔ان کی مدت حکومت دوسال سے کچھ زیادہ ہے جب حضرت مغیرہ بڑائٹی کوفہ جانے کے لیے آپ سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو حضرت عمر بڑائٹی نے ان سے فر مایا:''ا ب مغیرہ بڑائٹی اشان کوتم سے مطمئن رہنا چاہیے اور بدکاروں کوتم سے ڈرنا چاہیے'' پھر حضرت عمر بڑائٹی نے بیارادہ کیا کہ حضرت مغیرہ بڑائٹی کے بجائے سعد کومقرر کریں مگراس سے پہلے آپ شہید ہوگئے تا ہم آپ نے ان کے بارے میں وصیت فر مادی تھی۔ حکام سے بازیرس:

حضرت عمر بھالتن کا میہ پسندیدہ طریقہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے حکام پر میہ پابندی عائد کررکھی تھی کہ وہ ہرسال حج کے موقع پر حاضر ہوا کریں تا کہ ان کے کام کا جائزہ لے سکیں اور وہ ( پچھ عرصہ ) اپنی رعایا سے الگ رہیں اور انہیں ان کے برخلاف شکایت پہنچانے کا کافی وفت اور موقع مل سکے۔

# فتتح خراسان

اس سال ایک روایت کے مطابق حضرت احنف بن قیس نے خراسان پرحملہ کیا اور شاہ پر دگر دیسے جنگ کی۔سیف کی روایت کے مطابق حضرت احنف بن قیس وٹاٹڑنے نے ۱۸ھ میں خراسان پرحملہ کیا تھا۔

جب اہل جلولاء کوشکست ہوئی تو ایران کا باوشاہ پر دگر د بن شہر یاررے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے لیے ایک کل بنایا گیا جو اس کے اونٹ کی تمام پشت پر چھایا ہوا تھا اور وہ اپنے ای کل بیں سوتا تھا اس کا سفر لگا تار جاری رہا اور درمیان بیں قیام نہیں ہوا۔ جب باوشاہ اپنے محل میں سویا ہوا تھا ایک منزل پر اسے جگایا گیا۔ کیونکہ اسے ایک دریائی مقام پرعبور کرنا تھا اس وجہ سے اس کے ملازموں نے اس خیال سے جگایا کہ وہ اونٹ کے دریا یا رکرنے پر گھبرانہ جائے۔

#### یز دگر د کاخواب:

جب وہ بیدار ہوا تو اس نے ان کودھمکا یا اور کہا:

''تم نے میرے ساتھ بہت براکیا خدا گی تم اگرتم مجھے نیند کی خالت میں چھوڑے رکھتے تواس قوم (عرب) کے مدت معلوم ہوجاتی۔ میں نے بیخواب دیکھا تھا کہ میں اور محمد ریکھی اللہ کے پاس سرگوشیاں کررہے ہیں اللہ نے ان سے (محمد ریکھی ) فرمایا:''تم ایک سوسیال تک حکومت کرو''۔ انہوں نے فرمایا:'' (اے اللہ) اس میں اضافہ کر'' اللہ نے فرمایا:''اچھا ایک سومیں سال تک (حکومت کرو)'' انہوں نے مزید اضافہ کا مطالبہ کیا تو اللہ نے کہا''ایک سومیں سال تک'' پھراضافہ کا مطالبہ کیا گیا تو جواب ملا جو تہماری مرضی ہے'' اس کے بعد تم نے مجھے جگا دیا اگرتم مجھے اس عالت میں رہنے دیتے تو مجھے اس قوم کی تو مجھے اس قوم کی آخری مصلوم ہوجاتی''۔

# حاکم رے کی بغاوت:

جب بادشاہ رہے پہنچاتو وہاں کا حاکم آبان جاذو میتھا۔اس نے اس پر حملہ کر کے اسے گرفتار کرلیا بادشاہ نے کہا:''اے آبان جاذو میہ! کیا تم میرے ساتھ غداری کرنا جا ہتے ہو''اس نے کہا'' تاہم چونکہ تم نے اپنا ملک چھوڑ دیا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے قبضہ میں جاتھ میں تھیں اور وہ مزید چیزیں کھوالوں جو پہلے میرے قبضہ میں تھیں اور وہ مزید چیزیں بھی حاصل کروں جو حاصل کرنا جا ہتا ہوں''۔

یے کہدکراس نے بیز دگر د کی مہر پر قبضہ کرلیا اوراپی پیند کے مطابق دستاویز لکھوائیں اوران پرمہر مگوا کر بادشاہ کی مہر کی انگوشی اسے واپس کر دی۔

بھروہ حضرت سعد بٹائٹئے کے پاس آیا اوران ہے وہ تمام چیزیں واپس لے لیس جوتح سری طور پ<sup>رک</sup>ھی ہوئی تھیں۔

خراسان میں قیام:

جب آبان جاذ و بیشاہ بردگرد سے اپنی تمام کارروائی کمل کراچکا تو شاہ بردگرد رہے ہے اصفہان کی طرف روانہ ہوا۔ آبان بوذو بین جاذو بیشاہ بردگرد سے اپنی تمام کارروائی کمل کراچکا تو شاہ بردگرد رہے ہے اصفہان کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ کرمان بوذو بینے تو وہاں اس کا قیام ناپند کیا اس کے ساتھ تھی ۔ اس نے اسے وہاں بنتقل کرنے کا ارادہ کیا پھراس نے خراسان کا قصد کیا اور مرومیں آ کر مقدس ) آگ کو بھی وہاں منتقل کرنے اور اس کے لیے آتش کدہ تعمیر کرایا اور باغ لگایا اور وہ باغ مروسے دوفر سخ کے فاصلے برتھا۔

یباں آ کروہ امن وامان کے ساتھ رہنے لگا اور غیر مفتوحہ علاقوں کے اہل مجم سے خط و کتابت کرنے لگا تا آ نکہ وہ سب اس کے مطبع ہو گئے اس نے (مفتوحہ علاقوں کے ) اہل فارس اور ہر مزان کو ورغلایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عہد شکنی کی نیز اہل جبال اور فیرزان نے بھی بغاوت کی اور معاہدے تو ژور ہے۔

جنگی مهمیں:

ان وجوہات کی بنا پرحضرت عمر رہی گئی۔ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ امران کے علاقوں میں پیش قدمی کر کے گھس جائیں ۔ چِنانچیا ہل بھر ہ اور اہل کوفہ روانہ ہو گئے اور انہوں نے ان کی سرز مین میں زبر دست حملے شروع کردیے۔

خراسان کی مہم:

حضرت احنف بن قیس برنافیز؛ خراسان کی طرف روانه ہوئے انہوں نے مہر جان قذق پر قبضہ کرلیا پھروہ اصفہان کی طرف روانه ہوئے انہوں نے مہر جان قذق پر قبضہ کرلیا پھروہ اصفہان کی طرف روانه ہوئے اس وقت اہل کوفه جی کے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔اس لیے وہ طبین کی راہ سے خراسان میں داخل ہوئے اور ہرات پر برز ورشمشیر قبضہ کرلیا۔اور وہاں صحار العبدی کو اپنا جانشین بنایا۔ پھروہ مروشاہ جہان کی طرف روانه ہوئے ۔ در میان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اس لیے نمیشا پور کی طرف مطرف بن عبداللہ بن الشخیر کو بھیجا اور سرخس کی طرف وارث بن حسان کو روانه کیا جب حضرت احنف بن فین مروشاہ جہاں میں احنف بن فیس بڑئی تھروشاہ جہان میں فروکش ہوگئے۔

#### امدا د کی درخواست:

جب شاہ یزدگردمرورروز پہنچا تو اس نے خاقان سے امداد کی درخواست کی نیز شاہ صغد کوبھی تحریر کیا کہ وہ بھی فوج کے ذریعے ان کی مدد کرے چنانچہ اس کے دونوں قاصد خاقان اور شاہ صغد کی طرف رواند ہوگئے۔اس نے شہنشاہ چین سے بھی امداد کی درخواست کی۔

## مسلمان سپەسالار:

حضرت احنف رہی گئیز نے مروشاہ جہان پر حارثہ بن نعمان با ہلی رہی گئیز کو جانشین بنایا اس عرصہ میں مندرجہ ذیل چارسر داروں ک قیادت میں اہل کوفہ کی فوجیس ان کے پاس پہنچ گئیں تھیں۔ اعلقمہ بن نضر نضری ۲۔ ربعی بن عامر نئیمی ۳۔ عبداللہ بن ابی عقیل ثقفی ۲۰۔ ابن ام غزال ہمدانی۔

#### فوجی لشکر سے مقابلہ:

جب وہ تمام فو جیس آ گئیں تو حضرت احف بڑاٹٹۂ مروشاہ جہاں سے روا نہ ہو گئے اور مرور دز کی طرف فوج کشی کی۔ جب شہ یز دگر د کو بیے خبر ملی تو وہ بلخ کی طرف روا نہ ہو گیا۔ حضرت احف وٹاٹٹۂ مرور دز میں مقیم ہو گئے جب کوفیہ کی فوجیس آ نمیں تو وہ (براہِ راست بلخ روانہ ہوئیں ) حضرت احنف وٹاٹٹۂ بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔

يز دگر د کوشکست:

بلخ میں اہل کوفیہ اور شاہ پرز دگرد کی فوجوں کا مقابلہ ہوا جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ اللہ نے پرز دگر دکوشکست دے دی اور وہ ایرانیوں کو لے کر دریا کی طرف روانیہ ہوا اور دریا پارکر کے بھاگ گیا۔ یا دیسر وزیر

نخ کی تتنج:

اتنے میں حضرت احنف بٹالٹنہ بھی کوفہ کی فوجوں کے ساتھ آ کرشامل ہو گئے اس وقت اللہ نے بلخ کوان کے ہاتھوں فتح کرا ویاس لیے بلخ اہل کوفہ کی فتو حات میں شامل تھا۔

ابل خراسان كى مصالحت:

اس کے بعد اہل خراسان میں سے جو بھاگ گئے تھے یا قلعہ بند ہو گئے تھے۔ صلح کے لیے آنے لگے ان میں شاہ ایران کی مملکت میں سے نمیشا پورسے لے کرطخارستان کے علاقے تک جتنے باشندے تھے۔سب شامل تھے۔

حضرت احنف رہی تھی مروروز واپس چلے گئے اور وہاں رہنے گئے۔ انہوں نے طخارستان کے علاقہ پر ربعی بن عامر کو اپنا چ نشین بنایا جوعرب کے شرفاء میں سے تھے۔

منح کی خبر:

۔ حضرت احنف بن قیس مٹاٹھؤئے حضرت عمر مٹاٹھؤ کوفتح خراسان کی خبرلکھ کر بھیجوائی اس وقت آپ نے فر مایا: '' میں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی لشکر نہ بھیجتا اور میری تمنائقی کہ ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا''۔

عهد شكنى كاانديشه:

حضرت على رخالفنون في دريافت كيا:

"ا اے امیر المونین! بدیات آپ کیوں فرماتے ہیں؟"۔

آپنے فرمایا:

"اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے باشندے تین مرتبہ عہد شکنی کریں گے اور تیسری مرتبہ انہیں (مغلوب کرنے) کی ضرورت ہوگی۔اگرمشرکین میکام کریں توبیاس بات سے بہتر ہے کہ سلمان اس عہد شکنی کے مرتکب ہوں'۔

ایک دوسری روایت مدہ کہ حضرت علی بن ابی طالب رہائٹر، فر ماتے ہیں:

'' جب حضرت عمر وٹائٹنا کے پاس فتح خراسان کی خبر پنچی تو و وفر مانے لگے:

س

'' میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اوران کے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا''۔

حضرت علی مِن شِیزنے فر ، یا:

'' فتح خراسان ہے آپ کوکیا تکلیف ہے بیتو خوشی کامقام ہے''۔

آپنے فرمایا: `

'' ہاں (بیخوثی کی بات ہے ) مگروہ تین مرتبہ عہدشکنی کریں گے''۔

حضرت احنف مناتلتهٔ کومدایت:

وازع بن زیدی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بھاٹنڈ کو بیاطلاع ملی کہ حضرت احنف بن قیس بھاٹنڈ مرو کے دونوں شہروں پر قابض ہو گئے اور بلخ بھی فتح کرلیا ہے تو آپ نے فر مایا:''اخف اہل مشرق کے سردار ہیں''۔حضرت عمر رہی ٹھٹڈ نے حضرت احنف بھاٹھڈ' کو پیچر پر کیا:

'' تم دریا کوعبور نہ کرنا۔ بلکہ اس سے پہلے کے علاقے میں مقیم رہو۔ تہہیں معلوم ہے کہ تم کن خصوصیات کے ساتھ خراسان میں داخل ہوئے تھے۔اس لیے آئندہ بھی تم ان عادات پر قائم رہواس طرح تہہیں ہمیشہ فتح ونصرت حاصل ہوگئ تم دریا کوعبور کرنے سے پر ہیز کرو۔ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گئ'۔

#### تركول كي امداد:

جب شاہِ یز دگر د کے دونوں قاصد خاقان اورغوزک کے پاس پنچے تو وہ دونوں اس وقت تک اس کی فوجی امداد نہیں کر سکے تا آئنکہ وہ شکست کھا کر دریاعبور کر کے خودان دونوں کے پاس پنچے گیا اس وقت اس کی فوجی امداد کی پکیل ہوئی نے ترک اورا ہل فرخانہ وصغد اس کی مدد کے لیے جمع ہو گئے کیونکہ وہ سلاطین کی امداد کوضروری سجھتے تھے۔

# امدادی کشکر:

شاہ بیز دگر دیہ امدادی کشکر لے کرخراسان کی طرف روانہ ہوا خاقان بھی اپنی ترک فوج کے ساتھ خراسان روانہ ہوا اور وہ دونوں کشکروں نے دریاعبور کیا اور وہ بلخ پہنچ گئے اس وقت اہل کوفۂ احنف بٹی ٹٹن کے پاس مروروز پہنچ گئے تھے۔اس لیے مشرکین کا لشکر بھی بلخ سے کوچ کر کے احنف بن قیس بڑاٹھۂ کے کشکر کے پاس مروروز پہنچ گیا۔

# سیا ہی کامشورہ:

جب حضرت احنف بن قیس رہی تھیں کہ خاقان اور صغد نے بلخ کے دریا کو عبور کرلیا ہے اور وہ لوگ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آرہے ہیں تو انہوں نے اپنے شکر کا گشت کیا تا کہ وہ کوئی ایسا کار آمد مشور ہ س سے ان کو (جنگی ) فائدہ بہنچ سے ۔ وہ دوشخصوں کے پاس سے گذر ہے جو چارہ صاف کررہے تھے۔ وہ چارہ یا تو بھوسا تھایا جو تھے۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی دوسرے شخص سے مید کہ دریا تھا:

''اگر ہماراا میر ہمیں اس پہاڑ کے پاس لے آئے تو بید دریا ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان خندق کا کام دےگا اس وقت سے پہاڑ ہماری پشت پر ہوگا اس وجہ ہے ہمارے پیچھے کی طرف سے کوئی حملہ آور نہیں ہوگا اور ہماری جنگ صرف ا يك طرف بوگى چرية و قع كى جائے گى كەاللە بىمىں فتح دنفرت عظا كرے'' ي

#### يبا ڑ كے دامن ميں:

(یہ بات من کر) حضرت احف بن قیس بوٹشرلوٹ آئے چونکدرات تاریک تھی۔اس لیے بھی مشور ہان کے لیے کافی ثابت ہوا۔ جب صبح ہموئی' تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کیااور فر مایا:

'' تمہاری تعداد کم بے اور تمہارے دشن کی تعداد زیادہ ہے گرتمہیں اس بات سے خوفز دہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے عظم سے ایک چھوٹی جماعت اکثر بڑی تعداد کی جماعت پر غالب آجاتی ہے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تم اس مقام سے کوچ کرواور اس بہاڑ کا سہارا حاصل کرو۔ یہ پہاڑ تمہاری پشت کی طرف ہونا چاہیے اور بیدریا تمہارے اور تمہارے ورتمہارے دشمنوں کے درمیان رہے اور تم صرف ایک سمت سے جنگ کرو''۔

#### مسلما نوں کی تعداد:

انہوں نے ان ہدایات پر عمل کیا اور مناسب طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا بھرہ کی نوج دس ہزارتھی اور کوفہ کی فوج بھی تقریباً اتن تھی۔ ترک سپاہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے لگے۔ بیضج شام جنگ کرتے تھے۔ اور رات کے وقت جنگ بند کردیتے تھے۔

## خبررساني:

حضرت احنف بن قیس بناٹیز بیر چاہتے تھے کہ ان دشمنوں کے رات کے ٹھے کانوں کاعلم ہوجائے اس لیے ایک رات معلومات حاصل کر نے کے بعدوہ خبررسانی کے لیے نکلے جبوہ خاقان کے شکر کے قریب پنچے تو وہ ٹھبر گئے جب سبح کا وقت قریب آیا توایک ترک سوارا پناطوق لے کر نکلا۔

#### ترك سوارون كاقتل:

وہ اپنا طبلہ بجانے لگا پھر وہ اپنے لشکر کے ایک مقرر مقام پر جا کرتھ ہرگیا۔ حصرت احض رفخ نُونُون نے اس پر حملہ کیا دونوں نے دو دفعہ نیز ہے کے وار کیے آخر کارحضرت احض رفح نُونُون نے نیز ہ مار کر مار ڈ الا۔ پھر اس ترکی سوار کے مقام پر کھڑے ہوگئے اور اس کے طوق (بگل) پر قبضہ کرلیا پھر دوسر اترک سوار نکلا اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہ ہی سلوک کیا اور نیز ہ کے دود فعہ کے واروں کے بعد حضرت احض رفح نُونُونُون نے اسے بھی قبل کر دیا اور پھر وہ دوسر سوار کے مقام پر جا کر کھڑے ہوگئے اور اس کا طوق بھی لے لیا اور اس کے بعد تھر اترک سوار نکلا اور اس نے بھی وہی کام کیا جو پہلے دونوں اشخاص نے کیا تھا۔ اور وہ بھی دوسر سوار کے قریب جا کر کھڑ ا جو کیا تھا۔ اور وہ بھی دوسر سوار کے قریب جا کر کھڑ ا ہوگیا حضرت احض بی تین قیس رفح نیش نے اس پر بھی جملہ کیا اور نیز ہے کے دود فعہ کے حملوں کے تباد لے کے بعد حصرت احض بی تونوں اسے بھی نیز ہ مار کر ہلاک کر دیا۔

## قتل کی بدشگونی:

 ا پنے سواروں کودیکھا کہ وہمرے پڑے ہیں خاقان نے اس واقعہ کو بدشگونی خیال کیااوراس بات کو منحوں سمجھاوہ کہنے لگا۔ خاقلان کی والیسی :

ہ ایباں طویل قیام ہو گیا ہے اور بیسوارا لیے مقام پر مارے گئے ہیں۔ جہاں کبھی انہیں نتصان نہیں پہنچا سیامعلوم ہوتا ہے کہان لو ًوں کے ساتھ جنگ کرنے ہے جمیل کوئی فائدہ نہیں کپنچاگا اس لیے جمیں لوٹ جانا چاہیے چنانچے وہ واپس چلے گئے۔

جب دن چڑھ گیا تومسلمانوں نے ان کا کوئی آ دمی نہیں دیکھااور انہیں بیاطلاع مل کہ خاقان بلخ کی طرف لوٹ گیا ہے۔

#### خزانه نكالنا:

شاہ بیز وگر دینے خاقان کومروروز میں چھوڑا تھا اورخو دمروشاہ جہان کی طرف روانہ ہوا تھا۔ دہاں حارث بن نعمان رہی تھنڈاور ان کے ساتھی قلعہ بند ہو گئے تھے اس نے ان کا محاصرہ کیا اور اپناخزانہ مقررہ مقام سے نکال لیا خاقان واپس آ کر بلخ میں مقیم ہوگیا تھا۔

#### تعا قن كىممانعت:

اس وقت مسلمانوں نے احفیؓ ہے کہا۔ آپ کاان کا تعاقب کرنے میں کیا خیال ہے وہ بولے''تم اپنے مقام پر رہواوران کا (تعاقب) نہ کرؤ'۔

#### اہل فارس کی مزاحمت:

جب یزدگرد نے وہ خزانہ جمع کرلیا جواس نے مرومیں رکھا تھا اس نے چاہا کہا سے جلد لے جائے وہ اسے مستقل طور پراپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ کیونکہ بیراین کا بہت بڑا خزانہ تھا وہ اسے لے کرخا قان کے پاس جانا چاہتا تھا تو اہل فارس نے اس سے دریافت کیا:

#### یز دگرد کااراده:

'' آب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟'' وہ بولا میں چاہتا ہوں کہ میں خاقان کے پاس چلا جاؤں گا اوراس کے ساتھ رہوں یا چین چلاجاؤں۔ایرانیوں نے اس سے کہا:

# ارانيوں كى تجويز:

"آپ شہر جائے ہیں ہی جو یز ہے اس طرح آپ دوسری قوم کے ملک جائیں گے اور اپنی قوم اور اپنے وطن کوچھوڑ دیں گے آپ اس کے بجائے ہمیں اس قوم (مسلمانوں) کے پاس لے جائیں یہ باوفا اور دیندار قوم ہے اور یہ ہمارے ملک کے قریب رہتے ہیں ایبا دشمن جو ہمارے ملک کے قریب رہتا ہو ہمیں اس دشمن جو ہمارے ملک میں رہتا ہو۔ اور جس کا کوئی دین ہیں ایباد شمن جو ہمارے ملک کے قریب رہتا ہو کہ وہ کو گوئی دین اور ایمان نہ ہوا ور ہمیں یہ نہ معلوم ہوکہ وہ لوگ کہاں تک باوفا ہیں جب اس نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ کہنے گئے: ''آپ ہمارے خزانے چھوڑ جائیں تاکہ وہ ہمارے ملک میں رہیں آپ اے نکال کردوسرے ملک میں نہیں لے جاسکتے''۔

#### مخالفت اور جنگ:

جب بادش ہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ اس سے الگ ہو گئے صرف اس کے ملاز مین اورنو کر جا کراس کے پاس

باتی رہ گئے تھے۔اس کی رعایانے اس سے جنگ کر کے اسے شکست دے دی اور اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیا انہوں نے اس کی اطلاع حضرت احضٰ بن قیس بڑائین کو بھی دے دی تھی۔ چنانچے مرو کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکوں دونوں نے اس سے جنگ کی۔ یز وگر د کا فرار :

نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ سب سلمان اورخزانے وغیرہ سے محروم ہو کر فرار ہو گیا اور دریا کوعبور کرکے فرغانہ چلا گیا اور وہاں ترکوں کے پاس رہنے لگا۔ وہ حضرت عمر مخالفتا کے آخری زمانہ تک وہیں رہا۔ تاہم وہ ان (اہل خراسان ) سے خط و کتربت کرتا رہا اور وہ بھی اس کے ساتھ خط و کتابت کرتے رہے تا آئ ککہ حضرت عثمان دخالفتا کے عبد میں اہل خراسان نے عبدشکنی کی۔ صلار

#### صلح كامعابده:

یز دگرد کی جنگ میں ہرسوار کواس قدر حصه ملاتھا جس قدر جنگ قادسیہ میں ایک سوار کو حصه ملاتھا۔

# اہل خراسان کی عہد فشکنی:

## یز دگر د کاانجام:

شاہ یز دگرد جب مرومیں گرفتار ہوا تھا اس وقت وہ ایک چکی میں پوشیدہ تھاوہ کر مان میں پناہ لینا چاہتا تھا اس کے مال غنیمت پرمسلمانوں اورمشرکوں نے قبضہ کرلیا تھا۔

# بلخ کی طرف روانگی:

اس سے پہلے جب حضرت احف رخاتھ؛ کواس کی اطلاع ملی تو وہ فور أمسلما نوں کی فوج کو لے کر بلخ کی طرف روانہ ہو گئے ان کا مقصد پنے تھا کہ وہ خاقان اوریز دگرد کے ساتھیوں کا مقابلہ کریں کیونکہ خاقان اور ترک بلخ میں تھے۔

#### خا قان كافرار:

خا قان کو جب یز دگر د کا حال معلوم ہوا تو یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت احنف بن قیس دی گئے: کے ساتھ مسلمان فو جیس اس کی طرف روا نہ ہوگی ہیں تو اس نے بلخ کوچھوڑ ویا اور دریا کوعبوز کرکے چلا گیا۔ فیتہ س

#### سنتح كي خبر

جب، حنف بن قیس بٹ ٹین وہاں پنچے تو وہ بلخ میں مقیم ہو گئے اور کوفیہ کی فوجیس اس کے جاروں طرف اضلاع میں مقیم ہو

گئیں پھر حضرت احنف بڑاٹنڈ مروروز واپس آ گئے اور خا قان اور یز دگرد پر فتح حاصل کرنے کی خبر حضرت عمر بڑاتنڈ کی خدمت میں روانہ کی نیز مال خمس بھی ایک وفد کے ساتھ بھیجا۔

#### سفیر چین سے ملاقات:

جب خاق ن نے دریا کوعبور کیا اور اس کے ساتھ شاہ ایران کے ملاز مین اور ساتھی بھی جو پلخ ہیں موجود تھے چلے گئے انہوں نے (راستے میں) شاہ پر دگر دے اس سفیر سے ملاقات کی جوشہنشاہ چین کے پاس بھیجا گیا تھا اور وہشہنشاہ کے لیے تحا کف وہرایا لے کر گیا تھا'وہ شہنشاہ چین کا جوابی خط لے کرواپس آر ہاتھا انہوں نے اس سفیر سے دریافت کیا''کیا خبر ہے؟''وہ بولا: شاہ چین سے گفتگو:

جب میں خط اور تھا کف لے کراس کے پاس پہنچا تو اس نے اچھا بدلہ دیا' اور تھا کف دیے پھراس نے شاہ یز دگر د کے خط کا جواب دیا اس سے پہلے اس نے شاہ یز دگر د کے خط کا جواب دیا اس سے پہلے اس نے مجھ سے گفتگو کی تھی:'' مجھے میں معلوم ہے کہ با دشاہوں پر دشمن کے مقابلے میں دوسر سے با دشاہوں کی مدد کر نا ضروری ہے تا ہم تم مجھے اس قوم کے حالات بتاؤجس نے تہمیں تمہارے ملک سے نکال دیا ہے کیونکہ تم میہ بیان کرتے ہو کہ ان کی تعداد قلیل اور تمہاری تعداد کشرے البندا میں تعداد تم پر اور تمہاری کثرت تعداد کے باوجود اس لیے غالب آئی ہوگی کہ ان میں خوبیاں موجود ہیں اور تم میں برائیاں موجود ہوں ہے گہا' جو آپ مناسب سمجھیں دریا فت کریں''۔

#### عربوں كا حال:

#### ويكرحالات:

اس نے پھر دریافت کیا'' بیلوگ اپنے حکام کی کیسی اطاعت کرتے ہیں؟'' میں نے کہا''وہ ان کی اس قوم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں؟'' میں نے کھر دریافت کیا''وہ ان کی اس قوم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں جوقوم کسی مرشد کی اطاعت کرتی ہے' اس نے پھر پوچھا''وہ کن چیزوں کوحلال جھتے ہیں اور کن چیزوں کوحرام سیجھتے ہیں' اسے میں نے ان کی تفصیلات بتا کیں پھر پوچھا'' کیاوہ حلال کوحرام اور حرام کو حلال میں تبدیل کرتے ہیں؟'' میں نے کہا شہیں' اس پروہ بولا'' بیقوم بھی تباہ نہیں ہوگی۔ جب تک کہوہ حرام کو حلال اور حلال کوحرام نے قرار دیں۔ پھر پوچھا'' جھے ان کالباس بتایا''۔

#### م محور بے اور اونٹ:

اس نے ان کی سواریوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا''وہ عربی گھوڑے ہیں' پھر میں نے ان کا حال بیان کیا اس پر اس نے کہا''وہ نہا بت عمدہ قلع ہیں' پھر میں نے اونٹوں ان کے بیٹھنے اور ان کے چلنے کا حال بیان کیا۔ اس پراس نے کہا یہ کبی گردن والے مویشیوں کی خصوصیات ہیں''۔اس کے بعد اس نے (شاہ) پر دگر دکویہ خط لکھا۔

#### يز دگر د کونفيحت:

مجھے آپ کی طرف ایک ایسے عظیم الثان لشکر کو بھیجنے ہے جس کا ایک حصد مرومیں ہواور دوسرا حصہ چین تک ہو۔ صرف اس بت نے روک رکھا تھا کہ میں اس قوم کے حالات سے ناوا تف تھا مگر جیسا کہ آپ کے مغیر نے بیان کیا ہے بی قوم الی ہے کہ اگر وہ بہاڑوں کا مقابلہ کر ہے تو وہ ان کو بھی پاش پاش کر دے اور اگران کے شکر کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ مجھے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ان میں یہ پیڈھسو صیات باقی رہ گئی ہوں۔

آ پان ہے مصالحت کرلیں اور مصالحت کرنے کوعزت سمجھیں اور جب تک وہ برسر پیکار نہ ہوں آپ ان ہے ہر گز جنگ ند کریں۔

## فرغانه میں قیام:

شاہ پر دگرداورشاہی خاندان پھرخا قان کے ساتھ فرغانہ چلا گیا۔اورو ہیں رہنے لگا۔

#### مسلمانون كااجتاع:

جب مسلمانوں کا قاصداور وفد خبر فتح اوراس مال غنیمت کولے کر حضرت عمر بن الخطاب دخاتیٰنے کے پاس پہنچا جو حضرت احف بن قیس رخاتیٰنہ کی طرف ہے بھیجا گیا تھا تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کیا پھر نامہ فتح کے پڑھنے کا تھم دیا گیا اور وہ پڑھا گیا آپ نے اپنے خطبے ہیں بی فر مایا:

#### حضرت عمر منى تنه كاخطاب:

''التدتع کی نے اپنے رسول الله گیتا کا ذکر کیا ہے کہ اس نے انہیں ہدایت دے کر بھیجا ہے اور حق وصدافت کا دین بھی عط فرمایا ہے تا کہ اسے تمام ادبیان اور فدا بہب پر غالب کرے۔خواہ مشرکوں کو سہ بات کتنی ہی نا گوار گذر ہے اس نے پیروان اسلام کو دنیا وی معاوضہ (مال و دولت) اور آخرت کی بھلائی اور کامیا نی دونوں چیزوں کوعطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اورخو دفر مایا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول گیتا کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تا کہ وہ اسے تمام فدا ہہ بریان اس بات کو کتنا ہی نا لیند کریں'۔

خداہی تمام تعریفوں اور حمد وثنا کا سزاوار ہے جس نے اپناوعدہ پورا کیا اور اپنے لشکر کوفتے ونصرت عطافر مائی آگے چل کرآپ نے بیار شادفر مایا:

#### مجوسیت کا خاتمه:

'' آگاہ ہوجاؤ کہ اللہ نے مجوست کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا ہے ادران کا شیرازہ منتشر کر دیا ہے اب وہ اپنے ملک کی ایسی بالشت بھرز مین پر بھی قابض نہیں ہوسکیں گے جس ہے مسلمانوں کونقصان پہنچے۔ دیکھواللہ نے تنہیں ان کی سرز مین ' ان کے ملک' ان کے مال و دولت اوران کے فرزندوں کا مالک بنا دیا ہے تا کہ وہ معلوم کر سکے کہتم کیا کارنا ہے انجام دو گئے'۔

# مسلمانوں کو تنبیہ:

آگاہ ہوجاوکہ تہہاری طرح بہت ی شہری فوجی طاقت کے مالک تھے اور گذشتہ زمانے کی بہت میں مہذب قومیں دور دراز کے ممالک پر قابض ہوگئ تھیں۔اللہ تعالی اپنا تھم نافذ کر کے رہے گا اور اپنا دعدہ پورا کرے گا اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم کونمو دار کرے گا۔

#### حق کی اطاعت:

تم اس کے احکام کونا فذکرانے کے لیے ایسے خض کی پیروی کرو جواس کے معاہدہ کی پابندی کرے اور تہمارے لیے خدائی وعدہ کو پورا کر دکھائے دیکھو! تم اپنی حالت میں تغیرو تبدل نہ کرنا۔ ورنہ الله دوسرے قوم کوتم پر مسلط کردے گا مجھے اس امت مسلمہ کی بتا ہی و بربادی کا صرف تنہی ہے اندیشہ ہے''

#### عبدشتني:

حضرت عثمان بن غفان بن تنظف بن تنظف میں خراسان کے دورونز دیک باشندوں نے جب کدان کے عہد خلافت کے دو سال گذرے تھے۔عہد شکنی کی ان کی اس عہد شکنی کے بقایا حالات ان شاء اللہ تعالی اپنے مقام پر شاہ پر ڈگر دیے قل کے واقعات کے ضمن میں بیان کیے جائیں گے۔

#### اسسال کے حکام:

اس سال حضرت عمر بن الخطاب مٹی ٹٹنز نے حج کیاان کے حکام اس سال بھی وہی تھے جوا ۲ ھیں مقرر تھے۔البتہ کو فہ کے حاکم حضرت مغیرہ بن شعبہ مٹی ٹٹنز مقرر ہوئے اور بھر و کے حاکم حضرت ابوموسیٰ اشعری مٹی ٹٹنز مقرر ہوئے۔



باب اا

# <u>۳۲ھ کے واقعات</u>

ابومعشر کے قول کے مطابق اس سال اصطحر فتح ہوا اور اس کے ساتھ ہمدان بھی فتح ہوا۔ واقد ی نے بھی یہی کہا ہے مگر سیف کی روایت بدہے کہ اصطحر توج کے بعد فتح ہوا۔

# فتح توج:

سیف کی روایت بہتے کہ بھر و کے سر دار فارس کے مختلف علاقوں میں جنگی مہموں پر روانہ کیے گئے تھے ان میں ساریۃ ابن زینم بھی شامل تھے۔ وہ لوگ اپنی فوجیں لے کرمختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوئے۔ اہل فارس توج کے مقام پراکٹھے ہو گئے تھے گر مسلمانوں کی فوجوں نے ان کا قصد نہیں کیا بلکہ ہر مسلمان سپہ سالا راپ اپنے علاقہ کی طرف روانہ ہوا جس پر وہ مقررت ۔ جب ایرانیوں کو اس بات کاعلم ہوا تو وہ اپنے اپنے علاقوں کی مدافعت کرنے کے لیے منتشر ہو گئے۔ اس طرح انھیں جنگ کے بغیر شکست ہوگئی اوران کا شیراز ہ بکھر گیا اوران کی اجتماعی طاقت منتشر ہوگئی۔ مشرکوں نے اس بات کو بدشگونی پرمحمول کیا اور انھیں اپنا انجام نظر آ

#### ابل توج كوشكست:

جضرت مجاشع بن مسعود نے سابور اور ارد شیرخرہ کے مقامات کا قصد کیا۔ان کے ساتھ مسلمانوں کی فوج تھی۔مسمانوں کا توج کے مقام پڑاہل فارس سے مقابلہ ہوا۔ وہ جب تک اللہ نے چاہا جنگ کرتے رہے پھر خدائے بزرگ و برتر نے مسمانوں کے مقام پڑاہل فارس سے مقابلہ ہوا۔ وہ جب تک اللہ نے چاہا جنگ کرتے رہے پھر خدائے بزرگ و برتر نے مسمانوں کے مقابلے میں اہل توج کو شکست دی اور مسلمانوں کوان پر مسلط کر دیا۔ چنانچے انھوں نے کا فروں کا صفایا کر دیا اور انھیں ہے دریخ قتل کیا اور ان کے شکر کا تمام مال واسباب اپنے قبضہ میں کرلیا۔

#### توج کی آخری جنگ:

#### اہل توج کا معاہرہ:

پھراہل توج کو جزیدادا کرنے اور ذمی رعایا بننے کی دعوت دی گئی تو وہ اپنے علاقے میں لوٹ آئے اور وہاں معاہدہ کر ک رہنے لگئے۔

#### قاصداور وفيد كوانعام:

حضرت مجاشع نے مال غنیمت کاخمس (پانچواں حصہ ) مدینہ بھیجااورا یک وفد بھی بھیجا۔

رسول الله سیجیم کے عبد مبارک سے میطریقہ رائج تھا کہ فتح کی خوشخبری لانے والوں اور متعلقہ وفو د کوانعہ مردیا جات ئی ضروریات پوری کی جاتی تھیں۔

#### خیانت کی ممانعت:

او ماضم کلیب بیان کرتے ہیں: ''بہم مجاشع بن معود کے ساتھ تون کے جہاد پر روانہ ہوئے ہم نے اس مقام کا محاصرہ کر سی
اور جب تک اللہ نے چاہم نے ان سے جنگ کی۔ پھر ہم نے فتح حاصل کی اور وہاں بہت مال ننیمت حاصل بیا اور دل کھول کر اٹھیں
قبل کیا۔ اس وقت میں جو کرتہ پہنے ہوئے تھا وہ پھٹ گیا تھا۔ میں نے سوئی تا گالے کر اسے سینا شروع کیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ
مقتو اوں میں سے ایک کے بدن پر تمیض تھی۔ میں نے تمیض اس کے بدن سے اتار لی اور پائی کے قریب اسے دھونے لگا اور
دوپھروں کے درمیان اسے پٹنے کرصاف کیا۔ یہاں تک کہ اس کی میل کچیل دور ہوگئی۔ اس وقت میں نے وہ قبیص پہن لی۔ جب مال
نیمت جمع ہواتو حضرت محاشع ہمی تشریکے لیے کھڑے ہوئے اور حمد و تناکے لعدانھوں نے فرمایا:

''اے لوگو!تم مال غنیمت کی چوری نہ کرو کیونکہ جو چوری کرے گا قیامت کے دن اپنا چرایا ہوامال لے کرآئے گا (الیم کوئی چیز ہوتو)تم اے لوٹا دوخواہ و دسوئی تا گا کیوں نہ ہو''۔

جب میں نے بیتقریر سی تو میں نے قبیص کوا تار کرا سے مال غنیمت میں ڈال دیا۔

# فتح اصطحرك:

حضرت عثمان بن الی العاص من تلتی نے اصطفر کے مقام کا قصد کیا۔ان کا اہل اصطفر کے ساتھ مقابلہ جور کے مقام پر ہوا۔ انھول نے جب تک اللّٰد تعالیٰ نے چاہا' جنگ کی پھر خدائے ہزرگ و ہرتر نے انھیں جنگ جور میں فتح عطا کی اور مسلمانوں نے اصطفر بھی فتح کرلیا اور جس قدر اللّٰہ نے چاہا ایرانیوں کو تہ تینج کیا اور بہت سے لوگوں کو حسب منشازخی کیا۔اور جولوگ بھاگ سکتے تھے' وہ بھاگ گئے۔

#### جزييكا معاہدہ:

پھر حضرت عثمان بن ابی العاص دخاتھٰ نے کافروں کو جزییا داکر نے اور ذمی رعایا بننے کی دعوت دی چنانچے انھوں نے ان سے خط و کتابت کی اور حضرت عثمان بن ابی العاص دخاتھٰ بھی ان سے نامدو پیام کرتے رہے۔ آخر کار (ان کے حاکم ) ہمر بزنے بید عوت قبول کرلی۔ قبول کرلیہ کو کیا تھی کا قبول کرلی۔ قبول کرلی۔ قبول کرلی۔ قبول کرلیہ کا قبول کرلی۔ قبول کرلیہ کا قبول کرلی۔ قبول کرلیہ کا تعریب کا تعریب کا تعریب کا تعریب کا تعریب کرلیں کے اور انھوں نے جزید اور انھوں کے کا تعریب کرلی۔ آپ کے کا تعریب کیا کہ کو کا کرلیہ کیا کہ کو کیا کہ کرلیں کرلیں کرلیں کے کا کرلیں کے کا کرلیں کو کرلیں 
#### د یا نتداری کی مدایت:

جب دیثمن کوشکست ہوگئی تھی اس وقت حضرت عثمان بن ابی العاص دٹاٹٹنانے مال غنیمت کوجمع کرایا تھا۔اوراس کا مال خمس نکال کر حضرت عمر بٹاٹٹنا کی خدمت میں روانہ کیا اور باقی حصہ سلمانوں میں تقسیم کیا اور فوجوں کولوٹ مارے روک دیا اور و و امانتیں اوا

لے اصطحر صوبہ فی رس کا مرکزی شہرتھا۔ بیساسانی بادشاہوں کا قدیم مرکزی اور مقدس مقام تھا۔ یہاں ان کا قدیمی آتش کدہ بھی تھا جس کی گمرانی خود شبنشاہ ایران کرتا تھا۔ بیشہرقد یم ترین ایرانی شہر پرسو پولیس کے بعد ساسانی خاندان کا یائے تخت بنا تھا۔ (ارشد)

كرنے لگے حضرت عثان بن ابی العاص وٹاٹنڈ نے انھیں اکٹھا کر کے بیتقریما رشاوفر مایا:

## عثمان بن ابي العاص مِناتُمَهُ كَي تَقريرِ:

'' ہمارامعاملہ ہمیشہ ترتی پذیر رہے گااورلوگ مصائب سے محفوظ رہیں گے جب تک کہوہ چوری اور خیانت نہ کریں جب وہ (مال غنیمت) میں خیانت کرنے لگیں گے تو وہ ناپندیدہ باتیں دیکھیں گے اور تھوڑے لوگوں کے (برے) کام' اکثریت کوئییں بچاسکیں گے'۔

حضرت حسن براشیٰ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص دخالٹینئے فتح اصطحر کے دن بیارشا دفر مایا:

#### بددیانتی کے اثرات:

''اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں برائیوں سے بچاتا ہے اوران میں امانت اور دیانت داری کا اضافہ کرتا ہے اس لیے تم امانتوں کی حفاظت کرد کیونکہ تم سب سے پہلے جو چیز اپنے دین و فدہب کی چھوڑ و گے وہ امانت ہوگی جب تہمارے اندر سے دیانتداری جاتی رہے گی تو روز انتہماری کوئی نہکوئی نیکی جاتی رہے گ'۔

#### شهرک کی بغاوت:

حضرت عمر فاروق برخافیّن کے دورخلافت کے آخری زمانے اور حضرت عثمان رخافیّن کی خلافت کے پہلے سال میں شہرک نے بغاوت کی اس نے اہل فارس کو بھڑ کا یا اور انھیں عہدشکنی کی دعوت دی تو حضرت عثمان بن ابی العاص بخافیّن کو دوبارہ بھیجا گیا اور ان کی امداد کے لیے مندرجہ ذیل حضرات کی سرکردگی میں فوجیس روانہ کی کئیں: اعبداللہ بن معمر ۲ شبل بن معبد بجل ۔ ان کا فارس کے مقام پر دشمن سے مقابلہ ہوا۔ اس وقت جب کہ معرکہ ہونے والاتھا، شہرک نے اپنے فرزندسے جومعرکہ میں موجودتھا ہے

# فرزند ہے گفتگو:

ا ہے میرے فرزند! ہم دن کا کھانا کہاں کھائیں گے۔ یہاں یاشہرک میں '۔

شہرک ایک مقام تھا جو وہاں سے تین فرتخ دورتھا اور دوسر بےلوگوں کے گا دُن کے درمیان بارہ فرتخ کا فاصلہ تھا۔

#### فرزند کاجواب:

اس كے فرزندنے بيجواب ويا:

'' ابا جان! اگروہ ہمیں چھوڑ دیں تو دن کا کھانا ہم یہاں کھائیں گے ورنہ شہرک میں کھائیں گے بلکہ ہم گھر میں کھانا تناول کریں گے۔گر بخدامپر بے خیال میں وہ ہمیں چھوڑ نے والے نہیں ہیں''۔

#### شهرك كافتل:

ان دونوں کی بیر گفتگوا بھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ سلمانوں نے جنگ چھیڑر دی اور گھسان کی جنگ نثر وع ہوئی جس میں شہرک اوراس کا فرزند مارے گئے۔ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کو بھی قتل کیا گیا۔شہرک کوتو حضرت عثان بن افی العاص رہی گئت کے بھائی تھم بن افی العاص بن دہمان نے قتل کیا تھا۔

#### روایت میں اختلاف:

ابومعشر کی روایت ہے کہ فارس کی پہلی جنگ اوراصطحر می کی دوسری جنگ ۲۸ھیں ہوئی اور فارس کی دوسری جنگ اور جور کی جنگ ۲۹ھیں ہوئی۔

# حضرت تحكم مِنْ لَقَيْنُ كَي مِدايت:

و دسری روایت بیہ ہے کہ حضرت عثمان بن الی العاص و بن بھیجا گیا تھا تو انھوں نے اپنے بھائی تھم بن الی العاص کو و ہزار کی فوج دے کرتوج بھیجا۔ اس وقت با دشاہ ایران بدائن سے بھاگ گیا تھا اور فارس کے مقام جور چلا گیا تھا اس نے شہرک کو مقابلہ کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت تھم کہتے ہیں۔ وہ (شہرک) اپنی فوج کو لے کر جولو ہے کہ ہتھیا روں سے مسلم تھی ایک گھائی پر سے انزان اس وقت مجھے اندیشہ ہوا کہ میں مسلمان سپاہیوں کی آتھیں (لو ہے کی ہتھیا روں کی چمک سے ) خیرہ نہ ہوجا کیں اس لیے میں لئے بیا نے بیا مان کرا دیا: ''جس کے سر پر عمامہ نہ ہووہ اپنی آتھیں عمامہ سے لیبیٹ لے اور جس کے سر پر عمامہ نہ ہووہ اپنی آتھیں بند کر لئے نہ نہی اعلان کرا دیا:

" تم اپنی سوار یوں پر سے اتر آؤ"۔ شہرک نے جب دیکھا تو وہ بھی اتر گیا۔

#### صف آرائی:

پھر میں نے بیاعلان کرایا:''متم سوار ہو جاؤ'' پھر ہم نے صف آ رائی کی اور وہ سوار ہو گئے۔ میں نے جارودعبدی کو دائیں باز و(میمند) پرمقرر کیا اور ابوصغرہ (مہلب کے باپ کو) بائیں باز و(میسرہ) پرسر دارمقرر کیا۔

#### ز بر دست فنكست:

وشمنوں نے مسلمانوں پرحملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کوشکست دے کر بھگا دیا یہاں تک کہ ان کی کوئی آواز بھی سائی نہیں دی۔ جارود نے جھے سے کہا: ''اے امیر نشکر چلا گیا ہے''۔ میں نے کہا عنقریب شہیں حقیقت حاصل معلوم ہوجائے گی۔ تھوڑی دیر گزر نے نہیں پائی تھی کہ ان کے گھوڑے واپس آگئے جوسواروں سے خالی تھے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے آتھیں قتل کررہے تھے اور ان کے سر بھارے سامنے لڑھک رہے تھے۔ اس وقت میرے ساتھ ان کا ایک با دشاہ بھی تھا جے مکعبر کہتے ہیں وہ کسریٰ کوچھوڑ کر میرے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔

#### شهرك كاسر:

اتے میں میرے یا س ایک بہت براسرلایا گیا۔مکعمر نے کہا بداز دھات یعنی شہرک کاسر ہے۔

# أ ذربا عجان عصمصالحت:

وہ شہر سابور میں محصور ہو گئے۔ان کے بادشاہ آذر بائیجان نے صلح کر لی اس لیے حضرت تھم نے آذر نیجان سے اہل اصطحر کے برخلاف جنگ کرنے میں مدوحاصل کی۔

#### غداري کی خبر:

جب حضرت عمر مِن اللهٰ شہید ہو گئے تو حضرت عمّان مِن اللہٰ نے ان کے بجائے عبید اللہ ہن معمر مِن اللہٰ کو امیر بنا کر بھیجا۔حضرت

مبیداللَّدُ کو بیاطلاع ملی که آذر بیجان غداری کرنا چاہتا ہے اس کیے اُنھوں نے اسے بیکبلا بھیجا:

#### ضیافت کی فرمائش:

'' میں چاہتا ہوں کہتم میرے ساتھیوں کی ضیافت کر واور ان کے لیے ایک گائے ذبح کرواور اس کی بڈیوں میرے قریب کے بہت بڑے برتن میں رکھ دو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہڈیوں کو چھوڑوں''۔

#### طافت كامظا بره:

آ ذر بیجان نے ایسا ہی کیا۔حضرت عبیداللّٰہ بڑا تھے ہوی ہڑیوں کو جوصرف کہلا ڑوں ہی ہے ٹوٹ عتی تھیں'اپنے ہاتھ میں لے کرتو ڑنا شروع کیا اور پھروہ اس کے گود ہے کھا گئے۔وہ بہت بڑے طاقتورانسان تھے (یدد کیچکر) اس ہا دشاہ نے ان کے یاؤں پکڑلیے اور بولا:

#### معامده کی تجدید:

" بیایک پناه گزین مقام ہے"۔

اس لیے انھوں نے اسے (پناہ دینے کا) معاہرہ لکھ دیا۔حضرت عبیداللہ رخافیٰ منجنیق کی چوٹ کا شکار ہو گئے تھے اس لیے انھوں نے بیدوصیت کی:

#### دشمنون كافتل:

#### امدا د کی درخواست:

( محمد فا روقی کے گزشتہ واقعات کا آخری سلسلہ یہ ہے ) حضرت عثمان بن انی العاص رہی تینہ حضرت حکم کے پاس اس وقت بہنچے جب کہ شہرک کوشکست ہوگئی تھی۔انہوں نے حضرت عمر رہی التین کو یہ خطاتح ریکیا:

''میر نے اور کوفہ کے درمیان الی رخنہ انداز سرحد ہے جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ دیمن وہاں سے اندر آسکتا ہے۔ انھیں حاکم کوفہ نے بھی اس قتم کا خط لکھا تھا۔ اتفاق سے دونوں خط حضرت عمر بھائین کوایک دم ملے۔ اس لیے انھوں نے حضرت ابومویٰ اشعری بھائینہ کوسات سوسیا ہیوں کی فوج دے کر بھیجا اور انھیں بھر ہ میں مقیم رکھا''۔

#### فتح فسااور درا بجرد:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سار ریہ بن زینم بھاٹنئو نے مقام فسا اور درا بجرد کا قصد کیا یہاں تک کہ وہ وشمن کے شکر کے قریب پہنچ گئے اور وہاں فروکش ہو گئے اور جب تک اللّٰہ نے چاہان کامحاصر ہ کرتے رہے۔

#### دشمن کی بردی تعداد:

اس کے بعد دشمن نے امداد حاصل کر لی اوران کی بڑی تعداد ہوگئی اور فارس کے کر دان کے ساتھ شامل ہو گئے ۔اس کی وجہ ے مسلمانوں کے لیے مقابلہ تخت ہو گیااورا یک بہت بڑالشکر (جنگ کے لیے ) آگیا۔

#### حضرت عمر مناتنة كاخواب:

ال رات حضرت عمر بخائیز نے خواب میں ان کامعر کہ دیکھااوران کی تعداد بھی انھیں معلوم ہو گئی اس سے دوسرے دن او و و کومطن کیا کہ سبب لوگ نماز میں شریک ہوں یہاں تک کہ جب وہ گھڑی آئی جب کہ آپ کووہاں کا عال دکھایا گیا تو آپ مسلمان و سے کے س منے نمودار و ہوئے۔ آپ کو یہ مشاہدہ کرایا گیا تھا کہ مسلمان صحرا میں ہیں اگر وہ وہاں قیام کریں تو ان کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا جو سکتا ہے اور اگر وہ اپنے چھچے کی طرف کے پہاڑ کا سہارالیں تو صرف ایک طرف سے حملہ ہوسکتا ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہوکر فرمایا۔

# حضرت ساريه مِنْ تَنْهُ كُوْتُكُم:

''اے لوگوا میں نے فریقین کو دیکھا ہے۔''اس کے بعد آپ نے دونوں لشکروں کا حال بیان کیا۔پھر آپ نے فر مایا (اچا تک خطبد دیتے ہوئے) اے ساریہ! پہاڑکی طرف چلے جاؤ (یاساریة الحب الحب الحب ) پھرآپ نے مسمانوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمانے گئے:''اللہ کے بہت سے لشکر ہیں اور شایدان میں سے کوئی ان تک بیپیغام پنجا دے۔''

#### حضرت عمر رمناتشهٔ کی کرامت:

ریہ آپ کی کرامت ہے کہ )اس دن اس گھڑی حضرت ساریہ دخالتہ: اور دیگرمسلمان پہاڑ کا سہارا لینے پرمتفق ہو گئے چنا نچہ انھوں نے (اس متفقدرائے پر )عمل کیااورا کیک ست ہے دشمن سے جنگ کر کے خدا کی مدد سے انھیں شکست دی۔اس کے بعدانھوں نے شہر کے فتح ہونے کی اطلاع حضرت عمر دخالتہ: کوتح میری طور پردی۔

#### ایبار کے دامن میں:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ ساریہ بن زینم العائلی بٹی ٹیٹن کو فسااور دار بجرد کے علاقے کی طرف روانہ کیا۔انھوں نے وہاں جہ کران کا محاصرہ کرلیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسر ہے کو جنگ کی دعوت دی اور کثیر تعداد میں جمع ہو کر جنگل میں آ کر انھیں چاروں طرف سے گھیرلیا۔اس وقت حضرت عمر بٹی ٹٹٹۂ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔

## خطبه میں تکم:

آپ نے (خطبہ کے دوران فوراً) پیالفاظ کے (با ساریہ ابن زینم الحبل الحبل)' اے ساریہ ابن زینم رہوائی پہاڑ کے دامن میں (چلے جو وً)' اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے قریب ایک پہاڑتھا اگروہ اس کی پناہ لیتے تو صرف ایک طرف سے حملہ ہوسکتا تھا۔ اس لیے وہ پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ کی اور دشمن کوشکست دی اور بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔

## جوا ہرات کا صندو قیہ :

اس مال ننیمت میں جوابرات کا ایک صند و قحیہ بھی تھا جسے حضرت ساریہ رفیاتین نے مسلمانوں کی رضامندی ہے حضرت عمر مخاتین کے لیے مخصوص کیا تھااور فتح کی خوشنجری کے ساتھ اسے ایک شخص کے ہاتھ روانہ کیا۔اس ز نانے میں قاصد وں اور وفو د کوانعام دیاج تا تھاوران کی ضرورت یورئ کی جاتی تھی۔اس لیے حضرت ساریہ رفائٹننے اس ہے کہا:

## قاصد کی روانگی:

''تم این انعام کی تو تع پراین الل وعیال کی ضروریات کے لیے رقم لے لؤ'۔

چنا نچہ وہ شخص پہلے بصرہ گیا اور وہاں سے (اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد ) روانہ ہوااور حضرت عمر مِنالِثَنَا کے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ لوگوں کو کھانا کھلار ہے تھے اوران کے ساتھ ان کا عصابھی تھا جس سے وہ اپنے اونٹ کو ہنکاتے تھے۔

#### کھانے کا وقت:

اس مخص نے حضرت عمر رہی انٹیز کا قصد کیا تو آپ نے اس سے فر مایا (تم کھانے کے لیے) بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو حضرت عمر رہی انٹیز جانے لگے۔ وہ مخص بھی کھڑے ہو کران کے پیچھے چیچے جانے لگا۔ حضرت عمر رہی انٹیز نے خیال کیا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ لہٰ ذاجب آپ اپنے گھر پہنچے تو اسے اپنے گھر کے اندر لے گئے ۔ وہاں انہوں نے ناہنائی کو بیٹھ م دیا کہ وہ مسلمانوں کے تمام مطبخ کی طرف خوان لے کر جائے۔ جب وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ تو ان کے لیے دن کا کھانا لایا گیا جوروثی رفن زینون اور نمک پر شمنل تھا۔ اس کے بعد آپ نے (اپنی بیوی سے) فر مایا: ''تم با ہرنگل کر کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟'' وہ بولیس' میں ایک مردکی آ وازس رہی ہوں' آپ نے فر مایا'' اس پروہ بولیس۔

# حضرت ام كلثوم مِنْ الله كل كفتكو:

'' اگرآپ چاہتے ہیں کہ میں مردوں کے سامنے نمودار ہوں تو آپ میرے لیے اس سے مختلف لباس خرید کردیے''۔

#### آپنے فرمایا:

'' کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تہہیں یہ کہا جائے کہ تم حضرت علی بڑنا تھ' کی بیٹی ام کلثوم بڑنے نیا ہوا ورعمر رہی تھ' کی بیوی ہو''

#### وه يوليس:

"اس بات سے پچھافا کدہ نہیں ہوگا"۔

اس كے بعد آپ في اس ففس سے كما:

#### کھانے کی دعوت:

" قریب آ کرکھانا کھاؤاگروہ خوش ہوتیں توتم اس سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتے جوتم دیکھر ہے ہوئے۔

پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تواس نے کہا:

#### جنك كاحال:

'' میں ساریہ بن زینم جائشنا کا قاصد ہول''۔

آپ نے اس کا خیرمقدم کیا اوراسے قریب بٹھایا۔ یہاں تک کہ آپ کے گھٹنے اس کے گھٹنوں سے چھور ہے ہتھے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کا حال دریافت کیا پھر آپ نے حضرت ساریہ بن زینم رٹی لٹھڑ؛ کا حال پوچھا۔ اس نے ان کا حال بتایا پھر اس نے جواہرات کے صندوقیجے کا حال بتایا آپ نے اسے ملاحظہ کیا۔ پھر آپ چلا کرفر مانے لگے:

#### جوا ہرات کولوٹا تا:

'' ( میں ہرگز قبول نہیں کروں گا ) اور میں چین ہے نہیں بیٹھوں گا۔ یہاں تک کہتم اپنے کشکر کی طرف واپس جا کراہے وہاں کے لوگوں میں تقسیم نہ کرو''۔

يه كهدكراسة نكال ديا:

#### قاصدىمحرومي:

وہ قاصد بولا: ''اے امیرالموشین! میرااونٹ تھک کرلاغر ہوگیا ہے۔ نیز میں نے انعام کی توقع پرقرض لیا ہے۔ اس لیے آپ مجھے اتنا عطیہ ویچے جس کے ذریعہ میں وہاں جاسکوں'۔وہ اس بات پراضرار کرتا رہا تا آ نکد آپ نے اس کا اونٹ لے کر صدقہ کا اونٹ وے دیا اور اس کے اونٹ کوصد قات کے اونٹوں میں شامل کرلیا۔اس طرح بیرقاصد (انعام وعطیہ سے )محموم ہوکر اور معتوب بن کرلوٹ گیا یہاں تک کہ بھرہ پہنچا۔وہاں اس نے حضرت محمر دخالفتا کے حکم کی قبیل کی۔

#### حضرت عمر مِنْ لَثَنَّهُ كَيْ آ واز:

اہل مدینہ نے اس قاصد سے پوچھا''کہ جنگ کے دن اس نے کوئی آ واز سی تھی''۔وہ بولا:''ہاں ہم نے بیسنا تھا۔ یا ساریہ الجبل \_اس وقت ہم تناہی کے قریب پنچے ہوئے تھے لہذا (بین کر) ہم پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اوراس طرح اللہ تعالی نے ہم کو فتح عطافر مائی۔

حضرت فنعنی رائتیہ نے بھی اس قتم کی روایت بیان کی ہے۔

# فتح كرمان:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سہیل بن عدی بخالیٰ نے کر مان کا قصد کیا۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن عبداللہ بن عنبان بھی شامل ہو گئے ۔ حضرت سہیل بخالیٰ کے ہراول دیتے پرنسیر بن عمر وعجل تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے اہل کر مان جمع ہو گئے ۔ انھوں نے قفس سے بھی مد دلی اور وہ اپنی سرز مین کے قربی علاقے میں جنگ کرتے رہے آخر کا راللہ تعالی نے آخیں منتشر کر دیا اور مسلمانوں نے ان کا راستہ روک لیا اور حضرت نسیر نے ان کے بڑے زمیندار کوئل کر دیا۔ اس طرح حضرت سہیل بخالیٰ فی انتیوں کے دست سے وہمن کے راستوں کو جرفت تک روک لیا اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ وہ اللہ وہ اللہ بن عبداللہ وہ اللہ بن عبداللہ وہ بنا اون کی قبت میں اختلاف پیدا ہوا کیونکہ حسب منشا اون اور بھیٹر بکریوں کی قبت میں اضافہ کرنا پہند ہیں بڑے متصلہ انوں نے ان کی قبت میں اضافہ کرنا پہند ہیں کیا۔ بلکہ اس کے مارے میں حضرت عمر وہالیٰ کوئلے۔ انہوں نے جواب دیا:

#### حضرت عمر دخاتتُنهٔ کا جواب:

، ''عربی اونٹ کی گوشت کے مطابق قیمت لگائی جاتی ہے اور بیاسی کے مانند ہے۔اگرتمہاری رائے میں وہ بڑھ کر ہے تو اس میں اضافہ کردو کیونکہ اس کی قیمت اس کے مطابق ہے''۔

مدائن کی روایت ہے کہ قبستان کے قاضی صنبل بن ابی جریدہ قبستان کے ایک زمیندار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں: '' مضرت عمر

بن الخطاب می تنیز کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن بدیل بن ورقا ہنزائی بھاٹنز نے کر مان کو فنخ کیا بھروہ کر ہ ن کے را ہے طبسین آئے پھروہ حضرت عمر اللی تُناکے پاس آئے اور کہنے لگے:

" میں نے طبسین کو فتح کرلیا ہے اس لیے آپ مجھے بید ونوں علاقے جا گیر میں دے دیں "۔

جب آپ نان کی درخواست کومنظور کرنا جا با تو آپ کویہ بتایا گیا که دونوں علاقے بہت بڑے اصلاع میں۔اورخراسان کے دروازے میں ۔ لبندا آپ نے ان کو مید دنوں علاقے جا کیر میں نہیں دیے۔

فتخ سجستان:

حضرت عاصم بن عمر می اثنیٰ نے مجستان (سیستان) کا رخ کیا۔حضرت عبداللہ بن عمیر می اثنیٰ کو بھی ( فوج لے کر ) ان کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ان کا اہل ہجستان ہے ان کے قریبی علاقے میں مقابلہ ہوااورمسلمانوں نے انھیں شکست دی ۔ پھران کا تعاقب کیا گیا یہاں تک کہ زرخ کے مقام بران کا محاصرہ کرلیا گیا۔مسلمان جستان کے دوسرے علاقوں کواس عرصہ میں فتح کرتے گئے جہال تک ان ہےمکن ہوا۔ آخر کاراہل مجستان نے زرغم اور دیگرمفتؤ حہ علاقوں کے بارے میں مصالحت کر لی اوران کا معاہد ومنظور كرليا كيا - انھوں نے اپنے سلح نامے میں پیشر طمنظور كرا لی تھی كہان كے جنگل محفوظ چرا گاہوں كی طرح سمجھے جائیں گے ۔اس ليے مسلمان جب وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے جنگلوں سے پچ کر نکلتے تھے کہ نہیں وہ انھیں نقصان پہنچا کرعہدشکنی کے مرتکب نہ ہو جا کیں۔ بہرحال اہل ہجستان خراج دینے بررضا مند ہو گئے اورمسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ داریئے۔

سجستان كاعلاقه:

ہجستان خراسان سے بڑا علاقہ تھا اور اس کی سرحدیں دور دراز کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بدلوگ قندھار' ترک اور دوسری قوموں سے جنگ کرتے رہتے تھے۔ بیعلاقہ سندھ اور دریائے بلخ کے درمیان تھا۔ بیحضرت معاویہ رہی ٹھی کے زمانے میں سب سے بڑااورا ہم علاقہ رہا۔اس کی سرحدیں بہت دشوارگز ارتھیں اوراس کی آبادی سب سے زیادہ تھی اورلشکرسب سے بڑا تھا۔ یا دشاه کی اطاعت:

(حضرت معاوید بن النفذ کے زمانے میں ) وہال کا بادشاہ اپنے بھائی رتبیل سے بھاگ کرشہر آمل کی طرف چلا گیا اورمسلم بن زیاد کامطیع ہو گیا جواس زمانے میں ہجتان کے (حاکم ) تھے۔وہ اس بات ہے بہت خوش ہوئے اور انھوں نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے انھیں وہاں آباد کرایا۔انھوں نے حضرت معاویہ رہی تھنز کواس بات ہے مطلع کیا کہ انہوں نے اس پر فتح حاصل کر لی ہے۔اس پرحضرت معاویہ ہٹائٹیزنے فر ماہا:

میرا بھتیجا (سلم بن زیاد) اینے اس کارنامہ پرخوش ہے مگر جھے اس کارنج ہے اور اسے بن اس کارنج ہونا جا ہے'۔ لوگول نے دریافت کیا:''اے امیر المومنین! (اس بات کارنج) کیول ہو؟'' آپ نے فرمایا''اس کی وجہ یہ ہے کہ آس ایسا شبر ہے

ا. مجستان کوامرانی سیستان کہتے میں مشہورامرانی پہلوان رستم اس علاقہ کا باشندہ تھا۔ بیکر مان کے ثال میں واقع ہے۔اس کا یائے تخت زرنج تھا۔ قدیم زمانے میں پیر بہت بڑاعلاقہ تھا۔اس کی سرحدیں مکران اور بلوچشان ہے ملی ہوئی تھیں ۔

جس کے اور زرنج کے درمیان پیچیدگی اور رنجش ہے۔اوریہ قوم بہت بے وفا اورغدار ہے اس لیے آئندہ یہ تعلقات کمزور ہوجانیں گے اور وہ لوگ نہایت آسانی ہے آمل کے تمام ملاقے پرغالب آجائیں گے۔ بہر حال انھوں نے مسلم بن زیاد کے معاہدہ کو برقرار رُھا۔

## عهد شكني:

حضرت معاویہ بھی تھؤ کے بعد جب فتنہ وفساد پھرشروع ہوا تو شاہ عہد شکنی کرکے آمل کے تمام علاقہ پر غالب آگیں۔ رتبیل کو ہا دشاہ کا خوف دامن گیر ہوا تو اس نے اس مقام پر پناہ لی جہاں وہ اس زیانے میں رہا۔

## زرنج برحمله:

اس نے اس پراکتفانہیں کیا بلکہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں تو اس نے زرنج پر قبضہ کرنے کا ارادہ کرلیا اور اس پرحملہ کر دیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کا ربھرہ سے ان لوگوں کے لیے فوجی امداد بھیجی گئی۔ اس زمانے سے رتبیل اور اس کے ساتھی اس ملک کے لیے مصیبت کا سبب بنے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے حضرت معاویہ رہی تھیٰ۔ کی وفت تک بیعلاقہ بالکل مطبع وفر ما نبر دار ربا تھا۔

#### فتح مكران:

حضرت تھم بن عمر وتفلی رہی تین نے مکران کا قصد کیا۔ جب وہ وہاں پہنچ تو حضرت شہاب ابن المخارق بن شہاب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت سبیل بن عدی رہی تین اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ عتبان رہی تین و ونوں حضرات بھی بذات خود (فوج لے سر) ان کی امداد کے لیے پہنچ۔ وہ سب دریا کے قریب جمع ہوئے۔ اہل مکران بھی وہاں دریا کے کنارے پرجمع ہو گئے تھے اور وہاں صف آرا تھے۔ ان کے بادشاہ راسل نے شاہ سندھ سے دریا کو عبور کر کے امداد طلب کی تھی۔ اس نے مقابلے کے لیے فوج بھیجی۔ چنا نچہ ہراول دستوں کے جنیج کے گئی دن بعد جب آخری فوج آگئی تو مسلمانوں کی ان سے جنگ ہوئی۔ بیمعر کہ مکران کے ایک مقام پر ہوا جودریا سے گئی دن کی مسافت پرتھا۔

#### شاه مکران کوشکست:

آ خرکاراللہ نے راسل (شاہ مکران) کوشکست دی اور مسلمانوں نے اس کے شکر کولوث لیا اور معرکہ میں ان کی کثیر تعدا د کوتل کیا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی دنوں تک انھیں قتل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دریا تک بہنچ گئے۔ پھر وہاں سے آ کر مکران میں مقیم ہو گئے۔

## فنخ کی خوشخبری:

حضرت تھم نے فاروق اعظم رہوائٹر کی خدمت میں فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ سحار عبدی کے ہاتھ روانہ کیا اور ہاتھیوں کے بارے میں (جو مال غنیمت میں حاصل ہوئے تھے ) ہدایت طلب کی۔

# صحارعبدی کی باریا بی:

صحار عبدی حضرت عمر مِحالِیّت کے پاس فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت لے کرآئے ۔حضرت عمر مِحالتُنہ نے ان ہے مکران ک

بارے میں دریافت کیا آپ ہرآ دی سے اس کے علاقہ کے حالات دریافت کیا کرتے تھے۔ لبندا صحار نے (آپ کے سوال کے جواب میں) یوں گفتگو کی:

#### مكران كاحال:

''اے امیر المونین! اس کے زم میدانوں کی زمین بھی پہاڑ کی طرح ہے۔ وہاں پانی کمیاب ہے۔ اس کے پھل خراب ہیں۔ وہاں سے وہاں کثیر التعداد بھی تھوڑی معلوم ہیں۔ وہاں کے وشمن ولیر ہیں۔ وہاں بھلائی تھوڑی ہے اور برائی بہت زیادہ ہے۔ وہاں کثیر التعداد بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور قلیل تعداد ضائع ہوجاتی ہے۔اس کا پچھلا حصہ اس سے بھی بدتر ہے''۔

منجيح خبر:

حضرت عمر رمی فترز نے (اس کی اس مسمیع اور مقتضی گفتگویر) بیارشا دفر مایا:

"كياتم قافيه بياني كررب بويال ميح ) فبرد رب بوار وه بولا:

" میں سی خبر پہنچار ہا ہول"۔ اس نے آپ سے فرمایا:

(اگریه بات صحیح ہے ق)''میرالشکر بخداو ہاں جھی تملینیں کرے گا''۔

پیش قدمی کی مخالفت:

آپ نے حضرت تھم ابن عمر واور حضرت سہیل بٹائٹو کو پیے کم لکھ کر بھیجا:

'' تم دونوں کے نشکر میں سے کوئی بھی مکران سے آ گے نہیں بڑھے گا اور دریا سے درے کے علاقوں میں محدو در ہو''۔

آب نے بیجی تھم دیا کہ:

'' ہاتھیوں کواسلامی سرز مین میں فروخت کیا جائے اوران کی قیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم کردی جائے''۔

#### فتح بيروذ:

جس زمانے میں مسلمانوں کے سواروں کے دستے (ایران کے) مختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوئے تو (اہواز کے ایک مقام) بیروذ میں کر دوں اور دیگر افراد کا ایک بہت بڑالشکر جمع ہوگیا۔اس زمانے میں جب کہ مسلمانوں کے لشکر مختلف جنگی مہموں پر جار ہے تھے۔حضرت عمر بخالفہ نے حضرت ابوموی اشعری بخالفہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ بھرہ کی انتہائی عملداری تک جا کیں تاکہ پیچھے سے کوئی مسلمانوں پر جملہ نہ کر سکے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی لشکر کا کوئی حصہ ضائع نہ ہوجائے یا ان کا کوئی حصہ اصل لشکر سے منقطع نہ ہوجائے یا بیعنی بیروذ کے مقام پر دشمن کی فیجیس اسلامی جو کئیں۔

فوجیں اکٹھی ہو گئیں۔

#### وسمن سےمقابلہ:

حضرت ابومویٰ اشعری بٹاٹھۂ وہاں تاخیر سے پنچے اس وقت تک ان کا بہت بڑا اجتماع ہو گیا تھا۔ آخر کار حضرت ابومویٰ اشعری بٹاٹھۂ ماہ رمضان المبارک میں ہیروڈ کے مقام پر پہنچے اور نہر تیری اور مناذر کے درمیان ان کا دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ وہاں فارس کے بہت سے سور ماسیاہی اور کر دقوم کے بہا درافراد پہنچ چکے تھے تا کہ وہ مسلمانوں کواپنی جنگی چالوں میں گھیرلیس اور ان کی صفون میں انتشار پیدا کریں ۔انہیں یقین تھا کہان کی کوئی نہ کوئی چال کامیاب ہوگی۔

#### حضرت مهاجر مِنْ تَتْهُ؛ كَيْ شهاوت:

حضرت مب جربن زیاد رہی اٹھ جنگ کے لیے کمریستہ تھے۔انھوں نے حضرت ابوموی اشعری سے کہا:

'' میں ہرروز ہ دارکوشم دلاتا ہوں کہ وہ لوٹ جائے اورروز ہ افطار کرے'۔

دیگرروزہ داروں کی طرح ان کے بھائی بھی ان کی قتم کو پورا کرنے کے لیے لوٹ گئے۔ان کا مقصدیہ تھا کہ ان کے بھائی کے پاس سے چلے جائیں تا کہ وہ انھیں جنگجو ئی سے منع نہ کریں چنانچہ وہ پیش قدمی کر کے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔

## دشمنول کی محصوری:

ان کے بعداللہ نے مشرکوں کو کمزور کر دیا یہاں تک کہان کی تعداد کم ہوتی گئی اوراور وہ فلیل تعداد میں ہونے کے بعد ذلت کے ساتھ قلعہ ہند ہوکرمحصور ہو گئے۔

# رہیع کی جانشینی:

حضرت مہاجر بھائیڈنے بھائی حضرت رہجے بن زیاد بھائیڈن آ گے آئے اور کہنے لگے۔''اے دنیا دارو! آ گے بڑھو' انھیں اپنے بھائی کی شہادت کا بڑار نج تھا۔حضرت ابومولیٰ اشعری بھائٹڈننے جب دیکھا کہان کے دل پران کے بھائی کےصدمے کا بہت برااثر ہے تو ان پرترس کھا کرانھیں فوج پر اپنا جائشین (سردار) بنادیا۔

## حضرت ابومويل رضافيَّة؛ كي واليسي:

پھر حضرت ابومویٰ بنٹیڈننے وہاں ہے کوچ کیا یہاں تک کہ وہ اصفہان پہنچ گئے۔ وہاں وہ کوفیہ کی فوجوں سے ملے جو جی کے مقام کا محاصرہ کررہی تھیں۔ان فوجوں کی فتح وظفر کے بعدوہ بصرہ کی طرف لوٹے۔

# ابل بيروز پرفتخ

اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے رہیج بن زیاد کے ہاتھوں نہر تیری کے اہل ہیروز پر فتح ونصرت عطا فر مائی۔انھوں نے ان گر فمّار شدہ قید یوں کو حاصل کیا جوان کے ساتھ تھے اور ان میں ہے ان اشخاص کا انتخاب کیا جن کا فدید دیا جا سکتا ہو کیونکہ فدید حاصل کرنا مسلم انوں کے لیے زیادہ مفیدتھا کیونکہ اس کی قیمتیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوجاتی تھیں۔

#### ایک شخص کی شکایت:

اس کے بعد دفو دتیار کیے گئے اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ (خمس) نکالا گیا۔اس اثنا میں قبیلہ غز ہ کا ایک شخف کھڑا ہوا اور اس نے وفد میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا گر حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹاٹٹڑ نے (اسے شریک کرنے سے) انکار کر دیا۔اس پروہ وہاں سے چلا گیا اور حضرت عمر دٹاٹٹڑ کے پاس جا کران کی شکایت کی۔

#### حصرت ابوموسیٰ دلیتین کی بریت:

بات میں حضرت ابومویٰ اشعری مناتشن کومعذور پایا۔اس لیےاس شخص کی شکایت رد کر دی اورا سے قبل ملامت قرار دے َرا سے شعبیہ کی کہوہ آئندہ ایس شکایت لے کرنہ آئے۔ پھر آپ نے حضرت ابومویٰ بھٹن کوان کی عملداری کی طرف لوٹا دیا۔ جنگی قیدی:

سیف کی روایت ہے کہ جب (مسلمانوں کی) مختف جنگی مجمیں ایران کے شف موقوں کی طرف روانہ ہو کیں اور جست اور جنگی مجمیں ایران کے شف موقوں کی طرف روانہ ہو کئیں اور جنگی مجمیں ایران کے شخص دے دک تھی نیز مال نمنیمت اور جنگی موک اشعری مختلات دے دک تھی نیز مال نمنیمت اور جنگی قید یوں کو اشعری مختلات ابوموی اشعری مختلات ابوموی اشعری مختلات نے وہاں کے بڑے بڑے زمینداروں کے فرزندوں میں ہے ساتھ لاکوں کا انتخاب کیا اور انہیں الگ کرلیا۔ انصول نے فتح کی خبر دینے کے علاوہ ایک وفد تیار کیا۔ استے میں قبیلہ غزہ کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا ''آپ میرانام وفد میں لکھ لیں''۔ انصول نے کہا'' جم نے تم سے زیاوہ حقد ارافراد کا نام لکھا ہے''۔ یہن کروہ نا راض ہو تر چلا گیا۔

## عنزي څخص کې آ مد:

حضرت ابومویٰ اشعری بنائیز نے حضرت عمر بنائیز کولکھا'' قبیلہ عنز ہ کے ایک شخص کا نام صبیعہ بن محصف ہے اسیا معاملہ ہے''۔ اس کے بعد انھوں نے اس کا واقعہ تحریر کیا۔ جب حضرت عمر بنائیز کے پاس وہ خط آیا اور فتح کی خوشنجری کی اطلاع ملی نیز وفد بھی آیا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ عنزی شخص بھی آئی پہنچا۔

#### عنزی سے برخی:

وہ شخص حضرت عمر منافظۂ کے پاس آیا تو اس نے آپ کوسلام کیا۔ آپ نے پوچھا:''تم کون ہو؟'' اس نے اپنا حال بتایا تو فر مایا: ''تمہارے لیےمرحبااہلاً نہیں ہے(تمہارا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا)''

#### اس پراس نے کہا:

'' مرحباتو الله کی طرف ہے ہوتا ہے اور اہلاً کا سوال نہیں کیونکہ میرے اہل وعیال نہیں ہیں''۔ بہر حال وہ تین مرتبہ آپ کے پاس آیا اور ہر مرتبہ آپ اس کو یہی جواب دیتے تھے۔

#### مخالفا نه شكايات:

جب چوتھا دن ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا: ''تم اپنے حاکم سے کس بات پر نا راض ہو؟'' وہ بولا: '' انھوں نے صرف اپنی ذات کے لیے زمینداروں کے فرزندوں میں سے ساٹھ غلام انتخاب کیے ہیں نیز ان کے پاس ایک لونڈی ہے جس کا نام عقیلہ ہے۔ وہ ضبح وہ شام بڑا پیالہ بھر کر کھانا کھاتی ہے حالانکہ ہم میں سے کوئی شخص اس قدر کھانا کھانے پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ ان کے پاس وو تفیز (ناپنے کے پیانے) اور دواگوٹھیاں ہیں۔

#### زياد براعماد:

انھوں نے اپنی حکومت کا تمام کام زیاد بن ابی سفیان کے سپر دکر رکھا ہے اور وہی بھر ہ کی حکومت کے تمام کا م انجام ویتا ہے۔ نیز انھوں نے ھلیہ (شاعر ) کوایک ہزار کا انعام دیا۔

# حضرت الوموسيٰ جنابشَة کي طلي:

حضرت عمر بنائین نے وہ تمام باتیں جواس نے کہی تھیں' حضرت ابومویٰ اشعری مناثینہ کولکھ کر بھیجیں اور انھیں بلوا بھیجا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری مناثینہ کولکھ کر بھیجیں اور انھیں بلوا بھیجا۔ جب حضرت ابوموی اشعری بخائینہ آئی آئی آئی وہ اس نے کئی دنوں تک انھیں روے رکھا اور فیر انھیں اور ضبہ بن محصف دونوں کو بلوای اور خط اس کے حواے کیا اور فرم یا۔'' جوتم نے لکھا تھا اسے پڑھو'۔ اس نے پڑھا: (1)'' انھوں نے ساٹھ غلام اپنے لیے حاصل کیے''۔ حضرت ابومویٰ اشعری بخائین نے فرمایا:

'' میں نے ان کا پیۃ چلایا تھا کہان کا زرفذ ہیمقرر ہے۔جومیں نے وصول کیااورا سے مسلمانوں میں تقسیم کردیا''۔

اس پرضیہ نے کہا:

'' نہ انہوں نے جھوٹ بولا اور نہ میں نے جھوٹ بولا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس دوقفیز ہیں''۔

#### دو پیانے:

حضرت ابوموی رہی تھیں نے فر مایا: ''ایک قفیز (ناپنے کا پیانہ) میرے اہل وعیال کے لیے ہے جس کے ذریعہ میں انھیں خوراک مہیا کرتا ہوں اور دوسرا تفیز کا پیانہ مسلمانوں کے لیے ہے اور وہ ان کے قبضے میں ہے۔اس کے ذریعے وہ اپنارزق حاصل کرتے ہیں''۔ ضہدنے اس پر کہا:

'' نہانھوں نے دروغ گوئی کی اور نہ میں نے حجموٹ بولا''۔

#### عقیله کا ذکر:

جب اس نے عقیلہ کا ذکر کیا تو حضرت ابومویٰ اشعری مٹائٹۂ خاموش رہے اور انھوں نے کوئی معذرت نہیں کی اور بیمعلوم ہوگیا کہ ضبہ سچ کہتا ہے۔

#### زيا د كامعامله:

پھراس نے کہا:'' زیادلوگوں پرحکومت کرتا ہے اور انہیں اس کے کاموں کا پچھٹم نہیں ہے''۔حضرت ابوموسیٰ بنی ٹیئوز نے جواب دیا:

'' میں نے اس کے اندرشرافت اور عقلمندی دیکھی ۔اس لیے میں نے اپنے کام اس کوسپر وکر دیے''۔

اس نے کہا:

''انھوں نے حطیہ (شاعر) کوامیک ہزار کا انعام دیا''۔ (اس کا جواب) حضرت ابومویٰ اشعری بن تُنزے یہ دیا: ''میں نے اپنے مال کے ڈریعیہ اس کامنہ بند کہا تا کہ وہ جھے گالی نہ دے''۔

#### حضرت عمر من في كا فيصله:

آپ نے فرمایا:''تم نے جو کیا سوکیا'' پھرآپ نے اضیں واپس بھیج دیا اور بیفر مایا:

'' جبتم و ہاں پہنچوتو زیادادرعقیلہ کو بھیج دو''۔

## زياوي آمد:

حضرت ابومویٰ بخالیمنز نے ابیا ہی کیا چنا نچے عقیلہ (حضرت عمر بخالیمنز کے پاس) زیاد سے پہلے پہنچ گئی اس لیے زیاد جب آئے تو درواز بے پر کھڑے رہے۔ اور وہ سفید کنان کی پوشاک پنے درواز بے پر کھڑے رہے۔ اور وہ سفید کنان کی پوشاک پنے ہوئے تھے۔ اور وہ سفید کنان کی پوشاک پنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا'' بیلباس کیسا ہے' زیاد نے اس کی تفصیل بتائی تو آپ نے پوچھا'' اس کی کیا قیمت ہے؟''انہوں نے صحح طریفنہ سے اس کی معمولی قیمت بتائی۔ پھر آپ نے بوچھا:

#### زياد ہے گفتگو:

''تمہاراوظیفہ کیا ہے؟''وہ بولے''دو ہزار''فرمایا:''تم نے پہلے وظیفہ کو کیسے خرج کیا؟''وہ بولے''میں نے پہلے وظیفہ پرائی والدہ کوخر پدکرآزاد کیا اور جب دوسراوظیفہ ملاتو میں نے اپنے پرورش یا فتة لڑ کے عبید کوخر پدکرآزاد کیا''آپ نے فرمایا''تم نے جیجے نعل کیا''۔

#### زياد ہے متاثر:

آپ نے ان سے فرائض وسنن اور قر آن کریم کے احکام دریافت کیے تو آخیس نقیہ دعالم پایا۔ چنانچہ آپ نے آخیس بھرہ واپس بھیج دیااوربھر ہ کے حکام کوہدایت بھیجی کہ وہ ان کی رائے پڑعمل کریں۔

#### حفوث کی مُدمت:

آپ نے عقیلہ (لونڈی کومدینہ ہی میں روک لیا۔ پھرآپ نے فرمایا:

''ضہ عنزی نے ابومویٰ اشعری بخالفۂ کی حق بات میں مخالفت کی تھی گر ایک د نیاوی بات میں وہ ان سے الگ ہو گئے تھے۔انھوں نے حق بات بھی کہی تھی اور جھوٹ بھی بولا تھا۔جس نے ان کی حق بات کو بھی بگاڑ دیا تھا۔اس لیے جھوٹ سے پر ہیز کرو کیونکہ دروغ گوئی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے'۔

#### بيروزين دوباره آمد:

ھلیہ (شاعر) ان سے ملاتھا اور انھوں نے جنگ بیروز میں اسے انعام دیا تھا۔حضرت ابومویٰ اشعری دخاتینے نے بیروز کا محاصرہ شروع کیا تھا اور ان سے جنگ کی تھی یہاں تک کہ انھیں شکست دے دی۔ پھروہاں سے چلے گئے اور ان لوگوں پر رہیج کوحا کم مقرر کیا۔ پھر مکمل فتح کے بعد حضرت ابومویٰ اشعری دخاتیٰ واپس آئے اور مال غنیمت کو تقسیم کروایا۔

#### اصفهان کی جنگ:

'' میں اصفہان کی جنگ میں حضرت ابومویٰ اشعری رہی گئی کے ساتھ شریک تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن ورقاء ریاحی رہی گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن ورقاءاسدی بنی گئیز کی سرکر دگی میں وہاں کے دیہات فتح ہوئے''۔

#### حكام كے تباد كے:

پھر حضرت ابومویٰ اشعری بٹائٹنز کوفہ تبدیل کر دیے گئے اور بھر ہ پرعمر بن سرا قدمخز ومی بٹائٹنز کو حاکم بنایا گیا۔ دوبار ہ حضرت

ا وموئی اشعری جی تند بصرہ کے حاکم بنائے گئے جب حضرت عمر بنتائیں کی شبادت ہوئی تو حضرت ابدموی اشعری جی تند بھر و میں نماز پڑھ نے پر مقرر تھے بھرہ کی حکومت کا کام بٹا ہوا تھا اور کیجانہیں تھا۔ حضرت عمر بھائینہ بعض اوقات حضرت ابوموی اشعری می ٹیند کو بعض جنگی مہموں میں اسلامی انشکروں کی امداد کے لیے جمیعے دیتے تھے اور و دبعض انشکروں کے لیے امدادی فوج لے کرج تے تھے۔

سلیمان بن بریدہ کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر ہواتیّۃ امیر المونین کے پاس مومنوں کا کوئی کشکر اسمہ ہوجا نا تو آپ اہل علم وفقہ میں ہے کسی شخص کوامیر مقرر کرتے تھے۔ چنانچہ جب ایک دفعہ مسلمانوں کالشکر تیار ہو گیا تو آپ نے حضرت سلمہ بن قیس انجعی بڑی تیز' کوامیر مقرر فر مایا اور انھیں یہ مدایات ویں:

#### حضرت سلمه رمناتتين كومدايات:

''تم اللہ کے نام پرروانہ ہو جاؤ اوراللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ان لوگوں کے برخلاف جواللہ کونہیں مانتے ہیں۔ جب تم مشرک دشمنوں سے ملوتو انھیں اسلام کی دعوت دو۔اگروہ قبول کرلیں اورا پنے گھروں میں رہنا پسند کریں توان کے مال و دولت پرز کو ق مقرر ہوجائے گی مگر انھیں مال غنیمت میں سے کوئی حصنہیں ملے گا۔البتہ اگروہ تمہارے ساتھ جہاد پر جانا چاہیں تو انھیں تمہارے جیسے حقوق حاصل ہوں گے اوران پرتمہارے جیسے فرائض بھی عائد ہوں گے۔

#### خراج کی دعوت:

۔ اگروہ مسلمان ہونے سے اٹکارکریں تو خراج دینے کی دعوت دواگروہ خراج دینا قبول کرلیں تو انہیں ان کے دیمن سے بچاؤ اور انھیں خراج اداکرنے کے لیے فارغ چھوڑ دواور انھیں ان کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ کا م کرنے پرمجبور نہ کرو۔

#### زاتی ذ مهداری پرمعامده:

اگروہ (خراج اداکرنے ہے بھی ) انکار کریں تو ان ہے جنگ کرواگر وہ تمہارے مقابلے میں قلعہ بند ہو جائیں اور تم ہے درخواست کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے پر رضا مند نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ تم کو میہ علوم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ اور اگروہ تم ہے یہ درخواست کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے کے لیے تیار ہیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے کے لیے تیار ہیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری کے مطابق ان کا فیصلہ کرو۔

#### دیگر مدایات:

#### فتخ ونصرت:

\_\_\_\_\_ حضرت سلمہ بخاتیجۂ فرماتے ہیں:''ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہماری ملاقات اپنے مشرک وشمنوں سے ہوئی۔ ہم نے امیرالمومنین کے احکام وہدایات کے مطابق انھیں دعوت اسلام دی۔ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ پھر ہم نے انھیں خراج اداکر نے کی دعوت دی تو جب انہوں نے اس سے بھی انکار کیا تو ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی تا آ نکداللہ نے ہمیں ان پر فتح ونصرت عطا فر مائی۔ ہم نے جنگجوسیا ہیوں کو آل کیا اور ان کے اہل وعیال کو جنگی قیدی بنالیا''۔

#### ز پورات کا صندوقچه :

ہم نے مال غتیمت جمع کیا تو حضرت سلمہ وٹاٹٹن نے پچھازیورات اور جواہرات دیکھے تو انہوں نے فرمایا: 'دہمہیں اس میں سے کوئی حصنہیں پنچے گا۔ تم خوثی ہے اس بات کی اجازت دو کہ ہم اسے امیر الموشین کے پاس جیجوا دیں۔ کیونکہ وہ بھی بہت محنت و مشقت برداشت کر رہے ہیں'۔ تمام مسلمان اس کے بھجوانے پرراضی ہو گئے تو حضرت سلمہ بن قیس بڑاٹٹنا نے ان زیورات کوایک صند و تچہ میں رکھا۔ پھرانہوں نے اپنے قبیلے کے ایک شخص کے ہاتھ اسے روانہ کیا اور یہ ہدایات دیں:

## قاصد كوبدايت:

''اسے کے کرسوار ہو جاؤ۔ جب بصرہ پہنچوتو امیرالمونین کے انعامات کی تو قع پر دوسواریاں خریدلواوران پر اپنا اور اینے غلام کا تو شدراہ لا دلواور پھرامیرالمونین کی طرف روانہ ہوجاؤ''۔

#### كهانا كهلانا:

قاصد کہتا ہے: 'میں نے حسب ہدایت کام کیا۔ جب میں حضرت عمر امیر الموشین بٹاٹٹڑ کے پاس پہنچا تو آپ مسلمانوں کودن کا کھانا کھلا رہے تھے اور آپ عصاء پر اس طرح ٹیک لگائے ہوئے تھے جس طرح ایک چرواہا ٹیک لگا تا ہے۔ آپ کھانے کے پیالوں کے درمیان گشت لگارہے تھے اور فرمارہے تھے۔

# کھلانے کی نگرانی:

''اے ریافاء!ان لوگوں کواور گوشت دواوران لوگوں کومزیدرو ٹی دواوراٹھیں مزید شور بددؤ'۔

جب میں پہنچا تو آپ نے فر مایا: ''بیٹھ جاؤ''۔

#### معمولی کھانا:

میں قریب کے لوگوں میں بیٹھ گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ موٹا اور بخت کھانا کھار ہے ہیں۔ بلکہ وہ کھانا جومیرے ساتھ (تو شہ کے طور پرتھا) وہ اس سے عمدہ تھا۔

# حضرت عمر رها تثنة كالكر:

جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فر مایا: ''اے بر فاء! برتن اٹھالو''۔

پھرآپ واپس جانے گئو میں آپ کے پیچے ہولیا۔ آپ گھر میں آئے پھر کمرے میں داخل ہو گئے تو میں نے (اندرآنے کی اجازت) طلب کی اور سلام کیا تو آپ نے جھے اجازت دے دی۔ جب میں اندر گیا تو آپ دوگدوں کے ایک بچھونے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو چھڑے کے تھے اور ان میں مجھور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ نے جھے ایک گدا دیا جس پر میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک کمرے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔

# فاروق اعظم مِنْ تَقْيَةُ كَيْ غَذَا:

آپ نے فرمایا:''اےام کلثوم رکھ تھا!تم ہمارا کھا نالاؤ''انھوں نے روغن زیتون کے ساتھ ایک روٹی بھیجی جس میں درمیان بغیر کٹے نمک کی ایک ڈلی رکھی ہوئی تھی۔

## حضرت ام کلثوم بن الله سے گفتگو:

آپ نے فرمایا: ''اےام کلثوم ڈی ﷺ تم ہا ہرنگل کر کیوں نہیں آ رہی ہو کہتم ہمارے ساتھ کھانا کھا دُ'' وہ بولیں'' میں آپ کے پاس ایک اجنبی مردکی آ وازس رہی ہوں'' آپ نے فرمایا'' ہاں!اور میرے خیال میں وہ اس شہر کار ہے والانہیں ہے''۔ قاصد کہتا ہے: ''اس وقت مجھاندازہ ہوا کہ آپ مجھے نہیں پیچانتے ہیں''۔

#### ان كأجواب:

حضرت! م کلثوم بنگ نیون فرمایا: ''اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مردوں کے سامنے نکلوں تو آپ مجھے ویہا ہی لباس پہنا کیں جیسا کہ ابن جعفر نے اپنی بیوی کو پہنا یا ہے''۔ آپ نے فرمایا'' کیا تمہارے لیے بیر (اعزاز) کافی نہیں ہے کہ بیکہا جائے کہ ام کلثوم (حضرت) علی بن ابی طالب بٹی بیٹی کی بیٹی ہیں اور امیر المومنین (حضرت) عمر بخالٹیٰ کی بیوی ہیں'۔

#### خليفه كاكعانا:

پھر آپ نے فرمایا: ''تم کھا وُ اگروہ خوش ہوئیں تو تمہیں اس سے زیادہ عمدہ کھانا کھلاتا''وہ قاصد بولا: ''میں نے تھوڑا کھانا کھایا۔ کیونکہ جو کھانا میرے پاس تھادہ اس سے زیادہ عمدہ تھا۔ تاہم جس طرح آپ کھانا کھارہے تھے۔ میں نے کسی کواس سے بہتر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا ہاتھ اور منہ کھانے سے آلودہ نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا: ''پینے کی کوئی چیز لاؤ'' چنا نچہ آپ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا ہاتھ اور منہ کھانے سے آلودہ نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا: ''س آدی کو بھی دو'' چنا نچہ جھے بھی دیا گیا۔ میں نے اسے تھوڑی مقدار میں پیا کیونکہ جوستو میرے یاس تھاوہ اس سے عمدہ تھا۔ پھر آپ نے پیااور یہ دعا بڑھی:

#### کھانے کے بعددعا:

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا فَاتَّبَعْنَا وَ سَقَانَا فَٱرُوانَا.

'' تما م تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور اس نے پلایا تو ہمیں سیراب کرویا''۔

میں نے کہا: ''امیرالمونین! نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سیراب ہوکر پیا۔اے امیرالمونین! میراایک ضروری کام ہے''۔

#### آپنے فرمایا: اصل گفتگو:

''تمہارا کیا کام ہے' میں نے کہا'' میں سلمہ ابن قیس زخالتٰ کا قاصد ہوں''آپ نے فر مایا'' سلمہ بن قیس اور اس کے قاصد کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔تم مجھے مہاجرین کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیے ہیں؟'' میں نے کہا'' اے امیر المومنین! وہ جسیا کہ آپ جاہتے ہیں' خیریت سے ہیں اور اپنے دشمن پرانھوں نے فتح ونفرت حاصل کرلی ہے''۔

آپ نے یو حیما:

#### گوشت کا بھاؤ<sup>ہ</sup>

''ان کے بھاؤ کیسے ہیں؟''میں نے کہا'' وہال کے نرخ سب ہے ارزال ہیں''آپ نے پوچھا'''گوشت کا بھاؤ کیا ت کیونکہ و دمر وں کا ایبا درخت ہے جس کے بغیر عرب رہنیں گئے''میں نے کہا'' گائے کا یہ بھاؤ ہے اور بھیڑ بکری کا یہ بھاؤ تے''۔ جنگ کا حال:

''ا \_ امیر المونین! ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم اپنے مشرک دشمنوں سے ملے۔ ہم نے حسب تھم ان کواسوام کی دعوت دی۔ انھوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کے ساتھ دی۔ انھوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں فتح ونصرت عطا کی ۔ تو ہم نے جنگ ہوسیا ہیوں کو مارڈ الا اوران کے اہل وعیال کو گرفتا رکزلیا۔ زبورات کا تخفہ:

''جب ہم نے مال غنیمت کواکٹھا کیا تو حضرت سلمہ رفائٹنانے مال غنیمت میں زیورات دیکھے۔اس پر انھوں نے مسلمانوں سے کہ'' یہ چیز تمہیں نہیں ملے گی۔کیا تم اس بات پر رضا مند ہو کہ میں اسے امیر المونین کے باس بھیج دوں؟'' وہ بولے'' ہاں'' قاصد کہتا ہے'' یہ کہہ کر میں نے اپنا صند وقح ہو نکالا۔ جب حضرت عمر رفائٹنانے ان زیورات کے نگینوں کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ سرخ'زرداور سبزرنگ کے متھے۔حضرت عمر رفائٹنانھیں و کھے کرکو دیڑے۔ پھرائی کمریز ہاتھ درکھ کرفر مانے لگے:

''(اگر میں بیز بورات قبول کرلوں تو)اللہ عمر کا پیٹ نہ بھرنے دے''۔

#### تحفیہ ہےا نکار:

عورتوں نے بیخیال کیا کہ میں اچا تک (خدا نا خواستہ )ان پرحملہ کررہا ہوں تو وہ سب پر دہ کے پاس آ گئیں۔ آپ نے فرمایا ''تم جولائے ہووہ واپس لے جاو'' ۔ میں نے کہا:''اےامیر الموشین! مجھے سواری عطافر مائیں''۔ آپ نے فرمایا:

# سواری کی اونٹنیاں:

''اے برفاء!اسے صدقہ کی دواونٹنیاں دے دو۔ جبتم اپنے سے زیادہ کسی اورکوان کا ضرورت مند دیکھوتو اسے سے دونوں اونٹناں دے دؤ''۔

میں نے کہا: ''اے امیر المونین! میں ایسائی کروں گا''۔ آپ نے فر مایا:

# جلدوالیسی کی ہدایت:

''اگرمسلمان ان (زیورات) کے تقسیم ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے تو میں تمہارے اور تمہارے حاکم کے ساتھ بہت براسلوک کروں گا''۔

# ز بورات كي تقسيم:

تاصد کہتا ہے: ''میں وہاں سے جلد کوچ کر کے (حضرت) سلمہ دخاتیّۃ کے پاس پہنچا اور کہا آپ نے مجھے جس کا م کے لیے مخصوص کیا تھا اللہ نے اس میں برکت نہیں عطافر مائی۔ آپ ان زیورات کو مسلمانوں میں تقسیم کردیں اس سے پہلے کہ مجھ پراور آپ پرکوئی مصیبت نازل ہو''۔ چنانچے انھوں نے بیر زیورات) ان میں تقسیم کر دیے۔ اس وقت ایک ایک مگینہ پانچ یا چھ در جم میں

فروخت بواحالانكه برايك تكيينهين بزاركي قيت سے زيادہ تھا۔

#### روايت ميں اختلاف:

سیف کی دوسری روایت میں ( مذکور ہ بالا واقعات کے بارے میں قدرے اختلاف ) ہے۔ اس کے مطابق راوی کا بیان ہے۔'' جب ہم نے مال نینیمت کوجمع کیا تو حضرت سلمہ رٹیاٹٹنانے جواہرات کے دوؤ بے پائے جھے انہوں نے ایک صندوقچہ میں رکھ دیا''۔

#### مختلف الفاظ:

آ کے واقعات میں ) جب حضرت ام کلثوم بین نیاسے حضرت عمر ہوائٹنڈ نے فر مایا:

'' کیا تمہارے لیے بیکا فی نہیں ہے کہ لوگ لیے کہیں۔(حضرت) علی بن ابی طالب مٹی ٹینز کی صاحبز ادی ام کلثوم مؤسنیو' عمر بن الخطاب کی بیوی ہے؟''۔

#### اس کا جواب انہوں نے بیدیا:

'' پیرات میرے لیے مفید ہیں ہے''۔

۔ '' گے چل کر) جب حضرت عمر مٹی ٹیننے نے (ستو) پینے کے لیے (قاصد کو) کہا تو وہ کہتے ہیں'' میں نے بہت تھوڑا پیا کیونکہ جو چیز میرے ساتھ تھی وہ اس سے زیادہ عمدہ تھی۔ پھر آپ نے پیالہ لیا جوان کی پیشانی سے جالگا۔ آپ نے فرمایا:'' تم کم خوروکم نوش ہو''۔

#### قاصد كوملامت:

آ گے کے واقعہ میں) مزید بید ندکور ہے: '' جب حضرت عمر مُن النتیز نے فرمایا (اگر بیقبول کروں) تو خدا کرے عمر کا پیٹ نہ بھرے۔ اس وقت خوا تین نے بید خیال کیا کہ میں نے ان پر قاتلانہ عملہ کر دیا ہے اس لیے انھوں نے پر دہ اٹھایا'' آپ نے فرمایا ''اے برفاء!اس کی گردن دباؤ'' چنانچیاس نے میری گردن دبائی اور میں چیخ رباتھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا:

# وصمكي:

۔ بہت جلد بھا گ کرواپس جاؤ۔میراخیال ہے کتم دیر کرو گے۔ میں خدا کی تنم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اگر مسلمان اپنے موسم سر ماکے ٹھکانوں کی طرف منتشر ہو گئے تو (میں مصیبت نازل کروں گا)۔

#### دعوت جهاد:

#### آخری جج:

اس سال حضرت عمر فاروق رہی تینے نے رسول اللہ کھیلم کی از واج مطہرات ٹینٹیٹ کے ساتھ جج کیا۔ بیرآ پ کا آخری کج تھا جو آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ادا کیا۔

#### باباا

# فاروق اعظم مناتثة كي شهادت

مسور بن مخرمه کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بٹی گٹن بازار میں گشت کر رہے تھے کہ آپ کومغیرہ بن شعبہ رٹی گٹن کا غلام ابولولوۃ ملا۔ وہ عیسائی تھا۔ وہ بولا:''اے امیرالمومنین! آپ (حضرت) مغیرہ بن شعبہ رٹی گٹن سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگا ہوا ہے''آپ نے بوچھا:''تم پر کٹنا خراج ہے؟''وہ بولا:

#### الولولوة كاجواب:

روزانه دو درہم'' آپ نے پوچھا''تمہارا کیا پیشہ ہے؟''وہ بولا''(میسن) بڑھئی ہوں اور نقاش اور لوہار بھی ہوں' اس پر آپ نے فرمایا:''چونکہ تم کئی کام کرتے ہواس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کہتے ہوکہ میں ایک ایسی پن چکی بناسکتا ہوں جو ہوائے ذور سے آٹا پیس دے' اس نے کہا''ہاں (میس بیکام کرسکتا ہوں)'' آپ نے فرمایا''تم میرے لیے ایسی پن چکی بناوں گا جس کامشرق ومغرب میں چرچار ہےگا''۔ پن چکی بنادو' وہ بولا''اگر میں زندہ رہاتو میں آپ کے لیے ایسی پن چکی بناؤں گا جس کامشرق ومغرب میں چرچار ہےگا''۔

> یہ کہہ کروہ چلاگیا آپ نے فرمایا: 'اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے' کھرآپ اپنے گھرواپس چلے گئے۔ کعب کی پیش گوئی:

جب دوسرادن ہوا تو کعب الاحبار آپ کے پاس آگر کہنے لگا'''اے امیر الموثنین میراخیال ہے کہ آپ تین دن میں وفات پا جا کئیں گئے'' آپ نے کا بات نظر آئی ہے'' پا جا کئیں گے'' آپ نے پوچھا''تہمیں کیے معلوم ہوا'' وہ بولے'' مجھے اللہ بزرگ و برتر کی کتاب تو رات میں یہ بات نظر آئی ہے' آپ نے فرمایا'' کیا تہمیں عمر بن الخطاب رہی تین کا نام بھی تو رات میں ملا ہے؟'' وہ کہنے لگے'' آپ کا نام تو نہیں ہے لین آپ کا صلیہ اور صفت موجود ہے۔اس بات کا پید چلا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہوگئ ہے''۔

#### دنول كاشار:

راوی کا بیان ہے کہ اس زمانے میں آپ کو کوئی بیاری اور تکلیف لاحق نہ تھی۔ دوسرے دن بھی کعب آئے اور کہنے لگے: ''آپ کا ایک دن گزرگیا ہے اور دودن باتی ہیں'' اگلے دن آ کروہ کہنے لگے''آپ کے دودن گزر گئے اور صرف ایک دن باتی رہ گیا ہے۔اب آپ کی زندگی میچ تک ہے''۔

#### الولولوة كاوار:

جب آگل مبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم بڑا ٹئز؛ مبح کے وقت نماز کے لیے نکلے۔ آپ نےصف بندی کے لیے آ دمی مقرر کر رکھے تھے۔ چنانچہ جب صف بندی ہوگئ تو آپ نے تکبیر کہہ کرنماز شروع کر دی۔ عین اس وقت ابولولو ۃ نمازیوں کی صفوں میں گھس گیا جس کے ہاتھ میں خنج تھا۔

#### چەد فعەحملە:

اس کے دونوں طرف تیز دھاروں کے پھل تھے۔اس کا دستہ درمیان میں تھا۔اس نے آپ پرچھ دفعہ حملہ کیا۔اس کا ایک وار آپ کی ناف کے پنچ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔اس وقت اس نے کلیب بن ابی البکیر لیٹی کوبھی شہید کیا جو آپ کے پیچھے تھے۔ جب آپ نے ہتھیا رکی پیش اور اس کا اثر محسوں کیا تو آپ گر پڑے اور فر مایا:

# عبدالرحمٰن بن عوف بناتينًا كي امامت:

'' کیا نمازیوں میں (حضرت) عبدالرحمٰن بنعوف بٹاٹٹو ہیں؟ لوگوں نے کہا'' ہاں یہ ہیں'' آپ نے فر مایا:'' تم آ گے آ لوگوں کونماز پڑھاؤ'' چنانچید حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بٹاٹٹو نے نماز پڑھائی جب کہ آپ گرگئے تھے۔

#### ا جم مشوره:

کی سلمان آپ کواٹھا کرآپ کے گھرلے گئے۔ جہاں آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جاٹھٰن کو بلوایا اور فر ہایا: 'میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں' وہ بولے'' ہاں اگر آپ مشورہ کریں گے تو میں آپ کا مشورہ قبول کروں گا' آپ نے فر مایا'' تم کیا سمجھ رہے ہو؟'' وہ بولے نے'' کیا آپ اس (خلافت) کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟'' آپ نے فر مایا''نہیں' اس پر انہوں نے کہا'' بخدا میں اس میں شامل نہیں ہوں گا'' آپ نے فر مایا'' تم خاموش رہو۔ تا آ ککہ میں ان لوگوں سے مشورہ نہ کرلوں جن سے
تاحین حیات رسول اللہ مُکھنے خوش رہے''۔

# مجلس شوريٰ كا تقرر:

''تم (حضرات )علیٰ عثان' زبیراورسعد بن ابی وقاص رہی ہے کو بلواؤ'' (جب وہ آگئے ) تو آپ نے فر مایا:''تم تین دن تک اینے بھائی طلحہ کا نظار کرواگروہ آ جا ئیں ( تو بہتر ہے )ورندا پئے معالمے کا خود فیصلہ کرلؤ'۔

#### ار کان شوریٰ کو مدایت:

''ا علی بن تنایا میں تمہیں خدا کا واسط دے کر کہتا ہوں کہ اگرتم حاکم بن جاؤ تو بنو ہاشم کولوگوں کے سروں پر مسلط نہ کر دینا۔ا ےعثمان بنی تنایا برائے خداا گرتم حاکم بن جاؤتو تم بنوا بومعیط کولوگوں کی گر دنوں پر مسلط نہ کر دینا۔ا سعد بنی تنایا اگر تمہیں حکومت ملے تو تم اپنے دشتہ داروں کولوگوں کی گر دنوں پر سوار نہ کرنا۔تم کھڑے ہو جاؤاور با ہمی مشور ہے سے اگر تمہیں حکومت ملے تو تم اپنے دشتہ داروں کو صہیب بنی تنازیز ھائیں گئے'۔

## حضرت ابوطلحه مِنْ تَتْنَهُ كَا يَهِرُهُ:

پھر آپ نے ابوطلحہ انصاری دہاٹھنا کو بلوایا اور فرمایا: ' متم ان کے دروازے پر کھڑے ہوجاؤ اور کسی کوان کے پاس نہ آنے

# جانشین کو مدایات:

#### بھرآ پنے فرمایا:

'' میں اپنے بعد کے آنے والے خلیفہ کو بیہ ہرایت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کریں جنھوں نے نہ صرف

گھر وں میں مسلمانوں کو پناہ دی بلکہ ایمان (اور اسلام) کوبھی پناہ دی۔ان کے نیکوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا ج اوران کے بروں سے درگز رکیا جائے۔

## عربوں اور ذمیوں کے حقوق:

میں اپنے بعد آنے والے غلیفہ کو عربوں کے بارے میں بھی بیدوسیت کرتا ہوں کہ چونکہ وہ اسلام کی بنیاد میں اس لیے ان کے صدقات میں سے ان کا حق وصول کر کے ان کے غریبوں کو دیا جائے۔ نیز میں اپنے بعد کے خلیفہ کو بیا بھی وصیت کرتا موں کہ وہ رسول اللہ عن شیا کے ذمیوں کے معاہدات کو پورا کریں۔ اے اللہ! میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ میں نے آنے والے خلیفہ کوصاف میں حیصور اسے '۔

## خدا كاشكر:

ا \_ عبدالله بن عمر بن الله الكرد يكيوكه مجيس فقل كيا ب و و بول : " آ ب كومغيره بن شعبه رخالتُن ك غلام ابولولوة فقل كيا ئ "

## اس پرآپ نے فرمایا:

'' خدا کاشکر ہے کہ میری موت ایسے خص کے ہاتھوں نہیں ہوئی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو''۔

## بينے كومدايات:

''اے عبداللہ بن عمر بن ﷺ! تم عائشہ بنی نیو کے پاس جاؤ اوران سے درخواست کرو کہ وہ مجھے اجازت دیں کہ میں رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر بنی ٹین کے پہلومیں فن ہوجاؤں۔

اے عبداللّٰہ بن عمر بڑتﷺ!اگریپاوگ اختلاف کریں تو تم اکثریت کے ساتھ رہواوراگر ایک طرف تین ہوں اور دوسری طرف بھی تین ہوں تو تم اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤجس میں عبدالرحمٰن بن عوف دخالٹھٰنہوں۔

#### عام اجازت:

ا ہے عبداللہ دخاتیٰ ابتم نوگوں کوآنے کی اجازت دو'۔

(اجازت ملتے ہی)مہاجرین اورانصار جماعتیں داخل ہوئیں اوروہ سلام کرنے لگے۔

آپ نے فرمایا: "کیاتمہارےمشورہ سے بیکام ہواہے؟"

وه بولے: "معاذاللہ (خداکی پناہ) ہم نے ایسانہیں کیا''۔

لوگوں کے ساتھ کعب الاحبار و النَّهُ بھی آئے جب حضرت عمر و النَّهُ نے انھیں دیکھا تو آپ نے بیشعر پر ھے:

## كعب الاحبار مِنْ تَتْنَهُ كُوخُطاب:

◄ کعب رض التین نے مجھے تین دن کے اندر (موت کی ) خبر دی تھی نے میں شار کرتا رہا۔

با شک وشبہ جو کھ کعب اٹناٹھ نے کہا تھاوہ پورا ہو کررہا۔

مجھ موت کا خوف نہیں ہے کیونکہ موت لا محالہ آئے گی۔ مجھے ہے دریے گنا ہوں انخوف ہے۔

\_\_\_\_\_ لوً وں نے کہ:''اےامیرالمونین! آپ کسی طبیب کو بلوالیجے۔ چنانچہ بنوالحارث بن کعب بنی فیز کا ایک طبیب بوایا گیا۔اس ن نبید بیوائی۔ وہ ای طرح نکل گئی۔ پھراس نے کہا:'' آھیں دودھ پلواؤ'' وہ بھی سفیدرنگ کی حالت میں نکل گیا۔ پھرلوگوں نے کہا ''اے امیر المونین آپ وصیت کیجیے' آپ نے فر مایا'' میں اس سے فارغ ہو گیا ہوں''۔

## وفات وبدفين:

آپ نے جہار شنبہ کی شب کو ۲۵/ و والحبہ ۲۳ ھے کو وفات یائی اور جہار شنبہ کی صبح کوآپ کا جنازہ اٹھ یا گیا اور حضرت عا کشہ مزنیز کے گھر میں رسول اللہ ٹکھٹے اور حضرت ابو بکر مزانٹیز کے مزارات کے پاس آپ کو فن کیا گیا۔

## حضرت صهيب مناتشيز كي امامت:

آ کے بوجے تھے۔ان میں سے ایک نے سر ہانے کی طرف سے پیش قدی کی اور دوسرے نے یا ئیں طرف سے پیش قدمی کی ۔اس بر حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بنالتُّنذ نے فر مایا: ' لا الدالا الله! تم دونول خلافت کے لیے کتنے خواہش مند ہو! کیاتمہیں میہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضرت امیر المونین نے بیا کہا تھا کہ حضرت صہیب رہی تھی نماز پڑھائیں گئے'۔اس پر حضرت صہیب رہی تھی نے بڑھ کر نماز یڑھائی۔ آپ کی قبر میں یا نچوں حضرات اترے۔

## تاريخ وفات ميں اختلاف:

بعض اوگ پیہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کیم محرم ۲۴ ھیں ہوئی۔

#### مرت خلافت:

المعيل بن محمد بن سعد كي روايت ہے كه حضرت عمر رہائٹي بروز چہار شنبه ۲۷/ ذوالحبه ۲۳ هيں زخمي ہوئے اور بروز يكشنبه كيم محرم ٣٨ هدكي صبح كومد فون ہوئے ۔اس طرح آپ كى مدت خلافت دس سال پانچ مبينے اور اكيس دن رہى \_حضرت عثان بن عفان بنائتین كى بعت خلافت روز دوشنبه ٢/محرم٢٢ ه كوبهو كي -

## راويول كاختلاف:

رادی کہتے ہیں: ''میں نے میہ بات عثان اختسی کو بتائی تو وہ کہنے لگے: ''میرے خیال میں اس خبر میں سہو ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر جن تنتان نے ۲۷/ ذوالحجہ ۲۳ ھا کو وفات پائی اور حضرت عثمان جن تنتان کی بیعت خلافت ۲۹/ ذوالحجہ کو بوئی اور آپ نے اپنی خلافت كا آغاز كم محرم ٢٣ هـ الا

## ابومعشر کی روایت:

ابومعشر کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہائٹی بروز چہارشنبہ ۲۷/ ذوالحبہ ۲۳ ھ کوشہید ہوئے۔ان کی مدت خلافت دس سال جیھ مہینے اور جا ردن رہی۔ پھر حضرت عثان بن عفان رہائٹنز کی بیعت خلافت ہوئی۔

## حضرت زبرى رايتيه كاقول:

مدائنی حفزت شہاب زہری رئیٹنے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہی ٹیڈنہ ۲۳/ ذوالحجہ کو زخمی ہوئے اورایک دوسری روایت کے مطابق بیرجاد شہ ۲۷/ ذوالحجہ کو پیش آیا۔

## سیف کی روایت:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثان بن عفان بڑاٹنۃ ۳/محرم۲۴ ھے کو خلیفہ مقرر ہوئے اور انھوں نے ( خلافت کے بعد ) مسلمانوں کوعصر کی نماز بڑھائی۔

## مجلس شوريٰ کا اجتماع:

## بشام بن محمد کی روایت:

ہشام بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن گفتہ ۲۷/ ذوالحجہ ۲۳ ھے کوشہید ہوئے ۔ان کی مدت خلافت دس سال' چھے مہینے اور چار دن رہی ۔

## نام ونسب:

مؤرفين في متفقطور برآب كانسب نامهاى طرح بيان كياب:

عمر بن الخطاب بعلیمی بن تقیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن فرط بن زرح بن عدی بن کعب بن لوی آپ کی کنیت ابو حفص ہےا درآپ کی والدہ کااسم مبارک اورنسب میہ ہے صنتمہ بن ہاشم بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم۔

## فاروق مِنْ تَثَيُّهُ كَالْقَبِ:

آپ فاروق کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ ہز رگان سلف کا اس میں اختلاف ہے۔ سُ نے آپ کو بینسب دیا۔ بعض حضرات بیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مکافیا نے آپ کا بیرنام رکھا۔

## حضرت عا كشه بنئ فيه كا قول:

ذکوان کہتے ہیں:''میں نے حضرت عائشہ بڑی نیاسے پوچھا (حضرت) عمر بڑا ٹی کانام''فاروق''کسنے رکھا''۔انہوں نے فرمایا:'' نبی کریم کڑھیا نے (بینام رکھا) بعض حضرات بد کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے آپ کا بینام تجویز کیا۔اس کے بارے میں بدروایت حضرت ابن شہاب زہری کی طرف منسوب ہے کہ اہل کتاب نے سب سے پہلے حضرت عمر دی ٹی کی کانام فاروق رکھا مسلمان ان کے اس لقب کو پہند کرنے گئے تھے۔رسول اللہ کڑھیا کی طرف سے ہمیں بدرویات نہیں ملی۔

#### حليها ورصفات:

حضرت زر بن حبیش فر ماتے ہیں:'' حضرت عمر بخالتُنا عید کے دن یا حضرت زینب بڑی نیا کے جناز ہ میں جب نمودار ہوئے تو وہ

گندم گوں اور دراز قدیتھے۔ان کے سریر بالنہیں تھے۔وہ پیدل چلتے ہوئے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ سواری پرسوار ہوں۔ایک دوسری روایت میں حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں:

#### دراز قد:

سیں نے حضرت عمر بنٹائٹو: کو دیکھا کہ آپ عید (کی نماز) پڑھانے پیدل اور برہند پا آتے تھے۔ آپ چا در اوڑ ھے رہتے تھے (آپ اس قدر دراز قد تھے کہ) جب آپ لوگوں کو دیکھتے تھے تو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی سواری پر ہوں۔ گورارنگ:

عبدالله بن عامر بن رہید فرماتے ہیں'' میں نے حضرت عمر رہائٹو؛ کو بہت گورا دیکھا'جس پر سرخی غالب تھی۔ آپ دراز قد تھاور آپ کے سرکے بالنہیں تھے''۔

حضرت عبدالله بن عمر بنی ﷺ بیان فر ماتے ہیں:'' (حضرت عمر بھاٹیُّنا) سفیدرنگ کے تھے جس پرسرخی غالب تھی۔ دراز قد تھے ہو ھاپے کی وجہ سے سر پر ہالنہیں تھے''۔

#### دا رهی میں خضاب:

خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں'' حضرت عمر رہ اُٹھن واڑھی میں خضاب لگاتے تھے اور سرمیں تنگھی کرتے تھے''۔

## پيدائش وعمر:

حضرت اسلم فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر دخالفہ کو یہ فرماتے سا:

" میں فجاری سب سے بڑی اور آخری جنگ سے جارسال پہلے پیدا مواتھا"۔

#### عمرميں اختلاف:

بزرگانِ سلف کا آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔حضرت عبداللہ ابن عمر بڑی نظافر ماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب بن الحظاب کے تقدے حضرت ابن شہاب الحظاب بن الحق کے بین سال کے تعدید کے دونات پائی تو آپ کی عمر پچین سال کی تھی۔

#### عامروقياده كاقول:

عامر کا قول ہے کہ جب حضرت عمر مٹی اٹھن<sup>ی</sup> کی وفات ہوئی تو ان کی عمر تریسٹھ سال کی تھی۔حضرت قنا وہ کا قول ہے کہ آپ کی عمر اکسٹھ سال کی تھی۔حضرت اسلم کا قول ہے کہ جب حضرت عمر بٹی اٹٹن<sup>ی</sup> کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی *عمر شریف* ساٹھ سال کی تھی۔

#### معتبرروایت:

محمد ابن عمر کہتے ہیں بیروایت ہمارے نز دیک سب سے زیادہ معتبر ہے۔ مدائنی کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بھاٹنڈ نے وفات پائی تواس وقت ان کی عمرستاون سال کی تھی۔

#### ابل وعيال:

عمر ٔ حضرت عبدالرحمٰن اکبرُ اور حضرت هفصه مُن بيدا ہو کئيں۔

#### ملیکه بنت جرول:

ملی بن محمد کی روابیت ہے کہ حضرت عمر جائتنانے ملیکہ بنت جرول خزاعی ہے بھی عہد جاہایت میں نکاح کیا تھا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللد بن عمر بڑت تیں پیدا ہوئے۔ آپ نے اضیں زمانہ کی میں جھوڑ اتھا تو آپ کے بعدا بوجہم بن حذیفہ نے ان سے نکاح کیا۔

## زيدا صغرى والده:

محمد بن عمر کی روایت ہے کہ زیداصغراورعبیداللہ جو جنگ صفین میں حضرت معاویہ رہی ٹینئ کی طرف سے مقتول ہوئے تھے۔ان کی والد ہ ام کلثوم بنت جرول فزاعی تھیں ۔اسلام لانے کی وجہ سے حضرت کو انھیں چھوڑ نا پڑا۔

#### قريبه بنت الي اميه:

علی بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر بناٹیٹ نے عہد جاہلیت میں قریبہ بنت ابی امیر پخز ومی سے بھی نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے انھیں بھی زمانصلے میں چھوڑا تھا۔ آپ کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق بڑھٹانے ان سے نکاح کر لیا تھا۔

#### ام کیم:

#### جميله بنت ثابت:

## حضرت ام كلثوم رثي أنيا:

## لهيد:

آپ نے ایک یمنی خاتون لہید ہے بھی نکاح کیا تھا۔ جن کے بطن سے عبدالرحمٰن پیدا ہوئے۔

#### ام ولد:

#### فكيهه:

-آپ کی ایک لونڈی فکیبہ تھیں وہ بھی ام ولد تھیں۔ان کے بطن سے زینب پیدا ہوئیں۔واقدی کا قول ہے کہ زینب حضرت

ممر مَن تَنْهُ كَلِيهِ الوالِ دِمِينِ سب سے چھوٹی تھیں۔

عا نکه بنت زید ش نیو:

۔ آپ نے حضرت عائکہ بنت زید بن غمرو بن نفیل ہے بھی نکاح کیا۔ آپ سے پہلے وہ حضرت عبداللہ بن ابی بکریٹ کے نکاح میں تھیں۔ جبآ یفوت ہو گئے تو حضرت زبیر بن القوام ہواٹنڈ نے ان سے نکاح کرانیا۔

ام کلثوم بنت الی بکر مناشن سے پیغام:

مدائن کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رہی گئیز کے ساتھ بھی جب کہ وہ کمسن تھیں' نکاح کا پیغا م بھیجا۔ یہ پیغا م حضرت عائشہ بڑبینیہ کے پاس بھیجا گیا تھا۔انھوں نے ام کلثوم کواس کا اختیار دیا تو حضرت ام کلثوم نے کہا:

" بیں ان کے ساتھ تکا ح نہیں کروں گی'۔ اس پر حضرت عائشہ رہی بینانے فرمایا:

ان كالنكار:

" کیاتم امیرالمومنین کے ساتھ نکاح کرنے ہے اٹکارکرتی ہو؟"۔

وه بوليس:

'' ہاں! وہ بہت بخت زاہدا نہ زندگی بسر کرتے ہیں اورخوا تین کے ساتھ سخت مزاج ہیں''۔

مصرت عائشہ ہڑئے ہے ۔''میں آپ کے لیے کا فی مصرت عمر و بن العاص بٹاٹٹو: کو ہلا بھیجا اور انھیں بیرحال بتایا۔ وہ بولے:''میں آپ کے لیے کا فی مہوں''۔ چنانچیوہ «حضرت عمر مٹاٹٹو: کے پاس آئے اور کہنے لگے:

عمرو بن العاص مناتشة كي آمد:

'' جھے ایک اطلاع ملی ہے جس سے میں آپ کو بچانا جا ہتا ہوں''۔ آپ نے فرمایا:'' وہ کیا ہے؟'' وہ بولے'' کیا آپ نے ام کلثوم بنت الی بکر رہی گئز سے رشتہ نکاح دیا ہے؟'' آپ نے فرمایا'' کیا تم مجھے ان سے الگ رکھنا جا ہتے ہو؟ یا تم ممرے بجائے ان کے خواست گار ہو؟''۔

## صحیح مشوره:

وه بولے:

بہتررشتہ کی اطلاع:

سے خود گفتگو کرلوں گا۔ میں ان سے بہتر رشتہ آپ کو بتا تا ہوں۔ وہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب بڑی ہیں۔ان کی وجہ سے آپ کا رسول اللّه ﷺ کے خاندان سے بھی تعلق قائم ہو جائے گا۔

#### ام ابان كا تكار:

مدائن کی روایت ہے کہ آپ نے ام ابان بنت عتبہ بن ربیعہ کی طرف بھی پیغام نکاح بھیجا۔ گرانہوں نے آپ کو پیندنہیں کی وہ کہنے لگیں:

''وہ اپنے دروازے کو بندر کھتے ہیں۔ مال خرچ نہیں کرتے ہیں۔ نیز آتے جاتے ہروفت ان کا منہ بنار ہتا ہے''۔ عبدالقد بن تغلبہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر مٹالٹھٰ: پینیٹالیس مردوں اوراکیس خوا تین کے بعد مسلمان ہوئے۔ سیرت و خصائل:

## حضرت عمر مِن الثينة فرما يا كرتے تھے:

'' اہل عرب ایک فر ما نبر دار اونٹ کی ما نند میں جواپنے قائد کی پیروی کرتا ہے۔اس لیے اٹکے قائد کواس بات پرغور کرنا حیا ہے کہ وہ انھیں کہاں لیے جار ہا ہے۔ جہاں تک میراتعلق ہے تو میں کعبہ کے پروردگار کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انھیں (صحیح ) داستے پر لیے جاؤں گا''۔

حسن کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رفاتھ؛ نے فرمایا:

## عوام کی اہمیت:

'''اگر میں آسیے مقام پر پہنچ جاؤں جہاں صرف میرے لیے گنجائش ہوا در دوسرے لوگ وہاں نہ ساسکتے ہوں تو خدا کی قتم! وہ میراضیح مقام نہیں ہے تا آ ککہ میں عام لوگوں کے برابر نہ آ جاؤں''۔

#### قوى اورامين:

حضرت عثمان بن عفان دخالت کے ایک غلام بیان کرتے ہیں: '' میں حضرت عثمان دخالت کے پیچھے سوارتھا۔ تا آ ککہ وہ صدقات کے ایک باڑے میں محضرت عثمان دخالت کے اور بارسموم چل رہی تھی۔ وہ صدقات کے اونٹوں کا باڑہ وتھا۔ وہاں ایک شخص تہد باندھے ہوئے اور سر پر بھی ایک چا در باندھے ہوئے سے ۔ وہ اونٹوں کو نکال رہے سے جو وہاں داخل ہوئے سے ۔ حضرت عثمان بخالتی نے فرمایا (قرآن نے فرمایا '' تم کس کو دیکھ رہے ہو۔ جب ہم وہاں پہنچ تو وہ حضرت عمر بن الخطاب بخالتی سے ۔ حضرت عثمان بخالتی نے فرمایا (قرآن کر کم کے معیار کے مطابق ) قوی اور امین آپ ہی ہیں'۔

## تو مي كامول مين انهاك:

ابو بکرعبسی بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عمر ابن الخطاب و التی اور حضرت علی بن ابی طالب و التی کے ساتھ صدقات (کے جانوروں) کے باڑے میں گیا۔ اس وقت حضرت عثان و التی سایہ میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے اور حضرت عمر و التی و درکوتہد کے طرح کھڑے ہوئے جب کہ تخت گری پڑر ہی تھی انھیں کچھ کھوار ہے تھے۔ ان کے بدن پر دوسیاہ چا در یں تھیں۔ ایک چا در کو تہد کے طرح باندھے ہوئے تھے اور دوسری چا در سے سرگو لیبیٹ رکھا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے باندھے ہوئے تھے اور دوسری چا در سے سرگو لیبیٹ رکھا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے باندھے ہوئے تھے اور دوسری جا در سے سرگو لیبیٹ رکھا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے باندھے ہوئے سے اور ان کے رنگ اور دانت کے باندھے ہوئے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے باندھے ہوئے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے باندھے ہوئے دیا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے باندھے ہوئے تھے اور دانت کے دیا تھا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے دیا تھا تھا۔ آپ صدقات کے اور کی تھا در دوسری جاند

ہارے میں کھوار ہے تھے۔

## حضرت على مناتثيهٔ كى تعريف:

حضرت علی مِن مُنْ نَفِ نَا حضرت ) عثمان مِن النَّهُ سے فر مایا: '' حضرت شعیب علائلاً کی بیٹی نے کتاب القد سے یہ اتھا: '' ابا جان! انھیں (حضرت موکی علائلاً) کواجرت پر ملازم رکھ لو۔ کیونکہ جس سے تم اجرت پر کام لوان میں سے وہ بہتر ہے جو تو می اور امین (امانت دار) ہو''۔

پھرانھوں نے حضرت عمر مِحالِثْنَهُ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: '' ایسے قوی اور امین آپ ہیں''۔

## اسلامی شهرون کا دوره:

حسن روایت کرتے ہیں کے حضرت عمر فاروق رخالتیٰ نے فر مایا:

''اگر میں زندہ رہاتو ان شاء اللہ میں ایک سال تک رعایا (کے علاقوں) کا دورہ کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ
لوگوں کے بہت سے اہم کام مجھے بتائے نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کے حکام وہ ضروری با تیں مجھے تک نہیں پہنچاتے ہیں
اور تمام لوگ مجھے تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میں شام جاؤں گا اور وہاں دومہینے قیام کروں گا۔ پھر میں جزیرہ کے
علاقے جاؤں گا وہاں بھی دومہینے رہوں گا۔ پھر میں مصر جاؤں گا۔ وہاں بھی دومہینے قیام کروں گا۔ پھر بح بن کا سفر کروں
گا اور وہاں بھی دونمہینے رہوں گا۔ پھر میں کوفہ آؤں گا۔ وہاں بھی میراقیام دومہینے کا ہوگا۔ سب سے آخر میں بھرہ جاؤں
گا اور وہاں بھی دونمہینے رہوں گا۔ خداکی تسم ہیرال نہایت عمدہ سال ہوگا'۔

## ملاقات كى عام إجازت:

کعب الاحبار کہتے ہیں: ''میں ایک شخص کا جس کا نام ما لک تھا' مہمان ہوا۔ وہ حضرت عمر بن الخطاب بن تُلَّمَّةُ کا پر وسی تھا۔ میں نے اس پوچھا: '' امیر الموشین سے ملا قات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟'' وہ بولا :

''(ان سے ملنے میں) نہ کسی دردازے ادر نہ پردے کی رکاوٹ ہے۔ وہ نماز پڑھاتے ہیں پھروہ بیٹھ جاتے ہیں تو جو چاہان سے گفتگو کرسکتا ہے''۔

#### قومي مال كي حفاظت:

حضرت اسلم بیان کرتے ہیں: '' حضرت عمر رہی گئن نے جھے بھیجا کہ میں صدقات کے اونٹوں کو محفوظ چرا گاہوں کی طرف لے جاؤں ۔ لہذا ہیں نے اپنا سامان ان میں سے ایک عمدہ اونٹنی پر رکھا۔ جب میں نے اسے واپس لانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا: ''تم اسے میرے پاس لاؤ''اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میرا سامان ایک عمدہ اونٹنی پر ہے تو آپ نے فرمایا: ''تم نے کیوں ایک عمدہ اونٹنی کا انتخاب کیا جو مسلمانوں کے کسی گھر والوں کے کام آسکتی تھی۔ تم نے کیوں کسی نوعمراونٹ یا پوڑھی اونٹی کا انتخاب نیمس کیا''۔

## غيرمسكم سے احتياط:

ایک دفعہ حضرت عمر بخاتیٰ سے کہا گیا کہ شہرا نبار میں وہاں کا ایک باشندہ ایسا ہے جے دفتر کے حساب کتاب میں بہت مہارت

حاصل ہے' آپاسے کا تب مقرر کرلیں' ' آپ نے فر مایا:''اس صورت میں مجھے مسلمانوں کوچھوڑ کر ( ایک فیرمسلم کو ) اپنا ہیدی اور راز دال بناناہوگا''۔

#### ذ مهداری کاشد بداحساس:

ایک دفعہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: 'اس ذات کی فتم! جس نے محمد ترکیبا کو برقق رسول بنا کر بھیج ہے۔ اگر دریائ فرات پر کنارے پر کوئی اونٹ ناحق ہلاک ہوگا تو جھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آل خطاب سے اس کے بارے میں باز پرس کرے گا' آل خطاب سے مراد صرف آپ کی ذات ہے۔

## انصاف کی ہدایت:

الوعمران جونی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہا تین نے حضرت ابوموی اشعری جائینہ کوتح ریابیہ:

''لوگ (تمہارے پاس) اپی ضروریات پیش کرتے رہیں گے۔اس لیے جوکوئی تمہارے پاس حاجت روائی کے بیے آئے تو اس کی تم عزت کرو۔ایک کمزورمسلمان کے لیے یہی عدل وانصاف کے لیے کافی ہے کہ فیصلہ کرنے اورتقسیم کرنے میں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے''۔

#### عوام سے ہدردی:

حضرت معنی رائیجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہ گائیڈ کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا:''میرے اونٹ کی پشت پر زخم ہے اور دیگر مقامات پر بھی زخم ہیں اس لیے آپ مجھے دوسرا اونٹ دیں'' حضرت عمر رہ کا ٹیڈنٹ نے فر مایا:''تمہمارے اونٹ کے جسم میں کوئی زخم نہیں ہے''۔ ریسن کروہ اعرابی پیٹے موڑ کر بھاگ گیا اور وہ پیشعر پڑھتا جار ہاتھا:

''ابوه هن عمر نے قتم کھا کر کہا ہے۔اس اونٹ کوکوئی زخم نہیں پہنچا ہے اور نہ کوئی بیاری ہے۔اگر انھوں نے غلط بیانی کی ہوتو اللہ انہیں معاف کر''۔

#### يين كرآب في

''اےاللہ! تو مجھےمعاف کر''۔

پھرآ پ نے اعرانی کو بلا کراہے اونٹ پرسوار کرا دیا۔

#### صلەرخى:

\_\_\_\_\_ ایک دفعہ حضرت عمر بنی کٹیز کے پاس ایک مرد آیا جوان کارشتہ دارتھا۔اس نے کوئی چیز مانگی۔ آپ نے اسے دھم کا یا اور بد کلا می کی وجہ سے نکال دیا۔لوگوں نے کہا:

"اے امیر المونین! فلال آ دی نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے اسے تکال دیا"۔

#### آپنے فرمایا:

''اس نے مجھ سے اللہ کے مال میں سے ما نگا تھا۔ تو اس وقت میں کیا عذر پیش کروں گا۔ اگر وہ بددیا نت ثابت ہوا۔ وہ مجھ سے میرے مال میں سے کیوں نہیں مطالبہ کرتا ہے''۔ اس كے بعد آپ نے اے (اپنے مال ميں سے) دس بزار (كى) رقم بيجى ۔

#### ظلم کرنے کی ممانعت:

حضرت شعبہ رہ اللہ است کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رہ اللہ کسی علاقے پرکوئی حاکم مقرر کر کے بھیجے تھے تو آپ ان کے بارے میں یہ فر ماتے تھے: ''اے اللہ! میں نے انھیں اس لیے بیس مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کا مال چھینیں یا آھیں ز دوکوب کریں۔ جو حاکم کسی برظلم کر بے تو وہ میرے نز دیک حکومت کے لائق نہیں ہے''۔

## منصفانهٔ تقسیم کی مدایت:

معدان بن افی طلحه کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب جانثی نے جعہ کے دن خطبہ دیا اور فر مایا:

''اے اللہ! میں تیرے سامنے حکام بلاد کے بارے میں بیاعلان کرتا ہوں کہ میں نے انھیں صرف اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کودین و ند ہب کی تعلیم ویں اور سنت نبوی کی اشاعت کریں اور ان کے مال غنیمت کوان کے درمیان منصفانہ طور یرتقسیم کریں اور اگر کوئی وقت پیش آئے تو وہ مجھے مطلع کریں'۔

## د ین تعلیم کی نصیحت:

ا بوصین روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر مٹائٹنا حکام کومقر رکرتے تھے توان کے ساتھ نگل کراٹھیں رخصت کرتے تھے اور انھیں بیٹھیےت فرماتے تھے:

'' میں نے تہہیں لوگوں پراس لیے حاکم نہیں بنایا ہے کہتم ان کی چڑیاں ادھیڑو۔ بلکہ میں نے تہہیں ان پراس لیے حاکم بنایا ہے کہتم نمازیں قائم کرواور حق وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرواوران کے درمیان (مالی غنیمت) عادلانہ تقسیم کرو۔ میں نے تہہیں ان کے جسموں کا مالک نہیں بنایا ہے۔ تم اہل عرب کوکوڑے نہ ماروور نہ تم انھیں ذکیل بنا دو گے اور نہان کی بے جاتحریف کرو۔ تا کہ وہ فریب میں مبتلا نہ ہو جا کیں اور نہ تم ان سے غافل رہوور نہ وہ محروم رہ جا کیں گے۔ تم انھیں خالص قرآن کریم کی تعلیم دواور محمد میں اور تیت کرو۔ میں (ہرمعا ملے میں) تمہارے ساتھ شریک ہوں''۔

#### حكام سے موافذہ:

رسول الله ﷺ اپنے حکام سے قصاص لیا کرتے تھے اور جب کوئی حاکم کی ان کے پاس شکایت لے کر جاتا تھا تو آپ اس حاکم اور شکایت کرنے والے کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور اگر کوئی ایسی بات سیح ٹابت ہو جاتی تھی جو قابل مواخذ ہ ہوتی تھی تو آپ اس سے مواخذ ہ فر ماتے تھے۔

## ز دوکوب کی ممانعت:

ابوفراس روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عمر بن الخطاب نے خطبہ دیا اور فر مایا: ''اے لوگو! خدا کی قتم میں تمہاری طرف حکام اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ وہ تمہاری چڑیاں ادھیڑیں یا تمہارا مال چھینیں۔ بلکہ میں انھیں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں دین اور سنت نبوی کی تعلیم دیں اور جوکوئی ان باتوں کے علاوہ اور کوئی (برا) کام کرے تواسے میرے پاس بھیج دو۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں اس سے ضرور قصاص لوں گا''۔

15

س پر ( \*منرت ) ممرو بن العاص جو تنه جندی ہے کھڑ ہے ہوکر کہنے گئے۔

#### دكام سے قصاص:

''اے امیر المونیمن! اُنر کولی مسلمانوں کا جا کم ادب سکھانے کے لیے سی کوسزادے قرآپ اس ہے بھی قصاص لیس ہے'' آپ نے فروید ''باب! اس ذات کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس وقت بھی اس سے قصاص لوں کا بر میں کیے اس سے قصاص خاوں جب کہ میں نے رسول اللہ سی بھر کودیکھا ہے کہ وہ خودا پی ذات کوقصاص کے لیے پیش فرماتے تھے'۔

#### حکام کومدایت:

''' دیکھوتم مسلمانوں کوز دوکوب نہ کر دوور نہتم انھیں ذلیل بنا دو گاور نہتم ان کی ب جاتعریف کروور نہ وہ فریب میں مہتیا ہوجا 'میں گے۔اور نہتم ان کی حق تلفی کروور نہ وہ ناشکر گی کریں گے۔انھیں دلد کی زمینوں میں نہ بساؤاس طرح تم انھیں تباہ کر دو گئے''۔

## رعایا کی خبر گیری:

حضرت عمر بن ٹنز بذات خودگشت کرتے تھے اور مسلمانوں کے گھروں پر جا کران کا حال معلوم کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کرتے تھے۔

## داخل ہونے کے آ داب:

مر بن عبدالله مزنی کی روایت ہے کہ حصن تعمر بن الخطاب بڑا تیز حضن تعبدالرحمٰن بن عوف بڑی تیز کے گھر پہنچ اور درواز ہ کھٹا کھٹا یا۔ایک عورت آئی اوراس نے درواز ہ کھول کر کہا'' آ پاس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک کہ میں اپنے ٹھکانے پہنچ کرنہ بیٹے جو ک '' چنا نچہ آ پ اندر نہیں گئے جب تک کہ وہ عورت اپنے ٹھکانے پڑییں بیٹے سے ۔ پھراس نے کہا'' آ پ اندر آ جا کمیں' اس وقت مشرت آ پ اندر داخل ہوئے اور فر مایا'' کیا ( کھانے کے لیے ) کچھ ہے؟'' وہ عورت کھانا لائی جو آپ نے کھا بیا۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بی تی کھڑے ہو کر نماز پڑھار ہے تھے۔ آپ نے فر مایا:''نماز مختصر کر د'' اس وقت انھوں نے سلام پھیرا۔ پھروہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے گئے:

"ا ا امير المومنين! آپ اس وقت كيي تشريف لا عبي؟" آپ نے فرمايا:

## چورول سے حفاظت:

'' کچھ حضرات بازار میں آ کر اترے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ چور ( کوئی چیز نہ چرائیں ) تم چلو کہ ہم ان کی حفاظت کریں'۔اس پروہ دونوں روانہ ہو گئے اور وہ دونوں بازار آئے اور زمین پر پیٹھ گئے اور با تیں کرتے رہے۔انھیں ایک چراغ جاتا ہوانظر آیا۔اس پر حضرت عمر جن تھند نے فر مایا:'' کیا میں نے سونے کے بعد چراغ جلانے سے منع نہیں کیا تھا؟''چنا نچہ و دونوں آگ بر صحوق کچھلوگ نثراب پی رہے تھے۔آپ نے فر مایا'' یہاں سے واپس چلو کیونکہ میں نے انہیں پہچان ایا ہے'۔
تو وہ لگانے براعتراض:

جب سنج ہوئی تو آپ نے اس آ دمی کو بلا بھیجااور فر مایا'' کیاتم اور تمہارے ساتھی گذشتہ رات کوشراب پی رہے تھے؟''وو

و . ``آپُواٽ کاهم کيت ہوا؟'`آپ نے فرمایا: `مين نے خودمث مدہ کیا ہے' ووبوا!'` بیاالند تعالی نے اس ہوت ہے منع نہیں کی تما کہ آپُوو دید کا برین 'اس بات پرآپ نے اس کو حموز ویا۔

#### ير أن جلان كي ممانعت:

میں بن مبداللہ مزنی بہتے ہیں کہ'' حضرت ہم بولیونے چراغ جلانے پراس لیے ممانعت فرمائی تھی کہ پو ہ چراغ کی بی کواس سے جاتا ہے اور کھر کی تبھت پر مچینک دیتا ہے جس سے تبھت جل جاتی ہے۔اس وقت گھروں کی حبیت تہجور بی شاخوں کی بنی ہوئی ہوتی شمیں''۔

#### را تول کا گشت:

اسلم بوطن کتبین از میں حضرت عمر بن الخطاب بواشند کے ساتھ ایک سنگا اٹ زمین کی طرف گیا۔ جب ہم او پچے مقارت کو طرف کینے جب ہم او پچے مقارت کو طرف کینے جب ہم او پچے مقارت کو طرف کینے جب ہم اور ہیں جورات اور طرف کینے جب بھی اور کی دوجہ سے یہ ال فلم کی دوجہ سے یہ ال فلم ہوئی ہیں۔ آئی ہم وہاں جائیں''۔ چنا نچے ہم تیز قدم چل کر وہاں پنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ کچھ بین اور ایک بانڈی آگ پر چڑھی ہوئی ہے اور اس کے بچے بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر بڑا تین نے (اضیں و کھے کرفر وہا) مسافر عورت کی خبر گیری:

''اے روشی والو! السلام علیم'' آپ نے اصحاب النار کہنا پیند نہیں کیا۔ وہ بولی''وعلیک السلام'' آپ نے فرہ بیا'' کیہ ہم قریب آسکت ہیں؟'' اس پروہ بولی''اگر شرافت کے ساتھ آتا جا ہے جو تو آجا و'' اس پرقریب آکر آپ نے دریافت کی'' تمہارا کیا حال ہے''' وہ بولی'' وہ بولی '' دوہ بولی '' دوہ بولی ہیں۔ اس مردی نے ہمیں یہاں روک لیا ہے'' آپ نے پوچھا:'' یہ بچے کیوں بلک رہے ہیں؟'' وہ بولی '' ہوک (سے پریشان ہیں)'' آپ نے فرمایا'' اس ہنڈیا میں کیا چیز ہے؟'' وہ بولی'' پانی ہے جس کے ذریعے میں انھیں خاموش کر رہی ہول۔ تاکہ وہ سوجا کیں۔ بہر حال اللہ ہی ہمارے اور عمر وٹھا تھیٰ کے درمیان فیصلہ کرے گا'۔

#### حضرت عمر من الله كخلاف شكايت:

آپ نے فرمایا' اللہ تم پر رحم کرے۔عمر کو تمہاری حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟'' وہ بولی''وہ ہم پر حکومت کرتا ہے۔ اور ہمارے حال سے غافل ہے'۔

#### شكايت كالزاله:

اں پرآپ میری طرف متوجہ ہوکرفر مانے لگے:''آؤ ہم چلیں''البذاہم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چیتے رہے یہاں تک کہ ہم آنے کے گودام میں آئے۔آپ نے وہاں سے ایک بوری نکالی جس میں چر فی کا ایک کپا بھی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا''تم اے میری پشت پر ، ددو' میں (حضرت اسلم بڑائیمۃ) نے کہا:''اے میں اٹھاؤں گا''۔

#### لوجھا مُقدیا:

آپ نے فرمایا:''نییں تم اسے میری پینچہ پر لاووو''آپ نے بیالفاظ دو تین دفعہ دہرائے اور ہرموقع پر میں بیکتا تھ کہ 'نبیس اسے میں اٹھاؤں کا''آخر کارآپ نے فرمایا'' کیا قیامت کے دن تم میرے گناہوں کا بوجھ بھی برداشت کروگ''۔

## آئے کی بوری:

۔ پھر آپ بنڈیا کے پنچ (آگ جلانے کے لیے) پھونک مارنے لگے۔ آپ کی داڑھی بہت بڑی اور گھنی تھی اس لیے میں نے آپ کی ریش مبارک میں سے (آگ کا) دھواں نکلتا دیکھا۔

#### بچوں کو کھلا نا:

جب کھانا پک گیااورشور بہ تیار ہوگیا تو آپ نے ہنڈیا کو (چو کہے پرسے) اتارااورفر مایا:'' تم کوئی برتن لاؤ''وہ عورت بڑا پیالہ لے آئی تو آپ نے اس میں کھانا ٹکالا اورفر مایا''اے خاتون! تم ان بچول کو کھانا کھلاؤ'' آپ وہاں بیٹے رہے یہاں تک کہان بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو کھانا چھ گیاوہ آپ اس کے پاس چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہوگیا۔اس وقت اس عورت نے کہا:

## عورت كى تعريف:

''اللدآپ کا بھلا کرے۔ آپ امیر المومنین سے زیادہ اس کام (خلافت) کے حقدار ہیں''۔ آپ نے فرمایا''تم اچھی ہات کہنا جب تم امیر المومنین کے پاس آؤگ تو مجھے ان شاء اللہ وہاں پاؤگ " پھر آپ اس عورت سے الگ ہوکرا کی گوشے میں چلے گئے۔

#### بچوں کا سوجانا:

وہاں آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ ہیں آپ ہے بات کرر ہاتھا۔ گمر آپ مجھے کوئی جواب نہیں دےرہے تھے۔ تا آ نکہ میں نے بچوں کودیکھا کہ وہ آپس میں کشتی لڑرہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ جب وہ سو گئے اور خاموثی اور سکون چھا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور خدا کاشکرا داکر کے فرمانے گئے:

#### مكمل اطمينان:

''اے اسلم! بھوک نے اضی بیدار کرر کھا تھا اور اس وجہ ہے وہ رور ہے تھے اس لیے میں نے بیہ بات پند کی کہ میں اس وقت تک یہاں ہے نہ لوٹوں جب تک کہ میں ان کی وہ حالت نہ دکی اول جو میں نے ابھی مشاہدہ کی ہے''۔

#### تقيحت كا آغاز:

#### رشته دارول کوتنبید:

مسلم المسلم المسلم المسلم المالية المسلم المالية المسلم المالية المسلم المالية المالي

'' میں نے لوگوں کوان باتوں سے منع کیا ہے اور سب لوگ ہماری طرف نظریں اٹھا اٹھا کراس طرح دیکے دہے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کی طرف اپنی نظریں جماتا ہے۔ میں خدا کی قتم! کھا کر کہتا ہوں کہا گر میں نے تم میں سے کسی کوالیا کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کودو گئی سزادوں گا''۔

## مشنتبها شخاص برسختی:

آپ مشتبہا شخاص پر بہت سخت تنے اور اللہ کاحق حاصل کرنے میں بہت شدت پسند تنے تا آ کلہ اللہ کاحق حاصل کر کے رہیں۔آپ کمزوروں پرمہر بان اور شفیق تنے۔

حضرت اسلم رہی تی فرماتے ہیں:'' چندمسلمان حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی تین کے یاس آ کر کہنے لگے:

#### سختی کی شکایت:

#### نرم وسخت:

'' کیا انھوں نے ایسی بات کہی ہے۔ خدا کی قتم! میں ان کے ساتھ اس قدر نرم ہوں کہ مجھے اس بارے میں اللہ کا خوف لاحق ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اس قدر سخت بھی ہوں کہ اس صورت میں بھی مجھے خوف خدالاحق رہتا ہے۔ خدا کی قتم!وہ جس قدر مجھے سے ڈرتے ہیں' اس سے زیادہ میں ان سے ڈرتا ہوں''۔

## حاتم کی شکایت:

حضرت عاصم ریاتید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دخاتھ؛ نے مصر پر ایک شخص کو حاکم مقرر کیا۔اس کے بعد جب حضرت عمر دخاتھ: مدینہ منورہ کی کسی سڑک پر سے گزرر ہے تھے کہ اچا تک انھوں نے کسی آ دمی کو یہ کہتے سا:''اے عمر! خدا سے (ڈرو) تم اس کو حاکم مقرر کرتے ہو۔ جو خیانت کرتا ہے اور پھرتم یہ بھے ہو کہ''مجھ پرکوئی ذمہ داری نہیں ہے'' حالا نکہ تمہا را حاکم ایسے کا م کر رہا ہے''۔

#### شكايت دوركرنا:

آپ نے اس کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے عصا 'ادنیٰ جبداور بکریاں دیں اور فرمایا'' تم بکریاں چرایا کرو کیونکہ تہہارا باپ بھی چرواہا تھا'' اس کا تا م بھی عیاض بن غنچہ تھا۔ پھر آپ نے اسے بلوا کراس کے سامنے ندکورہ بالا گفتگو کا تذکرہ کیا۔ (اس نے معذرت کی ) پھر آپ نے اس کواس کی ممل داری کی طرف لوٹا دیا اور پیھیسے تکی کہ وہ باریک لباس نہ پہنے اور عمدہ سواری پرسواری نہ کرئے''۔

#### حکام سےمعامدہ:

ابن خزیمہ بن نابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہم بھائٹہ جب کسی کو حاکم مقرر کرتے تھے تو اس سے ایک معاہدہ کم صوات ہے۔ سے سے میں ہوارگ ہے اس کے ایک معاہدہ کم صوات ہے۔ سے میں میں اور انصار کی ایک جماعت گواہ ہوتی تھی۔ نیز اس سے میشرط کی جائی تھی کہ وہ عمدہ سوار کی بہوار منہیں ہوگا اور نہ میدہ کی روثی کھائے گااور نہ ہاریک لہاس پہنے گااور عوام کی ضروریات کورو کئے کے لیے دروازہ بند ہیں کرے کا ''۔ میکستی :

سلام بن سکین کی روایت ہے کہ حضرت عمر بھائین کو جب مالی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بیت المال کے خزانچی کے پاس جاکر اس سے پچھ قرض ما نکتے تھے۔ بعض اوقات آپ بہت زیادہ تنگدست ہوجاتے تھے تو بیت المال کا افسر آپ کے پاس آ کر بخت تا ضا کر ناتھا تو آپ اس کے لیے کوئی ندکوئی تدبیر نکال لیتے تھے۔ بعض اوقات آپ کی تنواہ آ جاتی تھی تو آپ اپنی تنواہ میں سے دا کر تاتھے۔

#### عوام ہے اجازت لینا:

ایک و فعہ حضرت عمر مخالفیٰ بیمار پڑ گئے (اس بیماری کو دور کرنے کے لیے) شہد کی تعریف کی گئی تو منبر پر کھڑے ہو کرمسہما نوں سے کہنے لگے:''بیت المال میں شبد کا بیالہ ہے۔اً سرتم مجھے اجازت دو کہ میں اس میں سے پچھشہدلوں تو میں پچھ مقدار حاصل کروں گا ور نہ یہ مجھ برحرام ہے'۔

## اميرالمونين كي وجه تشميه:

جب حضرت عمر ہوئی خلیفہ مقرر ہوئے تو مسلمان آپ کواس طرح پکارتے تھے۔''اے خلیفہ! رسول اللہ کے خلیفہ'۔ آپ نے فر ہ یا:''اس طرح خطاب بہت طویل ہو جائے گا۔تم مونین ہواور میں تمہاراا میر ہوں''اس طرح آپ کا قب امیرامونین ہو گیا۔



## اوّ لین کارناہے

#### هجری سنه کا اجراء:

حضرت عمر بینی تین سب سے پہلے خلیفہ منے جنھوں نے تاریخی سنہ (بھری) کو جاری کرایا اور ابن سعد کی روایت کے مطابق اس کوتح میری شکل میں ۱۱ھ کے ماہ رہنچ الاقول سے رائج کرایا۔اس کوتح میری شکل میں جاری کرنے کے اسب کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔

## تراوح بإجماعت:

حضرت عمر بن تخذیف سب سے پہلے خطوط میں تاریخ لکھنے کا طریقہ رائج کیا اور مٹی کی مہریں بنوائیں اور سب سے پہلے ، ہ رمض ن المبارک میں تراوت کی نماز ہا جماعت مقرر فر مائی اور مواھ میں اس کے بارے میں تمام شہروں میں تحریری احکام جاری فرمائے لوگوں کے لیے دوقاری ( حافظ ) مقرر فرمائے۔ایک مردوں کوتراوت کی نماز پڑھا تا تھا اور دوسراعور توں کو (تراوت کی کی نماز بڑھا تا تھا۔

## دره كااستعال:

آ پ ہی نے سب سے پہلے درہ ( کوڑے ) کا استعال جاری کیا اور اس کے ذریعے لوگوں کوسز ائیں دیں۔ وفاتر کا قیام:

آپ نے سب سے پہلے اسلام دور میں رجسڑ اور دفاتر قائم کیے اور لوگوں کے نام اور ان کے قبائل کے کاظ ہے ( رجسڑ و ل میں ) لکھے اور ان کے وظائف مقرر کیے۔

#### د فاتر کے بارے میں مشورہ:

جبیر بن حویرث بن نقید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب بڑا تیز نے رجسٹر وں کے تیار کرنے اور د فی تر قائم کرنے کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا۔

حضرت على بن اني طالب رمي التينف فرمايا:

" آ پ کے پاس ہرسال جو مال ودولت اکٹھا ہوا ہے آ پ تقسیم َ مردیا کریں اور کوئی چیز باقی نہ رکھیں'۔

حضرت عثمان بن عفان مِنْ تَمَنَدُ نِهِ فَر ما يا:

## حضرت عثمان معالشنان فرمايا:

'' میری رائے یہ ہے کہ بہت مال اکتھا ہو جائے گا جوسب مسلمانوں کے لیے کا فی ہوگا۔ اگر اس کا حساب نہیں رکھا جائے گا تو بیر معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کئے مال ملااور کے نہیں ملا۔اس طرح مجھے بدانتظامی کا اندیشہ ہے''۔

#### وليدبن مشام كامشامده:

وليدبن مشام بن مغيره مالتنزن كها:

''اے امیر المومنین! میں شام گیا ہوں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے بادشا ہوں نے دفتر قائم کیے ہیں اور فوجوں کا ہی با قاعدہ انظام ہے'۔

نام رکھنے کی ترتیب:

آ پ نے ان کے قول کو پیند کرتے ہوئے دفتر قائم کیا اور فوجی نظام بھی قائم کیا۔اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عقیل بن الی طالب می تند مخر مدین نوفل رہی تند اور جبیر بن ولہجہ رہی تند کو بلوایا جو قریش کے ماہرین انساب تھے۔ آپ نے ان سے فر مایا ''تم لوگوں کے نام ان کے گھروں کے مطابق لکھو۔ چنانچے انھوں نے بنو ہاشم کے افراد کے نام لکھنے سے اس کام کا آغاز کیا۔ پھر حضرت ابو کمر مٹانٹنا اوران کے قبیلے کے نام کھے۔ پھرخلیفہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر مٹانٹنا اوران کے قبیلے کے افراد کے نام کھے۔ جب حضرت عمر وفائتنان إسے ملاحظه فرمایا تو آپ نے فرمایا:

## اعزة نبوى سے ابتداء:

'' میں ایبا ہی جا ہتا ہوں مگرتم رسول الله عنظم کے رشتہ داروں سے اس کا آغاز کرو۔ پہلے قریب ترین عزیزوں کے نام لكھو كھر درجه بدرجه رسول الله من الله عنظم كرشته داروں كا نام كيھتے جاؤ۔عمر كا نام اسى مقام پر كھوجواللہ نے اس كا مقام پہلے ہےمقرد کردکھاہے'۔

بے جارعایت سے پر ہیز:

حضرت اسلم بن لین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بنی لیڑنے کے سامنے دوتح سریں پیش کی گئیں جن میں قبیلہ بنوتیم کو بنو ہاشم کے بعد رکھا گیا تھااور بنوعدی کوتیم ہے بعدر کھا گیا تھا جب آپ کووہ نام سائے گئے تو آپ نے فرمایا '' تم عمر کواس کے تیجے مقام پر رکھواور رسول الله والله المالية المامة على رشته دارول كے درجه بدرجه لکھتے رہو '۔

يد بات س كر بنوعدى حضرت عمر وفالفندك بإس آئ اور كمن لك:

ا قربایروری کی مخالفت:

''آ پ حضرت ابو بكر بنا تُمَّة كے جانشين بين اور حضرت ابو بكر بنا تُمَّة رسول الله عَلَيْلِم كے خليفہ تنھے اس ليے آپ اپنے آپ کو وہیں رکھیں جہاں پران لوگوں نے آپ کا نام لکھا ہے' آپ نے فرمایا'' خاموش ہو جاؤ کیاتم میرے پس پشت فائدہ حاصل کرنا چا ہے ہواورا پنے مفاد کے لیے میری تمام نیکیاں تباہ کرنا جا ہے ہو۔خدا کی شم! ایبانہیں ہوگا۔تمہارانا م اپنے ورجہ کے مطابق آئے گاخواہ رجیرختم ہوجائے اورتمہارا نام سب سے بعد میں آئے میرے دونوں ساتھیوں ( رسول اللہ کا قیا اور حضرت ابو بکر بنی تیز ) نے ا یک راہ تعین کر دی ہے اگر میں ان دونوں کی مخالفت کروں گا تو میری بات نہیں مانی جائے گی۔''

اسلام کے ذریعہ فضیلت:

خدا کی نتم! ہمیں دنیا میں کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی اور آخرت میں اگر ہمیں اپنے نیک اعمال کا ثواب ملاتو پیسب پچھ

حضرت محمد من المختار کے طفیل اور ان کی بدولت ہوگا۔ انھیں کے ذریعہ ہمیں عزت وشرافت حاصل ہوئی ہے۔ ان کی قوم عرب میں افضل ہے۔ اس کے بعد آپ کے بعد آپ کے قریبی رشتہ داروں کا مرتبہ ہے عرب کورسول اللہ کا تشا کے ذریعہ عزت وشرافت حاصل ہوئی ہے۔ اعمال کی نسبت برتری:

۔ اگر اہل مجم نیک اعمال کریں گے اور ہم کوئی نیک عمل نہ پیش کر سکیں تو وہ ہم سے زیادہ محمد سکھیے کے قریب قیامت کے دن ہوں کے کسی مخص کواللہ کے نیک کام کرنے کے لیے قرابت اور رشتہ داری کالحاظ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس کے اعمال کوتاہ ہوں گے اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا''۔

تقسيم عطيات:

ہشام تعمی بیان کرتے ہیں۔'' میں نے بید یکھا کہ حضرت عمر برخاتین قبیلہ فزاعہ کے (وظائف) کا رجشر لیے ہوئے جارہے تھے۔ جب وہ ان کے مقام پر پہنچے تو آپ نے ایک ایک کر کے ہر کنواری اور شادی شدہ عورت کے وظائف ان کے ہاتھوں میں دیے۔ پھروہاں سے واپس آ کرغسان گئے۔ وہاں بھی آپ نے خود (وظائف) تقسیم کیے آپ کا پیالمریقہ آپ کی وفات تک جاری رما۔

#### مالى مساوات:

سائب ابن یزید کہتے ہیں۔ ' میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو بیفر ماتے بنا'' اس اللہ کافتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے سائب ابن یزید کہتے ہیں۔ ' میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو بیفر ماتے بنا'' اس اللہ کا تھیں کے بیدالفاظ تین دفعہ دہرائے ) ہرا کہ کا اس بیت المال میں حق ہواراس معاطے میں کسی کو دوسرے پرتر جے حاصل نہیں ہے۔ بلکہ میں بھی عوام کا ایک معمولی فر دہوں۔ البتہ جمیں کتاب اللہ اور رسول اللہ علی کی تقسیم کے مطابق چانا ہوگا۔ نیز ہرا یک کے اسلامی کارناموں اس کی دولت مندی اور ضرورت اور قدیم اسلام لانے کے تعلقات کا لخاظ کرنا ہوگا۔ خدا کی فتم اگر میں زندور ہا توصفاء کے ایک جے واہے کو اس کا حصدو ہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا''۔

## جہاد کے گھوڑے:

## با دشاه اورخلیفه کا فرق:

تحضرت سلمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر دخاتھ؛ نے (ایک دن) ان سے کہا۔'' میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں۔'' حضرت سلمان نے ان سے کہا۔'' اگر آپ سلمانوں کی سرز مین سے کم وہیش مال وصول کر کے ان کا نا جائز استعمال کرتے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں مگر خلیفہ نہیں ہیں''۔اس بات سے حضرت عمر بخاتیء نے عبرت حاصل کی۔

## رعایا کے لیے بار برداری:

ر مویت بین مولی زبیر روایت کرتے ہیں۔ ''میں نے (حضرت) ابو ہریرہ بٹاٹٹو کو بیفر ماتے سنا۔ اللہ ابن صنتمہ (فاروق اعظم کی والدہ ما جدہ کا اسم مبارک صنتمہ تھا) پر دم کرے۔ میں نے رمادہ کے سال (قط سالی) میں انہیں اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی کمر پر

دو پوریاں یا دے ہوئے تھے اوران کے ہاتھ میں روغن زیتون کا پیالہ تھا۔ وہ اور اسلم (ان کے غلام) ہاری ہاری انہیں ۔ و کرے جارہے تھے''۔

## غريبول كي امداد:

جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: ''اے ابو ہر برہ اُ اکبال ہے آ رہے ہو'' میں نے کہا۔ '' قریب سے (آرہ ہوں) میں آپ کے پیچھے چات رہا اور ہم باری باری سامان اٹھاتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک او نچی ہتی میں پہنچ گئے جہاں فبیلہ می رہ کے بیچھے چات رہا اور ہم باری باری سامان اٹھاتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک او نچی میں گر تھے (وو آپ کے پاس آ کے) حضرت عمر بی گئے نے بوچھا۔ '' تم کیسے آئے''۔ وہ بولے۔'' بھوک (ہمیں یہاں مائی ہے کہ کال کردکھائی جے وہ کھار ہے تھے۔ وہ بوسیدہ ہڈیوں کو پیس کراٹھیں پانی میں وال کرنی رہے تھے۔

## قحطهالي كاانسداد:

میں نے حضرت عمر من النزیہ کو ویکھا کہ آپ نے اپنی چا دراتاری اور آپ نے اپنے تہد کو مضبوطی کے ساتھ ہاندھ لیا۔ پھر آپ نے ان کے لیے کھانا پکوایا اور پیٹ بھر کر کھلایا۔ پھر آپ نے (حضرت) اسلم بڑی گئی کو مدینہ کی طرف بھیجا۔ وہ بہت سے اونٹ لے کر آپ آئے جن پر آپ نے ان (بھوکے) لوگوں کو سوار کر ایا اور انھیں جبانہ میں گھر ایا۔ پھر انہیں پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ آپ ان لوگوں اور دوسرے اس قتم کے (بھوکے) لوگوں کے پاس آمد ورفت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے قیط سالی دور کردی''۔ قرب عوام کی جمایت:

راشدا بن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عمر بنی گفتہ کے پاس مال لا یا گیا۔ آپ اسے عام لوگوں میں تقسیم کرنے لگے۔ انھوں نے آپ کے چارول طرف بھیٹر لگا دی۔اشنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص بٹی تنتیہ کو ہٹاتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر ببی تنتیہ نے ان کے لیے درہ (کوڑا) اٹھایا اور فر مایا''تم آگے ہو' کیاتم اس سرزمین کے خدائی سلطان سے نہیں ڈرتے ہو؟' میں تمہیں بتا ناچا ہتا ہوں کہ'' اللہ کا سلطان تم سے نہیں ڈرتا ہے''۔

## چستی اور تیز روی:

شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں: ''میں نے پچھنو جوانوں کو دیکھا کہ وہ درمیانی چال چل رہے تھے اور آہستہ گفتگو کررہے شھے۔ میں نے پوچھ میدکون ہیں؟''اوگوں نے کہا'' بیرعبادت گزار ہیں' میں نے کبا'' خدا کی قشم! (حضرت ) عمر ہی ٹھنا جب کرتے تھے توان کی آ وازلوگوں کے کانوں تک پہنچ جاتی تھی اور جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے اور جب کسی کو ہ رتے تھے تو سخت مارتے تھے۔اس کے باوجود تھے معنوں میں عبادت گزار تھے'۔

## دنیاہے بے نیازی:

"الذن ال يزم بحصب نياز كروياب"

#### ز ریں اصول:

عمر بن مجاشع کی روایت ہے کہ حضرت عمر مِناتِقنے نے فر مایا:

'' قوت عمل یہ ہے کہ آئ کا کام کل پر نہ چھوڑا جائے۔امانت (دیانت داری) یہ ہے انسان کا باطن اس کی ظاہری حالت کے ف حالت کے خف نہ ہوئم اللہ ہزرگ وبر تر سے ڈرتے رہو کیونکہ تقوی کا وصف خوف خدا سے حاصل ہوتا ہے اور جواللہ سے ڈرٹار سے گا'اللہ اس کومحفوظ رکھے گا''۔

#### فورى انصاف:

۔ حضرت شعبی کی روایت ہے کہ حضرت عمر برنافتۂ بازاروں میں گشت کرتے تھے اور قر آن کریم پڑھتے رہتے تھے اور جہاں کو کی جھٹر اہوتا تھااس جگہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرویا کرتے تھے۔

## ناانصافی کی سزا:

موی بن عقبہ کی روایت ہے کدایک جماعت حضرت عمر رحی افتد کے پاس آئی اور کہنے گی:

"ابل وعيال كى كثرت اورخرچ زياده ہاس ليے آپ ہمارے وظائف ميں اضافه سيجيئے"۔

#### حضرت عمر مناتتنائے فر مایا:

'' تم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمام تکالیف کوجمع کرلیا ہے اور اب اللہ کے مال کے ذریعے کام چلانا چاہتے ہو۔ بخدا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اور تم سمندر کی بھنور میں دو کشتیوں پرسوار ہو جا کیں جو منجد ھار میں سے ہو کرمشرق ومغرب کی طرف جائے۔ اس وقت وہ لوگ اپنی جماعت میں ہے کسی کو حاکم بنا کیں گے اگروہ راہ راست پر چلتا رہا تو وہ اس کی پیروی کریں گے اور اس سے ناانصافی کی تواسے قل کردیں گے''۔

#### نا جائز مال کی مذمت:

حضرت طلحه بنائیمی نے فر مایا:'' کیا مضا کقدتھااگر آپ بیفر مائے:''اگراس نے کجروی کی تواہے معزول کردیں گے''۔ آپ نے فر مایا:

''نہیں قتل کی سزا آنے والےلوگوں کے لیے زیادہ عبرت ناک ہے۔تم قریش کے تمریف انسان کے اس نو جوان فرزند سے ڈرو جوخوش کی حالت میں سوتا ہواور غیظ وغضب کے موقع پر بھی ہنتا ہواور پھر بھی وہ او پر اور نیچے سے حاصل کرتا رہے''۔

## جماعت بندی کی ممانعت:

حضرت عبدالله بن عباس بنسينا كي روايت ہے كه (حضرت ) عمر مِن النَّهُ: في قريش كے لوگوں سے فر مايا:

'' مجھے بیاطلائ پینچی ہے کہتم نے (مخصوص) محفلیں قائم کر رکھی ہیں۔ یہاں تک کہ جب دواشخاص بھی کہیں بیٹھے ہیں' تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلال کے ساتھیوں میں سے ہیں اور وہ فلاں کا ہم شین ہے یہاں تک کہ ہرطرف مجاس ومی فل ک کنٹر ت ہوگئی ہے۔ خدا کی قتم! یہ چیز تمہارے دین و مذہب میں تیزی کے ساتھ کھیں رہی ہے۔ نیز تمہاری عزید ہ شرافت اورخودتمہاری ذات میں بھی دخیل ہورہی ہے۔ ججھے وہ زمانہ نظر آ رہاہے کہ تمہارے بعد جوآ کیں گے وہ یہ کہیں گے:'' یہ فلاں کی رائے ہے'' یہ لوگ اسلام کوئی حصوں میں بانٹ دیں گے تم اپنی مجالس کو دسیج کرواور مل کر جیٹھا کرو۔ اس طرح تمہاراا تحادوا تفاق ہمیشہ قائم رہے گااور دوسرے لوگوں میں تمہارارعب زیادہ قائم رہے گا''۔

#### گروہ بندی سے بیزاری:

"ا الله! بيلوگ جمعه سے اكتا كئے بيں اور بيں بھى ان سے بيزار ہو گيا ہوں۔ مير سے احساسات جدا گانہ بيں اور ان كے احساسات اللہ بيں۔ جمعے اس قدر معلوم ہے كہ ان كا صرف اپنے قبيلہ بيں سے تعلق ہے۔ اس ليے (اسے خدا) جمعے ابن طرف اٹھا لے''۔

## عوا مي مفا دات كوتر جيح:

عبداللہ بن ابی رہید نے مدینہ منورہ میں گھوڑے پال رکھے تھے حضرت عمر بخالفہ نے انھیں اس بات سے منع فر مایا۔ اوگوں نے
آپ سے کہا کہ آپ اسے اس بات کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فر مایا: 'میں صرف اسی صورت میں اجازت دے سکتا ہوں کہ
اس کے لیے جارہ مدینہ کے علاوہ دوسرے مقام سے لایا جائے''۔ چنا نچے انہوں نے گھوڑے اس طرح سے رکھے کہ ان کے لیے ان
کی یمن کی زمین سے جارہ لایا جاتا تھا۔

#### سا ده لوي کا خطره:

مجالد بیان کرتے ہیں'' حضرت عمر فاروق بڑا تھ' کی محفل میں ایک محف کا ذکر آیا تو کہنے گئے:''اے امیر الموثنین! وہ مخض نہایت قابل اور فاضل انسان ہے برائی ہے تو بالکل نا آشنا ہے'' آپ نے فر مایا'' (ای لاعلمی کی وجہ ہے) اس کا برائی میں سیننے کا زیادہ احتمال ہے'۔



بابسا

# فاروق اعظم وخالتين كي خطبات

پېلاخطبە:

حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں:'' حضرت عمر دخالتہ نے خطبہ دیا۔اللّٰہ کی حمد وثنا کے بعد آپ نے اللّٰہ بزرگ و برتر کا ذکر کیا۔ نیز روز آخرت کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا:

''اے اوگو! میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں۔ اگریہ تو قع نہ ہوتی کہ میں تمہارے لیے بہترین اورسب سے زیادہ طاقتور ٹابت ہوں گا اور میں تمہار نے اہم کاموں کو انجام دینے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں' تو میں اس ذمہ داری کو قبول نہ کرتا''۔۔

تا ئىدالېي براغتاد:

عمر (میرے لیے) کے لیے بیتشویش ناک مہم کافی ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کرے کہ وہ تمہارے حقوق کی کیسی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اہم کام میں صرف اپنے پروردگار ہی سے مدوطلب کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ عمر کواپنی قوت وقد ہیر پر کوئی اعتاد نہیں ہے جب تک اللہ ہزرگ و برترکی مدد تا سکیداور رحمت اس کے شامل حال نہ ہو۔

خدائی مدد کی ضرورت:

اللہ بزرگ و برتر نے مجھ پرتہ ہارے کا موں کو انجام دینے کی ذمہ داری سوپٹی ہے اس لیے میں اللہ ہی سے اس مقصد کی تکمیل میں بھی میری ولی ہی حفاظت کرے جیسی اس نے دوسرے کا موں میں میری حفاظت اور مدوفر مائی ہے۔ وہی اپنے احکام کے مطابق مجھے (تمہارے مال فنیمت کی) تقسیم میں عدل وانصاف کی توفیق عطافر مانے گا۔ کیونکہ میں بہت ہی کمز ورمسلمان بندہ ہوں اللہ ہی میری مدد کرسکتا

تبدیلی ہوگی:

خلافت كا اہم منصب ان شاء الله مير سے اخلاق و عادات ميں كوئى تبديلى پيدائبيں كرے گا۔ كيونكہ عظمت اور برترى صرف الله بزرگ و برتر كو حاصل ہے۔ الله كے بندوں كواس ميں سے كوئى حصہ حاصل نہيں ہے۔ اس ليتم ميں سے كوئى حصہ حاصل نہيں ہے۔ اس ليتم ميں سے كوئى ميں ہے كوئى حصہ حاصل نہيں ہے۔ اس ليتم ميں سے كوئى ميں ہے كوئى حصہ حاصل نہيں ہے۔ اس مين ہے كوئى حصہ حاصل نہيں ہے۔ بعد عمر تبديل ہو گيا ہے۔

#### تقويل اورصدافت:

میں بذات خود حق وصدافت کو مجھوں گا اور اس کے لیے پیش قدمی کروں گا اور اپنامعاملہ تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ تا ہم جس کسی کوکوئی ضرورت در پیش ہویا اس برظلم ہوا ہویا ہمارے برخلاف اے کوئی شکایت ہوتو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے کیونکہ میں بھی تمہارے حبیباانسان ہوں اس لیے تم ظاہر و باطن اورا پی عزت وآبر و کے تحفظ کے وقت ہر حاات میں املدے ڈرتے رہو۔

#### انصاف ببندی:

تم بذات خودق وسدافت کوقائم رکتواور کو گی ایک دوسرے پرتمار نہ کرے اور پھر میرے پاس تم اپنے مقد مات لاؤ داس وقت میں کسی کے ساتھ ( بے جا ) رعابت نہیں کروں گا۔ مجھے تبہاری بھلائی عزیزے اور تمہاری شکایت کو دور کرن میر ا محبوب مشغنہ ہے۔

#### فلاح عوام:

تمبارے عوام اللہ کے شہروں میں آباد ہیں اور پھھ شہرا ہے ہیں جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے ادر نہ کوئی پیداوا رہے سوائے اس کے جواللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے تم ہے بہت ہی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔

#### ذمه داري كااحساس:

میں اپنی امانت (خلافت) اور اپنے فرائض کا ذمہ دار ہوں اور ان شاء اللہ اپنے فرائض اور کا موں کو بذات خود انجام دوں گا۔ اسے کسی کے سپر دنہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ دیگر امور کو بھی مخلص اور خیر خواہ لوگوں کے سپر دکروں گا اور ان شاء اللہ ان لوگوں کے علاوہ اور کسی کے سپر دانجی امانت نہیں کروں گا''۔

#### د وس<sub>مر</sub>ا خطیه:

آپ نے حمد و ثناا وررسول الله مؤلیکام پر درود تھیجنے کے بعد فر مایا:

''اے نوگو! حرص وطمع کے بعض کا موں کا انجام فقر اور مفلسی ہوتا ہے اور ناامیدی کی بعض باتیں ہے نیازی اور تو تگری کی طرف لے جاتی ہیں۔ تم وہ ( مال ) جمع کررہے ہوجس ہے تم فائدہ نہیں حاصل کرو گے۔ تم ایسی تو قعہ ت رکھتے ہو جسے تم حاصل نہیں کرسکو گے۔ تم دھو کے اور فریب کے گھر ہیں آباد ہو۔

## ظا ہری کا موں پر فیصلہ:

رسول القد سُرَقِيم كن ما نے ميں وحی البی كه ذريع تمهاری سب با تيں معلوم ہو جاتی تھيں چنا نچہ جس كے دل ميں كوئی بات پوشيدہ ہو تی تھيں چنا نچہ جس كے دل ميں كوئی بات پوشيدہ ہو تی اس كا بھی علم ہو جاتا تھا اور جوكوئی اعلانيہ كوئی كام كرتا تھا اس كے اعلانيہ كاموں كا عتباركيا جاتا تھا تگر البت ہى پوشيدہ كاموں ت زيادہ واقف ہے۔ اب البتم ہمارے سامنے اپنے ایجھے اخلاق كا اظہار كروكيونكه اب من اچھا ہے تو ہم اس كی تصدیق نہيں كریں ہے اور جس نے تھام تھا البتر كی اظہار كیا تو ہم اس كی تصدیق نہيں كریں ہے اور جس نے تھام تھا البتھے كاموں كا اظہار كیا تو ہم اسے اچھا تم تھيں گے۔

#### بخل کی مُدمت:

تمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ بعض قتم کا بخل نفاق کا ایک حصد رکھتا ہے اس لیے تم مال خرج کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور جوافرا داسپے فطری بخل ہے نجات حاصل کرلیس گے دہی فلاح و بہبود حاصل کریں گ۔

#### يا كيزه ماحول:

ا ئے لوگو! تم پاکیزہ ماحول میں رہواورا پنی اصلاح کرواورا پنے پروردگار ہے ڈرینے رہوئے اپنی خواتین کوقبطی لباس نہ بہناؤ ۔

## عوام کی بہبود کا جذبہ:

میر ک بیآ رزو ہے کہ میں اس طرح آخرت میں نجات حاصل کروں کہ ندتو جھے کوئی فائدہ حاصل ہواور نہ کوئی خصان ہو میں توقع رکھتا ہوں کہ خواہ میری عمر تھوڑی ہویا زیادہ میں حق وصدافت کے مطابق کام کروں اور کوئی مسلمان اید ہ تی نہ رہے جھے ابتد کے مال (ننیمت ہے) اس کے حق کے مطابق نہ ملے رخواہ وہ گھر میں کیوں نہ ہو (اسے اس کا حق اور حصدو ہیں ملنا چاہیے) اورا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے (میرے پاس آنا) نہ پڑے۔

## رزق حلال کی ترغیب:

وہ مال جوالندنے تمہیں رزق کے طور پرعطا کیا ہو درست اورا چھا ہونا چاہیے۔ وہ کم مقدار جونری سے حاصل کی جائے' اس کثیر مقدار سے بہتر ہے جوختی سے حاصل کی جائے۔

## شهاوت كامفهوم:

۔ قتل بھی موت کی ایک قتم ہے جس میں نیک و بد دونوں مبتلا ہوتے ہیں۔شہید د بی ہے جوثوا ب کے لیے اپنی جان دے۔ دے۔

جبتم میں سے کوئی کسی اونٹ کوخرید نے کا ارادہ کر ہے تو اسے دراز قد اور عظیم اونٹ انتخاب کرنا جا ہے۔ وہ اسے اپنے عصا سے مارے اگر اسے فولا دجیسے مضبوط دل کا یائے تو اسے خرید لئ'۔

#### تيسراخطبه:

آپ نے فر مایا: ''اللہ سجانۂ وتعالی نے تمہارے لیے اس کا شکرا داکر نا ضروری قرار دیا کیونکہ اس نے تمہاری خواہش اور درخواست کے بغیر تمہیں و نیاوآ خرت کی فضیلت عطاکی ہے۔

#### التدكے احسانات:

التد تبارک و تعی کی نے تمہیں عدم ہے محض اپنے لیے اور اپنی عبادت کرانے کے لیے تخلیق کیا۔ اسے یہ قدرت حاصل تھی کہ دہ تمہیں اپنی کمترین گلوق کا تابع بناتا۔ مگر اس نے تمام مخلوق کو تمہار ہے تابع بنایا اور تمہیں اپنی علاوہ اور کسی کا تابع نہیں بنایا اس نے جو کچھ آ سانوں اور زمین میں ہے ہر چیز کو تمہارے تابع بنایا اور تمہیں ظاہری اور باطنی تمام نعتیں مکمل طور پرعط کیں۔ تمہارے لیے خطا کیا کہ تم اس کا طور پرعط کیں۔ تمہارے لیے خطا کیا کہ تم اس کی شکرادا کرو۔ پھراس نے تمہیں قوت ساعت و بصارت عطائی۔

## بےشار نعمتیں:

الله تبارک وتعالی کی بعض نعمتیں ایسی میں جوتمہارے اہل مذہب کے لیے مخصوص میں۔ پھر پیخاص و عام نعمتیں تمہارے

ز مانے میں تنہاری مملکت میں ہرا کیک کو حاصل ہیں اور پٹھتیں ایسی ہیں کہ اگر صرف ایک شخص کی نعمیں تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں تو وہ اس کا شیح طور پرشکر نہیں بجالا ئیں گے اور ان نعمتوں کا حق نہیں ادا کرسکیں گے بجز اس کے کہ القد اور اس کے رسول ٹاکھیا پرائیان لانے کے بعد اللہ کی مدداور اس کے شامل حال ہو''۔

#### دومفتوح قومين:

ابتم اس کی سرزمین میں اس کے جانشین ہوتم اہل زمین پر غالب آگے ہو۔اللہ نے تہارے دین و ندہب کوفتح و المرت عطا کی ہے۔اب دوتم کی قوموں کے علاوہ تمہارے دین و ندہب کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ایک قوم کے افرادوہ میں جواسلام کے مطبع ہیں وہ محنت اورخون پسیندا یک کر کے تہمین جزیدا داکر تے ہیں اور تمہیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔
مثر م

و وسری تو م وہ ہے جو ہر شب وروز اللہ کے انقلاب وحوادث کی منتظر ہے۔اللہ نے ان کے دلوں پر (مسلمانوں کا) خوف ورعب طاری کر رکھا ہے۔ان کے لیے کوئی ٹھکا نہ اور پناہ کی جگہنیں ہے جہاں وہ بھاگ کر پناہ لے سکیس۔اللہ بزرگ و

برتر کی فوجوں نے اضیں خوف زوہ کرر کھا ہے اور وہ ان کے گھروں کے صحنوں میں اتر آئی ہیں۔

#### خوش حالی اور زوال:

یقوم بہت خوش حال ہے۔ان کے پاس مال ودولت کی فراوانی ہےاور بیا پٹی فوجی بہمیں لگا تا رہیجی رہتی ہےاور اضیں بہت بردی عافیت حاصل ہے۔ مگران تمام چیزوں کے باوجوداسلام کے نمودار ہونے پرییقوم اچھی حالت پڑئیں ہے۔ نظیم فتو حات کاشکر:

ہرشہر میں ان عظیم فتو مات حاصل ہونے پر اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے کیونکہ اگرشکر کرنے والے (ان نعمت س کا) کتنا ہی شکراوا کریں اور ذکر کرنے والے اللہ کا کتنا ہی ذکر کریں گروہ ان کا پوراپوراحق ادائبیں کرسکیں گے۔ان کے علاوہ مزید نعمتیں ایس جیں جن کا شار نہیں کیا جاسکتا اور نہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے بلکہ اللہ کی مدداور اس کی رحمت و کرم کے بغیران کا حق بھی ادا ہونا ممکن نہیں۔

## عمل کی تو قیق:

اس لیے ہم اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور جس نے ہمیں اس آنر اکش میں مبتلا کیا ہے 'بید عاکرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت کے لیے عمل کی توفیق عطافر مائے اور ہم اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ آت مے برھیں۔

## نعتون کی تکیل:

اے اللہ کے بندو! تم اللہ کی نعتوں کو یاد کرواور اس کی نعتوں کی پیمیل کرو۔ تم خواہ اپنی محفلوں میں یا تن تنہا ہواس کی نعمتوں کو یاد کرواور اس کی نعتوں کو یاد کیا کرو کے خواہ اپنی تو م کواند ھیرے سے روشنی کی طرف نکال نعمتوں کو یاد کیا کرو کیونکہ اللہ بخرگ و برتر نے حضرت مویٰ سے فر مایا: '' تم اپنی قوم کواند ھیرے سے روشنی کی طرف نکال کرلے آؤاور تم انھیں اللہ کے (گزشتہ ) کو یاد دلاؤ''۔

التدتع لي نے حضرت محمد اللے كو كاطب كر كے بدارشا دفر مايا:

''تم یا دکرو جب کهتم (تعداد میں)تھوڑے تھے اور اس سرز مین میں کمزور تھے''۔

#### فداشناسی کی *نعمت*:

جبتم کمزور ہونے اور دنیا کی خیر ومنفعت سے محرومی کے باوجود حق وصدافت پر تھے اور خداشناسی اور دینداری کے ساتھ حق پر تمہارا ایمان تھا اور موت کے بعد بھلائی کے امید وار تھے تو یہ بہت کافی تھا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ تمہاری معاش حالت بہت تک تھی اور تم اللہ سے بہت نا آشنا تھے۔ لہٰذا اگر تمہیں اس دینداری کے علاوہ اس دنیا کی ہال و دولت کا کوئی حصہ نہ ملتا تو یہ بھی تمہارے لیے کافی تھا کہ آخرت میں تمہاری نجات ہوگی اور وہیں تمہیں لوے کر جانا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمین :

گراب اللہ نے تہہیں دنیاو آخرت دونوں مقامات کی نہتیں عطا کی ہیں ادراگرتم چاہتے ہو کہ بید (دونوں نعمتیں) برقر ار رہیں تو تم اللہ کے حق کو پیچانو اور اس کے لیے نیک عمل کرواور اپنے نفس کواطاعت پر آمادہ کرواور ان (دنیاوی) نعمتوں کی خوشی کے ساتھ ساتھ ان کے زائل ہوجانے کا خوف بھی رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر نعمت کی ناشکری کی جائے گی تو وہ نعمت بہت جلد چھن جائے گی۔ گرنعت کاشکرادا کرنے برنعمت میں اضافہ ہوگا''۔

## حضرت عمر رمنالتُنهُ كي وفات برمراثي:

حضرت ہشام بن عروہ بٹانٹن فرماتے ہیں''ایک خاتون نے (حضرت) عمر مٹانٹن پر اشکباری کرتے ہوئے کہا'' حضرت عمر ہٹانٹن (کی وفات) پر مجھے اس قدرصدمہ ہوا کہ وہ پھیل کرتمام انسانوں تک سرایت کر گیا'' دوسری خاتون نے بھی اس قتم کے خیالات کا ظہار کیا۔

۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رہا تئے ہیں۔ جب حضرت عمر رہا گئیز کی وفات ہوئی تو بنت ابی شمہ نے ان پراشکباری کی اور کہا:

''(حضرت)عمر بن الثین کی موت پرافسوں ہے جنھول نے ہر کجر وی کو درست کیا اور ہر گرڑے ہوئے کام کو تیجے کیا۔انھوں نے فتنوں کا خاتمہ کیا اور سنت نبوی کوزندہ کیا۔وہ ہرعیب ہے پاک وصاف ہوکر دنیا ہے رخصت ہو گئے''۔

حضرت مغیرہ بن اللہ مزیدروایت کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر بن اللہ اللہ فون ہوئے تو میں حضرت علی بن اللہ کہ آپ اس یا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ (حضرت) عمر بن اللہ کے بارے میں ان کے ارشادات سنوں۔ آپ شسل کرنے کے بعد اس حالت میں نکلے کہ آپ اپنے موالمہ سراور داڑھی کے بالوں کو جھاڑ رہے تھے اور وہ الیں پوشاک پہنے ہوئے تھے کہ اس کی وجہ سے کوئی شک باتی نہیں رہا تھا کہ معاملہ (خلافت) آپ کے سیر دہوگا۔ آپ نے فرمایا:

## حضرت على مخالفيَّهُ كاخراج تحسين:

''الله ابن الخطاب (حضرت عمر مخالفًة) پررهم كرے۔ بنت ابی همه نے بيالفاظ بالكل صحيح كيم بين: '' وہ دنيا كى بھلائی اپنے ساتھ سمیٹ كرلے گئے بيں اور اس كی برائی ہے نجات حاصل كرلی ہے''۔ غدا كی تنم! اس نے خود بيالفاظ نہيں ك بن بلكه (خداكي طرف سے )اس سے كہنوائے سے بين " ـ

#### عا تكه مني في كامرشيه:

عا لكذبت زيد بن بنت مرين الخطاب في يد (مرثيه ) كبات:

- نیم وز ( قاتل ممر ) نے جمعیں الیک گوری چٹی شخصیت کا صدمہ دیا ہے جوعبادت گزار اور کتاب اللہ کی تاد وت کرتے تھے۔خدااس ( قاتل ) کو بھلائی ہے محروم رکھے۔
- و آپ اپنے رشتہ داروں پر بہت مہر بان تھے اور دشمنوں کے لیے تخت تھے اور آپ قابل امتاد تھے اور توادث زہانہ کے موقع پر (لوگوں) کے مددگار تھے۔

#### د وسرامر ثیه:

انبی شاعرہ (عائکہ بنت زید بن ﷺ) نے بیاشعار بھی کیے ہیں (ان کا ترجمہ بیہے)

- اے آئے! تواشکباری اور ماتم کربلکہ نجیب الطرفین امام (خلیفہ) پراشکباری کرنے میں کوناتی نہ کر۔
  - موت نے مجھے اس علم بردارشہسوار کا صدمہ پنچایا ہے جومیدان جنگ میں مشہورتھا۔
- حوادث زمانہ کے مقابلے میں آپ لوگوں کی پناہ گاہ تھے اور مصیبت زوہ اورغم کے ماروں کے فریا درس تھے۔
- تم غریب وامیر دونوں سے کہدو کہ تہمیں اب مرجانا چاہیے کیونکہ موت نے اٹھیں قومی تباہی کا پیالہ پیا دیا ہے۔
   حضرت عمر من الثین کا مائم:

ایک دوسری خاتون نے اشکیاری کرتے (پیاشعار) کیے ہیں:

- عنقریب قوم کی خواتین تم یرغم انگیزانداز سے اشکباری کریں گی۔
- اورایخ صاف تھرے دینار (اشرفیوں) کی طرح چروں کونوچیں گی۔
  - اورریشی لباس (کواتارکر) ماتمی لباس تن زیب کریس گی۔



بابهما

# حضرت عمر بنالثية كے مزيدسير وخصائل

حضرت معيد بن أمسيب سي توفي في مات مين " حضرت عمر بلاتين في كيا جب آب نجنان كمقام برينچ تو آپ في ما ما و ما و ا لا إله إلا الله ألا الله ألعظيم العَلِيُّ المُعُطِي مَاشَاءَ مَنُ شَاءَ.

''اللہ کے سواجو ہزرگ و بلند ہے اور کوئی معبود نہیں ہے وہ جس کو جا ہے عطا کرے''۔

#### انقلاب زماند:

(اس کے بعد آپ نے فرمایا)''میں اس وادی میں (اپنے والد محترم) خطاب کے اونٹ اونی لبوس پہنے ہوئے چرایا کرتا تھا۔ وہ (والد) بہت شخت مزاج تھے۔ جب میں کوئی کام کرتا تھا تو وہ مجھے بہت تھ کا دیتے تھا ور جب میں (کام میں) کوتا ہی کرتا تھ تو وہ مجھے بہت مارتے تھے۔ اب میری بیر صالت ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حاکم نہیں ہے''۔ اس کے بعد آپ نے (مناسب حال) بیا شعار نز تھے:

## د نیا کی ہے ثباتی:

- جیسا کیتم دیکھتے ہو۔ ہر چیز کی روح اور تازگی ہاتی نہیں رہے گی۔صرف اللّٰد کی ذات ہاقی رہے گی۔ مال واولا دسب فنا ہوجا کیس گے۔
- و شاہ ہرمز (شاہ ایران) کوکسی دن اس کےخزانوں نے فائدہ نہیں پہنچایا۔قوم عاد نے بہشت تیار کرنے کی کوشش کی مگروہ غیر فانی نہیں رہے۔
- 🗨 نه (حضرت )سلیمان (علائله) باقی رہے جن کے اختیار ہے ہوائیں چلتی تھیں اوران کے درمیان جن وانسان کی آ مدورفت تھی۔
  - وہ سلاطین کہ ں بیں جن کے عطیات کو ہرشت سے قافلہ سوارا ٹھا کرلا یا کرتے تھے۔
- موت کے حوض میں کسی دروغ گوئی کے بغیر ہرا یک کواس طرح داخل ہونا ہے جس طرح (گذشتہ زیانے کے لوگ) داخل ہوئے تھے''۔

## بے کسوں کی مدد:

ابوالولید کی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رفائٹ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لنگرا آ دمی ایک اونٹی کو پکڑے ہوئے آیا۔
وہ بھی کنگڑی ہوگئی تھی اس نے چندا شعار کے جس میں آپ کی تعریف کی گئی تھی۔ آپ نے اس پر لاحول و لاقو ۃ الا باللہ پڑھا۔ پھرای شخص نے اپنی اونٹنی کے کنگڑ اہو جانے کی شکایت کی۔ حضرت عمر جائٹن نے وہ اونٹنی اس سے لے لی اور اس کے بدلے میں ایک سر ن اونٹ پر اے سوار کرا دیا اور اس کے ساتھ اے زادراہ بھی فراہم کیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عمر بھ تھ بھی تج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ سوار کی برجارے تھے کہ ایک سوار آپ کو ملاجو یہ شعر پڑھر ہاتھا۔

#### تعریف کے اشعار:

'' نبی کریم (سکتیم) صاحب کتاب کے بعداے ابن الخطاب! تمہاری طرح کسی نے ہم پرحکومت نہیں کی۔ آپ دوستوں اور غیروں دونوں کے ساتھ سب سے زیادہ نیک سلوک کرتے ہیں''۔

آ پ نے اسے چیٹری مارکرٹو کا اور فر مایا:'' ابو بکر کہاں ہیں؟'' (تم نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا )

## عہدے سے استفادہ کی ممانعت:

عبدالملک بن نوفل کی روایت ہے کہ حضرت عمر دخالتُن نے عتبه ابن ابی شعبان رخالتُن کوقبیلہ کنانہ پر حاکم مقرر کیا۔وہ آپ کے پاس آئے تو ان کے ساتھ مال بھی تھا۔ آپ نے پوچھا''اے عتبہ! یہ کیا ہے''وہ بولے'' میں اپنے ساتھ مال لے کر گیا تھا اور (وہاں) میں نے اس کے ذریعے تجارت کی تھی'' آپ نے فر مایا:

'' تم اس حالت میں مال لے کر کیوں نکلے تھے؟'' یہ کہہ کرانہوں نے ان کے ذاتی مال کوبھی بیت المال میں شامل کر دیا۔ ابوسفیان کی نصیحت :

جب حضرت عثمان بنی تنین خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ابوسفیان بنی تنین سے کہا'' اگرتم چا ہوتو میں وہ مال لوٹا دوں جوحضرت عمر منی تنین نے عتبہ سے لیا تھا؟'' ابوسفیان بنی تنین نے کہا:'' اگر آپ اپنے پیش روکی مخالفت کریں گے تو مسلمان آپ سے بدگمان ہوجا کیں گے۔ آپ مجھےوہ مال نہ لوٹا کیں جو آپ سے پہلے لیا گیا تھا۔ورنہ آپ کے بعد یہ لوگ بھی لوٹالیس گے'۔

#### ز وجدا بي سفيان بني تنظ كاوا قعه:

حضرت اسلم می تنیز فر ماتے ہیں: '' ہند بنت عتبہ بڑئینیز (زوجہ ابوسفیان) حضرت عمر می تنیز کے پاس آئیں اور ان سے بیت المال میں سے چار ہزار کی رقم قرض کے طور پر طلب کی اس شرط پر کہ وہ اس کے ذریعہ تجارت کر کے وہ رقم واپس کر دیں گ۔ آپ نے اسی قدر رقم قرض کے طور پر دے دی۔ وہ رقم لے کر قبیلہ کلب کے علاقہ میں چلی گئیں اور وہیں خرید وفروخت کا کاروہار کرنے کئیں۔

## حضرت معاویه مناتشهٔ کے یاس:

اس ا ثنا میں اٹھیں پینجر ملی کہ ابوسفیان رٹی ٹھٹن اور ان کے فرزند عمر دونوں (حضرت) معاویہ رٹی ٹھٹن کے پاس آئے ہوئے ہیں (بیس کر) وہ بھی وہاں پہنچ گئیں۔ ابوسفیان رٹی ٹھٹن نے اٹھیں طلاق دے رکھی تھی (جب وہ حضرت معاویہ رٹی ٹیڈنے پاس پہنچیں تو) انہوں نے بوچھا:

## بيني كونفيحت:

معاف نہیں کریں گئے''۔ اث

نفيحت يرغمل:

راس مشورہ کے مطابق) حضرت معاویہ رہی گئی نے اپنے والداور بھائی کوسودینار دیے۔ آتھیں پوش ک بھی پہنائی اور ان دونوں کوسوار کر دیا (ان کے بھائی) نے اسے بڑی بات سمجھا مگر ابوسفیان رہی گئی نے کہا'' تم اسے اہمیت نہ دویہ وہ بخشش ہے جس کے مشورہ میں ہندشر یک تھی''اس کے بعدسب واپس چلے گئے۔

#### تجارت میں خسارہ:

ابوسفیان مِنْ مَنْمَنَا نے ہند مِنْ بینے سے کہا'' کیاتھہیں (تنجارت میں ) فائدہ ہوا؟''وہ بولیں:'' خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں مدینہ جا کر تنجارت کروں گی'' جب وہ مدینۂ پہنچیں تو انھوں نے مال بیچا تو اس میں انھیں خسارہ ہوا (انھوں نے حضرت عمر بین پٹن کے سامنے جب اس کا اظہار کیا تو)

## حضرت عمر مناشنه کی گرفت:

حضرت عمر بیخانتیئننے فر مایا:''اگرمیرا مال ہوتا تو میں اسے تمہار ہے حق میں چھوڑ دیتا۔ گریے تمام مسلما نوں کا مال ہے۔ بلکہ اس مشور ہ میں ابوسفیان بھی نثر یک نتھ''۔

لہذا حضرت عمر بٹی تھڑنے ابوسفیان کو بلا کر انھیں اس وقت تک قیدیں رکھا جب تک کہ ہندنے پوری رقم اوانہ کروی۔ آپ نے ابوسفیان سے یہ بھی دریافت کیا: ''(حضرت) معاویہ بٹی تھڑن نے شہیں کس قدر عطیہ دیا'' وہ بولے:''ایک سو نار''۔

## عطيات كي تقسيم:

حضرت احنف بن تشریف و بی که معفرت عبدالله بن عمیر رفی تشیئه معفرت عمر رفیاتشناک پاس آئے جب که وہ لوگوں کو عطیات تقشیم کررہے تھے۔ ان کے والد جنگ حنیف میں شہید ہوگئے تھے۔ انھوں نے کہا''اے امیر المونین! میرے لیے بھی وظیفہ مقرر کیجئے 'اس وقت حضرت عمر رفیاتشنان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب کام سے فارغ ہوئے تو وہ متوجہ ہو کر کہنے لگے:''تم کون ہو؟'' وہ بدلاند بن عمیر رفیاتشنا' آپ نے فر مایا''اے ریافاء آئیس چے سودو' انھوں نے پانچ سودیہ تو انھوں نے تبول نہیں کیے۔ مستحق کی حوصلہ افزائی:

وہ کہنے گئے: ''امیرالمومنین نے مجھ چھ سوکی رقم دینے کا حکم دیاہے' وہ حضرت عمر بخالیٰت کے پاس گئے اور انھیں اس سے مطلع کیا۔ حضرت عمر بخالیٰت نے فر مایا: ''اے برفا! انھیں چھ سودواورا کیے عمرہ پوشاک بھی دؤ' للبذاانہوں نے وہ پوشاک پہن لی جو حضرت عمر بخالیٰت نے بہنائی تھی اور جو پوشاک وہ پہنے ہوئے تھے وہ پھینک دی۔ حضرت عمر بخالیٰت نے فرمایا:

#### کفایت شعاری کی تلقین:

''اے فرزند! تم اپنے یہ کپڑے بھی لے جاؤ۔ بیتم اپنے گھر کے کام کاج کے موقع پر پہنواوریہ ( ہماری ) پوشاک تمہارے زیب وزینت کے کام آئے گی''۔

سى ئى قىمى:

حضرت ابن عباس پیسین فرمات بیں:''میں حضرت عمر ہی تھنا کے ساتھ ایک سفر میں نگا۔ ایک رات جب ہم چس رہے تھے قو میں ان کے قریب آیا توانہوں نے اپنے پالان کے اسکے حصہ پرایک کوڑا مارکر بیاشعار پڑھے:

• ''تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کے گھر (خانہ کعبہ) کی تشم! (حضرت) احمد (ﷺ) شہید نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان ک (حفاظت) کے لیے نیز وہازی اور شمشیرزنی کے جو ہرنہ دکھائیں۔

میم انہیں نہیں چھوڑیں گے تا آئکہ ہم ان کے قریب (جنگ کرتے ہوئے) مارے نہ جائیں اوراپنے فرزنداوراہل وعیال کونہ بھول جائیں''۔

شاعرانه ذوق:

۔ پھرآپ نے فر ہایا: ''استغفر اللہ'' پھرآپ چلتے رہے اور پچھنہیں بولے۔ پھرآپ نے بیشعر پڑھا:'دَسی انٹٹی نے اپنی پشت پر (حضرت )محمد سکتیا ہے بڑھ کرنیکی کرنے والا اور وعدہ پورا کرنے والے انسان کوئیس اٹھایا''۔ .

نبوت اورخلافت كااجتماع:

پھر آپ نے فرمایا:''استغفر القد! اے ابن عباس پہنے ! (حضرت) علی رہی تھے : ہمارے ساتھ کیوں روانہ نہیں ہوئے'' میں نے ہما'' مجھے معلوم نہیں ہے'' پھر آپ نے فرمایا'' اے ابن عباس پہنے ! تمہارے والد رسول القد میں آپ بچا ہیں اور تم ان کے چچا زاد ہمائی ہو۔ پھر تمہاری قوم کو (تمہار استخاب خلافت کرنے ہے) کس چیز نے روکا ہے؟'' میں نے کہا'' مجھے نہیں معلوم' میں نے کہا'' مجھے نہیں معلوم' میں نے کہا'' میں معلوم' انھوں نے کہا'' مگر مجھے معلوم ہے وہ نا پیند کرتے تھے' میں نے کہا'' کیوں ہم تو ان کے لیے بہترین انسان تھے' آپ نے فرمایا'' وہ اس بات کونا پیند کرتے تھے کہ نبوت اور خلافت دونوں چیزیں تمہارے اندر جمع ہوجا کمیں'۔

حضرت ابوبكر مناتثنة كاطريقه:

رے بعد المحکومی کے ابو بکر مٹاٹیز نے اس بات سے رجوع کیا۔ ہر گزنہیں حضرت ابو بکر مٹائیز نے سب سے زیادہ دانش مندانہ طریقہ اختیار کیا اگر وہ اسے (خلافت کو) تمہارے لیے مقرر کرتے تو قریب ہونے کے باوجود اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔

## ز ہیر کے اشعار:

تم مجھے بہترین شاعرز ہیر کا پیشعریر چھ کرسناؤ:

• '' جب قبیلہ قیس بن عیلان بزرگی اورشرافت کا مقابلہ کرائے اور بیمعلوم کرنا جاہے کہ کون سب ہے آ گے بڑھے گا تو وہ (ممدوح) سب کا سردار بن جائے گا''۔

#### سورهٔ واقعه:

حضرت ابن عباس بن ﷺ فرماتے ہیں: میں نے میشعر پڑھ کر سنایا۔اتنے میں صبح ہوگئی۔ پھر آپ نے فرمایا: سورہُ واقعہ پڑھ کر ناؤ۔البذامیں نے سورہُ واقعہ تلاوت کی' پھر آپ ( سوار ک ہے )اترےاورنماز ( فجر ) میں بھی سورۂ واقعہ پڑھی۔

#### بهترین شاعر:

حضرت ابن عباس بڑیت کی دوسری روایت ہے جس میں و دفر ماتے ہیں .'' حضرت ابن الخطاب بن تقیدا و ران کے ساتھی شعرو شاعر کی پڑ نفتگاو کررہ سے بیٹ اشاعر ہے' جب شاعر ہے' دوسرے نے کہا:'' فلال سب سے بڑا شاعر ہے' جب میں آئی تو حضرت عمر بن النجی نے کہا:'' میں اس فن کا سب سے بڑا عالم آئیا ہے۔ کون سب سے بڑا شاعر ہے' ' میں میں آئی تو حضرت عمر بن النجی شاید نے فر مایا:'' تم اس کے پچھا شعار پڑھ کر سناؤ جس سے تمہار اید دعویٰ ثابت ہو سکے' میں نے عرض کیا۔'

## ز ہیر کے دیگراشعار:

ز ہیرنے قبیلہ عبداللہ بن غطفان کے کچھافراد کی تعریف میں میاشعار کیے ہیں ( ان کا ترجمہ یہ ہے )

- اگر کوئی جماعت این اولیت یابزرگی کی وجہ ہے کرم وشرافت کے آفتاب پر بیٹے سکتی ہے تو وہ اس پر بیٹے جائیں گے۔
- یہ وہ جماعت ہے جن کے والد کا نام سنان ہے اور جب ان کے خاندان کا ذکر ہوگا تو ان کے آباؤ اجداد بھی پاکیزہ ہول گے اور اور ان کی جواولا دپیدا ہوئی ہے وہ بھی پاکیزہ نسب ہے۔
- امن وا، ن کی حالت میں وہ انسان میں اور جب جنگ کے لیے بلائے جائیں تو وہ جنات ہوتے میں اور جب وہ اکٹھا ہوتے میں
   تو بہا دراور ہمت والے سردار ثابت ہوتے میں۔
  - ا نھیں قابل رشک وحسانعتیں عطا ہوتی ہیں۔ گرانشدان سے قابل رشک وحسانعتوں کو چھینتانہیں ہے۔ مص

#### اشعار كالمحيح مصداق:

حضرت عمر برخائیاً: نے فر مایا:''اس نے بہت خوب اشعار کہے ہیں' میرے علم میں قبیلہ بنی ہاشم سے بڑھ کران اشعار کا کوئی مصداق نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللّٰہ کرچیلا ہے' قرابت داری کی وجہ سے انھیں فضیلت حاصل ہے''۔

میں نے کہا: ''آپ نے صحیح بات کہی ہے اور تو فیق خداوندی ہمیشہ آپ کے شامل حال رہی ہے'۔

#### خلا فت كا معامله:

آپ نے فرمایا:''اے ابن عباس بیسیۃ! کیاتم جانتے ہو کہ حضرت محمد سکتیا کے بعد تمہاری قوم کوتم ہے کس چیز نے روکا ہے؟''میں نے اس کا جواب دینا پیندنہیں کیا۔اس لیے میں نے کہا''اگر میں نہیں جانتا ہوں تو امیر المونین مجھے اس سے باخبر کر دیں گئے''۔

## قریش کی رائے:

آپ نے فرمایا:''وہ ینہیں چاہتے تھے کہ تمہارے اندر نبوت اور خلافت دونوں چیزیں جمع رہیں مبادا کہ تم اپنی قوم سے بد سلو کی کرو۔اس لیے قریش نے اسے (خلافت کو )اپنے لیے پہند کیا کہ ان کی بیرائے درست تھی اوراس میں وہ کامیاب رہے''۔ حضرت ابن عباس میں تھا کی رائے:

میں نے کہا''اے امیر المومنین!اگرآپ مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیں اور مجھ پر ناراض نہ ہوں تو کچھ عرض کروں' آپ

نے فرمایا''اے ابن عباس بین یا جمہیں بولنے کی اجازت ہے''میں نے کہا'' آپ نے فرمایا ہے قریس نے اپنے لیے اسے انتخاب کیا اور اس معاملہ میں وہ درست تھے اور کامیاب ہوئے (اس کے بارے میں میرعض ہے کہ) اگر قریش اپنے لیے بیا نتخاب اس وقت کر لیتے جب اللہ بزرگ و برترنے انھیں اختیار دیا تھا تو اس وقت میرچ معاملہ نا قابل رداور نا قابل حسد ہوتا۔

#### ناپينديده جماعت:

۔ آپ نے بیہ بھی فرمایا ہے:''وہ لوگ بینہیں جا ہتے تھے کہ نبوت وخلافت دونوں چیزیں ہمارے اندر جمع ہو جا کیں''۔تو خدائے بزرگ و برتر نے بھی ایک جماعت کی ناپسندیدگی کاذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

'' یہاس وجہ سے ہوا کہ انھوں نے اس (وحی کو) جواللہ نے ٹازل فر مائی تھی' پیندنہیں کیااس لیےاس نے ان کے اعمال اکارت کردیۓ'۔

#### مخالفانه خبرین:

سست میں ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عمر بخالتیٰ نے فر مایا '' ہائے افسوس! خدا کی نتم!اے ابن عباس بٹی نتیا مجھے تمہارے بارے میں اسی خبریں ملق تھیں جن پریقین کرنا مجھے پیندنہیں تھا کیونکہ اس سے تمہاری قدرومنزلت میرے دل سے دور ہوجانے کا اندیشہ تھا''۔

#### حضرت ابن عباس بني الله كاسوال:

میں نے کہا''اے امیر المومنین! وہ کیا باتیں ہیں؟ اگر وہ سیح ہیں تو آپ کے لیے بید مناسب نہیں ہے کہ آپ میرا مرتبہ گھٹا ئیں اوراگر وہ جھوٹی ہیں تو میرے جبیباانسان اے دور کرسکتا ہے''۔

## حسداورظكم كاالزام:

آپ نے فرمایا'' مجھےاطلاع ملی ہے کہتم ہیہ کہتے ہو۔انھوں نے اسے (خلافت کو) ہم سے حسداورظلم کی وجہ سے الگ کررکھا ہے''۔

#### الزام كاجوا<u>ب:</u>

میں نے کہا: 'آپ نے ظلم کا ذکر کیا ہے وہ تو ہر جابل اور عقل مند پر ظاہر ہے۔ جہاں تک حسد کا ذکر ہے تو حسد تو اہلیس نے حضرت آ دم پر بھی کیا تھا۔ انہیں کی اولا دہم ہیں جن پر حسد کیا جار ہاہے''۔

#### آزادی رائے:

حضرت عمر رہی تھنے نے فر مایا''اے بنو ہاشم! تمہارے دلوں سے حسداور کینے بھی نہیں جائے گا''میں نے کہا''اے امیرالمومنین تھہر ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے دلوں پرالزام نہ لگاہیے جن کی آلائش کواللہ نے دور کر دیا ہے اوران کے دلوں کو حسداور فریب ومکر کی آلائش سے بالکل پاک وصاف کر دیا ہے کیونکہ رسول اللہ مناقظ کا قلب مبارک بھی بنو ہاشم کے قلوب کا ایک حصہ ہے''۔

#### نیکول کی پاسداری:

آپ نے فرمایا''اے ابن عباس بی ﷺ تم میرے پاس سے جلے جاؤ'' میں نے کہا'' بہت بہتر'' جب میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ کوشرمند گی محسوں ہوئی۔آپ نے فرمایا: ''اے ابن عباس بھی ﷺ تم بیٹھ رہو۔ مجھے تمہارے حقوق کا خیال ہے اور مجھے تمہاری خوشی پسند ہے''۔

#### میں نے کہا:

''اے امیر المونین! میرے آپ پر اور ہرمسلمان پر پچھ حقوق ہیں۔ جو کوئی ان حقوق کی حفاظت کرے گا تو وہ خوش نصیب ہے اور جس نے حق تلفی کی تو وہ بدنصیب ہے''۔

اس کے بعد آپ اٹھ کر چلے گئے۔

#### قصور کی معافی :

سلمہ بڑا گئے۔ فرماتے ہیں'' حضرت عمر بن الخطاب رٹا گئے؛ بازار میں سے گزرر ہے تھے۔ آپ کے پاس آپ کا درہ تھا۔ جب آپ نے اے حرکت دی تو وہ میرے کیڑے کے کنارے برلگا۔ آپ نے فرمایا:''راستہ چھوڑ دؤ'۔

#### جهسودر ايم:

تسب دوسراسال آیا تو آپ مجھ سے ملے اور پوچھا''اےسلمہ! کیا تم مج کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟' میں نے کہا'' ہاں!' اسی وقت میراہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھرلے گئے اور مجھے چھسودرہم دیے اور فر مایا'' تم اس سے جج میں کام لواور بیاس حرکت کا معاوضہ ہے جب کوڑ اہلا کرمیں نے تنہیں تکلیف دی تھی'۔

میں نے کہا''اےامیر المونین وہ بات تو مجھے یا دہھی نہیں رہی تھی''آپ نے فر مایا''مگر میں اسے نہیں بھولا تھا''۔ سیف کض

## حاتم کے فرائض:

سلمہ بن تهیل کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہا تھانے فر مایا:

''اے میری رعایا! ہم پرتمہارا بیتن ہے کہ ہم غائبانہ طور پرتمہاری خیرخواہی کریں اور نیک کام میں تعاون کریں۔ حاکم کی برد ہاری اور نرمی سے بڑھ کرکوئی خصلت اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ عام لوگوں کو بھی اس کا سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے''۔

## حاكم كى ذمدداريان:

" اے میری رعایا! حاکم وقت کی جہالت اس کی بیوتو فی اللہ کوسب ہے زیادہ نا پسند ہے ادراس کے نقصا نات بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔

اے میری رعایا! جسے اپنے ماحول میں عافیت حاصل ہوتی ہے اسے اللہ بھی عالم بالاسے عافیت عطا کرتا ہے''۔ معترض اور ناصح:

# ر و المعلق المع

آپ نے مجھے اندرآنے کی اُجازت دی۔ آپ ایک تخت پر ہیٹھے ہوئے تھے جس پر کچھ (بچھا ہوا) نہیں تھا۔

#### ناصح كاخيرمقدم:

میں ہے آبہ ''میں نفیجت 'رہے اور خیر خواجی کرنے کے لیے آیا ہوں' 'آپ نے فرمایا '' ناسج کا منبح ویٹ مرخیر مقدم کیا جون ہے'' میں نے کہا''مسلمان قوم کو آپ کی چار ہاتوں پر اعتراض ہے'' میں ٹر آپ نے اپنے درہ کا سراا پی شور کی پر رکھانیا اور اس کا نجیا حصدا پی رائ پر رکھانہ پھر فرمایا'' ہاں! بیان کرو''۔

#### حا راعتراض

میں نے کہا''لوگ یہ سَتِ بین کہ آپ نے حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے کی ممانعت کردی ہے حالا نکہ رسول اللہ وہیل نے منع فرہ یو تھا نے منع فرہ یو تھا اور نہ حضرت ابو بکر بڑا تھا نے منع کیا تھا۔ ایسا کرنا حلال ہے؟'' حضرت عمر بڑا تھا: 'یہ حل ال ہے بشر صیکہ وہ حج کے بجائے وہ کا فی ہے۔ حالا نکہ حج اللہ کا اہم فریضہ ہے۔ اس معامعے میں درست طریقہ اختیار کیا گیا ہے'۔

#### متعه کی حرمت:

۔ میں نے کہا''لوگ یہ کہتے میں کہ آپ نے عورتو ل کے ساتھ متعہ کرنے کوحرام قرار دے دیا ہے حالا لکہ اللہ کی طرف سے اس کی اج زت تھی۔ ہم قبضہ کر کے متعہ کیا کرتے تھے اور تین دن کے بعد (اس عورت کو) چھوڑ دیتے تھے''۔

## متعه كى منسوخى:

آپ نے فرمایا: ''رسول اللہ سُرُ ہیں نے اسے ضرورت کے زمانے میں حلال قرار دیا تھا۔ پھرلوگوں کی بیضرورت رفع ہوگئی کیونکہ اس کے بعد میں نے کسی کونہیں دیکھا کہ اس نے اس (متعہ ) پڑھل کیا ہواور نہ دوبارہ انھوں نے اس فعل کا اعدہ کوئی ضرورت مند ہے تو وہ با قاعدہ نکاح کرے اور اگر تین دن کے بعد چھوڑ نا چاہے تو طلاق دے کرچھوڑ ہے۔ اس معاملے میں بھی میری رائے درست ہے''۔

## ام ولد کی آزادی:

(تیسری بات) میں نے یہ کہی'' آپ لونڈی کو آزاد قرار دیتے ہیں جب کہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہو۔ آپ اے اس کے آتا کی مرضی کے بغیر آزاد قرار دیتے ہیں'' آپ نے فرمایا:

'' میں نے دوقتم کی حرمت وعزت کوملا دیا ہے۔ میرامقصد خیر خواہی ہے۔ بہر حال میں اللہ سے معافی کا خواست گار ہوں''۔

#### تشدد کی شکایت:

(چوتھااعتراض) میں نے بیر کہا:'' رعایا آپ کی تختی اورتشد د کی شکایت کرتی ہے' اس بات پر آپ نے درہ کواٹھا یا اوراس پر ہاتھ پھیمرتے رہے۔ پھر آپ نے فر مایا:

''میں (حضرت) محمد سُرِیجَیم کا زمیل (ہم رکاب) ہوں (آپ غزوۃ قرقرۃ الکذرییں رسول الله سُریجَم کی سواری کے بیچھے بیٹھے تھے )''۔

## اصلاح كے مختلف ذرائع:

'' خدا کی قشم! میں پیٹ بھر کر کھا تا ہوں اور سیراب ہوکر پیتا ہوں۔ میں لوگوں کو دھمکا تا بھی ہوں اپنی عزت کی مدافعت بھی کرتا ہوں۔ بھی لوگوں کو ہاتھ سے ہٹا تا ہوں۔ بھی مارتا ہوں اور بھی عصا بھی نکالتا ہوں۔ اکریدیات نہ ہوتی تو میں معذور سمچھا جاتا''۔

جب (حضرت )معاويه بن تفنه كواس واقعه كي اطلاع ملي توانهوں نے فر مایا:

" خدا ك قسم! حضرت عمر وهلمتناين رعايا سے بخو في واقف تھے" ـ

## خدا کی خوشنو دی:

محد روایت کرتے ہیں:'' مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت عثان جائٹینے (ایک دفعہ) ییفر مایا:'' حضرت عمر جوئٹینا ہے اہل وعیال اور رشتہ داروں کوخدا کی خوشنو دی کی خاطر پہنینیں دیتے تھے۔ میں اللہ کی رضا مندی اورخو ثنو دی کی خاطرا ہے اہل وعیال اورقر یمی رشتہ داروں کوعطیات دیتا ہوں۔تا ہم حضرت عمر بھائٹین کی نظیر ملنی مشکل ہے''۔

#### اونىۋ ر)كوتىل ملنا:

ابوسلیمان فرماتے ہیں:'' جب میں مدینہ آیا تو میں ایک گھر میں داخل ہوا وہاں حضرت عمر مِحْاتُمُنا کیک سیاہ تنہم باندھے ہوئے صدقہ اور خیرات کےاونٹوں کوروغن قطران مل رہے تھے''۔

## دولت كي منصفانه تقسيم:

ابووائل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب مٹالھؤ نے فر مایا:

''اگر مجھےان ہا توں کا پہلے پیتہ چل جاتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوتیں تو میں دولتمندوں کے زائد مال ودولت کو حاصل کر کے انھیں غریب مباجرین میں تقسیم کرویتا''۔

## حکام کے بارے میں تحقیقات:

اسود بن زید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بھائین کے پاس کوئی وفد پنچتا تو آپ ان سے ان کے حاکم کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے۔ جب وہ اس کی تعریف کرتے تو آپ یہ پوچھتے تھے: ''کیاوہ تمہارے بیاروں کی عیادت کرتا ہے؟''وہ کہتے ''ہاں'' پھرآپ بوچھتے تھے ''ہاں'' پھرآپ بوچھتے تھے ''ہاں'' پھرآپ بوچھتے تھے ''کیاوہ غلام کی عیادت بھی کرتا ہے؟'' جب وہ اس کا جواب بھی اثبات میں ویتے تو آپ یہ پوچھتے تھے ''کہزور کے ساتھ اس کا کیاسلوک ہے۔ کیاوہ اس کے دروازہ پر بھی بیٹھتا ہے؟''اگروہ کوئی برخلاف بات کہتے تھے تو آپ اس حاکم کومعزول کر دہا کرتے تھے۔

#### ملت اسلاميه كي حفاظت:

عمروكي روايت ہے كەحضرت عمر بن الخطاب بنائتية قرمايا كرتے تھے:

• ''میں اسلام کی جارچیزوں کو تباہ نہیں ہونے دوں گا اور انہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں القد کے مال کے جمع کرنے اور حفاظت کرنے میں پوری طاقت استعال کروں گا۔ ہم اسے اسی مقام پرخرچ کریں گے جہاں خرچ کرنے کا القدنے تقم دیا ہے۔ہم نے عمر کے خاندان کو بالکل الگ کردیا ہے۔ ہمارے قبضہ میں پچھ مال ودولت نہیں ہوگی''۔

#### مهاجرين وانصار:

- وہ مہاجرین جو مکواروں کے سابوں میں (جنگ کررہے) ہیں قیدنہیں کیے جائیں گے اور انھیں کوئی تکیف نہیں دی جائے گ۔ ان کواوران کے اہل وعیال کو مال غنیمت فیاضی کے ساتھ تقتیم کیا جائے گااور جب تک وہ داپس آئیں' میں ان کے اہل وعیال ک گرانی کرتار ہوں گا۔
- وہ انصار جنصوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اور دفیمنوں سے جنگ کررہے ہیں۔ان کے نیک کاموں کوسراہا جے گا اوران کی لغزشوں کومعاف کیا جائے گا نیز اہم معاملات میں ان سے مشور ہ لیا جائے گا۔

### اعراب:

• اعراب (خانه بدوش بدو) عرب کی اصل آبادی اوراسلام کاسر مابیه ہیں۔ان سے جنس کی صورت میں صدقہ اور زکو قالی جائے گی۔ درہم اور دینار کی شکل میں صدقہ وصول نہیں کیا جائے گا اور انھی کا صدقہ ان کے غریبوں اور مختاجوں میں تقسیم کر دیا جائے گا''۔



#### باب١٥

# مجلس شوری

# متو قع جانشين:

عمرو بن میمون از دی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رہی ٹیز زخمی ہوئے تو آپ ہے کہا گیا:''اے امیر المومنین! آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر کریں۔آپ نے فرمایا:

'' میں کس کوخلیفہ مقرر کروں اگر (حضرت) ابوعبیدہ رہی گئے: زندہ ہوتے تو میں انھیں خلیفہ مقرر کرتا۔ اگر میرا پروردگار (قیامت کے دن) مجھ سے باز پرس کرتا تو میں جواب دیتا۔ میں نے تیرے پیٹیمبر کھیٹیل کو بیفر ہاتے سنا ہے: ابوعبیدہ رہا تھناس امت کے امین ہیں۔

### حضرت سالم مِنْ لَمُنَّهُ:

اگر آبوحذیفہ رہی تی کے آزاد کردہ غلام سالم رہی تی زندہ ہوتے تو میں آخیس بھی خلیفہ مقرر کرسکتا تھا۔ اگر میرارب ان کے بارے میں سوال کرتا تو میں سیر عرض کرتا: میں نے تیرے پیٹیبر کی تیا کو بیفر ماتے سنا ہے: سالم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں''۔

### عبدالله بن عمر من الله عنالفت:

ایک شخص نے کہا:'' میں آپ کے سامنے عبداللہ بن عمر بڑی ﷺ کانام پیش کرتا ہوں''۔

#### آپنے فرمایا:

'' خدائمہیں غارت کرے۔خدا کی تم اللہ کے سامنے بھی میں نے اس تسم کی آرز ونہیں کی ۔ تم پرافسوس ہے کہ میں کیے ایس شخص کو خلیفہ بنا سکتا ہوں جوا پی بیوی کو (صحیح اور شرع) طریقہ سے طلاق دینے سے عاجز رہا ہو۔ ہمارے خاندان تمہارے (سیاسی) کاموں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے خودا پنے لیے یہ منصب پند نہیں کیا جو میں اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے اس کی تمنا کروں۔

## غاندان کی بے تعلقی:

اگریفلافت اچھی ہے تو میں نے اس (کی خیروبرکت) کو حاصل کرلیا ہے اور اگرید بری ہے تو عمر می التی کے خاندان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے ایک فردسے اس (کی برائی) کا محاسبہ ہواور صرف اس سے امت محمدی کے کاموں میں جواب طلب کیا جائے۔

#### فرض شناسی:

تہہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ میں نے (امور خلافت سرانجام دینے میں)مقد ور بھر کوشش کی اور اپنے گھر والوں کو ( دنیا کی نعمتوں ہے )محروم رکھا۔

### نجات كى تمنا

۔ اگر میں مساوی حالت میں بھی چھوٹ جاؤں کہ نہ تو مجھ پر بار ( گنزہ ) ہواور نہ ثواب تواس حالت میں بھی اپنے آپ کو خوش تسمت مجھوں کا۔

### طريقه خلافت مين بھي آ زادي:

تم یہ بات ذہن نشین کراو کہا گرکسی کوخلیفہ نا مزد کروں تو مجھ ہے بہتر شخصیت (ابو بکر مِناتَهٰ؛) نے بھی خلیفہ نا مزد کیا تھا اور اگر میں کسی کوچھی نا مزد نہ کروں تو مجھ ہے بہتر شخصیت ( رسول اللہ سرتیل ) نے کسی کوخلیفہ نا مزدنہیں کیا تھا۔

### خلافت ہے متعنق خواب:

( مرحالت میں ) اللہ اپنے وین ( اسلام ) کوتباہ ویریا ونہیں ہونے وے گا''۔

يه باتيس من كرلوگ چلے گئے۔ پھرواپس آ كر كہنے لگے:

'' اےامیرالمونین! آپ کوئی معاہدہ لکھ دیں''۔

#### آپنے فرمایا:

''میں نے اس گفتگو کے بعد عزم مصم کرلیا تھا کے غور وفکر کے بعد تمہارا حاکم ایسے قابل ترین فر دکومقر رکروں جو تمہیں حق و صدافت کی طرف کے جائے۔ (آپ کا اشارہ حضرت علی بھاٹی کی طرف تھا) مگراس اثناء میں مجھ پرغشی طاری ہوگئی اور میں نے (خواب میں) دیکھا کہ ایک محض اس باغ میں داخل ہوا جواس نے نگایا تھا۔ وہ ہر تروتازہ اور پختہ پھل تو ڑنے میں داخل ہوا جواس نے نگایا تھا۔ وہ ہر تروتازہ اور پختہ پھل تو ڑنے لگا اور اے اپنے بیچ جمع کرنے لگا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے کا موں پر غالب رہے گا اور عمر بھاٹی کوموت عطا کر ہے گا۔ ان کے میں مرنے کے بعد بھی اس بار (خلافت) کا متحمل رہوں''۔

### مجلس شوري كاتقرر:

تمہارے سامنے وہ جماعت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ کھٹے نے فر مایا تھا کہ وہ ضرور بہشت میں داخل ہول گے۔ سعید بن زید بن عمرو بن نقیل بن تین بھی انھی (عشرہ بھی میں سے ہیں مگر میں آھیں اس جماعت میں شامل نہیں کروں گا۔ وہ لوگ یہ ہیں :علی اورعثمان بن شریع دونوں عبد المناف کی اولا دمیں سے ہیں۔ عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن البی وقاص بین سول اللہ سکتے کے ماموں ہیں۔ زیر بن عوام من شریع سول اللہ سکتے کے حواری ہیں اوران کے بھو بھی زاد بھائی ہیں (انھی جماعت میں) طلحة الخیر ابن عبید اللہ ہیں۔

#### نے خلیفہ کے بارے میں مدایات:

یاوگاہ نے میں سے کمی تخص کا امتخاب کرلیں اور جب کسی کوخلیفہ مقرر کرلیں تو اس کی انچھی طرح حمدیت کریں اور اس کے ساتھ کلمل تعاون کریں۔اگروہ تمہارے سپر دکوئی کام امانت کے طور پر کرے تو تمہیں اس امانت کو پوری طرح اوا کرنا چاہیے۔ حضرت عماس مٹن تیجنز کامشورہ:

اس کے بعد بیلوگ چلے گئے۔اس وقت حضرت عباس بھائٹیننے (حضرت) علی بھائٹیننے کہا'' تم ان کے ساتھ شامل نہ ہون'' انھوں نے کہا'' میں نٹالفت کونالینند کرتا ہول''اس پر حضرت عباس بھائٹینے نے فرمایا'' پھرتم وہ بات مشاہدہ کرو کے جےتم پیندنہیں

نریخ ہوا ا

# مجلس شوری سے خطاب:

ا گلے د نافت کے وقت حضرت عمر بخاتئذ نے حضرات علی عثمان سعد بن الی وقاعل عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن اعوام خیسیر کو بلوایا اور فرمایا:

'' میں نے غور کرنے کے بعد تمہیں مسلمانوں کا سرداراور رہنما پایا۔لبذا بیہ معاملہ (خلافت) تمہارے اندررہے گا کیونکہ جب رسول انقد سی تیا کی وفات ہوئی تو وہ تم لوگوں ہے مطمئن اورخوش تھے۔اگرتم راہ راست پررہے تو جھےعوام کے ہارے میں تمہارے برخلاف کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے۔البتہ اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ تم آپس میں اختلاف کرو گے اوراس کی وجہ سے عوام میں بھی اختلاف پیدا ہوگا''۔

### صلاح ومشوره کی مدایت:

ہذا حضرت عائشہ بڑینیے ہے ا جازت لے کران کے حجرہ کے قریب جا کر باہم صلاح دمشورہ کرو۔اورا پی جماعت میں سے کسی کا انتخ ب کرو۔گر حضرت عائشہ بڑی نئے کے حجر کے اندر نہ جانا بلکہ اس کے قریب رہنا۔اس کے بعد آپ نے ( تکمیہ ) پر مررکھا تو خون جاری تھا۔

### شور وغل:

بہر حال بیسب لوگ اندر چلے گئے اورمشورہ کرنے لگے۔ پھران کی آ واز بلند ہونے لگی۔اس پر حضرت عبدالرحن بن عوف پٹلٹنانے بیدکہا''سبحان اللہ!امیر المونین ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں۔( مگرشور وغل ہونے لگاہے)

جب آپ نے بیا وازسی تو ہوش میں آ کرآپ نے یوں فرمایا:

### بعدو فات کے مشورہ کی مدایت:

'' فی الحال تم (مشورہ ہے) کنارہ کشی کرو۔ جب میں مرجاؤں گا تو تین دن تک صلاح مشورہ کرو۔ اس عرصہ میں صہب نماز پڑھا کیں گے۔ گرچو تھے دن ہے پہلے تم میں ہے کوئی نہ کوئی امیر (خلیفہ) مقرر بہونا چاہیے۔ اس مجلس میں عبداللہ بن عمر بڑی شامر کی حیثیت ہے شریک بھوں گے اور ان کا اس (انتخاب) کے معاطمے میں کوئی وخل نہیں ہو گا۔ طلحہ بنی تھن تمہارے معاطمے میں شریک بھول گے اگر میں تین دن کے اندر آجا نمیں تو انھیں اپنے معاطمے میں شریک کر لین اور وہ نہ آئیں تو تم خود ہی اس معاطمے کے بارے میں فیصلہ کر لین ۔ تا ہم طبی بنی تو تم خود ہی اس معاطمے کے بارے میں فیصلہ کر لین ۔ تا ہم طبی بنی تو تھی ارب میں میں مجھے کون (اطمینان دلائے گا)؟''۔

# طلحه مِن تَعْدُ كَي وْ مدواري:

حضرت سعدین ابی و قانس مخافینانے فر مایا: ' میں ان کا ذیمہ لیتا ہوں ۔ان شاءاللہ و و مخالفت نہیں کریں گے''۔

### متوقع اميدوار:

آ ہے نے مایا'' مجھے بھی بیرتو قع ہے کہ وہ مخالف نہیں ہول گے۔میر ا گمان غالب ہے کہ ان دونوں اشخاص بیخی میں اور

عثان بڑت میں ہے کوئی خلیفہ ہوگا۔ اگرعثان بھاٹنہ خلیفہ ہوئے تو وہ نرم مزاج انسان ہیں اور اگر علی بھاٹنے خلیفہ ہوئے تو ان میں ظرافت ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ مسلمانوں کوحق وصداقت کی راہ پر قائم رکھیں۔

. اگرتم سعد بن ابی وقاص دخانتند کوخلیفه بناؤ تو وه بھی اس کے اہل ہیں ورنہ جوخلیفہ وفت ہوگا وہ ان کا تعاون حاصل کرے گا۔ کیونکہ میں نے انھیں کسی خیانت یا نااہلی کی وجہ ہے معزول نہیں کیا تھا۔

عبدالرحمٰن بن عوف كي عقلندي كاكيا كهنا! أخيس تائيدايز دي حاصل ہے۔ تم ان كى بات غور سے سنو''۔

### حضرت ابوطلحه رمالتَّهُ: كوخطاب:

آپ نے ابوطلحہ انصاری رہی گفتۂ سے فر مایا''اے ابوطلحہ! خدائے بزرگ و برتر نے تمہارے ذریعے طویل مدت تک اسلام کو غالب رکھاتم انصار میں سے بچپاس افراد کا انتخاب کرواوراس (مجلس شوریٰ) کوآ مادہ کروکہ وہ اپنی جماعت میں سے کسی ایک شخص کا (خلیفہ کے لیے )ا بتخاب کریں''۔

### حضرت مقدا در ملافنهٔ کونفیحت:

آپ نے مقداد بن اسود رخالفتا ہے فرمایا:'' جبتم مجھے قبر میں دنن کر چکوتو اس جماعت (مجلس شوریٰ) کوکس گھر میں اکٹھا کرو تا کہ وہ اپنی جماعت میں سے کسی کوخلیفہ منتخب کرسکیں''۔

### حفرت صهیب منافقهٔ کومدایات:

آپ نے حضرت صلیب بڑا گئی: سے فرمایا: ''تم تین دن تک مسلمانوں کونماز پڑھاؤادر (حضرات) علی عثان زبیر سعید بن ابی وقاص بڑت نے حضرت صلیب بڑا گئی: کو نیز طلحہ مڑا گئی: کو نیز طلحہ مڑا گئی: کو اگروہ آ جا کیں تو کسی ایک مقام پر جمع کرواور عبداللہ بن عمر بڑت کے کہ کو گئی: کو کیم شریک کروگر انہیں اس معاملہ (انتخاب) کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تم ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر پانچ متفق ہوکر ایک شخص کا انتخاب کرلیں اور ایک شخص مخالف ہوت واس کا سر تکوار سے پاش پاش کر دواور اگر چار متفق ہوں اور دو مخالف ہوں تو ان دونوں کی گردنیں اڑادو۔

#### انتخاب كاطريقه:

۔ اگرتین افرادا کی شخص (کے امتخاب) پر شفق ہوں اور تین افراد دوسر ہے شخص پر شفق ہوں تو عبداللہ بن عمر بڑی تیا کو ثالث بناؤ اور فریقین میں ہے جس کے بارے میں وہ فیصلہ کریں اس کا انتخاب کرلیا جائے۔اگر وہ عبداللہ بن عمر بڑی تیا کے فیصلے کوشلیم نہ کریں تو تم ان لوگوں کی حمایت کروجن کے ساتھ عبدالرحلٰ بن عوف بٹی ٹیؤ ہوں اور باقی لوگوں کو آل کر دواگر وہ لوگوں کے متفقہ فیصلہ ہے انحراف کریں۔

### حضرت على مِنْ تَثْمَةُ كَا قُول:

اس کے بعد بیلوگ باہر آ گئے۔حضرت علی بٹاٹٹیز نے اپنے بنو ہاشم کے ساتھیوں سے کہا: '' آگر میں تمہار ہے مشور ہ پڑ مل کروں تو تم مجھی خلیفہ نہیں بن سکو گے''۔ اتنے میں ان کی ملا قات حضرت عماس بٹاٹٹیز سے ہوگئ تو حضرت علی بٹاٹٹز نے فر مایا۔

### خلافت کے بارے میں شبہات:

وہ خلافت بھارے پاس سے چلی گئے۔وہ بولے''بتہبیں کیسے معلوم ہوا''۔وہ کہنے لگے:''(حضرت)عثان بٹائٹنہ کومیرے ساتھ شامل کیا گیا ہے اورانھوں نے (حضرت عمر ہٹائٹنہ) سے فر مایا ہے:

با کار من کا ساتھ دینا' نیزاگر دوافراد کی ایک کی حمایت کریں اور دوسرے دوافراد کسی اور کی حمایت کریں تو تم ان کے ساتھ دینا' نیزاگر دوافراد کسی ایک کی حمایت کریں اور دوسرے دوافراد کسی اور دوسرے کریں گے۔عبدالرحمن بن عوف بن تھے رہوجن میں عبدالرحمٰن بن عوف رضرت کی مخالفت نہیں ہوگا۔ (حضرت ) عبدالرحمن بن عوف (حضرت ) عبدالرحمن بن عوف (حضرت ) عبدالرحمٰن بن عوف (حضرت ) عبدالرحمٰن بن عوف بن تھی دو عثان بن تھی دو سے متان بن تھی دو سے متان بن تھی ہوگا۔ کی دو میں سے کہا کے دوسرت کی کی دو اور زبیر بنی تین ہیں میرے ساتھ در ہے تو ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پنچے گا۔ بلکہ مجھے صرف ایک ہی سے (حمایت کرنے کی ) تو فعے ہے'۔

# حضرت عباس منافقة كاجواب:

### مشوره نه ماننے کی شکایت:

### احتياط كامشوره:

اب میری ایک بات ذبن نشین کرلو۔ میہ جماعت جو بات پیش کر ہے تو تم اپنی خلافت کے علاوہ اور کسی بات کو تسلیم نہ کرو۔ تم اس جماعت سے مختاط رہو کیونکہ بیلوگ ہمیشہ ہمیں اس (خلافت) کے معالم میں دورر کھتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی دوسرااس پر قابض ہوجائے۔خدا کی قتم !اس وقت ایسی برائی مسلط ہوگی جس کے مقالبے میں کوئی بھلائی کار آمد ثابت نہیں ہوگ ۔

### آئنده كاطريقه كار:

حضرت علی بن تنتین نے فر مایا: ''اگر (حضرت ) عثان بن تنتین رہ گئے تو میں انھیں ان کی باتیں یا دولا تا رہوں گا اورا گروہ وفات پا گئے تو لوگ اس معاطے کو پھراپنے ورمیان گروش میں لائمیں گے اورا گر (اس وفت بھی ) انھوں نے (کوئی ایسا) کام کیا تو وہ مجھے اپنی مرضی کے خلاف یا کمیں گئے'۔

ر بی سے بیاتی ہے۔ (حصرت)علی بڑاٹھئے نے مڑ کر دیکھا تو ابوطلحہ رٹاٹٹۂ کوموجود پایا۔ آپ نے ان کی موجود گی کو پیندنہیں کیا۔ تا ہم حضرت ابوطلحہ رٹاٹٹۂ نے فرمایا:''ا بے ابوالحسن! آپ خوفز دہ نہ ہوں''۔

# حفرت صهیب رهایشهٔ کی امامت:

جب حضرت عمر مخاتقة کی وفات ہوگئی اور ان کا جناز ہ با ہر لا یا گیا تو حضرت علی مِحاتِفَة اور (حضرت ) عثمان مِحاتِقة وونو بہ نے كوشش كى كدوه نماز جناز ه پڑھا ئيں \_مگر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مِحالتَّة نے فرمایا'' تم دونو ن حیلفہ بننا چاہتے ہوتمہر رااس كام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔حضرت عمر بھائٹیز نے تین دن تک نماز پڑھانے کے لیے (حضرت)صہیب بھائٹی کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے تا آ نکه بوگ کسی ایک کوخلیفه منتخب کرنے پرمتفق ہوجائیں''۔لہذا حصرت صہیب بٹائٹیز نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مجكس شوري كاانعقاد:

جب حضرت عمر مع النينة مد فون ہو گئے تو حضرت مقداد معی نین نے اہل شور کی کو (حضرت) مسور بن مخر مد معی نین کے گھر میں جمع کیا۔ ایک دوسری روایت کےمطابق انھیں بیت المال میں یا حضرت عائشہ بڑھنیں کی اجازت کے بعدان کے حجرہ میں جمع کیا۔ بیلوگ تعداد میں پانچ تھے۔حضرت عبداللہ بن عمر میں ان کے ساتھ تھے۔حضرت طلحہ میں تھی موجود نہیں تھے انھوں نے ابوطلحه مِنْ تَشْهُ: كُوتِهُم ديا كهوه ان كى درياني كريں۔

ا سے میں حضرت عمر و بن العاص مخاتلۂ: اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رہنا تیز؛ بھی آ کر در داز ہ کے قریب بیٹھ گئے ۔حضرت سعد رہنا تیز؛ نے کنگریاں مار کر انھیں اٹھوادیا اور فر مایا:

" تم چاہتے ہو کہ تم ہے کہ سکو۔ ہم مجلس شوری میں شریک تھے"۔

# حضرت ابوطلحه مناتثهٔ کی تنبیه:

اس کے بعدلوگ اس معاملے میں بہت اختلا ف کرنے گئے اور ان کی باتیں بڑھنے لگیں اس موقع پر حضرت ابوطلحہ انصاری ا بیا ہر گزنہیں ہوگا۔اس ذات کی تنم! جس نے (حضرت )عمر رہی تھی کی جان لی ہے میں ان تین دنوں پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا جس کا متہيں علم ديا گيا ہے۔ پھراينے گھريس بيٹھ كريد ديكھوں گا كہتم كيا كرتے ہو'۔

# دست برداري کي تجويز:

حضرت عبدالرحمن بن عوف بناتشكن نے فر مایا: ' ' تم میں سے كون ہے جوخو د بخو د دستبر دار ہوكراس بات كى كوشش كرے كه وہ تم میں سے بہترین شخصیت کوخلیفہ بنوائے'' کسی نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ اس پر انھوں نے فرمایا:

# حضرت عبدالرحمٰن بخالفُنهٔ کی وست برواری:

'' میں خود دست بردار ہوتا ہوں'' حضرت عثان دخالتہ نے فر مایا'' میں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش میں آپ کی تا سُد کرتا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ مکالیے کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔'' جواس سرز مین کا امین ہے وہ آ سان کا بھی امین ہے'' باتی سب لوگوں نے کہا'' ہم سب ( آپ کومختار بنانے پر ) رضا مند ہیں'' گر حضرت علی بٹائٹۂ خاموش رہے۔اس پر عبدالرحمٰن بن عوف بٹائٹۂ

''اے ابوالحن! آپ کی کیارائے ہے؟''

#### حضرت علی مِنْ تَشْهُ نِے فر مایا:

''آپ مجھ سے پخت عہد کریں کہ آپ حق وصدافت کوتر جیج دیں گے اور نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے اور ک رشتہ دار کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے اور قوم کے ساتھ (خیرخواہی کرنے میں) کوتا ہی نہیں کریں گے''۔

#### بختة معامده:

۔ حضرت عبدالرحمٰن بنیانتیٰ نے فر مایا:'' تم سب بھی پختہ وعدہ کرو کہتم سب مخالف اور تبدیل ہونے والے کے مقابلے میں میرا ساتھ دوگے اور تمہارے لیے جس شخص کا (خلیفہ کی حیثیت ہے ) میں انتخاب کروں' تم اس کو تسلیم کروگ''۔

### عبد ستحكم:

چنانچے انھوں نے سب لوگوں سے عہد لیا اورخو دبھی ان کے ساتھ اسی قشم کا معاہدہ کیا۔ پھر انھوں نے حضرت علی مِن تقیّز سے مخاطب ہوکر کہا:

### حضرت على مناتشيز سے خطاب:

''آپ دعویٰ کرتے ہیں کہآپ حاضرین میں سب سے زیادہ اس معاملہ (خلافت) کے حقدار ہیں کیونکہ آپ کی (رسول اللہ عَلَیْتا ہے) قریبی رشتہ داری ہے اور آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ نیز دینداری میں آپ کی اچھی شہرت ہے اور آپ اس مجلس میں ہے اور آپ اس مجلس میں میں اس خور بھی اپنے آپ کو اس حق نہ دیا جائے اور آپ اس مجلس میں شریک نہ ہوں تو اس صورت میں آپ کی رائے میں اس معاطے (خلافت) کا کون زیادہ حقدار ہوگا؟''وہ ہو لے''عثان' (زیادہ حقدار ہو)

## حضرت عثمان بنائنيز سے سوال:

پھروہ تنہائی میں خضرت عثان رہائٹن سے ملے اور بدیو چھا:

''تم کہتے ہو کہتم بنوعبد مناف کے شیخ ہواور رسول اللہ گھٹا کے داماد اور ان کے چپازاد بھائی ہواور تمہیں پہلے اسلام لانے کی فضیلت بھی حاصل ہے تا ہم اگر تمہیں (اس خلافت کا)موقع نہ ملے اور تم اس مجلس میں شریک نہ ہوسکوتو تم موجودہ مجلس کے کس رکن کواس (خلافت) کا زیادہ ستحق سمجھتے ؟''۔

#### وه بولے:

' و حضرت على مِنْ الثَّمَةُ ، كوُ' \_

### سعدوز بير مِنْ الله الله الله

پھروہ تنہائی میں حضرت زبیر رخیافتۂ سے ملے اور ان سے بھی ولیکی گفتگو کی جس طرح انھوں نے حضرت علی بخیافۂ اور حضرت عثان بخالتٰۂ سے گفتگو کی تھی۔انھوں نے (حضرت) عثان بخالتٰہ کا نام پیش کیا۔ پھروہ تنہائی میں (حضرت) سعد بن الی وقاص بنالتٰۂ ہے ملے اوران ہے گفتگو کی تو انھوں نے بھی حضرت عثان مٹاتھنز کی تا ئیدگی۔

#### حضرت سعدا ورحضرت على ين نينا:

حضرت میں' حضرت سعد بہت' سے مطے اور ان سے فرمایا:''تم اللہ سے ڈروجس کے ذریعہ تم رشتہ داروں کا واسطہ دیتے ہو۔ میں رسول اللہ عزیمی کے ساتھ اپنے اس مبلے (حسن یاحسین بڑیٹ) کی رشتہ داری اور اپنے چچا حمز ہ بڑاتھ' کی قرابت داری کا واسطہ دے کر کہتر ہوں کہتم میر ہے برخلاف (حضرت) عبدالرحمٰن بڑاتھ' کے ساتھ مل کر (حضرت) عثمان بڑاتھ' کے مددگارنہ بن ج نا''۔ رائے عامہ کا اتفاق:

حضرت عبدالرحمن بن عوف بن تفنه ان را توں میں گشت کرتے رہے۔ وہ صحابہ کرام بنجہ بینہ اور ان کے سید سالا روں اور معزز افراد سے ملا قاتیں کرتے رہے جواس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے اور ان سے (خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں) منبورہ کرتے رہے۔ وہ تنہائی میں جس کس سے ملے اس نے (حضرت) عثمان بن پشتہ (کے خلیفہ ہونے) کی تا ئیدگی۔ آخری رات کی کوشش:

آ خرکار جب وہ رات آئی جس کی مبح کو وہ مقررہ مدت پوری ہوتی تھی۔ تو وہ مسور بن مخر مد مِن تُنز کے گھر آئے اور انھیں جگا کر فرمایا'' کیا تم سور ہے ہو جب کہ میں اس رات بالکل نہیں سوسکا۔ تم جا کر زبیر اور سعد بیسیّ کو بلالا وُ'' وہ ان دونوں کو بلالا کے تو ان مونوں کو بلالا کے تو ان مونوں کو بلالا کے تو سب سے پہلے (حضرت) زبیر بڑا تُنز سے مسجد کے آخری حصہ میں اس چبوتر سے پر گفتگو شروع کی جو مروان کے گھر کے قریب تھا اور ان سے کہا:

" تم عبد مناف کے ان دونوں فرزندوں کواس معاملے سے الگ کردؤ"۔

حضرت زبير مناشَّهُ نے فر مايا:

''میری رائے حضرت علی بنائٹینز کے لیے ہے'۔

حضرت سعد منالقَنُهُ کی رائے:

پھرانہوں نے حضرت سعد بن ابی و قاص مِن شُنہ ہے مخاطب ہو کر فر مایا'' ہم اورتم دونوں اس معالمے سے دستبر دار ہیں اس لیے تم اپنی رائے مجھے دو کہ میں جس کو جیا ہوں انتخاب کرلوں''۔وہ بولے :

'''اگرآپ خودا پناا بتخاب کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا اوراگرتم حضرت عثمان بٹی ٹینئہ کا انتخاب کررہے ہوتو (حضرت )علی مٹی ٹینئہ مجھے زیادہ پیند ہیں۔اٹے خص! تم اپنی ذات کے لیے ہم ہے بیعت کرا کر ہمیں چھٹکا را دواور ہمیں سربلند کرو'' حضرت عبدالرحمٰن بٹی ٹینئہ نے فرمایا:

# حضرت عبدالرحمان معالثيَّة كاخواب:

''میں خود بخو دوستبر دار ہو چکا ہوں اس شرط پر کہ میں کسی دوسرے کا انتخاب کروں گا اورا کرمیں اس میں کا میاب نہ ہوسکا اور مجھے پھرا ختیار دیا گیا تو میں دوبارہ اپنے آپ کوامیدوارنہیں بناؤں گا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت سرسنر باغ ہے جس میں بہت گھاس اگی ہوئی ہے وہیں ایک ایسا قوی اونٹ داخل ہوا کہ میں نے اس سے زیادہ اصیل اور شریف اور کوئی نہیں دیکھا تی۔ وہ تیر کی طرح گزرگیااس نے کسی چیز کونظر بھر کے نہیں دیکھا۔ بلکہ وہاں سے گزرگیا اور کہیں نہیں تھہرا۔اس کے بعد دوسرا اونٹ داخل ہواوہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتار ہا۔ یہاں تک کہوہ بھی باغ سے نکل گیا۔ پھرایک اور توی نراونٹ اپنی کیل کھنچے ہوئے داخل ہوا۔وہ دائیں بائیں دیکھتار ہااور پہلے دونوں اونٹوں کے راستے پر چلتا ہوا گزرگیا''۔

خلیفه ندینے پراصرار:

حضرت سعد رہی تین بولے: '' مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اب کمزور ہو گئے ہیں۔ بہر حال آپ اپنے ارادے کی تکمیل کریں کیونکہ میں حضرت عمر رہی تین کے زمانے ہے بخو فی واقف ہول''اس کے بعد حضرات زبیر وسعد ہن ﷺ چلے گئے۔

حضرات على وعثمان من المسينا كى طلبي:

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بناتین نے اب مسور بن مخر مہ کو حضرت علی بنا تین ہو جا (وہ انھیں بلالائے) انھول نے حضرت علی بناتین ہوتا تھا کہ وہی خلیفہ بول گے۔ پھروہ انھے کر چید حضرت علی بناتین ہوتا تھا کہ وہی خلیفہ بول گے۔ پھروہ انھے کر چید گئے۔ پھرانھوں نے مسور بن مخر مہ بناتین کے ذریعے حضرت عثمان بناتین کو بلوایا اوروہ دونوں بات چیت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ صبح کی اذان نے ان دونوں کو جدا کیا۔

### خدائی فیصلہ:

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں: ' (حضرت )عبداللّٰہ بن عمر بڑیا ہے مجھ سے بیفر مایا:

و'ا عمرو! جو خص تته بین بیداطلاع دے کہ اسے ان تمام باتوں کاعلم ہے جو حضرت عبدالرحمٰن رہی ٹیڈنز نے حضرت عثمان و علی بین سے کی تھیں' تو وہ صحیح علم کے بغیر باتیں کر رہا ہے۔ بلکہ (یوں کہنا جاہیے) تمہارے پروردگار کا فیصلہ (حضرت) عثمان رہی ٹیڈنز کے حق میں ہوا''۔

حضرت عبدالرحمن مِنْ تَتْهُ؛ كا خطاب:

رے بیت میں اور تربی ہوں ہے ہوگے اور مجلس شور کی منعقد ہوئی نیز مہاجرین اور قدیم صاحب فضیلت انصارا ورسیہ سالا روں کو جب سلمانوں نے جمع ہو گئے اور مسجد نبوی لوگوں سے تھجا تھج بھرگئی تو حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بھاٹھنا نے (لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا:

''ا بےلوگو! بیلوگ چاہتے ہیں کہ شہروالےا پیے شہروں کی طرف واپس چلے جائیں مگروہ بیرجاننا چاہتے ہیں کہان کا امیر (خلیفہ) کون ہوگا؟''۔

# خلیفہ کے لیے نامزدگیاں:

سعيد بن زيد مخالفتنابو \_ ن مم آپ کواس کا حقد السجيمة مين 'انهوں نے فر مایا:

" تم کسی دوسرے کا نام پیش کرؤ"۔

# حضرت على مِخْلَقْهُ كَيْ حِمَايت:

۔ حضرت عمار بھیٹنڈ نے کہا:''اگر آپ جاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہوتو آپ (حضرت) علی بڑٹٹنڈ کے ہاتھ پر بیعت کرلیں''۔

حضرت مقدادین اسود ہفائٹیز نے بھی کہا'' عمار کے کہتے ہیں۔اگر آ پ حضرت علی بٹائٹیز کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت کریں گے''۔

# حضرت عثمان مِناتِشْهُ کی نا مز دگی:

ابن ابی سرح بمی تنزیخ کہا'' اگر آپ چاہتے ہیں کہ قریش میں اختلاف برپانہ ہوتو آپ حضرت عثمان بی تنزیکے ہاتھ پر بیعت کریں''۔

عبداللہ بن ابی رہیج وٹی ٹیٹنے کہا'' یہ سیج ہے اگر آپ (حضرت )عثان وٹی ٹیٹنے کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت و فرما نبر داری کریں گے''۔

# بنوماشم واميه مين تكرار:

اس پر (حضرت) عمار ہن گٹھنے نے ابن ابی سرح بٹی گٹھنز کو برا بھلا کہا اوروہ یوں بولے'' تم کب سے مسلمانوں کے خیرخواہ بے ہو''اتنے میں بنو ہاشم اور بنوامیہ میں تکرار ہونے گئی تو حضرت عمار بڑی گٹھنز بولے :

# حضرت عمار مناشق كي تقرير:

''اے لوگو! حقیقت بیہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں صرف اپنے پیغیبر آنخضرت کا بھی اوراپنے وین و مذہب کے ذریعہ عزت و تکریم بخشی ہے اس لیے تم کب تک اس امر (خلافت) کواپنے پیغیبر کے اہل بیعت سے دورر کھو گے؟'' اس برقبیلہ مخروم کا ایک شخص آ کر کہنے لگا:

### تقرير كاجواب:

''اے ابن سمیہ (عمار) تم اپنی حدہ آگے بڑھ گئے ہو۔ تمہارااس چیز سے کیاتعلق ہے؟ قبیلہ قریش بذات وخودا پنے امیر (خلیفہ) کا انتخاب کرے گا''۔

### جلد فیصله کی درخواست:

اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رخیاتین نے فر مایا:'' اے عبدالرحمٰن! آپ جلد فیصلہ کریں اس سے پہلے کہ لوگ فتنہ وفسا دمیں بتلا ہوں''۔

حضرت عبدالرحل بن عوف رها لله في فرمايا:

'' میں نے خوب غور دفکر کیا ہے اور لوگوں سے مشور ہ بھی کرایا ہے اس لیے تم لوگ دخل نہ دو'۔

# حضرت على مِنْ شَيْرُ مِنْ عَهد لينا:

<u> پھر آپ نے حضرت علی مٹائٹن</u>ہ کوبلوایا اور فر مایا:

'' ہم تم سے اللہ کا پختہ عہد و پیان لے کر دریافت کرتے ہیں کہ تم کتاب اللہ' سنت نبوی اور آپ کے بعد کے دونوں خلف کے طریقہ پر چلو گے''۔

# حضرت على مِناتِنْهُ كا جواب:

\_\_\_\_\_\_\_ حضرت علی می تینزنے جواب دیا:'' مجھے تو قع ہے کہ میں سی کام کرسکوں گا۔مگر میں اپنے علم اور طاقت کے مطابق اس پرعمل کروں گا''۔

# حضرت عثان می تثنهٔ کا جواب:

پھرانہوں نے حضرت عثان بھائٹن کو بلوایا اوران کے سامنے بھی وہی الفاظ دہرائے جو (حضرت ) علی بھاٹٹنا کے سامنے کہے تتھے۔اس پرحضرت عثان بھاٹٹنانے فرمایا:'' ہاں!'' (ہم اسی طرح عمل کریں گے )

# حضرت عثمان مِن النَّهُورُ كَي بيعت:

اس پر حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رہائیٰۃ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

# حضرت على مناشَّهُ كااعتراض:

اس پر حضرت علی بین تین نے فر مایا: 'نیه پہلا دن نہیں ہے جب کہتم نے ہم پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ بہر حال صبر کرنا بہتر ہے اور جو پچھتم بیان کرتے ہواس کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدو حاصل کی جائے گی۔خدا کی قتم! آپ نے (حضرت) عثمان بین تین کو اس کے خلیفہ مقرر کیا ہے کہ معاملہ (خلافت) تمہارے ہاتھ میں چلا جائے۔ اس طرح اللّٰدروز انہ نئے نئے انقلاب وکھا تا ہے''۔ حضرت عبد الرحمٰن بین تین کا جواب:

# حضرت عبدالرحمان بن عوف مِنْ التَّنَّةُ نِهُ قَرْ مايا:

'' اے علی! تم کوئی مخالفانہ دلیل و حجت نہ پیش کرو۔ میں نے خوب غور وفکر کیا ہے اور لوگوں سے مشور ہے بھی کیے ہیں۔ انھوں نے عثمان رمٹائٹنز کے علاوہ اورکسی کی تا ئیرنہیں کی''۔

# حضرت على مِن تُنْهُ بِدِ كَهِتِهِ بُوعِ نَكُل كَتِهِ:

''بہت جلدتکھی ہوئی بات اپنی مقررہ مدت تک پینی جائے گ''۔

# حضرت مقدا د مِنْ تَثْنَهُ كَي شَكَايت:

حضرت مقداد بن تمنز نے فرمایا:''اےعبدالرحمٰن بٹاٹٹے! آپ نے ایسے شخص کونظر انداز کر دیا ہے جوان لوگوں میں سے ہے جو حق وصداقت کےمطابق فیصلہ کرتے ہیں اورای کےمطابق عدل وانصاف قائم کرتے ہیں''۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف دخالتُمُنانے فر مایا:''اےمقداد رہخاتُمُۃ! خدا کی نتم! میں نے مسلمانوں کے لیےمقد ور بھر خیرخوا ہی کی ہے''۔وہ بولے:

''اگرآپ کا ارادہ اللہ( کی خوشنودی) ہے تو اللہ آپ کوان لوگوں کی مانند ثواب دے جواحیان (اچھے کام) کرتے ہیں''۔

# بہترین شخص ہے نظراندازی:

برین می سے رہاں ہے۔ حضرت مقداد رہی تھی کہا:'' پغیبراسلام کی وفات کے بعدابل بیت پرابیا وقت نہیں آیا جیسا میں اس وقت مشامدہ کی<u>ہ مجھے</u> قریش پرتعجب ہے کہ انھوں نے میرے علم وقول کے مطابق ایسے مخص کونظرانداز کر دیا جس سے بڑھ کرکوئی عالم اور عادل منصف نہیں ہے۔ کاش! کہ مجھے اس کے مددگاروں کی جماعت ملتی''۔

حضرت مقداد بناتثيَّة كوتنبيه:

## ا ہل ہیت کامفہوم:

مِنْ تَعْمَدُ سے بوجھا:

### قريش كانقط نظر:

حضرت علی بناٹھٰ: نے فر ہایا:''لوگوں کی نظریں قبیلہ قرلیش کی طرف تگی ہوئی ہیں اور اہل قرلیش اپنے میں سوچ رہے ہیں اور سے کہدرہے ہیں:''اگر بنو ہاشم خلیفہ ہو گئے تو خلافت ان کے خاندان سے ہرگز نہیں نکطے گی اور اگر قرلیش کے دوسرے خاندانوں میں رہی تو و ہ (اضی کے خاندانوں میں ) ہاری ہاری گردش کرتی رہے گ''۔

## حضرت طلحه رمن تفنه كي آمد:

ر حضرت طلحہ بن النتخذاس دن آئے جس ون حضرت عثمان رہی گئی تھ پر بیعت کی گئی تھی ۔ لوگوں نے کہا'' تم بھی (حضرت) عثمان رہی گئی تھی ہو ہو گئی تھی۔ لوگوں نے کہا'' تم بھی (حضرت) عثمان رہی تی بیا تھا م اہل قریش ان کی حمایت کرتے ہیں؟'' وہ بولے'' ہاں' پھر وہ (حضرت) عثمان رہی تئی ہی ہیں آئے تو حضرت عثمان رہی تئی نے ان سے فرمایا'' تہمیں اس معاملہ کا اختیار ہے۔ اگر تم انکار کرو گئو میں اس معاملہ کولوٹا دوں گا' وہ بولے'' کیا آپ اسے لوٹا دیں گے؟''آپ نے فرمایا'' ہاں' پھر پوچھا'' کیا تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلی ہے؟''آپ نے فرمایا' ہاں' اس پروہ بولے:

### حضرت طلحه رضائفيُّهُ كي بيعت:

'' میں بھی بیعت کرنے پررضا مند ہوں۔ میں لوگوں کے متفقہ فیصلہ سے الگ رہنائہیں چاہتا ہوں''۔ (بیکہدکر) انھوں نے بھی بیعت کرلی۔

# مغيره مِنْ شِيْ كَا قُول:

حفرت مغيره بن شعبه والتي نفرت عبد الرحن بن عوف والتي التي الم

''اے ابومحر ! (عبدالرحلٰ ) آپ نے حضرت عثان جائٹھ: کے ہاتھ پر بیعت کر کے سیح فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے حضرت عثان بھائٹھ: کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو ہم ہرگز اس پر رضا مند نہ ہوتے''۔ عثان بھائٹھ: آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو ہم ہرگز اس پر رضا مند نہ ہوتے''۔

حضرت عبدالرحمٰن مِثَاثِينَهُ كاجواب:

فرز دق کے اشعار:

فرز دق (شاعر )نے اس موقع کی مناسبت سے بیاشعار کیے ہیں:

و ا۔ و ا۔

یں سیرہ و خلافت تھی جو (حضرت) ابو بکر بھاٹھنے نے اپنے ساتھی کے سپر دکی تھی۔ بیسب ہدایت یا فتہ اور خدا کی طرف سے مامور صحابہ کرام بھی تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن مِناتِثَةُ كااعلَى كروار:

ت معزت مسور بن مخر مه بنائتُن فرمات عني " ميں نے کسی شخص کونبيں ويکھا که وه محفل پر اس قدر حیما گيا ہوجس قدر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بناٹٹن حیما گئے تھے''۔

مجلس شوریٰ کی کارروائی:

حضرت عمر دخاتیٰ کی میت کوقبر میں مجلس شور کی کے پانچوں ارکان نے اتا را۔ پھرسب اپنے گھروں کو جانے لگے تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بخاتیٰ کی میت کوقبر میں مجلس شور کی ہے ہو؟ آؤیہاں' اس پرسب ان کے پیچھے ہو گئے۔ وہ فاطمہ بنت قیس عبد الرحمٰن بن عوف بخاتی ہوگئے۔ وہ فاطمہ بنت قیس فہریہ بڑئے نیز کے گھر لے گئے جوضحاک بن قیس فہدی بخاتین کی بہن تھیں ۔ وہاں فہریہ بڑئے کر حضرت عبد الرحمٰن نے گفتگو کا آغاز کیا اور فر مایا:

### كُفتُكُوكا آغاز:

''ا الوگو! میری ایک رائے ہے تم اسے سنو! اس پرغور کر کے جواب دیا تم یہ بات مجھوکہ خصند نے پانی کا ایک گھونٹ ناخوشگوارشیریں شربت سے بہتر ہم لوگ رہنما اور پیشوا ہو۔ عوام تمہارے ذریعہ سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور تمہارے علمی مرکز وں میں آتے ہیں۔ تم با ہمی اختلاف سے اپنی حالت خراب نہ کرواور اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنی تلواریں نیام میں نہ رکھو (وشمن سے مقابلہ کرنے کی بجائے با ہمی اختلاف میں نہ پڑجاؤ) ہم چیز کا ایک وقت مقرر اپنی تلواریں نیام میں نہ رکھو (وشمن سے مقابلہ کرنے کی بجائے با ہمی اختلاف میں نہ پڑجاؤ) ہم چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہرقوم ملت کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کے تھم کو سب تسلیم کرتے ہیں اور اس کے منع کرنے پرکسی کا م سے باز آجاتے ہیں۔

اشحا د کی تلقین

تم اپنی جماعت میں ہے کسی ایک کواپنا سر براہ بناؤ ہم امن وامان میں رہو گے اور اندھا دھند فتنہ وفساد اور حیران کن گمراہی ہے محفوظ رہو گے۔ بدنظمی اور انتشار سے بچے رہو گے ہم ذاتی اور نفسانی خواہشات کی رہنمائی سے پر ہیز کرو اور ناانص فی اور تفرقہ اندازی کی زبان نہ استعال کرو کیونکہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تم رواداری اور کشادہ دلی سے گفت وشنید کرواور با ہمی رضامندی سے کوئی فیصلہ کروے تم کسی فتنہ پردازی ہوں سے متاثر نہ جو جانا اور کسی مختص رہنما کی مخالفت نہ کرنا۔ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا طالب ہوں''۔

# حضرت عثمان بغى تنذ كى تقرير:

ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان بن تُشَدّ نے تقریر شروع کی اور فرمایا.

'' حمد و ثنااس ذات کے لیے سزاوار ہے جس نے محمد سکتیج کواپنا پیغمبراوررسول بنا کر بھیجااورانھیں اپناوعدہ پچ کر دکھایا اور آپ کواپنے قریبی اور دور کے عزیزوں کے مقابلے میں فتح ونصرت عطا کی۔

# احكام الني كا اتباع:

اللہ نے جمیں ان کا تابع اور پیرو بنایا۔ ہم ان کے احکام کے ذریعہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے نور ہیں اور بہمی اختلافات اور دشمنوں سے جھڑا ہونے کی صورت میں ہم ان کے احکام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آپ کے طفیل اور آپ کی اطاعت کی بدولت پیشوا اور حاکم بنایا۔ ہم خود اپنا انتظام کرتے ہیں اور ہمارے معاملات ہمیں کوئی دوسرا دخل انداز نہیں ہے۔ بجراس کے جوراہ حق سے بھٹک گیا ہوا وراعتدال کوچھوڑ بیٹھا ہو۔

# حضرت عبدالرحمٰن مِن لَقْدُو كَي مَا سُدِ:

اے عبدالرحمٰن بن عوف ؒ! اگرتمہارے حکم کی خلاف ورزی ہوئی اور تمہاری دعوت قبول نہیں کی گئی تو میں سب سے پہلے تمہاری بات تشکیم کرون گا اور تمہاری دعوت پر لبیک کہوں گا۔ میں جو بات کہتا ہوں اسے پوری ذرمہ داری کے ساتھ کہہ رباہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا طلب گارہوں''۔

# حضرت زبير مِن تُنَّهُ كَي تَقْرِيرِ:

اس کے بعد حضرت زبیر مانٹنانے اپنی تقریر میں فرمایا:

'' جوشخص الله کی طرف دعوت دے اس سے کوئی ناواقف نہیں رہ سکتا اور جوشخص باہمی اختلاف اور افتر اق کے موقع پر اس دعوت کوقبول کرلے۔ وہ ہرگز نا کام اور رسوانہیں ہوگا۔ آپ نے جو ارشاد فر مایا ہے۔اس میں ایک گمراہ شخص ہی کوتا ہی کرسکتا ہے اور جوآ یہ کی دعوت کوقبول نہ کرے وہ بدبخت ہے۔

# خدائی قوانین برعمل:

۔ اگرامند کے حدود و فرائض مقرر نہ ہوتے جن پڑمل کرانا ضروری ہے' تو موت' حکومت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ تقی۔اس طرح حکومت ہے گریز کر کے ایک انسان گناہوں ہے ہے' سکتا تھا۔

گراللہ کی دعوت کو قبول کرنا اور سنت پڑھل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تا کہ ہم اندھی موت نہ مریں اور عہد جا ملیت کی طرح اندھادھند نہ بھٹکتے رہیں۔

### حضرت عبدالرحمان منافقهٔ کی حمایت:

میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں اور جس کا م پر آپ مامور ہیں اس میں آپ کا مدد گار ہوں تا ہم اصل قدرت واختیار ابتد ہی کوحاصل ہے۔ میں بھی اپنے لیے اور تم سب کے لیے مغفرت کا طالب ہوں''۔

### حضرت سعد مِن لِثَنَّهُ كَا خطاب:

پھرحضرت سعدین ابی وقاص بھاتند نے اس طرح تقریرفر مائی:

''اوّل وآخر حمدوثنا کامشتی الله بی ہے۔ میں اس کی حمد وثنا اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے مجھے گمرا ہی سے نجات دی اور راستہ بھٹکنے سے مجھے محفوظ رکھا۔ الله کے راستے پرچل کرنجات حاصل کرنے والا کا میاب ہوتا ہے اور اس کی رحمت سے پاکیزہ انسان فلاح وکا مرانی حاصل کرسکتا ہے۔ محمد بن عبدالله سکتھا کے ذریعہ اللہ نے راہ (ہدایت) روشن کی اور آپ بی کی بدولت راہیں ہموار ہوگئیں حق وصدافت کا بول بالا ہوا اور باطل مٹ گیا۔

#### بداعمالی سے پر ہیز:

آ کے لوگو! دروغ گوئی اورمعذوروں کی (جھوٹی) تمناؤں ہے بچو۔ کیونکہ اسی تئم کی تمناؤں نے تم سے پہلے لوگوں کا خاتمہ کیا جو تھیں علاقوں کے وارث تھے جن پرتم قابض ہواور جو پچھتم نے حاصل کیا وہ سب اٹھیں حاصل تھا (ان کی بداعمالی اور سرکشی کی وجہ ہے ) اللہ نے آٹھیں اپنادشمن قرار دیا اور ان پر سخت لعنت بھیجی۔ چنانچہ خدائے ہزرگ و برتر فرما تا ہے:

'' حضرت عیسیٰ (علینلاً) اور حضرت داؤر (علینلاً) کی زبانی بنواسرائیل کے کفار پرلعنت بھیجی گئی کیونکہ وہ نافر مان اور سرکش ہو گئے تھے اور حدیت تجاوز کر گئے تھے۔وہ برے کاموں سے نہیں بچتے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے وہ بہت ہی برا ہوتا تھا''۔

#### خلافت ہے دستبر داری:

میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اس معاملہ (امیدواری سے) دستبر دار ہو گیا ہوں اور جو کچھ میں نے اپنے لیے پند کیا وہی طلحہ بن عبداللہ کے لیے پند کیا ہے۔ میں اس کا ذمہ لیٹا ہوں اور جو تول واقر ار میں نے کیا ہے اس کا پابند ہوں۔

# حضرت عبدالرحمٰن مِنْ تَثَيَّة بِرِاعْمَاد :

اے عبدالرحمٰن بن عوف دخالفتہ! بیہ معاملہ تمہارے سپر دکر دیا گیا ہے۔ لہذا تم خیر خواہی کی نیت ہے اپنی مقدور بھر کوشش کرد۔ صبح راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے اور اس کی طرف (ہر معاملہ میں) رجوع کیا جاتا ہے۔

میں بھی اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تمہاری مخالفت سے اللہ کی پناہ جا ہتا ہوں''۔

# حصرت على مِن تَقْدُو كَي تَقْرِيرِ:

پھرحضرت علی ابن ابی طالب ملاشینے یوں ارشادفر مایا:

''اللہ بی حمد وثنا کا مستحق ہے جس نے ہم میں سے حضرت محمد مولیا کو ہماری طرف رسول اور پیغیبر بن کر بھیج ۔ ہم مرکز نبوت' معدن حکمت اور اہل زمین کے لیے باعث امن وامان میں اور طالب نجات کے لیے باعث نجات میں ۔

#### حق خلافت:

یہ (خلافت) ہماراحق ہے اگرتم اسے دو گے تو ہم قبول کریں گے اورا گر نہ دو گے تو ہم اونوں کی پشت پر سوار ہو کر چیے جانبیں گے خواہ ہماری شب اول کتنی ہی طویل ہو۔

# مستقبل کے بارے میں اندیشہ:

تم میرا کلام سنواورمیری بات کواچھی طرح ذہن نشین کرلو۔ کیونکہ ممکن ہے کہاس اجتماع کے بعدتم بیددیکھو کہ تلواریں ب نیام ہوگئی ہیں اور امانت میں خیانت ہونے لگی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہتم الیبی جماعت بناؤ جن میں سے بعض لوگ گراہوں کے سردار ہوجائیں اور کچھ جاال کوگوں کے چیرو بن جائیں''۔

### حضرت عبدالرحمٰن مِناتِنْهُ كَي دست برداري:

آخر میں حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بٹائٹن نے فر مایا: '' تم میں سے کون ہے جو برضا ورغبت اس معاملہ (خلافت ) سے دست بر دار ہو جائے اور دوسر ہے کوخلیفہ بنائے''۔ جب کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا تو حضرت عبدالرحمٰن بٹی ٹیڈننے فر مایا: '' میں اور میرے چھاڑا دبھائی (سعد بن الی وقاص رٹی ٹیڈن) اس معالمے سے دست کش ہوتے ہیں''۔

### مجلس کے مختار کل:

اس پران لوگوں نے معاملہ (خلافت) ان کے سپر دکر دیا۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن نے ان سب (ارکانِ شوریٰ) سے منبر (مسجد نبوی) کے قریب حلف اٹھوایا تو سب نے بیرحلف اٹھایا کہ وہ اس مختص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جس کے ہاتھ پروہ (عبدالرحمٰن بڑاٹیّن ) بیعت کریں گے۔

#### مساعی جمیله:

حضرت عبدالرحمٰن تین دخالین ون تک مسجد (نبوی) کے قریب اپنے گھر میں مقیم رہے جو آج کل رحبۃ القصناء کے نام سے مشہور ہے۔اوراس فیصلہ کی وجہ ہے اس کا بینام مشہور ہو گیا ہے۔ان تین دنوں میں حضرت صہیب نماز پڑھاتے رہے۔

#### عثمان اورعلى بأن تفظانا

حضرت عبدالرحمٰن مٹائٹیٰ نے حضرت علی مٹاٹٹیٰ کو بلوا کرفر مایا:''اگر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہ کروں تو (تم دوسرے مخض کے بارے میں) مجھے مشورہ دو''انہوں نے فر مایا''عثان بٹاٹٹی''

پھرانہوں نے حضرت عثان جاپٹن کو بلوایا اور فر مایا ''اگر میں تم سے بیعت نہ کروں تو (اس صورت میں ) تم کس کے لیے

مشورہ دو گے؟''انھوں نے فر مایا''علی ( کے لیے مشورہ دوں گا)''۔

ز بیروسعد کی رائے:

مسور مِنْ شُنَّهُ كَلِيرُوا بيت:

جب تیسری رات آئی تو انھوں نے آواز دی''اے مسور!''میں نے کہالبیک۔ آپ نے فرمایا:''تم سور ہے ہو؟'خدا کوشم تین راتوں سے میری آئکھ بیں جھ کی ہے۔تم جا کر حضرات علی وعثان بیسیّا کو بلالا وُ''۔ میں نے کہا''اے ماموں! میں پہلے سَ مو بلاؤں؟''۔

حضرت على رضائفة كي طلى:

وہ ہونے ''جس کوتم چاہو' چنا نچہ میں نکل کر (سب سے پہلے) حضرت علی جائے'' کے پاس گیا۔ کیونکہ میرا میلان طبع ان کی طرف تھا۔ میں نے کہا'' تم میرے ماموں (حضرت) عبدالرحمٰن بخالیۃ کے پاس جاؤ'' وہ ہولے'' کیا انھوں نے تہہیں کی اور کی طرف بھی جیجا ہے؟'' میں نے کہا'' حضرت عثمان بخالیہ کی طرف' انہوں نے مزید دریافت کیا'' انھوں نے کہا'' ہاں' وہ ہولے''کس کی طرف بھیجا ہے؟'' میں نے کہا'' حضرت عثمان بخالیہ کی طرف' انہوں نے مزید دریافت کیا'' انھوں نے کس کو پہلے بلانے کا تمہیں تھم ویا تھا'' میں نے کہا'' میں نے اس بارے میں ان سے بوچھا تھا تو انہوں نے فر ، یا تھا۔ جس کوتم چاہو۔ اس لیے میں پہلے آپ ہی کے پاس آیا۔ کیونکہ میں آپ کا حامی ہوں''۔ پھر حضرت علی بخالیۃ کہا میں میں گئے۔ میں سے بال تک کہم اپنی نشست گاہوں کے قریب آئے اور حضرت علی بخالیۃ وہاں بیٹھ گئے۔

حضرت عثمان مناشدنه كابلاوا:

پھر میں حضرت عثان بڑا ٹیز کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ فجر کے ساتھ وہڑ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہ ''تم میرے ماموں کے پاس جاؤ'' انجوں نے بع چھا''کیا کسی اور کو بھی بلایا ہے؟'' میں نے کہا'' ہاں' مضرت علی بٹاٹٹو کو جلایا ہے۔ پھر بو چھا۔''تمہیں پہلے کس کو بلانے کا تھم دیا تھا؟'' میں نے کہا''میں نے ان سے دریا فت کیا تھا تو انھوں نے فرمایا''جس کوتم چاہو (پہلے بلالاؤ) لہذا حضرت علی بٹاٹٹو اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں''۔ چنا نچہ وہ بھی میرے ساتھ نکلے۔ یہاں تک کہ ہم دونوں استھے وہاں بہنچ۔

حضرت عبدالرحمٰن مِن اللهُ: كي تُفتَكُو:

میرے ماموں (عبدالرحمٰن) قبلہ رو کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے۔ جب انھوں نے ہمیں دیکھا تو انھوں نے نمازختم کردی اور حصرات علی وعثان بڑٹٹنز کی طرف متوجہ ہو کرفر مانے لگے:

'' میں نے تم دونوں کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں (مختلف حضرات ہے) دریافت کیا تو وہ تم دونوں ہے آئے نہیں بڑھے''۔

### حضرت على مَعَالِثَهُ يَسِي صوال:

''اے علی! کیاتم میرے سامنے کتاب القد سنت نبوی اور حضرات ابو بکر دعمر بی بیٹر کے طریقے پر چینے کا عبد کرتے ہو؟''افھوں نے کہا' دنہیں بلکہ میں اپنی طاقت اوراستطاعت کے مطابق عمل کروں گا''۔

### حضرت عثمان معالمية سي خطاب:

پھروہ حضرت عثان بٹائٹ کی طرف مخاطب ہوئے اور فر مایا:'' کیاتم میرے سامنے کتاب اللہ' سنت نبوی اور حضرات ابو بکرو عمر بڑت کے طریقتہ پڑھل کرنے کا عہد کرتے ہو؟'' انھوں نے فر مایا'' ہاں' 'اس پرانھوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم کھڑے ہوگئے اور مسجد (نبوی) میں داخل ہوگئے۔اعلان کرنے والے نے اعلان کیا'' جماعت تیار ہے''۔

#### مسجد نبوي كااجتماع:

حضرت عثمان رہی گئے: فرماتے ہیں'' میں حیاوشرم کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ کیونکہ وہ حضرت علی ہی گئے: کی طرف لیکے جارہے تھے۔
اس طرح میں مسجد میں آخری صف میں رہ گیا۔ اسنے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی گئے: نمودار ہوئے۔ وہ اپنے سر پر وہ عمامہ
باند ھے ہوئے تھے جورسول اللہ سکھا نے انھیں باندھا تھا نیز وہ اپنی تلوارگردن میں ڈالے ہوئے تھے۔ جب وہ منبر پر چڑھے تو وہ
طویل عرصہ تک کھڑے رہے۔ پھرانھوں نے دعا ما تکی جھے لوگنہیں سن سکے۔ پھرانھوں نے یہ تقریرارشا دفر مائی:
حضرت عبدالرحمٰن میں ٹھنے: کا خطاب:

ا الوگو! میں نے پوشیدہ اور اعلانیہ تمہارے خلیفہ کے بارے میں مشورہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہتم صرف ان دونوں میں سے صرف ایک کو سے مسرف ایک کے حامی ہو۔ اے بلی اتم کھڑے ہوجاؤ'' صرف ایک کے حامی ہو۔ اے بلی اتم کھڑے ہوجاؤ'' اس پر حضرت علی بنی ٹیٹن منبر کے بینچ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بنی ٹیٹن نے ان کا ہاتھ کیڑ کر بوچھا۔ حضرت علی منی ٹیٹن سے استیف ار:

'''کیاتم میرے سامنے کتاب اللهٔ سنت نبوی اورحفرات ابو بکر وعمر بنی تنظ کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہو؟''انھوں نے کہا ''نہیں'' بلکہ اپنی طاقت اوراستطاعت کے مطابق'' (عمل کروں گا)

اس کے بعدانھوں نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پکار کہا کہا''اے عثان ؑ! تم میرے پاس آ وُ'' (جب وہ آ ئے ) تو انہوں نے انہیں حضرت علی مٹاٹنڈ کے مقام پر کھڑا کر کے بوچھا:

### حضرت عثمان مِنْ تَنْهُ كَا قرار:

'' کیاتم میرے سامنے کتاب الله' سنت نبوی اور حفزات ابو بکر وعمر بڑسٹا کے طریقہ پر چلنے کا عبد کرتے ہو؟''انہوں نے کہا '' ہاں''اس پرانہوں نے اپناسر مسجد نبوی کی حصت کی طرف بلند کیا اس وقت ان کا ہاتھ حفزت عثان بھی تیزے ہاتھ میں تھا اور وہ یہ فریا رہے تھے:

## حضرت عثمان مِنْ عَنْنَ ہے بیعت کا فیصلہ:

''اےاللہ! تو سناورگواہ رہ \_ میں نے وہ ( فرمہ داری ) جومیری گردن میں تھی حضرت عثان بھی تیز کی گردن میں ڈال دی''۔

# حضرت عبدالله مِنْ لَثْمَةُ كَي قيادت:

اس کے بعدلوگوں کی بھیٹرلگ گئی اور وہ حضرت عثمان مِن تیز کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ جاروں طرف حہد گئے۔اس وقت عبدالزممٰن بنعوف مِحافَظَة منبر پر رسول الله علی الله علی کا نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور انھوں نے حضرت عثر ن ہی بڑے ، (منبر کی) دوسری سیڑھی پر بٹھا رکھا تھا۔ سب لوگوں نے بیعت کی مگر حضرت علی جائٹنہ پیچھے رہ گئے۔ اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوف مِنْ تَنْهُ نِهِ فِي مِاما:

# حضرت علی رض تثنهٔ کی بیعت:

'' جوعبد شکنی کرے گا۔ اس کی عهد شکنی اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہوگی اور جس نے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کیا تو و ہ عنقریب اسے برا اثواب عطا کرے گا''۔

اس يرحض على مِن تِنْ الوكول كي صفيل چيرت بوع آئے اور انہوں نے بھى بيعت كرلى مكرية فرمايا:

" دھو کہ اور فریب کس قدر فریب کیا ہے"۔

# قول على مِنْ تَشْهُ كَى تُوضِيحٍ:

عبدالعزیز (اراوی) توضیح کرتے ہیں کہ حضرت علی ہٹاٹٹنا نے دھوکہ اور فریب کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ عمر و بن العاص رخ کٹنے؛ مجلس شوریٰ کی را توں میں حضرت علی رہی کٹنے؛ سے ملے اور انہوں نے ان سے پیرکہا تھا'' حضرت عبدالرحمٰن بنعوف محاتیٰؤ؛ محنت و مشقت کرنے والے انسان ہیں اس لیے اگر آپ ان کے سامنے عزیمت (عزم مصمم) کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گےاس لیے آپ طاقت اور استطاعت کے الفاظ استعال کریں اس طرح وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے''۔

# عمرو بن العاص مناتشة كاقول:

اس کے بعد حضرت عثمان مٹی گئیز سے مل کرانھوں نے بیرکہا'' حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بٹی تئےز جدو جہد کرنے والے آ دمی میں۔ خدا کی قتم! وہ آپ کے ہاتھ پراس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ عزیمت (عزم مصم) کا اظہار نہ کریں گے'' انھوں نے بیہ بات مان لی۔لہذاحضرت علی ڈٹاٹٹنٹے''فریب'' کا جولفظ کہا تھا ( اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ تھا )۔ حضرت مغيره رسالين كي تقرير:

پھر حضرت عثمان مِی تُمْنِی ' فاطمہ بنت قیس مِیْنِیمٰ کے گھر گئے اور وہاں بیٹھے۔لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں مغیرہ بن شعبہ مِن تَنْ نے تقریر کی اور کہا ''اے ابو محمہ! اللہ حمد و ثنا کا سزا وار ہے جس نے آپ کو اس کی تو فیق دی۔ خدا کی قتم! حضرت عثان من تثنؤ کے علاوہ خلافت کا اور کوئی مستحق نہیں تھا'' وہاں حضرت علی ڈٹاٹٹھ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوف رہا تھانے فرمایا:''اے ابن الد باغ! تم یہ کیے زبان ہے نکال رہے ہو۔ بخدا! میں جس کسی ہے بیعت کرتا' تم اس کے بارے میں یہی بات کہتے''۔

# عبيدالله بن عمر جينيا کي طلي٠

پھر حضرت عثمان ڈولٹنٹ مجد نبوی کے ایک گوشے میں بعیٹھ گئے اور وہاں عبیداللہ بن عمر میں یہ کو بلوایا۔ وہ حضرت سعد بن الی

وقاص بھاٹٹنے کے گھر میں مقید تھے۔ کیونکہ جب عبیداللہ بن عمر بڑیٹنانے (اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے جفیعۂ ہرمزان اور بنت انی لولو ق ( قاتل عمرٌ ) کو مار ڈ الاتو حضرت سعد بھاٹٹنانے ان کے ہاتھ ہے کلوارچھین لیتھی ورنہ وہ (سبیداللہ ) یہ کہدر ہے تھے۔'' بخدا! میں ان سب افراد کوتل کردوں گاجومیرے والد کے خون میں شریک تھے۔ان کا اشارہ بعض مہاجرین وانصار کی طرف بھی تھا۔

گھر میں مقید:

سریں ہیں۔ حضرت سعد بخانٹنز نے ان کے ہاتھ سے تلوارچھین لیتھی اوران کے بال کپڑ کراٹھیں : مین پر ِٹرا دیا تھا۔اس کے بعد انہیں اپنے گھر میں بند کر دیا تھا(وہ وہاں مقیدرہے) یہاں تک کہ حضرت عثان بخانٹند نے (بیعت خلافت کے بعد) انہیں رہا کرایا اوراپنے ماس بلوایا۔

عبیداللہ مناشد کے بارے میں مشورہ:

حضرت عثمان من تنات مباجرين وانصار كي ايك جماعت سے فر مايا:

دو تم مجھے اس شخص کے بارے میں مشورہ دوجس نے اسلام میں (ان اشخاص کوتل کر کے ) رخنہ ڈال دیا ہے''۔

حضرت على مِنْ لِثَيْنَ نِهِ قَرْ ما يا:

"میری دائے یہ ہے کہ آپ اسے قل کردیں"۔

یری کے سے ہے۔ کے ہوں ہیں ہے۔ کی حضرت عمر بنی ٹیز شہید کیے گئے اور آج ان کے فرزند کولل کیا جار ہا ہے؟''حضرت عمر و بن مہاجرین میں ہے کسی نے کہا'' کل حضرت عمر بنی ٹیز شہید کیے گئے اور آج ان کے فرزند کولل کیا جار ہا ہے؟''حضرت عمر و بن العاص بنی ٹیزنے کہا:

ويت پرر باكى:

ع و و کا اقعہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ اللہ ہے آپ کی حکومت نہیں تھی۔ بلکہ ہے آپ کے دورے پہلے کا واقعہ اللہ ہے آپ کے دورے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا کوئی حاکم نہیں تھا''۔

حضرت عثمان بخالفتن نے فرمایا:

" میں مسلمانوں کاولی ہوں میں نے اس (قتل ) کے لیے دیت مقرر کی ہے جے میں اپنے مال سے ادا کروں گا''۔.

بیاضی کے اشعار:

انصار کے ایک محض زیاد بن بسید بیاضی نے عبیداللہ بن عمر ان اللہ کودیکھااور (بیاشعار ) پڑھے:

الصارعة بيك الروزان بير بين العلم المين ا

، بخداتم نے نا جائز اور حرام خون کیا اور ہر مزان کے قبل کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہے۔

یناحق (قتل ہوا) بجراس کے کہ جب سی نے پوچھا: ' کیاتم ہر مزان کوتل عمر کا ملزم خیال کرتے ہو؟

اس بوقوف (عبیدالله) نے اس وقت جب کدهاو ثات بہت تھے بیکہا:

د میں اے ملزم مجستا ہوں کیونکہ اس نے مشورہ دیا اور حکم صادر کیا تھا'۔

اس غلام (قاتل) کے ہتھیاراس کے گھرانے کے اندر تھے اور وہ اسے الٹ پلٹ کرتا رہتا تھا لہٰذا ایک بات کا دوسری بات سے
انداز ہ لگایا جاتا ہے۔

اس پر عبیداللہ بن عمر پڑھیں نے حضرت عثمان بڑھٹی کے پاس زیاد بن بسید اور اس کے اشعار کے بارے میں شکایت کی۔ حضرت عثمان بڑھٹی نے بلا کراہے منع کیا۔

# قتل كي سازش كاالزام:

حضرت سعید بن المسیب دفائین روایت کرتے ہیں کہ جس صبح کو حضرت عمر دفائین پر جملہ کیا گیا اس سے ایک دن پہلے شام کو حضرت عبدالرحمٰن بن افی بحر بڑی شا ابولولو ہ کے پاس سے گزررہے ہتے۔ اس کے ساتھ جفینہ اور ہرمزان بھی تھے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کررہے تھے۔ جب میں نے ان کو دھم کا یا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے پاس سے ایک ننجر گرگیا جس کے دوسرے تھے اور اس کے درمیان میں اس کی دھارتھی۔حضرت عبدالرحمٰن دخائیٰن فرماتے ہیں۔'' تم غور کرد کہ وہ کس چیز سے شہید ہوئے ہیں۔'' چنا نچہ جب وہ ( قاتل ) مسجد میں جملہ کر کے واپس نکلاتو اس کے تعاقب میں قبیلہ تمیمہ کا ایک شخص گیا۔ اس نے ابولولو ہا کو واپس جاتے وقت پکڑلیا اور اسے قبل کر ڈالا۔

## عبيدالله مِنْ تَمْدُ كَا انتقام:

وہ تمیمی وہی پنجر کے کرتا یا جس کا حال حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر پڑی تنظ نے بیان کیا تھا۔عبیداللہ بن عمر بلی تنظ نے سہ بات سن الی کئی وہ حضرت عمر رہنا تنگ کی وفات تک صبط کرتے رہے اس کے بعدوہ تکوار لے کر ہر مزان کے پاس آئے اورائے آل کرویا۔ جب اس پر تکوار کا وار ہوا تو اس نے لا اللہ اللہ (کاکلمہ) پڑھا آور مرگیا۔

# جفينه كاقتل:

کھر عبیداللہ بخالتی بخالتی بفتید کے پاس آئے جوجیرہ کاعیسائی باشندہ تھا جے حضرت سعد بخالتی اہل جیرہ کے ساتھ مصالحت کرانے کے لیے لائے تھے اوران کا ایک مقصد ریبھی تھا کہ وہ اہل مدینہ کو کتابت ( لکھنا) سکھائے۔ جب عبیداللہ بخالتہ نے اسے تلوار ماری تواس نے اپنی آئکھوں کے سامنے صلیب رکھی۔

### عبيدالله مناشئ كي كرفاري:

میں میں العاص بڑا تین کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے حضرت عمر و بن العاص بڑا تین کو بھیجا۔ وہ انھیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ ان ہاتھ سے تلوار لے لی۔ پھر حضرت سعد بڑا تین ان پر برافروختہ ہوئے اور ان کے بال پکڑ لیے تا کہ لوگ انھیں حضرت صہیب بڑا تین کے باس لے آئے۔

### آخرى سال كے حكام:

جس سال حضرت عمر رخیاتین شهید ہوئے بعنی ۲۳ ھیں آپ کے مقرر کر دہ حکام ہے تھے۔

ا۔ کم معظمہ کے حاکم نافع بن عبدالحارث خزاعی بھاٹھنے تھے۔ ۲۔ طائف کے حاکم سفیان بن عبداللہ ثقفی بھاٹیئہ تھے۔ ۳۔ صنعاء کے

18

حاتم یعلی بن منیہ بی تین حلیف بنونوفل بن عبد مناف سے۔ ۱۲۔ جند کے حاتم عبداللہ بن الی ربیعہ بیلی تھے۔ ۵۔ کوفہ کے حاتم مغیر و بن شعبہ سے۔ ۲۔ بسری کے حاتم ابوموی اشعری سے۔ ۷۔ مصر کے حاتم عمر و بن العاص بیلی سے۔ ۸۔ جمعس کے حاتم ممیہ بن سعد سی تھے۔ ۱۹۔ ومشق کے حاتم معاویہ بن الی سفیان بی شیعے۔ ۱۰۔ بحرین اور اس کے متعلقہ ما قول کے حاتم معاویہ بن الی سفیان بی شیعے۔ ۱۰۔ بحرین اور اس کے متعلقہ ما قول کے حاتم معاویہ بن الی سفیان بی شیعے۔ ۱۰۔ بحرین اور اس کے متعلقہ ما قول کے حاتم معاویہ بن الی ص

### قاد و مِی نَهُونا کی و فات:

۲۳ ھیں واقد کی کے قول کے مطابق قیادہ بن نعمان ظفری بٹی تھنا کی وفات ہوئی ۔حضرت ممر بن ابخطاب بٹی تھنا نے ان کی نماز (جنازہ) پڑھائی۔

# حضرت معاویه مخالفیز کے حملے:

اس سال حضرت معاویہ ہنائیں نے (روق) علاقے پر تملے کیے یہاں تک کہ وہ عوریہ کے مقام پر پہنٹی گئے تھے۔ صحابہ کرام بنوسیٰ میں سےان کے ساتھ حضرات عبادہ بن صامت ٔ ابوایوب ٔ خالد بن زید ٔ ابوذ را در شداد بن اوس بُرسینہ تھے۔ متفرق واقعات:

۲۳ ہیں حضرت معاویہ بن ٹینٹونے مصالحت کے ساتھ عسقلان کو فتح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس سال حضرت عمر بن ٹیٹونے و فات یا لئی۔ اس سال کوفد کے قاضی شریح تھے۔ بصرہ کے قاضی کعب بن سور تھے۔

ا ام ما لک امام زہری ابن شہاب کی روایت ہے بیہ بیان کرتے میں کہ حضرت ابو بکر عمر بیابیٹا کا کوئی قاضی نہیں تھا۔



باب١

## مام ه

# حضرت عثمان مناتشن كادورخلافت

سم میں جس میں حضرت عثمان بن عفان بڑائین کی خلافت کی بیعت ہوئی۔ان کی بیعت کی تاریخ اور دن میں اختلاف ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت مثمان جرائین کی بیعت کی خلافت ۲۹/ ڈوالحجہ ۲۳ ھیں ہوئی اس دن دوشنبر تنا۔ دوسرے دن کیم محرم ۲۳ ھر (کے نئے سال) میں ان کا خلیفہ کی حیثیت سے استقبال کیا گیا۔

ا بومعشر کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بھاٹھیٰ کی بیعت خلافت ۲۳ ھیں ہوئی جو عام الرعاف (نکسیروں کا سال) کہلا تا ہے۔

اسے عام الرعاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سال نکسیر کے عارضے میں لوگ بکثر ت مبتلا ہوئے سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بنی تنز سام محرم الحرام ۴۳ ھامیں صلیفہ ہوئے۔ انھوں نے عصر کی نماز پڑھائی اور شہروں کے وفدان کے پاس آئے۔

#### بيعت كاوقت:

سیف حضرت شعنی کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ مجلس شور کی کے ارکان ۳/محرم الحرام ۲۲ ھے کو حضرت عثمان رہی تھند کے پاس جمع ہوئے ۔اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا۔اور حضرت صہیب رہی ٹھنڈ کے مؤذن نے اذان دے دی تھی اس لیے بیلوگ اذان اور اقامت کے درمیانی عرصہ میں اکٹھے ہوئے اس کے بعد حضرت عثمان بھی ٹھنڈ نے نکل کرلوگوں کو (عصر کی ) نماز پڑھائی ۔اس کے بعد شہروالوں کا وقد ان کے پاس آیا وہ سب سے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے بیطر یقدا ختیار کیا۔

واقدی ابن ابی ملیکہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بٹائٹن حضرت عمر بٹائٹنز کی شہادت کے مین دن بعد • المحرم الحرام ۲۲ جدمیں خلیفہ مقرر ہوئے۔

### حضرت عثمان مناتفية كاخطبه:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل شور کی نے حضرت عثمان ہی تھنا کے باتھ پر بیعت کر لی تو وہ بہت اواس ہو کر کھڑ ہے ہوئے اور منہررسول برآ کریوں خطبید دیا:

پہلے انھوں نے اللہ کی حمد و ثنا کہی اس کے بعد نبی کریم سی تیا پر درود بھیجا بعد از ال آپ نے فر مایا م

## نيك كام كى تلقين:

تم قلعہ بندگھر میں (اپنے آپ کو بیجھتے) ہواور عمر کے بقیہ جھے میں ہواس لیےتم اپنی (باتی ماندہ) زندگی میں بہت جلد نیک کام سرانجام دواور جو نیک کام تم کر سکتے ہواس سے در لیغ نہ کرو۔ کیونکہ تمہیں صبح یا شام کو چ کرنا ہوگا۔

آگاہ ہوجاؤ کہ دنیا مکروفریب میں لیٹی ہوئی ہے اس لیے تمہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلانہ کروے ہے گرری ہوئی ہاتوں سے عبرت حاصل کرو۔اورسر گرمی کے ساتھ (نیک) کام کرواور غافل نہ رہو۔ کیونکہ وہ (خدا) تم سے غافل نہیں ہے۔ دنیا کی بے ثباتی:

وہ دنیا دار اور اس کے فرزند کہاں ہیں جنھوں نے دنیا میں عمارتیں تغییر کیں اور عرصہ دراز تک دنیا کی نعتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ کیا دنیا نے انھیں چھوڑ انہیں ہے؟ تم بھی دنیا کووہیں پھینک دو جہاں اللہ نے اسے پھینکا ہوا ہے (اس کے بجائے ) آ خرت کے طلب گاررہو۔ کیونکہ اللہ نے دنیا کی کیا ہی اچھی مثال دی ہے اور فر مایا ہے:

'' (اے پیٹیبر) تم انھیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو کہ وہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسان سے نازل کیا ہو''۔ اس خطبہ کے بعدلوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے گگے:

### ہرمزان کافل:

فیاذبان اپنے والد (ہرمزان) کے آل کا حال اس طرح بیان کرتا ہے۔اہل مجم مدینہ میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ فیروز میرے والد کے پاس سے گزرا۔اس کے ہاتھ میں دو سرے والاختجر تھا (میرے والد) نے اسے پکڑااور پوچھا۔''تم اس ملک میں اس کا کیا کرو گے' وہ بولا:''میں اسے استعال کروں گا''ایک آ دمی نے اسے اس حالت میں دیکھا تھا۔ دوش سردان میں میں

### سازش كاالزام:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ جب حضرت عمر رہی تھی پر جملہ ہوا تو اس تحض نے کہا:'' میں نے اس ( قاتل ) کو ہر مزان کے ساتھ دیکھا تھا۔اس نے بینجر فیروز کو دیا تھا۔الہٰذاعبیداللّٰہ رہی تھیٰ نے آ کرائے قبل کر دیا۔

جب حضرت عثان رئالتين خليفه موت تو انھوں نے مجھے بلایا اور مجھے اس کا مختار بنادیا۔ پھرانہوں نے فر مایا:

## قصاص كاتحكم:

''اے میرے فرزند! بیتمہارے باپ کا قاتل ہے اورتم ہم سے زیادہ اس پر (قتل کرنے کا) حق رکھتے ہو۔ جاؤاورا سے قتل کر دو'' (اس کے بعد میں ) اسے اپنے ساتھ لے گیا۔اس وقت اس مقام کا ہر شخص میرے ساتھ تھا۔ گروہ سب مجھ سے اس کے بارے میں پچھ مطالبہ کررہے تھے۔ میں نے ان سے بوچھا:

"كيامين التقل كرسكنا مون؟"

وہ بولے'' ہاں' انھوں نے عبیداللہ کو برا بھلا کہا۔ پھر میں نے ان سے بوچھا'' کیاتم اسے آل کرنے سے منع کرتے ہو' وہ بولے ''نہیں' انہوں نے پھراسے سب وشتم کیالہٰذا میں نے اللہ کی خوشنودی کے داسطے اسے چھوڑ دیا اوران لوگوں (مسلمانوں) کی خاطر میں نے اسے رہاکر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اوپراٹھالیا۔ بخدا! میں لوگوں کے سروں اوران کے ہاتھوں پر سوار ہوکر گھر پہنچا۔

### كوفه يرحص ت سعد مِنالتُنهُ كي حكومت:

۲۲<u>۳ ج</u>میں حصرت عثمان بھائٹیز نے مغیرہ بن شعبہ رہٹائٹیز کو کوفہ ( کی گورنری ) سے معزول کیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص بٹائٹیز کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا۔

حضرت معنی بیان کرتے ہیں 'حضرت عمر بن اُللہ نے فرمایا تھا:

''میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ (حضرت ) سعد بن ابی وقاص جِل ٹُٹنز کو حاکم بنائے کیونکہ میں نے انہیں کسی جرم کی وجہ سے معز ول نہیں کیا تھا بلکہ مجھے میا ندیشہ تھا کہ کہیں ان کی بدنا می نہ ہو''۔

### ببلاحاكم:

حضرت عثمان بنائٹیزنے جوسب سے پہلا حاکم مقرر کیا تھا' وہ حضرت سعد بن ابی وقاص بناٹٹیز تھے جنہیں کوفیہ پرمقرر کیا تھا۔ انھوں نے مغیرہ بن شعبہ بناٹٹیز کومعزول کر دیا تھا۔وہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں تھے۔حضرت سعد بناٹٹیزنے وہاں (کوفیہ میں) ایک سال سے کچھزیادہ عرصہ تک کام کیا۔

## حضرت ا بوموسیٰ مِنْ تَثْنَهُ کی بحالی:

حضرت عثمان رہی تُنٹونٹ نے حضرت ابوموی اشعری بٹی تینئونکو کوئی سال تک (اپنے عہدہ پر) برقر اررکھا۔ واقدی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی تُنٹونٹ نے یہ وصیت کی تھی کہ'' ان کے حکام ایک سال تک برقر اررکھے جائیں'' چنانچہ حضرت عثمان رہی تُنٹونٹ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رہی تُنٹونا یک سال تک برقر اررکھا۔ پھرانھوں نے انھیں معز ول کردیا۔ اور حضرت سعد بن ابی و قاص رہی تُنٹونوں کو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رہی تمعز ول کردیا و اور ان کے بجائے ولید بن عقبہ رہی تُنٹونوں کو حاکم بنایا۔

واقدی کی روایت صحیح ہے۔اس روایت کے مطابق حضرت عثان بٹی ٹین نے آخیس ۲۵ ھیں کوفہ کا حاکم بنایا۔

### حکام کے نام ہدایات:

حضرت عثمان رہی گئز نے عبداللہ بن عامر رہی گئز کو کا بل کا حاکم مقرر کیا جو بجستان کی عملداری میں تھا۔ بجستان کا علاقہ خراسان کے علاقے سے بڑا تھا اوراس کی پیر (وسعت ) حضرت معاویہ رہی گئز کی وفات تک برقر ارر ہی۔

#### يبلا مدايت نامه:

حضرت عثمان من تشريف اپنا پهلا مدايت نامه جو حکام کولکه کر بهيجاوه پيه:

''اللہ نے حکام کو بیتھم دیا ہے کہ وہ (رعایا کے ) محافظ بنیں ۔صرف محصول وصول کرنے والے نہیں اور جواس حیثیت میں رہیں گے تو وہاں ہے حیا' دیا نتداری اور وفا داری کا جذبہ اٹھ جائے گا۔

#### فرض شناسی:

آگاہ ہوجاؤ کہسب سے عمدہ سیرت میہ ہے کہتم مسلمانوں کے حقوق دفرائض کا خیال رکھو ہے آن کا مالی حق ادا کرواوران سے وہ کا م لوجوان کے ذمہ ہیں ۔

تمہاری دوسری ذمہ داری ذمیوں کی ہے۔تم ان کے حقوق ادا کرو اور ان سے واجبات وصول کرو۔ اس کے بعد

تمهار ۔ اپ وشن ہے معاملات میں۔ تم ان کے معاہدے پور کرون ک

### سپەسالارول كومدايت:

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان محاتمٰنے سرحدول کے سیسالا رول کومندرجہ ذیل مدایت نامہ لکھ کر بھیجا۔

'' تم مسلم نوں نے حامی اور محافظ ہو۔ حضرت کمر جھ کھنے نے تمہیں جو ہدایات بھیجی تھیں وہ ہم سے پوشید ہنیں ہیں۔ بہکہ ہمارے مشورہ سے جاری کی گئی تھیں۔ لہذا تمہاری طرف سے اس میں کوئی تغییر و تبدل نہیں ہونا چاہیے۔ ورندا مند نعی فی تمہیں بھی تبدیل کردے گا اور تمہارے ہجائے دوسرا مقرر ہوگا۔ تم دھیان رکھوکہ تم کیسا کام کرتے ہو؟ امتد نے میر سے فرمہ جو کام مقرر کرد ہے ہیں' میں ان کی دیکھ بھال کرریا ہوں''۔

### محصلین خراج کے نام:

أ پ نے خراج وصول کرنے والے حکام کے نام مندرجہ ذیل ہدایت نامہ بھیجا:

''اللہ نے حق وصدافت پر مخلوق کو بیدا کیا ہے۔ کیونکہ اسے حق وصدافت کے سوااور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اس لیے حق کے ساتھ کوئی چیز وصول کرواور حق وصدافت پر قائم رہوتم ہمیشہ امانت اور ویا نتداری کواختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سنب سے پہلے بددیانتی کی راہ کھول دو گے اور ان کے گن ہوں میں تمہاری بھی شرکت مجھی جائے گی۔

تم و ف داری کی راه پرچلواورکسی بیتیم اورمعامده کرنے والے پرظلم نہ کرو۔ جوان پرظلم کرے گاانٹدان کا دشمن ہوگا''۔

#### عوام کے نام:

عوام کے نام آپ نے یہ ہدایت نامة تحریر فرمایا:

'' تم اس (بلند) مرتبه پر (الله کے احکام کی) پیروی اوراطاعت کی بدولت پنیخ و نیاتمہیں تمہار نے فرائض سے غافل نه کردے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس امت (اسلامیہ) میں بیونست پھیل جائے گی جب کہ تمہارے اندریہ تین ہا تیں جمع ہو چ کیں گی: (قانمتوں کی پیمیل (قاندی عورتوں ہے اور باندیوں ہے تمہاری اولا دیبیدا ہوگی۔ (قاعراب (عرب بدو) اور اہل مجم قرآن کریم پڑھنے گئیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ سکھیل نے فرمایا ہے:

''اہل مجم میں کفُر ( کی بعض باتیں ) ہیں جب (شریعت کا کوئی تھم ) انھیں سمجھ میں نہیں آئے گا تووہ یہ تکلف نئ نئ باتیں نکالیں گئ'۔

### حضرت عثمان مِنْ تَعْنَهُ كَي اصلاحات:

حضرت عامر شعبی فرماتے ہیں:'' حضرت عثان رہائٹھ سب سے پہلے خلیفہ تھے جنھوں نے ان کے عطیات میں سو کا اضافہ کیا۔ حضرت عمر بڑائٹھ رمضان المبارک میں مال غنیمت کے حقد ارکوروز اندا یک درہم کا اضافہ کرتے تھے۔انھوں نے زواج مطہرات بڑیٹن کا پومیداضافہ دووود رہم کیا تھا۔

حضرت عمر بنالتناسے کہا گیا تھا: ''آپان کے لیے کھانا تیار کرئے انھیں اکٹھے کھلا یا کریں' اس کے جواب میں آپ نے

فر ماید ''میں لوگوں کوان کے گھروں میں پیٹ کھر کرکھانا کھلا تاہوں''۔

#### طعام رمضان:

معفرت عثمان مبی نتنائے حضرت عمر فاروق جوئین کا طریقه برقر اررکھا مکراس میں پیاضا فیہ کیا کہ وہ رمضان المبارک میں کھانا پکواتے تھے جومبحد میں رہنے والوں' عیادت گزاروں مسافروں اور رمضان کے سائلوں میں تقسیم ہونا تھا۔

### جنگ آ ذربیجان وارمینیه:

۳۳ ہے میں اہل آ ذریجان وارمینیہ نے عہد شکنی کی تو ولیدین عقبہ رہی ٹٹنے نے ان کے ساتھ جنگ کی بیا ابو مخصف کی روایت ہے۔ دوسر سے (مؤرخیین ) کی روایت کے مطابق یہ جنگ ۲۶ ہے میں ہوئی۔

### فوجی مراکز:

ابو نخف کی روایت ہے کہ اہل کوفہ کے فوجی مراکز رہے اور آ ذریجان میں تھے۔ دونوں سرحدوں پر کوفہ کے دس ہزار جنگجو پاہی متعین تھے۔ان میں سے چھ ہزار آ ذریجان میں مقررتھے اور چار ہزار رہے میں متعین تھے۔اس زمانے میں کوفہ میں چاہیس ہزار سپاہی تھے۔ان میں سے ہرسال ان دونوں سرحدوں پر دس ہزار سپاہی جنگ کرتے تھے۔اس طرح ہر سپاہی کے لیے چارسال کے بعد جنگی خدمت انجام دینی ضروری تھی۔

## وليد بن عقبه رضاتتُهُ كي رواعكي:

حضرت عثمان بنی تینئز کے عہد خلافت میں جب ولید بن عقبہ بٹی تینز کوفہ کے حاکم تنص تو انھوں نے آفر بیجان اورارمینیہ پرحملہ کیا۔انھوں نے حضرت سلمان بن رہیعہ با ہلی بٹی ٹینز کو بلوا کر آٹھیں ہرا قال دیتے پرسر دارمقرر کر کے بھیجا۔اس کے بعد ولید بن عقبہ بڑیٹیز بڑی تعداد کو لے کر نگلے۔وہ چاہتے تھے کہ وہ ارمینیہ کے تمام علاقے کوروند ڈالیس۔

#### المسى كاحمله:

وہ فوجوں کو لے کرروانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ آفر بیجان پہنچ گئے۔انھوں نے عبداللہ بن شہیل انمسی کو جار ہزار کی فوج دے کر بھیج ۔اِنھوں نے ابل لوقان البسیر اور طیلسان پرحملہ کیا۔وہاں انھوں نے مال غنیمت حاصل کیااور تھوڑے سے قیدی گرفتار کیے اور پھروہ ولید بن عقبہ وٹنائٹڈ کے یاس پہنچ گئے۔

### صلح نامه:

بعدازاں ولید بن عقبہ بن تی نے آٹھ لا کھ درہم پر اہل آ ذریجان سے سلح کے لی۔ میں اس سلم نامہ کے مطابق تھی جو جنگ نہاوند کے ایک سال بعد حضرت حذیفہ بن الیمان بن سی نے ان لوگوں کے ساتھ ۲۲ھ میں طے کیا تھا۔ مگر حضرت عمر بنی تین کے بعد بیرقم انھوں نے ادائیں گی۔

### سلح نا مه رغمل:

جب حضرت عثمان بڑائٹیۃ خلیفہ ہوئے اور ولید بن عقبہ بڑائٹیۃ کوفہ کے حاکم مقرر ہوئے تو وہ (اس طرف) روا نہ ہوئے۔ وران پرلشکرکش کی۔ جب انھوں نے بیرحالت دیکھی تو وہ ان کے مطبع ہونے اور پہلے صلح نامے پرعمل کرنے پر آ ۱۰، ہوگئے انھوں نے (صلح نا مہکو ) برقر اررکھا اور اس سے مال وصول کیا۔اس کے بعد انھوں نے جاروں طرف دشمنوں کے برخلا ف فوجی مہمیں روانہ کیں۔

## ارمىنيەمىن جنگ:

جب عبداللہ بن تبیل اتھسی رٹی تھڑا ہے فہ کورہ بالا حملے سے واپس آئے اور مال غنیمت لے کر پہنچے تو انھوں نے سلمان بن ربیعہ با بلی رٹی تڑ تڑا رکی فوج دے کر ۲۳ ھ میں بھیجا۔ وہ ارمینیہ کے علاقے میں پھرتے رہے انھوں نے دشمنوں کوئنل کیا اور جو نیچ رہے انھیں گرفتار کیا اور مال غنیمت وصول کیا اور بہت سامال غنیمت لے کرولیڈ کے یاس واپس آگئے۔

#### ابل روم كابنگامه:

اس سال ۱۲۳ ھ میں ابومخف کی روایت کے مطابق اہل روم نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ شام کے حکام نے حضرت عثان مخاشیٰ سے جنگی امداوطلب کرلی۔

### حضرت عثمان معالفين كاخط:

جب ولید بن عقبہ رہی اُٹھنزار مینیہ کی جنگی مہم ہے واپس آئے تو وہ موصل پنچے اور حدیثہ کے مقام پر فروکش ہوئے۔ وہاں ان کے پاس حضرت عثان رہی اُٹھنز کا بیرمبارک نامہ پہنچا:

### فوجي امداد كاتحكم:

''معاویہ بن ابی سفیان بھی شانے مجھے تحریری طور پر بیاطلاع دی ہے کہ اہل روم مسلمانوں کے برخلاف بہت بڑی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں۔ چین نچہ جب تہہیں میرا کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں۔ چینا نچہ جب تہہیں میرا بیخط وصول ہوتو تم آٹھ'نو'یا دس ہزار سیا ہیوں کوکسی ایسے شخص کی سرکردگی میں روانہ کروجس کی شجاعت' بہا دری اور جنگی خدمات پر تہہیں بھروسہ اور اعتماد ہو۔ اور بیٹوج فوراً وہیں سے روانہ کروجہاں میرا قاصد تم سے ملاقات کرے'۔

والسلام

# وليد بن عقبه رمالته: كي تقرير:

ولید بن عقبہ ر التن اس وقت کھرے ہو کراو گوں سے یوں مخاطب ہوئ:

''حمد و ثنائے بعد انھوں نے فر مایا: اے لوگو! اللہ نے اس طرح مسلمانوں کی امداد فر مائی۔ اس نے ان کے وہ علاقے لوٹا دیئے جنھوں نے عہد شکنی کی تھی بلکہ اس نے وہ علاقے بھی فتح کرا دیئے جواس سے پہلے مفتوح نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تیجے سلامت مال غنیمت کے ساتھ لوٹا یا۔ تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہر تشم کی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔

#### ترغيب جہاو:

امیرالمومنین نے مجھے بیلکھا ہےاور حکم دیا ہے کہ آٹھ ہزار سے لے کردس ہزار تک کی فوج بھیجوں تا کہ تم اپنے بھائی اہل شام کی مدد کرو کیونکہ اہل روم نے ان پرحملہ کر دیا ہے اس جہاد میں تہہیں بہت ثواب ملے گااور تہہیں بہت فضیلت حاصل ہوگی۔

### جهاد كاشوق:

اللَّهُ مِيرِهُم كرے مم سلمان بن ربیعہ بابلی بھاتند كى زير قيادت رواند ہوجاؤ''۔

ِ (ان کی اس تقریر پر) لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور تیسرا دن نہیں گزرنے پایا تھا کہ کوفد ہے آٹھ ہزار مجاہدین روانہ ہو گئے اور شام پہنچ کراہل شام کے ساتھ روم کی سرز مین میں داخل ہو گئے ۔

### رومی علاقه برحمله:

شامی فوج کے سردار حبیب بن مسلمہ فہری ہٹائٹۂ منے اور کوفہ کی فوج کے سردار سلمان بن ربیعہ بٹائٹۂ منے انھوں نے روم کے علاقہ پر حملہ کیا وہاں انہیں حسب منشاء جنگی قیدی ملے اور انھوں نے بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔انہوں نے بہت سے قلعوں کو فتح کرلیا۔

# حبيب بن مسلمه رضافتن كاطلاع:

واقدی بیان کرتے ہیں کہ سعید بن العاص رہی تین نے حبیب بن مسلمہ رہی تین کے پاس سلمان بن ربیعہ کوا مدادی لشکر دے کر بھیجا تھا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رہی تین نے حبیب بن مسلمہ رہی تین کہ مسلمہ رہی تین کہ تھا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رہی تین نے حضرت معاویہ رہی تین کہ دوہ حبیب بن مسلمہ رہی تین کہ کہ دومی سپہ سالا رشام کا لشکر ارمینیہ جبیں ۔ چنانچہ جبیب نے حضرت معاویہ رہی تین اس کی اطلاع دی۔ ۔ چنانچہ حبیب نے حضرت معاویہ رہی تین اس کی اطلاع دی۔ ۔ چنانچہ حبیب نے حضرت معاویہ رہی تین اس کی اطلاع دی۔

حضرت معاويه وهالفيزن حضرت عثان وهالفيز كولكها:

# سعيد بن العاص مناتشه كوتهم:

حضرت عثمان بٹی تھی نے سعید بن العاص بٹی تھی کو تحریر فر مایا کہ وہ حبیب بن مسلمہ بٹی تھی کی جنگی امداد کے لیے لشکر جمیجیں۔ چنانچے انھوں نے سلمان بن رہیعہ بٹی تھی جا دت میں چھ ہزار کالشکر جمیجا۔

### حبيب كاشب خون:

صبیب بن مسلمه بن تفریم براسیاست دان تھا۔اس نے ارادہ کیا کہ دہ موریان پرشب خون مارے اس کی بیوی ام عبداللہ بنت پزید کلبید نے اسے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تواس نے پوچھا:

" " تمہاری پلغار کہاں تک ہوگی؟ " حبیب نے کہا" ہم یا تو موریان کے خیمے تک پہنچیں گے یا جنت (جائیں گے )"۔

### مسلم خاتون کا کارنامہ:

اس کے بعدوہ (موریان کے ) خیموں تک پہنچا تو کیاد کھتا ہے کہاس کی بیوی اس سے پہلے وہاں پہنچی ہوئی تھی۔

۔ وہ پہلی عرب خانون تھیں جن کے لیے خیمے لگائے گئے تھے۔ حبیب کی وفات کے بعد ضحاک بن قیس فہریؓ نے ان سے نکا ح کیااوران سےان کی اولا دہوئی۔

### هج کی قیادت:

اس بورے میں اختلاف ہے کہ اس سال مسلمانوں کوکس نے حج کرایا۔ایک روایت بیہ ہے کہ اس سال حضرت عبدالرجمن بن عوف بخاتمتہ 'حضرت عثمان بخالفہ کے تکم سے لوگوں کو لئے کر حج کو گئے۔الدِمعشر اور دافتدی کی روایت یجی ہے۔

دوسری روایت بیہ ہے کہ اس سال حضرت عثمان بن عفان بٹائٹنٹ بذات خود حج کی قیادت فر مانی۔

# تاریخ میں اختلاف:

بعض فتوحات کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ پچھفق حات کو بعض (مؤرخین) نے حضرت عمر بھائیڈ کے عبد میں بیان کیا ہے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ حضرت عثمان بھائیڈ کے عہد خلافت میں مکمل ہوئی میں چنانچہ ہر فتح کا واقعہ بیان کرتے وقت ہم نے اس ک تاریخ میں اختلاف کا تذکرہ انہی مقامات پر کردیا ہے۔

# <u>27ھ کے مشہور واقعات</u>

ابومعشر کی روایت ہے کہاس سال اسکندریہ فتح ہوا۔

واقدی کی روایت ہے کہ اس سال اہل اسکندریہ نے عہدشکنی کی تو حضرت عمر و بن العاص پھاٹٹیؤنے ان پرحملہ کر کے انھیں قتل کر دیا۔

، ہم نے (گذشتہ اوراق میں) اس واقعہ کی تفصیل لکھ دی ہے اور اس کی تاریخ میں جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان کا تذکر ہ بھی کیا ہے۔

واقدی کی روایت کے مطابق عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بٹاٹھیز سواروں کے دیتے کے ساتھ مغرب پہنچے۔

### افريقيه پرحمله:

اس روایت کے مطابق عمر و بن العاص بٹی ٹیٹنانے اس سے پہلے مغرب کی طرف ایک فوجی مہم بھیجی تھی جس نے مال غنیمت حاصل کیا تھا۔ بعد از ال عبد اللہ بن ابی سرح رٹی ٹیٹنانے افریقیہ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی تو انھوں نے اجازت دے دی۔

## متفرق واقعات:

۔ اس سال حضرت عثان بن گئیز بذات خود حج کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس سال امیر معاویہ بن گئیز کی زیر قیادت کئی <u>قلعہ فتح</u> ہوئے۔

اس سال یزید بن معاویڈ پیدا ہوئے اورا یک روایت کےمطابق سابور کی پہلی جنگ ہوئی۔

# <u>سرم کے مشہور واقعات</u>

ا ہومعشر اور واقدی کے قول کے مطابق سابور فتح ہوا۔اس واقعہ کا حال اس روایت کی مخالف روایت کے تذکرہ میں بیان کیا

وچکا ہے۔

### حرم كعبه كي توسيع:

واقدی کا بیان ہے کہ اس سال حضرت عثمان بھاٹھئن نے حرم کعبہ کی تجدیدا ورتوسیج کا حکم دیا۔ انھوں نے ایک جماعت سے
توسیع حرم کے لیے کچھ زمینیں خرید لیس۔ گلر کچھ لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے ان کی عمارتیں گرادیں اور انھیں خرید کران کی
قیمتیں بیت المال میں جمع کرادیں۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان بھاٹھئن کے پاس جا کر چیخ و پکار کی تو آپ نے انھیں قید کرنے حکم
دیا اور فرمایا:

#### بردباري سےنا جائز فائدہ:

میرے حکم اور برد باری کی وجہ سے تہمیں یہ جراًت ہوئی ہے ( کہتم مجھ پر چلاتے ہو ) جب تمہارے ساتھ ( حضرت )عمر میں تند نے اس قتم کی کارروائی کی تقی تو تم ان پڑمیں چیخ چلائے تھے۔

آخر كارعبدالله بن خالد بن اسيد وخاتفهٔ كى سفارش پرانھيں رہا كرديا گيا۔

## حضرت سعد رضافته كي معزولي:

اس سال حضرت عثمان بن عفان مِن عَنَّهُ كَي قيادت مِين لوگول نے جج كيا-

اسی سال حضرت عثمان برخاتینی نے حضرت سعد برخاتین کو کوفیہ کی حکومت ہے معنزول کیا اور بقول واقد کی ولید بن عقبہ برخیتی کو مقرر فرمایا۔

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سعد مخاتُخہ ۲۵ ھ میں معزول ہوئے اوران کے بجائے ولید بن عقبہ مخاتَلۂ معد کم مقرر ہوئے۔ حضرت سعد مخاتُنۂ حضرت عمر مخاتُخہ کی وفات پرمغیرہ بن شعبہ رخاتُخہ کی معزولی کے بعد کوفیہ کے حاکم مقرر ہوئے تھے۔اس وقت وہاں ان کی مدت حکومت ایک سال اور چند مہینے رہی۔

### حضرت سعد مِنْ الثِّيَّةُ ، کی معزولی کے اسباب:

حضرت شعبی فرماتے ہیں کوفہ پہلاشہر ہے جہاں شیطان نے مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کیا۔اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن الی وقاص جواتینے نے حضرت عبداللہ بن مسعود وہی تین ہے المال سے قرض ما نگا تو انھوں نے پچھ مال قرض دے ویا۔ مگر جب انہوں نے اس کا تقاضہ کیا تو وہ اوانہیں کر سکے۔اس پران کے درمیان تکرار ہوگئی۔ یہاں تک کہ پچھلوگ مال وصول کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود وہی تین کے طرف وار ہوگئے اور پچھلوگول سے حضرت سعد مجالی تن مدد ما نگی تا کہ انھیں پچھ عرصہ تک مہلت دی جائے۔ آخر کا رلوگ منتشر ہو گئے مگر کچھ لوگ حضرت سعد دخاتھٰۃ کو ہرا بھلا کہہ رہے تتھے اور کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود مخاتھٰۃ کو ملامت کررے تتھے۔

#### قرض كا تقاضا:

قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں' میں حضرت سعد رہی گفتائے پاس ہیشا ہوا تھا۔ان کے پاس ہاشم بن عتبہ بھی موجود تھا تنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئنہ حضرت سعد رہی گئنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے :

"آپوه رقم اداكردين جوآپ كے ذمهے"۔

حضرت سعد دخی تنزینے فر مایا:

#### تیز کلامی:

'' میرے خیال میں تم کسی برائی کانشانہ ہنو گے؟ تمہاری ہتی کیا ہے؟ تم تو ابن مسعوّد ہو۔اور ہزیل کے غلام ہو''۔

#### وه يو لے:

'' ہاں! میں ابن مسعورٌ ہوں اورتم ابن حمینہ ہو''۔

ہاتم نے کہا:

" بخداتم رسول الله كالتلا كالتلا كالتلام بورسول الله تم يرنظر شفقت ركعتے تيے" ـ

### حضرت سعد معلین ہے جھکڑا:

حضرت سعد بن اللهٰ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی وہ انھوں نے بھینک کر ماری کیونکہ ان کے مزاج میں بہت تیزی تھی۔اس کے بعد انھوں نے اس کے بعد انھوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور میہ بدوعا کرنے والے تھے ''اے آسان اور زمین کے پروردگار'' کہ اتنے میں حضرت عبد اللہ دن اللهٰ نے کہا:

''تم پرافسوس ہےتم کلمہ خیر کہوا ورلعنت نہ جیجو''۔

اس موقع برحضرت سعد معالنًه: في كها:

" بخداا گرخدا کا خوف نه موتا تو مین تمهارے برخلاف ایسی بددعا کرتا جوخطانه موتی " \_

اس پر حضرت عبدالله بن مسعود رهاشنه جلدی سے نکل گئے۔

# حضرت عثمان مِن تَلْمَةُ كِي ناراضكي:

عبداللہ بن عکنی کی روایت ہے کہ جب قرض کے بارے میں حضرت ابن مسعود اور حضرت سعد بنی پینا میں جھکڑا ہوا اور حضرت سعد بنی گئن وہ قرض ندا دا کر سکے تو حضرت عثان منی گئن ان دونوں پر نا راض ہوئے اور قرض کی رقم حضرت سعد بنی گئن ہے وصول کی اور انہیں معزول کرویا۔

### وليدبن عقبه مناتثية كاتقرر:

حضرت عثمان بنی شیر حضرت عبدالله بن مسعود رمی تشیر بھی ناراض ہوئے ۔گرانہوں نے ابن مسعود رمی تین کو برقر اررکھااور ولید

بن عقبہ رہی تین کو (حضرت سعد رہی تین کے بجائے) حاکم مقرر کیا۔وہ جزیرہ میں قبیلہ ربیعہ کے حضرت عمر بہی تین کی طرف سے حاکم تھے۔ جب وہ کوفہ (حاکم ہوکر) آئے تو انھوں نے جب تک وہ کوفہ کے حاکم رہے اپنے گھر کا کوئی درواز ہمیں بنوایا۔ حضرت ابن مسعود رہی تین کی بحالی:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بٹائٹیز: کو حضرت عبداللہ بن مسعود بٹائٹیزاور حضرت سعد بٹاٹٹیز کے درمیان جھڑے کے خبر ملی تو وہ ان دونوں پر بہت سخت ناراض ہوئے اور انہیں (سزا دینی چاہی) مگر مزا کا ارادہ ترک کر دیا اور حضرت سعد میزائٹیز: کو معزول کر کے ان سے قرض کی رقم وصول کی ۔ مگر عبداللہ بن مسعود بڑائٹیز: کو (ان کے عہدے پر) برقر اررکھا۔

ت انھوں نے حضرت سعد دخاتی کے عہدے پرولید بن عقبہ دخاتی کو حاکم بنایا جو حضرت عمر بن الخطاب دخاتی کی طرف سے جزیرہ کے عرب کے عصرت سعد دخ کر بول پر حاکم مقرر تھے۔ ولید بن عقبہ دخاتی حضرت عثمان دخاتی کی خلافت کے دوسرے سال (کوفیہ) آئے تھے۔ حضرت سعد دخ کڑنے نے وہاں ایک سال سے پچھزیادہ کام کیا تھا۔

محبوب ترين شخصيت:

جب (ولید بن عقبہ رہنا تیز) کوفد آئے تو وہاں کے لوگوں میں محبوب ترین شخصیت بن گئے۔ وہ سب سے زیادہ نرم حاکم تھے اس وجہ سے وہ یانچ سال تک (حاکم ) رہے انھوں نے اپنے گھرکے لیے کوئی درواز ونہیں رکھاتھا۔



# <u> کام کے مشہور واقعات</u>

اس سال کامشہورترین واقعہ افریقیہ کی فتح ہے جوعبداللہ بن سعد بن افی سرح بھاٹٹنا کے ہاتھوں انجام پذریہو گی۔ عبداللہ بن سعد رہناٹٹنز کا تقرر ر:

سیف کی روانت ہے کہ جب عمر فاروق بٹائٹۂ شہید ہوئے تو اس وقت مصر کے حاکم عمر و بن العاص بٹوئٹۂ تھے اوراس کے قائش خارجہ تھے۔ جب حضرت عثمان بٹائٹۂ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے اپنی خلافت کے دوسال تک ان دونوں کو برقر اررکھااس کے بعدانہوں نے عمر و بن العاص بٹائٹۂ کومعز ول کرویا اورعبداللہ بن سعد بن الی سرح ٹراٹٹۂ کو (مصرکا) حاکم بنایا۔

### افريقيه كي فوجي مهم:

سیف کی دوسر کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بھائٹنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عمرو بن العاص بھائٹنہ کوان کے عبدے پر برقر اررکھا۔ وہ کسی حاکم کو شکایت یا استعفاء کے بغیرا لگ نہیں کرتے تھے۔عبداللہ بن سعد بٹائٹنۂ مصری فوج سے تعلق رکھتے تھے اس لیے انھوں نے عبداللہ بن سعد بھائٹنۂ کو اپنی فوج کا سر دار بنایا اور فوج دے کر انھیں افریقیہ بھیج دیا اور ان کے ساتھ عبداللہ بن نافع مبدی بھاٹٹنۂ اور عبداللہ بن نافع بن حصین فبری بٹائٹنۂ کو بھی روانہ کیا۔انھوں نے عبداللہ بن سعد بھاٹٹنے سے کہا:

### خاص انعام:

''اگرخدائے بزرگ و برتر نے تمہارے ہاتھوں ہے افریقیہ کوفتح کرا دیا تو تمہیں خاص انعام کےطور پر ہال ننیمت کے خمس کانمس (یانچواں حصہ ) ملے گا''۔

## ا ندلس کی مہم:

انھوں نے دونوں عبداللہ بن نافع مٹائٹیز کے نام کے سرداروں کوبھی سپہ سالا ربنایا اور آنھیں اندلس کی طرف کو پچ کرنے کا تھم دیا گریہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ اجل (وشمنوں کا سردار) کامل کرمقابلہ کریں۔اس کے بعد عبداللہ بن سعدا پی عمیداری میں رہ جائیں گے اور وہ دونوں اپنی عمل داری۔ (اندلس) کی طرف چلے جائیں گے۔

### افريقيه ميں جنگ:

چنانچہوہ سب روانہ ہوگئے ۔مصری علاقہ طے کرنے کے بعدوہ افریقیہ کی سرزمین میں گھس گئے یہاں تک کہوہ اجل کے پاس پہنچ پاس پہنچ گئے اوراس سے جنگ کرنے لگے۔ ن سے فتح

#### ، افریقیه کی فتح:

# ال ننيمت كي تقسيم:

حضرت عبداللہ بن سعد جھ شیخنے اہل فوق پر مال ننیمت تقسیم کیا۔افھوں نے خمس کا پانچوال حصہ (حسب ہدایت) خود ہیا اور باقی چار حصے ابن و ثیمہ نصری کے ساتھ دحضرت عثمان جھ ٹین کے پاس بھیج دیئے۔

ا بن سعد مِن ثَنَة كَے خلاف شكايت:

انھوں نے قیروان کے محل وقوع پرایک بہت بڑا خیمہ نصب کرایا تھا۔انھوں نے ایک وفد بھی بھیجا جس نے وہاں جا کر عبداللہ بن معد موئنۂ کی شکایت کی کہ انھوں نے خاص مال لے لیا۔حضرت عثان بڑاٹٹھننے فرمایا:

'' میں نے خودانھیں بیر مال انعام کے طور پر دیا تھا اور اس بات کا حکم دیا تھا ابتمہیں اختیار ہے کہ اگرتم اس کی خوشی سے اجازت دو گئو وہ انعام برقر ارر ہے گا اور اگرتم اس بات پر ناخوش ہوتو اسے لوٹالیا جائے گا''۔

### معزولی کی درخواست:

ان لوگوں نے کہا:'' ہم اس بات سے ناخوش ہیں''آپ نے فرمایا'' پھروہ لوٹالیا جائے گا''اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن سعد کو بیانعا م لوٹانے اوران ہے اچھاسلوک کرنے کی مدایت کھی گروہ کہنے لگہ:

''اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد ہمنہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حاکم رہیں۔اس لیے آپ انھیں معزول کر دیں''۔ چنانچہ آپ نے انھیں لکھا:

# معزولي كأحكم:

'' تم افریقیہ کے علاقہ پر ایبا جانشین مقرر کروجس ہے تم بھی مطمئن ہواور بیلوگ بھی خوش ہوں اوروہ پانچواں حصہ جو میں نے تمہمیں انعام کے طور پر دیاتھا'اس کوان میں تقسیم کردو کیونکہ بیلوگ اس انعام سے نا خوش ہیں''۔

### ا بن سعد رمنی شنهٔ کی والیسی:

عبداللد بن سعد بنتائی تعمیل کرنے کے بعد مصرلوٹ آئے اس وقت افریقیہ کا تمام علاقہ مفتوح ہو چکا تھا اور اجل مارا گیا تھ۔ اہل افریقیہ کی امن پیندی:

اہل افریقیہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے زمانے تک سب علاقوں سے زیادہ مطبع وفر ما نبر دارقوم رہی۔ بیلوگ نہایت امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے تا آ نکہ اہل عراق وہاں آئے۔

## اہل عراق کی ریشہ دوانیاں:

جب اہل عراق کے مبلغین اور پروپیگنڈ اکرنے والے وہاں پنچے اور وہاں دھاندلیاں کرنے لگے تو وہ نہ فری بن گئے اب اور آج تک ان میں نااتفاقی اور انتشار ہے۔

### نااتفاقی کاسب:

ان کی ناا تفاقی اورانتشار کا سب بیہوا کہ یہاں کے حکام خود غرضیوں میں پھنس گئے تھے مگر اس پربھی انھوں نے بیہ کہا۔ہم خفاء کی ان احکام کی بدا ممالیوں کی وجہ سے مخالفت نہیں کریں گے اور نہ ہم ان کی بدا ممالیوں کا ذیمہ دارتھبرائیس گئے'۔

#### ان لوگون نے کہا:

'' یہ حکام ان (خلفاء) کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں'۔وہ بولے:'' ہم اس کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک خود نہ معلوم کرلیں''۔

### تحقيقاتي وفد:

لہٰذامیسرہ چندافراد کو لے کر ہشام کے پاس پہنچا۔انھوں نے باریا بی کی اجازت مانگی مگریہ بات دشوارتر ہوگئی پھروہ ابرش کے پاس آئے اور پہ کہا:

#### حكام كى بداعمالى:

'' تم امیرالمونین کویه پیغام پنچا دو که جمارا حاکم جمارے اورا پیے کشکر دونوں کوساتھ لے کر جنگ کرتا ہے جب مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو وہ ان میں تقسیم کر دیتا ہے اور جمیں نہیں دیتا ہے اور ریہ کہتا ہے کہ وہ اس مال غنیمت کے زیادہ حق م

#### مخلصانه جذبه جهاد:

اس موقع پر (ہم اپنے آپ کوتسلی دے کر) یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جذبہ جہاد مخلصانہ رہے گا۔ کیونکہ ہم پمجھ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔اگر ہمارا کوئی حق ہے تو ہم انھیں بخش دیتے ہیں اورا گر ہمارا کوئی حق نہیں ہے تو ہم ان سے کوئی چیز نہیں لوٹا کیں گے۔ جنگ میں پیش قدمی:

جب ہم کمی شہر کامحاصرہ کرتے ہیں تو وہ ( حاکم کہتا ہے: ' ' آگے بڑھؤ مگرا پی فوج کو پیچھے رکھتا ہے۔ تا ہم ہم (اپنے لوگوں کو) یہ بات کہتے ہیں''۔ آگے بڑھو۔اس سے جہاد کا ثو اب زیادہ ہوگا''اس طرح ہم ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اوران کے بجائے کام کرئتے ہیں۔

### مظالم كي انتها:

(انھوں نے انہی باتوں پراکتفانہیں کیا) بلکہ وہ ہمارے مویشیوں کو ذکح کر کے اس کی کھال اتارتے ہیں اورامیر المومنین کے لیے سفید پوستین حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ہزار بکر یوں کو ذکح کر ڈالتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں: ''امیر المومنین کے لیے یہ چیز ہجی معمولی ہے'' ہم یہ سب باتیں برداشت کرتے رہے اور ہم نے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی مگر انھوں نے ہم پر بیظلم کرنا شروع کیا کہ وہ ہماری ہرخوبصورت اڑکی کو لے جانے گئے۔ اس پر ہم نے کہا'' ہم مسلمان ہیں ہم نے کتاب وسنت میں اس کا کوئی جو از نہیں دیکھا ہے''۔

#### خليفه كواطلاع:

اب ہم بیمعلوم کرنا جا ہے ہیں کہ آیا بیتمام یا تیں امیر الموشین کی رائے اور تھم سے انجام پذیر ہور ہی ہیں یانہیں۔ جواب میں ٹال مثول:

 ہارے میں پوچھیں تو انھیں بنادینا'' یہ کہہ کرانھوں نے افریقیہ کارخ کیا۔

غفلت كانتيجه:

15

وہاں پہنچ کر انھوں نے ہشام کے حاکم کے برخلاف بغاوت اختیار کی اورائے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ تمام افریقیہ پر ق بض ہو گئے۔ ہش م کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا چنانچیا ہے ان کے ناموں کے برچے دیۓ گئے تو وہ وہ بی افراد تھے جن کے بارے میں بیاطلاع ملی تھی کہ انھوں نے وہاں شورش بریا کی تھی۔

رس کے مجامدین:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بڑھائیڈنے فوراً عبداللہ بن نافع بن حسین اور عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس کوافریقہ سے اندلس کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہ وہاں بحری راستے سے پہنچ۔حضرت عثمان بڑھی نے ان لوگوں کے نام جواندلس کی فوج میں شامل تھے یہ خطاتح ریکیا:

فنخ قسطنطنيه كالبيش فيمه:

'' قسطنطنیہ اندلس ہی کی جانب ہے مفتوح ہوگا۔اس لیے اگرتم نے اندلس کوفتح کرلیا تو تم ان لوگوں میں شریک سمجھے جاؤ گے جوثواب حاصل کرنے کے لیے اسے (قسطنطنیہ کو) فتح کریں گے''۔ والسلام

كعب الاحبار كاقول ب:

'' و ولوگ جوسمندر کوعبور کر کے اندلس کو فتح کریں گے وہ اپنے نور کی وجہ سے قیامت کے دن پیچانے جائیں گئے'۔

فنخ اندلس:

سیف کی مزیدروایت ہے'' اندلس کی بیفوج روانہ ہوئی ان کے ساتھ بربر کی قوم بھی تھی وہ بحروبر دونوں جانب سے اندلس پنچے۔اللّٰہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح دنصرت عطاکی اورافریقیہ کی طرح مسلمانوں کی سلطنت میں توسیع ہوگئی۔ ریہ مداللہ کے معدمہ لی

ا بن سعد رضاشهٔ کی معزولی:

جب حضرت عثمان بریانتیز نے عبداللہ بن سعد بن الی سرح کومعز ول کیا تو عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس بریانتیز کواس کی عملداری پرمقرر کیا۔وہ اس سے پیشتر و ہیں تھے اور عبداللہ بن سعد بریانتیز واپس آ گئے۔

اہل اندلس کی اطاعت:

اندلس کاعلاقہ جھی افریقیہ کی طرح (مطیع وفر مانبر دار) رہا۔ یہاں تک کہ ہشام بن عبدالملک کے عہد میں بربر نے انھیں اپنی زمین سے روک دیا اور جولوگ اندلس میں تھے وہ اس حالت میں برقر اررہے۔

افريقيه كاجهاد:

واقدی کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رہی گئیز نے عمر و بن العاص رہی گئیز کو مصر کی حکومت ہے الگ کر دیا تو عمر و بن العاص رہی گئیز بہت نا راض ہوئے اور وہ حضرت عثمان رہی گئیز سے کیندر کھنے لگے اس لیے انھوں نے عبداللّٰہ بن سعد ہی گئیز کو بھیجاا وراضیں تکم دیا کہ وہ افریقیہ کے جہاد کی طرف روانہ ہوجا کیں حضرت عثمان رہی گئیز نے مسلمانوں کو افریقیہ جہاد کی دعوت دی تو قریش انص ر اورمبہ جرین میں ہے دس بزارافراد (اس جبادمیں) شامل ہو گئے۔

#### ابل افريقيه كي مصالحت:

واقدی به روایت این کعب رقمطراز ہے کہ جب حضرت عثمان بڑائیڈ نے عبداللہ بن سعد بڑائیڈ کوافریقیہ بھیجا تو افریقیہ کے لاٹ پاوری (بطریق) جر جیر نے ان سے پچیس لا کھ بیس ہزار دینار کی رقم ادا کرنے پر مصالحت کر لی۔روم کے بادشاہ نے بھی ان کے پاس قاصد بھیجا اور اسے تکم دیا کہ وہ ان سے تین سوقنطار وصول کرے جس طرح عبداللہ بن سعد بڑائیڈ نے ان سے (خراج کے طور پر)رقم وصول کی تھی۔ چنانچے اس نے افریقیہ کے تمام رؤساء کو جمع کر کے کہا:

#### شاه روم کاخراج:

''بادشاہ نے مجھے تکم دیا ہے کہ میں تم سے سونے کے تین سوقنطار وصول کروں جس طرح عبداللہ بن سعد بنائیز نے تم سے وصول کیے ہیں''۔

#### وه يولے:

'' ہمارے پاس کوئی مال باقی نہیں رہاہے جوہم بادشاہ کودیں جو پچھ ہمارے پاس تھااس کے ذریعہ ہم نے اپنی جانوں کو بچایا ہے۔ بہر حال بادشاہ ہمارا آقا ہےاہم سے وہ خراج لینا چاہیے جوہم اسے سالا نہ ادا کیا کرتے ہیں''۔

جب اس نے بیرحالت دیکھی تو اس نے انھیں قید کرنے کا تھم دیا۔انھوں نے اپنے ساتھیوں کواس کی اطلاع دی انھوں نے آ کر قید خانے کوتو ڑ دیا۔اور وہ نکل آئے۔

عبداللہ بن سعد مِثاثِیْن نے ان سے نین سوقنطارز رخالص پرمصالحت کی تھی ۔حضرت عثان مِثاثِیْن نے تھم دیا کہ بیآل الحکم کو دیا ائے۔

#### مصری حکام کااختلاف:

یزید بن ابی حبیب مناتشہٰ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان مناتشہٰ نے عمر و بن العاص مناتشہٰ کوخراج مصر کی وصولی ہے الگ کر دیا تقدا ورخراج کی وصولی کے کام پر عبداللہ بن سعد مناتشہٰ کومقرر کر دیا تھا۔اس پر دونوں میں بہت اختلاف ہونے لگا۔ چٹانچہ عبداللہ بن سعد مناتشہٰ نے حضرت عثمان مناتشہٰ کوککھا:

· 'عمرو بن العاص مِنْ تَنْهُ: نے خراج کا نظام در ہم بر ہم کر ویا''۔

عمرو بن العاص مناتشنے نے بیتحریر کیا کہ:

"عبدالله می تنه میری جنگی تد ابیروانظام پر دخنه اندازی کرر ماہے"۔

### عمرو بن العاص مناتثة كي معزولي:

حضرت عثمان مخاتئة نے عمر و بن العاص مخاتفهٔ كولكھا:

" تم واپس آ جاؤ"۔

ان کے بجائے انہوں نے عبداللہ بن سعد بٹالٹنز کوفوج اور خراج دونوں کا حاکم مقرر کیا۔عمر و بن العاص بٹائٹز اس پر بہت نا راض ہو کر

جب حضرت عثمان مِن مُتَمَنّا کے پاس آئے تو وہ میمنی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کا استرروئی ہے بھرا ہوتھا۔حضرت عثمان مِن تَتَمَان نے بوجھا' عمر و بن العاص مِن تُتَمَان ہے گفتگو:

""تمهارے جبے اندر کیا ہے؟"

وه يولے: ''عمرو''

حضرت عثمان مناشنت فرمايا:

'' مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر عمر و ہے مگر میری مرادیٹی ہے بلکہ میرے دریافت کرنے کا مقصدیہ ہے کہ آیا اس میں روئی ہے یا اور کوئی چیز ہے''۔

واقدی روایت کرتے میں کہ عبداللہ بن سعد رخالتُن نے مصر ہے جمع شدہ مال بھیجا اس اثناء میں عمر و بن العاص مِخالِن کھی آ گئے تو حضرت عثان رمیٰ کٹنو نے فر مایا:

''اےعمرو! کیا تنہبیں معلوم ہے کہ تمہارے جانے کے بعد دود ھ دینے والی افٹنی زیادہ دود ھ دینے گئی ہے''۔

وه يولے:

" إلى اس كے دودھ پينے والے بيچ ہلاك ہو گئے ہيں"۔

مزيدفتوحات:

اس سال حضرت عثمان بن عفان مٹی تئے: نے لوگوں کے ساتھ جج کیا۔ واقدی کی روایت ہے کہ اس سال عثمان بن ابی العاص مُٹی تُٹیز کے ہاتھوں اصطحر دوبارہ فتح ہوااوراس سال حضرت معاویہ رہٹی تُٹیز نے قئسر بن برحملہ کیا۔



## <u>المراه</u> کے مشہور واقعات

## ( بحرى جنگيں )

واقدی کے قول کے مطابق ۲۸ ھیں قبرص فتح ہوا۔ اس پر حضرت معاویہ بڑا ٹھڑنا نے حضرت عثان بڑا تھڑنا کے حکم کے مطابق حملہ کیا تھا۔ ابومعشر کا قول ہے کہ قبرص سے جہاد میں متعد دصحابہ کرام کیا تھا۔ ابومعشر کا قول ہے کہ قبرص سے جہاد میں فتح ہوا۔ ایک روایت ہے کہ قبرص کا ھیں فتح ہوا۔ قبرص کے جہاد میں متعد دصحابہ کرام بڑکٹینے نے شرکت کی تھی۔ ان میں ابوذ ر،عبادہ بن الصامت ان کی بیوی ام حرام مقداد ابوالدرداء اور شداد بن اوس بڑکٹینے شامل تھے۔ بحری جنگیس :

سیف کی روایت ہے کہ حفزت عمر منی ٹیز کے عہد خلافت میں حفزت معاویہ رض ٹیز نے بیاصراران سے درخواست کی کہوہ بحری جنگ کی اجازت دیں۔ کیونکہ رومی سمندر تمص کے بہت قریب تھاانھوں نے لکھا تھا:

''حمص کے ہرگا وُل والے اہل روم کے کتوں کے بھو نکنے اور مرغیوں کے چلانے کی آوازیں سنتے ہیں''۔

(اس در دنا ک طریقہ سے بیہ ہا تیں تحریری تھیں کہ)اس ہے حضرت عمر دلی ٹین ہے دل میں بہت بڑااثر ہوا کہ انہوں نے عمر و بن العاص کولکھا:

تم سمندراوراس کے مسافروں کا حال بیان کرو۔ کیونکہ میرے دل میں اس کے بارے میں تشویش ہے'۔

عمروبن العاص في تحرير كيا:

#### سمندركاحال:

'' میں نے بہت سے لوگوں کو کشتیوں میں سوار دیکھاہے جب وہ کشتی جبتو دل دیلنے لگتا ہے اور جب وہ حرکت کرتی ہے تو حوث وحواس اڑ اجاتے ہیں۔اس (سفر ) سے یقین کم رہ جاتا ہے اور شک وشبہ کی زیادتی ہوتی ہے لوگ اس میں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے کسی لکڑی پر کپڑے ہوں جب وہ الٹ بلیٹ ہوتی ہے تو وہ ڈوب جاتے ہیں''۔

### بحری سفر کی مما نعت:

جب حفرت عمر وفالتُّه: في بيخط رير ها تو انعول في امير معاويد وفاتتُه: كولكها:

''اسِ ذات کی قتم! جس نے محمد کا ﷺ کو برحق رسول بنا کر بھیجا۔ میں سمندر پرکسی مسلمان کو بھی سوارنہیں کروں گا''۔

### بحری جنگ کی اجازت:

جنادہ بن ابی امیداز دی روایت کرتے ہیں کہ (حضرت) معاویہ بھاٹٹنڈ نے حضرت عمر مخاٹٹنڈ کو خط لکھا جس میں بحری جنگ کے لیےا جزت طلب کی تھی اور انھیں اس کی طرف آ مادہ کیا تھا۔ انھوں نے لکھا تھا''اے امیر المومنین! ش م میں ایک گاؤں ہے جس کے لوگ رومیوں کے کتوں کے بھو نکنے اور ان کی مرغیوں کے چلانے کی آ وازیں سنتے ہیں۔ بیلوگ ( ایک جزیرہ میں )حمص کے ساحل کے بالقابل میں''۔

#### عمرو بن العاص مِناتِشُهُ كا حال:

حضرت عمر رخی تقنیف ان کے مشور ہ کو تیجے سمجھا اس لیے انھوں نے عمر و بن العاص بنی تیز ، کولکھا'' تم مجھے سمندر کا پورا حال مکھو'' انھوں نے لکھا:

''اے امیر المونین! بہت لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں۔ وہاں آسان اور پانی کے علاوہ اور پھینیں ہوتا' لوگ وہاں اس طرح سوار ہوتے ہیں جورا کر چے وہاں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے لکڑی پر کپڑے (سوار) ہوں۔ اگر الٹ بلیٹ ہوگئ تو ڈوب جاتے ہیں اور اگر چے گئے توضیح سالم رہتے ہیں''۔

### اميرمعاويه رن تُنْهُ كا خط:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر رہا تھنانے امیر معاویہ کی طرف بیر مطالکھا:

''ہم نے ساہے کہ بحرشام (بحیرہ روم) خطی کے طویل ترین حصہ کے قریب ہے اور ہرروز وشب اللہ سے اجازت ما نگن ہے کہ وہ زمین میں سیلاب کی صورت میں آ کراسے غرق کر دے اس لیے میں ایسے کا فر اور پیچیدہ سمندر پر کیسے (مسلمانوں کی) فوجوں کو سوار کرا دوں ۔ خدا کی قسم! مجھے ایک مسلمان روم کی تمام سلطنت سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے تم میرے سامنے ایسی درخواست پھر بھی نہیش کرنا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں لکھ دیا ہے تمہیں معلوم ہے کہ علاء (حضری) سے میں نے کیاسلوک کیا تھا۔ میں نے پھر بھی اسے اس قسم کی اجازت نہیں دی'۔

#### شاه روم کی خط و کتابت:

بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ روم نے جنگ بندی کر دی تھی اور حضرت عمر رہی گئے: سے قربت حاصل کرنے کے لیے ان سے خط و کتابت شروع کر دی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بیدوریافت کیا کہ''وہ ایبا (مختصراور جامع) مقولہ تحریر کریں جس میں تمام علم سمٹ کر آجائے''۔ حضرت عمر رہی گئے: نے تحریر کیا:

#### جامع مقوله:

''جوتم اپنے لیے پیند کرتے ہووہی دوسروں کے لیے پیند کرواور جو چیز تہمیں ناپیند ہووہ دوسروں کے لیے بھی پیند نہ کرواس میں تمہارے لیے پوری حکمت ساگئ ہے۔تم اپنے قریب کے لوگوں کا خیال رکھواس لیے تہمیں کامل معرفت حاصل ہوگئ'۔

### ياني كي الهميت:

شاہ روم نے حضرت عمر منالٹن کے پاس ایک شیشی جیجی اور بیلکھا کہ:

'' آپ اسشیشی میں ہر چیز کاتھوڑ اتھوڑ احصہ بحردیں'۔

آ پ نے اس شیشی کو پانی سے جرد میااور پہلکھ بھیجا:''اس کے اندرد نیا کی ہر چیز ہے''۔

### حق وبإطل كا فرق:

شاہ روم نے بیلکھا:'' حق و باطل کے درمیان فرق کیا ہے؟'' آپ نے بیہ جواب لکھا:'' وہ جو بچھ مخود دیکھتا ہے وہ حق ک چارانگلیاں بیں اور جو ہاتیں اس نے بچشم خودمشاہدہ نہیں کی ہیں بلکہ وہ ہاتیں سی ہیں ان میں باطل بکثرت ہے''۔

#### مسافت:

### حضرت ام كلثوم وثبينيا كے تحا كف:

راوی کا بیان ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی بڑت نے کچھ خوشبو ئیں اور دوسر ہے تحا نف ڈاک کے ذریعہ ملکہ روم کے پی س بیجے اور و و دہاں پہنچ گئے تو ہرقل کی بیوی ( ملکہ روم ) نے اپنی خواتین کوجمع کر کے کہا:

#### ملكهروم كے تنحا كف:

'' بیورب کی ملکہ اور ان کے پیٹیمبر کی بیٹی کے تھا کف ہیں''۔

اس کے بعد ملکہ روم نے ان سے خط و کتابت کی اور اس کے بدلے میں تھا نف بھیج جن میں ایک نہایت قیمتی ہار بھی تھا۔ جب وہ لے کرآیا تو حضرت عمر من اُخیز نے ان کے تھا نف کورکوا دیا پھرلوگوں کونماز کے لیے بلوایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے ساتھ دورکعتیں پڑھیں پھر پیفر مایا:

#### عوام سيمشوره:

'' میں جواہم کا م مشورہ کے بغیرانجام دیتا ہوں اس میں بھلائی نہیں ہوتی ہے۔تم مجھے مشورہ دو کہ ام کلثوم ٹے مکہ روم کو تحا ئف پیش کیے تھے (اس کے جواب میں) ملکہ روم نے تخا ئف جھیج ہیں''۔

#### لوگول كامشوره:

کچھ لوگوں نے کہا'' یہ تھا نف ان کے تھا نف کے بدلے میں ہیں اس لیے وہی (ام کلثومؓ) اس کی حقدار ہیں۔ ملکہ روم کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہےاور نہ وہ آپ کے ماتحت ہے جو آپ سے ڈرے'۔ دوسرے لوگوں نے کہا:

'' ہم کپڑے تحفہ کے طور پر بھیجا کرتے تھے تا کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے اور ہم انہیں اس لیے بھیجا کرتے تھے تا کہ وہ فروخت ہوں اور ہمیں ان کی قیمت حاصل ہو''۔ آپ نے فرمایا'' کسین بیرقا صدمسلمانوں کا قاصد ہے اور بیر ہر کارہ ان کا ہر کارہ ہے''۔

آ خرکارآ پ نے تھم دیا کہ بیٹھا کف بیت المال میں جمع کر دیئے جا ئیں اور انھیں (حضرت ام کلثومؓ) کوان کے خرچ کے مطابق رقم واپس کی گئی۔

#### بحرى جنگ كا آغاز:

خالد بن معدان روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت معاویہ بن ابی سفیان بن سفانے مفرت عثمان بن عفان بن تنظیز کے عبد میں بحری جنگ کی۔ انھوں نے حضرت عمر دٹائٹیز سے اجازت طلب کی تھی۔ گر انھوں نے اجازت نہیں وی تھی۔ جب حضرت

عثمان بخائتۂ خلیفہ ہوئے تو امیر معاویہ نصیں اس طرف متوجہ کراتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان بخائٹۂ نے آخر کاراس کا ارادہ کرلیا۔ تا ہم آپ نے فر مایا''تم خود (سپاہیوں کا) انتخاب نہ کرواور نہ قرعہ اندازی کرو بلکہ انھیں اختیار دے دو جوخوش سے بحری جنگ کے لیے جانا چاہے اسے ساتھ لے جاؤ اور اس کی مدد کرو'' چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور بحری فوج پر عبدالقد بن قیس حارثی کو کما نڈر بنایا۔

#### پچاس حملے:

انھوں نے بچاس حملے ان میں سے بچر موسم سر مامیں کیے اور بچر موسم گر مامیں کیے ان تمام حملوں میں نہ تو کوئی غرق ہوا۔اور نہ کسی کونقصان پہنچا۔وہ ہمیشہ اللہ سے بیدعا ما نگتے تھے کہ''اللہ ان کےلشکر کوخیر وعافیت عطا کرے اور انھیں کسی کےصد مے میں مبتلانہ کرے''۔

### عبدالله بن قيس مناتلة كاواقعه:

چنانچہاللہ نے الیا ہی کیا جب اللہ نے صرف اضیں مبتلا کرنا چاہا تو وہ خبر رسانی کی ایک شتی میں سوار ہوئے اور رومی علاقہ کی ایک ایک شتی میں سوار ہوئے اور رومی علاقہ کی ایک اونچی جگہ پر پہنچ گئے وہاں ساکلوں اور محتاجوں کی ایک جماعت موجود تھی افھوں نے ان لوگوں کو خیرات دی ان میں سے ایک مانگنے والی عورت اپنے گاؤں لوٹی اور وہاں کے مردول سے کہنے گئی'' کیا تم عبداللہ بن قیس رٹنا ٹیز: کو پکڑنا چاہتے ہو؟''وہ بو لے''وہ کہاں ہے''۔

وہ بولی''وہ او نچے ٹیلے پر ہے''وہ کہنے گئے'' کم بخت! مختے کیسے معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ بن قیس برٹائٹۂ ہے؟ وہ تو ان کا سر دار ہے؟''وہ عورت بولی:'' کیاتم اٹنے نکھے ہوکہتم عبداللہ کونہیں پہچان سکتے ہو''۔

### عبدالله بن قيس رهائفيز كي شهاوت:

اس پروہ مقابلے کے لیے پنچ اوران پرحملہ کر دیا اوران سے جنگ کرتے رہے تا آ نکہ عبداللہ بن قیس رہی ٹینہ تن تنہا فوت ہو گئے ۔ ملاح نج کراپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔وہ وہاں پنچے اس اس وقت ان کے جانشین سفیان بن عوف از دی تھے۔وہ ان سے جنگ کرتے رہے آخر کاربیز ارہوکراپنے ساتھیوں کو ملامت کرنے لگے۔

(پیمال دیکھر)عبداللہ بن قیس بھٹن کی لونڈی نے کہا'' ہائے عبداللہ اعتبداللہ جنگ کے وقت اس طرح ہا تیں نہیں کرتے تھے''۔سفیان نے یو چھا:

''وه کیا کہتے تھے؟''۔

#### وه بو لي:

'' وہ باتیں کرنا چھوڑ کر جنگ کے مشکل محاذوں میں گھس جاتے تصاور ہماری مشکلات کور فع کیا کرتے تھے''۔ بہر حال اس وقت مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ یہ عبداللہ بن قیس حارثی کا آخری زمانہ تھا۔

#### مخاج عورت کی شناخت:

لوگوں نے اس مختاج عورت سے پوچھا''تم نے کیونکرانھیں (عبداللہ بن قیس کو) پیچان لیا'' وہ بولی''اس کے خیرات دینے

کے طرز ہے (پیچان) اس نے خیرات اس طرح دی جس طرح بادشاہ خیرات کیا کرتے ہیں۔اس نے تاجروں کی طرح (اپنا ہاتھ) نہیں سکیزا''۔

سیف کی دوسری روایت ہے کہ لوگوں نے اس مانگنے والی عورت سے میہ پوچھا جس نے رومیوں کوعبداللہ بن قیس بولٹنڈنے برخلاف آیادہ جنگ کیا تھا۔'' تونے انھیں کیسے شناخت کرلیا''وہ بولی:

'' وہ ایک تا جرکی طرح نظر آتا تھا۔ مگر جب میں نے مانگا تو اس نے مجھے بادشاہ کی طرح خیرات دی اس سے میں نے پہچان لیا کہوہ عبداللہ بن قیس مخالفہ: ہے'۔

#### حکام کے نام ہدایت:

حضرت عثمان مخاشَّتُ نے معاویہ مغالبتُوا ورد مگر حکام کے نام بیہ ہدایت نامہ بھیجا:

'' تم اس روش پر قائم رہوجس پرتم حضرت عمر بڑا تھوں کے عہد خلافت میں قائم متھے اور کسی بات میں تبدیلی نہ کرواوراگر تہمیں کسی کام میں دشواری معلوم ہوتو ہماری طرف رجوع کروہم اس مسئلے کوقوم کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب مجیجیں گے۔

تم تغیروتبدل ہے پر ہیز کرو کیونکہ میں بھی تمہاری وہ بات مانوں گا جسے حضرت عمر بھاٹھ: تشکیم کیا کرتے تھے''۔

عبدشكني:

مجھی اییا ہوتا تھا کہ حفزت عمر بھائٹین کے زمانے میں جومصالحت ہوئی تھی' حضرت عثمان بھائٹین کے عہد خلافت میں انہی لوگوں نے عہد شکنی کی تو انھوں نے کسی سپر سالا رکو بھیجا اور اس کے ہاتھوں سے اللہ نے فتح ونصرت دی تو بیاس کا کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر فتح پہلے شخص کے نامہ اعمال میں شار کی جاتی تھی۔

#### اہل قبرص سے معامدہ:

جب حضرت معاویہ رٹی اٹنے نے قبرص پرحملہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے مصالحت کر لی اوراس کے لیے یہ معاہدہ ہوا کہ وہ سات ہزار دینار سالا نہ جزیہ مسلمانوں کوادا کرتے رہیں گے اور وہ شاہ روم کو بھی اس قدر رقم ادا کرتے رہیں گے ۔مسلمان اس بارے میں ان کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے (اس معاہدہ کی پیشرا لط بھی تھیں کہ ) وہ ان پرحملہ نہیں کریں گے اورا گران رومی وشن ان پرحملہ کرے گا تو وہ مسلمانوں کواس کی اطلاع دیں گے۔

#### قبرص يرحمله:

واقدی کی روایت ہے کہ امیر معاویہ نے 17ھ پیل قبرص پر حملہ کیا۔ اور اہل مصر نے بھی عبداللہ بن ابی سرح کی قیادت میں ان برحملہ کیا تھا۔

#### اشك عبرت:

جبیرین نفیر فر ماتے ہیں:

'' جب ہم نے ان دشمنوں کو جنگی قیدی بنایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالد اء بھائٹیزرور ہے ہیں۔ میں نے کہا:

آ پ ایسے دن اشک باری کررہے ہیں جب کہ اللہ نے اسلام اورمسلمانوں کوعزت عطا کی اور کفراور ابل کفر کو ذہت دی ہے''۔

اسِ پر انھوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مار کرفر مایا:

جنگی قید یون کا تسلط:

''اگرکوئی قوم اللہ کے احکام کی نافر مانی کرے تو وہ لالہ کے نزدیک کس قدر حقیر ہو جاتی ہے ہمارے زمانے میں کوئی توم لوگوں پر غالب اور طاقتور ہوتی ہے تو وہ ملک وسلطنت کی مالک ہوتی ہے۔ گر جب وہ اللہ کے حکم کی نافر مانی کرتی ہے تو اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے جوتم دیکھ رہے ہواس وقت یہ جنگی قیدی ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ قیدی کسی قوم پر مسلط ہو جا تعین تو اللہ کوان کی ضرورت نہیں ہوتی''۔

معامده کی شرا نظ:

متفرق واقعات:

واقدی کے قول کے مطابق حبیب بن مسلمہ بناٹیز نے روم کے شامی علاقے پرحملہ کیا۔اس سال حضرت عثمان بناٹیز نے انکہ بنت الفراقصہ سے نکاح کیا جوعیسائی خاتون تھیں اسی سال حضرت عثمان بناٹیز نے مدینہ میں اپنے مکان کے تعمیر سے فراغت حاصل کی۔

ں من کا ہے۔ واقدی کے قول کے مطابق اس سال فارس کی پہلی فتح ہوئی اوراضطحر کی آخری جنگ ہوئی اس وقت اس کے سپد سالار ہشام بن عامر تھے۔

اس سال بھی حضرت عثمان رہائٹڑنے نے مسلمانوں کے ساتھ جج کیا۔



#### باب ۱۷

### <u>مع ہے کے مشہور واقعات</u>

اس سال حفرت عثمان بخاتمتنا نے حفرت ابومویٰ اشعری بخاتیٰ کو بھریٰ کی حاکمیت کے عہدہ سے معزول کیا۔ وہ چیسال تک بھرہ کے حاکم رہے تھے آپ نے (ان کے بجائے )عبداللہ بن عامر بن کریڈ بخاتیٰ کو بھرہ کا حاکم بنایا جوان دنوں پجیس سال کے تھے۔

ایک روایت بیہ ہے کہ حضرت ابوموی اشعری دخالتی نے حضرت عثمان دخالتی نے دورخلافت میں تین سال تک کا م کیا۔ عبداللّٰدین عامر رخالتیٰ کا تقرر:

عوف الاعرای کی روایت ہے کہ غیلان بن خرشہ صبی حضرت عثان رہی تھنے کے پاس آئے اور کہا'' کیا تمہارے پاس کو کی نو جوان مہیں ہے جسے تم بھرہ کا حاکم بناؤ۔ کب تک بیہ بوڑھے آ دمی (ابوموسی اشعریؓ) بھرہ کے حاکم بنے رہیں گے؟ وہ حضرت عمر ہیں تھنے۔ کو وفات کے بعد چھسال تک وہاں حاکم رہے تھے اس لیے حضرت عثمان رہی تھنے نے انہیں معزول کر دیا اور (ان کے بجائے ) عبداللہ بن عامر بھی تھنے۔ کو مقرر کیا ان کی والدہ کا نام د جاجہ بنت اسار اسلمی تھا اور وہ حضرت عثمان رہی تھنے کے ماموں زاد بھائی تھے جب وہ ۲۹ھ میں بھرہ آئے تو اس وقت وہ بچپس سال کے تھے۔

### حضرت ا يوموسيٰ مِنْ لَقَنَّهُ كَي معترولي:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان ہٹائٹنز خلیفہ ہوئے تو انھوں نے حضرت ابومویٰ اشعری ہٹائٹنز کو بصرہ کا حاکم تین سال تک رکھا۔ چو تنصیال انھوں نے انہیں معز ول کر دیا۔

### ديگر حكام كاتقرر:

انھوں نے عمیر بن عثان بن سعد دخاتہ ہے کوخراسان کا حاکم مقرر کیا اور بجستان کا حاکم انھوں نے عبداللہ بن عمرلیثی نثلبی کومقرر کیا۔انھوں نے وہاں وشمنوں کاصفایا کیا۔ یہاں تک کہوہ کا بل پہنچ گئے عمیر بھی خراسان میں وشمن کاصفایا کرتے ہوئے فرغانہ تک پہنچ گئے اور وہاں کے ہرضلع کی اصلاح کی۔

#### مکران کی جنگ:

حضرت عثمان بن عبیدالله بن معمرتمیمی دخاتین کو کمران جمیجا انھوں نے بھی وہاں دشمنوں کا صفایا کیا یہاں تک کہ وہ دریا تک بہنچ گئے۔

### دیگرا نظامات:

عبدالرحمٰن بن غبیس کوکر مان بھیجا گیا اور فارس واہواز کی طرف بھی کچھافراد بھیجے گئے بھر ہ کے علاقہ کوحمین بن ابی الحرک عملداری میں شامل کیا گیا تھا۔ پھرعبدایقد بن عمیر رہی تین کومعزول کر دیا گیا تھا۔ جبعبداللّہ بن عامر رہی تین حاکم مقرر ہوئے تو انھوں نے انہیں ایک سال تک برقر اررکھا پھرانہیں معزول کردیا۔

ی صم بن عمر وکو حاکم مقرر کیا گیاا و رعبدالرحن بن غبیس کومعز ول کردیا گیا۔اورعدی بن سہیل بن عدی کولوٹا دیا۔ کر دو**ں کے خلاف جہا** د:

فلا فت عثان رہی گئی۔ کے تیسر ہے سال اہل ایزج اور کر دوں نے عہد شکنی کی اس موقع پر حضرت ابو موسیٰ رہی تھن نے (جہاد کا)
لوگوں میں اعلان کرادیا اور انہیں دعوت جہاد دے کر جہاد کی فضیلت بیان کی اور پیدل چل کر جہاد کرنے کو فضل قرار دیا اس کا نتیجہ سے
ہوا کہ لوگوں نے اپنی سواریاں چھوڑ دیں اور عزم مصمم کرلیا کہ وہ پیدل روانہ ہوگے۔ دوسر ہے لوگوں نے کہا''نہیں ہم جلدی نہیں
کریں گے بلکہ بید دیکھیں گے کہ وہ خود کیا کرتے ہیں اگر ان کا (ابوموسیٰ اشعری رہی گئیء کا) فعل ان کے قول کے مطابق ہوا تو ہم بھی
اسینے ساتھیوں کی پیروی کریں گے۔

#### پيدل جهاد:

جب ایک دن باقی رہاتو وہ روانہ ہوئے اوراپ محل سے اپنا سامان چالیس فچروں پر لا دکر نکالا (بید دیکھ کر) ہیلوگ ان کی باگ سے لپٹ گئے اور کہنے گئے'' آپ ہمیں ان فالتو جانوروں پرسوار کرائیں اور ہمیں پیدل نہ جمیجیں'' حضرت ابومویٰ مخالفتنانے انہیں بہ مشکل قائل کرایا تو انھوں نے ان کی سواری جھوڑ دی اوروہ چلے گئے۔

#### استعفاء كامطالبه:

اس کے بعد بیلوگ حفرت عثمان رہی گئی کے پاس آئے اوران سے (حضرت ابوموی اشعری رہی گئی کے ) استعفاء کا مطالبہ کیا۔ اور کہنے لگے' 'ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ انہیں تبدیل کر دیں' 'حضرت عثمان رہی گئی نے پوچھا' 'تم کس کو پسند کرتے ہو؟'' غیلان بن خرشہ نے کہا:

''آپکسی کوان کے بجائے مقرر کر دیں اگر آپ کسی نو جوان کوبھی مقرر کریں گے تو وہ بھی ان سے بہتر ہوگا''۔

#### يخ حكام:

اس پر حضرت عثمان بٹی ٹیڈ نے عبداللہ بن عامر مٹی ٹیڈ کو بلایا اور انہیں بھر ہ کا حاکم مقرر کیا نیز عبیداللہ بن معمر مٹی ٹیڈ کو فارس تبدیل کر دیا۔اوران کے بچائے عمر بن عثمان بن سعد مٹی ٹیڈ کومقرر کیا۔

#### خراسان وجستان کے حکام:

ا پی خلافت کے چوشے سال حضرت عثان مخاتی نے خراسان پرامین بن احمریشکری کومقرر کیا اوراس سال عمران بن فصیل برجمی کو بجستان کا حاکم مقرر کیا اور عاصم بن عمر وکوکر مان کا حاکم مقرر کیا۔اور و ہیں ان کا انتقال ہوا۔

#### عبيدالله كي شهاوت:

ان کے بعد اہل فارس نے شورش ہر پاکی اور عبید اللہ بن معمر بڑا تھڑ کے ساتھ عہد شکنی کی اور ان کے مقابلہ کے لیے اصطحر کے مقام پراکٹھے ہوگئے۔ چنانچے اصطحر کے دروازے پر جنگ ہوئی جس میں عبید اللہ شہید ہوئے اور ان کے شکر کوشکست ہوئی۔

### اصطر کی جنگ:

جب اس کی خبرعبدالقد بن عامرکوئپنجی تو انہول نے اہل بھر ہ کو جہاد پر آ مادہ کیا اور ان کے ساتھ ہو گوں ک کی تعداد روانہ ہو گئی۔ان کے براول دیتے کے سر دارعثان بن افی العاص دخاتند تھے۔ چنانچہ جب ان کا اصطحر میں دشمن سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دشمن کی فوج کاصفایا کردیا جس کے بعدوہ سرنہیں اٹھا سکے۔

#### اصلاع فارس کے حکام:

اس فتح کی اطلاع حضرت عثمان رہی ٹین کودی گئی تو انہوں نے تح ریفر مایا کہ مندرجہ ذیل حسرات فارس کے اصلاع پر ماکم مقرر کیے جائیں: ا۔ ہرم بن حسان یشکری ۲۔ ہرم بن حیان عبدی سے خریت بن راشدہ سے منجاب بن راشدہ ۵۔ تر جمان جمی ۔ خراسان کے حکام:

حضرت عثمان بخاشخنے نے فراسان کے علاقہ کو چھ حصوں میں تقسیم کر کے ان پر چھ دکام مقرر کیے۔ ا۔حضرت احف بن قیس برخات مور کے دونوں علاقوں پر مقرر ہوئے۔ یہ علاقہ اہل کوفہ نے فئے کیا تھا۔ برخالد بن عبداللہ بن خازم میہ حضرت عثمان بخاش کے حاکم مقرر ہوئے۔ کا عبداللہ بن خازم میہ حضرت عثمان بخاش کے بیاز اد بھائی تنے۔ پھر حضرت عثمان بخاش کے ان مقرد ہوئے۔ کا مقرد ہوئے۔ کی وفات برتمام علاقہ اُنسی دے دیا تھا پھران کی بھی وفات ہوگئ جب کے قیس خراسان میں تنے۔

### سجتان کے مالم:

امین ابن احمر کو جستان پر بھی حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ پھر وہاں کا حاکم عبدالرحمٰن بن سحرہ کومقرر کیا جوقبیلہ عبدشس سے تعلق رکھتے تھے۔ جب حضرت عثمان مٹائٹۂ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی وہ وہاں کے حاکم تھے۔

#### کر مان وفارس کے حکام:

ان کی وفات کے وفت عمران کر مان کے حاکم تھے اور عمیر بن عثمان بن سعد فارس کے حکمران تھے اور ابن کند برقتثیری مکران کے حاکم تھے۔

### حضرت ابوموسىٰ رخالتُنهُ كى مخالفت:

علی بن مجاہد کی روایت ہے کہ غیلان بن خرشہ نے حضرت عثمان بھاٹھنے ہے ا: '' کیا آپ کے پاس کوئی کمتر آ دمی نہیں ہے جے آپ تر قی دے کرسر بلند کریں یا آپ کے پاس کوئی غریب انسان نہیں ہے جسے آپ پناہ دیں۔اے قبیلہ قریش! کب تک یہ بوڑھا اشعری بھی ٹھناس ملک کو کھا تارہے گا۔حضرت عثمان بھاٹھنا کو میہ بات پہند آئی تو انھوں نے عبداللہ بن عامر کوحا کم مقرر کیا۔ دونو ل نشکروں کا سردار:

جب حضرت عثمان بن التين نے عبداللہ بن عامر کو مقرد کیا تو حضرت ابومویٰ اشعری رہی تین نے فر مایا'' تمہارے پاس ( حاکم ہوکر ) نہایت خرج کرنے والا نجیب الطرفین نوجوان آئے آئے گا جسے دونوں کشکر کاسر براہ بنایا جائے گا''۔

چنانچہ جب عبداللہ بن عامر بھرہ آئے تو انہیں (حضرت) ابومویٰ اشعری پناٹنے: اورعثان بن ابی العاص مِناتِمَةِ: دونوں ک

فوجول کا کمانڈ رمتمررکیا گیا۔ ثان بن ابی العاص دخاتنہ عمان اور بحرین ہے عبور کر کے آئے تھے۔

#### ا بن عامر کاعبد نامه:

سیف کی روایت ہے کیقیس بن تہیر ہ نے عبداللہ بن خازم کوحضرت عثمان رہی تھنا کے عہد خلافت میں عبداللہ بن عامر کے پی س وفد میں بھیجا۔عبداللہ ابن خازم (ایک زمانے میں) عبداللہ بن عامر پر بہت مہر بان تھااس نے ابن عامر سے درخواست ک''آپ مجھے خراسان (کی حکومت) کا عبد نامہ لکھ کر دے دیں۔ جب قیس بن بہیر ہوہاں سے چلے جا کیں (تو مجھے حاکم بنایا جائے) انھوں نے ایسا بی کیا۔

#### خراسان کی حکومت:

جب حضرت عثمان بخاتینہ شہید ہو گئے اور لوگول کو اس کی اطلاع ملی تو دشمن نے شورش برپا کر دی۔اس وقت قیس نے پوچھا ''عبداللہ! تمہاری کیا رائے ہے؟'' وہ بولا''میری رائے یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا جانشین بنادیں'' چنانچے انہیں جانشین بنادیا گیا۔اس کے بعداس نے خلافت نامختم کر کے تمام خراسان پر قبضہ کرلیا اور حضرت علی بخاتیٰ نخاتیٰ کے عہد خلافت تک وہ اس پر قابض رہے عہدالبند کی والدہ قبیلہ عجل کی تھیں۔

### فنتخ فارس:

اس سال واقدی اور ابومعشر کی روایت کے مطابق عبد اللہ بن عامر فی فارس کو فتح کرلیا سیف کی روایت کا ہم پہلے تذکر ہ کر پے ہیں۔

#### مسجد نبوی کی توسیع:

اس سال بعن ۴۹ ھے میں حضرت عثان رہی گئیز نے مسجد نبوی میں اضافہ کیا اور اس کی توسیع کی انہوں نے ماہ رہیجے الاق ل میں مسجد نبوی کی تغییر کا آن عاز کیا۔افھوں نے منقش پھرول سے مسجد کی تغییر کرائی اور ستون ان پھرول کے بنوائے جن میں سیسہ بھرا ہوا تھا اور حجیت ساگوان کی بنوائی اس کی لمبائی ایک سوساٹھ گز اور چوڑ ائی ایک سو بچپاس گزتھی۔اس کے درواز ہے اپنے ہی تھے جتنے حضرت عمر رہی گئیز کے عہد میں تھے۔ یعنی چھ دروازے شے۔

### منى ميں خيمه:

اس سال بھی حضرت عثمان بھالٹوا نے مسلمانوں کو لے کر جج کیا۔ انھوں نے مٹی کے مقام پر ایک خیمہ نصب کیا۔ حضرت ؛ عثمان بھالتے کیلئے خلیفہ تھے جنہوں نے یہاں خیمہ نصب کرایا اور مٹی اور عرفہ میں پوری نمازیں پڑھا کیں۔

### منی میں مکمل نماز:

واقدی کی روایت کے مطابق صالح یہ بیان کرتے ہیں۔'' میں نے حضرت ابن عباس بڑی ہے گویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں نے حضرت عثمان بڑا تھنا کے برخلاف جواعتر اض کیا ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے عہد خلافت میں منیٰ کے مقام پر (جج کے زمانے میں) دور کعتیں نماز پڑھائی مگر جب ان کا چھٹا سال (خلافت) آیا تو انھوں نے مکمل نماز پڑھائی ۔اس پر متعدد صحابہ نے ان پراعتر اض کیا اور جوان کے مخالف تھا نھوں نے اس کو مزید شہرت دی۔

### حضرت على مناتثة؛ كااعتراض:

حضرت علی بناٹش نے بھی ان کے پاس آ کر یے فر مایا۔ ایسی بات پہلے نہیں ہو کی اور نہ زیادہ عرصہ گز را جب کہ میں نے نبی کریم سکتھا کودیکھا کہ وہ (اس موقع پر) دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر (حضرت) ابو بکروعمر بڑے تااور آپ بھی اپنی خلافت کے آنہ زمیں (دورکعتیں پڑھا کرتے تھے) مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کس طرح رجوع کیا''حضرت عثمان دی تھنزنے فر ، یا'' یہ میرا ذاتی اجتباد بہ''

### حضرت عبدالرحمٰن مِنْ تَتَهُمُ كَي نَكْتَهُ جِينِي:

واقدی کی دوسری روایت ہے کہ (اس سال) حضرت عثان رہی تھننے نے منی کے قیام پر چاررکعت نماز پڑھائی۔اس موقع پر ایک شخص حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی تھننے کے پاس پہنچا اور کہا'' کیا تہم ہیں اپنے بھائی (عثان ؓ) کے بارے میں اس بات کاعلم ہے کہ انہوں نے چاررکعت نماز (منی میں) پڑھائی ۔ اس موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑی تھننے اپنے ساتھیوں کو دورکعت نماز پڑھائی تھی۔وہ حضرت عثان رہی تھننے کے پاس گئے اوران سے پوچھا:

#### خلاف سنت عمل:

'' کیا آپ نے رسول اللہ ٹاکھا کے ساتھ اس مقام پر دور کعت نماز نہیں پڑھی تھی؟''وہ بولے'' کیوں نہیں (اسی طرح نماز پڑھی تھی)'' پھروہ بولے'' کیاتم نے حضرات ابو بکر وعمر بڑی تھا کے زمانے میں یہاں دور کعت نماز پڑھی تھی؟ وہ بولے ہاں!۔ پھر انہوں نے بوچھا:'' کیاتم نے اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں یہاں دور کعت نماز پڑھائی تھی؟''وہ بولے''ہاں!''اس کے بعد حضرت عثمان بڑا تھانے فرمایا:''اے ابوجمہ! (عبدالرحمٰن بنعوف بڑا تھے') ابتم میراجواب سنو:

### حضرت عثمان رہائیں: کے دلائل:

'' مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ اہل یمن کے بعض اکھڑ لوگ جو جج کر کے واپس یمن گئے تھے وہ پچھلے سال جج سے فارغ ہوکر بیر کہنے لگے تھے:

'' مقیم کی نما زبھی دورکعتیں ہیں کیونکہ تمہارے پیخلیفہ عثان بخاتینہ بھی دورکعت نماز پڑھاتے ہیں''۔

اس کے علاوہ میں نے مکم عظمہ کواپنا گھر اوروطن بنالیا ہے اس لیے میری بیرائے ہے کہ میں چار رکعت نماز پڑھاؤں۔ اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں بیاندیشہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نئے مکہ میں نکاح کرلیا ہے اور طائف میں میرامال وجائیداد ہے۔ اور میں اس کی خبر گیری کے لیے جاتا ہوں اور وہاں قیام کرتا ہوں'۔

#### پہلی بات کا جواب:

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف وخالفتنانے فر مایا:

''ان میں ہے کوئی چیز ایمی نہیں ہے۔ جو تمہارے لیے معقول عذر بن سکے۔ آپ یہ سَتے ہیں کہ آپ نے مکہ عظمہ کو گھر بنالیا ہے مگر آپ کی بیوی مدینہ میں رہتی ہیں۔ آپ جب چاہیں انہیں لے جاتے ہیں اور جب چاہیں انہیں واپس لے آتے ہیں آپ کا مستقل قیام اپنے گھر میں ہے''۔

#### دوسرى بات كاجواب:

دوسری بات آپ ہے کہتے ہیں کہ:''میرامال (جائیداد) طائف میں ہے'' تو اس کی حقیقت ہے ہے کہ آپ کے اور طائف کے درمیان تین دن کی مسافت ہے اور آپ طائف کے رہنے والے نہیں ہیں۔

آ پ نے بیفر مایا ہے: اہل یمن ج سے واپس آ کریہ کہتے ہیں'' تمہماراا مام (خلیفہ) عثان مقیم ہوتے ہوئے دورکعت نماز پڑھتا ہے۔ مگررسول اللہ مُؤنیِّم نے جب کہ وحی الٰہی نازل ہوئی تھی اورمسلمان تھوڑ ہے تھے بہی عمل کیا۔ پھر حضرت ابو بکر مِن تُوند نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا نیز حضرت عمر مِن تُنْوند نے بھی آخروفت تک دورکعت نماز پڑھائی'۔

### مخالفت ہے پر ہیز:

حضرت عثان مِنالثَّهٰ نے فرمایا:

'' پیمیرازاتی اجتهاد ہے''۔

(بیان کر) حضرت عبدالرحلٰ رہی گئے: چلے آئے۔وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئے: سے ملے اور ان سے پوچھا کیا انہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات معلوم ہے؟ انہوں نے کہا '' بہر حضرت ابن الی مسعود رہی گئے: نے پوچھا'' پھر میں کیا کروں''وہ بولے'' تم اپنی معلوم ہوا کہ معلومات کے مطابق عمل کرو'' حضرت ابن مسعود رہی گئے: نے فر مایا'' مخالفت میں شروفساو (کا اندیشہ) ہے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے چار رکعت نماز پڑھائی۔

#### خلیفه کی اطاعت:

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف دخالفَنون في مايا:

'' جب مجھے اطلاع ملی کہ انہوں نے چار رکعت نماز پڑھائی تو (اس کے باوجود) میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دورکعت نماز پڑھیں سے دورکعت نماز پڑھیں گئے۔ یعنی ہم ان کے ساتھ چاررکعت نماز پڑھیں گئے''۔



### مسليه كےمشہوروا قعات

ابومعشر' واقدی اورعلی ابن محمد المدائن (بیسب مؤرخین) اس پرمتفق بین که حضرت سعید بن العاص بن تخذ نے طبرستان پرحمله وسل کیا مگرسیف بن عمر کی روایت بیه ہے کہ طبرستان کے اصبرند نے سوید بن مقرن کو مال دے کرمصالحت کر کی تھی تا کہ وہ وہاں حملہ نہ کریں۔اس واقعہ کا تذکرہ بم حضرت عمر دلافت کے عبد خلافت کے حالات میں کر چکے بین ۔مگر علی بن محمد مدائن بیہ بیان کرتے میں کہ ' طبرستان پرحضرت عمر بن الله علی بین محمد میں کوئی جملہ نہیں ہوا۔البتہ حضرت عثان بن الله عبد خلافت سعید ابن العاص بن تیمنز نے ۳۰ جا جہد میں وہاں جملہ کیا تھا۔

#### جنگ طبرستان:

ہدائنی کی روایت کے مطابق اس واقعہ کی تفصیل ہیہ ہے کہ سعید بن العاص مخاتفہ ۳۰ ھیں کوفہ سے روانہ ہوئے۔ وہ خراسان جانا چا ہتے تھے۔ان کے ساتھ حذیفہ ابن الیمان بٹی شاور دیگر صحابہ کرام بٹی شامل تھے۔ان کے ساتھ حسن حسین عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر بن الخطاب عبداللہ بن عمر و بن العاص عبداللہ بن زبیر بٹی شام بھی تھے۔

### ا بن عامر رمناتشهٔ کی روانگی:

عبداللہ بن عام ر من تین بھی بھرہ سے (فوج لے کر) روانہ ہوئے۔ ان کی منزل مقصود بھی خراسان تھی اور وہ سعید بن ، العاص بناٹھون سے پہلے بہنچ گئے تھے اور ابرشہر میں خیمہ زن ہوگئے تھے۔

#### ابل جرجان سےمصالحت:

جب سعید بن العاص بھائی۔ کو پیخبر ملی کہ وہ ابر شہر بہنچ گئے ہیں تو سعید تو مس میں خیمہ زن ہوئے یہاں کہ لوگوں نے جنگ نہاوند کے بعد مسلمانوں سے صلح کر رکھی تھی۔اس لیے وہ جرجان آئے۔وہاں کے لوگوں نے دولا کھی رقم دے کرصلح کرلی۔ پھروہ طمیسہ آئے نے بیتمام علاقہ طبرستان کا تھااور جرجان کا سرحدی علاقہ تھا جوساحل بحر پرایک شہرتھا۔

#### طمیسه کی جنگ:

یہاں کے لوگوں نے ان سے شدید جنگ کی۔ یہاں تک کہ انھوں نے نماز خوف پڑھی۔سعید بن العاص بی تُن نے حضرت حذیفہ بھاٹیؤ سے یو چھا: ''رسول اللّٰد کا کھانے صلو ۃ الخوف کیے پڑھائی۔

سعید دخاتفیٰ نے اس اثناء میں ایک مشرک کے کندھے پرتگوار کا دار کیا تو اس کی کہنی میں ہے تکوار نکل پڑی پھرانہوں نے دشمن کامحاصر ہ کرلیا۔

#### وتتمن كاصفايا:

20

انہوں نے قاعد کے دروازے کھول ویئے تو انہوں نے ایک مخص کے علاو وباقی سب کو مارڈ الایہ قلعہ میں جو پچھے( مال ودولت )موجود تھاس پر قبضہ کرنیا۔

ا كا برصحابه المبينة كى شركت:

''میں ان کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا تا تھا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوجاتے تھے توان کے حسب مدایت میں دسترخوان کوجھاڑ کرائکا دیا کرتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی تو وہ مجھے بچا ہوا حصہ دیا کرتے تھے''۔

. محد بن الحكم كي شها دت:

کہا جاتا ہے کہ حضرت سعید بن العاص رہ النے: کے ساتھ محمد بن الحکم بن البع عقیل جو یوسف بن عمر رہ النے: کے جدا مجد تھے۔ شہید ہوئے۔ یوسف بن عمر نے (ایک دن) تحذم سے کہا:

''اے تحذم کیاتم جانتے ہو کہ محربن الحکم نے کہاں وفات پائی؟''۔

وہ بولا: '' ہاں! وہ طبرستان میں سعید بن العاص رہی گئیز کے ساتھ شہید ہوئے تھے''۔وہ بولے '' 'نہیں' وہ سعید رہی گئیز کے ساتھ وہاں گئے تھے اور کعب بن جعیل (شاعر) نے ان کی تحریف میں بیدا شعار کہے تھے: تعریف میں بیدا شعار کہے تھے:

کعب بن جعیل کے اشعار:

وه نوجوان کتنااچها ہے جس کی جولاں گاہ جیلان کاعلاقہ تھا۔

ع تم اس جنگ میں ایک پوشید شیر کی مانند سے جوابی جھاڑی ہے نکل کرصحراء میں آیا ہو۔

3 تم سے پہلے کسی نے اپنے عظیم تراشکر کی قیادت نہیں کی۔اس لشکر میں اس ہزار ( ۲۰۰۰ ) زرہ پوٹر اور سلے سپاہی شامل تھے۔ اہل جرجان کی عہد شکنی:

کلیب بن خلف کی روایت ہے کہ سعید بن العاص رہی گئی: نے اہل جر جان سے سلح کر لی تھی۔ پھر انھوں نے (خراج ادا کرنا)
روک دیا اور عبد شکنی کی مگر سعید بڑی گئی: کے بعد کوئی وہاں نہیں پہنچا نہوں نے وہاں کا راستہ بھی مسدود کر دیا تھا۔ اس لیے جو کوئی قومس کے راستے سے خراسان جاتا تھا' وہ اہل جر جان سے بہت خوف زدہ رہتا تھا۔ چنا نچہ خراسان کا راستہ فارس سے براہ کر مان مقرر ہوا
اس کے بعد قیت بین مسلم پہلا (مسلم حکمران) تھا جس نے خراسان کا حاکم مقرر ہونے کے بعد براہ قومس خراسان کے راستے کو جاری کیا۔

خراج کی ادا نیگی بند:

ک میں ہے۔ کلیب بن خلف کی دوسری روایت ہے کہ سعید بن العاص دخاتیجہ نے اہل جرجان سے صلح کر لیتھی۔وہ بھی ایک لا کھ کی رقم ادا کرتے تھےاور کہتے تھے۔'' بماری صلح (کی رقم ) یہی ہے' بھی وہ دولا کھ کی رقم ، بے تھےاور بھی تین لا کھ دیتے تھے۔اور پھر بھی پیرقم دیتے تھےاور بھی نہیں دیتے تھے آخر کارانھول نے رقم کی ادائیٹی بالکل روک دی اورعبدشکنی کرئے خراج دینہ بند کر دیا تھا۔

جب بزیدین المملب ( حاتم ہوکر ) وہاں پہنچااوراس نے سول ہے مصالحت کی اور بحرہ دہستان کو فتح کر ہی تو اس کے بعد اہل جرجان نے اس سے سعید بن العاص مِثاثِنۂ کی صلح کے مطابق مصالحت کی ۔

سعيد بن العاص مِنْ تَنْهُ: كَاتَقْرِر:

۳۰ ھ میں حضرت عثمان بھائٹیز نے ولید بن عقبہ بھائٹیز کو کوفہ کے حاکم کے عہدہ سے معزول کیا اور (ان کے بجائے ) سعید بن العاص بھائٹیز کووہاں کا حاکم مقرر کیا۔ بیسیف کی روایت ہے۔

#### معزولی کے اسباب:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بٹی تھٹن کو حضرت عبداللہ بن مسعود بٹی تھٹن اور حضرت سعد بٹی تھٹن کے جھٹڑ ہے کی اطلاع ہوئی تو وہ دونوں پر سخت نا راض ہوئے اوران کو (سزاد سینے کا) قصد کیا۔ گر چھر سیارادہ بدل دیا اور (حضرت) سعد بٹی تھٹن کو معزول کر دیا اوران سے واجب الا دا (قرضہ) وصول کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود بٹی تھٹن کو بحال رکھا۔ گر حضرت سعد بٹی تھٹن کے بجائے ولید بن عقبہ رہی تھٹن کو حاکم مقرر کیا۔

### وليد بن عقبه مناتنهٔ كاتقرر:

ولید بن عقبہ مٹائیّۂ حضرت عمر مٹائیّۂ کی طرف سے جزیرہ کے عرب باشندوں کے حاکم تھے وہ حضرت عثمان مٹائیّۂ کے دور خلافت کے دوسرے سال (کوفہ کے حاکم) بن کرآنئے (ان کے عبد خلافت میں) حضرت سعد مٹائیّۃ نے ایک سال سے زیادہ حکومت کی تھی۔

#### محبوب شخصيت

جب ولید بن عقبہ رہائٹن کوفہ آئے تو وہ لوگوں کی محبوب ترین شخصیت بن گئے۔ کیونکہ وہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ نرم سلوک کرتے رہے۔ پانچ سال تک ان کا طرزعمل یہی رہا انھوں نے اپنے گھر پر کوئی درواز ہنیں رکھا (تا کہ ہرشخص ان کے پاس روک ٹوک کے بغیر آسکے )۔

#### كوفي كا فساد:

پچھ عرصہ کے بعد کوفہ کے نوجوان ابن صیسمان خزاعی کے گھر اکٹھے ہو کر آئے اور انہیں تنگ کرنے بگے۔ وہ تلوار لے کر نظلے۔ مگر جب انھوں نے ان کی کثرت دیکھی تو وہ ( مدؤ کے لیے ) پکارنے لگے۔ وہ بولے'' تم خاموش ہو جاؤتمہیں ایک ہی وارے اس رات کے خطرہ سے نجات مل جائے گ'۔ اس وقت ابوشر کے خزاعی بخالفۃ انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص فریاد کرتا رہا مگر ان (نوجوانوں) نے اسے زدوکوب کر کے مارڈ الا۔

#### فتنه يردازافراد:

آ خرکارعوام نے جاروں طرف ہے گھیر کرانہیں گرفتار کرلیا۔ان (ملزموں ) میں زہیر بن جندب از دی'مواع بن ابی لواع

اسدی'اورشمیل بن الی الاز دی بھی شامل تھے۔ان کے برخلاف ابوشر نے برخانی اوران کے فرزند نے بیشبادت دی کہ بیلوگ اس گھر میں داخل ہوئے۔ پچھلوگوں نے دوسر بےلوگوں کومنع کیا مگر بعض افراد نے انہیں قتل کر دیا۔

مفسدول کوسزا:

ے کم کوفہ نے ان کے بارے میں حضرت عثان بڑاتنے؛ کوخط لکھا۔حضرت عثان بڑاتنے؛ نے تحریر فرمایا کہ ان سب کوقتل کر دیا ج ئے ۔ چنا نچہوسیتی میدان میں محل کے درواز ہ کے قریب ان سب کوقل کر دیا گیا۔اس واقعہ کے بارے میں عمرو بن عصم تمیں (شعر استحار میں ) یوں کہتا ہے: اپنے اشعار میں ) یوں کہتا ہے:

- اےشرارت پسندو! تم اینے پڑوسیوں کو (حضرت ) ابن عفان (عثمانؓ) کی خلافت میں اس طرح ظلم کر کے نہ کھاؤ۔
- ◙ تم نے ابن عفان کو (عثانٌ ) آ زمالیا ہے کہ انھوں نے قرآن کریم (فرقان ) کے حکم کے مطابق چوروں کا خاتمہ کیا۔
  - وہ ہمیشہ کتاب اللہ بڑمل کرتے ہیں جومسلمانوں کے جسم کے ہر حصہ پر حاوی ہے۔

#### الوشر یخ خزاعی مِنْ تُنْهُ؛ کی ججرت:

ابوسعید کی روایت ہے کہ ابوشر تک خزاعی رٹی اللہ علیہ اللہ علیہ کے صحابی تھے وہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں اس لیے منتقل ہوئے سے کہ وہ جہاد کے مقامات کے قریب رہیں۔ایک رات جب کہ وہ چھت پر تھے انہوں نے اپنے پڑوسی کی چیخ و پکار کی آ وازشنی انہوں نے جھا تک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوفہ کے نوجوانوں نے گھیررکھا ہے۔انہوں نے ان کے پڑوسی پر رات کے وقت حملہ کیا تھا اور وہ اس سے کہدر ہے تھے:

'' تم مت چیخ کیونکہ تلوار کا ایک وارتہ ہیں شنڈ اکر دےگا''۔ اس کے بعدانہوں نے اسے مارڈ الا۔ (بیصالت دیکھ کر) وہ حضرت عثمان بٹی ٹینئز کی طرف کوچ کر گئے اور مدینہ لوٹ آئے اور اپنے اہل وعیال کوبھی و ہیں منتقل کر لیا۔ قسامت کا قانون :

اس قتم کے واقعات کی وجہ سے قسامت کا قانون جاری ہوا۔حضرت عثمان بھاٹنڈ فرماتے تھے میں مقتول کا ولی (سرپرست ہوں۔آپ کا مقصد بیتھا کہ لوگ مل کرتھلم کھلاقتل کرنے سے بازآ کمیں۔

### قسامت کی توضیح:

نافع بن جبیر روایت کرتے ہیں: حضرت عثان رخاتیٰ نے فر مایا: '' قسامت (جماعتی حلف نامہ) مدعا علیہ اور اس کے رشتہ داروں پر ہے۔ جب کوئی گواہ دستیاب نہ ہوتو اس کے بچاس افراد حلف اٹھا ئیں گے اور اگر ان کی تعداد کم ہوئی یا ان میں سے کسی ایک شخص نے انکار کیا تو ان کی قسامت (حلف نامے) رد کر دیئے جا ئیں گے پھر مدگی اور اس کے افراد سے حلف لیا جائے گا۔ اگر ان میں سے بچاس افراد حلف اٹھا ئمیں گے تو وہ (قصاص لینے کے ) حق دار ہوجا ئمیں گے۔

#### مهمان فانے كا قيام:

عون بن عبدالله روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان رہی تھئنے کوفہ میں بیکار خیر کیا کہ انہیں بیاطلاع ملی کہ ابوسال اسدی چند افراد کو لے کریہ اعلان کراتا ہے کہ 'جب قبیلہ کلب یا کسی مخصوص قبیلہ کا کوئی فردیہاں فروش ہواوراس کے خاندان یا قبیلہ کے پاس ر ہے کا کوئی ٹھیکا نہ نہ ہوتو وہ فلال شخص کے گھر میں رہائش اختیار کرئے'۔

چنانجیه اس مقصد کے بیش نظر حصرت عقیل رہائتا اور این مہار کے گھروں کو''مہمان خانہ'' بنایا گیا۔حضرت عبداللہ بن مسعود بیٰ تنا کا گھر برماد د کے مقام پر قبیلہ مذیل کی بہتی میں تنا۔ چنانچہ وہ بھی ایئے گھر میں رہنے لگے اوران کا (سر کا ری) گھر بھی مہمان خانہ قرار دیا <sup>ک</sup>یا۔ چنانچہ جب مہمانوں کے لیےمبحد کوفیہ کے اردگر د کا حصہ تنگ ہو جاتا تھاتو وہ ہذیل کی ہتی میں ان کے گھر میں فروکش

#### ابوسال كامهمان خانه:

سیف کوفیہ کے اہل علم سے روایت کرتے ہیں کہ ابوسال کاعلان نچی باز اراورمحلوں میں بیاعلان کرتا تھا کہ اگرفلاں اور فلاں قبیلہ کے لوگوں کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتو وہ ابوسال کے گھر میں رہائش اختیار کریں۔ (بیدد کھے کر) حضرت عثان بھی تمانے نے مہمان خانے مقرر کیے۔

#### ابوز بيدييے تعلقات:

محمدا ورطلحدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بنجاتینئنے ولیدین عقبہ رہجاتین کوجزیرہ کے عربوں کا حاکم مقرر کیا۔وہ وہاں جا کر بنو تغلب کی بہتی میں مقیم ہوئے۔ ابوز بید (شاعر ) بھی دور جاہلیت اور اسلامی دور میں بنوتغلب کے ہاں اقامت پذیر پر ہا۔مسلمان ہونے تک وہ اسی قبیلہ کے لوگوں میں رہتا رہا۔ کیونکہ قبیلہ تغلب اس کی ننہال تھا۔

اس فنبیانے نے اسے قرض خواہی میں بہت تنگ کیا تو ولید نے اس کاحق ادا کیا جس کا ابوز بیدنے بہت شکر بدا دا کیا اور ولید کے یاس ہی رہنے لگا اور مدینہ بھی اس کے ساتھ گیا۔

### ابوز بیدگی آمدورفت:

جب ولید بن عقبہ من النتیز کوفہ کے حاکم مقرر ہوئے تو وہاں بھی اس نے ان کے پاس اس طرح آ مدورفت رکھی جس طرح مدینداور جزیرہ میں اس کی آمدور فت تھی۔ آخر کاروہ (کوفد کے )مہمان خانے میں رہنے لگا۔ اس سے پہلے وہ آ کرلوٹ جاتا تھا۔ وكبدكامهمان:

ابوز بیدعیسائی تھا تا ہم ولید بن عقبہ رہی تھی کی صحبت اور ترغیب سے وہ ولید کے آخری دور حکومت میں مسلمان ہو گیا۔اوراحیصا مسلمان ثابت ہوا۔ وہ عرب تھااور نہایت عمدہ شاعرتھااس لیے ولید نے اسے اپنے گھر تھہرالیا۔

#### وليدُّ كے خلاف سازش:

دوسری طرف ابوزینب ٔ ابومواع اور جندب اس کے کینہ وردشن ہو گئے تھے۔ کیونکہ ان کے فرزند ( مذکورہ بالا واقع میں )قتل کر دیئے گئے تھے۔ انہوں نے ولید بن عقبہ مٹی ٹٹنا کے خلاف جاسوں اور مخبر لگار کھے تھے چنانچہ (ایک دن) ایک شخص ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا۔'' کیا آپ لوگ ولید کو ( ملاحظہ فر مائیں گے ) وہ ابوزبیدہ کے ساتھ شراب بی رہا ہے'۔ یہ بات من کروہ بھڑک اٹھے اورابوزینب،ابومواع اور جندب جا کر کوفہ کے لوگوں ہے کہنے لگے۔''تم اپنے امیر کا حال دیکھو'ابوزبید ہ اس کا بہترین مصاحب بنا

بوا ہےاوروہ دونوں شراب نوشی میں مشغول میں''۔

### شراب نوشی کاالزام:

#### غلط بياني يرملامت:

یہ حالت دیکھ کرلوگ گھرسے باہرنکل آئے اورایک دوسرے کوملامت کرنے گئے۔ دوسرے لوگوں نے جب یہ بات سنی تووہ آئر انہیں سب وشتم (گالی گلوچ) کرنے گئے اوران پرلعنت جیجنے گئے۔''ان لوگوں پراللّٰد کاغضب نازل ہواہے''۔ افوا ہوں پرچیٹم یوشی:

اس کے بعدلوگ اس معاملے پر بحث مباحثہ کرتے رہے (ولید کواس بحث کی خبر ہوگئی تھی مگر) اس نے اس بات کو پوشید ہ رکھا اور حضرت عثمان بٹی تٹنز کواس کی اطلاع نہیں دی۔ بلکہ لوگوں کی اس گفتنگو میں مداخلت بھی نہیں کی اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ہر پاکرےاس لیے وہ خاموثی کے ساتھ ان باتوں پڑمل کرتار ہا۔

#### جنگ کا تذکرہ:

فیض بن محمد بیان کرتے ہیں کہ'' میں نے حضرت شعبی کودیکھا کہ وہ محمد بن عمر و بن ولید یعنی ابن عقبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جومحمد بن عبد الملک کے جانشین تھے۔محمد نے مسلمہ کی جنگ کا تذکر ہ کیا تو وہ کہنے لگے:

#### ولیڈ کے جنگی کارنا ہے:

اس کا ولید بن عقبہ بن گئز کی جنگوں اور اس کے دور حکومت ہے کوئی مقابلے نہیں ہے جب وہ جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وہ دور دراز کے مقامات تک پُنچ جاتے تھے۔وہ کسی چیز میں کوتا ہی نہیں کرتے تھے اور نہ کوئی ان کے مقابلے پر آتا تھا۔ان کا پیطریقہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ وہ معز ول ہوئے۔اس زمانے میں باب کے علاقہ میں عبدالرحمٰن بن ربیعہ با بلی بین ٹیڈن تھے۔ حضرت ابن مسعود رہن گئز کا جواب:

عمر و بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ جندب اور اس کے ساتھی مضرت عبدالله بن مسعود رہائٹن کے پاس پہنچے اور کہنے گئے۔ ''ولید بن عقبہ شراب نوشی میں مشغول تھا''انھوں نے اس خبر کواس قدر پھیلایا کہ بیزبان زوعام ہوگئی۔ اس پر حضرت عبدالله بن مسعود رہائٹن نے فر مایا:''جوہم سے کوئی (عیب) پوشیدہ رکھے تو ہم اس کی کوئی ٹو ہنیں لگا ئیں گے اور اس کی پر دہ دری نہیں کریں سے''۔

#### وليدكي ملامت:

یین کرولید ی خصرت عبدالله بن مسعود رهاتین کوبلوایا۔ جب وه آئے تو ولیڈنے ان کو برابھلا کہااوریہ یو چھا'' کیا تمہار ہ

جبیں شخص اس بات کو پیند کرتا ہے کہ وہ کینہ درافراد کوالیہ اجواب دے جبیبا کہتم نے جواب دیا ہے۔ میں نے سی کو چھپا رکھا ہے بیہ جواب تو مشتیخص کے بارے میں دیا جاتا ہے''۔

اس پر دونوں کا بہت جھگڑ اہوااورصرف غیظ وغضب کا اظہار کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔

سیف کی روایت ہے کہ ولید بن عقبہ ؓ کے یاس ایک جا دوگر کولایا گیا تو انھوں نے عبداللہ بن مسعود بی تھنے کے یاس ایک آ دمی بھیجا تا کہ وہ ان سے جاد وگر کے خلاف حد شرعی معلوم کرے حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رہیٰ تینیز نے فر مایا :

' دختهبیں کس نے بتایا ہے کہ یہ جادوگر ہے؟'' ولیڈنے کہا'' یہلوگ کہتے ہیں کہوہ لوگ جواسے لے کرآئے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ وہ جا دوگر ہے'' حضرت ابن مسعود بنی تیزنے یو حیصاتم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جا دوگر ہے؟'' وہ بولے'' یہ خوداس کا اقر ارکر تا ے "آ بے نے اس سے یو چھا" کیاتم جادوگر ہو "و و بولا" ہاں "آ پ نے فرمایا:

#### جا دوگری کا شوت:

'' تم جانتے ہو کہ جادوکیا ہے؟'' وہ بولا ہاں! بیہ کہہ کروہ ایک گدھے کی طرف بڑھا اور وہ اس کی دم کی طرف سے سوار ہونے لگا اورلوگوں کو دکھانے لگا کہ وہ اس کے منہ سے اور اس کے سر میں سے نکل رہا ہے۔

#### حضرت عثمان رضائلية: كا فيصله:

حضرت ابن مسعود رہی تھیں نے (بیدد کھیکر) فرمایا: ''تم استقل کر دو''اس کے بعد ولید چلے گئے لوگوں نے مسجد میں بیاعلان کرایا کہا کیے شخص ولید کے پاس جاد و کے کھیل دکھار ہاہے۔اس طرح لوگ وہاں پہنچےاور جندب بھی اس موقع کوغنیمت جان کروہاں پنجااور کہنے لگا وہ کہاں ہے تا کہ میں اسے دیکھوں''آ خر کارحضرت عبداللہ بن مسعود رفحاتیٰۃ اور ولید بن عقبہ رفی تیوٰ کا اس بات برا تفاق ہوگیا کہاس جادوگر کومقیدر کھا جائے تا کہ وہ حضرت عثمان رٹھاٹٹنز کواس بارے میں لکھ سکیں ۔حضرت عثمان رٹھٹنز نے لکھا کہاس سے حلف اٹھا یہ بے ۔ آخر کارانہوں نے اسے تعزیر (سز ا) دے کر چھوڑ دیا اورلوگوں کو مدایت کی گئی کہ وہ اپنے خیالات کے مطابق خود عمل نہ کریں اور حاکم کے بغیر حدو دشرعیہ قائم نہ کریں کیونکہ خطا کا رکوقید کرنے اور اسے تا دیب کاحق حاکم کو حاصل ہے۔

#### وليدُّ كے خلاف شكايت:

جندب کے ساتھی اسے ورغلاتے رہے۔ آخر کاروہ مدینہ پہنچ گئے۔ان میں ابو حشہ غفاری' جثامہ بن صعب بن جثامہ اور جندب شامل تنے ۔ انہوں نے حضرت عثمان وٹائٹھ سے ولید کومعز ول کرنے کی درخواست کی ۔ حضرت عثمان وٹائٹھ نے فر مایا: '' تم بد گمانی پڑمل کرتے ہوا ورمسلمانوں میں غلط باتیں پھیلاتے ہوا ورا جازت کے بغیر آجاتے ہوتم واپس جیے جاؤ''۔ اس طرح حضرت عثمان وخالثُمَّة نے انہیں واپس جھیج دیا۔ سازش برغمل:

جب وہ کوفہ واپس آئے تو تمام مخالفین ان کے پاس کیٹیجانہوں نے ایک سازش تیار کی اوراس کے مطابق عمل کیا۔ ولیڈ ک

ہاں کوئی دربان نہیں تھا اور نہ کوئی تجاب حاکل تھا اس لیے ولید بن عقبہ رہی تائیز میں عافل پا کرابوزین از دی اورا ہومواع اسدی ان کے گھر میں گسس گئے اور ان کی انگوٹھی اتار لی۔ پھروہ حضرت عثمان رہی تیجنے کے پاس پنچے اور ان دونوں نے ولید بن عقبہ کے خلاف شہادت دی ان کے ساتھ ان کے مدد گار ملاز میں بھی تھے۔

#### مخالفا نهشها وتيس

حضرت عثمان برنائینئز نے ولید بن عقبہ کو بلوایا۔ جب وہ آئے (اورشہادتیں لی گئیں) تو اس کے بعد حضرت عثمان برہ غزنے کوفیہ کا حاکم سعید بن العاص بڑنائیز کومقرر کیا۔وہ بولے :

### ظا هری شهاوت برعمل:

''اے امیر الموشین! یہ دونوں مخالف دشمن ہیں'۔آپ نے فر مایا:''متہیں اس بات سے کوئی نقص نہیں پہنچے گا۔ ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو بھارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جوظلم کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا جومظلوم ہو گا اللہ اس کو جزاء دے گا''۔

#### سازشی واقعه:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ کوفہ کے چندا فرادا کتھے ہوئے اور وہ ولید بن عقبہ کومعز ول کرانے کی سازش کرتے رہے۔ آخر کارابوزینب بن عوف اور ابومور داسدی ان کے برخلاف شہادت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوئے وہ ولید کے پی آنے لگے۔ ولید بن عقبہ کی دو بیویاں تھیں ایک ذوالخمار کی بیٹی تھی اور دوسری ابوعقیل کی بیٹی تھیں۔ ان کے زنان خانے اور مردانہ نشست کے درمیان پردہ پڑار ہتا تھا۔ ایک دن وہ لوگ ولید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دوسر بےلوگ تو چلے گئے مگر ابوزینب اور ابومواع بیٹھے رہے استے میں ولید کو نبیند آگئی (ایساموقع دیکھ کر) ان دونوں میں سے ایک نے ولید کی انگوشی اتار لی پھروہ دونوں نکل آئے۔

جب ولید بیدار ہوئے تو ان کی دونوں ہیویاں ان کے سر ہانے موجود تھیں مگر ان کی انگوٹھی غائب تھی۔انہوں نے ان دونوں سے پوچھا مگرانہیں اس کا کوئی علم نہ تھا پھرانہوں نے پوچھا:

''ان لوگوں کے آخر میں کون بیٹھا ہوا تھا'' وہ بولیں'' دوافراد تھے جنہیں ہم نہیں پیچانتے ہیں وہ دونوں آخر میں آپ کے پاس آئے تھے''۔ پھر پوچھا:

### مجرم کی شخفیق:

''ان کا حیبہ کیا تھا'' وہ بولیل''ان دونوں میں سے ایک کمبل اوڑ ھے ہوئے تھا اور دوسرا چا در اوڑ ھے ہوئے تھا۔ چا در والا آپ سے نسبتا دور تھا''۔ وہ بولی''کیاوہ دراز قد تھا؟'' وہ بولیل''ہاں!''اور کمبل والا آپ سے نز دیک تھ''وہ بولی''کیاوہ پستہ قد تھا''وہ بولیل''ہاں''ہم نے اس کاہاتھ آپ کے ہاتھ پردیکھا تھا۔ ولید بن عقبہ مِن تَقَدَّ بولے:

'' وہ ابوزینب تھا اور دوسرا ابومواع تھا وہ کی سازش کے ماتحت آئے تھے۔ کاش جھےمعلوم ہوتا کہ وہ کیا جا ہتے ہیں''۔

### سازش کی تکمیل:

ورید بن عقبہ ؒنے انہیں تلاش کرایا مگران کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کیونکہ وہ دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے آخر کا ر وہ حضرت عثمان بھی تند کے پاس پہنچ گئے۔ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہیں ولید نے سرکاری کا مول سے معزول کر دیا تھ اور حضرت عثمان بڑا ٹھیں پہچا نتے تھے جب انہوں نے شکایت کی تو حضرت عثمان بڑا ٹھینٹ یو چھا:

#### مخالفانه گواه:

''کون شہاوت وے گا؟''لوگوں نے کہا''ابوزینب اور ابومواع (گواہی دیں گے) دومزید افراد نے بھی ان کی تائید کی۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا''تم دونوں نے کیا ملاحظہ کیا؟''وہ بولے''ہم ان کے ساتھ رہنے والے تھے۔ جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ شراب کی قے کررہے تھے''۔حضرت عثمان بھائتھنانے فرمایا:

#### حضرت عثمان مناتثنة كافيصله:

شراب کی قے وہی کرتا ہے جوشراب پیتا ہے۔اس کے بعد انہوں نے ولید بن عقبہ کو بلوایا۔ چنانچہ جب وہ حضرت عثان مِن تَّنَّةِ: کے پاس آئے تو انہوں نے ان دونوں افراد کو وہاں ویکھا۔انہوں نے حلف اٹھا کران لوگوں کی تمام کیفیت بیان کی مگر حضرت عثمان رہی تُنْہِ: نے فرمایا:

#### کوڑے کی سزا:

ہم حدود شرعیہ کو قائم کریں گے۔جھوٹے گواہ کا ٹھکا نا جہم ہے۔اے میرے بھائی! تم صبر کرو۔اس کے بعدانہوں نے سعید بن العاص من تُخذ کو حکمدیا اور انہوں نے ولید بن عقبہ رہی تین کو کوڑے مارے اس طرح ان دونوں کی اولا دمیں باہمی عداوت پیدا ہوئی جوآج تک باقی ہے۔

#### اصل وا قعه:

ابوعبیدہ ایادی کی روایت ہے کہ ابوزینب اور ابومواع دونوں ولید بن عقبہ رخاش کے گھر میں آئے ان کی دو بیویاں تھیں ایک زوالخمار کی بیٹی تھی اور دوسری ابوعقیل کی بیٹی تھیں۔اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے۔ان میں سے ایک نے جھک کران کی انگوشی اتار لی۔

### الْكُوشِي كَيْ كَمْشُدِكِي:

جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی دونوں ہویوں ہے انگوشی کے بارے میں دریافت کیا۔ان دونوں نے کہا''ہم نے انگوشی نہیں لی ہے' انہوں نے پوچھا'' آخر میں کون رہ گیا تھا؟''وہ بولیں''دواشخاص رہ گئے تھے ایک پست قد کا جو کمبل اوڑ ھے ہوئے تھا دوسرالمبا آ دمی تھا جو چا دراوڑ ھے ہوئے تھا۔ہم نے کمبل والے کودیکھا کہوہ آپ پر جھکا ہواتھا۔''

#### مجرم غائب:

وہ ہولے:''وہ ابوزینب تھا'' پھروہ ان دونوں کی تلاش میں نکلے ۔مگروہ دونوں روانہ ہو چکے تھے ولید کو یہ معلوم نہیں ہو ۔ کا کہ ان کامقصد کیا ہے۔

#### وريارخلافت مين:

وہ دونوں حضرت عثان بی تین کے پاس پہنچے اور سب اوگوں کے سامنے انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ولید کو بیوا بھیج۔ جب وہ آئے تو وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ پیر حضرت عثان بی تین نے ان دونوں کو بلوا کر پوچھا:''تم دونوں کس بات کی شہادت ویتے ہو؟'' کیاتم بیشہادت دے سکتے ہو کہ تم نے انہیں شراب پہتے ہوئے دیکھاہے''انہوں نے کہا' دنہیں'' وہ ڈرر ہے تھے۔ کوڑے کی سزا:

### وليد ك بارك مين اختلاف:

سیف ابوالعریف اور بزید تقعسی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عقبہ ؓ کے بارے میں دوگروہ تھے۔عوام ان کے حامی تھے۔گرخواص ان کے مخالف تھے بیصورت حال ٔ جنگ صفین کے وقت تک قائم رہی۔ جب معاویہ پئی تنزیز خلیفہ ہوئے تو وہ لوگ کہنے گگے: ' دحضرت عثان مٹا تھی کہتا تھینی کی جاتی ہے''۔

### حضرت على مِنْ لَتَنْهُ: كاجواب:

حضرت علی مِن تُنْیَا نے انہیں جواب'' تم جس وجہ سے حضرت عثان رِخالتُمَیٰ پراعتر اصْ کرتے ہو'۔اس معاملے میں تمہاری حالت ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہم سفر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالے حضرت عثان رخالتُیٰ کا اس شخص کے بارے میں کیا قصور ہے جس نے ان کے تکم ہے دوسرے کوکوڑے مارے اوراہے اس کے کام سے معزول کیا۔

#### حضرت عثمان مناشد كاقول:

نافع بن جبیر کہتے ہیں'' حضرت عثان دخاتی نے فر مایا: جب کسی شخص کوحد شرعی کی وجہ سے کوڑے مارے جا 'میں اور پھراس کی تو بہ ظاہر ہو جائے تو اس کی شہادت مقبول ہے''۔

#### لونڈ یوں کا ماتم<u>:</u>

- افسوس ہے کہ ولید کومعز ول کرویا گیا ہے اور جمارے پاس بھو کا مارنے والاسعید (بن العاص) میں تیا ہے۔
- وہ خوزاک کے پیانوں میں کمی کرے گا۔اس میں اضافہ ہیں کرے گااس طرح لونڈیاں اور غلام بھو کے مرنے لگیں گے۔ سعید بن العاص منائشہ کا تقرر:

محمد اور طلحہ کی روایت ہے کہ سعید بن العاص وٹائٹیٰ خلافت عثانی کے ساتویں سال کوفد کے حاکم بن کرآئے وہ عاص بن امید ک

یادگارتھے۔ جباللہ نے شام کوفتح کرایا تو وہ شام چلے گئے تھے اور معاویہ رٹی لٹنز کے ساتھ رہنے گئے تھے۔ ابتدائی حالات:

سعید بن العاص رفتائی بیتیم سے انہوں نے حضرت عثمان رفتائی کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رفتائی سے قریش نے قریش کے افراد کو یاد کیا اور ان کے بارے میں اطلاع حاصل کرتے ہوئے انہوں نے سعید بن العاص رفتائی کے بارے میں بھی وریافت کیا۔ لوگوں نے کہا'' اے امیر الموشین! وہ دمشق میں ہیں'' حضرت عمر رفتائی نے امیر معاویہ بولٹن کو پیغام بھیجا۔'' تم سعید بن العاص رفتائی کو تھیج دو' انہوں نے سعید کو تھیج دیا۔ وہ بھارتھ مگر مدینہ پہنچ کر تندرست ہوگئے۔

### حفرت عمر مناتشهٔ کی سریرستی:

حضرت عمر بن تشنف فرمایا: 'اے میرے بھتے! مجھے تمہاری قابلیت اور صلاحیت کی خبریں ملی ہیں۔ تم اپنی صلاحیتوں کو ترق وو۔انلہ تمہیں ترقی دےگا'' پھر آپ نے دریافت کیا: ''کیا تمہاری کوئی ہوی ہے؟'' وہ بولے' 'مہیں' اس پر آپ نے فرمایا''ا ابوعمرو! تم نے اس نوجوان کا نکاح کیوں نہیں کرایا؟''وہ بولے''میں نے انہیں اس کی پیشکش کی تھی مگرانہوں نے انکار کردیا تھا''۔ بے کس خواتین سے ہمدردی:

ا نفاق الیاہوا کہ ایک دفعہ سعید جنگل میں جارہے سے کہ وہ ایک چشمہ کے پاس پہنچے و ہاں انہیں چارخوا تین ملیں وہ انہیں و کھے کر کھڑی ہوگئیں انہوں نے پوچھا''تم کون ہواور کس حال میں ہو؟''وہ پولیں''ہم سفیان بن عویف کی بیٹیاں ہیں''ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی تھیں ۔ ان کی والدہ نے کہا''ہمارے مرد ہلاک ہو گئے ہیں اور جب مرد ہلاک ہو جا کیں تو ان کی خوا تین بھی بے کس اور کی والدہ جاتی ان کی والدہ جا کہ ان کی ایک لڑک کا چاررہ جاتی ہیں ۔ البندا آپ ان عورتوں کا ان کے ہم بلہ خاندان میں نکاح کرادیں' اس پر سعید بن العاص وٹی تین نے ان کی ایک لڑک سے حضرت عبد الرحل بن عوف وٹی تین نے ذکاح کیا اور تیسری لڑکی کو ولید بن عقبہ وٹی تین نے اپنی زوجیت میں لے لیا۔

اس کے بعدمسعود بن نعیم نہشلی کی بیٹیاں آ کیں اورانہوں نے بھی یہی کہا'' ہمارے مرد ہلاک ہو گئے ہیں اور بچے ہاقی رہ گئے ہیںتم ہمیں اپنے خاندان میں قبول کرلؤ''۔

#### دوسرے خاندان میں نکاح:

چنانچ سعید بن العاص بھائٹ نے ان کی ایک اڑی ہے نکاح کیا اور دوسری لڑکی ہے جبیر بن مطلح بھائٹ نے کیا اس طرح سعید بن ٹھنا کی ایک اُڑی ہے نکاح کیا اور دوسری لڑکی ہے جبیر بن مطلح بھائٹ نے کیا اس طرح سعید بن ٹھنا کی ان لوگوں سے رشتہ داری قائم ہوگئ ۔اس کے چھاؤں نے دوراسلام میں نہایت بہادرانہ کارن مے انجام ویے تھے اور رسول اللہ سکھیا برایمان لانے میں بھی مقدم تھے۔ بہر حال حضرت عمر بھائتن کی وفات سے پیشتر سعید بن العاص بھائتن کا شارمشہور لوگوں میں ہوگیا تھا۔

#### سعيد رضافتهٔ کي آمد:

سعید بن العاص مِنْ تَقَدُ ' حضرت عثمان مِنْ تَقَدُ کے دورخلافت میں کوفہ میں ایک حاکم اور امیر کی حیثیت ہے آئے۔اشتر' ابو خشہ غفاری' جندب بن عبداللّٰداور ابومصعب بن جثامہ مکہ یا مدینہ ہے ان کے ہمراہ ہو گئے تھے۔ بیوہ اوگ تھے جو ولید بن عقبہ مِن تَزُدِ کے ساتھ ان کی شکایت کرنے کے لیے گئے تھا بان کے ساتھ (سعید بن العاص مُنْ اَثْنَا کے ساتھ )واپس آئے۔ سعید مِنی تَنَهُ کا خطبہ:

سعیدین العاص بھائٹ آتے ہی منبر پر چڑھے اور حمد و ثنا کے بعد فر مایا:

'' خدا کی قتم! میں باول نخواستہ اور زبر دی یہاں آیا ہوں۔ گر میں مجبورتھااس لیے کہ مجھے تھم دیا گیا تھا کہ میں تعمیل تھم کروں۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ (یہاں) فتنہ وفساد نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ خدا کی قتم! میں اس کا قلع قمع کر کے رموں گایا پنی عاجزی کا اعلان کروں گااور آج ہی ہے اس کے لیے کوشش شروع کردوں گا''۔

یہ کہر کروہ (منبر سے ) اتر آئے۔ پھرانہوں نے اہل کوفہ کے بارے میں تحقیقات کیں ادران کے حالات سے مطلع ہوئے۔ آخر کا رانہوں نے اپنی تحقیقات کے نتائج سے حضرت عثمان بڑاٹھ؛ کو بذریعی تحریریوں مطلع فرمایا:

#### تحقيقات كانتيجه:

''اہل کوفہ کے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ قدیم اور شریف خاندان مغلوب ہو گئے ہیں بعد کے آئے ہوئے لوگ اور اعراب یہاں کے معاملات پر غالب ہو گئے ہیں یہاں تک کہ شریفوں اور بہا درا شخاص کوکوئی نہیں پوچھتا ہے''۔

#### حضرت عثمان مالتين كاجواب:

حضرت عثمان بخافیٰ نے جواب میں تحریر فر مایا'' تم قدیم اور سابقہ خدمات کے ان لوگوں کوتر جیجے دوجن کے ہاتھوں پر اللہ نے پیملک فتح کرایا ہے اور جوان کی بدولت یہاں تیم ہوئے ہیں۔ انہیں ان کا تا بع قر اردو بجز اس صورت کے کہ وہ (اصلی فاتحین) حق و صداقت کے کاموں کے انجام دیے ہیں۔ نہیں انجام نہ دے کیس اور دوسرے لوگ بیدکام انجام دے رہے ہوں''۔ مردم شناسی کی بدایت :

تم ہرایک کی حیثیت اور مرتبہ کا خیال رکھواور ہرایک کے حق کا درجہ بدرجہ خیال رکھو کیونکہ مردم شناس کے ذریعہ عدل وانصاف قائم ہوتا ہے۔

#### شرفاء ہےخطاب:

(اس ہدایت کے مطابق) سعید بن العاص پڑھٹیز نے ان معز زحضرات کو بلوایا جنہوں نے اسلامی جنگوں اور بالخصوص جنگ قادسیہ میں حصدلیا تھا۔انہیں مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا:

''تم اپنی توم کی شکل وصورت (چېره) ہواور چېره کے ذریعہ ( قوم کے جسم ) کا پنة چاتا ہے۔تم جمیں ضرورت مند کی ضرورتوں ہے مطلع کرواورمختاجوں کی حاجتیں پیش کرو۔ میں ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کروں گا جو بعد میں آ کر مقیم ہوئے ہیں''۔

#### تقریر کے اثرات:

(اس تقریر کے بعد )ایسامعلوم ہوا کہ کوفہ خشک (پودا) تھا جس میں آ گ لگ گئی ہو۔اس کے بعد مختلف اقسام کی افواہیں اور چید میگوئیاں ہونے لگیس تا آ نکہ سعید بن العاص بڑاٹیئز نے حضرت عثان دخاتی کواس صورت حال ہے مطلع کیا۔

#### حالات يرغور:

''آپ کا ظریقہ مل صحیح ہے۔ آپ اس بارے میں ان کی تائید نہ کریں اور نہ انہیں ایسی تو قعات دلائیں جن کے وہ اہل نہیں ۔ کیونکہ جب نااہل اور غیر مستحق لوگ اپنے کام انجام دینے کی کوشش کریں گے تو و واس میں کامیا ب نہیں ہوسکیں گے۔ بلکہ وہ کام کوخراب کردیں گے''۔

### اشحا د کی تلقین:

. حضرت عثمان بھی تنز خایا:''اے اہل مدینہ! تم تیار ہو جاؤا در متحد ہو جاؤ۔ کیونکہ فتنہ دفساد کا آغاز ہو گیا''یہ کہہ کروہ (منبر سے )اتر آئے اوراپنے گھر چلے گئے۔

#### اشعار كااستعال:

ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عثان بڑ گفتگو اور تقریروں میں ) لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک یا دوشعر سے لے کر پانچ اشعار تمثیلاً پڑھتے تھے۔

### جائيداد کې نتقلي:

حضرت عبیدالله بن عمر بیستافر ماتے ہیں۔ کہ حضرت عثان مِناشِّنے اہل مدینہ کوجمع کر کے فر مایا:

''اے اہل مدینہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہورہے ہیں بخدا! میں تمہارے مال و جائداد کو تمہارے پاس منتقل کرسکتا ہوں بشرطیکہ یہ تمہاری رائے ہو۔ کیاتم پیند کروگے کہ جواہل عراق کے ساتھ فتو حات میں شریک ہوا ہو' وہ اپنے ساز وسامان کے ساتھ اپنے وطن میں مقیم ہوجائے''۔

اس برابل مدينه كفر عبوكر كمن لك:

#### انتقال اراضي:

''اےامیرالمومنین! آپ جارے مال غنیمت کی اراضی کو کیسے نتقل کر سکیں گے؟''۔

#### آپنے فرمایا:

'' ہم ان اراضی کوکسی کے ہاتھ حجاز کی اراضی کے بدلے فروخت کر سکتے ہیں''۔

اس پروہ بہت خوش ہوئے۔ کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ایساراستہ کھول دیا جوان کے خیال و گمان میں نہیں تھا۔ چنانچہ جبوہ رخصت ہوئے تواللہ نے ان کی مشکل حل کر دی تھی۔

#### اراضی کی خرید و فروخت:

اس لیے انہوں نے مدینہ کے ان لوگوں ہے جو جنگ قادسہ اور جنگ مدائنی میں شریک ہوئے تھے۔ اور پھر مدینہ میں مقیم ہو گئے تھے اورع اق ہجرت کر کے نہیں گئے تھے نشائتج ( کی عمد ہ اراضی )خرید لی تھیں۔اس طرح انہوں نے سبزاریس کے بدلے میں حضرت . مثان رہی تند کی مواق کی جا کداوخرید کی تھی۔ نیز مروان بن الحکم نے حصرت مثان رہا تند کے عطا کر دومال کے ذریعے نہر مروان خرید کی ہتی جواس ز مانے میں جنگل تھا۔

ان ہے عراق کے قبائل کے لوگوں نے بھی اپنی اس جائداد کے بدلے میں جو جزیرۂ عرب میں ان کے قبضہ میں تھی اراضی خریدلیں ان میں مدینہ کک طائف مین اور حضرموت کے باشندے شامل تھے چنانچہاشعث نے اپنی حضرمون کی جائدا د کے بدلے میں طبیزہ ماما د کی اراضی خرید لی۔

منتقلي كانتكم:

حضرت عثان بخانئة: نے تمام اسلامی مما لک میں ایک تحکم نامہ جاری کردیا تفا۔ مال غنیمت کی وہ اراضی جس کے شہروا لے طلب گار تھے۔وہ قیصر وکسر کی اوران کےلوفتین کی اراضی تھیں جنہیں اہل مدینہ نے اپنے حصول کےمطابق حاصل کیا اوراس میں اپنی حجاز' مکہ بیمن اور حضرموت کی جائداد کی فروخت کے معاوضہ میں اضافہ کرتے رہے اور بیان لوگوں کودی تکئیں جواہل مدینہ میں سے ان فتو حات میں نثریک تھے۔اس طرح باہمی رضامندی سے اس قتم کے تبادلہ کی اجازت وے دی گئی تھی۔ ترجيحي حقوق:

وہ لوگ جو پہلے ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں مسلمان ہوئے ۔انہیں قدیم مسلمانوں جیسے حقوق حاصل نہیں تھے۔ صحابہ بئی ﷺ اور قدیم مسلمانوں کومجالس اور دیگر مراتب میں برتری حاصل تھی مگر وہ فضیلت جتانے کونا پیند کرتے تھے اور اسے خلاف تہذیب سمجھتے تھے اوراس کا ظہارنہیں کرتے تھے۔ بلکدانے پوشیدہ رکھتے تھے۔

### نوجي کمک:

محراورطلح روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وٹاٹٹوزے کے لوگوں سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے مگر عبدالرحمٰن بن ربیعہ مٹاٹٹن کوفوجی کمک پہنچانے کے لیے انہیں باب بھیج دیا گیا اور ان کے ساتھ سعید بن العاص مٹاٹٹن بھی روانہ ہوئے اور وہ ان کے ساتھ آ ذربیجان تک پہنچ گئے ۔ان مسلمانوں کا یہی طریقہ رہا کہ وہ (ضرورت کے موقع پر) فوجی کمک بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ و ہیں قیام پذیررے تا آ ککہ جب حذیفہ رہی تینے نے لوٹنے کاارادہ کیا توبید دونوں حضرات والیس آ گئے۔



# خاتم مبارک کی گمشدگی

سے دوسل کے فاصلہ پرتھااس میں سب کنوؤل سے کم پانی تھا۔ مگراب تک ہاتھ سے بئر اریس ( کنویں ) میں گرگئی۔ یہ کنوال مدینہ سے دوسل کے فاصلہ پرتھااس میں سب کنوؤل سے کم پانی تھا۔ مگراب تک اس کی گہرائی کا پیتنہیں چل سکا۔ انگوشمی کی ضرورت:

حضرت ابن عباس بنی ﷺ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قصد فر مایا کہ آ پ مجمی اِ کا بر کو خطوط لکھیں اور انہیں اللہ (کے فدم برن کہ وہ وہ کی ایک کی دعوت دیں ایک شخص نے عرض کیا'' یارسول اللہ ﷺ ایپلوگ سرف مبرز دہ خطوط قبول کرتے ہیں''۔ خاتم نبوت:

اس پررسول الله من کی نے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ اس کے بعد جبرئیل غلاللہ آئے اور کہا:

"آپاہانی انگل سے اتاردیں"۔

چنا نچہ رسول اللہ مؤتی نے اسے آپی انگلی سے اتار دیا۔ اور تھم دیا کہ آپ کے لیے دوسری انگوشی تیار کی جائے۔ چنا نچہ آپ کے لیے تا ہے کی ایک انگوشی تیار کی گئی اور آپ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرئیل مؤیلا اگر آپ نے اور کہنے لیے: ''آپ اسے بھی اپنی انگلی سے اتار دیا۔
لگے: ''آپ اسے بھی اپنی انگلی سے اتار دیں' چنانچے رسول اللہ مؤیلے نے اسے بھی اپنی انگلی سے اتار دیا۔

جا ندى كَ انْكُوشى:

پھرآ پ نے تھم دیا کہ آپ کے لیے جاندی کی انگوشی بنائی جائے چنا نچہ جاندی کی انگوشی آپ کے لیے تیار گئی۔اسے آپ نے اپنی انگشت مبارک میں پہن لیا۔اس انگوشی کو حضرت جبرئیل میں لیا آپنی انگشت مبارک میں پہن لیا۔اس انگوشی کو حضرت جبرئیل میں آپ خطوط لکھتے تھے اوران پراس (انگوشی کی) مہرلگاتے تھے۔انگوشی کی کندہ کرائے جا کمیں۔ چنا نچہ آپ ججمی لوگوں میں سے جس کو جائیں خطوط لکھتے تھے اوران پراس (انگوشی کی) مہرلگاتے تھے۔انگوشی کی فشن تین سطروں پر مشتمل تھا۔

#### سمسريٰ كودعوت اسلام:

آپ نے ایک خط کسریٰ بن ہرمز (شاہ ایران) کی طرف لکھاا دراس خط کوحفرت عمر بن الخطاب می ٹھنڈ کے ہاتھ بھیجا۔ حضرت عمر میں ٹھنزاسے لے کر دہاں پنچے تو کسریٰ نے وہ نامہ مبارک پڑھا مگراس کی طرف کوئی توجنہیں دی۔حضرت عمر میں ٹھنزنے (واپس آنے کے بعد)عرض کیا۔

#### درباركاحال:

\_\_\_\_\_ یارسول اللہ! آپ مجوری چھال کی چٹائی پر ہٹھتے ہیں مگر کسریٰ (شاہ ایران ) تخت زریں (سونے کے تخت ) پر بیٹھتا ہے اور ریثم کالباس پہنتا ہے''۔اس پر رسول الله سکھے آئے فرمایا'' کیاتم یہ بات پہندنہیں کرتے ہو کہ انہیں دنیا ملے اور ہمیں آخرت حاصل ہو؟'' حضرت عمر بڑائٹوننے جواب دیا'' اللہ مجھے آئے پرقربان کرے۔میں اس بات سے مطمئن ہوں''۔

برقل كو دعوت اسلام:

آ پ نے ایک دوسرا نامہ مبارک بھی تحریر کیا اور اسے حضرت وجبہ بن خلیفہ کلبی کے ہاتھ شاہ روم ہرقل کے پاس بھیجا۔ اس میں اسے دعوت اسلام دی گئی تھی۔اس نے اسے پڑھااور اسے اپنے پاس محفوظ رکھا۔

خاتم مبارك كي حفاظت:

یے خاتم مبارک رسول اللہ سی کی انگشت مبارک میں رہی اور آپ اس سے مہر لگاتے رہے تا آ نکد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلالیا۔

#### خاتم مبارك اورخلفاء:

بعدازاں حضرت ابو کمر بن النظاب بن النظام ہوئے۔ وہ بھی اس (خاتم مبارک) سے مہر لگاتے رہے تا آئکہ آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عدد حضرت عثمان بن عفان بن تخذہ خلیفہ ہوئے وہ بھی اپنی وفات تک اس سے مہر لگاتے رہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان بن تخذہ خلیفہ ہوئے وہ بھی چوسال تک اس (خاتم مبارک) سے مہر لگاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل مدینہ کے لیے پائی عفان بن تخذہ خلیفہ ہوئے وہ اس آپ کنویں کے سرے پر بیٹھے ہوئے اس انگوشی کو حرکت دے رہے تھے اور اسے اپنی انگلی میں گھما رہے تھے کہ انگوشی ان کے ہاتھ سے نگل کر کنویں میں گرگئی۔ لوگوں نے کنویں میں اس کو تلاش کیا اور اس کا سارا پائی نکلوا دیا۔ مگر انگوشی کا سراغ نہیں ملا۔

### د وسرى انگوشى:

حضرت عثمان بن ٹُنٹ نے اعلان کیا کہ جواس انگوشی کو لے کر آئے گا ہے بھاری رقم دی جائے گی آپ کواس ( خاتم مبارک کے گم ہوجانے ) کا بہت رنج وغم ہوا۔ جب آپ اس انگوشی ( کے ملنے ہے ) مایوس ہو گئے تو آپ نے اس جیسی چاندی کی انگوشی بنوانے کا حکم دیا۔ وہ ہو بہو و لیک تھی اور اس پر بھی (محمد رسول اللہ) کندہ تھا آپ نے اسے اپنی انگل میں پہن لیا۔ جب آپ شہید ہوئے تو وہ انگوشی بھی آپ کے ہاتھ ہے جاتی رہی اور پہنیں معلوم ہو سکا کہ کون اس انگوشی کو لے گیا۔



# حضرت ابوذ رغفاری طالتین کے واقعات

وسل میں حضرت ابو ذرغفاری جل تنتی کا امیر معاویہ جل تنتیا ہے اختلاف ہوا اور امیر معاویہ می تنزینے انہیں شرم سے مدیند کی طرف جیمجوایا۔

انہیں شام ہے بھجوانے کے بارے میں بہت ی با تیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے اکثر با تیں ایسی ہیں جن کا ذَکر میں پسند نہیں کرتا ہوں۔

#### ا بن سبا کی فتنه بردازی:

امیر معاویه بین پینی کے حامی بدروایت سیف به بیان کرتے ہیں کہ جب ابن السوداء (ابن سبا) شام آیا تو وہ حضرت ابوذ ر مین پینی کے مامی بدروایت سیف به بیان کرتے ہیں کہ جب ابن السوداء (ابن سبا) شام آیا تو وہ حضرت ابوذ ر مین پینی کے مالااور کہا'' اے البوذ ر اللہ کا مال ہے۔ جب کہ ہمر چیز اللہ کی ہے۔ ایسااند بیشہ ہے کہ کہیں وہ مسلمانوں کو چھوڑ کرتمام مال اپنے لیے مخصوص کرلیں اور مسلمانوں کا نام تک مٹاؤ الیں''۔

### اميرمعاويه مِنْ تَقْنُوبِ اختلاف:

یہ سی کر حضرت ابو ذر' معاویہ بڑی آئے ہاں آئے اور کہنے لگے:'' نمیا وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے مال کواملّہ کا مال کہتے ہیں''۔ حضرت معاویہ بڑاٹیئۂ بولے''اے ابو ذراؓ! کیا ہم اللّہ کے بند نے نہیں ہیں اور مال اس کا مال نہیں ہے اور پی مخلوق اس کی مخلوق نہیں ہے اوراصل تھم اس کا تھم نہیں ہے''۔ حضرت ابو ذر بڑاٹھۂ نے فرمایا:

" '' آپ به بات نه کہیں میں اس کا قائل نہیں ہو کہ بیرتمام چیزیں اللہ کی نہیں ہیں گرمیں ضرور کہوں گا کہ بید سلمانوں کا مال ہے''۔

### فتنه كاعلم:

ابن السوداء پھر حضرت ابوالدرداء دِخالِتُن کے پاس آیا تو وہ کہنے گئے'' تم کون ہو؟ بخدا! میرے خیال میں تم یہودی ہو'' پھروہ عبادہ بن الصامت دِخالِتُن کے پاس گیا وہ اسے معاویہ رہخالتُن کے پاس لے آئے اور کہنے لگے: ''یبی بخدا وہ شخص ہے جس نے (حضرت) ابوذر رہخالتُن کوآپ کے برخلاف کیا''۔

#### غريبوں کی حمايت:

حضرت ابوذر رہی تین شام کے قیام کے دوران اس قتم کا وعظ و تلقین فر مایا کرتے تھے:

''اے دولت مندلوگو! تم غُریوں کے ساتھ ہمدردی کرو۔وہلوگ جوسونا' چاندی جمع کرتے ہیں اورانہیں اللہ کے راستے میں صرف نہیں کرتے اہم انہیں آگ کے ٹھانے کی خوشخبری سناؤ جہاں ان کی پیشانیوں' پبلوؤں اور پشت پر داغ لگایا . عائے گا''۔

2

حضرت ابوذ ر مِثَاثِيَّةُ كَي شَكَايت:

حضرت ابو ذر رہی گئز اسی قتم کی (تقریریں کرتے) رہے یہاں تک کہ غریب طبقے پران باتوں کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے دولتمندوں کو بھی (ان باتوں پر) مجبور کیا اور دولت مند طبقہ عوام کے اس سلوک کی شکایت کرنے لگا۔ بیر حالت دیکھ کر حضرت معاویہ بڑائیز نے حضرت عثان مخالی کو لکھا حضرت ابو ذر رہی گئز میرے لیے مشکلات کا باعث بن گئے ہیں اور ایسی و لیسی باتیں کہتے میں ۔

### حضرت عثمان مناتشهٔ كاجواب:

حضرت عثمان رہائٹنائے تحریر کیاہے:

'' فتندونسادی جڑیں نمودار ہوگئی ہیں۔ابوہ پھوٹنا چاہتا ہے تم اس زخم کومت چھیڑو۔ بلکہ ابوذر من لٹھنز کومیرے پاس بھیج دوان کے ساتھ نرمی کرو۔ان کے لیے زادراہ مہیا کر کے ایک رہنما کے ساتھ انہیں بھیجو۔ جہاں تک ممکن ہوعوا م کورو کے رکھو کیونکہ تمہارا نیظم وضبط تمہارے کا م آئے گا''۔

### فتنه کی پیشین گوئی:

چٹانچہ (حسب ہدایت) امیر معاویہ بخالتی نے حضرت ابو ذرغفاری دخالی رہنما کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ مدینہ آتے تو وہاں انہوں نے مختلف تم کی خفیہ مجالس اور محفلیں دیکھیں اس پرانہوں نے میرپیشین گوئی کی :

' ' تم ابال مدینه کو سخت غارت گری اور یا دگار جنگ کی خوشخبری سنا دؤ' ۔

### حضرت عثمان مالفندس كفتكو:

جب وہ حضرت عثمان دخاتی کے پاس آئے تو حضرت عثمان دخاتی نے ان سے بوجیعا: '' کیابات ہے کہ اہل شام تمہاری شکایت کرتے ہیں؟''اس پرانہوں نے جواب دیا:

'' (مسلمانوں کے مال کو) اللہ کا مال کہنا مناسب نہیں ہے۔ نیز دولتمندوں کے لیے بیمناسب نہیں ہے کہ وہ مال و دولت جمع کریں''۔

#### حضرت عثمان رخ التُّنَّهُ في قرمايا:

''! ہے ابوذرؓ! میرایہ فرض ہے کہ میں اپنے فرائض ادا کروں ادر رعایا کے ذمہ جو وا جبات ہوں انہیں وصول کروں میں انہیں زاہد بننے پرمجبورنہیں کرسکتا البتہ انہیں محنت کرنے اور کفایت شعار بننے کی تلقین کرسکتا ہوں''۔

#### مدینہ سے باہر قیام:

اس پر حضرت ابو ذر رہی تھنے نے فر مایا'' آپ مجھے مدینہ سے باہر رہنے کی اجازت دیں گے؟ کیونکہ مدینہ اب میرا گھرنہیں رہا ہے''۔اس پر حضرت عثمان رہی تھنے نے فر مایا:

#### خفیدا ڈے:

'' کیاتم مدینہ کے بجائے اس سے بدتر مقام پر رہنا جا ہے ہو؟'' حضرت ابوذ ر مٹاٹٹنز نے جواب دیا:'' مجھے رسول اللہ مٹاٹیکا

نے تھم دیا کہ جب مدینہ کی عمارتیں خفیداڈے بن جائیں تو میں وہاں سے نکل جاؤل' اس پر حضرت عثن براٹھ نے فرمایا''ایس صورت میں تنہیں جو تھم ملاسے اس کی تعیل کرو''۔

#### ربذه میں قیام:

چنانچه حفرت ابوذ رہی گفتندینه منورہ سے نکل کرربذہ چلے گئے وہاں انہوں نے ایک مجد کی بنیاد ڈالی۔حفرت عثان میں گئتن نے انہیں اونئوں کا ایک رپوڑ دے دیا تھا اور دوغلام بھی دیئے نیزیہ پیغام بھی بھیجا:''تم مدینہ آیا کرنا کہتم بدو (اعرابی) نہ بن ہوؤ''۔ چنانچہوہ اس پڑمل کرتے تھے۔

#### خلوت پیندی:

تنها کی آورخلوت نشینی انہیں زیادہ پہند تھی '' حضرت ابوذ ررہالٹنڈ اعرا بی بننے کے خوف سے مدینہ میں آمد ورفت رکھتے تھے۔ تا ہم تنها کی آورخلوت نشینی انہیں زیادہ پہندتھی''۔

#### مزیدنیکی کی ترغیب:

ا یک د فعہ و ہ حضرت عثمان مٹی ٹیٹنز کے پاس آئے وہاں کعب الاحبار دٹی ٹیٹنز بھی تھے۔اس موقع پر انہوں نے حضرت عثمان دِٹی ٹیزز سے فر مایا :

''آپ عوام کی صرف اس بات پر قانع نه ہو جا کیں کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس بات پر بھی نظر رکھی جائے کہ وہ نیکی کے کوئی کام کریں۔ چنانچہ جس پرز کو ۃ فرض ہو۔ وہ صرف ز کو ۃ دینے پراکتفانہ کرے بلکہ وہ پڑوسیوں اور بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی بھی کرئے'۔

#### كعب برسختي:

اس پر کعب نے کہا: "جس نے فرائض ادا کردیئے اس نے اپناتمام فرض ادا کردیا"۔

اس پر حضرت ابوذ ریخانشنانے اپنی حیمٹری اٹھا کر ماری اور ان کا سرتو ڑ دیا۔انہوں نے کعب سے کہا:

''اے یہودن کے بیچ ! تمہاراان باتوں ہے کیاتعلق ہے؟ (اگرتم بولئے سے بازنہیں آئے تو) تم مجھ سے پچھ سنو گے اور میں تمہاری خبرلوں گا''۔

#### . تشد د کی ممانعت:

اس پرحضرت عثمان بھائٹیز نے ان کی طرف ہے معافی جا ہی اور کعب نے درگز رکر دیا۔ تا ہم حضرت عثمان بھائٹیز نے بید ہدایت فرمائی''اے ابوذر ڑا اللہ سے ڈرواورا پنے ہاتھ اور زبان کوروکو''۔

### با ہر قیام کی وجہ:

بھاری تھا۔اس پر (حضرت )معاویہ مٹاٹٹیئے نے فرمایا:

بييون كاتھيلا:

''اس شخص کود کیھووہ دنیا ہے کنارہ کش ہے گراس کے پاس کتنامال ہے؟''۔

ان کی بیوی نے جواب دیا:

''بخدا! اس میں نہ دینار ہیں (اشرفیاں) نہ درہم ہیں بلکہ اس میں پیپے ہیں۔ جب ان (ابوذر) کا وضیفہ آتا تھ تو وہ ہماری ضروریات کے لیے اس کے بدلے میں پیپے خرید لیتے تھے''۔

امير كي اطاعت:

جب حضرت ابو ذریخانتیٔ ربذہ کے مقام پر رہنے گئے تو وہاں نماز با جماعت ہونے لگی تھی وہاں ایک شخص تھا جوصد قات جب حضرت ابو ذریخانت نے برھیں'' وہ بولے''نہیں تم پیش قدی کرو وصول کرتا تھا۔اس نے (نماز کی امامت کے لیے ) کہا'' اے ابو ذریخ نی بڑت کے بڑھیں'' وہ بولے''نہیں تم پیش قدی کرو کی کھانے ارشاوفر مایا تھا'' تم (امیر کی ) بات سنواور اطاعت کروخواہ تم پرکوئی نکھا غلام ہی (امیر ) کیوں نہو''۔'' تم غلام بے شک ہوگر نکھے نہیں ہو''۔

ال شخص كانام مجاشع تهاوه صدقات كاسياه غلام تها .

حضرت ابوذ رہائٹن کے لیےروز بینہ:

حضرت جابر بنی لٹنز کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بنی لٹنز نے حضرت ابو ذراور حضرت رافع ابن خدیج بنی میزا دونوں کے لیے روزینه مقرر کررکھا تھا بید دونوں (صحافی) مدینہ سے باہر رہتے تھے کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان مٹی لٹنز سے ایسی باتیں سن تھیں جن کی وہ (تسلی بخش توضیح نہیں کر سکے تھے )۔

#### حضرت ابوذ ر مناتثنهٔ کا حال:

مسلمہ بن نباتد روایت کرتے ہیں کہ'' جب ہم عمر ہ اداکرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم ربذہ بھی آئے۔وہاں ہم نے حضرت ابوذر رض تُنہ: کوان کے گھر تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے لوگوں نے کہا'' وہ چشمہ کی طرف گئے ہوں گے''اس لیے ہم ان کے گھر کے قریب انتظار کرتے رہے اتنے میں وہ اونٹ کی ہڈیاں لے کراپنے غلام کے ساتھ وہاں سے گزرے۔انہوں نے سلام کیا پھروہ اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے یاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے:

### اطاعت کی مدایت:

رسول الله كُلِيل في مجمد ارشادفر ما ياتها:

''تم امیر کی بات سنو!اوراطاعت کروخواه تم پرکوئی حبثی نکطاغلام ہی (امیر ) کیوں نہ ہو''۔

جب میں اس چشمے کی طرف گیا تو وہاں اللہ کے مال (صدقہ ) کے غلام تھے ان پڑا یک طبنی غلام ( تگرال ) مقررتھا وہ نکا نہیں تھا' وہ جہاں تک جھے علم ہے قابل تعریف ہے انہیں روز اند ذرج کیا ہوا اونٹ کا گوشت ملتا ہے اور مجھے اس کی ہڈیاں ملتی ہیں جے میں اور میرے اہل وعیال کھاتے ہیں''۔

#### مال و دولت:

#### راوی کہتاہے:

میں نے کہا: "آپ کے پاس کتنا مال ہے'۔

وہ بولے: '' کی پھر بیاں ہیں اور کچھاونٹ ہیں۔ ایک میں میرے غلام کا حصہ ہے اور دوسرے پر میری لونڈی کا قبضہ ہے۔ میراغلام اس سال کے آخر تک آزاد ہوجائے گا''۔

میں نے کہا: " ' ہمارے ہاں جوآپ کے ساتھی ہیں ان کے پاس سب لوگوں سے زیادہ مال ودولت ہے'۔

آپ نے فرمایا: '''مگراللہ کے مال میں ان کا صرف اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے''۔

دوسر بے لوگوں نے ان واقعات کے اسباب میں بہت بری باتیں بیان کی ہیں جن کا ذکر کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔

# شاهِ ابران كا فرار

داؤ دکی روایت ہے کہ ابن عامر بھر ہ آئے۔ پھروہ فارس کی طرف روانہ ہو گئے اورائے فتح کرلیااس ا ثناء میں شاہ یز دگرد (شاہ ایران) جورکے مقام سے جسے اردشیر حرہ بھی کہتے ہیں '۳۰ ھ میں بھاگ گیا۔ ابن عامر نے اس کے تعاقب میں مجاشع بن مسعود سلمی کو بھیجوایا۔ انہوں نے کر مان تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کے بعدمجاشع اپنے نشکر کے ساتھ سیر جان میں خیمہ زن ہوئے اور شاہ یز دگر دخراسان کی طرف بھاگ گیا۔

#### مہم کےسیہ سالار:

(اس مہم کے سپہ سالا رول کے بارے میں اختلاف ہے) عبدالقیس کہتا ہے کہ ابن عامرؓ نے ہرم بن حیان عبدی کو روانہ کیا۔ بکر بن وائل کہتا ہے کہ ابن حسان یشکری کو بھیجا گیا گرضیح ترین روایت یہی ہے کہ مجاشع بن مسعود سلمی کو (سپہ سالا ر بنا کر بھیجا گیا)

#### برف بارى:

مجاشع شیر جان سے روانہ ہوئے تا کہ وہ شاہ پر دگر دکا تعاقب کریں۔ جب یمند کے مقام میں کل کے قریب پہنچے تو (بعدیں)
تصر مجاشع کے نام سے مشہور : وا تو برف باری شروع ہوگئی برف باری سے سردی زیادہ ہوگئی اور ایک نیزہ کے برابر برف جمع ہوگئی جو
تمام کشکر ہلاک ہوگیا۔ کیکن مجاشع اور ایک دوسر آخض جس کے ساتھ ایک لونڈی تھی تیجے سالم رہے اس دوسر کے خص نے ایک اونٹ کا
بیٹ جا ککر کے اس لونڈی کو اس کے اندر بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے خودراہ فرار اختیار کی دوسرے دن جب وہ وہ ہاں آیا تو وہ لونڈی
زندہ پائی اس لیے وہ اسے اٹھا کر محفوظ مقام کی طرف لے گیا۔

ے اس محل کا نام قصر مجاشع پڑگیا کیونکہ یہاں اس کالشکر ہلاک ہواتھا۔ بیمقام سیر جان سے پانچے یا چیفر سخ کے فاصلے پرتھا۔

## تیز رفتاری گھوڑی:

ابوالمقدام کی روایت ہے کہ مجاشع بن مسعودا ہل بھر ہ کے ایک وفد کو لے کرتستر سے روانہ ہوئے ان میں احنف بن قیس بڑا ٹیز بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنی گھوڑی پر سفر کیا جو مشہور گھوڑی خبر انسل سے تھی اور اس کا نام صفراء تھا۔ انہوں نے اس پر ایک بی لگام پر ایک دن میں بچاس ہزار کا فاصلہ طے کیا۔

## متفرق واقعات:

سے میں حضرت عثمان بڑائٹوزنے (جمعہ کی نماز کے لیے ) تیسری اذان کا اضافہ کیا اور حج کے موقع پرمنیٰ کے مقام پر پوری چاررکعت نماز پڑھی۔ نیز اس سال آپ نے عام مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔



#### باب١٨

# اللھے کے واقعات

## رومیول سے جنگ:

اس سال مسلمانوں نے اہل روم کے ساتھ ایک جنگ کی جسے غزوۃ الصواری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ واقدی کا قول ہے۔ گر ابومعشر کا بیقول ہے کہ غزوۃ الصواری اسم ھیں ہوالبتہ اساودۃ کی بحری جنگ اور کسریٰ کے واقعات اسم ھیں ہوئے گر واقدی کا قول ہے کہ غزوۃ الصواری اور اساودۃ کی جنگ یعنی دونوں واقعات اسم ھیں ہوئے۔

#### غز وهصواری:

واقدی کی روایت ہے کہ اہل شام امیرمعاویہ رٹی تیز کی زیر قیادت روانہ ہوئے اس زمانے میں شام کا تمام علاقہ امیر معاویہ رٹی ٹینز کے زیر حکومت آگیا تھا۔

## بورے شام برحکومت:

امیر معاویہ کے زیر حکومت تمام علاقہ آنے کا سبب بیہ دوا کہ جب حضرت ابوعبیدہ دخالتٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے کام کا جانشین حضرت عیاض بن غنم کومقر رکیا جوان کے ماموں بھی تتھاور چھانی بھی تتھے۔انہیں جزیرہ کے ایک حصہ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا مگر حضرت عمر بخالتُہٰ نے انہیں اس کام سے معزول کر دیا تھا۔اس کے بعدوہ حضرت ابوعبیدہ جہالتہٰ کے پاس آگئے تتھے اوران کے ساتھ در ہے۔

## عياض مِناتِثْهُ كي سخاوت:

حضرت عیاض بن عنم بن الله بهت فیاض اور خی تھے۔ان کی فیاضی اور سخاوت بہت مشہورتھی۔وہ اپنے پاس پھینہیں رکھتے تھے اور نہ کسی کا کوئی سوال رد کرتے تھے۔انبذالوگول نے حضرت عمر مٹی ٹیٹن کے حضرت خالد مٹی تھنا کو کہ دیا تھا اور ان کی فیاضی اور سخاوت کو قابل ملامت قرار دیا تھا مگر عیاض تو عرب کے سب سے بڑے فیاض شخص ہیں۔ جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کسی چیز سے در لیخ نہیں کرتے ہیں'۔

## حضرت ابوعبيده مناشَّهُ كااحترام:

حضرت عمر رہا تھنانے فرمایا: '' ان تمام ہاتوں کے باوجود میں (حضرت) ابوعبیدہ رہا تھنا کے فیصلہ کو تبدیل کرنا پیندنہیں کروں گا''۔

## حكام شام كاتقرر:

حضرت عیاض بن غنم و کانٹنز نے بھی حضرت ابوعبیدہ دخالتنز کے بعد وفات پائی تو حضرت عمر دخالتنز نے ان کی عملداری پرسعید بن خدیم جمعی و خالتنز کوحا کم مقرر کیا۔ان کی وفات کے بعد آپ نے عمیر بن سعد انصاری دخالتنز کوان کے بجائے حاکم مقرر کیا۔ جب حضرت عمر و کانٹنز نے وفات پائی تو اس وقت حضرت معاویہ و کانٹنز وشق اور اردن کے حاکم تھے اور عمیر بن سعد و کانٹنز جمص اور تنسرین کے حاکم تھے۔ قنسرین کو (بعد میں )امیر معاویہ نے اپنے عراق کے حامیوں سے آباد کر دیا تھا۔ تقرر کا آغاز:

یزید بن ابی سفیان جیسیا کے فوت ہونے پرحضرت عمر رہی ٹینڈ نے امیر معاویہ رہی ٹینڈ کوان کا قائم مقام بنا دیا تھا جب ابوسفیان رہی تیز کوان کی خبر مرگ سنا کی گئی تو انہوں نے یو چھا:

''اے امیرالمومنین! آپ نے ان کی عملداری پر کس کو مقرر کیا؟'' حضرت عمر بھاٹھنئے نے فرمایا ''معاویہ کو' اس طرح امیر معاویہ بٹھاٹھنا اردن اور دمشق دونوں علاقوں کے حاکم مقرر ہوئے۔

## علاقه شام کے حکام:

آ خر کار جب حضرت عمر ہو گئی: کی وفات ہوئی توعمیر بن سعد خمص وقتسرین کے حاکم تھے علقمہ بن مجرز فلسطین کے حاکم تھے' امیر معاویہ بڑگئی: دشتن اور اردن کے حاکم تھے اور عمر و بن العاص حاکم مصرتھے۔

## دورعثانی کے حکام:

سالم کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رخی تختن نے (خلیفہ ہونے کے بعد) سب سے پہلا جو حاکم مقرر کیا۔ وہ حضرت عمر رہی تختن کی وصیت کے مطابق حضرت سعد بن الی وقاص رخی تختن کو (حاکم کوفہ) مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت عمیر بن سعد رخی تختن نیز بے کے وار سے زخی ہوئے تو وہ اس قدر کمزور ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عثمان رخی تختن کو اپنے کام سے استعفاء دے دیا۔ اور ان سے این اہل وعمیال کے پاس جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی اور تمص وقسر بین کے علاقے بھی حضرت معاویہ رہی تختن کے حوالے کردیے۔

## شام کی متحدہ حکومت:

خالد بن معدان روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان رہی گئے: خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر رہی گئے: کے عہد کے حکام کو شام میں بحال رکھا۔ جب فلسطین کے حاکم عبدالرحلن بن علقمہ کنائی نے وفات پائی تو ان کی عملداری کوا میر معاویہ رہی گئے: کی عملداری میں شامل کر دیا نیز عمر بن سعد بڑی ہے حضرت عثان رہی گئے: کے عہد میں بہت خت بیار ہوئے بیہاں تک کہ ان کا مرض طول پکڑ گیا تو انھوں میں شامل کر دیا نیز عمر بن سعد بڑی ہے حضرت عثان رہی گئے: کے عہد میں نے (اپنے عہد ہے سے) استعفاء دے دیا۔ اور انھوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو آنہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی اور ان کا علاقہ بھی حضرت معاویہ رہی گئے: کو دے دیا گیا اس طرح خلافت عثان کے دوسرے سال امیر معاویہ ہو گئے: تمام شام کے حاکم مقرر ہوگئے۔

## حاتم مصر:

حضرت عمر و بن العاص دخافتُهٔ حضرت عمر دخافتُهُ کے زمانے میں پورے مصرکے حاکم تھے حضرت عثمان بن تیّن نے بھی ابتدائی دور میں ان کواپنے عہدہ پر بحال رکھا۔

#### اہل روم سے مقابلہ:

واقدی کی روایت ہے کہ جب اہل شام امیر معاویہ رٹھاٹٹھ کے زیر قیادت روانہ ہوئے تو ان کے بحری بیزے کے امیر البحر

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح دفاقتی تھے چونکہ مسلمانوں نے افریقیہ میں روئی علاقوں پر قبضہ کرلیا تھااس لیے سطنطین بن ہرقل بھی ایک ابیالشکر جزار لے کرروانہ ہوا جواس سے پہلے اسلامی دور میں نہیں دیکھا گیا تھا۔

## روم کا بحری بیرزه:

ابل روم پانچ سو کے بیڑے میں نمودار ہوئے اور مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوا ( ابتداء میں ) فریقین میں عارضی امن قائم ہوا۔ یہاں تک کہ شرکین اور مسلمانوں کی کشتیاں ایک دوسرے کے قریب کنگرانداز ہوئیں۔

## رومیوں سے بحری جنگ:

ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں:''میں ان کے ساتھ (بحری جنگ میں) تھا۔ سمندر میں ہماری (دشمنوں سے) ٹر بھیٹر ہو گئی۔ (ان کا) ایسا بحری ہیڑہ ہم نے پہلے بھی نہیں ویکھا تھا۔ ہوا ہمارے مخالف تھی اس لیے ہم تھوڑی درکِنگر انداز ہوئے اور پھروہ بھی ہمارے قریب کنگر انداز ہوئے۔ ہوا پرسکون تھی اس لیے ہم تھوڑی درکِنگر انداز ہوئے اور ہم نے کہا:'' تمہارے اور ہمارے درمیان امن وسلے ہونی چاہیے''۔وہ بولے:''دہتمہیں امن دیا جا تا ہے اور اس طرح ہمیں بھی امن وسلح حاصل ہونی چاہیے''۔

ہم نے کہا:''اگرتم پیند کروتو ساحل پر جنگ ہوتا کہ ہم میں اورتم میں سے جوکوئی زیادہ جلد باز ہو ٗوہ مرجائے اور اورا گرتم چا ہوتو سمندر کے اندر (جنگ ہو)''۔

## گهسان کی جنگ:

انھوں نے بیک زبان ہو کرغرورونخوت سے کہا'' پانی میں (جنگ ہو)اس پرہم ان کے قریب پہنچ گئے۔ہم نے اپنی کشتیوں کوایک دوسرے سے اس طرح باندھ لیاتھا کہ ہم مل کران کی کشتیوں پرحملہ کر سکتے تھے۔ہم نے گھسان کی جنگ لڑی اور فریقین ثابت قدمی سے جنگ کرتے رہے اور کشتیوں پرتلواروں اورخنجروں سے جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ خون کی ندیاں ساحل بحر تک ہنچائیں اور سمندر کی لہریں لہولہان ہوگئیں اور موجوں کے ذریعے مردوں کے انبار تیرنے لگے۔

## روميول كوشكست:

حضرت اسلم بن تنگاکی شریک جنگ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اس جنگ کی وجہ سے ساحل پرخونی لہریں مکرارہی تھیں۔ وہاں لاشوں کے انبار تیرتے ہوئے نظر آر ہے تھے اور پانی پرخون غالب آگیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی اور کا فروں کے بے شارا فراد مارے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے صبر واستقلال کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اہل اسلام پر فتح ونصرت نازل کی اور قسطنطین (شاہ روم) پٹیٹے دکھا کر بھاگ گیا وہ اپنے مقتولوں اور زخمیوں کا درد ناک نظارہ نہیں دیکھ سکا اور خود مطنطین بھی بہت زخمی ہوا اور وہ کافی عرصہ تک زخموں ہیں چوررہا۔

#### ابن اني حذيفه كي تلبير:

حنش بن عبدالله من سعد بن ابی سرح دخی بیر جب مسلمان ۳۱ ه میں بحری جنگ پر روانه ہوئے اور عبدالله بن سعد بن ابی سرح دخی نیز (امیرالبحر) نے عصر کی نماز پڑھائی تو محمہ بن ابی حذیفہ نے بہت زور سے تکبیر کہی۔ بیاس کی سب سے پہلی (شروفساد کی بات) سننے میں آئی۔ جب امام عبدالله بن سعد دخالتُ نماز سے فارغ ہوئے اورلوٹے لگے تو انہوں نے پوچھا: '' یکسی (تکبیر) تھی؟''لوگوں نے کہا''محمدا بن ابی حذیفہ نے تکبیر کہی تھی۔عبداللہ بن سعد رہی گئیزنے ان کو بلوایا۔اور پوچھا:'' تم نے بدعت کے طور پربینی بات کیوں نکالی؟''وہ بولے:'' میہ بدعت نہیں ہے۔ تکبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں''۔

دوباره نافر مانی:

جب حضرت عبداللہ بن سعد بڑاٹیئز نے مغرب کی نماز پڑھائی تو محمہ بن ابی حذیفہ نے پہلی دفعہ سے زیادہ او نجی آ واز میں تکبیر کہی ۔اس برعبداللہ بن سعد رہنا ٹیئز نے میدکہلا کر بھیجا:

'' حقیقت میں تم بے وقو ف نو جوان ہو۔ مجھے پنہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین کا اس بارے میں کیا رویہ ہوگا ورنہ بخدا میں تمہاری خوب خبر لیتا''۔

اس کے جواب میں محمد بن الی حذیف نے کہا:'' بخدایہ بات تمہارے امکان میں نہیں ہے اور اگر کرنا چا ہوتو تمہارے اندراتنی طاقت نہیں ہے'۔ اس پرانہوں نے کہا'' تم زبان بندر کھواس میں تمہارے لیے بہتری ہے ۔ تم ہمارے ساتھ سوار مت ہونا'' وہ بولا '' میں مسلمانوں کے ساتھ سوار ہوکر جاؤں گا'' وہ بولے ''تم جہاں چا ہو چلے جاؤ'' چنا نچ محمد بن الی حذیف تن تنہا کشتی میں سوار ہوا اس کے ساتھ صرف قطبی افراد تھے۔

روم کی بحری فوج:

' 'تم مجھےمشورہ دو'' وہ بولے:' 'ہم رات کوغور وفکر کریں گئ'۔

## بحرى جنگ كاعزم:

ر ہے۔ جب میں ہوئی تو سے بھرنا قوس بجاتے رہے اور مسلمان نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ سے دعا ئیں مانگتے رہے۔ جب میں ہوئی تو قسطنطین نے جنگ کرنے کا عزم مصمم کرلیا تھا۔انھوں نے اپنی کشتیوں کوالیک دوسرے کے قریب کرلیا تھا اسی طرح مسلمان بھی اپنی کشتیوں کوایک دوسرے کے قریب لے آئے تھے اور انھیں آپس میں بائدھ رکھا تھا۔

## مسلمانوں کی صف بندی:

حضرت عبداللہ بن سعد پنی تھیں نے کشتیوں کے اندر ہی مسلمانوں کی صف بندی کر کی تھی اور انھیں ہدایت کی کہوہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور صبر واستقلال اختیار کریں۔

## فتح ونصرت:

اہل روم نے مسلمانوں کی کشتیوں پرصف ہندی کی حالت میں حملہ کر دیا۔ چنانچیمسلمان صف بندی تو ڑنے پرمجبور ہو گئے اور صف بندی کے بغیر جنگ کرتے رہے یہ گھسان کی جنگ تھی آخر کاراللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح ونصرت عطا کی اورانھوں نے وشمنوں کا صفایا کر دیا۔ چنانچیہ بھا گئے والوں کے علاوہ اہل روم میں سے کوئی نہیں چکے سکا۔

عبداللد بن سعد و من فنية ني ذات الصواري ميں چند دنوں تک قيام کيا پھروہ واپس آ گئے۔

## باغيانهً كفتكو:

وا پسی کے وقت محمہ بن ابی حذیفہ کس سے یہ کہدر ہاتھا'' بخدا! ہم نے اپنے پیچھے ایک بڑے جہاد کوتر ک کر دیا ہے''۔ووآ دمی بولہ:'' وہ کون ساجہاد ہے''۔(اس کے جواب میں وہ بولا)''عثان بن عفان رہمائٹننے ایسے ایسے افعال کیے ہیں''۔

وہ الی ہو تیں کرتار ہاتا آ نکہ اس نے مسلمان (فوجیوں) کو گمراہ کر دیا تھااور جب وہ اپنے وطن واپس آئے تو وہ گمراہ ہو چکے تھے اور وہ بھی ایس باتیں کرنے لگے تھے جنہیں وہ اپنی زبان سے پہلے ہیں نکال سکتے تھے۔

## بغاوت كي ابتداء:

ا ما م زہری فرماتے ہیں:'' محمد بن ابی حذیفہ بٹی ٹینزاور محمد بن ابی بکر رہی ٹینز دونوں اس سال منظرعام پر آئے جس سال عبداللہ بن سعند بین ٹینز (بحری جنگ کے لیے) روانہ ہوئے تھے۔ یہ دونوں افراد حضرت عثمان بڑی ٹینز کے عیوب اور ان کی تنبدیلیوں کا تھلم کھلا اظہار کرنے تتھے وہ یہ کہتے تتھے کہ:'' حضرت عثمان بڑی ٹینز کے حضرت عثمان بڑی ٹینز کے خون حلالے کی مخالفت کی ہے اس لیے حضرت عثمان بڑی ٹینز کا خون حلال ہے''۔

#### مخالفا ندالزا مات:

ان کا بیقول تھا کہ'' انھوں نے ایک ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا ہے جس کے خون کورسول اللہ مُنَاتِیم نے مباح قرار دیا تھا اور قرآن کریم نے اس کے کفر کا اعلان کیا تھا۔ نیز رسول اللہ مُنَاتِیم نے ایک جماعت کو نکال دیا تھا۔ گرانہوں نے ان لوگوں کو واپس بلوا لیا اور رسول اللہ مُنَاتِیم کے محابہ کرام بُنَتِیم کو نکال دیا۔ نیز انھوں نے سعید بن العاص اور عبداللہ بن عامر بڑینے کو حاکم مقرر کیا۔

#### جماعت ہے الگ:

جب عبداللہ بن سعد بیخاتین کویہ بات معلوم ہوئی تو انھوں نے کہا'' تم دونوں ہمارے ساتھ سوارمت ہونا'' چنا نچہ وہ ایسی کشتی میں سوار ہوئے جس میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی۔ جب ان دونوں سے باز پرس کی گئی تو وہ دونوں بولے۔

#### باغيانداعتراضات:

'' ہم اس خُفُس کے ساتھ مل کر کیے جنگ کر سکتے ہیں جو ہمارا حاکم بننے کے قابل نہیں ہے عبداللہ بن سعد رہیٰ تُنڈ؛ کوحضرت عثمان بن تُنڈ نے حاکم مقرر کیا ہے جنہوں نے ایسے ایسے افعال کا ارتکاب کیا ہے''۔ یوں بید دونوں اشخاص ان مجاہدین کو گمراہ کرتے رہے اور حضرت عثمان رہی ٹیڈ: پر سخت اعتراضات کرتے رہے۔

#### تنبيه

عبداللہ بن سعدر ٹالٹیٰ نے انہیں اس بات سے تختی کے ساتھ روکا اور کہا:'' مجھے نہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین ( حضرت عثان بٹائٹیٰ) کی اس بارے میں کیارائے ہے؟ ورنہ میں تم دونوں کو تخت سزا دیتا''۔ ونیہ

## فتح ارمينيه

اس سال یعنی ۳۱ ھ میں بقول واقدی حبیب بن مسلمہ فہری کے ہاتھوں ارمینیہ فتح ہوا۔

# شاه ابران كاقتل

اس سال یعنی اس پیش شاہ یز دگر دمقتول ہوا۔ اس کا واقعہ محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ شاہ یز دگر دا یک تھوڑی جماعت کے ساتھ کر مان سے بھاگ کرم و پہنچا اس نے وہاں کے چودھری سے مال طلب کیا۔ گراس نے نہیں دیا۔ اس کے بعد اہل مروکوا پنی جان کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے ترکوں سے بادشاہ کے برخلاف لڑنے کے لیے امداد طلب کی۔ چنانچو انھوں نے آ کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر شبخون مارا اور اس کے ساتھیوں کو تل کر دیا۔ گریز دگر دی کا کلا۔ اس نے ایک چکی والے کے گھر میں پناہ لی جونہر مرغاب کے کنارے پر چکی چلاتا تھا۔

#### دوسری روایت:

ہذلی کے حوالے سے ایک دوسری روایت ہے کہ شاہ یز دگر دکر مان سے بھاگ کرمروآ یا اس نے وہاں کے بڑے زمینداراور دیگر باشندوں سے مال طلب کیا۔ گرانھوں نے مال دینے سے انکار کیا۔ اس کے بعدائیں (ان کے تملہ کا) اندیشہ ہوا تو ابل مرو نے رات کے وقت اس (کے خیمہ) پرحملہ کر دیا۔ انھوں نے ترکوں سے مدنییں طلب کی بلکہ خوداس کے ساتھیوں کو مارڈ الا۔ ہا دشاہ پیدل بھا گتا ہوا نے لکلاوہ اپنا (شاہی) میگا اور تلوار لگائے ہوئے تھا اور تاج بھی پہن رکھا تھا۔ اس حالت میں وہ مرغاب کے کنارے پرایک چکی والے نے اس کو مارڈ الا اور اس کے سازوسا مان پر قبضہ کرلیا اور اس کی لاش فہرمرغاب میں بھینک دی۔

## قاتل کی گرفتاری:

جب صبح ہوئی تو اہل مرونے بادشاہ کے پیروں کے نشانات کا کھوج کیا۔اس کے نشانات چکی والے کے گھر پر جا کرمٹ گئے اس لیے انھوں نے اس چکی والے کو گرفتار کرلیا۔ آخر کاراس نے بادشاہ کے قتل کا اعتراف کیا اوراس کا سازوسامان نکال کر دیا۔ لوگوں نے چکی والے اوراس کے گھر والوں کو مارڈ الا اوراس کے سامان اور شاہ پر دگر د کے سامان پر قبضہ کرلیا۔ نیز اس کی لاش نہر مرغاب سے نکال کرکٹڑی کے تا بوت میں رکھ دی۔

## لاش كى تدفين:

بعض راویوں کا خیال ہے کہاس کی لاش کواصطحر لے گئے اور وہاں ۳۱ھ کے شروع میں اس کو دفن کر دیا ( اس واقعہ کی وجہ سے ) مروشہر کو' خداد شمن'' کہا جاتا ہے۔

## با دشاه کی اولاد:

شاہ یز دگرد نے وہاں ایک عورت سے ہمبستری کی تھی۔اس کے نتیج میں اس عورت سے ایک لڑ کا پیدا ہوا جس کا آ دھا دھڑ نہیں تھا۔اس لیے وہ'' ادھ''' کہلاتا تھا۔اس کی نسل سے خراسان میں اولا د ہوئی چنانچہ جب قیتبہ نے صعنہ یا دوسرے علاقے فتح کر لیے تواس نے وہاں دولونڈیاں دیکھیں جن کے متعلق سے بیان کیا جاتا تھا کہ وہ اسی'' ادھڑ''لڑ کے کی اولا دمیں سے ہیں۔ ماہوییکی سازش:

خردا ذبیرازی کا بیان ہے کہ جب شاہ یز دگر دخراسان آیا تو اس کے ساتھ خرزا ذمبر بھی تھا جورتم کا بھائی تھا۔اوراس کے بھائی نے مروکے جاکم ماہویہ ہے کہا'' میں نے (ایران کا) ملک تمہارے سیر دکر دیا ہے'' اس کے بعدوہ عراق چلا گیا شاہ یز دگر دنے مروشبر میں ہی قیام کیا۔اس نے ماہویہ کومعزول کرنے کا ارادہ کیا تو ماہویہ نے ترکوں کو کھھا کہ شاہ یز دگر دکوشکست ہوگئ ہے اوروہ اس کے پاس آگیا ہے اس نے اس کے برخلاف ترکوں کے ساتھ معاہدہ کرلیا۔اوراس کے لیے راستہ خالی کر دیا۔

شابى كفكر كوفنكست:

چٹانچیتر ک فوج مروئینچی۔ شاہ یز دگر داوراس کے ساتھی ان کے مقابلے کے لیے نکلے بادشاہ کے ساتھ ماہویہ مروکی اساورہ فوج کے ساتھ تھا۔ شاہ یز دگر دینے ترکوں کی فوج کا صفایا کر دیا اس وجہ سے ماہویہ کو پیخطرہ محسوس ہوا کہ ترکوں کوشکست ہو جائے گی اس لیے اس نے مرد کے اساورہ کی فوج کو ترکوں کے نشکر کی طرف نشقل کر دیا اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ شاہ یز دگر دیے نشکر کوشکست ہوگئی اور وہ مارے گئے۔

## با دشاه کا فرار:

شام کے وقت شاہ بزدگرد کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا تو بادشاہ پیدل بھاگ نکلا۔ وہ ایک ایسے گھر میں پہنچا جونہر مرغاب کے کنارے پرتھااوراس کےان رچکی تھی وہاں بادشاہ نے دورا تیں گزاریں۔ ماہویہ نے اسے تلاش کیا مگر کا میاب نہ ہوسکا۔ چکی والے کے گھریناہ:

دوسرے دن شیخ کے دفت بھی والا اپنے گھر آیا تو اس نے شاہ پر دگر دکی شکل وصورت دیکھے کر پوچھا'' تو کون ہو آیا تم جن ہویا انسان؟'' با دشاہ نے کہا'' میں انسان ہوں۔ کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟'' وہ بولا'' ہاں'' پھروہ کھانا لایا۔ پھر با دشاہ نے کہا'' میں گنگنانا چاہتا ہوں۔تم میرے یاس کوئی ایسی چیز لا وُجس کے ذریعے میں گنگنا سکوں''۔

چنانچہوہ چکی والا اساورہ کے ایک فوجی کے پاس گیا اوراس سے وہ چیز طلب کی جس کے ذریعے گنگنایا جا سکے (زمزمہ)اس نے پوچھا' فتم اس کا کیا کرو گے؟''وہ بولا:

#### انكشاف راز:

''میرے پاس ایک ایباشخص آیا ہواہے کہ اس جیباشخص میں نے پہلے نہیں دیکھاتھا۔اس نے مجھے یہ چیز طلب کی ہے''۔ اس پر دہ فوجی اسے ماہویہ کے پاس لے گیا۔وہ بولا'' میشخص شاہ یز دگرد ہے جاؤاور میرے پاس اس کا سر کاٹ کرلاؤ''۔ قتل کی مخالفت:

اس پرموبد (ایرانیوں کے ذہبی پیشوا) نے کہا''آپ کے لیے بیفعل سناسب نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ مذہب اور باد کماہت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز دوسرے کے بغیر درست نہیں روسکتی۔اگر آپ ایسا کا م کر سے گے تو ایسی بے حرمتی کا ارتکاب کریں گے کہ اس سے بڑھ کر (کسی بے حرمتی کا) تصور نہیں ہوسکتا''۔ دوسرے لوگوں نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی اور اس فعل کو بہت برا قرار دیا۔ مگر ماہویہ نے ان سب کو گالی دے کراساورہ کی فوج سے کہا'' جواعتر اض کرے اسے مار ڈالؤ''۔

## با دشاه كاقتل:

اس نے چندلوگوں کو تکم دیا کہ وہ چکی پینے والے کے ساتھ جائیں اور شاہ یز دگر دکو قبل کر دیں چنانچہ وہ لوگ گئے مگر جب انہوں نے بادشاہ کودیکھا تو خودانہوں نے قبل کرنا پیندنہیں کیا اوراس کام سے رک گئے۔ آخرانھوں نے چکی پینے والے سے کہا''تم اندر جا کراسے مارڈالو'۔ جب وہ اندر گیا تو بادشاہ سویا ہوا تھا۔ اس کے پاس پھرتھا۔ پہلے اس نے پھر سے اس کا سر کچلا پھراس کا سر کاٹ کران کے حوالے کیا اور اس کا دھرم نہر مرغاب میں پھینک دیا۔

## يد فين:

اس کے بعد مروکے پچھلوگ آئے انہوں نے چکی والے کو مار ڈالا اوراس کی بن چکی تباہ کر دی پھر مرو کا بڑا نہ ہمی پیشوا آیا۔ اس نے نہر مرغاب میں سے شاہ پر دگر د کا دھڑ نکالا اور اسے ایک ٹابوت میں رکھ کراصطحر لے گیا اور وہاں ایک قبرستان میں اسے رکھ دیا۔

## مطیار کی قیادت:

ہشام بن جمری روایت ہے کہ جنگ نہاوند کے بعد شاہ یز دگر د بھاگ گیا۔ بیان کی آخری جنگ تھی۔ باوشاہ اُصفہان کی سر زمین پر پہنچا۔ وہاں ایک شخص تھا۔ جس کا نام مطیارتھا وہ وہاں کا بہت بڑا زمین دارتھا وہ عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوا جب کہ اہل مجم نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کواپٹی قیادت کے لیے بلوایا اور کہا: ''اگر میں تہہارا سپر سالار بن جاؤں اور تہہیں ان کی طرف لے جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کروگے؟''وہ لوگ ہولے'' ہم آپ کی نضیلت کا اعتراف کریں گے۔ چنانچہوہ انہیں لے کرروانہ ہوا اور عربوں سے پچھ حاصل کیا۔ اس وجہ سے عوام میں اس کی قدر ومنزلت بڑھ گئی اور اس لیے ان سے انضل درجہ حاصل کیا۔

## دربان پربرهی:

جب شاہ یز دگرد نے اصفہان کا بیرمعاملہ دیکھا تو وہ وہ ہاں مقیم ہوگیا۔ایک دن مطیاراس کی ملاقات کے لیے پہنچا تو اس کے در بان نے اسے در بان نے اسے دو کا اور کہا۔آپ یہاں تو قف سیجے تا کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کروں۔اس پرمطیار در بان پر ٹوٹ پڑااوراس کی ناک تو ڑ دی کیونکہ در بان کے روکنے پراس کی غیرت جمیت اور خود داری مجروح ہوگئتی۔

#### بادشاه کا فرار:

جب در بان شاہ یز دگر د کے پاس لہوانہان ہوکر پہنچا تو با دشاہ بیدر دنا ک منظر د ککھ کر بہت متاثر ہوااور فوراً گھوڑے پرسوار ہوکر اصفہان شہرے کوچ کر گیا۔

ا سے بیمشورہ دیا گیا کہ وہ اپنی سلطنت کے انتہائی مقام کی طرف چلا جائے اور وہاں قیام کرے تا کہ عرب اس کی طرف متوخبہ نہ ہوں بلکہ اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔

## قيام طبرستان يراصرار:

باوشاہ نے رہے کی طرف جانے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ گیا۔اس وقت طبرستان کا حاکم اس کے پیس آیا اور اس نے باوشاہ کواپنے ملک آنے کی پیشکش کی اور رہ بھی واضح کیا کہ اس کا علاقہ بہت محفوظ ہے اس نے اصرار کر کے بیباں تک کہ '' اگر میرے پاس اس وقت نہیں آئیں گے اور بعد میں آنے کا قصد کیا تو میں آپ کو پناہ نہیں دوں گا اور آپ کے وہاں نہیں مفہراؤں گا''۔

## منسب ميس ترقى:

ن، یز دگرد نے وہاں جانے سے انکارکیا۔البتہ اسے اصبہذ کا درجہ عطا کیا اور اس کے لیے ایک تحریبھی لکھ دی۔اس حاکم کا اس سے پیشتر کمتر درجہ تھا۔

#### مختلف روایات:

۔ ایک روایت پیہ ہے کہ شاہ یز دگر دفوری طور پر بجستان (سیستان) چلا گیا تھااور وہاں سے ایک ہزارا ساور ہ کی فوج لے کرمرو کی طرف روانہ ہوا۔

## مختلف شهرول میں قیام:

ایک دوسری روایت بیہے کہ شاہ یز دگر دفارس کی سرزمین میں پہنچا۔ وہاں وہ چارسال تک مقیم رہا پھروہ کر مان آیا اور وہاں وہ دوسال یا تین سال تک مقیم رہا۔ اس کے بعد کر مان کے حاکم نے جاہا کہ وہ وہیں قیام کرے گر بادشاہ نے انکار کیا اور اس سے بیہ مطالبہ کیا کہ وہ رینمال کے طور پر کچھ آ دمی اس کے یاس رہن رکھے گر اس نے اس کا مطالبہ نہیں مانا۔

#### عزم خراسان:

بادشاہ وہاں سے بحستان کی طرف گیا اور وہاں اس نے تقریباً پانچ سال قیام کیا پھراس نے بید فیصلہ کیا کہ وہ خراسان جائے اور وہاں شکر جمع کر کے ان لوگوں کا مقابلہ کر ہے جواس کی سلطنت پر قابض ہو گئے ہیں چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کے ساتھ بڑے بڑے زمینداروں کی اولا درینمال کے طور پڑتھی اور امراء میں سے فرغ زاد بھی شامل تھے۔

## أمدادك ليخطوط:

جب ادشاہ مرویں آیا تو اس نے مخلف بادشاہوں سے امداد طلب کی نیز اس نے چین فرغانہ کا بل اورخزر کے بادشاہوں کوامداد کے لیے خطوط کیھے اس زمانے میں مروکا حاکم ماہویہ تھا اور اس کا نائب اس کا فرزند برازشہر مرو پرمقرر تھا۔شہر کا انظام اس کے سپر دتھا۔شاہ یز دگر دنے ارادہ کیا کہ وہ شہر میں داخل ہوکر اس کی فصیل وغیرہ کا معائنہ کرے۔ مگر ماہویہ نے اپنے فرزند کو پہلے سے یہ ہدایت کر کھی تھی کہ آگر بادشاہ شہر میں داخل ہوئے کا ارادہ کر بے تو وہ اس کے لیے شہر نہ کھو لے کیونکہ اسے اس کی حال بازی اور غداری کا اندیشہ تھا۔

## ما ہو رہے کی غداری: ﴿

چنانچایک دن شاہ یز دگرد نے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔اس نے شہر کے جاروں طرف چکر لگایا اور جب اس نے کسی

ایک دروازے سے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ابو براز ماہویہ نے (بظاہر) چلا کریہ کہا'' تم دروازہ کھولو''۔گراپٹائیکا باندھتے ہوئے اس نے اشارہ سے بید کہا کہ وہ دروازہ نہ کھولے شاہ پر دگرد کے ایک ساتھی نے اس کے اشاروں کو بھانپ لیا تھا۔اس لیے اس نے بادشہ کو یہ بات بتائی اوراس سے اجازت طلب کی کہ وہ ماہویہ کی گردن اڑادے۔اس نے یہ بھی کہا'' اگراییا کیا جے تو اس علاقے میں آیے کے لیے میدان ہموار ہوجائے گا''۔گر بادشاہ نے ایسا کرنے سے انکار کردیا۔

## مخالفانه مرگرمیان:

بعض مؤرخین نے بیروایت بیان کی ہے کہ شاہ پر دگرد نے فرخ زادکوم دکا حاکم بنا دیا تھا اوراس نے براز کو حکم دیا تھا کہ وہ فصیل اور شہر کواس کے حوالے کر دے۔ مگر شہر والوں نے شہر حوالے کرنے سے انکار کردیا۔ کیونکہ ماہوبیا بو براز نے انھیں پہلے ہی سے بول سمجھا دیا تھا۔'' بیتمہارا با دشاہ نہیں ہے کیول کے تمہارے پاس شکست کھا کراور ذخی ہوکر آیا ہے۔ چنا نچہم واس کا اس طرح بوجہ نہیں برداشت کر سکے گا جس طرح دوسرے علاقوں نے اس کا بوجھ برداشت کیا ہے۔ اس لیے آئندہ جب بھی وہ تمہارے پاس آئے تو تم (اس کے لیے) درواز ہمت کھولنا۔''

## اہل مروکی سرکشی:

فرخ زادنے کہا۔ ''میں ایسانہیں کروں گا بلکہ میں جہاں ہے آیا ہوں وہیں لوٹ جاؤں گا۔''

با دشاہ نے اس کےمشورہ پڑمل نہیں کیااورروانہ ہو کرمرو کے جاکم کے پاس آیا۔اس نے بیر فیصلہ کیا کہ وہ اسے معزول کرکے اس کے جینیج سنجان کوشہر مرو کا حاکم بنائے۔

## قتل کی سازش:

ابو براز ماہو بیکواس بات کاعلم ہوگیا تو اس نے شاہ یز دگر دکو ہلاک کرنے کی سازش کی اور اس نے نیزک طرخان کو بید خط کھھا۔

## نيزك طرخان كوخط:

شاہ ہز دگر دمیرے پاس شکست کھا کراور بھاگ کرآیا ہے۔تم میرے پاس آؤتا کہ ہم دونوں مل کراہے گرفتار کر کے قید کردیں اور پھراہے قبل کردیں یااس کی طرف ہے اہل عرب ہے سلح کرلیں۔اگرآپ جھے اس سے نجات ولائیں گے تو میں آپ کو روزاندا یک ہزار درہم ادا کرتار ہوں گا۔

آپشاہ یز دگر د کوازراہ مکروفریب بیہ خط<sup>لک</sup>ھیں کہ وہ عام فوج کواپنے پاس سے الگ کر دے اور اپنے خاص سیا ہیوں کواپنے پاس ر کھے اس طرح اس کی طاقت اور شان وشوکت کم ہو جائے گی۔

22

'' آ پا پی ایک شنرادی سے میرا نکاح کردیں تو میں آ پ کاسچا خیرخواہ بن جاؤں گا اور آ پ کے ساتھ ل کر آ پ کے دشمن کے برخلاف جنگ کروں گا''۔

## با دشاه کی برہمی:

(پین کر) شاه یز دگردنے کہا''او کتے!تم جھے پر پیجراُت کرتے ہو؟''۔

## شاہی کشکر کا صفایا:

اس پر نیزک نے اپنی تلوار کوحرکت دی اس پرشاہ یز دگرد نے چلا کر کہا۔'' ہائے غداری!''اس کے بعد ہا دشاہ بھاگ گیا تگر نیزک نے اس کے ساتھیوں کا صفایا کردیا۔

## زمزمه برداز کی ضرورت:

شہ ہیز دکرد (بھاگ کرم و کے ایک گھر کے قریب پہنچا وہاں پہنچ کروہ اپنے گھوڑ ہے ہے اتر الورایک چکی والے کے گھر میں داخل ہو گیا وہاں وہ تین دن تک رہا۔ آخر چکی والے نے اس سے کہا''او بد بخت! تم باہر آؤ اور پچھ کھاؤ۔ کیونکہ تم تین دن سے بھو کے ہو' اس نے کہا''میں اس وقت تک کھا نائبیں کھا سکتا جب تک کہ کوئی گنگنا کر (دعانہ مانٹے) اس زمانے میں چکی والے کے پاس ایک زمز مہ والا (گنگنا کر دعا مانگنے والا) پوانے کے لیے گندم لایا تھا۔ چکی والے نے اس سے کہا کہ وہ اس شخص کے پاس جا کرزمز مہ سنائے تا کہ وہ پچھ کھا سکے۔ چنا نچواس نے ایسا ہی کیا۔

## با دشاه کا حلیه:

## قتل كاتحكم:

اس پرابو براز نے اسافرہ کا ایک سپاہی بھیجااورا ہے تھم دیا کہ اگروہ (اسے گرفتار کرنے میں) کا میں بہوجائے تو اس کا گلا گھونٹ کر دریائے مرومیں پھینک دے۔

#### انكشاف راز:

لوگ چکی والے کے گھر پنچے اور اسے زود کوب کیا ٹا کہ وہ اس کا بیتہ بتائے۔ گراس نے پہنیس بتایا اس نے کہا کہ وہ یہ بھی نہیں جا نتا کہ وہ تخص کہا: ''میں مشک کی خوشبوسونگھ رہا ہوں''۔استے نہیں جا نتا کہ وہ تخص کہاں گیا ہے؟ جب وہ لوٹے نگے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا: ''میں مشک کی خوشبوسونگھ رہا ہموں''۔استے میں اس نے پانی میں اس کے ریشی لباس کا ایک کتارہ دیکھا تو اسے تھینچ کر نکال لیا۔ وہ شخص شاہ بیز دگر دہی تھا۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے آئی انگوشی' کنگن اور ٹرکا (جوتمام درخواست کی کہ وہ اسے آئی انگوشی' کنگن اور ٹرکا (جوتمام قیمتی سونے کے تھے ) دے گا۔ اس شخص نے کہا:

''تم مجھے جار درہم دوتو میں تنہیں چھوڑ دول گا''۔

## حارورېم کې مختاجي:

شہ ویز دَّر د نے کہا: 'افسوس ہے میں تہہیں انگوشی دے رہا ہوں جس کی قیمت کا کوئی انداز ونہیں ہوسکتا'' ۔ مگراس شخص نے اس قبم کے لینے پراصرار کیا۔اس موقع پریز د گردنے کہا'' مجھے بتایا گیاتھا کہ میری عنقریب بیدحالت ہوجائے گی کہ میں چار درہم تک کا تحقاج ہوجا وال میں مجبور ہوں گا کہ بلی کی طرح کھاؤں۔ چنانچہ میں نے وہ حالت بچشم خودمشا ہدہ کرلی ہے''۔

## ج ن مجشى كى درخواست:

اس کے بعداس نے اپنے بیگ میں سے (سونے کی) ایک بالی نکال کر چکی والے کو دی بیاس کی راز داری کا معاوضہ تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا جیسے کہ وہ کو کی بات کرنا چاہتا ہو۔اس نے اپنے ساتھیوں سے اسے خبر دار کیا۔استے میں وہ آ گئے۔شاہ یز دگر د نے ان سے بھی درخواست کی کہ وہ اسے قبل نہ کریں وہ بولا:

'' تم پرافسوں ہے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس نے بادشاہوں کو قبل کرنے کی جرائت کی اللہ اسے دنیا میں آگ سے جلنے کاعذاب دے گا۔ تم مجھے قبل نہ کرو۔ مجھے اپنے زمیندار کے پاس لے جاؤ۔ مجھے عربوں کی طرف چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ بھی میرے جیسے بادشاہ کے ساتھ شرم ولحاظ روار کھیں گئ'۔

#### لاش در ما میں:

انھوں نے اس کے تمام زیورات اتار لیے اور انہیں ایک تھلے میں رکھ کراس پر مہر لگا دی پھراس کا گلا گھونٹ کراس کی لاش دریائے مرومیں پھینک دی۔ پانی اس کی لاش کو بہا کر کنارے پر لے آیا۔اوروہ ایک شاخ سے چٹ گئی۔مروکا ندہبی پیشوا آیا وہ لاش کواٹھا کرلے گیا اورائے خوشبودار کپڑے میں لیٹ کراہے تا بوت میں رکھا اوراسے مناسب مقام کی طرف بھجوا دیا۔ گھیں ا

## گشده بالی:

ابو براز (نے جب زیورات کودیکھا تو) اسے ایک بالی نہیں ملی ۔ تو اس نے مخبر کو پکڑلیا اور اسے اتناز دووکوب کیا کہ وہ مرگیا۔ پھراس نے جو پچھ دصول کیا تھا اس زمانے کے جانشین (خلیفہ) حاکم کو بھیج دیا اس نے ابو براز پرگم شدہ بالی کا تا وان ڈالا۔ حیار ہزار کی فوج:

(شاہ یز دگرد کے واقعہ کے بارے میں ایک مختلف روایت ہیہ ہے) شاہ یز دگر داہل عرب کے آنے سے پہلے کر مان سے کو ج کر چکا تھا۔ وہ طبسیس اور قبستان کے راہتے ہے مروکے قریب تقریباً چار ہزار فوج لے کر پہنچا تا کہ اہل خراسان میں سے مزید فوج کا اضافہ کرے اور پھراہل عرب پرحملہ کرکے ان سے جنگ کرے۔

## مروکے حکام:

مرومیں اس کی ملاقات دوافسروں ہے ہوئی۔ان میں ہے ایک کانام برازتھااور دوسرے کانام سنجان تھا۔ دونوں نے اس کی اطاعت کا قرار کیا۔اس لیے سنجان اس پرحسد کرنے لگا۔ اطاعت کا قرار کیا۔اس لیے وہ باوشاہ مرومیں مقیم ہوگیا۔ براز اس کا خاص آ دمی بن گیا۔اس لیے سنجان اس پرحسد کرنے لگا۔ یا ہمی سازش:

قتل کرنے کی سازش کی ۔اس نے اپنے اس اراد ہے کا اظہارا پی عورت ہے کیا اورا پی دوسری عورتوں کوبھی اس سازش میں شریک کیا۔ اس عورت نے براز کی طرف چندعورتیں بھیجیں جوشاہ پر دگر دکی تمایت کے ساتھ سنجان کوفتل کرنا جا ہتی تھیں ۔مگریز دگر دک اس سازش کا رازافش ، بوگیا اس کے بعد سنجان نے حفاظتی اقد امات کیے اور مختاط رہنے لگا۔ اس نے بھی براز اور شاہ بیز دگر دکے برابر فوج تیار کرلی اوروہ اس کل کی طرف روانہ ہو جہاں با دشاہ تھیم تھا۔ براز کو جب پی خبر ملی نؤوہ چیھیے ہٹ گیا۔ کیونکہ شنجان کی فوج بڑئی تھی۔ پیدل فرار:

بوش ہ سنجان کی فوج سے اس قدرخوف زدہ ہوا کہ وہ اپنے محل سے بھیس بدل کرنگل گیا اور اپنی جان بچ نے کے لیے پیدل روانہ ہوا وہ وو نرخ پیدل کرنگل گیا اور اپنی جان بچ نے کے لیے پیدل روانہ ہواوہ دوفر تنے پیدل چلا تھا کہ اس نے پن چکی کی آ وازئی تو وہ پن چکی والے کے گھر میں داخل ہوگیا اور وہاں تھکا ہارا بیٹھ گیا۔
چکی والے نے دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ بیئت والا ہے اور شریفا نہ لباس میں ملبوس ہے تو اس نے اس کے لیے فرش بچھایا جس پر وہ بیٹھ گیا۔
گیا۔ پھر اس نے اسے کھانا پیش کیا جسے اس نے کھالیا۔ وہ اس کے پاس ایک دن اور ایک رات رہا۔ پھر چکی والے نے اس سے پچھا مانگا تو بادشاہ نے اسے جواہرات سے مرضع ٹرکا عطا کیا۔ مگر چکی والے نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

وہ بولا: ''اس ٹیکے کی بجائے میرے لیے جارور ہم کافی ہیں جس کے ذریعہ میرے کھانے پینے کا کام چل سکے'۔

بادشاہ نے کہا: ''اس کے پاس جا ندی کاسکنہیں ہے'۔

## ئتل اور فرار:

اس کے بعد پھی والا اس کی خوشامد کرتار ہا۔ جب وہ سوگیا تو وہ کلہا ڑا لے کر کھڑا ہو گیا اوراس سے اس کی کھو پڑی پھاڑ دی۔
پھرائے قتل کر کے اس کا سرکاٹ لیا۔ بعد از ان اس کی پوشاک اور ٹرپا وغیرہ جو پچھاس کے بدن پر تھا ان سب پر قبضہ کرلیا اور اس کی
لاش اس دریا میں پھینک دی جس کے پاس سے اس کی پچکی گردش کرتی تھی۔ اس نے اس کا پیٹ بھاڑ کر اس میں وہ جڑیں بھردیں جو
پانی میں اگی تھیں۔ تاکہ اس کی لاش اسی مقام پررکی رہے جہاں اس نے بھینئی تھی اور نیچ نہ بیٹھ جائے اس طرح لاش پہچائی جا سکے گ
اور اس کے قاتل کو تلاش کیا جائے گا۔ یہ بندوبست کرنے کے بعدوہ پچکی والا بھاگ گیا۔

ايلياء كى تقرير:

شاہ یز وگرد کے قبل کی اطلاع اہواز کے ایک شخص کولی جومرو میں عیسائیوں کا پادری اور مذہبی پیشوا تھا۔ اس کا نام ایلیاءتھا۔ اس نے اپنے قریب کے عیسائیوں کوجمع کر کے کہا:

#### عيسائيو براحسانات:

"اریان کا بادشاہ قبل کر دیا گیا ہے وہ شہریار بن کسری کا فرزند تھا۔ وہ شہریار سیری کا فرزند تھا جوعیسائی مومنہ تھی۔ تم جانتے ہو کہ اس (ملکہ شیریں) نے اپنے ہم فدہب عیسائیوں پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ اس بادشاہ کے اندر بھی عیسائیت کا عضر پایا جاتا تھا۔ اور اس کے جدا مجد سری کے ملک میں عیسائیوں کی بڑی قدر ومنزلت تھی اور اس سے پہنے کے ایرانی بادشاہوں نے بیسائیوں کے لیے گر ہے اور عبادت خانے کے ایرانی بادشاہوں نے بیسے گرے اور عبادت خانے تھیم کرائے۔ اس لیے ہمیں جا ہے کہ ہم اس بادشاہ کے قبل پر ماتم کریں کیونکہ اس کے اسلاف اور اس کی دادی شیریں

ے ہم پر بہت احسانات ہیں۔میری رائے یہ ہے کہ میں اس کے لیے ایک مقبرہ تعمیر کراؤں اور نہایت عزت کے ساتھ اس کی لاش کواٹھا کراس میں دفن کروں''۔

## عيسائي مقبره ميں تدفين:

سب عیسائیوں نے کہا:''اے مطران (لاٹ پادری) ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں اور آپ کی رائے کی تائید کرتے ہیں'
اس پر عیسائی پیشوا (مطران) نے حکم دیا کہ مرومیں پادریوں کے باغ کے اندرایک مقبرہ تغیبر کرایا جائے۔اس کے بعدوہ مروک عیسائیوں کو لے کر بذات خودروانہ ہوا۔ تا کہ دریا سے شاہ پر دگر دکی لاش نکالی جائے۔اس کے بعداس نے اسے کفن دے کر تابوت میں رکھا اور اسے وہ اور دوسر سے عیسائی اس کے تابوت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس مقبرہ میں لے گئے جس کی تغیبر کا اس نے حکم دیا تھا۔ وہاں اسے دفن کیا گیا اور اس کے بعداس کا ورواڑ ہیں کہ کرویا گیا۔

#### آ خری با دشاه:

شاہ یز دگرد نے ۴۰ سال تک بادشاہت کی اس نے چارسال آ رام میں گز ارے۔اور باقی سولہ سال عربوں کی جنگ کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی میں گز ارے۔وہ اردشیر بن با بک کی نسل کا آخری بادشاہ تھا۔اس کے بعدا ران کا ملک عربوں کے لیے خالی ہوگیا۔



# فتخ خراسان

سے میں عبداللہ بن عامر مٹاٹنۂ خراسان کی طرف روانہ ہوئے اورانہوں نے امیر شہرطوں' بیورواورن کے شہروں کو فتح کر لیا۔ یہاں تک کہوہ سرخس تک پہنچ گئے اس سال اہل مرونے بھی ان سے سلح کرلی۔

وا قعات كى تفصيل:

(واقعات کی تفصیل میہ ہے کہ) جب ابن عامر نے فارس کوفتح کیا تو اوس بن صبیب تیسی نے کھڑے ہوکر کہا''اللہ امیر کا بھلا کرے وہ سرز مین آپ کے سامنے ہے جس کا تھوڑا حصہ فتح ہوا ہے آپ (اس کوفتح کرنے کے لیے) روانہ ہوجا کئیں اللہ آپ کا مددگار ہوگا''۔ ابن عامر نے کہا''کیا ہم نے روانہ ہونے کا حکم نہیں دیا تھا؟'' (انہوں نے میہ بات اس لیے کہی کہ) وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس بات کا اظہار کریں کہ انہوں نے اس کے مشورہ کو قبول کرلیا ہے۔

مسجد کی تعمیر:

سکن بن قادہ ارین کا بیان ہے کہ ابن عامر ؓ نے فارس کو فتح کرنے کے بعد بھرہ کی طرف کوچ کیا اور اصطر پرشریک بن اعور حارثی کو حاکم مقرر کیا شریک نے اصطحر میں مسجد تعمیر کرائی۔

جهاو کی ترغیب:

'' تہباراد شمن تم سے بھاگ رہا ہے اور تم سے خوف زدہ ہے اور ملک بہت وسیع ہے اس لیے آپ (جہاد کے لیے ) روانہ ہوجا سی اللہ آپ کی مدوکرے گا اور اینے دین کوعزت بخشے گا''۔

ابن عامر کی روانگی:

چنا نچہ ابن عامر "نے کوچ کی تیاری شروع کر دی اور دیگر مسلمانوں کو بھی تیاری کرنے کا حکم دیا اور پھر بھر ہرزیا دکو جانشین مقرر کرنے کے بعدوہ کر مان کی طرف روانہ ہوا۔ پھر اس نے خراسان کا راستہ اختیار کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اصفہان کا راستہ اختیار کیا۔ پھرخراسان کے راستے پر گئے۔

فراسان کیمهم:

مفضل کر مانی کی روایت ہے کہ ابن عامر سیر جان کے مقام پر خیمہ ذن ہوا۔ پھروہ خراسان کی طرف گیا اس نے کر مان پر مجاشع بن مسعود ملمی کو حاکم بنایا۔اور ابن عامر ؓ نے رابر کے جنگل کواختیار کیا بیاسی فرح ؓ ہے پھڑوہ طبسین کی طرف روانہ ہوئے ان کی منزل مقصود ابر شہرتھا جونمیثا پور کا ایک شہر ہے ان کے ہراول دیتے پرا حنف بن قیس بڑا ٹھیں تھے۔انہوں نے تبستان کا قصد کیا اور ابر شہر کی طرف نکے وہاں ان کامقابلہ اہل ہرات ہے ہوا جو ہیاطلہ کہلاتے تھے۔حفرت احف بٹی ٹیٹنے نے ان سے جنگ کی اور اہل ہرات کو شکست دے دئ۔ پھرابن عام نیپٹالور آئے۔

## ابل برات كوشكست:

## سعيد بن العاص وخالفيَّة كي فوج:

سعید بن امع ص بخائیّن کوفہ کے لشکر کو لے کر جر جان آئے وہ بھی خراسان کی طرف جانا جا ہتے تھے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن عامرا برشہر میں مقیم ہیں تو وہ کوفہ کی طرف لوٹ آئے۔

#### كناري يےمصالحت:

علی بن مجاہد کی روایت ہے کہ ابن عامر ابر شہر میں مقیم ہوئے۔ اس کا نصف حصہ بر ورشمشیر مفتوح ہوا تھا اور دوسرا نصف حصہ کناری کے قبضہ میں تھا اس طرح نسا اور طوس کا نصف حصہ بھی اس کے قبضہ میں تھا اس کی وجہ سے ابن عامر مروکی طرف نہیں جاسکے ۔ آخر کارکناری نے مصالحت کر لی اور اپنے بیٹے ابوا لصلت اور بھتیج سلیم کو بیٹمال (رہن) کے طور پر دیا۔ ابن عامر ٹنے کناری کے دونوں افراد کو لیے کرنعمان بن اقتم نصری کو دے دیا انہوں نے ان دونوں کو آزاد کر دیا تھا۔

عبدالله بن خازم كو هرات بهيجا گيا اور حاتم بن نعمان كومر و بهيجا گيا \_

## خراسان کی فتو حات:

ا در لیس بن حظلہ کی روایت ہے کہ ابن عامر نے ابرشہر کو بز ورشمشیر فتح کرلیا تھا اوراس کے اردگر د کے علاقوں مثلاً طوس' بیورو' نسا اور حمران کوبھی فتح کرلیا تھا بید (سب فتو حات ) ۳۱ ھ میں ہو ئیں ۔

## اہل سرخس ہےمصالحت:

موسی بن عبدالقد بن خازم بیان کرتے ہیں''میرے والد (عبداللہ بن خازم) نے اہل سرخس سے مصالحت کر لی تھی۔ انہیں عبدالقد بن عامر نے بھی ابرشہر کے باشندوں سے مصالحت کر لی تھی۔ انہوں نے عبدالقد بن عامر نے بھی ابرشہر کے باشندوں سے مصالحت کر لی تھی۔ انہوں نے کسری کے خاندان میں سے دولونڈیاں دیں جن کے نام بابونج شہیج یا ظیم بع سے وہ (عبداللہ بن عامر) اپنے ساتھ ان دونوں لونڈیوں کو لیے تھے۔ انہوں نے امین بن احمریشکری کو جھیجا تو انہوں نے ابرشہر کے قریب علاقہ طور 'بیورو' نسا اور حمران کے علاقے فتح کر لیے۔ یہاں تک کہ وہ سرخس کے علاقے تک پہنچ گئے۔

#### فتح سرخس: <u>من</u> سرخس:

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ابن عامر ہٹائٹۂ نے عبداللہ بن خازم کوسرخس بھیجا۔انہوں نے اسے فتح کرلیا۔عبداللہ بن عدم کو سری کے خاندان کی دولونڈیاں ملیں انہوں نے ایک لونڈی نوشجان کو دے دی اور دوسری لونڈی با بونج مرگئی۔

# بيبق كى فتح:

ز ہیر بن بنید عدوی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامرؓ نے اسود بن کلثوم عدوی کو بیت کے مقام کی طرف اس وقت بھیج جب و ہا ہر شہر میں مقیم تھے۔ وہال سے بیت کی مسافت سولہ فرتخ ہے اسود بن کلثوم نے بیت کو فتح کرلیا مگرخود شہید ہو گئے۔

## اسود بن كلثوم:

اسود بن کلثوم بہت فاصل اور دیندار تھے۔ وہ عامر بن عبداللہ عنبری کے ساتھیوں میں سے تھے چننچہ ، مربھرہ جانے کے بعد پیفر مایا کرتے تھے:

'' مجھے عراق کی کسی چیز کی حسرت نہیں ہے۔ مگر (پیچیزیں یاد آتی ہیں) وہاں کی دوپہر کی نشنگی مؤ ذنوں کی ایک ساتھ اذ انوں کی آوازیں اور وہ ساتھی جواسود بن کلثوم بیسے تھے''۔

## ابل مروكي مصالحت:

ز ہیر بن ہنید کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے نیشا پورکو فتح کرلیا تھا اور سرخس کی طرف روانہ ہوئے تھے انہوں نے حاتم بن نعمان یا ہلی کومرو کی طرف بھیجا اہل مرونے ان سے مصالحت کرلی اور وہاں کے زمیندار حاکم نے باکیس لا کھی رقم خراج کے طور پر اواکر نے کی شرط پرصلح کرلی۔

مقاتل بن حیان کی روایت ہے کہ حاتم بن نعمان با بلی نے اہل مروسے باسٹھ لا کھی رقم پرمصالحت کر لی تھی۔



# سے واقعات کے واقعات

اس سال کے اہم واقعات یہ ہیں کہ امیر معاویہ بن سفیان بن ﷺ نے قسطنطنیہ کی تنکنا نے پر حملہ کیا اس جنگ میں ان کی بیوی عاتکہ بنت قرطہ یا فاختہ بھی ان کے ساتھ تھیں بیابومعشر اور واقعدی کی روایت ہے۔

#### امارت يراختلاف:

(دوسرااہم واقعہ بیہے کہ) اس سال سعید بن العاص بخاتیٰ نے سلمان بن رہیعہ بخاتیٰ کوہنجر کی سرحد پر حاکم مقرر کیا اور وہ لکنکر جوحفرت حذیفہ بغاتیٰ کے ساتھ وہاں خیمہ زن تھا اسے اہل شام کے لشکر کے ذریعہ کمک پہنچائی گئی اور بقول سیف اس امدادی فوج کے امیر حبیب بن مسلمہ فہری بڑائیٰ ستھے۔ اس طرح امارت کے مسئلہ پرسلمان بن ربیعہ اور حبیب بن مسلمہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور اختلاف کی بدولت اہل شام اور اہل کوفہ سے درمیان جھڑا ہوا۔

## پیش قدمی کی ممانعت:

محمداورطلحہ کی روابیت ہے کہ حضرت عثمان بٹی ٹنڈ نے سعید بن العاص بٹی ٹنڈ کوتح بر کیا کہ وہ سلمان کو ہا ب کی جنگ کے لیے روا نہ کریں ۔انہوں نے عبدالرحمٰن بن ربیعہ بٹی ٹنڈ کو جب کہ وہ ہا ب کے مقام پر تھے بیتح بر کیا:

''رعایا کے اکثر افرادکوشکم پری نے خراب کردیا ہے۔اس لیے مسلمانوں کو لے کرآ گے نہ بردھواور دعمن کے علاقے میں نہ گھسو۔ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (کسی مصیبت میں ) مبتلا نہ ہوجا کیں''۔

## بلنجر کی مہم:

مرعبدالرحن بن رہید کے مقصد میں بید خط بھی حاکل نہ ہوا۔ کیونکہ وہ بلنجر کے علاقہ میں جہاد ( کرنے میں ) کوتا ہی نہیں کیا کرتے تھے۔

انہوں نے حضرت عثان بڑٹھنز کے دورخلافت کے نویں سال بلنجر پرحملہ کیا۔ جب وہ وہاں پنچے تو وہاں کے لوگوں نے اس کا محاصر ہ کرلیا تھا اور وہاں منجنتھیں اور دیگر سامان حرب نصب کرر کھا تھا چنا نچہ جب کوئی ان کے قریب پہنچا تو وہ اسے زخمی کرتے یا قتل کر دیتے تھے۔اس طرح مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھا یا اور معصد اسی معرکہ میں شہید ہوئے۔

## عبدالرحمٰن بن ربيعه رضافيَّهُ كي شهادت:

ترکوں نے (فوج بھیجنے کا) وعدہ کر رکھا تھا چنا نچہ جب ترکوں کی مدد گنج گئی تو اہل بلنجر شہرسے با ہرنگل آئے اور جنگ کرنے لگے اس جنگ میں عبدالرحمٰن بن رہیعہ بن تاثین شہید ہوئے انہیں ذوالنور بھی کہا جاتا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کوشکست ہوئی اوروہ منتشر ہوگئے۔

## ا كابرصحابه بنونيه كي شركت:

جن لوگوں نے سلمان بن ربیعہ کا طریقہ اختیار کیا تھاوہ باب سے پیچے سلامت نکل آئے کچھ حفرات نے اہلی خزر کے علاقے کاراستہ اختیار کیا تھاوہ جیلان اور جرجان پہنچے انہیں حفرات میں حفرت سلمان فاری بٹی ٹٹے اور حفرت ابو ہریرہ قشہ بھی تھے۔ وشمنوں کی عقیدت:

۔ وہ اس کی برکت سے بارش کی وعائیں مانگتے تھے اور فنخ ونصرت حاصل کرتے تھے۔

سلمان بن ربيعه رضافته كي مبارت:

حضرت ضعی فرماتے ہیں:'' بخدا! سلمان بن رہید ؓ جنگ کے طریقوں سے بہت واقف تھے جس طرح ایک قصائی ذرج کیے ہوئے جانوروں کے جوزوں سے بہت واقف ہوتا ہے'۔

#### ابل خزر کی ندامت:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل خزر پر لگا تار جلے ہونے لگے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے ادروہ ایک دوسرے کو طامت کرنے گئے۔ وہ کہتے تھے: '' ہماری تو م کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا تھا یہاں تک کہ کم تعداد کی بیقوم آئی اور اب ہماری بیرحالت ہوگئی ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں نہیں تھم سکتے ''۔

## غيرفاني انسان:

پھروہ ایک دوسرے سے یہ کہنے گئے:'' یہ لوگ غیر فانی ہیں اور انہیں موت نہیں آتی ہے۔ گریہ مرنے والی قوم ہوتی تو ہمارے ملک میں نہ تھستے''۔ ( یہ عجیب بات ہے کہ ) کسی مسلمان کوان جنگوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ بڑاٹھٰؤ کی آخری جنگ میں (مسلمانوں نے جنگی نقصانات برداشت کیے )۔

## وشمن كالتجربه:

#### سخت حمله:

## خزر کے راستہ ہے واپسی:

دوسرے گروہ نے خزر کارات اختیار کیا انہیں جیلان اور جرجان کے پہاڑوں پر چڑھنا پڑااس گروہ میں حضرت سلمان فاری

اورحضرت ابوہر ہرہ بن شامل تھے۔

#### شوق شهادت:

قیس بن بزید کی روایت ہے کہ بزید بن معاویہ خی علقمہ بن قیس مصد شیبانی اور ابومٹز رشیمی ایک خیمے میں تھے اور عمرو بن عقبہ' غالدین ربعیہ' خلحال بن ذری اور قر ثع دوسرے خیمے میں تھے دونوں خیم کبنجر کے شکر میں بالکل قریب تھے قر ثع کہا کرتے تھے '' خون کی جیک دمک کیڑوں برکتنی اچھی معلوم ہوتی ہے' عمر بن تمبدان کی سفید عبا کود کھے کریہ کہا کرتے تھے: '' تمہاری سفید قبامیں خون کی سرخی کتنی اچھی معلوم ہوگی'۔

ابل کوف نے حضرت عثمان بناٹیز کے دورخلافت میں کئی سالوں تک بلنجر میں جنگ کی مگران جنگوں میں ان کی نہ کوئی عورت ہیوہ ہوئی اور نہ کوئی بچہ یتیم ہوا۔ گمر جب مثانی دور کا نواں سال شروع ہوا تو لشکر کشی ہے دوروز پہلے حضرت پزید بن معاو نیخفی نے بیہ خواب دیکھا کہ ایک ایبا ہرن ان کے خیمے میں لایا گیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہرن انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ پھروہ ایک قبریر (خواب میں ) آئے جہال جارآ دی کھڑے ہوئے تھانہوں نے ایسی سیدھی اور عمدہ قبراس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔

#### خون آلود پوشاك:

جب مسلمانوں نے ترکوں کے ساتھ صبح کے وقت جنگ کی تو حضرت پزید رہائٹنز کوایک پتھرآ کر لگا ۔جس ہے ان کا سرپیٹ گیا اس طرح ان کی پوشاک کوخون کے ذریعے زیب وزینت حاصل ہوئی اور (اس کی تعبیر) وہشکی ہرن (غزال) تھا جوانہوں نے (خواب میں ) دیکھاتھا۔اوراس خون سے ان کی قبا کے حسن و جمال میں اضا فہ ہوا۔

#### معصد کی شہاوت:

الشكرشى سے ايك دن يهل صبح كودت معصد في علقمه بن قيس سے كہا:

" آپ مجھے اپنی جاور عاریعة ویں تا كميں اس سے اپنا سرباندھلوں ' انھوں نے جاور دے دى۔ پھروہ اس برج كے قریب آئے جہاں پزید تخفی ہوٹائن شہید ہوئے تھے۔ وہاں ہے انہوں نے تیر چلائے اور وشمن کے کئی آ دمی قتل کیے۔ پھر انہیں پھر پھینکنے والے آ لے کا ایک چھر نگا جس ہے ان کی کھو پڑی پھٹ گئی اس وقت ان کے ساتھی انہیں تھینچ کر لے گئے اور انہیں حضرت پزید منی شیز کے بہلومیں ڈن کیا۔

## قبائے لالہ كون:

حضرت عمرو بن عتبه بناتش بھی زخمی ہو گئے انہوں نے بھی اپنی قبا کواسی طرح (لالدگوں) دیکھا جیسا کہ وہ چاہتے تھے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔

## مىلمانوں كوننكست:

جب با قاعدہ جنگ کا دن آیا تو قرشع نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ جنگ میں ان کی پیشاک پیٹ گئی اور ان کی قبااس طرح ہوگئی کہان کی زمین سفیدتھی اور اس پر سرخ خون کے نقش و نگار تھے (جب تک وہ لڑتے رہے اس وقت تک ) مسلمان ٹابت قدم ر ہے اور جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو شکست ہوگئی۔

#### تنین مجامدوں کی شہادت:

واؤ دبن یزید بیان کرتے ہیں:''یزید بن معاوینخی' عمر و بن عتبداور معصد پُرُئینی (متیوں) بلنجر کی جنگ میں شہید ہوگئے۔ معصد نے علقمہ کی چا درسر پر باندھی ہوئی تھی۔انہیں منجنیق کے پتھر کا ایک گلزالگا۔انہوں نے اے ابمیت نہیں دی اورا پناہاتھ اس پررکھا اور شہید ہوگئے ۔علقمہ نے ان کا خون دھویا۔ مگر (اس کا نشان) زائل نہیں ہوا۔علقمہ اس چا درکواوڑ ھ کر جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے متھے اور فرماتے تھے:''میں اسے اس لیے پیند کرتا ہوں کہ اس میں معصد کا خون ہے''۔

عمرو بن عتبہؓ نے سفید قبا پہنی اور کہا'' اس پرخون کتنا خوشنمامعلوم ہوگا'' چنا نچہا یک پھر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے وہ بالکل لہو لہان ہو گئے تھے۔

## شهيد كاخواب:

حضرت بیزید بن التین کوبھی اسی تسم کی کوئی چیز آ کر لگی تھی اور وہ شہید ہو گئے تھے اس سے پہلے انہوں نے قبر کھودی تھی تو بزید نے اس سے حضرت بیزید بیٹی انہوں نے بیخواب ویکھا تھا کہ ایک ایسا غزال (مشکی ہمرن) ان کے پاس لایا گیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت غزال انہوں نے نہیں ویکھا تھا چیا نچہ وہ غزال وہی ثابت ہوئے۔ بزید نہایت حسین وجمیل ساتھی تھے۔القدان پر دمم

## اہل کوفہ کی ہے وفائی:

جب حضرت عثمان برن بین اوراس کے ہیں اوراس کے اسلاع ملی تو انہوں نے فر مایا: "انسالیّه و انسا البیه راجعون" (ہم اس کے ہیں اوراس کی طرف لوث کر جانا ہے) اہل کوفدنے بے وفائی کی۔اے اللہ! تو انہیں معاف کر واوران کی تو بہ قبول کر'۔

#### بلنجر کے فوجی حکام:

محمد اور طلحہ کی روایت ہے کہ سعید بن العاص بھائٹن نے مذکورہ بالا سرحد پر سلمان بن ربیعہ کو حاکم بنایا اور جب اہل کو فہ کو جنگی امداد کے بھیجا تو ان کا سپہ سالا رحذیفہ بن الیمان بڑور گئا۔ اس سرحد پر اس سے پہلے عبدالرحمٰن بن ربیعہ رہائٹن جنگ کررہے سے حضرت عثمان بڑوٹئن نے اپنی خلافت کے دسویں سال اس سرحدی مقام کے لیے اہل شام کی امدادی کمک بھیجی جس کی قیادت حسیب بن مسلمہ قریش وہائٹن کررہے تھے۔

## امارت پراختلاف:

سلمان بن رہید ان کے بھی امیر مقرر ہوئے گر حبیب ٹے نے (ان کی قیادت قبول کرنے سے ) انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ اہل شام یہ کہنے گئے'' ہم نے ارادہ کیا کہ ہم سلمان بن رہید کوز دوکوب کریں''اس پر دوسرے لوگوں (اہل کوفہ )نے کہا ''ایسی صورت میں ہم بھی حبیب کوز دوکوب کریں گے اور اسے قید کر دیں گے اور اگرتم اس پر بھی مطیع نہیں ہوئے تو ہمارے اور تمہارے درمیان مقتو لوں کی تعداد بکثرت ہوجائے گ''۔

چنا نچداوس بن مغراء نے اس بارے میں میاشعار کیے ہیں:

#### ابل کوفہ کے دعوے:

- اَرْتَمْ سلمان (بن ربیعه ) کو مارو گے تو ہم تمہارے حبیب (بن مسلمه ) کوز دوکوب کریں گے اورتم ابن عفد ن بھٹیز کی طرف کو چ کر جاؤ گے تو ہم بھی جائیں گے۔
- 🗨 اگرتم انصاف ہے دیکھو گے تو حقیقت میں میں مدی مقام ہمارے امیر کی سرحد ہے۔ یہ (دیکھو) امیر فوجوں کو لے کرآ رہا ہے۔
- ہم اس سرحد کے دکام میں اور ہمیں اس کی حفاظت کرتے تھے جب کہ ہم اس سرحد پرتیرا ندازی کرتے تھے اور دشمنوں کوعذاب دیتے تھے۔

## حبيب تعزائم:

صبیب بن مسلمہ رہی ٹین نے ارادہ کیا کہ وہ ساحب اسباب پر بھی حاکم بن جائے جس طرح وہ اس سیدسالار پر جوکوفہ آیا تھا تھرانی کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب حضرت حذیفہ بڑا ٹیزنے نیہ بات محسوس کی تو انہوں نے بھی اس کو برقر اررکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی اسے بحال رکھا۔

## حضرت حذیفه مناتثن کی بددعا:

حضرت حذیفہ بن الیمان ہیں ہیں نے اس مقام پر تمین جنگیں کیسِ اور تیسری جنگ کے موقع پر انہیں حضرت عثان ہی تین علی کی شہرا دے کی خبر ملی تو حضرت حذیفہ ہی تین نے فر مایا:

''اے اللہ! تو قاتلین عثان پرلعنت بھیج اوران لوگوں کوبھی ملعون قرار دے جوحضرت عثان پی ٹنٹی سے جنگ کرتے رہے اوران سے عداوت رکھتے تنے۔اے اللہ! ہم ان کی شکایت کرتے تنے۔اوروہ بھی ہمیں ملامت کرتے تنے۔جس طرح ان سے پہلے کے (خلیفہ) ہمیں ملامت کرتے تنے۔گران (فتنہ پردازوں) نے ان با توں کوفتنہ وفساد کا ذریعہ بنالیا۔ اے اللہ! تو ان لوگوں کونکواروں ہی کے ذریعہ فٹا کر''۔

## ا كا برصحابه رفي الله كل و قات:

اس سال (۳۲ ھیں) بدروایت واقدی حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رٹی ٹینئنے نے وفات پائی اور وہ وفات کے وفت پچھتر سال کے تھے۔

اس سال حضرت عباس بن عبدالمطلب و فاشرَّه بھی فوت ہوئے وہ اس وقت اٹھاس سال کے تھے۔ وہ رسول الله جن شین سے تین سال بڑے تھے۔ سال بڑے تھے۔

ای سال حضرت عبدالله بن زید بن عبدریه رمی تائیز نے بھی وفات پائی بیروہ صحابی تصحبنہیں خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا فا۔

## حضرت عبدالله بن مسعود رمالتين كي وفات:

اسی سال حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئی نے ہمقام مدینہ منورہ و فات پائی اور بھیع کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمار رہی گئی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسری روایت سے سے کہ حضرت عثان بھی تیز نے نماز

( جناز ہ ) پڑھائی۔

اسى سال ابوطلحه مِنْ تَتَهُ نِے بِعِنی و فات پائی۔

## حضرت ابوذ رینانمیّن کی وفات:

سیف کی روایت ہے کہ اس سال حضرت ابو ذرغفاری بٹی ٹھڑنے نے بھی وفات پائی۔ان کی وفات کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عثمان بٹی ٹھڑن کی خلافت کے آتھویں سال ماہ ذوالحجہ میں جب حضرت ابو ذر بٹی ٹھڑنا مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنی بیں ہے فرمایا:

''اے میری بیٹی . لیاتم کسی کوآتے ہوئے دیکھے رہی ہو؟''۔وہ پولیس''نہیں' اس پرانہوں نے فر مایا:''ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا ہے'۔پھرانہوں نے اپنی بیٹی کو تھم دیا تو انہوں نے بکری ذرج کی پھراسے پکایا۔بعدازاں انہوں نے فر مایا:''جب وہ لوگ آجا کیں جو جھے دفن کریں گے تو ان سے بیکہنا:''ابوذر رہی ٹیٹن تہمیں تشم دلا کریہ کہتا ہے کہ تم واپس جانے کے لیے اس وقت تک سوار نہ ہونا جب تک کہتم کھانا نہ کھاؤ''۔

## سوارول کی آمد:

جب انہوں نے کھانا پکالیا تو فرمایا'' دیکھو! کیاتم کسی کود کھے رہی ہو'' وہ پولیس'' ہاں! بیسوار آرہے ہیں' اس پر آپ نے فرمایا میرارخ قبلہ کی طرف کردو''۔ چنا نچانہوں نے ایساہی کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا: "بسسم الملسه و بسالملمه و علی ملتبه رسول الله کا پہلے "'۔ بعد از ان ان کی صاحبز ادمی نے نکل کر ان (سواروں) کا استقبال کیا اور کہا:

## و فات کی خبر:

''ائدتم پررم کرےتم ابوذر رہی تھنے کے پاس جاؤ''وہ بولے''وہ کہاں ہیں؟''ان کی صاحبزادی نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا''وہ فوت ہوگئے ہیں۔ تم انہیں دفن کرو' وہ بولے''کیا خوب سعادت مندی ہم کواللہ نے عطافر مائی ہے''اہل کوفہ کے اس تا فلے میں حصرت عبداللہ بن مسعود رہی تھے'وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت حصرت عبداللہ بن مسعود رہی تھے'وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت حصرت عبداللہ بن مسعود رہی تھے'وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت حصرت عبداللہ بن مسعود رہی تھے۔ اور فر مار ہے تھے۔ اور فر مار ہے تھے۔

## حضرت ابن مسعود بنالتُّهُ؛ كا قول:

رسول الله ﷺ نے فر مایا تھا:'' وہ (حضرت ابوذ ر پھٹٹین ) تن تنہا دنیا ہے رخصت ہوں گے اور تن تنہا دو ہارہ آٹھیں گے''۔ ''کلفین وقد فین:

#### والپسي:

 و ف ہے کی خبر سنائی انہوں نے ان کی صاحبز او کی کواپنے اہل وعیال میں شامل کرلیا۔ آپ نے فر مایا:'' اللہ ابو ذر می تنظیر رحم کرے اور رافع بن خدیجی بنائین کی وہاں رہنے پر معفرت فرمائے''۔

#### چوده سوار:

صلحال بن ذری بیان کرتے ہیں'' ہم حضرت عبداللہ بن مسعود بھائیۃ کے ساتھ روانہ ہوئے ہم چودہ سوار تھے۔ جب ہم ربذہ کے مقام پر پہنچے تو ایک عورت ہم سے ملی اور ہم سے بولی'' تم ابوذ ر بٹاٹٹنز کے پاس جاؤ'' ہمیں اس سے پہلے ان کا کوئی حال معلوم نہیں تھا۔اس لیے ہم نے کہا:

## حضرت ابوذ رين شند كاحال:

حضرت ابو ذر بن الثن کہاں ہیں اس عورت نے ایک خیمہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے پوچھا''انہیں کیا ہوا؟'' وہ بولیں ''انہوں نے کسی وجہ سے مدینہ چھوڑ دیا تھا'' حضرت عبداللہ بن مسعود ہی تین نے دریافت کیا''انہوں نے صحرالشینی کیوں اختیار کی؟'' وہ بولیں:

''امیر المونین (حضرت عثان بخاتینهٔ) نے اس بات کو نا پیند کیا تھا مگر وہ (حضرت ابوذ ر مِخَاتِیْنَهُ) بیفر ماتے تھے کہ یہ بھی مدینہ ہے''۔

## تجهير وتكفين:

## مشك ي خوشبو سے استقبال:

ان کے پاس مشک تھی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ فر مانے لگے:

'' مروہ کے پاس کچھلوگ آئیں گے انہوں نے کھانانہیں کھایا ہوگا تووہ خوشبوسونگھیں گے'۔

چنانچدانہوں نے مشک کو پانی میں ڈبویا اور اس پانی کوتمام خیمے میں چھڑک دیا۔ پھر آ پ نے فرمایا:

''تم اس خوشبو سے ان کا استقبال کرواور بیگوشت انہیں پکا دو کیونکہ میرے پاس صالح قوم آئے گی اور وہی لوگ میرے فن کا انتظام کریں گئے تم ان کی مہمان نوازی ضرور کرتا''۔

چنانچہ جب ہم نے انہیں فن کردیا تو ان کی صاحبر ادی نے ہمیں کھانے کی دعوت دی۔ہم نے کھانا کھایا۔ پھر ہم نے انہیں لے جانا جا ہاتو حصرت عبداللہ بن مسعود دمخاتی نے فر مایا:

## قافلے کی روائلی:

ووامیرالمونین جارے قریب ہیں۔ ہم ان ہے مشورہ کریں گئے '۔

جب ہم مکه معظمه آئے تو ہم نے (ان کی وفات کی )اطلاع دی۔اس پر آپ نے فرمایا:

''الله ابوذ ر مِحَاتِقَة برِرهم كر به اور ربذه مين مقيم هونے بران كي مغفرت فرمائ'۔

جب وہ تج سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ربذہ کا راستہ اختیار کیا اور ان کے ابل وعیال کواپنے عیال میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بھائٹنے مدینہ منورہ چلے گئے اور ہم عراق کی طرف روا نیہ ہوئے۔ ہمارے قافلے میں ذیل کے حضرات شامل تھے:

اسائے گرامی:

''ا \_ حضرت عبداللد بن مسعود ۲ \_ ابومفر رختیمی ۳ \_ بکر بن عبدالله تنیمی ۱۳ \_ اسود بن یزیدنخیی ۵ \_ علقمه بن قیس نخعی ۲ \_ حسحال بن ذری ضمی ۷ \_ حارث بن سوید تنیمی ۸ \_ عمر و بن عتبه بن فرقد سلمی ۹ \_ ابن ربیعه سلمی ۱۰ \_ ابورافع مزنی ۱۱ \_ سوید بن شعبه تنیمی ۱۲ \_ زیاد بن معاوی نخعی ۱۳ \_ اخوالعد شع سلمی ۱۲ \_ معصد شیبانی کا بھائی \_



باب

# فتوح تركستان

٣٢ ه ميں عبدالله بن عامر و الله الله عن مروروز طالعان فارياب جوز جان اور طخارستان كے علاقے فتح كيے۔

ابن سیرین فرماتے ہیں: ''حضرت عبداللہ بن عامر رہ اللہ بن بندہ و مقابلے کے لیے نکلے تو مسلمانوں نے جنگ کرنے کے بعد انہیں شکست دے دی۔ یہاں تک کہ وہ قلعہ بندہونے پر مجبور ہو گئے ۔قلعہ میں سے جھا تک کروہ بولے ''اے اقوام عرب! تم ہمارے خیال میں ایسے نہ تھے جیس کہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم و سے ہو جسیا کہ ہم نے مشاہدہ کیا تو ہمار ااور تمہار امعا ملہ مختف ہوتا۔ تم ہمیں ایک دن غور کرنے کی مہلت دواور اسے نشکر کی طرف والی سے جاؤ''۔

#### حاكم مروكا قاصد:

'' میں قاصد ہوں۔ آپ مجھے پناہ دیں''۔مسلمانوں نے اس کو پناہ دے دی تو وہ مرو کے ( حاکم وزمیندار ) کا خط لایا تھا۔ انہوں نے خط کو پڑھا تو وہ سیہ سالا رکے نام تھا اوراس کامضمون بیتھا۔

#### حاكم مروكا خط:

ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس کے قبضے میں دنیا کی سلطنتیں ہیں۔وہ جس ملک میں چاہتا ہے انقلاب ہر پا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وُلت کے بعد سر بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سر بلندی کے بعد زوال عطا کرتا ہے۔

مجھے آپ سے مصالحت اور جنگ بندی پراس بات نے آ مادہ کیا ہے کہ میر ہے جدا مجد مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے آپ کے حاکم کی طرف سے نہایت قد رومنزلت کاسلوک ملاحظہ کیا تھا۔اس لیے میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بشارت ویتا ہوں فیز مصالحت کی دعوت ویتا ہوں میں آپ کو مہاٹھ ہزار درہم خراج اوا کرتا رہوں گا آپ میر سے قبضہ میں وہ جا گیرر ہے ویں جوشہنشاہ کسریٰ نے میر سے پردادا کواس وقت عطا کی تھی جب کہ انہوں نے اس اور دیے وی مارڈ الاتھا جس نے آ دمیوں کونگل اب تھا اور مزروعہ اراضی اور دیہات کے رائے لوگوں کے چلنے کے لیے بند کردیئے تھے۔

#### شرا ئط نے:

آ پ میرے گھر کے کئی شخص سے خراج نہیں لیں گے اور حق حکومت میرے خاندان کے علاوہ اور کسی کؤئییں دیا جائے گا۔اگر آ پ مجھے بیر عایت دیں گے تو میں آپ کے پاس (مزید گفت دشند کے لیے ) آسکتا ہوں۔ میں نے اپنے بھینیجے ما ہک کو آپ ک طرف بھیجا ہے تا کہ وہ میری شرائط کو پختہ طور پر طے کراسکے۔

23

#### خط کا جواب:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحيم ۔ (بينط )صحر بن قيس سپه سالا رکی طرف سے مروروز کے حاکم باذان اس کی ساتھی اساورہ کی فوج اور دیگر اہل عجم کے نام ہے۔

جولوگ (اسلامی) ہدایات کی پیروی کریں'ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں'ان کوسلام پنچ تمہارا بھتیجاما ہک ہمارے پاس آیا ہے اس نے آپ کے لیے مخلصانہ کوششیں کیس اور آپ کا پیغام پہنچایا۔ میں نے آپ کا معاملہ اپنے ساتھی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کیونکہ ہم سب آپ کے معاملے کا تصفیہ کرنے کے لیے برابر کے حق دار ہیں۔

#### شرا بَطُ اطاعت:

ہم نے آپ کی شرا لطاقبول کر لی ہے بشرطیکہ آپ اپنے کسانوں اور رعایا کی طرف سے نیز ان کی اراضی کے عوض ساٹھ ہزار درہم مجھے اور میر سے بعد کے مسلم حکام کواوا کرتے رہیں۔البتہ وہ اراضی مشتنی رہیں گی جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ حاکم کسر کی نے آپ کے پر دادا کواس لیے جاگیر کے طور پر عطا کی تھی کہ انہوں نے اس اژ دہے کو مارڈ الاتھا جس نے زمین میں فساو بریا کر رکھا تھا اور راستے بند کر دیئے تھے۔ بیسرز مین اللہ کی ہے وہ جسے جا ہتا ہے اپنے بندوں کوعطا کرتا ہے۔

آپ پرمسلمانوں کی مدد کر نافرض ہے اور اگر مسلمان چاہیں اور اٹ پیند کریں تو آپ اپنی اساورہ کی فوج کے ساتھان کے دشمن کے ساتھ جنگ کریں۔ اگر آپ کی ہم قوم جماعت میں سے کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا تو مسلمان اس کے برخلاف مدودیں گے۔ شرا لکا کی منظوری:

یتح بریس نے لکھ دی ہے تا کہ میرے بعد آپ کومفید ثابت ہو آپ پراور آپ کے خاندان اور رشتہ داروں سے خراج وصول نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ اسلام قبول کرلیں اور رسول اللہ کھٹے گئے گئے کی بیروی کریں تو آپ کومسلمانوں کی طرح عطیات و ظائف اور مراتب حاصل ہوں گے اور آپ اسلامی برادری میں شامل ہوجائیں گے۔

اس تحریر کے میں اور میرے باپ نیزمسلمان اوران کے آباءوا جدا د ذمہ دار ہیں۔

## معابدہ کے گواہ:

اس معاہدہ کے مندرجہ ذیل حضرات گواہ ہیں: ۱۔ جزء بن معاویہ یا معاویہ بن جزء سعدی ۲۔ حزہ بن ہر ماس ماز نی ۳۔ حمید بن انحیار مازنی ۴ ۔ عیاض بن ورقاء اسدی۔

#### كاتب معابره:

اس معامدہ کو کیسان مولی بنو نغلبہ نے بروز کیشنبہ ماہ محرم الحرام میں تحریر کیا اور سپہ سالا را حنف بن قیس بنی ٹیئز نے اس پرمہر لگائی حضرت احنف بن قیس بنی ٹیئز کی انگوٹھی کافقش بیرتھا نعبداللہ۔

#### بهاري فوج كا جمّاع:

مقاتل بن حیان کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے اہل مرو سے کم کر کی تھی۔انہوں بننے ( حضرت ) احنف مٹاٹٹیز کو جار

ہزار فوج دے کر اہل طخارستان اور اہل جوز جان طالقان اور فاریاب کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت ان کی فوجوں کے تین ڈویژن تمیں ہزار فوج کے اکشے ہوگئے تھے۔ جب حضرت احف کوان کی فوجوں کے اکشے ہونے کاعلم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا: ''ہم مرولوٹ جا کیں''کسی نے کہا: ''ہم ابرشہروا پس چلے جا کیں'' ایک شخص کی رائے میتی' 'ہم یہاں مقیم ہوکرا مدا وطلب کریں'' دوسر سے خص نے یہ کہا: ''ہم ان سے مقابلہ کرے جنگ کریں''۔
سیا ہیوں کے خیالات:

جب شام ہوگئ تو حفرت احف دولائن لشکر کے خیموں میں گشت کرنے کے لیے نکلے تاکہ وہ ساہیوں کی باتیں سنیں۔ جب وہ خیمہ والوں کے پاس سے گزر ہے تو ایک (پکانے کے لیے) آگ جلار ہا تھا یا آٹا گوند ھر ہا تھا اور پچھلوگ باتیں کرر ہے تھے اور دشمن کا ذکر کرر ہے تھے کی شخص نے کہا: امیر کے لیے حیح رائے سے ہے کہ جس ہوتے ہی روانہ ہو جائے اور جہاں دشمن سے دو چار ہوؤ وہ بنگ شروع کرد ہے اس طرح ان پررعب پڑے گا'۔ وہ شخص جو آٹا گوندر ہا تھا بولا۔'' آگر امیر ایسا کام کر ہے تو وہ شخت ضطی کا ارتکا ہر کے گا اور تم بھی اس غلطی کے مرتکب ہوگے۔ کیا تم اسے میمشورہ دے سکتے ہو کہ وہ ان کی سرحدا وران کے وطن کے اندر چل کر جائے اور قلیل تعداد کے ساتھ جنہیں حضرت احف رہی گئی نے شکست دی تھی۔ حضرت احف رہی گئی نے اس لشکر سے جنگ کی میمنی سے بعد مسلمانوں کوفتی ونھرت عظا کی اور انہوں نے دشمن کوشکست دی اور ان کو تہ تنج کیا۔

#### فنة بلز. فنح لخ وهرات

ایاس بن مہلب کی روابت ہے کہ حضرت احف مروروز بلخ کی طرف گئے اوران کا محاصرہ کرلیا پھروہاں کے لوگوں نے ان سے چارا لا کھی رقم اداکر نے برصلح کی درخواست کی۔ چنانچہ انھوں نے (اس شرط پر) صلح منظور کرئی۔ انھوں نے اپنے پچپازاد بھائی اسید بن منشمس کواس کے لیے بھیجا کہ وہ ان سے مصالحت کی رقم وصول کرے۔ وہ خودخوارزم گئے اور وہاں قیام کیا۔ یہاں تک کہ ان کوموسم سرمانے آگھیرا۔ اس وقت انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کے لیے پوچھا'' تمہاری کیا رائے ہے؟''حصین نے ان سے کہا''اس کا جواب آپ کوعمرو بن معدی کرب رہائٹون (اشعار میں) دے چکا ہے''۔ وہ بولے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے شعر کہتا ہے:

''جبتم کوئی کام نہ کرسکوتواہے چھوڑ دواوراس کے بجائے وہ کام کرو جھے تم انجام دے سکو'۔ مہر جان کے وظا کف:

اس پر حضرت احض و النون نے کوچ کرنے کا تھم ویا اور بلخ کی طرف لوٹ آئے اس وقت تک ان کے پچپا زاد بھائی نے مصالحت کی رقم وصول کر انتھی ۔ خراج کی وصولی کے موقع پر مہر جان کا تہوار بھی آ گیا تھا اس لیے اہل بلخ نے انہیں سونے جا ندی کے برش ورہم ودینار ٔ ساز وسامان اور کیڑے پیش کیے اس پر حضرت احض و ٹائٹون کے پچپاز او بھائی نے پوچھا۔ ''کیا یہ بھی اس معاہدہ میں

شامل ہیں جس کے مطابق ہم نے تم سے صلح کی تھی؟''وہ بولے' دنہیں' مگراس دن اپنے حاکم کو بیہ چیزیں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں''۔

#### تحاكف يرقبضه:

وہ بولے: ''آج کیاون ہے؟ ''ان لوگوں نے کہا''آج مہرجان ہے' وہ بولے'' جھے نہیں معلوم ہے کہ یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم جھے ان چیزوں کا لوٹا نا بھی پندنہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ میراخق ہو۔ اس لیے ان پر قبضہ کر لیتا ہوں ۔ گر انہیں الگ رکھوں گا تا کہ ان پرغور کرسکوں چنا نچہوہ (ان تحاکف کو) وصول کرنے کے بعد حضرت احف دخاتیٰ نے ان آئے اور انہیں یہ بات ہتا کی ۔ حضرت احف دخاتیٰ نے ان لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہی بات دہرائی جو انہوں نے ان کے چیاز او ہتائی ۔ حضرت احف رخاتیٰ نے وہ ان تحاکف کو بھی جو میں ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہی بات دہرائی جو انہوں نے ان کے چیاز او بھائی سے کہی تھی ۔ اس پر انہوں نے کہا'' میں میرامان امیر (عبد اللہ بن عامر ) کے پاس لے جاؤں گا''۔ چنا نچہوہ ان ان کا سے مطلع کیا۔ اے ابو بحتم انہیں تبول کر لوکیونکہ یہ تمہا را حصہ ہے' وہ بولے : عبد اللہ بن عامر کے پاس لے گئے اور انہیں صورت حال سے مطلع کیا۔ اے ابو بحتم انہیں تبول کر لوکیونکہ یہ تمہا را حصہ ہے' وہ بولے : مسلم کے باس کے خوال کرانے کے اس کے اس کے حصول کر لیا۔

ا میک دوسری روایت ہے کہ حضرت احنف رخی تنزینے بلخ پر بشر بن انتشمس کو حاکم بنایا۔

## ہرات کی طرف مہم:

صدقہ بن حمید کی روایت ہے کہ جب عبداللہ بن عامر بن تشویز نے اہل مروسے مصالحت کی اور حضرت احنف بن تشویز نے اہل بلخ سے مصالحت کی تو ابن عامر نے ضلید بن عبداللہ حنفی کو ہرات کی طرف روانہ کیا۔اس مہم میں باز خیس کا علاقہ بھی شامل تھا انہوں نے اس علاقے کوفتح کرلیا۔ پھرانہوں نے بغاوت کی اور فارن کے ساتھ ہوگئے۔

#### ابن عامر کی وسیع فتو حات:

داؤد کی روایت ہے کہ جب حضرت احف رہی اٹھینا 'ابن عامر کے بیاس واپس آئے تو لوگوں نے ابن عامر سے کہا''کسی کے ہاتھوں سے فتح ہوئے ہیں (ان میں) فارس کر مان 'جستان اور تمام خراسان کا علاقہ شامل ہے' اس پر عبداللہ بن عامر رہی ٹھینا نے جواب دیا۔

## فتوحات كاشكر:

یہ بات نہایت ضروری کہ میں (ان کامیا بیوں پر )اللہ کاشکراس طرح ادا کروں کہ میں اسی مقام پراحرام باندھ کرعمرہ ادا کروں۔

## نیثا بورے احرام باندھنا:

چنانچہ انہوں نے نیشا پور سے عمرہ کا احرام باندھا۔ جب وہ حضرت عثان بھاٹٹی کے پاس آئے تو حضرت عثان بھاٹٹی نے خراسان سے احرام باندھنے پران کو ملامت کی اور فر مایا:

'' کاش کہتم اس کی میعات (احرام بائدھنے کی مقرر جگہ) احرام باندھتے جہاں سے مسلمان احرام باندھا کرتے ہیں''۔

## دشمن کی فوجوں کا اجتماع:

سکن بن قادہ عربیٰ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے خراسان پرقیس بن ہیشم کواپنا جانشین بنایا اورخود وہ ۳۲ ھ کووہال سے چلے گئے اس کے بعد قارن (وشمنوں کے سپہ سالار) نے طبسین 'ہرات' اور قہستان کے علاقوں سے فوج جمع کی اور جالیس ہزار کے شکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آپہنچا۔

## ایک حاکم کی ضرورت:

اں وقت قیس بن ہیشم نے عبداللہ بن خازم سے یو چھا:

" تنهاری کیارائے ہے؟ وہ بولے میری رائے بیہے کہ تم اس ملک کوچھوڑ دو۔ کیونکہ وہاں کا امیر میں ہول''۔

اس کے بعداس نے وہ تحریر نکال کر دکھائی جوخوداس نے قصداً جعلی طور پر بنائی تھی ۔ تا ہم قیس نے اس سے جھڑا کرنا پسند نہیں کیااورا سے وہاں چھوڑ کرا بن عامر کے پاس واپس آ گئے۔

## قيس اورابن خازم:

عبداللہ بن عامر نے ان سے ملاقات کی اور کہا: ''تم نے حالت جنگ میں ملک کو کیون چھوڑا؟'' وہ بولے: ''اس نے مجھے آپ کاتح ریں معاہدہ وکھایا ہے'' ان کی والدہ نے کہا: ''میں نے تمہیں شع کیا تھا کہتم ان دونوں کوکسی شہر میں اسمنے ندر کھو کیونکہ وہ ان سے جھگڑا کرتا ہے''۔

## ابن خازم کی جنگی تدبیر:

بہر حال ابن خازم چار ہزار کی فوج لے کر قارن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا جب وہ ویٹمن کے لشکر کے قریب پہنچا تو اس نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ ہراکیک اپنے نیزے کی نوک پر کپڑے کی دھجی ٔ روئی یا اون باندھ لے پھراسے کس چکنائی یا تیل وغیرہ سے چپکالے۔

#### شعله بردارفوج:

وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ جب شام ہوئی تو انہوں نے چھسو سپاہیوں کا ہراول دستہ آ گے بھیجا۔ پھر وہ ان کے چیچے روانہ ہوئے۔انہوں نے مسلمان سپاہیوں کو بھکم دیا کہ وہ نیز وں کی نوکوں کی طرف آ گروشن کریں اورا کیک دوسرے کی پیروی کریں۔وہ یہ ہراول دستہ لے کرقارن کے نشکر میں آ دھی رات کے وقت پہنچے اور ان کے محافظوں پر جملہ کر دیا۔ دشمن دہ ہو گیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ رات کے وقت جملے نہیں ہوگا۔ جب ابن خازم ان کے قریب پہنچے تو دشمن کی فوجوں نے داکیں باکیں آ گے پیچھے او پر نیجے ہرطرف آگ کے شعلے دیکھے مگر کوئی آ دمی نظر نہیں آیا اس منظر سے وہ بہت خوفز دہ ہوئے۔

## وشمن كوشكست:

ابن خازم کا ہراول دستہان سے جنگ کرتا رہا پھرخودا بن خازم بھی مسلمان سپاہیوں کو لے کرٹوٹ پڑا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ قارن ہارا گیا اور دشمن کوشکست ہوئی ۔مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور جہاں تک ممکن ہواوہ دشمن کا صفایا کرتے رہے وہاں انہیں بہت سے قیدی بھی ملے۔

## اسيرانِ جنگ:

قبیاتیم کے ایک بوڑ ھے تحض کا قول ہے کہ صلت بن حریث کی والدہ بھی قارن کی جنگی قیدی تھیں اور زید بن الربیع کی والدہ بھی اس جنگ میں گرفتار ہو کی تھیں ۔اورا بوعبداللہ بن عون مشہور فقیداور عالم کی والدہ ام عون بھی اس جنگ کی اسپر تھیں ۔

## خراسان پرمستقل حکومت:

ابن خازم نے قارن کے نشکر کو گرفتار کرلیا اوران کے ساز وسامان پر قبضہ کرنے کے بعد فتح کا حال ابن عامر کے پاس ککھ کر بھیجا۔ اس پر وہ اس سے خوش ہو گئے اور خراسان کو حکومت پر انہیں بحال رکھا چنا نچہ وہ خراسان کے حاکم جنگ جمل کے خاتمے تک رہے اس کے بعد وہ بھر ہ آئے اور ابن الحضر می کے واقعہ میں شرکت کی اور دارسینیا میں ان کے ساتھ دہے۔

# قيس بن الهشيم كوروانه كرنا:

سلیمان بن کیرفزاعی کی روایت ہے کہ قارن نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کرر کھی تھی۔مسلمان ان کے مقابلے سے گھبرا گئے چنا نچے قیس بن البشیم نے عبداللہ بن خازم سے پوچھا: ''تمہاری کیا رائے ہے؟''وہ بولے: ''میری رائے ہیہ ہم کہ آن کی فوج کی کثر ہے کو برواشت نہیں کر سکو گے اس لیے تم ابن عامر کے پاس جا وَاورانہیں مطلع کردو کہ ہمارے مقابلے کے لیے ویشن کی بہت فوج جمع ہوگئی ہے۔اس اثناء میں ہم ان قلعوں میں مقیم رہیں گے اور جنگ کوطویل کرتے رہیں گئم امدادی کمک لے کر پہنچو۔

# ابن خازم كى فتح:

جب قیس بن بشیم روانہ ہو گئے تو ابن خازم نے تقرر نامہ ظاہر کیا اور کہا'' مجھے ابن عامر نے خراسان کا حاکم مقرر کیا ہے''اس کے بعدوہ قاران کے مقابلے کے لیے گیا اور اس پر فتح حاصل کی اور ابن عامر کو فتح کا حال ککھ کر بھیجا تو ابن عامر نے انہیں خراسان کی حکومت پر بحال رکھا۔

## اال خراسان سے جنگ:

اس کے بعد اہل بھر ہ خراسان کے لوگوں سے جنگ کرتے رہے جنہوں نے سلے نہیں کی تھی اور جب واپس جاتے تھے تو چار ہزار فوج چیھیے چھوڑ جاتے تھے ان کا پیطریقیڈ' فتنۂ' کے زمانے تک قائم رہا۔



## سس<u>س</u>ے واقعات

واقدی کے قول کے مطابق امیر معاویہ بڑائٹن نے ملطیہ کی طرف سے روم کے علاقہ حضن المرآ ۃ پر حملہ کیا۔اس سال جب اہل افریقیہ نے عہد شکنی کی تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رٹی ٹٹن نے دوہارہ حملہ کیا۔ اہل خرا سان کی عہد شکنی:

اس سال عبداللہ بن عامر بناٹھٰ نے احنف بن قیس بناٹھٰ کوخراسان کی طرف بھیجا کیونکہ اہل خراسان نے عہد شکنی کی تھی انہوں نے مروشاہ جہان کومصالحت کے ساتھ اور مرور وروز کوشدید جنگ کے بعد فقح کیا۔ان کے بعد عبداللہ بن عامر بھی روانہ ہوئے اور ابرشہر میں مقیم ہوئے اور بقول واقد کی صلح کے ساتھ اسے فقع کیا۔

ابومعشر کی روایت ہے کہ قبرص ۳۳ ھ میں فتح ہوا۔اس سے پہلے ہم اس کی مخالف روایت اور قبرص کے واقعات تحریر کر چکے۔ -

## محفل كاوا قعه:

اس سال حضرت عثمان بن عفان بن گفتهٔ نے بعض اہل کوفہ کوشام کی طرف بھیجا اس کے بارے میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ سیف کی روایت یہ ہے کہ سعید بن العاص بن گفتهٔ کوخلوتِ خاص میں قدیم۔مجاہدین قادسیهٔ قراء اہل البصر ہ اورمعزز حضرات ہی شریک ہوا کرتے تھے بیاس کی خاص مجلس ہوتی تھی۔وہ در بارعام کرتا تھا تو اس وقت ہرایک وہاں آ سکتا تھا۔

## سخاوت کی گفتگو:

ایک دن اس کی عام مجلس میں پچھلوگ باتیں کررہے تھے کہ ایک مخص ختیس نامی نے کہا:''طلحہ بن عبداللہ کتنے فیاض ہیں'' اس پر سعید بن العاص پڑا ٹٹنٹ نے کہا''جس مخص کے پاس تشاستج جیسی جائیدادیں ہوں گی وہ ضرور بہت بخی اور فیاض ہوگا۔ بخدا اگر میرے پاس اس جیسی اراضی ہوتیں تو اللہ تہمیں بہت خوشحالی کے ساتھ زندگی عطا کرتا'' اس پر حیس کا نو جوان فرزند عبدالرحمٰن بن میرے پاس اس جیسی اراضی ہوتیں تو اللہ تہمیں بہت خوشحالی کے ساتھ زندگی عطا کرتا'' اس پر حیس کا نو جوان فرزند عبدالرحمٰن بن میں بول اٹھا۔

## ا بن حنيس كي گفتگو:

بخدا میری خواہش بیہ ہے کہ ملطاط کا علاقہ آپ کے پاس ہوتا''اس سے مراد غاندان کسریٰ کی وہ اراضی تھیں جو کوفہ کے قریب دریائے فرات کے کنارے پڑھیں۔

## لوگول کی سخت کلامی:

دوسرے لوگ ( بھڑک اٹھے اور ) کہنے گئے''اللہ تمہارا منہ توڑے'' بخدا ہم تمہاری (اس بات کے کہنے پرز دوکوب ہے ) خبرلیں گے۔(اس کا باپ) ختیس بولا'' بیہ بچہ ہے اسے معاف کر دو'' وہ بولے'' بیہ ہمارے علاقہ کی اراضی انہیں وینا جا ہتا ہے'' وہ بولا'' وہ آپ لوگوں کے لیے بھی دوگنی اراضی کی تمنا کرتا ہے'' وہ بولے'' وہ نہ ہمارے لیے جاہتا ہے اور ندان کے لیے جاہتا ہے'' وہ بولا'' پھرتمہیں کیا ہوگیا ہے'' وہ بولے'' بخدا! تم نے اسے یہ بات کہنے کا تھکم دیا ہے''۔ مرور

## محفل میں ز دوکوب:

بعدازاں اشتر'ابن ذی الجبکہ' جندب' صعصعہ 'ابن الکواء بن کمیل اور عمیر بن ضا بی بھڑک اٹھے۔اورانہوں نے اس نو جوان کو دبوج لیا۔اس کا باپ منع کرنے کے لیے گیا تو ان سب لوگوں نے ان دونوں کوا تنا مارا کہ وہ دونوں بیہوش ہو گئے اس وقت سعید بن العاص بڑھ تنا نہیں بہت منع کررہے تھے مگروہ نہیں مانے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ان دونوں کوخوب مارا اوراپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔

#### قبيله اسدكامحاصره:

جب قبیلہ اسد کواس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے آ کرمحل کو گھیر لیا۔ دوسرے قبائل نے آ کرسعید بن العاص بڑا تھی سے پناہ لینے کی درخواست کی اور کہا'' آپ جمیں ان سے بچاہیئے''اس پرسعید بن العاص بڑا تھی' نکل کرلوگوں کے پاس سکے اور کہنے لگے:

" اے لوگو! کچھانوگوں کا جھگڑا ہوا تھا اور اب اللہ نے امن وعا فیت عطا کی ہے'۔

اس کے لوگ بیٹھ گئے اور گفتگو میں مشغول ہو گئے اور پھرواپس چلے گئے۔

## مصالحانه كوشش:

سیجھ عرصہ کے بعد جب دونوں افراد ہوش میں آ گئے تو سعید بن العاص نے کہا:''تم میں سے کون زندہ ہے''وہ بولے''آپ کے مصاحب ہمیں قبل کرنے والے تھے''سعید بن العاص دخاتہٰ نے کہا'' بخدا!وہ میرے پاس اب بھی نہیں آ کیں گے ہم دونوں اپنی زبانوں کومحفوظ رکھوٰ اور لوگوں کے پاس جانے کی جراُت نہ کرو'' چنانچہان دونوں نے ایسا ہی کیا۔

## شرپېندول کې افواېي:

جب ان لوگوں کے شروفساد کی تو قعات پوری نہیں ہو تکیں تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کراس قدرا فواہیں پھیلانے لگے کہ اہل کوفہ نے سعید بن العاص بڑاٹھ؛ کواس بات پر ملامت کی۔وہ کہنے لگے:

'' یہتمہارا خلیفہ موجود ہے انہوں نے مجھے (ان کے بارے میں) کوئی قدم اٹھانے سے منع کررکھا ہے۔تم میں سے کسی کو کی شکایت ہوتو وہ خلیفہ سے سلسلہ جنبانی کرئے'۔

چنانچد کوفد کےمعززین اور نیک افراد نے حضرت عثان بڑاٹٹر و کوکھا:

## مفسدول كي جلاوطني:

''کہ وہ ان لوگوں کو کوفہ سے نکال دیں'۔حضرت عثان رہی گئی نے تحریر فرمایا:''اگرتمہارے معزز سر دار اس پر منفق ہوں تو انہیں امیر معاویہ رہی گئی کے پاس بھیج دو' چنا نچہ انہوں نے ان لوگوں کو نکال دیا اور وہ ذکیل و مطبع ہوکر امیر معاویہ رہی گئی کے پاس پہنچ۔ پہلوگ دس سے بچھ زیادہ افراد تھے انہوں نے اس کی اطلاع حضرت عثمان رہی گئی کودی اور حضرت عثمان رہی گئی نے امیر معاویہ رہی گئی کو

## اميرمعاويه مِنْ تَنْهُ كُوخط:

'' اہل کوفہ نے چندافر اوکوجنہوں نے فتنہ وفساد ہریا کر رکھاتھا' نکال کر بھیجا ہے تم ان سے مختاط ہواوران کی تگرانی رکھو۔ اگرتم محسوس کرو کہ وہ درست اور اصلاح پذیر ہو گئے ہیں تو تم ان سے اچھاسلوک کرو۔اوراگروہ تمہیں عاجز کر دیں تو انہیں لوٹا دو''۔

چنانچہ جب وہ امیر معاویہ بڑاٹھ: کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں کنیسہ مریم میں تھہرایا اور حضرت عثان بڑاٹھ: کے حکم کے مطابق عراق میں جووطا کف ان کو دیئے جارہے تھے۔ وہی وطا کف ان کے لیے وہاں بھی مقرر کیے۔ نیز صبح شام انہی کے ساتھ امیر معاویہ بڑاٹھ: کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن امیر معاویہ بڑاٹھ: نے ان کے سامنے یہ گفتگو کی۔ اطاعت کی تھیجت:

''تم لوگ عرب توم میں سے ہوئم نے اسلام کے ذریعہ عزت حاصل کی اوراس کی بدولت دوسری قوموں پر غالب آئے اوران کے مراتب ومیراث پر قبضہ کیا۔ جھے بے اطلاع ملی ہے کہ تم قریش سے ناراض ہو۔اگر قریش کا قبیلہ نہ ہوتا تو تم اس طرح ذکیل وخوار رہتے جیسا کہ تم پہلے تھے۔تمہارے حکام تمہارے لیے آج تک ڈھال ہے ہوئے ہیں۔اس لیے تم اپنی ڈھال سے الگ نہ رہو۔ تمہارے حکام آج کل تمہاری زیاد تیوں پرصبر کر رہے ہیں اور تمہاری تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں۔

سرکشی کاانسجام:

خدا کی شم! تم (اپنی حرکتوں ہے) ہاز آ جاؤور نہ اللہ تمہارے اوپروہ حاکم مسلط کرے گا جوتم پرظلم وستم کرے گا اور اسے صبرو تخمل کا کوئی خیال نہیں ہوگا اس طرح تم اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد دونوں حالتوں میں رعایا پرمظالم کرنے میں ان لوگوں کے شریک کاراور ذمہ دار سمجھے جاؤگے۔

#### ياغيانه جواب:

ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا'' آپ نے قریش کا تذکرہ کیا ہے۔ گرقریش کا قبیلہ عرب کا اکثر حصنہیں ہے اور ضدوہ دور جاہلیت میں سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا کہ آپ ہمیں اس سے خوفز دہ بتائیں۔ آپ نے ڈھال کا ذکر کیا ہے تو ڈھال جب لوٹ جائے گی تو ہمارے لیے میدان خالی ہوجائے گا''۔

#### اسلامی دورکی اہمیت:

امیر معاویہ رفاقت نے کہا''اب جھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تبہاری ہوتو فی نے تبہیں یہ باتیں کہنے پرآ مادہ کیا ہے تم اس گروہ کے خطیب (اور نما کندہ) ہوگر جھے تمہارے اندر بھی عقل نظر نہیں آتی ۔ میں تم پر اسلام کے دور کی اہمیت کو واضح کر رہا ہوں اور اس دور کا ذکر کر رہا ہوں ۔ گرتم دور جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے تہ ہیں نصیحت کی ہے گرتم اپنی کم عقلی کی بنا پر ڈھال کے لوٹنے کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ ان لوگوں کورسوا کر بے جنہوں نے تمہارے معاملات کو اہمیت دی اور انہیں تمہارے خلیفہ کے سامنے پیش کیا''۔ قریش کی فضلہ ہیں:

تم بات کو مجھو ۔میرے خیال میں تم اس بات کونہیں سمجھ سکے ہو کہ قریش کو دور جاہلیت اور اسلامی دور میں محض خدائے بزرگ و

۔ برتر کی بدولت عزت حاصل ہوئی۔ بلاشک وشبہ قریش کا قبیلہ اکثریت میں نہیں تھا اور نہسب سے زیادہ طاقتورتھا تا ہم وہ حسب و نسب میں سب سے زیادہ شریف اورعزت والاتھا۔اس کا مرتبہ سب سے بلندتھا اور شرافت ومروت میں وہ کامل ترین تھے۔ خانہ جنگی سے نحات:

دور جاہلیت میں جب کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کو کھائے جارہا تھا وہ اللہ کی مہربانی کی بدولت (بدامنی اور خانہ جنگی ہے) محفوظ رہے۔ کیونکہ اللہ جے عزت بخشا ہے اسے ذلیل نہیں کرتا ہے۔ اور جسے سر بلند کرتا ہے اسے کمتر نہیں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرامن حرم کعبہ میں آباد کیا جہاں چاروں طرف سے لوگ زیارت کے لیے آئے تھے۔ قریش رفضل اللی:

کیاتہ ہیں ہے بات نہیں معلوم ہے کہ اس زیانے میں کوئی عرب ہویا عجم' کالا ہویا گورا ہر قوم پر کسی اجنبی ملک نے ضرور حملہ کیا اور اس کے ملک کی عزت وحرمت کونقصان پہنچایا۔ گر قریش کی قوم ان آفات سے محفوظ رہی۔ جس کسی نے اس کونقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کا سرنچا کیا۔

#### خداکےانعامات:

پھراللہ نے چاہا کہ وہ ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے عزت بخش ہے دنیا کی ذلت اور آخرت کے برے انجام سے نجات دلائے۔ اس مقصد کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کیا پھران (رسول اکرم عُلِیم) کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کیا پھران (رسول اکرم عُلِیم) کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کیا چنانچہ ان کے بہترین صحابہ کرام بڑکتیم قریش میں سے تھے پھرانہوں نے اس اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی اور اس خلیفہ (حضرت عثان رہا تھے۔

## دين اسلام كى حفاظت:

اللہ نے قبیلہ قریش کودور جاہلیت میں جب کہ وہ اس کے منکر تھے محفوظ وصیح سالم رکھاتو کیاوہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ دور جاہلیت میں اللہ نے انہیں ان بادشا ہوں سے محفوظ رکھا جوتم لوگوں پر بھی غالب آ گئے تھے تم پر اور تہارے ساتھیوں پر افسوس ہے کاش تمہارے علاوہ اور کوئی گفتگو کرتا مگر تمہیں نے آغاز کلام کیا۔

## بدترين بستى:

اے صحصہ اتمہاری بستی عرب کی بدترین آبادی تھی۔ جس کی پیداوارسب سے زیادہ بد بودار تھی اوراس کی وادی عمیق ترین ہے جوشرو فساد میں سب سے زیادہ مشہور ہے بدا ہے پڑوسیوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے جب کہ بھی کوئی شریف یار ذیل یہاں قیام کرتا ہے تواس پرگالیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے اوراس پر بدنا می کا ٹیکہ لگ جاتا ہے۔ بدلوگ تمام عرب میں بہت بدنا م ہیں تمام قوموں سے جھڑ تے رہتے ہیں۔ بدلوگ ایرانیوں کی رعایا تھے اوران کے پاس رسول اکرم کا ٹیکا کی دعوت اسلام پہنچی عمرتم عمان میں رہے اور بی توم کے بدترین انسان ہو۔ اور بی میں قیام نہیں کیا اس لیے تم نبی کریم کا ٹیکا کی دعوت اسلام میں بھی شریک نہیں ہوئے اور اپنی قوم کے بدترین انسان ہو۔ اسلام کے احسانات:

جب اسلام نے مہیں نمودار کیا اور تم مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوکران قوموں پر غالب آئے جوتم پر غالب تھیں۔ توتم اللہ

کے دین میں تجروی اختیار کرنے لگے۔اور ذات ورسوائی کے کاموں کی طرف مائل ہوئے ۔اس طریقہ سے قریش کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گااور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بلکہ کوئی شخص انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی ہے نہیں روک سکے گا۔ برول کی رسوائی:

شیطان تم سے غافل نہیں ہے۔اس نے تمہاری قوم میں ہے تمہیں شروفساد کے لیے چن لیا ہے اور تمہارے ذریعہ لوگوں کو فریب دے رہاہے۔وہتم پرغالب آگیاہے۔تا ہم اے بیربات معلوم ہے کہ وہتمہارے ذریعہ اللہ کے فیلے کور ذہیں کرسکتا ہے اور نہ مشیت ایذ دی کوٹال سکتا ہے۔تم اپنی شرارتوں میں بھی کامیا بنہیں ہوسکتے۔البتہ وہ اس سے بدتر برائی کا درواز ہ کھول کرتمہیں ذلیل

ہے کہہ کرا میرمعاویہ بناٹٹنز کھڑے ہو گئے اورانھیں چھوڑ کر چلے گئے ۔وہ آپس میںمشورہ کرتے رہے مگروہ پچے نہیں کرسکے تھوڑ ہے دنوں کے بعد حضرت معاویہ دخاشنز آئے اور کہنے لگے۔

## جائے کی اجازت:

میں نے شمصیں اجازت دے دی ہے۔تم جہاں جا ہو جاسکتے ہواللہ تمھارے ذریعیہ نہ کسی کو فائدہ پہنچائے گا اور نہ نقصان پہنچائے گا۔تم کام کے آ دمی نہیں ہواور نہ کسی کونقصان پہنچا سکو گے۔البتہتم اسی قابل ہو کہتم سے نفرت کی جائے اور شمصیں دور رکھا جائے اگرتم نجات حاصل کرنا چاہتے ہوتو اپنی جماعت میں شامل رہواورعوام کا ساتھ دو۔انعام واکرام پرتم آپے ہے باہر ندرہو، یخی مارنااوراتراناا چھے لوگوں کا کامنہیں ہے۔

'' تم جہاں جا ہو جا سکتے ہو میں تمہارے بارے میں امیر المونین کوخط لکھنے والا ہوں۔'' جب وہ باہر چلے گئے تو امیر معاویہ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعِينِ بِلُوا مِا اور كِهارِ

# دوبار ەنقىيحت:

میں تمہارے سامنے یہ بات دہرار ہاہوں کہرسول اللہ عظیم معصوم تھے انھوں نے مجھے اپنے کام میں شریک کیا۔ پھر حضرت ابو بكر والثين خليفه بوعة انهول في مجه حاكم مقرركيا ، پهر حضرت عمر والثين خليفه بوئ انهول في بحص حاكم مقرر كيا- پهر حضرت عثان بھالتہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے بھی مجھے حاکم مقرر کیا۔ میں نے ان میں سے کسی کے کام میں کوتا ہی نہیں کی اور تمام خلفاء مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ رسول اللہ عظیم نے کا موں کے لیے قابل اور مستحق مسلمانوں کو تلاش کیا تھا۔ جاہل اور کمز ورافراد کو اس مقصد کے لیے پندنہیں فرمایا۔

#### سازشوں کی ناکامی:

بہرحال الله بہت طاقتوراور انتقام لینے والا ہے جواس کے ساتھ مکروفریب کرتا ہے وہ اس کی سازش کونا کام بنا ویتا ہے اس لیے تم جان بو جھ کرکوئی ایسا کام نہ کرو جھے تم ظاہر نہ کرنا چاہتے ہو کیونکہ اللہ تمہاری خفیہ ساز شوں کونا کام و بے نقاب کردے گا جیسا کہ خدائے بزرگ وبرترنے فرمایا ہے۔

'' کیالوگ بیخیال کرتے ہیں کیمحض ایمان کا ظاہری اقرار کرنے پروہ چھوڑ دیئے جائیں گے اورانہیں کسی عذاب میں ،

مبتلانہیں کیا جائے گا''۔

## مفسدول کے بارے میں رائے:

حضرت معاويد معاقبة في حضرت عثمان معاقبة كويه خطالكها:

''میرے پاس وہ لوگ آئے ہیں جوعقل ودینداری سے خالی ہیں۔اسلام انہیں گران معلوم ہور ہا ہے اور عدل وانصاف سے وہ تنگ آگے ہیں۔ کی بات میں اللہ کی رضا جوئی ان کے مدنظر نہیں ہے اور نہ وہ کسی معقول دلیل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ان کااصل مقصد فتنہ و فساد ہر پاکرنا اور اہل ذمہ کے مال پر قبضہ کرنا ہے اللہ انہیں آز مائش میں ڈالے گا اور مصائب میں مبتلا کر کے انہیں ذکیل ورسوا کرے گا وہ دوسروں کے ہل ہوتے پر ہی نقصان پہنچا سکیس کے ان کا مقصد شور و شخب سے زمادہ اور کچھ نہیں ہے'۔

## جزیره کی طرف روانگی:

جب بیلوگ دمشق سے باہرنکل گئے تو کسی شخص نے کہا'' تم کوفہ کی طرف واپس نہ جاؤ۔ کیونکہ وہ تمہاری مصیبت کو دیکھ کرخوش ہوں گے۔تم ہمیں جزیرہ کے علاقہ کی طرف لے چلوا ورعراق اور شام کا خیال چھوڑ دو' الہٰ ذاوہ جزیرہ پہنچے۔

#### خالد کی تنبیہ:

امیرمعاویه دخی نشخننے عبدالرحمٰن بن خالید بن ولید دخی نشخنہ کوحمف کا حاکم مقرر کیا اور جزیرہ کا حاکم حران اور رقبہ کا حاکم بھی تھا۔ اس لیے انہوں نے ان لوگوں کو بلوا کریہ کہا''اے آلہ شیطان! ہم تمہارا خیر مقدم نہیں کرتے ہیں اور نہ تمہاری تعظیم و تکریم کریں گے۔ شیطان عاجز اور در ماندہ ہوگیا ہے مگرتم ابھی تک چست اور مستعد ہوا گرعبدالرحمٰن نے تمہیں اوب سکھا کر درست نہیں کیا تو اللہ اس کا محلانہ کرے۔ وہ تمہیں عاجز اور در ماندہ کرکے چھوڑے گا۔

#### مفسدول کو مدایت:

جھے نہیں معلوم ہے کہ میں تنہیں کس طرح خطاب کروں آیا تم عرب ہویا عجمی؟ تم مجھ سے ایسی گفتگو نہ کرنا جیسی تم میری اطلاع کے مطابق معاویہ بڑا تھیٰ سے کیا کرتے تھے میں ابن خالد ابن ولید ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے آز مانے والے نے آز ما لیا۔ میں ارتداد کی کمرتو ڑنے والے کا فرزند ہو۔ خدا کی تنم !اے کمینے صعصعہ!اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے کسی ساتھی نے تمہاری ناک تو ژدی ہے اور پھرتمہا راخون چوس لیا ہے تو میں تمہیں دور تک اڑا دوں گا'۔

## معافی کی درخواست:

عبدالرحمٰن بن خالد نے انہیں کی مہینوں تک وہاں رکھا جب وہ سوار ہوتے تھے تو انہیں پیدل (اپنے ساتھ) چلاتے تھے اور جب گزرتے تھے تو کہا کرتے تھے: ''اے ابن الحطیہ کیا تہہیں معلوم ہے کہ جس کی کوئیکی درست نہ کر سکے اے برائی درست کردین ہے ہے۔ تم اب وہ باتیں کیوں نہیں کرتے ہو جوتم سعید اور معاویہ کے سامنے کیا کرتے تھے'' اس کے جواب میں وہ خض اور اس کے دوسرے ساتھی یہ کہتے تھے۔''ہم اللہ کے سامنے تو بہ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کریں' اللہ آپ کومعاف کرے گا' وہ اس طرح (معافی ما تکتے ) رہے تا آ تکہ عبد الرحمٰن بن خالہ نے یہ کہا:

#### قبول توبه:

## اشتر کی دالیسی:

اشتر نے حضرت عثمان رفائش: کے پاس جا کرتو بہ کی اور ندامت کا اظہار کیا نیز اپنی برائی اور برے ساتھیوں سے پر ہیز کا وعدہ کیا۔حضرت عثمان رفائش: نے فر مایا: ''اللہ تمہیں زندہ وسلامت رکھ''اس زمانے میں سعید بن العاص رفائش: بھی آئے ہوئے تھے اس لیے حضرت عثمان رفائش: نے فر مایا: ''تم جہاں چا ہوقیام کر سکتے ہو''انھوں نے عبدالرحمٰن بن خالد کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان کے ساتھ دہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔حضرت عثمان رفائش: نے فر مایا: ''تمہاری میہ بات منظور ہے'' چنا نچہ وہ عبدالرحمٰن بن خالد رفائش: کے باس والیس آگئے۔

# سعيد بن العاص مِنْ لَقَهُ كَا تَقْرِر:

عامر بن سعید بن گفتہ؛ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بنی گفتہ؛ نے سعید بن العاص بنی گفتہ؛ کواس وفت کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا جب کہ ولید بن عقبہ بنی گفتہ؛ کوآپ کے پاس ولید بن عقبہ بنی گفتہ؛ کوآپ کے پاس بھیج دیں۔ بھیج دیں۔

# وليد كي طلي:

جب سعید بن العاص بڑا تھی کو فیہ کے حاکم بن کر آئے تو انہوں نے ولید بن عقبہ بڑا تھی کو میہ پیغا م بھیجا'' امیر المومنین آپ کو تکم دیتے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کریں' وہ چند دنوں تک لیٹے رہے۔ پھر سعید بڑا تھی نے ان سے کہا'' آپ اپنے بھائی (حضرت عثان بڑا تھیٰ ) کے پاس جائیں۔ کیونکہ انہوں نے جھے تھم دیا تھا کہ میں آپ کوان کے پاس جھیجوں'۔

#### منبركودهونا:

سعید بن العاص رہی تھی نے آتے ہی تھم دیا کہ کوفہ کی جامع مبجد کے منبر کودھویا جائے۔ قریش کے وہ لوگ جو بنوا میہ سے تعلق رکھتے تھے ادران کے ساتھ آئے تھے یہ کہنے لگے'' یہ بری بات ہے آگر تمہارے علاوہ اور کوئی اس بات کا ارادہ کرتا تو اسے اس کا مسیر روک دیا جاتا اس بات سے ہمیشہ کی بدنا می ہوگ''۔گروہ اپنی بات پراڑے رہے۔ چنا نچہ منبر کودھویا گیا اور دھونے کے بعدوہ منبر مرح' ھے۔

# وليدكى منتقلى:

انہوں نے دلید بن عقبہ کو ہدایت کی کہ وہ دارالا مارہ سے نتقل ہوجا کیں۔ چٹانچیوہ وہاں سے نتقل ہو کرعمارہ بن عقبہ کے گھر میں مقیم ہو گئے۔

## كوڑے مارنے كافيصله:

جب ولید بن عقبہ حضرت عثمان مٹاٹنڈ کے پاس گئے تو حضرت عثمان مٹاٹنڈ نے انہیں اوران کے مخالفین کو یکجا جمع کیا۔ آخر کار

حصرت عثان رہی تھنے نے انہیں کوڑے مارنے کا فیصلہ کیا۔ چٹانچہ انہیں (شراب نوشی کے جرم میں) کوڑے مارنے کی حدشر می گئی۔

## تحفل آرائي:

حضرت فعی فرماتے ہیں:'' جب سعید بن العاص رہائیّن کوفہ آئے تو انہوں نے معز زلوگوں کا (اپنی مجلس کے لیے) انتخاب کرنا شروع کیا بیلوگ ان کے پاس آ کررات کے وقت داستان گوئی کرتے تھے۔ایک رات کوفد کے معز زلوگ داستان گوئی کی محفل میں جمع تھے۔ان میں دیگرافراد کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات بھی شامل تھے:

ا ـ ما لك بن كعب اعبسي ٢ ـ اسود بن يزيني سل علقمه بن قيس خني ١٠ ـ ما لك الاشتر ـ

#### اشتر كى مخالفت:

اس موقع پرسعید بن العاص رہ گئن نے یہ کہا'' یہ سواد کوفہ قریش کا ہاغ ہے' اس پر اشتر نے کہا'' کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ علاقے جسے اللہ نے بر ورشمشیر مال غنیمت میں ہمیں دیا ہے۔ تمہارااور تمہاری قوم کا ہاغ ہے؟' خداکی قتم ! تمہارا ابزے سے براحصہ دار بھی ہمارے برابر ہے''۔اس کی تا ئیدیں دوسرے لوگ بھی بولئے گئے۔

## كوتوال كى ملامت:

عبدالرحل اسدى سعيد كاكوتوال تفاراس نے كہا'' كياتم امير كى گفتگو كى مخالفت كررہے ہو؟''اس نے انہيں بہت سخت ست كہاراس براشتر نے كہا '' ويكھو پيشخص جانے نہ يائے''۔

## كونوال كوز دوكوب:

اس پرلوگ اس پرلوگ اس پرٹوٹ پڑے اور اسے اس قدر ز دوکوب کیا کہ وہ نے ہوش ہوگیا۔ پھراس کی ٹانگ تھسیٹ کراسے لٹا دیا گیا اور اس پر پانی چھڑ کا گیا۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو سعید بن العاص بڑاٹٹڈنے اس سے پوچھا:'' کیاتم زندہ ہو؟''اس نے کہا '' مجھے آپ کے انتخاب کروہ اسلام کے (رہنماؤں) نے مار ڈالا''اس پر سعید ٹنے کہا'' بخدا! اب کوئی میری مجلس میں شریک ٹہیں ہوگا''۔

#### بغاوت كا آغاز:

اس وقعہ کے بعد بیلوگ اپنی مجلسوں اور گھروں میں بیٹھ کرحضرت عثمان بھائین اور سعید بن العاص بھائین کوسب وشتم کرنے گئے۔ ان لوگوں کے پاس دوسر بے لوگ بھی آنے گئے جب بی تعداد بہت بڑھ گئی تو سعید بن العاص بھائین نے حضرت عثمان بھائین کو ان حالات سے بذر لید تحریر آگاہ کیا اور لکھا'' کوفہ کے چندلوگ جن کی تعداد دس تک ہے جمع ہوکر آپ کے اور میر بے خلاف عیب گوئی کررہے ہیں اور ہماری دینداری پر بھی طعن وشع کررہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگران لوگوں کا بیسلسلہ جاری رہا تو (مخالفین کی تعداد) زیادہ ہو جائے گئ'۔

# مخالفين کي جلا وطني :

حضرت عثمان جھانٹونئو نے سعید بن العاص دخانٹون کوتح مر کیا'' تم انہیں معاویہ دخانٹونئے کے پاس جھیج دو''۔حضرت معاویہ رخانٹونا اس

ز مانہ میں شام کے حاکم تھے چنانچے نو افراد کوامیر معاویہ رہالٹنڈ کے پاس روانہ کیا گیا جن میں بیلوگ بھی شامل تھے: ۱۔ مالک الاشتر ۲۔ تابت بن قیس بن منقع سو کمیل بن زیاد تخفی سم صعصعہ ابن صوحان۔

## واقعه کی مزید تفصیل:

اس روایت کے آگے کے واقعات وہی ہیں جوگزشتہ روایت میں بیان کیے گئے ہیں۔البتۃ اس روایت میں اضافہ یہ ہے کہ جب امیر معاویہ رفاقت نے ان لوگوں سے گفتگو میں ڈھال کا ذکر کیا توصعصعہ نے اس کے جواب میں میہ کا ''جب ڈھال میں شگاف ہوگا تو یہ معاملہ خالص ہمارے لیے ہوجائے گا''اس پرامیر معاویہ رفیاتی نے فرمایا'' ڈھال نہیں ٹوٹتی ہے اس لیے تم قریش کے معاملے میں اچھی طرح غور کرد''۔

# اميرمعاويه بناتتهٔ کی گفتگو:

اس روایت میں مزید ندکور ہے'' جب حضرت معاویہ بھاٹھُنا واپس آئے تو انہیں نفیحت کرتے ہوئے فر مایا'' بخدا! میں تنہیں کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک حکم نہیں ویتا ہوں جب تک کہ میں بذات خوداس پرعمل نہیں کرتا ہوں۔ بلکہ میں اپنے گھر والوں اور خاص لوگوں سے خودسب سے پہلے عمل کراتا ہوں۔

# ابوسفيان ماليُّن كي تعريف:

قریش کواس بات کا بخو بی علم ہے کہ ابوسفیان بٹی ٹیئن نہ صرف قریش کے شریف ترین انسان ہیں بلکہ سب سے شریف انسان کے فرزند بھی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام شریفانہ اخلاق کونہایت صاف اور پاکیزہ بنایا ہے اور ہرفتم کی برائی سے پاک وصاف رکھاہے۔اس لیے ان کی جواولا دہوگی وہ دائشمند ہوگی۔

#### صعصعه کی تر دید:

صدصعہ نے اس کے جواب میں کہا'' آپ جھوٹ ہولتے ہیں۔اللہ نے اپنے سے ایک شخص کو (حضرت آدم کو) پیدا کیا اور اپنی روح اس میں پھونگی اور فرشتوں کو تھم دیا تو انہوں نے ان کے لیے سجدہ کیا۔ گران کی اولا دمیں نیک بھی ہوئے اور بدکار بھی ہوئے ان میں احمق بھی تھے اور فظند بھی ہوئے' اس رات حضرت معاویہ رہی تھے۔ اس سے رخصت ہوئے۔ پھر دوسری رات جب آئے تو انہوں نے طویل عرصہ تک ان سے گفتگو کی اور فر مایا:

## اصول زندگی:

ا کو گو! تم مجھے بھے بھے جواب دویا خاموش رہو ہتم غور کرو کہ کیا چیز تنہیں تمہارے اہل دعیال'خاندان اور عام مسلمانوں کے لیے مفید ہوسکتی ہے تم اس کو حاصل کرو۔ تا کہ تم بھی اچھی زندگی گز ارسکو۔ اور تمہارے ساتھ ہم بھی زندگی گز اریں۔ قطع س

#### صعصعہ نے کیا:

''تم اس (حکومت) کے مستحق نہیں ہواوراللہ کی نافر مانی کے لیے تہماری اطاعت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے'۔ امیر معاویہ دخاتین نے کہا:

## معاويه مِنْ تِثْنُهُ كَى تَقْرِيرٍ:

'' کیا میں نے آ غاز کلام میں تمہیں اللہ سے ڈرنے' اس کی اور اس کے نبی کریم ﷺ کی اطاعت کرنے کی تلقین نہیں کی تھی؟ اور یہ بدایت نہیں کی تھی کہتم اللہ کی ری کومضبوطی کے ساتھ کپلڑے رہوا ورتفر قد اندازی نہ کرو''۔ وہ بولے:

## افتراق كاليهلو:

" آپ نے تفرقہ اندازی کا تھم دیا تھا اور نبی کریم کا کھیا کی تعلیمات کے خلاف ہات کہی تھی''۔

امیرمعاویه بن فنونے کہا:

## اشحا د کی کی تلقین:

''اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی تو میں اللہ کے سامنے اس کی توبہ کرتا ہوں اور ابتہ ہیں تھم دیتا ہوں کہتم اللہ سے ڈرواور اس کے نبی کریم ﷺ کی اطاعت کرو۔ جماعت کے ساتھ رہو۔ نا اتفاقی سے نفرت کروا پنے حاکموں کی عزت کرواور جہاں تک ممکن ہوان کے ساتھ خیرخوا ہی کرواورا گرتم ان کے اندرکوئی (بری) بات دیکھوتو نرمی اور ہمدر دی کے ساتھ اُنہیں سمجھاؤ''۔

## صعصعه کی گسّاخی:

صعصعہ نے کہا'' ہم تمہمیں تھم دیتے ہیں کہتم اپنے کام سے الگ ہو جاؤ کیونکہ مسلمانوں میں تم سے زیادہ مستحق اور قابل لوگ موجود ہیں''امیر معاویہ رٹائٹزنے یو چھا:

'' وہ کون ہیں؟''اس نے کہا'' بیدہ الوگ ہیں جنہوں نے تمہارے باپ سے زیادہ اچھے اسلامی کارنا ہے انجام دیتے ہیں اور وہ خود بھی تم سے زیادہ پختہ مسلمان ہیں''۔

# امير معاويه مِناتِنْهُ كي مدا فعت:

اس پرامیر معاویہ رفاقیٰ نے کہا'' بخدا! میرا اسلامی عہد میں اچھا کارنامہ رہا ہے۔ دوسر ہوگوں نے جمھ سے بہتر اسلامی کارنا ہے۔ کارنا ہے انجام دیئے ہوں گے گرمیر ہے زمانے میں کوئی جمھ سے زیادہ طاقتور اور اس کا م کے لیے جمھ سے زیادہ الم اہل ہوتا تو حضرت عمر رفاقیٰ جمھے چنا نچہ حضرت عمر بن الخطاب رفاقیٰ نے جمھے میں بیصلاحیت دیکھی تقی اورا گر کوئی جمھے سے زیادہ اس کا اہل ہوتا تو حضرت عمر رفاقیٰ جمھے مقرر نہ کرتے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسا کا منہیں کیا ہے جس کی بنا پر میں اپنے عہد ہے سے الگ ہوجاؤں بلکہ امیر الموشنین مقرر نہ کرتے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسا کا منہیں کیا ہے جس کی بنا پر میں اپنے عہد سے جمھے خط لکھتے تو میں اپنے کا مستعفاء دے دیتا''۔

# نیکی کی نصیحت:

''اگراللہ کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر کوئی صورت نکل آئے گی۔تمہاری ایسی باتیں شیطانی تمناؤں کے مطابق ہیں اور وہی ان باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اگر تمہارے مشوروں اور تمناؤں کے مطابق احکام جاری ہوتے تو مسلمانوں کے مطابق محملات بھی درست نہیں رہتے اور ایک دن بھی بیکام نہ چاتا۔ گریداللہ کی ذات ہے جوان معاملات کوسدھار رہی ہے اور وہی انہیں معاملات کوسدھار رہی ہے اور وہی انہیں محمل تک پہنچائے گا اس لیے تم نیکی کی طرف لوٹو اور خیرخواہی کی بات کہو''۔

## نافر مانی کی ندمت:

اس کے بعد بھی انہوں نے یہی بات دہرائی کہ''تم اس کام کے اہل نہیں ہو''۔اس پر انہوں نے کہا'' دیکھو!اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگرتم اس طرح شیطان کی انباع کرتے رہے اور خدائے رحمٰن کی نا فر مانی کرتے رہے تو خدا کا غیظ وغضب تہمیں اس دنیا میں ذکیل وخوار کرے گا اور آخرت میں بھی تم ہمیشہ کی ذلت ورسوائی میں رہوگے''۔

# اميرمعاويه مناتثة يرحمله:

اس پر بیلوگ امیر معاویہ زفاتین پر جھپٹے اور ان کے سراور داڑھی کو پکڑلیا۔ اس پر حضرت معاویہ بن تُنین نے فر مایا:''کھہر جاؤ! یہ
کوفینیں ہے بخدا!اگر اہل شام کو پیتہ چل جائے کہتم نے میرے ساتھ جوان کا حاکم ہے۔ بیسلوک کیا ہے'تو میں انہیں تہہیں قبل کرنے
سے نہیں بچاسکوں گا۔ میری جان کی قتم! تمہاری با تیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں'' یہ کہہ کروہ ان کے پاس سے اٹھ گئے اور کہا
''خداکی قتم! میں اب تہہیں کہی نہیں بلواؤں گا۔ پھرائہوں نے حضرت عثان دفاقتہ؛ کویہ خطاکھا:

# حضرت عثمان مناتثية كوخط:

## بسم الثدالرحن الرحيم

''اے امیر المونین! آپ نے میری طرف ایسے لوگوں کو بھیجا ہے جو شیطان کی زبانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور شیطان ہی ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر بیدعو کی کرتے ہیں کہ وہ قر آن کریم کی تعلیم پیش کرتے ہیں اس طرح بیمسلمانوں کو غلط نبی میں مبتلا کرتے ہیں کیونکہ ہرشخص ان کا (اندرونی) مقصد نہیں سجھتا ہے۔ ان کا مقصد تفرقہ پر دازی اور انتشار پھیلانا ہے۔ وہ فتنہ وفسا وکوقریب لا رہے ہیں۔ اسلام انہیں گراں معلوم ہور ہا ہے اور وہ اس سے بیزار ہیں بلکہ شیطان کی غلامی ان کے دل میں سرایت کر چکی ہے۔

ان لوگوں نے کوفہ میں اپنے ماحول کے بہت لوگوں کوخراب کر دیا ہے۔ جھے اندیشہ ہے کہ اگر وہ اہل شام کے درمیان مقیم رہے تو پہلوگ انہیں بھی اپنی جادو بیانی اور فسق و فجور کے ذریعہ خراب کر دیں گے۔ آپ انہیں ان کے شہرلوٹا دیں تا کہ وہ اسی شہر میں رہیں جہاں سے ان کی منافقت چھوٹی ہے'۔۔ والسلام

## كوفه كي طرف والپسى:

حضرت عثمان برنالتین نے انہیں تحریری علم بھیجا کہ وہ انہیں سعید بن العاص بڑا تین کے پاس واپس کوفہ بھیج دیں۔ وہاں پہنچ کران کی زبانیں پر کھل گئیں چنا نچے سعید برنالتین نے حضرت عثمان بڑا تین اللہ کا کہ وہ ان سے بہت تنگ آگئے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان بڑا تین انہیں پر کھل گئیں چنا نچے سعید برنالتین کو کھلا وہ انہیں عبد الرحمٰن بن خالد بن ولید بڑا تین کے پاس جمص روانہ کر دیں۔ وہ جمص کے امیر تنھے۔ نیز اشتر اور ان کے ساتھیوں کو مید خطرتح برفر مایا:

#### حمص جعجوانا:

'' میں نے تنہیں جمص روانہ کرادیا ہے جب میرایہ خطآ ئے توتم وہاں سے روانہ ہوجاؤ۔ کیونکہ تم اسلام اوراہل اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے ہو''۔ والسلام جب اشتر نے یہ خط پڑھا تو وہ کہنے لگا:''اے اللہ! بیر (خلیفہ ) رعایا کا کچھ خیال نہیں رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ گنہ ہ اور معصیت کے کام کرتے ہیں۔اس لیے تو ان ہے جلدا نقام لے' سعید ہٹی تئنے نے اس کی بیہ بات حضرت عثان مِن ٹینئز کوتح میآمردی۔ اشتر اور اس کے سرتھی حمص پہنچے و ہاں عبدالرحمٰن بن خالدؓ نے انہیں ساحلی مقام پرکھبرایا اور ان کا وظیفہ مقرر کیا۔

## نكته چين افراد:

ابواسی تی بمدانی کی روایت ہے کہ کوفہ میں چندا فراد جمع ہو کر حضرت عثان مِثاثَة برِنکتہ چینی کرتے تھے۔ان میں بیلوگ شامل تھے: مالک بن حارث اشتر ، ثابت بن قبیس نخعی ، کمیل بن زیاد نخعی ، زید بن صوحان عبدی ، جندب بن زہیر غامدی ، جندب بن کعب اردی ،عروہ بن الحمید ،عمرو بن الحق خزاعی ۔

## حضرت عثمان والتين كواطلاع:

سعید بن العاص معن نختائے ان کی ہاتوں سے حضرت عثمان بھائٹنا کو مطلع کیا۔حضرت عثمان من نٹنا نے جواب میں انہیں تحریر کیا کہ وہ انہیں شام بھیجے دیں تا کہ وہ سرحدوں کے قریب رہیں۔

#### حكيم بن جبله:

یزید نقعسی کی روایت ہے کہ ایک شخص حکیم بن جبلہ کے پاس آ کرکھ ہرا ہے کیم بن جبلہ چورتھا جب مسلمانوں کی فوجیس لوٹتی تھیں تو وہ پیچھے رہ جاتا تھا اور فارس کے علاقے میں جا کراہل ذمہ کولوٹنا تھا۔ فتنہ وفساد ہر پا کرتا تھا اور جو چاہتا لوٹ لیتا تھا اور پھرواپس آجاتا تھا۔

## تحيم کی گرفتاری

اہل ذ مداور اہل قیلہ دونوں نے اس کی شکایت حضرت عمر رضائیّن کے پاس جا کر کی۔نہوں نے عبدائقہ بن عامر بخائیّن کولکھا کہ وہ اسے اور اس جیسے لوگوں کوقید کر دیں اور وہ بھر ہ سے نکلے نہ پائیس تا آ ٹکہ ان کی اصلاح نہ ہوجائے۔ چنا نچہ ابن عامر نے اسے قید کر دیا اور اس کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ وہ وہ ہاں سے نکل جائے۔

## ابن السوداء كي آمد:

جب ابن السوداء بھرہ میں آیا تو وہ اس کے پاس شہرااور کافی تعداداس کے پاس جمع ہونے گی۔ ابن السوداء نے ان سے مجمل باتیں کیس اور ان کی تصریح نہیں کی تا ہم لوگ ان باتوں کو مانے گے اور انہیں اہمیت دیئے گئے۔ ابن عامر نے اسے بلوایا اور بچھا' ' تم کون ہو' 'وہ بولا وہ اہل کتاب میں سے تھا جس نے اسلام کو قبول کیا اور اب وہ وباں رہنا چاہتا ہے' ۔

## اس کی فتنه انگیزی:

ابن عامر نے کہا'' تم یہاں سے چلے جاؤ'' چنانچہوہ وہاں ہے کوفہ چلا گیا۔ جب وہاں ہے بھی نالا گیا تو وہ مصرییں رہنے لگا اوران لوگوں سے خط و کتابت کرنے لگا بلکہ فریقین کے مابین لوگوں کی آید ورفت بھی شروع ہوگئی۔

## حمران كوسزا:

محمد اورطلحہ کی روایت ہے کہ حمران بن ابان نے ایک عورت سے عدت کے اندر نکاح کرلیا۔ حضرت عثان بن تیز نے اس کوسز ا

دی اوران کا نکاح منسوخ کردیااورا ہے بھر ہ جیجے دیا۔ جہاں وہ ابن عامر کی نگرانی میں رہنے لگا۔

# عا مربن عبدالقيس:

ا لیک دن ابن مام نے اپنی محفل میں سوار ہوکر عامر بن عبدالقیس کے پاس جانے کا ارادہ فنا ہر کیا۔ یا مرلوگوں سے الگ تھنگ رہتا تھ س موقع پرحمران نے کہا:

'' میں آپ لوگوں سے پہلے پہنچ کراسے اطلاع ویتا ہوں'۔

چنا نچہوہ وہاں گیا جب وہ اس کے پاس پہنچا تو عامر قرآن کریم کی تلاوت کررہا تھا اس نے اسے بتایا'' امیر تمہارے پاس سے گزر کر جارہے ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ میں تنہیں اس کی طلاح دوں'' عامر نے اس پر بھی تلاوت بندنہیں کی اور نداس کی طرف متوجہ ہوا۔

# ابن عامرکي آمد:

جب حمران اٹھ کر جانے لگا تو وہ درواز ہ تک پہنچاہی تھا کہ ابن عامر بھی دہاں پہنچ گئے تمران نے ان سے کہا'' میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آر ہا ہوں جو آل ابراہیم کی فضیلت کا قائل نہیں ہے'' بہرابن عامر نے اجازت طلب کی اوراندر جا کراس کے پاس بیٹھ گئے۔عامر نے قرآن کریم بند کیا اور تھوڑی دیراس سے گفتگو کرتارہا۔

#### ابن عامر يصوالات:

ابن عامر نے اس سے پوچھا''آپ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں؟''وہ بولا''سعید بن ابی الرجاء کوشرف وعزت پسند ہے'' پھرانہوں نے پوچھا'' کیا ہم تہہیں کوئی سرکاری عہدہ دیں؟''وہ بولا''حصین بن ابی الحرکواس قتم کے کام پسند ہیں''پھرانہوں نے کہا ''کیا ہم تہہارا نکاح کردیں''وہ بولا' ربعیہ بن عسل کوعورتیں پسند ہیں''پھر پوچھا'' بیٹخص بیان کرتا ہے کہتم آل ابراہیم کواپنے سے افضل نہیں سبجھتے ہو' اس پراس نے قرآن کریم کھولا اورسب سے پہلی آیت بیڈگلی:

> '' بےشک اللہ نے (حضرت) آ دم (حضرت) نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا پر برگزیدہ منایا ہے''۔ عامر کی جلاوطنی :

جب حمران لوٹ آیا تو وہ اس بات کی ٹوہ میں لگار ہا پھر اس نے عامر کی چغل خوری کی اور دوسر بے لوگوں نے بھی اس کے خلاف شہادت دی تو اِنہوں نے اسے شام بھیج دیا۔ جب صحح بات کاعلم ہوا تو اسے واپس آنے کی اجازت دے دی گئی۔ مگر اس نے آنے سے انکار کیا اور شام میں ہی رہنے لگا۔

## اس کے خلاف چغل خوری:

محمداور طلحہ کی روایت ہے کہ جمران بن ابان نے ایک عورت سے اس کی عدت کے اندر نکاح کرلیا تھا۔ حضرت عثمان رس تُخذ نے ان دونوں کو جدا کر دیا ( نکاح منسوخ کر دیا ) اوراسے زدوکوب کر کے بھر ہ بھیج دیا تھا۔ جب اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کیے اور حضرت عثمان رس کھیاں سے مطمئن ہو گئے تو اسے آنے کی اجازت دے دی۔ چٹانچہ جمران مدینہ آگئے۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے عامر بن عبد قیس کے بارے میں میر چغل خوری کی کہ وہ نکاح کرنے کا قائل نہیں ہے اور نہ گوشت

کھا تا ہے اور نہ نماز جمعہ میں شریک ہوتا ہے۔

## عامر کی عجیب عا دات:

عامر بن عبر فیس بالعوم افسر وہ ورہتا تھا اور اس کا ہر کام پوشید ہ ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں حضرت عثمان ہوئو تھنے نے عبد امتد بن عامر کو کہوں انھوں نے اے امیر معاویہ ہی تو امیر معاویہ ہی تو نے ان کو اسے امیر معاویہ ہی تو امیر معاویہ ہی تو نے ان کو اسے موافق آ دمی پایا ان کے پاس شرید تھا (گوشت کے شور بے میں ہمگوئی ہوئی ہوئی روٹی تھی ) جے انھوں نے مجیب وغریب طریقے سے کھایا اس سے امیر معاویہ ہی تائیڈ کو پید چل گیا کہ ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں۔ پھر انھوں نے بو چھا ''۔ کیا شہمیں معلوم ہے کہ تم کیوں نکالے گئے ہو؟''وہ بولے نہیں' اس پر امیر معاویہ وٹی تھنے نے فرمایا:

#### حجوثے الزامات:

'' خییفہ کو بیاطلاع دی گئی کہتم گوشت نہیں کھاتے ہو۔ میں نے شمھیں خود ( گوشت کھاتے ) دیکھا ہے اس سے مجھے معلوم ہو کہ ریتم پر جھوٹا الزام لکا یا گیا ہے ( پھر ریبھی الزام لگایا گیا ہے کہ ) تم نکاح کرنے کے قائل نہیں ہواور نہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہو۔''

## الزامات كى تر ديد:

عامر نے جواب دیا میں جمعہ کی نماز میں شریک ہوتا ہوں مگر مسجد کی آخری صف میں ہوتا ہوں پھر پہلے لوگوں کے ساتھ واپس آجاتا ہوں۔

نکاح کا معاملہ یہ ہے کہ جب میں نکاح کارشتہ دینے کے لیے نکلتا ہوں تولوگ میری نسبت پراپنارشتہ پیش کر دیتے ہیں (اس طرح نکال کارشتہ پختہ نہیں ہونے پاتا) رہا گوشت کھانے کا معاملہ تو میں گوشت کھانے کا قائل ہوں مگر میں اس وقت سے قصائیوں کا ذبیح نہیں کھاتا ہوں جب کہ میں نے ایک قصائی کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بکری کو دیکھا کہ وہ ایک بکری کو گھسیٹ کر مذبح لے گیا پھر جب اس نے ذبح کرنے کے لیے اس کے گلے پرچھری رکھی تو (اللہ کا نام لینے کے بجائے) وہ'' نفاق' نفاق' کا لفاظ کہتا رہا یہاں تک کہ وہ ذبح ہوگئی۔

#### وطن حانے ہے اٹکار:

امیر معاویہ مِن ﷺ نے فرمایا (تم اپنے وطن) واپس چلے جاؤ۔ وہ بولے' 'میں اب ایسے شہر کی طرف واپس نہیں جاؤں گا جہاں کے باشندوں نے میری اس قدر بے عزتی کی بلکہ میں اس شہر میں رہوں گا جسے اللہ نے میرے لیے پسند فرمایا ہے''۔

وہ ساحلی مقام پرر بنے لگا اور جب بھی وہ امیر معاویہ رٹھا تھی تھا تو وہ اس سے کہتے تھے '' اپنی ضرورت پیش کرو'' سگر وہ کہتا تھا:

#### ز مدواستغناء:

'' مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے' جب امیر معاویہ رہائٹیئ بہت اصرار کرتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا'' آپ مجھے بھر ہ کی گرمی لوٹا دیں شاید کہ روز ہ کی شدت مجھے محسوس ہو چیکے۔ کیونکہ آپ کے ملک میں (بیروز ہ) بہت ہلکار ہتا ہے''۔

## ابل كوفيه ہے گفتگو:

سیف ابو حارثہ اور ابو حثمان بی میں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب اہل کوفیہ امیر معاویہ جی ٹیڈنے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں کو ایک جدا گانہ گھر میں تھہرایا پھر خلوت میں ان سے گفتگو کیا کرتے تھے اور وہ بھی ان سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ گفتگو کر چکے تو امیر معاویہ جل ٹیڈنے فرمایا:

#### معصیت کی ندمت:

شہیں صرف جماقت کا حصہ ملا ہے۔ بخدا! مجھے کوئی معقول اور شیخ گفتگونہیں معلوم ہوئی اور نہ تمہارے کلام میں معقول دلیل ہے 'نہ علم و بر دباری ہے اور نہ قوت بیان ہے۔اے صعصعہ! تم پر لے درجے کے احمق ہو۔ تم جو چا ہو کرواور جو چا ہو کہو۔ مگرا دکام خداوندی کو ترک نہ کرو کیونکہ ہر چیز قابل برداشت ہے۔ مگراللہ کی نافر مانی ( قابل برداشت ) نہیں ہے۔ جارے اور تمہارے درمیان جواختلافات ہیں 'تم ان کے بارے میں مختار و مالک ہو''۔

#### نفيحت كااثر:

چٹانچیاس کے بعدامیر معاویہ بنی ٹھنانے ویکھا کہ وہ نماز میں شریک ہوتے ہیں اور جماعت کے واعظ کی محفل میں بھی شریک ہوتے تھے۔ایک دن امیر معاویہ بنی ٹھنان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو پڑھارہے ہیں۔اس وقت انہوں فر مایا: جماعت سے وفا داری:

'' تم میرے سامنے دور جاہلیت کے تناز عات پیش کرتے رہے۔تم جہاں چاہو چلے جاؤ۔ بہر حال تنہیں بیہ معلوم ہونا چاہیے کہا گرتم مسلمانوں کی جماعتی اکثریت کے ساتھ رہو گے تو تنہیں خوش نصیب ہو گے وہ لوگ نہیں ہوں گے اور اگر تم نے جماعت کوچھوڑ دیا تو تنہی بدنصیب رہو گے وہ لوگ نہیں ہوں گے بلکہ تم کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے'۔ اس پران لوگوں نے ان کی تعریف کی اور جزائے خیر کی دعا ما تکی ۔ پھرامیر معاویہ رہی تھٹھنے نے کہا:

" اے ابن اکنواء! میں کس فتم کا آ دمی ہوں؟ "۔ وہ بولا:

## اميرمعاويه رمناتيُّهُ: كى تعريف:

آ پ بہت گہرے آ دی ہیں۔ آ پ کی سخاوت و فیاضی بہت وسیقے ہے۔ آ پ کی حاضر جوابی نہایت پاکیز ہ ہے آ پ پر حلم اور بر د باری غالب ہے جواسلام کا ایک بہت بڑار کن ہے۔ آ پ نے خطرناک سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔

اس کے بعد امیر معاویہ رہا تھائے وریافت کیا:

" تم مجھ مختلف شہروں کا حال بتاؤ کیونکہ (مجھے )تم اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ تفکمند معلوم ہوتے ہو''۔

## مختلف شهريون كاحال:

#### وه بولا:

''ان شہر بوں سے میں نے خط و کتابت کی اور انہوں نے بھی مجھ سے خط و کتابت کی وہ مجھے نہیں پہچان سکے مگر میں ان سب کو پہچان گیا ہوں''۔ ابل مدین شروفساد کے سب سے زیادہ شائق ہیں گر (عملی طوریر) سب سے زیادہ عاجز ہیں۔

# ابل کوفه و بصره کی خامیاں:

ابل کوفہ چھوٹی چھوٹی باتوں پرسب سے زیادہ غور وفکر کرتے ہیں اور بڑی باتوں پر جلد سوار ہو جاتے ہیں۔ اہل بھر ہ تحد ہوکر آتے ہیں ادر منتشر ہوکر نکلتے ہیں۔

# مصروشام کے باشندے:

اہل مصر بھر پورشر وفساد کاار تکاب کرتے ہیں مگر جلد ہی نادم اور پشیمان ہوجاتے ہیں اہل شام اپنے رہنما کے سب سے زیادہ فر ما نبر دار ہیں اور بہکانے والے کے بہکائے میں بہت مشکل ہے آتے ہیں۔

#### متفرق واقعات:

اس سال بھی حضرت عثان رہی اٹھنانے لوگوں کے ساتھ جج کیا۔ ابومعشر کا قول ہے کہ اس سال قبرص فتح ہوااس کے مخالف روایت کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔



باب۲۰

# سے واقعات کے واقعات

ابومعشر (موَرخ) کاخیال ہے کہ جنگ صواری اس سال ہوئی۔ دوسرے موّر خین نے (اس بن کے قیمین میں) اختلاف کیا ہے چنانچہ اس اختلاف کا تذکرہ اور جنگ کا حال اپنے مقام پر بیان کیا جا چکا ہے اس سال اہل کوفہ نے سعید بن العاص بڑا ٹیڈنہ کو معزول کرایا۔

اس سال حضرت عثان مِحالِثُون کے مخالفوں نے باہمی خط و کتابت کی تا کہ وہ سب حضرت عثان مِحرِثُونَا کے مبینہ قابل اعتر اض کاموں برغور کرنے کے لیے جمع ہوں۔

# مخالفون كااجتماع

قیس بن یزیزخی کی روایت ہے کہ جب امیر معاویہ بٹاٹھنز نے نکالے ہوئے لوگوں کو واپس کر دیا تو انہوں نے کہا'' عراق اور شام اب ہمارے گھر نہیں رہے ہیں اس لیے جزیرہ کی طرف ہمیں چلنا چاہیے'۔ چنا نچہ وہاں وہ اپنی مرضی ہے آئے وہاں عبدالرحمٰن بن خالد رہی ٹھنز نے ان کے ساتھ بہت ختیاں کیس یہاں تک کہ وہ ان کے مطبع وفر ما نبر دار بن گئے۔ انہوں نے اشتر کو حضرت عثان رہی ٹھنز نے اسے بلا کر کہا:

'' تم جہاں چاہوجا سکتے ہو''۔اس نے کہا:'' میں عبدالرحمٰن کے پاس جاؤں گا'' چنا نچے وہ وہاں چلا گیا۔ سعید بن العاص بنائٹۂ حضرت عثمان دٹائٹۂ کی خلافت کے گیار ہویں سال حضرت عثمان دٹائٹۂ کے پاس گئے تھے۔

ارانی علاقوں کے حکام:

سعید بن العاص بن النبی کوفہ سے ان کے اخراج سے ایک سے پچھ عرصہ زیادہ پہلے اشعث بن قیس بن النبی کوآ ذر بیجان کا حاکم مقرر کیا تھا اور سعید بن قیس کورے کا حاکم مقرر کیا۔ سعید بن قیس (پہلے) ہمدان کا حاکم تھا۔ وہاں سے اسے معزول کر دیا گیا اور ہمدان کا حاکم نسیر عجل کو بنایا گیا۔ اصفہان کا حاکم سائب بن اقرع کو مقرر گیا گیا اور ماہ کا حاکم ما لک بن حبیب پر بوعی کو مقرر کیا گیا۔ موصل کے حاکم حتیم بن سلامہ حزامی تھے۔ جربر بن عبدالله بن الله عن الله عن عبد سلمان بن رہ جو بن الله بن کہ محتیم میں اللہ اس تھاس طرح کوفہ فوجی حکام اور کمانڈروں سے خالی ہوگیا تھا اور جنگی حاکم قعقاع بن عمرو دی اللہ تھے۔ حلوان کے حاکم عتیبہ بن النہاس تھاس طرح کوفہ فوجی حکام اور کمانڈروں سے خالی ہوگیا تھا اور فتنہ پر دازلوگ باقی رہ گئے تھے۔

سازش كا آغاز:

(ان حالات میں ) یزید بن قیس نے (حضرت )عثان رہائٹۂ کو (خلافت سے )معزول کرنے کی سازش کی وہ مبجد کوفہ میں

پہنچا ورویاں بیٹھ گیا اوراس کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا جس ہے ابن السودا ،( عبداللہ بن سیا) خط و کتربت کرنا تھ ۔ سرغنه کی گرفتاری:

تعتاع مِلْ تَنَاس بِرِنُو بُ بِرِ الوراس نے بزید بن قیس کو پکڑ لیا۔ وہ بولا'' ہم سعید بن العاص ڈِلْتُنَّهُ کا استعفاء جا ہے ہیں''اس نے کہا'' اس کا م کی تکیل یہاں بیٹھ کرنہیں ہوسکتی تم اس مقصد کے لیے یہاں نہ بیٹھوا در نہ لوگ تمہارے یا س جمع ہوں بلکہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے حدوجہد کروٹمہیں ضرور کا میالی ہوگی''۔

#### جلا وطنوں کو دعوت شرکت:

۔ چنا نچہوہ اپنے گھر گیااوراس نے ایک شخص کوا جرت پر حاصل کیا اسے چند درہم اور خچر دے کر نکا لیے ہوئے کو فیوں کے ی<sub>ا</sub>س بھیج۔اس نے انہیں خط میں بیلکھاتھا'' تم لوگ خط دیکھتے ہی یہاں آجاؤ کیونکہ شہروالے ہم مے متفق ہو گئے میں''۔

## اشتر کی پیش قدمی:

وہ ( قاصد )روانہ ہوکر وہاں پہنچ گیااس وقت اشتر بھی وہاں آ گیا تھا۔اس نے انہیں خط دیا تو انہوں نے بوجھا'' تمہارا کیا نام ہے؟'' وہ پولا''بغشر'' وہ بولے''کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟'' اس نے کہا''قبیلہ کلب ہے'' اس پران لوگوں نے کہا '' ذلیل درندہ لوگوں کو بہکا تا ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے''اشتر نے ان لوگوں کی مخالفت کی اور وہ مخالفت کرتا ہوا واپس جانے لكاجب اشترروانه موكيا تواس كے ساتھيوں نے كہا:

## دیگرافراد کی پیروی:

اس (سعید بن العاص پڑاٹٹو؛ ) نے ہمیں نکالا ہے۔اللہ اس کو نکالے ہمیں بھی وہی کرنا ہو گا جواس نے کیا۔ بہر حال اگر عبدالرحن کوعلم ہوگا تو وہ ہمیں سیانہیں سمجھے گا''۔ پھروہ سب اس کے پیچھے روانہ ہو گئے مگر اشتر کو پکرنہیں سکے۔

# عبدالرحمٰن كاتعاقب:

جب عبدالرحمٰن بن خالد ہیٰ تُنیُز کوعلم ہوا کہ وہ روانہ ہو گئے ہیں تو اس نے ان کا تعا قب کرایا مگر اشتر اور دوسرے لوگ میلوں کے فاصلے پرآ گے جا چکے تھے۔

#### سعيد كےخلاف ۾نگامه:

جمعہ کے دن لوگوں نے اچانک اشتر کومسجد کوفہ کے دروازہ پر دیکھا وہ یہ کہہ رہا تھا:''اےلوگو! میں تمہارے امیر المومنین حضرت عثمان مٹانٹنز کے باس ہے آیا ہوں اور میں نے سعید (ابن العاص) کو اس حالت میں چھوڑ اتھا کہ وہ خواتین کے سو درہم کم کرانے کی کوشش کرر ہاہےاور دہ میکھی تجویز کررہا ہے کہ تمہارے بہا درسیا ہیوں کا وظیفہ صرف دو ہزارر کھ جائے ۔سعید ریکھی کہتا ہے کہ تمہارا مال غنیمت قریش کا باغ ہے میں ایک منزل تک اس کے ساتھ چلاوہ ای شم کی دھمکی آمیز باتیں کرتا رہا''۔

# مخالف جماعت كى تشكيل:

عام لوگوں نے اس کی باتوں کوکوئی اہمیت نہیں دی اور دانشور حضرات اسے منع کرتے رہے گراس نے کسی کی نہیں سنی۔ ا نے میں بزید بن قیس آیا اور اس نے ایک تخص کو تکم دیا کہ وہ بیاعلان کرے'' جو تحض حابتا ہو کہ سعید بن العاص کومعز ول کرانے کے لیے امیر المومنین کے پاس جائے تو وہ پرنیدین قیس کی جماعت میں شامل ہو جائے''اس اعلان کے بعد دانشمند حضرات'شر فاءاور معززین شہر مسجد میں رہ گئے باقی لوگ چلے گئے۔اس زمانے میں عمر و بن حریث نائب حاکم تھا وہ منبر پر چڑھا اور حمدوثنا کے بعد اس نے پی تقریر کی:

#### بغاوت کی مذمت:

م اللہ کی نعتوں کو یا دکروکہ تم (اس سے پہلے) باہمی دشمن تھاللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی مہر بانی سے بھائی ہوگئے ہے آتا گئے ۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھاس نے تم کو وہاں سے نجات دلائی۔ اس لیے تم اس برائی اور شروفسا دکی طرف نہلو تو جس سے اللہ بزرگ و برتر نے بچایا ہے۔ کیا اسلام لانے کے بعد جب کہ تم اس کے مسنون طریقے پر چل بچے ہو۔ تم حق و صدافت کونہیں پہچا نو گے اور اس کے دروازے تک نہیں پہنچو گے۔

#### كامياني كايفين:

اس پر قعقاع بن عمر و بن گئز: نے کہا''اگرتم سمندر کے سیلاب کولوٹا سکتے ہوتو دریائے فرات کی موجوں کوروک لویہ بات ناممکن نے۔ایہ ہر گزنہیں ہوسکتا۔اب شمشیر براں ہی عوام کو مطمئن کرے گی وہ جلد ہی ہے نام ہوگی پھروہ ایک زبردست ہنگامہ برپا کریں گے اورا بے مقاصد کو پورا کر کے رہیں گے جسے اللہ ہر گزنا کا منہیں ہونے دے گاتم صبر کرو''۔

عمروبن حریث (نائب حاکم) نے کہا: '' ہاں میں صبر کروں گا''اس کے بعدوہ اپنے گھر چلے گئے۔

#### سعيدے ملاقات:

ا دھریز بدین قبیں روانہ ہوکر جرعہ کے مقام پرتھبر ااس کے ساتھ اشتر بھی تھاسعید و ہاں پہنچا جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تتھے وہ کینے لگے' <sup>دب</sup>ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے' سعیڈنے کہا:

#### سعيد کی نصیحت:

''تم نے بلاوجہ اتنا جھگڑا کیا۔تمہارے لیےصرف یہی کافی تھا کہتم امیر الموشین کے پاس ایک شخص بھیجے ویتے اور ایک شخص میرے پاس بھیج ویتے۔ایک ہزار اشخاص کو جو تقلمند ہوں ایک شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے''اس کے بعدوہ لوٹ گئے۔

# غلام كاقتل:

ان لوگوں نے ان کے غلام کودیکھا جواونٹ پرسوارتھا۔اس نے کہا''معید کے لینے بیرمناسب نہیں ہے کہ وہ واپس جا نمیں'' اس پراشتر نے گردن ماردی۔

## تبديلي كامطالبه:

پھرسعید حضرت عثمان دخافیۃ کے پاس پنچے اورانہیں تمام حال بتایا۔ حضرت عثمان دخافیۃ نے پوچھا'' وہ کیا چاہتے کیا انہوں نے اطاعت سے دست کشی کی ہے؟''وہ بولے'' وہ ( حاکم کی ) تبدیلی چاہتے ہیں''آپ نے پوچھا'' وہ کس کا تقرر چاہتے ہیں؟''انہوں نے کہاا بومویٰ ( اشعری ) دخافیٰۃ کو ( چاہتے ہیں )''۔

## حضرت ابوموسىٰ مِناتِيَّةُ: كاتقرر:

آپ نے فرمایا:''ہم نے (حضرت ) ابومویٰ ہی تین کوان پرمقرر کر دیا ہے۔ بخدا!اب ہم کسی کاعذر نہیں سنیں گے اور ندان کو ججت بازی کاموقع دیا جائے گااور جیسا ہم نے تھم دیا ہے اس کے بارے میں ہم نتیجہ کا انتظار کریں گے'۔

## آپکيآمد:

حضرت ابومویٰ بنی تین کوفہ پہنچ گئے۔ جریر بن عبداللہ بنی تین بھی قر قیسیاء سے واپس آ گئے اور عتیبہ بھی حلوان سے ( کوفہ ) پہنچ گئے اس کے بعد ( حضرت ) ابومویٰ بنی تین نے کوفہ میں کھڑے ہو کرید تقریر کی ۔

#### اطاعت كااقرار:

''اےلوگو! تم ایسی باتوں کے لیے نہ دوڑا کروآ ئندہ ایسی باتیں نہ کرنا بلکہ اپنی جماعت کا ساتھ دواوراطاعت اور فر ما نبر داری اختیار کرو۔جلد بازی کے کاموں سے بچو بلکہ صبر سے کام لیا کروتم مجھوکہ امیرتمہارے اوپر ہے''۔ لوگوں نے کہا:

''آپہمیں نماز پڑھایئے''۔

وہ بولے: ''( میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہتم حضرت ) عثان بن عفان بڑٹاٹٹڈ کے احکام کو سننے اور اطاعت کرنے کا ( اقرار نہیں کروگے ) وہ بولے'' (ہم ) حضرت عثان بڑٹاٹٹۂ کی فرما نبر داری کا ( اقرار کرتے ہیں )۔'' مخالف نمائندہ کی روانگی:

علاء بن عبداللہ عنری کی روایت ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت انتھی ہوکر حضرت عثمان بڑٹائٹن کے اعمال تنقید کرنے لگی۔ آخر کار انھوں نے بیہ متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک نمائندہ بھیجیں ، جوحضرت عثمان بڑٹائٹن سے جاکر گفت وشنید کرے اور انھیں ان کے (قابل اعتراض) اعمال سے مطلع کرے چنانچہ انھوں نے عامر بن عبداللہ تمیں عنبری کو بھیجا جو عامر بن عبدقیس کے نام سے مشہد سید

## عا مرکی گفتگو:

جب وہ حضرت عثان بڑائٹن کے پاس پنچے تو وہ ہولے' مسلمانوں کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی اور انھوں نے آپ کے اعمال پرغور وفکر کیا تو انھیں معلوم ہوا کہ آپ علین کاموں کے مرتکب ہوئے ہیں لہذا آپ اللہ بزرگ و برتر سے ڈریں ، تو بہ کریں اور ان کاموں سے پر ہیز کریں''۔

#### الله کہاں ہے؟:

حضرت عثمان برنافتن نے فرمایا''اس شخص کودیکھو۔لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا قاری (عالم) ہے مگروہ آ کر جمھے سے حقیر ہاتوں کے بارے میں گفتگو کررہا ہے۔ بخداوہ پینییں جانتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟''عامر نے کہا'' کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے؟ ''عامر نے کہا'' کیا میں نہیں! میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تمہاری عثمان بڑا تھے۔ اللہ تمہاری گھات میں ہے''۔

#### حكام كااجتماع:

اس کے بعد حضرت عثان بخاتین نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان عبداللہ بن سعد بن ابی سرح' سعید بن العاص' ممرو بن العاص اورعبداللہ بن عامر بیسینے؛ کو بلا بھیجااورانہیں اکٹھا کیا تا کہ وہ ان اوگوں ہے اپنی مملکت کے بارے میں مشورہ کریں اورلوگوں کے مطالبات اور فراہم کردہ معلومات برغور کریں۔ جب بیسب لوگ جمع ہو گئے تو آپ فرمایا:

مشوره طلی:

'' برخض کے وزراءاور خیرخواہ ہوتے ہیں' تم میرے وزراءاور خیرخواہ (مشیر )ادر قابل اعتادافراد ہوعوام نے وہ کام کیے ہیں جوتم نے ویکھ لیے ہیںان کامطالبہ ہے کہ میں اپنے حکام کومعز ول کروں اور جو ہاتیں انہیں ناپسند ہیںان سے پر ہیز کروں اور جوانہیں پسند ہیں انہیں اختیار کروں اس لیے تم غور کر کے مشورہ دو''۔

چها د کاحتم:

عبدالله بن عامر رہنا ٹھئانے کہا''اے امیر المونین! میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں جہاد کا تھم دیں جس میں وہ مشنول رہیں گے۔ آپ انہیں فوجی مہموں کی طرف آ مادہ کریں تا کہ وہ آپ کے مطیع رہیں اوراپنے کا موں میں لگےرہیں''۔

#### خطره كاانسداد:

پھر حضرت عثان بھٹا تھا۔ ہے' وہ بولے''اے پھر حضرت عثان بھٹا تھا۔ ہوئے اور فرمانے گئے''تہماری کیارائے ہے' وہ بولے''اے امیرالمونین اگر آپ ہماری رائے معلوم کرنا جا ہے ہیں تو آپ بیاری کا قلع قمع کریں اور اس خطرہ کا سد باب کریں جس کا آپ کو اندیشہ ہے اگر آپ میری رائے پڑمل کریں گے تو آپ تھے رائے پر پہنچ جا کیں گے'' حضرت عثان بھٹا تنظم کریں گے تو آپ تھے رائے پر پہنچ جا کیں گے'' حضرت عثان بھٹا تنظم کریں گے تو آپ تھے رائے پر پہنچ جا کیں گے'' حضرت عثان بھٹا تنظم کریں گے تو آپ تھے کہ رائے پر پہنچ جا کیں گے'' حضرت عثان بھٹا تھا۔

## عظیم افراد کا فقدان:

'' ہرقوم کی قیادت کرنے والی چند شخصیتیں ہوتی ہیں جب وہ رخصت ہوجاتی ہیں تو قوم میں انتشار پیدا ہوجا تا ہے اور پھران کی شیراز ہبندی نہیں ہوتی ہے'۔

حضرت عثمان بناتشن نے فر مایا:'' بیرائے (اچھی ہے )بشر طیکہ اس میں (چند باتیں وقت طلب ) نہ ہوتیں''۔

## حکام کی ذمه داری:

پھر وہ امیر معاویہ رفاقتٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''تمہاری کیا رائے ہے؟'' امیر معاویہ بغاتُنُون نے کہا ''اے امیرالمومنین!میری رائے بیہے کہ آپ اپنے حکام پر بیمعاملات چھوڑ دیں۔میں علاقے کےمعاملات کا ذرمہ دار ہوں''۔ مال سے انسداو:

''اے امیر المونین! میری رائے بیہ کے بیٹوام اہل طبع میں آپ انہیں کچھ مال دے دیں تو ان کے ول آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے''۔

#### اعتدال كامشوره:

پھر آپ عمر و بن العاص بڑا تھنا ہے خاطب ہوئے اور فر مایا'' تمہاری کیا رائے ہے؟'' وہ ہولے''میری رائے ہیہ کہ آپ لو توں پر بری طرت موار ہوگئے بیں آپ اعتدال کے ساتھ کا م کرنے کا قصد کریں اگر آپ بیننہ کرسکیس تو الگ ہوج نیس اور اگر آپ بی بھی نہ کرسکیس تو آپ مصم ارادہ کر کے آگے بڑھیں'' حضرت عثمان بڑا تھنڈ نے فر مایا'' تم جلے پھچھو لے کیول پھوڑ رہے ہو کیا تم سنجیدگ کے ساتھ بید یا تیں کررہے ہو؟''۔

# عمرو بن العاص دخالشٰهٔ کی صفائی :

اس پروہ کافی دیرتک خاموش رہے جب لوگ منتشر ہو گئے تو حضرت محروبن العاص نے کہا: 'اے امیر المومنین! یہ بات نہیں ہے آ پ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ہرایک کی باتیں لوگوں کے کانوں تک پہنچیں گی اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی بات کو عوام تک پہنچاؤں تا کہ وہ مجھے پراعتاد کریں اور آئندہ میں آ پ کے کام آسکوں یا آپ کی طرف سے کی شروفساد کو دور کرسکوں''۔

#### امراء کے نام:

عبدالملک بن عمیر زہری کی روایت ہے کہ حضرت عثمان ڈٹاٹٹنز نے مندرجہ ذیل سپیسالا روں کواکٹھا کیا (۱) معاویہ بن سفیان بٹی بیڈا) (۲) سعید بن العاص ڈٹاٹٹنز (۳)عبداللہ بن عامر بٹاٹٹنز (۴)عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ڈٹاٹٹنز (۵)عمر و بن العاص بٹی ٹٹنز

## آپنے فرمایا:

" تتم مجھےمشورہ دو کیونکہ لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں" ۔

#### اینے علاقے کے ذکمہ دار:

امیر معاویہ بڑی ٹیننے فرمایا:''میرامشورہ بیہ ہے کہ آپ اپنے سپدسالا روں کو تھم دیں کہان میں سے ہرایک اپنے علاقے کا انتظام کرے بیں اہل شام کو قابو میں رکھنے کا ذیمہ لیتا ہوں''۔

## فو جي مهمون مين مشغول:

عبداللہ بن عامر رہی گئیزنے کہا:''میرے رائے ہیے کہ آپ انہیں فوجی مہموں میں مشغول رکھیں تا کہ ہرایک اپنے کا م میں لگا رہے اور وہ آپ کے بارے میں غلط افوا ہیں نہاڑا کیں''۔

عبداللہ بن سعد بٹائٹیزنے کہا'' میں بیمشورہ دیتا ہوں کہآ پمعلوم کریں کہ وہ کس وجہ سے ناراض ہیں اس میں آپ انہیں مطمئن کریں پھرآپ انہیں مال عطا کریں تا کہان میں تقتیم کیا جائے''۔

# عمرو بن العاص رضائتيَّة كي نكته چيني:

پھر عمر و بن العاص بھاٹنئۃ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے''اے عثانؓ! آپ بنوامیہ کی طرح لوگوں پرسوار ہوئئے ہیں۔ آپ ( کچھاور ) کہتے ہیں آپ بھی (راہ راست ہے) بھٹک گئے ہیں اور وہ بھی بھٹک گئے ہیں۔ آپ اعتدال کی راہ پر چلیس یا الگ نو جا کمیں اگر آپ پیطریقہ نہ اختیار کریں تو آپ عزم مصم کر کے آگے بڑھیں''۔

## نکته چینی کی توجیهه:

حضرت عثمان رخائتنانے فرمایا ''تم جلے پھچھولے کیول پھوڑ رہے ہو کیا تم ہنجیدگی کے ساتھ سے بات کہدرہے ہو؟ عمرو بن العاص بح تُنتَد (اس وقت) خاموش رہے جب وہ اوگ منتشر ہو گئے تو عمرو بن العاش بح شُنت نے کہا: ''اے امیر المونین ! سے با سنیں ہے آپ مجھے بہت عوری ہیں معلوم ہے کہ دروازے سے باہر پچھاوگ ایسے ہیں جنہیں سے معلوم ہے کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپ کومشورہ ویں اس لیے میں نے میے پاکھ میری بات ان تک پہنچ جائے اس طرح میں (آگے چل کر) آپ کے لیے مفید ٹابت ہوسکوں گایا آپ کی طرف سے شروفسا دکودور کرسکوں گا'۔

#### تشدد کی مدایت:

اس کے بعد حضرت عثمان بڑا تیز نے اپنے سپدسالا رول کوان کے علاقے کی طرف لوٹا دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو کے بعد کے اوگوں کو کے انہیں فوجی مہموں میں مشغول رکھا جائے۔ نیز آپ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ (ایسے) لوگوں کو ان کے عطیات سے محروم رکھا جائے تاکہ وہ مطیع رہیں اوران کے متاج رہیں''۔

#### سعيد مناتشن ك خلاف بغاوت:

آپ نے سعید بن العاص کو کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا مگر اہل کوفہ ہتھیا ر لے کران کے برخلاف نکلے اورانہیں لوٹا دیا۔ وہ یہ کہتے تھے'' بخداجِب تک ہمارے ہاتھ میں تکوار ہے وہ ہمارے او پرحکومت نہیں کرسکیں گے''۔

## اشتر کی دهمگی:

## سازش كاادُه:

جرع وارسد کے قریب ایک مقام ہے جہاں اہل کوفدایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے۔۔

# ستگين واقعه:

ابوتور حدائی بیان کرتے ہیں کہ'میں حذیفہ بن الیمان بھاٹھ:اورابومسعود بھاٹھ:عقبہ بن عمر ونصاری بھیٹھ: کے پاس تھا جو کوفہ ک مسجد میں بیم الجرعہ کے موقع پر تھے جب کہ لوگوں نے سعید بن العاص بٹاٹھ: کے برخلاف ہنگامہ برپاکیا تھا۔ابومسعودانصاری بٹیٹھ:اس کوشکیں واقعہ مجھور ہے تھے اور کہدر ہے تھے'' بخدا!اس کے تتیجہ کے طور پر بہت خون ریزی ہوگ''۔

# حضرت حذيفه مِنْ الشُّهُ كَي بيشِين كُونَي:

حضرت حذیفہ وٹائٹننے فر مایا'' بخدا!اس کے نتیجہ کے طور پر کوئی قطر وَ خون نہیں بہےگا۔ جو پچھ مجھے آپ معلوم ہے اس کا مجھے اس وقت سے علم ہے جب کہ مجر مُنْظِیم القید حیات تھے (مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ ) ایک زماندا سے گا کہ ایک شخص صبح کے وقت مسلمان ہوگا مگر شام کے وقت اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہوگا وہ اہل قبلہ سے جنگ کرے گا پھر اللّٰدا ہے قبل کرے گا''۔

#### مستقبل كاوا قعه:

راوی کہتا ہے''میں نے ابوثو رصدائی ہے کہا شاید بیدواقعہ رونما ہو چکا ہے؟'' وہ بولے''منییں بیدواقعہ ابھی تک رونمانہیں ہوا ''۔

# حضرت ا بوموسی رهایشن کا تقرر:

جب سعیدین العاص ہٹائٹن حضرت عثمان ہٹائٹنا کے پاس نکالے ہوئے پہنچے تو انہوں نے (حضرت) ابوموی اشعری ہوئٹنا کو کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ اہل کوفدنے انہیں بحال رکھا۔

## باغى كاقتل:

عبداللہ بن عمیر اتبجی کی روایت کد مبجد میں ایک فتنہ برپا ہواتو کسی نے کہا۔'' اےلوگو! تم خاموش ہوجاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ مراتی کے بیفر ماتے سنا ہے' جب مسلمانوں پر کوئی امام (خلیف) مقرر ہواس موقع پر جو کوئی مسلمانوں کے اتحاد کوپارہ پارہ کرنے کے لیے نکلے اور جماعت میں انتشار پیدا کرے تو تم اس کو مارڈ الوخواہ وہ کوئی شخص ہو'' راوی حدیث نے کہا'' رسول اللہ شکھانے (امام) عادن کو قید نہیں لگائی''۔

# سعيد كے خلاف سازش:

محمد اورطلحہ کی روایت ہے کہ جب بیزید بن قیس نے لوگوں کوسعید بن العاص رفی تنیز کے برخلاف بھڑ کا یا تو اس نے حضرت عثان بھی تنیز کا در کھی کیا اس پر قعقاع بن عمر و رفی تنیز اس کے پاس آیا اوراہے پکڑلیا۔اس نے کہا'' تمہارا کیا ارادہ ہے؟'' کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم اس سے استعفاء دلوا نیں؟'' وہ بولائہیں۔اس کے بعد بیزید نے جہاں سے ممکن ہوا' اپنے ساتھی جمع کر لیے اور اس طرح انہوں نے سعید کو واپس بھیجوادیا۔ انہوں نے حضرت ابوموی بھی تنیز کے حاکم مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس لیے حضرت عثان بھی تنیز نے ان کو یہ خط کھا۔

# مطالبه کی منظوری:

## بسم الثدالرحن الرحيم

' ومیں نے تم پر وہ حاکم مقرر کیا ہے جسے تم پیند کرتے ہوا ورسعید کوالگ کر دیا ہے۔ بخدا! میں تمہارے لیے اپنی عزت قربان کر دوں گا اور تمہارے لیے صبر کروں گا اور مقد ور بھر تمہاری بھلائی چاہوں گا۔ تم ہرالی بات کا مطالبہ کر سکتے ہوجس میں اللہ کی نافر مانی نہ کی جائے اور جو بات مہیں پیند نہ ہو'اس سے تمہیں سنتی رکھا جا سکتا ہے بشرطیکہ اس سے اللہ کی معصیت نہ ہوتی ہو۔ میں نے تمہاری پیند کے مطابق کام کیا ہے تا کہ تم میرے خلاف کوئی جست نہ لائے گاہ کہ اس کے تاکہ تم میرے خلاف کوئی جست نہ لاسکو''۔

#### عزم جہاد:

اس قتم کے خطوط آپ نے دوسرے شہروں کے لیے بھی لکھے اس طرح حضرت ابومویٰ (اشعری بخاتینہ کوفہ کے ) حاکم مقرر ہوئے اور تمام حکام اپن عملداری کی طرف چلے گئے اور حضرت حذیفہ بٹائیز جہاد کے لیے باب کی طرف روانہ ہوئے۔

# جهاد کی ترغیب:

واقد می ابوعبدالله محمد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب ۱۳۳ ھاثر وع بواتو رسول الله پر پیٹیل کے سی بہَرام بیسیٹ نے ایک دوسرے کوخطوط لکھے کہ:

'' تم آ وَاورا گرتم جہاد کرنا جاہتے ہوتو ہارے پاس جہاد کرنے کا موقع ہے۔''

#### مخالفت میں شدت:

اس کے بعد بہت ہے لوگ حضرت عثمان وٹائٹن کے پاس پہنچ گئے اور انھوں نے ان کواس قدر برا بھلا کہا کہاس ہے زیادہ اور کسی کو برا بھلانہیں کہا جاسکتا تھارسول اللہ ٹائٹیل کے صحابہ وٹرکتیٹان باتوں کود کیھتے اور سنتے تھے مگر کوئی منع نہیں کرتا تھا اور نہ مخالفت کرتا تھا۔ بجو حضرت زید بن ثابت ، ابواسید ساعدی ، کعب بن مالک اور حسان بن ثابت وٹرکتیٹی کے پاس (جوانصاری تھے حضرت عثمان وٹر تی تھا۔ کی ہمایت کرتے تھے ) لوگ بہت اسم ہو گئے اور انھوں نے (حضرت) علی مخالفی بن افی طالب ہے گفتگو کی تو وہ حضرت عثمان مخالفیٰ اس آئے اور بول تقریر کی :

## حضرت على مناتشة كي نصيحت:

''لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔انہوں نے مجھ سے تمہارے متعلق گفتگو کی ہے۔ بخدا! میں نہیں سمجھتا کہ میں تم سے کیا بات کہوں۔ جو بات میں جانتا ہوں اسے تم بخو بی سمجھتے ہو سے کیا بات کہوں۔ جو بات میں جانتا ہوں اسے تم بخو بی سمجھتے ہو 'ہمیں تم سے پہلے کوئی ایسی بات کوئی چیز ہمیں تنہا معلوم ہوئی ہے جو شمھیں نہ معلوم ہوئی ہو۔

#### فضيلت كااقرار:

تم نے رسول اللہ کا پہلے کی زیارت کی ہے اور تہمیں ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ تم نے ان کی احادیث کوسنا ہے اور تہمیں ان کا داماد بننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ابن بی قحافہ (ابو بکر صدیق) بڑی ہے حق پڑی کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ابن بی قحافہ (ابو بکر صدیق) بڑی ہے تی از روئے قرابت رسول اللہ کا پہلے سے زیادہ فریب ہو تھے اور نہ ابن الخطاب (عمر فاروق بخارت ) نیکی میں تم سے بہتر تھے ہم از روئے قرابت رسول اللہ کا پہلے سے زیادہ قریب ہو تہمیں جو (دامادی کارشتہ) نصیب ہوا ہے وہ ان دونوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ان دونوں کوتم پر کوئی سبقت حاصل نہیں ہے۔

## تدبری ہدایت:

خدا کے واسطے تم اپنے معاملے پرغور کر و بخدا! تم بے بصیرت نہیں ہوا در کم سمجھا در نا دان بھی نہیں ہو۔ راستہ بالک کھلا اور صاف ہے اور دین و مذہب کی نشانیاں اور شعائر قائم ہیں۔

#### بدعت اورسنت ميں امتياز:

اے عثان ٔ جمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں عدل وانصاف کرنے والا وہ حاکم افضل ہے جوخود مبرایت یا فتہ ہوا ور دوسرں کی رہنمائی بھی کرے وہ جانی بہچانی ہوئی سنت نبوی کو قائم کرتا ہے اور متر وک العمل بدعت کا خاتمہ کرت ہے۔ بخدا! یہ دونوں چیزیں (سنت و بدعت ) بالکل واضح میں۔سنت نبوی کی تھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور وہ قائم ہو چکی ہے اسی طرح بدعت کے نشانات بھی واضح میں۔

## مبرترين حاكم كي علامت:

یے تقیقت ہے کہ انلہ کے نز ویک بدترین انسان وہ ظالم حاکم ہے جوخود بھی گمراہ ہواور دوسروں کو بھی گمراہ کرے وہ سنت نبوی کا خاتمہ کرے اور متروک العمل بدعات کوزندہ کرے۔

میں نے رسول الله کھی اے ساہے کہ آپ ارشا دفر ماتے ہیں:

## ظالم حاكم كاانجام:

'' قیامت کے دن ظالم حاکم کوالی حالت میں لایا جائے گا کہ نہ تو اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی معذرت پیش کرنے والا ہوگا۔ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم میں اس طرح کھو ہے گا جس طرح چکی گردش کرتی ہے۔ اس طرح وہ دوزخ کے بھنور میں تھیٹر ہے کھا تارہے گا''۔

# نااتفاتی کے نتائج:

میں تمہیں اللہ اوراس کی سطوت اورانتقام کا خوف دلاتا ہول کیونکہ اللہ کا عذاب نہایت شدید اور دردناک ہوتا ہے۔ میں تہہیں اس بات ہے بھی ڈراتا ہول کہ کہیں تم اس امت (اسلامیہ) کے ایسے شہید حاکم نہ بن جاؤ جس کی شہادت سے روز قیامت تک قتل و غارت کا دروازہ نہ کھل جائے اور پھر واقعات وحوادث اس طرح مشتبہ ہو جائیں کہ مسلمان گروہ بندیوں میں بٹ جائیں اور باطل کے غلبہ کی وجہ ہے حق کو نہ دیکھ سکیں اور ان باتوں میں وہ بری طرح ملوث ہو جائیں گے کہ ان سے ان کوالگ کرنامشکل ہو جائے گا''۔

# حضرت عثمان رمناتثهٔ: کاجواب:

'' بخدا! مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی وہی کہتے ہوں گے جوتم نے کہا ہے لین اگرتم میرے مقام (خلافت) پر ہوتے تو میں تنہیں نہ ملامت کرتا نہ چھوڑتا' نہ اعتراض کرتا اور نہ اس بات پر برا بھلا کہتا کہتم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا کسی کی حاجت روائی کی ہے یا کسی بے کس کو پناہ دی ہے یا تم نے اس شخص کو حاکم بنایا ہے جواس شخص کے ہم بلہ اور مشابہ ہے جسے (حضرت) عمر رہی اٹٹیز حاکم بنایا کرتے تھے۔

# الزام کی تر دید: <sub>.</sub>

''اے علیٰ! میں تنہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تنہیں اس بات کاعلم ہے کہ مغیرہ بن شعبہ بنائیّن ( حاکم ) نہیں تھے۔ وہ بولے'' ہاں'' پھرحضرت عثمان دخاتیؓ نے فر مایا' دختہ ہیں معلوم ہے کہ (حضرت )عمر دخاتیؓ نے انہیں حاکم مقر رکیا'' وہ بولے '' ہاں' اس برحضرت عثمان دخاتیؓ نے فر مایا:

'' پھرتم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو کہ میں نے عبداللہ بن عامر دخاتیٰ کورشتہ داری کی وجہ سے حاکم مقرر کیا''۔

#### حضرت عمر مناشد كاتشدد:

حضرت علی بھائٹڈنے فرمایا: 'میں تمہیں اس بات ہے آگاہ کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن الخطاب بٹائٹڈ جس کی کوحا کم مقرر کرت تھے تو وہ اس کے گوش گز ارکر تے تھے کہ اگر انہیں اس کے برخلاف ایک بات بھی معلوم ہوئی تو وہ اس کی گوش مانی کر دیں گے۔ پھروہ اس معاملے میں انتہائی حد تک پہنچ جاتے تھے۔ گرتم کمز ور ہواورا بے رشتے داروں کے ساتھ فرمی اختیار کرتے ہو''۔

۔ حضرت عثمان بھاٹھئے نے فر مایا:'' وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں'' حضرت علی بھاٹھئے نے اس پر جواب دیو'' وہ میرے بھی رشتہ دار ہیں مگرفضیات دوسرے لوگوں کو حاصل ہے''۔

# اميرمعاويه بناتتُهٔ كاتقرر:

حضرت عثان رخائتُن نے فرمایا'' کیاتمہیں معلوم ہے کہ (حضرت ) عمر مخاتِن نے معاویہ رخائتُن کواپنے بورے دورخلافت میں حاکم بحال رکھا۔ میں نے انہیں حاکم بنادیا''۔حضرت علی رخائتُن نے فرمایا :

## حضرت عمر مناتشه كاخوف:

میں خدا کا واسطہ دے کرتم ہے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ معاویہ بٹی گٹنز حضرت عمر بٹی ٹٹنز ہے اس قد رخوفز دہ رہتے تھے کہ ان کا غلام بر فابھی ان سے اس قد ر نہ ڈرتا تھا؟''حضرت عثان بٹی ٹٹنز نے فر مایا'' ہاں'' (مجھے معلوم ہے )

# اميرمعاويه رمناتَّنُهُ کي خودمختاري:

حضرت علی بنی تنتیز نے فرمایا:''(اب بیرحالت ہے کہ) معاویہ بنی تنتیز تمہاری اجازت کے بغیرتمام امورسلطنت انجام دیتے ہیں جہل کا تمہیں بھی علم ہے وہ مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں'' بیعثان بٹی تنتیز کا حکم ہے'' تمہیں ان با توں کی خبرملتی رہتی ہے مگرتم معاویہ بنی تناسبہیں کرتے ہو''۔ کوکوئی تنبیز بیں کرتے ہو''۔

(اس گفتگو کے بعد) حضرت علی بڑاٹھۂان کے پاس سے چلے گئے۔ان کے بعد حضرت عثمان بڑاٹھۂ ایکے اور منبر پر بیٹھ کر یوں فرمایا۔

## نکته چنیون کی ندمت:

ہر چیز کے لیے کوئی مصیبت ہوتی ہے اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی دشواری ہوتی ہے چنانچہ اس امت (اسلامیہ) کے لیے باعث مصیبت اور آفت دہ نکتہ چیں اور طعن وتشنیع کرنے والے لوگ ہیں جو دیکھتے میں تنہیں بہت اچھے معلوم ہوں گے مگران کی پیشیدہ با تیں تنہمیں نا گوار معلوم ہوں گی اور وہ تنہاری تکالیف پرخوش ہوں گئوہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے جوزور سے چیخ اور چلائے گاوہ گدلا پانی پئیں گے اور ہرگندے مقام پر پہنچیں گے بیدہ الوگ ہیں جو ہر کام میں ناکام ہو چکے ہیں اور تمام ذرائع معاش ان کے لیے مسدود ہو چکے ہیں۔

#### حضرت عمر رضي تندو:

دیکھو! بخدا! تم نے ایسی باتوں پرنکتہ چینی کی ہے جن کی تم (حضرت) عمر بن الخطاب رٹاٹٹھ: کے زمانے میں تائید کر چکے ہو حالا نکہ انہوں نے تنہیں اپنے یاؤں سے رونداتھا' اپنے ہاتھوں سے مارااورا پنی زبان سے تنہاری خبر لی تھی مگرتم طوعاً وکر ہاان کے مطبع

وفرها نبروا ررہے۔

## نرمي كانتيجه:

25

اس کے برخلاف میں تمہارے ساتھ نرم رہا' تمہارے سامنے سر جھکا یا اور اپنے ہاتھ اور زبان کوتم ہے روکا۔ گرتم مجھ پر دبیر ہوتے گئے۔ دیکھوڈ بخدا! میرے حامیوں کی بہت بڑکی تعداد موجود ہے جوعزت والے ہیں اور ہر وقت میرے مدو کے لیے مستعد میں۔ میں نے تمہارے مدمقابل کے لوگ تیار کرر کھے ہیں۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اپنے اخلاق وعادات کو تبدیل کروں اور اپنے لب ولہے میں تبدیلی کروں جسے میں اچھانہیں سمجھتا ہوں۔

## حسن سلوك كا وعده:

تم اپنی زبانوں کوروکواورا پنے حکام برطعن وتشنیج اورعیب جوئی کو بند کرو کیونکہ میں نے ان لوگوں کوروک رکھا ہے جومیری اس گفتگو کے بغیرتم سے ایسا سلوک کریں گے جوشہیں مطمئن کردے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگ ۔ میں نے لوگول کے حقوق اوا کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے۔ میں نے اپنا مال بخشش اور سخاوت میں صرف کردیا ہے کیونکہ میں کس کام کا خلیفہ رہوں گااگر میں نے مال کولوگوں کو بخشش میں تقسیم نہیں کیا''۔

# مروان کی دھمگی:

اس کے بعد مروان بن الحکم کھڑے ہوکر کہنے لگے:

''اگرتم چا ہوتو ہمتمہارے اوراپنے درمیان ملوارے ذریعہ فیصلہ کروا سکتے ہیں''۔

#### حضرت عثمان معلى تقند فرمايا:

'' تم خاموش ہوجاؤتم مجھےاپنے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ دو' تم کیسی گفتگوکرر ہے ہو؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم نہ یولا کرو''۔

اس پرمروان خاموش ہو گئے اور حضرت عثان بھائٹنز (منبر ہے ) اِتر گئے۔

## بدری صحابه رئیسیم کی و فات:

اس سال حضرت ابوعبس بن جبر مخاتمة مدینه میں فوت ہو گئے۔ وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابی تھے نیز مسطع بن اثاثة اور عاقل بن ابی البکیر من شیخ نے بھی جوفنبیلہ سعد بن لیٹ سے تعلق رکھتے تھے ٔ وفات پائی مید ونوں بھی بدری صحابی تھے۔اس سال مجمی حضرت عثمان ہوئو تنزینے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔



# <u>این سبا</u> کی خفیہ تحریک

یز یدفقعسی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن سبا صنعاء کا یہودی تھا اس کی والدہ سیاہ تھی وہ حضرت عثان بناٹٹنز کے زمانے میں مسلمان ہوا پھر وہ مسلمانوں کے شہروں میں پھر کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا پہلے وہ حجاز گیا۔ پھر بھرہ اور کوفہ گیا پھر شام بھی گیا۔ گروہ اہل شام میں سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکا۔ انھوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ وہاں سے وہ مصر گیا اور وہاں آ با دہو گیا مسلمانوں کے سامنے وہ (عجیب وغریب) با تیں کرتا تھا ان میں سے ایک ریتھی۔

## نزول عبسى علاِسَلَا كي مخالفت:

یہ بات عجیب وغریب ہے کہ لوگ ہے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علائلاً واپس آئیں گے اور اگر کوئی یہ کہے کہ'' حضرت محمد مناظیم واپس آئیں گئ' تو وہ اس بات کوجھوٹ بیجھتے ہیں حالا نکہ اللہ بزرگ و برتر نے بیکہا:

" بے شک جس نے قرآن ( کریم ) تم پر فرض کیا وہ تہمیں آخرت کی طرف لوٹانے والا ہے "۔

#### رجعت كامسكه:

اس لیے حضرت محمد نگانیا حضرت عیسلی علائلاً کے بہنست لوشنے کے زیادہ حق دار ہیں''۔ چنانچہ اس کی سہ بات (بعض لوگوں نے ) مان لی اور رجعہ کا مسئلہ مقرر ہو گیا اور لوگ اس مسئلے پر بحث کرتے رہے۔ وصی پیغم ہر:

اس کے بعدوہ کہنے لگا''گزشتہ زمانے میں ایک ہزار پیٹمبر تھے اور ہر پیٹمبر کا ایک وسی ہوتا ہے اس لیے حضرت محمد ملکتے اسکے وصی حضرت علی بنی ٹیڈن تھے''۔ پھروہ کہنے لگا''محمد خاتم الانبیاء تھے اور (حضرت )علی بنی ٹیڈن خاتم الاوصیاء تھے'' (آگے بڑھ کر)وہ کہنے لگا:

''اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ اور رسول اللہ ﷺ کے وصی کے حق کو غصب کرکے امت اسلامیہ کا نتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو''اس کے بعدوہ مسلمانوں سے یہ کہنالگا:

# خلا فت عثمان مِنْ لِثَيْرٌ كَى مُخَالَفْت:

عثمان ہوں تھنے خلافت پر ناحق قبضہ کرلیا ہے۔ رسول اللہ کھٹے کے بیروسی مو بود ہیں اس لیے تم اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا آغاز اپنے حکام پرطعن وشنیع سے کرواور بیر ظاہر کرو کہ تم نیک کام کا حکم دیتے ہواور برے کام سے منع کرتے ہواس طرح تم عوام کواپنی طرف مائل کرسکو گے۔اس کے بعدتم انہیں اس کام کی طرف بلاؤ۔ فقہ انگہزتھے کی ب

اس طرح اس نے (اس تحریک کا) پر و پیگنڈا کرنے والوں کو حیاروں طرف بھیجااوروہ جوشہروں میں فساد ہریا کررہے تھے'

ان سے اس نے خط و کتابت کی اور وہ لوگ اس سے خط و کتابت کرتے رہے بیلوگ پوشیدہ طور پراپنی تحریب کی طرف عوام کو دعوت دیتے رہے مگر بظاہروہ نیک کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے رو کتے تھے۔

## تح بری بروپیگندا:

۔ یہ لوگ مختلف شہروں کےلوگوں کے ساتھ خطوط بھی بھیجتے تھے اور بظاہر ان خطوں میں وہ اپنے حکام پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ دوم ہے ساتھی بھی اس طرح ان ہے خط و کتابت کرتے تھے۔

#### خفيها نتظامات:

اس کے علاوہ (ایک بوشیدہ سازش جماعت ہونے کی حیثیت ہے ) ہرشہر کے لوگ دوسر سے شہر کے لوگوں کواپنی کارگز ارمی ہے مطلع کرتے تھے اس طرح ہرا یک شہر دوسر ہے شہر کی کارگز اری کو (لوگوں کے سامنے ) پڑھ کرسنا تا تھا۔ یہاں تک کہان کی خبریں مدينة تك پنج كئيں۔

#### خفیدنشر واشاعت:

ان لوگوں نے تمام ممالک میں (اس تحریک کی) نشر واشاعت وسیع کر دی تھی وہ جو کہتے یا لکھتے تھے اس سے برخلاف مراو کیتے تھے مثلاً ہرشہر کے بیلوگ کہا کرتے تھے'' ہم خیروعا فیت کے ساتھ میں اوران چیزوں میں مبتلانہیں ہیں جس میں بیلوگ مبتلا ہیں سوائے اہل مدینہ کے''۔

اس قتم کی اطلاعات نمّام شہروں ہے آئی تھیں' ' ہم جس چیز میں مبتلا ہیں اس سے بخیروعافیت ہیں'' بیخبریں اہل مدینہ تک بھی پہنچیں تو و وحضرت عثمان رہنا ٹنز کے یاس <u>بہنچ</u>اور کہنے لگے:

## حضرت عثمان مناتشه كواطلاع:

''اے امیر الموشین! کیا آپ کوبھی وہ اطلاعات ملی ہیں جن ہے ہم باخبر ہیں؟'' وہ بولے' دنہیں' میرے پاس سلامتی کی خبریں آ رہی ہیں' وہ بولے''ہمارے پاس ایسی خبریں موصول ہوئی ہیں' اس کے بعد انہوں نے وہ مچھے بیان کیا جوانہیں معلوم ہوا تھا۔حضرت عثمان بٹاٹٹنز نے فر مایا'' تم میرےشریک کار ہواورمسلمان اس کے گواہ ہیں اس لیےتم مجھےمشور ہ دو' وہ بو لے'' ہم آپ کو بيه شوره ديية ہيں كه آپ قابل اعتادا فرا د كوفتلف شهروں ميں جھيجيں تا كه و هيچ اطلاعات لے كرواپس آئيں'۔

## تحقيقاتي افسر:

چنانچه آپ نے محمد بن مسلمہ دخالتیٰ کو بلوایا۔ انہیں کوفہ کی طرف بھیجا اور اسامہ بن زبید بھیتیٰ کو بصرہ کی طرف بھیجا۔عمار بن یا سر رٹی تھنا کومصر بھیجاا ورعمداللہ بن عمر بڑا 🕾 کوشام بھیجا۔ان کےعلاوہ دوسر بےلوگوں کو بھی دیگر علاقوں کی طرف بھیجا۔

## لسلى بخش حالات:

يسب حضرت عمار رخافين يملي والهن آ محية اورسب في بيكها:

''ا بے لوگو! ہم نے وہاں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی اور نہ وہاں کے خواص وعوام کوکوئی ناخوشگوار معالمے کا علم ہے۔مسلمانوں کواپنے معاملات پر اختیار حاصل ہے ان کے حکام ان کے درمیان عدل وانصاف کرتے ہیں اور ان

ک خبر گیری رکھتے ہیں''۔ میں میشر کرچھ مل

حضرت عمار مونند کی تبدیلی:

حضرت ممار من تنف والپس آنے میں تاخیر کردی یہاں تک کہ بیاندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ نا گہانی طور پرشہیدنہ کرویئے گئے ہوں آخر کا راجا تک عبدالقدین سعدین البی سرح جی تند کا پید خط آیا کہ حضرت تمار جی تند کومصر کے ایک کروہ نے اپنی طرف وکل کر سیاوران کے یاس لوگ استھے ہونے گئے ہیں جن میں مندرجہ ذیل افراد بھی شامل ہیں۔

مصرکے مخالف افراد:

(۱) عبدالله بن السوداء (۲) خالد بن تجم (۳) سودان بن حمران (۴ ) سنانه بن بشر به

حضرت عثمان مِنْ عَيْمَة كامدايت نامه:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان مخاتلنانے (اسلامی) شہروالوں کے نام بیتح مرکبیا تھا:

''میں نے دکام کے لیے بیمقرر کردیا ہے کہ وہ ہرموسم جج میں مجھ ہے ملا قات کریں۔ جب سے میں خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں' میں نے امت اسلامیہ کے لیے بیاصول مقرر کردیا ہے کہ نیکی کا تنم دیا جائے اور ہرے کا موں سے روکا جائے۔ اس لیے جومیر ہاسنے یا میرے دکام کے سامنے مطالبہ حق پیش کیا جائے گا وہ حق ادا کیا جائے گا۔ میری رعایا کے حقوق میرے اہل وعیال کے حقوق پر مقدم ہوں گے اہل مدینہ کو بیات معلوم ہوئی ہے کہ پچھلوگ گائی دیتا اور کچھلوگ ڈو وہ ہی کہ پچھلوگ گائی دیتا اور زدو و وب کرتا بہت برا ہے۔ جو کوئی سی حق کا دعویدار ہوتو وہ موسم جے میں آئے اور اپنا حق حاصل کرے خود وہ مجھ سے لیا جائے یا تم میرے دکام سے میا جائے یا تم معانی کردوتو ایسی صورت میں اللہ معانی کرنے والوں کو چڑائے خیر دے گا'۔

## عوام كا تاثر:

جب یہ خطشبروں میں پڑھا گیا تو عوام رونے لگے اور انہوں نے حضرت عثان مولٹنڈ کے حق میں دعا کی اور کہنے لگے تو می مصیبت کے آثار نظر آرہے ہیں۔

#### حکام ہے مشورہ:

آپ نے شہری حکام کو بلا بھیجاتو مندرجہ ذیل حکام آپ کے پاس آئے۔ اے عبداللہ بن عام ۲۔معاویہ ۳۔عبداللہ بن معدر بن سے سعد بن العاص بی تین العاص بی تین کوئٹی شامل کیا گیا۔اس موقع پر آپ نے فر مایا'' یہ شکایت کیا ہے اور یہ افوا ہیں کسی ہیں؟ بخدا! مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بچ ٹابت نہ ہوں۔ کیا یہ سب باتیں میری وجہ ہے ہور بی ہیں؟'' یہ (حکام) بولے:

# بنيا دخيري:

'' کیا آپ نے نمائند نہیں جیجے اور ہم نے ان لوگوں کے بارے میں اطلاع نہیں بھیجی تھی؟ کیاوہ لوٹ کرنہیں آئے یا ان افراد نے ان سے رو ہروگفتگونہیں کی تھی؟ بخدا!مخر سے نہیں ہیں اور نہوہ راست بازمعلوم ہوتے ہیں بلکہ ان باتوں کی کوئی بنیا دنہیں ہے آ پان ( خبروں ) کی بدولت کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بات آ پ کے لیے نامنا سب ہو گی۔ بیسب با تیں افوا ہوں پر بنی ہیں ان کی بدولت کی کا مواخذ ونہیں ہوسکتا ہے اور ندائں ہے کوئی نتیجہ نگالا جا سکتا ہے''۔اس پر آ پ نے فروی

''تم <u>مجحه</u>مشوره دو''۔

## افواہوں پرسزا کی تجویز:

سعید بن ارد ص بخاتین نے کہا: '' بیجعلی اور بناوٹی معاملہ ہے جو پوشید دطور پر تیار کیا جاتا ہے اور جب کی نواقف کو بہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس خبر کی مختلف محفلوں میں تشہیر کرتا ہے' 'آپ نے فرمایا: ''پھراس کا علاج کیا ہے؟' 'انہوں نے کہا'' ان لوگول کو بلا یہ جائے اور پھران لوگول کو تل کیا جائے جن کی طرف سے بیافوا میں پھیلتی ہیں''۔

## حقوق وفرائض كا توازن:

عبداللہ بن سعد بھائند: فی کبا'' اگر آپ ان لوگوں کوان کے حقوق عطا کرتے این توان سے ان کے واجبات بھی وصول کریں یہ بات انہیں (آزاد) چھوڑنے ہے بہتر ہے''۔

#### شام کے برامن حالات:

امیر معاویه بنی تنزنے کہا'' آپ نے مجھے حاکم مقرر کیا تو میں ایسے لوگوں کا حاکم ہوں جن کی طرف سے کوئی نا خوشگوار بات نہیں نکلے گی اور بید دونوں حضرات بھی اپنے علاقوں سے زیادہ واقف ہوں گے' آپ نے فرمایا'' پھر کیا رائے ہے؟''وہ بولے ''حسن ادب' آپ نے فرمایا'' اے عمرو (بن العاص) بنی تنزیز تمہاری کیارائے ہے؟''وہ بولے:

## عمرو بن العاص مِناتِيَّهُ كَي نَكْتَهُ جِينِي:

''میری رائے ہیہے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ فرمی اختیار کر رکھی ہے اور انہیں ڈھیلا چھوڑ دیا ہے بلکہ آپ نے حضرت عمر معنی تھا۔ کے معرف عمر معنی تھا۔ کہ آپ نے دونوں عمر معنی تھا۔ اور وظا کف دینے شروع کر دیئے ہیں اس لیے میری رائے ہیہ کہ آپ اپنے دونوں پیش روحضرات (حضرات ابو بکر وعمر بہتے ) کے طریقہ پرچلیں جہاں بختی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں نرمی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں نرمی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں نرمی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں نرمی کا موقع ہو' وہاں تحتی کرنی چاہیے اور جولوگوں کے ساتھ خیرخوا ہی کر بے اس بے ساتھ میرمی کرنی چاہیے اور جولوگوں کے ساتھ خیرخوا ہی کرتے ہوں اس کے ساتھ دیرمی کرنی چاہیے اور جولوگوں کے ساتھ خیرخوا ہی کرتے ہوں کے ساتھ کیساں سلوک اختیار کر رکھا ہے''۔

# نرم سلوک کی مدایت:

اس کے بعد حضرت عثمان رہی تھن کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے حمد وثناء کے بعد یوں فرمایا:

'' تم لوگوں نے جو مجھے مشورے دیئے ہیں وہ میں نے من لیے ہیں اور بر کام کے انجام دیئے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ بات جس کا اس امت (اسلامیہ) کو اندیشہ ہے ہوکررہے گی اس فتنہ کا جو درواز وہند ہے اسے زی 'موافقت اوراط عت کے ذریعید مسدو در کھنے کی کوشش کی جائے گی۔البتہ اللہ کے حدود وقوانین کی حفاظت کی جائے گی۔

## فتنه وفسا د كى پيشين گوئى:

۔ اگراس ( فتنہ ) کے دروازہ کو بندر کھنا ہے تو نرمی کا طریقہ بہتر ہے۔ تاہم بیر( دروازہ ) کھنل کررہے گا اور کوئی اے روک

نہیں سکے گا۔

اللہ جانتا ہے کہ میں نے لوگوں اور اپنی ذات کی بھلائی کے لیے کوئی کوتا ہی نہیں گی۔ بخدا! فتنہ وفساد کی چکی گردش میں آ کررہے گی۔عثان مُلاثِنَّۃ کے لیے کیا ہی احجھا ہے کہ وہ اس فتنہ کو ہر پا کرنے سے پیشتر ہی رخصت ہو جائے ۔ تم لوگوں کو ( فتنہ وفس د سے ) روکواور ان کے حقوق ادا کر واور ان سے درگز رکرو۔البتہ اللہ کے حقوق کی ادا کیگی میں سستی نہ کرو''۔

## آئنده خليفه كاتذكره:

جب (جج کے زمانے میں) حضرت عثان رہائٹیئن نے حج کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرات معاویہ اورعبداللہ بن سعد بڑسیّا کو (پہلے) مدینہ روانہ کیا اور ابن عامر اور سعید بن العاص بڑسیّان کے ساتھ روانہ ہوئے جب حضرت عثان رہی ٹیئن روانہ ہو گئے تو ایک حدی خواں نے بیرجز بیا شعار پڑھے:

- 🛭 تمام لاغرسوارین اورلوگ جائے میں کدان کے بعدامیر (خلیفہ) حضرت علی بھائٹینہوں گے۔
  - 🗨 حضرت زبیر رمی تیز بھی پسندیدہ جانشین ہیں اور طلحہ رمی تیز بھی اس کے حقدار ہیں۔

کعب حضرت عثمان بنی تینی کے پیچھے چل رہے تھے انہوں نے کہا'' بخدا! ان کے بعدیہ خچروالے ( خلیفہ ) ہوں گے''۔ان کا اشار ہ امیر معاویہ بنی تینی کی طرف تھا۔

## خلاف تو قع:

سیف 'بدر بن خلیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان دخالٹیٰ کے پاس سے جانے کے بعد امیر معاویہ بخالتٰ ا (خلافت کی) تو قع کرنے لگے تھے۔ جب بیسب لوگ جج کے موسم میں حضرت عثمان دخالتٰ کا جنماع میں شریک ہوئے تو اس کے بعد جب وہ روانہ ہوئے تو ایک رجز خوال نے بیشعر بڑھا:

''ان کے بعدامیر (خلیفہ) حضرت علی رہی اُٹھز ہیں اور زبیر پہندیدہ جانشین ہیں'۔

## معاويه مِناتِينَ كَيْ طرف اشاره:

اس پر کعب نے کہا'' تم جھوٹ بولتے ہواس کے بعد (خلیفہ) بیٹ خچروالے'' یعنی معاویہ رہی گئے ہیں۔ جب امیر معاویہ رہی گئے ہیں۔ جب امیر معاویہ رہی گئے ہوں گے البتہ آپ اے اس رہی گئے ہوں کے البتہ آپ اے اس وقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس سے بوچھا تو وہ بولا'' ہاں آپ ان کے بعد امیر معاویہ رہی گئے ہوں گے البتہ آپ اس وقت مامیر معاویہ رہی گئے ہوں (خلافت) کی تو قع ہونے گئی۔

جب حضرت عثمان مٹی ٹیٹنے تو انہوں نے حکام کوان کی عملداری کی طرف لوٹا دیا اور وہ سب چلے گئے۔البتہ حضرت معاویہ مٹی ٹیزان کے بعد(وہاں) مقیم رہے۔ '''

## معاویه مِنْ تَثْنَهُ كَلِيرُواتَّكِي:

جب امیر معاویہ بھاٹنۂ حضرت عثان مٹاٹنڈ کے پاس سے رخصت ہوئے تو جب وہ وہاں سے نکلے اس وقت سفری لباس میں مہوں تھے ان کے گلے میں تکوارتھی اور وہ تیر کمان سے لیس تھے۔انہوں نے مہاجرین کے چندلوگوں کو دیکھا جن میں حضرات طلحہ' زبیر وعلی پہرینئ بھی شامل تھےانہوں نے ان کوسلام کرنے کے بعدا پنی کمان کاسہارالیااور پھران سے یوں مخاطب ہوئے: اسلامی طریقہ انتخاب:

'' جب (عہد جاہلیت میں) لوگوں پر چندگنتی کے لوگ غالب آ جاتے تھے ای وقت تمہارے ہر خاندان اور قبیلے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جواپی قوم کے خود مختار اور مطلق العنان سر دار بن کر حکومت کرتے تھے اور وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتے تھے تا آئکہ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پیغیبر آنحضرت کر تے گاور ان کی پیروی کرنے والوں کوعزت بخشی اس کے بعد وہ باہمی مشورہ کے بعد حاکم مقرر کرنے لگے۔وہ (اس معاملہ میں) ان کی بزرگ سابقہ اسلامی خدمات اور ذاتی مملاحیت و محنت کوتر جے و سے تھے اگر آئندہ بھی انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اس طریقہ پر قائم رہے تو ان کی حکومت برقر ارر ہے گی اور لوگ ان کی پیروی کرس گے۔

#### رئيسانەنظام:

آگریہ (مسلمان) دنیا دار بُن گئے اور طاقت کے ذریعہ دنیا طلی میں لگ گئے تو ان سے بید (نعمت) چھن جائے گی اور اللہ تعالی ان میں سے پھررئیسا نہ نظام کو قائم کرد ہے گاورنہ آئیس غیروں (کے تسلط) سے ڈرنا چا ہیے کیونکہ اللہ تعالی تنبہ یل کرنے پر قاور ہے اور اپنی خدائی سے اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہے۔

#### تعاون كى نفيحت:

میں اس بوڑھے (خلیفہ عثمان بڑاٹٹنہ) کوتمہارے سپر دکر کے جار ہا ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرواوران کے ساتھ تعاون کرواس کی وجہ سے تم زیادہ خوشحال رہو گئے''۔

## تقرير پرتنقيد:

اس کے بعدوہ انہیں الوداع کہہ کر چلے گئے۔حضرت علی دخاتھ'نے فر مایا''میری رائے میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے'' (حضرت) زبیر دخاتیٰنے فر مایا''نہیں بخدا! جیساعظیم ترشخص وہ آج صبح ہمارےاور تمہارے دلوں میں ہے پہلے بھی نہیں تھا''۔ دوسری روایت:

مویٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں'' حضرت عثان بڑاٹھڑنے (حضرت) طلحہ بڑاٹھڑ؛ کودعوت دے کر بلوایا میں بھی (ان کے فرزند) ان کے ساتھ روانہ ہوا جب وہ (حضرت) عثان بڑاٹھ' کے پاس پہنچے تو (حضرات) علی سعد' زبیراور معاویہ بڑی نیر وہاں موجود تھے۔ امیر معاویہ بڑاٹھ' نے حمہ وثناء کے بعد یول تقریر کی:

# حضرت معاویه مناتنهٔ کی تقریر:

''آ پالوگ رسول الله منگینا کے صحافی ہیں اور روئے زمین کے بہترین انسان ہیں آ پلوگ اس امت (اسلامیہ ) کے ارباب حل وعقد ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے علاوہ اور کوئی اس ( حکمرانی ) کی تو قع نہیں رکھ سکتا۔

آپ نے اپنے ساتھی (حضرت عثمان رہائٹنہ) کو جبر اور طمع کے بغیر انتخاب کیا ہے وہ سن رسیدہ ہو گئے ہیں اور ان کی عمر ختم ہوگئ ہے اور اگرتم ان کے بڑھا پے کی انتہا کی عمر کا انتظار کرو گے تو وہ بھی قریب ہے۔ تاہم مجھے تو قع ہے کہ وہ اللہ کواس قدر عزیز ہیں کہ وہ

طنبیں اس عمر تک نہیں پہنچائے گا۔

## آئنده خديفه كي افواه:

و ہ افواہ پھیں گئی ہے جس کا مجھے اندیشہ تھا تم اس کے لیے قابل ملامت نہیں ہومیرا میہ ہا تھ بھی تمہارے سرتھ ہے تا اپنے بارے میں توقع نہ دلا وَ کیونکہ اگروہ اس کی طرف ماکل ہوگئے تو تم ہمیشہ اس میں تنزل واد باردیکھوگ۔

# حضرت على مِنْ تَنَّهُ كااعتراض:

حضرت علی مِن مَیْزِنے فر مایا'' تمہارااس ہے کیاتعلق ہے تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی تمہاری ماں ندر ہے''۔وہ بولے:

## حضرت عثمان مناتفية كاجواب:

تم میری والدہ کواپنے مقام پر چھوڑ و۔ وہ بدترین مال نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہوئی ہیں اور نبی کریم مرکتیا ہے انہوں نے بیعت کی۔ جو بات میں تم سے کہدر ہا ہول تم مجھے اس کا جواب دو ٔ حضرت عثان برگتان نے فر مایا ''میرے بھتے نے بچ کہا ہے میں اپنے ہارے میں اور اپنی خلافت کے بارے میں شہیں مطلع کرتا ہوں''۔ بیوا قعہ ہے کہ میرے ان دوساتھیوں نے جو مجھ سے پہلے (خلیفہ) ہوئے سے اُن ذات اور اپنے رشتہ داروں کے لیے تو اب حاصل کرنے کے لیے تنگی برداشت کی۔

#### صلدرهي:

تا ہم یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ سکتھا ہے رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے میں بھی اس خاندان سے متعلق ہوں جوعیال داراور تنگدست ہے چنانچہ یہ مال میری نگرانی میں ہے اس لیے میں نے اس مال میں سے پچھرقم اِس وجہ سے دی کہوہ میری ملکیت ہے اگر تمہاری بیرائے ہوکہ یہ بات غلط ہے تو اسے لوٹایا جا سکتا ہے کیونکہ میرا تھم تمہارے تھم کے تا بع ہے۔

#### شكايت كاازاله:

# اميرمعاويه مِنْ مِنْ مَنْ كَيْ بِيثِكُش:

جب حضرت عثمان بنی تیز نے امیر معاویہ بنی تیز کو مج کے وقت رخصت کیا تو چلتے وقت امیر معاویہ بنی تیز نے ان سے کہا: ''اے امیر المونین!اس سے پہلے کہ وہ لوگ جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ پر حملہ آور ہوں آپ میرے ساتھ شام چلے چلیں کیونکہ اہل شام ابھی فرمانبر دارییں''۔

#### حضرت عثمان مناشنه كاا نكار:

حضرت عثمان رخالفنز نے قرمایا:

'' میں رسول اللہ کا بڑوں کسی چیز کے بدلے میں فروخت نہیں کروں گاخواہ اس کی وجہ سے میری گردن کی شہرگ ''ٹ جائے''۔

#### فوجی امداد ہے اٹکار:

امیر معاویہ مُوسِّمَٰنہ نے کہا'' میں آپ کے پاس ایک شکر بھیج دوں گا جواہل مدینہ کے قریب رہے گا تا کہوہ مدینہ میں یا آپ پر کوئی نا گہانی حادثہ رونماہو' تو اس وقت کام میں آئے۔

آ پ نے فرمایا: ''اس فوج کو یبال تھبرا کر مجھے رسول الله سوتی کے بڑوسیوں کے رزق میں کی کرنی بڑے گ۔ اور دار البجرت کے رہنے والول کوتنگی رزق کا سامنا کرنا پڑے گا'۔

#### التدير كفروسه:

امیر معاویہ بھاٹھ نے کہا''اے امیر المومنین! بخدا آپ پراچا تک حملہ ہوگا یا آپ کو جنگ کرنی پڑے گ'' آپ نے فرمایا''اللّٰدمیرے نلیے کافی ہےاور وہی عمدہ کارساز ہے''۔

پھرامیرمعاویہ بناٹندوا نہوئے کچیدھنرات کے پاس تھہرے پھر چلے گئے۔

## سازش کی نا کامی:

اس اثناء میں اہل مصرنے اپنتہ عین کے ساتھ یہ خط و کتابت جاری رکھی کہ دوا پنے حکام کے خلاف بغاوت کر دیں اس خط وکتابت کے سلسلے میں اہل کوفہ واہل بھر واور دیگر علاقے کے سبحی تتبعین شامل تھے انہوں نے اس مقصد کے لیے دن بھی مقرر کرویا تھا جب کہ ان کے حکام وہاں سے روانہ ہوئے تھے مگر اہل کوفہ کے علاوہ کہیں (بیسازش) کامیا بنہیں ہوئی۔

## كوفه مين شورش:

یزید بن قیس ارجسی نے علم بغاوت بلند کیا اور اس کے ساتھی اس کے پاس انتھے ہو گئے اسی زمانے میں جنگی قیاوت قعقاع بن عمر و بڑاٹٹنا کے سپر دتھی وہ اس کے پاس آیااس وفت لوگ اسے گھیر ہے ہوئے تھے۔ یزید نے قعقاع بڑاٹٹنا سے کہا۔

#### سعيد كى مخالفت:

''آپ میرے اوران لوگوں کے دریے کیوں ہیں؟ بخدا میں مطیع وفر ما نبر دار ہوں اور میں اپنی جماعت کے ساتھ ہوں البت میں بہ چاہتا ہوں کہ سعید بن العاص رہی تی این عبدے سے استعفاء دے دیں' وہ بولا'' کیا میں خاص لوگوں سے اس کا م کا استعفاء طلب کروں جس پرعوام راضی اور مطمئن ہیں' وہ بولا' اس کا تعلق امیر الموشین سے ہے''۔

#### سعيد كالخراج:

اس طرح اس نے ان لوگوں کواستعفاء کا مطالبہ پیش کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور انہوں نے صرف اس بات کا اظہار کیا۔ بعد از اں بیلوگ سعید بن العاص بیل پیٹنز کو جرعہ کے مقام سے لوٹا کر لے گئے اور حضرت ابوموی اشعری بیٹیٹنز کو حاکم بنانے پرمتفق ہو گئے اور حضرت عثمان بیل بیٹیٹن نے بھی انڈن مقرر کرویا۔

## مدينه پنجنے کي سازش:

جب حکام واپس آ گئے تو سبائیہ (عبدالقد بن سبائے بعین ) کے لیے مختلف شہروں میں آ مدورفت کا ذریعہ باقی نہیں رہا نہوں نے مختلف شہروں میں اپنے پیروؤں کولکھا کہ وہ مدینہ کے قریب پنچیں تا کہ وہاں پنچی کروہ غور کرسکیں کہ وہ کیا جا ہتے ہیں انھوں نے (عوام کے سامنے) پیر ظاہر کیا کہ وہ نیک کامول کا حکم دے رہے ہیں اور وہ (حضرت)عثان رہی گئز سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جوعوام میں مشہور ہیں اس لیےوہ اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے جارہے ہیں۔ چنانچیوہ مدینہ پہنچ گئے۔ تحقیقاتی افسر:

حصرت عثان مِی تین نے دواشخاص کو بھیجا۔ ایک شخص کاتعلق قبیلہ مخز وم سے تھا دوسرے کاتعلق قبیلہ زہرہ سے تھا انہیں آپ نے بید ہدایت د ک:

''تم دونوں معلوم کرو کہ وہ کیا جا ہتے ہیں اور ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرویہ دونوں حضرت عثمان بڑا تھا۔ تا دیجی کا رروائی کا شکار ہو چکے تھے تا ہم ان دونوں نے حق وصدافت کی پاس داری کی اور کنیہ لے کرنہیں گئے۔ جب ان (شورش پندوں) نے ان دونوں اشخاص کو دیکھا تو انہوں نے دونوں کو اپنے مطالبات سے مطلع کیا۔ ان دونوں نے ان سے پوچھا: '' تمہارے ساتھ اہل مدید میں سے کون ہے؟ وہ بولے تین افراد ہیں''۔

## اصل حقيقت كا اظهار:

انہوں نے پوچھا'' تم کیا کرنا چاہتے ہو؟'' وہ بولے''ہم انہیں (حضرت عثان رٹائٹۂ کو) چند باتیں یا دولانا چاہتے ہیں جنہیں ہم نے لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ پھرواپس آ کرعوام کو بتا ئیں گے کہ ہم نے انہیں ہیہ باتیں یا دولا ئیں گرانہوں نے ان کی تلافی نہیں کی اور نہ تو بہ کی۔اس کے بعد ہم حاجیوں کی حیثیت سے آئیں گے اورانہیں گھیر کرمعز ول کر دیں گے اوراگروہ اس سے انکار کریں تو ہم انہیں قبل کر دیں گے''۔

( ان کابیہ پروگرام س کر ) وہ دونوں واپس آئے اور حضرت عثمان رخی ٹھڑنز کوتما م صورت حال سے مطلع کیا۔ آپ ہننے لگے اور پھر فر ماما :

# مخالفوں پررائے زنی:

''اےاللہ توان کی اصلاح فر مااورا گرتونے انہیں درست نہیں کیا تو وہ (امت اسلامیہ میں) تفرقہ اندازی اورا نتشار پیدا کر دیں گے۔ جہاں تک عمار کا تعلق ہےانہوں نے عباس بن عتب الی لہب پرحملہ کیا تھا اوراس سے جنگ کی تھی مجمد بن ابی بکر پر تعجب ہے کہ وہ یہ بچھ رہے ہیں کہ حقوق ان کے ذیمہ لازم نہیں ہیں۔ابن سہلہ بھی اہتلا اور فتنہ کا شکار ہورہے ہیں'۔

## أبم اجماع:

آپ نے اہل کوفداوراہل بھرہ کوخط کھے اور نماز میں شریک ہونے کا اعلان کرایا جب رسول اللہ سکتی کے صحابہ کرام ہوئین نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرلیا تو آپ نے حمدو ثنا کے بعد ان لوگوں کے حالات سے انہیں مطلع کیا اور وہ وونوں (مخبر بھی) کھڑے ہوگئے۔سب نے متفق ہوکر ہیکہا:

## بغاوت کی سزا:

## حضرت عمر مناتشهٔ كا قول:

# حضرت عثمان رمايشد كي معافى:

حضرت عثان بڑائٹیز نے فر مایا'' ہم انہیں معاف کرتے ہیں اور درگز رکرتے ہیں اورا پی کوشش کے مطابق انہیں دیکھتے رہیں گے۔ہم کسی سے عداوت نہیں رکھیں گے جب تک کہوہ کسی حد شرعی کے گناہ کا مرتکب نہ ہو یا کفر کا اظہار نہ کرے۔

ان لوگوں نے ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں وہ اسی طرح جانتے ہیں جس طرح تم جانتے ہو گمروہ مجھے اس لیے یا دولانا چاہتے ہیں تا کہنا واقف لوگوں کے سامنے ان کی اشاعت کرسکیں وہ یہ کہتے ہیں۔

## اعتراضات کے جوابات:

- میں نے سفر میں نماز پوری پڑھی حالانکہ وہ اس صورت میں تکمل نہیں پڑھی جاتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے شہر میں تھا جہاں میرے اہل وعنیال نتھے اس لیے میں نے پوری نماز پڑھائی۔ کیا یہ بات سیح ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں (صحیح ہے)''۔ محفوظ حرا گاہ:

# مال کی تمی:

جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو دوسوار یوں کے علاوہ میرے پاس کوئی مولیثی نہیں ہے نہ بکریاں ہیں نہ بھیٹریں اور نہ
دوسرا جانور ہے۔ جب میں خلیفہ مقرر ہوا تھا اس وقت اہل عرب میں سب سے زیادہ میرے پاس بھیٹر بکریاں اور اونٹ تھے مگر اب
 جے کی سواری کے لیے دواونٹوں کے علاوہ اور پچھنیں ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' ہاں''۔

#### تدوین قرآن:

- یہ اوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کئی کتابوں میں تھا میں نے اسے ایک کر دیا ہے (اس کا جواب میہ ہے کہ) قرآن کریم ایک ہے جو خدائے واحد کی طرف سے نازل ہوااور میں اس معاسلے میں ان لوگوں (پیشرؤں) کا تابع ہوں ۔ کیا ایسا ہی ہے؟ مسلما نوں نے کہا ہاں بے شک (یہی بات ہے) نیز انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ وہ انہیں قبل کر دیں ۔ آپ نے مزید فرمایا:
  - حكم كامعامله:

ذ ات تھی جنہوں نے انہیں جلاوطن کیااور پھرواپس بلالیا۔ کیاالیا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' ہاں بشک'۔

#### نوعمر حكام براعتراض:

- © یہ وگ کہتے ہیں'' میں نے نوعمرلوگوں کو حاکم بنایا ہے' (جواب یہ ہے کہ) میں نے قابل اور پہندیدہ متحس مزاخ افراد کوئی حاکم بنایا ہے' (جواب یہ ہے کہ) میں نے قابل اور پہندیدہ متحس مزاخ افراد کوئی حاکم بنایا ہے ہوں۔ اوران کے شہروں کے باشند سے ہوں۔ بھی ہے بارے میں تم ان لوگوں سے بوچھوجوان کی عمل داری کے اندرر بتے ہوں۔ اوران کے شہروں کے باشند سے ہوں۔ محصے پہلے بھی سب سے کم عمر شخص کو حاکم بنایا گیا تھا۔ اور جب رسول القد سی بے حضرت اسامہ کو حاکم بنایا تھا جو مجھ پراعتر اضات کے جارہے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' ہاں ب شک ۔ یہ لوگ ایسے اعتراضا نے کرتے ہیں جنہیں وہ ٹابت نہیں کر کتے ہیں'۔
- این انہیں ال انہیں تے مزیدفر مایا) یولوگئے ہیں' میں نے ابن ابی سرح کو مال نفیمت سے خاص عطید دیں'۔ (جواب یہ ہے کہ) میں نے انہیں ال نفیمت کے منہیں ۔ ایسے احکام حضرات ابو بمر بنی نفید کے انہیں ال کھ کی رقم بھی ۔ ایسے احکام حضرات ابو بمر بنی نفید وعمر بنی نفید نے بھی جاری کیے تھے مگر جب فوج نے اس بات کو ناپ ند کیا تو میں نے یہ رقم واپس لے کر انہیں میں تقسیم کر دی تھی حالا نکہ یہ ان کاحق نہیں تھا کیا یہی بات ہے؟ ''لوگوں نے کہا'' ہاں بے شک'۔

#### صلدرتمي براعتراض كاجواب:

© (مزید فرمایا) بیلوگ کہتے ہیں'' میں اپنے گھر والوں سے محبت کرنا ہوں اور ان پر بخشش کرنا ہوں''جہاں تک گھر والوں سے محبت کرنا ہوں اور ان کی وجہ سے میں نے کسی پرظلم نہیں کیا بلکہ ان کے حقوق ادا کرنا ہوں اور صرف اپنے ول سے انہیں محبت کرنے کا تعلق ہے تو ان کی وجہ سے میں نے کسی پرظلم نہیں کیا بلکہ ان کے حقوق ادا کرنا ہوں اور صرف اپنے ول سے انہیں مطیات دیتا ہوں کیونکہ میرے نز دیکے مسلمانوں کا مال اپنی ذات یا کسی اور کودینے کے لیے حلال نہیں ہے۔

#### قومی مال کی حفاظت:

میں رسول اللہ می جا اور حضرات ابو بکر وعمر بڑے کے زمانے میں اپنی ذاتی ملکیت میں سے بہت زیادہ فیرات کیا کرتا تھا۔ بیدہ در مانہ شہاب تھا جب کہ میں بنوس اور کھا بت شعارتھا اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری عمر فنا ہور ہی ہے اور تمام سرما بیگھر والوں کے لیے چھوڑے جاربا ہوں اس زمانے میں بیلحہ نیہ باتھیں بنارہے میں ۔ خدا کی شم! میں نے کسی شہر میں سے فالتو ، ل بھی حاصل نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو باتھیں بنانے کا موقع ملا ہو۔ بلکہ بیدواقعہ ہے کہ میں (زائد مال) انہیں کولوں دیا کرتا تھا اور میں سے بھی میں نے کوئی چیزا پنے لیے روانہیں رکھی۔

#### و یا نتداری:

مسلمان اس مال کو وہاں کے لوگوں میں تقلیم کرتے تھے میرااس میں کوئی حصنہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے مال میں سے ایک پوئی بھی ضائع نہیں کی گئی اور میں صرف اپنے ذاتی مال میں ہے گز راوقات کرتا ہوں۔

#### اراضي كي متقلي

• یہ اوگ کہتے ہیں'' آپ نے اراضی لوگوں کو عطا کیں'' (جواب میہ ہے کہ ) ان اراضی میں مہا جرین وانصار کے وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے انہیں فتح کیالبذا جوشخص ان فتو حات کے مقام پر مقیم ہے وہ اس کاما لک ہے مگر جواپنے اہل وعیال کے پاس آ گئے تو ان کے ساتھ وہ اراضی منتقل نہیں ہوئیں اس لیے میں نے اس قتم کی اراضی کے بارے میں غور وخوض کیا تو اصل مانکوں ک اجازت اور مرضی ہے عرب کی اراضی کے ساتھ ان کا تبادلہ کیا گیا۔اس طرح بیاراضی انہیں لوگوں کے قبضہ میں بیں میری مکیت میں نہیں ہیں''۔

## اراضى كى منصفانة تقسيم:

حضرت عثمان بنی نتنت نے اپنامال ومتاع اوراراضی بنوامیہ میں تقسیم کردی تھی اورا پنی اولا دکو بھی ان کا عام حصد دار بنایا تھا اس تقسیم کو آن غاز انہوں نے فرزندانِ ابوالعاص سے کیا تھا۔ چنا نچہ آل تھم میں سے ہرایک کودس دس بنرار دیئے اس طرح ان سب نے کل ایک لا کھی رقم حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے فرزندوں کو بھی اس قدررقم دی تھی نیز بنوالعاص 'بنوالعبص اور بنوحرب میں بھی مال وولت کو تقسیم کردیا تھا۔

### نرم سلوک:

بہر حال حضرت عثمان رہی گئز: نے ان (مفیدوں) کے ساتھ زمی اختیار کی عام مسلمان یہی کہتے تھے کہ انہیں قتل کرویا ہا حضرت عثمان رہی ٹئز: کا اصرارای بات پر تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے چنانچیوہ الوگ لوٹ گئے اور (بید کہدکر گئے ) کہوہ حاجیوں کے جسیس میں جنگ کریں گے۔

## حاجیوں کے جھیس میں:

ان لوگوں نے واپس جا کرا کیک دوسر ہے کو لکھا کہ وہ شوال کے مہینے میں مدینہ کے گر دونواح میں جمع ہو جا کیں چنا نچہ جب خلافت عثانی کے بار ہویں سال میں شوال کامہینہ آیا تو وہ حاجیوں کی طرف سفر کے لیے نکلے اور مدینہ منورہ کے قریب تشہر گئے۔

## <u>چارسر داروں کی قیادت:</u>

سیف کی روایت ہے کہ جب۳۵ ھیں شوال کا مہینہ آیا تو اہل مصر چار قافلوں کی شکل میں روانہ ہوئے ان کی قیادت چار سر دار کرر ہے تھے ان کی کم از کم تعداد چھ سواور زیادہ سے زیادہ تعداد ایک بزارتھی ان کے سر دار مندرجہ ذیل حضرات تھے۔ باغیوں کے سر دار :

🗨 عبدالرحمن بن عدیس بلوی 😵 کنانه بن بشرکیشی 🕲 سودان بن حمران سکونی 🗨 قتیر هسکونی به بتمام قافلوا کا املی سردار غافقی بن حرب عکمی تصاب

## عبدالله بن سباكي شركت:

ان لوگوں میں اس قدر جرائت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اس بات ہے مطلع کرتے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے، مرب بیں بکہ۔ انہوں نے بینظا ہرکیا کہ وہ قج کے لیے سفر کررہے ہیں ان کے ساتھ ابن السوداء بھی تھا (جوعبداللہ بن سر کالقب ہے )۔ اہل کوفہ کا قافلہ:

اہل کوفہ بھی جار قافلوں کے ساتھ نکلے اور ان کے سرغنہ مندرجہ ذیل تھے۔

## کوفی سردار:

ت زید بن صوحان عبدی ﴿ اشتر نخعی ﴿ زید بن نضر حارثی ﴿ عبدالله بن اصم جوتبیله عامر بن صعصه سے تعلق رکھتا ﷺ و کتا ان کی تعداد بھی اہل مصر کی تعداد کے برابرتھی اوران سب کاسپہ سالا راعلیٰ عمر و بن اصم تھا۔

### بقرہ کے سرغنہ:

اہل بھرہ بھی چار قافلوں میں روانہ ہوئے ان کے سرغنہ یہ تھے 🗨 حکیم بن جبلہ عبدی 😉 ذریح بن عبد عبدی 🗨 اہل ہے دعبدی 🗗 بن عبد عبدی 🗗 بن عبد عبد کا جبدی اہل مصری تعداد کے برابرتھی اوران سب کا بشر بن شریح احظم بن ضبیعہ قیسی 🗨 ابن المحرس بن عبد بن عمر وخفی ان کی تعداد بھی اہل مصری تعداد کے برابرتھی اوران سب کا حاکم اعلی حرقوص بن زہیر سعدی تھا۔ ان لوگوں میں کچھاورلوگ بھی (آگے چل کر) شامل ہو گئے تھے۔

### مختلف خیالات کے گروہ:

اہل مصر( حضرت ) ملی بنی ٹیڈ کے طرف دار تھے۔اہل بھر ہ حضرت طلحہ بنی ٹیڈ کو پسند کرتے تھے اوراہل کو فیہ حضرت زبیر بنی ٹیڈ کے حامی تھے۔ بغاوت پرسب کا اتفاق تھا تا ہم بیلوگ مختلف خیالات کے تھے ہرگروہ کواپنی کا میا ٹی کی امیرتھی اور دوسرے گروہ کی ناکامی کا اندیشہ تھا۔

## باغیوں کے مراکز:

یہ سب (مفسدین) روانہ ہوئے جب مدینہ تین منزل پر رہ گیا تو بھرہ کے پچھلوگ ذوخشب کی منزل پرتھبر گئے اوراہل کوفیہ کے پچھاعوص کے مقام پرتھبرےان کے پاس مصرکے پچھلوگ آئے انہوں نے اپنے عوام کو دولمر دہ کے مقام پرچھوڑ دیا تھا اوراہل مصراوراہل بھرہ کے پاس زیاد بن نفر اور عبداللہ بن اصم آئے اور دونوں کہنے لگے:

### اہل مدینہ ہے اندیشہ:

تم نہ تو خود جلد بازی سے کام لواور نہ جمیں عجلت پر مجبور کرو جب ہم مدینہ میں داخل ہو جا کیں گے اس وقت ہم تم کوا طلاع دیں گے کیونکہ ہمیں بیا طلاع ملی ہے کہ مدینہ میں لوگ ہمارے مقابلے میں لشکر آزاہو گئے ہیں۔ بخدا! اگر اہل مدینہ کواس وقت ہم سے اندیشہ پیدا ہو گیا ہے اور انھوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو جائز قرار دیا ہے جب کہ آئییں ہمارے بارے میں صحیح علم نہیں ہے تو جب انہیں ہمارے بارے میں پوری معلو مات حاصل ہوں گی تو اس وقت وہ ہمارے خت نخالف ہو جا کیں گاور ہمارا میسب منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔

اگروہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے روا دارنہیں ہیں اور جوا طلاع ہمیں ملی ہےوہ غلط ثابت ہوگی تو ہم اس کی اطلاع لے کر واپس آئیس گے۔

### سركرده حضرات سے ملاقات:

ان لوگوں نے کہا''تم دونوں جاؤ'' چنانچے بید دونوں افراد مدینہ پنچے اور انہوں نے از داج مطبرات نی کریم کا کھٹے اور حضرات علی رہی گئے:' طلحہ اور زبیر سے ملاقاتیں کیں اور کہا''ہم اس ناندان کی اقتداء کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خلیفہ ہمارے بعض حکام کومعزول کردے۔ہم صرف اسی مقصد کے لیے اجازت حاصل کی ہے''۔

مگر ہرا یک نے (تعاون ) سے انکار کیااور مخالفت کی اور بیکہا''ان انڈوں سے چوز نے نہیں نکلیں گے''۔ چنا نچہوہ دونوں بیہ خبر لے کرواپس آگئے۔

### اینے امیدواروں سے ملاقات:

اس کے بعد پچھافرادمل کرحضرت علی مٹائٹۂ کے پاس پہنچے اور بھر ہ کے پچھافراد حضرت طلحہ ہٹائٹڈ کے پاس آئے اور کوفہ کے لوگ حضرت زبیر مٹائٹڈ کے پاس آئے اور ہرگروہ نے بیرکہا:

''اگردوسری جماعتیں ہمارے امیر کے ہاتھ پر بیعت کرلیں (تو بہتر ہے) در نہم ان کے خلاف تدبیر کریں گے اور ان کی جماعت سے الگ ہوجا کیں گے'۔

## حضرت على رض الشُّهُ سنے ملا قات:

چنانچہ اہل مصرحضرت علی بنائٹنا کے پاس آئے وہ اتجارالزیت کے پاس ایک نشکر میں تھےان کے گلے میں تلوارتھی اور سرخ میمنی عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ انھوں نے حضرت حسن بنائٹنا کو حضرت عثان بنائٹنا کے اجتماع میں بھیجا ہوا تھا چنانچہ حسن بن ٹیز حضرت عثان بنائٹنا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی بنائٹنا حجارالزیت کے قریب تھے۔

### لعنتي افراد:

مصریوں نے جا کرانہیں سلام کیا اور اپنی عرض داشت پیش کی۔حضرت علی بھاٹٹنان پر چلائے اورانہیں نکال دیا۔ آپ نے فر مایا'' نیک لوگوں کو بیہ بات معلوم ہے کہ ذولمردہ اور ذوخشب کے لشکر پر حضرت محمد مکھٹا نے لعنت فر مائی ہے تم واپس جاؤاللہ تمہاری صحبت سے بچائے'' وہ بولے''اچھا''اور پھروہ وہاں سے چلے گئے۔

## حضرت طلحه مِنى تَتْهُ؛ كَي تَفْتَكُو:

اہل بھرہ حضرت طلحہ رہی تھی انہوں نے بھی حضرت علی رہی تھی ہے تریب دوسری جماعت میں تھے انہوں نے بھی اپنے دونوں فرزندوں کو حضرت عثمان رہی تھی انہوں نے بھی ان دونوں فرزندوں کو حضرت عثمان رہی تھی انہوں کے باس بھیجا ہوا تھا۔ بھرہ کے لوگوں نے انہیں سلام کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ بھی ان پر چینے اور چلائے اور انہیں نکال دیا۔ آپ نے بیفر مایا ''مومنوں کو بیہ بات معلوم ہے کہ ذولر دہ 'ذوخشب اور اعوص کی فوجوں پر حضرت محمد عالیہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے''۔

### حضرت زبير رينانتيز كاا نكار:

کوفی حضرات حضرت زبیر مخافقۂ کے پاس آئے وہ بھی دوسری جماعت میں بیٹے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے فرزند عبداللّٰد کوحضرت عثمان رنیافٹۂ کے پاس بھیج رکھا تھا۔انہوں نے بھی سلام کر کے درخواست پیش کی وہ بھی ان پر بہت چلائے اور یہ کہد کر انہیں نکال دیا''مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہذولمردہ' ذوخشب اوراعوص کی فوجوں پرحضرت محمد میں جھائے لعنت بھیجی ہے'۔ احا تک محاصرہ:

بیسب لوگ واپس آ گئے اور بیرطا ہر کیا کہ وہ واپس جارہے ہیں وہ ذوخشب اوراعوص کے مقامات سے ہٹ گئے اور اپنے لشکری خیموں میں پہنچ گئے جو (مدینہ سے ) تین منزل کے فاصلے پرتھے یہ (باغی لوگ) یہ جا ہتے تھے کہ اہل مدینہ منتشر ہو جا کیں اس کے بعد بیلوگ لوٹ کرحملہ کردیں گے (چنانچہ یکی ہوا) اہل مدینہ انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھ کرمنتشر ہوگئے اور جب اہل مدینہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو ہاغی لوگ واپس آ گئے اور مدینہ پہنچ کراس کے گرد ونواح میں اپنی نا گہانی تکہیروں سے اہل مدینہ و حیران کردیا اور حصرت عثمان ہی ٹینڈ کا چاروں طرف سے محاصرہ کر کے خیمہ زن ہوگئے انہوں نے کہا'' جو ہتھیا رنہیں اٹھ کے گاوہ پناہ میں ہے''۔

والیس آنے کی وجہ:

حضرت عثمان برنائند نے چند دنوں تک لوگوں کو نماز پڑھائی اور مسلمان اپنے گھروں میں (خاموثی کے ساتھ) رہے انہوں نے گفت وشنید کا دروازہ بندنہیں کیا چنانچہ چندافراد جن میں حضرت علی بخائید بھی تھے ان باغیوں نے پیس آئے اور کہا'' تم اپنے خیالات کوتبدیل کرنے کے بعدوالیس چلے گئے تھے پھر کیوں لوٹ آئے ہو؟''وہ بوئ'' مہ نے قاصد کے ہاتھ سے ایک خط پکڑا ہے جس میں ہمیں قتل کرنے کا تھم ہے'' حضرت طلحہ بخائید بھی ان کے پاس آئے تو اہل بھرہ نے بھی اس قسم کی بات کی۔ حضرت زبیر بخائید بھی ان کے پاس آئے تو اہل بھرہ سب نے مل کر کہ'' ہم اپنے بھا ئیوں کی مدد کریں گے اور ہم سب مل کران کی حفاظت کریں گئے۔

ایک ہی شم کا جواب:

اییا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی کوئی منصوبہ تیار کر رکھا ہے اس پر حضرت علی رٹائٹھ نے فر مایا'' اے اہل کوفیہ و بصرہ! تہہیں اہل مصرکی اس بات کا کیے علم ہوگیا جب کہتم کئی منزلیس طے کر پچکے تھے اور پھر ہماری طرف آئے ہو۔ بخدا! بیمنصوب مدینہ ہی میں تیار کیا گیا تھا''۔

> وہ بولے''آپ لوگ جیسا چاہیں خیال کریں ہمیں اس شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں دھوکا دیتارہے'۔ گفتگو کی آزادی:

ان حالات میں حضرت عثمان بٹاٹٹۂ مسلمانوں کونماز پڑھاتے رہے اور بیہ باغی لوگ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور جو چاہے حضرت عثمان بٹاٹٹۂ سے ملتا تھا۔ آپ کی نظر میں بیلوگ خاک ہے بھی کمتر تھے۔ بیلوگ کسی کو گفتگو سے منع نہیں کرتے تھے۔ امداد کے لیے خطوط:

حضرت عثمان بخافین نے مختلف شہروں میں امداد کے لیے خطوط بھیج (جس کامضمون یہ ہے)''القد ہزرگ و ہرتر نے حضرت محمد سکتھیا کوئل کا پیغام دے کر بھیجا تا کہوہ (نیکیوں کو) بشارت دیں اور (بروں کوالقد کے عذاب سے) ڈرائیں ۔ آپ نے القد کے القد کے المحکام لوگوں تک پہنچا دیۓ اورا پنے فرائض اوا کرنے کے بعد دنیا ہے رخصت ہوگئے ۔ آپ نے ہمارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑی ہے جس میں طلال وحرام (فدکور) ہیں اور اس میں اس نے اپنے تمام احکام بیان کر دیۓ ہیں خواہ بندوں کووہ پسند آگیں یا نالبند

امورخلافت كى انجام دىي:

کے بغیر اہل شوریٰ نے سب لوگوں سے مشورہ کر کے مجھے انتخاب کیا۔ میں نے ان کے اندر رہ کروہ کام کیے جنہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اوران کاا نکارنہیں کر سکتے ہیں میں نے (شریعت کی) ہیروی کی اور کسی بدعت کا ارتکابنہیں کیا۔

#### ثاجا تزمطالبات:

26

بب بیکام ختم ہو گئے اور شروفساد پھیلا تو لوگوں کو کینے اور عداوتیں ظاہر ہونے لگیس اور نفسانی خواہشوں نے زور پکڑا تو لوگ ایسی ہا توں کا مطالبہ کرنے گئے جن کے برخلاف کسی حیل وجت کے بغیر اعلان کرتے تھے وہ میری ان ہا توں پر نکتہ چینی کرنے گئے جنہیں وہ ناپیند کرتے تھے میں کئی سالوں تک ان کی ہاتوں پر صبر کرتا رہا اور ان سے درگز رکرتا رہا حالا نکہ میں سب ہاتیں دیکھیا 'اور سنتا تھا اس کی وجہ سے ان کی جرائے بڑھتی گئی یہاں تک کہ اب وہ مدینہ رسول اللہ کھی ہیں جو مقام ہجرت اور حرم نبوی ہے آ کر ہم پر حملہ آور ہوگئے ہیں۔

## جنگ احزاب کانمونه:

ان کے ساتھ اعراب اور بدولوگ اس طرح شامل ہوئے ہیں جس طرح وہ جنگ احزاب میں ہمارے برخلاف شریک ہوئے تھے یا جس طرح احد میں (میٹمن) ہمارے برخلاف لڑتے تھے لبذا جو ہماری مدد کرسکتا ہووہ یہاں پہنچ جائے۔

#### امدادي فوجيس:

جب مختلف شہروں میں بیخطوط پنچے تو لوگ (امداد کے لیے) پیچیدہ اور دشوار راستوں پر روانہ ہو گئے۔امیر معاویہ بٹاٹٹنز نے حبیب ابن مسلمہ فہری کو بھیجا۔عبداللہ بن سعد نے (مصر سے )معاویہ بن خدت کے سکوفی کو بھیجا۔

### متناز صحابه رئين آيم کی خدمات:

اہل کوفہ میں سے قعقاع بن عمرو رفیافٹیزروانہ ہوئے کوفہ میں جن لوگوں نے اہل مدینہ کی امداد کے لیے کوششیں کیس ان میں متاز صحابہ کرام میں سے مندرجہ فریل حضرات شامل ہیں: (۱) عقبہ بن عمرو(۲)عبداللہ بن افی (۳) خطلہ بن الربیج تمیمی ۔ تالعین کی خدمات:

تا بعین میں سے (سرگرم کا رکن) حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئی: کے ساتھیوں میں سے مندرجہ ذیل حضرات نمایاں تھے (۱)عسروق بن اجدع (۲)اسود بن یزید (۳) شریح بن الحارث (۴) عبداللہ بن تھم۔ بیلوگ کوفہ میں چلتے پھرتے تھے اور مختلف محفلوں میں شامل ہو کو بیتقر مرکر تے تھے۔

## يرجوش تقرير:

''اے لوگو! بیکلام امروز ہے جو وعدہ فردا پرنہیں چھوڑا جا سکٹا آج جس کام پرغور کرنا بہتر ہے کل اس پرغور کرنا بدتر ہو جائے گا جنگ کرنا آج روا ہے جوکل ناروا ہو جائے گی تم (فوراً) اپنے خلیفہ کی امداد کے لیے روانہ ہو جاؤ جو تمہارے امور سلطنت کا محافظ ہے'۔

### بفرہ کے اصحاب کی خدمات:

بھرہ میں (امدادی فوج بھیجنے کے لیے) مندرجہ ذیل صحابہ کرام بھیش نے نمایاں کوشش کی (۱) عمران بن حصین (۲) انس بن

مالک (۳) ہشام بن عامر۔ بید حضرات بھی مذکورہ بالا انداز کی تقریب کرتے تھے تابعین میں سے بالخصوص مندرجہ ذیل حضرات دوسرےافراد کے ساتھ امداد کے لیے آ مادہ کرتے تھے(۱) کعب بن سور (۲) حرم بن حیان عبدی وغیرہ۔

شام کے کارکن:

شام میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام بھی شہنے میضد مات انجام دیں:

(۱) عبادہ بن الصامت (۲) ابوالدرداء (۳) ابواسامہ تابعین میں سے نمایاں بیر حفزات تھے۔ (۱) شریک بن خباشہ غیری (۲) ابومسلم خولانی (۳) عبدالرحمٰن بن غنم مصر میں خارجہاور دوسرے حضزات نے کام کیا۔

حضرت عثان مِناتِنَهُ كَي تقريرِ:

مدینه میں مصری باغیوں کے آنے کے بعد جب جمعہ کا دن آیا تو حضرت عثان دخاتشا نکلے اور مسلمانوں کونماز پڑھائی پھرمنبر پر پڑھ کرآپ نے فرمایا:

''اے دشمنو! تم اللہ سے ڈرو! بخدااہل مدینہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد مُلْقِیما نے اپنی زبان مبارک سے تم لوگوں کوملعون قرار دیا ہے۔اس لیے تم نیکی کے ذریعہ گناہوں کومٹاؤ کیونکہ اللہ بزرگ و برتر برائی کوئیکی کے ذریعہ ہی مٹا تا ہے''۔

محربن مسلمه بن تنزن کے کھڑے ہو کر کہا: 'میں اس بات کی گواہی دیتا ہول''۔

حضرت عثمان مناشد برستگباری:

انہیں علیم بن جیلہ نے پکڑ کر بٹھالیا پھر حضرت زید بن حارث کھڑ ہے ہوئے انہیں دوسری طرف ہے آ کرمجمہ بن الی قتیر ہ نے آ کرمجمہ بن الی قتیر ہ نے آ کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہنگامہ بڑھ گیا اور لوگ بھڑک اٹھے اور وہ لوگوں کو پھڑ مارنے لگے یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکال دیا انہوں نے حضرت عثمان بن ٹھٹی بر بھی سنگباری کی یہاں تک کہ وہ منبر سے بے ہوش ہوکر گر پڑے اور انہیں اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ تنمیں نی حضرا میں ن

یہ مصری باغی اہل مدینہ میں سے صرف تین افراد ہے اپنی امداد کی تو قع رکھتے تھے کیونکہ ان نتیوں سے وہ پہلے سے خط و کتابت کرتے رہتے تھے وہ تین افراد بیہ تھے (۱)محمد بن ابی بکر (۲)محمد بن ابی حذیفہ (۳) عمار بن یاسر۔

باغیوں کے مخالفین:

پچھ حضرات ان باغیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے جن میں (۱) حضرت سعد بن مالک (۲) حضرت ابو ہر میرہ (۳) حضرت ابو ہر میرہ (۳) حضرت زید بن ثابت (۴) حضرت حسن بن علی بڑی ﷺ شامل متھ مگر حضرت عثمان رٹی گٹڑنے نے کہلا بھیجا کہ وہ جنگ سے باز آ جا کمیں اس لیے دہ رک گئے۔

صحابه دمی شیم کی عمیا دس:

جب حضرت عثمان ہٹاتنے: ہے ہوش ہو کر گھر پہنچا دیئے گئے تو حضرات علی طلحہ اور زبیر بھنے ان کی عیادت کے لیے آئے اور اظہار افسوس کیا اور پھروہ سب اینے گھروں کوواپس چلے گئے۔

## مسجد کے قریب ہنگامہ: ۰

سیف کی روایت ہے کہ ابوعمر نے حسن رہا تی ہے ہے ہے ان کیا آپ حضرت عثان رہا تھی ہے محاصرہ کے وقت موجود تھے؟''وہ بولنے اسیف کی روایت ہے کہ ابوعمر بنے تھا اور مجد میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ ببیٹھا ہوا تھا حہ بہ بہب بشیر وغل ہوا تو میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا یا گھڑ ابوگیا مید (باغی لوگ) آ کر مسجد نبوی اور اس کے چاروں طرف جیل گئے اٹل مدینہ بھی ان کے پاس آ گئے وہ ان کی حرکتوں پرافسوں کررہے تھے اس پرانہوں نے اہل مدینہ کو دھرکا نا شروع کردیا۔

### حضرت عثان مِنْ شَدُ كُي آمد:

جب بیلوگ دروازے کے قریب شوروغل کررہے تھے کہاتنے میں حضرت عثان بھٹٹنے نمودار ہوئے اس وقت ایسامعلوم ہوا کہ بھڑکتی ہوئی آگ بچھ گئی۔

## آپ کی بے ہوشی:

حضرت عثمان بنالتُنوُ نے منبر نبوی کا قصد کیا اورمنبر پر چڑھ کر اللّٰہ کی حمد و ثنا کہی۔اس کے بعد ایک شخص کھڑے ہوئے جنہیں دوسرے آدمی نے بٹھا دیا اس کے بعد دوسر شخص کھڑے ہوئے انہیں بھی بٹھا دیا گیا پھرسب لوگ بھڑک اٹھے باغیوں نے حضرت عثمان دنالتّہ: برسنگ باری کی بیہاں تک کہوہ ببہوش ہوکر گریڑے پھرانہیں اٹھا کر گھر پہنچا دیا گیا۔

#### امامت ممنوع:

حضرت عثمان بنی تختا نے بیس دن تک نماز پڑھائی پھر انہوں (باغیوں) نے انہیں نماز پڑھانے سے روک دیا۔ ووسری روایت پیرہے کہ جب باغی مسجد نبوی میں آ کر تھہرے تھاس وقت سے لے کرتمیں دن تک حضرت عثمان بنا تُنڈ نے نماز پڑھائی پھر انہوں نے انہیں نماز پڑھانے سے روک دیا۔

## باغيول كي امامت:

اس کے بعد باغیوں کے سرغنہ غافق نے نماز پڑھائی جس کے تمام مصری کوفی اور بھری باغی مطبع ہو گئے تھے مگر اہل مدینہ اپنے گھروں کی چارد یوار یوں میں محصور ہو گئے تھے وہ گھروں سے نہیں نگلتے تھے۔ان میں سے کوئی تلوار کے بغیر نہیں بیٹھتا تھا کہ ان باغیوں کے کلم وہتم سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے۔

#### مل وغارت:

یہ محاصرہ چالیس دن تک رہا اور اس اثناء میں قتل و غارت بھی ہوا جوکو کی ان سے مزاحمت کرتا تھا وہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھاتے تھے۔اس سے پہلے تیں دن تک انہوں نے ہتھیا زئیس اٹھائے۔

### بلوائيون كى ملا قات:

سیف کے علادہ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ باغیوں نے حضرت عثان دخاتھئے سے مناظرہ کیا اور محاصرہ کا سبب ابوسعید مولی ابواسیدانصاری نے بیربیان کیا ہے کہ حضرت عثان بخاتھئے نے بیسنا کہ اہل مصر کا دفد آیا ہوا ہے اس دفت آپ مدینہ سے باہرا یک گاؤں میں مقیم تھے جب ان لوگوں نے بیسنا کہ آپ وہاں مقیم ہیں تو دہ اس مقام پر پہنچے جہاں آپ موجود تھے آپ بھی بیرچا ہے تھے

كەدەمدىنەمى آپ سے ملاقات نەكرى \_

## سورهٔ یونس کی آیت:

جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں 'نے کہا:'' آپ قر آن کریم منگوائیں'' آپ نے قر آن کریم کا ایک نسخہ منگوایا پھر انہوں نے کہا آپ ساتویں سورت نکلوائے'' بیلوگ سورہ پونس کو ساتویں سورت کہتے تھے۔ آپ نے بیسورت پڑھی آخر آپ اس آیت پر پہنچے:

﴿ قُلُلُ اَرَائِيتُمْ مَّآ اَنُوْلَ اللَّهُ لَكُمُ مِّنُ رِّرُقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنُهُ حَرَامًا وَّ حَلاَّلا قُلِ اللَّهُ اَذِنَ لَكُمُ اَمُ عَلَى اللّهِ تَفُتُرُونَ ﴾ (بارها اسورة يوس)

''(اے پیغیبرٌ) کہدد بیجے! اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے کیا وہ تم نے دیکھا ہے؟ تم نے اس میں سے پچھ کو طلا ف حلال قرار دیا ہے اور پچھ کوحرام ۔ کہدد بیجے کیا اللہ نے تنہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ کے برخلا ف الزام لگا رہے ہو''۔

## محفوظ جرا گاہوں پراعتراض:

اس پرانہوں نے کہا:''آپٹھر جائے آپ یہ بیان کریں کہ آپ نے یہ چرا گائیں محفوظ کر لی میں اس کی آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے یا آپ اللہ کے برخلاف الزام لگارہے ہیں؟''۔

## حضرت عثمان مناتثنهٔ كاجواب:

آپ نے فرمایاتم اس بات کوچھوڑ وآیت ایسے موقع پرنا زل نہیں ہوئی ہے جہاں تک محفوظ چرا گا ہوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر بڑا تھڑنے نے محصے پہلے صدقات کے اونٹوں میں اضافیہ محر بڑا تھڑنے مجھے سے پہلے صدقات کے اونٹوں میں اضافیہ ہوگیا۔ تو میں نے بھی محفوظ چرا گا ہوں میں اضافہ کیا۔ کیونکہ صدقات کے اونٹ بہت زیادہ ہو گئے تھے۔

## شرا ئط کی پابندی:

انہوں نے پھراس آیت کی بنا پراعتراض کیا آپ نے فرمایا'' یہ آیت فلال موقع پرنا زل ہوئی تھی''۔اس کے بعدانہوں نے دوسری باتوں پراعتراض کیا جن سے آپ گریز نہیں کر سکے تو آپ نے فرمایا'' میں اللہ سے بخشش کا طلب گار ہوں اور اس سے تو بہ کرتا ہوں''اس کے بعد آپ نے فرمایا:'' تم کیا چا ہے ہو؟اس پرانہوں نے آپ سے عہدو پیان لیے اور کوئی شرط مجھی کھوائی آپ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا۔ کدوہ ان کی شرا نظ کی فرانط کی ایندی کرتے رہیں گئے۔

## عطيات الله ينه كي بندش:

آپ نے پھر پوچھا'' تم مزید کیا جا ہے ہو؟''وہ بو لے:'' ہم بیچا ہے ہیں کہ اہل مدینہ کے عطیات نددیے جا کیں کیونکہ یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے جو جنہوں نے جہاد کیا ہو یا ان بوڑھے صحابہ کرام بڑی تیا کے لیے ہے آخر کاروہ اس پر رضا مند ہوگئے اور آپ کے ساتھ خوش وخرم مدینہ آئے۔

## حضرت عثمان رمی تثنهٔ کا خطبه:

یہاں پہنچ کرآپ نے خطبہ دیااور فرمایا میں نے روئے زمین پراس وفد سے بہتر اپنے مقاصد کے لیے کوئی وفد نہیں دیکھا۔ جومیرے پاس آیا ہواہے تاہم مجھے اس وفد کے بارے میں اہل مصرے اندیشہ ہے۔

عطیات کے بارے میں حکم:

و کیھوجس کے پاس گھیت ہوتو وہ اپنے گھیت میں کام کرے اور جس کے پاس دودھ دینے والے مویثی ہوں تو وہ ان سے فائدہ اٹھائے تم آگاہ ہوجاؤ کرتمہارے لیے ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جہاو کیا ہو یا مال رسول اللہ موٹھائے بوڑھے صحابہ کرام ڈی شام کے لیے ہے۔

اس پرلوگ (اہل مدینہ) ناراض ہو گئے اور کہنے لگے:'' پیبنوامید کا مکروفریب ہے''۔

## قاصد کی گرفتاری:

ہم حال مصری وفدر ضامند ہوکرلوٹا ابھی وہ رائے ہی میں تھے کہانہوں نے ایک سوار کودیکھا جو کبھی ان کے سامنے آتا تھا اور کبھی الگ ہوجاتا تھا پھرلوٹ کر آتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔

#### سر جمبر خط:

انہوں نے اس سوار سے بوچھا کیابات ہے؟ کیاتم کسی اہم کا م پر جار ہے ہو؟ اس نے کہا:'' میں امیر المومنین کا قاصد ہوں اور مصر کے حاکم کے پاس جارہا ہوں ان لوگوں نے اس کی تلاشی لی۔ تو آنہیں حضرت عثان رفائقۂ کا سربمہر خط ملا جوانہوں نے اپنے حاکم مصر کولکھا تھا اس میں اسے تھم دیا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کوسولی پر لاٹکا دے یا آئہیں قتل کر دے یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ یا وُں کاٹ دیں بیدد کیھر کروہ مدینہ واپس آئے اور حضرت علی رفائھۂ کے یاس آ کر کہنے لگے:

### حضرت على مناتشن سے شكايت:

'' کیا آپ نے دشن خدا کودیکھاہے کہ اس نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں اللہ نے اب اس کاخون حلال کردیا ہے آپ ہمارے ساتھ نہیں جاؤں گا''اس پرانہوں نے کہا پھرآپ ہمارے ساتھ نہیں جاؤں گا''اس پرانہوں نے کہا پھرآپ ہماری طرف خطوط کیوں لکھا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا:

#### خط لکھنے سے اٹکاز:

'' بخدا! میں نے تہمیں کوئی خطنہیں لکھااس جواب پرلوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے پھرا کی نے دوسرے سے کہا کہ کیا تم اس شخص کے لیے جنگ کر دہے ہویا اس سے اٹھ کر مدینہ سے میا تم اس شخص کے لیے جنگ کر دہے ہویا اس سے اٹھ کر مدینہ سے باہر کسی گاؤں میں چلے گئے۔

پھر بیلوگ خود حضرت عثمان رٹی تھڑ کے پاس پینچے اور کہنے لگے: ''کیا آپ نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں کھی ہیں؟''۔

حضرت عثمان مِن تَعْمَدُ نے فر مایا:

### جعلی خط:

تم میرے برخلاف دومسلمانوں کی شہادتیں لا ؤیا مجھ سے حلف اٹھوا وَاس خدا کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے میں نے بیہ خطنہیں لکھا اور نہ میں نے لکھوایا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے تمہمیں معلوم ہے کہ بھی کسی کی طرف سے (جعلی) خط مجسی لکھا جاتا ہے اور مہر بھی لگادی جاتی ہے۔

اس پر بھی وہ یہی کہتے رہے'' بخدا! اللہ نے ابتمہارا خون حلال کردیا ہے کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے''۔ اس کے بعدانہوں نے گھر کامحاصرہ کرلیا۔

#### ناشا ئستەروايات:

طبری کہتے ہیں'' واقدی نے مصری باغیوں کی آمد کے بارے میں بہت ی با تیں تحریر کی ہیں ان میں سے پچھ باتوں کا میں نے تذکر و کیا ہے اور پچھ روایات الیم ہیں جن کو بیان کرنا میں پندنہیں کرتا ہوں۔

## عمرو بن العاص رخائفهٔ کیمعزولی:

الیں ایک روایت ابوعون مولی مسور نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر و بن العاص دخالتٰی ' حضرت عثمان دخالتٰ کی طرف سے مصر کے حاکم تنے ۔حضرت عثمان دخالتٰی نظر نے انہیں خراج سے معز ول کر کے نماز پڑھانے پرمقرر کررکھا تھا۔اورعبداللہ بن سعد دخالتٰی کوخراج کا حاکم بناویا۔ پھر دونوں چیز وں برعبداللہ بن سعد دخالتٰی کومقرر کیا۔

### عمرو بن العاص مِنْ لَثَيْزُ كِ اعتر اضات:

عمرو بن العاص پڑائٹن مدینہ آئے تو وہ حضرت عثان پڑائٹن پراعتر اض کرنے لگے اس لیے حضرت عثان بڑائٹن نے انہیں تنہائی میں بلوا کر پوچھا:''اے ابن النابفہ (عمرو بن العاص بڑائٹن) تم کتنی جلدا پنے جلے پھپھولے پھوڑنے لگے ہوتم مجھ پرطعن وشنیج کرنے لگے ہوتم مختلف صورتیں بدلتے رہتے ہو بخد ااگرتمہارے اندر بغض وکینہ نہ ہوتا تو تم ایسی با تیں نہ کرتے۔

### عمر وبن العاص رخانشُهُ كا مطالعه:

عمر و بن العاص دخاتیٰ نے کہا''عوام جو با تیں کرتے ہیں اورجنہیں وہ اپنے حکام کے پاس پہنچاتے ہیں ان میں سے اکثر جھوٹ ہوتی ہیں اس لیے اے امیر المومنین! آپ اپنی رعایا (کے حقوق) کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔

## دورفاروقی کے حاکم:

حضرت عثمان برخافیّن نے فر مایا: '' بخدا! میں نے تمہاری کمزوریوں اور شکایات کی کثرت کے باوجودتمہیں حاکم مقرر کیا''عمرو بن العاص برخافیّن نے کہا میں حضرت عمر بن الخطاب برخافیّن کے زمانے میں بھی حاکم تھا وہ آخر دم تک مجھ سے خوش رہے' ۔ حضرت عثمان برخافیز نے فر مایا:

## نرمي كانتيجه:

''اگر میں بھی اس طرح باز پرس کرتا جس طرح حضرت عمر دخالتہ تم سے باز پرس کیا کرتے تھے۔ تو تم سیدھے رہتے گر میں نے تمہارے ساتھ نرمی اختیار کی تو تم مجھ پر گتاخ ہو گئے بخدا میں دور جاہلیت میں بھی تم سے معزز تھا اور خلیفہ بننے

ہے ہملے بھی میری بہت عزت تھے'۔

### دورجا ہلیت کا تذکرہ:

عمرو بن انعاص بن تقین نے کہا:'' آپ ان باتوں کوچھوڑ بے خدا کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد سکھیا کے ذریعہ عزت بخش اوران کے ذریعہ ہمیں ہدایت دی ورنہ میں عاصی بن وائل کو بھی دیکھ رہا تھا۔اور آپ کے والد عفان کو بھی دیکھا تھا بخداعاصی آپ کے والد سے زیادہ شریف تھے'' اس پر حضرت عثان دہائی شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے:''ہمیں دور جاہلیت کا تذکرہ نہیں کرنا جاہیہ تھے'' اس کے بعد عمرو بن العاص دہائی تھے گئے اور مروان آئے اور کہنے لگے:

### مروان کی ملامت:

''اے امیرالموشین! اب آپ اس مرتبہ پر پہنچے گئے ہیں کہ عمرو بن العاص دخاتیٰن آپ کے والد کا ذکر کرتا ہے؟ '' حضرت عثمان بخاتین نے فرمایا''۔ جانے بھی ووجوکوئی دوسر ہے لوگوں کے باپ وادا کا تذکرہ کرتا ہے تو دوسر ہے بھی اس کے باپ دادا کا تذکرہ کریں گئے''۔

## مخالفا نه بروپیگنژه:

راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص دخاتھٰۃ وہاں سے نکلے تو وہ حضرت عثمان دخاتھٰۃ سے بہت عداوت رکھنے لگے شے بھی وہ حضرت علی مخاتھٰۃ کے پاس آ کرانہیں حضرت عثمان دخاتھٰۃ کے خلاف بھڑ کاتے شے اور بھی حضرات زبیر دخاتھٰۃ اور طلحہ بخاتھٰۃ کے پاس جاکران کے سامنے حضرت عثمان دخاتھٰۃ کے خلاف با تیں کرتے تھے۔ بھی وہ حاجیوں کے پاس آ کرانہیں حضرت عثمان دخاتیٰہ کی نئی ٹئی با توں کی خبریں ساتے تھے۔

## فلسطين ميس قيام:

جب حضرت عثمان رہی تین کے خلاف پہلامحاصرہ ہوا تو عمر و بن العاص رہی تین سے نکل کرفلسطین چلے گئے اور و ہاں السبع کے مقام پرا پنے قصر مجلان میں مقیم ہو گئے ۔ وہ کہتے تھے:

'' إبن عفان بخالتٰ کے بارے میں عجیب وغریب خبریں ہمیں جلد موصول ہوں گ''۔

## شهادت کی خبر:

ایک دن وہ اپنی کی میں اپنے دونوں فرزندوں مجمد عبداللہ اور سلامت بن اوج جذا می کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے بیس وہاں سے ایک سوارگز را عمر وابن العاص نے اس سے پکار کر بوچھا''۔کہاں سے آرہے ہو؟'' وہ بولا مدینہ سے ۔ آپ نے بعضے ہوئے بوچھا اس مختص (عثمان بخائق کا کیا حال ہے؟ وہ سوار بولا''۔ میں نے انہیں شدید محاصرہ میں چھوڑ اتھا''۔ابھی وہ وہ ہیں بیٹھے ہوئے سے کہ دوسرا سوارگز را انہوں نے اس سے بکار کر بوچھا اس مختص (حضرت عثمان بخائق ) کا کیا رہا''۔وہ بولا''۔وہ شہید ہو گئے''۔اس برعمرو بن العاص بخائق نے کہا:

#### مخالفت كااقرار:

'' جب میں کسی زخم کو چھیٹر تا ہوں تو اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ان کےخلاف لوگوں کو بھڑ کا تار ہا یہاں تک کہ میں نے پہاڑ کی

چوٹی پر بکریوں کو جرانے والے چرواہے کو بھی ان کے خلاف بھڑ کایا''۔

### مخالفت کی وجہ:

اس پرسلادہ بن روح جذامی نے کہا'' اے قریش کے لوگو! تمہارے اور عرب کی دوسری قوموں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ قائم تھا جے تم نے توڑ دیا تم نے ایسا کیوں کیا؟''ہم یہ چاہتے ہیں کہ باطل کے پنجے سے حق کوچیز الیا جائے اور لوگوں کوحق حاصل کرنے کے کیساں مواقع فراہم ہول'۔

## بيوى كى طلاق:

## مصرك مخالفين:

عبدالله بن محمد کی روایت ہے کہ محمد بن ابی بکر واپس آ گئے مگر محمد بن ابی حذیفہ مصر میں حضرت عثمان بن تنظیر کی مخالفت کرتے ہے۔ تھے محمد بن ابی بکر واپس آ گئے مگر محمد بن ابی حذیفہ مصر میں مقیم ہوگئے۔

## مصریوں کی روانگی:

جب مصرکے باغی افرادروانہ ہوئے تھے تو عبدالرحمٰن بن اولیس ہلوی پانچ سوافراد کو لے کر نکلے انہوں نے بیر ظاہر کیا کہ وہ عمر ہاد! کرنے جارہے ہیں بیلوگ ماہ رجب میں روانہ ہوئے تھے۔

### اصل مقصد:

عبدالله بن سعد بن الله بن سعد بن الله عن ایک قاصد بھیجا جو گیارہ دن تک چلتارہا تا کہ حضرت عثان رہی لا اور پھروہ واپس آگی ایک قاصد بھیجا جو گیارہ دن تک چلتارہا تا کہ حضرت عثان رہی لا اور پھروہ واپس آگیا محمد نے اور ان کے ساتھی آپ کے پاس آرہے ہیں اور چھر وہ واپس آگیا محمد نے بطام رہے ہما کہ بیلوگ اپنے خلیفہ (امام) کے پاس جارہے ہیں اگر وہ دست بروارہ و گئتو بہتر ہے ورنہ انہیں قل کردیں گے۔

## حضرت عثمان مِن تشهر كواطلاع:

یاں عبداللہ بن سید رہائٹن کا قاصد پہنچا تھا تو ان لوگوں کے آنے ہے پیشتر حضرت عثان رہائٹنا نے بیفر مایا تھا۔

## فسادي پيشين گوئي:

''مصرکے بیلوگ عمرہ کرنے کے رادہ ہے آرہے ہیں طربخداان کا بیمقصد نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دھو کا دیا گیا ہے اوروہ فتنہ برپا کرنے کے لیے جلدی کررہے ہیں انہیں میری عمر بہت طویل معلوم ہورہی ہے بخدا جب بیں ان سے رخصت ہوجاؤں گا تو وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ میری عمرایک دن کے بدلے میں ایک سال کی ہوتی کیونکہ اس کے بعدوہ دیکھیں گے کہ خوزیزی ہو رہی ہے کینہ وارعداوت کا دور دورہ ہے اور حکام کو تبدیل کیا جارہا ہے''۔

### فنل كااراده:

### بلوائيون كا قاصد:

ان لوگوں کا قاصد حضرت علیٰ حضرت طلحہ اور عمار بن یا سرکے پاس رات کے وقت آیا محمد بن افی حذیفہ نے بھی ان کے ساتھ حصرت علی کوایک خط بھیجا تھا چنانچہ وہ خط لے کر حضرت علی کے پاس آئے اور اس میں جو پچھ ککھا تھاوہ ظاہر نہیں ہوسکا۔ واپس بھجوانے کی کوشش:

جب حضرت عثمان بھی ٹٹنے نے سے حالات دیکھے تو وہ حضرت علی بھی ٹٹنے گھر پہنچے اور جب وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بیفر مایا:۔

۔ یہ برائق ہے تم ان لوگوں کا حال دیکھ ہے ہے۔ ہودہ کل استہ دار ہواس لیے میراتم پر بڑا تق ہے تم ان لوگوں کا حال دیکھ رہے ہووہ کل میرے پی زاد بھائی! تم میرے قریبی رشتہ دار ہواس لیے صبح میرے پاس چنچنے والے ہیں جھے معلوم ہے کہ بیلوگ آپ کا بڑا عزت واحترام کرتے ہیں! وروہ آپ کی بات سنتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس سوار ہوکر جائیں اور انہیں واپس بھیج دیں۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں اس طرح ان کی جرائت بڑھ جائے گی اور دوسرے لوگوں پر بھی اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا''۔

## حضرت على مناتثنهٔ كاجواب:

حضرت علی دخانتین نے فر مایا۔ '' میں کس بنیا دیر انہیں واپس بھجواؤں؟ '' حضرت عثان دخانتین نے فر مایا'' اس بنیا دیر کہ میں آپ

کے مشور وں پڑس کروں گا اور آپ کی رائے کے مطابق چلوں گا۔ حضرت علی نے فر مایا میں بار بار آپ کومشور و دیتار ہا ہوں اور ہر
موقع پر ہماری گفت وشنید ہوتی ہے۔ گر ہر موقع پر آپ مروان بن الحکم اور سعید بن العاص 'ابن عامر اور امیر معاوید کے مشوروں پر
عمل کرتے رہے اور میرے مشورہ کی مخالفت کرتے رہے۔ '' حضرت عثان رہی تھنز نے فر مایا۔'' اب میں آپ کی بات مانوں گا اور ان
کی بات نہیں تشکیم کروں گا'۔

#### صحابه مِنْ اللهُ كاوفد:

اس پرآپ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ مہا جرین وانصار میں سے پچھلوگ ان کے سوار ہوکر چلیں حضرت عثمان رہی تھا۔ نے عمار بن یا سرکو بھی کہلا بھیجا کہ وہ بھی حضرت علی کے ساتھ سوار ہوکر جا کیں گرانہوں نے انکار کردیا پھر حضرت عثمان رہی تھی نے سعد بن الی وقاص کو پیغام بھیجا کہ وہ حضرت عمار بن یا سرے کہیں کہ وہ حضرت علی رہی تھی سوار ہوکر جا کیں چنانچے حضرت سعد حضرت عمار کے یاس گئے اور پیفر مایا:۔

### حضرت سعدوعمار بني انتا:

''اے ابوالتیفتان! آپ ان لوگول کے ساتھ کیول نہیں جارہے ہیں بیدد کیھو حضرت علی ان لوگوں کے پاس جارہے ہیں آپ بھی ان نے ساتھ شریک ہوجا ئیں اوران لوگوں کواپنے خلیفہ کے پاس سے لوٹا دیں کیونکہ میرے خیال میں آپ کا سوار ہوکر

وہاں جانا آپ کے لیے بہتر ہوگا''۔

### خليفه كاتقرر:

حضرت عثمان مِحْاتُمُنانے اپنے ایک مد دگار ملازم کثیر بن الصلت کندی کوبھی پیکہلا بھیجا''۔

'' تم حضرت سعد کے پیچھے جاؤاور جو بات سعد ممارے کریں اور مماراس کا جواب دیں ہے انہیں سنواور پھر بہت جلد میر ہے پاس آ کریتاؤ''۔

## ځیژری مخبری:

چنانچ کثیر بن الصلت روانه ہو گئے انہوں نے حضرت سعد رفی تین کو کارے پاس تنہائی میں پایاس لیے وہ دروازہ کے سوراخ
سے جھا تکنے گئے اس وقت حضرت کمار رفی تین کہا تھے میں ایک چھری تھی انہوں نے جانے ہو جھے بغیراس چھری کواس سوراخ میں گھسا
دیا جہاں کثیر آ تکھ لگائے ہوئے تھے اس پر کثیر نے اس سوراخ میں سے اپنی آ تکھ نکال لی۔ اور نقاب ڈال کر بھاگ گئے یہ دیکھ کر عمار
نگے اور وہ ان کے نشانوں سے پہچان گئے اس لیے وہ پکار کر کہنے گئے۔ ''اے کمترین بن کمترین! کیا تم میرے گھر میں جھا نک رہ ہوا ورمیری گفتگوس رہے ہو؟ بخدا اگر جھے پہلے سے معلوم ہوجاتا کہ دہ فخص تم ہوتو میں اس چھری سے تمہاری آ نکھ پھوڑ دیتا کیونکہ رسول اللہ فکا پیلے نے موقع پر سے ہائر قرار دی ہے۔

## حضرت عمار مِنْ تَقْدُ كاا نكار:

پھر حضرت مجار 'حضرت محار 'حضرت معد بنی آنینا کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر طریقہ سے ٹال مٹول کرتے رہے۔ آخر کار حضرت مجار بہا تین نے فر مایا۔'' بخدا میں انہیں ہر گرنہیں لوٹا وَل گا'اس پر حضرت سعد جہائیٰ 'حضرت عثان دہا تین کے پاس واپس آئے اور جو پچھ مجار دہا تین نے اور جو پچھ مجار دہا تین نے اور جو پچھ مجار دہا تین نے اس کے ساتھ رہے کام انہا منہیں دیا کہا تھا اس سے انہیں مطلع کیا حضرت عثان دہا تین کے ساتھ رہے کام انہا منہیں دیا حضرت سعد دہا تین نے اس کی بات کو ساتھ کے اس کو بہت آ مادہ کیا تھا آخر کار حضرت عثان دہا تین کے بات کو سلیم کر لیا۔ اہل مصر کی واپسی :

بہر حال حضرت علی رہی تھی اہل مصر کے پاس سوار ہوکر گئے ۔اور انہیں واپس جھیج دیا۔

## مہاجرشرکاء کے وفد:

محمہ بن لبیدگی روایت ہے کہ جب وہ (باغی) ذوخشب کے مقام پراتر ہے قد حضرت عثان رہی تیز نے حضرت علی رہی تیز اور دیگر صحابہ کرام رہی تیز کو ہدایت دی کہ وہ جا کر انہیں واپس بھیجوادیں۔ چنانچہ حضرت علی رہی تیز سوار ہوئے اور ان کے ساتھ مہاجرین میں سے بید حضرات بھی سوار ہوئے۔ استعید بن زید ۲۔ ابوجہم عددی سے جبیر بن مطعم سماے تیم بن حزام ۵۔ مروان بن الحکم ۲۔ سعید بن العاص ۷۔عبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسید رہی تھی۔

#### انصار كاوفد:

انصاریں سے بید عفرات شریک ہوئے:

ا۔ ابواسید ساعدی ۲۔ ابوحمید ساعدی ۳۔ زید بن ثابت ۲۔ حسان بن ثابت ۵۔ کعب بن مالک بڑی تیا۔ ان کے ساتھ عرب

کے دیگر قبائل میں سے نیاز بن کرزروغیرہ تمیں حضرات تھے ان لوگوں کے ساتھ حضرت علی بٹیاٹنڈ اور محمد بن مسلمہ بٹیاٹنڈ نے بھی گفتگو کی تھی۔ آخر کاران دونوں حضرات کی گفتگوس کروہ (مصری باغی ) لوٹ گئے۔

## محد بن مسلمه کی گفتگو:

محمد بن مسلمہ بیان کرتے ہیں :''ہم نے ذوخشب کے مقام کواس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ بیلوگ مصر جانے کے لیے سوار نہیں ہوئے۔ بیلوگ مجھے سلام کرتے ہیں۔اس موقع پر مجھے عبدالرحمٰن بن عدیس کا میقول فراموش نہیں ہواہے جب کہاس نے یہ کہا:

"ا ابوعبدالرحن! كياآب بميس كوئي نصيحت كريس من "." ميس نے كها:

### ابل مصر كونفيحت:

## حضرت على مناتثنة كي واليسي:

#### مروان كامغوره:

اس دن حضرت عثمان برنافیز؛ خاموش رہے دوسرے دن مروان ان کے پاس آئے اور کہنے گئے: ''آپ تقریر کریں اور لوگوں کومطلع کریں کہ اہل مصر چلے گئے تھے کیونکہ انہیں اپنے خلیفہ کے بارے میں جواطلاع ملی تھی۔ وہ جھوٹ تھی۔ آپ کا خطبہ دور دراز کے مطلع کریں کہ اہل مصر چلے گئے تھے کیونکہ انہیں اپنے خلیفہ کے بارے میں جواطلاع ملی تھی ۔ وہ جھوٹ تھی۔ آپ کا خطبہ دور دراز کے ملکوں میں پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے شہروں ہے آپ کے پاس آئیں اور اس وفت اس قدر لوگ آجا کیں گئے۔ جہیں آپ لوٹا نہیں سکیں گے۔ حضرت عثمان رہی اٹھی کر (تقریر کرنے) سے انکار کیا وہ مروان اصرار کرتے رہے تا آ مکہ حضرت عثمان رہی ٹھی کر اللہ کی حمد و ثنا کی پھر آپ نے فرمایا:

## حضرت عثمان رض عند كا اعلان:

'' معرکے ان لوگوں تک اپنے خلیفہ کے بارے میں کچھ با تیں پیچی تھیں جب انہیں یقین ہوگیا کہ جواطلاع انہیں ملی تھی۔وہ حجوث ہے تو وہ اپنے ملک کی طرف لوٹ گئے''۔

## عمرو بن العاص مناتثنا كى مخالفت:

عمروین العاص بن لٹھنے نے مسجد کے ایک گوشے سے پکار کر کہا''اے عثمان بنی ٹٹھنا! آپ اللہ سے ڈریں اور تو بہ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ تو یہ کریں گے اس پر حضرت عثمان بنی ٹٹھنا نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا'' تم ابھی تک جلے پھپھولے پھوڑ رہے ہو؟ بخدا! تم اپنے کام سے معزول ہونے کے بعد سے بہی حرکتیں کررہے ہو''۔

## حضرت عثمان معلفنهٔ کی توبه:

دوسرے گوشے سے بھی یہی آ واز آئی'' آپ اللہ سے توبہ کریں اور توبہ کا اظہار بھی کریں تا کہ لوگ ( آپ کی مخالفت سے ) باز آئیں''اس پر حضرت عثمان بھٹٹنے نے اپنے ہاتھ بڑھا کراور قبلہ روہو کرفر مایا:''اے اللہ میں توبہ کرنے والوں میں سے پہلا شخص موں جو تیرے سامنے توبہ کرتا ہے''۔اس کے بعد آپ اپنے گھروا پس چلے گئے۔

## فلسطين مين قيام:

عمرو بن العاص بٹیاٹٹو: بھی روانہ ہو گئے اورفلسطین میں اپنے گھر میں رہنے لگے وہ کہا کرتے تھے'' بخدا جب میں کسی چروا ہے سے بھی ملا قات کرتا تھا تو اسے بھی ان (حضرت عثان بٹیاٹٹو: ) کے برخلاف بھڑ کا تا تھا''۔

## اعلا نبيه اظهار كامشوره:

محمہ بن عمر کی روایت ہے کہ جب اہل مصروا پس چلے گئے اور حضرت علی بڑا تھڑ۔ 'حضرت عثان بڑا تھڑا کے پاس آئے اور فرمایا:
''آ پ ایسی تقریر کریں جے لوگ من کرآ پ کے حق میں شہادت دے سیس اور اللہ پر بھی ظاہر ہو کہ آ پ کے دل میں تو بہ استغفار ک
کہاں تک گنجائش ہے۔ چونکہ ملک میں آپ کی مخالفت پھیل چکی ہے اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کوفہ سے کوئی قافلہ آئے اس وقت تم پھر آ کر کہو گئے'' ایسے موقع پر میں وہاں نہیں جاؤں گا اور نہ کوئی عذر سنوں گا کیونکہ مہت مکن ہے کہ بھرہ سے جھی کوئی قافلہ آئے اس وقت پھر تم آ کر کہو گئے'' اے علی بڑھا تھڑا تم ان کے پاس بھی سوار ہو کر جاؤ'' اگر میں اس پڑھل نہیں کروں گا تو تم یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارے ساتھ صلد رحی نہیں کی ۔اور تمہاری حق تلفی کی ہے'' اس کے بعد حضر سے عثان بڑا تھڑا ور انہوں نے وہ خطبہ دیا جس میں انہوں نے معافی ما تکی تھی اور لوگوں کے سامنے تو برکا اظہار کیا تھا۔

## حضرت عثان رساشنه كاخطبه:

آپ نے حمد و شاکے بعد بیفر مایا: ''اے لوگو! بخداتم میں ہے جس کسی نے نکتہ چینی کی ہے اس سے میں نا واقف ہوں۔ بلکہ جو کام میں نے کیے ہیں ان سے میں واقف ہوں تا ہم میر نے شس نے ورغلایا اور دھوکا دیا تھا جس کی وجہ سے میری عقل جاتی رہی تھی ہبر حال میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیفر ماتے سنا:

#### توبه واستغفار:

'' جولغزش کرے وہ تو بہ کرے اور جو خلطی کرے وہ بھی تو بہ کرے اور ہلا کت میں بڑھتا نہ جائے کیونکہ جوظلم وستم میں اضا فہ کرے گا وہ راہِ راست سے دور ہوتا جائے گا''۔اس لیے میں سب سے پہلے نسیحت قبول کرتا ہوں ۔ میں اللہ سے اپنے کاموں کی معافی مانگما ہوں اور اس کے سامنے تو بہ کرتا ہوں''۔

#### معززافرا دکودعوت:

اب میرے جیسے محف نے معافی مانگی ہے اور تو بہ کی ہے اس لیے تمہارے معزز حضرات میرے پاس آئیں اور اپنی رائے فلام کر سے بیجے محفظام میناد ہے تو میں غلام کے طریقے پر چلوں گا۔اور اس غلام کی طرح عاجزی اختیار کروں گا جوغلامی کی طرف حالت میں صبر کرتا ہے۔اور آزاد ہونے پر خدا کاشکر اداکرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے نکل کر کہیں ٹھکا نانہیں ہے پھراس کی طرف

لوٹ کرآتا ہے۔اس لیے تہارے نیک افراد کومیرے پاس آنے سے پر ہیز نہیں کرنا چاہیے اگر میرادایاں ہاتھ انکار کرے گاتو ہایاں ماتھ ضرور میری پیروی کرے گا''۔

## رفت آميز تقرير:

اس تقریرے اس وقت سعید بین زید رفت طاری ہوئی اور بہت ہے لوگ رونے لگے۔اس وقت سعید بین زید رفی تُنز کھڑے ہوئے اور کمنے لگے:

''اے امیر المونین! جوآپ کے ساتھ نہیں ہے آپ سے دہ نہیں ملے گا آپ خودا پنے بارے میں اللہ کا خوف کریں اور جو کچھ آپ نے فر مایا ہے اس کی پکیل کریں''۔

## مروان کی مداخلت:

جب حضرت عثمان رہی گئے منبر سے اتر ہے تو انہوں نے اپنے گھر میں مروان سعید بن العاص اور بنوا میہ کے چندا فراد کو پایا۔ بیہ لوگ اس خطبہ کے موقع پر موجود نہ تھے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو مروان نے کہا''اے امیر المومنین! کیا میں پچھوم ش کروں'یا خاموش رہوں؟''۔

### حضرت نائله کی مخالفت:

حضرت عثمان بٹلٹٹن<sup>ہ</sup> کی زوجہ محتر مدنا کلہ بنت الفرافضہ نے کہا'' آپ خاموش رہے کیونکہ ب**یلوگ بخدا! انہیں قتل** کریں گے انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے جس پرانہیں یا بندر ہنا جا ہے'۔

### بالهم شخت كلامي:

مروان ان کی زوجہ محتر مدے مخاطب ہوکر کہنے گئے تمہارااس بات سے کیاتعلق ہے؟ بخدا تمہارا باپ جوفوت ہوا تھا تو اسے
اس وفت اچھی طرح وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا۔وہ بولیں ''اے مروان! تم باپ دادا کا ذکر نہ چھیڑو! تم میرے باپ کی غیر موجودگی
میں ان کے خلاف دروغ گوئی سے کام لیتے ہواور تمہارا باپ بھی تمہاری مدافعت نہیں کرسکتا ہے اگروہ (حکم) ان کے پچانہ ہوتے
ادراس بات سے انہیں صدمہ نہ پنچتا تو میں ان کے بارے میں صحیح اور تچی باتیں بیان کرتی''۔مروان نے ان سے کناراکشی کرتے ہوئے کہا:

### مروان كاغلطمشوره:

"اے امیر الموشین! کیا میں کچھوض کروں یا خاموش رہوں؟"آپ نے فر مایا:" کہیے" مروان نے کہا" میرے والدین آپ پر قربان ہوں بخدا میں میرچاہتا تھا کہ آپ یہ گفتگواس وقت کرتے جب آپ بالکل محفوظ اور طاقت ورتھاس وقت میں سب سے پہلے اس بات سے خوش ہوتا اور اس بات پر تعاون کرتا مگر آپ نے یہ بات اس وقت فر مائی جب پانی سر سے او نچا ہو چکا ہے اور سے ابنا بر کرنے جب کہ ذلیل افراد ذلیل طریقوں پر اتر آئے ہیں خدا کی تیم !اس موقع پر کمی غلطی پر قائم رہنا جس کی سیا ب کا بند ٹوٹ چکا ہے اور جب کہ ذلیل افراد ذلیل طریقوں پر اتر آئے ہیں خدا کی تیم !اس موقع پر کمی غلطی پر قائم رہنا جس کی آپ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں اور اگر آپ چا ہے تو آپ تو بہ کے ذریعہ تقرب حاصل کرتے محل کا ظہار کر کے تقرب نہ حاصل کرتے محل کا ظہار کر کے تقرب نہ حاصل کرتے محل کا قب کے ذریعہ تقرب حاصل کرتے گرانے کے اندیشہ خطابی کا اظہار کر کے تقرب نہ حاصل کرتے۔

### لوگوں كا اجتماع:

اب آپ کے دروازے پر پہاڑوں کی طرح لوگ جمع ہوگئے ہیں حضرت عثمان بٹی ٹٹننے فر مایا'' تم ج کران سے گفتگو کرو۔ کیونکہ مجھےان سے گفتگو کرتے ہوئے شرم محسوس ہور ہی ہے''۔اس پر مروان دروازے سے باہر نکلے جب کہلوگ ایک دوسرے (پر ہجوم کی وجہ سے ) سوار تھے۔

## مجمع كااخراج:

مروان نے کہا کیابات ہے تم لوگ اس طرح اکٹھے ہوئے ہو کہ جیسے تم لوٹ مار کے لیے آئے ہو کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم
ہمار ہے ہاتھوں سے ہماری سلطنت چھین لو؟ یہاں سے نکل جاؤ۔ بخدا اگرتم نے ہمارا قصد کیا تو ہم تم سے ایسا سلوک کریں گے جو
ہمہیں پیند نہیں آئے گا اور اس کا انجام برا ہوگا تم اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤ کیونکہ بخدا ہم لوگ مغلوب اور عا جز نہیں ہیں'۔

یہین کر لوگ واپس چلے گئے اور پچھ لوگ حضرت علی بڑا ٹھڑنے کے پاس آئے اور انہیں یہ با تیس بتا کمیں میں کر حضرت علی بڑا ٹھڑنا۔
حضرت عثمان بڑا ٹھڑنے کے باس غضب ناک حالت ہیں آئے ہیں۔ اور فرمایا:

## المحضرت على معالفته كاغيظ وغضب:

'' کیا آپ مروان سے مطمئن ہیں؟ وہ آپ کی عقل اور دین کوخراب کر کے چھوڑ ہےگا۔اس کے سامنے آپ ایک سواری شے اونٹ کی طرح ہیں۔ وہ جس طرف چاہتا ہے آپ کو ہٹکا تا ہے بخدا مروان عقل منداور دیندار نہیں ہے۔ جھے اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو (ہلاکت کی طرف) لے جائیں گا۔ جہاں ہے آپ نکل نہیں سکیس گے اب میں اس کے بعد آپ کومشورہ دینے کے لیے بھی نہیں آؤں گا۔ کیونکہ آپ مغلوب اور لا چار ہو گئے ہیں''۔

#### حضرت نا کله کامشوره:

جب حصرت علی رفائین چلے گئے تو حضرت عثمان رفائین کی زوجہ محتر مدنا کلہ بنت الفرافضہ آکر پوچھنے لکیں ''کیا میں پھوعرض کروں یا خاموش رہوں؟' "آپ نے فر مایا: کہو' وہ پولیں''میں نے حضرت علی رفائین کی آپ سے گفتگوسی ہے کہ اب وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے آپ مروان کا مشورہ مانتے ہیں وہ جس طرف چاہے آپ کو لے جاتا ہے' آپ نے فر مایا''پر میں کیا کروں؟' وہ بولیں''آپ اللہ سے ڈریس جو یکتا ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں ہے نیز آپ اپنے دونوں پیشتر و (خلفاء) کے طریقے پر چلیں ۔ کیونکہ اگر آپ مروان کی کوئی قدرومنزلت اور حقیقت نہیں پر چلیں ۔ کیونکہ اگر آپ مروان کی کوئی قدرومنزلت اور حقیقت نہیں ہے بلکہ عوام نے مروان کی وجہ سے آپ کو چھوڑ رکھا ہے لہذا آپ (حضرت) علی رفائین کو بلا بھیجیں اوران سے سلح کر لیں کیونکہ آپ کی ان سے رشتہ داری بھی ہانے کی بات بھی مانے ہیں'۔

## حضرت على منافته كاا تكار:

چٹا نچہ حضرت عثمان بڑا تھیں نے حضرت علی بڑا تھی کو بلا بھیجا مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور فر مایا: '' میں نے انہیں مطلع کر دیا تھا کہ اب نہیں آؤک گا'' مروان کو معلوم ہوا کہ حضرت نا کلہ نے اس کے بارے میں کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ حضرت عثمان بڑا تھیٰ کے پاس آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا ''کیا میں کچھ عرض کروں یا خاموش رہوں'' حضرت عثمان بڑا تھی کہا ''کہو''وہ بولا '' بنت الفرافضہ (نائمہ )اس پرحضرت عثمان رہی گئے: نے اس کاقطع کلام کرتے ہوئے فرمایا'' تم ان کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکا لوور نہ میں تمہاری خبرلوں گا کیونکہ وہ تم سے زیادہ میری مخلص ہے' اس پرمروان کچھ نہیں بول سکا۔

#### رفت آميز خطيه:

عبدالرحمٰن بن الاسود بن عبد یغوث نے مردان بن الحکم کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ''اللّٰد مردان کے ساتھ براسلوک کرے حضرت عثان بخاتیٰ: مسلمانوں کے سامنے گئے تو انہوں نے رضا مند کرلیا۔ وہ منبر پراس قدرروئے کہلوگوں کو بھی رلا دیا میں نے خود دیکھا کہ حضرت عثان بخاتیٰ: کی دِاڑھی آنسوؤں سے تنقی اوروہ پیفر مارہے تنھے:

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ ﴾

"اے اللہ! میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں "۔

آ پ نے بیالفاظ تین دفعہ دہرائے پھرآ پ نے فرمایا:

#### عاجزانه درخواست:

خدا کی تنم! آگر حق مجھے اس حالت میں اوٹا دے کہ میں غلام بن جاؤں تو میں اس پر بھی رضا مندر ہوں گا۔ جب میں اپنے گھر جاؤں تو تم لوگ میرے پاس آؤ بخدا میں تم سے رو پوش نہیں رہوں گا بلکہ تنہیں رضا مند کروں گا۔ بلکہ تنہاری رضا مندی سے زیابیہ کام کروں گا اور مروان اور اس سے متعلقہ افراد کوالگ کردوں گا۔

### رائے میں تبدیلی:

مگر جب وہ گھر گئے اور گھر کا درواز ہ کھول کروہ گھر میں داخل ہوئے تو مروان ان کے پاس آ گیا اور انہیں او پنج ننج سمجھا تا رہا۔ یہاں تک کہائں نے انہیں اپنے اراد ہے سے بازر کھا اور ان کی رائے تبدیل کرالی۔ چنانچ چھزت عثان بڑا تھنڈ شرمندگی کی وجہ سے گھر میں رہے اور واپس نہیں آئے۔

#### مروان كاغلط:

(ان کے بجائے ) مروان لوگوں کے پاس گیا اور کہا'' تم لوگ اپنے گھر چلے جاؤ اگر امیر المومنین کوکس سے کوئی کام ہوگا تو اسے بلالیا جائے گا۔ورنہ وہ اپنے گھر میں بیٹھار ہے۔

## حضرت على مناشمة كااستفسار:

اس پرحضرت علی دخانتُنز نے فرمایا'' خدا کی پناہ!اگر میں گھر میں میشار ہتا ہوں تو وہ (حضرت عثمان دخانتُنز) یہ کہتے ہیں آپ نے

مجھے چھوڑ دیا ہے اور رشتہ داری کا خیال نہیں کیا ہے اگر پچھ بولتا ہوں اوروہ پچھ کا مرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مروان انہیں آلہ کا ربنا کرجیسا چاہتا ہے ان سے کام کراتا ہے حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہوگئے ہیں اور رسول اللہ کرتیا کے صحبت یا فتہ ہیں'۔

#### صاف انكار:

اس عرصہ میں حضرت عثمان مِن لِثَنَّة کا قاصدان کا میہ پیغام لے کر آیا'' آپ میرے پاس آئیں'' حضرت علی مِن لِثَنَّ نے غیظ و غضب کی حالت میں نہایت اونچی آواز میں جواب دیا:

" میں اب مجھی آ بے کے پاس نہیں آؤں گا''۔

قاصد به جواب من كرواپس جلا گيا:

## حضرت عثمان رهالتُّهُ؛ كي افسر دگي:

عبدالرحمٰن کہتے ہیں اس واقعہ کے دوون بعد میں نے حضرت عثمان ڈٹاٹٹنز سے ملا قات کی تو میں نے انہیں افسر وہ حالت میں و یکھا میں نے ان کے غلام نا تل سے بوچھا''امیرالموشین! کہاں سے آئے ہیں؟'' وہ بولا''وہ حضرت علی بٹائٹنز کے پاس گئے تھے'' لہذا میں منج کے وقت حضرت علی بٹائٹنز کے پاس گیا اوران کے پاس ہیٹھار ہا۔اس وقت حضرت علی بٹائٹنز نے مجھ سے فر مایا:

## حضرت على رضائية كى كفتگو:

''کل حضرت عثان بن التی میرے پاس آئے تھے اور وہ کہتے تھے میں دوبارہ یہ کامنہیں کروں گا اور (تمہارے مشورہ پر)عمل کروں گا''۔ میں نے کہا''آپ نے منبررسول اللہ علی گئے پرتقریری تھی اور اپنی طرف سے وعدہ کرلیا تھا پھر جب آپ اپنے گھر چلے گئے تو مروان نے آپ ہی کے دروازے پرنکل کرلوگوں کو گالیاں دیں اور انہیں تکلیف پہنچائی اس پروہ یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے: ''تم نے رشتہ داری نتم کردی ہے اور مجھے ذکیل درسواکر کے لوگوں کو میرے خلاف دلیر بنا دیا ہے''۔

## مروان کی بات برهمل:

میں نے کہا:'' میں اوگوں کو آپ کی مخالفت سے رو کتا ہوں مگر میں جب آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کسی بات پر رضا مند ہوجاتے ہیں تو میرے برخلاف مروان کی بات من کراس بڑمل کرتے ہیں''۔

اس کے بعدوہ اپنے گھر چلے گئے۔ بعداز اں میں نے حضرت علی بٹیٹیز کوان سے الگ تصلگ ہی دیکھا اور ان کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دیتے تھے۔

### خطبه میں منگامد:

اسلمیل بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عثان بٹائٹۂ جمعہ کے دن منبر پر چڑ ہے اور اللہ کی حمد وثنا کرتے رہے اسے میں ایک شخص کھڑا ہوکر کہنے لگا'' آپ کتاب اللہ (کے احکام پر)عمل کرائیں'' حضرت عثان بٹائٹۂ نے فر مایا'' بینھ جاو'' تو وہ بیٹھ گیا۔
اس طرح دو تین مرتبہ کھڑا ہوا اور حضرت عثان بٹائٹۂ نے اسے تین دفعہ بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس قد رکنگر اور پھڑے کہ آسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت عثان بٹائٹۂ منبر پرسے گر پڑے اور انہیں اٹھا کرلوگ گھر لے گئے اور وہ ب

### آیت کی تلاوت:

ا من میں حضرت عثمان دی گفته کا ایک در بان قرآن کریم کانسخه لے کرنگلااوروه به آواز بلندید آیت تلاوت کرر با تھا: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوُا دِیْنَهُمُ وَ کَانُوُا شِیعًا لَّسُتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءِ إِنَّهَا اَمُوُهُمْ اِلَی اللَّهِ ﴾ '' حقیقت میں جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدائی اور مختلف فرقے بن گئے' (اے پیمبر) تہاراان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ان کامعاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا''۔

## حضرت على بعلاشهٔ كوملامت:

جب حضرت عثمان بڑھ نئے: گھر میں بے ہوش تھے تو حضرت علی بن ابی طالب رٹھ نٹیز و ہاں گئے اس وقت ان کے چاروں طرف بنوامیہ تھے۔حضرت علی رٹھ اٹٹیز نے پوچھا:''اے امیر الموشین! آپ کا کیا حال ہے؟''۔اس وقت بنوامیہ کے تمام افراد حضرت علی بڑھ تیز کی طرف متوجہ ہوئے اور بیک آ وازیہ کہنے گئے:

''اے علی بنی ٹینڈ! تم نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ تمہیں نے امیرالمونین کے ساتھ بیسلوک کرایا ہے۔ آگاہ ہوجاؤ کہ اگرتم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئے تو تمہاراز مانہ بھی تم پر بہت تلخ گزرے گا''۔ اس پر (حضرت) علی بنی ٹینڈناراض ہوکر کھڑے ہوگئے۔ (اور چلے گئے)



#### باب٢١

# حضرت عثمان رضاعتنه كي حكومت

ا بوجعفر طبری فرماتے ہیں'' قاتلین عثان رہی گئے؛ نے جن اسباب کوتل کا ذریعہ بنایا تھا ہم نے ان میں ہے بعض کا تذکرہ کر دیا ہے اورا کثر روایات ہم نے نظرانداز کر دی ہیں ( کیونکہ وہ قابل اعتماد نہتیں )۔

اب ہم یہ بیان کریں گے کہ آپ کو کیسے شہید کیا گیا اور اس کا آغاز کیسے ہوا اور شہادت سے پہلے کس نے اس کی جرأت ولا کی اور کس نے اس کام کا آغاز کیا۔

### حكم كى مخالفت:

مسور بن مخر مدکی روایت ہے کہ صدقات کے پچھاونٹ حضرت عثمان بٹیاٹٹنز کے پاس آئے آپ نے اضیں خاندان حکم سے سی فردکو بخشش میں دینے کا حکم صادر کیا جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹیاٹٹنز کواس کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسور بن مخر مداور عبد الرحمٰن بن اسود بن عبدیفوث کو بلوایا اوران کے ذریعے حضرت عبدالرحمٰن بٹیاٹٹنز نے ان اونٹوں کو دوسر بے لوگوں میں تقسیم کرا دیا جبکہ حضرت عثمان بٹی ٹٹیز گھر میں تھے۔

## لوگوں کی گستاخی:

عثمان بن شرید کی روایت ہے کہ حضرت عثمان دخاتئے: جبلہ عمر وساعدی کے پاس سے گزرے۔ وہ شخص اپنے گھر کے شخن میں تھا انہیں دیکھ کروہ کہنے لگا:

''اے بیوقو ف بڑھے! بخدامیں تہمیں قبل کروں گااور تہمیں ذلت کے ساتھ رسوا کرا کر تہمیں آگ میں ڈال دوں گا''۔ دوسری مرتبہ وہ آیا تو حضرت عثمان رہی ٹئے منبر پر تھے اس نے آپ کووہاں سے اتار دیا۔

## جېله کې بدکلامي:

عامر بن سعد بنائف کی روایت ہے کہ جس نے سب سے حضرت عثان بٹائٹ کے ساتھ بدز بانی کی 'وہ جبلہ بن عمر وساعدی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثان بٹائٹواس کے پاس سے گز رہے تو حضرت عثان بٹائٹونٹ سلام کیالوگوں نے سلام کا جواب دیا۔اس وقت جبلہ بولا' 'تم اس شخص کے سلام کا جواب کیوں دیتے ہوجس نے ایسی ایسی با تیس کی ہیں' کپھر وہ حضرت عثان بٹائٹونٹ سے مخاطب ہوکر بولا '' بخدا میں بیری تمہاری گردن میں ڈال دوں گاور نہتم اپنے ان جمید یوں کو چھوڑ دو'' حضرت عثان بٹائٹونٹ نے فر مایا'' میرے کون سے بھیدی دوست ہیں؟ میں تواجھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں' وہ بولا۔

### حكام يراعتراض:

تم نے مروان کا انتخاب کیا' معاویہ بٹائٹنز کو پیند کیا' عبداللہ بن عامر بن کریز بٹائٹنز کوتر جیج دی اور عبداللہ بن سعد بٹائٹنز کا انتخاب کیا' ان میں سے پچھا یسے لوگ ہیں جن کےخون بہانے کے لیے دحی نازل ہو کی تھی اور رسول اللہ کائٹیز نے ان کاخون معاف کیا تھا''۔اس کے بعدلوگ حضرت عثمان مِناتِنْۃُ کے ساتھ گتا خیاں کرنے لگے اور دلیر ہوگئے ۔

## عمر وبن العاص مناتثيَّة كااعتراض:

مویٰ بن عقبہ الوجیبہ کی روایت کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بٹائٹیؤنے ایک دن تقریر کی تو عمرو بن العاص طِائٹیؤنے کہا:

''اے امیر المؤمنین! آپ نے کئ ناخوش گوار با تیں کی بیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ مل کراس کا ارتکاب کیا ہے' آپ تو بہ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں گئ'۔

## حضرت عثمان رمناتتنا كي توبيز

اس پر حضرت عثمان مِن ﷺ: نے قبلہ روہوکر ( دعا کے لیے ) ہاتھ اٹھائے اس پراس دن بہت سے لوگ رونے لگے اس کے چند دنوں بعد جب حضرت عثمان مِن ﷺ: نے خطبہ دیا تو جھجاہ غفاری کھڑا ہو گیا اور چلا کر کہنے لگا:

## جھجا ہ غفاری کی گستاخی:

۔''اےعثمان مٹیانٹیٰ! ہم یہ بوڑ ھااونٹ لائے ہیں اس پرعبا پڑی ہوئی ہے آپ اتریں تو ہم آپ کوعبا پہنا کراس اونٹ پرسوار کرائمیں گے'اور پھرآپ کوجبل وغان میں بھینک دیں گے''۔

اس يرحضرت عثمان رمي تشوير في فرمايا: "الله تخفي عارت كرے اوراس كوبھى جوتولا يا ہے "-

اس نے بیہ باتیں سب لوگوں کے سامنے کہی تھیں۔اس کے بعد حضرت عثمان بھاٹٹنز کے حامی اور بنوامیہ کے افراد آپ کو گھر گرب

### عصائے نبوی کوتو ژنا:

عبدالرحمٰن بن صاطب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خودمشاہدہ کیا ہے کہ حضرت عثمان دخافتۂ اس عصائے نبوی کے سہارے خطبہ دے رہے تھے جسے حضرت ابو بکر وعمر رہیں بھی استعمال کرتے تھے اس وقت جھجاہ بولا''اے بے وقوف! اس منبرے اتر جاؤ''اس کے بعداس نے عصائے نبوی کو پکڑ کراہیے وائیس گھٹے سے تو ڑ ڈالا۔

حضرت عثمان بھٹی منبرے امر کے اور لوگ انہیں گھرلے گئے آپ نے تھم دیا کہ عصائے نبوی کوجوڑ دیا جائے اس واقعہ کے بعد آپ ایک مرتبہ بیاد ومرتبہ گھرے باہر نکلے تھے کہ محاصرہ ہو گیا اس کے بعد آپ شہید ہوگئے۔

## غفاری کی بری حرکمت:

نافع کی روایت ہے کہ جھجاہ غفاری نے اس عصاء کو جو حضرت عثان دخاتی خات میں تھا لے کراپنے گھنے کے زور سے توڑ دیا اس وقت وہ آ کلہ کی بیاری میں مبتلا ہوگیا۔

## صحابہ الناش کے نام خطوط:

محمر بن اسحاق (صاحب الفازی) اپنے چچا عبدالرحمٰن بیار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت عثان بڑائنڈ: کے بیرحالات دیکھے تو انہوں نے مختلف مما لک میں تھیلے ہوئے صحابہ کرام بڑی تئے کے نام اس قسم کے خطوط لکھے۔ '' تم اللّہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہواور محمد مرکبتی کے دین ند ہب کو غالب کرنا چاہتے ہو۔ مگرتمہارے پیچھے دین محمد کی تباہ ومتر وک ہو گیا ہے تم آ کر محمد مرکبتی کے دین کی اصلاح کرؤ'۔

چنانچاوگ ہرطرف ہے آ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان ہی تیں کوشہید کر دیا۔

جعلی خط کامضمون:

'' تم فلال اورفلال اشخاص کی جب وہ تمہارے پاس آئیں گردن مار دواور فلاں وفلاں کواس قتم کی سزادو''۔

ان نوگوں میں پچھرسول اللہ سکتھا کے صحابہ کرام بڑتھا اور پچھ تا بعین بڑھیے میں سے تھے اس خط کا قد صدا بوالاعور بن سفیان سلمی تھا جے حضرت عثمان دٹائٹڑنے اپنے اونٹ پرسوار کرایا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مصر پہنچ جائے۔ قاصد سے بوچھ پچھے:

ابوالاعور راستے میں ان لوگوں سے ل گیا تھا۔ انھوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جارہا ہے؟ اس نے کہا'' میں مصر جا رہا ہوں''اس کے ساتھ قبیلہ خوان کا ایک شامی شخص بھی تھا۔ جب ان (باغیوں نے اسے حضرت عثان بھی ٹئے: کے اونٹ پر دیکھا تو اس سے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی خط ہے؟ اس نے کہا'' نہیں'' پھر پوچھا کس کام کے لیے بھیجے گئے ہووہ بولا مجھے کوئی علم نہیں ہے'اس پران لوگوں نے کہا:

## قا صد کی تلاشی:

نہ تہہارے پی کوئی خط ہے اور نہ تہہیں بیہ معلوم ہے کہتم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو'اس کی وجہ سے تہہارا معاملہ مشتبہ معلوم ہوتا ہے چنانچے انہوں نے خط پڑھا تو اس خط میں بعض معلوم ہوتا ہے چنانچے انہوں نے خط پڑھا تو اس خط میں بعض لوگوں کے تل کرنے اور بعض کو جانی اور مالی سزاد بیخے کا حکم کھا ہوا تھا۔اس پر بیسب لوگ مدینہ والیس آگئے۔ باغیوں کی واپسی :

محمہ بن سائب کلبی بیان کرتے ہیں کہ اہل مصروا پس اس لیے آئے کہ انہیں حضرت عثمان بڑاٹٹڑ: کے اونٹ کا ایک غلام ملا جو امیر مصرکے پاس سیخط لے کر جار ہاتھا کہ بعض لوگوں کوٹل کر دیا جائے ادر پچھلوگوں کوسو کی دے دی جائے۔ جعلی کارروائی:

جب بیلوگ حضرت عثمان رہی انٹیز کے پاس آئے تو انہوں نے کہا'' بی آپ کا غلام ہے' آپ نے فر مایا'' بیغلام میرے علم ک 'نیر چلا گیا تھا'' وہ بولے'' بی آپ کا اونٹ ہے' آپ نے فر مایا'' بیا سے میرے علم کے بغیر میرے گھرسے لے گیا تھا'' وہ بولے:'' وہ بولے بیآپ کی مہرہے' آپ نے فر مایا''کسی دوسرے نے اس کی مہر لگادی ہوگی''۔

### اميرمعاويه مِنْ عَنْ كُوخط:

جب حضرت عثمان بٹائٹیز نے بیرحالات دیکھے کہ لوگ ان کے برخلاف ہو گئے میں تو انہوں نے امیر معاویہ بنی ٹیز ، کوشام میں ب خط مکھ کر بھیجا :

''بسم اللّدالرحمٰن الرحيم! حمد وثنا کے بعد واضح ہو کہ اہل مدینہ نا فر مان ہو گئے اور انہوں نے فر مانبر داری چھوڑ دی ہے اور بیعت تو ڑ دی ہے اس لیے آپ اپنی طرف سے شام کے جنگجو سیاہی تیز رفتار سواریوں پر جلد بھیجیں''۔

جب امیرمعاویہ رہنائٹنز کے پاس بین خط پہنچا تو وہ حالات کا انتظار کرتے رہے کیونکہ وہ رسول اللہ سکھیل کے صی بہ کرام بڑ کہنٹیز کی مخالفت کے اعلانیہ اظہار کو پسندنہیں کرتے تھے انہیں ان کے اجتاع کاعلم ہو چکا تھا۔

## ويكرحكام كوخطوط:

جب حضرت عثمان بٹیاٹٹونٹ ان کی امداد میں تاخیر محسوں کی تو انہوں نے پزید بن اسد بن کریز اور دیگر اہل شام کے نام خطوط تحریر کیے جن میں ان سے امداد طلب کی گئی تھی اور اپنے حقوق جمائے گئے تھے نیز یہ بھی تحریر کیا تھا کہ اللّٰہ بزرگ و برتر نے خلفاء کی اطاعت اور ان کے ساتھ خیرخوا ہی کرنے کا حکم دیا ہے''۔ حضرت عثمان بڑاٹٹونٹ نے یہ بھی تحریر کیا تھا:

" كسب لوك ان كى مدد كے ليے ندآ كيل بلكہ كچھوستے آ جاكيں" ـ

## فوری امداد کی ضرورت:

حضرت عثمان بٹناٹٹنانے بیکھی تحریر کیا تھا کہ اہل شام پران کے بڑے احسانات ہیں اور انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی تھی۔ آخر میں بیتحریر تھا:

''اگرتم کچھامدادی فوج بھیج سکتے ہوتو بہت جلد بھیجی جائے کیونکہ بیلوگ میرا جلد خاتمہ کررہے ہیں''۔

# يزيد بن اسد رسالتنه كي فوج:

جب آپ کا بین خط اہل شام کے سامنے پڑھا گیا تو پزید بن اسد بن کر پزبجلی رٹی ٹھڑ کھڑے ہوئے اور حمد وثنا کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رٹی ٹھٹی کا تذکرہ کیا' ان کے قطیم حقوق کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کوان کی امداد پر آ مادہ کیا اور حکم دیا کہ وہ ان کی امداد کے لیے روانہ ہوجا کیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ان کی امداد کے لیے روانہ ہوگئے جب بیلوگ وادی القری میں پہنچے تو اس وقت انہیں حضرت عثمان رٹی ٹھٹی کی شہادت کی خبر ملی تو وہ واپس چلے گئے۔

## بصره کی امدادی فوج:

حضرت عثمان برخی تین نے عبداللہ بن عامر رہی تین کو بھی تحریر فر مایا کہ وہ اہل شام کے نام ان کے خط کی ایک نقل اہل بھر ہ تک پہنچا دیں۔ چنا نچہ عبداللہ بن عامر رہی تین نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے حضرت عثمان رہی تین کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد بھر ہ کے خطیب اشخاص کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان رہی تین کی امداد پرلوگوں کو آ مادہ کرتے رہے انہیں خطباء میں مجاشع بن مسعود سلمی بھی تقریر کھی ان نوں بھرہ کے قبیلہ قیس کے سردار تھے اور سب سے پہلے انہوں نے تقریر کی تھی 'ان کے علاوہ قیس بن بنیم سلمی بھی تقریر کھی تقریر کے تھی ان کے علاوہ قیس بن بنیم سلمی بھی تقریر

کے لیے کھڑے ہوئے اورلوگوں کوحضرت عثمان بڑگٹن کی امداد پر آ مادہ کرتے رہے ٔ چنانچہلوگ بہت جلد مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے عبداللہ بن عامر بڑا گٹنانے مجاشع بن مسعود کو ( اس امداد کی فوج کا ) سر دار مقرر کیا اورانہیں لے کرر دانہ ہوئے ۔ جب میہ لوگ ربذہ پنچے اوران کا ہراول دستہ مدینہ کے قریب صرار کے مقام پر پہنچاتو انہیں عثمان بڑا گئن کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ قاصد کا اخراج:

### الل مصركا قا فليه:

ا بل مصر جوحضرت عثمان بڑا تین کی طرف روانہ ہوئے تھے' کل تعداد میں چیسو تھے' وہ چار دستوں میں نشتیم تھے۔ان کے چار سر دار تھے اور ہرسر دار کے پاس ایک جدا گانہ علم تھا' ان کی مشتر کہ قیا دت عمر بن بدیل بن درقا وخز اعی کے سپر دتھی' جو نبی کریم کالٹیما کے صحابی تھے نیز عبدالرحمٰن بن عدلیں تجلیعی بھی ان کے سپر سالا راعلی تھے۔انہوں نے حضرت عثمان بڑا تین کو جو خط کھا تھا اس کا مضمون سے

### حضرت عثمان معالشًا کے نام خط:

روسی اللہ الرحمٰن الرحیم حمد و ثنا کے بعد واضع ہو کہ اللہ کی قوم کی حالت میں اس وقت تک تبدیلی نہیں پیدا کرتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں'اس لیے آپ اللہ کو یا دکریں اور اللہ سے ڈریں آپ کے پاس و نیا ہے اس کے ڈریعہ آپ آخرت کی پخیل کریں اور اپنے آخرت کے حصے کو مشکوک نہ بنا کیں ور نہ دنیا بھی آپ کے لیے خوشگوار نہیں رہے گی۔

## وین کے لیے جنگ

آپومعلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر غیظ وغضب کا ظہار کرتے ہیں اوراس کے لیے ہم رضا مند ہوتے ہیں لہذا ہم اس وقت تک اپنے کندھوں سے تلواریں نیام میں نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے صاف اور واضع طریقہ سے تو بہنا منہیں آئے گایا کھلم کھلا گمراہی کاعلم نہیں ہوگا' ہم آپ سے صرف اتناہی کہنا چاہتے ہیں اور یہی معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ ہماری معذرت قبول کرنے والا ہے۔ والسلام''

### توبه کی دعوت:

ر مایا''ان جب حضرت عثمان بھائین کوتل کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے اپنے خیرخوا ہوں اور گھر والوں سے مشورہ طلب کیا اور فر مایا''ان وگوں نے وہ کیا جوتم دیکھ رہے ہو(اب اس مصیبت ہے) نگلنے کا راستہ کیا ہے؟''ان سب نے بیمشورہ دیا کہ وہ حضرت علی مٹائتنہ کو بوا کمیں اوران سے درخواست کریں کہ وہ انہیں لوٹا دیں اور جو وہ جائے وہ مطالبہ ان کا پورا کر دیں اس طرت مدت بڑھ جائے گی پھر امداد بھی آجائے گی''۔

### ايفاء پراصرار:

حضرت عثان بٹیٹنز نے فر مایا'' بیلوگ ٹال مٹول قبول نہیں کریں گے وہ مجھ سے معاہدہ کریں گے جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے' تو مجھ سے ایسی بہ تیں سرز دہوگئ تھیں اس لیے میں اب جو دعدہ کروں گااس کے ایفاء پروہ اصرار کریں گے۔

### مروان كامشوره:

مروان نے کہا'' اے امیر المونین! انہیں قریب رکھنا تا کہ آپ طاقتور ہوجا کیں بیاس سے بہتر ہے کہ وہ قریب رہ کر آپ کا مقابلہ کریں۔ آپ ان کا مطالبہ مان لیں اور جب تک وہ آپ کا مقابلہ کریں ان کے ساتھ ٹال مٹول کرتے رہیں۔ کیونکہ انہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے اس لیے ان کے معاہدہ کی (کوئی پابندی) نہیں ہے۔ آپ حضرت علی بڑی ٹھڑ کو بلا بھیجیں' چنانچے انہیں آپ نے بلایا جب وہ آگے تو آپ نے فرمایا:

## معامده کی با بندی:

''اےابوالحسن! آپ نے ان لوگوں کی باتیں دیکھ لیں اور میری باتیں بھی آپ کومعلوم ہیں۔اب مجھے ان سے تل کا اندیشہ ہے اس لیے آپ انہیں میرے پاس لوٹا دیں میں ان کی تمام شکایات دور کر دوں گا اورا پنی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے ان کے مطالبات یورے کروں گا خواہ اس میں میری جان کا اندیشہ کیوں نہ ہؤ'۔

## وعده فتكنى كاالزام

حضرت علی بین تین نے فر مایا: ''عوام اس بات کوتر جیج دیں گے کہ آپان کے ساتھ انساف کریں بنسبت اس کے کہ وہ آپ کو قت کل کریں۔ میرے خیال میں بیلوگ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپان کے مطالبات کونہ مانیں۔ جب بیلوگ کہ ان سے میں میں ہوں گے جب تک کہ آپان کے مطالبات کونہ مانیں۔ جب بیلوگ کہ ان کے مطالبات کونہ مانیں ناپیند ہیں اور کہاں دفعہ آئے تھے تو اس وقت میں نے ان سے پینتہ وعدہ کیا تھا کہ آپان میں سے کوئی بات پوری نہیں کی اس لیے آپ اس مرتبہ مجھے اس طرح میں نے انہیں آپ کے پاس سے لوٹا دیا تھا۔ گر آپ نے ان میں سے کوئی بات پوری نہیں کی اس لیے آپ اس مرتبہ مجھے فریب میں مبتلانہ کریں کیونکہ جھے ان کاحق اوا کرنا ہے''۔

## ايفائے عہد کاعزم صميم:

حضرت عثمان رخانتُمٰذ نے فر مایا: ''آ پ انہیں اس بات کا یقین دلا دیں بخدا! میں ایفاءعہد کروں گا''۔ اس پر حضرت علی رخانتُذانِ لوگوں کے پاس گئے اور فر مایا:

## حضرت على مِن مِنْ مَنْ كَا خطاب

''اےلوگو! تم نے حقوق کا مطالبہ کیا تھا' وہ پورے کیے جاتے ہیں' کیونکہ حضرت عثان رہائٹۂ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپن طرف سے اور دوسروں کی طرف سے تمہارے ساتھ انصاف کریں گے اور جو باتیں تمہیں ناپیند ہیں انہیں چھوڑ ویں عر''

## عملی اقد ام کی ضرورت:

اس پروہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ہم نے بیہ بات مان لی ہے مگر آپ ان سے پختہ وعدہ کرا کرلا پئے کیونکہ عملی اقدام کے بغیر محض باتوں سے ہم خوش نہیں ہوں گے۔

## مهلت کی درخواست:

حضرت علی بناٹنز کے فرمایا: '' میں تمہاری بات منوا کرلاؤں گا''۔ چنانچہ وہ حضرت عثان بناٹنز کے پاس گئے اور انہیں صورت حال سے آگاہ کیا' حضرت عثان بناٹنز نے فرمایا: ''آپ میرے اور ان کے درمیان ایک مدت مقرر کرلیں جس میں مجھے مہلت ل سکے' کیونکہ میں ایک دن کے اندران کی شکایات دور نہیں کرسکتا''۔

حضرت علی بخاتیز نے فر مایا: ''جولوگ مدینه میں موجود ہیں ان کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی جاسکتی اور جوموجو ذہیں ہیں ان کے لیے مدت اس وقت تک رہے جب کہ آپ کا تھم ان کے پاس پہنچ جائے''۔

## تنین دن کی مہلت:

حضرت عثمان رہی تی نے فرمایا میہ بات سیح ہے تا ہم مجھے مدینہ والوں کے لیے تین دن کی مہلت ملنی چاہیے مضرت علی رہی تی نے فرمایا'' بہت اچھا'' کچر حضرت علی رہی تی ایک معاہدہ لکھوا دیا فرمایا'' بہت اچھا'' کچر حضرت علی رہی تی ان کے پاس گئے اور انہیں اطلاع دی اس کے بعد حضرت عثمان رہی تی انہیں معاہدہ لکھوا دیا گیا کہ وہ تین دن کے اندر ہر شکایت کو دور کر دیں گے اور جو حاکم ان لوگوں کو ناپسند ہیں انہیں معزول کر دیں گے''۔

پھراس معاہدہ کے تکھوانے میں زیادہ بختی کی گئی اور بخت عہد و پیمان لیے گئے اور اس پرمعزز مہاجرین وانصار کو گواہ مقرر کیا گیا۔

(اس کی وجہ ہے )مسلمان مقابلے ہے ہاز آئے اورلوٹ گئے تا کہوہ اپنے معاہدہ کو پورا کرسکیں۔

### جنگ کی تیاری:

حضرت عثمان رہی اٹنے نے جنگ کی تیاریاں شروع کردیں اور ہتھیا رفراہم کرنے لگے انہوں نے شمس مال فنیمت کے غلاموں کی ایک بہت بوی فوج تیار کرلی۔ جب تین دن گزر گئے تو وہی حالت برقرارتھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ان لوگوں کی کوئی شکایت دور نہیں کی گئی اور نہ کسی حاکم کومعزول کیا گیا تھا اس پرلوگ بھڑک اٹھے اور عمرو بن حزم انصاری مصریوں کے پاس آیا جو ذوشب کے مقام پرمقیم تھا اور اس کی اطلاع دی اور پھروہ انہیں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان رہی تھی کو سے پیغام بھیجا۔

## خلاف ورزى كاالزام:

کیا ہارے ساتھ آپ کا بیمعاملہ طے نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنے تمام کاموں سے تو بہ کریں گے اور ہماری شکایتوں کو دور کریں گے اور اس برآپ نے پختہ عہدو پیان کیے تھے؟۔

حضرت عثمان دخالتُنهُ: في فر مايا "مها المين اس عهد برقائم مول "-

اس برانہوں نے کہا:

#### جعلی خط کا حوالہ:

## حضرت عثمان رخاشَّهُ کا انکار:

ہ بے نے فرمایا: ''وہ اونٹ چوری کا تھا۔ کتابت میں مشابہت ہوسکتی ہے اور مہر کسی دوسرے نے لگا دی ہوگ''۔

### حكام كى معزولى كامطالبه:

وہ بولے' دھو ہم آپ کوملزم گردانتے ہیں تا ہم عجلت میں کا منہیں کیا جائے گا۔ آپ اپ برے حکام کومعزول کردیں اور ہم پروہ حکام مقرر کریں جو ہماری جان و مال کے در پے نہ ہوں نیز آپ ہماری شکایات دور کریں''۔

#### مطالبه مانے سے انکار:

حضرت عثمان بنائیّن نے فر مایا:''اگر میں تنہاری مرضی کے مطابق حکام کا تقر رکروں اور تنہارے مخالف حکام کومعزول کروں تو میری حیثیت باقی نہیں رہے گی اس وقت حکومت کے تمام اختیارات تنہیں حاصل ہوں گئ'۔

### باغيوں کی و صملی:

وہ ہوئے'' بخدا! آپ کوضرور بیرکنا ہوگا ورندآپ کومعزول کردیا جائے گایاقتل کردیا جائے گاآپ اپنے معالمے پراچھی طرح غور کرلیں''۔حضرت عثان بھاٹٹنانے (ان کےمطالبات ماننے سے) انکار کردیا اور فرمایا:''میں (خلافت کی) قیص کو جواللہ نے مجھے پہنائی ہے نہیں اتاروں گا''۔

### گھر کامحاصرہ:

اس کے بعدان لوگوں نے جالیس رات تک ان کامحاصر ہ کیا اس عرصہ میں حضرت طلحہ رٹٹاٹٹنزان لوگوں کونماز پڑھاتے رہے۔ اشتر کی طبلی :

وٹاب جو حضرت عمر بھٹائیڈ کے آزاد کردہ غلام تھے اور جن کی گردن پر حضرت عثمان دھائیڈ کی شہادت کے وقت نیزے کے زخموں کے دونشان تھے بیان کرتے ہیں جمھے حضرت عثمان دھائیڈ نے اشتر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ میں اشتر کو بلالا یا اس وقت ایک تکمیدا میرالمونین (حضرت عثمان دھائیڈ) کے لیے لایا گیا اور دوسرا تکمیداشتر کے لیے لایا گیا۔

#### باغیوں کے مطالبات:

حضرت عثمان دخاتی نے فر مایا: 'اے اشتر! لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ''وہ بولے''وہ تین چیزوں میں سے ایک کے طلب گار ہیں 'آپ نے فر مایا: ''وہ بولا: ''وہ بولا: ''وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یا تو آپ خلافت سے دستبر دار ہوجا کیں اور کہد ریں کہ'' سے گار ہیں 'آپ نے فر مایا: ''وہ کیا ہیں؟''وہ بولا :''وہ لوگ چاہوا بھو اس کے ایک سے اگر آپ کوان دوبا توں میں سے کسی ایک سے انکار ہے تو سے مرکو چا ہوا بھو اپ خود آپ اپنا قصاص لیس۔ اگر آپ کوان دوبا توں میں سے کسی ایک سے انکار ہے تو سے وگ آپ کوئل کر دیں گئے'۔ آپ نے چواب دیا: ''اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے؟''اس نے جواب دیا: ''اس کے

علاوہ اور کو ڈی صورت نہیں ہے''۔

### حضرت عثمان مناتقهٔ کا جواب:

اس پر حضرت عثان رہی گئی نے فرمایا: '' جہاں تک خلافت سے دست بر داری کا تعلق ہے تو میں اس قیص کونہیں اتا رسکت جواللہ بزرگ و برتر نے مجھے بہنائی ہے پھر میں محمد مرکی اللہ کی امت کواس حالت میں چھوڑ دوں کہ وہ ایک دوسرے برظلم وستم کرتے رہیں خدا کی قسم! مجھے یہنائی ہے کہ میں وہ قمیض اتا روں جواللہ نے کہ میں وہ قمیض اتا روں جواللہ نے مجھے بہنائی ہے۔

جہاں تک اپنی ذات سے قصاص لینے کا تعلق ہے تو بخدا! مجھے اس بات کاعلم ہے کہ میرے پیش رو دونوں ساتھی سزا دیتے

## قتل کی خطرناک نتائج:

تیسری بات ہے ہے کہتم مجھے تل کرو گے۔اگرتم مجھے تل کرو گے تو بخدا! میرے بعدتم میں اتحاد قائم نہیں ہوگا اور بھی تم متحد اور مجتمع ہوکر نما زنہیں پڑھ سکو گے اور نہ میرے بعد پھر بھی تم متحد ہوکر دشن سے جنگ کرسکو گے اس کے بعد اشتر اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ محمد بن ابی بکر رہنا تین کی آمد:

چند دنوں تک ہم (خاموثی کے ساتھ) ہیٹے رہے پھر بھیڑیئے کی طرح ایک مردود آیا اور دروازے میں ہے جھا نک کر چلا گیا۔ پھر محمد بن ابی بکر رہی گئے: تیرہ افراد کے ساتھ حضرت عثان رہی گئے: کے گھر کے اندر گھسے مجمد بن ابی بکر رہی گئے: نے حضرت عثان رہی گئے: کی داڑھی پکڑلی اور کہنے لگا۔

## حضرت عثمان مناشن سے گستاخی:

معاویہ بٹی ٹٹند نے شہیں کیا فائدہ پہنچایا اب این عامر رٹی ٹٹند کہاں چلا گیا' تمہار ےخطوط کا کیا نتیجہ لکلا' 'حضرت عثان مِی ٹٹند نے فرمایا:''اے میرے جیتیج! تومیری داڑھی چھوڑ دے''۔

## آپ کی شہادت:

راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص کواشارہ کیا تو وہ ایک بھالا لے کر گیا اور اس نے ان کاسر پھاڑ دیا۔ طبری کہتے ہیں کہ پھریہ سب لوگ ان پرٹوٹ پڑے اور انہیں قتل کردیا۔

## ہاغیوں کے سردار:

واقدی نے بیان کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ رٹی گٹھنانے فر مایا:'' میں اپنے قبیلے کے ساتھ مصریوں کے پاس گیا اور ان کے بیہ چار سردار تھے(۱)عبدالرحمٰن بن عدیس بلوی (۲) سودان بن حمران مرادی (۳)عمرو بن الحق خزاعی اسے جیس ابن الحق بھی کہا جاتا تھا (۳) ابن النباع میں ان کے خیمے میں داخل ہوا جس میں وہ چاروں تھے اورلوگ ان کے تالع تھے۔

### آئندہ کے خطرات:

میں نے حضرت عثمان رہی تھی کے حقوق کی اہمیت واضع کی کہان کی گر دنوں پران کی بیعت ( کی ذمہ داری) ہے میں نے انہیں

فتن فسادے ڈرایا اورانہیں سمجھایا کہ حضرت عثمان بھائٹین کے آل کی وجہ سے بہت اختلاف پیدا ہوجائے گا اور بڑا ہنگامہ برپا ہوگا اس لیے تم سب فتنہ فس و کا درواز و نہ کھولوحضرت عثمان جھائٹینان باتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں نا گوار ہیں ہیں ان کا ذمہ دار ہوں''ان لوگوں نے کہا'' رکھزت عثمان بھائٹینے نے (ان شکایات کو) دور نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا''۔ میں نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے اس پر بیلوگ رضا مند ہوکرلوٹ گئے۔

## حضرت عثمان معالثين كونصيحت:

میں حضرت عثمان بن تُنْزَک پاس آیا اور کہا'' اے عثمان ؓ! تم اللّٰد کو یا دکرواورا پی جان کی حفاظت کرویہ لوگ تمہاراخون بہانے آئے تھے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھی آپ کوچھوڑ بیٹھے ہیں بلکہ وہ آپ کے دشمنوں کوتقویت پنجار ہے ہیں''۔

آب کی رضامندی:

حضرت عثمان رہی تھیں۔ خیری بات مان لی اور جھے جزائے خیر دی وہاں سے آنے کے بعد میں پھی حرصہ تک خاموش بیضار ہا۔

اس اثناء میں حضرت عثمان رہی تھی نے اہل مصر کے واپس جانے کے بارے میں تقریر کی تھی اور یہ بیان کیا تھا کہ وہ ایک خبرسن کر آئے سے محرانہیں اس سے مختلف اطلاع ملی اس لیے وہ لوٹ گئے میں نے چاہا کہ میں آکر انہیں اس بات پر طلامت کروں تا ہم میں خاموش رہا۔ پھر کسی نے جھے سے یہ کہا کہ اہل مصر پھر آگئے ہیں اور وہ مقام سویداء کے قریب ہیں میں نے کہا: ''کیا تم بھی بات کہدرہے ہو' رافراد)

اس نے کہا''ہاں!' اس کے بعد حضرت عثمان بھی تھے۔ آپ نے فرمایا:

## آپ کی گفتگو:

''اے ابوعبد الرحمٰن! بدلوگ پھر آ گئے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟'' میں نے کہا'' بخدا! مجھے کوئی علم نہیں ہے تا ہم میراخیال ہے کہ وہ کسی اچھے مقصد کے ساتھ واپس نہیں آئے ہیں'' حضرت عثمان دخاتیٰ نے فرمایا'' تم انہیں واپس کر دؤ' میں نے کہا:

## محدين مسلمه رخالفنهٔ كاا نكار:

مد بن سیم میں میں اس کے میں اس کے میں اس کی دجہ بیہ ہے کہ بیں نے ان کواس بات کی صانت دی تھی در میں بیٹیں کروں گا''آپ نے فرمایا'' اس کے حضرت عثمان رہی تھی ہیں کہ آپ ان کی شکا بیوں کو دور کریں گے گرآپ نے ان کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں کہا'' اس پر حضرت عثمان رہی تھی نہیں کہا'' اس پر حضرت عثمان رہی تھی نے فرمایا '' اب اللہ ہی سے مدوحاصل کی جائے گ''۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلاآ یا۔

پھر بیلوگ اسواف کے مقام پراتر ہاورانہوں نے حضرت عثان بٹی تی نظر کا محاصرہ کرلیا۔

### جعلی خط کا انکشاف:

میرے پاس عبدالرحمٰن بن عدلیں' سودان بن حمران اور باقی دونوں ساتھیوں کے ساتھ آئے اور کہنے گئے'' اے عبدالرحمٰن کیا تنہیں معلوم ہے کہتم نے گفتگو کر کے ہمیں لوٹا دیا تھاتم نے بیدوکوئی کیا تھا کہ تمہارے ساتھی (حضرت عثمان بڑا تھاری شکایت کو دور کریں عے؟'' میں نے کہا'' ہاں''اس کے بعدانہوں نے ایک پر چہ نکال کرکہا۔ '' ہم نے صدقات کے ایک اونٹ پر (حضرت) غلام کودیکھا جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہم نے اس میں پیاخط پایا جس میں بیلکھا ہوا تھا:

## جعلی خط کے احکام:

''بسم التدالرحمٰن الرحیم ۔امابعد! جب تمہارے پاس عبدالرحمٰن بن عدلیں آئے تو اےسوکوڑے ہارواوراس کے سراور داڑھی کومنڈ واکراہے طویل عرصہ تک قیدرکھوتا آئکہ تمہارے پاس میرا دوسراحکم آئے نیزعمرو بن اکمق' سودان بن حمران'اورعروہ بن نباع لیٹی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرؤ'۔

### خط کار دغمل:

میں نے کہا آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رہی گئٹ نے خود ریہ خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر مروان نے (حضرت)
عثمان رہی گئٹ کی طرف سے بیر (جعلی خط) لکھا ہوگا اور ریہ بات اس سے بھی بدتر ہے اس صورت میں انہیں اس کا م سے بریت کا اظہار
کرنا چا ہیے پھرانہوں نے کہاتم ہمارے ساتھ ان کے پاس چلو۔ ہم نے (حضرت) علی دہی گئٹ سے بھی بات چیت کی ہے اور انہوں نے
یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد ان (حضرت عثمان رہی گئٹ ) سے گفتگو کریں گے۔ ہم (حضرت) سعد بن ابی وقاص رہی گئٹ کے
پاس بھی گئے متے انہوں نے کہا'' میں تمہارے معاطے میں کوئی دخل نہیں دوں گا'' ہم سعید بن زید بن عمر و بن نفیل رہی گئٹ کے پاس بھی
گئے متے انہوں نے بھی اسی قتم کا جواب دیا۔

## حضرت على مناتشهٔ كاوعده:

محمد بن مسلمہ مٹی ٹیٹنے نے کہا'' (حضرت)علی ہٹی ٹیٹنے نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا''انہوں نے کہا'' انہوں نے ہم سے بیدوعدہ کیا تھا کہ جب وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو وہ ان (عثمان ہٹی ٹیٹ ) کے پاس جا کیں گے''۔ چنانچے محمد بن مسلمہ بٹی ٹیٹن نے (حضرت) کے ساتھ نماز پڑھی پھروہ دونوں حضرت عثمان مٹی ٹیٹن کے پاس گئے اور ان سے کہا:

## حضرت عثمان رفالله سے گفتگو:

یہ اہل مصر دروازے پر ہیں' آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دیں اس وقت مروان بھی وہاں ہیٹھا ہوا تھا۔اس نے کہا ''آپ مجھےان سے گفتگو کرنے کی اجازت دیں'' حضرت عثان رہائٹھُن نے فر مایا''تم میرے پاس سے چلے جاؤ' تمہارااس معاسلے سے کیاتعلق ہے؟''اس پرمروان چلے گئے اور حضرت علی بھاٹھُنان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت مصریوں نے انہیں تمام صورت حال سے مطلع کر دیا تھا اور حضرت علی بھاٹھنانہیں خط کا مضمون بتارہے تھے۔

### . حلفيها نكار:

حضرت عثمان بن تنتین نے اللہ کی قتم کھا کریپے فرمایا کہ نہ تو انہوں نے یہ خط لکھااور نہ انہیں اس کاعلم ہے اور نہ ان سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا گیا تھا۔ اس پرمحمد بن مسلمہ بن تنتین نے کہا'' بخدا! آپ سے ہیں گریپر وان کافعل معلوم ہوتا ہے'' حضرت علی بن تنتین مشرک نے فرمایا'' میری نے فرمایا'' آپ انہیں اندر آنے ویں تا کہ وہ آپ کی معذرت بن لیں'' حضرت عثمان بن تنتین اندر آنے ویں تا کہ وہ آپ کی معذرت بن لیں'' حضرت عثمان بن تنتین اندر آپ نے دیں تا کہ وہ آپ کی معذرت بن لیں' مقبول ہوتا تو آپ کی مشکل حل کرتا لہٰذا آپ ان کے پاس جا کیں اور

ان سے گفتگو کریں کیونکہ وہ آپ کی بات کو (غور سے ) سنتے ہیں۔

## باغيول كى باريابي:

حضرت علی بنی تُنت نے فرمایا'' میں ہیکام نہیں کروں گا آپ خودانہیں اندر بلوا کران کے سامنے معذرت پیش کریں'' چنانچیوہ اندر ہبوائے گئے۔ جب وہ داخل ہوئے توانہوں نے خلافت کا سلام نہیں کیا۔محمد بن مسلمہ رہی تین کہتے ہیں''اس سے میں نے انداز و لگایا کہوہ شروفساد کی نیت سے آئے ہیں''۔

## ابن سعد مِن شن كى بداعماليون كا ذكر: .

ان مصریوں نے گفتگو کے لیے ابن عدیس کو پیش کیا اس نے مصر میں ابن سعد بھٹین کی حرکتوں کا تذکرہ کیا اوریہ بتایا کہ وہ مسلمانوں اور ذمیوں دونوں پڑکلم کررہا ہے اور مسلمانوں کے مال غنیمت پرخود قبضہ کرلیتا ہے اور جب اس پرکوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے'' مجھے امیر الموثین نے خود خط میں بہی تجریر کیا ہے''۔

### بدعات كا تذكره:

اس کے بعدان لوگوں نے ان باتوں کا تذکرہ کیا جومدینہ میں رونما ہوئی ہیں اور جن میں انہوں (حضرت عثان مونٹنز) نے اپنے دونوں پیش روضلفاء کی مخالفت کی ہے۔

### دو هخصول کی ضمانت:

ابن عدیس نے مزید کہا'' پھر ہم مصرے روانہ ہوئے اس وقت ہمارا مقصد بیرتھا کہ یا تو آپ ان باتوں سے باز آ جا کیں ورنہ ہم آپ کی جان لیس گے۔ ہمیں (حضرت) علی ٹاٹینا ورقحہ بن مسلمہ رٹاٹٹنا نے واپس کر دیا اور ہمیں اس بات کی ضمانت وی کہ آپ ہماری تمام شکایات رفع کریں گے'' بیر کہہ کر اہل مصرمحہ بن مسلمہ رٹاٹٹنا سے خاطب ہوئے اور پوچھا'' کیاتم نے بیہ بات ہم سے کہی تھی'' محمہ بن مسلمہ رٹاٹٹنا نے کہا'' ہاں' اس کے بعد انہوں نے وہ سلسلہ گفتگو جاری کیا اور کہا'' پھر ہم اپنے وطن کی طرف جانے گئے تا کہ یہ بات ہمارے لیے جمت رہے۔

### خط کا انکشاف: .

جب ہم بویب کے مقام پر پنچ تو ہم نے آپ کے غلام کو پکڑ کر آپ کا سر بمہر خط عبداللہ بن سعد کے نام کا حاصل کر لیا جس میں آپ نے اسے عظم دیا تھا کہ وہ پشت پر کوڑے مارے اور ہمارے بال منڈ اکر طویل عرصہ تک ہمیں قید میں رکھے اور بیرآپ کا خط موجود ہے''۔

## لاعلمي كا اظهار:

حضرت عثمان بخاتمنن نے حمد و ثناء کے بعد بیفر مایا'' خدا کی قتم انہ میں نے میہ خطالکھااور نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھ سے مضورہ لیا گیا اور نہ مجھے اس کا علم ہے'' محمد بن مسلمہ بخالتٰہ: اور حضرت علی بخالتہ: دونوں نے کہا'' آپ بچے بولتے ہیں''اس پر حضرت عثمان بخالتہ کو بچھے میں مصریوں نے بو جھا'' پھر میہ خطاکس نے لکھا ہے؟'' حضرت عثمان بخالتہ نے فر مایا'' مجھے نہیں معلوم ہے' وہ بولے'' پھرکون ایسی جراُت کرسکتا ہے کہ وہ آپ کے غلام کوصد قات کے ایک اونٹ پر سوار کرائے اور آپ کی مہر لگا کر

آ ہے کے حاکم کواتنی بری باتیں لکھے اورآ پ کوخبر تک نہ ہو' آپ نے فرمایا'' ہاں (ایسا ہی ہے )''۔

#### معزولي كامطالبه:

اس پروہ بولے'' پھر آپ خلیفہ بننے کے ستی نہیں ہیں آپ اس معاملے سے دشبردار ہو جا نمیں جس طرح اللہ نے آپ کو معطل کررکھاہے'' حضرت عثان بڑالٹانہ نے فرمایا:

### شوراور ہنگامہ:

''میں (خلافت کی) اس تمیص کو جواللہ نے جمجھے پہنائی ہے' نہیں اتاروں گا'' اس پر بہت شور وغل ہونے لگا۔ محمد بن مسلمہ بناٹیٰ۔ کہتے ہیں:''اس وقت میں نے یہ خیال کیا کہ یہ لوگ حملہ کیے بغیر نہیں نکلیں گے'' اس کے بعد جب حضرت علی بناٹیٰ۔ کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوگیا انہوں نے مصریوں سے یہ کہا''تم نکل جاؤ'' اس پروہ باہر آ گئے میں بھی اپنے گھر چلا گیا اور حضرت علی بناٹیٰ۔ بھی اپنے گھر چلا گیا اور حضرت علی بناٹیٰ۔ بھی اپنے گھر چلے گئے۔

## آپ کی شہادت:

اس کے بعدان (باغیوں نے ) محاصر ہ کر کے حضرت عثمان بڑائٹنز کوشہید کر دیا۔

### واپسی کی وجو ہات:

سفیان بن انی العوجاء بیان کرتے ہیں '' جب اہل مصر پہلے مرتبہ آئے تھے تو حضرت عثان بھاٹھنا نے محمہ بن مسلمہ بھاٹھنا سے معنوں کے پاس فر فرشب کے مقام پر پہنچ اور انہیں واپس بھیج دیا بیاوگ واپس جاتے ہوئے جب بویب کے مقام پر پہنچ تو انہوں نے حضرت عثان بھاٹھنا کے خالم کو دیکھا اس کے پاس عبداللہ بن سعد بھاٹھنا واپس جاتے ہوئے جب بویب کے مقام پر پہنچ تو انہوں نے حضرت عثان بھاٹھنا کے خالم مصر کے نام ایک خط لکھا تھا۔ ان لوگوں نے واپسی کا را دہ کیا اور مدینہ پہنچ وہاں اشتر اور حکیم میں جبلہ موجود تھے۔ وہ خط لے کر (حضرت عثان بھاٹھنا کے جسرت عثان بھاٹھنا نے انکار کیا کہ بیہ خط ان کا لکھا ہوا ہے انہوں نے فرمایا ''بیجعلی ہے''۔ جعلی جا کا معلما ہوا ہے انہوں نے فرمایا '' بیجعلی ہے''۔ جعلی جا کا معلما ہوا

اس پروہ بولے" بیخط آپ کے کا تب کا لکھا ہوا ہے" آپ نے فر مایا" ہاں گراس نے میرے تھم کے بغیر لکھا ہے" وہ بولے " دوہ قاصد جس کے پاس ہم نے خط دیکھا ہے' وہ آپ کا غلام ہے' آپ نے فر مایا'' ہاں گروہ میری اجازت کے بغیر گیا تھا'' انہوں نے کہا'' بیاونٹ آپ کا اونٹ ہے' آپ نے فر مایا'' ہاں گروہ میر کے کم کے بغیر لے جایا گیا تھا''۔

### معزوني كامطالبه:

سیلوگ ہو نے ''(اس معاملے میں) آپ سے ہیں یا جھوٹے ہیں'اگرآپ جھوٹے ہیں تو اس صورت میں آپ معزولی کے مستحق ہیں کیونکہ آپ نے ہماری خون ریزی کا ناحق حکم دیا اور اگرآپ سے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ معزولی کے قابل ہیں کیونکہ آپ بہت کمزور اور عافل ہوگئے ہیں اور آپ کے مشیر بہت برے ہیں۔اس صورت میں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی گردنوں پرایسے خص کو مسلط کرلیں جو آپ کی کمزوری اور غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی اجازت کے بغیر ایسے احکام صادر کرے''۔انہوں نے مزید کہا:

## ظلم كاالزام:

آپ نے رسول اکرم کو گھا کے صحابہ کرام پڑتے کوز دوکوب کیا جب کہ انہوں نے آپ کو نصیحت کی اور جب کہ معرضین کے اعتراضیات کے موقع پر انہوں نے آپ کوخق بات کا فیصلہ کرنے کی مدایت کی تھی اس لیے جن پر آپ نے ظلم کیا تھا اور انہیں ز دو کوب کیا تھا ان کا قصاص اپنی ذات ہے لیں''۔

#### الزام كاجواب:

آ پ نے فرمایا:'' حاکم غلطی بھی کرتا ہے اور تھیج فیصلہ بھی کرتا ہے اس لیے میں اپنی ذات کا قصاص نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ اگر میں برغنطی پراپنا قصاص لینےلگوں تو میرا خاتمہ ہوجائے''۔

## عهد شكني كاالزام:

وہ بولے'' آپ نے ایسی بری باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن کی بدوات آپ کومعزول کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ سے اس بارے میں گفتگو کی گئی تھی تو آپ نے اس سے تو بہ کر لی تھی مگر پھر آپ نے ایسی باتیں کیس ۔ پھر ہم آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے تو بہ کر لی تھی اور حق کی طرف رجوع کرنے کا وعدہ کیا تھا بلکہ محمد بن مسلمہ رہی تھی ت ہیں آپ کے بارے میں ملامت کی تھی اور انھوں نے آپ کی طرف سے ذمہ داری قبول کی تھی مگر آپ نے عہد شکنی کی اس لیے اب انھوں نے اظہار بریت کیا اور کہا'' میں ان کے معاطع میں دخل نہیں دوں گا''۔

### جعلی خط کا ذکر:

ہم اتمام ججت کے لیے پہلی مرتبہ واپس چلے گئے تا کہ تمہارا انتہائی عذر قبول کریں اور اللہ تعالیٰ سے تمہارے برخلاف مدد حاصل کرسکیں مگر (راستے میں) ہمیں وہ خط ملا جوآپ نے اپنے حاکم کے نام لکھاتھا اس میں آپ نے ہمیں قتل کرنے قطع برید کرنے اور سولی دینے کا حکم دیا تھا آپ بید دعو کی کرتے ہیں کہ بیہ خط آپ کے علم کے بغیر لکھا گیا حالا تکہ بیز خط آپ کے غلام کے پاس تھا جو آپ کے اونٹ پر ہیٹھا ہوا تھا اور بیآپ کے کا تب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس پرآپ کی مہر گلی ہوئی تھی۔

## معزول كرنے كا فيصله:

(اس خط کی بدولت) آپ پر بہت بڑا الزام ثابت ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کے ظالمانہ احکام اورتقسیم ومزامیں ترجیحی سلوک کا تجربہ ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں کے مُناصف تو برکا ظہار کیا تھا گر پھران غلطیوں کی طرف رجوع کیا ہے ہم پہلے لوٹ گئے تھے گراب اس وقت تک نہیں واپس جا کیں گے جب تک کہ ہم آپ کو معزول نہ کریں اور آپ کے بجائے رسول اللہ مُن ہی ہے صحابہ کرام بڑت تی ہیں ہے کی ایسے خص کو نہ مقرر کریں جس نے ایسی نئی با تیں نہ نکا لی ہوں جن کا ہمیں آپ سے تجربہ ہوا ہے۔ اور اس پروہ الزامات نہ لگے ہوں جو آپ پر لگائے گئے ہیں آپ ہمارے خلافت واپس کر دیں اور ہمارے معاملات سے سبکدوش ہو جا کمیں کیونکہ یہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے'۔

### حضرت عثمان مَحَاتُنَهُ كَا خَطِيهِ:

حضرت عثمان مٹائٹیز نے فرمایا:'' کیاتم نے اپنی تمام با تیں ختم کر لی ہیں؟'' وہ بولے''ہاں' اس کے بعد حضرت عثمان مٹائٹیز

#### نے یوں فرمایا:

''الله تمام تعریفوں کامستق ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد کا طالب ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اور ا اس پر بھروسہ کرتا ہوں' میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد (سکتیم) اس کے بندے اور رسول میں اللہ نے آئیں مدایت اور وین حق دے کر بھیجاتا کہ اسے تمام ندا ہب پر غالب کردے خواہ مشرکوں کو میہ بات کتنی ہی ناگوار معلوم ہو۔

## سبدوشی سے انکار:

ا مابعد! آپ لوگوں نے گفتگو میں اعتدال نہیں اختیار کیا اور نہ فیصلے میں انصاف ہے کام لیا آپ کہتے ہیں کہ میں دستبر دار ہو جاؤں' تو میں وہ قبیص جواللہ نے مجھے پہنائی ہے اسے نہیں اتاروں گایہ وہ (لباس خلافت) ہے جس کے ذریعے اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے اور دوسروں پرممتاز کیا ہے البتہ میں تو بہ کرسکتا ہوں اور ان باتوں سے جنہیں مسلمان ناپسند کرتے ہیں بازر ہسکتا ہوں کیونکہ بخدامیں اللہ (کی مدد) کامختاج ہوں اور اس سے خائف ہوں''۔

#### واقعات كالعاده:

یدلوگ ہو گئے''اگریہ پہلا واقع ہوتا اور آپ تو بہ کرتے تو ہم آپ کی تو بہ کوشلیم کر سکتے تھے اور آپ کے پاس سے
لوٹ جاتے مگر اس سے پہلے آپ کے بہت ہے''واقعات'' ہو چکے ہیں جن کا آپ کوعلم ہے اور ہم پہلی مرتبہ لوٹ چکے ہیں اور
ہمیں یہ اندیشنہیں ہے کہ آپ ہمارے بارے میں وہ کھیں گے جو ہم نے آپ کے اس خطیس پایا جو آپ نے غلام کے ہاتھ
ہمیل میانا'۔

# معزولی یافتل:

ہم آپ کی تو بہ کو کیے قبول کر سکتے ہیں جب کہ ہم آ زما چکے ہیں کہ آپ اگر کسی گناہ سے تو بہ کرتے ہیں تو دوبارہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم آپ کومعزول نہ کر دیں آپ کے بجائے دوسرا خلیفہ مقرر نہ ہو۔ ب

اً کرآپ کے خاندان رشتے دار متعلقین آپ کے لیے جنگ کرنا چاہیں تو ہم ان سے جنگ کریں گےاور پھر آپ کے پاس پہنچ کرآپ کو ( نعوذ باللہ ) قبل کردیں گے یا ہماری رومیں اللہ کے پاس پہنچ جائیں گی'۔

### ائل فيصله:

حضرت عثان رٹافتھ: نے فر مایا''جہاں تک خلافت سے دستبردار ہونے کاتعلق ہے تو اگرتم مجھے سولی پر چڑھا دو گے تو یہ بات مجھے زیادہ پہندہے بہنبت اس کے کہ میں اللہ بزرگ و برتر کے کام اور اس کی خلافت سے دست بردار ہوجاؤں''۔ ن مرجنگ سے نفسید نہ

دوسری بات تم نے بیکی ہے کہ'' تم ان لوگوں سے جنگ کرو گے جومیر سے لیے جنگ کریں گے'' تو ( اس کا جواب یہ ہے کہ ) میں کسی کوتم سے جنگ کرنے کا تھم نہیں دوں گا جومیری غاطر جنگ کرے گا وہ میرے تھم کے بغیر جنگ کرے گا اگر میں تم سے جنگ کرنا چاہتا تو میں فوج کوخط لکھ دیتا اور وہ (میرے لیے ) فوجیں بھیجتے یا میں مصریا عراق چلا جاتا تم اللہ سے ڈرواورا پنی جانوں پر رحم کروا گرتم مجھ پررحم کرنانہیں چاہتے ہو' کیونکہ اگرتم مجھے تل کرو گے تو تم خون ریزی برپا کرو گے''۔

#### محدين مسلمه رضافتنه كاا نكار:

بھریالوگ وہاں سے چلے گئے اورانہوں نے اعلان جنگ کر دیا حضرت عثان رٹی گئے: نے محمد بن مسلمہ رہی تھے: کو ہلایا اوران سے فرمایا کہوہ ان (باغیوں) کولوٹا دیں مگرانہوں نے کہا:

'' میں سال میں دومر تبداللہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا''۔

### حضرت سعد مناشَّهٔ كي ملا قات:

ابو خبیبہ بیان کرتے ہیں'' جس دن حضرت عثمان بڑاٹنے شہید ہوئے تھے اس دن میں نے حضرت سعد بن الی وقاص بڑاٹنے کو ویکھا کہ وہ حضرت عثمان بڑاٹنے کی گھر گئے پھروہاں سے نکل کرانہوں نے دروازہ پر جومشاہدہ کیااس پروہ انسا لسلسہ و انسا البسہ راجعو ن پڑھتے رہے مروان نے ان سے کہا'' آپ اب پشیمان ہورہے ہیں آپ ہی نے تواس کا احساس دلایاہے''۔

#### ا ظیمار بریت:

حضرت سعد بڑنا تھئئئے نے فر مایا'' استغفر اللہ میرے وہم و کمان میں بھی نہ تھا کہ لوگ اس حد تک جراُت کریں گے کہ انہیں شہید کرنے پر آ مادہ ہو جا کیں گے میں اب ان کے پاس گیا تھا انہوں نے اس وقت جو گفتگو کی ہے اس وقت نہ تم موجود تھے اور نہ تہارے ساتھی موجود تھے انہوں نے تمام ناخوشگوار باتوں سے بریت کا اظہار کیا اور ان سے تو بہ کی ہے اور بیفر مایا ہے'' میں ہلاکت کے کا موں کو طول دینانہیں جا بتا ہوں اور ان تمام باتوں ہے رجوع کرتا ہوں''۔

### حضرت على من الشناسي ملاقات:

مروان نے کہا'' اگر آپ ان کی مدافعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت علی بن ابی طالب بھاٹھنا کے پاس جا کیں جو چھے ہیٹھے ہیں'' حضرت سعد بھاٹھنا وہاں سے روانہ ہو کر حضرت علی بھاٹھنا کے پاس آئے جو مزار نبوی اور منبر نبوی کے درمیان بلیٹھے ہوئے تھے حضرت سعد رہاٹھنا نے آکرفر مایا :

#### حفاظت كاسوال:

''اے ابوحسن! آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ میرے والدین آپ پر قربان ہوں ایک نیک کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں آپ اپنے چپازا دبھائی کے ساتھ صلہ رحی کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ان کی جان بچا کیں اس کے بعد جیسا آپ جانتے ہیں ویبا ہی ویبا ہی ہوگا۔ کیونکہ تمہارے خلیفہ نے اپنی طرف سے رضا مندی کا اظہار کرویا ہے''۔ شہاوت کی خبر:

ابھی وہ ہاتوں میں مصروف ہی تھے کہ مجمد بن الی بکر دخالتُون آئے اور انہوں نے پوشیدہ طور پر پچھے کہا۔ اس وقت حضرت علی دخالتُون میرے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھے اور فر مانے لگے'' ان کی بیتو بہ کتنی اچھی ہے' چنانچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے بیخبر سن کہ'' حضرت عثمان دخالتُون کوشہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہم مصیبت اور شروفسا دیس مبتلا ہیں''۔

# ابل مصركي آمد كي اطلاع:

ابوالخیر بیان کرتے ہیں'' جب اہل مصر حضرت عثمان رہن گئے۔ کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ بن سعد رہی گئے۔ نے ایک تیز رفق ر قاصدروانہ کیا جو حضرت عثمان رہی گئے۔ کوان کے روانہ ہونے کی اطلاع دے اور یہ بتا سکے کہ وہ ظاہر یہ کررہے ہیں کہ وہ عمرہ کے لیے نکلے ہیں۔ یہ قاصد حضرت عثمان رہی گئے۔ کے باس پہنچا اور اس نے انہیں تمام با تیں بتا کیں۔ حضرت عثمان رہی گئے۔ ناہل مکہ کو یہ پیغام سمیم جوایا کہ وہ ان مصریوں سے ہوشیار ہیں کیونکہ وہ اپنے امام (خلیفہ) کی مخالفت کررہے ہیں۔

### عبدالله بن سعد کی روانگی:

عبداللہ بن سعد ہنائٹۂ نے حضرت عثان ہٹائٹۂ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ ان کے پاس آنا جاہتے ہیں' چنانچہ حضرت عثان ہنائٹۂ نے انہیں اجازت وے دی چنانچہ وہ بھی مصریوں کے پیچھے روانہ ہوئے جب وہ ایلہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں علم ہوا کہ اہل مصرحضرت عثان ہنائٹۂ کے پاس لوٹ آئے ہیں اور انہوں نے ان کامحاصرہ کرلیا ہے۔

# ابن الى حذيف رضائفن كاقتضه مصر:

محمد بن انی حذیفه دخافینواس وقت مصر میں تھا جب اسے بیاطلاع ملی که حضرت عثان دخافیزو محصور ہو گئے ہیں اور عبداللہ بن سعد دخافیز مصر سے روانہ ہو گئے ہیں' تو اس نے مصر کے علاقہ پر قبضہ کرلیا اورلوگ بھی مطبع ہو گئے ۔عبداللہ بن سعد دخافیؤ نے مصر آنا جا ہا مگر محمد بن انی حذیفہ دخافیز نے آنہیں روک دیا اس لیے وہ فلسطین چلے گئے اور حضرت عثمان دخافیؤ کی شہادت تک و ہیں مقیم رہے۔ اہل مصر کا محاصرہ:

ابل مصرروانہ ہوکر''اسواف''کے مقام پر پنچے پھرانہوں نے حضرت عثان دخی ہے۔ کا محاصرہ کرلیا۔ حکیم بن جبلہ بھرہ سے سواروں کو لے کرآیا اور اشتر بھی اہل کوفہ کے ساتھ آیا اور بیسب مدینہ پنچ گئے۔ اشتر اور حکیم بن جبلہ الگ رہاورا بن عدیس اور اس کے ساتھی حضرت عثان دخی ہے۔ کا محاصرہ کرتے ہے۔ اس کے ساتھی حضرت عثان دخی ہے کہ محاصرہ کرتے ہے۔ اس کے ساتھی حضرت عثان دخی ہے۔ اس کے ساتھی مورز جعد شہید ہوگئے۔

# فتل كامنصوبه:

عبدالله بن عباس بن ابی ربیعه بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عثان دخاتھٰن کے پاس گیا اور پچھ عرصہ تک ان سے با تیں کرتا رہا آپ نے فرہایا اے! بن عباس! آ وُانہوں نے میراہاتھ پکڑا میں نے حضرت عثان دخاتھٰن کے درواز سے پر پچھ با تیں سنیں کوئی یہ کہدرہا تھا'' تم کیا انتظار کرر ہے ہو؟'' کوئی یہ کہدرہاتھا' تھہرو! شایدوہ رجوع کریں''۔

### طلحه كأحكم:

میں اور دہ گھڑے ہوئے تھے کہ طلحہ بن عبیداللہ وہاں سے گزرے اور وہاں تھہر کر پوچھا۔'' ابن عدلیں کہاں ہے''لوگوں نے کہا'' وہ یہ ہیں' چنا نچہ ابن عدلیں ان کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے پچھ سرگوشی کی پھر ابن عدلیں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا'' کسی مخص کو اس شخص (حضرت عثمان دی تھیں نہ جانے دواور نہ وہاں سے نکلنے دو''اس پر حضرت عثمان دی تھی نے مجھ سے فرمایا اس بات کا طلحہ بن عبیداللہ نے تھم دیا ہے پھر حضرت عثمان دی تھی نے فرمایا:

# قتل کے بارے میں حکم:

''اے اللہ تو جھے طلحہ بن عبیداللہ ہے بے نیاز کر دے کیونکہ ای نے انہیں جھڑکایا ہے اور انہیں جمع کیا ہے۔ بخدا! جھے تو تع ہے کہ وہ اس سے خالی جائے گا اور اس کا خون بہایا جائے گا کیونکہ اس نے میر ہے ساتھ وہ کیا ہے جواسے جہ کزنہیں ہے میں نے رسول اللہ سکتی کو یہ فرماتے سنا ہے'' تین با توں کے علاوہ اور کسی چیز میں مسلمان شخص کا خون بہانا جا کرنہیں ہے (وہ تین با تیں یہ بیں) یا تو کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو وہ قبل کر دیا جائے گایا کوئی شادی شدہ شخص زن کرے تو اسے سنگ ارکیا جائے گایا کوئی شخص کسی کوناحق قبل کر دے (تو اس سے قصاص لیا جائے گا) مگر جھے کس جرم میں قبل کیا جار باہے'' اس کے بعد حضر ست عثان بی تین بین نی تو ایک بیاں تک کہ عثمان بی بین ابی رہید کہتے ہیں: ''میں نے باہر جانا چا ہا تو ان لوگوں نے جھے روکا یہاں تک کہ محمد بین ابی بکر دی افراد کے بار دیا تا بی بکر دی افراد کی بیاں تک کہ میں بی بکر دی انہوں نے کہا:

''اسے چھوڑ دو'انہوں نے مجھے چھوڑ دیا''۔

#### عینی شامد:

عبد الرحمٰن بن ابزی بیان کرتے ہیں کہ' میں نے آج وہ جگہ دیکھی جہاں سے بیلوگ حضرت عثمان بیخائیّن کے پاس گئے تھے بیہ لوگ عمرو بن حزم کے گھر میں سے ایک تنگ راہتے سے وہاں داخل ہوئے بخدا! ہم ابھی تک اس بات کونہیں بھولے ہیں کہ تھوڑی دمیر کے بعد سودان بن حمران نکلا اور کہنے لگا'' طلحہ بن عبیداللّٰہ کہاں ہیں' ہم نے ابن عفان کول کردیا''۔

### مروان کے غلام کا بیان:

۔ ابوحفصہ یمانی بیان کرتے ہیں میں ایک صحرانشین عرب کا غلام تھا مروان نے مجھے پبند کیا اور اس نے مجھے میری ہیوی اور لڑ کے کوخرید لیااور ہم سب کوآ زاد کر دیااور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔

# خانه جنگی کا آغاز:

جب حضرت عثان رٹی گٹر محصور ہو گئے تو بنوامیہ ان کی حفاظت کرتے تھے اور مروان ان کے گھر میں رہنے گئے تھے میں بھی مروان کے ساتھ تھا۔ فریقین میں میں نے ہی جنگ کو بھڑکا یا تھا اور قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو گھر کی حجبت سے نشانہ بنا کرفتل کر دیا تھا اس کا نام نیار اسلمی تھا اس پر جنگ چھڑگئی اور میں کو مٹھے پر سے اتر آیا اور اس کے بعد درواز ہ پر جنگ چھڑگئی مروان نے بھی جنگ میں حصد لیا یہاں تک کے دہ گر پڑے۔ میں انہیں اٹھا کرا یک بڑھیا کے گھر لے گیا اور (وہاں لٹاکر) درواز ہ بند کر دیا۔

### دروازول يرآگ:

۔ دشمن کے لوگوں نے حضرت عثمان بھاٹنڈ کے دروازوں کوآ گ لگا دی اوران کا پچھے حصہ جل گیا اس وقت حضرت عثمان بھاٹنڈ نے فر مایا'' درواز ہاس لیے جلایا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی کام کرنامقصود ہے''۔

#### قسمت برمبر:

 Pm4

میں رسول اللہ عُرِیجا کے اس قول پر (سرنشلیم ٹم کر کے صبر کروں گا'' میں ایسی موت مروں گا جواللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں کھی ہے''۔۔'

مروان ۔ نے کہا'' جب تک مجھے کوئی آ واز نہ سنائی دے گی اس وقت تک آ پ کیکوئی شہیدنہیں کر سکے گا'' بیر کہہ کروہ تلوار لے کر نکل گئے \_

#### د وسرابیان:

دوسرے سلسلے روایت کے مطابق ابو هصه بیان کرتے ہیں:

''جعرات کے دن میں نے گھر کی حجت پر سے ایک پھرلڑ ھکایا جس سے قبیلہ اسلم کا ایک شخص جس کا نام نیارتھا مر گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان رہی تین کو پیغام بھیجا کہ اس کے قاتل کو ان کے سپر دکر دیا جائے۔ آپ نے فر مایا'' میں اس کے قاتل کونہیں جانتا ہوں''۔

### شعله باري:

مخالفین رات بھرہم پرآگ کی طرح (کے مواد) ہم پر چھنگتے رہے میچ ہوتے ہی ہمارے برخلاف کنانہ بن عمّاب نمو دار ہوا اوراس کے ہاتھ بیس آگ کا ایک شعلہ تھا جے لے کروہ ہماری چھتوں کے پیچھے آل حزم کے گھر کے رائے ہے پہنچ گیا تھا۔ پھرٹی کے تیل سے بھرے ہوئے شعلے ہم پر برستے رہے ہم نے دروازوں پر تھوڑی دیر تک جنگ کی اوروہ دروازے جل گئے تھے۔اس کے بعد میں جھزت عثمان رہی آئین کی آوازشنی وہ اپنے ساتھیوں سے فرمار ہے تھے۔

## حضرت عثمان مِن تَنْهُ كَا أَ خرى حكم:

''آگ کی لگنے کے بعد اب کچھ نہ کیا جائے کیونکہ لکڑیاں جل گئی ہیں اور درواز ہے بھی جل گئے ہیں اس لیے جو میر امطیع وفر ما نبر دار ہے' وہ اپنا گھر بچائے کیونکہ بیالوگ صرف میرے در پے ہیں بخدا! بہت جلد میر نے قبل پر بیر پشیمان ہوں گے اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دیں تو اس وقت بھی انھیں معلوم ہوگا کہ میں زندہ نہیں رہنا جا ہتا ہوں کیونکہ میر احال بہت خراب ہو گیا ہے میرے دانت ٹوٹ نچے ہیں اور میری ہڈیاں نرم ہوگئیں ہیں۔''

# مروان کی جنگ:

پھرانھوں نے مروان سے کہا''تم (گھریس) بینے رہواور باہر نہ جاؤ'' گرمروان نے ان کا تھم نہیں مانا اور کہا بخدا! آپ کوئی شہیر نہیں کرسکتا ہے اور نہ کوئی آپ کا بال بریکا کرسکتا ہے جب تک کہ بیس زندہ ہوں اور آ واز کوئن سکتا ہوں'' یہ کہہ کروہ باہر لکل آ ہے اس وقت بہاری تعداد تھوڑی آپ کہا'' اب میرے آ قا کوئیس چھوڑا جائےگا'' چنا نچہ بیس ان کی جمایت کے لیے نکلا اس وقت بہاری تعداد تھوڑی تھی مروان رجز یہ اشعار پڑھ رہے تھے اور چلا کر کہدر ہے تھے'' کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا!اس وقت ان کی زرہ کا نچلا حصد انجر آیا تھا جے انھوں نے اپنے نے ملالیا تھا۔ان کے مقابلے پر ابن النباع آگے آیا اور پیچھے سے اس کی گرون پر تلوار کا ایک وار کیا جو کارگر ثابت ہوا اور وہ زبین پر گر پڑے اور ان کی نبضیں چھوٹ گئیں میں انھیں ابر اہیم العدی کی والدہ فاطمہ بنت اوس کے گھر اٹھا کر لے گیا۔

اس واقعه کی بدولت عبدالملک اور بنوامیهٔ آل سعدی کےمنون احسان ہیں۔

#### مروان ہے مقابلہ:

ابو بمر بن الحارث بن ہشام راوی ہیں میں نے عبدالرحمٰن بن عدیس بلوی کو دیکھا پھر مجد نبوی کی طرف اپنی پیٹے موڑے ہوئے تھے۔اور حضرت عثان بن عفان ڈٹاٹٹۂ محصور تھے اس وقت مروان بن تھم نکل کر کہنے لگے'' کون مقابلے پرآئے گا''اس وقت عبدالرحمٰن بن عدیس نے ابن عموہ سے کہاتم اس شخص کے مقابلے کے لیے جاؤچنا نچہ ایک درازنو جوان مقابلے کے لیے نکل اس نے ان کی زرہ کی کڑیاں ان کے نبیے میں گھسا دیں ان کی وجہ سے وہ قدم نداٹھا سے اور مروان گر پڑے ابن عروہ نے اس وقت ان کی گرون پرتلوار ماری۔

# مراون کا زخمی ہوتا:

بیوا تعدمیراچیثم دید ہے اس وقت عبید بن رفاعہ زرتی مزید حملوں کے لیے بڑھا' گرابراہیم بن عدی کی والدہ فاطمہ بنت اوس اس پرجھیٹیں اور کہنے لگیں اگر'' تم اس کے گوشت سے کھیلنا چاہتے ہوتو یہ بری بات ہے' اس پردہ شخص مزید حملے سے بازآیا۔(اس واقعہ کی وجہ سے ) خلفاء بنوامیداس عورت کے بہت احسان مند ہیں اور اس کاشکریدادا کرتے ہیں بلکہ اس کے بیٹے ابراہیم کوانھوں نے بعد ہیں حاکم مقرر کیا تھا۔

# نيار مِن تَنْهُ كَافْلَ:

حسین بن عیسیٰ کے والدروایت کرتے ہیں' جب (بقرعید کے ) ایام تشریق (قربان اور تکبیروں کے کہنے کے دن) ختم ہو گئے تو انہوں نے ( مخالفین نے ) حضرت عثمان بڑا تھنا کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔حضرت عثمان بڑا تھنا کے مسئوں نے اپنے محکم پر قائم رہے انہوں نے اپنے مخصوص حضرات کو بلا بھیجا اور انہیں اکٹھا کرلیا اس وقت ایک بوڑھے آ دمی جن کا نام نیار بن عیاض بڑا تھا کھڑے ہوئے وہ صحافی تھے وہ ابھی حضرت عثمان بڑا تھنا کے کہ حضرت عثمان بڑا تھنا۔

کا یہ خیال ہے کہ کثیر بن الصلت کندی نے ان بر تیر چلایا تھا۔

#### قصاص كامطالبه:

ان لوگوں ( خالفین ) نے حضرت عثمان دخالتُ ہے کہا'' نیار بن عیاض دخالتُ کے قاتل کو ہمارے سپر دکروتا کہ ہم ان کے قصاص میں اسے تل کریں''۔ حضرت عثمان دخالتُ دخر مایا' میں اس شخص کو آل نہیں ہونے دوں گا جس نے میری مد د کی بالحضوص ایسی حالت میں جب کہتم مجھے تل کرنا چاہتے ہو'' جب انہوں نے بیرحالت دیکھی تو وہ ان کے دروازے کی طرف جھیٹے اور اسے جلا دیا۔ مگھسان کی جنگ:

مروان بن الحکم پچھالوگوں کو لے کر حضرت عثمان مٹی ٹیڈنے گھرسے نگلے اسی طرح سعیدین العاص مِٹی ٹیڈن بھی ایک دستے کو لے
کر آئے اور مغیرہ بن اخس ثقفی مٹی ٹیڈن بھی ایک چھوٹی جماعت کو لے کر نگلے اور گھسان کی جنگ ہونے گئی اس جنگ پر فریقین کواس
بات نے آ مادہ کیا تھا کہ آنہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ بھرہ سے نوجی کمک آرہی ہے اور مدینہ سے ایک دن کی مسافت پر صرار کے مقام پر
بہنچ گئے ہیں نیز اہل شام کی فوج بھی آرہی ہے اس لیے گھر کے دروازے پر شدید جنگ ہونے گئی۔

### شهیداورزخی افراد:

مغیرہ بن اضن ثقفی بڑائیز نے دشمن پرسخت جملہ کیا اور وہ رجز بیا شعار بھی پڑھ رہے تھے عبداللہ نے ان پر مبوار کا وار کر کے انہیں قتل کر دیا ۔ رفع بن رافع انصار کی نے مروان پر تکوار ہے جملہ کر کے انہیں گرا دیا اس نے اپنی وانست میں انھیں قتل کر دیا تھا 'عبداللہ بن الزہیر ٹورٹ کو بن رافع انصار کی نے بیاوگ شکست کھا کر کل میں چلے گئے اور اس کے درواز وہ میں بناہ کی اور درواز ہے پر بہت شخت بن الزہیر ٹورٹ کئی دہم آئے بیاوگ شکست کھا کر کل میں چلے گئے اور اس کے درواز وہ میں بناہ کی اور درواز ہے پر بہت شد جنگ بوتی رہی درواز و کی وزئر کے اس حاست میں جنگ بوتی رہی درواز و کی جنگ کرتے رہے بیہاں تک کے محرو بن حزم انصار کی نے گھر کا درواز و کھول دیا جو حضرت عثمان بن عفان بن تفان ب

# آ خری گفتگو:

ابوسعیدانصاری بن پینٹنز کے آزاد کروہ غلام ابوسعیدروایت کرتے ہیں کہ (محاصرہ کی حالت میں ) حضرت عثمان بن پٹنز نے ایک دن جھا تک کرفر مایا:

''السلام وعلیم! سلام کاکسی نے بظاہر جواب نہیں دیاممکن ہے کہ اپنے دل میں اس کا جواب دیا ہو پھر آپ نے فر مایا: میں شہبیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا''تہہیں معلوم ہے کہ میں نے رومہ کا کنواں اپنے مال سے خریدا تھا جس کا پانی شیریں تھا اس میں ایک عام مسلمان کی طرح میرا حصہ تھا؟''لوگوں نے کہا''ہاں'' پھر آپ نے فرمایا''پھر مجھے اس کے پانی پینے سے کیوں روکا جارہا ہے یہاں تک کہ میں سمندر کے یانی سے افطار کررہا ہوں''۔

### مسجد نبوی کی تو سیع:

پھرآپ نے فرمایا: '' میں تہمیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تہمیں معلوم ہے کہ میں نے اس قدراراضی خرید کرمسجد نبوی میں توسیع کی''لوگوں نے کہا'' ہاں' اس پرآپ نے فرمایا'' کیا تہمیں معلوم ہے کہ جھے ہے کسی شخص کو اس مسجد بنوی میں نماز پر صفے سے روکا گیا تھا۔ تم نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ کھیا نے اس کی شان میں اس قدر فضیلت بیان کی ہے اور اللہ تعالی نے بھی اپنی مفصل کتاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔

اس پرلوگ کہنے گئے''امیرالمؤمنین کوچھوڑ دو''اس موقع پراشتر نے کہا'' بیتمہارے ساتھ مکر کررہے ہیں'' پھرلوگوں نے وہال حملہ کردیا جس کاانجام بیہوا۔

### بےاثر نفیحت:

آپ نے دوبارہ بھی ان سے نخاطب ہو کروعظ ونصیحت کی گر اس نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیونکہ ان لوگوں پر پہلی دفعہ وعظ ونصیحت کا اثر ہوتا تھا۔ پھر جب دوبارہ انہیں نصیحت کی جاتی تھی تو وہ بیکار جاتی تھی۔

### سياخواب:

# محد بن الي بكر مخالفية كي بدتميزي:

۔ ابوالمعتمر حسن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں''محمد بن ابی بکر بٹائیّنہ حضرت عثان بٹائیّنہ کے پاس کینیچاورانہوں نے ان کی داڑھی پکڑ لی'اس برآ یہ نے فرمایا:

'' تم نے جس چیز کو پکڑا ہے اور جس طرح میرے ساتھ سلوک کیا ہے (تمہارے والد) ابو بکر دُن تَعَنَّا ہے نہیں پکڑتے تھے اور نہ میرے ساتھ ایبا سلوک کرتے تھے''۔

اس پراس نے آپ کوچھوڑ دیا اور چلا گیا۔

#### خونی قاتل:

اس کے بعدا کیشخص آپ کے پاس آیا جے''ساہ موت'' کہاجا تا تھا۔اس نے آپ کا گلا گھونٹ دیا اور پھراسے ہلا کر چلا گیا وہ کہتا ہے'' میں نے ان کے حلق سے زیادہ نرم چیز نہیں دیکھی جب میں نے ان کا گلا گھوٹنا تو میں نے محسوس کیا کہان کی روح جنات کی روح کی طرح ان کے جسم میں حرکت کر رہی تھی''۔

### قاتلول كي آمد:

ابوسعید کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثان بھائٹن کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا:''میرے اور تہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم تھا اس شخص نے کلوار سے اس پرحملہ کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کوروکا تو آپ کا گلا کٹ گیا۔

### خون آلودمصحف:

ابوسعید کی روایت کےعلاوہ دوسری روایت میں بیدند کورہے:

" و محیبی اندر گیا تواس نے بھالا ماراجس سے اس آیت کریم پر آپ کا خون گرا۔

﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

''ان کے مقابلے میں عنقریب اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے''۔

راوی کا بیان ہے کہ وہ خون اس طرح قرآن کریم کے اس نسخ میں چیکار ہا سے صاف نہیں کیا گیا۔

#### حضرت نائله کانوحه:

ابوسعید کی روایت کے مطابق (آپ کی زوجہ محترمہ) بنت الفرافصہ کوآپ کی شہادت کاعلم ہواتو وہ نو حدکرنے لگیں۔ آخری خطیہ:

بدر بن عثانٌ اپنے چپاکے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان دخائشن نے مجمع کے سامنے جوآخری خطبہ ویہ وہ پہ تھا: '' حقیقت بیہ ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے تمہین دنیا اس لیے عطا کی ہے کہتم اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کرواس نے بید نیا تمہمیں اس لیے نہیں دی ہے کہتم اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔تم اس فانی دنیا پراتر نے نہ لگواور بیٹمہیں باقی رہنے والی آخرت سے غافل نہ کردے۔تم غیر فانی کو فی فی پرتر جیح دو' دنیا ختم

ہونے والی ہاللہ کی طرف (تمہیں) جانا ہوگا۔

### اتحاد کی نصیحت:

تم اللہ بزرگ و برتر سے ڈرو کیونکہ اس کا خوف اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا اور اس تک بینچنے کا ذریعہ ثابت ہوگا اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اپنی جماعت کے ساتھ رہو گروہ بندیوں میں مبتلا نہ ہوجاؤ بلکہ اللہ کی مہر بانیوں کو یا دکرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت بیدا کی اور تم اس کی مہر بانی سے بھائی بن گئے ہو''۔

# قسمت برصبروشكر:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رہی ٹیٹن نے اس مجلس میں اپنے ضروری کا م انجام دینے اس کے بعد آپ نے صبر کرنے کو پیند فر ما یا اور اللّہ کی تفدیر پرشا کرر ہے کا فیصلہ کیا آپ نے مسلمانوں سے فر مایا'' تم لوگ باہر چلے جاؤاور درواز ہ پر رہواور ان لوگوں سے ملوجنہوں نے مجھے محصور کررکھا ہے''۔

### ابل مدينه كوالوداع:

پھر آپ نے حضرات طلحہ زبیر علی بھی اور چند (مخصوص) لوگول کو قریب بلا کر فرمایا ''اے لوگو! بیٹے جاؤاس پر دوست دشمن جو کھڑے یہ تھے سب بیٹے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ''اے اہل مدینہ! بیس تہمیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بعد وہ تہمیں! چھا خلیفہ عطا فرمائے اس دن کے بعد پھر کسی کے پاس نہیں آؤں گاتا آ نکہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ صا در فرمائے اور میں ان لوگوں سے اور ان سے جو میرے دروازے کے پیچھے ہیں کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور ان سے کوئی الیمی بات نہیں کہوں گا جس کی بدولت وہ دین ودنیا میں کوئی فائدہ اٹھا تھیں بلکہ اللہ جو چاہے گا کرے گا'۔

### واپس جانے کا حکم:

آپ نے اہل مدینہ کوتھم دیا کہ واپس چلے جائیں اورانہیں قتم دلا کر ( جانے کے لیے ) کہا چنا نچہ وہ سب لوٹ گئے البتہ حسن بن علی' محمر' اورا بن الزبیر ڈیکھٹے وغیرہ اپنے والدین کے تھم کے مطابق دروازے پر بیٹے رہے اور حضرت عثمان بٹائٹۂ خانہ نشین ہوگئے ۔

# امدا دى فوجول كى اطلاع:

سیف کی روایت کے مطابق حضرت عثمان بٹی ٹیڈ کا محاصرہ چالیس دن رہااوران (باغیوں) کا قیام سر دن رہا۔ جب محاصرہ کے اٹھارہ دن گزر گئے تو معزز مسافر آئے اورانہوں نے بتایا کر مختلف ممالک سے (امدادی فوجیس آر بی ہیں۔ شام سے صبیب بٹی ٹیڈ آر ہے ہیں اور مصر سے معاویہ بٹی ٹیڈ آرہے ہیں اور کوفہ سے قعقاع بٹی ٹیڈ (امدادی فوج کو لے کر) آرہے ہیں اور مجاشع روانہ ہو گئے ہیں۔ مانی بند:

جب انہیں یے خبر ملی تو انہوں نے لوگوں کو حضرت عثمان رہائٹنا کے پاس آنے سے روک دیا اور ہر چیز ان کے گھر جانی بند کر دی' یہاں تک کہ یانی بھی بند کر دیا البتہ حضرت علی رہائٹنا کچھ ضرورت کی چیز لے کر آجاتے تھے۔

سنگ باري:

یوگ بہانے تلاش کررہے تھے گرانہیں (جنگ کرنے کا) کوئی بہانہیں ملا اس لیے انہوں نے ان کے گھر پر پھر بھینکے تا کہ (جواب میں) ان پر بھی پھر بھینکے جا ئیں اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ساتھ جنگ کی گئی تھی۔ یہ واقعہ دات کے وقت ہوا تھا اس لیے حضرت عثمان بن بھر نے نکار کر ان سے فر مایا: ''کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ کیا تہہیں نہیں معلوم ہے کہ گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے'' یہ یوگ ہوئے بہ کر پھر جھنکے تھے'' اس پر آپ نے فر مایا''پھر کس نے ہم پر پھر جھنکے تھے'' اس پر آپ نے فر مایا''پھر کس نے ہم پر پھر جھنکے تھے'' اس پر آپ نے فر مایا''پھر کس نے ہم پر پھر جھنکے تھے'' اس پر آپ نے فر مایا''پھر کھنکے تھے'' اس پر آپ نے فر مایا''پھر کس نے ہم پر پھر کس نے ہم پر خطانہ جا تا' میں ان اندہ میں پر خطانہ جا تا' میں ان اندہ میں پر خطانہ جا تا' میں کہا دو اندہ خطا گیا''۔

حضرت على مناتشهٔ كو بيغام:

حضرت عثمان بڑن تیز آل حزم کی طرف جوان کے پڑوی تھے متوجہ ہوئے اور عمرو کے فرزند کو حضرت علی بڑا تا ہے۔ پیغام کے ساتھ بھیجا:''ان لوگوں نے ہم پر پانی بھی بند کردیا ہے اگر تمہارے لیے ممکن ہوتو تھوڑا پانی بھیج وو''۔

معاون افراد:

آپ نے حضرات طلحۂ زبیر' عائشہ ام المؤمنین اور دیگر از واج مطہرات نبوی پڑتائیے کی طرف بھی اس قتم کے پیغامات بھیج چنا نچہ سب سے پہلے حضرت علی بڑٹائی اور حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ بڑت تک ملاد کے لیے آئیں حضرت علی بڑٹی کی سورے پہنچے اور فرمایا:

حضرت على مِنْ التُّنَّةُ كَى ملامت:

''اے لوگو! تم جو حرکتیں کر رہے ہووہ نہ مومنوں جیسی ہیں اور نہ کا فروں جیسی ہیں' تم اس مخض کی ضروریات نہ بند کرو۔ کیونکہ روم و فارس کے جولوگ گرفتار کیے جاتے ہیں ان کوبھی کھانا پینا مہیا کیا جاتا ہے۔اس مخض نے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کیاہے پھرتم کس وجہ سے اسے محصور کرنا اور تل کرنا روار کھتے ہو؟''۔

اس پروہ لوگ کہنے لگے' بخدا! ہم اسے کھانے پینے نہیں دیں گے' اس پر آپ نے اپنا عمامہ گھر میں پھینک کم فیر مایا'' میں نے جو پچھ آپ سے کہا تھا اس کے لیے کوشش کی ہے' اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔

ام حبيبه بين الما المحالي المام

حضرت ام المومنین ام حبیبہ بڑی خااہے ٹچر پر سوار ہوکر پانی کا ایک مشکیزہ لے کرآئیں تو لوگوں نے کہا'' ام المؤمنین ہیں'' انہوں نے ان کے ٹچرکے منہ پر طمانچہ مارا تو آپ نے فر مایا:'' بنوامیہ کے وصیت نامے اس شخص (حضرت عثان رفائڈ کے پاس ہیں اس لیے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں تا کہ میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں ایسانہ ہو کہ پتیموں اور بیواؤں کے مال وجائد ادضا کتے ہوجائے''۔

قتل کی کوشش:

وہ لوگ ہولے'' وہ جھوٹی ہیں' اس کے بعد انہوں نے خچر کی رسی تلوار سے کاٹ دی اس کی وجہ سے خچر بد کنے لگی اور حضرت ام

حبیبہ مبئی ہو گئے تھیں کہ لوگوں نے انہیں پکڑلیا قریب تھا کہ انہیں قتل کردیا جائے کہ لوگ ان کو گھر پہنچا آئے۔ مصد میں مصد میں مصد کا استعمال کے انہوں کے انہوں کے انہوں تھا کہ انہیں قتل کردیا جائے کہ لوگ ان کو گھر پہنچا آئے۔

# حفرت عائشہ مِن کیا کی ہے۔

حضرت عائشہ بڑینیا جج کے ارادے سے نکلیں اور انہوں نے اپنے بھائی کوس تھ چلنے کے لیے ہو مر انہوں ہے انکار کر دیا حضرت عائشہ بڑینیے نے فر مایا:''اگرمیر ہےامکان میں ہوتا تو میں ان لوگوں کوان کی کوششوں سے بازرکھتی''۔

# محمر بن اني بكر رهايتنه: كونفيحت:

خطله الكاتب و الله محمر بن الى بكر والله الكاتب ينج اوركبا:

''اے محمد!ام المومنین (حضرت عائشہ بڑن کے اپنے ہمراہ چلنے کے لیے کہتی ہیں تو تم ان کے ہمراہ نہیں جاتے ہو گر پیورب کے بھیٹر بے تمہیں ناجائز کام کی دعوت دیتے ہیں تو تم ان کے پیچھے لگ جاتے ہو''۔

اس پر محمد بنِ الى بكر ر الفيزن نے كہا: ' اے ابن التميميد! تمهار ااس سے كياتعلق ہے اس كے جواب ميں انہوں نے كہا:

### برے نتائج:

'''اے ابن الخثعمیہ!اگریدمعاملہ(خلافت)غالب آنے والوں کی طرف لوٹ گیا تو بنوعبدالمناف تم پرغالب آ ہو 'میں گے'' اس کے بعد حظلہ الکاتب بڑاٹیو' کوفہ چلے گئے۔

# حضرت عا نشه من نيايا کي روانگي:

حضرت عائشہ بڑی پیاال مصر پر سخت ناراض ہوکر (حج کے لیے ) روانہ ہوئیں اس وقت مروان بن الحکم ان کے پاس آیا اور کہنے لگا:

''اے ام المومنین!اگرآپ یہاں رہتیں تو ممکن تھا کہ لوگ اس شخف (حضرت عثان بھاٹٹیز) کی حفاظت کر سکتے''۔ اس پر حضرت عائشہ بڑینیونے فرمایا:

'' کیاتم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جوام حبیبہ بڑینے کے ساتھ کیا گیا تھا پھر مجھے کوئی ایسا شخص بھی نہ ملے جومیری حفاظت کر سکے۔ بخدا! مجھے نہیں معلوم ہے کہان لوگوں کا معاملہ کہاں تک پہنچ گا''۔ انہ ثینی :

جب حضرات طلحہ اور زبیر بینﷺ کومعلوم ہوا حضرت علی وام حبیبہ بڑسے کے ساتھ بدسلو کی گئی ہے تو وہ بھی خانہ نشین ہو گئے۔ صرف آل حزم وثمن کی غفلت کے موقع پر حضرت عثان دخاتہ کو پانی مہیا کرتے تھے۔ سرف کھ رہ : ۔

حضرت عثمان بن التين نے حضرت عبداللہ بن عباس بنت کو بلوایا وہ دروازے پرنگرانی کررہے تھے آپ نے فر مایا''تم موسم ج کامیر ہو'' وہ بولے:''اے امیرالمومنین! بخدا!ان لوگوں سے جہاد کرنا مجھے جج سے زیادہ مرغوب ہے''۔ آپ نے فر مایا: کہ ''جج کے لیے روانہ ہوجا کیں''۔ .

اس کیے حضرت عبداللہ بن عیاس بیسی اس سال (قافلہ فی کے امیر بن کر) روانہ ہوئے۔

### حضرت زبير مناتفيَّهُ كومدايات:

حضرت زبیر بن تین کو حضرت عثمان بن النین نے وصیتیں فرمائیں۔ البتہ اس میں روایات کا اختلاف ہے حضرت زبیر بنی تینہ حضرت عثمان بن النین کی شہادت کے وقت وہاں موجود تھے یااس سے پہلے روانہ ہو گئے تھے۔

### آیت کی تلاوت:

اس کے بعد حضرت عثمان میں تنتیز نے لوگوں کو مخاطب کر کے بیرآیت تلاوت فرمائی:

﴿ يَا قَوْمِ لَا يَجُومَنَّكُمُ شِقَاقِى أَنُ يُصِيْبَكُمُ مُثُلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْحِ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ﴾ "اے میری قوم! ایبانہ ہوکہ میری خالفت کی وجہ سے تم پروہ عذاب آئے جو حضرات نوح ' ہودیا صالح کی قوم پر نازل ہوا تھا''۔

### پھرآ پانے فرمایا:

'' اے اللہ! تو ان گروہوں کی امیدوں کے درمیان حائل ہوجا جیسا کہان سے پہلے کی جماعتوں کے ساتھ کیا گیا تھا''۔

### ليلل كى نصيحت:

عمرو بن محمد و بن محمد و بن محمد و بن محمد بن الله بنت عمیس نے محمد بن ابی بکراور محمد بن جعفر کو بلا بھیجااور کہا'' مجراغ خود فنا ہوجا تا ہے اور لوگوں کوروشنی پہنچا تا ہے اس لیے جو کام کررہے ہو'اس شخص کے مجرم نہ بنو جو تمہارے ساتھ بدسلو کی نہیں کرتا ہے کیونکہ تم آج جو کام کررہے ہو' کل دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس لیے تم اس بات سے ڈرو کہ تمہارا آج کا کام (ہمیشہ کے لیے) حسرت بن کرندرہ جائے''۔

#### انقامی جذبه:

یہ بات من کروہ دونوں اپنے رویے پراڑے رہے ادرناراض ہوکرنگل آئے وہ یہ کہدرہے تھے''عثمان بھاٹھ: نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے'اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے''۔وہ بولیں''عثمان بھاٹھ: نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟''۔

#### مخالفت كاا نديشه:

سیف کی روایت ہے کہ وہ لوگ جو جج کے لیے آئے تھے اہل مصر کو بد پیۃ چلا کہ تمام شہروالے ان سے نفرت کرتے ہیں لہذا شیطان نے ان کو ورغلایا تو انھوں نے بدکہا ہم اس مصیبت سے جس میں ہم چینس گئے ہیں ای وقت نکل سکتے ہیں جب کہ ہم اس شخص (حضرت عثمان ہوائش) کو تل کر دیں ای صورت میں لوگ ہم سے بے علق ہو سکیں گے۔

### گھر کے درواز ہے پر جنگ:

لبذانجات کی صورت یہی باقی رہ گئی ہے''اس لیے (اکٹھے ہوکر) وہ گھر کے دروازے پر پہنچان کاحس' ابن الزبیر محمد بن طلح' مروان بن الحکم بڑے اور سعید بن العاص بخالتین نے مقابلہ کیا یہ لوگ صحابہ کرام کے فرزند تھے، انھوں نے ان کا نہایت بہا دری کے ساتھ مقابلہ کیا تا ہم حضرت عثان دخالتین نے انہیں چلا کریے فرمایا''تم میری مدد کرنے سے آزاد ہو'' گرانہوں نے دروازہ کھو لئے سے انکار کردیا۔

### لڑنے کی ممانعت:

حضرت عثمان مٹاٹنز تکواراورڈ ھال لے کرخود نکلے تا کہ ان لوگوں کوئنع کریں جب مصریوں نے آپ کودیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے اس پر بیلوگ ان پرسوار ہوگئے آپ نے انہیں منع فر مایا تو وہ لوٹ آئے ۔ آپ نے صحابہ کرام کوشم دلا کرفر مایا کہ وہ اندر آجا کمیں انہوں نے لوٹنے ہے انکار کیا آخر کار آپ کے ساتھی اندر آگئے اور مصریوں پر درواز ہبند کر دیا گیا۔

# مغيره بن اخنس معاللي:

مغیرہ بن اضن بن شریق رہی تھی ان لوگوں میں سے تھے جو مج کر کے جلد واپس آ گئے تھے اور حضرت عثمان رہی تھی کی شہادت سے پیشر و ہاں بہنچ گئے تھے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اور گھر کے اندر آنے والوں میں شامل تھے اور دروازے کے قریب اندر بیٹھ گئے تھے۔وہ فرماتے تھے۔

''اگرہم نے آپ کوچھوڑ دیا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھا کیں گے جب کہ ہم مرتے دم تک ان کا مقابلہ کر سکتے ہوں ۔'' تلاو**ت قرآن کریم**:

حضرت عثمان مٹی ٹھٹی نے ان دنوں قر آن کریم کی تلاوت کا درد جاری کررکھا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے قریب قر آن مجید کانسخدرکھار ہتا تھا جب آپ تھک جاتے تھے تو آپ بیٹھ کرقر آن کریم کا ناظر ہ پڑھتے تھے بیصحا بہ کرام مُؤٹٹی قر آن کریم کی تلادت کرنے کوبھی عبادت بجھتے تھے۔

### آتش زدگی:

جب مصریوں نے بید یکھا کہ نہ تو کوئی دروازے پران کا مقابلہ کررہا ہے اور نہ وہ اندر جاسکتے ہیں تو وہ آگ لے کر آئے اور
اس سے دروازے اور جھت میں آگ لگا دی دروازہ اور جھت جلنے لگے جب لکڑیاں جل چکیں تو جھت دروازہ پر گرگئی اس وقت حضرت عثمان بڑا تھا نہ بنائی نماز پڑھ رہے ہے اس لیے گھروالے اٹھ کھڑے ہوئے تا کہ آئیس اندر آنے سے روکیں سب سے پہلے ان کے مقابلے کے لیے حضرت مغیرہ بن اخس بڑا تی نافن بڑا تھا وہ رجز بیا شعار پڑھ درہے ہوئے تا کہ آئیس بی رجز بیا شعار پڑھتے ہوئے نمودار علی بڑا تھا ہے کہ دور نے نہوں کر بیا شعار پڑھتے ہوئے نمودار میں بڑا بیا شعار پڑھتے ہوئے نمودار ہوئے۔

# حضرت عبداللدبن الزبير مليهنا

آخر میں حضرت عبداللہ بن الزبیر رقب نظے حضرت عثان رہا تھنے نے انہیں تھم دیا تھا کہ وہ وصیت کے مطابق اپنے والد (زبیر اللہ علیہ کے پاس چلے جائیں اور انہیں یہ بھی تھم دیا تھا کہ لوگوں (حضرت عثان رہا تھنے کے ساتھیوں) کو اپنے اپنے گھر جانے کی ہدایت کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رقب آئے خرمیں آئے اور لوگوں کو (حضرت عثمان رہا تھنے کی حمایت کرنے کے لیے) آخر دم تک آمادہ کرتے رہے تا آئکہ وہ لوگ شہید ہوگئے۔

#### تماز اور تلاوت:

جب (باغیوں نے ) دروازہ جلایا تھا تو حضرت عثمان ڈلاٹٹر؛ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے بیصورت شروع کررکھی تھی :

﴿ طه مَا آنُزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ (ياره١١)

''ط ہم نے قرآن (کریم) اس لیے تم پر نازل نہیں کیا کہتم بد بخت رہو''۔

آ پ بہت زودخواں تھے آپ تلاوت میں نفلطی کرتے تھے اور ندا تکتے تھے یہاں تک کد آپ نے ان لوگوں کے پہنچنے سے پہنے نمازختم کرلی تھی پھر آپ میٹی کر تم کی تلاوت فر مائی:

﴿ اَلَّـذِيُـنَ قَـالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيُمَانًا وَ قَالُوُا حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ (يار٣)

''( ریہ وہ مسلمان میں کہ ) جب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ لوگ ( رشمن ) تنہارے لیے استھے ہوگئے ہیں تم ان سے ڈرو' تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ ہیے کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے''۔

# حضرت ابو ہریرہ دمنالٹنا کی حمایت:

حضرت ابو ہریرہ اس وقت آئے جب ایک مختصر جماعت کے علاوہ لوگ گھرسے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ بیہ جماعت جنگ کر رہی تھی ۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ گھڑے ہو گئے اور فر مایا'' میں تمہارے لیے نمونہ ہوں اور بیدہ دن ہے جب کہ جنگ کرنا بہت ہی عمدہ ہے''۔

يا قوم ما لي ادعوكم الي النجاة و تدعونني الي النار .

" اے میری قوم! کیابات ہے کہ میں تہمیں نجات کی طرف بلار ہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلارہے ہو''۔

#### مروان كامقابليه:

اس دن مروان بھی آ گے بڑھے اور للکار کر بولے'' کوئی مرد ہے' چٹا نچے قبیلہ لیٹ کا ایک شخص جس کا نام نباع تھا مقا بلے کے لیے لکلا۔ دونوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ مروان نے اس کی ٹاگوں کے نچلے حصہ پرتلوار ماری دوسرے نے مروان کی گردن پرتلوار ماری اس وار سے مروان چت گر پڑے اس کے بعد ہر فریق اپنے اپنے آ دمی کواٹھا کرلے گئے۔

# مغيره بن اخنس مِنْ لَقَنُهُ كَي شَهَا وت:

مغیرہ بن اض رہی تھن نے لکا رکر کہا''کون مقابلے کے لیے آتا ہے؟''ان کے مقابلے کے لیے بھی ایک آدمی لکلا اور وہ دونوں بہادری کے ساتھ جنگ کرنے گئے وہ رجزیداشعار پڑھتے تھے (آخر میں)لوگوں نے کہا''مغیرہ بن اضل بہا تھی جنگ شہید ہو گئے''
اس پر قاتل نے بھی کہا''انا لیلہ و انیا الیہ راجعون'' اس پرعبدالرحمٰن بن عدلیں نے کہا''جہیں کیا ہوگیا ہے؟''اس نے کہا جس طرح سویا ہواکوئی خواب دیکھا ہے اس طرح میں نے بھی ویکھا کہ جھے سے کہا گیا''مغیرہ بن اضل رہی تھا ہے ووز خ کی بشارت حاصل ہو۔ چنا نچہ میں اس میں مبتلا ہوگیا''۔

### محمر میں گھسٹا:

 LLLA.

لوگ اینے فرزندوں کو لے کرآ گئے کیونکہان کاامیرمغلوب ہوچکا تھا۔

#### اییخ موقف براصرار:

ان باغیوں نے حضرت عمّان رہی گئی۔ کو تل کرنے کے لیے کی شخص کو بلایا چنانچدایک شخص اس کے لیے تیار ہوا اور وہ گھر کے اندر گیا اور کہنے لگے۔''آپ معزول ہو جا کمیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے'' حضرت عمّان رہی گئے۔ نے جواب دیا'' تم پر افسوس ہے بخدا! میں نے نہ تو دور جاہلیت میں اور نہ دور اسلام میں کسی عورت سے بدکاری کی اور نہ میں نے گانا گایا اور نہ کوئی (بری) تمنا کی اور جب میں نے نہ تو دور جاہلیت میں اور نہ دور اسلام میں کسی عورت سے بدکاری کی اور نہ میں نے گانا گایا اور نہ کوئی (بری) تمنا کی اور جب سے میں نے رسول اللّه سیکھا ہے بیعت کی میں نے اپنی شرم گاہ پر بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ اس بیائی ہے اور میں اپنے اس مقام پر قائم رہوں گا تا آئکہ اللّه نیک بختوں کوعزت عطافر مائے گا اور بد بختوں کو ذلت دیے گا' اِس پر وہ خض نگل کر چلا گیا۔

### من سے کرین:

لوگوں نے پوچھا'' تم نے کیا کیا''وہ بولا'' بخدا ہم معلق ہو گئے ہیں' ہمیں لوگوں سے ان کاقتل ہی بچا سکتا' مگر ہمارے لیے ان کاقتل کرنار دانہیں ہے''۔

اس کے بعدانہوں نے قبیلہ لیٹ کا ایک آ دمی جھیجا آپ نے اس سے بوچھا:

# دومرے مخص کی واپسی :

''تم کون سے قبیلہ کے ہو؟''وہ بولا''میں لیٹی ہوں'' آپ نے فرمایا''تم میرے ساتھی ( قاتل ) نہیں ہو' وہ بولا ''کیئے'' آپ نے فرمایا''کیاتم جب چندا فراد کے ساتھ آئے تئے' اس وقت رسول اللہ سکتھ نے تہیں دی دی تھی کہتم اس نیم کے دنول میں محفوظ رہو گئے؟''وہ بولا''ہاں' آپ نے فرمایا''اس لیے تم تباہ و ہر ہا ذہیں ہوگے'' اس پروہ لوٹ گیا اور جماعت کوچھوڑ کرچلا گیا۔

# تيسر تحض كالوث جانا:

اس کے بعدان لوگوں نے قبیلہ قریش کا ایک شخص بھیجا اس نے کہا اے عثان رٹی تھی '' میں تمہارا قاتل ہوں' 'آپ نے فرمایا '' ہرگر نہیں ہے مجھے قل نہ کرو' وہ پولا'' کیوں' آپ نے کہا:

''رسول الله ﷺ فلال دن تمهارے لیے استغفار کی تھی اس لیے تم خون کے مرتکب نہیں ہو گئے''۔

اس پرده استغفار کرتا موالوث کیا اوراس نے بھی اینے ساتھیوں کوچھوڑ دیا۔

# عيداللد بن سلام رهافتي كي فيحت:

اتے میں حضرت عبداللہ بن سلام دی گفتہ: حضرت عثمان دی گفتہ کے گھر کے در دازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں کو ان کے قبل مے منع کرنے گئے۔وہ کہتے تھے:

### برے نتائج:

''اےلوگو!تم اپنے او پراللہ کی تلوار کونہ نکالوٰ بخدا!اگرتم اس تلوار کو نیام سے باہر نکال لو گے تو تم اسے نیام میں نہیں رکھ سکو گے

تم پرانسوں ہے کہ تمہارا حاکم آج ورہ لے کر پھرتا ہے اگرتم اسے قل کرد گے تو (آنے والا حاکم) ہزور شمشیرتم پر حکومت کرے گابیہ بڑے افسوں کی بات ہے تمہارامدین فرشتوں کی حفاظت میں ہے۔ بخدا! اگرتم نے اسے قل کردیا تو وہ (فرشتے) اس شہر کوچھوڑ کر چلے ج کیں گے'۔

اس پرلوگوں نے کہا'' اے میبودیعورت کے فرزند تمہاراان باتوں سے کیاتعلق ہے' اس پردہ واپس چلے گئے۔ محمد بن اتی بکر رہن گئیز: کی واپسی:

۔ آخری شخص جواندرجا کروائیں آگیاوہ محمد بن ابی بکر بٹالٹنڈ نتھے۔حضرت عثان بٹاٹٹڈ نے ان سے فر مایا'' تم پرافسوس ہے' کیاتم اللّه پرغضب ناک ہوتے ہو' کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی جرم کیا ہے البتہ میں نے تمہارے ساتھ حق وانصاف ہے کام لیا''۔اس یروہ بھی لوٹ آئے۔

قاتلين كي آخري كوشش:

جب محمد بن انی بکر رہی گئی بھی نکل آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ شکتہ دل ہور ہے ہیں تو قتیر ہ' سودان بن حمران جو دونوں قبیلہ سکون سے تعلق رکھتے تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے اس کام کے لیے تیار ہوئے ان دونوں کے ساتھ عافق بھی شریک تھا۔
عافقی نے ان پرلو ہا مارا جواس کے ساتھ تھا اور قرآن کریم کے نسخہ پرلات ماری جو گھوم کر حضرت عثمان دی گئی کے ساتھ تھا اور آئی گیا اور اس پر ان کا خون گرا۔ سودان بن حمران بھی حضرت عثمان دی گئے: پر تکوار کا وار کرنے کے لیے پہنچا تو نائلہ بنت فرافصہ (آپ کی زوجہ محترمہ) اس کے درمیان حائل ہوئیں اور اس کی تکوار یکڑ لی جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ تکئیں۔

# خلیفه سوم کی شها دت:

آخر کاراس نے حضرت عثمان مٹنٹنز برتکوار کی ضرب مار کرشہید کردیا۔

### غلام کی فدا کاری:

اس وقت کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان دہی تھنا کے غلام بھی پہنچے تا کہ وہ آپ کی مدد کر سکیں حضرت عثمان دہی تا نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ جب انہوں نے ویکھا کہ سودان نے آپ پرتلوار کا وار کیا ہے تو پچھ لوگ اس پرحملہ آور ہوئے اور اس کی گردن مار کراھے تل کردیا۔ اس پرقتیر ہنے غلام پرحملہ کر کے اسے قبل کردیا۔

### لوث مار:

پھران (باغیوں) نے جو پچھ گھر میں تھا۔ وہ سب اذٹ لیا اور گھر کے لوگوں کو نکال دیا پھر گھر کو بند کر دیا وہاں تین لاشیں تھیں۔ ...

# قاتل كاقتل:

جب وہ گھرسے نکلے تو حضرت عثمان مٹی ٹھنے کے دوسرے غلام نے قتیر ہ پر حملہ کر کے اسے قل کر دیا۔ ان لوگوں نے گشت کیا اور جو کچھانہیں ملادہ چھین لیا۔ یہاں تک کہ خواتین کے بدن پر (جوزیورتھا)اسے بھی چھین لیا۔ایک شخص نے حضرت ناکلہ کی چا درچھین لی اس کا نام کلثوم بن نجیب تھا۔ حضرت عثمان مٹی ٹھنے نے غلام نے اسے دیکھ لیا۔ تو اس نے اسے قل کر دیا۔

### بيت المال يرقبضه:

گھز میں انھوں نے بیاعلان کیا'' بیت المال کو حاصل کرو۔اس کی طرف نہ بڑھو''۔

بیت المال کے محافظوں نے ان کی آ وازشی وہاں صرف دو بوریاں پڑی ہوئی تھیں اس لیے ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا'' بھاگ جاؤ! کیونکہ بیلوگ دنیا کے طلب گار ہیں' چنانچہوہ بھاگ گئے اور بیلوگ بیت المال کے پاس آ گئے اور اسے بھی لوٹ لیا۔

# غم اورخوشي :

اس موقع پر دونتم کے لوگ تھے نیک لوگ ماتم کرر ہے تھے اور رور ہے تھے گر باغی لوگ خوش ہور ہے تھے آخر میں بیلوگ بہت پشیمان ہوئے۔

# حضرت زبير مناتشهٔ كااظهارافسوس:

حضرت زبیر رہی گئی ندید سے نکل آئے تھے اور مکہ معظمہ کے راستے میں مقیم ہو گئے تھے تا کہ وہ ان کی شہادت کے موقع پر وہاں موجود ندر ہیں جب وہاں انہیں حضرت عثمان رہی گئی کی شہادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ اللہ عثمان ٹر مرکز ہے اور ان کا مددگار رہے ۔ ان سے کہا گیا'' یہ لوگ آب پشیمان ہور ہے ہیں' آپ نے فرمایا'' انھوں نے (بری) سازش کی اور جووہ جا ہے تھے وہ پور انہیں ہو سکا۔ ان کے لیے ہلاکت ہے آپ نے بیآ یت تلاوت فرمائی:

﴿ فَلَا يَسُتَطِيْعُونَ تَوُصِيَةً وَ لَا إِلَى اَهْلِهِمُ يَرْجِعُونَ ﴾ (باره ٢٣: سوره يسين) "دوه ندوميت كريكة اورنداية كروالول كي طرف لوث يحت بين "-

### حضرت على معالثية كي مُدمت:

حضرت علی برالتی آئے تو انہیں بتایا گیا'' حضرت عثان برنا پڑنے شہید ہو گئے ہیں' انہوں نے فر مایا'' القد حسفرت عثان برنا پڑنے بررحم کرے اور ہمیں خیروعافیت عطافر مائے'' لوگوں نے فر مایا'' اب بیلوگ پشیمان ہور ہے ہیں'' اس پر آپ نے بیرآ یت پڑھی (جس کا ترجمہ بیہ ہے )'' بیلوگ شیطان کی طرح ہیں کہ وہ انسان سے کہتا ہے''تم کفرا ختیار کرو'' جب وہ کا فربن جاتا ہے تو وہ شیطان بیہ کہتا ہے'' میں تم سے بری الزمہ ہوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے''۔

### حضرت سعد رمناتنهٔ کی بدعاء:

(ال واقعہ کے بعد) حصرت سعد بن ابی وقاص رہی آتی کو تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے باغ میں ہیں۔انھوں نے پہلے سے کہد دیا تھا'' میں ان کی شہادت کے موقع پر موجود نہیں ہوگا'' جب انہیں حصرت عثان رہی تھن کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے بیہ فرمایا:'' یہوہ لوگ ہیں جن کی کوششیں و نیاوی زندگی میں اکارت گئیں' حالانکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں'' پھر آپیں انے نے فرمایا:''اے اللہ ! تو انہیں (اینے کاموں میں) پشیان بنااور پھر انہیں اپنی گرفت میں لئ'۔

#### مغيره مناتثنا كامشوره

مغیرہ بن شعبہ بڑاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ''میں نے (حضرت)علی بڑاٹنڈ سے کہا: شیخص (حضرت عثان بڑاٹنڈ) ضرور شہید ہوں

گے اوراگر وہ شہید ہو گئے اورتم مدینہ میں ہوئے تو لوگ تم پراعتراض کریں گے اس لیے تم با ہرنگل کرفلاں مقام پر رہو کیونکہ اگرتم یمن کے سی غارمیں ہوں گے تو لوگ تمہیں تلاش کرلیں گئے ' حضرت نے ان کا پیمشور نہیں مانا۔

### جنگ کی ممانعت:

حضرت عثمان می تشویها کمیس دن تک محصور رہے پھران (باغیوں) نے درواز وجلا دیا۔اس وقت گھر میں بہت آ دمی تھے جن میں عبداللہ بن الزبیر من شیاور مروان بھی شامل تھے۔ بیلوگ کہدرہے تھے' آپ ہمیں (جنگ کرنے کے لیے) اج زت دیں'۔ قسمیت مرصمہ:

تعنین بن اللہ عنی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اس پرصابر ہوں۔ یہ لوگ درواز ونہیں جلا مطالبہ کررہے ہیں۔ اس پرصابر ہوں۔ یہ لوگ درواز ونہیں جلا رہے ہیں بنگ اس سے بڑی بات کا مطالبہ کررہے ہیں اس لیے ہیں جنگ کرنے ہے منع کرتا ہوں''۔اس پرسب بوگ نکل گئے۔ قرآن ن کی تلاوت:

حضرت عثمان رہ گئی نے قرآن مجید منگوایا اور اس میں سے بیدد کمچھ کر پڑھنے لگے اس وقت حسین بن علی بڑھیا آپ کے پاس تھے آپ نے فرمایا'' تمہمارے والداس وقت بہت بڑے کام میں (مشغول) میں لہٰذا میں تمہمیں شم کھا کریہ کہتا ہوں کہ'' تم چلے حاو''۔

### بيت المال كي حفاظت:

حضرت عثمان بہی تی نے قبیلہ ہمدان کے ایک شخص ابوکرب اور انصار میں سے ایک شخص کو عکم دیا کہ وہ بیت المال کے دروازے پر کھڑے رہیں(اوراس کی حفاظت کریں) ہیت المال میں صرف دوبوریاں تھیں۔

عبداںتدین الزبیر ہیں اورمروان نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔محمدین الی بکر دخاشنے نے این الزبیر ہیں اورمروان کو دھمکایا (اور گھر کے اندرگھس گئے ) جب وہ حضرت عثمان دخاشنے کے پاس پہنچے تو وہ دونوں بھاگ گئے۔

# محمد بن ابي بكر رضائفة كي كستاخي:

محمد بن ابی بکر رہی گئز: نے وہاں پہنچ کر حضرت عثمان رہی گئز: کی داڑھی بکڑ لی۔ آپ نے فرمایا'' تم میری داڑھی چھوڑ دو۔ تمہمارا باپ اسے نہیں بکڑتا تھا''اس پراس نے داڑھی چھوڑ دی اس کے بعد کی لوگ آ گئے کسی نے تکوار ماری اور کسی نے زووکوب کیا اورایک مختص بھالا لے کرآیا اور اس سے ان برجملہ کیا۔

#### نا ياك حمله:

خون ککل کرقر آن مجید پر بہنے لگا۔اس کے باوجود بیسب آپ دقتل کرنے سے ڈرتے تھے چونکہ آپ عمر رسیدہ تھے اس لیے اس حالت میں ہے ہوش ہو گئے اپنے میں دوسر بےلوگ بھی آ گئے 'جب انھوں نے آپ کو بے ہوش دیکھا تو انھوں نے آپ کی ٹانگ کو پکڑ کر گھسیٹا اس پر حضرت ناکلہ اوران کی بیٹیاں چلانے لگین نجیبی نے اپنی تلوار نکال لی۔

### آپ کی شہادت:

اے آپ کے شکم مبارک میں گھونینا جا ہا مگر حضرت نا کلہ نے اس وار کورو کا جس ہے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اس کے بعد

اس نے تلواران کے سینے پر ماری اورغروب آفتاب سے پہلے حضرت عثمان رہی تی شہید ہو گئے۔

#### بيت المال كولوشا:

اس وقت ایک شخص اعلان کرر باتھا'' آپ کوشہید نہ کیا جائے اور آپ کا مال نہ لوٹا جائے'' مگر ان لوگوں نے ہر چیز لوٹ لی پھر یہ لوگ جندی سے بیت المال کی طرف گئے' دونوں (محافظ ) اشخاص چابیاں پھینک کر بھاگ گئے۔ آواز بلند ہوئی کہ'' بھا گو بھا گؤ یہلوگ یہی چاہتے ہیں''۔

# گهر میں گھسٹا:

عبدالرحمن بن محمدروایت کرتے ہیں''محمد بن الی بکر رہی گئنہ' عمر و بن حزم کے گھر سے حضرت عثان رہی گئنہ کے گھر کی دیوار پر چڑھ گئے تھے ان کے ساتھ کنا نہ بن بشر' سودان ابن حمران اور عمر و بن الحق تھے۔انھوں نے حضرت عثان رہی گئنہ کوا پنی بیوی نا کلہ کے پاس پایا آپ قرآن مجید میں و کیچر کسور و بقرہ و تلاوت کرر ہے تھے۔مجمد بن الی بکر موافی نیز کی اڑھی پکڑلی اور کہا:

#### نازيباالفاظ:

''اے بوڑھے بے وقوف! اللہ نے تہہیں ذکیل ورسوا کر دیا'' حضرت عثمان بھاٹیڈنے جواب دیا''میں بوڑھا بے وقوف نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ اور امیر الممونین ہوں''محمد بن ابی بکر رہی گئٹنے کہا''معاویہ رہی ٹٹٹنا اور دوسر بےلوگ تیرے کا منہیں آئے'' حضرت عثمان جھ ٹٹنے نے فر مایا''اے میرے بھتیج! تم میری داڑھی چھوڑ دو کیونکہ تمہارا باپاس (داڑھی) کو جسے تم پکڑے ہوئے ہو نہیں پکڑتا تھ''۔

# محمد بن ابی بکر رہی اللہ کی بدکلامی:

محمد بن ابی بکر بٹی ٹیزنے کہا'''اگر میرے والد تمہارے بیا عمال دیکھتے تو انہیں سخت ناپیند کرتے اور ابھی جو کارروائی تمہارے ساتھ ہوگی' وہ اس داڑھی پکڑنے سے زیادہ سخت ہوگی'' حضرت عثان بٹی ٹیزنے فر مایا'' میں تمہارے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد کا طالب ہوں''۔

# شهادت كامزيدحال:

اس کے بعدانہوں نے اپنا بھالا آپ کی بیشانی پر مارااور کنانہ بن بشر نے اسے حضرت عثان بھاٹیڈ کے گوش مبارک میں تھسا کرحلق میں داخل کر دیا۔اس کے بعد آلوار لے کر آپ کوشہید کر دیا۔

انا لله و انا اليه راجعون.

#### دوسری روایت:

عبدالرحمٰن بن محدروایت کرتے ہیں'' میں نے ابوعون کو بیروایت کرتے ہوئے سا ہے۔ کنانہ بن بشر نے ان کی بیٹانی پر اور سر کے اسکلے جصے پرلو ہے کی سلاخ ماری اس کی وجہ ہے آپ بیٹانی کے بل گر پڑے اس وقت سودان بن حمران مرادی نے تلوار مارکرآ پ کوشہید کردیا۔

### بدبخت قاتل:

# تحییی کافعل بد:

ہم جج کے لیے نظیمیں حضرت عثان رٹی ٹھنز کی شہادت کا کوئی علم نہ تھا۔ جب ہم عرج کے مقام پر <u>ہنچ</u> تو ہم نے ایک شخص کو رات کے وقت یہ شعر گنگنا تے ہوئے شا:

'' آگاہ ہو جو کو کہ تین حضرات (رسول اکرم کو تیم ' حضرت ابو بگر وعمر بڑت آگا۔ بعد بہترین انسان وہ بتھے جنہیں تحبیم نے شہید کیا جومصرے آیا تھا'' ۔

### نیزے کے نو حملے:

عمرو بن الحق حملہ کر کے حضرت عثمان رہی گئی کے سینے پر بیٹھ گیا تھا۔ جب کہ آپ کے اندر بچھ جان باتی تھی اس نے اس وقت آپ پر نیزے کے نو حملے کیے۔عمرو بن الحق خود کہتا ہے'' میں نے ان میں سے تین حملے اللہ کے لیے کیے اور چھر حملے اس لیے کیے کہ میرے سینے کے اندرانتقام کی آگ کھڑکی ہوئی تھی''۔

### مروان برجمله:

مویٰ بن طلحہ نے بیان کیا'' میں نے عروہ بن کیٹم کو دیکھا کہاس نے شہادت عثان بنی ٹنز کے موقع پر مروان کی گردن پر تلوار کا وارکیا''۔

#### شهاوت کادن:

واقدی عثمان بن محمد اخنسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں' دحضرت عثمان بخائفۂ کا محاصرہ اہل مصرکے آنے سے پہلے ہوا' اہل مصر جمعہ کے دن آئے اور انہوں نے اگلے جمعہ کے دن حضرت عثمان بٹائٹۂ کوشہید کردیا''۔

# نهران صحی:

یزید بن ابی حبیب روایت کرتے ہیں'' حضرت عثان بڑاٹنۂ کوشہید کرنے کا کام نہران اصحی کے سپر دکیا گیا تھا' وہ عبداللہ بن بسرہ کا قاتل تھا۔ جوقبیلہ عبدالدار کے فرد تھے''۔

# فوجی امداد کی خبریں:

ابوعون مولی مسور بن مخر مدیمان کرتے ہیں اہل مصرحضرت عثان بٹاٹٹیز کوشہید کرنا اور جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے گربھرہ اور
کوفہ سے عراقی آئے اور شام سے بھی امداد آئی تو انہوں نے ان (باغیوں) کی حوصلہ افزائی کی اسی اثنا میں انہیں بیاطلاع بھی ہلی تشی
کہ عراق سے (حضرت عثان بڑاٹیز کی حمایت ہیں) فوجی مہم روانہ ہوگئ ہے اور مصر سے بھی عبداللہ بن سعد بڑاٹیز نے فوجی امداد بھیجی
ہے اس سے پہلے ابن سعد مصر میں موجو دنہیں تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اور شام پہنچا ہوا تھا اس لیے ان (باغیوں) نے کہا'' ہم
فوجی امداد پہنچنے سے پہلے ان کا خاتمہ کر دیں گے'۔

### محاصرہ کے وقت تقریر:

یوسف بن عبدالله بن سلام بیان کرتے ہیں'' جب حضرت عثان رُفائِن کے گھر کا ہر طرف سے محاصرہ کر رہے گی تو حضرت عثان بولی نی نو حضرت عثان بولی کہ جب حضرت عمر بن الخطاب بولی تقد شہید عثمان بولی تنظیف کا المجابی خدا کا واسط دے کر بو چھتا ہوں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب بولی تقد شہید ہوئے تھے اس وقت تم نے اللہ سے دعا ما نگی تھی کہ'' وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے اور تمہارے لیے بہترین خلیفہ کا انتخاب کرے۔ اب تمہارا اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے کیا تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول نہیں کی کیونکہ تم اللہ کے نز دیک ذلیل تھے تم اس وقت اس کی حقد ارتخلوق تھے اور تمہارے معاملات پراگندہ اور منتشر نہیں ہوئے تھے''۔

#### باغيول سے سوالات:

یاتم بیا کہدسکتے ہو؟ کہ اس معاملہ میں مشورہ نہیں کیا بلکہ تم نے زبردی بیاکام انجام دیا اس وجہ سے اللہ نے امت اسمامیہ کو نافر مانی کی پیسزِ ادک کیونکہ تم نے خلیفہ کے بارے میں صحیح مشور ہنیں کیا اوراس کی ناپسندیدہ باتوں پرغورنہیں کی

#### خلافت كاذكر:

یاتم بیرکہہ سکتے ہو؟ کہاللدکومیرانجام نہیں معلوم چنانچہ میں بعض کام اچھی طرح انجام دیتا تھا۔ اور دیندار حضرات اس سے نوش تھے۔

اس کا نتیجہ بی نکا کہ جب اللہ نے خلافت کے لیے میراانتخاب کیااور مجھے پی عزت کا پیلباس پہنایا تواس وقت اللہ کووہ باتیں معلوم نتھیں جن کا میں بعد میں مرتکب ہوا جن کی وجہ سے اللہ بھی نا راض ہے اورتم بھی نا راض ہو۔

# گزشته کارناہے:

میں تنہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا تنہیں میرے گزشتہ کا رنا مے معلوم ہیں کہ میں نے کس طرح اللہ کے حقوق اوا کیے اور دشمنوں سے جہاد کیا بیروہ کا رنا ہے ہیں جن کی فضیلت کا میرے بعد میں آنے والے ہرشخص کواعتر اف کرنا چاہیے۔لہٰذاتم مجھے کیوں قبل کررہے ہو؟۔

# قتل کے ستحق افراد:

صرف تین افراد کاقل جائز ہے(۱) شادی شدہ خص زنا کرے(۲) اسلام لانے کے بعد مرتد ہوج ئے (۳) یا کسی خص کوکسی جرم کے بغیر کوئی قتل کرے ان تین صور توں میں ہے کسی ایک صورت میں انسان کوقل کرد گے تو تم اپنی گردنوں پروہ تلوار رکھو گے جسے التد تعالیٰ قیامت تک تمہماری گردنوں سے نہیں ہٹائے گا۔

### منتل کے برے نتائج:

تم مجھے تل نہ کرو کیونکہ اگرتم نے مجھے تل کردیا تو ہمیشہ کے لیے تمہارے اتحاد وا تفاق کا خاتمہ ہوجائے گا اور پھر بھی تم متحد ہو کر مال غنیمت تقسیم نہیں کرسکو گے اور اللہ تمہارا با ہمی اختلا ف بھی دورنہیں کرےگا۔

### <u>باغيول كاجواب:</u>

اس تقریر کاانہوں نے بیہ جواب دیا آپ نے بیکہاہے کہ حضرت عمر مٹاٹٹنز کی وفات کے بعد اللہ نے جو کچھ کیاوہ خیراور بھلائی

یرمنی تعامگرانند نےتمہاری حکومت کودورا ہتلاءقرار دیااوراس میں اپنے بندوں کومبتلا کیا۔

#### كارنامون كااعتراف:

آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے قدیم زمانے میں بڑے کارٹا ہے انجام دیئے اور یہ کہ آپ خلافت کے متحق تھے تو بے شک آپ کے گزشتہ کارن مے عبد رسالت میں شاندار تھے اور آپ خلافت کے متحق تھے گر آپ بعد میں تبدیل ہو گئے اور ایسے نئے نئے کام کیے جن کا آپ کو کلم ہے۔

#### حق صدافت كا دعويٰ:

آپ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم آپ کوتل کر دیں گے تو ہم بہت سے مصائب میں مبتلا ہو جا کیں گے تو (اس کا جواب ہیہ ہے) آنے والے سال میں فتنہ وفساد کے خوف سے حق وصدافت کے اصولوں کونہیں چھوڑ ا جا سکتا۔

### فتل کی دوسری صورتوں کا ذکر:

آپ نے فرمایا ہے کہ صرف تین قتم کے افراد کو قتل کرنا جائز ہے گرہم کتاب اللہ میں ان مذکورہ تین قسموں کے علاوہ دیگر اقسام کے لوگوں کو بھی قتل کرنا جائز پاتے جیں 'یعنی ان لوگوں کو بھی قتل کیا جائے جوز مین میں فتنہ وفساد کے لیے کوشش کرتے ہیں نیز اس باغی کا جو بغاوت کے بعد جنگ کر بے قتل روا ہے اور اس شخص کا قتل کرنا بھی جائز ہے جو حقوق کے ادا کرنے میں حائل ہواور اسے روکے اور اس پر جنگ کرے اور اس حق تلفی پر اصر ارکرے۔

### ظلم وبغاوت كاالزام:

آپ نے بغاوت اور سرکٹی اختیار کرر کھی ہے اور آپ تی وصدافت کی راہ میں حاکل ہیں اور اس پرزبرد تی اصرار کررہے ہیں اور جن پر آپ نے قصداً مظالم کیے ہیں ان مظالم کو رفع کرنے ہے منکر ہیں اور اس کے باوجود ہم پرزبرد تی امیر بنے ہوئے ہیں آپ نے اپنی حکومت کرنے اور مال ووولت کی تقسیم میں ظلم سے کام لیا۔ اگر آپ سے بچھتے ہیں کہ آپ ہم پرزبرد تی کررہے ہیں اور جو آپ کی حمایت کررہے ہیں۔ اور ہم سے جنگ کرتے ہیں وہ آپ کے حکم کے بغیر جنگ کررہے ہیں تو اس کی وجہ بھی کہی ہے کہ آپ خلافت سے کام کے بغیر جنگ کررہے ہیں تو وہ بھی آپ کی حمایت کے خلافت سے کام کرنا چھوڑ ویں گے۔



#### باب۲۲

# حضرت عثمان مِنْ لَقِيْهُ كَي سيرت وخصائل

حسن بن الی آمحن فرماتے ہیں'' میں متجدنبوی ہیں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثان بن عفان بھی تھڑا پی چا در کے سہارے پر بینھے ہوئے ہیں ان کے پاس دوستے جھگڑتے ہوئے آئے اور آپ نے (اس دفت) ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا''۔ پاہر جاننے کی ممما نعت:

#### اونٹ سے مشابہت:

''اسلام کی حالت اونٹ کی مانند ہے ابتداء میں اس کا ایک دانت ہوتا ہے پھر دودانت نکلتے ہیں پھراس کے جاراور چیددانت نکلتے ہیں اس کے بعدوہ من رسیدہ ہوجا تا ہے بوڑ ھے اونٹ سے نقصان کے علاوہ اور پچھتو قع نہیں کی جاسکتی ہے۔

آگاہ ہوجاؤ اسلام پختہ عمر کا ہوگیا ہے۔اب قریش بیرچا ہے ہیں کہ اللہ کے مال سے صرف انہیں امداد ملے دوسر بے لوگوں کو نہ ملے مگر جب تک عمر بن الخطاب دخاتی زندہ ہے ایسانہیں ہوسکتا ہے میں گھاٹی پر کھڑا ہوا اہل قریش کی گردنیں کپڑے ہوئے ہوں تا کہ انہیں آگ میں گرنے سے روکوں'۔

### مها کمزوری:

سیف محمد وطلحہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں'' جب حضرت عثان بھاٹٹن خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب بھاٹٹن خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب بھاٹٹن کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا اس لیے بیلوگ مختلف شہروں میں آ باد ہو گئے جب انھوں نے ان شہروں کو دیکھا اور دنیا دیکھی اور لوگوں نے بھی ان سے ملاقات کی تو جن لوگوں کی کوئی حیثیت نہتی اور نہ اسلام میں انہوں نے کوئی بڑا کارنا مہانجام دیا تھاوہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اس طرح مختلف گروہ بیدا ہو گئے اور لوگوں نے ان سے بہت تو قعات قائم کرلیں اور ان معاملات میں وہ آگے ہؤھتے گئے اور وہ کہنے لگے:

'' بیلوگ (بہت می زمینوں کے ) مالک بین ہم ان سے واقف ہوں گے اور ان سے اپنے تعلقات بڑھا کیں گے''۔ اس طرح اسلام میں پہلی کمزوری پیدا ہوئی اور یہی بات عوام میں فتنہ وفساد کا سبب بنی۔ قریش کے لیے بندش:

حضرت شعبی فرماتے ہیں:'' حضرت عمر رہائی کی وفات سے پہلے اہل قریش ان سے اکتا گئے تھے کیونکہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ میں محصور کررکھا تھا۔ آپ نے انہیں (باہر جانے سے ) مختی سے منع کر رکھا تھا آپ فرماتے تھے: ''سب سے بڑا خطرہ جس کا مجھے امت اسلامیہ کے لیے اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم مختلف شہروں میں آب د ہو جاؤ گئ' اگر ان میں سے کو کی شخص جومہا جرین میں سے ہواور مدینہ میں رہتا ہو۔ جہاد کے لیے اجازت طلب کرتا تھا۔ تو آپ فر ، تے تھے. جہا دنبوی کی اہمیت:

'' تم نے رسول اللہ من کھا کے ساتھ جو جہا دکیا تھا وہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ جہا دے بہتر ہے تا کہ نہ تم دنیا کو دیکھونہ دنیا تمہیں دیکھے''۔

### مختلف شهرول میں آبادی:

جب حضرت عثمان بن عفان رہی تین خلیفہ ہوئے تو انہوں نے انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی اس لیے وہ محتیف شہروں میں آبا دہو گئے۔اورعوام ان کے پاس آمد درفت کرنے لگے اس وجہ سے وہ حضرت عمرٌ سے زیادہ انہیں پہند کرنے لگے۔ حج کا الترزام :

حضرت سالم بن عبدالله فرماتے ہیں: '' جب حضرت عثمانٌ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے آخری سال کے علاوہ ہرسال جج کیا اوہ ر رسول الله علیم کی از واج مطہرات کو لے کر جج کرتے تھے جسیا کہ حضرت عمر رٹی گٹن کا طریقہ تھا۔ وہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی تنہ کو اپنے مقام پررکھتے تھے بیر آخری صف پر ہوتے تھے اور دوسرے پہلی صف پر ہوتے تھے اور دوسرے پہلی صف پر ہوتے تھے۔

# کزورول کی حمایت:

# مال و دولت كي فراوا في :

سیف محمد اور طلحہ کی روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ'' حضرت عثان بڑٹائٹو کی خلافت کا ایک سال بھی گزرنے نہ پایا تھ کہ قریش کے افراد نے مختلف شہروں میں مال و دولت اور جائداد جمع کرلی اورعوام ان کی طرف مائل ہونے لگے وہ سات سال تک اس حالت میں رہے ہر جماعت بیرچا ہتی تھی کہ ان کا (پہندیدہ) شخص خلیفہ ہنے۔

#### ابن سبا كا فتنه:

اس کے بعدا بن السوداء (عبداللہ بن سبا) مسلمان ہوااور وہ بھی تقریریں کرنے لگا۔اس وقت دنیا عروج پڑھی اس لیے اس کے ہاتھ سے بہت سے واقعات رونما ہوئے اورعوام حضرت عثان بٹائٹنز کی طویل عمرے اکتانے ملکے۔ لہو**ولعب** سے دلچیسی:

تھیم بن عباد کی روایت ہے کہ مدیند منورہ میں جب د نیاوی خوشحالی آئی اورلوگوں کی دولت مندی انتز تک پنچی تو و باں جو

سب سے پہلی برائی رونما ہوئی تو وہ کبوتروں کواڑا نا'اورمخلف مراکز پرنشانہ بازی تھی۔اس لیے حضرت عثان بی تھنانے اپنی ضافت کے آٹھویں سال قبیلہ لیٹ کے ایک شخص کومقرر کیااس نے ان کبوتروں کے پر کاٹے اورنشانہ بازی نے مراکز کوختم کیا۔ کبوتر بازی کی مما نعت:

MAY

عمرو بن شعیب کی روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے کبوتر اڑانے اور نشانہ بازی کومنع کیا' وہ حضرت عثمان بن مُتَّذ تھے یہ (برائی)مدینہ میں اس وقت رونما ہوئی اس لیے آپ نے ایک شخص کومقرر کیااس نے اس (رسم بد) کوروکا۔

# نشه بازی پرسزا:

قاسم بن محمر ہے بھی ای قتم کی روایت ندکور ہے گراس میں بیاضا فدہ کہ''لوگوں میں نشد کی عادت رونما ہوئی اس کے لیے حضرت عثمان بنی تنزیز نے ایک شخص مقرر کیا جولاشی لے کرگشت کرتا تھا اورلوگوں کواس ( فعل فتیج ) سے روکتا تھا۔ جب اس کے استعمال میں زیادتی ہوئی اور بیعادت صدسے تجاوز کرگئی تو اس نے حضرت عثمان دخاتی کواس بات سے مطلع کیا اور انہوں نے لوگوں سے اس بات کی شکایت کی تو لوگوں کا اس بات پراتفاق ہوا کہ نبید کے استعمال پر بھی کوڑے لگائے جا کیں چنا نچہ ایسے پچھا فراد کو پکڑ کر کوڑے کی سزادی گئی۔

### دوسرے شہروں پر برے اثرات:

حضرت سالم بن عبداللہ بڑا تیز کی روایت ہے کہ جب مدینہ منورہ میں پچھ حادثات رونما ہوئے تو و ہاں سے پچھافرا د جہاد کے اراد سے سے مختلف شہروں کی طرف روانہ ہوئے ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ عربوں کے قریب رہیں ان میں سے پچھ حضرات بھرہ گئے اور پچھ حضرات کوفہ گئے اور پچھ لوگ شام گئے افھوں نے وہاں جا کران شہروں کے مہاجرین کے فرزندوں کے درمیان وہی خرابی پیدا کر دی جو مدینہ کے (نوجوان) فرزندوں میں پیدا ہوگئ تھی البتہ شام کے (نوجوان) فرزنداس خرابی سے بچے رہے۔ آخر کا رہیس سب مدینہ واپس آگے مگر جو شام گئے تھے واپس نہیں آگے لوگوں نے حضرت عثمان رہی تھی کو اس بات سے مطلع کیا تو حضرت عثمان رہی تھی نہوں کے مربوکریوں تقریری :

# حضرت عثان رمناتند؛ كي شخق:

''اے اہل مدینتم اسلام کی بنیاد ہوا اگرتم بگڑ گئے تو ( دنیا کے ) دوسرے مسلمان بگڑ جا کیں گے اور اگرتم درست رہتو وہ درست رہیں گے۔خدا کی تنم !اگرتمہاری طرف سے مجھے کسی برے کام کی اطلاع ملے گی تو میں اسے جلاوطن کر دوں گا اس بارے میں کسی کا اعتراض یا کوئی مطالبہ نہیں سنوں گا کیونکہ جولوگتم ہے پہلے گز رہے ہیں ان کے اعضاء کاٹ دیئے جاتے تھے بغیراس سے کہ کوئی مخالفت اورموافقت کی بات کرے۔

### حلاوطنی براعتراض:

چنا نچیان میں سے جب کوئی بڑا کام کرتا تھا یا لاٹھی اور کسی قتم کا ہتھیا راستعال کرتا تھا۔تو حضرت عثمان بڑی تھنا اسے جلا وطن کر دیتے تھے اس (اقدام) سے ان (نو جوانوں) کے والدین بہت شور وغل مچانے گئے'' انہوں (حضرت عثمان بڑی تھنہ) نے جلاوطنی کی سزانے طریقہ سے نکالی ہے' کیونکدرسول اللہ مُرکھیا نے حکم بن ابی العاص کے علاوہ اور کسی کوجلا وطن نہیں کیا تھ''۔

#### آپ کا جواب:

احتیاط کی ہدایت:

خدا کی تیم ایس ضرور تمہارے اخلاق پرعفود درگز رہے کا م لوں گا اور اس کو اپنے اخلاق کا حصہ بناؤں گا بہت ہی با تیں قریب خدا کی تیم اس استان کی ہیں جن کا رونما ہونا میں اپنے اور تمہارے لیے پہندنہیں کرتا ہوں اس لیے مجھے بہت احتیاط اور ہوشیاری سے رہنا ہوگا اس لیے تم مجھی مختاط رہو۔ اور عبرت حاصل کرو۔

ابن ابی حذیفه من الله است میں سوال:

سیف عبداللہ بن سعید اور کی بن سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ' کسی شخص نے حضرت سعید بن المسیب وہاتشہ و (مشہور محدث) سے محمد بن ابی حذیفہ رہی تین کے بارے میں کہ انھوں نے حضرت عثمان رہی تین کے خلاف بغاوت کیوں اختیار کی۔ انھوں نے فرمایا:

# حضرت عثمان مناتشہ کے میروروہ:

وہ (محمد بن ابی حذیفہ ) یتیم تھے اور انہوں نے حضرت عثان دخاتُن کی آغوش میں پرورش پائی۔حضرت عثان دخاتُن اپنے خاندان کے تمام بتیموں کی سر پرسی کرتے تھے اوران کے اخراجات برداشت کرتے تھے۔

# حضرت عثان مناشن سے نارانسکی:

جب حضرت عثمان بڑا تھن خلیفہ ہوئے تو انھوں نے (سرکاری) عہدہ پرمقرر کرنے کی درخواست کی حضرت عثمان بڑا تھنا نے اس پرمعذرت کی تو اس نے کہا آپ جمجے سفر کی اجازت دیں تا کہ میں اپنی روزی کمانے کے لیے جدو جہد کرسکوں۔ آپ نے فرمایا ''تم جہاں چا ہوجا سکتے ہو' اس کے بعد آپ نے اس کے لیے زاد سفر اور سواری مہیا کی اور عطیات دے کر رخصت کیا جب وہ مصر پہنچ تو چونکہ انہیں جا کم مقرر نہیں کیا گیا تھا' اس وجہ سے وہ حضرت عثمان بڑا تھنا۔

# مخالفت كى وجهه:

عمار بن یا سر رہ التین اور عباس بن عتبہ بن البی لہب رہ التین کے درمیان کچھ تکرار ہوگئی اس پر حضرت عثان بہی تین ز دوکوب کیااس کی وجہ سے عماراورعتبہ بڑی تیا کے خاندانوں میں آج تک عداوت چلی آ رہی ہے۔

عبداللہ بن ثابت رہی تھیں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن سلیمان بن الی حثمہ رہی تھی ۔ (اس تکرار کے بارے میں ) دریا فیت کیا توانہوں نے کہا' 'انہوں نے تہمت لگائی تھی''۔

### غضب اورطمع:

مبشر کہتے ہیں کہ'' میں نے سالم بن عبداللہ بناٹیز سے دریافت کیا کہ محمد بن ابی بکر بٹاٹیز کس وجہ سے حصرت عثان بٹاٹیز کے

برخلاف ہو گئے تھے؟''انہوں نے جواب دیا''اس کی وجہ غضب اور طمع ہے'' پھر میں نے پوچھا'' غضب اور طمع کا اظہار کیوں ہوا؟''
وہ بولے''مسلمانوں میں (ان کے والد کی وجہ ہے ) ہڑا مرتبہ تھا۔لوگوں نے انہیں دھو کے میں مبتلا کیااس کی وجہ ہے ان کے اندر طمع
پیدا ہوئی نیز ان پر پچھ قرضہ ہوگیا تھا' حضرت عثمان دخاتی نے ان بران کی گرفت کی اور اس میں ان کے ساتھ کوئی رہ بیت نہیں کی اس
لیماس (طمع) کے ساتھ بید واقعہ بھی شامل ہوگیا اس کا متیجہ بیہوا کہ محمد (قابل حمد) کے بجائے وہ ذمم (قابل ندمت) ہوگئے۔
نرمی کا متیجہ:

سالم بن عبدالله بن عبدالله بن الله عنهان 'جب حضرت عثمان بن الله خليفه ہوئے تو انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا انھوں نے حقوق کا خیال کیا اور کسی کے حق کو معطل نہیں کیا اس لیے لوگ ان کی نرمی کی وجہ سے ان سے محبت کرنے لیگے مگر ان کی نرمی نے انہیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ (شہادت) تک پہنچایا۔

# بزرگوں کی تعظیم:

قاسم کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بخائیّنۂ کا ایک پہندیدہ فعل یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا حضرت عبس بن عبد المطلب بوائیّنۂ کے ساتھ جھکڑا ہوااس جھکڑے میں اس نے حضرت عباس برفائیّنۂ کوحقارت آمیز الفاظ کیے اس پرحضرت عثمان بڑی ٹینڈ نے اس کوز دوکو ب کیا لوگوں نے اس پراعتراض کیا تو آپ نے فر مایا:

### حضرت عباس مِناتِنَهُ كااحترام:

رسول انقد مکشیم اپنے چیا کی تعظیم وادب کریں اور میں لوگوں کوان کی تحقیر کرنے کی اجازت دوں جوکوئی ایب کا م کرتا ہویا اس کی حمایت کرتا ہویا کام کرتا ہو' و شخص رسول اللہ سکتی کا مخالف ہے۔

#### نفیحت کی درخواست:

حمران بن ابان بیان کرتے ہیں'' بیعت خلافت کے بعد حضرت عثان رہی تین نے مجھے حضرت عباس میں تین کی طرف بھیجا اور میں انہیں بلاکر لے آیا۔اس وقت حضرت عثان رہی تین نے ان سے فر مایا'' مجھے آئ آپ کی نصیحت کی سخت ضرورت ہے''۔ حضرت عباس رہی تین کی نصیحت:

حضرت عباس بنگافتئنے فرمایا''آپان پانچ با توں پرضرورعمل کریں اگرآپان کی پابندی کریں گے تو قوم آپ کی مخالفت نہیں کرے گی''آپ نے فرمایا''وہ کیا ہیں''حضرت عباس بنگفتائے جواب دیا (وہ یہ ہیں)''(۱)قتل سے صبر کرنا (۲) لوگوں سے محبت کرنا (۳) درگز رکرنا (۴) نرمی اختیار کرنا (۵) راز کو پوشیدہ رکھنا''۔

#### نرم غذا:

عمرو بن امیضم کی دخالت میں '' قبیلة قریش کے جو حضرات من رسیدہ ہوجاتے تھے وہ نرم کھانا پبند کرتے تھے۔ایک رات میں نے حضرت عثمان دخالتی کے ساتھ نہایت عمرہ پکا ہوا نرم کھانا کھایا میں نے اس سے زیادہ عمرہ کھانا نہیں کھایا تھا۔اس میں بکری کے شکم کا گوشت بھی تھا اوراس کے سالن میں دودھاور گھی تھا۔حضرت عثمان دخالتی نے پوچھا'' تمہارے خیال میں بیکھانا کیسا ہے؟'' میں نے کہا'' یہ سب سے عمدہ کھانا ہے جومیں نے کھایا ہے''اس پر حضرت عثمان بخالتین نے فرمایا''اللہ (حضرت) عمر بن الخطاب موجوز پر رحم كريتم نے اس متم كا كھاناان كے ساتھ بھى كھاياتھا'' ميں نے كبا:

### حصرت عمر مِنالقَّهُ كَي غذا:

''باں مگر جب میں ابنا لقمہ مند کی طرف لے جاتا تھا۔ تو وہ لقمہ میرے ہاتھ سے نکل پڑتا تھا۔ اس میں گوشت نہیں تھا اس کے سالن میں تھی تھا۔ تکر دووہ نہیں تھا'' حضرت عثمان بڑتا تھا۔ نخ رہایا''تم سچ کہتے ہو بلکہ حقیقت سے سے کہ حضرت عمر بڑتا تھئے نے اپنے جانشینوں کے کام کودشوار بنا دیا ہے' وہ (کھانے کی) ان چیزوں میں سے معمولی چیز استعمال کرتے تھے۔ تگر میں جو کھانا کھا تا ہوں وہ مسمانوں کے مال کوخرچ کر کے نہیں کھاتا ہوں بلکہ اپنے ذاتی مال کوخرچ کر کے کھاتا ہوں''۔

### نرم کھانے کی عادت:

تتہمیں معلوم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدارتھا۔اور تجارت میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا۔ میں ہمیشہ سے نرم کھانا کھا تار ہاہوں اور اب تو میں ایس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ سب سے زیادہ نرم کھانا مجھے سب سے زیادہ مرغوب ہے اور اس معاسلے میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ہوں''۔

# حضرت عثمان مِناتِثْهُ كَي غذا:

عبیداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں'' میں ماہ رمضان المبارک میں حضرت عثمان رفی تشن کے ساتھ افطار کیا کرتا تھا۔ ہمارے پاس (حضرت) عمر رفی تشن کے زمانے کے کھانے سے زیادہ نرم کھانا آیا کرتا تھا۔ میں نے حضرت عثمان رفی تشن کے دستر خوان پرعمہ ہوانے دیکھے اور چھوٹے بھیٹر بکریوں کا گوشت بھی ہررات کھایا۔ میں نے حضرت عمر رفی تشن کو بھی چھتے ہوئے آئے کی روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ بھیٹر بکریوں کا معمولی گوشت کھاتے تھے جب میں نے حضرت عثمان رفی تشن سے اس بارے میں گفتگو کی تو اضوں نے فرمایا:

# حضرت عثمان رمائتيَّة كي اصلاحات:

القد (حضرت) عمر و التين برحم فر مائے (حضرت) عمر و التین کا کون مقابله کرسکتا ہے؟ سائب کی روایت ہے '' میں نے منی میں جوسب سے پہلا خیمه در محضورت عثان و التین کا خیمه تھا اور آخری خیمه عبداللہ بن عامر بن کریز و التین تھا۔ نیز حضرت عثان و التین کے لیے دوسری اذان زورا کے مقام پر دلوائی علاوہ ازیں حضرت عثان و التین کی خلیفہ تھے جن کے لیے آئے کو (چھانی سے ) چھانا گیا''۔

### اہم باتوں ہے آگاہی:

محمراور طلحہ کی روابیت ہے کہ''ابن ذی الحبکہ نہدی نیرنج (جادو) کا کام کیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان بڑاتھ' کواس کی اطلاع ملی تو انہوں انہوں نے ولید بن عقبہ بڑاتھ' کولکھا کہ اس بارے میں خوداس سے پوچھیں اگر وہ اقر ارکر ہے تو اس کو درد تاک سزا دی جائے' انہوں نے اس کو بلوا یا اوراس سے پوچھا تو اس نے کہا'' ہاں یہ عجیب وغریب شعبدہ بازی کا کام ہے' 'اس پر انھوں نے اس کو سزا دینے کا تھکم دیا اورعوام کو بھی اس سے مطلع کیا اور اس کے سامنے حضرت عثمان بڑاتھ' کا یہ خط بھی پڑھ کرسنایا گیا'' یہ معاملہ شجیدہ اور تعکین ہے اس لیے تم بھی شجیدگی اختیار کرواور ہنسی فداتی اور دل گئی ہے بچو''۔

لوگول کو بی تعجب ہوا کہ حضرت عثمان دخاشنے کو پینجر کیسے معلوم ہوئی۔

#### مخالفت کی وجوبات:

بہر حال دوسر نے لوگوں کے ساتھ اسے بھی سزادی گئی اور حضرت عثمان بن گئی۔ کواس کے بارے میں لکھا گیا اس پروہ نا راض ہوگیا۔ جب حضرت عثمان بن گئی نے چندا فراد کوشام کی طرف جلا وطن کیا تو کعب بن ذی الحبکہ اور مالک بن عبداللّہ کو جواسی کے خیالات کا حامی تھا۔ و نیاوند کے مقام کی طرف بھیجا کیونکہ وہ سحر وطلمسات کی سرز مین تھی۔

جب سعید بن العاص مٹی ٹٹنے حاکم ہوا تو اس نے اس مخص کو دالپس بلا لیا اس کے ساتھ احسان کیا اور نیک سلوک کیا مگر اس نے ناشکری کی اور اس کا فتنہ بوصتا ہی گیا۔

#### ضالي بن حارث كاوا قعه:

ولید بن عقبہ رہی گئز: کے عہد میں ضائی بن حارث برجی نے انصاری خاندان سے ایک شکاری کتا مستعار میں جس کا نام قرحان تھ وہ برنوں کا شکار کرتا تھا۔ ضائی نے وہ کتاروک لیا۔ (والپسنہیں دیا) تو انصاری افراداس پر چڑھ آئے اور زبردی وہ کتواس سے چھین کراس کے مالکوں کوواپس کر دیا۔ اس پرضائی نے انصاریوں کی ہجو کی۔ انصار نے حضرت عثان ڈٹ ٹٹٹن کے پاس جا کرشکایت کی تو انہوں نے اس کو مزادی اور جیل خانے میں ڈال دیا جیسا کہ وہ عام طور پر اس قتم کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اسے بیہ بات بہت نا گوار معلوم ہوئی وہ قید خانے ہی میں فوت ہوگیا اس وجہ سے اس کا فرزندا میر ابن ضائی سبائی (عبد اللہ بن سبا کا پیرو) بن گیا تھا۔ مخالفوں کا انجام:

سیف متسنبر کے بھائی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ: '' بخدا! جہاں تک مجھے علم ہے یا میں نے سنا ہے ہروہ خف جس نے حضرت عثمان بنی تیز سے جنگ کی یا ان کے پاس سوار ہو کر پہنچا مارا گیا ہے کوفہ میں ایسے کئی لوگ اکتھے ہوگئے تھے۔ ان میں اشتر زید بن صوحان' کعب بن ذی الحبکہ 'ابوزینب' ابومواع' کمیل بن زیا د' اور عمیر بن ضافی شامل تھے' یہ لوگ کہتے تھے'' کوئی سراس وقت تک بلند نہیں ہوگا جب تک عثمان بن الحقیٰ مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے'' اس پر عمیر بن ضافی اور کمیل بن زیاد نے کہا'' ہم انہیں قبل کر ویں گے'' اس کے بعد دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

# تميل کي بدنيتي:

عمیررات بی سے واپس آگیا البتہ کمیل بن زیاد نے جرأت سے کام لیا اور ایک جگہ بیٹھ کرموقع کا انتظار کرنے لگا جب حضرت عثمان جن تئے آئے انہوں نے (اس حمله آور کی حالت دیکھ کر) اس کے چبر سے کوخی کر دیا اور اپنی پشت کے بل گر پڑا اور کہنے لگا'' اے امیر المومنین! آپ نے جھے ذخی کر دیا' آپ نے فرمایا'' کیا تم اچا تک حمله آور نہیں تھے؟'' اس نے کہ'' اس اللہ کی قسم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے' (میں حمله آور نہیں تھا) اس نے قسم کھالی استے میں اور لوگ بھی اکتھے ہو گئے اور کہنے گئے'' اے امیر المومنین! ہم اس کی تلاثی لیس گئ'۔ آپ نے فرمایا:

### رحمن كومعا في :

''نہیں اللہ نے اس کوعافیت عطا کر دی ہے اس لیے میں نہیں جا ہتا ہوں کہ جو پچھاس نے کہا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات

معلوم کروں''۔اس کے بعد آپ نے فر مایا'' بخدا! میراخیال یہی تھا کہتم (مجھے قتل کرنے کے ) مقصد ہے آئے ہو''اً سرمیس پپ ہوں تو (اس معافی کے بعد )التدا جرعظیم عطا کرے گااورا گرتم جھوٹے ہوتو التدتمہیں ذلیل کرے گا''۔

یہ کہہ کرآپ اپنے پاؤں پر بیٹھ گئے اور فر مانے لگے''اے کمیل! تم جھے سے بدلہ لے لؤ' یہ کہہ کرآپ دوزانو ہو گئے'اس نے کہ'' میں نے چھوڑ دیا'اس طرح دونوں صحیح سلامت ہاتی رہ گئے۔

### عهد حجاج كاواقعه:

جب جہائی بن یوسف کوفیہ آیا تو اس نے کہا'' جو شخص مہلب کی مہم میں شامل تھا۔ وہ اس کے دفتر میں آئے اور کوئی جھبک نہ محسوس کر نے اس پر عمیر بن ضائی کھڑا ہوا اور کہنے لگا'' میں بہت کمزور اور بوڑ ھاشخص ہوں میرے دو طاقت ور فرزند ہیں آپ ان میں سے ایک کومیرے بجائے لے جائیں' حجاج نے پوچھا''تم کون ہو؟''وہ بولا''میں عمیر بن ضائی ہوں''اس پر حجاج نے کہا: امیر بن ضائی کافتل:

تم چالیس سال سے القد ہزرگ و برتر کی نافر مانی کرتے رہے ہو' بخدا! میں مسلمانوں کے سامنے تنہیں سزادوں گاتم کتے کو چرانے والے ظالم انسان ( کی حمایت ) کے لیے ناراض ہوئے تھے تمہارے باپ نے خیانت اور سازش کی تھی تم بھی سازش کا قصد کرتے رہے ہواس لیے میں ارادہ کرنے کے بعداس سے نہیں پھروں گا'چنا نچے اس کی گردن ماردی گئی۔

#### د دسری روایت:

سیف قبیلہ اسد کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کوفہ میں آیا تو اس نے (جہاد کے لیے)
جانے کے لیے اعلان کرایا تو اس موقع پرایک شخص نے ( فدکورہ بالا ) پچھوض داشت کی ۔ حجاج نے اس کی بات مان لی جب وہ چلا
گیا تو اساء بن خارجہ نے کہا''عمیر میرے دل میں گھٹکتا ہے'' حجاج نے یو چھا''عمیر کون ہے؟''اس نے کہا'' یہ بوڑھ شخص (جو ابھی
گیا ہے )'' حجاج نے کہا'' ہاں تم نے جھے نیزے کا وہ حملہ یا دولا دیا ہے جسے میں بھول گیا تھا کیا بیان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے
( حصرت ) عثمان بی تی کے خلاف بعاوت کی تھی؟ اس نے کہا'' ہاں' حجاج نے یو چھا'' کیا کوفہ میں اس کے علاوہ اور کوئی ایبا آ دمی
بھی ہے''اس نے کہا'' ہاں! کمیل ہے''اس پر ججاج نے کہا'

### عميراورتميل:

میرے پاس عمیر کولاؤ'' چنانچہاں کی گردن اڑا دی گئی اس کے بعد اس نے کمیل کو بلوایا مگر وہ بھاگ گیا' قبیلہ نخع نے اس کو کچڑلیا' اسود بن مشیم نے کہا:

''آ پاس بوڑ ھے تحض کا کیا کریں گے جس کو بڑھا پے نے ہی عاجز کر دیا ہے''۔

#### حاج نے کہا:

''بخدا! تم اپنی زبان بند کرودر نه میں تلوار ہے تمہاراسراڑادوں گا''اس پراس نے کہا'' آپ جو چاہیں کریں''۔ جب کمیل نے بید یکھا کہاس کی قوم میں دو ہزار جنگجو سپاہی ہیں گراس کے باوجوداس کی قوم پرخوف ہراس مسلط ہے تواس موقع پراس نے کہا:

# کمیل کی پیشی:

چونکہ میری وجہ سے دو ہزار افراد پرخوف لاحق ہاور وہ محروم ہیں تو الی صورت میں اس خوف و دہشت (کی زندگی) سے موت بہتر ہے'۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا حجاج نے کہا'' کیا تہمیں وہ شخص ہوجس نے (قتل کا) ارادہ کیا تھا بھرامیر المومنین نے پر دہ فاش نہیں کیا مگرتم اس پر بھی قانع نہیں ہوئے تا آ تکہ تم نے انہیں قصاص کے لیے بھوایا حالانکہ انہوں نے اپنی جان کی مدافعت میں بیکام کیا تھا۔

كميل كى گفتگو:

اس پر کمیل نے کہا'' آپ مجھے کس جرم میں قتل کررہے ہیں؟ کیااس پر کہ حضرت عثان بڑا ٹھنے: نے مجھے معاف کر دیا تھااس پر کہ میں صحیح سالم نج لکلا'' جاج نے کہا''اے اوہم بن الحرز!اے قتل کر دو'' وہ بولا'' پھراس (کے قتل) کے ثواب میں ہم اور آپ شریک ہوگے؟'' حجاج نے کہا'' ہاں'' اوہم نے کہا'' بلکہ ثواب آپ کو ملے گااور جو گناہ ہوگااس کا وہال میری گردن پر ہوگا''۔
عہاس بن ربیعہ کوانعام:

تیجے بن حفص بیان کرتے ہیں'' رہنے بن الحارث بن عبدالمطلب عہد جاہلیت میں حضرت عثان رہی گئے: کے شریک تھے (جب حضرت عثان رہی گئے: کو لکھ دیں کہ وہ مجھے ایک حضرت عثان رہی گئے: خلیفہ ہوئے تو) عباس بن رہیعہ نے حضرت عثان رہی گئے: سے کہا'' آپ ابن عامر رہی گئے: کو لکھ دیں کہ وہ مجھے ایک لاکھ (کی رقم) قرض دیے' آپ نے اسے لکھ دیا تو اس نے ایک لاکھ (درہم) انعام کے طور پر دیئے اور اپنا گھر انہیں جا گیر کے طور پر دیے اور اپنا گھر انہیں جا گیر کے طور پر دیے تک ان کا گھر عباس بن رہیعہ کا گھر کہلا تا ہے۔

#### سخاوت ومروت:

مویٰ بن طلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عثان بنی ٹین ٹی بچپاس ہزار کی رقم (حضرت) طلحہ بنی ٹیز کے ذمہ (واجب الاوا) تھی ایک دن جب حضرت عثمان بنی ٹیز مسجد نبوی میں آئے تو (حضرت) طلحہ بنی ٹیز نے فر مایا ''آپ کا مال موجود ہے آ 'پ اس پر قبضہ کرلیں'' حضرت عثمان بنی ٹیز نے فر مایا ''اے ابومجمہ! وہ مال تمہارا ہے اور آپ کی مروت اور شرافت کا صلہ ہے''۔

### حضرت طلحه مِنْ الشُّهُ الله عند رخواست:

تھکیم بن جابر کی روایت ہے کہ حضرت علی دخاتی نے (حضرت) طلحہ دخاتیٰ ہے (محاصرہ کے وقت) فرمایا'' میں تنہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم جا کرلوگوں کو (حضرت) عثان دخاتیٰ کے پاس سے دور کرو' انہوں نے کہا''نہیں بخدا! جب تک کہ بنوا میہ اپنی جانب ہے حق ندا داکریں''۔

# اراضی کی فروخت:

حسن کی روایت ہے کہ (حضرت) طلحہ بن عبیداللہ وہ اللہ اللہ عثان دہ اللہ سے سات لا کھی قیت بران کی اراضی خریدی اور وہ (بیرقم) لے کران کے پاس گئے۔ طلحہ وہ اللہ نے فر مایا: ''ایک خص سے بید معاملات طے کررہا ہوں مگرا سے نہیں معلوم ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کا کیا تھم نازل ہونے والا ہے' اس بران کا قاصدرات بھرلوگوں کووہ رقم تقسیم کرتارہا یہاں تک کہ ہے کہ اس کے اس کے پاس کوئی درہم باتی نہیں رہا۔

### امير حج كاتقرر:

ہے۔ ہیں حضرت عثان بڑگئئے کے تکم سے حضرت مبیدالقد بن عباس بڑیٹ (امیرالحج بن کر)لوگوں کے ساتھ جج کے سے روانہ ہوئے جیسا کدابومعشر نے بیان کیاہے۔

### محاصره کی مدت:

واقدی به روایت مکرمه خود حضرت میبیدالقدین عباس پئیت کی زبانی رقم طراز ہے کہ حضرت عثان بناٹنز وو دفعہ محصور ہوئے۔ حضرت مکرمه بن ٹنز کے سوال پرانہوں نے بتایا کہ حضرت عثان بناٹنز کیلی دفعہ بارہ دن تک محصور ہوئے اس موقع پر جب اہل مصر آئے تو حضرت علی بناٹنز ذوخشب کے مقام پراہل مصرہے ملے اور انہیں واپس بججوایا۔

### حضرت على مِنْ شَدُ كا خلوص:

(حضرت ابن عباس بن تینافر ماتے بیں کہ ) بخدا! حضرت علی بنائین حضرت عثان بنائین کے مخلص اور سپے دوست منے البتہ مروان اور سعید بن العاص بن تیناکے جعلی کاموں اور اعتراضات نے جووہ حضرت علی بنائین کے برخلاف کرتے رہتے تھے انہیں بدظن کردیا تھااوروہ ان لوگوں کی (غلط) با توں کو برداشت کرتے رہتے تھے۔

### حضرت على مِنْ لَيْنَهُ: كِي خلا ف كَفْتَكُو:

# حضرت على رض تثنه كي شكايات:

(حضرت ابن عباس بن الله ماتے ہیں) میں دن میں (ج کے لیے) مکہ معظّمہ روانہ ہوا تو میں حضرت علی بخاتمذ کے پاس آیا
اور انہیں بتایا کہ حضرت عثمان بخالتٰ نے جھے روانہ ہونے کی دعوت دی ہے اس پر انہوں نے جھے سے قرمایا'' حضرت عثمان بخالتٰ نہیں
علی ہے جس کہ انہیں کو کی نصیحت کرے اعول نے دھو کے بازوں کوا پناراز دال بنار کھا ہے ان میں سے کوئی ایسانہیں ہے جس کا ایسے
لوگوں سے تعلق نہ ہو جو خراج نہ کھاتے ہوں ان لوگوں کو ذکیل نہ کرتے ہوں' اس پر میں نے کہا'' آپ کی ان سے قرابت اور رشتہ
داری ہے اگر آپ ان کی حفاظت کر سکتے ہوں تو آپ ہے کام (ضرور کریں کیونکہ ای صورت میں آپ معذور سمجھے ہو کیں گے'۔
یہا الزام:

حضرت ابن عباس بن عناف مین ' خدا جانتا ہے کہ میں نے ان کے اندرا نکساری اور حضرت عثان رہی تھند کے لیے خیر خواہی دیکھی اس کے باوجودان پر ہڑا (الزام) لگایا جاتا ہے''۔

# . خالد بن العاص من الشيرك نام بيغام:

حضرت ابن عباس نے مزید فر مایا'' مجھ سے (حضرت) عثان بھٹھننے یہ فر مایا تھا'' تم خالد بن الع ص بھٹھنے ہیں جو مکہ
معظمہ میں' جہ کر کہنا کہ امیر الموثین آپ کوسلام کہتے ہیں اور فر ماتے ہیں' میں اسنے دنوں ہے محصور بوں اور اپنے گھر میں کھاری پانی
پی رہا ہوں مجھے اس کنو میں کا پانی چینے کی اجازت نہیں ہے جے میں نے اپنے ذاتی مال سے خرید اتھا اور جس کا نام' رو مہ ہے۔ تمام
لوگ اس کا پانی چیتے ہیں مگر میں اس کا پانی چینے سے محروم ہوں۔ میں گھر کی چیز وں کے علاوہ اور کچھنیں کھا سکت ہوں۔ میں باز ارسے
کوئی چیز منگوا کر نہیں کھا سکتا ہوں اور میں اس حالت میں (اپنے گھر کے اندر) محصور ہوں' می انہیں تھم دوکہ وہ لوگوں کو لے کر حج
کرے اور اگروہ انکار کرے تو تم لوگوں کو حج کراؤ''۔

#### مخالفت سيےخوف:

۔ چنانچہ جب میں جج کے لیے آیا تو میں خالد بن العاص بڑاٹٹنے پاس بھی پہنچا اور حضرت عثمان بڑٹٹنے جو پیغام مجھے دیا تھ' وہ پیغام میں نے انہیں پہنچادیا تواس نے مجھ ہے کہا'' کیاان لوگوں کی دشنی مول لینے کی ( کسی میں ) طافت ہے؟'' ۔

### حضرت ابن عباس بناسية كالحج:

اس نے جج کرانے ہے بھی انکار کردیا اور کہا'' تم لوگوں کو جج کراؤ کیونکہ تم رسول اکرم موکیا کے پچازا دبھائی ہو۔آ گے چل کریہ معاملہ (خلافت) حضرت علی بخالتُن تک پہنچے گااس لیے تہمیں اس ذمہ داری کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو' چنانچہ میں نے لوگوں کو جج کرایا پھر مہینے کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آیا۔

### خون كاالزام:

اس وقت حضرت عثمان بڑا ٹیز، شہید ہو چکے تھے اور لوگ حضرت علی بڑا ٹیز، کی گردن پر کوور ہے تھے جب حضرت علی بڑا تیز نے بھے دیکھا تو وہ لوگوں کو چھوڑ کرمیری طرف متوجہ ہوئے۔ اور مجھ ہے سرگوثی کرنے لگے اور فرمانے لگے' بیرے ادفہ رونما ہوا ہے اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ در حقیقت سے بہت بڑا حادثہ ہے اور کوئی شخص ان (نازک حالات کا) تدارک نہیں کر سکتا ہے' میں نے کہا ' عوام کو آج کل آپ کی سخت ضرورت ہے تا ہم میری رائے ہے ہے کہ موجودہ حالات میں جوکوئی خلیفہ ہوگا اسے اس شخص (حضرت عثمان بڑا ٹیز کے خون کا ملزم گردانا جائے گا آگے چل کر انھوں نے بیعت حاصل کرنے پر اصرار کیا اس لیے ان پر بھی ان کے خون (قتل کرنے) کا اگرام لگایا گیا۔

# أمير حج كاتقرد:

ایک دوسرے سلسلہ روایت ہے بحوالہ عکر مدحضرت عبداللہ بن عباس بٹی شیافر ماتے ہیں'' حضرت عثان بھائتنہ نے مجھ سے سے فر مایا:'' میں نے خالد بن العاص بن ہشام بھائتہ کو مکہ معظمہ کا حاکم بنایا ہے چونکہ اہل مکہ کوان لوگوں کی باتوں کی اطلاع لل گئی ہے اس لیے وہ خانہ خدا اور حرم کعبہ میں ان سے جنگ کرے گا اس طرح اس فرمان کے جھے اندیشہ ہے کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے اس لیے وہ خانہ خدا اور حرم کعبہ میں ان سے جنگ کرے گا اس طرح اس فرمان نے میں حرم کعبہ کے امن وامان میں خلل واقعہ ہوگا جب کہ مسلمان دور در از علاقوں سے وہاں زیارت کے لیے آئیں گے اس لیے میری رائے میہ ہے کہ میں جج کے تمام انتظامات تمہمارے سپر دکروں'' حضرت عثان بھائتہ نے حضرت ابن عباس بہت کے باتھ

حاجیوں کے نام ایک خط بھی بھیجا تھا۔جس میں ان سے کہا گیا تھا۔ کہوہ ان لوگوں کا انتظام کریں جنہوں نے انہیں محصور کررکھا ہے۔ حضرت عاکشہ میں نیوسے گفتگو:

جب حضرت عبداللہ بن عباس بن سینا روانہ ہوئے تو وہ حضرت عائشہ بنی بینا کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے فر مایا '' میں تہمیں خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے تہمیں عمدہ زبان دی ہے کہتم اس شخص کوچھوڑ کرنہ جاؤ کیونکہ ان (باغیوں) کا بول بالا ہو گیا ہے۔ اور مختلف شہروں سے ایک نہایت ہی علین کام کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں میں نے طلحہ بن عبیداللہ بن تنز کو دیکھا کہ انہوں نے بیت المال اور خزانوں کے لیے چابیاں رکھ چھوڑی ہیں اگروہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو وہ اپنے چچازاد بھائی (حضرت) ابو بکر رہی تئے کے طریقے برچلیں گئے'۔

#### حضرت ابن عباس مني تناكا جواب:

میں نے کہا''اے امال جان! (اگر خدانخواستہ) اس شخص پر کوئی حاد شدر دنما ہوا تو اس وقت مسلمان ہمارے ساتھی کی طرف متوجہ ہوں گے اس پرانہوں نے فرمایا''تم خاموش رہومیں تم سے کوئی مجادلہ اور مباحثہ کرنانہیں جیا ہتی ہوں''۔

#### عام مسلمانوں کے نام خط:

عبدالمجید بن سہیل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عکر مدیمائٹنا کی روایت سے وہ خطنقل کر لیا تھا' جوحضرت عثان میں ٹٹنا نے (عام مسلمانوں کے نام) بھیجا تھا۔وہ یہ ہے:

# بسم الثدالرحن الرحيم

(بیغط)اللہ کے بندےامیرالموشینعثان بٹاٹٹھ کی طرف سے مومنوں اورمسلمانوں کے نام ہے۔

''السلام علیم! میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد وثنا کرتا ہوں جس کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے اما بعد! میں تمہیں اللہ بزرگ و برترکی یا د دلاتا ہوں جس نے تم پر نعتیں نازل کیں اور تمہیں اسلام (کی تعلیمات) کی تعلیم دی اور تمہیں گمراہی سے راہ راست کی طرف پنچپایا اور تمہیں کفر کی طرف سے نجات دی اور تمہیں کھلی نشانیاں دکھلائیں' تم پررزق کو وسیع کیا اور دشمن پرغالب کیا اور تمہیں کامل نعتیں عطا کیں جیسا کہ اللہ بزرگ و برتر حق وصدافت کے ساتھ فرما تا ہے۔

### آیات سے استدلال:

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونَهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾

'' اُگرتم اللّٰدی نعمتوں کا شار کرنے لگونو تم ان کا احاطہ بیں کر سکو گے۔ بے شک انسان بہت ظلم اور ناشکری کرنے والا ہے''۔ انتحا دکی تلقین :

### نیزیم ارشادفر مایا ہے:

﴿ يَنَايُّهَا الَّـذِيُـنَ آمَـنُـوا ا تَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ أَنْتُمُ مُّسُلِمُوْنَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا ﴾

''اے ایمان والو!تم اللہ سے ڈروجیسا کہ اس ہے ڈرنے کاحل ہے اورتم مسلمان رہ کروفات یاؤیم اللہ کی ری کومتحد ہو

کرمضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو''۔

### اطاعت كاحكم:

نیزیه بھی ارشادفر مایاہے:

﴿ يَنَاتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اذْ كُرُوُا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعُنَا و اَطَعُنَا ﴾ ''اے ایمان والو!تم التد کی اس نعمت کو یا دکرو جواس نے تم پر نازل کی تھی۔ اور اس کے عہد و پیان کوبھی یا دکرو جواس نے پختگ کے ساتھ تم سے بندھوایا تھا جب کہتم نے کہا تھا: ہم نے (بیا دکام) سے اور ہم اس کی اطاعت کریں گے''۔

# افواہوں سے پرہیز:

نیز بیکلم<sup>د</sup>ق بھی ارشا وفر مایا ہے:

﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اِنُ جَآءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَأُ فَتَبَيَّنُوا اَنُ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصُبِحُوا عَلَى مَا فَعَلُتُمُ نَادِمِيُنَ ﴾

''اےا بمان والو!اگر کوئی فاس تمہارے پاس کوئی خبر لے کرآئے تو تم اس کی تحقیق کروا بیانہ ہو کہ تم قوم کو جہالت میں مبتلا کردواور پھرتم کواینے کام پر پشیمان ہونا پڑئے'۔

# غداری کی ندمت:

نیز التد تعالیٰ نے یہ بھی ارشا دفر مایا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوُنَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَ أَيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا حَلَاقَ لَهُمُ فِي اللَّهُ نَيَا وَالاَّحِرَةِ ﴾ ''حقیقت بیہ ہے کہ جولوگ اللہ کے عہداوراپنی قسموں کے ذریعے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں' بیوہ لوگ ہیں جن کا دنیا و آخرت میں کوئی حصر نہیں ہے''۔

#### تقوي كاوراطاعت:

الله تعالى نے يه برحق قول بھى ارشادفر مايا ہے:

﴿ فَاتَّقُو اللَّهَ مَا استَطَعُتُمُ وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا ﴾

"جہاں تکتم ہے ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہواور (احکام) سنواور اطاعت کرؤ'۔

### حكام كي اطاعت:

نیزیه بھی ارشادفر مایاہے:

﴿ اَطِيُعُوا اللَّهَ وَ اَطِيُعُوالرَّسُولَ وَ أُولِي الْآمُرِ مِنْكُمُ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَأُويُلا ﴾

"تم الله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور اپ میں سے صاحب اقتدار کی (اطاعت بھی کرو) اگرتم (مسلمانوں) کا کسی چیز میں جھکڑااور اختلاف ہوجائے توتم اسے الله اور رسول کی طرف اوٹا دو۔ بشر طیکہ تم الله اور روز

آ خرت پرایمان رکھتے ہو میہ بات بہتر ہےاورانجام کے لحاظ ہے بھی عمہ ہ تر ہے'۔

#### خلافت كاوعده:

نیزیدیھی ارشا دخداوندی ہے:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْآرُضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ وَ لَيُمْكِنَنَّ لَهُمُ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضِي لَهُمْ وَ لَيُبَدَّ لَنَّهُمْ مَّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ امْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشُركُونَ بِي شَيْئًا وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

''تم میں سے جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال کیے ان کے ساتھ اللہ نے بیدوعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اپنا نائب بنائے گا جبیبا کہ اس نے ان لوگوں کو بنایا جوان سے پہلے تھے اور وہ ان کے دین کو جسے اس نے پہند کیا ہے غالب رکھے گا اور ان کی خوف و دہشت (کی زندگی) کو امن و امان میں تبدیل کرے گا۔ (بشر طیکہ) وہ صرف میری عبادت کریں اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفراختیار کرے گا تو وہ لوگ فاسق ہیں''۔

#### بیعت کی اہمیت:

يه برحق قول بهي الله في ارشاد فرمايا ب

﴿ إِنَّ الَّـٰذِيُـنَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ اَيُدِيُهِمُ فَمَنُ بَّكَتُ فَاِنَّمَا يَنُكُتُ عَلَى نَفُسِه وَ مَنُ اَوُفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيُهِ اَجُرًا عَظِيْمًا ﴾ (سورة ﴿ ۖ / يار٢١٥)

'' در حقیقت جولوگ (اپ پیغیبر) آپ سے بیعت کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے پھر جس نے عہد شکنی کی تو اس نے اپنی ذات کے برخلاف (اسے نقصان پہنچانے کے لیے) عہد شکنی کی اور جس نے اللہ کے معاہدہ کو پورا کیا تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجرعطا فر مائے گا''۔

#### امن واتحاد کی ضرورت:

ا مابعد! (مذکورہ بالا آیت ہے ثابت ہوا کہ) اللہ نے تمہارے لیے تھیل تھم اطاعت اور جماعت (کے ساتھ رہنے) کو پسند فرمایا ہے اور تہہیں نا فرمانی' نااتفاقی اوراختلاف ہے منع فرمایا ہے اور گذشتہ لوگوں کے اقبال سے تہہیں آگاہ کیا ہے اللہ نے یہ باتیں تمہیں اس لیے پہلے سے بیان کردی ہیں کہ نا فرمانی کے موقع پر یہ باتیں تمہارے برخلاف ججت بن سکیں۔

### بالهمى اختلاف كاانجام بد:

لہذاتم بزرگ و برتر اللہ کی نصیحت کو مانو اور اس کے عذاب سے ڈرو کیونکہ تہمیں معلوم ہے کہ کوئی قوم اس وقت تباہ و برباد ہوئی جب اس میں اختلاف بریا ہوائی سے جواس کی شیرازہ بندی کرتا رہے اور اس کی تنظیم بجب اس میں اختلاف بریا ہوا اس لیے قوم کے لیے ایک سردار کی ضرورت ہوتی ہے جواس کی شیر ازہ بندی کرتا رہے اور اس کی تنظیم برقر ارر کھے اگر تم پیطریقہ جاری نہیں رکھو گے تو تم متحد ہو کر نماز کو قائم نہیں رکھ سکو گے ( اس کا متیجہ بیہ وگا کہ ) دشمن تم پر مسلط ہوجائے گا اور ایک دوسرے کی عزت و آبر و محفوظ نہیں رہے گی۔ ایسی صورت میں اللہ کا صیح دین قائم نہیں رہے گا۔ اور تم محتلف فرقوں میں تقسیم

بوجاؤ کے حالا نکہ اللہ بزرگ و برتر نے اپنے رسول کریم کالٹیا سے بیار شاوفر مایا ہے:

### نااتفاقی کی مذمت:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمُ وَ كَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ ﴾ ( إرو٨)

'' حقیقت سے سے کہ جن لوگول نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی۔اور گرونہوں میں تقسیم ہو گئے (اے پیغمبر) آپ کاان سے کوئی تعلق نہیں ہے''۔

میں بھی تمہیں اس بات کی ہدایت کرتا ہوں جس بات کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور تمہیں اس کے عذاب سے خبر دار کرتا ہوں۔ کیونکہ حضرت شعیب (پنیمبر) ملائلاً نے اپنی قوم سے بیفر مایا تھا:

#### مخالفت كاحشر:

﴿ يَا قَوُمِ لَا يَجُومَنَّكُمُ شِقَاقِى أَنُ يُصِيْبَكُمُ مِّشُلَ مَاۤ أَصَابَ قَوُمَ نُوُحِ أَوُ قَوُمَ هُوْدٍ أَوُ قَوُمَ صَالِعٍ ﴾ ''اے میری قوم! تمہیں میری مخالفت اس حالت پر نہ پہنچائے کہتم پر بھی (وہ عذاب) نازل ہو جو حضرت نوح مَلِائلًا یا ہو و مَلِائلًا یا صالح مَلِائلًا کی قوموں برنازل ہوا تھا''۔

### فتنه بردازي:

ا مابعد! وہ تو میں جواس معاملہ میں گفتگو کر رہی ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ وہ اللہ بزرگ و برتر کی کتاب کی طرف اور حق وصدافت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور ان کا مقصد دنیا نہیں ہے اور نہ وہ دنیا کی با توں میں جھڑر ہے ہیں جب ان کے سامنے حق بات کو اختیار کرنے گے گر جب اس کا وقت آیا تو اس سے سامنے حق بات کو اختیار کرنے گے گر جب اس کا وقت آیا تو اس سے الگ ہوگئے اور پھلوگ حق کوچھوڑ بیٹھے اور کسی چیز کو ناحق چھین لینے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں میری عمر بہت طویل معلوم ہوئی اور وہ فلا فت کی تبدیلی کی تمن کرنے لگے۔ اس طرح وہ نقذیر کے کا موں میں بھی جلدی کرنے لگے۔

# معامده کی یابندی:

ان لوگوں نے تہمیں لکھاتھا کہ وہ اس معاہدہ کے مطابق واپس ہورہے ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیاتھا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں نے جومعاہدہ کیاتھا اس سے میں نے سرموبھی انحراف کیا ہے وہ شرعی حدود کا مطالبہ کررہے ہیں اس پر میں نے ان سے کہا '' تم بے شک شرعی حدود اس پر قائم کر وجوان حدود سے تجاوز کر گیا ہو نیزتم شرعی حدود اس پر بھی قائم کروجس نے تم پر دورونز دیک سے ظلم کیا ہو''۔

### جائز مطالبات كى حمايت:

وہ کہتے ہیں'' کہ کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے'' میں نے یہ کہا'' جو جاہے وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرسکتا ہے مگروہ کتاب اللہ کے نازل کردہ احکام میں حدہ آگے نہ بڑھے''۔

# قومي مال كي حفاظت:

سے (مفسدلوگ) کہتے ہیں''محروم شخص کورزق دیا جائے اور مال کا پورا پوراحق ادا کیا جائے تا کہ مال کے بارے میں نست

حسنہ (عمدہ روایت) قائم ہوسکے۔اور مال خمس میں دست درازی نہ ہواور نہ صدقہ کے مال میں (کوئی خلل پڑے)''۔ میں ان باتوں بررضا مند ہو گیا اور اس کے مطابق صبر داستقلال کے ساتھ کام کرتار ہا۔

## بزرگول سے مشورہ:

میں نبی کریم سکتی کی از واج مطہرات (امہات المونین) کے پاس بھی گیا اوران سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہا: ''آپ مجھے کیا حکم دیتی ہیں''۔

ان (از واج مطهرات) نے فرمایا:

''تم عمرو بن العاص اورعبدالله بن قیس بنی تین کوامیر مقرر کرواور معاویه برخاتین کوان کے عہدہ پر بحال رکھو کیونکہ انہیں تم سے پہلے کے خلیفہ نے حاکم بنایا تھا اوروہ اپنی سرز مین میں اچھا کا م کررہے ہیں اوران کی فوج بھی ان سے خوش ہے پھر تم عمرو (بن العاص) کولوٹا دو کیونکہ ان کی فوج بھی ان سے خوش ہے اوران کی حکومت سے مطمئن ہے اس لیے انہیں اپنی اراضی کو درست کرنے کا موقع دینا جا ہے''۔

## مشوره برجمل:

میں نے بیتمام کام (ان کےمشورہ کےمطابق) انجام دیے (اس کے باوجود بھی) مجھ پرزیاد تیاں کی گئیں جیسا کہ میں نے شہبیں اوراینے ساتھیوں کوکھاہے۔

## مخالفول كے مظالم كا ذكر:

انہوں نے نقذریر کے کاموں میں جلد بازی کی اور مجھے نماز پڑھانے سے بھی روک دیا اور مجھے مسجد نبویؓ ( میں نماز پڑھنے اور جانے ) سے روک دیا نیز مدینہ میں جو کچھ تھاوہ سب چھین لیا۔

## باغيول كامطالبه:

جب میں تہمیں یہ خط لکھ رہا ہوں اس وقت وہ مجھے تین میں سے ایک بات کا اختیار دے رہے ہیں۔ ا۔ یا تو وہ مجھ سے ہر آ دمی کے بدلے میں جسے میں نے مجھے یا غلط طریقہ سے سزادی ہوقصاص لیں اور اس معاملہ میں کسی چیز کونہیں چھوڑیں گے۔ ۲۔ یا میں خلافت سے الگ ہوجاؤں اور وہ میرے علاوہ کسی دوسرے کوخلیفہ مقرر کرلیں۔

#### اعلان بریت:

سے یا نہبس ان فوجیوں اور شہریوں کی طرف بھیجا جائے جوان کے مطبع ہیں اور وہ میری اس و فا داری اور ا طاعت سے بریت کا اعلان کردیں جواللہ نے ان پر فرض کردی ہے۔

#### قصاص كامعامله:

اس کے جواب میں) میں نے ان سے کہا'' جہاں تک جھے سے قصاص لینے کا تعلق ہے تو مجھ سے پہلے بھی خلفاء گذر ہے ہیں جوضیح فیصد بھی کرتے تھے اور غلط بھی کرتے تھے گران میں سے کسی سے کوئی قصاص نہیں لیا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کا مقصدیہ ہے کہ وہ میری جان لیٹا چاہتے ہیں۔

#### وست برداری سے انکار:

وہ جاہتے ہیں کہ میں خلافت سے دستبردار ہوجاؤں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ مجھے سخت سے سخت سزا دے دیں تو وہ میرے لیے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اللہ بزرگ و برتر کے کام اوراس کی خلافت سے اعلان ہریت کروں۔ اعلان ہریت کا جواب:

وہ یہ کہتے میں کہ انہیں فوج اور شہر یوں کے پاس بھیجا جائے اور وہ میری اطاعت سے بریت کا اعلان کریں۔ (تو اس کا جواب یہ ہے کہ ) میں ان کاوکیل نہیں ہوں اور میں نے اس سے پہنے ان لوگوں کو زبر دسی اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ وہ اپنی رضامندی سے میری اطاعت کررہے ہیں۔ کیونکہ ان کا مقصد اللہ بزرگ و برترکی رضا جوئی ہے نیز وہ باہمی اصلاح کے خواہش مند

## الله کی رضا جو ئی:

تم میں سے جود نیا کا طلب گار ہے تو اسے اس قدر رحصہ ملے گا جس قدر الد ہزرگ و برتر نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے اور جو کوئی القد کی رضا مندی اور روز آخرت امت اسلامیہ کی اصلاح و بہودی کا طلب گار ہے اور رسول اللہ عظیم کی سنت ھنداوران کے بعد کے دونوں خلفاء کے طریقہ پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ ہی جز ائے خیر دے گامیں اس کو (مناسب ) بدلہ نہیں دے سکتا۔

## عهد شکنی کی ندمت:

اگرتمہیں ساری دنیا مل جائے تو یہ تمہاری دینداری کی قیت نہیں سن سکتی اوراس سے تمہیں کوئی فا کدہ نہیں مہنچے گااس لیے تم القدسے ڈرتے رہواوراس سے ثواب کے طلب گاررہوا گرتم میں سے کوئی عہد شکنی کرنا چاہتا ہے تو میں اسے پیندنہیں کروں گااور نہ القد تعالیٰ اس بات کو پیند کرے گا کہتم اس کے معاہدہ کوتوڑو۔

## خوزیزی سے پر ہیز:

سیلوگ مجھے جس بات پرمجبور کررہے ہیں وہ تمام تر خلافت کا جھڑا ہے اب صرف میری ذات ہے اور میرے ساتھی ہیں۔اللہ کے تھم اوراللہ کی نعمت کی تبدیلی کا انتظار کررہا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بری روایت قائم ہو۔اورامت اسلامیہ میں اختلاف و افتراق پیدا ہواور (مسلمانوں کی ناحق) خوزیزی ہو۔

## حق وصدا قت کی دعوت:

اس لیے میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم حق وصداقت پر قائم رہواور میرے ساتھ بھی حق کے مطابق سلوک کرواور بدفاوت وسرکشی چھوڑ وتم ہمارے ساتھ بھی انصاف کروجیسا کہ اللہ بزرگ و برتر نے تھم دیا ہے۔ سی

## ايفائے عہد کا تھم:

الله نے مہیں ایفائے عہداوراپے حکم کی پابندی کی ہدایت کی ہے چنانچہ بیارشادفر مایا ہے:

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾

'' تم وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدہ کے بارے میں بھی بازیریں ہوگی''۔

#### معذرت خواہی:

میں نے بیمعدرت اللہ کے سامنے بیش کر دی ہے تا کہتم نصیحت حاصل کرسکو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں اپنے نفس کو قطعی طور پر بری الذمہ نہیں قر اردیتا: وں کیونکہ پیفس برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے بجز اس صورت کے جب کہ میر اپر وردگار مجمع میر دم کرے اور وہ بہت بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

#### توبدواستغفار:

اگر میں نے پچھلوگوں کوسزا دی ہے تو اس صورت میں میری نیت خیرخوا ہی کی تھی لہٰذا میں اللہ کے سامنے ہر (برے) کا م سے تو بہ کرتا ہوں اور اس سے معافی کا طلب گار ہوں کیونکہ وہی گنا ہوں کو معاف کر سکتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے رب کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور صرف گمراہ لوگ اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔حقیقت میں وہ بندوں کی تو بہ کو قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے اور جو پچھوہ ہ کرتے ہیں ان سے واقف ہے۔

## اُمت کی خیرخواہی:

میں اللہ بزرگ و برتر ہے اپنی اور تمہاری مغفرت کا طالب ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اس امت کے دلول کو بھلائی پرمتحد کرے اور ان کے دلوں میں برائی سے نفرت پیدا کرے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ! أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُسُلِمُونَ.

## نا مەعثان مىلىتىدىنا نا:

حضرت عبداللہ بن عباس بڑی ﷺ فرماتے ہیں' میں نے حضرت عثان بٹائٹیٰ کا (مذکورہ بالا) نامہ مبارک انہیں (اہل حج کو) ے/ ذوالحجہکویڑھ کرسنایا۔

## حج سے واپسی:

عبدالله بن عبدالله بن عتبه كي روايت كے مطابق حضرت ابن عباس بي الله في الله عندالله بن الله الله عبدالله بن عباس بي الله الله عبدالله بن عبدالله

'' حضرت عثمان بھی تھنے نے مجھے بلا کرامیر جج مقرر فر مایا چنا نچہ میں مکہ معظمہ جانے کے اراد سے سے روانہ ہوا اور میں نے مسلمانوں کو جج کرایا اور انہیں حضرت عثمان دخی تھن کا نامہ مبارک پڑھ کر سنایا اس کے بعد جب میں مدینہ واپس آیا تو (حضرت) علی بخی تھن کی خلافت کے لیے بیعت ہو چکی تھی''۔



#### باب۲۳

# حضرت عثان رضائشہ کی تدفین

ابوبشیر عابدی کی روایت ہے کہ حضرت عثمان جن ٹیٹن کی لاش تین دن تک (گھر میں ) پڑی رہی اسے کسی نے دفن نہیں کیا۔ پھر حکیم بن خرام اور جبیر بن مطعم بی شیشانے حضرت علی بن گٹنا ہے دفن کرنے کے بارے میں گفتگو کی اوران سے بیا جازت طلب کی کہ ان کے گھر والے ان کی لاش کو دفن کر دیں حضرت علی بن گٹنا نے اس کی اجازت دے دی۔

## تدفين ميں رکاوث:

جب ان (دشمنوں) کواس کی اطلاع ملی تو وہ پھر لے کرراستے میں بیٹھ گئے آپ کے اہل وعیال (جنازہ لے کر) نکلے وہ (لاش کو فن کرنے کے لیے) مدینہ کے ایک باغ کی طرف جارہے تھے جسے حش کو کب کہتے ہیں یہاں یہودا پنے مردوں کو فن کرتے تھے۔

## حضرت على مِنْ اللهُ كَلَّ مِدا خلت:

جب وہ جنازہ لے کروہاں پنچے تو ان لوگوں نے جنازے پر شکباری کی (اوران کی لاش کو ) پھینک دینے کا ارادہ کیا اتنے میں حضرت علی بڑا تئے کو بیا طلاع ملی تو آپ نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ انہیں (حضرت علی بڑا تئے: کو بیا طلاع ملی تو آپ نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ انہیں (حضرت عثمان بڑا تئے: کو کو کب میں وفن کر دیا گیا۔ اورآپ کُوش کو کب میں وفن کر دیا گیا۔

## قبرستان میں توسیع:

جب حضرت معاویہ بن ابوسفیان بڑی ﷺ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس کی ویوارکوگرا دینے کا تھم دیا تا کہ اس کا سلسلہ بقیع کے قبرستان کے ساتھ مل جائے انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کا تھم بھی دیا کہ حضرت عثان دفائقۂ کے مزار کے قریب اردگر داپنے مردے فن کریں اس طرح ان قبروں کا سلسلہ مسلمانوں کے قبرستان بقیع کے ساتھ مل گیا۔

## تدفين كاحال:

ابوکرب' حضرت عثان بٹی گئے: کے عہد میں ان کے بیت المال کے نتظم تھے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عثان بڑی گئے: مغرب اور عشاء کے درمیان مدفون ہوئے ان کے جنازے میں مروان بن الحکم' حضرت عثان بڑی گئے: کے تین آزاد کر دہ غلام اوران کی پانچویں بیٹی شریک ہوئیں۔ جب ان کی صاحبز ادی نے ماتم کے لیے اپنی آواز نکالی تو لوگوں نے پھر اٹھا لیے اور قریب تھا کہ ان کی صاحبز ادی پر پھر برسائے جائیں کہ اتنے میں لوگ جنازے کو دیوار کی طرف لے گئے اور وہ وہاں مدفون ہوئے۔

#### مدن براختلاف:

صالح بن کسان کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان رٹی گٹھ شہید ہوئے تو ایک شخص نے کہا'' انہیں یہودیوں کے قبرستان' دبر سلع میں دُن کیا جائے''اس پر حکیم بن خرام رٹی گٹھ'نے کہا بخدااییا ہر گزنہیں ہوگا جب تک قصی بن کلاب کے قبیلہ کاایک شخص بھی زندہ ہے''اس پر جھڑا ہوجے کا اندیشہ ہونے لگا۔ آخر کارابن عدلیں البلوی نے کہا''اے بوڑے تھی آپ کا کیا حرج ہے کہ آئہیں کہاں وفن کیا جاتا ہے' کلیم بن حزام می تشخ ہولے: انہیں بقیع الفرقد ہی میں وفن کیا جائے گا جہاں ان کے بزرگ اور پیش رومدفون ہیں'۔ چنانچے کلیم بن حزام می تشخ جنازہ لے کرنگلے اورانہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

نماز جنازه كاانعام:

واقدى كاقول ہے صحیح یہ ہے كہ جبير بن مطعم بن تأثینے ان كی نماز (جنازہ) پڑھائی۔

## تدفين ميں تاخير:

مخر مہ بن سلیمان والبی کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہائٹی: جعد کے دن چاشت کے وقت شہید ہوئے مگرانہیں فین نہیں کیا جا سکااس بارے میں (ان کی زوجہ محتر مه ) نا کلہ بنت الفرافصہ نے 'حویطب بن عبدالفری' جبیر بن مطعم' ابوجہم بن حذیفہ' حکیم بن حزام اور نیار اسلمی رُئٹینئر سے مدوطلب کی ۔ وہ بو لے'' ہم ان کا جنازہ دن کے وقت نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ اہل مصر دروازے پر ہیں تم لوگ تو قف کرؤ'۔

#### جنازه المحانے میں رکاوٹ:

جب مغرب اورعشاء کے درمیان کا وقت آیا تو لوگ واخل ہوئے مگرانہیں (لاش کے پاس) جانے سے روک ویا گیا۔ابوجہم نے کہا'' بخدا مجھے وہاں تک بہنچنے سے کو کی نہیں روک سکٹا میں اس کے لیے جان دے دوں گائم اس (جنازہ) کواٹھاؤ''۔ بقیع میں تدفین:

## جنازه کےشرکاء:

عبداللہ بن ساعدہ کی روایت ہے کہ حضرت عثان دخالتہ شہید ہوئے تو ان کی لاش دورا توں تک وہیں رہی لوگ اسے دفن نہیں کرسکے پھراس (لاش) کوان چاراشخاص نے اٹھایا: ایس کیم ابن حزام ۲۔جبیر بن مطعم ۳۔ نیاز بن مکرم ۴۰۔ابوجہم بن حذیفہ دئم تیزا۔

## كچھلوگوں كى مخالفت:

جب ( جنازہ کو ) رکھا گیا تا کہ اس پرنماز ( جنازہ ) پڑھی جائے تو انصار کے کچھافراد آئے تا کہ نماز ( جنازہ ) پڑھنے سے روکیس ان میں اسلم بن اوس بن بجرہ ساعدی ابو حیہ مازنی اور دیگر حضرات شامل تھے انہوں نے بقیع میں دفن کرنے سے بھی روکا۔

#### تد فین میں مزاحمت:

حضرت ابوجہم بنائٹنے نے کہا'' انہیں فن کر دو کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ان پرنماز (جنازہ) پڑھی ہے' وہ ہولے نہیں بخدا! انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا جائے گااس لیے انہیں حش کو کب میں دفن کیا گیا۔

جب بنوامیہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس احاطے کو بقیع کے قبرستان میں شامل کر دیا چٹانچیآج کل بیاہ طہ بنوامیہ کا قبرستان

## بحرمتی کااراده:

عبداللہ بن موکی مخزومی کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان رہی گئے: شہید ہوئے تو ( دشمنوں نے ) ان کا سر کا ف لینے کا ارادہ کیا اس پر حضرت نا نکہ اور حضرت ام البنین لاش پر گر پڑیں اور انہیں اس کا م سے بازر کھا۔وہ چیخے چلا نے لگیں انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا تھا اور کپڑے بھی ٹر لیے تھے اس پر ابن عدلیں نے کہا' دنہیں (اس حالت میں چھوڑ'' چنا نچہ حضرت عثان رہی گئے: کی ماش کو شسل دیے بغیر بغیر بیا بھیع لیے گئے انہوں نے چاہا کہ جنازوں کے مقام پر ان پر نماز ( جنازہ پڑھی ) جائے ۔گر انصار نے انہیں روک دیا۔ جب حضرت عثان رہی گئے: کا جنازہ دروازہ پر رکھا ہوا تھا تو عمیر بن ضبائی ان کی لاش پر کودکر کہنے لگا:

''تم نے میرے باپ ضبائی کوقید کردیا اور وہ قید خانے میں مرگیا تھا اس طرح ان کی ایک پہلی ٹوٹ گئی تھی''۔

## تد فین میں عجلت:

ما لک بن افی عامر فرماتے ہیں'' جب حضرت عثان بھاٹھ؛ شہید ہوئے تو میں بھی ان کا جناز ہ اٹھانے والوں میں سے تھا۔ ہم ان کے جناز ہے کواس قدر جلد لے جار ہے تھے کہ ایک درواز ہے ہے ان کا سر ککرایا اس وقت ہم پر بہت خوف و دہشت طاری تھی۔ تا آ ککہ ہم نے انہیں حش کو کب میں وفن کر دیا''۔

## حضرت نا كله كابيغام:

۔ سیف کی روایت میہ ہے کہ جب حضرت عثمان رہی گئی شہید ہوئے تو حضرت نا ئلہ نے عبدالرحمٰن بن عدیس کے پاس میہ پیغام بھیجاتم میرے سب سے قریبی رشتہ دار ہواس لیے میں بیرتن رکھتی ہوں کہتم میرا کا م انجام دو ُوہ میہ ہے کہتم ان مردوں کو مجھ ہے دور کر دو۔اس پروہ انہیں دھمکانے اور سب وشتم کرنے لگا۔

## رات كوتد فين:

جب آ دھی رات ہوئی تو مروان حضرت عثمان دخاتھنے کے گھر آئے وہاں زید بن ثابت 'حضرت طلحہ بن عبیداللہ' حضرت علیٰ م حضرت حسن اور حضرت کعب بن مالک اور دیگر صحابہ فران کٹیے آئیں بھی پہنچے جنازے کے مقام پرعورتیں اور بچے بھی پہنچے پھر وہ حضرت عثمان جخاتھنے کے جنازہ کولائے اور مروان نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر وہاں سے وہ بقیع کے قبرستان لے گئے اور وہاں (حش کوکب ) کے مقام کے قریب انہیں فن کرویا۔

## غلامول کی مد فین:

وقت لوگوں نے انہی وہاں دفن کرنے ہے رو کا تو انہیں حش کو کوب میں دفن کر دیا گیا۔

## مزارعثان مِنْ تَتَهُ كُوْرِيبِ بَدْ فَين:

جب شام ہوی ، تو ان میں ہے دوغلاموں کو نکال کر حضرت عثان جٹاٹٹھ کے مزار کے پہلو میں فن کیا گیا ان میں ہرا یک ساتھ پانچ مرداورا یک عورت فاطمہ ام ابراہیم بن عدی تھیں پھر ہیلوگ لوٹ کر کنا نہ بن بشر کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

## دولاشوں كاحشر:

آپ ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں اس لیے آپ اجازت دیں کہ ان دونوں لاشوں کو جو گھر ہیں پڑی ہیں نکالا جائے۔اس نے ان (وشمنوں) سے اس بارے ہیں گفتگو کی مگر وہ نہیں مانے ۔آ خرکاراس نے کہا'' میں اہل مصر میں سے آل عثمان کا پڑوی ہوں تم ان دونوں لاشوں کو نکلوا کر بھینک دو۔ چنا نچہ ان دونوں لاشوں کو ٹا گلوں سے تھسیٹ کرمڑک پر بھینک دیا گیا اور انہیں کتوں نے کھالیا۔

## شہیدغلاموں کے نام:

ان دونوں غلاموں کے نام جو دارعثان کے محاصرہ کے وقت شہید ہوئے تھے بخیج ادر مبیح تھے چنانچہان کی فضیلت اور کارناموں کی وجہ سے بالعموم غلاموں کے نام انہیں دونوں غلاموں کے نام پررکھے جانے گئے۔ تیسرے غلام کا نام (جوشہید ہوا) لوگوں کو یا ذبیس رہا۔

## عسل کے بغیر تدفین:

حضرت عثمان رمی نشخهٔ کوخسل نهیں دیا گیا تھا انہیں انہی کپڑوں میں اورخون میں کفنایا گیا اسی طرح ان دونوں غلاموں کو بھی غسل نہیں دیا گیا۔

## حضرت شعبی کی روایت:

حضرت شعبی کی روابیت ہے کہ حضرت عثان دخالتُنز رات کے وقت مدفون ہوئے اور مروان بن الحکم نے ان پرنماز (جنازہ) پڑھائی۔ان کے پیچھےان کی صاحبز ادی اور حضرت نا کلہ بنت فرافصہ روتی ہوئی کلیں۔



# تاریخشهادت

حضرت عثمان مٹی تھنز کی تاریخ شہادت میں (اختلاف ہے البتہ تمام راویوں کا)اس پراتفاق ہے کہ ان کی شہادت ،اہ ذوالمجبہ میں ہوئی ایک روایت بیہ ہے کہ آپ کی شہادت ۱۸/ ذوالحجہ ۳۷ھ میں ہوئی مگر جمہور اور راویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۵ھ میں شہید ہوئے۔

## ۳۷هی روایت:

محمد اخنسی اور ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثان بٹالٹنز بروز جمعہ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۲ ھ میں عصر کے بعد شہید ہوئے ان کی مدت خلافت ہارہ سال سے ہارہ دن کم تھی۔اوران کی عمر شریف بیاسی سال تھی۔

مصعب بن عبداللد نے بھی اپنی روایت میں یہی تاریخ اور یہی وقت بتایا ہے۔

## ۳۵ هی روایت:

د دسرے راویوں کی روایت بیہ ہے کہ حضرت عثمان بٹیاٹٹنز ۱۸/ ذوالحبہ ۳۵ ھ میں شہید ہوئے۔

حضرت عامر شعبی کی روایت ہے ہے کہ حضرت عثمان مٹاٹنڈ اپنے گھر میں بائیس دن تک محصور رہے اور رسول اللہ عالیہ کی وفات کے پچیسو میں سال ۱۸/ ذوالججہ کی صبح کوشہید ہوئے۔

#### ديگرروايات:

ا بومعشر کی روایت بیہ ہے کہ حضرت عثمان بغالتہ: جمعہ کے دن بتاریخ کے ا/ ذوالحجہ ۳۵ ھے کوشہید ہوئے ان کی مدت خلافت بارہ سال سے بارہ دن کم تھی۔

۔ سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بٹاٹیز: جمعہ کے دن بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ۳۵ ھوکوشہید ہوئے حضرت عمر بٹاٹیز؛ کی شہادت کے بعدوہ گیارہ سال گیارہ مہینے اور ہائیس دن خلیفہ رہے۔

ا بن عقبل نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عثان بٹائٹڑ کی شہادت ۳۵ ھے میں ہو گی۔

#### شهاوت کاوفت:

سیف کی مشہورسلسلدروایت کے مطابق حضرت عثمان ڈٹاٹٹو کی شہادت بروز جمعہ بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ دن کے آخری وقت ہوئی۔ دوسرے رادیوں کابیان ہے کہان کی شہادت جا شت ہے وقت ہوئی۔

## جمعه کی شبخ:

ہشام بن الکلمی کابیان ہے کہ حضرت عثان رخی اتنہ کی شہادت جمعہ کی شبح کو بتار سخ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۵ ھے کو ہوئی ان کی مدت خلافت بارہ سال سے آئے دن کم تقی ۔

## جمعه کی صبح:

۔ جشم بن الکلمی کا بیان ہے کہ حضرت عثان ہوٹائیؤ کی شہادت جمعہ کی صبح کو بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ۳۵ ھے کو ہوئی ان کی مدت خلافت ہارہ سال سے آٹھ دن کم تھی۔

مخز مہ بن سلیمان والبی کی روایت ہے کہ حضرت عثمان مِن النَّهُ کی شہادت مٰدکورہ بالا دن اور تاریخ میں چاشت کے وقت صبح کی۔

## ایام تشریق کی روایت:

تعض راو یوں کا بیان یہ ہے کہ حضرت عثمان ڈٹائٹو کی شہادت ایام تشریق ( قربانی اور تکبیریں پڑھنے کے دنوں ) میں ہوئی چنانچہ حضرت زہری کا قول ہے۔

حضرت عثمان بھائٹنز کی شہادت کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہادت ایا م تشریق میں ہوئی۔اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بروز جمعہ بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ شہید ہوئے۔

# حضرت عثان رهاشيك كي عمر شريف

ہمارے پیشر دراویوں نے حضرت عثمان بھاٹٹن کی عمر میں بھی اختلاف کیا ہے بعض کا قول میہ ہے کہ حضرت عثمان بھاٹٹن کی عمر بیاس سال تھی چنانچہ محمد بن عمر کا بیان ہے کہ حضرت عثمان بھاٹٹن کی عمر شہادت کے دفت بیاسی سال تھی مخز مہ بن سلیمان والبی نے بھی ان کی عمر بیاس سال بتائی ہے صالح بن کیسان کا بیان ہے کہ ان کی عمر بیاسی سال سے چند مہینے زیادہ تھی۔

## عمرميں اختلاف:

پکھراوبوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی عمر نوے یا اٹھائ تھی۔ یہ حضرت قنادہ دخ ٹھنا کا قول ہے ہشام بن محمہ نے آپ کی عمر شہادت کے وقت پچپتر سال بتائی ہے سیف بن عمر ؓ نے کئی راوبوں کی طرف اس قول کومنسوب کیا ہے کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی۔ قنادہ کی ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی عمر چھیائی سال تھی۔

## حضرت عثمان رضائفة كاحليه مبارك

حسن بن انی الحسن بیان کرتے ہیں جب میں مجد میں داخل ہوا تو حضرت عثان رہافتہ: اپنی چا در پرسہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے جب میں نے غور سے دیکھا تو آپ خوب صورت تھے آپ کے چہرے پر چیچک کے معمولی نشان تھے اور ان کے بال ان کے باز دؤل تک پھیلے ہوئے تھے۔

#### مشهورروایت:

ابن سعد نے محمد بن عمر کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ کہ وہ (محمد بن عمر) کہتے ہیں میں نے تین مشہور آ دمیوں سے حضرت عثمان بڑاٹٹنا کے حلیہ مبارک کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے ان کے بیانات میں اختلاف نہیں پایا حضرت عثمان بڑاٹٹا قد و قامت کے لحاظ سے نہ بہت لمبے تھے اور نہ پست قدیتھے وہ خوبصورت تھے ان کی جلد نرم و ملائم تھی ان کی داڑھی بہت گھنی تھی وہ گندم گوں تھے دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ بہت بڑا تھا اور ان کے سرکے بال بہت گھنے تھے۔

## امام زهری کی روایت:

ز بری فر ماتے ہیں حضرت عثان محالی و میانہ قد وقامت کے تصان کے بال خوب صورت تھے چرہ بھی حسین وجمیل تھا۔

#### *بجرت واسلام:*

ابن سعد کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ حضرت ارقم مِن اللہ علیہ کے مریس داخل ہوئے تھے تو حضرت عثمان بن اللہ اسے بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔حضرت عثمان مِن اللہ علیہ فاعد حبشہ کی طرف ہجرت کی اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دونوں ہجرتوں کے موقع بران کی زوجہ محتر مدحضرت رقیہ بڑی نیوبنت رسول اللہ مکھیم ساتھ تھیں۔

# حضرت عثمان رمني تثير كى كنبيت ونسب

ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رخالتہ کی دور جاہلیت میں کنیت ابو عمر وقتی جب اسلامی دور آیا تو ان کی زوجہ محتر مدرقبہ وفتی بنت رسول ﷺ کے بطن سے ایک صاحبزادے تولد ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا لہذا مسلمان آپ کو ابوعبداللہ کی کنیت سے ایک صاحبزادے تولد ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا لہذا مسلمان آپ کو ابوعبداللہ کی کنیت سے ایک ساتھ کی ساتھ کے ایک ساتھ کی کنیت سے ایک ساتھ کی ساتھ کی کنیت سے ایک ساتھ کی کنیت ہے کہ ساتھ کی کنیت سے ایک ساتھ کی کنیت ہے کا دیا ہے کہ ان کا معبداللہ تھا لہذا مسلمان آپ کو ابوعبداللہ کی کنیت سے ایک ساتھ کی کنیت ہے کہ ساتھ کی کنیت ہے کہ کا دیا ہے کہ ساتھ کی کنیت ہے کہ کا دیا ہے کہ کی کا دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کا دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کہ کا دیا ہے کہ کو دیا ہے کہ کا دیا ہے کہ کی کا دیا ہے کہ کی کا دیا ہے کہ کی کا دیا ہے کہ کی کا دیا ہے کہ کی کا دیا ہے کہ کا دیا ہے کہ کا دیا ہے کہ

## حضرت عبدالله رمالينه:

حضرت عبدالله ون التي جهرال كے ہوئے تو ايك مرغ نے ان كى آئكھ ميں چو پنج مار دى جس كى وجہ سے وہ بيار ہو گئے اور ماہ جمادى الا قرام ہو ميں وہ فوت ہو گئے رسول الله عن ہم ان كى نماز (جنازہ) برطائى اور حضرت عثمان برات نہيں قبر ميں اتارا ہشام بن محمد کا قول ہے كہان كى كنيت صرف ابوعمر و تقى۔

#### نسب تامد:

حضرت عثمان بفاتنه کا (والدین سے )نسب نامہ بیہ:

عثمان بن عفان بن العاص بن اميه بن عبر تمس بن عبد مناف بن قصى \_

ان کی والدہ کا نسب ونام یہ ہے:

اروى بنت كريز بن رئيج بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى \_ ان كى نانى ام حكيم بنت المطلب تھيں \_



# ابل وعيال

ان کی از واج میں ہے رسول اللہ گڑھ کی دوصا جبز ادیاں حفزت رقیہ اور حفزت ام کلثوم ہیں۔ تھیں۔حفزت رقیہ ہبینیہ سے عبداللہ وٹاٹھنزیدا ہوئے۔

#### حضرت فاخته رئيسنيا:

ایک زوجہ محرتمہ فاختہ بنت غزوان تھیں جوقبیلہ مازنی کی تھیں ان سے ایک صاحبز ادے تولد ہوئے جن کا نام بھی عبدالقد تھاوہ عبداللہ الاصغر کہلاتے تھے وہ فوت ہو گئے ایک زوجہ محتر مدام عمر و بنت جندب قبیلہ از دیے تھیں ان سے یہ اولا دپیدا ہوئی ۔عمر وُ خالدُ ابان عمراور مریم ۔

## حضرت فاطمه مين نيا:

فاطمه بنت وليد قبيله مخزوم كي خيس \_ان سے وليدا ورسعيد تولد ہوئے \_

## حضرت ام البنين وثبينيا:

ام البنین بنت عبینه قبیلهٔ خزاره سے تعلق رکھتی تھیں ۔ان سے عبدالملک بن عثانٌ تولد ہوئے جو**نوت ہو گئے تھے۔** .

#### حضرت امله رئيسنيا:

املہ بنت شیبہ کے بطن سے عائشۂ ام ابان ام عمر اور دوسری صاحبز ادیاں تولد ہوئیں۔

## حضرت نا مكه بني الدا:

نا کلہ بنت فرافصہ قبیلہ کلب سے متعلق تھیں۔ان کے بطن سے مریم بنت عثان تولد ہوئیں۔

#### د پگراولاد:

ہشام بن الکلبی کی روایت ہے کہام البنین بنت عبینہ کے بطن سے عبدالملک اور عتبہ تولد ہوئے اور نا کلہ کے بطن سے عتبہ ہوئے۔

واقدی کابیان ہے کہ حضرت نائلہ مِنی پینو سے حضرت عثان دخی تھنا کی ایک صاحبز اوی تولد ہو کیں جن کا نام ام البنین بنت عثال اُ تھاان کا تکاح عبدالله بن بزید بن افی سفیان سے ہوا۔

#### آخری از واج:

جب حضرت عثمان بن الني شهيد ہوئے تواس وقت ان کے پاس مندرجہ ذیل از واج موجود تھیں: • املہ بنت شیبہ • ناکلنہ ام البنین بنت عبینہ • فاختہ بن غزوان۔ علی بن محمد کا بیان ہے کہ حضرت عثمان بھاٹیئئے نے محصور ہونے کے وقت ام البنین کو طلاق دے دی تھی۔ فلاق دے دی تھے۔

# حضرت عثمان مِنْ لَتَنْهُ كُعِمَالُ وحِكَام

عبدالرحمٰن بن زنا دروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بٹائٹیز شہید ہوئے تو اس سال مندرجہ ذیل حکام وعمال مختلف علاقوں پرتھے :

مَد معظّمہ کے حاکم عبداللہ بن الحضر می رہی گئی: تھے۔ طائف کے حاکم قاسم ابن رہید ثقفی رہی گئی: تھے صنعا (یمن ) کے حاکم بعلی بین مدید رہی گئی: تھے۔ بین مدید رہی گئی: تھے۔ جند کے حاکم عبداللہ بین رہید رہی گئی: تھے۔

## علاقه عراق کے حکام:

بھرہ کے حاکم عبداللہ بن عامر بن ٹینے بن کریز تھے جب وہ وہاں سے نکل آئے تو اس وقت تک حضرت عثان بن ٹینڈ نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا کوفہ کے حاکم سعید بن العاص بنی ٹیز تھے انہیں بھی وہاں سے نکالا گیا تھا اس کے بعدوہ وہاں جانہیں سکے۔

## حاتم مصر:

مصرے حاکم عبداللہ بن سعد بن سرح مِن لِنَّهُ مَتے جب وہ حضرت عثمان رِمُن لِنَّنَ کے پاس آئے تو محمد بن ابی حذیفہ نے مصری حکومت پر قبضہ کرلیا عبداللہ بن سعد رِمُن لِنُمُنَا نے سائب بن ہشام عامری کومصر میں اپنا جانشین بنایا تھا مگر محمد بن حذیفہ نے انہیں نکال ویا تھا۔ علاقہ شام کے حکام:

شام کے حاکم حضرت معاویہ بن الی سفیان بڑی ﷺ تھے۔

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بٹی ٹنڈ شہید ہوئے تو شام کے (پورے علاقے کے حاکم امیر معاویہ بٹی ٹنڈ بتھے) اور حضرت معاویہ بٹی ٹنڈ کی طرف سے تمص کے حاکم عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید رٹی ٹنڈ قئسر بن کے حاکم حبیب بن مسلمہ بٹی ٹنڈ تھے۔ اردن کے حاکم ابوالاعور بن سفیان تھے۔فلسطین کے حاکم علقمہ بن حکیم کنائی تھے۔ بحری علاقوں کے حاکم عبدائلہ بن قیس فزاری تھے۔ اور شام کے قاضی حضرت ابوالدرواء بڑی ٹنڈ تھے۔

## عراق واران کے حکام:

سیف عطیہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رہی گئی شہید ہوئے تو حضرت ابوموی اشعری رہی گئی کو فعہ میں نماز پڑھاتے تھے اور سوادِ عراق کا خراج وصول کرنے کے لیے جابر ستر فی اور ساک انصاری مقرر تھے۔ جنگ کے سپہ سالا رقعقاع بن عمر ورجی گئی تھے۔ قر میں اللہ رہی گئی تھے۔ آذر بیجان پر اشعث بن قیس (حاکم مقرر) تھے۔ صلوان پر عتیبہ بن النہاس (حاکم) تھے۔ ماہ پر حاکم مالک بن حبیب (حاکم مقرر) تھے اصفہان کے حاکم سین میں افرع اور ماسیدان کے حاکم حبیش تھے۔ ہمدان کے حاکم نسیر تھے۔ اور رے کے سعید بن قیس رہی گئی حاکم تھے۔

بيت المال كے نتنظم عقبه بن عمر و دخالفُنا تقصاس زیانے میں حضرت عثمان دخالفُنا کے قاضی زید بن ثابت دخالفُنا تھے۔

# حضرت عثمان رشاشير كمشهورخطبات

حضرت عتبه رخافتُ كي روايت ہے كه حضرت عثمان رخافت كي بيعت لينے نے بعد بي خطبه ارشاد فرمايا:

#### يہلاخطبہ:

ا مابعد! مجھ پر (خلافت کا) بار ڈال دیا گیا ہے اور میں نے اسے قبول کیا ہے گرآ گاہ ہو جاؤ کہ میں (اپنے پیش روؤں کی) اتباع کروں گا اورکوئی نئی بات (بدعت )نہیں نکالوں گا۔

الله بزرگ و برتر کی کتاب اورسنت نبی کالتیل کی انتباع کے بعد میں تین باتوں پر کار بندر ہوں گا میں تنہارے متفقہ فیصلہ اور مشورہ کی تغییل کروں گا اور متفقہ طریقہ جوتم نے مقرر کیا اس میں اہل قبر کی سنت اور طریقے پر چلوں گا میں ضروری حقوق ادا کرنے کے علاوہ اور باتوں میں تم سے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔

## ونیا کی کوشش:

آگاہ ہو جاؤکہ دنیا بہت سرسبزنظر آتی ہے لوگوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔اور بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے بیں مگرتم دنیا کی طرف مائل مت ہونا اور نہ اس پر بھروسہ کرنا کیونکہ وہ اعتاد کے قابل نہیں ہے اور خوب جان لوکہ دنیا اس کوچھوڑ ہے گ جواسے ترک کر دے گا۔

## آخری خطبه:

بدر ہن عثان کے چپابیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان دخالتہ نے مجمع کے سامنے جو آخری خطبہ دیاوہ بہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے تہمیں دنیا اس لیے عطا کی ہے کہتم اس کے ذریعی آخرت کو حاصل کرو۔ اس نے تہمیں دنیا اس لیے عطانہیں کی ہے کہتم اس کی طرف مائل ہوجاؤ دنیا فانی ہے اور آخرت کا زمانہ ہمیشہ باقی رہے گا اس لیے تم اس فانی دنیا پر ہرگزنہ فخر کرو۔ اور بید دنیا تہمیں آخرت کی زندگی سے غافل نہ کروے بلکہ تم وائی زندگی کو ترجیح دو کیونکہ دنیا ختم ہوجائے گی اور تہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔

## تقوى اوراتجاد كى تلقين:

تم الله بزرگ و برتر سے ڈرتے رہو کیونکہ اس کا خوف اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا اور اس (تک پینچنے) کا ذریعہ اور دسیلہ ہے تم اللہ کے اللہ کے ذریعہ اور دسیلہ ہے تم اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے دریم کو یا دکرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے گراسی خدانے تمہارے دلوں کو متحد کیا اور اس کی مہر بانی کی بدولت تم بھائی ہوگئے۔
بھائی ہوگئے۔

# نماز کی امامت

ر بیعہ بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ (جب حضرت عثمان بن تین کوان کے گھر محصور کیا گیا تو ) سعد القر ظاموَ ذی حضرت علی بن الی طالب بنائٹیز کے پاس آیا اور کہنے لگا' کون لوگوں کونمازیڑھائے گا؟۔

## حضرت ابوابوب انصاري مِنْ لَقَيْهُ:

حضرت علی جی تنتیز نے فرمایا'' تم خالد بن زید جی تنتیز کو پکارو'' (کہ وہ نماز پڑھا کیں) چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔اس دن سیمعلوم ہوا کہ حضرت ابوابوب انصاری جی تنتیز کا نام خالد بن زید جی تنتیز ہے۔ چند دنوں تک وہ نماز پڑھاتے رہے اس کے بعد حضرت علی بٹی تنتیز نے نماز پڑھائی۔

## سهل بن حنيف مِن لَقَيْهُ كَي اما مت:

عبداللد بن ابی بکر بن حزم من گفته بیان کرتے ہیں کہ مؤذن حضرت عثان دی گفته کے پاس آیا اور انہیں نماز (پڑھانے) کی اطلاع وی۔ آپ نے فرمایی ''موذن حضرت علی بخالفہ کے پاس جاؤ جونماز پڑھائے''۔ مؤذن حضرت علی بخالفہ کے پاس آیا تو انہوں نے اس دن نماز پڑھائی جس دن حضرت عثمان بخ تقدار موضوت موضوت عثمان بخ تقدار موضوت م

## حضرت على مِناتِنْهُ كِي امامت:

جب عید (بقرعید) کا دن آیا تو حضرت علی پی ٹیٹنے نے عید کی نماز پڑھائی اور وہنی نماز پڑھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثان بھاٹنے شہید ہوگئے۔

حضرت ابن عمر بین ﷺ کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان بڑا ثیر محصور ہوئے تو حضرت ابوا یوب انصاری نے بہند دنوں تک نماز پڑھائی پھر حضرت علی بڑا ثیر نے جمعہ اورعید کی نماز پڑھائی تا آ نکہ حضرت عثان بڑاتی شہید ہو گئے۔



# · شهادت عثمان مناشر برمراثی

حضرت عثمان ہنی ٹیز کی شہادت کے بعد متعدد شعراء نے ظمیس کھیں کچھ شعراء نے آپ کی مدح کی اور نوحہ کھھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جوان کی شہادت برخوش ہوئے۔

حضرت عثمان مِن اللهُ کی مدح کرنے والے شعراء میں مشہور حضرت حسان بن ثابت انصاری کعب بن ما لک انصاری اور تمیم بن ابی بن قبل بن شبل بن سنتا میں۔

## حضرت حسان مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمراتي:

حضرت حسان بن ثابت بن ٹابت میں تا پ کے مرثیہ اور تعریف میں مندرجہ ذیل اشعار کیے ہیں اور ان میں قاتلوں کی ہجو بھی ہے۔(اشعار کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے):

- کیاتم نے سرحدوں پر جہاد کرنا ترک کردیا ہے؟ کی ٹھ سی اس کے مزار کے قریب آ کرہم سے جنگ کی۔
- تم مسلمانون کے بہت برے طریقے پرگامزن ہوئے۔اوروہ بہت براکام تھا۔جس کے یہ بدکارلوگ مرتکب ہوئے۔
- (شہادت کی)رات نبی کریم سی ایس کے صحابہ کرام بی شیر (اس طرح شہید ہوئے کہ وہ) قربانی کے اونٹ معلوم ہوتے تھے جنہیں
   مجد کے دروازے پر ذیح کیا جارہا ہو۔
- میں ابوعمرو (حضرت عثمان بنی تینیز) کا ماتم کرتا ہوں وہ اپنی آ ز مائش میں پورے اترے اور اب وہ (قبرستان) بقیع الغرقد میں آ رام فرما ہیں۔

#### دوسرامرثيه:

دوسرى نظم ميں حضرت حسان بن ثابت نے يوں ارشا وفر مايا ہے:

- اگر (آج) ابن اروی (حضرت عثمان بی تینین) کا گھر تباہ ہو گیا ہے (اس کا) ایک دروازہ گراہوا ہے اور دوسرا دروازہ جل کروبران ہو گیا ہے۔
- 🗨 ( توجهی آبیابھی زمانے تھا کہ )اس گھر بہنچ کر حاجت مندا پنی حاجت روائی کرتا تھااور یہاں ذکرالبی اور شرافت کے کاموں کا چہ چاتھا۔
  - 🛭 اے لوگو! اپنے آپ کونمایال کرو کیونکہ اللہ کے نز دیک جھوٹ اور تج برا برنہیں ہوتے ہیں۔
- متم شہنشاہ عالم کاحق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوجاؤاورا لیسے تملہ کااعتراف کروجس کے آگے پیچھے (حملہ آوروں کے )گروہ تیار ہوں۔
   حضرت کعب میں تھند کا مرشیہ:

حضرت کعب بن ما لک انصاری دخیتمنز (شعار میں ) فر ماتے میں:

ا۔ ہوش اڑ گئے ہیں اور آنسولگا تار بہدر ہے ہیں۔

- ۲۔ ایک بہت خوف ناک حادثہ رونما ہو گیاہے جس نے پہاڑوں کو گرا کر فکڑے فکڑے کردیا ہے۔
- س\_ خلیفہ کی شہادت بہت غم ناک واقعہ ہے اور اس کی وجہ سے نہایت خطرناک مصیبت نازل ہوگئی ہے۔
  - سم۔ خلیفہ کی شبادت برستارے ماند بڑگئے ہیں اور روشن آفناب میں روشنی باقی نہیں رہی ہے۔
    - ۵ مجھے کس قدر افسوس ہوا جب لوگ اپنے کندھوں پران کا جنازہ لے کر گئے۔
    - ۲۔ جب انہوں نے قبر میں اپنے بھائی کوا تاراتو قبرنے کن کن چیز وں کو پوشیدہ کیا۔
- 2۔ (اس قبرمیں) بخشش سخاوت اور سیاست پوشیدہ ہاوروہ نیکی بھی جوسب سے آ گے بڑھ کر جاتی تھی۔
  - ۸۔ کتنے بیتیم تھے جن کی خبر گیری کی جاتی تھی اب وہ تباہ و برباد ہوگئے۔
  - 9 ۔ وہ ہمیشہان کا خیال رکھتے تھے اور ان کی تکالیف کو دور کرتے تھے۔
  - ا۔ آج وہ (حضرت عثان مِناتِنُهُ) بقیع میں آرام فرماہیں اوروہ (مسلمان)منتشر ہوگئے ہیں۔
- ا۔ انھوں نے اپنے امام (خلیفہ) کوشہید کیا ہے جو بہت نیک اور پاک دامن تھاس کیے ان کا ٹھکا نہ دوز خ ہے۔
  - ۱۲ و چلم و برد باری کے ساتھ بارخلافت اٹھار ہے تھے۔ان کی نیکی اورشرافت شہرہ آفاق تھی۔
  - ١١- اعتان انھوں نے تہمیں بقصور شہید کیا ہے۔ انھول نے تھے گھر کی حجیت کے نیچ جا کرشہید کیا ہے۔

## حضرت حسان مِنْ النَّهُ ؛ كا تيسرا مرثيه:

حضرت حسان بن ثابت رہی تھیں نے ایک تیسری نظم میں (شہادت عثمان کے موقعہ یر) یوں ارشادفر مایا ہے:

## ابل شام کی حمایت:

- جو خص خالص اور بے میل موت سے خوش ہوتا ہو۔اسے جا ہے کہ وہ حضرت عثان رہی گئن کے گھر کے معر کے کود مجھے۔
  - اے لوگو!) صبر کرؤ میرے ماں باپتم پر قربان ہوں۔ کیونکہ مصیبت میں صبر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔
  - € ہم اہل شام اوراس کے امیر کے اقد ام سے خوش ہیں اور ہمیں اپنے بھائیوں کے بدلے بھائی مل گئے ہیں۔
- میراانبی لوگوں تے تعلق قائم ہے خواہ وہ حاضر ہوں باغائب ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں اور میرانام حسان ہے۔ (میں انبی تعلق رکھتا ہوں)
  - تم بہت جلدان (شمنوں) کے علاقوں میں نعرہ تھیر سنوگے اور (لوگ) عثان کے انتقام کے نعرے بلند کریں گے۔

## حباب بن يزيد كامرثيه:

- فرزوق شاعر کے چیاحباب بن یز بدم اشعی کے بیاشعار ہیں:
- تمہارے باپ کی شم! تم مت گھبراؤ کیونکہ اب خیروبرکت بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔
- صلمان این دین میں کمزور ہوگئے ہیں۔اور (حضرت)عثان بن عفان (کی شہادت) نے طویل شروفساد چھوڑ اہے۔
  - اے ملامت کرنے والو! ہرانیان کوفنا ہونا ہے۔ اس لیے تم اللہ کے راستے پرخوش اسلولی سے چلتے رہو۔



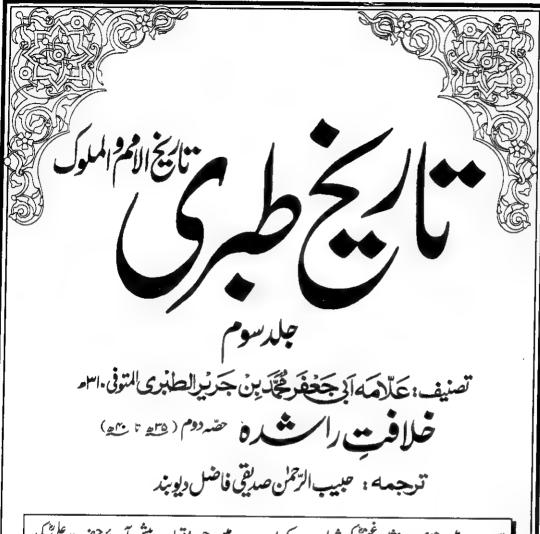

اس حصہ میں حضرت عثمان غی گی شہادت کے بعد مدینہ میں جو واقعات پیش آئے حضرت علی کی بیعت ،حضرت علی گی بیعت ،حضرت عائشہ اور حضرت زبیر ٹوغیرہ کا اختلاف جنگ جمل ، جنگ صفین ، واقعہ تحکیم ، فرقه خارجید سے حضرت علی ٹی جنگ اور شہادت کے حالات تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں ۔

لفاش كأردوباذاركراجي طريمي

| , |   |  |  | • |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  |  |   |
|   | · |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |

# حضرت على كرم اللدوجهه كا دورخلافت

از

# چوهدری محمّد اقبال سلیم گاهندری

تاریخ طبری کے جس حصہ کا بیر جمہ ہوہ حضرت سیدنا ملی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت پر مشتل ہے تاریخ اسلام کا بیہ اگر چہ ابتدائی دور ہے اور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ لیکن حوادث وواقعات کی وجہ سے بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اب تک وف ت رسول اللہ سربج الاقل الدی سیدنا حضرت عمر فوق ت رسول اللہ سربج الاقل الدی سیدنا حضرت عمر فوق ت رسول اللہ سربج الاقل الدی سیدنا حضرت عمر فوق ت رہے۔ اگر چہ فوق بیرن حضرت عثمان برفر تخوا ہے وہ مسلمین کی آ زادا ندرائے سے خلیفہ فتی ہوتے رہے۔ اگر چہ ان برگوں کے استخاب میل کوئی پر چہ رائے وہ نہیں استعال کیا گیا تھا اور نہ خفیہ رائے وہ بی کا موجودہ جمبوری طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور نہ خفیہ رائے دہی کا موجودہ جمبوری طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور نہ خفیہ رائے کو چھپانے اور منافقت اور ''یقین کے خلاف تھا۔ کیونکہ ہوگ عام طور پر دیا نت دار اور جرائت مند تھے کسی کے فوف سے اپنی رائے کو چھپانے اور منافقت اور ''یقین کے خلاف منافقت اور ''یقین کے خلاف سیک کے مقابلہ برحتی اور انجر کی کے ساتھ اپنا سردار و مربر براہ منتخب کرتے مقابلہ میں ہوئی تھی اور شخصی تمرد کی بھی ایک دومثالیں ملتی ہیں گرم کر سے کھی بونی تھی اور شخصی تمرد کی بھی ایک دومثالیں ملتی ہیں گرم کر سے کھی بین وت اور سرکشی کی کوئی منظم شکل نہیں ماتی ہے۔ خلافت اولی کے مقابلہ میں فوجی حرکت اسلام سے مرتد ہوجانے والوں کی سعی تھی' ایل اور سرکشی کی کوئی منظم شکل نہیں ماتی ہے۔ خلافت اولی کے مقابلہ میں فوجی حرکت اسلام سے مرتد ہوجانے والوں کی سعی تھی' ایل دیں کی یا ہمی آ و ہزش نہ تھی۔

خدیفہ ٹائٹ سیدنا حضرت عثمان غنی بی ایشنے کے خلاف ان کے آخر زمانے میں مصر سے ایک طوفان اٹھا 'اور عراق کے نوعمر بھی مصری نوعمر وں کے سرتھ مل گئے۔ یہودی سازش نے مسلمانوں سے انتقام لینے کا ایک وسیع منصوبہ بنایا اور ناواقف و جاہل نوعمر وں نے اس ناپا کے منصوبہ بیس شرکت کر کے ایک منظم بغاوت کی شکل دے دی اور نتیجہ ریہ جواکہ خلیفہ راشد حضرت سید ناعثان غنی بین تنزیہ کو مدین کی مقدل مرز مین پر بے در دی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام میں سے پہلا واقعہ تھ کے مسلمان کہنا نے وانوں نے خود اسے تی خدیفہ کوشہید کر کے اندرونی فساداور با ہمی نزاع کی بنیا در کھی۔

اس کے بعد سیدنا حضرت علی مخافقۂ کے ہاتھ پرلوگوں نے بیعت کی۔ سیدنا حضرت علی مخافقۂ نے امت کی خدمت بھے کہ ان سے بیعت لے ٹی ٹا کہلوً وں کوامن وامان میسر آجائے۔وہ دیانت داری اوراخلاص کے ساتھ میدرائے رکھتے تھے کہ وہ ان لوگوں کو قابو میں رکھ کر بنظمی کوختم کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔

سیدنا حضرت عثمان غنی می النیز؛ کاخون ناحق ہوا اور عدالت نے کام نہ کیا۔ نہ کوئی گرفتار کیا گیا نہ کسی پر مقدمہ چلایا اور نہ کوئی عدم ثبوت میں رہا کیا گیا۔ایسااس لیے ہوا کہ حضرت سیدناعلی میں گئے؛ کواختلافات کی آ ندھیوں نے اس کاموقع نہ دیا۔ان کی سررک قوت مخالف طوفا نوں کورو کئے میں گزری۔

عدالت کی بالا دی اگرختم ہوجائے تو کسی قوم یا ملک کا کیا حال ہوگا خودسوچ کیجے۔اس لیے مسلمانوں کا بہت بڑا حصدان
اختلافات کے باعث سید ناعلی بڑا ٹھڑن کی خلافت کو قبول نہ کر سکا اورخونِ عثمان بڑا ٹھڑن کا مطالبہ کرتا رہا صورتِ حال اور بگڑتی گئ ام
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑی بینا کاعمل اس سلسلے میں بے مثال ہے۔ ایک بیوہ عورت جس کی کوئی اولا دنہیں جس کے پاس خزانہ
نہیں 'فوج نہیں کسی ساسی جماعت کی سر براہ نہیں۔ وار شے تخت و تاج نہیں۔امید وار حکم انی نہیں لیکن اس ہے کسی و بے بسی کے
باوجود' نمد الت کی بالا دی کی بالا دی کی نیاوی عمر انی اصول کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتی ہے۔ یقینا یہ بے مثال کا رنا مہ ہے۔

بہر حال جو پچھ ہوانہ ہوتا تو اچھا تھا۔ سیدنا حضرت علی بڑا تین کے لیے کوشاں تھے۔لیکن صورت حال اس قد رخراب ہو چکی تھی اور مخالفین اس قدر چھائے ہوئے تھے کہ کسی کی چلنے نہ پائی اور مسلمانوں کے مابین جمل اور صفین کے خونین ہنگا ہے بھی ہوئے اور تفریق امت کی لعنت بھی آگئی۔

اس تاریخ کا مصنف خودا یک جدید فرقد کا بانی ہے اور بیفرقہ سیدنا حضرت علی دخاتھ کا عقیدت مند ہے روایات مختلفہ کوایک جگہ جمع کر کے اس نے بوا کارنا مدانجام دیا ہے اور تاریخ اسلام پر بیاہم ترین کتاب ہے لین روایات کو پر کھنے یا اصول تاریخ نویسی کے بموجب حوادث کی علت واسب یا اس کے اثر ات ونتائج پیش کرنے کا کام وہ نہیں کرتا ہے۔ بدالفاظ دیگروہ علا مدا بن جریر طبری ہے علامہ عبدالرحمٰن ابن خلدون نہیں ہے۔ شایداس لیے کہ اس وقت تک فلسفہ تاریخ پیدا نہ ہوا تھا۔ بیاعز از خداوند تعالی نے بوجس میں کے بعد آنے والے فلسفی اور مؤرخ ابن خلدون کے لیے مقسوم کررکھا تھا۔

تفیس اکیڈی کی نے اس عظیم الثان شخیم کتاب' تاریخ طبری'' کا مکمل تر جمد شائع کر کے علم وفن کی کیا خدمت انجام دی ہے اس کواہل علم اچھی طرح جانتے ہیں۔اور میشل بالکل بچی ہے کہ۔

قدر خدمت راشناسدآل كه خدمت راشناخت

ہم امید کرتے ہیں کہ اہل علم اس کتاب ہے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری خدمت کی داوویں گے۔

وما توفيقي الا بالله



| S            | 烧 | 6 |  |
|--------------|---|---|--|
| <del>-</del> |   |   |  |

|    |          |                                                               | •    |                                                                             |            |                                                         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
|    | صفحه     | موضوع                                                         | صفحه | موضوع                                                                       | مفحه       | موضوع                                                   |
|    |          | نضرت على وخاتقنة اور ابن عباس ويسينا                          | }    | تضرت طلحه رمخانفنز كي خلافت على رمخانفنز                                    |            | 1_1                                                     |
| ĺ  | ٣٣       | كأم كالمه                                                     | 10   | ر رضامندی                                                                   | Ī          | خلافت امير الموشين على بن البي طالب                     |
|    | 1        | قریش کی حضرت علی معناشنا سے علیحد گ                           |      | الله مدينه كو قاتلين عثان بغالثين كل                                        | 11         | حضرت على بنوانثنة كى بيعت                               |
|    |          | معاویہؓ کے ہارے میں مغیرہ رضائفۂ ک                            | "    | د هم کی<br>د                                                                |            | ابیت المال کے بارے میں حضرت                             |
|    | 11       | رائے                                                          | íI   | اشتر کی حضرت طلحہ رمنانقۂ کے ساتھ                                           | IΛ         | علی مِن تُنْهُ: کی روش                                  |
|    | ۳۵       | ابن عباس بل الله الله الله الله الله الله الله ا              |      | حمتاخي                                                                      | 11         | ا پېلى بد فالى                                          |
|    | "        | حضرت على مِنْ تَتْهُ كَا فيصله جنگ                            | 1 1  | حکیم بن جبله کی حضرت زبیر مِخالفتٰه                                         | 19         | حضرت زبير بن تثنة كي بيعت                               |
|    |          | ابن عباس جيسةا کي دور اندکيتي اور                             |      | کے ساتھ گتاخی                                                               | 11         | اشتر کی حضرت طلحه رمن تثنیز، کودهمکی                    |
|    | 11       | حضرت علی مِن تِنْهُ: کی ساد گِی<br>قسطه: ۱                    | 1/4  | بيعت عامه                                                                   | <b>*</b> * | جری بیعت                                                |
|    | ۲۲       | شاه تطنطنتين كامسمانوں پرحمله                                 |      | <u>باب ب</u>                                                                |            | صحابه كرام ينحض كابيعت على معاشفنت                      |
| ĺ  |          | اب ، س                                                        | M    | انفاذ خلافت                                                                 | 11         | گریز .                                                  |
|    | rz       | حضرت علی مثانثی: کے گورنر<br>سیار میں دایش کے ریس             |      | حضرت على مثانتُهُ: كا يبهلا خطبه                                            |            | حضرت عثان رمخافته اور حضرت على                          |
|    | "        | سہل بن حنیف رخاتھٔ کا واپسی<br>قد «الشہ کا مناسب              | "    | مصر بول کا وعد ہ                                                            | rı         | وخى نتنز كامكالمه                                       |
| Ì  | //       | قیس بن سعد رخانتهٔ: کی دھو کہ دہی                             |      | خلافت پر حضرت علی دخالتهٔ کی مجبوری                                         |            | حضرت طلحه مناتفنا كو بيعت على مناتفنا بر                |
| ĺ  | PΛ       | ابل بصره کااختلاف<br>عماره گوتل کی دهمکی                      |      |                                                                             | rr         | المجبور کیا گیا تھا                                     |
|    |          | 1                                                             | //   | ابی                                                                         | //         | حضرت زبير رخافتُهُ؛ كي بيعت كاافسانه                    |
|    | ,        | عبیدالله بن عباس بوسیقا کی نیمن که                            | ۱, ۱ | - / /                                                                       | ۲۳         | قاتلىن عثان رمائنة كامدينه برقبضه                       |
|    | <u>"</u> | روا ی<br>حضرت علی بناترهٔ کامشوره                             |      | سے اٹکار                                                                    | ľ          | باغیوں کا سعد رہا تین کی خلافت پر                       |
| ١, | ~4       | امیرمعاویه رفایتند کے نام مراسله                              | mr   | مغیره بن شعبه و مانشهٔ کامشوره                                              | "          | القاق                                                   |
|    | ,        | ا میرمعاویه رفانتهٔ کی خاموثی<br>امیرمعاویه رفانتهٔ کی خاموثی | //   | عبدالله بن عباس جيستا کامشوره                                               | "          | ابن عمر من سنا ہے خلافت کی خواہش                        |
| 5  | ,        | ا میر معاویه رخانتهٔ کی سیاست<br>امیر معاویه رخانتهٔ کی سیاست | - 1  | ابن عباس بن الله الله كل حج سے واليس<br>حضرت على رخالتُنه كا مغيره وخالتُنه | //         | طلحہ وزبیر بڑی نیٹا کا خلافت سے انکار<br>* نخت سی سیاری |
| i  | <u>۱</u> | ا پیرسمادیه دادند<br>طلحه وزبیر بن بین کی اجازت طلبی          | //   | رائے قبول کرنے سے انکار                                                     | מאי        | اشتر مخعی کی حیلہ سازی                                  |
| ,  |          | ا فيورير راها المانيات                                        | "    | رائے ہوں برے سے انفار                                                       | <i>"</i> . | بنواميه کامديشه سے فرار                                 |
|    | <u></u>  |                                                               |      |                                                                             |            |                                                         |

|      | فالتراسلة + كبرست                          |    |                                             |            |                                                 |
|------|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|      | حصرت عائشہ فیسیع کی خدمت میں               |    | مغيره أور سعيد بن العاش رئية ك              | //         | اې مدينه کاطر زنمل                              |
| 11   | قاصد کی روا گلی                            | 11 | أيتيد كي                                    | 11         | الفترت مسن بموتنز، كوراب                        |
| 45   | طعيدوزيير الآيت کی شاھ                     | 21 | أشكرها شه مل عيو كا كون                     | .,         | زیاد 6 مشوره                                    |
|      | «ضرت عمران بن تصيين في- كاجنَّك            | 11 | ایج ایالی الیسی                             | cr         | شرن تاری                                        |
| 44   | 214                                        | ۵۲ | الله المنت سيام أورق                        | "          | النرت على كالنب مدينة ت فطاب                    |
| "    | عنهان بن حنيف مِن تَنْ يَا جَنَّى تَيْرِيل | // | عبدانرمن بن عماب مخاشة كى امامت             | ۳۳         | امتن ممر شرشينه كاواقعه                         |
| 42   | حضرت طلحه مثاثثة كالقرري                   | ٥٣ | مروان وَربع مسى                             | 11         | ابان عمر مزسینه کاعمر و                         |
| AF   | حفرت عائشه وبرسنيو كاخطاب                  |    | باب                                         | 11         | بات كالتبنكر                                    |
|      | جاربیہ بن قدامہ بفتن کی حضرت               | ۵۵ | حضرت على منافتة كالصره كي جانب يُوج         |            | حضرت ملی بنی تنیا کا اہل مدینہ سے               |
| 11   | عا ئشہ بیسنیات گفتگو                       |    | مضرت عبدالله بن سلام رهائتنا کی             | الدالد     | خص ب                                            |
|      | طلحہ و زبیر جین سے کی ٹرکے کی              | 11 | پیشین گونی                                  | 11         | حزيمه كانصار ہے كوئى تعلق نەتھا                 |
| 49   | تُ فَتَّلُو                                | 11 | ه رق بن شباب كا فيصله                       | 11         | بدريين کي فتنه ہے مليحد گي                      |
| . 49 | محمد بن طلحه بنی تند کی رائے               |    | حضرت حسن بغلاغته كى حضرت على مِغالفته       | <b>r</b> a | ز یا دبن حظله کی شرکت                           |
| ۷٠   | ابتدائے جنگ                                | ۲۵ | ے تیز گفتگو                                 | 11         | فتخفرت عائشه بنبسنيه كاواقعه                    |
| - 41 | ابوالجر باء كامشوره                        |    | حضرت عا مُشه مِن بين كے ليے اونث كى         | ďЧ         | حفزت عائشه ببهايي كي تقرير                      |
|      | حكيم بن جبله كي حضرت عا نشه مرسيه          | ۵۷ | خريداري                                     | 74         | اخضر كاحجموث                                    |
| 11   | کی شان میں گستاخی                          | ۵۸ | حواب کا چشمه                                |            | قصاص عثان رمناتُهُ کی تیاریاں                   |
| "    | شرائط كح                                   | ٩۵ | قصاص عثان رفئ تثنه كامطالبه                 |            | نو امید کا خلافت علی مِنْ تَمَدُنے              |
| 45   | تهرد نا مد                                 | Al | اہل کوفیسازش میں یکتائے زمانہ تھے           |            | اختلاف                                          |
| "    | ئعب كى مدينة آمد                           |    | ابن عمر السين كالشكر عائشه ميسير ك          |            | ال مکه کامشوره                                  |
| "    | حضرت اسامه بن زيد بينية كاجواب             | 11 | ساتھ جانے سے انکار                          | 69         | عنرت حفصه بنی شیع کی رائے                       |
| 42   | حصرت على رخاشة كالخط                       | 11 | عروة بن الزبير م <sup>ين</sup> سنة کي واپسي | "          | یعلی بن امید کی امداد                           |
| 11   | عثان بن حنيف رطاقئة كل وعدهَ خلا في        |    | حضرت عائشہ بڑسنیہ کی روائل پر<br>نبنہ       | 11         | مفرت حقصه منی نیستی کی والیسی<br>منده به میرونی |
| "    | الشكرعا ئشه مزسنيه كاحمله                  | 45 | لوگوں کارج وغم                              | ۵۰         | ام الفضل من اليه كالخط                          |
| 40   | عَمَّان بَن حَنْيف مِى غَنْهُ ۚ كَا حَشْرِ | 11 | مطالبه قصاص کی وجه                          | 11         | ا بوقتا د و برخائتنا کی پیش کش                  |
| "    | حوأب كاواقعه                               |    | بابه                                        | "          | المفترت المسلمة ويبيني كل يبيش كش               |
| ۷۵   | طلحه وزبير منيسيه کی نقر ر                 |    | حضرت عائشه بنی نیو کا بصره میں              |            | حضرت عائشه مرضع ك فيجاونت ك                     |
| //   | عبدی کی تقریبے                             | 44 | واخله اورعثمان بن حنيف ہے جنّب              | 11         | خرید ری                                         |
| L    |                                            |    |                                             |            |                                                 |

|       | طلافت راسمده + فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                              |    |                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 1 • • | ابل کوفہ کے رؤسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "   | عثمان بن حنیف مناتشهٔ کی والیسی              | ۲۷ | ا ڪيم تن جبلد کي جنگ                            |
| 1+1   | 'هره کی جانب قاصد کی روائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9+  | اَ عَيهِم سَ قِلْ كَا خِر                    | 11 | قاتللين عثمان منيتئنه كالجمنعص                  |
|       | قعقاع مزلتنو کی حضرت یا کشه موسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | //  | فنبيذر بيعهاور بنوعبدالقيس كيآمد             | "  | حَيْهِم كِ اشْعَار                              |
| 11    | ے عُتَلُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | حصرت الإموى مَى تَعَدُ كَا قَاصَد يَن يُو    | 44 | ڪيمڻ مرتے وقت کُ تقرير                          |
| :     | قعقاع بخاتمة کی زبیر و طلحہ بن یہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41  | جواب                                         | ۷۸ | قاتىتىنىء ئان مِى تَعَوْدُ كَاقْتَلَ            |
| 11    | المراقبة المراقب المراقبة المراقب المراقبة المراقب المراقب المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقب | 11  | حصرت ابومویٰ مِناغَة؛ کی تقر ریہ             | 11 | الل شام كے نام طلحه وزبير بير الكية كاخط        |
| 1+1   | صلح کی امید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | امام مسروق کی حضرت عمار بنی تثنینے           |    | اہل کوفہ کے نام حضرت عائشہ بڑسنیو کا            |
| 1000  | كليب كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97  | ا مُنْتَكُو                                  | ∠9 | اخط                                             |
|       | حضرات زبير وطلحه بن شنک بارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | حصرت حسن بعلاقته اور حصرت الوموي             | Δί | الحكيم كاقوش                                    |
| 100   | میں لوگوں کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11  | بغاغثة كامكالمه                              | 11 | بيت اممال كابندوست                              |
| 11    | حضرت عائشه مبي كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92  | زيد بن صوحان کی تقر ریے                      | 11 | هیم کابیت المال پرحمله                          |
| "     | کلیب کی محمد بن ابی بکر سے گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7 | حضرت ابوموی بین خنهٔ کی دوسری تقریر          | ۸۲ | حضرت زبير مِنْ ثَنَّةُ كاجواب                   |
|       | خلافت کے بارے میں حضرت علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11  | زید بن صوحان کی جوالی تقریب                  | ۸۳ | حضرت زبير مِناتِقة كااعلان                      |
| 1•۵   | دخانمنز کے خیالا <b>ت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93  | قعقاع بن عمرور من عَنْهُ كَي تَقْرِيرِ       | 11 | عنقمه کی صلحہ ہے گفتگو                          |
| 1+4   | ابتدائے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11  | اسیحان کی تقریر                              |    | حضرت عائشہ بٹینیے کا زبیر بن                    |
| 11    | حضرت على منافقة كااعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11  | حصرت ممار مناخذ كى تقرير                     | ۸۳ | صوحان کے نام خط                                 |
| 1+2   | اشترک اونٹ کی چشکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77  | حضرت حسن معاشه: کی تقریر                     |    | باب٢                                            |
| 11    | اشتر کی حضرت علی جائفہ سے ناراضگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11  | ہند بن عمرو کی تقریر                         |    | حضرت على مبى نتنا كالبصره كى جانب كوچ           |
|       | قاتلین عثان رهاشنهٔ کا کشکر علی رهائتهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11  | حجر بن مدی معاشی <sup>ہ</sup> کی تقریبے<br>م |    | حضرت على مِن تَعْدُ كا اللَّ وَفِد كَ مَا مِنطِ |
| 11    | <b>سے خراج</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94  | مقطق بن بمشيم اوراشتر كاواقعه                |    | حضرت ابوموی اشعری هماتنگ کافیصله                |
| 1+/\  | قاتلىن عثان رخى تُمنّه كامشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11  | اشکروں کی روانگی                             | ۲۸ | 1 1                                             |
| 1+9   | آ خری فیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | عبد خیر کا حضرت ابوموی فیزنته ہے             | 11 | جحد بن الى بكر مِنْ تَتَهُ كَى كُوفْدروا تَكَّى |
| 11    | حفرت زبير وطلحه بنيات كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  | المكالمة                                     | ۸۷ | حضرت على مِن تُن كا خطبه                        |
| 11•   | كعب بن سوركواس كي قوم كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.4 | اشتر کی حضرت علی وخالفتنا ہے درخواست         | 11 | ر فی عد بھی تھنے کا فیصد                        |
|       | طلحہ و زبیر طامین کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  | ابوموی مخاتف کی تقریر                        | ۸۸ | ا حجاج بن غزید بنی تند کا فیصله                 |
| "     | حضرت على مخاتئة كخيالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11  | ابوموی کی شان میں اشتر کی گستا خیاں          | 11 | حضرت علی مبنی تقنه کی یصر ہ روا تگی             |
| ्रा   | حفزت على مخاتت كا خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | باب2                                         | 11 | م ه کا بمن کا واقعه<br>سر هٔ سر به              |
| 111   | بنوقیس کی جنگ ہے ملیحد گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [++ | الختلق كألفت وشنيد                           | 19 | عام کوئی کی آمد                                 |
| L     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ***                                          |    |                                                 |

| موء ت   | خلانت راشده + فبرست مو <sup>ف</sup>    |      | ^ <u></u>                                          |      | تاریخ طبری جلد سوم: حصد دوم             |
|---------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 11      | بھٹڈ <sub>سے</sub> کی واپسی            | 144  | ئىر بن الحقفيه كى روايت<br>ئىر بن الحقفيه كى روايت | ;    | حضرت عثان جهاتته كاصحابه بجهتشت         |
| "       | بُھنڈے کے نیچیل عام                    | , ,, | سلح كافيصله                                        | " // | سوال                                    |
| IPP     | تاریخ کا عجیب دغریب دافعه              | ·    | باب۸                                               | III  | فلا فت على يرطلحةُ وزبير كل رضا مندي    |
| 11      | تبيله غسان كي شجاعت                    | 117  | بنگ جمل                                            |      | خلافت علی بر حضرت عائشه بیسنیو کی       |
| المالما | بنوضهه كي شجاعت                        | . // | قاتلىين عثمان ومنافتة كى شىطنت                     | . // | ارضامندی                                |
| 11      | این یثر بی کی جوال مردی                |      | تطرت عائشہ رقبینیا کی میدان میں                    | 1110 | احنف مناشد كي يريشاني                   |
| د۳۵     | حضرت ثمار دهنافتيّا كي شجاعت           | ואאו | آبد                                                |      | احف بولاتنوا کی حضرت عائشہ مبن میں      |
| 11      | عمروبن بجره اورربيعة العقيلي كاقتل     | 11   | حضرت طلحه رخائفة كي شهادت                          | 11   | _ ُفتگو                                 |
| 11      | حارث بن ضبه كارجز                      | ۱۲۵  | جنگ جمل کی دوسری روایت                             | 11   | احفف بنی نفیز کی جنگ ہے علیحد گی        |
| Hm.A    | بنوضبه کی جال نثاری                    |      | حضرت على مغالفنة اور حضرت زبير رمثالفنة            | 114  | شبادت زبير بناتثنز كاواقعه              |
| ì       | حضرت عائشہ رہینیا کے لیے جانوں         | 11   | كامكالمه                                           | 11   | بإشم بن عتبه كي كوفيدوا نگي             |
| 11      | کی قربانیاں                            | 174  | قرآن المفاني كأحكم                                 | 117  | حصرت ابوموی رفایقنهٔ کی معزولی          |
| 11      | ابن يثر بي كانتل                       | 11   | ابتدائے جنگ                                        | 11   | حضرت حسن رهائتمة كي تقرير               |
| 12      | اونٹ کافتل                             |      | عبدالله رفالله عن الزبير وخالفته كا رخى            | 11   | حضرت على مِناتِثْهُ: كي كرامت           |
| ITA     | اشتراورابن الزبير مبحن كامقابليه       | 11.  | <i>ج</i> ونا                                       | 114  | كوفي لشكر                               |
| 11      | اشتر اورعتاب بن اسيد بن تثنيز كامقابله | 11/2 | حضرت عا ئشہ مِنْ شیا کی واپسی                      | 11   | حضرت على مِنْ اللهُ: كي بصر ٥ آمد       |
| //      | ابن زبیر کی شجاعت                      |      | قاتل زبیر مفاتلہ کے لیے جہنم کی                    | 11   | شقیق بن توری آمد                        |
| //      | عمروبن الاشرف كاقتل                    | 11   | بثارت                                              |      | حضرت على مناشئة كى طلحه و زبير بلي الثا |
| 1179    | عبدالله بن حكيم كاقتل                  |      | حضرت زبیر رخاتِنْهٔ کی شهادت میں                   | 11   | _ عُقَلُو                               |
| //      | عمّاب بن اسيد رهائقهٔ کی شجاعت         | 11   | احنف كاماتهوتها                                    |      | حضرت زبیر رہائٹی کی جنگ ہے              |
| //      | علم بردارول كاقتل عام                  | IPA  | قرآن اٹھانے کا تھم                                 | ΠA   | عليحدگي                                 |
| IMI.    | اونث كآقل                              | 179  | قبيلهاز دکی وفاداری                                |      | حضرت عمران بن حصيين معاشمة اور بنو      |
|         | کعب بن سور کی لاش کے ساتھ بے           |      | حفزت عمار بخافته کا حفزت زبیر                      | 119  | عدى كا فيصله                            |
| 11      | <i>رمتی</i>                            | //   | وخالقتن برحمليه                                    | 11*  | كعب بن سور كي كوشش                      |
| 11      | اونث کی خاطرقتل عام                    | 18%  | نشكرز بير رخاتته؛ كي فتكست                         | //   | بنوحظله كافيصله                         |
| ۱۳۴     | عمير بن ہلب كاواقعه                    | "    | سبائیوں کا قرآن قبول کرنے سے انکار                 | "    | بنوضيه كافيصله                          |
| ۳۱      | ہانی بن خطاب کے اشعار                  | 1171 | سبائيون كاحضرت عاكشه بناتية يرجمله                 | IFI  | مرداران شکر                             |
| 11      | ايوالجر باءرجز                         | ۱۳۲  | كوفيون كاحضرت عائشه بنن بيارجمله                   | //   | تسلح كى تو قعات                         |

|     |                                             |       |                                                 |       | رن جرن جلد توم: مصدودم             |
|-----|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 141 | غرر                                         |       | تفرت عائشہ وڈینیو کی خدمت میں                   | 11    | عدى بن حاتم بن تنه: كاحشر          |
| //  | مه ینه میں جنگ کی اطلاع                     | 101   | حضرت علی رخی تنیز کی حاضری                      | ll.l. | ابن انزبیر مین کااشترے مقابلہ      |
|     | تضرت عائشہ بڑنیا کی روائگی ک                | }     | حضرت عائشه ويسنط كاعبدالله بن                   | 11    | محمد بن طلحه مِنْ تَتَهُ: كَاثْلُ  |
| 145 | تيارى                                       | : lar | خل <i>ف کے گھر</i> میں قیام                     | ıra   | قعقاع مِناشَدُ كاحمله              |
| 11  | مقتولین کی کثرت                             | ·     | نماز کی حالت میں حضرت زبیر م <sup>ی</sup> اتنون | Irz.  | قعقاع بفيتَن كي مدبير              |
|     | تصرت عائشه بنوسين اور عمار مفاشنا كي        | 11    | كى شہادت                                        | 11    | حضرت على مِن تَنْهُ كَي پشيماني    |
| 170 | <i>نفت</i> گو                               | 161   | فنكست خورده لوكول كاحشر                         | , //  | حضرت طلحه من تتمني مد فيين         |
| 1   | بابه                                        | 100   | ابن عامر كاواقعه                                | 10%   | ازید بن صوحان کافتل                |
| arı | امارت مصر محمد بن ابی حذیفه کانش            |       | مروان کی جائے پناہ                              |       | ا کعب بن سور کے بارے میں حضرت      |
| "   | محمر بن الى حذيفه كى احسان فراموثى          |       | عبدالله بن الزبير من الناورمحمد بن الي          | 11    | اعلی مِنی شُنیز کی رائے            |
|     | مصرکی امارت برقتیس بن سعد مارسینا کا        | 11    | بكر مِحَالِثُون                                 |       | احضرت عائشہ مبنی نیز جنگ کی طلب    |
| 177 | تقرر                                        |       | حضرت عائشه اورعلى بن الأكافسوس                  | 11    | ا گارنة خنيل                       |
|     | مصربوں کے نام حضرت علی رہی تُنڈ کا          | 11    | جنگ جمل کے مقولین جنتی ہیں                      | ICA   | ا كعب بن سور كافتل                 |
| 147 | bż                                          |       | گناہوں کی مغفرت                                 | 11    | مسلم بن عبدا ملد رضائتنهٔ کافتل    |
| IYA | قيس بن سعد من الله كا خطبه                  |       | مقتولين كى تدفين                                |       | ابن پیژنی کی جواں مردی             |
| "   | اہل خربتا                                   |       | مقتولين كى تعداد                                |       | عبدالله بن الزبير ينسط كالمعطى     |
|     | امیرمعاویه بخاتثنهٔ کا قلیس مخاتفهٔ کے نام  |       | حضرت عائشہ وہن بیا کی خدمت میں                  | 11    | ابن پیژ لی کےاشعار                 |
| 179 | <u> </u>                                    | //    | حضرت علی بناتشهٔ کی حاضری                       | 11    | ابن يثر بي كاقتل                   |
| "   | قیس برخالشن <sup>و</sup> کا جواب<br>ن       |       | توبين عائشه بن نيه كرا                          | 10+   | عمير بن ابي الحارث كاجواب          |
| 14. | اميرمعاويه بخافتة كادومرا مط                |       | ابل ب <i>ھر</i> ہ کی ہیعت<br>                   | "     | حارث بن قیس کے اشعار               |
| 11  | قبس معافقة كاجواب                           | //    | تقسيم مال                                       | 11    | اشدت جنّگ                          |
| 121 | قیس بن سعد رف ه آگ فربانت<br>از کرین قربانت | 11    | حضرت على مِن الثينة كالصول                      | 121   | جنگ جمل کا چرچا                    |
|     | امیر معاویه بغاشهٔ کی تدبیر اور قیس         | //    | اشتر کانداق                                     | l     | حضرت عائشہ بڑھی کے اونٹ پر         |
| //  | رمنی تنز؛ کی معز ولی                        | IAI   | حضرت عائشہ بڑی تا کی مکدکوروائلی                | //    | تیروں کی بو چھاڑ                   |
| 124 | اشتر کی موت                                 | //    | الل كوفدك نام فتح كامراسله                      | ŀ     | حضرت عائث بنی نیا کا جنگ کے بعد    |
| 11  | امیرمعاویه مخافشهٔ کیالیک نی تدبیر          |       | زیا داورعبدالرحمن بن الی بکره کی عدم            | "     | بصره میں قیام                      |
|     | قیس وخالفتهٔ کا حضرت علی موافقه ک           | //    | اثركت                                           | //    | احضرت عائشه مبن نيه ادرعماري گفتگو |
| 121 | نام خط                                      |       | ا بن عباس بن تينا کا بھر ہ کی امارت پر          | 101   | امين بن ضبيعه كى بدتميزى           |
|     |                                             |       |                                                 |       |                                    |

| رروب       | عن سے را علاقا + مهر عت                   |       |                                     |     |                                                            |
|------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 199        | أ فتلُّو                                  | M     | دريائے فرات پر بل باندھنے کا تھم    | 121 | حضرت على رخالقة كاقيس رخالقة كوحكم                         |
|            | امیر معاویه بخاتش کی زیاد بن نصفه         | ا۸۷   | ابل عانت کالی بنائے ہے اٹکار        |     | قیس بنی نفتهٔ کا جواب                                      |
| 11         | سے ملا تخا ت                              |       | لشكرول كا آمناسامنا                 |     | محد بن ابی بکر جی نثنهٔ کی امارت مصر                       |
| 11         | امير معاوييه بخاتثة كاوفد                 |       | اشتر کی سپه سمالا ری                | //  | قيس اورحسان مجسية كامكالمه                                 |
| <b>***</b> | حصرت على بن لفتهٔ كاجواب                  | IAA   | حنغرت على هوانتن كالخط              | //  | مروان کی بے وقو فی                                         |
|            | عدى بن حاتم مِنْ تَتَنَا ورعا كذبن قيس كا | 11    | رسیل جنگ                            | 140 | حضرت على بنائقة كاعبدنامه                                  |
| Y+1        | علم برداری پر جنگرا                       |       | اشتر کی دعوت مقابله                 | 124 | أمحد بن اني بكر بعلاقته كاخطبه                             |
| <b>***</b> | حصرت على مِناتِقَةُ كا فيصله              | 1/19  | اشتر کی شیطنت                       | :   | محمر بن ابی بکر منافقهٔ کی اہل خربتا کو                    |
|            | باب۱۲                                     | 19+   | يانى پر جنَّك                       | 11  | أوهمكي                                                     |
|            | ہر دوجانب سے جنگی تیاریاں اور             |       | محمد بن مختف کی شجاعت               | 144 | مرزبان سے ملح                                              |
| 4.14       | مورچه بندي                                | ı     | عبدالله بنعوف كابيان                | 11  | خلید بن طریف کی خراسان روانگی                              |
| 11         | حضرت على مِثاثِينَة كي فو حيول كوبدايات   |       | امیر معاویه بناتین کی جانب قاصد کی  |     | باب١٠                                                      |
|            | حضرت على مِن تِنْهُ كا ميدان صفين ميں     | "     | روا گُل                             | ۱۷۸ |                                                            |
| "          | خطبه                                      | 11    | امير معاويه بغاتنة كالمشوره         | :   | عمرو بن العاص مِنى تَشَدُ كَى امير معاويه                  |
| r+0        | الشكر كي تقسيم                            | 1914  | اميرمعاويه بنائنة كافيصله           |     | ر می تند سے بیعت<br>ر                                      |
| "          | حضرت امير معاويه حابثته كي جنتكى تياريال  | 11.   | حضرت على مناتئة كاليغام             |     | ایک پادری کی خلافت کے بارے                                 |
| "          | ابتدائ بثنب                               | 194   | جنگ صندين<br>جنگ                    |     | مین پیشین گوئی                                             |
| F.4        | ٥٠ جِن نَبُولِ كَامْقَا مَلِيهِ           | "     | اشتر أن شجاعت                       |     | عمرو بن العاص بغاشنة كا امير معاويه<br>نير                 |
|            | حنفت عبيدالله بن عمر ببين اور             |       | باب۱۱                               |     | ر منافقهٔ کی جانب میلان<br>ن                               |
| 11         | منفرت على سائقة كامقابيه                  |       | خفرت على محاقة اور امير معاويد حاقة |     | عمروبن العاص مغافثة كابيول يمشوره                          |
|            | تُد بن على السيناء لو مقابله سے منع       | 194   |                                     | l . | عمرو بن العاص کی شام کوروا تگی<br>بر                       |
| "          | أدعال البد                                | "/    | بالجمي صنني وشنيد                   | 1   | جریر بن عبداللد کی پیغام بری<br>آمریز                      |
|            | وأيد أن عتبه كا ابن عواس فرساء سے         | 1     | عدى بن حاتم بى تندا كى تقارير       |     | المميض عثمان مني تقزر<br>* سرس                             |
| Y+2        | _'`&?                                     | ,     | امير معناويه بلي نثمنا كاجو ب       | 1   | اشتر کی کبینه پروری<br>ده ما مالانس صفر سیم                |
| 11         | عام بندان تياريان                         | 19.5  | شبث اورزیادی تقدر بر                |     | ا حضرت علی برفاتین کی صفین روا تگی<br>است میرون ایش کی دیآ |
| r•A        | رشته دا رون کی باجمی جنگ                  | ł .   | يزيد بن تيس كا خطاب                 |     | امير معاويه بخاتثة كي جنتكي تياريان                        |
|            |                                           |       | اميرمعاويه بني تنز أن ثمرانط        |     | ولید کےاشعار<br>لکی عد داف ع                               |
|            | الشراعة من المرتبع أن وجا                 |       | قاصدين کي امير معاويه من توسيعة تيم | ۱۸۵ | النظر على مِنالِقُةِ كَي روا نَكَى                         |
| L          |                                           | * . = | <u> </u>                            |     | ·····                                                      |

| +   -   | حضرت ممار سيقر كاخطيه                            | 777 | مبدايند بن الطفيل كاواقعه                | r-9        | ش می شکر ن موت پر بیعت                  |
|---------|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
|         | حضرت عمار مق تفد اور معفرت عبيدا ملد             | rrr | فبدارهمن بن محزرالكندي وشجاعت            | 11         | عبدالله بن بديل مونَّظ كَيْ تَمْ رِي    |
| /       | نن قمر يني. کامط به                              | "/  | نیس این فهران کا ز <sup>ن</sup> می مون   | ri•        | حضرت ملى موتثة كالخطبه                  |
| 1       | عمار مِنْ تَوْدَ كَا عمر و بن العاس بن قُدُدَ كَ | 11  | فيس ابن فبدان كاخطبه                     | PIF        | يزيد بن قيس ار بي كاخص ب                |
| P-P-P-  | يار سيه يكن ارشاد                                | 770 | و بھائیوں کی ملاقات                      | PIP        | الشَّدَعِينَ مَن شِنْهُ كَ يِسِيا كِي   |
| "       | حضرت على مِنامَّمَة كَي شيءت                     | "   | بهدان و طے کامقابلہ                      | //         | كيسان موں على موشد كاقتل                |
| "       | حصرت ممار جنافتنا كاحمله                         | 11  | ابن العسوس كے اشعار                      | rim        | حضرت حسن معافقة كاجلك عاريز             |
| //      | حضرت ممار جن تنز کی شہادت                        | 770 | حنثر بن مبيده کی تقرير                   | 11         | ا شتر نخعی کا بھگوڑ وں کولانگار:        |
|         | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص                    | 444 | قبید نخع کی جال نثاری                    | ייווין     | عهم بر دار د ل كاقتل عام                |
| ماساط ا | مان كاپيوالدے مكالمه                             |     | امام علقمة بن قيس كاخواب                 | 11         | ميمندكي واليسي                          |
| 111     | حديث كَلْ غلط تا وعلى                            | ,   | ر جعه ستامداد بل                         | 113        | اشتر کی شجاعت                           |
| 11      | امير معاديه بخاشئة كومقابله كي وعوت              |     | ربيد کی څابت قدمی                        | 1/         | اشتر کا خطبه                            |
| rma     | شاميول كى شان وشوكت                              |     | ر بید کاهم برواری پراختلاف               | B14        | اعب! متد بن بديل مِن تَنْهُ كَيْ شهادت  |
| 11      | ليامة الهراريتين بالشمرابين عنتبه كي تقرير       |     | ميسر وريجمله                             |            | ں بریل ہم ہتھ کے حق میں معاویہ          |
|         | حضرت عثمان وعلى الأسيار فريقين كى                |     | هبیدامند بن عمر بن <sup>ین کا</sup> خطبه | "          | اللاعقة في رائ                          |
| . //    | الزامبترا ثبيان                                  |     | ميسره کی پسپائی                          | 112        | <sup>ایک</sup> معاوریه نگاتگذ کی پسپائی |
| 772     | باشمراين منتبه كانتل                             | ۲۲۸ | غاندن المغمر كاخطبه                      | MIA        | حضرت على خاتقة كأقفر مي                 |
| 11      | انبون:نغزیدے اشعار                               | /   | بزوه با کابتدا ع <b>ت</b> سے اخران       | 47         | ابوشدادکی پامروی                        |
| 11      | حضرت على مواثقة كالخطبه                          |     | الفنرت مبيدا مذاتن عمر أيسينه كى شبادت   | <b>719</b> | رؤسائ بجيله كاقتل عام                   |
| rm      | النسانيون كى جنَّك                               |     | حضرت عمر منی ثند کی تلوار                |            | حضرت عثان مِن غَنَهُ كُو پوشيده طور پ   |
| 11      | عبدائقد ب <sub>ن</sub> كعب المراوى كى وصيت       | //  | ر میدگی جوال مردی                        | "          | وفن کیا گیا تھ                          |
| 754     | لياية الهرمير                                    |     | باب۱۳                                    | "          | از دیوں کا اختلاف                       |
| "       | . •/                                             | rmi | حضرت ممارين ياسر بعومتنه كي شباوت        | rr+        | مخطف بن سليم كا فيصله                   |
| 14.     | شامى علم بردار كأقتل                             | 11  | حضرت ممارکی دعا                          | 11         | جندب اورائے خاندان کی جانثاری           |
| 11      | وردان كااشتر كمقابع سفريز                        | :   | جنّب في بارك من حضرت نمار                |            | عقبت بن حدید النمر ی اور اس کے          |
| 11      | شاميون كاقرآن اللهان                             | 11  | موتقه کی رائے                            | FFI        | بعد ئيوں كاتش                           |
|         | باب۱۳                                            |     | عمار محافقہ کے ہارے میں تبی سریم         | "          | شمر بن ذي الجوثن كى جنگ                 |
|         | واقعه تخييمه لتل عثان منهنة كا اقر               | "   | التينية كارشاد                           | rrr        | ما مك بن العقد بيكا فرار                |
|         |                                                  |     |                                          |            |                                         |

| 11   | مناظره                                            | 101         | علیحدگی                                            | 4    | حفرت على رمئاتتهٔ كو حاميان على رمئاتتهٔ                   |
|------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 1771 | يزيد بن قيس كى إصبهان پر مامورى                   | //          | حكمين كااجتماع                                     | ייין | ک جانب ہے تل کی دھم کی                                     |
|      | حضرت علی رخالفنہ کا خارجیوں سے                    | 11          | مغیرہ بن شعبہ رضافتۂ کی پیشین گوئی                 | 11   | حضرت على مِن تَثَرُهُ كا فيصله                             |
| "    | مناظره                                            | rar         | خلیفہ کے انتخاب پر بحث                             |      | حامیان علی رسی نثر: کی جانب سے قتل                         |
| 777  | غارجيوں کی شرا ئط                                 | 11          | ابن عمر مليه ينظ كي خاموثي                         |      | عثان معاشنه كاقرار                                         |
| 778  | فصلے کے وقت لوگوں کی حاضری                        |             | حضرت علی بخالفتا کی اینے ساتھیوں                   |      | اشیعوں کے نز دیک حضرت علی رہائٹھ:                          |
|      | حضرت سعد بن اني وقاص رمن شند ک                    | rar         | ہے بیزاری                                          | rp.  | ک میثیت                                                    |
| 11   | ندامت                                             |             | اشتر کے بارے میں حضرت علی رفاتینا                  | 1    | اشعث بن قیس کی پیام بری                                    |
| 11   | دومة الجندل مين حلمين كااجتماع                    | 11          | ک رائے                                             |      | حضرت علی رمنایشهٔ کی بے بسی                                |
| 246  | صحابه بختافتها كي آمد                             |             |                                                    |      | اشتر کی مخالفت                                             |
|      | حضرت سعد بن انی وقاص مِفاتَّمَٰهُ کا              | 11          | حضرت علی رخاشہ کی صفین سے واپسی                    | 11   | الوموى اشعرى وفاقته بحيثيت تحكم                            |
| 11   | خلافت سے انگار                                    |             | صالح بن سلیم ہے حضرت علی مِن مِثْنَة کی            |      | عمرو بن العاص رہی تھنا کے بارے میں                         |
| //   | حكمين كيسوالات وجوابات                            |             | الشنكو                                             | 44.4 | احنف کی رائے                                               |
| 740  | خلافت کے لیے اس عمر بل شاکانام                    |             | جنگ بندی کے بارے میں لوگوں کی                      | 11   | امیرالمومنین کےخطاب پر بحث                                 |
| "    | ابن عمر جن الله الله الله الله الله الله الله الل |             | رائے                                               |      | واقعه محكيم كي صلح حديبيي يسيم شابهت                       |
|      | حصرت علی رہائٹۂ کی عمرو بن العاص                  |             | عبدانله بن ود بعد کی رائے                          |      | خلافت كاخاتمه                                              |
| "    | دخانش: كونشيح <b>ت</b><br>دخانقي: كونشيحت         |             | حضرت على وفي ثفية كاجواب                           | 11   | فریقین کی شخکیم پررضامندی                                  |
| 744  | ابوموی اشعری دخاش: کا فیدسله                      |             | خباب کی قبر پر حاضری                               |      | گوا ہوں کے دستخط                                           |
| ļ    | عمرو بن العاص بخاتشہٰ کے بارے میں                 |             | نو حداور ماتم برتی کی ممانعت                       |      | اشترکی معاہدہ ہے مخالفت                                    |
| 744  | ابن عباس بل سنا کی رائے                           |             | عبدالرحمٰن بن بزید کی رائے                         |      | بنيتميم كامعامده سےاختلاف                                  |
| 11   | الوموسىٰ رهائقنز كااعلان                          |             | شیعان علی رخانتنز کی ایک دوسرے                     |      | قبیلہ اور سے معاویہ رسی کی رشتہ                            |
| 11   | عمروین العاص دِٹائٹنز کی دھو کہ د ہی              | ۲۵۸         | ے عدادت                                            | 11   | داری                                                       |
| AFT  | ابومویٰ مخالفتهٔ کااعتراف                         | //          | جعدة بن بهير ه کي خراسان کوروا کل                  | ro-  | قيديون کي رېائي                                            |
| 11   | فریقین کی ایک دوسرے پرلعنت                        |             | باب ۱۵                                             | 11   | حضرت علی رہی تھی کی تقریبے                                 |
| ***  | باب۱۲                                             |             | شیعان علی مِنْ تَثَمَّةُ کی حضرت علی مِنْ تَثْمَةُ | 11   | فیصلے کی تاریخ                                             |
| 749  | حضرت على دخالتنهٔ اورخوارج                        | <b>۲4</b> + | ہے علیحد گی                                        |      | علی مِناشَنَهُ کی البوبکر و عمر مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ |
|      | خارجیوں کے نز دیک حضرت علی مِناتِثْہ<br>۔         | //          | بيعت ثاني                                          | //   | مشابهت                                                     |
| 11   | کا گناه                                           |             | خارجیوں سے ابن عباس بڑا <sup>سٹا</sup> کا          |      | شیعوں کی حضرت علی رضافتہ: ہے                               |

|             | زخمیوں کے لیے امان اور ان کی مرہم             | 144          | كوفى كشكر كي تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | لا حُكُم الله كَل عُلطة اومِل                 |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 11          | پی                                            | 12A          | سعدبن مسعود كواشكر تجيجنج كاحتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | غارجیوں کی حضرت علی <sub>اف</sub> اتین کو جنگ |
|             | مقتولین کی تدفین اور مال غنیمت ک              |              | ھیعان علی رہائٹنہ کا خارجیوں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11  | ک و همکی                                      |
| 11          | تنقسيم                                        | 11           | جنگ کامشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11  | خارجيول كى فتنهائكيزى                         |
| 1/19        | عيزارين اخنس كي قيد                           | 11           | هیعان علی مهنتهٔ کاعهد جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | تحکیم البکائی کو حضرت علی رهایشهٔ کا          |
| "           | شيعان على مِثانِيْنَ كا فريب                  | ii           | عبدالله بن خباب بن الله عبدالله بن الله بن خباب بن الله بن اله بن الله |     | جواب                                          |
| 79.         | ترغيب جنگ                                     |              | حضرت عبدالله بن خباب بنسيتاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 | حضرت علی بنایتنا کی گفرے تو ب                 |
| 11          | عبیعان علی <sub>دخانش</sub> نه کا جنگ سے فرار |              | سوالات: حوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | حضرت على مِن تَن كا خارجيول كے ليے            |
| 11          | حضرت على رفحاتفنه كالخطبه                     | !            | نه جبی د هونگ<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | اعلان '                                       |
| 791         | خارجیوں کی قاصد کے ساتھ بدسلوکی               |              | خزر کونش کرنا فساد میں داخل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | عبدالله بن وہب خارجی کی تقریم                 |
|             | خوارج کے بارے میں حضور کی                     |              | خارجیوں کے مقابلہ کی تیاریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | حرقو ص بن زہیر کی تقریب                       |
| 797         | پیشین گوئی                                    |              | نجوی کی مخالفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | عبداللدين وهب خارجي كي بيعت                   |
| 11          | جنگ نهروان کی تاریخ                           | 11           | خون مسلم کی اباحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | خارجیوں کا ندہبی ڈھونگ                        |
| 11          | الل خراسان سے مصالحت                          |              | قیں ابن سعد بن ایک خارجیوں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | حضرت عدى بن حاتم مِنْ فَيْنَ كُونُلُ كَا      |
| ۲۹۳         | حضرت علی دخی فتن کے عمال                      | 11           | گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11  | اراده                                         |
|             | باب۱۸                                         |              | حضرت الواليب انصارى مثالثن كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  | سعد بن مسعود کی خارجیوں سے جنگ                |
|             | مصر کی چیقاش اور محمد بن ابی بکر رمخالفهٔ:    |              | خارجیوں سے خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | خارجيوں كانهروان ميں اجتماع                   |
| 797         | كابل _ ريان                                   |              | حضرت علق كاخارجيوں سے خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | ربيعة بن الب شداد كانجام                      |
| 11          | محمه بن ابی بکر رمخاشنانه کی غلطی<br>پیر      |              | (عو <b>ت</b> ثانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11  | بھرے کے خارجیوں کا فرار                       |
|             | قیس بن سعد بن الله علی مدینه سے               |              | باب ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120 |                                               |
| 11          | اخراج                                         | MA           | جنگ نهروان<br>پر ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | حضرت علی منافتہ کا خارجیوں کے نام خط          |
| 190         | اشتری طلبی                                    |              | فوجی رستوں کی تقشیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11  | ا خارجیوں کا جواب                             |
| 11          | اشتر کی مصر کوروا نگی<br>ت                    | 11           | اعلانِ امان<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   | حضرت على معالثتنا كاخطبه جنگ                  |
| 797         | اشتر کی ہلا کت                                | 11           | ابتدائے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | حضرت عبداللہ بن عباس میں سے                   |
|             |                                               | i            | زيد بن حصين طائي كافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | انام خط                                       |
| 11          |                                               | <b>17</b> A∠ | عبدالله بن و ببالراسی کافل<br>د پر نیز و ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | حضرت عبدالله بن عباس بن الله كل تقرير         |
| <b>19</b> 2 | محمر بن الی بکر رہی تھؤ کے نام مراسلہ         |              | شرت بن او فی کاقتل<br>شر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | اہل بصرہ کا جنگ ہے گریز                       |
| //          | محمد بن انی بکر رہائٹڈ: کا جواب               | MA           | ذ والثد بیرکی تلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | //  | ترغیب جنگ                                     |
|             |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                               |

| ٣١٨ | Ьò                                       | m    | <u>ڪ</u> ئام نط                                 |               | فتح مصر کے لیے امیر معاویہ بھائٹیۃ کی          |
|-----|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|     | جاریه کا ابن حضری کو زنده آگ میں         | 11   | محمد بن البي حذ يفه كاقتل                       |               | كوششين                                         |
| 11  | جلاتا                                    | 11   | ہشام بن محمد کی روایت                           | 199           | اميرمعاويه بنانتن كاخطبه                       |
| 713 | عمروبن عرندس كے فخر بيا شعار             | ۳•۸  | حضرت على مثمانتنة كاخطبه جنَّك                  | 11            | اميرمعاويه مى نند كى تدبير جنّك                |
| MIA | از د کی مدح میں جربر کے اشعار            | "    | شيعان على مخاتَتُهُ كى بزد بى                   |               | اميرمعاويه من ثنت كالمسلمه رخي ثن اور          |
|     | باب۰۲۰                                   |      | حضرت علی مناشد کی اینے شیعوں سے                 | ۳۰۰           | معاویہ بن خدیج منی نئز کے نام خط               |
| m12 | حضرت على رهن تثنز كے خلاف ملكي شورش      | 11   | بیزاری                                          | 11            | مسلمه مغن تثنة كاجواب                          |
| 11  | خريت بن راشد كاقتل                       | p-9  | ما لك بن كعب كي تقريراور لشكر كي روائكي         | 1441          | عمرو بن العاص مِن تَنْهُ كَيْ مصر كوروا نَكَي  |
| 11  | مصالحت کی وشش                            |      | محمد کے قتل پر شام میں خوشی کے                  |               | محد بن ابی بکر می تنهٔ کے نام عمرو بن          |
| 119 | خريت كاتعاقب                             | 11   | شادیانے                                         | <b>5</b> ~4"  | العوص مِنىٰ تَنْهُ: كا خط                      |
| mr. | عمال كومدايات                            |      | محمد کے قتل پر حضرت علی مِنْ الثِّیّةُ کار نج و | 11            | محدکے نام امیر معاویہ بٹائٹنز کا خط            |
| "   | زياد بن خصفه كی تقریر                    | 11   | غم                                              |               | ابن ابی بکر منافثة كا حضرت علی منافثة          |
| "   | قرظة بن كعب كاخط                         | 1"1+ | حضرت علی منافتہٰ: کی بے چارگ                    | 11            | کے نام خط                                      |
| PP1 | حصرت على مِنْ تَمْنَةُ كاجواب            | 11   | ابن عباس بن الشيخ كام تعزيت كاخط                | m•m           | حضرت علی منی تثنهٔ کا جواب                     |
|     | حضرت علی مٹائٹو کا زیاد بن نصفہ کے       | rii  | ابن عباس بدسينا كاجواب                          |               | ابن الى بكر بنى تثنة كا امير معاويه منى تثنة   |
| 11  | نام خط                                   |      | محمد بن انی مجر مٹالٹیونہ کی امارت پر           | 11            | ا کوچواپ                                       |
| mrr | خریت کی تلاش<br>سیر                      | 11   | حضرت علی بنی تثنیه کی ندامت                     |               | ا بن الي بكر مِنْ لَتُنَهُ كا عمرو بن العاص    |
| 11  | زیاد کی جنگی تدبیر                       |      | باب۱۹                                           | 11            | مِن تَشَدُ کے نام خط                           |
| 272 | زیاد کی خریت ہے ً نفتگو                  |      | بصرہ میں حضرت علی بٹی تنتیز کے خلاف             | <b>4</b> 4.64 | المحمد بن ابی بکر رہائیں: کی تقر سریہ          |
| ٣٢٨ | خریت کا فرار                             | rir  | سازش                                            | 11            | فریقین کی جنگ                                  |
| 11  | زیاد کا حضرت علی بھی تنہ کے نام خط       |      | ابن الحضر می کازنده آگ میں جلایا                | ۳-۵           | محمد بن الي بكر رمني تثنية كا فرار             |
| ۳۲۵ | امدادی فوج کی روانگی                     | 11   | جانا                                            | 11            | محمد کی تلاش اوراس کی گرفتاری                  |
|     | حضرت على مِناتِيَّة؛ كا ابن عباس من سينا | 11   | بصره میں این الحضر می کی آمد                    | //            | عبدالرحمٰن بن الى بكر برُدسَهُ كى سفارش        |
| 11  | کے نام تھم نامہ                          | 11   | زیادکاصبرہ کے گھرپتاہ لینا                      |               | محمد بن اني بكر رخالتُهُ: قاتل عثمان رخالتُهُ: |
| 11  | حضرت علی و خاشخته کازیاد کے نام خط       | mir  | قبیله از دے امداد طلی                           | 11            | كاحشر                                          |
| ۳۲۲ | بنوناجيه كاخراج سےا نكار                 | //   | زیاد کی حضرت علی بخافتنهٔ ہے امداد طلی          | ۳+۲           | حضرت عائشه ببهبيني كاافسوس                     |
|     | حضرت علی رخانتُهٔ کے خلاف عام            | 11   | اعين بن ضبيعه مجاشعي كأقتل                      |               | واقتدى كى روايت                                |
| 11  | انتثار                                   |      | زیاد کا حضرت علی جھافتہ کے نام دوسرا            |               | عمروبن العاص بخالفة كالمعاويه وخالفة           |
|     |                                          |      |                                                 |               |                                                |

|        |                                                      |        |                                        | Т     | مع قال الله                          |
|--------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| - Hulu | حمله .                                               | I      | قثم ابن عباس بن سينا کی امارت ميں<br>ح |       | معقل ابن قیس کی روانگی               |
|        | يسر بن الي ارطاة مِن تَنْهُ كُلُ حَجَازُ كُلُ        | 1      |                                        |       | بن مباس التين كالمعقل كينام خط       |
| 11     | P                                                    |        | بابا۲                                  | 11    | جنَّف کی تیار میال                   |
|        | ليمن پر بسر ملائقة كاحمله اور شيعان                  |        | حضرت علی رہائٹن کے مقبوضات پر          | mrx.  | معقل کا خطبه                         |
| mma    | على رمني شيئة كاقتل                                  | ٣٣٨    | شامی شکروں کے حملے                     | 11    | فریقین کی جنّگ                       |
|        | جاريه کا نجران کوآ گ رگا نا اورعثانيوں               | 11     | ۳۹ ھے واقعات                           | 11    | فتح کی خوشخبری                       |
| 11     | كأقتل عام                                            |        | نعمان بن بشير جيسة کا عين التمر پر     | 779   | حصرت على بغنائتك كأجواب              |
| //     | ابل مکہ ہے زبر دی بیعت                               | //     | حمله                                   |       | سرکشوں کا اجتماع                     |
| 11     | اسلامی حکومت کی دوحصوں میں تقسیم                     |        | حضرت علی مخالفتنا کے نز دیک شیعان      |       | اسلام کے بارے میں عیسائیوں کی        |
| //     | فریقتین کا با ہمی معاہدہ                             | 11     | على رمني تقنه كي حيثتيت                | 11    | رائے .                               |
|        | باب۲۴                                                | ٣٣٩    | فتح انبارومدائن                        | mm.   | رائے<br>سر کشوں کا ہا ہمی اختلاف     |
|        | حضرت على مخاتفة اورعبدائلد بن عب س                   | 11     | عبدالله فزاري كاتجا پرحمله             | "     | امر مدین کافتل                       |
| mr2    | مِنْ مِنْ الْمُدَّاكِ فَاتِ<br>مِنْ مِنْ اللهِ فَاتِ | ٠٩٣٠   | ميتب كافزاري سےمقابلہ                  | 11    | حضرت على مع الثينة كالمعقل كے نام خط |
|        | ابن عباس بی اللہ کا بصرہ سے مکہ کو                   |        | ميتب كا شاميوں كو آگ ميں زندہ          |       | خریت کے نشکریوں کی اس سے             |
| 11     | ر دا نگی                                             | 11     | جلانا                                  | اساسا | عیجدگ                                |
| 11     | بصرہ حچھوڑنے کی وجوہات                               | 11     | ميتب كى غدارى                          | 11    | معقل کی تقریر                        |
|        | ابوالاسود دنگی کی ابن عباس بن پندیر                  | //     | ثعلبيه اورواقصه برحمله                 | ۲۳۲   | جنگ کی ابتداءاوراس کا انتجام         |
| 11     | الزام تراثى                                          | الماسا | ضحاك كافرار                            | 11    | خریت کاقل                            |
| 11     | حضرت على مخاتقة كاابوالاسود كوجواب                   |        | أمير معاويه ومخاتنة كاساحل دجله بر     | 11    | ر ما جس كاقتل                        |
| ۳۳۸    | ابن عباس بن المنظمة كاجواب                           | 11     | حمله                                   | ٣٣٣   | فتح کی خوش خبری                      |
| 11     | حضرت على مُحَاتِّقَة كا دوسرامراسله                  | 11     | امارت حج پر فریقین کااختلاف            | 11    | مصقلہ کے مظالم اور غداری             |
| 11     | ابن عباس بن تناكا استعفاء                            |        | باب۲۲                                  | ٣٣٣   | مصقلہ کا مال کی اوا نیگی ہے گریز     |
| 11     | ابن عباس بني حيثا كارومل                             | ۲۳۳    | زیاد کی فارس وکر مان کی جانب روانگی    | 11    | مصقله كافرار                         |
|        | باب۲۵                                                | 11     | زياد كافارس وكرمان يرتسلط              |       | حکومت کی رشوت                        |
| ro.    | حضرت علی مِثَاثِمَةُ كَى شَهِادت                     | 11     | زیاد کی سخاوت                          | 11    | نعيم كاجواب                          |
| 11     | تاریخ شہادت کا مختلاف                                | ር<br>የ | زیاد کی سیاست                          | ۲۳۲   | قاصد کازرفدیه                        |
| 11     | قتل کےاسباب                                          |        | باب۳۳                                  |       | خریت کے بارے میں حفرت                |
| 11     | مهر میں حضرت علی مخالفتهٔ کا سر                      |        | امير معاويه رخافتُه كا حجاز و يحن پر   | //    | علی مٹاٹٹیز: کی رائے                 |
| [      |                                                      |        |                                        |       |                                      |

| و وي ت      | خلافت راشده + فهرست                |     | _(")                           |     | تاري خبر ي جلد سوم : حصه دوم       |
|-------------|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|------------------------------------|
| <b>m</b> 09 | حصرت على رفاتتنا كي عمر            |     | قاتل کا انجام اور وصیت کی خلاف | rai | انقامی کارروائی                    |
| P4.         | مدت خلافت                          | 11  | ورزی                           | rar | ابن مجم کے خیالات                  |
| 11          | حليه مبارك                         | //  | امیرمعاویه مخاتنهٔ پرحمله      |     | محمد بن حنفنيه كابيان              |
| ١٢٣         | نسب وخاندان                        | 202 | خارجة بن حذافه كاقتل           |     | 1                                  |
| 11          | ازواج واولا د                      | ,   | حضرت علی منافثة کی شهادت پر    | 11  | حضرت علی مِن تَقَدُّ کے نصائح      |
| 7444        | حصرت علی مخاشمة کے عمال            |     | حضرت عا ئشه مِثْنِينِي كاافسوس | raa | وصيت                               |
|             | حضرت علی کرم اللّٰد و جہد کے اوصاف | //  | ابن افی میاس کا مرثیه          |     |                                    |
| "           |                                    | ۳۵۹ |                                | '   | قاتل کے بارے میں حضرت علی مٹی تھنا |
| m46         | حضرت حسن وخالفنا كاخطبه            | 11  | ابوالاسود دنكى كامرثيه         | 11  | کی وصیت                            |
|             |                                    |     |                                |     |                                    |
|             |                                    |     |                                |     |                                    |
|             |                                    |     | •                              |     |                                    |
|             |                                    |     |                                |     |                                    |
|             |                                    |     |                                |     |                                    |
|             | ,                                  |     | ·                              |     |                                    |
|             |                                    |     |                                |     |                                    |
|             |                                    |     |                                |     |                                    |
|             |                                    |     | :                              |     | <br> -<br>                         |
|             |                                    |     |                                |     |                                    |
|             |                                    |     |                                |     |                                    |
|             |                                    |     |                                | į   |                                    |
|             |                                    |     |                                | :   |                                    |
|             |                                    |     |                                | -   |                                    |
|             |                                    |     |                                | :   |                                    |
|             |                                    |     |                                |     |                                    |
|             |                                    |     |                                |     |                                    |
|             | •                                  |     |                                | -   |                                    |
|             |                                    |     |                                |     |                                    |

# بسُم اللَّهِ الرَّحُمنِ الرَّجيُم

## نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بإبا

# خلافت امير المونيين حضرت على بن ابي طالب رض عنيه

<u>۳۵ جے</u> میں مدینہ منورہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی گئی۔

قد ماءموّ رخین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علی بخاشہ کی بیعت کس وقت کی گئی اور کن کن لوگوں نے بیعت کی ۔ بعض مؤرخین کی رائے تو بیہ ہے کہ حضرت علی بخاشہ ہے ہوکر حضرت علی بخالفہ ہے ہے کہ حارت کی دلیکن انہوں نے انگار فرمایا جب صحابہ کرام بڑنے بیٹ نے حدسے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے بارخلافت اٹھانا قبول فرمایا۔

## حضرت على مِنْ اللهُ عَنْ كي بيعت:

حضرت علی رخاتی نے فر مایا: بہتر میہ ہے کہتم کسی اور کوا پناامیر بنالواور مجھےاس کاوز ریر ہنے دواور بہنریبی ہے کہ کوئی دوسراامیر ہواور میں اس کاوز ریموں ۔

صحابہ کرام ڈئنٹی نے عرض کیا: خدا کی تئم ہم آپ کے علاوہ کسی کی بیعت کے لیے تیاز نہیں۔

حضرت علی بن اللہ نے فرمایا: جبتم مجھے مجبور کررہے ہوتو بہتریہ ہے کہ بیعت مجدمیں ہوئی عابیے تا کہ لوگوں پر میری بیعت مخفی ندر ہے اور حقیقت سے ہے کہ مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر بیے خلافت مجھے حاصل بھی نہیں ہو عتی۔

سالم بن الي الجعد كہتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عباس بن الله فرمايا كرتے تھے كه مجھے حضرت على مِن تين كامسجد ميں جانا بہتر

معلومنہیں ہوا۔ کیونکہ مجھے بیخوف تھا کہ لوگ ان کے خلاف شور نہ مچائیں لیکن حضرت علی رہی تینئے نے میری بات قبول نہیں فر مائی اور مسجد تشریف لے گئے۔ وہاں تمام مہاجرین وانصار نے جمع ہو کر آپ کی بیعت کی۔اور ان کے بعد دیگر لوگوں نے حضرت علی ہوئی تن بیعت کی۔

## بیت المال کے بارے میں حضرت علی مناتشنز کی روش:

جعفر بن عبدالقد انحدی نے عمرو بن حماد علی بن حسین حسین عن ابیداور ابومیموند کے واسط سے ابوبشیر العابدی کا بیدیان ذکر
کیا ہے کہ جب حضرت عثمان بھائٹن شہید کیے گئے تو میں مدینہ میں موجود تھا۔ مہاجرین وانصار جع ہوکر جن میں حضرت طعہ بھٹن اور
حضرت زبیر بھائٹن بھی متھے حضرت علی بھائٹن کی خدمت میں پنچے اور عرض کیا اے ابوالحن اپنا ہاتھ بڑھا ہے تا کہ ہم آپ کی بیعت
کریں۔

حضرت علی مِحْمَنَٰا نے جواب دیا مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ۔تم جے بھی خلیفہ بنانا جا ہو میں اس سے خوش ہوں اور اس معاملہ میں تمہار بے ساتھ ہوں ۔

مہا جرین وانصار نے جواب دیا: ہم آپ کے علاوہ کسی کوخلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔

الغرض حضرت عثمان مِن النَّيْزِ كی شهادت کے بعد مہا جرین وانصار حضرت علی جمالتُنز کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہے اور انہیں خلافت قبول کرنے پرمجبور کرتے رہے حتی کہ ان مہاجرین وانصار نے ایک باریہاں تک کہا کہ خلافت کے بغیر معاملات طے نہیں یا سکتے۔اور آپ کی ٹال مٹول سے معاملہ طویل سے طویل تر ہوتا جار ہاہے۔

حضرت علی مِخاصَّنہ نے فر مایا چونکہ تم مجھے بار بار آ کرمجبور کرر ہے ہوتو ہیں بھی تم سے ایک بات کہنا جا ہتا ہوں اگرتم میری بات قبول کر و گے تو میں خلافت قبول کروں گاور نہ مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ۔

مہاجرین وانصار نے وعدہ کیا کہ آپ جو پچھ بھی تئم دیں گے ہم ان شاءاللہ اسے ضرور قبول کریں گے۔ بیہ وعدہ لے کر حضرت علی بخالتہ مباجرین تشریف لائے اور منبر پر بیٹھے لوگ آپ کے اردگر دجمع ہوگئے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا: '' میں نے تمہاری اس خلافت کا بارمجور ہو کر قبول کیا ہے کیونکہ تم لوگوں نے مجھے کو اس پر انتہائی مجبور کیا۔اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ میں تمہاری بیدرخواست قبول کرلوں۔

اب میری شرط صرف اتنی ہے کہ تمہارے خزانوں کی جابیاں اگر چہ میرے قبضہ میں ہوں گی کیکن میں تمہاری رضا مندی کے بغیراس میں سے ایک درہم بھی ندلوں گا''۔

صی بہ کرام بڑسٹی نے بیہ بات قبول فر مائی ۔حضرت علی بٹاٹٹیز نے ان کا جواب من کر فر مایا: اے اللہ تو ان پر گواہ رہ' اس کے بعد حضرت علی بٹاٹٹیز نے لوگوں سے بیعت لی۔

> ا بوبشیر کہتے ہیں میں رسول اللہ ﷺ کے منبر کے قریب کھڑ اٹھااور حضرت علی ڈٹاٹٹۂ کا خطبہ من رہا تھا۔ مند نہ

ىپىلى بدفا نى:

\_\_\_\_ عمرو بن شعبہ نے علی بن محمد کے ذریعیہ ابو بکر البذلی ہے ابوالملیح کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان بھی تق شہید کر دیئے گئے و حضرت علی بن تئنا زارتشریف لے گئے اور بیدوا قعدا ٹھارہ ذکی المجہ بروز ہفتہ پیش آیا۔لوگ ان کے پیچھے مگ گئے اور انہیں ویکھنے کے حضرت علی بن تئنا بزارتشریف لے بنوعمر و بن مبذول کے باغ میں واخل ہوکر ابوعمر ۃ بن عمر و بن مصن سے فر مایا کہ دروازہ بندکر دو۔لوگ باغ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھنگھٹایا مجبوراً دروازہ کھول دیا گیا اورلوگ اندر داخل ہو گئے۔ان لوگوں میں طلحہ اور زبیر میں بیستا ہم سے ۔ان دونوں نے حضرت علی بن تین سے کہا اے ملی البنا ہاتھ بڑھاؤ۔حضرت علی بن ٹین نے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور طلحہ وزبیر بیستانے آپ کی بیعت کی۔

جب حضرت طلحہ بھاتیز نے آپ کی بیعت کی تو حبیب بن ذویب آپ کو دیکھ رہا تھا اور چونکہ سب سے پہلے بیعت طلحہ میں تون نے کی تھی اس لیے حبیب بولا جس بیعت کی ابتداء کٹے ہاتھ سے ہوئی ہووہ ہر گرنگمل نہیں ہوسکتی۔

اس کے بعد حضرت علی بٹائٹۂ مسجد تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اس وقت حضرت علی بٹائٹۂ ایک تہد باندھے اور چوغہ پہنے تھے۔سر پرخز کا مکہ مدتھا اور پاؤں میں چپل تھے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔

لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص بن بینا کو پکڑ کر لائے۔حضرت علی بن اٹنیا نے ان سے فرمایا تم بھی بیعت کروحضرت سعد بن اٹنیا نے فرمایا جب سب لوگ بیعت کر وحضرت سعد بن اٹنیا کے خرمایا جب سب لوگ بیعت کر لیس گے تو میں بھی بیعت کرلوں گا۔ لیکن میری ذات سے آپ کوکسی شم کی تکلیف نہ پہنچے گا۔

اس کے بعد لوگ حضرت عبد اللہ بن عمر بن اللہ کو پکڑ کر لائے۔حضرت علی بن اللہ کے ان سے بیعت کے لیے کہا تو انہوں نے بھی دی جا ہے گا ہے گ

وہی جواب دیا جوحضرت سعد میں تین نے دیا تھا اس پرحضرت علی بین تین نے ان سے فرمایا اپنا کوئی ضامن پیش کرو۔ ابن عمر بین تین نے فرمایا میرے پاس کوئی ضامن نہیں ہے۔ اشتر نحفی نے کھڑے ہو کرعرض کیا مجھے اجازت دیجھے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔حضرت علی بین تین نے فرمایا نہیں جھوڑ دومیں نے ان کے بچپن سے لے کران کے بڑے ہونے تک ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔

حضرت زبير و مالتُنهُ كى بيعت:

محمد بن سنان الضرار نے اسحاق بن ادریس مشیم محمد کے ذریعہ حسن بھری کا بیقول بیان کیا ہے کہ میں نے مدینہ کے جنگلات میں سے ایک جنگل میں حضرت ذبیر رہی گئے: کو حضرت علی رہی گئے: کی بیعت کرتے دیکھا۔ اشتر کی حضرت طلحہ رہی گئے: کو دھم کی:

احمد بن زہیر نے 'زہیر' وہب 'جریز یونس بن پزیدالا کمی کے ذرید زہری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت علی بن تنزید کی بیعت کی تو انہوں نے حضرت طلحہ رہی تا تنزید کا تنزید کی بیعت کی تو انہوں نے حضرت طلحہ رہی تنزید کا تنزید کی بیعت سے پس و پیش کیا۔ ما لک اشتر تخفی تلوار مستج کی کھڑا ہو گیا اور بولا خدا کی تنم ! اے طلحہ بڑی تنزیا تو بیعت کر لے ورنہ میں یہ گوار تیری پیشانی میں بھو تک دوں گا۔ اس پر حضرت طلحہ بنی تنزید نے فر مایا میں اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی بنا تیزید کی بیعت کی ۔ پھر زہیر بنی تیزید بنی سے کو نہ و بھرہ کی امارت کی نے بیعت کی اور انہیں دکھے کر اور لوگوں نے بھی بیعت کی ۔ حضرت طلحہ و زہیر بڑی سے تا کہ حضرت علی بخالی تنزید نے دوں گا۔

خواہش ظاہر کی اس پر حضرت علی بنی تیزید نے فر مایا تم میر ہے ساتھ رہو تہ ہیں وہاں ضرور حاکم بنا کر بھیج دوں گا۔

ز ہری کہتے ہیں ہمیں یہ بھی خبر معلوم ہوئی ہے کہ حضرت علی مخالفتانے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ اگرتم جا ہوتو میری بیعت

کرلواورا گرتم خود خیفہ بنتا چاہوتو میں تمہاری بیعت کے لیے تیار ہوں۔انہوں نے جواب دیانہیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔اس کے بعد طلحہ اور زبیر بڑسٹ<sup>و</sup>فر مایا کرتے تھے ہمیں اپنی جانوں کا خوف تھا اس لیے ہم نے علی مٹاٹٹنز کی بیعت کرلی اور ہم میہ جانے تھے کہ علی مڑاٹٹنز ہماری بیعت کرنے والے نہیں میدونوں حضرت عثمان مٹاٹٹنز کی شہادت کے چار ماہ بعد مکہ چلے گئے۔

#### جری بیعت:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحن ابوخف عبد الملک بن ابی سلیمان اور سالم بن ابی الجعد کے ذریعہ محمد بن الحنفیہ سے بیان کیا ہے۔ محمد بن الحفیہ کہتے ہیں جب حضرت عثمان ڈٹاٹٹز شہید کیے گئے میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ تھا جب میرے والد اپنے گھر پہنچے تو رسول اللہ عُرکٹی کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بیٹے فق قبل کر دیا گیا ہے اور کسی نہ کسی کا خلیفہ ہونا ضرور می ہیں نے حضرت علی بڑی تین نے فر مایا کیا اس کام کے لیے شور کی منعقد کی جائے۔ صحابہ بڑی تین نے جواباً عرض کیا ہم آپ سے راضی ہیں نے حضرت علی بڑی تین نے فر مایا تو پھر بیعت مسجد میں ہونی جا ہے تا کہ لوگوں کی رضا بھی حاصل ہوجائے۔

حضرت علی بھائیں مجد تشریف لے گئے۔ بیعت کرنے والوں نے آپ کی بیعت کی۔انصار نے بھی آپ کی بیعت کی کیکن انصار کے چندافراد نے آپ کی بیعت سے گریز کیا۔حضرت طلحہ بھاٹھن نے فرمایا ہمارے لیے اس بیعت کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں جیسے ایک کتا مجبوراً زمین برناک رگڑ رہا ہو۔

## صحابه كرام مِن الله كابيعت على من الله المرام مِن الله كابيعت

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور بنو ہاشم کے ایک شخ کے واسطہ سے عبداللہ بن حسن سے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان بن گائیہ افکار دیئے گئے تی تمام انصار نے علی بن گئی کی بیعت کی صرف معدود سے چندا فراد نے اس سے گریز کیا جن میں حسان بن ثابت کعب بن ملک مسلمہ بن علا الدری محمد بن مسلمہ نعمان بن بشیر زید بن ثابت رافع بن خدری فضالہ بن عبیدا ورکعب بن کعب بن ما لک مسلمہ بن مخلد ابوسعیدالخدری محمد بن مسلمہ نعمان بن بشیر زید بن ثابت رافع بن خدری فضالہ بن عبیدا ورکعب بن عجر ہ وفران سے میں مالک مسلمہ بن علی من شخر کی بیعت سے کیوں انکار مجر و فران سے میں مسلم بنانی سے کے میداللہ بن الحن نے عبداللہ بن الحن نے جواب دیا واقعہ بیتھا کہ حسان رہی تھے تو ایک شاعر تھا جے یہ بھی خبر نہ تھی کہ اسے کیا کرنا جا ہے۔

جہاں تک زید بن ثابت بٹاٹن کا تعلق ہے تو اسے عثان بٹاٹن نے قضاء و فیصلہ کا ذمہ دار بنایا تھا۔ اور بیت المال بھی اسی کے سپر دکیا تھا۔ جب عثان بٹاٹن کو محصور کیا گیا تو اس نے دوبار بیاعلان کیا تھا کہ اے معشر انصارتم اللّٰہ کے مدد گار بن جاؤجس پر ابوابوب انصاری بٹی ٹنڈ نے اسے بیجواب دیا تھا کہ تو تو عثان بٹی ٹنڈ کی اس لیے مدد کررہا ہے کہ تیرے باز ومضبوط ہوجا کیں۔

رہے کعب بن مالک میں تین تو انہیں عثمان میں تین نے قبیلہ مزینہ کے صدقات کا عامل بنایا تھا انہوں نے مزینہ سے جوصدقات وصول کیے تھے وہ عثمان میں تین نے ان کے لیے چھوڑ دیم تھے۔

عبداللد بن الحسن کابیان ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے جس نے خودز ہری سے سناتھاز ہری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ مدینہ سے ایک جماعت شام بھاگ کر چلی گئی اور اس نے علی بڑی تین کی بیعت نہیں کی اور قدامتہ بن مظعون 'عبداللہ بن سلام اور مغیرہ بن شعبہ پڑی نے بھی بیعت نہیں کی۔ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ طلحہ و زبیر پڑھی نے علی بڑی تین کی مجبوراً بیعت کی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ

زبیر مِی تنظیہ نے قطعاً بیعت ہی نہیں گی۔

حضرت عثمان رخالتُنة؛ اورحضرت على مِنالتُّنة كا مكالمه:

عبداللہ بن احمد المروزی نے احمدُ سلیمان عبداللہ جریر بن حازم ٔ ہشام بن ابی ہشام مولی عثان بڑا تھن کے ذریعہ کوفہ کے ایک عبداللہ بن احمد المروزی نے احمدُ سلیمان عبداللہ جریر بن حازم ٔ ہشام بن ابی ہشام مولی عثان بڑا تھن کے دریعہ کوفہ کے ایک اور شخ سے سنا تھا وہ کہتا تھا کہ جب حضرت عثان بڑا تھن محصور ہوئے تو حضرت علی بڑا تھن خیبر سے واپس آئے تو عثان بڑا تھن نے انہیں بلوایا۔ جب حضرت علی بڑا تھن حضرت عثمان بڑا تھن کے گھر تشریف لے جانے گلے تو میں بھی ان کے ساتھ ہولیا تا کہ ان دونوں کی گفتگوں سکوں۔

جب حضرت علی بنالیّن حضرت عثمان بنالیّن کے پاس کینچے تو حضرت عثمان بنالیّن نے اللّٰہ کی حمد و ثنا کے بعد ان سے مخاطب ہو کر ماما:

''اے علی ! میرے تم پر بہت سے حقوق ہیں جن میں سب سے اوّل حق اسلام کاحق ہے اور دوسرا بھائی بندی کاحق ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ رسول الله می شخصے نے مسلمانوں میں جب بھائی چارہ کرایا 'تو میرا جمھے سے بھائی چارہ کرایا تھا۔ تنیسرا جمھے پر رشتہ داری کاحق ہے اور ایک سسرالی حق بھی ہے میں نے عہدو بیان کا کوئی بوجھ آج تک جمھے پر نہیں ڈالا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی ہم ہمیشہ اس لیے بنوعبد مناف کا ساتھ و سے رہے کہ ہیں بنوعبد مناف سے بنوتیم حکومت نے چھین لیں''۔

حضرت علی ہن اللہ نے جواب میں فر مایا: اے عثمان اُتم نے جوحقو ق مجھ پر گنائے ہیں وہ بالکل صبح ہیں اور تم نے جو بیہ کہا ہے کہ اگر ہم بنوعبد مناف کی مدد نہ کرتے تو بنوتیم ان سے حکومت چھین لیتے تو تم نے بیہ بھی حق کہا ہے عنقریب تمہارے پاس خبر پہنچ جائے گی۔

پھر حضرت علی بڑائی و حضرت عثمان بڑائی کے پاس ہے مبحد تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت اسامہ بن زید بڑی سنا ہمینے ہوئے سنے حضرت علی بڑائی کے انہیں اپنے قریب بلایا اوران کا ہاتھ پکڑ کر حضرت طلحہ بڑائی کے گھر کی جانب چلے ہیں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوئی ہوایا۔ ہم حضرت طلحہ بڑائی کے دو برو گھڑے۔ وہاں لوگ جمع سے حضرت علی بڑائی خضرت طلحہ بڑائی کے دو برو گھڑے اور فرمایا تم آخر بید کیا کر رہے ہواور تمہارا ارادہ کیا ہے حضرت طلحہ بڑائی نے فرمایا جمعے عقلندوں نے اس کا م پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت علی بڑائی نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور والیس لوٹ آئے اور بیت المال پنچے تو اس کا دروازہ بندتھا۔ فرمایا اس کا دروازہ کھولو۔ لیکن بیت المال کے چیایاں دستیا بینہ ہو کئیں۔ حضرت علی بڑائی نے دروازہ تو ڈینے کا حکم دیا اور خزانہ کا دروازہ تو ڈدیا گیا۔ حضرت علی بڑائی نے دروازہ تو ڈینے کا حکم دیا اور خزانہ کا دروازہ تو ڈدیا گیا۔ حضرت علی بڑائی ا

حضرت طلحہ وہ اللہ ایک جولوگ موجود تھے جب انہیں یہ اطلاع طی کے علی وہ اللہ اللہ علی میں خزانہ تقسیم کررہے ہیں وہ وہاں سے کھسکنے لگے اور ایک ایک ہوکرسب حضرت علی وہ اللہ ایک علی میں لڑنے گئے جتی کہ حضرت طلحہ وہ اللہ ایک ایک محض بھی باتی نہیں رہا اور ان کے سب حامی تتر بتر ہو گئے۔

۔ یہ خبر جب حضرت عثان بھالٹنز کو پہنچی تو وہ اس کام ہے بہت خوش ہوئے۔تھوڑی دیر بعد حضرت طلحہ بنالٹنز گھر سے نکل کر حضرت عثمان می تنز کے مکان کی جانب چلے میں بھی ان کے پیچھے جولیا تا کہ بید معلوم کروں کہ طلحہ ،عثرن بیسیاسے و کر کیا گفتگو کرتے میں اوراس گفتگو کا کیا نتیجہ برآ مد ہوتا ہے۔

صحہ بی نیخن نے حضرت عثان بی نیخن کے دروازے پر پہنچ کراندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی تو وہ اندر پہنچ اور کہنے نگے اے امیر المونین! میں اپنی غلطیوں کی اللہ ہے مغفرت طلب کرتا اور اس سے تو بہ کرتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ میں نے ایک کام کا ارادہ کیا تھالیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پورانہیں ہونے دیا۔

حضرت عثمان مِنْ تَمَّنَهُ نے فرمایا اے طلحہؓ! تم تا ئب ہو کرنہیں آئے ہو بلکہ مجبوراور بے بس ہو کرآئے ہو۔اللہ تع لی تمہارے لیے کا فی ہے۔

# حضرت طلحه والتُّمذ كو بيعت على وفاتَّذ يرمجبور كيا كيا تها:

حارث ابن سَعد' محمد بن عمر' ابو بکر بن اسلمعیل بن محمد بن سعد بن ابی و قاص بیخافیز؛ اسلمعیل کے ذریعیہ حضرت سعد موافیز؛ سے کہ طلحہ بیخ فیز کہا ہے جی میں نہیں ہے کہ طلحہ بیخ فیز کہا کہ تقریب کہا کہ تقریب کے اس حال میں بیعت کی ہے کہ ملوار میر ہے ہر پر چمک رہی تھی ۔ سعد بی ایک تین کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ مواران کے سر پر موجودتھی یا نہیں ہاں! میں بیرجانتا ہوں کہ طلحہ بیخ فیز نہیں بعت کی عمر فی سامہ اسلمہ بی ایک میں سور بین ابی و قاص' ابن عمر صہیب' زید بین ثابت' محمد بن مسلمہ سلمۃ بن و قش اور اسامہ بن زید بین شیخ اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے انصار میں سے کسی نے علی بی انتیز کی بیعت سے انکار نہیں کیا۔

## حضرت زبير مِنْ تَقَدُّ كَ بيعت كا فسانه:

جب حضرت علی جائٹینا ہر پہنچ تو لوگوں نے ان سے زبیر جائٹین کا ارادہ دریافت کیا۔انہوں نے فر مایا میں نے اپنی بہن کے لئرے کو بہت نیک اورصلہ رحم پایا ہے اس لیے لوگوں نے زبیر بھائٹینا کی طرف سے اپ دل میں بہتر خیال پیدا کر لیا۔اس کے بعد علی بھ تھند یہ بھی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے میری بیعت کرلی تھی۔

#### قاتلين عمّان من شنة كامدينه يرقبضه:

سری نے شعیب سیف بن عمر محمد بن عبدالقد بن سواد بن نویر و طلحة بن الاعلم ابو حارثه اور ابوعثان کے حوالے سے بید واقعہ مجھے تحریک کے حضرت عثان بنائیں کی شہادت کے بعد مدینہ پر پانچ دن تک عافتی بن حرب کا قبضہ رہا۔ اور وہاں کوئی امیر نہ تھا۔ قاتلین اس تلاش میں مصروف سے کہ کوئی ایساشخص مل جائے جواس خلافت کو سنجال لے مصری حضرت علی بن ٹینز کے گھر کے چکر لگار ہے تھے اور وہ ان سے جان بچانے کے لیے مدینہ کے باغوں میں جا کرچھپ جاتے تھے۔ کوئی زبیر بن ٹینز کی تلاش میں تھے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جے گئے اور اس خلافت سے بیزاری ظاہر کی جوقاتلین کے ذریعہ حاصل ہو۔

اہل بھرہ طلحہ بنی ٹینڈ، کی تلاش میں مصروف تھے۔ جب بیطلحہ بڑاٹھُنڈ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی خلافت سے دست برداری ظاہر کی۔ بھری برابراصرار کرتے رہے لیکن وہ اس پر آ مادہ نہیں ہوئے۔ بیسب کے سب حضرت عثمان بٹی ٹینڈ کے تل پر متفق تھے لیکن اس میں بیہ باہم مختلف تھے کہ کے خلیفہ بنایا جائے ہرفریق اپنی اپنی خواہش کا امیر چاہتا تھا۔

باغيون كاسعد من تشر كي خلافت برا تفاق:

جب باغیوں نے بید یکھا کہ طلحہ زبیراورعلی بیستیمیں ہے کوئی ان کی بات قبول نہیں کرتا تو ان شریروں نے باہم اس پراتفاق کیا کہ اب ان متنوں کو ہرگز بھی خلیفہ نہ بنانا چاہیے اور ہراس شخص کوخلافت سپر دکر دینی چاہیے جوسب سے اقب ہماری بات شلیم کرے۔ ان سب نے حضرت سعد بن ابی وقاص بڑا تھے کہ پاس آ دمی جھیجا اور کہلوایا آپ اصحاب شور کی ہیں واخل ہیں اور ہم سب کا آپ کی خلافت پراتفاق ہے۔ آپ تشریف لا بیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔

حضرت سعد رہی تیزنے جواب میں کہلوایا جہاں تک میرااور ابن عمر البیاتا کا تعلق ہے تو ہم دونوں تو پہلے ہی سے خلافت سے منحرف ہیں ہمیں خلافت کی کسی حال میں بھی ضرورت نہیں۔آخر میں سعد مِنی تیزنے نے تمثیلاً بیشعر تحریر کیا ہے

'' تو پاک چیزوں کے ساتھ ضبیث چیزوں کو ہرگز نہ ملا۔ بلکہ اس سے بہتر تو ہیہ ہے کہ اپنے کپڑے اتار کرنگا پھر تا کہ تیرا باطن ظاہر ہوجائے''۔

# ا بن عمر بن في السيخلافت كي خوا بش:

اس کے بعد سب باغی حضرت عبد اللہ بن عمر بڑیت کے پاس پنچے اور ان سے کہا کہ آپ حضرت عمر بڑگئن کے صاحبز ادے ہیں آپ اس خلافت کو کیوں نہیں سنجالتے ۔انھوں نے فرمایا اس خلافت میں اب انتقامی مادہ پیدا ہو چکا ہے اور میں اپنے آپ کواس کے لیے پیش نہیں کرسکتا۔اس انتقامی کارروائی کے لیے تم میرے علاوہ اور کسی کوتلاش کرو۔

الغرض بيقاتلين ہرطرف ہے مايوں ہوگئے۔ بيچيران تھے كەنبيس كيا كرنا جا ہيےاور فيصله انہى كے ہاتھ ميں تھا۔

#### طلحها ورزبير ومين كاخلافت سے انكار:

سری نے شعیب سیف سبل بن یوسف اور قاسم بن محمد کے حوالے سے مجھے میتحریر کیا ہے کہ میہ قاتلین جب طلحہ منافقہ کے

یا س جاتے اوران سے خلافت قبول کرنے کے لیے کہتے تو وہ انکار کرتے اور پیشعر پڑھتے ہے

وَ مِنْ عَحَبِ الْاَيَّامِ وَالدَّهُرِ إِنَّنِي يَعِينَتُ وَحِينَدًا لَا أَمُرُو لا أَحُلْي نشرخ منهُ: ''ز مانه کی بھی عجب حالت ہے کہ میں آج کیدو تنہا ہاتی رہ گیا ہوں اب مجھے ندکو کی شے کڑوی معلوم ہوتی ہے اور نمیٹھی''۔ بیلوگ طلحہ مناشنے بیہ کہدکر کہ آپ ہی نے تو ہم ہے وعدہ کیا تھاوا پس چلے آئے وہاں ہے اٹھ کرز ہیر مناشنے کے پاس جاتے اورانہیں خلافت قبول کرنے برا بھارتے۔وہ انکارگرتے اور تمثیلاً بیشعر پڑھتے ہے

مَتْسِي أَنُستَ عِنُ دَارِ مِقَيُحَانِ رَاحِلِي ﴿ وَبَاعَتِهَا يَسُحُنُوا عَلَيْكَ الْكِتَالِبُ بَنْ خِبَهُ: ''قیحان کے گھرادرمیدانوں سے اب تیرا کیا واسطہ کیونکہ تو وہاں سے اس حال میں کوچ کرر ہاہے کہ نشکر تجھ پر چڑھے آ

یہ لوگ زبیر مٹاٹٹیز کے پاس سے بھی میہ کراٹھتے کہ آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا۔اس کے بعد پیلی مٹاٹٹیز کے پاس حاتے اوران سے درخواست کرتے لیکن وہ بھی ا نکار کرتے اوران کے سامنے بیشعر پڑھتے ہے

لَـوُ اَذَّ قَـوُمِـى طَـاوَعَتُـنِى سُرَاتُهُم اَمَـرُتُهُـمُ اَمُـرًا يُـدِيـخُ الْآعَـادِيَـا نَنْزَ ﷺ: '''اگرمیری قوم کے بڑے میری بات مانتے تومیں انہیں ایسی بات کا حکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے''۔ بیلوگ حضرت علی می الله کا جواب س کروہاں سے حلے آتے اور پیکہتے ہوئے آتے کہ آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اشترکعی کی حیلہ سازی:

عمرو بن شعبہ نے' ابوالحسن المدائن'مسلمۃ بن محارب' داؤ دبن ابے ہند کے ذریعی تعلی کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثرن بھائتھٰ شہید کردیئے گئے تو قاتلین جمع ہو کرحضرت علی بٹائٹھٰ کے پاس پہنچے اس وقت حضرت علی بھاٹھٰ مدینہ کے بازار میں تھے۔ان لوگول نے حضرت علی بن اللہ اے کہا۔آ با پنا ہاتھ پھیلا ہے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔

حضرت علی بھاٹٹنڈ نے فر مایا جلدی نہ کرو کیونکہ حضرت عمر دھاٹٹنز بہت سمجھ دار اورمسلمانوں کے لیے نہایت بابر کت انسان متھے انہوں نے مجلس شور کی کی وصیت فر ما دی تھی ہے تم لوگوں کو پچھ تو مہلت دو کہ وہ جمع ہو کر آپس میں مشور ہ کرسکیں ۔ بیلوگ حضرت علی بناتیجة کے ماس سے حلے گئے۔

کین پھرایک دوسرے ہے کہنے لگے کہا گرعثان رہائٹھ: کے قتل کے بعدلوگ ای طرح اپنے شہروں کو واپس چلے گئے اور کوئی خلیفہ تعین نہ ہوسکا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا اور امت میں فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے یہ پھر دوبار ہ علی می ٹیٹنز کے پاس ینچے اور وہاں جانے کے بعداشتر نے حضرت علی مٹاٹٹۂ کا ہاتھ پکڑلیا اور کہنے لگا خدا کی تھم!اگر آپ نے میر اہاتھ چھوڑ دیا تو آپ بہت ہی کوتا ونظر ثابت ہوں گے اس کے بعدا ہل کوفیہ اور عام لوگوں نے علی مِحالِقُهُ کی بیعت کی۔

شعمی کہتے ہیں لوگ ای باعث کہا کرتے تھے کہ علی جھاٹھٰ: کی بیعت سب سے اوّل اشریخعی نے کی ہے۔

بنواميه كامدينه سے فرار:

مجھے سری نے شعیب' سیف' ابوحار نثہ اور ابوعثان کے حوالے سے تحریراً اس بات کی اطلاع دی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی

بوائن کی شیادت کو پانچ روزگز ر گئے اور جعرات کا دن ہوا۔ یعن ۲۴٪ ذی الحجہ تو اہل مدینہ یکجا جمع ہوئے سعد ہی شخہ اور زبیر ہی تھے است اجتماع میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ اپنے ہاغ میں بینتھے رہ بہنائی میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ اپنے ہاغ میں بینتھے رہ بنوامیہ میں جولوگ بھا گئے کی قدرت رکھتے تھے وہ مدینہ ہے بھاگ گئے تھے اور ولید بن عقبہ رہی تی العاص بنی تی بھاگ کر مکہ چلے گئے تھے۔ ید دنوں سب سے پہلے بھاگے تھے ان لوگوں کے بعد مروان فرار ہوا۔ پھر کے بعد دیگر بے لوگ مدینہ چھوڑ کر فرار ہوتے رہے۔ جب اہل مدینہ جمع ہو گئے تو اہل مصرنے ان سے کہا تم لوگ اصحاب شور کی ہوا درتم ہی لوگ خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہوئے جمع ہو گئے تو اہل مصرنے ان سے کہا تم لوگ اصحاب شور کی ہوا درتم ہی لوگ خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہوئے میں سب سمجھوا سے منتخب کر لوجم تمہارے تا بع ہیں۔ تمام اہل مدینہ نے جواب دیا ہم سب علی ہی تھی بیں اس

حضرت طلحه ومن تنيز كي خلافت على من التيزير رضا مندى:

علی بن مسلم نے حبان بن ہلال ' جعفر بن سلیمان کے حوالے سے عوف کا بیتول بیان کیا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے محمد بن سیریں کو بیہ کہتے سنا کر حضرت علی ہوائٹنڈ ، حضرت طلحہ ہوائٹنڈ کے پاس گئے اور فر مایا اے طلحہ ہوائٹنڈ اپنا ہاتھ کھیلا وَ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں حضرت طلحہ ہوائٹنڈ نے فر مایا۔ اس کے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں اور آپ ہی امیر الموشین ہیں آپ اپنا ہاتھ کھیلا ہے۔ حضرت علی ہوائٹنڈ نے ہاتھے کھیلا یا اور حضرت طلحہ ہوائٹنڈ نے ان کی بیعت کی۔

ا بل مدينه كوقاتلين عثمان كي دهمكي:

سری نے شعیب سیف محمد اور طلحہ کے حوالے سے مجھے تحریراً مطلع کیا ہے کہ محمد اور طلحہ کہتے ہیں کہ ان قاتلین عثمان بڑا تھا نے اہل مدینہ سیف محمد اور طلحہ کے حوالے سے مجھے تحریراً مطلع کیا ہے کہ محمد اور طلحہ کہتے ہیں کہ ان قاتلین عثمان مراہ مراہ مہم اہل مدینہ ہم اور دیگر بہت سے لوگوں کو قل کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد اہل مدینہ علی بڑا تی باس جمع ہوئے اور اس کے بعد علی طلحہ زبیر بڑی تیجا اور دیگر بہت سے لوگوں کو قل کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد اہل مدینہ علی بڑا تی باور آپ ذوی القربی ان سے عرض کیا۔ ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ نے اسلام کی خاطر مصائب برداشت کیے ہیں اور آپ ذوی القربی میں داخل ہیں۔

ت کے بیات علی مٹاٹٹنز نے فرمایا بہتر ہیہ ہے کہتم میرے علاوہ کسی اور کوخلیفہ بنا لو۔ کیونکہ ہمیں روز بروز ایسے نئے واقعات پیش آرہے ہیں جن میں نہ تو دل ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور نہ علیں قائم رہ سکتی ہیں۔

اہل مدینہ نے عرض کیا ہم آپ کوخدا کی تئم دیتے ہیں۔ کیا آپ حالات نہیں دیکھ رہے ہیں کیا آپ اسلام کی اس تباہی پرغور نہیں کرتے ؟ کیا آپ ان فتنوں کونہیں دیکھتے ؟ کیا آپ کواللہ کا کچھ بھی خوف نہیں ؟۔

حضرت علی مزالتی نے فر مایا کیا میں جن فتنوں کو دکھے رہا ہوں خود بھی انہیں قبول کرلوں اور جان بوجھ کرمیں بھی تمہارے ساتھ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں۔اگرتم مجھے تنہا چھوڑ دو گے تو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔تم جے بھی امیر بناؤ کے میں اس کا سب سے زیادہ تابعدار رہوں گا اور تم سب سے زیادہ اس کا تھم سنوں گا۔

یین کراہل مدینداٹھ کر چلے گئے اورا گلے روز فیصلہ کی تاریخ معین کی اور باہم مشورہ کے بعداس بتیجے پر پہنچے کہ اگراس فیصلہ میں طلحہ وزبیر جی بیٹیا بھی شریک ہوجا نمیں تو معاملہ درست ہوجائے گا۔ یہ فیصلہ کر کے حضرت زبیر بڑاٹٹند کے پاس پچھ بھری بھیجے اور حکیم بن جبلة العبدی کو قاصد بنایا اور ان سے کہا کہ زبیر بڑاٹٹند سے جاکر کہو کہ وہ اختلاف سے پر ہیز کریں۔ یہ لوگ جب حضرت زبیر بڑاٹٹند

کے پاس پنچے تو انہیں تلوارے ڈرانے لگے۔

ای طرح طلحہ مٹی تُنزے پاس پھھوٹی بھیج گئے اوران سے بیکہلوایا گیا کہتم اختلاف سے ڈرواس وفد کا قائداشتر نخعی تھا۔ان لوگوں نے طلحہ دخل تُنزے پاس پہنچ کرانہیں بھی تکواروں سے ڈرایا۔

ابل کوفہاور اہل بھرہ اپنے اس ساتھی کو برا بھلا کہدر ہے تھے جسے وہ امیر بنانا چاہتے تھے۔ یعنی طلحہ اور زبیر بڑی اور مصری خوش تھے کہ اہل مدینہ بھی علی جنافتۂ کوخلیفہ بنانے میں ان کے حامی ہوگئے ہیں۔

ابل کوفہ اور ابل بھرہ اس بات ہے ڈرر ہے تھے کہ علی جائیں کو خلیفہ بنانے کے بعد وہ اہل مصر کے مطبع بننے پرمجبور ہوں گے اور مصریوں کی موجود گی میں ان کی وہی حیثیت ہوگی جوالیک کوڑا کر کٹ کی ہوتی ہے اس باعث انہیں رہ رہ کر طلحہ اور زہیر ہور پیٹا پر غصہ آتا تا تھا کیکن وانت پیس کررہ جاتے تھے۔

جب جمعہ کا دن آیا تو سب لوگ معجد میں جمع ہوئے۔حضرت علی بڑا تُنز نف لائے اور منبر پر چڑھے اور فر مایا۔اے لوگو! اس کام کا وہی حقد ار ہے جسے تم منتخب کرو۔کل گزشتہ ہم نے اور تم نے ایک فیصلہ کیا تھا۔اب اگر تم چا ہوتو میں اس کام کی ذ مددار می سنجال لوں ورند میری کسی پرکوئی زبردتی نہیں۔لوگوں نے جواب دیا ہم نے جوکل آیا ہے فیصلہ کیا تھا ہم اس پرقائم ہیں۔

لوگ حضرت طلحہ بڑاٹٹن کو لے آئے اوران سے کہا کہ علی بڑاٹٹن کی بیعت کرو۔حضرت طلحہ بڑاٹٹن نے فرمایا میں مجبوراً بیعت کرتا ہوں۔انہوں نے بیعت کی اور یہی سب سے قبل بیعت کرنے والے ہیں۔

طلحہ رہنا تھنا کا ایک ہاتھ لٹجا تھا۔ جب یہ بیعت کرر ہے تھے تو ایک شخص انہیں دور سے گھورر ہا تھا جب یہ بیعت کر چکے تو اس نے اناللہ پڑھی اور کہاا ہے امیر المومنین! سب سے پہلے بیعت ایک لنجے ہاتھ نے کی ہے۔اب تو یہ بیعت بھی بھی یوری نہ ہوگ۔

اس کے بعد زبیر مٹاٹٹو کو لا یا گیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ ٹیل مجبوراً بیعت کررہا ہوں اوراس کے بعد انھوں نے بیعت کی کیکن زبیر مٹاٹٹو کی بیعت کے بارے میں اختلاف ہے۔

پھران لوگوں کولا یا گیا جواس اختلاف سے کنارہ کش تھے انھوں نے آ کر بیعت کی اور کہاا ہے علی ابہم آپ کی اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ احکام خداوندی کا نفاذ فرما کیں گے خواہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہویا دور کا رشتہ دار ہو یا کمزور۔اس کے بعد عام لوگوں نے بیعت کی۔

اشتر کی حضرت طلحہ رہائٹیز کے ساتھ گستاخی:

سری نے شعیب' سیف' ابوز ہیرالاز دی' عبدالرحنٰ بن جندب بھائیڈ کے حوالے سے میر نے پاس بیروافعہ لکھ کر روانہ کیا کہ جب حضرت عثمان جھ ٹھنڈ شہید کر دیئے گئے اور لوگوں نے علی بھائیڈ کی بیعت کر لی تو اشتر حضرت طلحہ بھائیڈ کے پاس گیا اور انھیں پکڑ کر لا یا۔ حضرت طلحہ جھائیڈنے اس سے کہا کم از کم مجھے بی تو دیکھنے دوکہ لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن اشتر نے انہیں کوئی مہلت نہ دی اور انہیں گلے سے پکڑ کر گھسیٹنا ہوالے آیا اور لا کر انہیں منبر پر چڑھا دیا۔ انہوں نے علی جھائیڈ کی بیعت کی۔

سری نے شعیب سیف محمد بن قیس ٔ حارث الوالی کی سند ہے میرے پاس بیدواقعہ لکھ کر بھیجا ہے کہ حکیم بن جبلہ حضرت

ز ہیر بڑی تین کو لے کر آیا اور انہیں بیعت پرمجبور کیا۔ حضرت زبیر بڑائیزای لیے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بنوعبدالقیس کے چوروں میں سے ایک چور آیا تھااس لیے میں نے مجبور ابیعت کرلی۔

#### ببعت عامه:

سری نے شعیب 'سیف کے حوالے سے میرے پاس پی تر ریا کھ کر روانہ کی ہے کہ مجد بن عمر الواقد کی اور طلحہ کہا کرتے تھے کہ پھر سب لوگوں نے علی مخالفتہ کی بیعت کر لی۔

ا ، م طبری فرماتے ہیں جولوگ کی کر کر بیعت کے لیے لائے گئے تھے اور جن لوگوں نے بیعت کے بیے شرطیں لگانی تھیں جب ان سب نے بیعت کرلی تو یہ پورے اہل مدینہ کی بیعت مجھی گئی خواہ انہوں نے سی صورت میں بھی، بیعت کی ہو۔ اس بیعت کے بعد لوگ اپنے اپنے مقامات کی طرف چلے گئے اور اختلاف کی تمام وجو ہات ختم ہو گئیں۔



#### باب۲

# نفاذ خلافت

# حضرت على رضائفية كايهلا خطبه

حصرت علی من تثنیٰ سے بیعت جمعہ کے دن کی گئی اس وقت ماہ ذی الحجہ کے ختم میں پانچ روز باقی تتھے اور لوگ حصرت عثمان من تأثیٰ کی شہادت کے بعد سے دن گن رہے تتھے۔خلافت کے بعد حضرت علی بڑھا تُون نے خطید دیا۔

سری نے شعیب 'سیف اورسلیمان بن الی المغیر ہ کے حوالے سے میرے پاس پیچریر دوانہ کی کہ علی بن حسین بوسیّا کہا کرتے تھے کہ حضرت علی دخالیٰ نے خلافت کے بعد جوسب سے پہلا خطیہ دیا اس میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

''اللّذعز وجل نے ایسی کتاب نازل فر مائی جولوگوں کو ہدایت کرنے والی ہے اس کتاب میں ہرفتم کے خیر وشر کو بیان فر مایا: اب تنہیں چاہیے کہتم خیر کو قبول کرواور شر کو چھوڑ و۔اللّہ سجانۂ تعالیٰ کے فرائف ادا کرو۔وہ تنہیں جنت میں واخل فر مائے گا۔

الله تعالیٰ نے بہت سے امور حرام فر مائے ہیں جوقطعاً چھپے ڈھکے نہیں اور تمام حرام کاموں سے زیادہ مسلمانوں کا خون حرام فر مایا ہے۔اس نے مسلمانوں کے ساتھ اخلاص اور باہم متحدر بنے کا حکم فر مایا ہے۔

مسلم وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگرلوگ محفوظ رہیں ۔ سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ ہیں نے اس کی ایذ ا وہی کا تھم دیا ہے۔

تم موت آنے سے قبل عام اور خاص احکام سب پر عمل کرلو۔ کیونکدلوگ تو تمہارے سامنے موجود ہیں اور موت تمہیں گھیرتی چلی آرہی ہے۔ تم گنا ہوں سے ملکے ہوکر موت سے ملو۔لوگ تو ایک دوسرے کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں۔تم لوگ اللہ کے بندوں اور اس کے شہروں کی بربادی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ تم سے اس کا ضرور سوال کیا جائے گاختیٰ کہ چویایوں اور گھاس چھوس کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا۔

التدعز وجل کی اطاعت کرو۔اس کی نافر مانی نہ کرواور جو بھی تمہیں خیرنظر آئے اسے قبول کرواور جو برائی دیکھوا سے چھوڑ دواوراس وقت کو یا دکرو جب تم لوگ تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں کمز ورتھے''۔

#### مصريون كاوعده:

جب حفرت علی بخالتُنه خطیہ سے فارغ ہو گئے تو ابھی آپ منبر پر ہی بیٹے ہوئے تھے تو مصریوں نے عرض کیا ۔ \* محسلہ اَ اَسْسَا وَ اَحْسِدُوْ اَ اَبْسِا حَسَسِنُ اِنَّسِا اَسْمُسِرُ الْاَمْسِرَ اِلْمُسِرَارَ السِرَّمَسِنُ شعراصل میں بیہ ہے ع

نُحذُهَا اِلَّيْكَ وَ احْذَرًا أَبَا حَسَنُ

حضرت علی مِن التُّنة نے جواب دیا:

اِنَّے عَہَ جَورہوگیاہوں کہ عذرہ ہم اعْتَذِرُ سوف اکیسس بعد ها وَاسْتَمِرَ اللّٰہِ عَہُ اللّٰهِ عَالَٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّ

سری نے شعیب 'سیف کے حوالے سے مجھے یہ لکھ کر روانہ کیا کہ مجد الواقدی اور طلحہ کا بیان ہے کہ جب حضرت علی بناتیکہ بیعت کے بعدا بے گھرتشریف لے جانے لگے تو سہائیہ فرقہ نے میشعر پڑھے۔

غُدُهَا إِلَيْكُ وَ احدَدًا أَبَا حَسَنُ الصّالَ اللَّهُ الْاصْرَ إصرارَ الرَّسَنُ

النظام المعالم 
صَـوُلَـتَ اَقُـوَم كَـاسُدَادِ السُّفُنُ بِـمُشُـرِ فِيَّـاتٍ كَغَـدُرَانِ السَّبَنُ

وَنَهُ عَنُ الْمُلُكُ بِلَيْنِ كَالشَّطَنُ حَتَّم يَهُ رَّدًّ عَلَى غَيْرِ عَنَنُ

ہُنَا ہُمَا ہُدَا ۔ آن ہم ملکوں کو نیزوں سے ہار مارکرروٹی کی طرح اڑا دیتے ہیں اور اسے اس راستہ پر پہنچا دیتے ہیں جس کی اسے تو قع بھی نہیں یہ تر ''

حضرت علی بن پین نشز نے انہیں کشکر گاہ چھوڑ نے 'اپنی تعداد پر ناز کرنے پر سرزنش فرمائی اور انھیں کشکر گاہوں کو واپس جانے کا تکم دیا۔وہ زبان سے حضرت علی بناپٹیز کے تکم کاا نکار نہ کر سکے لیکن ان کی خاموثی دیکھ کر حضرت علی بناپٹیز نے فرمایا:

إِنِّي عَدَ اللَّهِ عَدُ الْعَدَدُ الْعَدَدُ اللَّهُ الْعَدَدُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

بَنَرْجِيَةِ: ''میں! تناعا جز ہوں کہ کوئی عذر بھی نہیں کرسکتا۔ شایداس کے بعد مجھے عقل آ جائے اور میں پیکا م کرگز روں۔

أرُفَعُ مِن ذَيْ لِسِي مَسَاكُنُتُ أَجَسُ وَأَجُسَعُ الْأَمُسِرَ الشَّتِيُتُ الْمُنْتَشِرُ

بَنَجْهَابَر: میں کام کرنے کا تہیدکرر ہا ہوں اور اس پرکسی اجر کا طالب بھی نہیں۔ ہیں منتشر اور متفرق کام کوجمع کرر ہا ہوں۔

إِنْ لَّهُ يُشَاغِبُنِي الْعَجُولُ الْمُنْتَصِرُ اوْ يَتُسرُكُ نَرُنِسَى وَالسَّلاحُ يَتَبَسِدِرُ

شرخ برا اگرمیری مدد میں جلدی کرنے والا مجھا پی طرف متوجہ نہ کر لیتا۔ یا مجھے میرے حال پرچھوڑ ویتا تو ہتھی رنہا یت تیزی

,- 20

حضرت على مِعْنَاتُهُمْ كَي قصاص سے بے بى

حضرت علی جنالتیٰ کی بیعت ہوجانے کے بعد حضرت طلحہ بنالتیٰ اور حضرت زبیر جنالتیٰ ویکر صحابہ بناتیٰ کے ساتھ حضرت علی بنالتیٰ

33

کے پاس آئے اور کہنے لگے۔اے علی دخالیٰ اجم نے آپ کی بیعت کے وقت پیشرط کی تھی کہ آپ حدود اللہ کو قائم فر مائیں گے اور آپ کو بیمعلوم ہے کہ باغیوں کی بیتمام جماعت قلعثمان دخالتہ میں شریک ہے اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خون کو صلال کیا ہے اس لیے آپ پران سب لوگوں سے قصاص لیمنا فرض ہے۔

حضرت علی رہی تھی نے فر مایا: اے میرے بھائیو! میں تمہاری طرح ان امورے ناواقف نہیں لیکن ہم اس قوم کا کیا کر سکتے ہیں جو ہماری مالک بنی ہوئی ہے اور ہم ان کے مالک نہیں اور چھراس قل میں تم لوگوں کے غلام بھی شریک ہیں اوران کے ساتھ کچھ دیہاتی بھی مل گئے ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں اور جس بات پر چاہتے ہیں تمہیں مجبور کر دیتے ہیں تو کیا ان حالات میں تم قصاص لینے پر پچھ قدرت رکھتے ہو۔

صحابه مِنْ الله عض كيا بنهين!

حضرت علی رخاتین نے فر مایا: خدا کی قتم! تم جو کچھ دیکھ رہے ہو میں بھی ان حالات کو دیکھ رہا ہوں اور میں تو یہ بحقا ہوں کہ بیہ حالات بعینہ زمانہ جاہلیت کے حالات ہیں اور اس قوم میں ابھی جاہلیت کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی کوئی ایک معینہ راہ اور طریقہ نہیں کہ جواس طریقہ پرچل کر ہمیشہ زمین میں خوش رہے۔

لوگ خلافت کے معاملے میں کئی قتم کے ہیں ایک طبقہ کی وہی رائے ہے جوتمہاری رائے ہے اور دوسرے طبقہ کی رائے تمہاری رائے کےخلاف ہےاورایک فرقد نداس رائے کا حامی ہےاور نداس رائے کا۔

تا وقتتکہ لوگ ایک رائے پر جمع نہ ہو جا کیں اور دل درست نہ ہو جا کیں اس وقت تک قصاص ممکن نہیں۔ابتم میرے پاس سے جا وُ اور بیدد کیھو کہ تمہارے لیے کیا شئے حالات پیش آتے ہیں اور ان حالات کا مطالعہ کرے میرے یاس واپس آؤ۔

یہ بات قریش پر بہت گراں گزری اور انھوں نے مدینہ سے بھا گنا شروع کر دیا اورسب سے پہلے بنوامیہ مدینہ چھوڑ کر بھا گے اورلوگ متفرق ہو گئے ۔

حتی کہ بعض لوگ یہاں تک کینے لگے کہ اگران حالات میں اسی طرح اضا فدہوتا رہااوراس آفت کی یہی حالت رہی تو ہم ان شریروں کی مدد کرنے پرمجبور ہوجائیں گے اور جیسا کہ علی بھاٹھنانے کہا ہے اس قصاص کوترک کرنا پڑے گا۔

اس کے بعد حضرت علی بخاشی نے اعلان فرمایا۔ جوغلام اپنے مالک کے پاس واپس نہ جائے گا ہم پراس کی کوئی ذمہ داری نہیں ۔ یہ اعلان سبائیہ فرقہ اور اعراب پر بہت گرال گزرااوروہ آپس میں کہنے لگے کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گااور ہم پھراحجاج بھی نہ کرسکیں گے اس لیے اس کا بھی سے تدارک کرلینا جا ہے۔ سبائیوں کا حضرت علی مخاتینہ کے حکم سے اٹکار:

میرے پاس سری نے شعیب اور سیف کے حوالہ سے بیاکھ کر روانہ کیا کہ محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ حضرت علی بخاتیّ بیعت کے تیسر بے روز لوگوں کوخطید دینے کے لیے باہرتشریف لائے اور فر مایا:

> ''اےلوگو!اعراب کواپنے پاس سے نکال دواور فر مایا اے اعراب تم اپنے چشموں پرواپس چلے جا ؤ''۔ اعراب نے تو حصرت علی ہوٹائٹۂ کے اس حکم کی اطاعت کی لیکن سبائیہ فرقہ نے اٹکار کر دیا۔

اس خطبہ کے بعد حضرت طلحۂ حضرت زبیر میں اور نبی کریم کی آئے کے بہت سے صحابہ رہی آئے حضرت علی مخالفہ کے پاس آئے تو حضرت علی مخالفہ نے ان سے فر مایا۔ اب تم لوگ اپنے قاتل کو پکڑ کرفتل کر دوصحابہ میں نشانے جواب دیا میہ قاتل تو اس سے بھی زیادہ چھائے ہوئے میں کہ اعراب کے چلے جانے سے بھی ان کی قوت میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔

حضرت علی مٹی ٹٹیز نے فر مایا خدا کی قتم! آج کے بعدوہ اس سے بھی زیادہ چھاجا کیں گے اس کے بعد حضرت علی مٹی ٹٹیز نے سیہ شعر پڑھا:

لَسُواَنَّ فَسُومِی طَسِاوَعَتُسِنِی سُراتُهُمُ اَمَسِرُتُهُمُ اَمُسِرُا یُسِدِیُتُ الْاَعَسادِیَسا بَنْزَچَهَ بَدُ: "" الرمیری قوم کے سردارمیری اطاعت کرتے تو میں انہیں ایسی بات کا حکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے "-حضرت طلحہ بن النُّذِنے فرض کیا کہ جھے بھرہ جانے کی اجازت وے دیجیے اور میری جانب سے کسی مشم کا خطرہ دل میں نہ لاسیے میں وہاں لشکر میں شامل رہوں گا۔ حضرت علی بن النُّذِنے فرمایا میں اس برغور کروں گا۔

اس کے بعد حضرت زبیر رہن گئز: نے کوفہ جانے کی درخواست کی ادرعرض کیا کہ آپ میری جانب سے کوئی بد گمانی نہ سیجھے۔ میں وہاں لشکر میں مقیم رہوں گا۔ حضرت علی رہن گئز: نے ان کی درخواست پر بھی یہی فر مایا کہ میں اس پرغور کروں گا۔ مغیرہ بن شعبہ رہن گئز: کا مشورہ:

حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑا تھے۔ وہی اس مجلس کا حال معلوم ہوا تو وہ حضرت علی رہی تھیٰنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔
مجھ پر آپ کے دوخق ہیں ایک اطاعت کاحق اور دوسر ہے شیحت کاحق ۔ آج کے روز بہترین رائے وہ ہے جس سے آپ کل'آئندہ پیش آنے والے امور سے اپنی حفاظت فر مالیں اور آج کے ضائع ہوجانے سے آپ ان چیز وں کو بھی ضائع کر دیں مجے جوکل حاصل ہو عتی ہیں بہتریہ ہے کہ آپ معاویہ رہی تھیٰنہ اور ابن عامر رہی تھیٰہ کو ان کے عہدوں پر قائم رکھئے اس طرح ابقیہ گورزوں کو بھی ان کے عہدوں پر برقر ارر کھئے۔ جب میدلوگ آپ کی اطاعت کرلیں اور شکری آپ کی بیعت کرلیں تو اس وقت مناسب سمجھیں تو ان گورزوں کو تبدیل کر دیں۔ یا تھیں ان کے عہدوں پر مینے دیں اس وقت آپ کوان پر ہرتیم کا اختیار ہوگا۔

حضرت علی مخالتُن نے فر مایا: میں اس رائے برغور کروں گا۔

اس کے بعد مغیرہ برٹائٹی حضرت علی بڑاٹٹی کے پاس سے چلے آئے اورا گلے روز پھران کے پاس گئے اور کہنے گئے میں نے کل آپ کوایک مشورہ دیا تھالیکن بہترین رائے نیے ہے کہ آپ فورا اٹھیں ان کےعہدوں سے برطرف کردیں۔ تا کہ ہرایک سننے والے کو ان کا حال معلوم ہوجائے اور وہ آپ کی خلافت کو قبول کرلے۔اس کے بعد مغیرہ بٹائیّز حضرت علی ڈٹائیڈ کے پاس سے چلے گئے۔ عبد اللّٰہ بن عباس بیسٹ کا مشورہ:

مغیرہ بڑتی جب حضرت علی بڑائٹنے کے پاس سے واپس گئے تو ابن عباس پرسٹانے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لپاوہ حضرت علی ہوئتنہ کے پاس تشریف ۔ ئے اور عرض کیا میں نے مغیرہ بڑائٹنز کوآپ کے پاس سے نکلتے دیکھا ہے۔ ووکس لیے آئے تھے؟ حضرت علی موئٹنزنے فر مایاوہ کل گزشتہ بھی آئے تھے اور مجھے بیہ شورہ دیا تھا۔اور آج آئے تو بیہ مشورہ دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس بیسیئا نے فر مایا : کل انھوں نے جوآپ کومشور ہ دیا تھا وہ فی الواقع خیرخوا ہی پرمبنی تھا اور آج انھوں نے آپ کو دھو کہ دیا۔

حضرت على مِن فَتَن نے فر مایا: تو پھر آپ كى كيارائے ہے۔

حضرت ابن عباس بنی مینا نے فر مایا: رائے تو بیتھی کہ جب حضرت عثمان بھی تینا شہید ہوئے تھے بلکہ اس سے قبل ہی آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاتے اور وہاں اپنے گھر بیٹھ جاتے اور گھر کا دروازہ بند کر لیتے۔ اہل عرب مجبورو پریشان ہوکر آپ کے پاس پہنچتے اور آپ کے علاوہ انہیں کو کی خلافت کا اہل نظر نہ آتا اس وقت آپ کی خلافت پرسب کا اتفاق بھی ہوتا اور آپ اس طرح مجبور بھی نہ ہوتا۔

جہاں تک بنوامیہ کاتعلق ہے وہ آپ کواس خلافت پر متہم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے اورلوگوں کوشبہات میں ڈالیس گے وہ بھی اس قصاص کا مطالبہ کریں گے جس کا اہل مدینہ نے مطالبہ کیا ہے اوران کے اراد سے بر نہ تو آپ کو قدرت حاصل ہو سکے گی اور نہ وہ خوداس قصاص پر قدرت پاسکیں گے۔اوراگر بالفرض بیامورانھیں سپر دبھی کرد ہے جائیں تو وہ اپنے حقوق کوخود فنا کردیں گے اور وہ امورا فتیار کریں گے جن سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ شہات پیدا کیے جاسکیں اور خدا کی قتم بہی مغیرہ بڑا تھی کی سے کہیں گے کہ میں نے تو علی بڑا تھی کے تھی لیکن جب اس نے میری تھیجت قبول نہیں کی تو میں نے اسے دھو کہ دیا۔

مغیرہ بڑا تھی اس گفتگو کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔

## ابن عباس بالمنظم كى في سے واليسى:

حارث ابواہی نے ابن سعد محمد بن عمر الواقدی ابن ابے سبر ہ عبدالحمید بن سہبل اور عبدالله بن عبدالله بن عتبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثان بڑا تھن نے طلب فر مایا اور امیر حج بنایا۔ یعنی شہادت کے سال میں مکہ گیا اور لوگوں کو حج کرایا اور لوگوں کے سامنے حضرت عثان بڑا تھن کا خطبہ پڑھ کر سنایا۔ حج سے فراغت کے بعد مدینہ واپس آیا تو حضرت علی بڑاتھ کے بیعت ہو چکی تھی اس لیے میں ان کے گھر پہنچا۔

### حضرت على رضاتتُن كامغيره رضاتتُن كى رائے قبول كرنے سے انكار:

حضرت علی مٹی ٹیٹنے کے پاس اس وقت مغیرہ بن شعبہ رٹی ٹینہ خلوت میں تھے جس کی وجہ سے میں باہر رکا رہا۔ جب مغیرہ رٹی ٹیز باہر نکلے تو میں اندر گیا اور حضرت علی بڑا تیز سے سوال کیا کہ مغیرہ رٹی ٹیز آپ سے کیا کہدر ہے تھے۔

حضرت ملی رخ تیزنے فرمایا اس ہے قبل انھوں نے مجھ سے میر کہا تھا کہ آپ عبداللہ بن عامر بیسی معاویہ بی تیز اور حضرت

عثمان بمن تمنزے دیگر عاملوں کوان کے عبدوں پر برقر ارر کھئے۔ اس طرح لوگ آپ کی بیعت کرلیں گے اور تم مقامات پرسکون و اطمینان پیدا ہوجائے گااورلوگ اپنی اپنی جگہ جا کراطمینان سے تھبر جا نئیں گے۔ میں نے اس بات سے انکار کیا اورا سے یہ جواب دیا کہ اگر خدا کی قتم اجمحے دن کی ایک ساعت بھی الی حاصل ہوجائے جس میں میں اپنی رائے پر عمل کرسکوں تو میں انہیں اوران جیسے لوگوں کوایک کمھے دن کی ایک ساعت بھی کے تیار نہیں۔ میری یہ بات س کر مغیرہ بڑاتی ہے اور جمھے ان کے چبرے سے یہ صاف نظر آر ہاتھا کہ وہ جمھے تملطی پر سمجھ رہے ہیں۔

اس وقت بیمیرے پاس دوبارہ آئے اور کہنے لگے۔اس سے قبل میں نے آپ کوایک مشورہ دیا تھا جسے آپ نے قبول نہیں کیا تھالیکن غور کرنے کے بعد میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ آپ کی رائے صائب ہے آپ ان سب کوان کے عہدول سے برطرف کر دیں اور جس پر آپ مطمئن ہوں اسے عامل بنا ہے۔ جتنی ان کی شان وشوکت پہلے تھی اب اتن نہیں ہے۔ مصرت علی رہن تھیٰ اور ابن عیاس بڑے گا مکالمہ:

حضرت ابن عباس بن پینین فر ماتے ہیں۔ میں نے حضرت علی بنیافتنا سے کہا پہلی مرتبہ تو مغیرہ رفیافتنا نے آپ کے ساتھ خیرخوا ہی ک تھی اور دوسری مرتبہ آپ کو دھو کہ دیا۔

حضرت على مِنْ تَشَرُدُ: تَم مِجْمِهِ نَفْيِحِت نِهُ كُرو\_

ابن عباس بڑیٹ تا پ جانتے ہیں کہ معاویہ بڑاٹھ اوران کے ساتھی و نیا دار ہیں اگر آپ انہیں ان کے عہدوں پر قائم رکھیں گے تو انہیں اس کی کوئی پر واہ نہ ہوگی کہ خلیفہ وقت کون ہے اور اگر آپ انہیں معزول کر دیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ خلافت بغیر مشورے کے قائم ہوئی ہے اور اس خلیفہ نے حضرت عثمان بڑاٹھ کوقل کیا ہے اس طرح آپ کی خلافت برآ مادہ ہو جا کیں گے اور اہل عراق آپ کے باغی بن جا کیں گے۔ دومری ج نب میں طلحہ بڑا تھ اور اہل عراق آپ ہے باغی بن جا کیں گے۔ دومری ج نب میں طلحہ بڑا تھ اور اہل عراق آپ برحملہ نہ کر ہیٹھیں۔

حضرت علی بڑاٹیں: تم نے جو یہ کہا ہے کہ میں ان عہد یداروں کوان کے عبدوں پر قائم رکھوں تو خدا کی شم اس میں کوئی شک وشبنییں کہ دنیا کی اصلاح کے لیے یہی بہترین تدبیر ہے لیکن جہاں تک جق کا اور ان امور کا تعلق ہے جس کے عثانی عبد یدار مرتکب ہور ہے ہیں اور جن کا مجھے علم ہے تو بیدامور مجھے اس پر مجبور کرتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی کو مجھے کو عبد یدار مرتکب ہور ہے ہیں اور جن کا مجھے علم ہے تو بیدامور مجھے اس پر مجبور کرتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی کو کئی عبدہ فیدوں اگر برطرفی کے باوجود سدمیری خلافت قبول کرلیں تو بیدان کے لیے بہتر ہے اور اگر بیاس سے نکال لوں گا۔

ابن عبس بن الله اور رائے تسلیم سیجے کہ آپ پنج اپنی زمین پر چلے جائے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے۔ جائے۔ کیونکہ عرب پریشان اور مضطرب ہونے کے بعد آپ ہی کے پاس آئیں گے اور آپ کے علاوہ انہیں کوئی ایسا دوسراشخص نظر نہ آئے گا جو کہ خلافت کا بارسنجال سکے اور اگر آپ نے آج ان کا ساتھ وے کر معاویہ بن تینو غیرہ پرلشکرکشی کی تو خدا کی قیم کل تمام لوگ عثمان بن تن تین کے خون کی ذمہ داری آپ کے سروال ویں حضرت على مِن شُدُنه: میں بیر بھی نہیں کرسکتا ہتم شام جاؤ میں تنہیں وہاں کاعامل بنا تا ہوں۔

ابن عباس بڑی تینا: وہاں معاویہ بٹی ٹینز موجو دہیں جو بنوامیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت عثمان دخی ٹینز ک جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہ عثمان دخی ٹینز کے خون کے قصاص میں میری گردن اتارلیس گے اور اگروہ ایسا نہ بھی کریں گے تو کم از کم مجھے قید ضرور کر دیں گے اور میرے خلاف کوئی نہ کوئی تھم صادر کریں گے۔

حضرت علی رخانش: میری اورتمهاری جوقر ابت ہےتم نے اسے کیوں نظرا نداز کر دیا یتم پر جوشخص بھی حملہ آ ورہو گا وہ دراصل مجھ پرحملہ آ ور ہے۔

ا ہن عہاس بڑک نیز : آپ معاویہ بڑاٹیز کو خطاتح ریکیجیے۔اس کے ساتھ ان سے پچھوعدے کیجیے اوران پراحسا نات کیجیے۔ حضرت علی بڑاٹیز: خدا کی قتم! میں بیرکام ہرگزنہیں کرسکتا۔

مجھ سے ہشام ابن سعد نے ابو ہلال کا بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی فیر مایا کرتے تھے کہ میں حضرت عثمان بٹی ٹیڈ کی شہادت کے پانچ روز بعد مکہ سے مدینہ والیس آیا اور حضرت علی بٹی ٹیڈ کے پاس اس وقت مغیرہ بٹی ٹیڈ موجود تھے میں کچھ دریان کے درواز سے پر کھر ار ہا۔جس وقت مغیرہ بڑی ٹیڈ باہر آئے تو انہوں نے سلام کیا اور مجھ سے سوال کیا کہتم کب واپس آئے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ انجھی آر ہا ہوں۔

اس کے بعد میں اندر حفزت علی رٹی ٹیڑنے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ قریش کی حضرت علی رٹی ٹیزن سے علیحد گی:

حضرت علی رہنا تھڑنے نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیاتم زبیراورطلحہ بڑی سے سے ہو۔ میں نے عرض کیا۔ میری اوران کی ملاقات نواصف میں ہو نگی سے انہوں نے سوال کیاان کے ساتھ کون کون لوگ تھے۔ میں نے جواب دیا کہ ابوسعید بن الحارث بن ہشام اور قریش کی ایک جماعت تھے۔ حضرت علی بہاتی نے فرمایا یہ لوگ یہاں سے بھا گئے سے ہرگز بازنہ آئیں گے اور پچھ روز بعد یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم حضرت عثمان بہاتی ت بیں اور خدا کی شم! ہم یہ خوب جانے ہیں کہ یہی لوگ قاتل عثمان رہی گئے۔ میں اور خدا کی شم! ہم یہ خوب جانے ہیں کہ یہی لوگ قاتل عثمان رہی گئے۔ معاویہ دیا تھے۔ میں مغیرہ رہی گئے۔ کی رائے:

ابن عباس بنی بیش فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا'اے امیر المونین بیر مغیرہ بھاٹین کس لیے آئے تھے اور آپ سے خلوت میں ان کی کیا گفتگو ہوئی۔

حضرت علی رہی گئے: نے فر مایا بیتل عثمان دہی گئے: کے دوروز بعدمیرے پاس آئے اور مجھے کہنے گئے کہ میں آپ سے خلوت میں گفتگو کرنا چا ہتا ہوں۔ میں نے ان کے لیے تخلیہ کیا۔ انھوں نے مجھے کہا کہ ہر شخص کے لیے تھیست کی اجازت دی گئی ہے اور اب آپ ہی ہو دن میں باتی رہ گئے ہیں میں آپ کو تھیست کرنا اور ایک بہترین رائے دینا چا ہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس سال کے لیے حضرت عثمان دی گئے: کے تمام عہد یداروں کو ان کے عہدوں پر برقر اررکھیے جب بیلوگ آپ کی بیعت کرلیں اور آپ کی بیعت مکمل ہوجائے تو آپ جسے چا ہیں معزول فرمائیں اور جسے چا ہیں برقر اررکھیں۔

میں نے انہیں میہ جواب دیا تھا کہ میں دین میں مداہنت نہیں کرسکتا اور گری ہوئی طبیعت کے انسانوں کواپنی خلافت میں کوئی

عبدہ نہیں دے سکتا۔

مغیرہ بنائش: اگر آپ بینہیں کر سکتے تو آپ جسے چاہیں معزول فر مائیں لیکن معاویہ بنائش؛ کوا بنی جگہ قائم رکھیں کیونکہ وہ ایک صاحب جرائت انسان ہیں اور اہل شام ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے قائم رکھنے پر آپ کے پاس ایک دلیل بھی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر بنائشنانے انہیں پورے شام کا والی بنایا تھا۔

حضرت علی بن تُشِز: میں تو معاویہ من تُشِز: کوان کے عہدے پر دودن بھی قائم نہیں رکھ سکتا۔

اس گفتگو کے بعد مغیرہ بڑا تھیا۔ میں سے چلے گئے۔ آج پھرواپس آئے اور کہنے لگے میں نے آپ کوایک مشورہ دیا تھا جوآپ نے تبول نہیں کیا تھا۔ لیکن غور وفکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ آپ ہی کی رائے صحیح تھی اور آپ کواپئی خلافت میں ہر گز بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور نہ کسی بات کو چھیانا چاہیے۔

## ابن عباس مني الله اكرائي:

ا بن عباس بڑئے فرماتے ہیں میں نے حضرت علی بخالتی ہے کہا کہلی بار جومغیرہ بخالتی نے مشورہ دیا تھا وہ آپ کی خیرخوا ہی کے لیے تھا اور دوسری بارآپ کودھو کے میں مبتلا کیا میری رائے بھی یہی ہے کہ آپ معاویہ بخالتیٰ کوان کے عہدے پر قائم رکھئے جب وہ آپ کی بیعت کرلیں گے تو انہیں ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔

#### حضرت على مِن تَتْهُ كَا فيصله جنَّك:

حضرت علی رہی ٹھننے فر مایا میں تو معاویہ رہی ٹھنز کوتلوار کے علاوہ سچھ نہیں و بے سکتا۔ پھر حضرت علی رہی ٹھنز نے تمثیلاً بیشعر وصاب

مَسامُیُسنَةٍ إِنْ مُّتُّهَا غَیُسرَ عَساجِسنِ بِعَسارِ إِذَا مَسا غَسالَتِ السَّفُسُ غَوُلَهَا أَ بَيْنَ مَهَمَ بَيْنَ هُمَهُمْ: ""اس حالت میں اگر میری موت ہوگی تو وہ ایک عاجزی موت ہوگی جے جپاروں طرف سے غول بیا بانی نے گیرلیا ہؤ"۔ ابن عباس بڑات کی دوراندیثی اور حضرت علی بڑاتھ، کی سادگی:

حضرت عبدالله بن عباس بن ﷺ فرمائے ہیں میں نے عرض کیا اے امیر المومنین! آپ ایک بہادر شخص ضرور ہیں لیکن تداپیر جنگ سے قطعاً نا واقف ہیں۔کیا آپ نے نبی کریم کا ﷺ کا بیفر مان نہیں سنا کہ:

ٱلْحَرُّبُ خُدُعَةٌ.

'' جنگ بھی ایک قتم کا دھوکہ ہے''۔

حضرت على مغالفة: كيون نبيل\_

ابن عہاں بڑستان خدا کی تتم! اے امیر المومنین ٹمیرے مشورے اور دائے پرچلیں تو میں ان مخالفوں کے اتنا آ گے بڑھ جانے کے باوجود ان کی تد امیر کواس طرح الث دوں گا کہ میہ ہر کام میں چیچے ہی و کیھتے نظر آئیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس انجام بدسے کیسے بچنا چاہیے اور آ گے کی کوئی بات انہیں نظر ند آئے گی اور اس تد ہیر میں آپ کا نہ نقصان ہو گا اور ند آ ہے برکوئی گناہ لازم آئے گا۔

حضرت ملی بین نتیج: تم جن با توں کا مجھے مشورہ و ہے رہے ہواس میں تم ندمعاویہ رفیقین کا کچھ کرسکتے ہواور ندکی اور کا کچھ بگاڑ سکتے ہوارت میں میری اطاعت کرو۔

ہو۔اس لیے بہتریہ ہے کہ اگر میں تمہارامشورہ تشکیم ندکروں تو تم ہرحال میں میری اطاعت کرو۔

ابن عباس بینے: ان شاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا اور میر ہے نزویک اطاعت سے زیادہ آسانی کسی چیز میں نہیں ہے۔

میری این میں جان

شاقسطنطنين كامسلمانون يرحمله

محمہ بن عمرالواقدی نے ہشام بن الغاز کے واسط سے عباد ۃ بن نی کا بیقول ذکر کیا ہے کہ اس سال یعنی ۳۵ ھے میں تسطنطنین بن ہرقل نے ایک ہزار کشتیوں میں لشکر کھر کر مسلمانوں پر حملے کے اراوے سے کوچ کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان پرایک سخت آندھی مسلط فرمادی جس نے ان سب کوغرق کردیا۔لیکن شطنطنین زندہ پچ گیا۔اور بہ ہزار دقت صقلیہ پہنچا۔رومیوں نے اس کے لیے ایک حمام تیار کرایا۔ جب مسطنطنین اس حمام میں گیا تواسے یہ کہہ کرقل کردیا کہ تو نے ہمارے بہت نے آدمیوں کو تباہ کیا ہے۔



باب۳

# حضرت علی ضافتہ' کے گورنر

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا۔ کہ جب ۲ ساھ شروع ہوا تو حضرت علی ہو تیز نے محتف شہروں پر گورز متعین کر کے روانہ فرمائے عثمان بن حنیف بڑا تیز کو بھر ہ عمارة بن شہاب ہو گئز کو فہدروانہ کیا۔ بھ عمارة بن تیز مہاجرین صحابہ میں واخل تھے کیمن عبیداللہ بن عباس مابی کو مصرفیس بن سعد بیبی کو اور شام سہل بن حنیف بڑا تیز کو روانہ کیا۔

سهل بن صنيف رهائشيد كي والسي:

سہل بھائٹنا مدینہ سے کوچ کر کے شام کی طرف چلے۔ جب تبوک پنچے تو وہاں انہیں پچھ گھوڑے سوار ملے۔ ان سواروں نے دریا فت کیا تم کون ہو؟ سہل بھائٹنا نے جواب دیا بین امیر ہوکر آیا ہوں۔ سواروں نے دریا فت کیا آپ کوکس علاقہ پر ما مور کیا گیا ہے۔ جب بہل بھائٹنا نے جواب دیا تھا میر ہوکر آیا ہوں۔ سواروں نے دریا فت کیا آپ کوکس علاقہ پر ما مور کیا گیا ہے۔ بسبل بھائٹنا نے جواب دیا کہ اگر تمہیں عثمان بھائٹنا نے جیجا ہے تو سرآ تکھوں پر اور اگر کسی اور نے جواب دیا ہاں ہمیں سب بھیجا ہے تو واپس جاؤ۔ سہل بڑائٹنا نے کہا کیا تمہیں وہ حالات معلوم نہیں جو پیش آپ کے ہیں۔ ان سواروں نے جواب دیا ہاں ہمیں سب سمیر علی معلوم ہے اس گفتگو کے بعد سہل بھائٹنا 'مصرت علی بڑائٹنا کے پاس واپس جلے آگے۔

قيس بن سعد مني الله كى وهو كه و بي .

تیں بن سعد بڑی ہے جب مدینہ سے چل کرایلہ پنچ تو انہیں راہ میں پھے سوار ملے انہوں نے دریافت کیاتم کون ہو؟ اور
کہاں سے آئے ہو؟ قیس بڑی ہے جواب دیا میں حضرت عثمان بڑی ہے کا قاصد ہوں۔ انھوں نے دریافت کیا تمہا را نام کیا ہے
انہوں نے جواب دیا کہ میرانام قیس بن سعد بڑے ہے۔ ان سواروں نے جواب دیا اچھاتم آگے جا سکتے ہو۔ بیآ گے بڑھ کرمصر میں
داخل ہوگئے۔

مصرمیں ان کے داخلہ سے لوگ کی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔

ا کی فرقد تو قیس بن سعد میسینا کے ساتھ مل گیا۔ اور بیعت میں داخل ہو گیا۔

یں رہ ہوں ہوں ہے۔ دوسری جماعت نے خربتا پہنچ کر پناہ لی اوراس نے ہرتنم کے اختلافات سے علیحدگی اختیار کر لی اور بیکبلا بھیجہ کہ اگر حضرت عثمان ہوں تن تن کے قاتل قبل کردیئے گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ورنہ ہم تمہارے مخالف ہیں۔اوریا تو ہم اپنا قصاص لے کرر ہیں گے یا ختم ہوجا کیں گے۔

ہ ہے۔۔۔ تیسرا گروہ بیکہتا تھا کہ ہم علی بن ٹینز کے ساتھ شامل ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے بھا ئیوں سے قصاص نہ لیا جائے۔ بیہ لوگ بھی حضرت علی بن ٹینز کی جماعت میں شامل تھے۔

قیس بن سعد ﷺ نے بیتمام حالات حضرت علی مُثابِّتُه کولکھ کرروانہ کرد ہے۔

#### اہل بھرہ کااختلاف:

عثمان بن حنیف می کنند بھرہ روانہ ہوئے انہیں بھرہ میں داخل ہونے سے کسی نے نہیں روکا۔ ابن عامر بنی تَنَدَ جو وہاں حضرت عثمان بنی کنند کی جانب سے گورنر تھااس میں نہ تو حزم واحتیاط کا مادہ تھااور نہاستقلال کے ساتھ جنگ کرسکتا تھا۔اور تدبر بھی اس میں نہ یا یا جاتا تھا۔

یہاں بھی لوگ تین جماعتوں میں بٹ گئے۔ایک جماعت تو حضرت علی دخاتیٰ کی مخالف تھی۔ دوسری جماعت نے حضرت علی بخاتیٰ کی خلافت قبول کی۔

تیسری جماعت بیکہتی تھی کہ ہم اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اہل مدینہ کا طرزعمل معلوم نہ ہو جائے۔ جو طریقہ اہل مدینہ اختیار کریں گے ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ عمار ہ مِنی تُنْذِ، کوئل کی وہم کی:

عمارہ برخاشیٰ بدینہ سے چل کر جب زبالہ پنچے تو راہ میں انہیں طلیحہ بن خویلد ملا۔ اتفاق سے اس وقت حضرت عثان برخاشیٰ کی شہادت کی خبر کوفہ پنچی تھی اور طلیحہ حضرت عثان برخاش کا قصاص لینے کے لیے نکلا تھا اور کہنا جاتا تھا افسوس میں اس وقت وہاں نہ ہوا کاش میں ان کی شہادت سے قبل وہاں پہنچ جاتا ہے

يَا لَيْتَ نِسَى فِيهَا جَلَدَعُ الْحَسِرُ فِيهَا وَ اَضَعَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وقت جوان موتاتو قوموں كوذكيل كرك دكھاديتا''۔

بیطلیحہ کوفہ سے اس وقت چلا جب قعقاع میں تھائی نے حضرت عثان رٹی تھیں کی امداد کا اعلان کیا۔ بیدان لوگوں میں داخل تھا جو حضرت عثمان رٹی تھیں کی مدد کے لیے تیار ہوئے تھے راہ میں جاتے ہوئے عمار دٹی تھی جلے کے ان سے کہاتم واپس جو کے کیونکہ اہل کوفہ اپنا امیر تبدیل کرنا نہیں چاہتے اور اگرتم واپس نہ جاؤ گے تو میں تمہاری گردن ا تا رلوں گا۔ عمارہ رٹی تھی واپس ہوئے۔ جب بید واپس آنے گے تو طلبحہ نے ان سے کہا تو خطرہ سے بچتارہ تا کہ تھے برائی نہ گھیر لے۔ کیونکہ خطرات سے بچنا لوگوں کی شرارتوں سے بہتر ہے۔

طلبحہ کی میہ بات عمارہ و بخاتی کے دل میں الی بیٹھی کہ مرتے دم تک وہ ای پر قائم رہے۔اور زندگی کے تمام کا موں کا اسی کے مطابق نیصلہ کرتے رہے۔

عبيدالله بن عباس بني الله كي يمن كوروا تكى:

عبیداللّٰہ بن عباس بڑیﷺ بمن مینچے تو یعلی دفاقۂ بن امیہ تمام مال و دولت لے کریمن چھوڑ کرا پنے حامیوں کے پاس مکہ چلے گئے۔

# حضرت على مناختهٔ كامشوره:

جب ہل بن صنیف میں تفتین شام سے واپس آئے اور حضرت علی میں تفتیز کو حالات معلوم ہوئے اور دوسرے گورنر بھی واپس آگئے آئے حضرت علی میں تفتیز نے اطلبے اور زید علی بیا کو بلوایا۔اور فریا ہا ''ا \_ قوم! جس بات \_ يس تهمين دراتا تها آج وه پيش آچك به اور حالات ايسه پيش آگئ بين كهان كوشم كيه بغير كوئى چارهٔ كارنبيس \_ يه آگ كى طرح ايك فتنه به كه جب آگ ايك بارلگ جاتى به تو وه بردهتى اور بجر كتى چلى جاتى ئے'۔

منزت طلحداور حضرت زبیر بنی نیانے عرض کیا۔ تو آپ ہمیں مدینہ سے باہر جانے کی اجازت دیجیے تا کہ ہم اس کی کوئی تدبیر کریں ورندآ پے ہمیں چھوڑ دیں۔

ت حضرت علی رہائی آئی نے فرمایا مجھ سے جہاں تک ہوسکے گا ہیں ان حالات کوسنجا لنے کی کوشش کردں گا۔اور جب کوئی بھی مذہیر باقی ندر ہے گی تو آخری دواداغ لگا ناہی ہوتی ہے کہانسان تکلیف سے نجات پانے کے لیےا پینے جسم کوجلوانا بھی گوارا کرلیتا ہے۔ امیر معاویہ رہی اٹٹیز کے نام مراسلہ:

اس کے بعد حضرت علی بھٹھنانے امیر معاویہ بھٹھناور ابومویٰ اشعری بھٹھنا کو بیعت کے لیے خط لکھے۔ ابوموی بھٹھنا نے اہل کوفہ کی اطاعت اور بیعت کے بارے میں تحریر کیا کہوہ سب آپ کے مطبع ہیں ان میں سے پچھلوگوں نے تو زبردتی بیعت کی ہے اور پچھآ ہے کی بیعت پر راضی ہیں۔

جب تک حضرت علی بھاٹھ کے اور تشریف نہیں لے گئے اس وقت تک کوفد کی یہی حالت رہی۔حضرت علی بھاٹھ نے حضرت المحمد بنا کر بھیجا تھا۔ ابوموی اشعری بھاٹھ کے پاس معبدالاسلمی کوقا صدینا کر بھیجا تھا۔

## اميرمعاويه رمى الثَّيُّةُ كَي خاموشي:

حضرت علی بھاٹھیٰ نے امیر معاویہ بھاٹھٰ کے پاس سرۃ المجنی بھاٹھٰ کو قاصد بنا کر روانہ کیا۔ بیدان کے پاس پنچے اور حضرت علی بھاٹھٰ کا خط دیا۔لیکن امیر معاویہ بھاٹھٰ نے خط کا کوئی جواب نہیں دیااور کئی روز بعد قاصد کوروانہ کر دیا۔قاصد جب جواب کھنے کے لیے کہتا تو امیر معاویہ بھاٹھٰ جواب نہ دیتے بلکہ بیاشعار پڑھنے گئتے۔

اَدِمُ إِذَامَةً حِهِ إِنْ اللَّهِ الْحَزُلُ وَ الضَّرُمَا صَرُو سَاتَشُبُ الْحَزُلُ وَ الضَّرُمَا

بَنْرَجَهَا ﴾: " تلعه كي طرح جمير هو يأ چر مجھايك مولناك جنگ كي دعوت دوجوجوان اور بيچ كو بوڑ ھا بنادے۔

فِيُ جَارِكُمُ وَ إِبْنِكُمُ إِذْ كَانَ مَقْتَلُهُ فَ شَنْعَاءَ شَيَّبَتِ الْأَصُدَاعَ وَاللَّمَمَا

نیکن بین اورسرے بال بھی سفید ہوجا کیں ایسی خوزیزی ہوگی کہ کنپٹی اورسر کے بال بھی سفید ہوجا کیں گے۔

أَعْيَى الْمُسودُ بِهَا وَ السَّيِّدُونَ فَلَمُ يُوجَدُلُهَا غَيْرُ نَامَولَى وَ لَا حَكَّمَا

تَلْخَهَبَهُ: آقاورغلام دونون عاجز بوجائي كاور جارے علاوہ كوئى والى اور حاكم نه بوگائ

الغرض جب بھی سبر ۃ الجبنی بڑاٹھٰۃ خط پڑھ کرسناتے یا جواب کا تقاضا کرتے تو امیر معاویہ بڑاٹھٰۃ یہی اشعار پڑھتے۔

#### اميرمعاويه رهاتشهٔ کی سياست:

جب حضرت عثمان رہی گئی کی شہادت کو تبسرام ہینہ شروع ہوا۔ یعنی صفر کام ہینۂ تو امیر معاویہ رہی گئی نے بنوعبس کے ایک مخص کو بلوایا اور بنورواحہ کے ایک آ دمی کو بھی طلب کیا جس کا نام قبیصہ تھا اور اسے ایک دفتر سپر دکیا۔ جس کاعنوان بیتھا'' معاویہ رہی گئی کی جانب ہے ملی بی نتنز کو جواب' اس پرمبر گلی ہوئی تھی۔قبیصہ کو یہ دفتر سپر دکر کے امیر معاویہ بی تتنز نے حکم دیا کہ جب تم مدینہ پہنچوتو نیچے کا کا غذکھول لینا۔ پھراہے کچھ ہا تیں سکھائیں کہ مدینہ پہنچ کرلوگوں سے ایسااور ایسا کہنا۔

حضرت علی بنائیّن کا قاصد بھی واپس ہوااور امیر معاویہ رفائیّن کے قاصد بھی مدینہ چلے۔ جب امیر معاویہ بن ٹینٹ کے قاصد مدینہ پنچے تو مسی نے اس طرح کا غذات کودیکھنا شروع کیااور پہنچے تو مسی نے اس طرح کا غذات کودیکھنا شروع کیا اور پہنچ تو مسی نے کھے کہ اور پیسب کو معلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ بن گئیاں خلافت پر معترض ہیں۔ قاصداسی طرح اسے ویکھی کر اپنے گھروں کو جانے گئے اور پیسب کو معلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ بن گئیاں خلافت پر معترض ہیں۔ قاصداسی طرح آگے بڑھتا ہوا حضرت علی بن گئیا کہ اور وہ کا غذات کا پلندہ انہیں دیا انہوں نے مہر تو ڑی تو اس میں کچھ بھی تحریر نہ تھا۔

حضرت علی بھی شند نے دریا فت کیا۔ تم اپنے پیچھے کیا حالات چھوڑ آئے ہو۔

قاصد: كياآب مجھامان دية بير\_

حضرت على بن الثين: بال! قاصد كوا مان حاصل ہوتى ہے \_انہيں قتل نہيں كيا جاتا \_

قاصد: میں اپنے بیچھے الی قوم چھوڑ کرآیا ہوں جوقصاص کے علاوہ کسی دوسری بات پر راضی نہیں۔

حضرت علی مناتثنہ: آخروہ کس سے قصاص حیا ہے ہیں۔

قاصد: آپ ہے۔ ہیں ستر ہزار بوڑھوں کوعثان مِن ٹُنَّۃ کے کمیض کے نیچے روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ جوانہوں نے دمشق کی جامع مسجد کے منبر برچڑھا دیا ہے۔

حضرت علی بنی تقینات تم مجھ سے عثمان بنی تمثینا کے خون کا بدلہ طلب کر رہے ہو۔ اے اللہ میں عثمان بنی تمثینا کے خون سے آپ کے سامنے اپنی برأت ظاہر کرتا ہوں۔ اب خدا کی قشم! قاتلین عثمان بنی تشخیز ہے جا کیس کے لیکن سید دوسری بات ہے کہ کسی کی قضا آ گئی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اسے ضرور پہنچ کر رہتی ہے۔ اب تم جا

قاصد: كيامير كيامان عـ

حضرت علی مخاتشہ: ہاں تمہیں امان ہے۔

جب میسی باہر نکلاتو سبائی چلائے کہ بیر کتا ہے اور کتوں کا قاصد ہے۔ عبسی بھی چلانے نگا ہے آل مصر مجھے بی ؤ۔ الے قیس کی اولا د جو گھوڑوں اور اونٹوں کے مالک ہیں مجھے آ کر بچاؤ۔ میں اللہ جل اسمہ کی تسم کھا کر کہتا ہوں کہ عنقریب حیار بزار جوان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تم خود سوچ لوکہ تم میں کتنے شہسوار ہیں اور کتنے اونٹ سوار ہیں اور تم اس شکر کے مقابلہ کے لیے کتنی تیار ک کر چکے ہو۔

مضرنے اسے روکا اور کہا خاموش رہ۔

یہ بولا ہر گزنہیں خدا کی تنم ایہ جماعت ہر گزمجی فلاح نہیں پاسکتی کیونکہ ان لوگوں پروہ عذاب نازل ہو چکا ہے جس کاحضور کی زبانی ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔

مفنری پھرچلائے۔خاموش رہ۔

عبسی بولا: جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیاتھا آج وہ ان کے لیے حلال ہو چکا ہے۔خدا کی شم! ان کے اعمال ختم ہو پئے جی اوران کی ہواا کھڑ چکی ہے۔خدا کی شم! انجی شام نہ ہونے پائے گی کہ بیسب ذلیل ورسوا ہوجائیں گ۔ طلحہ وزبیر بڑسینا کی اجازت طلبی:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے ہے میرے پاس بیلکھ کر روانہ کیا کہ محمد بن عمر الواقد کی اور طلحہ کا بیان ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت طلحہ اور حضرت علی بنی تینے نے حضرت علی بنی تینے سے مرے کی اجازت طلب کی ۔ حضرت علی بنی تینے گئے ۔ کما پینچ گئے ۔

## ا ہل مدینه کا طرزعمل:

ابل مدینہ بیمعلوم کرنا چاہتے تھے کہ علی ،معاویہ بہت کے ساتھ کیا طریقۂ کارا ختیار کرتے ہیں اورعلی الخصوص اس وقت جب کہ معاویہ بن تئزان کی بیعت نہ کریں تا کہ ہمیں بیمعلوم ہو جائے کہ علی بن تنزابل قبیلہ کے ساتھ قبل وقبال کو جائز سجھتے ہیں یانہیں اور ہم یہ فیصلہ کرسکیں کہ سلمانوں کے ساتھ قبال کیا جائے یانہیں۔

## حضرت حسن مِن الله كي رائے:

ابل مدینہ کو بیمعلوم ہو چکا تھا کہ حضرت حسن بنائٹنا پنے والد حضرت علی بناٹٹنا کے پاس گئے تھے اور انہیں بیمشورہ دیا تھا کہ آپاپنی جگہ خاموش بیٹھ جائئے اورلوگوں کوان کے حال پرچھوڑ دیجیے۔

## زيا د كامشوره:

حضرت علی بناتشنانے خود بخو دان سے فر مایا: اے زیاد تیاری کرلو۔

زیاد: کسشے کی تیاری۔

حضرت علی مِن تَقَدُ: شام کے جہادی۔

زیاد: نرمی اوراحسان زیاده بهترشے ہے۔

اس کے بعدزیا دنے بہشعر پڑھا۔

ُ وْ مَنُ لَا يُصَانِعُ فِي أُمُوْرٍ كَشِيدَةٍ يُسرَةٍ يُسطَسرَّسُ بِالْيَابِ وَ يُعُوْطاً بِمِنْسِمِ الْخَصَةِ: "اورجُوْض بہت سے كام نہ كر سكا سے يا توكيلوں سے چبالياجا تاہے اللہ علام اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

حضرت على بناتشن في تمثيلاً بيشعر بيرٌ ها - كويا كدوه خاموش بيضني برتيارنبيس \_

مَثْى تَحُمَعُ الْقَلْبَ الَّذِكِيُّ وَصَارِمًا وَ أَنْفُ احَمِيًّا تَحْتَنِبُكُ الْمَظَالِمُ

سَنْ اللَّهُ اللَّ

یہ جواب من کرزیا دیا ہر آئے ۔لوگ ان کا انتظار کررہے تھے۔لوگوں نے سوال کیا: کیا فیصلہ ہے۔زیا دنے جواب دیا۔تلوار

ے ئم خوداس سے مجھ لو کھلی دخالتے کیا کرنا جا ہے ہیں۔ انجر کی تیاری:

حضرت علی بخاتین نے محمد بن حنفیہ کو بلایا اور کشکر کا جھنڈ اان کے سپر دکیا۔ میمنہ پر حضرت عبد اللہ بن عباس بنی بیٹنا ، میسر ہ پر عمر بن البیسلمہ بنی بیٹنا یا اور جسال بنی بیٹنا کے ابولیلی بن عمر بن البیسلمہ بنی بیٹنا یا اور جسال بنی بیٹنا کے ابولیلی بن عمر بن البیسلمہ بنی بیٹنا کے ابولیلی بن عمر بن بیٹنا کے دو شرحت عثمان بنی بیٹنا کے دو شرحت کی اور جسال کے بعد میں بن سعد بنی بیٹنا اور ابوموی اشعری بن بیٹنا اور عثمان بنی حنیف بنی بیٹنا کہ وہ شام کی طرف کشکر دوانہ کریں۔ اس کے بعد سب لوگوں کو جنگ کی تیاری کا تھم دیا۔

حضرت على معالثيَّة كاامل مدينه سے خطاب:

اس کے بعد حضرت علی رہی گئی نے اہل مدینہ کے سامنے خطبہ دیا اورانھیں ان لوگوں مقابلہ پر جنگ کے لیے ابھارا جنھوں نے خلافت سے اختلاف کر کے امت میں تفریق پیدا کی تھی اور فرمایا :

''اللہ عزوجل نے اپنا ایک ایسا پیغیر مبعوث فر مایا جس نے لوگوں کو دین کی راہ دکھائی اسے کتاب ناطق عطا کی اور ایسا تھم عطا کیا جو ہر بات کو واضح کرنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا تھا۔ اب اس کے ذریعہ وہی شخص ہلاک و ہر با دہوسکتا ہے جس کی قسمت میں ہلاکت کھی ہوئی ہواور ہلاک کرنے والے امور بدعات اور شبہات ہیں۔ ان ہلاکت آفریں چیزوں سے وہی شخص محفوظ روسکتا ہے جسے اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ ہی کی حکومت میں تمہارے دین کی حفاظت ہے تو تم اسکی دوسری جانب رخ کے بغیر صرف اس کی اطاعت کر واور اس اطاعت کو اپنے لیے برانہ مجھو۔ خدا کی قتم ! یا تو تم اس برعمل کروور نہ اللہ تعالیٰ تم سے اسلام کی حکومت بھین لے گا۔ اور پھریہ حکومت اور شان و شوکت ہر گز بھی تمہیں اس وقت تک حاصل نہ ہو سکے گی جب تک تم دین کی طرف واپس نہاوٹ آؤگے۔

اُنجى لَشَكركوچ كرنے ند پايا تھا كى كدنے ہى اس تم كى خبرة كى كدنما م لوگ اختلاف برة ماده بيں ـ بين كرحفرت على والتي: نے دوباره خطبه دیا اور فرمایا:

''اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ظالم کے لیے عفو دمغفرت کا دعدہ فر مایا ہے اور ان لوگوں کے لیے جودین کولازم پکڑے رہیں ادراس پراستقامت اختیار کریں کامیا بی اور نجات کا دعدہ کیا ہے۔ جو شخص حق پرنہیں چل سکتا وہ باطل کو ضرورا ختیار حمر کے رہےگا۔

خبردارز بیروطلحہ بی شاورام المونین میری امارت کی خالفت پر آمادہ ہیں اورلوگوں کواصلاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں ان حالات پرصبر کروں گا کیونکہ جھے تمہاری جماعت جانب ہے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر وہ جنگ ہے گریز کریں ٣٣

گے تو میں بھی جنگ ہے گریز کروں گااوران کی باتیں من کرصبر کروں گا''۔

پھر حضرت علی بن ٹنڈ کے پاس خبر پینجی کہ طلحہ وزبیر بن ٹنڈ وغیرہ بھرہ کی جانب بڑھ رہے ہیں تا کہ لوگوں کے حالات دیکی کران کی اصلاح کر سکیں۔ حضرت علی بن ٹنڈ نے لوگوں کوان کی جانب بڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا۔ انھوں نے وہ کام کیا ہے جس سے اسلام کا نظام ختم ہو چکا ہے اور ان حالات میں ہم ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار نہیں کر سکتے اور لوگوں پرکوئی زبر دسی نہیں۔ بیا علان جنگ اہل مدینہ پر بہت شاق گزرا۔

#### ابن عمر بني تينا كاواقعه:

حضرت عبدالقد بن عمر ﷺ میں تو اہل مدینہ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ انہیں میں کا ایک فرد ہوں انھوں نے آپ کی بیعت کی۔ میں نے بھی آپ کی بیعت کی۔ میں ان کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑ وں گا۔اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ پر جاتے ہیں تو میں بھی جنگ پر ساتھ جاؤں گا اور اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔

حضرت على مِن تَنْهُ: تَم اس بات كاكوئي ضامن بيش كروكهُم كهيس با هزميس جاؤ گـــ

حضرت عبدالله بن عمر بن الله: مين كوئي ضامن پيش نہيں كرسكتا \_

حضرت علی بڑا تین: میں بحیبین سے بڑے ہوئے تک دیکھتا چلا آیا ہوں تم ہمیشہ ہی بداخلاق رہے ہو۔ میں تمہاری اس بداخلاقی کے باعث پہلے سے جانتا تھا کہتم ضرورا نکار کروگے۔

اس کے بعد حضرت علی مِن تُشِّن نے فر مایا: انہیں چھوڑ دوان کا میں ذ مہوار ہوں۔

حضرت عبداللہ بنعمر بڑت کا مینہ والیس لوٹے۔اہل مدینہ کہدرہے تھے کہ خدا کی نتم! ہم کچھ نہیں جانتے کہ ہمیں اس معاطے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمانوں سے بیہ جنگ ہم پر مشتبہ ہے اور ہم اس وقت تک ہرگز جنگ میں شامل نہیں ہوں ہے جب تک روز روشن کی طرح اس کی حقیقت ہم پر ظاہر نہیں ہوجاتی۔

## حضرت عبدالله بن عمر ريسة كاعمره:

جب عبداللد بن عمر بنی مینا را توں ہی رات مدینہ سے چلے گئے اور ام کلثوم بنت علی بنی میں کو یہ بنا گئے کہ اہل مدینہ کی کیا رائے ہے اور وہ خود عمر ہ کی سینا کی کیا رائے ہے اور وہ خود عمر و کے ارادہ سے جارہ ہیں اور بیعت علی رخی گئے: پر قائم ہیں ۔ کیکن جنگ میں حصر نہیں لیس کے اور ابن عمر بنی میں نہایت سے آدی ہے ۔ ان کی روائلی کا حال ام کلثوم بنی ہی کو معلوم تھا۔ بات کا بشکر :

جب ہوئی تولوگ حضرت علی بخاتھ کے پاس پہنچ اور بولے رات توا تنا خطر ناک حادثہ پیش آیا ہے جس کے مقابلے میں طلحہ وزبیرام المومنین اورمعاویہ بڑکتیم کا حادثہ بھی بیج ہے اور آپ کے لیے اتنا اہم خطرہ پیدا ہو گیا ہے جتنا ان سب سے نہ تھا۔

حضرت على مناتنية وه كياحادثه بيش آيا؟

نوگ: ابن عمر بن سین بھاگ کرشام چلے گئے ہیں۔

حضرت علی بنی تینی فوراً بازار پہنچ اورلوگوں کوسواریوں پراہن عمر بیٹ کی تلاش کے لیے برطرف دوڑا یا اور تمام مدینہ والوں میں ایک زبردست بیجان پیدا ہر گیا۔

ان حالات کی اطلاع اس کلٹوم بڑینے کو پینچی انھوں نے فور اُا پنانچر منگوایا اور اس پر سوار ہوکر حضرت میں میں تقینا کے پاس پہنچیں۔ حضرت علی بخالتُوناس وفت بازار میں کھڑے لوگوں کوابن عمر بڑسٹا کی تلاش میں چاروں طرف دوڑار ہے تھے۔ام کلٹوم بڑسنین نے جاکر کہا ہے میرے باپ! یہ آپ کو کیا ہوگیا ہے آپ اس شخص کے پیچھے لوگوں کو نہ دوڑا ہے اور جونبر آپ تک پہنچائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے واقعہ کچھاور ہی ہے اور میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔

اس پر حضرت علی بنایش: کا دل مطمئن ہوااور جان میں جان آئی اورلوگوں سے فر مایا اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ ج ؤ۔ ضدا کی تتم! نہ تو میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے۔اور نہا بن عمر بین جھوٹ بو لتے ہیں۔وہ میر سے نز دیک نہایت سپچ اور معتبرآ دمی ہیں۔ حضرت علی مِناتِقَدُ: کا اہل مدینہ سے خطاب:

مری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میرے پاس میتحریر کر کے روانہ کیا کہ مجمد الواقدی اور طلحہ بنی تیز کا بیان ہے کہ حضرت علی بنی تنی تنا اہل مدینہ کی اطاعت سے خوش نہ تتھاس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مقاطع پران کی امداد کے لیے تیار نہ تتھاس لیے انھوں نے تمام اہل مدینہ کوجع کیااوران کے سامنے تقریر کی اور فر مایا:

''اس کام کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے جس طرح ابتداء میں دین کی اصلاح کی گئتھی۔تم ہرشے کا انجام دیکھے چکے ہو اورتم میں سے جس کےخلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو چکا تھاوہ پورا ہو چکاا بتم اللہ کی مدد کروتا کہ اللہ تمہاری مدد کرے اورتمہارے کاموں کی اصلاح فرمائے''۔

اس تقریر پرانصار کے سرداروں میں سے صرف دو شخصوں نے آپ کی بات قبول کی ایک ابوالبشیم بن تیبان ہدری بھائٹنا اور دوسرے خزیمہ بن ثابت بھائٹنا و مضرت عثمان بھائٹنا کے دوسرے خزیمہ بن ثابت بھائٹنا کے نقب سے مشہور تھے وہ خزیمہ بھائٹنا کا مشائلا میں میں وفات یا گئے تھے۔

# خزيمه بناتنة كالضاريك وكي تعلق ندتفا:

مری نے شعیب سیف محمد اور عبید اللہ کے حوالے سے میر سے پاس عکم کا بیڈول لکھ کرروانہ کیا کہ کسی نے عکم سے دریافت کیا۔
کیا خزیمہ بن ثابت ملی تھے: جو ذوالشہادتین کے نام سے مشہور تھے جنگ جمل میں شریک تھے۔ تھم نے جواب دیانہیں 'بلکہ خزیمہ جو
حضرت علی بڑی تھے۔
حضرت علی بڑی تھے۔
گئے تھے۔
گئے تھے۔

بدريين كى فتنه علىحدى:

سری نے شعیب 'سیف اور مجالد کے حوالے سے مجھے تحریر کیا کہ امام شعبی فرمایا کرتے تھے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے

علاوہ کوئی معبود نہیں کہ اس فتنہ میں صرف چھ بدری مبتلا ہوئے۔ان کے ساتھ ساتواں بدری نہ تھا۔ یا امام شعبی نے بیفر مایا کہ صرف سات بدری اس فتنه میں مبتلا ہوئے اور آٹھواں ان کے ساتھ شریک نہتھا۔

سری نے شعیب سیف اور عمرو بن محمر کے حوالے سے اما شعبی کا میر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا۔ کوشم ہے اس ذات کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس تمام اختلاف میں صرف چھ بدری شامل ہوئے اور ساتواں ان کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ سیف راوی کہتا ہے کہ میں نے مجالد اور عمر و بن محمد سے کہا کہ تعنی کے بیان میں تم دونوں کا اختلاف ہے۔ انھوں نے جواب دیا کوئی اختلاف نہیں بلکہ امام شعبی کوحضرت ابوابوب انصاری بڑاٹیز کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ جب جنگ صفین کے بعد حضرت ام سلمہ ہواٹٹوز نے انہیں بھیجاتھا۔ آیاوہ گئے یانہیں۔اتناضرورمعلوم ہواہے کہ ابوایوب رٹھاٹنڈ حضرت علی بٹھاٹنڈ کے باس اس دقت گئے ضرور تھے جب کہ حضرت علی بین تنه نهروان کی جنگ میں مشغول تھے۔اب آیا وہ کسی جنگ میں شریک ہوئے یانہیں میہ معلومنہیں۔

زیا د بن حظله کی شرکت:

سری نے شعیب سیف عبداللہ بن سعید بن ثابت وٹی لٹنا اور ایک نامعلوم آدمی کے حوالے سے میرے یاس حضرت سعید بن زید بن الله کا بیربیان لکھ کرروانہ کیا کہ جب بھی رسول اللہ کا لھا کے صحابہ بڑی اللہ میں سے جا رشخص بھلائی کی تلاش پرجمع ہوئے اوران میں علی رہا تیں شریک ہوئے تو ان چاروں نے دوسروں کے مقابلے پر کامیا بی حاصل کی ۔

جب زیاد بن منظلہ نے بید یکھا کہ اہل مدینہ نے جنگ کے معالمے میں علی بٹاٹٹنز کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو وہ حضرت علی بٹاٹٹنز کے یاس پنچے اور بولے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کے سامنے جنگ کروں گا۔

ا تفاق سے حضرت علی رہا تھن مدینہ کے بازار ہے گزرر ہے تھے کہ انہوں نے زینب بنت ابی سفیان پڑسٹا کو یہ کہتے سنا۔ مدمم اورمکحلہ کے قریب ہم پر ظلمتیں چھا چکی ہیں۔حضرت علی ڈٹاٹٹھنے نے فر مایا پیخوب جانتی ہیں کہ بیہ مقامات قصاص کا بدلے نہیں بن سکتے۔ حضرت عا كشه وثيَّ نيرًا كاوا قعه:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے ہے محمد اور طلحہ کا بیر بیان مجھے لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت عثان بڑاٹٹنا اٹھارہ ذی الحجہ کوشہید ہوئے اس وقت مکہ کے عامل عبداللہ بن عامر الحضر می وٹاٹٹۂ تھے اور امیر بھج حضرت عبداللہ بن عباس ہو تھے۔جنہیں حضرت عثان مل تنتی نے محصور ہونے کی حالت میں امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ لوگوں نے مدینہ جلد واپس ہونے کے خیال سے رمی تین دن کے بجائے دوہی دن میں اداکر لی اور ابن عباس میں شاکھیں کرمدینہ والیس ہوئے ۔ کیکن جب مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان بنائش شہید ہو چکے تھے اور اس وقت حضرت علی وٹاٹٹو کی بیعت نہیں کی گئ تھی اور بنوامیہ بھاگ کر مکہ بنتی گئے تھے۔حضرت علی مٹاٹٹو کی بیعت ذی الحجہ تم ہونے سے پانچ روز قبل ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ بھا گنے والے بھاگ بھاگ کرمکہ جار ہے تھے۔حضرت عا کشہ بڑ ہیں مکہ ہی میں مقیم تھیں ان کا ارادہ بیتھا کہ ماہ محرم میں عمرہ کر کے واپس ہوں۔ جب بیہ بھا گئے والے مکہ پہنچے تو حضرت عائشہ ہڑ ہیئی نے ان سے عالات دریا فت کیے انھوں نے بتایا کہ حضرت عثان بڑاٹئو شہید کردیئے گئے اورلوگوں نے ابھی کسی کوامیر متعین نہیں کیا۔

حضرت عائشہ رہی نے فرمایا بیلوگ دھوکے باز ہیں جواصلاح کے نام سے کھڑے ہوئے اوراینے ول کا غیظ وغضب نکالا۔ حضرت عائشہ بڑٹ پیوا پناعمرہ پورا کرنے تک و ہیں مقیم رہیں۔ جب و وعمر ہ پورا کر کے واپس ہونے لگیں اورسرف پینچیں توانہیں ان کی ننہال بنولیث کا ایک شخص ملا۔ حضرت عا کشہ پنسٹیان لوگول کے ساتھ صلد دھی کرتی رہتیں اوران لوگوں پر بہت مہر ہون تھیں۔اس شخص کا نام عبید بن ابی سلمہ تھا۔لیکن بیدا پنی مال کی جانب منسوب کیا جاتا تھا جس کا نام ام کلاب تھا۔

حضرت عائشہ پہنیا ہے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور فرمایا کہ اس وقت تم بہت اچھے آئے۔اور فر ، یا ہمیں نہایت افسوس

عبيد

عبير

کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت عثان بھائٹی شہید کردیئے گئے اور مدیند آٹھ روز تک بغیرامیر کے رہا۔

حضرت عائشہ بن بین: پھران لوگوں نے کیا کیا؟

تمام اہل مدینہ نے علی جڑا ٹیزز کی بیعت کر لی اور اس وقت مدینہ پر باغیوں کی جماعت غالب ہے۔

یین کر حضرت عائشہ بڑئیے مکہ واپس لوٹیں۔راہ میں آپ نے کوئی گفتگونہیں کی۔ مکہ پہنچ کر مسجد حرام کے درواز ہ پراتریں۔ حطیم میں جانے کا قصد کیا۔لوگوں نے وہاں پر دہ کاانتظام کیا۔اس میں حضرت عائشہ مبڑی پیر مظہریں اور با ہرلوگوں کے تشخدلگ گئے۔ حضرت عائشہ مبڑی بینا کی تقریر:

جب لوگ جمع مو گئے تو حضرت عائشہ جن فی نے ان سے مخاطب مور فرمایا:

''اے لوگو! مختلف شہروں اور چشموں کے فتنہ پر دازوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کراس شہید امیر پر بیالزام لگایا تھا کہ بیامیر فتنہ پر دازی کر رہا ہے اور اس نے ایسے کم عمروں کوعامل بنایا ہے جن کے ابھی دانت بھی نہیں نگلے۔ حالانکہ ان کے دانت اس سے قبل بھی بارہا استعال کیے جا چکے تھے اور بہت سے حفاظت کے موقعوں پر ان دانتوں نے ان لوگوں کی حفاظت کی تھی۔ میں ہو پہلے گزر چکے اور ان امور کی ان دانتوں کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کرسکتا تھا۔ لیکن میدفتنہ پر داز ان کے چیچے لگ گئے اور ان سے ان کے عہد سے چھین لینے کا ارادہ کیا اور خاہر کیا گیا کہ ہماری غرض صرف اصلاح ہے۔ اور جب انہیں اس فتنہ پر دازی کا کوئی عذر نہ کی سے اور دور وہ کسی کا عیب وفقص ثابت کر سکے تو مرکشی اور بغاوت براتر آئے اس طرح ان کے افعال واقوال کا تضادروز روشن کی طرح ثابت ہوگیا۔

انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا۔اورا یک محتر مشہر کوخوزیزی کے لیے حلال کرلیا اور وہ مال جس کا لینا حرام تھا اسے لوٹ لیا۔اور وہ ماہ ذی الحجہ جس میں کفار تک سے جنگ حرام تھی اور جسے اللہ نے معزز بنایا تھا اسے انہوں نے خون عثمان رہی تیزنے کے لیے حلال کردیا اور اس ماہ کی حرمت تک کا یاس نہ کیا۔

خدا کی نشم اگر ان قاتلین عثان جیسے انسانوں سے زمین کے تمام طبق بھی بھر دیئے جائیں تو ان سب سے عثان رہی تیز کی ایک انگلی بہتر ہے۔

میں تم لوگوں کے اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد جا ہتی ہوں۔ تا کہ انہیں سزادی جاسکے۔خدا کی قسم!اگر فی الواقع الیابی تھا کہ عثمان مخالف بغاوت کی تھی تو الواقع الیابی تھا کہ عثمان مخالف بغاوت کی تھی تو عثمان مخالف مخالف بغاوت کی مدولت ایسے پاک وصاف ہوگئے ہیں جسے سونا یا کپڑ امیل سے صاف ہو جا تا عثمان مخالف کے اللہ عثمان مخالف کو کتا ہوں سے پاک کرنے کے لیے خون میں اس طرح غوطے دیے ہیں جس طرح ہے۔ ان لوگوں نے عثمان مخالف کو گنا ہوں سے پاک کرنے کے لیے خون میں اس طرح غوطے دیے ہیں جس طرح

كير كوصاف كرنے كے ليے پانى ميں غوط ديئے جاتے ہيں''۔

اس تقریر پرعبداللہ بن عامرالحضر می بٹائٹونے کھڑے ہوکر کہا۔ میں سب سے پہلے حضرت عثمان بٹائٹو کا قصاص طلب کرنے اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔

#### اخضر کا حجوث:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن المدائن اور حیم مولی دبرۃ القمیم کے ذریعہ عبید بنعمر القرشی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ بڑسنی جب جج کے ارادے سے مدینہ سے چلی تھیں تو حضرت عثمان بھاٹٹناس وقت محصور تھے۔ مکہ میں ان کے پاس ایک شخص اخصرنا می پہنچا۔حضرت عائشہ بڑپہنی نے اس سے دریا فیت کیا۔لوگوں نے کیا کیا؟۔

اخضر عثمان جهاتینا نے سب مصربوں توقل کرادیا۔

حضرت عائشہ بڑی ہے: انا الله و انا الله و اجعون کیااس قوم کوتل کیا جاسکتا ہے جوحق طلب کرنے کے لیے آئی ہو۔ اورظلم کی کمرہو۔خداکی شم ہم عثمان بڑا تھنے کے اس فعل بر ہر گر خوش نہیں ہیں۔

اس کے بعد مدینہ سے ایک اور شخص مکہ پہنچا۔حضرت عائشہ مڑے نیے نے اس سے سوال کیا۔لوگوں نے کیا کیا؟

شخص ندکور: مصربول نے حضرت عثان بھائتے؛ کول کر دیا ہے۔

حضرت عائشہ بڑھنیں: اخضر پر بہت ہی تعجہ ، ہے جس نے مقتول کو قاتل اور قاتل کو مقتول بنادیا ہے۔

اس وقت سے بیضرب المثل مشہور ہوگئ ہے کہ'' بیخص تو اخصر ہے بھی زیادہ جھوٹا ہے''۔

## قصاص عثان رهاشند کی تیاریاں:

سری نے شعیب' سیف اور عمر و بن محمد کے حوالے سے میرے پاس امام شعمی کا بیربیان تجریر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان بنیاثیز کی شہادت کے بعد حضرت عاکشہ بڑنہ ٹیو کہ سے مدینہ چلیں تو راہ میں ان کی نتھال کا ایک شخص ملا۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا ہم اینے پیچھے کیا حالات چھوڑ آئے ہو؟

مخص مذکور: حضرت عثمان بنی تنتی شهید کردیئے کئے اورلوگوں نے علی بنی تنتی کی بیعت کر لی ہے اور حیاروں طرف ایک ہنگامہ بریا ہے۔

حضرت عائشہ بڑھیں: مجھے تو یہ بیعت کمل ہوتی نظر نہیں آتی مجھے مکہ واپس لے چلو۔

الغرض حفرت عائشہ بڑی ہیں مکہ والی ہوئیں۔ جب مکہ پہنچیں تو عبداللہ بن عامر الحضر می مٹاٹی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیعبداللہ مٹاٹی حضرت عثمان مٹاٹی کی جانب سے مکہ کے گورنر تھے۔انہوں نے دریافت کیا کہ ام المونین مٹر پنیو کس لیے والیس تشریف لے آئیں؟

حضرت عائشہ بڑ بینے نے فرمایا میں اس لیے والیس آئی ہوں کہ حضرت عثان بڑٹاٹی مظلوم شہید کر دیے گئے ہیں اوراب بیونتہ ختم ہونے والانہیں اوراس شور وشرکوختم کرنے کے لیے ایک اور کام کی ضرورت ہے ۔تم حضرت عثان بڑٹاٹیز کے خون کا مطالبہ کر کے اسلام کوعزت بخشو۔ اس طرح حضرت عد نشر برجینیا کی آواز پرسب سے پہلے لبیک کہنے والے عبداللہ بن عامرالحضر می دخاتی ہیں۔ بنوامید کا خلافت علی دخالی ہے اختلاف:

ای طرح بنوامیہ نے جاز میں خلافت علی جائٹی ہے اختلاف کیا اور خالفت میں سراٹھانے شروع کیے۔ان کے ساتھ سعید بن العاص بخالتٰہ 'ولید بن عقبہ بناٹٹۂ اور تمام بنوامیہ تھے۔عبداللہ بن عامراموی بناٹٹۂ بھی بھرہ سے آ کران کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔ اس طرح یمن سے یعلی بن امیہ وہالٹہ بھی ان کے ساتھ آ کرمل گئے تھے بعد میں طلحہ وزبیر بڑا تھا بھی مدینہ سے آ کراس جماعت کے ساتھ شامل ہوگئے اور کافی غور وقکر کے بعد سب نے اس پر اتفاق کیا کہ آنہیں بھرہ جانا جا ہے۔حضرت عاکشہ بڑی تیے ان سے خطاب کر کے فرماما:

''اے لوگو! بیہ بہت زبر دست حادثہ پیش آیا ہے اور انتہائی برا کام ہوا ہے تم اپنے بھائیوں کے پاس بھرہ چلو۔ تا کہوہ بھی اس انکار میں شامل ہوجائیں اور تمہارے لیے اہل شام اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں بہت کافی ہیں۔ شاید اللہ عزوجل تمہیں عثمان بڑاٹھ؛ کا قصاص لینے کی تو فیق عطافر مائے اور عثمان بڑاٹھ؛ کوئیک اجردے'۔

#### ابل مكه كامشوره:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میرے پاس محمد اور طلحہ کا بیہ بیان قلم بند کر کے روانہ کیا کہ سب سے اوّل حضرت عائشہ بڑتھ کی بات قبول کرنے والے عبداللہ بن عامر الحضر می بڑا تھنا اور بنوا میہ ہتے۔ بیلوگ حضرت عثان بڑا تھنا کی شہاوت کے بعد ہی حضرت عائشہ بڑتھ کے باس بہنچ گئے تھے اس کے بعد عبداللہ بن عامر الاموی بڑا تھنا بہنچ پھر بیعلی بن امیہ برجا تھنا دونوں مکہ جاکر ملے اور یعلی بڑتھ کے باتھ طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ اور بیل بھارت کے بات کے ساتھ طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ بڑتھ کے باس بہنچ ۔ حضرت عائشہ بڑتھ نے ان دونوں سے دریا فت کیاتم دونوں کیا حالات بھوڑ کر آئے ہو۔

طلحہ وزبیر بڑسٹا نے جواب دیا ہم لوگوں کوفتنہ گروں اور اعراب کے خوف سے بھا گنا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں اور تمام اہل مدینہ حیران ہیں اور پریشانی کے باعث نہ تو وہ دی کو پہچان سکتے ہیں اور نہ باطل کا افکار کر سکتے ہیں اور نہا پنی حفاظت پر قاور ہیں۔

حضرت عا کشہ مڑن نیانے فر مایالوگوں کو تیاری کا تھم دواور پھران فتنہ گروں کے مقابلہ پرٹوٹ پڑو۔ پھرحضرت عا کشہ ہڑن نیانے تمثیلاً بیشعر پڑھا۔

لَوْ اَذَ فَوْمِسَى طَاوَعَسُنِى سُرَاتُهُمُ لَانْفَادُتُهُمُ مِنَ الْحِبَالِ اَوِ الْحَبُلِ الْحَبُلِ الْحَبُلِ الْمَارِي وَمَ عَرِدار مِيرِى اطاعت كرتے توبين البين رسيوں ادر قيدوں سے بچاليتی''۔

جماعت کی رائے بیتھی کہ شام چلنا جا ہیے۔عبداللہ بن عامر رٹناٹھنز نے کہاتمہاری امداد شام ہی کرسکتا ہے وہ تو علی مناٹھنے کے جگر میں گھس جائے گا۔

طلحہ و زبیر بن ﷺ بولے کہ بھرہ چلنا چاہیے۔اس لیے کہ بھرہ میں میری جائیداد ہےاورلوگ طلحہ بنائٹنز کی جانب مائل ہیں۔ لیکن جماعت نے ان کےاس مشورہ کو قبول نہیں کیااورز ہیر رہائٹنز کہنے لگے۔

تم نه سلح كرنا جانتے ہواور نداڑنا جانتے ہو۔ كياتم بصرہ ميں اسى طرح طويل مدت تك مقيم رہے ہوجيہا كه شام ميں

معاویہ بن تیز مقیم رہے ہیں۔تمہاری رائے ہمیں قبول نہیں بلکہ ہم کوفہ جائیں گے اور اس طرح ان باغیوں کے راستے روک دیں گے۔حضرت زبیر بن تنزیج بن اللہ اس کا کوئی معقول جواب نہ تھالیکن بعد میں سب نے بھرہ چلنے پراتفاق کر لیااور اس کے بعد حضرت عائشہ بن خوسے عرض کیا:

اے ام المومنین بین بین آپ مدینہ کاارادہ ترک فرماد بیجے کیونکہ جولوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ان فتنہ پردازوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور آپ ہمیں بھرہ لے کر چلئے کیونکہ وہ ایک ایبا شہر ہے جس پرجلد قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر چہدوہ ہمارے سامنے بیعت علی بی ٹائن کی جت پیش کریں گے لیکن ہم انہیں علی بی ٹائن سے اس طرح توڑلیں گے جس طرح اہل مکہ ٹوٹ گئے ہیں پھر آپ وہاں بیٹھ کرا پنے ارادوں کے مطابق اس کام کی اصلاح فرما ئیں گے اور اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو ہم اپٹی کوشش سے اس خطرہ کی مدافعت کریں گے جتی کہ اللہ تعالی کوئی فیصلہ فرما دے۔

جب ان لوگوں نے حضرت عائشہ بڑن کیا کے سامنے یہ بات پیش کی۔اور فی الواقع یہ جماعت حضرت عائشہ بڑن کیا ہی کے دم سے قائم تھی انہوں نے اس بات کوقبول کیا۔

ویگر از واج مطہرات ٹٹائٹن بھی مدینہ کے ارادہ سے حضرت عائشہ بڑی نیا کے ساتھ تھیں جب انہیں بیمعلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بڑی نیز بصرہ تشریف لے جارہی ہیں تو انہوں نے حضرت عائشہ بڑی نیا کا ساتھ چھوڑ دیا۔

## حضرت حفصه بنن تا كي رائ

۔ لوگ ام المومنین بڑٹینیا حضرت حفصہ بڑٹینیا کی خدمت میں پہنچےاوران سے ان کا ارادہ دریا فٹ کیا تو انہوں نے فر مایا میری رائے تو عا کشہ بڑٹینیا کے تالع ہے جہاں وہ لے جا کیں گی میں چلول گی۔

#### يعلى بن اميه رخاتتنز كي امداو:

جب تمام مشورے طے پانچکے اور کوچ کے علاوہ کسی تم کامشورہ باتی ندر ہاتو جماعت نے بیسوال اٹھایا کہ کوچ کس طرح کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس مال موجود نہیں ہے جس ہے ہم لوگوں کو تیار کرسکیں۔

> یعلی بن امیہ بن اُٹھز ہو لے میرے پاس چھالا کھ درہم اور چھ سواونٹ ہیں آپ لوگ ان اونٹوں پر سوار ہو جا ہے ۔ ابن عاهر رفن ٹھڑ نے بھی بہی کہا کہ میرے پاس اتنا مال موجود ہے تم لوگ تیاری کرو۔

اس کے بعد منادی نے اعلان کیا کہ ام المونین اور طلحہ وزبیر بڑی تین ایم و جارہے ہیں۔ تو جو تحض اسلام کی عزت کا طلب گار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان قاتلین سے قبال کر کے عثان بڑا تھنا کا قصاص لیا جائے تو وہ ساتھ چلے اور جس کے پاس سواری یا سامان جنگ یا کھانے کا خرچہ موجود نہ ہوتو یہ سب چیزیں موجود ہیں وہ ہم نے لے لے۔اس طرح چھسواونٹوں پر چھسوآ دمی سوار ہوگئے یہ ان لوگوں کے علاوہ تھے جن کے پاس گھوڑے موجود تھے ان کی کل تعداد ایک ہزارتھی۔ جب ان لوگوں نے تیاری کر لی تو کوچ کا اعلان ہوگیا۔

#### حضرت حفصه رئن الياكي واليسي:

میلوگ کوچ کرہی رہے تھے اور حضرت هصه رہی بھی کوچ کرنے کے ارادے سے ساتھ تھیں ۔اتنے میں حضرت عبداللہ

بن عمر بڑے میں مکہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ بڑے کو ساتھ جانے سے روکا۔ حضرت حفصہ بڑسیو نے حضرت عائشہ بڑسیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تو چلنے کے لیے تیارتھی لیکن عبداللہ بڑگاتی نے مجھے روک لیا ہے حضرت عائشہ بڑسیو نے فرہ یا اللہ تعالی عبداللہ بڑگاتی کی مغفرت کرے۔

#### ام الفضل مِنْ بِينِي كَا خط:

حضرت ام الفضل بنت الحارث ببن بنے نے جوعبداللہ بن عباس بیٹ کی والدہ تھیں اور جنہوں نے حضرت امام حسین مخالتُما کو دورہ پلا یا تھا۔ انھوں نے بنوج بیند کے ایک شخص کوجس کا نام ظفر تھا ایک خط دیا کہ اسے علی بنی ٹیزنے کے پاس پہنچادو۔ ام الفضل بڑے نید کا خط حضرت علی بنی ٹیزنے کے باس پہنچادیا۔

#### ا بوقيا ده رښاننز کې پيشکش:

عمرو بن شعبہ نے علی ابو مخت 'عبداللہ کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ کا میہ بیان ذکر کیا کہ حضرت ابوقا وہ انصاری بھائیں۔ نے حضرت علی بھائیں سے عرض کیا: رسول اللہ سکتھا نے بیتلوار خودا پنے ہاتھوں سے میرے حمائل فرمائی تھی اوراب بیلڑتے لڑتے حد سے زیادہ کند ہوچکی ہے اب میں اسے اس ظالم قوم پر چلانا چاہتا ہوں جس نے امت کو دھوکہ دینے کی بھی پرواہ نہیں کی اگر آپ پیند کریں تو مجھے آگے روانہ فرمادیں۔

# حضرت امسلمه مِنْ أَيْنَا كَي يَعْيَكُش:

حضرت ام سلمہ بڑتینے نے عرض کیااے امیر المونین ؓ! اگر عزوجل کی نافر مانی نہ ہوتی اور مجھے بیخطرہ نہ ہوتا کہ آپ بے تسلیم نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ۔ میرا میہ بیٹا عمر مٹاٹیؤ موجود ہے خدا کی تتم یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے بیرآپ کے ساتھ تمام جنگوں میں حاضر رہے گا۔

یہ عمر مٹاٹٹو؛ آخر دم تک حضرت علی مٹاٹٹو؛ کے ساتھ رہے۔انہیں حضرت علی مٹاٹٹو؛ نے بحرین کا عامل بھی بنایا تھالیکن بعد میں معزول کر کے نعمان بن عجلان الزر قی کو بحرین کا عامل متعین فر مایا۔

## حضرت عائشہ بڑے کیا کے لیے اونٹ کی خریداری:

عمروبن شعبہ نے ابوالحن اور مسلمہ کے حوالہ سے عوف کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ یعلی بن امیہ بڑاٹھ نے جنگی تیاریوں کے لیے زبیر بڑاٹھ کو چار لا کھی امداد دی اور ستر قریشیوں کے لیے سواری مہیا کی حضرت عائشہ بڑی بینوں کو ایک اون پر ہوار کرایا جس کا نام عسکر تھا۔ جو یعلی بڑاٹھ نے اس دینار میں خریدا تھا۔ اس تیاری کے بعد میا شکر چلاحضرت عبداللہ بن الزبیر بڑی بیٹا نے جس کا نام عسکر تھا۔ جو یعلی بڑاٹھ نے اس دینار میں خریدا تھا۔ اس تیاری کے بعد میا تھے سے زیادہ بابر کت شے میں نے جلتے ہوئے بیت اللہ پرایک نظر ڈالی اور فر مایا کسی طالب خیراور شرسے نیخے والے کے لیے تھے سے زیادہ بابر کت شے میں نے نہیں دیکھی۔

# مغيره اورسعيد بن العاص بين الله كي عليحد كي:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ مغیرہ اور سعید بن العاص ہیں۔ بھی ایک منزل تک مکہ سے اس کشکر کے ساتھ آئے بعد میں دونوں نے باہم مشورہ کیا اور سعید نے مغیرہ ہیں ہیں۔ دریافت کیا۔تمہاری کیا

رائے ہے۔

#### مغیرہ می تنزنے کہا:

میری رائے یہ ہے کہ علیحدگی بہتر ہے کیونکہ مجھے ان کی کامیا بی کی امید نہیں اگر اللہ نے انہیں کامیا ہے کردیا تو ہم بھی ان کے ساتھ آگر شرق کرش مل ہوجا کیں گے اور کہددیں گے کہ ہم ساتھ میں شامل تھے اور آپ کی جانب مائل تھے الفرض مید دونوں شکر زبیر میں تند سے علیحدہ ہو گئے ۔ سعید بڑا تی کہ چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے جب مید دونوں واپس جانے گئے تو ان کے ساتھ عبداللہ بن خالد بن اسید بڑا تی بھی داپس چلے گئے۔ اسید بڑا تی ہے۔

### لشكرعا كشه بمنية كاكوج:

احمد بن زہیرنے اپنے والد' وہب بن جریز جریراور پونس بن یزید کے حوالے سے مجھ سے امام زہری کا یہ تول بیان کی کہ طبحہ و زبیر حضرت عثمان بنی نیم کی شہادت کے چار ماہ بعد مکد پہنچ۔ مکد میں عبداللہ بن عامر بٹی تیز خوب دینارسمیٹ رہا تھا۔ یمن سے یعلی بڑاتیں بھی ب پناہ دولت لے کرآیا تھا جو چارسواونٹوں سے زیادہ پرلدی ہوئی تھی بیسب کے سب حضرت عاکشہ بڑر نیے کے گھر جمع ہوئے اور وہاں مشورہ شروع ہوا۔

کچھلوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں علی مِن تُشزیے جنگ کے لیے مدینہ جانا جا ہیے۔

دوسری جماعت کی رائے بیتھی کہ ہمارے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں کہ ہم اہل مدینہ کا مقابلہ کرسکیں اس لیے بہتر ہیہ ہم کوفہ یا بھرہ جائیں کیونکہ کوفہ میں طلحہ رٹنائٹنا کے جامی اوران کے جائے والے موجود ہیں ۔اسی طرح بھرہ میں زبیر رٹنائٹنا کے طرف دار اوران کے احسان مندموجود ہیں ۔

الغرض اس پراتفاق ہوگیا کہ کوفہ یا بصرہ چلنا چاہیے۔اس تشکر کی تیاری کے لیے عبداللہ بن عامر بھائتیٰ نے بہت سامال اور بہت سے اونٹ دیئے پہلٹکر سات سو کی تعداد میں تھا جس میں اہل مدینہ اور اہل مکہ شامل تھے راہ میں اور لوگ بھی آ کر شامل ہوتے رہے حتی کہ اس تشکر کی تعداد تین ہزار ہوگئ۔

علی بھائتنہ کوبھی اس نشکر کی روانگی کی خبرمل گئی انہوں نے مدینہ پر مہل بن حنیف انصاری بھائٹنہ کو امیر متعین کیااور نشکر لے کر کوچ کیا اور پہلی منزل ذی قارمیں کی۔حضرت علی بھاٹٹۂ اور حضرت عاکشہ بڑینیز کے درمیان آٹھ روز کا سفرتھا۔حضرت علی بھاٹٹۂ کے لشکر میں اہل مدینہ کی بھی ایک جماعت تھی۔

## بچول کی واپسی:

احمد بن منصور نے کی بن معین کہشام بن یوسف عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن الزبیر اور مویٰ بن عقبہ بڑکتنے کے حوالے سے علقمہ بن وقاص اللیثی کا بیقول مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت طلحہ ٔ حضرت زبیر اور حضرت عائشہ بڑکتیے نے کوچ کیا تو ذات عرق میں لوگ ان کے سامنے پیش کیے گئے ان لوگول نے عروۃ بن الزبیر اور ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام بھرین کو ان کی کم عمری کے باعث واپس کردیا۔

خلافت کے لیے مشورہ:

عمرہ بن شعبہ نے ابوالحسن اور ابوعمر و کے ذریعے عتبۃ بن المغیر ۃ بن الاخنس کا بیقول مجھ سے بیان کیا کہ معید بن العاص پڑاٹینہ ذات عرق میں مروان اور اس کے ساتھیوں سے ملا اور سوال کیا تم لوگ کہاں جا رہے ہو حالا نکہ قصاص تو تمہارے بیچھے ہے۔ پہلے واپس ہوکر انہیں قتل کر دواور پھراپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤاورا پی جانوں کو بے کارضا کئے نہ کرو۔

یادگ بولے کہنیں ہم آ گے ہی جائیں گے شاید ہم اس طرح تمام قاتلین عثمان بھاٹھ؛ کوتل کرنے میں کا میاب ہوجا کیں۔ اس کے بعد سعید بن العاص طلحہ وزبیر رہی آتیے کے پاس خلوت میں گیا اور ان سے سوال کیا کہ اگر آپ لوگ کا میاب ہوجاتے ہیں تو کامیانی کے بعد کے خلیفہ بنا کیں گے۔

ز بیروطلحہ بڑے: نے جواب دیا ہم دونوں میں سے لوگ جے پند کریں گے۔

سعید میں تیں: بہتریہ ہے کہتم عثمان رہی تین کے کسی اڑ کے کوخلیفہ بناؤ۔ کیونکہ تم انہی کے خون کا قصاص طلب کررہے ہو۔

ز بیروطلحہ بن میں: یہ کیوں کرمکن ہے کہ بزرگ مہاجرین کوچھوڑ کران کے لڑکے کوخلیفہ بنایا جائے۔

سفيد بنالتي: كياآپ مجھنين ويھتے كەمين اس كوشش مين لگا ہوا ہوں كەاس خلافت كو بنى عبد مناف سے نكال لول -

اس کے بعد سعید رفزانٹو: چلا گیااوراس کے ساتھ عبداللہ بن خالد بن اسید رفزانٹو: بھی چلے گئے۔

جب مغیرہ بھاٹٹن کوسعید بٹاٹٹن کی رائے معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہترین رائے سعید بٹاٹٹن ہی کی رائے ہے۔اب س خلافت بنوثقیف کوسپر دکر دینی چاہیےاس لیےلوٹ چلنا بہتر ہےاورمغیرہ دٹاٹٹن بیکہ کمرواپس لوٹ گئے۔

یشکر آ گے بڑھتار ہااس لشکر میں ابان بن عثمان بن ٹٹنز اور دلید بن عثمان بن ٹٹنز بھی شامل تنھے۔راہ میں ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ خلافت کے لیے کسے نامز دکیا جائے۔

عبدالرحمٰن بن عمّاب بناتشُهُ كي امامت:

سری نے شعیب 'سیف اور محمد بن قیس کے حوالے سے اعز الماز نی کا یہ بیان مجھے تحریر کر کے روانہ کیا کہ جب بنوامیہ یعلی بن مینہ رہی اُٹھنا اور سب کا اس پراتفاق ہوا کہ حضرت عثان رہی اُٹھنا بن مینہ رہی اُٹھنا کے دون کا قصاص طلب کیا جائے اور سبائیہ سے جنگ کر کے حضرت عثان رہی اُٹھنا کا بدلدلیا جائے ۔ حضرت عائشہ رہی اُٹھنا نے انہیں مدینہ چلنے کا تحکم دیا لیکن ان سب لوگوں کی رائے ہیہ ہوئی کہ بھرہ چلنا چاہیے۔ انھوں نے حضرت عائشہ رہی ٹیسٹو کو بھی بھرہ چلنے پر تیارکر لیا۔

 ہمیں سرے سے نظرانداز کردیا۔اےام المونین (بڑینے) اب آگے بڑھیےاور جیسا کہآپ نے مکہ میں تھم دیا تھااس پڑمل کیجیے۔اور ان چیسوآ دمیوں میں کوئی فتندگریا دیہاتی اوباش یا کوئی غلام نہیں ہے۔وہ سب منتشر ہو بچکے ہیں۔اوراوّل وحلہ میں وہ کامیا بی حاصل کر چکے ہیں۔

حضرت عائشہ بنی بینا اور طلحہ وزبیر بنی سیّانے بھرہ کی جانب کوچ کیا۔ حضرت عائشہ بنی بینا نے اس کشکر کی امامت عبدالرحمٰن بن عالب بن اسید بنی بینی اور بیں وہی نماز پڑھاتے رہے اور بھرہ پہنچ کربھی عبدالرحمٰن بنی بینی اور تک امام رہے۔ حضرت عائشہ بنی بینا کے ساتھ مروان اور تمام بنوامیہ بھی شامل سے صرف وہ بنوامیہ بیچے رہ گئے ہے جنہیں موقع اور میں ہوگیا تھا۔ یہ لیکر اوطاس کی جانب چلا۔ اس کشکر میں چے سواونٹ سوار سے اور جن کے پاس گھوڑے سے وہ اس کے علاوہ سے ۔ حضرت عائشہ بنی بیٹ نے رات کے وقت اوطاس کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ تمام کشکر نہایت تیزی سے بڑھ رہا تھا اور سب ہتھیا ر بند سے ۔ نہاس کشکر میں میں شور وشخف تھا اور نہ کسی فتم کی چیخ و پکار ۔ تی کہ یہ گئر بڑھتا بڑھتا بھرہ بہنچ گیا۔ بھرہ بہنچ کر حضرت عائشہ بنی ہیں نے تمثیلاً یہ شعر میں شور وشخف تھا اور نہ کسی فتم کی چیخ و پکار ۔ تی کہ یہ گئر بڑھتا بڑھتا بھرہ بہنچ گیا۔ بھرہ بہنچ کر حضرت عائشہ بنی ہیں نے تمثیلاً یہ شعر

تَنَعَبَّرِى النَّبُتَ فَادُعِي نُمَّ ظَاهِرَةً وَ بَطَنَ وَادٍ مِّنَ النَّمَّ مَا المَّودِ مَنَ النَّهِ مَا ال بَيْرَةَ بَهُ: وَكُمَاسٍ بِسُدَكُر كَاسٍ كَ بِالأَلَى حصداور وادى كے درمیان اپنے جانور چرا كيونكد وہاں ابھى ابھى بارش ہوكى ہے'۔

# مروان كى ياليسى:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن' عمر بن راشدالیما می اورابوکشر الیمیمی کے حوالے سے ابن عباس بڑی ﷺ کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ میہ لوگ جب چلاق یہ چیسوآ دمی تھے۔ جن میں عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ رخی تھنا اور عبداللہ بن صفوان المجمی بھی شامل تھے۔ جب بیلوگ بیرمیمون سے گزر ہے تو وہاں انہیں ایک اونٹ فرخ شدہ نظر آیا جس کے مللے سے خون بہدر ہاتھا۔ ان لوگوں نے اس اونٹ سے بد بیرمیمون سے گزر ہے تو وہاں انہیں ایک اونٹ فرخ شدہ نظر آیا جس کے مللے سے خون بہدر ہاتھا۔ ان لوگوں نے اس اونٹ سے بد فالی لی۔

مروان نے مکہ سے نکلنے کے بعد واپسی کی اجازت لی۔لیکن کچھ دیر بعد پھر واپس آیا اور طلحہ بنی ٹیڈنا اور زبیر رٹی ٹیڈنا کے سامنے کھڑے ہوکران سے دریافت کیا۔تم دونوں میں سے امارت کس کے سپر دکی جائے گی؟ اور نماز پڑھانے کی کے اجازت دی گئی ہے؟

حضرت عبداللہ بن الزبیر بیرین نے فرمایا ابوعبداللہ بی اللہ بی تین زبیر من کٹیز کو پڑھانی چاہیے۔اور محمد بن طلحہ میں ہوئے ہوئے کہ بیس نماز ابومحمد میں یہ یعنی طلحہ دی کٹیز کو پڑھانی چاہیے۔

حضرت عائشہ بی بیم کو جب ان باتوں کاعلم ہوا تو انہوں نے مروان سے کہلا کر بھیجا۔ کیا تو ہم میں اختلاف پیدا کر نہ چاہتا ہے۔ نمی زمیر ابھ نجا پڑھائے گا۔ الغرض بھر ہ پہنچنے تک حضرت عبداللہ بن الزبیر بیسی شکر کونماز پڑھاتے رہے۔

معاذ بن مبیداللہ ایک شخص نے کہا خدا کی فتم! اگر ہم کامیاب بھی ہو گئے تب بھی ہم آز مائش میں مبتلا ہو جا کیں گے۔ تا وقت یہ کہ زبیر طلحہ بی شاکے لیے اور طلحہ زبیر بٹی شاکے لیے خلافت نہ چھوڑ دیں۔



#### باب

# حضرت علی مناتشهٔ کابصره کی بانب کوچ

سری نے شعیب سیف سہل بن یوسف اور قاسم ابن محد کے حوالہ سے بدواقعہ میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب حضرت علی برخ اللہ کو طلحہ وزبیر بن سین العباس بلی سین کو المر بنایا۔ اور شم بن بن سین کو طلحہ وزبیر بن سین العباس بلی سین کو اللہ میں کہ میں کا العباس بلی سین کو مکدروانہ کیا اور مدینہ سے اس ارادہ سے چلے کہ ام الموشین حضرت عاکثہ بنی بینے وغیرہ کے شکر کوراہ میں گھیر لیس لیکن ربذہ بہنی کر معلوم ہوا کہ اس شکر نے راستہ بدل دیا ہے۔ بی خبر حارث بن حزن کے غلام عطاء بن ربا ب لے کر آئے شھے۔ حضرت عدالد من سلام کی پیشین گوئی وہی التی اللہ میں ملام کی پیشین گوئی وہی آئی۔

سری نے شعیب اسیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان لکھ کرمیرے پاس دوانہ کیا کہ حضرت علی بڑا تھے؛ کو مدینہ ہی میں زبیر وطلحہ بڑت کے جمع ہونے اور ان کے بھر ہ کی جا ب کوج کرنے کی خبر مل گئی تھی اور انہیں حضرت علی بڑا تھے؛ کا قول بھی معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اس لشکر کو لے کر جوشام کے لیے تیار کیا گیا تھا ام المونین کے مقابلے پر چلے حضرت علی بڑا تھے؛ کے ساتھ کو فیہ اور بھر ہ کے بھی سات سواشخاص تھے۔ حضرت علی بڑا تھے؛ کا ارادہ یہ تھا کہ اس کشکر کوراہ ہی میں روک لیس گے اور بغاوت سے روکیس گے۔ جب حضرت علی بڑا تھے؛ لشکر لے کرچوش کیا اے امیر المونین آپ علی بڑا تھے؛ لشکر لے کرچوش کیا اے امیر المونین آپ مدینہ سے ہرگز باہر نہ جائے خدا کی تھی اگر آپ بھی مدینہ واپس نہ آسکیں گے اور نہ بھی آ کندہ مدینہ دار السلطنت بن سکے گا۔

ین کرسبائی حضرت عبدالله بن سلام دخالتهٔ: کوگالیاں دینے گئے۔

حضرت على بن الله الله الوكول سے فر ما يا اسے كچھ نہ كہو كيونكہ بير سول الله الله الله على محابہ ميں سے بہت بہتر آ دمي ہيں۔

حضرت علی میں تین مدینہ سے چل کرریذہ پنچے۔ وہیں انہیں بیا طلاع ملی کہ حضرت عائشہ وہی تینا وغیرہ کالشکر آ گے بڑھ گیا ہے۔ حضرت علی وہی تین نے دوسری اطلاع آنے تک ریذہ میں قیام کیا۔

#### طارق بن شہاب کا فیصلہ:

سری نے شعیب سیف خالد بن مہران البجلی 'مروان بن عبدالرحمٰن الجمیسی کے حوالے سے طارق بن شہاب کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا ہے کہ ہم لوگ کوفہ سے عمرہ کے خیال سے چلے تھے اور بیاس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عثان بٹی ٹیڈ، شہید ہو چکے تھے ہم کوفہ سے چل کرریذہ پنچے۔عین ضبح کا وقت تھا لوگ ایک دوسر کو چلا کر بلار ہے تھے۔

میں نے پوچھاریکون شخص ہیں؟

لشكرى: بياميرالمونين بي-

طارق: آخرامیرالمومنین کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟

شَری: طلحہ وزبیر ہیں شانے بغاوت کی ہے۔امیرالمونین ان دونوں کے پاس اس ارادہ سے جارہے ہیں تا کہ انہیں واپس لوٹالائیں۔

سیکن ریذ ہیں حضرت علی مخالفتہ کو پی خبر ملی کہ طلحہ و زبیر ہیں ﷺ نے راستہ تبدیل کر لیا ہے۔اس وقت حضرت علی رہی اٹٹیز نے ان دونوں کا چھچا کرنے کا فیصلہ فر مایا۔

میں نے اپنے دل میں اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھی اور بیسو چنے لگا کہ بیہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ بیں علی بخالتُخذ کے ساتھ ہو کر طلحہ و زبیر وام المومنین حضرت عائشہ بڑک تھی ہے جنگ کروں۔اور بی بھی ممکن نہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ مل کرعلی بخالتُخذ کے مقابلے پر کھڑا ہوں۔ میں نے حضرت علی بخالتُخذ ہے ملنے کے لیے اپنے خیمے سے سر نکالا تو نماز کھڑی ہو چکی تھی۔حضرت علی بخالتُخذ آگے بڑھے اور مبح کی نماز اندھیرے میں پڑھائی۔

حضرت حسن رخالتُهُ؛ کی حضرت علی رخالتُهُ؛ سے تیز گفتگو:

حضرت علی بھٹی نے جب نماز کا سلام پھیراتو ان کےصاحبر اد بے حضرت حسن بھٹی نے گھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔ میں نے تہہیں ایک کام کا تھم دیا تھالیکن تم نے میری نافر مانی کی ہے کل اسی طرح بے بس بنا کرفتل کردیئے جاؤ گے اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

حضرت حسن بی تین : بیس نے جب حضرت عثمان بی التی محصور ہوئے تھے آپ کو تھم دیا تھا کہ آپ مدید چھوڑ کر کہیں اور چلے جا کیں۔

آپ کی موجود گی میں حضرت عثمان بی تین کا قتل ہونا آپ کے لیے بہتر نہیں جب عثمان بی تین قتل ہوگئے تو میں نے دوسر امشورہ آپ کو بید دیا کہ آپ ہر گز اس وقت تک خلافت قبول نہ سیجیے جب تک تمام شہروں سے آپ کی خلافت کے لیے وفد نہ آ جا کیں اور وہ سب متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ منتخب نہ کرلیں پھر جب زبیر وطلحہ بی تین نے آپ کی خالفت کی تو میں نے آپ کو تھا کہ اب آپ اپ کے مطریس بیٹھ جا کیں اور لوگوں کوان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ خود باہم فیصلہ کرلیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہتر ہے ہے کہ فساد کی بنیا د آپ کے ہاتھوں نہ ہواس کی بنیا د آپ رکھے تو اچھا ہے۔ لیکن آپ نے ان تمام امور میں میری مخالفت کی۔

ہواس کی بنیا دکوئی اور ہی رکھے تو اچھا ہے۔ لیکن آپ نے ان تمام امور میں میری مخالفت کی۔

حضرت علی جن تنگذ اے میرے بیٹے! تم نے مجھے جس وقت عثمان جن تنگؤ محصور تھے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں عثمان رفی تشن کے قبل ہے قبل ہی مدینہ سے چلا جاؤں تو خدا کی قتم!اگر ہم مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتے تو ہمیں بھی اسی طرح گھیرلیا جاتا جیسے عثمان بخاتیٰ کو گھیرلیا گیا تھا۔

تم نے جو بیمشورہ دیاتھا کہ اس وقت تک میں خلافت قبول نہ کروں جب تک تمام شہروں کے لوگ میری بیعت پر راضی نہ ہوں ۔ تو دراصل بیعت اہل مدینہ کی بیعت ہے۔ دوسروں کی بیعت انہی کے تالع ہے اور میں بیسجی پہند نہ کرتا تھا کہ پی خلافت ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے ۔ تم نے جو بیمشورہ دیاتھا کہ زبیرو مطلحہ بڑے تا اور دیگر لوگوں کوخور صلح کر لینے دو تو یہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑی کمزوری کا سب ہوتا۔ خدا کی قتم مجھ پر شروع ہی سے قہر تو ڑے جاتے رہے۔ اور جب خلافت ملی تو وہ بھی ناقص۔ میرے نزدیک ان مخالفوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم نے جو یہ کہا تھا کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو یہ کیسے ممکن ہے جب کہ لوگ میر سے ساتھ ہوں اور میں اس گوہ کی طرح کیسے حجیب کر بیٹھ جاؤں جسے ہر طرف سے گھیرلیا گیا ہوا وراس گوہ کو پکڑنے والے یہ بجھنے پر مجبور ہوگئے ہوں کہ یہاں گوہ موجود ہی نہیں اور جب شکاری واپس چلے جائیں تو وہ باہر نکل آئے۔ اور جب یہ خلافت مجھے لی گئی تو میں اگر اس کی فکر نہ کروں گا تو اور کون اس کی فکر کرے گا۔ اے میرے بیٹے! اب تم ان مشوروں سے باز آجاؤ''۔

ا ساعیل بن مویٰ الفز اری نے علی بن عالب الا زرق' ابولخطاب البحری' صفوان بن قبیصہ الاحمسی کے حوالہ سے عرفی کا می بیان ذکر کیا ہے کہ میں اونٹ پرسوار جار ہاتھا کہ میرے سامنے ایک سوار آیا اور مجھ سے سوال کیا کہ اے اونٹ والے کیا تو اپنااونٹ

بیچیاہے؟

عرفی: بان!

سوار: اس کی کیا قیمت ہے؟

عرفی: ایک ہزار درہم۔

سوار: کیا تو پاگل ہے۔ کہیں اونٹ بھی ایک ہزار میں بکتا ہے۔

عرفی: ہاں میرایداونٹ اونٹ ہے۔

سوار: اس میں ایس کیا خوبی ہے؟

عرفی: میں نے اس پرسوار ہوکر جب بھی کسی کا پیچھا کیا تو میں نے اسے بکڑلیالیکن مجھے بھی کوئی نہیں پکڑسکا۔اور جب بھی میں اس پرسوار ہوکر بھا گاتو پیچھا کرنے والا مجھے نہ یاسکا۔

سوار: تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم بیاً ونٹ کیں کے لیے خریدنا چاہتے ہیں۔اگر تمہیں بیمعلوم ہو جائے تو تم بھی اتنی قیت طلب نہ کرو۔

عرفی: آخرآپس کے لیے بیاونٹ خریدنا جائے ہیں؟

سوار: تیری مال کے لیے۔

عر فی: میں اپنی ماں کوتو اپنے گھر بیٹھے چھوڑ آیا ہوں۔اس کاسفر کا کوئی ارا دہ مذتھا۔

سوار: ام المونين حضرت عائشه وثراني كي لير

عرفی: توآپ بیاونٹ لے جائے اوراب اس کی کوئی قیت نہیں۔

عرفی کابیان ہے کہ میں اس سوار کے ساتھ گیا ان لوگوں نے مجھے ایک مہری اوٹٹی دی اور چار سویا چے سودرہم دیئے۔

اس کے بعداس سوار نے مجھ سے سوال کیا اے عرفی بھائی کیاتم راستہ ہے واقف ہو؟

عرفی: اما ایس ان لوگول میں ہے ہوں جودوسروں کوتلاش کر لیتے ہیں۔

سوار: توتم ہمارے ساتھ چلو۔

عرفی کابیان ہے کہ میں ان کے ساتھ ہولیا۔ راہ میں جس وادی اور چشمہ سے ہمارا گذر ہوتا تو پیلوگ جھے سے اس مقام کا نام دریافت کرتے۔

حوأب كا چشمه:

چلتے چلتے ہم حواُب کے چشمے پر پہنچے تو وہاں کے کتے ہمیں دیکھ کر بھو نکنے لگے لوگوں نے مجھ سے دریا فت کیا یہ کون ساچشمہ

عرفی: بیچشمہ حواب کے نام ہے مشہور ہے۔

عرفی کہتا ہے کہ میرا میہ جواب من کر حضرت عاکشہ بڑی ہے زور سے چنیں اورا پے اونٹ کے بازو پر چا بک مار کرا سے ہنکایا۔
پھر فر مایا: خدا کی قسم حواُب کے کتوں والی میں ہی ہوں۔ اے لوگو! مجھے واپس لے چلو۔ حضرت عاکشہ بڑی ہے نے میہ بات تین بار
فر مائی اور اپنا اونٹ ہنکا یا لوگوں نے بھی اپنے اونٹ تیز کیے اور وہ واپس لوٹیس حتی کہ جب اگلا روز ہوا اور وہ وقت آیا جس وقت
ان لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تھی تو عبد اللہ بن الزبیر بڑی تیز گھرائے ہوئے حضرت عاکشہ بڑی نیز کے پاس پہنچا اور چیخ کر بولے۔
بچاؤ بچاؤ خدا کی قسم میعلی بٹی تھی کا گشکر تمہارے سروں پر پہنچ گیا ہے۔ عرفی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کیا اور مجھے برا بھلا
کہنے گے۔ میں ان کے پاس سے واپس چلا آیا۔ تھوڑی وور چلا تھا' کہ حضرت علی بڑی تھے۔ ان کے ساتھ تین سو
کتریب آ دمی تھے۔ حضرت علی بڑی تھی نے مجھے آ واڑ دی کہ اے سوار ادھر آؤ۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے سوال فر مایا۔ یہ
لشکر کہاں ہے؟

عرفی: فلاں فلاں مقام پر مقیم ہے۔اور بیاس کی (حضرت عائشہ رٹی بینیا) اونٹنی ہے۔ میں نے ان لوگوں کے ہاتھ اپنا اونٹ فروخت کیا تھا۔

حضرت على والتلفيد: كياتم في بعي ان كيساته سفركيا بي؟

عرفی: ہاں میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے۔ لیکن جب ہم حواُب کے چشمہ پر پینچے تو اس عورت پروہاں کے کتے بھو نکنے کے کلے جس پراس عورت نے الی الی بات کہی تھی ۔ لیکن جب میں نے ان لوگوں میں باہم اختلاف ویکھا تو میں واپس آگیا۔اور یہ وگ کوچ کر گئے۔

حضرت على منافقون كياتم ذى قار كا راسة بال ته و؟

عرفی: بان!

حضرت علی بخالتی: توتم ہمارے ساتھ چلو۔

عر فی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا ۔ حتی کہ ہم ذی قار پہنچ گئے ۔ حضرت علی رٹی ٹٹنز نے دوآ دمی بلوائے اور ان دونوں کو

۔ ایک دوسرے سے ملا کر بٹھا دیا۔اس کے بعدایک اورشخص طلب کیا گیا اوراسے ان دونوں پر بٹھا دیا گیا پھر حضرت علی می تؤاس او پر والے شخص پر چڑھ کر بیٹھ گئے اورا کیک جانب اپنے پاؤں لڑکا لیے اورالقد کی حمدوثنا اور درود وسلام کے بعد فر مایا۔تم لوگوں نے دیکھ لیے کہاس قوم اوراس عورت نے کہا کہا۔

حضرت علی بھائتنہ کا میاشارہ س کر حضرت حسن بھائتنہ کھڑے ہوئے اور رونے لگے۔

حضرت علی من تُنته: بیتم از کیوں کی طرح کیوں رورہے ہو؟

حضرت حسن بن بن نتن بال! میں نے آپ کوا میک بات کامشورہ (اصل ترجمہ تھم) دیا تھا۔ لیکن آپ نے میری مخالفت (اصل ترجمہ نافر مانی) کی تو تم بھی نہایت مصیبت کے ساتھ قبل کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی حامی و مدد گارنہ ہوگا (اصل ترجمہ '' تو''اور'' تیرا'' ہے)

حضرت علی بن تین 💎 تونے مجھے جو تھم دیا تھادہ لوگوں سے بیان کر دے۔

حضرت حسن بھائیں: جب لوگوں نے حضرت عثمان بھائیں: کوشہید کیا تھا تو میں نے آپ کوتکم دیا تھا کہ آپ بیعت کے لیے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ پھیلا ہے جب تک عرب کے تمام علاقوں کے لوگ آپ کوخلافت پر مجبور نہ کریں اور وہ آپ کے علاوہ کسی کوخلیفہ نہ بنا تمیں گے لیکن تم نے میرا ایچکم نہ مانا۔

جس وقت اس عورت نے اوران لوگوں نے سراٹھایا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مدینہ سے نہ جا دُ اورا پینے ان شیعوں کے پاس جوآپ کی بات قبول کرتے ہیں اپنے پیغام برجھیج دو۔ حضرت علی بڑائٹن اس نے پچ کہا ہے۔لیکن خدا کی تتم اہیں بجھود کی طبرح کمز ور مذانہیں جانتا ہواقہ میں جہ نے کر مم میکھیر کی

اس نے سے کہا ہے۔ لیکن خدا کی تئم ایس بھوی طرح کمزور بننا نہیں چاہتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم وکھیا کی وفات ہوئی تو میں اپنے سے زیادہ کی کوخلافت کاحق دارنہ بھتا تھا۔ لیکن لوگوں نے ابو بکر بڑا ٹین کی بیعت کر لی ۔ پھر ابو بکر بڑا ٹین بلاک ہو گئے اس وقت بھی میں اپنے سے زیادہ کی کوحقد ارنہ بھتا تھا۔ لیکن لوگوں نے عمر بڑا ٹین کی بیعت کر لی۔ پھر عمر بڑا ٹین بھی بلاک بھو گئے اس وقت بھی میں اپنے سے زیادہ کی کوحقد ارنہ بھتا تھا۔ لیکن لوگوں نے عمر بڑا ٹین کی بیعت کر لی۔ پھر عمر بڑا ٹین کی بیعت کر لی۔ پھر عمر بڑا ٹین کی بیعت کر لی۔ پھر لوگوں نے عثان بڑا ٹین کی اور اے قبل بیعت کر لی جس کی وجہ سے میں نے بھی بیعت کر لی۔ پھر لوگوں نے عثان بڑا ٹین کے ساتھ بعنا وسٹ کی اور اے قبل بیعت کر لی جس کی وجہ سے میں نے بھی بیعت کر لی۔ پھر لوگوں نے حیال کر دیا اور میر سے پاس خوش سے بیعت کے لیے آئے میں اس سے جنگ کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میر سے اور ان کے درمیان فیصلہ فر مادے اور وہ بی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

قصاص عثان مناتثة كامطالبه:

علی بن احمد بن الحسن الحجلی نے حسین بن نفر العطار ٔ ابونھر بن مزاحم العطار ٔ سیف بن عمر محمد بن نویرہ ٔ طلحہ بن اعلم الحقی ، عمر بن سعد ٔ اسد بن عبد القدادر دیگر چندعلاء کے حوالے سے مجھے میتح ریر کر کے روانہ کیا کہ جب حضرت عائشہ بڑی ہیں کہ سے واپس لوٹیس اور سمد ُ اس کی جانب منسوب کیا جا تا سرف پر پہنچی تو وہاں ان کی ملا قات عبد بن ام کلاب سے ہوئی۔ اس کے ہاہے کا نام ابوسلمہ تھا۔ لیکن مید مال کی جانب منسوب کیا جا تا

تھا۔ حضرت عائشہ رہی کھانے اسے دیکھ کرفر مایا۔ تم اس وقت خوب آئے۔

عبد بن انی سلمہ نے عرض کیا ۔ لوگوں نے عثمان رہائٹہ: کوئل کر دیا ہے اور آٹھ روز تک کوئی خلیفہ بس تھا۔

حضرت عائشہ رہی ہے : مجراوگوں نے کیا کیا؟

اہل مدینہ نے باہم جمع ہوکرمشورہ کیا اور آخر کارایک بھلائی انہوں نے حاصل کر لی کدان سب نے علی بن ابی

طالب و فالترزير ا تفاق كرليا-

حضرت عائشہ بھی تین : کاش! کہ بیز مین وآسان اس سے بل باہم مل جاتے اور تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی۔ مجھے واپس لے چلو۔ مجھے واپس لے چلو۔

حضرت عا کشہ بڑی تیا سرف سے مکہ واپس لوٹیس اور بیفر ماتی جا رہی تھیں۔خدا کی شم عثان بھاتھ؛ مظلوم قتل کیے گئے ہیں۔اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔

اے ام الموسین! آخراس انحراف کی کیا وجہ ہے۔ اور خدا کی شم سب سے اول آپ ہی نے علی رہی گئی سے انحراف کیا ہے۔ اور آپ تو پہلے کہا کر تی تھیں اس نعثل (عثمان رہی گئی) کوئل کردویہ کا فرم و چکا ہے۔

حضرت عائشہ بڑی تھا: ان قاتلین نے اولاً عثمان بڑا تھا: سے توبہ کرائی پھرانہیں قتل کر دیا۔ میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا اب یہ کہدر ہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے۔

بین کرعبد بن ابی سلمہ نے بیا شعار پڑھے۔

مِسنُكِ الْبِسدَاء وَ مِسنُكِ الِسغَيْسِ وَمِسنُكِ السِّيَساحُ وَمِسنُكِ الْمَطَرُ

بین کی میں اس میں کی طرف سے اس فساد کی ابتداء ہے اور آپ ہی کی جانب سے بیٹم متغیرات واقع ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی جانب سے بیغذاب کی آندھیاں چلی ہیں اور آپ ہی کی جانب سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔

وَ ٱنْسِتِ ٱمْسِرُتِ بِيقَتُ لِ الْإِمْسَامِ وَقُلُسِتِ لَنَسَا إِنَّسَهُ فَسَدُ كَفُرُ

فَهَبُنَا اَطَعُنَاكِ فِي قَتُلِهِ وَقَاتِلُهُ عِنُدَنَا مِنُ اَمَرُ

نظر المراح من المراح والمراح وا

وَلَمُ يَسُقُطِ السَّقُفُ مِنُ فَوْقِنَا ﴿ وَلِمُ يَنُكُسِفُ شَمُسُنَا وَالْقَمَرُ

بَنْ حَبَيْنَ اللهِ الله

وَ قَدْ بَسَايَعَ السَّاسُ ذَاتُدُرَاءِ يُسْرِيُ لُ الشَّبَسَاوَ يُقْيَمُ الصَّعَسُ

مَّنِيَّةَ مَنَّى: ابلوگوں نے ایسے باہمت کی بیعت کی ہے جوآ فتوں کو پیچیے ہٹادیتااور سخت چٹانوں پر کھڑا ہوجا تا ہے۔

 آ لَهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

مَنْ خِيرًى: جوجنگى لباس پہنے ہروقت تيار ہے اورغدر کرنے والوں ميں کوئی اس کا ٹانی نہيں ہے۔

اس کے بعد حضرت عائشہ بیٹینی مکہ لوٹیں اور مجد کے دروازے پر پہنچ کرسواری سے اتریں اور حطیم جنے کا ارادہ کیا۔ وہاں ان کے لیے پر دہ کر دیا گیا اوران کے پاس لوگ آ کرجمع ہو گئے حضرت عائشہ بیٹینیانے لوگوں سے فر مایا عثمان بنی تینہ مظلوم قبل کردیئے گئے اور خداکی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔

اہل کوفہ سازش میں یکتائے زمانہ تھے:

سری نے شعب وسیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی ہوائٹھ اس فکر میں سے کہ انھیں یہ معلوم ہو جائے کہ زبیر وطلحہ بڑی تھا کہ انسین جانب بڑھ رہا ہے اور وہ دل سے بیر چاہتے تھے کہ بیالاگ بھرہ کی طرف بڑھیں تو بہتر ہے جب انھیں یہ بات یقینی طور پرمعلوم ہوگئی کہ بیالشکر بھرہ کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور فر مایا۔

کوفہ میں عرب کے آدمی آباد ہیں اور ان کے گھر ہیں۔

اس پراہن عباس بن سٹانے فر مایا کہ جس شے ہے آپ خوش ہیں وہ مجھے بری محسوس ہوتی ہے کیونکہ کوفدایک چھاؤنی ہے جس میں عرب کے مشہور مشہور آ دمی رہتے ہیں اوران کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ۔ کیکن بیلوگ ہمیشدان چیزوں کے حصول کی کوشش میں کیے رہتے ہیں جن کے حصول پر بیلوگ قدرت نہیں رکھتے اور جب بیا پی مقصد میں ناکام ہو جائے ہیں تو اس شخص کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جس نے کوئی عہدہ حاصل کرلیا ہواورا ہے ذکیل وخوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیلوگ ایک دوسرے کی جڑیں کا شتے اورایک دوسرے کی جڑیں۔

حضرت علی بڑی تی نے فر مایا: واقعہ تو ایبا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہولیکن ہر حکومت اپنے فر مال بر داروں کے ساتھ سلوک کرتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مہر بانی ہے بیش آتی ہے جوشروع میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔اگر وہ سیدھے رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ احسانات کریں گے اور ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہمارے احسانات پر قناعت کریں اور اگر وہ ایسانہ کریں گے اور ہمیں تکلیف پہنچا کیں گے تو برائی اس کے ساتھ کی جاتی ہے تو برائی کا مستحق ہو۔

حضرت عبدالله بن عباس بنی مینانے فر مایا انسان بیکام ای وقت کرسکتا ہے جب قناعت کرکے بیٹھ جائے۔ ابن عمر بنی مینا کالشکر عاکشہ ونٹی نیو کے ساتھ جانے سے اٹکار:

مری نے شعیب وسیف کے حوالے ہے محمد وطلحہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب طلحہ بڑی ٹیڈوز ہیر بھی ٹیڈوام المومنین حصرت عائشہ بڑو ٹیا اور اہل مکہ کا اس پر اتفاق ہوگیا کہ بھرہ چلنا چا ہیے اور حضرت عثان بڑی ٹیڈوک کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہیے تو حضرت زبیر بھی ٹیڈواور حضرت طلحہ بڑی ٹیڈو حضرت عبداللہ بن عمر بڑو ٹیٹو کے پاس کئے اور انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی حضرت عبداللہ بن عمر بڑو ٹیٹو کے پاس کئے اور انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی حضرت عبداللہ بن عمر بڑو ٹیٹو کے پاس کے اور انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی حضرت عبداللہ بن عمر بڑو ٹیٹو کی میں شامل ہوں گے تو میں بھی شامل ہوں گا اور اگروہ تمام جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو میں بھی جنگ میں حصہ خلوں گا۔

عروة بن الزبير شي الله على والسي:

سری نے شعیب ٔ سیف اور سعید بن عبداللہ کے حوالے سے ابن الی ملکیہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب

ز بیر رہی تنظنے نے کوچ کاارادہ کیا تو اپنے تمام بیٹوں کوجمع کیاان میں ہے بعض کورخصت کیااوربعض کوساتھ چلنے کا تکم دیا۔لیکن ان تمام لڑکوں کوس تھ چینے کا تکم دیا جواساء سے بیدا ہوئے تھے۔ جب زبیر رہی ٹٹنے نے دوسر سےلڑکوں سے بید کہا کہا ہے فلانے تم واپس جاؤاور اے عمروتم واپس جاؤ تو عبداللہ بن الزبیر بڑی ٹیٹانے اپنے بھائیوں میں سے عروہ اور منذر سے کہاتم بھی واپس جاؤ۔

اس پرحضرت زبیر رہی گئیزنے اپنے مبلے حضرت عبداللہ رہی گئیز سے فرمایا کہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جانا اور ان سے فائد دا ٹھانا جا ہتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑتنانے فرمایا کہ اگر آپ ان سب کو جنگ میں لے جانا چاہتے ہیں تو آپ خود نہ جائے اور اگر آپ کی اور بیٹے کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو آنہیں بھی چھوڑ دیجئے اس لیے کہ اگر آپ سب کو لے جائیں گے تو اساء بڑاٹنڈا کی تسم کی بے اولا دبن جائے گی اور اس کا کوئی سہارا ہاتی نہیں رہے گا۔

یہ ن کرز بیر وہافتہ رونے گے اور عروہ اور منذر بھا کووا پس کردیا۔

ان لوگوں نے جب کوچ کیا اور اوطاس کے پہاڑوں پر پہنچ تو بیلوگ داپنی طرف مڑ گئے اور بھر ہ کامشہور راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرلیا۔اوراسی راہ ہے چل کر بھر ہ پہنچ گئے۔

## حضرت عا نشه بنتي كي روا نگي پرلوگون كار نج وغم:

سری نے شعیب 'سیف اور ابن الشہید کے حوا کے سے میر سے پاس ابن ابی ملیکہ کا یہ بیان لکھ کر روانہ کیا کہ جب لشکر کی روا گلی کا وقت آیا تو پہلے زبیر اور طلحہ بڑسٹانے کوچ کیا اس کے بعد حضرت عائشہ بڑن ٹیٹانے کوچ فر مایا۔ ان کے ساتھ دیگر از واج مطہرات بڑئیٹن بھی تھیں جوان کے ساتھ ذات عرق تک گئیس۔

اس روز سے زیادہ لوگ اسلام پر بھی نہیں روئے۔ان کا رونا اس باعث تھا کہ اسلام کو بیددن دیکھنا نصیب ہواحتی کہ اس دن کا نام یوم الخیب'' آنسوؤں کا دن'' مشہور ہو گیا۔حضرت عائشہ بڑنا نیسا نے عبدالرحمٰن بن عمّاب بھاٹٹنز کونماز پڑھانے کا حکم دیا۔ بیہ لوگوں میں بہت منصف شار ہوتے تھے۔

#### مطالبه قصاص کی وجه:

سری نے شعیب 'سیف اورمحمد بن عبداللہ کے حوالے سے یزید بن معن کا میہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب پیشکر اوطاس سے دہنی جانب مڑگیا تو راہ میں ان کی ملاقات ملیج بن عوف اسلمی سے ہوئی جواپی ماں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔انہوں نے حضرت زبیر رہنا تیز ،کوسلام کیا اور دریافت کیا۔اے ابوعبداللہ بڑی ہیڑا یہ کیا معاملہ ہے؟

حضرت زبير بعلقته اميرالمونين حضرت عثان بغاشت كفلاف بغاوت كي كئ اوراضي بلاجر مقل كرديا كيا\_

ليح: انھيں کس نے قبل کرديا؟

حضرت زبیر ہن ٹنیز: مختلف شہروں کے اوباشوں اورمختلف قبائل کے بھگڑ الولوگوں نے اوران میں زیاد ہ تر اعراب اورغلام شامل تھے\_

ابآپ کیا چاہتے ہیں؟

حضرت زبیر برخافیٰ : ہم ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں گے تا کہ اس خون کا بدلہ لیا جائے اور بیخون رائیگاں نہ جائے کیونکہ اس

کے رائیگاں جانے میں اللہ کے ہم کی ہمیشہ اس طرح تو ہین ہوتی رہے گی اگر لوگوں نے اس قتم کے طریقہ کا رکو

ابھی سے نہ روکا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہرامام کو جب چاہیں گے اس قتم کے بدقماش لوگ قبل کر دیا کریں گے۔

واقعتا یہ بہت بخت معاملہ ہے اور کیا تم نہیں جانتے کہ بین طاہر میں آسان بھی ہے اس کے بعد بید دونوں ایک

دوسرے سے رخصہ ہوئے اور لئنگر آ گے بڑھ گیا۔



باب۵

# حضرت عا ئشه رئيستا کا بصره میں داخله (**زر**

# عثمان بن حنيف رضي عنه سے جنگ

سری نے شعیب 'سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میر بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ بیلشکر سیدھی راہ چھوڑ کرآ گے بڑھتا رہا حتی کہ بھر ہ کے میدانوں میں پہنچ گیا یہاں پہنچ کران کی ملاقات عمیر بن عبداللہ المیمی سے ہوئی۔اس نے عرض کیا اے ام الموشین ڈ! میں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں کہ آپ آ گے تشریف نہ لے جائیں بلکہ ان لوگوں میں سے کسی کو آ گے روانہ فرمادیں جو وہاں کے لوگوں کو مجھا بچھا سکے۔

حضرت عائشہ بنہ بنے تا تم نیک آ دمی معلوم ہوتے ہولہذاتم ہی کوئی مشورہ دو۔

ممیر: آپ ابن عامر من اٹنون کو آ گے بھیج دیجیے کیونکہ بھرہ میں اس کی زمینیں اور مکا نات وغیرہ ہیں وہ آپ کے پہنچنے سے قبل لوگوں سے ملا قات کریں اور آپ جو ہات کہنا چاہتی ہوں وہ اہل بھرہ تک پہنچا کمیں۔

حضرت عائشہ بڑی نیانے ابن عامر بڑا لٹنا کوآ گے روانہ فر مایا۔ جب وہ بھر ہی پنچے تو لوگ ان کے پاس آ کرجمع ہونے گے۔ حضرت عائشہ بڑی نیانے نے بھر ہ کے مشہوراور بااثر آ دمیول کے نام خطوط بھی روانہ کیے تھے۔ جن میں احنف بن قیس بڑی تا اور صبر ۃ بن شیمان وغیرہ داخل تھے حضرت عائشہ بڑی نیا آ گے بڑھ کر حفیر میں تھہر گئیں اور جواب کا انتظار کرتی رہیں۔

حضرت عا ئشه رئيسيو كي خدمت ميں قاصد كى روانكى:

جب اہل بھرہ کوان حالات کاعلم ہواتو عثمان بن حنیف بڑھ تھے۔ نے عمران بن حصین بڑھ تھے۔ اور ابوالا سود دکلی کوقا صد بنا کر حضرت عاکشہ بڑھ تیے کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت عمران بن حصین رہی تھے۔ کا تعلق عوام سے تھا اور ابوالا سود حضرت علی بڑا تھے۔ کے خصوص آ دمیوں میں سے تھے عثمان بڑا تھے۔ ان دونوں سے کہا۔ تم اس عورت کے پاس جاؤاورا سے اپنے خیالات سے آگاہ کرواوراس کے خیالات معلوم کرو۔ بید دونوں حضرت عاکشہ بڑے تیے اور حضرت کا کشہ بڑے تیے اور حضرت عاکشہ بڑے تیے اور حضرت عاکشہ بڑے تیے اور حضرت کا کہ بھیں ہمارے امیر نے آپ کے اجازت طلب کی اجازت ملنے کے بعد بیاندر گئے اور حضرت عاکشہ بڑے تو کی کیا وہ جے ؟

حضرت عائشہ بڑی بینا نے فرمایا۔ مجھ جیسی عورت کسی مخفی کام کے لیے سفر نہیں کر سکتی اور نہ اولا و سے کوئی بات چھپائی جاسکتی ہے۔ بات رہے کہ مختلف علاقوں کے شورمچانے والوں اور قبائل کے جھٹر الولوگوں نے رسول اللہ ساتھ کے حرم میں قتل و قبال کیا اور

اس میں فتنے اٹھ نے اور بدعتیں ایجادکیں اور فتنگروں کوحم رسول میں پناہ دی اس طرح اللہ اور اس کے رسول سولیم کی لعنت کے مستحق میں اور بلا جرم مسلمانوں کے امام کوتل کیا۔اس طرح انھوں نے ایک حرام خون کوحلال سمجھ کر بہایا اور وہ مال لوٹ میا جس کا لین حرام تھا اور بلد حرم اور ماہ حرام کی حرمت کا بھی پاس نہ کیا۔لوگوں کی آبر وریزی کی اور انھیں جسمانی تکالیف پہنچا ئیں اور ان لوگوں کے شہر اور مکانات میں آ کر تھم رکھے جنہیں ان کا تھم برنا گوارا نہ تھا۔ان لوگوں نے سوائے نقصان اور مصرت کے کوئی فائدہ نہیں بہنچایا۔ نہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا۔ جن لوگوں کے پاس بیجا کر تھم سے ان میں آئی قدرت نہیں کہ وہ انہیں روک سکتے کیونکہ انہیں خودا بی جانوں کا خوف تھا۔

میں نے اس کیے سفر کیا ہے تا کہ تمام مسلمانوں کو یہ بتا دول کہ یہ جماعت کس تنم کے لوگوں پر مشتمل ہے اورعوام ان کے باعث کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور اب ان کا اصلاح پاناممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بڑتے نیے آیت تلاوت فرمائی:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنْ نَجُواهُمُ إِلَّا مَنْ آمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُوفٍ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾

''ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے کہ بیسر گوشی صدقہ کا تھکم دے یالوگوں کی اصلاح کرے'۔

ہم اس اصلاح کی خاطر میدان میں نکلے ہیں جس کا اللہ عز وجل اور رسول اللہ مٹاٹیل نے ہر چھوٹے بڑے اور مر داورعورت کو تھم فر مایا ہے۔ہم اس لیے آئے ہیں تا کہ لوگوں کو نینکی کا تھم دیں اور اس کی حفاظت کریں اور برائی سے لوگوں کوروکیس اور دنیا سے برائی کومٹا کئیں۔

طلحه وزبير بناية كيشرط:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میرے پاس محمد وطلحہ کا سے بیان لکھ کرروانہ کیا۔ کہ حضرت عمران بن حصیبن رفائقۂ حضرت عائشہ بڑتے پناسے گفتگو کر کے حضرت طلحہ رفائقۂ کے پاس پہنچے اوران سے ان کی آمد کی وجہ دریافت کی۔

حضرت طلحه ر من الله: من محصرت عمَّان مِن اللهُ يَ حَون كامطالبه ل كرآ ع مين -

قاصدين: كياآپ على رئائنًا كى بيت نبيس كر يكي؟

حضرت طلحہ بڑنائیں: ہاں!لیکن اس صورت میں کہ تلوار میری گردن پررکھی ہوئی تھی۔اورعلی رٹائٹیز سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں اور نہ میں علی دٹاٹیز کی بیعت تو ڑنا جا ہتا ہوں۔لیکن شرط بیہ ہے کہ وہ ہمارے اور قاتلوں کے درمیان حائل نہ

-099

اس کے بعد بید دونوں قاصدلوٹ کرحضرت عاکشہ بڑی تیا کے پاس آئے اوران سے رخصت طلب کی۔حضرت عاکشہ بڑی تیا نے حضرت عمران بن حصین بڑا تھی کورخصت کیا اور ابوالا سود سے مخاطب ہو کرفر مایا اے ابوالا سود تو اپنے آ ب کواس بات سے بچانا کہ کہیں تیری خواہشات مجھے دوزخ میں نہ دھکیل دیں۔

﴿ كُونُوا قَوَّامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنُ لَا تَعُدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقُرَبُ لِللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ لِلتَّقُولِي وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

''اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہ بن جاؤ۔ اور کسی قوم کی عداوت شمصیں کسی ٹا انصافی کے جرم میں مبتلا نہ کر دے انصاف کردیے تقویٰ کے زیادہ قریب ہےاوراللہ ہے ڈرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ فرمانے والا ہے''۔

ان دونوں قاصدوں نے کوچ کیا۔اورمنا دی نے ان کی واپسی کا اعلان کیا جب بید دونوں عثمان بن صنیف بن تنتیز کے پاس مہنچ تو ابوالا سود نے بولنے میں عمران بن تاثیز سے پہل کی اورعثمان دنائٹڑ سے مخاطب ہوکر کہا ہے۔

يَا ابُن حُنينِ قَدُاتَيُتَ فَانُفُرُ وَطَاعِنِ الْقَوْمِ وَجَالِدُ وَاصْبِرُ

ہُنْرَجَعَا بُنَا: ''اے صنیف کے بیٹے جب تو یہاں آ گیا ہے تو اب میدان میں نکل اور لوگوں کو نیز وں کی انیوں پررکھ لے۔ ان سے جنگ کراور ثابت قدم رہ''۔

سیتن کرعثمان بن صنیف نے اِنّا لِللّٰهِ وَ اِنّاۤ اِللّٰهِ وَا ہِنّاۤ اِللّٰهِ وَ اِنّآ اِللّٰهِ وَاجِعُونَ پڑھی۔اور فرمایاتتم ہے کعبہ کے پروردگاری اب اسلام کی چکی چل چک ہے اب دیکھتے کہ چکی کاکون سایاٹ گرتا ہے۔ حدم میں مصریف اللہ میں سے اللہ میں سے مصریف اللہ میں سے مصریف اللہ میں سے مصریف اللہ میں سے مصریف اللہ میں سے

حضرت عمران بن حصین ملاتمهٔ کا جنگ ہے گریز:

حضرت عمران رہی گئی نے فر مایا خدا کی تتم!اب تمہیں یہ جنگ ایک زبر دست عذاب میں ہٹلا کر دے گی۔ جس کا نتیجہ یہ لکلے گا کہا گرکوئی تم میں سے نے بھی گیا تب بھی بہت سے کام اس جنگ کے مساوی نہ ہو تکیں گے۔

عثان بن تثنه: تو پھر آپ ہی کوئی مشورہ و یجیے۔

عمران مِناتُمُن: میں تو گھر جا کر بیٹھ رہا ہوں تم بھی اینے گھر جا کر بیٹھ جاؤ۔

عثمان بن تثنين جب تك امير المونين على من تثني بهال نه بنج جا كيل مين انهيل مركز شهر مين واغل نه مونے دوں گا۔

عمران رہائتی: اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہے اور وہ جوارا دہ کرتا ہے وہی ہوکرر ہتا ہے۔

اس کے بعد حضرت عمران رخی اٹنونا ہے گھر جا کر بیٹھ گئے اور عثمان رخی تئونہ مقابلہ کی تیاری میں معروف ہو گئے ہشام بن عامر عثمان رخی تئونہ کے اور عثمان رخی تئونہ کے اور عثمان رخی تئونہ کے اور انہیں مشورہ ویا۔ اے عثمان رخی تئونہ! اب یہ جھکڑا اس طرح چلتا رہے گا جس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ تم خود بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گئے یہ ایک ایسا زخم ہے جو بھی بحر نہیں سکتا اور ایسا اختلاف ہے جو بھی ختم نہیں ہوسکتا۔ لہذا تم علی رخی تی کہ کہ مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گئے یہ ایک ایسا زخم ہے جو بھی تھڑا مول نہ لو لیکن عثمان رخی تی تاری ای ایک ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ ایک کر دیا۔ عثمان بن حنیف رخی تی جنگی تیاریاں:

عثان بڑا تھے نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ لوگ ہتھیا رپہن کر جامع مبجد میں جمع ہو گئے عثان بڑا تیز نے دھوکے سے کام لینا چاہا لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عثان بڑا تیزنہ کا کیا ارادہ ہے۔اس لیے انھیں تو تیاری کا حکم دیا۔اور ایک شخص کو جو بنوتیس سے تعلق رکھتا تھا۔اپنے پاس بلایا۔ بیٹنص کو فد کار ہنے والا تھا اور انتہائی دھو کہ باز تھا۔عثان بڑا تیزنہ نے اسے پچھ مجھایا ۔ بیعثمان بڑا تیزنہ کے اشارے برتقر برکرنے کھڑا ہوا۔اور بولا: ''اے لوگو! میں قیس بن العقد بینہ آتھسی ہوں۔ یہ جماعت جو تمہارے پاس آئی ہے اگر اس غرض ہے آئی ہے کہ انہیں اپنی جانوں کا خوف تھا اور وہ تمہاری بناہ لینا چاہتے تھے تو یہ خودا سے مقام ہے آئی ہے جہاں پرند ہے بھی ، مون ہیں۔ اور اگریہ جم عت حضرت عثان مُن تُحَدُّ کے خون کا انتقام لینے آئی ہے تو ہم لوگوں نے عثان مُن تُحَدُّ کو تل نہیں کیا ہم لوگ اس معاملے میں میری اطاعت کرو۔اوران لوگوں کو جہاں ہے یہ آئے ہیں وہیں واپس لوٹا دو''۔

یتقرین کراسود بن سریع السعدی کھڑا ہوا اور کینے لگا۔ کیا ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان دخی تُنہ کوتل کیا ہے؟ حالا نکہ تمہارا یہ کہنا قطعاً غلط ہے۔ وہ تمہارے پاس گھبرائے ہوئے اس لیے آئے ہیں تاکہ قاتلین عثمان بنی تُنہ کے مقابلہ میں ہم سے امداد طلب کریں۔ اور اس طرح وہ اور لوگوں سے بھی امداد کے طالب ہیں۔ اگر واقعتا ان لوگوں کو جیسا کہ تمہارا گمان ہے ان کے شہروں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اب ان کے لیے وہ کون می رکاوٹ ہے جس کے باعث وہ دوسروں کوان کے شہروں سے نہ نکالیس گے۔

اس پرلوگوں میں ایک شور چھ گیا اورعثان بناٹٹز سمجھ گئے کہ بصر ہ میں بھی ایسےلوگ موجود میں جوکھل کرعا کشہ ہوئی تا اوران کے نشکر کی امداد کریں گے۔اس سےعثان بڑاٹٹز کا دل ٹوٹ گیا۔

حضرت عائشہ بڑی بینا اور ان کے ساتھی آ گے بڑھ کر مربد پنچ اور بالائی جانب سے مربد میں داخل ہو گئے اور وہاں ڈیرے ڈال دیئے۔عثمان بٹی ٹیز بھی اپنے ساتھیوں کو لے کران کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے اور اہل بھرہ میں سے جولوگ حضرت عائشہ بڑی ٹیز کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے وہ ان کے لشکر میں چلے گئے۔اس طرح دونوں فریق مربد میں صف آ راء ہو گئے۔اور ایک دوسرے کو جوش دلانے گئے حتی کہ دونوں فریق غصہ سے بے قابو ہو گئے۔

## حضرت طلحه رمناتين كي تقرير:

حضرت طلحہ رض تھنانے اللہ تعالی کی حمد و شنا کے بعد حضرت عثمان رض تھنا دے اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا اور بتایا کہ مدینہ رسول کی کس طرح بے حرمتی ہوئی ہے اور کس طرح وہ خون بہایا گیا ہے جس کا بہانا حرام تھا۔حضرت طلحہ رض تھنا نے وہ تمام مظالم بیان کیے جو حضرت عثمان رضافتن ہر کیے گئے تھے۔ پھرلوگوں کوان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کی دعوت دی اور فر مایا:

''اس تصاص میں اللہ عز وجل کے دین اور اس کے تھم کی عزت ہے۔ کیونکہ مظلوم خلیفہ کے خون کا قصاص طلب کرنا اللہ کے احکام میں سے ایک تھم ہے اگرتم قصاص طلب کرو گے توضیح راہ پر چلو گے اور تمہاری خلافت تمہارے ہاتھ میں آجائے گی'اورا گرتم اس قصاص کوچھوڑ و گے تو نہ تو کوئی حکومت قائم رہ سکتی ہے اور نہ کوئی نظام چل سکتا ہے''۔

اسی قتم کی تقریر حضرت زبیر رہی گئنانے بھی کی ان تقاریر پر داہنی جانب کے لوگ بولے کہ آپ دونوں نے جو پکھ فر مایا ہو۔ بالکل صحیح اور درست ہے اور آپ نے ہمیں حق بات کا حکم دیا ہے بائیں جانب کے لوگ بولے انہوں نے نہایت غلط بات کہی ہے۔ اورغداری کی ہے اور لوگوں کو برائی کا حکم دیا ہے۔ان دونوں نے پہلے تو علی دھا تھنا کی بیعت کرلی۔اور آج یہ کہدرہے ہیں اس پرایک

شور مچ گیااورلوگوں میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔

#### حضرت عائشه ينته يكاخطاب:

اس کے بعد حضرت عائشہ بڑے میں نے تقریر شروع فر مائی: حضرت عائشہ بڑے ہیں آ واز نہا یت بلند تھی 'جیسی ایک صاحب جلال عورت کی ہونی جا ہیے انھوں نے اللہ عز وجل کی حمد و ثنابیان کرنے کے بعد فر مایا:

''لوگ حضرت عثمان بٹی تنزیر اتنہا مات لگاتے تھے اور ان کے عاملوں کو مجرم گردانتے تھے۔ بیلوگ ہمارے پاس مدینہ آتے اور عمال کے حالات بیان کر کے ہم ہے مشورہ طلب کرتے۔ان کی ظاہری گفتگوسے بیمحسوس ہوتا تھا کہ بیاصلاح کے طلب گار ہیں اور نیک لوگ ہیں۔

کین جب ہم حالات کی مجھان میں کرتے تو ہمیں عثمان نہایت متقی اور ان الزامات سے بری نظر آئے۔ اور بیدوہ لوگ جوان کی شکایات کرتے تھے'وہ تقو کی کے بھیں میں فاجر و کذاب نظر آئے۔ ان کا ظاہر پچھ ہوتا اور باطن پچھاور۔
ان لوگوں نے جب اس طرح دھو کہ اور فریب سے قوت مہیا کر لی تو مدینہ پہنچ کرعثمان دھائٹنہ کو ان کے گھر میں محصور کرلیا اور انہیں شہید کر کے ایک جرام خون کو حلال کیا۔ اس مال کولوٹا جس کا لینا حرام تھا اور بلا جرم اور بلا وجہ مدینہ الرسول کی بے حرمتی کی۔ وہ جس شے کے طلب گار ہیں۔ وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ۔ تمہیں چاہیے کہ تم عثمان رہی تھا تا کو ل

سے تصاص لواور الذَّعز وجل کے حَمَم کوقائم کرو۔ اللّٰه عز وجل کا ارشادہ: ﴿ اَلَهُ تَسَرَالَسَى اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَى فَوِيُقٌ مَنْهُمُ وَهُمُ مُعُوضُونَ ﴾

'' کیا آپ اُن لوگوں کونبیں ویکھتے جنہیں کتاب دی گئتھی کہ جب بھی انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا کہ کتاب اللہ کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو ان میں ہے ایک جماعت منہ پھیر کراوراعراض کر کے چل ویتی ہے''۔

اس تقریر کا اثریہ ہوا کہ عثمان بن صنیف رٹائٹون کے ساتھیوں میں پھوٹ پڑگئی اوران میں سے ایک جماعت بولی ۔ خدا کی شم! آپ نے پچ فرمایا اور نیک کام کا حکم دیا ہے اور دوسری جماعت بولی تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ ہم تم لوگوں کی بات قطعانہیں سمجھے۔ اس پرایک شور کچ گیا اور لوگ ایک دوسر کے وہرا بھلا کہنے گئے۔

حضرت عائشہ بڑی بینے نے جب بیصورت حال دیکھی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کرمیمنہ سے ہٹ گئیں اور اس میدان میں جا کر مشہریں جہاں چمڑا صاف کرنے والے رہتے تھے۔عثان بڑاٹھ؛ کے ساتھیوں میں زبردست اختلاف بیدا ہو گیا اور آپس میں دھینگا مشتی ہونے گئی ۔بعض لوگ عثان بڑاٹھ؛ کا ساتھ چھوڑ کر حضرت عائشہ بڑی نیاسے ٹل گئے اور بعض اس گلی کے نکڑ پرعثان بڑاٹھ؛ کے ساتھ جے رہے جو معجد کو جاتی تھی۔عثان بڑاٹھ: اپنے ساتھیوں کو لے کر اس گلی کے نکڑ پر آگئے جو محلّہ دباغین سے مسجد کو جاتی تھی۔ اور لشکر عائشہ بڑاٹھ: کے مدمقابل کھڑے ہو گئے اور راستہ روک لیا۔

جارية بن قدامه رهايتن كي حضرت عائشه ريسيات كفتكون

نفر بن مزاحم نے سیف ادر سہل بن پوسف کے حوالے سے قاسم بن محمد کا بدیان ذکر کیا ہے کہ حضرت جاریة بن قدامة

اسعدی مِن تَفْظُ حضرت عائشہ مِن فیلے یاس پہنچے اور عرض کیا۔

اے ام المونین قدا کی تم عثان بن عفان بڑ گئے؛ کا قبل ہو جانا ہمارے لیے آسان تھا اور آپ کا اس ملعون اونٹ پرسوار ہوکر
اور ہتھیا رسنجال کرنگٹا اس ہے بھی زیادہ برائے۔ آپ کو القد تعالیٰ کی جانب ہے پردے میں رہنے اور اپنے احترام کو باقی رکھنے کا تھم
ویا گیا۔ لیکن آپ نے اس پردے کو تو ڑا' اور اپنے احترام کوختم کیا۔ یا در کھے کہ جو تھی آپ سے قبال کو جائز ہجھتا ہے وہ لا زما آپ
سے قبل کو بھی جائز ہمجھتا ہوگا۔ اگر آپ خوشی سے یہاں آئی ہیں تو فور آوا پس لوٹ جائے اور اگر آپ مجبور أیباں آئی ہیں تو لوگوں سے
المداوطلب سیجے تاکہ وہ آپ کو باعز ہے طور پریہاں سے نکال دیں۔

طلحہ وزبیر الکی اسے ایک لڑے کی گفتگو:

بنوسعد کا ایک نوجوان کر کاطلحہ وزبیر بڑی ہیں گیا۔ اوران سے ناطب ہو کر کہنے لگا۔ اے زبیر رہی تھی آپ رسول اللہ مکالیکی کے حواری ہیں اور طلحہ بولا کی مال آپ کے ساتھ ہیں۔ کے حواری ہیں اور طلحہ بولوں کی مال آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کیا تم دونوں اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لائے ہو؟

طلحهوز بير بلئ تناف جواب ديا بنهين!

وہ سعدی نو جوان بولا ۔ تو میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بیے کہد کروہ اشکر سے علیحدہ ہوگیا۔اس سعدی نو جوان نے اس واقعہ پر بیا شعار کیجے

صُنتُمْ حَلَالِلكُمْ وَقُدُتُمُ أُمَّكُمُ هِذَا لَعُمُ رُكَ قِلَّهُ الْإِنْصَافِ

نَنْ رَجْمَ ہِنَا ہِ اپنی بیویوں کو بچالیا اور اپنی ماں کومیدان میں گھییٹ لائے۔ تیری عمر کی قسم پیتو نہایت بے انصافی کی بات ''

أَمَرُتَ بِحَرِّ ذُيُولِهَا فِي بَيْتِهَا فَهَوَتُ تَشُقُّ الْبَيْدَ بِالْإِيْحَافِ

ہُنَرَجَہُریْ: بیویوں کوتو تھم دے دیا گیا کہ دہ اپنے گھروں میں پھریں اور باہر نہ جا تیں ۔ ہنری ہیں کا ایک اور ایک کا 
غَـرُضًا يُـقَاتِـ لُ دُونَهَا اَبُنَائُهَا بِالنُّبُـ لِ وَالْحَطِيِّ وَالْاَيُسَافِ

بَرِّجُهَا ﴾: اور ماں کواپنی اغراض کا آلہ کار بنالیا۔ تا کہ ان کے بیٹے انہیں بچانے کے لیے نیز وں اور تیروں اور تلواروں سے لڑیں۔

هَنَكَتُ بِطَلَحَةَ وَ الرَّبَيْرِ سُتُورَهَا هَا الْمُسَخَبَرُ عَنُهُمُ وَالْكَافِي هَنَا الْمُسَخَبَرُ عَنُهُمُ وَالْكَافِي الْمَسْخَبَرُ عَنُهُمُ وَالْكَافِي الْمَسْخَبَرَ عَنُهُمُ وَالْكَافِي اللهِ اللهُ ا

ے بین اے انہوں نے جواب دیا کہ عثمان بڑاٹھنے کے قل کی ذمہ داری تین شخصوں پر ہے۔ تہائی ذمہ داری تو اس ہودج والی تینی ع کشہ بین بیر ہے۔ اور تہائی ذمہ داری اس شخص پر ہے جو سرخ اونٹ پر سوار ہے بینی میرے باپ طلحہ بن تیز پر اور تہائی علی بن ابی طالب بن تنزیر ہے۔

سین کروہ لڑکا بولا۔ میں تو خود کو گمرا ہی پر مجھتا ہوں۔اور یہ کہہ کروہ حضرت علی بٹی ٹیڈنے کے ساتھ ل گیا۔اور مجد کے جواب میں سیہ اشعار کیے \_

سَساَلُتُ ابُسَ طَلُحَةَ عَنُ هَسالِكِ بِسِحَوُفِ الْسَمْدِيُسَنَةِ لَسَمُ يُسَقَّبِرَ جَنَحَجَبَهُ: "" مِيس فِطلِح رَمُا تُمُنِّ كَ جِيعٌ سے دريافت كيا كه مدينه ميں جس فخص كولوگوں فے قل كيا ہے اور جو دفن بھى نہيں كيا جا سكااس كى بلاكت كى ذمه دارى كس ير ہے۔

فَسَقَسَالَ ثَلَاثَةُ رَهُ لِللهِ هُنَامُ الْمَاتُوا إِبُنَ عَاقَالَ وَاسْتَعْبَرِ

فُشُلُتُ عَلَى تِلُكَ فِي حِدْرِهَا وَثُلُتُ عَلَى رَاكِبِ الْاحْمَرِ

وَنُسَلُّتُ عَسَلَى ابْسِ آبِي طَالِبٍ وَ نَسِحُسِنُ بَسِدُوِيَّةٌ قَسِرُقَسِرٍ

نيْرَ اورتها في على بن ابي طالب بها تناير به - بات يه به كهم لوك توبدوي آدى بين - ان با تو ركوم نهيس مجهة -

فَــقُــلُــتُ صَــدَقُتَ عَلَى الْآوَّلِيُنِ وَالْحَـطَــاتَ فِــى الثَّــالِيثِ الْآزُهِـرِ

ہتر ہے آگا: میں نے اسے جواب دیا کہ پہلے دو شخصوں کے بارے میں تم نے سے بات کہی ہے۔ لیکن تیسرے روش شخص کے بارے میں تم نے فلطی کی ہے''۔

#### ابتدائے جنگ:

محمداور طلحہ کا بیان ہے کہ عمران بن حصین رخافیٰ اور ابوالا سود دکلی جب عثمان بن حنیف رخافیٰ کے پاس سے چلے گئے تو تحکیم بن جبلہ کھوڑ سے پر سوار آگے بڑھا۔ اور اس نے جنگ شروع کردی۔ حضرت عائشہ بڑی تینے کے ساتھیوں نے بھی اپنے نیز سے تان لیے۔ لیکن وہ بیسوچ کراپی جگہ تفہر سے رہے کہ شاید دشمن جنگ سے دک جائے۔ لیکن تحکیم نے جنگ بند نہیں کی اور آگے بڑھتا رہا۔ حدزت عائشہ بڑی تینے کے ساتھی ان سب کے لیے کا فی تھے لیکن ابھی تک وہ صرف اپنی مدافعت کرر ہے تھے۔ اور تحکیم چاروں طرف اپنا گھوڑ ابڑھار ہا تھا اور ان پر بڑھ بڑھ کر تملہ کرر ہا تھا اور کہدر ہا تھا کہ بیقر کشریف آب باد تھے خواہ ان کا تعلق کی فریق سے بقیہ ساتھیوں نے بھی گئی کے کو پر جنگ شروع کر دی تھی۔ ان گھروں میں جو شریف لوگ آباد تھے خواہ ان کا تعلق کی فریق سے کیوں نہ ہووہ جنگ سے بچنا چا جتے تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان دی تھی۔ ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ بڑی بینے پہلے کیا شروع کر دی تھی۔ ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ بڑی بینے پر پھر پھینکنا شروع کر دی تھی۔ ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ بڑی بینے پر پھر پھینکنا شروع کر دی تھی۔ ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ بڑی بینے پر پھر پھینکنا شروع کر دی تھی۔ ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ بڑی بینے پر پھر پھینکنا شروع کر دی تھی۔ سے بچنا چا جتے تھے۔ پھی دیا ہو جا بھی سے بچنا چا جتے تھے۔ پھی دیا تھی دی ہوں بھی ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ بڑی بینے بھی تھی ہوں ہوں جنگ سے بچنا چا جتے تھے۔ پہلے دیمی سے بھی ان دیا تھیں۔ بھی سے بچنا چا جند تھے۔ پھی دیمی سے بچنا چا جند تھے۔ پھی ان میں جو شریف ہوں ہے۔

 جس کی وجہ سے عثمان بنی مّنہ محل میں چلے گئے اوران کے ساتھی اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے۔ ابوالجر باء کامشورہ:

بنوعثان بن ما لک بن عمر و بن تمیم میں سے ایک شخص ابوالجر باء نامی حضرت عائشہ بڑی بینا ' حضرت طلحہ بڑا نیز اور حضرت زبیر بڑا نیز اور مشارت اللہ ہوا نیز اللہ بنوعثان بن ما لک بن عمر و بن تمیم میں سے ایک شخص ابوالجر باء نامی حضرت عائشہ بڑی بینا وغیرہ نے اس سے مشورہ طلب کیا اور اس کی رائے پر چلنے کا ارادہ کیا۔ وہ انہیں بنو مازن کے مقبرے سے لے کر آگے بڑھا۔ اور جبانہ کی جانب بھرہ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ پھر زابوقہ سے ہوتا ہوا مقبرہ بنی حصن پر آیا۔ اس کا ایک حصہ بیت المال سے ملا ہوا تھا۔ مخالف سب خواب غفلت میں مدہوش تھے اور بیر آگے بڑھار ہے جو جب میں جبوئی تو یہ لوگ بیت المال میں شریوزن تھے۔

عکیم بن جله کی حضرت عائشہ رہے ہیں گیا تی شان میں گستاخی:

صبح ہموئی توعثان بن حنیف دخاتئو نے لوگوں کو پکار نا شروع کیا' اور حکیم بن جبلہ بھی بڑ بڑانے لگااس کے ہاتھ میں نیز ہ تھا۔ بنو عبدالقیس کے ایک شخص نے اس حکیم سے کہا۔ وہ کون شخص ہے جو گالیاں دے رہا تھا اور جھے تو گالیاں سکھا رہا تھا۔ میں نے بیسب ہاتیں اپنے کا نوں سے سی ہیں۔

عكيم: وهخض عائشه بني نيخ كوكاليان دير بإتفاء

مخص ندکور: اے خبیثہ کے بیٹے تو ام المونین کی شان میں اس قتم کی گستا خی کرتا ہے۔

یاں رکھیم نے اس مخص کے سینے پر نیزہ مارااورائے تل کردیا۔اس کے بعداس تھیم کے پاس سے ایک عورت گزری اور سے
بدستور حضرت عائشہ بڑتینیا کو گالیاں دے رہا تھا۔اس عورت نے کس سے سوال کیا کہ بدکے گالیاں دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا
عائشہ بڑتینیا کو ۔ بیس کراس عورت نے تھیم سے کہا۔ا سے ضبیث عورت کے بیٹے تو ام الموشین کی شان میں بیا گستاخی کرتا ہے۔ تھیم
نے بیس کراس عورت کے بھی نیزہ مارااورا سے بھی قبل کردیا۔

پھر حکیم آگے ہو ھا۔ اور اس کے اور ساتھی بھی جمع ہو گئے اور بیت المال کے سامنے جنگ شروع ہوگئی اور سورج نگلنے کے وقت سے شروع ہوگئی اور دونول فریق کے وقت سے شروع ہوگرز وال تک نہایت شدت سے جاری رہی ۔ عثان بن حنیف رہی تھے لیکن کسی مارے گئے اور دونول فریق کے کافی لوگ زخمی ہوئے حضرت عائشہ بڑی تی اور آنہوں نے کافیلوگ کر ہے تھے لیکن کسی نے ان کا اعلان نہیں بینا اور آنہوں نے کافین کواچھی طرح ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ جب عثان رہی تھیوں کی قوت ٹوٹ گئی تو انہوں نے سلم کے لیے پکار نا شروع کیا جو ان لوگوں نے تبول کیا۔

شرا ئط شح:

آپس میں جنگ بندی ہوگئی اور باہم میے عہد نامہ لکھا گیا کہ مدینہ ایک قاصد روانہ کیا جائے اور جب تک قاصد واپس نہ آ جائے جنگ بندر ہے گی قاصد مدینہ بھنچ کر میں معلوم کرے کہ آیاز ہیر وطلحہ بھنڈ نے خوشی سے علی مٹی ٹھٹن کی ہیعت کی تھی یاان سے زبردتی بیعت لی گئی۔اگر طلحہ وزبیر بھنڈ سے زیردتی ہیعت لی گئی ہے تو عثمان بن حنیف بٹی ٹٹیزان دونوں کے لیے بھرہ خالی کرویں گے اوراگر ان دونوں نے خوشی سے بیعت کی تھی تو یہ دونوں بھرہ چھوڑ کر طلے جائیں گے۔

#### عبدنامه:

عبد نامه کی عبارت میقی:

## بسم التدالرحن الرحيم

''یہ وہ تحریر ہے جس پر طلحہ وزیر بنیٹ اوران کے تمام مسلمان ساتھیوں نے اورعثان بڑا تھنا اوران کے تمام ستھیوں نے اورعثان بڑا تھنا کہ ہے جس پر حصہ ہے اس پرعثان بھی تنظان ہی تھنا کہ ہے جس بر حصہ ہے اس پرعثان بھی تنظان ہی تھنا کہ ہیں اس پروہی قابض رہیں گے۔ جب تک دونوں فریق کے قابض رہیں گئے۔ اور جس حصہ پر طلحہ وزیر بڑی تھا بھی اس پروہی قابض رہیں گے۔ جب تک دونوں فریق کے قاصد کعب بن سور مدید ہے واپس آ جا کیں اور دونوں فریق میں سے کسی شخص کو مبحد' بازار' راستہ یا کسی شخفی مقام پرکوئی فقصہ ن شہیں پہنچا یا جائے گاتا وقتیکہ کعب بن سور واپس نہ آ جا کھی اگر وہ بیز بران انٹر کا ازار کو استہ یا کسی شخص کے باس چھور کیا تھا۔ تو بھر وی کھومت ان دونوں کی ہوگی اورعثان بڑا تھنا کہ کو اختیار ہوگا خواہ وہ شہر چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جا کیس یا طلحہ بڑا تھنا والے ہوں کے کھومت عثان بڑا تھنا کہ فیصلہ میں رہے گی اورطلحہ ٹوز بیر بڑا تھنا کہ کو اضابات ہوگا کہ خواہ وہ علی بڑا تھا اور بھرہ کے جوکا میا ہوگا''۔

مسلمان اس شخص کے ساتھ ہوں گے جوکا میا ہوگا''۔

#### كعب كى مدينة آمد:

۔ کعب بھرہ سے چل کرمدینہ پنچے۔لوگ ان کی آمد کی وجہ سے جمع ہوگئے۔ بیمدینہ جمعہ کے روز پنچے تھے کعب نے کھڑے ہو کرسوال کیا ۔اے اہل مدینہ میں اہل بھرہ کی جانب سے تمہارے پاس قاصد بن کرآیا ہوں اور بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اس جماعت نے طلحہ وزبیر بن سینا کوعلی بڑاٹنہ کی بیعت پرمجبور کیا تھایا انھوں نے برضاء ورغبت بیعت کی تھی۔

#### حضرت اسامة بن زيد بني الله كاجواب:

تمام قوم میں ہے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ صرف اسامہ بن زید بھی تین کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ دونول سے زبردتی بیت کی گئی ہے۔ بین کرتمام نے انہیں مار نے کا حکم دیا اور کہل بن حنیف بھی ٹیز اوران کے ساتھی انہیں مار نے کے لئے جھیئے حضرت مہیب بن سنان اور حضرت ابوابوب بن زید بھی رسول اللہ میں ٹیٹا کے چند صحابہ کے ساتھ انہیں بچانے کے لئے آگے بزھے اور حضرت محمد بن مسلمہ بھی ٹیٹن نے جب بید دیکھا کہ حضرت اسامہ بھی ٹیٹن کی جان کا خطرہ ہے تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم ان دونوں سے زبر دستی بیعت لی گئی ہے۔ بین کرلوگ اسامہ بڑی ٹیٹن کو چھوڑ کر علیحہ ہوگئے۔

حضرت اسامه دخالتنز نے فر مایا خدا کی نتم نیزیں ہوسکتا تھا۔ میں ان نتائج کود کھے رہا تھا جہاں بیخلافت جمیں پہنچار ہی ہےاورتم بھی دیکھے رہے ہوکہ ہم ایک زبر دست مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کعب مدینہ سے واپس لوٹے اوراس دوران میں طلحہ و زبیر بین مکمل تیاریاں کر چکے تھے اور انھیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مہیں کر چکے تھے۔ جب کعب بھرہ پنچ تو محمد بن طلحہ اس وقت عثمان بن حذیف بھی تشرکے ترب کھڑے تھے۔ بیٹ کھڑو افل بہت پڑھتے تھے بھر وے جاٹوں اور کاشتکاروں کو بیاندیشہ ہوا کہ کہیں ہے بھارے خلاف کوئی خبر نہ لائے ہوں۔ انہوں نے راہ بی میں اسے سمجھا بچھا کر پہنچ عثمان بھی تشرکے پاس کے گئے اور انہیں طلحہ وزبیر بڑھ تیا کے پاس تک نہ جانے ویا۔ حضرت علی مخاصطہ ا

حضرت عی بناٹنز کو جب ان حالات کاعلم ہوااورابل مدینہ کا طرزعمل معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً عثمان بنی تئنز کو ایک خط تحریر کیا۔اس میں لکھا' کہ خدا کی قتم!ان وونوں کوکسی فرقہ بندی پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ جماعت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا اورا کیک نیک کام کی خاطر زبروتی کی گئ تھی اگرید دونوں بیعت تو زنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں اوراگروہ کسی اور شے کے طلب گار ہیں تو ہم اس پرغوروفکر کریں گے۔

#### حضرت عثمان بن حنيف رهي تنتيز كي وعده خلافي:

ادھریہ حضرت عثمان بن صنیف بڑاٹٹیز کے پاس پہنچا۔ادھرمدینہ سے کعب پہنچے۔ حامیان عا کشٹر نے عثمان بن صنیف بڑٹیز کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم حسب وعدہ بصرہ خالی کر دو۔انھوں نے حضرت علی بڑاٹٹیز کے خط کو پیش کر کے کہا کہ بیتو معاملہ ہی جدا گا نہ ہے جس کا فیصلہ سے کوئی تعلیق نہیں۔

#### لشكرعا كشه بنتي يكاحمله:

حضرت طلحہ وزبیر بڑسینانے ایک رات اپنی تمام آ دمیوں کو جمع کیا اس رات سخت سر دی پڑر ہی تھی اور زبردست آ ندھی چل رہی تھی۔ جس کی وجہ سے تاریکی بھی بے پناہ چھا گئ تھی اور ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا۔ ید دونوں لشکر لیے ہوئے عشاء کی نماز کے وقت مبحد پہنچے۔ یدلوگ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھے۔ عثان بن حنیف دٹا تین آگے بڑھے کین زبیر وطلحہ بڑسین نے عبدالرحمٰن بن عماب بہی تین کو آگے بڑھا دیا اس پر جاٹوں اور کا شکاروں نے ہتھیا راٹھ لیے اور لشکر عائشہ بڑبینے کا مقابلہ شروع کر دیا۔ انھوں نے ہمی جنگ چھیڑ دی اور کا ٹی دیر تک مبحد میں جنگ ہوتی رہی ۔ عائشہ بڑبینے کے ساتھیوں نے عثان دٹا تین کی بہت سے حامیوں کو گرفتار کر لیا اور چالیس آ دمیوں کو موت کے گھا ہے اور طلحہ وزبیر بڑبینے کے ساتھیوں نے عثان دٹا تین کی جب سے جامیوں کو گرفتار کی اس بھی ہوتی اور ان کے چاس بھی کے تمام بال اکھاڑ کیا سے بہر دکھلے میں بھی کے تمام بال اکھاڑ کی سے بی سے بھار ڈمل زبیر وطلحہ بڑبین کو نہا ہیت ناگوار گزرا اور عثان بڑا تین کو حضرت عائشہ بڑبینے کے پاس روانہ کیا اور ان کی رائے معلوم کرائی۔

حضرت عائشہ بڑی نیٹانے فرمایا: انہیں چھوڑ دویہ جہاں چاہیں جائیں۔ان کا راستہ قطعاً نہ روکولشکر عائشہ بڑی نیٹے نصر کے در بانوں کو بھی نکال دیا۔ بیعثمان بھاٹھ؛ کی حفاظت کے لیے پہرہ دیا کرتے تھے چالیس آ دمیوں کی دن میں ڈیوٹی تھی اور چالیس ک رات کو۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عمّا بُ مِنْ تَمْنَا عَلَى مِنْ اورضيح كى نماز پڑھائى حضرت عائشہ مِنْ بينا اور طلحہ وزبير بنت كے درميان ايك

قاصد پیغام بری کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ وہ حضرت عائشہ بڑنٹیے کے پاس ان دونوں کا پیغام پہنچا تا اور پھر جواب لے کر حاتا۔

## عثمان بن حنيف مِنْ لَثَيْرٌ كَا حشر:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن' ابوخف ' یوسف بن یزید کے ذریعے مہل بن سعد بھاٹیز سے نقل کیا ہے کہ جب لوگوں نے عثان بن حنیف بھی تھی۔ کے بارے میں تھی مختلف بھی تین ہوئی تین سے مختلف بھی تھی ہے۔ حضرت عائشہ بڑی بین سے عرض کیا اے ام المونین میں کیا ہے۔ حضرت عائشہ بڑی بین سے عرض کیا اے ام المونین میں میں ہوج لیس کہ وہ رسول اللہ سے تھی ہوں کہ آپ عثمان دہا تھی بارے میں میسوچ لیس کہ وہ رسول اللہ سے تھی ہیں۔

حضرت عائشہ رہی بینانے فرمایا ابان کو واپس بلاؤ۔ جب ابان واپس آئے تو ان سے فرمایا انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دواس پر ابان نے عرض کیا کہ آگر جمھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے واپس بلایا ہے تو میں نہ آتا۔

حضرت عائشہ بھی بینا کا بیتھم من کرمجاشع بن مسعود نے لوگوں سے کہا کہ اسے مار داوراس کی داڑھی کے بال نوچ لو لوگوں نے عثان بھافٹۂ کوچالیس کوڑے مارےاوران کی داڑھی کے بال نوچ لیے اور مو پچیس اور پلکیس اکھاڑ ڈالیس اور قید کر دیا۔ حواُ **ب کا واقعہ**:

احمد بن زہیر نے وہب بن جریز یونس بن بزید کے حوالے سے امام زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب طلحہ وزبیر میں شا کو بیلم ہوا کہ علی بن اللہ فرق قار بہتی ہیں تو وہ بھر ہوا اپس لوٹ گئے راہ میں حضرت عائشہ بڑی بینے نے کتوں کے بھو نکنے کی آوازیں سنیں تو دریافت کیا کہ بیکون ساچشمہ ہے لوگوں نے جواب دیا بیرحواب کا چشمہ ہے۔

یوں کر حضرت عائشہ بڑی تینا نے اٹاللہ پڑھی اور فر مایا۔ بیتو وہی معاملہ ہے جو میں نے رسول اللہ سی تھا ہے ساتھا کہ آپ کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فر مایا شایدتم میں سے ایک عورت ایس ہوجس پرحوائب کے کتے ہوئیس گے۔اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی تینا فواہس اوشنے کا اراد و کیا۔

حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑی نیا حضرت عا کشہ بڑی نیا کے پاس آئے اور عرض کیا جوشض بیے کہتا ہے کہ بیرحواب کا چشمہ ہے وہ حجوث بولیا ہے۔الغرض حضرت عا کشہ بڑی نیا آگے بڑھ کر بھر ہے بہتے گئیں۔وہاں عثان بن حنیف بڑا تی امیر تھے۔ عثان بڑا تھن نے ان سے سوال کیا تم نے اپنے امیر کی بیعت کیوں تو ڑی ؟

عن العرض اس بات برصلے سے بہاں میں بیار ہا ہے۔ یہ اس میں بوچھ م جدر ہے ہو تھ کر بی دیں ہوں اور جب سے اس ط الغرض اس بات برصلے ہوگئی اورعثان رٹی گئیز نے علی بڑی ٹھنز کے پاس خط لکھ کرروانہ کیا۔ ابھی دوروز بھی نہ گزرے تھے کہ طلحہ و

الغرض اس بات پر منی ہوگئی اورعثان مخاتی بناتی بناتی کے پاس خط لکھ کرروانہ کیا۔ ابھی دوروز بھی نہ گزرے تھے کہ طلحہ و زبیر مبی شاکے شکرنے عثمان بناتی پر حملہ کر دیا اور مدینۃ الرزق کے قریب زابوقہ مقام پران سے جنگ کی اورعثان بناتی بنالب آئے اور انھیں پکڑلیا۔ پہلے تو ان کے قل کا ارادہ کیالیکن پھریہ خطرہ پیدا ہوگیا کہ کہیں اہل مدینہ ان کے قبل پر غضب ناک نہ ہوجا کیں۔اس لیے انہیں قتل تو نہیں کیالیکن انہیں مارااوران کے بال نوچ ڈالے۔

طلحه وزبير من الله كي تقرير:

طلحہ وزبیر مخاتفۃ تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

'' تو بدول سے ہوتی ہے۔ہم نے بیارادہ کیا تھا کہ امیرالمونین عثان بڑگتا کوان کی غلطیوں پرآگاہ کریں اور ہماراان کے آس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔لیکن بدعقل' عاقلوں پر عالب آگئے اورانہیں قتل کردیا''۔

لوگول نے حضرت طلحہ بن النتیزے کہا۔ آپ کے خطوط جو ہمارے پاس آئے تھان سے تو کچھاور ظاہر ہوتا تھا۔

حضرت زبیر منابقیّن نے فرمایا: عثمان مخابقیّن کے بارے میں میرا تو تمہارے پاس کوئی خطنہیں آیا پھر حضرت زبیر معابقیّا نے عثمان مخابّیّن کی شہددت اوران کے مصائب کا ذکر کیا۔اور حضرت علی مخابقیّن کی برائیاں بیان کیس۔

ال پر بنوعبدالقیس کے ایک شخص نے کھڑے ہو کر حضرت زبیر رہی اٹنڈ سے کہا کہ آپ خاموش رہیے اور پہلے مجھے تقریر کرنے یجیے۔

حضرت عبدالله بن الزبير بن التيانية فرمايا جمهاراتقرميك كياواسطه؟

## عبدي کي تقرير:

لیکن ده عبدی کفر اجواا درلوگوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا:

''اے مہاج بن تم سب سے پہلے وہ اشخاص ہوجنہوں نے نبی کریم کو گھا کی دعوت کو قبول کیا۔ اور اس لحاظ سے تہمیں ایک بہت بن فضیلت حاصل ہے۔ پھرجس طرح تم نے اسلام قبول کیا تھا اسی طرح اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ کو فات ہوئی تو لوگوں نے اپنے میں سے ایک شخص کی بیعت کر لی اور تم نے ہم سے اس سلسلے میں کوئی مشورہ طلب نہیں کیا۔ ہم اس پر راضی ہو گے اور اس معاطیم میں تاہ باری اجاع کی۔ اللہ عزوج ل نے مسلما نوں کے لیے ان کی امارت میں برکت عطافر مائی پھر ابو بکر رہا گئے اور تہمیں میں سے ایک شخص کو تم پر خلیف بنا ویا۔ ان کی خلافت پر راضی رہے اور ان کی اطاعت کی خلافت پر راضی رہے اور ان کی اطاعت کی خلافت کے سلسلے میں ہی ہم سے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا گیا۔ ہم ان کی خلافت پر راضی رہے اور ان کی اطاعت کرتے رہے جب ان کی بھی وفات ہوگئی تو خلافت کا معاملہ چھ آ دمیوں کے بہر وکر دیا گیا۔ تم نے عثان بھائے۔ گئی ان مشارہ کے مقان میں اس کے مقان میں گئی ۔ کو مقان میں گئی ہو گئی ہو گئی ہے میں ہو گئی ہو ہو کہ ہم علی مقان گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو کہ کیا علی میں گئی ہو گئی ہو تا ہو کہ کیا علی میں گئی ہو اس سے اختلاف کیا۔ اس تا میں ہو کہ ہم علی بھی ہو ہو کہ ہم علی بھی ہو ہو کہ کیا علی میں گئی ہو اور اگر ایسانہیں تو ہم اس سے جنگ کریں۔ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا علی میں گئی ہو ہو ہم تم ہو رسا تھے ہو کہ ہم علی ہو ہو ہو ہم تم ہو رسا سے جنگ کے لیے تیار نہیں ''۔ جھوٹر دیا ہے یہ وہ ہم تم ہاں سے جنگ کے لیے تیار نہیں ''۔

ان لوگوں نے عثمان رہ گئنہ کے قبل کا ارادہ کرلیالیکن اہل قبیلہ اضیں بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے ۔لشکر عائشہ بٹی پیٹے نے ایکلے روزعثمان مہاٹھنڈ کے لشکر پرحملہ کردیا اوران کے ستر آ دمی قبل کر دیئے ۔

## عليم بن جبله كي جنك:

آ مدم برسر مطلب محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ جب حضرت زبیر بڑگئی اور حضرت طلحہ بڑگئی نے بیت المال اور در بانوں پر قابو پالیہ اور لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور جولوگ ان کے مخالف تنھے وہ رو پوش ہو گئے ۔ شبح کو اٹھیں بینجبر معلوم ہوئی کہ حکیم ایک جی عت کے ساتھ موجو و ہے ۔ حضرت عاکشہ بڑتی نے زبیر وطلحہ بڑت کے پاس کہلا کر بھیجا کہ عثمان بن حذیف بڑتی کا راستہ نہ رو کا ج نے ۔ زبیر وطلحہ بڑتین نے اس بڑمل کیا اور عثمان رہی گئے۔ طلحہ بڑتین نے اس بڑمل کیا اور عثمان رہی گئے۔

صبح کے وقت تھیم بن جبلہ اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہو کر ڈکلا۔ اس کے ساتھ کچے بنوعبدالقیس اور کچھ ربیعہ کے لوگ تھے۔ یہ لوگ وار الرزق کی جانب بڑھے اور تھیم بن جبلہ کہدر ہاتھا کہ اگر میں عثان بڑگٹند کی مدد نہ کروں تو اس کا بھائی نہیں اس کے بعد میہ تھیم حضرت عائشہ بڑہ بینے کو گالیاں دینے لگا۔

ایک عورت نے جواس کی ہم قوم تھی جب یے گالیاں سنیں تواس سے بولی اے خبیث عورت کے بیٹے تو اسی لائق ہے کہ گالیاں دیتا پھر ہے۔ کئیم نے اس کے منیزہ مار کراھے قل کر دیا۔ اس پر بنوعبدالقیس بھر گئے صرف اس کے ساتھ چندلوگ رہ گئے۔ بنو عبدالقیس نے اس سے کہا تو نے کل بھی بہی حرکت کی تھے۔ خدا کی تتم اب ہم تیراساتھ نہ دیں گئا کہ اللہ تعالی تھے قید میں مبتلا کرے۔ بیلوگ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اس کے ساتھ عثمان بن حنیف رٹن ٹینز کے بقید ساتھی بھی شامل تھے اور تمام قبائل کے وہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے جضوں نے حضرت عثمان بن عفان رٹن ٹینز کے خلاف بغاوت کر کے انہیں شہید کیا تھا کیونکہ وہ یہ بھے چکے تھے کہ اب ان کے لیے بھر ہ میں کوئی جائے پناہ موجو ذبیس۔ اس لیے وہ سب اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ آئے بڑے مردار الرزق کے قریب ذابوقہ بینچے۔

## قاتلىن عثان مِنْ الله كاجماً عطا:

حضرت عائشہ بڑی بینے نے تھم دیاتم صرف ان لوگوں سے جنگ کر وجوتم سے جنگ کریں اور بیا عدان کر دو جو مخص حضرت عثمان بخالتین کے تال بخالتین عثمان میں میں میں میں جائے کیونکہ ہماری جنگ صرف قاتلین عثمان میں ہے۔ سے ہم جائے کیونکہ ہماری جنگ میں بہل نہ کریں گے۔

حکیم نے جنگ شروع کردی اور منادی کے اعلان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت طلحہ رہی تھی اور حضرت زبیر میں تھی نے فرمایا: خدا کاشکر ہے کہ اس نے بھرہ کے تمام قاتلین کو ہمارے سامنے جمع کردیا ہے۔ اے اللّہ! ان میں سے کسی کوزندہ باتی نہ چھوڑ سے ۔ اور ان سے آج قصاص لے لیجے اور انہیں قبل فرماد بجھے۔

تھیم کے ساتھیوں نے ان لوگوں سے جنگ شروع کر دی اور بہت شخت جنگ ہوئی تکیم کے لشکر میں چار سردار تھے۔ تھیم طلحہ بھاٹیڈن کے مدمقابل اور مرقوص بن زہیر علیہ بھاٹیڈن کے مدمقابل ابن الحرش عبدالرحمٰن بن عمّاب بھاٹیڈن کے مقابلہ میں اور حرقوص بن زہیر عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام بھاٹیڈن کے مقابلہ میں مطلحہ بھاٹیڈن تھیم کے مقابلہ پر نکلے اس کے ساتھ تین سوآ دمی تھے۔ تھیم کے اشعار:

تحکیم نے تکوارے وارشروع کیاوہ اس دنت پیر جزپڑھ رہاتھا ۔

ضَرُبَ غُلام عَابس

أضُرِبُهُمُ بِالْيَابِسِ

بْرَجْ بَدَ: " و میں انہیں عالبی غلام کی مار کی طرح خشک چیز سے مارتا ہوں۔

فِي الْغُرُفَاتِ نَافِسِ

مِنَ الْحَيَاةِ آيِس

بترنيمة: ميں زندگى سے مايوس موكر كھر كيوں ميں جھا تك رہا موں '۔

ا کیٹ خص نے حکیم کے پاؤں پر تلوار ماری اوراسے کاٹ ڈالا حکیم نے کٹا ہوا پیراس کے تھینچ مارا جس سے وہ تر گیا۔لیکن اس نے پھر اٹھ کراسے قبل کرڈ الا اوراس کی لاش پر ٹیک لگا کر بیشعر پڑھے۔

إنَّ مَعِيُ ذِرَاعِيُ

يَافْخِذِ لَنُ تَرَاعِيُ

أخمى بها كراعي

بَنْنَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ڪيم لڙتے وقت بياشعار بھي پڙھ ر ماتھا۔

لَيُ سَى عَلَى النَّاسِ هُوَ الْضِرَارُ وَ الْعَارُ فِي النَّاسِ هُوَ الْضِرَارُ وَلَيْ النَّاسِ هُوَ الْضِرَارُ وَلَيْحُدُ لَا يَفُضَحُهُ الدِّمَارُ

نَتَرَجَابِہِ: ''مرنے میں میرے لیے کوئی عارنہیں۔ عارتو لوگوں کے نزویک بھا گئے میں ہے۔ اور بڑائی اس میں ہے کہ اسے اس کی قوم رسوانہ کرئے''۔

بنگ کے بعد ایک شخص کلیم کے پاس سے گزرا۔ اس میں ابھی پھھ جان باقی تھی اور بیا یک اور لاش پرسرڈالے پڑا تھا۔ آنے والے نے سوال کیا۔ اے کلیم کیا حال ہے؟ کلیم نے جواب دیا میں نے تیرے قاتل کوتل کر دیا ہے۔ آنے والے نے کہا۔ اچھامیرا سہارالے کر چلو۔ وہ اسے اٹھا کرلایا۔ کلیم کے ساتھ سر آ دمی اور مارے گئے تھے۔

کیم کی مرتے وقت کی تقریر:

تھی ہے اس روز ٹا نگ کٹ جانے کے بعدایک پاؤں پر کھڑے ہو کرتقریری اس دفت اس کی زبان میں کسی قتم کی کئنت نہ تھی اوراس کے چاروں طرف تلواریں چل رہی تھیں۔اس نے کہا:

''بات یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں لیعنی زبیر وطلحہ بن ﷺ کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔انھوں نے علی بٹی ٹٹیز کی بیعت کی اوراس کی اطاعت کا دم مجرا۔ پھرید دونوں اس کے مخالف ہو گئے اور قصاص عثمان بٹی ٹٹیز کا نام لے کراس سے جنگ چھیٹر دی۔اس طرح انہوں نے ہماری جماعت میں تفریق پیدا کی حالانکہ ہم بہت سے گھروں کے مالک تھے اور ہمارے بہت سے مددگار تھے۔ایا نڈ! تو گواہ ہے کہ ان دونوں کی غرض عثمان بٹی ٹٹیز کا قصاص نہیں''۔

#### ایک منادی نے اسے جواب دیا:

''اے خبیث بچھ پراللّٰہ کاعذاب نازل ہوا تو تو گھبرا گیا۔ حالانکہ تو نے اور تیرے ساتھیوں نے امام مظلوم کے خلاف تمام الزامات لگائے تھے اور اس طرح تم نے مسلمانوں کی جماعت سے علیحد گی اختیار کی اور تم نے لوگوں کا خون بہا کر خوب دنیا حاصل کر لی ابتم اللہ کے عذاب کا مزا چکھواورتم ان جہنیوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ جہاں جانے کے تم مستحق ہؤ'۔

اس روز ذرتے اوراس کے ساتھی بھی قتل کیے گئے اور حرقوص بن زہیرا پنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھاگ گیا۔ ان لوگوں نے اپنی قوم میں جا کر پناہ لی۔ قاتلین عثمان مِنی تَنْمَدُ کا قتل :

حضرت طلحہ وزبیر بڑتے اللہ وہ میں اعلان کرایا کہ جن جن قبائل کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جوعثی ن بڑتی ہیں کرنے کے لیے مدینہ پڑھے کہ اسب کو تل کے لیے مدینہ پڑھے کہ سے انہیں ہمارے پاس لے آؤران سب کو تل کے لیے مدینہ پڑھے کہ کے تھے انہیں ہمارے پاس لے آؤران سب کو تل ایسا شخص نہیں بیا جس نے قبل عثان جہائٹی میں حصہ لیا تھا۔

حرقوص بن زہیر بنوسعد خاندان سے تعلق رکھتا تھااس لیے بنوسعد نے اسے بچالیا۔ طلحہ وزہیر بڑھٹے نے بنوسعد کواس بات پر سخت برا بھلا کہاا وران کے لیے ایک مدے معین کر دی کہ اس دوران میں حرقوص کو حاضر کر دو۔ بنوسعد کو بیہ بات بہت نا گوارگزری۔ اس لیے کہ وہ سب عثانی تھے جتی کہ انہوں نے بیکہلا کر بھیج دیا کہ ہم اس جنگ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور جب بنوسعد مخالف ہو گئے تو ان کی دیکھا دیکھی بنوعبدائقیس بھی اپنے مقتولین کی وجہ سے بھڑک اٹھے اور جس شخص پر بھی کوئی الزام تھا وہ بھاگ بھاگ کر علی بنا تھا دی کہ اور ان کی اطاعت کا دم بھر نے لگا۔

حضرت طلحہ وزبیر ہیں۔ اوگوں کو عطیات اور تنخوا ہیں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی تھی اوران کی خاطر جانیں قربان کی تھیں ان کے مدارج بڑھائے۔

اس کے بعد ہنوعبدالقیس اورا کثر بنو بکر بن وائل مخالف میں کھڑ ہے ہوگئے۔انہوں نے بیت المال پرحملہ کیا۔طلحہ وزبیر بڑی میں کھڑے ہوگئے۔انہوں نے بیت المال پرحملہ کیا۔طلحہ وزبیر بڑی میں کے لیےان کے کشکر نے بھی ان کا مقابلہ کیا اوران کے بہت سے آ دمی ختم کر دیئے بقیہ لوگ بھرہ سے بھاگ کرعلی مٹی آئیز، کا ساتھ دیئے کے لیےان کے راستہ میں جمع ہوگئے۔طلحہ وزبیر بڑی ایشابھرہ میں مقیم رہے اور اب بھرہ کے لوگوں میں حرقوص بن زہیر کے علاوہ کسی سے قصاص لینا باتی نہ رہا۔

## اہل شام کے نام طلحہ وزبیر سی ایک انتظام

طلحدوز بير بن في ني يتمام واقعات الل شام كولكه كررواند كيا اورتح بركيا كه:

''ہم قاتلین سے جنگ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کونا فذکر نے کے لیے نکلے ہیں تا کہ ہر شریف ور ذیل اور قلیل وکشر سبب پر اللہ تعالیٰ کا تھم نافذ کیا جاسے' اور تا کہ اللہ عزوجل ہمیں اصل احکام پر لوٹا دے۔ اس بات پر بھرہ کے نیک اور شریف لوگوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے مقابلے پر ہتھیار شریف لوگوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے مقابلے پر ہتھیار اٹھائے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم ام المونین کی اطاعت کے لیے تیار ہیں آئیں چاہیے کہ وہ حق کا تھم دیں اور لوگوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطافر مائے ان لوگوں کے سامنے حق پر چلنے کے لیے آ مادہ کریں تا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ سنت پر چلنے کی توفیق عطافر مائے ان لوگوں کے سامنے ہرقتم کے دلائل پیش کیے گئے اور جب کوئی ججت باتی نہ رہی تو امیر المونین حضرت عثمان بن عفان رہی تی تاک ایک

جگہ جمع ہو گئے اوراپنی پرانی روش اختیار کرتے ہوئے ہمارے مدمقابل ہوئے ان میں سے حرقوص بن زہیر کے علاوہ کوئی شخص نہیں بچا۔اوران شاءاللہ ایک نہ ایک روز اللہ تعالیٰ اسے بھی قید فرمائیں گے۔ بیلوگ ای طرح جہنم رسید ہو گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان فرمایا ہے۔

ہم تہمیں اللہ کو قتم دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان قاتلین سے جنگ شروع کی ہے تم بھی ان سے اس طرح جنگ کرو۔ایک دن ہم بھی اللہ عزوجل کے سامنے جائیں گے اور تم بھی اس کے سامنے جاؤ گے۔ہم نے خدا تعالی کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے جوہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہم نے پوری کردی ہے'۔

یہ خط سیارالعجلی کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔

اوراسی تشم کا ایک اور خط اہل کوفہ کے نام روانہ کیا گیا۔ بنوعمر و بن اسد میں سے ایک شخص مظفر بن معرض کو قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ ایک خط اہل میمامہ کے نام لکھا گیا حارث السد وی کے ہاتھ اسے روانہ کیا گیا اس وقت میمامہ کے عامل سبر ۃ بن عمر والغبر می تھے۔اسی ظرح ایک خط اہل مدینہ کے نام لکھ کرا بن قدامۃ القشیر می کے ہاتھوں روانہ کیا گیا۔

#### اہل کوفہ کے نام حضرت عائشہ بٹی پیک کا خط:

حضرت عائشہ بڑی خیانے اہل کوفد کے نام ایک خطاتح ریفر مایا اور اٹھی کے قاصدوں کے ہاتھوں اسے روانہ کیا۔ حضرت عائشہ بڑی خیانے اس میں تحریر فر مایا:

'' میں تہمیں اللہ عزوجل اور اسلام کا واسطد یتی ہوں کہ اللہ کی کتاب کو اور اس میں جواحکام ہیں انہیں ونیا میں قائم کرو۔
اللہ سے ڈرواور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کتاب پر چلو۔ ہم بھر ہ پنچے اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ وہ
دنیا میں اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کو نافذ کریں گے۔ نیک لوگوں نے ہماری اس بات کو قبول کر لیا۔ اور جن میں خیر کا
ماوہ ہی نہ تھا انھوں نے ہمارے مقابلہ پر ہتھیا راٹھائے اور بید دعویٰ کیا کہ تہمیں بھی عثان بڑا تھائے ہیں پہنچا دیں گے
تاکہ بیتمام حدود ختم ہوجا کیں' ان لوگوں نے سخت عنا دسے کام لیا اور ہمیں کا فرقر اردیا۔ ہم نے ان کے سامنے بیآ یت
تلاوت کی:

﴿ اَلَـمُ تَـرَالَـى الَّـذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيُقٌ مِّنُهُمُ وَ هُمُ مُعُرضُونَ ﴾

'' کیا آپ نے ان لوگوں کوئیں دیکھا جنہیں کتاب دی گئ تھی کہ جب انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تا کہ اس کے مطابق ان میں فیصلہ کیا جائے تو ایک جماعت اس سے سرکشی اور اعراض کرتی ہے'۔

ان میں سے بعض نے میری بات کو قبول کیا اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہم نے اولا انہیں ان کے حال پر چھوڑ ویا اس کا متیجہ بین لکا کہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ شدر ہاجو میر سے ساتھ یوں سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔عثان بن صنیف دلائٹیز نے ان لوگوں کے ذریعہ میری امداوفر مائی اور ان کے مرکواٹھی کی طرف بلیٹ دیا ہم چھبیں روز تک انہیں کتاب اور اس کے احکام قائم کرنے کی وعوت ویتے رہے اور

ان کے سامنے یہ بات پیش کرتے رہے کہ جس شخص کا خون بہانا حلال ہواس کا خون بہانا چاہیے ان لوگوں نے اس بات ہے انکار کیا اور اس میں جمین نکالنی شروع کیں پھر ہم سے ایک شرط پر مصالحت کی لیکن اس سلح کے بعد انہیں پھر خوف محسوس ہوا اس لیے انہوں نے غداری کی اور عبد توڑ دیا اور جمع ہو کر مقابلہ پر آ گئے۔ اللہ تو لیٰ عز وجل نے عثمان بنی تُخذ کے تمام قاتلین کو یکجا فرماویا اور ان سے انتقام لیا ان میں سے سوائے ایک شخص کے کوئی نہ نچ سکا۔ اللہ تعالیٰ عثمیر بن مرشد بن قبیل بنور کا ب اور بنواز دکی ایک جماعت کے ساتھ ہماری امداد فرمائی۔ بدلوگ قاتلین عثمیر بن مرشد مرشد بن قبیل بنور کا ب اور بنواز دکی ایک جماعت کے ساتھ ہماری امداد فرمائی۔ بدلوگ قاتلین عثمیر بن مرشد من ہماری امداد پر تیار ہوئے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بھرہ سے عثمان دھائے کا قصاص لے بیا۔ مقال بولی فرقتم خائین کی جانب سے نہ جھاڑ واور نہ قاتلین کی مدد کرواور نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھوجن پر اللہ تعالیٰ کی حدقائم ہے ور نہ تم بھی ظالم بن جاؤگئے '۔

حضرت عائشہ مڑے میں نام بدنام کوفد کے بہت ہے آ دمیوں کے نام خطوط تحریر فرمائے ان میں تحریر فرمایا:

''لوگول کوان قاتلین کو پناہ دینے سے روکواوران کی مدونہ کرواورا پنے گھر ول میں بیٹھے رہو۔ کیونکہ ہماری جماعت ان حرکات سے ہرگز راضی نہیں جوحفزت عثمان بن عفان بخاتین کے خلاف کی گئیں۔ان لوگول نے امت میں تفریق پیدا کی اور کتاب اور سنت رسول اللہ مرکھیا کی مخالفت کی انہیں ہم نے جو حکم دیا تھا اس کے خلاف کیا ہم نے انہیں کتاب اللہ پر عمل کرنے اور اس کی حدود شرعی قائم کرنے کا حکم دیا تھا لیکن انھوں نے عثمان بٹی ٹھی کو کا فرسمجھا اور ہمیں بھی کتاب اللہ کا مشکر قرار دیا۔

صالحین نے ان کے اس طرزعمل کو براسمجھا اور ان کے قول کو ایک اہم بات قرار دیا اور ان سے کہا کہ کیا تم یہ پہند کرتے ہوکہ امیر الموشین کے قل کرنے کے بعد تم نبی کریم کا گھا کی ذوجہ کے مقابلہ میں آ و اور اگروہ تہ ہیں حق پر چینے کا تھم دیں تو کیا تم انہیں بھی قتل کر دو گے اور کیا تم رسول اللہ کا گھا کے صحابہ بڑی تینا اور مسلمانوں کے اماموں کے خون سے ہاتھ رگو گے۔ ان لوگو گے۔ ان اور کیا تم مارا دہ کر لیا اور ان کے ساتھ عثان بن صنیف رٹی تین بھی شامل ہو گئے اور جا ہل اور اوباش جانے اور کا شکار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان میں سے ایک جماعت میدان میں ہمارے مدمقا بل رہی۔ چھییں روز تک یہی حالات رہے۔ ہم آتھیں تن کی اور اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ وہ ہمارے اور حق کے درمیان حاکم نے ہوں گئی نے موالے کی نام لیا۔ ایسے لوگوں کی ہم نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ لوگ حاکم نے ہے کہ طلحہ وز ہیر بڑی شاخوں نے غلام کی بیعت کی تھی اس لیے مدیندا کیے قاصد روانہ کیا گیا 'وہ و ہاں سے جو خبر لے کر کہتے تھے کہ طلحہ وز ہیر بڑی شاخوں نے تن کونہ پہچا نا اور ندا سے قبول کیا۔ آیا وہ ان کے خلاف تھی۔ تب بھی انھوں نے تن کونہ پہچا نا اور ندا سے قبول کیا۔

ان لوگوں نے منج اندھرے مجھے اور میرے ساتھیوں کوتل کرنے کے لیے میرے مکان پرحملہ کیا اور بیلوگ بڑھ کر میرے دروازے کی چوکھٹ تک پہنچ گئے ان لوگوں کے ساتھ ایک راہبر بھی تھا جو ہمارے پوشیدہ مقامات کی انھیں اطلاع دے رہاتھا۔ جب بیلوگ میرے دروازے پر پہنچ تو وہاں ایک جماعت موجودتھی۔ جن میں تممیر بن مرثد نیزید بن عبداللہ بن مرثد 'مرثد بن قیس اور بنوقیس کی ایک جماعت شامل تھی مخالفین نے ان سے جنگ شروع کر دی۔

مسلمانوں نے اسے گیر کرقتل کر دیا اور اس طرح القدعز وجل نے اہل بھرہ کو ایک بات پر متحد فرما دیا۔ یعنی جو زبیر اور طلحہ بن ﷺ کامطالبہ تھا۔ جب ہم قاتلین کوقتل کر چکے تو ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا بیروا قعہ ۳ سے میں رہیج الآخر کے ختم ہونے سے پانچے روزقبل پیش آیا''۔

#### حكيم كا قاتل:

عمروبن شعبہ نے ابوالحسن کے ذریعہ عامر بن حفص کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ مجھ سے بعض بوڑ ھے لوگوں نے بیان کیا تھا کہ حکیم بن جبلہ کی گردن بنوحدان کے ایک شخص نے اتاری تھی۔اس شخص کا ناصحیم تھا حکیم کا مرنے کے بعد سر جھک گیر تھا اوراس کا چہرہ گردن کی طرف مڑ گیا تھا۔

ابن مثنی کا سے بیان ہے کہ جس حدانی نے حکیم کوتل کیا تھا اس کا نام پزید بن الاحم الحدانی تھا۔ بعد میں حکیم کی لاش پزید بن الاحم اور کعب بن الاحم کی لاشوں کے درمیان پڑی ہوئی ملی۔

#### ببیت المال کا بندوبست:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحن اورا بو بکرالہذ کی کے ذریعہ ابوالملیح کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حکیم بن جبلہ آل کر دیا گیا تو لوگوں نے عثمان بن حنیف بڑاٹٹن کو بھی قبل کرنے کا ارا دہ کیا انہوں نے فرمایا ویسے تو تنہیں اختیار ہے لیکن تنہیں بیہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بھائی سہل مدینہ کا گورنر ہے آگرتم مجھے قبل کر دو گے تو وہ ضروراس کا بدلہ لے گالوگوں نے عثمان بڑاٹین کو چھوڑ دیا۔

اس کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ کون نما زیڑ ھائے گا۔حضرت عائشہ بڑی بنیانے تھکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر بڑی تیانماز پڑھا کیں۔وہ لوگوں کونماز پڑھاتے رہے۔

پ سین کے خطرت زبیر بھاٹنڈ نے لوگوں کوان کی تخواجیں اورخزانہ تقسیم کرنے کا ارادہ کیا حضرت عبداللہ بن الزبیر ہوئٹ نے فرمایا اگر آپ خزانہ تقسیم کردیں گے توبیسب لوگ چلے جائیں گے بعد میں لوگوں نے باہمی فیصلے سے بیت المال کا بندو بست عبدالرحمٰن بن افی مجر بین شیئا کے سیر دکیا۔

#### عكيم كابيت المال يرحمله:

عمرونے ابواتحس علی' ابو بکر البذلی کے ذریعہ جارو دین ابی سبرہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب وہ رات آئی جس میں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ پکڑے گئے اور مدینۃ الرزق کے مکان میں غلہ جمع تھا جہاں سے لوگ کھانے کے بیے غلہ حاصل کرتے عبداللہ بن زبیر بڑی تیٹا نے اپنے ساتھیوں کو غلہ تقسیم کرنے کا ارادہ کیا اور حکیم بن جبلہ کوعثان بڑی تیٹا کہ شکست اور گرفتاری کا علم ہوا۔ وہ عثمان بڑی تیٹا کا حال س کر بولا خدا کی قتم! اگر میں اس کی مدد نہ کروں تو پھر میرے دل میں پچھ بھی خوف خداوندی نہیں۔

وہ بنوعبدالقیس اور بکر بن واکل کی ایک جماعت لے کرچلا ان میں عبدالقیس کی کثرت تھی۔ یہ جماعت اس کے ساتھ مدینة الرزق پر ابن الزبیر بیسٹانے سوال کیا۔اے حکیم کیا بات ہے؟ حضرت عبدالله بن الزبیر بیسٹانے سوال کیا۔اے حکیم کیا بات ہے؟ حکیم: ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم بھی یہاں سے غلہ حاصل کریں اور دوسری بات رہے کہ تم عثان بن حنیف مواثقہ کوچھوا میں

دواورانہیں دارالا مارت میں رہنے کی اجازت دے دو۔ جب تک علی بڑا نین اس وقت تک کے لیے ہمارااور تمہارا یہی فیصلہ تھا خدا کی شم !اگر میرے ساتھ کچھ بھی مددگار ہوتے تو میں ان لوگوں کے بدلے میں تہہیں اچھی طرح مزہ چھا تا اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتا جب تک ان مقتولین کے بدلے میں تم لوگوں کوقل نہ کر دیتا۔ اور ہمارے جن بھا ئیوں کوتم نے قبل کیا ہے ان کے قصاص میں تمہارے خون ہمارے لیے حلال ہو چکے ہیں۔ کیا تم لوگوں کو اللہ عزوج کی کا خوف نہیں کہ تم لوگوں نے خون بہانا حلال سمجھ لیا۔

عبدالله بن زبیر بنی بین المحصرت عثان بن عفان و التنا کون کے بدلے میں تمہارا خون حلال ہے۔

علیم: جن لوگوں کوتم نے قبل کیا ہے کیا اٹھی لوگوں نے عثان رہنا ٹٹنز کوٹل کیا تھا۔ کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔

عبدالله دخالتٰه: ہم تنہیں اس کھانے سے ایک ذرہ بھی نہ دیں گے اور نہ عثمان بن حنیف دخالتٰه؛ کواس وقت تک چھوڑیں گے جب تک وہ علی دخالتٰه: کاساتھ نہ چھوڑیں گے۔

تھیم: اے اللہ! آپ ہی فیصلہ کرنے والے اور عادل ہیں آپ گواہ ہو جائے۔اس کے بعد تھیم نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہا مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہان لوگوں سے جنگ جائز ہے۔اور جسے اس بات میں شک ہووہ واپس لوٹ جائے۔

اس کے بعد حکیم نے ان لوگوں پر حملہ کیا اور نہایت ہی سخت جنگ ہوئی۔ایک شخص نے تلوار مار کر حکیم کی ٹا نگ کاٹ ڈالی۔ حکیم نے وہ کی ہوئی ٹا نگ اس کے تھینچ ماری جواس کی گردن پر پڑی جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر پڑا حکیم نے جھک کراسے قبل کردیا اور اس کی لاش پر تکیہ لگا کر بیٹھ گیا پچھ دیر بعد وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا اس نے دریافت کیا اے حکیم تجھے کس نے قبل کما ہے۔

لیم: میرےاس تکیے نے۔

اس روز بنوعبدالقیس کے سرآ دمی مارے گئے۔ ہذلی کا بیان ہے کہ جب عکیم کا پاؤں کٹا تواس نے بیا شعار پڑھے۔ اَقُسُولُ لَسَمَّا جَسَدٌ ہِسَیُ زَمَاعِسُی لِسَارِ جُسِلِ یَسَا رِجُلِی لَنُ تَسَرَاعِیُ اِنَّ مَعِیُ مِنُ نَجُدَةٍ ذِرَاعِیُ

شِيْرَ الْهُ اللهُ مَا اللهُ 
عامرومسلمہ کا بیان ہے کہ اس روز حکیم کے ساتھ اس کا بیٹا اشرف اوراس کا بھائی رعل بن جبلہ بھی مارا گیا۔

حضرت زبير مِنْ تَثَنَّهُ كَا جواب:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحن مثنیٰ بن عبداللہ کے حوالے سے عوف الاعرابی کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص زبیر وطلحہ بی شیڑے پاس آیا بید دونوں بھر ہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔اس نے عرض کیا میں آپ دونوں کو آپ کے اس سفر پرفتم ویتا ہوں کہ کیا رسول اللہ مناقبا کے آپ سے اس بارے میں کوئی عہد کیا تھا طلحہ رٹھائٹٹہ جواب دیئے بغیر وہاں سے کھڑے ہو گئے اس نے زبیر بڑھ تی کوشم دے کرسوال کیا۔ حضرت زبیر مِخالِیُّنانے فرمایا حضوّر نے تو ہم ہے کوئی عہد نہ کیا تھالیکن جب ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے پاس بہت درہم جمع میں تو ہم بین کرتمہارے پاس چلے آئے تا کہ ہم بھی تمہارے شریک بن جائیں۔

حضرت زبير مناتشهٔ كااعلان:

عمرونے ابوالحن سلیمان بن ارقم اور قنادہ کے حوالے سے ابوعمرہ مولی الزبیر رضافتن کا میں بیان نقل کیا ہے کہ جب اہل بھرہ نے زبیر اور طلحہ بی بیٹن کی بیعت کرلی تو زبیر رخافتن نے لوگوں سے کہا۔ کیا ایک ہزار سوارا بسے ہیں جومیرے ساتھ چلیس تا کہ میں رات تک یا صبح تک علی رخافتنا کے سر پر پہنچ جاؤں اور اسے قل کردوں تا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ ہوجائے لیکن کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔

اس پرحضرت زبیر مِن تَمَّنَان في جواب ديا كه وا تعنا بيوه ي فتنه بي جس كا جم آپس مين ذكر كيا كرتے تھے۔

خادمہ: آپاسے فتنہ جھی کہدرہے ہیں اور خود جنگ بھی کررہے ہیں؟

ز ہیر بڑاٹٹند: اسے ہم خود دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے پاؤل کے نیچاس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں جسے میں اچھی طرح نہ مجھتا موں کیکن اس کام کے بارے میں یہ فیصلہ بھی نہیں کرسکتا کہ مجھے آ گے بڑھنا چاہیے یا چیھے ہٹ جانا چاہیے۔

#### علقمه كى طلحه ونالشُّهُ سے گفتگو:

احمد بن منصور نے کیجی بن معین ہشام بن یوسف قاضی صنعاء عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن الزبیراورموی بن عقبہ بئی شام کے اسلام بن یوسف قاضی صنعاء عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن الزبیراورموی بن عقبہ بئی شام کے واسطہ سے علقمہ بن وقاص اللیثی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب طلحہ وزبیر بڑی شااور حضرت عائشہ بڑی نے کوچ کیا تو میں نے طلحہ بن نظر کو کھا ہوں کہ آپ کو نے طلحہ بن نظر کو خطوت میں دیکھا کہ اپنی غلطی کے باعث اپنی داڑھی پر اکثر ہاتھہ مارتے ہیں۔ اگر آپ اس جنگ وغیرہ کو براسمجھ خلوت بہت محبوب ہو چکی ہے اور آپ اپنی غلطی کے باعث اپنی داڑھی پر اکثر ہاتھہ مارتے ہیں۔ اگر آپ اس جنگ وغیرہ کو براسمجھ رہے ہیں تواسے چھوڑ کرخاموش ہیٹھ جا ہے۔

علقمہ: تو آپاپے صاحبزادے محمد کو کیوں نہیں واپس کردیتے کیونکہ آپ صاحب عیال ہیں اگر خدانہ خواستہ آپ شہید کر دیئے گئے تو وہ آپ کی جگہ سنجال لیں گے۔

طلحہ بن تنظید: میں یہ پہندنہیں کرتا کہ کوئی شخص بھی اس کام سے پیچھے رہے۔ لہذاتم منع کر دو۔

علقمه کہتے ہیں: که

میں محمہ بن طلحہ بٹی ﷺ کے پاس پہنچا اوران سے کہا کہ بہتریہ ہے کہ آپ گھر چلے جائیں کیونکہ اگر آپ کے والد کے ساتھ کوئی حادثہ بیش آگیا تو آپ ان کی اولا داور گھر والوں کوسنچال سکیس گے۔

محمد بن تقیر: میں میر پیندنہیں کرتا کہ بعد میں لوگوں ہےا ہے باپ کا حال دریا فت کرتا پھروں۔

#### حضرت عائشہ میں نیا کا زید بن صوحان کے نام خط:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحسن اور ابومخنف کے ذریعہ مجالد بن سعید کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ی کشہ بیسپیے بھر ہ پہنچیں تو انہوں نے زید بن صوحان کوایک خطرتح مرفر مایا:

'' یہ خط عائشہ بڑی بین بنت ابی بکر بڑا تین ام المومنین محبوبہ رسول اللہ گھٹا کی جانب سے اس کے خلص بیٹے زید بن صوحان کے نام ہے۔ اے زید جب تمہارے پاس میرا خط پہنچ تو تم میرے پاس چلے آؤاور اس کام میں میری مدد کرواگر تم میری مددنہ کرو کے تولوگ علی بڑا تھی نے ہاتھوں ذلیل ہوجا کیں گئے'۔

زید بن صوحان نے اس کا مدجوات تحریر کیا:

'' یہ خط زید بن صوحان کی جانب سے عائشہ بڑے بنیا بنت الی بکر بن اٹند ام المونین محبوبہ رسول اللہ سکا ہے ام ہے۔ آپ اس کام کوچھوڑ کرایئے گھرلوٹ جائیے ورنہ میں آپ سے سب سے پہلے مقابلہ کروں گا''۔

زید بن صوحان فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ام المومنین بڑن بیا پر حم فرمائے کہ اللہ نے انہیں گھر میں جیٹھنے کا حکم دیا تھ اور ہمیں جنگ کرنے کا لیکن انہوں نے اس حکم کوتو ز دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور جو حکم ان کے لیے تھا وہ ہمیں دینا شروع کر دیا اور جو حکم ہمارے لیے تھا اس پرام المومنین ٹے عمل کرنا شروع کیا۔اور ہم نے اسے چھوڑ دیا۔



باب٢

# حضرت على رضالتيه؛ كا بصره كى جانب كوچ

سری نے شعب کی جیب کے عبید قابن معتب کے حوالے سے بزید انسخم کا بید بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب حضرت علی برنائیں کو مدینہ میں زبیر وطلحہ اور عاکشہ بی خیر ملی اور بیمعلوم ہوا کہ ان لوگوں نے عراق کی جانب کوچ کر دیا ہے تو انہوں نے نہایت تیزی سے کوچ کیاان کا مقصد بیتھا کہ راہ ہی میں انہیں روک لیں اور مکہ واپس کر دیں ۔ نیکن جب حضرت علی برنائیں ربذ ہ پنچ تو انہیں بیا طلاع ملی کہ اس جماعت نے اپنا راستہ بدل دیا ہے۔ اس لیے حضرت علی برنائیں نے چندروز ربذہ میں قیام کیالیکن جب انہیں بیخ برائی کہ بیا گو ہے بہت محبوب ہیں جب انہیں بیخ برائی کہ بیا گو ہے بہت محبوب ہیں کیونکہ وہاں عرب کے سردار اور بروے لوگ رہ جے ہیں حضرت علی برنائی الی کوف کے نام ایک خطابھی تحریر کیا کہ میں تمام شہروں کے مقابلہ میں تم لوگوں کو ترجے دیتا۔ اور سب سے زیادہ شمہیں پیند کرتا ہوں۔

حضرت علی مواتلتهٔ کا اہل کوفیہ کے نام خط:

عمرو نے ابوالحس بشیر بن عاصم اور محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی کیلی کے حوالے سے عبدالرحمٰن کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِن اُٹُون نے اہل کوفہ کے نام یہ خطاتح ریفر مایا:

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

'' میں تم لوگوں کوسب سے بہتر سمجھتا اور تمہارے درمیان رہنا پیند کرتا ہوں' کیونکہ مجھے تمہاری دوستی کا اچھی طرح علم ہے اور مجھے اس کا بھی علم ہے کہ تم اللہ عز وجل اور اس کے رسول اللہ سکھتے ہو۔ جو شخص میرے پاس آئے گا اور میری مدد کرے گا اس نے حق کو قبول کیا اور اس فریضہ کوا دا کیا جو اس کے ذمہ تھا''۔

حضرت ابوموسیٰ اشعری مناتشهٔ کا فیصله:

عمرونے ابوالحسن حباب بن موکی طلحة بن الاعلم بشیر بن عاصم اور ابن ابی کیلی کے حوالے سے عبد الرحمٰن بن ابی کیالی کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن الحمٰذ نے محمد بن ابی بکر رہی گھڑ: اور محمد بن عون کو کوفیہ روانہ کیا۔ جب مید دونوں وہاں پہنچے تو لوگ حضرت ابوموک اشعری بن تمذیکے پاس جمع ہوئے اور ان سے جنگ میں شرکت کے لیے مشورہ طلب کیا۔

حضرت ابوموی جھاٹنے: اگرتم آخرت جاہتے ہوتو اپنی جگہ بیٹھے رہوا دراگر دنیا کے طلب گار ہوتو بے شک اس جنگ میں شریک وجاؤ۔

جب محمد بن ابی بکر مخالفتہ اور محمد بن عون کو ابوموی اشعری بڑائیہ کا مشور ہ معلوم ہوا تو ان دونوں نے انہیں برا بھلا کہا۔اس پر ابو موی بڑاٹیہ نے فر مایا خدا کی قتم عثمان مڑاٹیء کی بیعت میری گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اور تمہارے اس ساتھی کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے جس نے تمہیں یہاں روانہ کیا ہے ہم اگر جنگ بھی کریں گے تو اس وقت جنگ کریں گے جب تمام قاتلین عثمان مہاٹھ قتل کر

دیئے جائیں گے اوران میں ہے ایک شخص بھی زندہ نہ بچے۔

حضرت علی بخاتُمُنانے مدینہ سے ۳۶ میں ماہ رہیج الآخر کے آخر میں کوچ فر مایا: جب انہوں نے کوچ کیا تو علی بن مدی ک بہن نے جو بنوعبدالعزی بن عبرشس سے تھی بیا شعار کہے \_

لَا هُمْ فَاعُقِرُ بِعَلِيِّ جَمَلَةً وَ لَا تُبَارِكُ فِي بَعِيْرٍ حَمَلَةً اللهُ عَلِيُّ النِّي عَلِيُّ النِّي اللهُ اللهُ عَلِيُّ النِّي اللهُ اللهُ عَلِيُّ النِّي اللهُ اللهُ عَلِيُّ النِّي اللهُ اللهُ عَلِيْ اللهُ اللهُ عَلِيْ اللهُ اللهُ عَلِيْ اللهُ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ اللهُ عَلِيْ اللهُ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلِي عَلَيْكِمِ عَلَيْ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلِمُ عَلَيْعِلَا عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلِمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلِي عَلَيْعِلِمِ عَلَيْعِلِمِ عَلَيْعِلِمِ عَلَيْعِمِ عَلَيْعِلِمُ عَلَيْع

نشَخِهَاَ آبَدَ: '' کوئی ایسانمخص نہیں جوعلی رفائٹنز کے اونٹ کی کوئییں کاٹ ڈالے اور خدا کرے اس اونٹ پر بھی برکت نازل نہ ہوجس پر عمی بھائٹنز سوار ہے۔ کیاعلی بن عدی اس کا م کوانجا منہیں دے سکتا''۔

## حضرت على مناتثن كابنوطے سے خطاب:

عمرونے ابوالحن ابوخفف اور نمیر بن دعلہ کے ذریع شعمی کا پیریان غل کیا ہے کہ جب حضرت علی بنی شخن نے ربذہ میں قیام کیا تو بنو طے کی ایک جماعت ان کے پاس آئی لوگوں نے حضرت علی جہا شخن سے عرض کیا کہ بیہ طے کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہوکر جنگ کرنا جا ہتے ہیں اور آپ کی خلافت قبول کرتے ہیں۔

حضرت علی بنی تنتیز: اللہ تعالیٰ تم سب کوجز ائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا بیٹھنے والوں کے مقابلہ میں بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ پھر میدلؤگ حضرت علی بنی تنتیز کے پاس ان کے خیصے میں پہنچے۔حضرت علی بنی تنتیز نے ان سے سوال فر مایا: تم کس شیئے کی گواہی دیتے ہو۔

ابل طے: ہم ہراس شئے کی گواہی دیتے ہیں جوآپ پند کریں۔

حضرت علی بن ٹین اللہ تنہیں جزائے خیر دے۔تم لوگ مطبع ہو کر آئے تم لوگوں نے مرتدین سے بھی جنگ کی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے جوچیز چلی گئ تھی تم نے اسے پورا کرد کھایا۔

سعید بن عبیدالطائی: اے امیر المونین! بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جواپنے مانی الضمیر کوزبان سے بہت اچھی طرح ادا کر دیتے ہیں اور خدا کی قتم میں بھی اپنے مافی الضمیر کواپنی زبان سے اچھی طرح ادا کرسکتا ہوں میں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر ہم مقام پر آپ کے دشمن سے جنگ کروں گا اور آپ کا اپنے او پرحق ہروگا۔ سمجھوں گا جودنیا میں کسی اور کا انہ جھوں گا۔ بیصرف آپ کی نضیلت اور قرابت رسول کے باعث ہوگا۔

حضرت علی بھائٹند ۔ اللہ بچھ پر رحمت نازل فر مائے تونے اپنے دلی خیالات کو زبان سے بہت اچھی طرح ظاہر کیا۔ یہ سعید حضرت علی بھاٹند کی طرف سے جنگ صفین میں لڑتا ہوا مارا گیا۔

## محمد بن الى بكر رضائفة كى كوفه كورواتكى:

سری نے شعیب وسیف کے ذریعیہ محمد اور طلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بڑاٹھڑنے ریذہ پہنچ کر قیام کیا۔ تو محمد بن انی بکر بڑاٹھڑ: اور محمد بن جعفر رٹڑاٹھڑ؛ کوکوفہ روانہ کیا اور انہیں تح برفر مایا:

'' میں تم لوگول کوتمام شہروالوں ہے زیادہ پیند کرتا ہوں۔اور جو حالات پیش آئے ہیں ان میں تمہاری امداد کا طالب

ہوں۔ تم لوگ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤاور ہمارا ساتھ دواور ہمارے ساتھ مل کرلوگوں سے جنگ کرو۔ کیونکہ ہم اصلاح کے طالب ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمام امت بھائی بھائی بن جائے۔ جس نے اس بات کو پیند کیا اور اسے اپنی جان پرتر جیح دی اس نے حق کے وجوب رکھااور اس پر جان دی اور جس نے اس بات کو براسمجھااس نے حق سے دشمنی کی اور اسے ختم کیا''۔

یہ دونوں حضرت علی مِنْ تَنْهُ کا خط لے کر کوفہ روانہ ہو گئے اور حضرت علی مِنْ تَنْمُۃ ربذہ میں تھم کر جنگی تیاریاں فرماتے رہے او مدینہ سے سواریاں اور ہتھیارمنگوائے۔

#### حضرت على مناشد كا خطبه:

جب بیسامان پہنچ کمیا تو حضرت علی ہواٹنڈنے لوگوں کوایک خطبہ دیااور فرمایا:

''التدعز وجل نے جمیں اسلام کے ذریعہ عزت عطافر مائی: اس کے ذریعہ بھارا درجہ بلندفر مایا اور ہم سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حالا نکہ ہم ذلیل ہے۔ ہماری تعداد بھی کم تھی اور ایک دوسرے کے چانی دشمن تھے۔ جب تک اللہ نے میں مارلوگ اسی طریقہ کاریز عمل کرتے رہے کہ اسلام ان کا دین تھا۔ حق ان میں عام تھا اور کتاب اللہ کواپنا امام سجھتے تھے۔

حتی کہ ایک جماعت نے جے شیطان نے ورغلا دیا تھا اس شخص کوتل کر دیا اور اس طرح شیطان نے امت میں مجھوٹ ڈال دی۔ خبر دار جس طرح پہلی امتوں میں تفریق پیدا ہوئی اسی طرح اس امت میں تفریق پیدا ہو کر رہے گی۔ ہم اس پیدا ہونے والی برائی سے بناہ مانگتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت علی رہی گئی نے دوبارہ فر مایا کہ یہ تفریق میں صرور پیدا ہوکرر ہے گی اور بیامت تہتر فرقوں میں بث جائے گی اور سیامت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب سے بدترین فرقہ وہ ہوگا جو مجھے چھوڑ دے گا اور اس چیز پڑکل نہ کرے گا جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ ابتم نے سب چیز وں کو دیکھ لیا اور پالیا ہے۔ لہذا اپنے دین کو لا زم پکڑ واور اپنے نبی مطابق کرو۔ اگر قرآن اس کا تھم دیتا ہے تو سنت کی اتباع کر واور تہمہیں جو مشکل در پیش آئے اس کا فیصلہ قرآن کے مطابق کرو۔ اگر قرآن اس کا تھم دیتا ہے تو اسے لازم سمجھوا وراگر قرآن اس کا انکار کرتا ہے تو اسے رد کر دو۔ تم لوگ اللہ عز وجل کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے ویل نے دی ہونے اور قرآن کے حکم اور امام ہونے پر راضی ہوئ۔

#### رفاعه کے لڑکے کا فیملہ:

سری نے شعیب اور سیف کے ذریعہ محمد وطلحہ کا بیربیان میرے پا*ں تحریر کر کے د*وانہ کیا۔ کہ حضرت علی بڑھاتھ نے ربذہ سے بھرہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو رفاعہ بن رافع رٹھاتھ نے ایک میٹے نے کھڑے ہو کرعرض کیا۔

اے امیر المومنین و اللہ ا آ پ کہاں جانا جا ہے ہیں اور ہمیں کس لیے لے جارہے ہیں:

حضرت علی بڑاٹٹن: ہم اصلاح کی غرض سے جارہے ہیں بشرطیکہ پیلوگ ہماری بات قبول کرلیں۔

ابن رفاعہ: اگرانہوں نے جاری بات قبول ندکی؟

حضرت علی بن مین اللہ: ﴿ تَوْ ہِمَ ان کاعذر قبول نہیں کریں گے اوران کے سامنے حق پیش کریں گے اوراس برصبر کریں گے۔

ابن رفاعہ: اگرانہوں نے تب بھی ہمیں نہ چھوڑا؟

حضرت علی مُناتِثُهُ: توجم اپنی مدافعت کریں گے۔

ابن رفاعہ: تو پھر کو کی حرج نہیں۔

حجاج مِنْ عَنْهُ بن غربيكا فيصله:

ہجاج بن غزیدالانصاری بٹاٹٹنانے کھڑے ہوکرعرض کیا میں آپ کواپن<sup>ع</sup>ل ہے بھی ای طرح راضی کروں گا جس طرح میں نے اپنی گفتگو ہے آپ کوراضی کیا ہے۔اس کے بعدانہوں نے بداشعار پڑھے <sub>۔</sub>

دِرَاكَهَادِ رَاكَهَا فَبُلَ النَّهُوْتِ وَانُفِرُ بِنَا وَ اسْمِ بِنَا نَحُوَا صَّوُتِ لَا وَالِي نَفْسِيُ إِلْ هِبُتُ الْمَوُتِ لَا وَالِي نَفْسِيُ إِلْ هِبُتُ الْمَوْتِ

بشرچہ ،: ''مرنے ہے قبل میہ چیز حاصل کر لے اور ہمارے ساتھ میدان میں نکل اور آ واز پر کان لگائے رکھے میری جان کچھ بھی کام نہ آئے گی اگر میں اسے موت کے لیے ہمیانہ کرووں''۔

خدا کوشم! ہم الله عزوجل کے دین کی اس طرح مدد کریں مے جینے اس نے ہمارا نام انصار رکھا ہے۔

حضرت علی مناشد کی بصره کی جانب روانگی:

حضرت علی برنافیز نے کوج فر مایا۔مقدمۃ انجیش پراپولیلی بن عمر الجراح کومعین کیا جھنڈ امحمہ بن الحنفیہ کودیا گیا۔میمنہ عبداللہ بن عباس بن پیز کے سپر دتھا۔میسر ہ پرعمر بن ابیسلمہ بن پیز یا عمر و بن سفیان بن عبدالاسد کو مامور کیا گیا۔ اور اس طرح حضرت علی بن تیز سفیان میں عبدالاسد کو مامور کیا گیا۔ اور اس طرح حضرت علی بن تیز کے آگے آگے رجز پڑھے والا بیرجز پڑھ رہاتھا ۔

سِيْرُوا اَبَسابِيُلَ وَ حُثُّوا لسَّيُسرَا ﴿ إِذْ عَسزَمَ السَّيْسِرَ وَ قُولُوا خَيُسرًا

نَشَخَهَ آرَ: ''ا با بیل کوچلا وَاور تیز چلو جب چلنے کا پخته ارا دہ کر ہی لیا ہے تو تیزی سے چلو۔

حَتَّى يُلَاقُوْ وَتُلَاقُو عَيْرًا نَعُوْ وَبِهَا طَلْحَةَ وَالسَّرَّا يَعُولُ وَبِهَا طَلْحَةَ وَالسَّرَّا يَهُوا

نتَرْجَهَارَد: تا كدوه بھى اورتم بھى دونوں خير حاصل كراو- بم طلحداور زبير بني الله عن كے ليے جارہے ہيں'۔

پیر جز پڑھنے والاحضرت علی بٹی ٹین کے آگے آگے چل رہا تھا۔حضرت علی بٹی ٹین اپنی ایک سرخ اونٹنی پرسوار تھے جس کے پیچے ایک کمیت گھوڑ ابندھا ہوا تھا۔

#### مره کا بهن کاواقعه:

جب حضرت علی ہٹاٹھن<sup>ہ</sup> کالشکر فیدمقام پر پہنچا تو وہاں ہنوسعد بن ثغلبہ بن عامر کے ایک غلام سے ملا قات ہوئی جس کا نام مرہ تھا۔اس نے لوگوں سے دریا فت کیا بیکون لوگ ہیں اور کہاں جارہے ہیں؟

لوگوں نے جواب دیا بیامیر المونین علی بن ابی طالب رہا تھے ہیں:

مره: یا کیفنا ہوجائے والا ایسا دسترخوان ہیں جس پر بہت سے لوگوں کا خون بہتا ہوگا۔

۔ مات حضرت علی دخاشہٰ: نے من لی اورا سے بلا کراس کا نام دریافت کیا۔

مرہ: میرانام مرہ ہے۔

حضرت علی می تنین اللہ تیری زندگی تلخ کرے۔کیاتو پوری قوم کا کاہن ہے؟

مره: مین کا بهن نبیس بلکه فال دیکھنے والا ہوں۔

حضرت علی جو تَمَنانے جب فید میں قیام کیا توان کے پاس بنواسداور بنی طے کے آ دمی آئے اورانہوں نے اپنی خد ، ت پیش کیس۔

حضرت على بن تنته: تم اپني جلد برمها جرين بين جير ہوتمهاري طرف سے يہي كافي ہے۔

عامر کوفی کی آمد:

ا مجمی حضرت علی من الله فید ہی میں مقیم عظے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے اس سے اس کانام دریا فت کیا:

ع مر: میرانام عامر بن مطرہے۔

حضرت على مِن تَشَدُ كيا بنوليث خاندان سے ہو؟

عامر: نہیں بلکہ بنوشیان سے ہول۔

حضرت علی بڑٹاٹننز: کوفہ کے حالات بیان کرو۔اس نے کوفہ کے تمام حالات بیان کیے۔ آخر میں حضرت علی بڑٹٹزز نے دریافت کیا کہ ابومویٰ بڑٹاٹٹز کے کیا خیالات ہیں؟

عامر: اگرآپ سلے کےخواہاں ہیں تو ابوموسی بنی ٹینزاس میدان کے مرد ہیں۔اوراگرآپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے حام حامی نہیں۔

حضرت علی بنی تیز: خدا کی تیم امیراارادہ صرف اصلاح کا ہے۔اور میں چاہتا ہوں کہ بیلوگ ہمارے پاس پھرواپس لوٹ آئیں۔ عامر: میں نے تو جو حالات تھے وہ بیان کر دیئے نہیں۔اس کے بعد عامر خاموش ہو گیا۔اور حضرت علی بنی تیز بھی خاموش

## عثمان بن حنيف رمانتُنز كي واپسي :

عمرونے ابوالحن' ابومحمراورعبداللہ بن عمیر کے حوالے سے محمد بن الحفیہ کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بٹی لٹھن جب ربذہ میں قیام پذیر شھے تو ان کے پاس عثمان بن حنیف مِٹی ٹینچ ان کے سر' داڑھی اور پلکوں کے بال اکھاڑ ویے گئے تھے۔انہوں نے عرض کیا۔اے امیرالمونین'! آپ نے مجھے داڑھی والا بھیجا تھالیکن اب میں آپ کے پاس بغیر داڑھی کے واپس آیا ہوں۔

حضرت علی بن تشن تو نے اجر و ثواب حاصل کیا۔ بات یہ ہے کہ مجھ سے قبل دو شخص لوگوں کے والی ہوئے (یعنی ابو بکر و عمر بنی شن ان دونوں نے ان کے بارے میں جو پچھ کہا عمر بنی شن ) ان دونوں نے کتاب اللہ پڑمل کیا۔ پھر تمیسر اشخص (عثان رہی تین) لوگوں کا والی بنا۔ لوگوں نے بارے میں جو پچھ کہا اور جوان کے ساتھ سلوک کیا وہ سامنے ہے پھر لوگوں نے میری بیعت کی اور طلحہ و زبیر بنی شنانے بھی بیعت کی رئیکن ان دونوں نے بعد میں بیعت تو ژدی اور لوگوں کو مجھ پر چڑھالائے۔

مجھے تعجب تو اس بات پر ہے کہ بیدونوں ابو بکر وعمر جائٹینا کے کیے مطبع وفر ماں بردار تھے لیکن میرے اپنے نخالف تیں۔خدا کی

قتم! بیدونوں بیربات خوب جانتے ہیں کہ میں گزشتہ لوگوں ہے تم نہیں ہوں۔اےاللہ انہوں نے میرے لیے جومشکل بیدا فر مالی ہے اسے حل فر مااور انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس میں انہیں ذلیل نہ کر۔اوران کے ممل کی برائی انہیں دکھا دیجے۔

حکیم کے آل کی خبر:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے یاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب حضرت علی بڑا تھنا نے تعلیبہ میں قیام کیا توان کے پاس ایک شخص آیا جوعثان بن حنیف رخالتُن اوران کے در با نوں کا حال دیکھ کرآیا تھا۔ حضرت علی بڑا تھنانے لوگوں کے سامنے تمام حالات بیان کیے اور دعا فرمائی۔ اے اللہ طلحہ وزبیر بڑاتے کو جومسلمانوں کے قبل میں مبتلا ہو چکے ہیں مجھے ان کے قبل سے عافیت میں رکھ اور جمیں ان سب سے بچائے رکھ۔

جب حضرت علی مِنالِثْنَهٔ اساد ہِنِچِ تو انہیں حکیم بن جبلہ اور دیگر قاتلین عثان رُٹالٹِنَ کے قل کی خبر ملی' تو حضرت علی رِٹالٹُنَهُ نے تنگبیر کہی اور فر مایا ۔ اب کیا وجہ ہے جو جمجھے طلحہ وزبیر بڑی ہے نجات نہیں ملتی ۔ جب کہ ان دونوں نے اپنا قصاص لے لیا ہے۔ یا خدا ان دونوں کہ جمھے سے نجات دے دے ۔ اس کے بعد حضرت علی بڑا ٹُنُنہ نے رہے آیت تلاوت فر مائی :

﴿ مَاۤ اَصَابَ مِنُ مُصِیْبَةٍ فِی الاَرُضِ وَ لَا فِی اَنْفُسِکُمُ اِلَّا فِی کِتَابٍ مِّنُ قَبُلِ اَنُ نَبُراً هَا ﴾ ''ز مین میں جوبھی مصیبت آتی ہے یا تنہاری جانوں پر جومصیبت نازل ہوتی ہے اسے ہم پہلے ہی لوح محفوظ میں تحریر کر کے ہیں''۔

اس کے بعد حضرت علی بھائٹن نے بیشعر بڑھا۔

دَعَا حَكِيُهُمْ دَعُودَةَ السَّرَّمَاعِ حَسِلَ بِهَا مَنُولَةُ السَّرَاعِ الْمَاعِ مَنُولَةُ السَّرَاعِ الْمَنُ وَعُوت دى تواس جنگ سے جھڑ ہے كی وجہ بی فتم ہوگئ'۔ قبیلہ ربیعہ اور بنوعبد القیس كی آمد:

جب حضرت علی بڑالٹون ذکی قار کہنچ تو وہاں ان سے عثان بن صنیف بڑالٹون آ کر ملے۔ ان کے چہرے پرکوئی بال باقی نہ تھا۔ حضرت علی بڑالٹونانے جب انہیں ویکھا تو اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فر مایا۔ جب بیہ ہمارے پاس سے گئے تھے تو بوڑھے تھے اور جب لوٹ کرآئے تو جوان ہو کرآئے۔

حضرت علی دخاشیٰ ذی قار میں تھہرے محمد بن ابی بکر رخاشُنا اور محمد بن جعفر رخاشُنا کا انتظار کر رہے تھے بہیں انہیں پہنجر ملی کہ رہیا ہے۔ رہیدا ور بنوعبدالقیس طلحہ وزبیر بڑی ہے توٹ گئے ہیں اور راہ ہیں تھہرے ہوئے لشکر علی رخاشُنا کا انتظار کر رہے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا قبیلہ رہیدہ میں عبدالقیس سب سے بہتر ہیں ویسے تو تمام رہیدہ ہی ہیں بھلائی ہے اور پھر آپ نے بیہ اشعار پڑھے۔

يَسالَهُفَ نَهُسِى عَسلى رَبِيُعَهُ رَبِيُعَهُ السَّامِعَةُ الْسُطِيعَهُ السَّامِعَةُ الْسُطِيعَهُ السَّامِعَةُ السُّطِيعَهُ الْسُطِيعَةُ السَّامِعِيمَةِ السَّامِعِيمَةُ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّمَ المَامِعِيمَ اللَّهُ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّمِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَّامِعِيمَ السَامِعِيمَ السَامِعِيمِ السَامِعِيمَ السَّامِ السَامِعِيمَ السَامِعِيمَ السَامِعِيمَ السَامِعِيمَ السَامِعِيمَ السَامِعِيمَ السَامِعِيمَ السَامِعِيمَ السَامِعِيمَ السَ

# قَدُ سَسَقُتَنِيُ فِيهُمُ الْوَقِيُعَةُ ذَعَا عَلَى ذَعُوةً سَمِيْعَهُ حَدُّوهُا الْمَنْزِلَةَ الرَّفِيْعَة

سن پھی ترب ان لوگوں میں مجھ سے قبل ہی واقعہ گزر چکا ہے اور علی ہی تین نے انہیں ایسی چیز کی وعوت دی ہے جو قابل قبول ہے ۔ انہوں نے اس وعوت کے ذریعیہ بہت بڑا درجہ حاصل کرلیا ہے''۔

اس کے بعد حضرت علی بڑاٹٹنز کے رو ہر و بکر بن وائل پیش کیے گئے ۔حضرت علی بڑاٹٹنز نے ان کے لیے بھی وہی الفاظ کہے جو بنو طے اور اسد کے لیے فرمائے بتھے۔

## حضرت ابوموسىٰ مِنْ لَثِينَ كَا قاصدين كوجواب:

جب محمد بن انی بکر بن نشن اور محد بن جعفر رہی نشن کوف پہنچ تو حضرت ابوموی اشعری بن نشن کو حضرت علی بن نشن کا خط دیا۔اورلوگول سے حضرت علی بن نشن کے لیے امداد طلب کی۔لیکن ان دونوں کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب شام ہوئی توسمجھدارلوگ حضرت ابوموی بھی نشن کے پاس جمع ہوئے اوران سے دریافت کیا کہ اس جنگ میں شرکت کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟

حضرت ابومویٰ بن تُنْهَ نے فرمایا: کل گذشتہ جورائے تھی وہ آج نہیں ہے۔ وہ شخص (علی بن تُنْهُ ) جسے تم اس کے معاملات میں کمزور مجھ رہے ہوائی نے تمہیں ان حالات میں مبتلا کیا ہے جوتم دیکھ رہے ہو۔اورا بھی تو بہت کچھ حالات اور پیش آنے والے ہیں۔ راستے صرف دو ہیں ایک آخرت کاراستہ اورا یک دنیا کاراستہ تم جس راستہ کو چا ہوا ختیار کرو۔

حضرت ابوموسی برخاشین کے اس فرمان کا بیا اثر ہوا کہ کو نی شخص حضرت علی برخاشین کے ساتھ مل کر جنگ میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بیہ بات محمد بن ابی بکر رہنا شین اور محمد بن جعفر رہنا شین کو بہت بری معلوم ہوئی ان دونوں نے حضرت ابوموسی برخاشین کو بہت برا بھالا کہا۔

ان کی بات میں کر حضرت ابوموسی برخاش نے فرمایا: خدا کی قتم حضرت عثمان برخاش کی بیعت میری گردن میں بھی برخ ی ہوئی ہے اور تمہارے اس امیر کی گردن میں بھی برخ ی ہوئی ہے اگر جنگ میں ہماری شرکت ضروری بھی ہوئی تو ہم اس وقت تک ہرگر جنگ نہ اور تمہارے اس امیر کی گردن میں بھی برخ ی ہوئی ہوئی تو ہم اس وقت تک ہرگر جنگ نہ کریں گے جنب تک علی برخاش تا تالین عثمان برخاش کے قبل سے فارغ نہ ہوجا کیں گے۔خواہ بیا تالین دنیا کے کسی کو نے پر کیوں نہ ہوں۔ کریں گے جنب تک علی برخاش کا درخی بن جعفر رہنا شینہ کو فیہ سے واپس ہوئے اور ذی قار میں حضرت علی برخاش کے باس پہنچ اور انہیں میام حالات سے آگاہ کیا۔

## حضرت ابوموسى مِناتِثَهُ كَي تقريرية

حضرت عبداللہ بن عباس بن سنا اور اشتر کوفہ پنچے اور حضرت ابوموٹی بنائٹنا سے گفتگو کی اور حضرت علی بنائٹنا کی مدو کے لیے کوفہ کے آدمیوں کی مدوطلب کی ۔

حضرت ابوموی اشعری بھاٹنے نے کوئیین سے فر مایا۔ میں اس روز بھی تمہاراامیر تھا جب لوگ بھوک میں مبتلاتھ اور آج بھی

تمہاراامیر ہوں۔اس کے بعدابومویٰ وٹاٹھننے لوگوں کوجمع کیااوران کے سامنے تقریر کی اور فرمایا:

''ا ہے لوگو! رسول اللہ علی کے وہ صحابہ بڑی تی جو مختلف مقامات میں آپ کے ساتھ رہے اللہ عزوج کے احکام اور رسول اللہ علی ان کو گان کے است کو ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جو لوگ آپ کی صحبت میں نہیں رہے۔ تبہارا ہم پر ایک حق ہے میں اواکر: چا بتا ہوں' وہ یہ کہ اللہ عزوج کی قدرت کو معمولی نہ مجھوا ور نہ اللہ عزوج کل کے احکامات کا مقابلہ کر و۔ وہری رائے ہیہ ہے کہ تبہارے پاس مدینہ سے جو بھی شخص آئے اسے تم مدینہ واپس کر دوتا وقتیکہ تمام اہل مدینہ ایک امر پر شفق نہ ہوجا کی سے کون شخص امامت و خلافت کے لائق ہے۔ پر شفق نہ ہوجا کی میں شامل ہوکر خودکو تکلیف میں جائے والے سے اس جنگ میں شامل ہوکر خودکو تکلیف میں جتالا نہ کروکیونکہ ہیا یک خاموش فقتہ ہے۔ جس میں سونے والا جا گئے والے سے بہتر ہے۔ اور کھڑ ا ہونے والا سوار ہونے والے سے بہتر ہے۔ تم لوگ عرب کے گیڑوں کی طرح بن جاؤ۔ تلواروں کو میان میں کرلو۔ نیزوں کو تو دو۔ اور کمانیں تو ڈکر بھینک دو۔ مظلوم اور پریشان کی مدکرواوراس وقت تک خاموش میں میں کہ ہوجائے اور پہ فتند دور نہ ہوجائے ''۔

## امام مسروق کی حضرت ممار بنالٹیز سے گفتگو:

مری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بنی بیٹا کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس بنی بیٹا اور اشتر ناکام ہوکر حضرت علی بناٹیڈنے کے پاس پہنچے اور انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت علی بناٹیڈن نے اپنے بیٹے حضرت حسن بناٹیڈن کو وطلب فر مایا اور انہیں کوفیہ دوانہ کیا ان کے ساتھ حضرت عمار بن یا سر بنی بیٹا کو بھی بھیجا۔ حضرت حسن بناٹیڈن سے فر مایا تم کوفیہ جاکر وہاں کے خراب حالات کو درست کروئید دونوں کوفہ پہنچے اور مسجد میں گئے۔ سب سے پہلے ان کے پاس امام مسروق بن الا جدع آگا ورانہوں ان دونوں کوسلام کیا۔ پھر عمار بناٹیڈن کی جانب متوجہ ہوکر سوال کیا۔

ا ي ابواليقظان والمُنَّة تم في حضرت عثان والنِّنة كوس وجه في كيا ب؟

عمار بن تنافذ: این اغراض فتم مونے اور اپنی خوشیال مث جانے کی وجہ ہے۔

مسروق: خدا کی شم جس شم کی تم نے برائی کی ہے ای شم کا برابدلہ تہمیں بھی ملے گا۔ کاش تم صبر کرتے کیونکہ صابرین کے لیے بہترین اجرہے۔

## حضرت حسن رخالتُهُ: اور حضرت ابوموى مِنْ التُّهُ: كا مكالمه:

جب حضرت ابومویٰ بڑاٹھٰ: کوان لوگوں کی آ مد کاعلم ہوا تو وہ مبحد تشریف لائے اور حضرت حسن بڑاٹھٰ: کود کیھ کرسینے سے چمٹالیا اس کے بعد حضرت ابومویٰ بڑاٹھٰ: نے عمار رٹھاٹھٰ: کی جانب متوجہ ہو کر فر مایا:

اے ابوالیقظان بڑٹی کیا اورلوگوں کی طرح تو نے بھی امیر الموثین کی دشمنی اختیار کر لی تھی ۔ اِوراس طرح تو نے اپنے آپ کو فاجروں میں شامل کرلیا۔

عمار رخاش: میں ایسا کیوں نہ کرتا اور مجھے یہ بات کیوں بری معلوم ہوتی۔

ابھی عمار بھاٹھن بات بھی پوری نہ کریائے تھے کہ حضرت حسن مٹاٹٹنے ورمیان میں بات کاٹ دی اور حضرت ابوموک مٹاٹٹنے سے

منی طب ہو کر فر ہ یا: اے ابومویٰ بناتینہ! آپ نے لوگوں کو ہماری مدو سے کیوں روک دیا ہے خدا کی قتم! ہماراارادہ لوگوں کی اصلاح کرنا ہےاورامیر المومنین بناتین جسی ہستی کے بارے میں کسی برائی کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت ابوموی می تین عمرے ماں باپ آپ پر قربان - آپ نے بیہ بات سی فرمائی ۔ لیکن جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے میں نے رسول اللہ سی تیم کوفر ماتے سا ہے کے عنفریب ایک فتنہ پیدا ہوگ ۔ جس میں بیشنے والا کھڑے ہوئے والے سے ہوئے والے سے ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا سوار سے ۔ اللہ تعالی کھڑے ہوئے والے سے ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا سوار سے ۔ اللہ تعالی سے ہم سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے اور ہمارے اموال اور خون ایک دوسرے پرحرام کیے ہیں ۔

التدتع لي كاارشاد ہے:

﴿ يَآ يُهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَأْكُلُوا امْوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ ﴾

''اےا بیان والو! آلپس میں ایک دوسرے کے مال ناجا ئزطور پرندکھاؤ''۔

نیز ارشا دفر مایا ہے:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا انْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيْمًا ﴾

'' اورآ پس میں ایک دوسرے کو آل نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالی تم پر بہت رحیم ہے'۔

اورارشادی:

﴿ وَ مَنْ يَتَقُتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيُهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَلَّهُ عَذَابًا عَظَيُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَلَّهُ عَذَابًا عَظَيْمًا ﴾

'' اور جو شخص کسی مومن کو جان کرقل کرے اس کی سز اجہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا غضب اور لعنت اس پر نازل ہوتی رہے گی اور اس کے لیے اللہ نے زبر دست عذاب تیار کر رکھا ہے''۔

اس بات برعمار مِن تَعْنَ عَضب ناك ہو گئے ۔ انہوں نے ابومویٰ مِن تَمْنَهُ كو برا بھلا كہاا ورلوگوں كومخاطب كركے بولے:

'' نی کریم منظیم نے بیتکم اس کے لیے خاص طور پر دیا ہوگا تو جس چیز سے بیٹھ جانا چاہتا ہے تو اس میں تجھ سے کھڑا ہونے والا بہتر ہے'۔

یین کر بنوتمیم کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عمار مٹاٹھ سے کہا: اے غلام تو کل تک فتنہ مچانے والوں کے ساتھ شامل تھا اور آج ہمارے امیر کے مندلگ رہا ہے۔

اس پرزید بن صوحان اوران کی جماعت نے شور مجایا اور لوگ بھی چلانے لگے۔ حضرت ابومویٰ بٹی ٹیزنے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر آ گے بڑھ کرمنبر پر جا کر بیٹھے۔لوگ بھی خاموش ہو گئے تھے۔

زيد بن صوحان كي تقرير:

زید بن صوحان گدھے پرسوار ہوکر مبجد کے دروازے تک پہنچان کے پاس حضرت عائشہ من پینے کے دوخط تھے۔ایک خاص ان کے نام تھا ادرایک تمام اہل کوفہ کے نام۔ بیرعام خط انہوں نے لوگوں ہے منگوا کر اس مخصوص خط کے ساتھ شامل کر دیا تھا وہ دونوں خط لے کرآئے۔عام خط میں تحریرتھا۔ا بے لوگو!اپنی جگہ قائم رہو۔اورا پنے گھروں میں بیٹھےرہواور قاتلین عثری بی تُنز کے علاوہ کی سے جنگ نہ کرو۔

یہ خط سنانے کے بعد زید بن صوحان نے لوگوں سے کہا۔حضرت عائشہ بڑے نیے کو بھی ایک عکم دیا گیا تھا اور ہمیں بھی ایک حکم دیا گیا تھ ۔ان کے لیے تو حکم دیا تھا کہ وہ گھر میں ہیٹھیں اور ہمارے لیے بیہ حکم تھا کہ ہم اس وقت تک جنگ کریں جب تک کوئی فتنہ باتی رہے۔حضرت عائشہ بڑبنینا ب ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اورخوداس پرعمل کر رہی ہیں جو ہمارے لیے تھا۔

زیدنے ابھی تقریر پوری نہ کی تھی کہ شبٹ بن ربعی نے انہیں کھڑے ہوکرٹوک دیا۔اے عمانی ( کیونکہ زید بنوعبدانقیس سے تعلق رکھتے تتے اور عمان کے باشندہ تتے۔ یہ بحرین کے رہنے والے نہ تھے )۔

'' تو وہی شخص ہے جس نے جنگ جلولاء میں چوری کی تھی اوراس کی سزامیں خدانے تیرا ہاتھ کاٹ ڈالا تھا اوراب تو ام المومنین کی مخالفت کررہا ہے۔اللہ تجھے تباہ کرے۔ام المومنین ٹے نواس بات کا تھم دیا ہے جس کا اللہ تعالی نے تھم فر مایا ہے اوروہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت سے رہیں۔اور میں بھی پروردگار کعبہ کی فتم یہی کہتا ہوں''۔

ان تقاریر ہے لوگوں میں ایک شور مچ گیا۔

# حضرت ابوموی منافتهٔ کی دوسری تقریر:

اب حضرت ابوموی مخالفناد و بار ہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے اورلوگوں سے فر مایا:

''اے لوگو! تم میری اطاعت کر واور تم ایک کیڑے کی طرح خاکسار بن جاؤکہ ظالم تمہارے پاس آگر پناہ لے سکے اور خوف زدہ تمہارے پاس آگر مامون ہوجائے۔ ہم رسول اللہ ماہی کوشہات میں مبتلا کردے گاور جبختم ہوگا تب ہیں جس کی حضور نے خبر دی ہے۔ وہ فتنہ جب سامنے آئے گا تو لوگوں کوشہات میں مبتلا کردے گا ور جبختم ہوگا تب اس کی حقیقت ظاہر ہوگا۔ بید فتندلوگوں کوائی طرح کھا جائے گا جیسا کہ چھیلنے والی بیاری شال وجنوب آگے اور چیجے ہر طرف چھیلتی ہاں میں بھی بھی سکون بھی ہو جا تا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون شخص اس میں مبتلا ہوگا اور کسے یہ باقی طرف چھوڑے گا اور کیا رکردو۔ تیروں کوتو ڑدواور کما نیں جلا ڈالوا پے گھروں میں بیٹھ جاؤ اگر قریش جنگ ہی کے طالب ہیں اور مدینہ کوچھوڑ نا چا ہے ہیں تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ تیخی کے وقت اہل علم کوچھوڑ دیا۔ واجے تا ہیں تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ تیخی کے وقت اہل علم کوچھوڑ دیے۔ وقت اہل علم کوچھوڑ تا جا ہے۔ کوئی نہیں اور کہتے ہیں تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ تیخی کے وقت اہل علم کوچھوڑ تا جا ہے۔ تارم دو گے۔ اگر تم میری بات ما نو گے تو اپنی جانوں کو دینے نہ فتند کی پھٹن اور بڑھ جاتی ہے اور اس کی شاخیس بھوٹ آتی ہیں۔ اگر تم میری بات ما نو گے تو اپنی جانوں کو آر ام دو گے۔ اگر تم انکار کرو گے تو میفتہ تمہیں گھر لے گا اور کھال اتار کر پھینک دے گاتم لوگ میری بات نہ محس کی تارہ دینے دونوں محفوظ رہیں اور اس فتند کی بدختی میں وہی شخص مبتلا میری بات نہ محل اذا ور میری اطاعت کروتا کے تمہارا دین اور دنیا دونوں محفوظ رہیں اور اس فتند کی بدختی میں وہی شخص مبتلا موجس نے اس فتند کی بدختی میں وہی شخص مبتلا

ز بد بن صوحان کی جوابی تقریر:

حضرت ابوموی بی تی کی تقریر کے بعد زید بن صوحان کھڑ ابوا۔اس کا کٹا ہوا ہاتھ لٹک رہا تھا۔اس نے کہا:

'' اے ابومویٰ بیٹیٹنے!اگر تو فرات کواس کے رائے ہے لوٹا نا چاہتا ہے تو لوٹا دے۔اوراگر تو اس پر قدرت رکھتا ہے تو ایسا کر دکھالیکن مجھے اس پرمجبور نہ کر۔اس کے بعد زید نے بیآیت تلاوت کی :

﴿ الْمَّ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنُ يُّتْرَكُوا اَنُ يَّقُولُوا امَنَّا و هُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ نَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِيْنَ ﴾ اللّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ نَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِيْنَ ﴾

'' کیالوگوں نے بیگان کرلیا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے آ زمائے بغیر چھوڑ دیا جائے گا اور ہم نے پہل قوموں کو بھی آ زمایا تھا تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ ان میں سے کون جیا ہے اور کون جھوٹا ہے''۔

ا بے لوگو! تم امیر المومنین ؓ اور سیدالمرسلین سکھیا کی امداد کے لیے چلواور سب کے سب فوراً کوچ کروتا کہتم حق کو حاصل کر سکو'' \_

### قعقاع بن عمر ورمى الله: كي تقرير:

اس کے بعد قعقاع بن عمر و رہائٹنزنے کھڑے ہو کر کہا:

'' میں تمہارا ناصح ہوں اور تمہارے لیے بیہ بات بطور شفقت کہدر ہاہوں اور بیہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ میں تم سے جو بات کہوں گاوہ حق ہوگی۔امیر نے جو بات کہی ہے وہ بھی حق ہے۔ بشر طیکہ اس کا کوئی ذریعہ موجود ہواور زید نے جو کچھ کہا ہے اس میں اتنی بات کا اور اضافہ کر لوکہ تم اس کا م میں کس سے نصیحت طلب نہ کرو۔ کیونکہ کوئی مخص فتنہ میں مبتلا ہونے اور اس کی طرف چلنے کے بعد اس سے پی نہیں سکتا۔

لیکن بات بہ ہے کہ امارت وخلافت کے بغیر نہ تو لوگوں کا انظام ہوسکتا ہے نہ ظالم سے انقام لیا جاسکتا ہے اور نہ مظلوم کی بات سی جاسکتی ہے۔ بیعلی دخلقتُ موجود ہیں' جنہیں خلیفہ نتخب کرلیا گیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو دعوت دینے میں انصاف سے کام لیا ہے وہ لوگوں کو اصلاح کی دعوت دیتے ہیں اس لیے تم فوراً کوچ کرواور اس کام میں ان کے تا بعدار بن جاؤ''۔

#### سيحان کي تقرير:

اس کے بعد سیجان کھڑ ہے ہوئے ۔ انھوں نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

''ا بے لوگو!اس کام کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک نہ ایک والی ہونا ضروری ہےتا کہ ظالم کی مدا فعت اور مظلوم کی مدو کی جائے اور لوگوں کو متحد کیا جاسکے اس بات کی جانب بیامیر تنہیں دعوت و بر ہاہے تا کہ اس امیر اور زبیر وطلحہ ہی ت کے درمیان جواختلافات ہیں ان پرغور کیا جاسکے یعلی ہی تھی تھی تھی۔ ان کا ساتھ وینے کے لیے جائے گا ہم اس کے ساتھ جا کیں گئی۔

#### حضرت عمار مناتثة كي تقرير:

جب سیحان اپنی تقریرختم کرچکا تو حضرت ممار پھی تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا: ''اے لوگو! بیرسول اللہ سی بھی اس بات کی گواہی و بیاں۔ جو تنہیں رسول اللہ سی بھیا کی زوجہ اور طلحہ وزبیر میں۔ کے مقابلے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ میں بھی اس بات کی گواہی و بیتا ہوں کہ حضرت عائشہ بین بنید ونیا میں رسول اللہ سی بھی آ اور آخرت میں بھی آ یہ کی زوجہ ہول گی۔ لیکن تم حق کودیکھواور علی جائٹھ نے ساتھ ال کر جنگ کرو''۔

ا یک شخص نے دوران تقریر کھڑے ہو کر کہا ہڑتے تعجب کی بات ہے کہ جس کے لیےتم جنت کی شہادت دے رہے ہواس کے مقابعے میں اس شخص کی مدد کررہے ہوجس کے لیےتم جنت کی گوائ نہیں دیتے۔

یین کرحضرت حسن برناٹنڈ نے حضرت عمار برناٹنڈ سے فر مایا: اے عمار برنوٹنڈ تم اپنی تقریر سے ہمیں معاف رکھو۔ کیونکہ اصلاح کے لیے پہلے اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

### حضرت حسن مِن تَنْهُ كَي تَقْرِيرِ:

اس کے بعدخودحضرت حسن وٹائٹھ نے تقریر فر مائی انہوں نے فر مایا:

''اے لوگو!اپنے امیر کی دعوت کوقبول کرواوراپنے بھائیوں کی مدد کے لیے چلو۔ کیونکہ علی بڑی ٹیزاس کے اہل میں کہ ان ک مدد کی جائے۔ خدا کی قتم !عقلمندلوگ انہی کے ساتھ شامل ہوں گے اور ای میں دنیا و آخرت کی بہتری ہے۔ تم لوگ ہماری دعوت کوقبول کرواور جس آز مائش میں ہم اور تم مبتلا ہو گئے میں اس میں ہماری مدد کرؤ'۔

لوگوں نے حضرت حسن برخالیٰ کی تقریر کوغور سے سنا اوران کی دعوت کوقبول کیا اوران کے ساتھ چئے پر راضی ہو گئے۔ بنوطے
کی ایک جماعت حضرت عدی بخالیٰ کے پاس پینچی اوران سے بوچھا آپ کی کیارائے ہے اور ہمارے لیے کی حکم ہے۔
حضرت عدی بخالیٰ : ہم اس پرغور کر رہے ہیں کہ لوگ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت عدی بخالیٰ کو حضرت
حسن بخالیٰ کی تقریر کی اطلاع ملی تو انہوں نے فر مایا ہم اس مخص کی بیعت کر چکے ہیں اوراب وہ ہمیں نیک کام کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اس عظیم حادثہ میں ہماری مدد کا طلب گار ہے۔ اس لیے ہم ان کی مدد کے لیے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں۔

### هند بن عمرو کی تقریر:

ہندین عمرونے کھڑے ہوکر کہا:

''اے لوگو! امیر المونینؓ نے ہمیں دعوت دی اور اپنے متعدد پیامبر ہمارے پاس بھیجے ۔ حتیٰ کداب ان کے صاحبز ادے آئے ہیں ان کی بات سنوادر ان کے حکم کوشلیم کر کے اپنے امیر کی امداد کے لیے چلو۔ اس معاملہ میں انہی کے ساتھ شامل ہوکرغور کرو۔ اور اپنی رائے سے ان کی مد دکرو''۔

### حجر بن عدى كى تقرير:

اس کے بعد جر بن عدی نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

''اےلوگو!امیرالمونین کے حکم کو قبول کرو۔اورسواری اور بغیرسواری ان کی مدد کے لیے جلو۔ میں تم سب سے قبل جلنے کے لیے تیار ہوں''۔

### مقطع بن مشيم اوراشتر كا واقعه:

حجر بن عدی کے بعد اشتر نے کھڑے ہوکرز مانہ جا ہلیت اور شدت کا ذکر کیا۔ پھر اسلام کی نرمی کو بیان کیا اور آخر میں حضرت عثمان بنی تخذ کا ذکر کیا۔ پھر اسلام کی نرمی کو بیان کیا اور آخر میں حضرت عثمان بنی تخذ کا ذکر کیا۔ ابھی یہ تقریر ہی کر رہا تھا کہ مقطع بن ہشیم بن فجیع العامری البکائی نے کھڑے ہو کر اشتر کو ٹو کا اور خصہ سے کہا۔ اللہ تیری صورت بگاڑے اے پنجوں والے اور بھو تکنے والے کتے خاموش ہو جا اس بات پرلوگ کھڑے ہو گئے اور اشتر کو بٹھا دیا۔ مقطع نے کھڑے ہو کر کہا:

'' خدا کی شم! آئندہ ہم بھی اپنے کسی امام کا ذکر بھی نہ کر سکیں گے اور ہم پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔خدا کی شم! اگریہ لوگ علی بناٹیز، کی خلافت پر راضی نہ ہوں گے تو ہماری موجودگی ہی میں لوگوں کی زبانیں کا نے دی جائیں گی۔اس لیے علی بن ٹیز: جو بات تمہارے ماصنے پیش کر ہے ہیں اسے قبول کرؤ'۔

#### لشکروں کی روانگی:

مقطع کی تقریر پر حضرت حسن رہی تیزنے کھڑ ہے ہو کر فر مایا: اس بوڑھے نے تچی بات کہی ہے۔ میں کل کوچ کرنے والا ہوں۔ چوشخص میر ہے ساتھ چلنا چاہے وہ سواری پر میر ہے ساتھ چلے اور جو دریا کی راہ جانا چاہے وہ دریا کی راہ چلا جائے۔ اس پر پچھلوگوں نے خشکی سے چلنے کا فیصلہ کیا اور پچھ نے دریائی راہ سے۔ چھ ہزار دوسوا فراد خشکی کی راہ چلنے کے لیے تیار ہوئے اور دو ہزار آٹھ سو افراد دریائی راہ سے گئے۔

#### عبد خير كاحضرت ابوموسى والتفنز سے مكالمة

نصر بن مزاحم العطار نے عمر بن سعید اور اسد بن عبداللہ کے ذریعے پچھاالی علم کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ عبد خیر الخیو انی ابومویٰ بڑاٹیز کی بیعت نہ کی ابومویٰ بڑاٹیز کی بیعت نہ کی مختصوں یعنی طلحہ وزبیر اور علی بڑائیز کی بیعت نہ کی مختص بھی ؟

ابوموسیٰ مِن مِتَدُ: ماں کی تقی۔

عبدخیر: وہ کیابرائیاں پیش آئیں جن کے باعث بیعت توڑ ناجائز ہوا؟

ا بوموی مِن تُنهُ: مجھےمعلوم نہیں۔

جبہ ہوں ہوں۔ عبد خبر: جب آپنیں جانتے تو میں آپ سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہ کروں گا۔ جب تک آپ کواس کاعلم نہ ہو جائے۔ لیکن سے فرمائے کہ جب آپ اسے فتند قرار دیتے ہیں تو آپ بیتو جانتے ہوں گے کہ اس فتند سے کون شخص محفوظ رہے گا۔ اس وقت لوگ چار جماعتوں میں منقسم ہیں علی بھائٹہ: کوفہ میں طلحہ اور زبیر بڑی نیٹ بھر و میں معاویہ بھائٹہ: شام میں اور چوتھی جماعت حجاز میں ہے کہ جواس جنگ میں کی تھم کا حصہ نہیں لے رہی ہے اور نہ کوئی وشمن اس سے

ابوموی مخافظہ: کیمی لوگ سب سے بہتر ہیں۔ بقیہ سب فتنہ میں مبتلا ہیں۔

عبدخير: آب، پركينه پرستي حجمائي ۽وئي ہے۔

### اشتر کی حضرت علی مخالفیّه سے درخواست:

اشتر نے حضرت علی بن تین سے عرض کیا۔ اے امیر الموثین بن تین آپ نے ان دونوں آ دمیوں سے قبل ایک اور شخص کو کوفہ روانہ کیا تھا اور یہ دونوں آ دمیوں کو آبادہ کر سکس یہ ہے معلوم کیا تھا اور یہ دونوں آ دمی جو آپ نے بھیجے ہیں واقعتا اس لائق ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو آبادہ کر سکس یہ ہے معلوم نہیں کہ کیا حالات پیش آ کیں گے۔لیکن اگر امیر الموثنین مجھے ان کے پیچھے روانہ کریں تو یہ بہتر ہے کیونکہ اہل مصر میرے بہت مطبع ہیں۔ اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو جھے تو تع ہے کہ اہل مصر میں سے کوئی شخص میری مخالفت نہ کرے گا۔

حضرت على مِنْ مُنْهُ: احِيماتم بهمي حِلِّے جاؤ۔

اشتر وہاں سے روانہ ہوکر کوفہ پہنچا۔لوگ جامع مسجد میں جمع تھے۔اشتر کا جس قبیلے یامسجد پر سے گز رہوتا اور وہاں اسے پچھ لوگ نظر آتے تو وہ انہیں دعوت دیتا اور کہتا میر ہے پیچھے قصر چلے آ وَ اس طرح وہ لوگوں کی ایک جماعت لے کرقصر پہنچ گیا۔قصر پہنے بھرا ہوا تھا۔اشتر یہ جماعت لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔

ا بوموسیٰ رمٰی تُقَدُّ کی تقریرِ:

مسجد میں ابومویٰ بن تنز لوگوں کے سامنے کھڑے تقریر کر رہے تھے اور انہیں جنگ میں شمولیت ہے منع کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا:

''اے لوگو! بیہ اندھا اور بہرا فتنہ ہے جوسب کو روند ڈالے گا۔ اس فتنہ میں سونے والا بیٹھنے والے سے' بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے' کھڑے ہونے والا چلنے والے سے' چلنے والا دوڑنے والے سے اور دوڑنے والا سوار سے بہتر ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑے کی طرح کھا جانے والا فتنہ ہے جوتہارے پاس تمہاری امن گاہ ہے آ یا ہے۔ یہ فتنہ برد بارانسان کو بھی ایسا بنا دے گا جیسا کہ کوئی کل کا بچہ ہو۔ اے لوگو! ہم رسول اللہ کا پیما کے صحابہ بڑت ہیں اور اس فتنہ سے خوب واقف ہیں یہ جب آئے گا تو لوگوں کو شہات میں مبتلا کردے گا اور جب ختم ہوگا تو اس کی حقیقت روشن ہوگی'۔

عمار میں تنتی ابوموئی میں تنتی کومخاطب کرنا جا ہے تھے حتی کہ حصرت حسن میں تنتی نے ان سے فر مایا ہمارے اس کا م سے تم علیحدہ ہو جاؤاور ہمارے منبر سے اتر جاؤ تمہاری مال مرے۔

ابوموی بن فتند: سیمرا باتھ موجود ہے جو کچھ میں کہدر بابوں حق کہدر ہا ہوں۔

عمار بن کنی: نی کریم کانتائے نے میتہارے لیے مخصوص طور پر فر مایا ہوگا۔

بچھ جیسے بیٹھنے والے سے اس میں کھڑا ہونے والا بہتر ہے۔اللہ اس مخص کو ضرور غالب فر مائے گا جو اس فتنہ پر غالب آئ اوراس کا مقابلہ کرے۔

ابوموسى من تلفظ كي شان مين اشترك كتاخيان:

عمار بنی تین ابوموی بنی تین ہے تکرار کررہے تھے اور ابوموی بنی تین ابت دہرارہے تھے کہاتنے میں ابوموی بنی تین کے یکھ غلام چلاتے اور ابوموی بنی تین کوآ واز دیتے ہوئے آئے کہاشتر قصر میں داخل ہو گیا ہے اس نے ہمیں مار کرقصر سے نکال دیا۔

ابوموی بیخائیّز منبر سے اتر کرقصر گئے تو اشتر نے چلا کر کہا۔ تیری ماں مرے ہمارے قصر سے نکل جا۔ اللہ تیری جن نکا لے۔ خدا کی تیم! تو تو پرانا منافق ہے۔

ابوموی بن النی: مجھے یہاں سے جانے کے لیے شام تک مہلت دو۔

اشر: بال شام تك مهلت ب كين رات گزارنے كي اجازت نبيس \_

بیصالات دیکھ کرلوگ قصر میں تھس پڑے اورا بومویٰ بھائٹنۂ کا سامان لوٹنا شروع کردیا۔اشتر نے ان لوگوں کورو کا اورانہیں قصر سے باہر نکال کرکہ ۔ میں نے اسے باہر نکال دیا ہے۔اس بات پرلوگ ابومویٰ بھائٹنہ پر دست درازی ہے رُک گئے ۔



#### باب

# صلح کی گفت وشنید

سری نے شعیب وسیف اور عمرو کے حوالے سے اما شعبی کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب اہل کوفیہ ذی قار پہنچے تو حضرت علی جو تیز اشخاص کے سرتھ جن میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑی تھے ان سے ملنے کے لیے آئے اور ان سے مخاطب ہو کر فر ہیا:

''ا نے اہل کو فرحمہ ہیں عجم اور وہاں کے بادشاہوں کی شان وشوکت عطا کی گئی ہے ۔ تم نے عجم کی قو تو آپ کو پاش پاش کیا ہے حتی کہ تم ان کے وارث سے نے تم نے لوگوں کو اپنی حفاظت سے بے بہرہ ہنا دیا اور دوسر بے لوگوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدو کی میں نے تہمیں اس لیے بلایا ہے تا کہ تم ہمار بے ساتھ ہمار بے بھرہ والے بھائیوں کے پاس چلو۔ اگر وہ اپنی بات سے انجواف کریں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے اور اگر وہ ہماری بات سے انجواف کریں تو اقراد اس کا نرمی سے علاج کریں اور ان پر اصل حقیقت طاہر کر دیں ہم اس وقت تک کوئی دست در از کی نہ کریں گے جب تک وہ ہم پر ظلم نہ کریں ۔ اور اصلاح کے جنتے بھی طریقے تمکن ہوں گے ہم ان سب کو اختیار کریں گے اور ان شاء اللہ فساو سے احتراز کریں گے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالی جا ہتا ہے ۔ اور اللہ تعالی کے علاوہ کی میں طاقت وقوت نہیں ''۔

الغرض ذی قارمیں سات ہزار دوسوآ دمی جمع ہو گئے اور بنوعبدالقیس جوبصرہ اور ذی قار کے درمیان پڑے ہوئے تھے وہ ان کے علاوہ تھے۔ بیلوگ حضرت علی بٹاٹٹنز کی آ مد کا انتظار کرر ہے تھے وہ بھی کئی ہزار تھے۔ نیز دریا کی راہ سے دو ہزار چارسوآ دمی آ رہے بعد

#### اہل کوفہ کے رؤسا:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا۔ کہ جب حضرت علی رہی تھنا نے ذی قار میں قیام فرمایا تو اوا اُمحمد بین ابی بکر رہی اُٹھا اور محمد بین جعفر کو کوفہ روانہ کیا ان کے بعد حضرت عبداللہ بین عباس بل شاہر اشتر کو۔ پھر حضرت حسن اور حضرت عمار میں شامل ہونا چاہتے ہے وہ ہاں جانے سے بیافا کہ جو شخص جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ جنگ میں شمولیت کے لیے روانہ ہو گئے اور جو سر دارخو دھاضر نہ ہو سکے تو ان محب عین مدد کے لیے آئے بیتمام شکر پانچ بزار پر مشتمل تھا جن میں سے نصف خشکی کے راہتے ہے آئے اور نصف دریا کے راہتے ہے اور جولوگ جنگ کے لیے ہیں آئے یا اس کے لیے کوشش نہیں کی ان کی تعداد بہت قلیل تھی۔

حضرت علی بڑائین کوچ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ انہیں صرف اس جماعت کی شمولیت کا انتظارتھا اس جماعت کے سردار قعقاع بن عمرو دفائین 'سعید بن مالک' ہند بن عمرو اور ہشیم بن شہاب تھے اور کوچ کرنے والے لشکر کے سردارزید بن صوحان' اشتر مالک بن الحارث' عدی بن حاتم بڑائین' مسیب بن نخبه اور میزید بن قیس تھان کے ساتھان کے پیروکار تھے۔ ان کے علاوہ کچھا ور بھی ایسے لوگ تھے جور تبدیں ان سے کسی طرح کم نہ تھے۔ صرف فرق بیتھا کہ وہ لوگ امیر نہ تھے۔ مثلاً حجر بن عدی اور ابن محدوج البکری

اوران دونوں کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ تھے کہ کوفہ میں ان کے برابر کوئی صائب الرائے نہ تھاان میں ہے اکثر و بیشتر مدد کے لیے آئے تھے۔

بصره کی جانب قاصد کی روانگی:

جب بیتمام مشکر ذی قار پہنچہ گیا تو حضرت علی مِن تَنْد نے قعقاع بن عمر و بن تَنْد کوطلب فر مایا اور انھیں اہل بصرہ کے پیس قاصد بنا کر روانہ کیا۔ بیہ قعقاع بن تُنْوُد رسول اللہ سُرِ تَنْهِ کے صحابہ بُن َ مِنْ مِیں سے تھے۔حضرت علی بن تُنْدَ نے ان سے فرمایا۔ تم بصرہ جا کر طلحہ و زبیر بیسینہ سے مواور انہیں باہمی محبت اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دواور جماعت میں تفریق بندی سے انھیں ڈراؤ۔اس کے بعد حضرت علی بنا تینی نے ان سے سوال کیا۔

اگر طلحہ وزبیر بڑی تنائم سے کوئی ایسی بات کریں جس کے بارے میں میں نے تمہیں کوئی تھم نہ دیا ہوتو تم کیا طریقہ اختیار کرو ؟

۔ انعقاع بناتی: اولاً تومیں ان سے وہ بات کہوں گا جس کا آپ نے مجھے تھم دیا ہے کین اگر بالفرض انھوں نے کوئی ایساسوال پیدا کیا جس کا آپ نے مجھے تھم نہ دیا ہوتو پھر میں اپنی رائے سے جواب دوں گا۔اور حتیٰ الامکان ان کی بات کا تیج تیج اور پوراپورا جواب دیا جائے گا اور جومناسب ہوگا اس پڑمل کیا جائے گا۔

حضرت علی معالثین: واقعتاتم اس کام کے اہل ہو۔

قعقاع مِن تنه كي حضرت عاكثه مبن في سے كفتكو:

قعقاع بڑنیو حضرت علی بن اٹنز کے پاس سے چل کر بصر ہ مینچے اور سب سے اوّل حضرت عائشہ بڑن نیوا کی خدمت میں گئے انہیں سلام کیا اور عرض کیا۔اے میری ماں! آپ کے یہاں تشریفِ لانے اور اتن تکالیف اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟

حضرت عاکشہ رہی بنیا: میں لوگوں کی اصلاح کے لیے یہاں آئی ہوں۔

نعقاع بن تانید: تو حضرت طلحه بن تانید: اور حضرت زبیر بن تانید؛ کوجھی بلوا لیجیے تا کہ وہ میری بات سن سکیں اور میں ان کے خیالات معلد مرکز سکوں

قعقاع بنالفيد كى زبير وطلحه مين فياسي كفتكو:

حضرت عائشہ بی بینے نے آ دی بھیج کران دونوں کوطلب فر مایا۔ جب سید دونوں آ گئے تو قعقاع برناٹٹریز نے ان دونوں سے مخاطب ہو کرعرض کیا۔ میں نے ام الموثنین ؓ ہے اس شہر میں تشریف آ وری کی غرض دریافت کی۔ انہوں نے فر مایا میں لوگوں کی اصلات کے لیے آئی ہوں۔ کیا آپ دونوں حضرات کواس سے اتفاق ہے یا اختلاف؟

زبيروطلحه بينينا: مهمين اس سے اتفاق ہے۔

قعقاع بن تَنَهٰ: تو پھراصلات کی کیاصورت ہے وہ صورت بیان فرمائیئے۔خدا کی تیم !اگر ہم اسے بہتر کا مسمجھیں گے تواسے ضرور قبول کریں گے اوراگر ناط مجھیں گے تواس سے احتر از کریں گے۔

ز بیروطلحہ بن ﷺ جب تک حضرت عثمان مِی تقدیق کے قاتلین قبل نہ کیے جا کیں گے اس وقت تک معاملات درست نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر

اس قصاص کوچھوڑ دیا گیا توبیقر آن کا ترک ہوگا اور قصاص لینے میں حکم قر آنی کا حیاء ہے۔

تم لوگوں نے حضرت عثان ری گئن کے قاتلوں میں سے بھرہ کے بہت سے لوگوں کوئل کیا۔ حالہ نکہ ان کے قس سے قبل معاملات زیادہ بہتر طور پر درست ہو سکتے تھے۔ تم نے جیسوقاتلین کوئل کیا صرف ایک شخص قتل سے نیج کے ہے جس کا منتجہ بین لکا کہ ان لوگوں کے قبل پر جیھ ہزار آ دمی غضب ناک ہو گئے اور انہوں نے تہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگرتم ان لوگوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے تہہیں چھوڑ دیا ہے جنگ کرو گے تو یہ تمام قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں گے اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ جس چیز سے تم لوگ ڈرر ہے ہواور جس کے باعث تم نے بیا ختلاف کیا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات پیش آ جا کیں گے۔ ای قبل کے باعث نصر واور رسیعہ کے آ دمیوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ تم سے جنگ کرنے اور تمہیں رسوا کرنے پر آ مادہ ہو گئے ہیں اور بیصرف ان مقتولین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ وہ تم سے جنگ کرنے اور تمہیں رسوا کرنے پر آ مادہ ہو گئے ہیں اور بیصرف ان مقتولین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ دوسر سے شہروالوں کے ساتھ بھی کہی کرتے رہے تو اتنی زیر دست تا ہی آ کے گی کہ پھر آ بادی کی تو قع بھی نہیں لوگ دوسر سے شہروالوں کے ساتھ بھی کہی کرتے رہے تو اتنی زیر دست تا ہی آ کے گی کہ پھر آ بادی کی تو قع بھی نہیں کی ۔ اسکتی،

ام المومنين ماسنين پهرتمهاري كيارائے ہے؟

ز ہیروطلحہ بلی ﷺ تم نے جو بات کہی ہے ، ہ اِلکل صحیح اور درست ہے۔ابتم جاسکتے ہوا گرتمہارےاورعلی بنی تُنڈ کے یہی خیالات ہیں تو ہم اس مصالحت برآ مادہ ہیں۔

صلح کی امید:

۔ قعقاع میں ٹھڑ بہت خوش خوش حضرت علی میں ٹیٹنے اور انہیں ان حالات سے مطلع کیا۔ حضرت علی میں ٹیٹر بہت خوش ہوئے اور تمام لوگ صلح کی گفتگو کرنے لگے۔ان میں سے بعض تو ایسے تھے جوصلے سے بہت خوش تھے اور بعض ایسے تھے جوصلح کونہایت

: پیند کرتے تھے۔

جب حضرت علی مِن اُثَیّن وی قاریس آ کر تشهر سے تو بھر ہ کے لوگ ان کے شکر میں آنے جانے لگے ابھی قعقاع مِن تین واپس بھی نہ آئے تھے کہ بنو تمیم اور بنو بکر کے وفد آئے تا کہ یہ معلوم کریں کہ کوف سے جوان کے بھائی آئے ہیں ان کی کیارائے ہے۔ اور وہ کس ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ تا کہ اہل کوفہ کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کی غرض وغایت اصلاح کی ہے اور وہ علی وٹی تین سے جنگ کے طاب گار نہیں۔

یہ وفداور بسرہ کے تبائں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے گا۔ اور کوئی بھی صلح کے طلب گار بن گئے تو یہ سب لوگ علی بھائی۔ کے پاس گئے اور اپنے خیالات طاہر کیے۔ حضرت علی بھائٹن نے جریر بن شرس سے طلحہ وزبیر بھی ہے کا رہے میں مشورہ طلب کیا۔ اس نے بتا یہ کدان دونوں کا معاملہ نہایت معمولی بھی ہے اور نہایت اہم بھی ہے پھراس نے تمثیل کے طور پر یہا شعار پڑھے۔ اَلَا اَبْسلِنے بَسنِیلُ مَسنِیلُ اَسْسلِنے بَسنے بِی مَسنِیلُ کَعُبِ سَبِیلُ لُ

بَنْنَ هَمَانَ: "بنوبكرك پاس آپ كوئى قاصد كيون رواننهين فرمات \_ كيونكه بن كعب تك پنچنے كى كوئى را وائيس ہے۔ سَيَرُ حِعُ ظُلُمُ كُمُ مِنْكُمُ عَلَيْكُمُ فَعَلَيْكُمُ فَطُولُ السَّاعِدَيُنِ لَـهُ فُضُولُ

نَنْ عَبْرَي عَنْم يب تمها راظلم تم پرلوث جائے گا۔ وہ لمبے باز ؤوں والا ہے اور اسے کا ثنا آتا ہے'۔

حضرت على مِن اللهُ: في بهي تمثيلاً بياشعار برا هے:

أَلْمُ تَعَلَمُ أَبَا سِمُعَادُ أَنَّا فَرُدُّ الشَّيْخَ مِثْلَكَ ذَا الصَّدَاع

بَنْزَ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وَ يَذُهُلُ عَقُلُهُ بِالْحَرُبِ حَتَّى ﴿ يَقُومُ فَيَسْتَجِيبَ لِغَيْرِ دَاعِ

بَنْ اللَّهُ اللَّهِ ا

فَدَ اِفْعَ عَن خُزَاعَة جَمعُ بَكْرٍ وَمَسابِكَ يَسا سُرَاقَةُ مِن دِفَساعِ

كليب كاخواب:

مصعب بن سلام التمیمی نے محمد بن سوقہ اور عاصم کے حوالے سے کلیب الجرمی کا بیدواقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے حصزت عثان میں مصعب بن سلام التمیمی نے محمد بن سوقہ اور عاصم کے حوالے سے کلیب الجرمی کا بیدواقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے حصرت عثان بی حیات میں ایک خواب و یکھا کہ ایک شخص ہے جسے لوگوں کی حکومت سپر دکر دی گئی ہے اور وہ محمد سر ہانے ایک عورت کھڑی ہے لوگ اس امیر پر حملہ کر رہے ہیں اور اسے ڈرار ہے ہیں۔اگر وہ عورت انہیں قطعاً منع نہیں کیالوگوں نے آگے بڑھ کراس امیر کو پکڑلیا اور اسے قبل کر دیا۔

میں اپنا بیخواب سفر وحصر میں لوگوں سے بیان کرتا۔ وہ بیخواب من کر بہت تعجب کرتے لیکن اس خواب کی تعبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی 'جب حصرت عثمان غنی دخالتُ شہید کر دیئے گئے اور ہمیں ان کی شہادت کی خبر ملی اس وقت ہم جہاد سے واپس آرے تھے اس وقت ہمارے ساتھی بولے اے کلیب تیرے خواب کی تعبیرے۔

#### حضرت زبیر مخاتمیٰ اورطلحہ مخاتمیٰ کے بارے میں لوگوں کی رائے:

ہم جہاوے واپس ہوکر بھر ہ پنچا بھی پچھروز ہی گزرے تھے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ طلحہ وزبیر بہت آرہے ہیں اوران کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ بڑئیم ہیں اس سے لوگوں کوخوف پیدا ہوا اور تعجب بھی 'لوگوں کا خیال تھ کہ ان وونوں نے حضرت عثن میں تنزیبے ناراض ہوکر لوگوں کو حضرت عثان رہی تھڑنے کے خلاف اکسایا تھا اور اس سے زبیر وطلحہ بڑی نیٹ کی جورسوائی ہوئی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے اور بطور تو بیان اقصاص لینے نکلے ہیں۔

#### حضرت عا كشه بن نيخ كا فيصله:

ام المومنین فر مایا کرتی تھیں ہم تم لوگوں کی وجہ سے عثان بڑٹٹو کی تین باتوں سے ناراض رہے ایک نوجوانوں کوامیر بنانے سے اور غی مہ اور لوگوں کو کوڑے مارنے سے الیکن میہ بات بہت ہی ناانصافی کی ہوگی کہ ہم عثان بڑٹٹو کی خاطر تمہاری غلطیوں پر ناراض نہ ہوں یم سے ہماری ناراضگی تین باتوں پر ہے اقال عثان بڑٹٹو کے تل پر۔ دوئم ماہ ذی الحجہ کی ہے حرمتی پر سوئم مدینة امرسول کی ہے حرمتی پر۔ کے میں باتوں پر سے اقال عثان بڑٹٹو کے تل پر۔ دوئم ماہ ذی الحجہ کی ہے حرمتی پر سوئم مدینة امرسول کی ہے حرمتی پر۔

### كليب كي عمر بن الي بكر رض الله الماكنة

لوگوں نے زبیر وطلحہ بن یک سے سوال کیا۔تم نے کیاعلی بھٹی کی بیعت نہ کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں بیعت تو ضرور کی تھی نیکن اس طرح کہ بماری گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھیں۔

کلیب کہتے ہیں کہ حضرت علی معالیٰ بھی بھی ہے تھے جھے سے مجھ سے اور دوآ دمیوں سے میری قوم نے کہا کہتم علی می تقداور اس کے ساتھیوں کے پاس جاؤ اور زبیر من النیٰ وطلحہ ہوا ٹین کی بیعت کا حال معلوم کرو 'کیونکہ ہم لوگ اس اختلاف سے بہت شش و بنج میں سرا گئے تھے۔

ہم بھر ہ سے علی رہی تین کے شکر کی طرف چلے جب شکر گا ہ کے قریب پہنچ تو سامنے سے ایک نہایت حسین وجمیل شخص خچر پرسوار آتا نظر آیا اس وقت میں اپنے ساتھی ہے گفتگو کر رہا تھا اور کہدر ہاتھا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے یہ بعینہ اس عورت کے مشابہ ہے جے میں نے خواب میں والی کے سر ہائے کھڑے دیکھا تھا۔

آ نے والے نے بیتا ژلیا کہ ہم پچھ گفتگو کررہے ہیں جب وہ ہمارے قریب پہنچا تو ہم سے بولاکٹبرویتم مجھے دیکھ کرکیا گفتگو کر رہے تھے۔ہم نے انکارکیا کہ کوئی گفتگونہیں کررہے تھے۔اس نو وارد نے چلا کرکہا:

'' خدا کی تسم اجمہیں اس وقت تک نہ چھوڑ ا جائے گا جب تک تم مجھے بات نہ بتا ؤ گے''۔

اس کی اس بات ہے ہم پر ہمیت طاری ہوگئی۔ہم نے اے واقعہ بتایا و دخض پیرکہتا ہوا آ گے بڑھ گیا۔خدا کی تنم ! بیتو نہایت عجیب بات ہے۔

میں میں نے کشکر کے ایک آ دمی ہے دریافت کیا۔ یہ کون شخص تھا؟ اس نے جواب دیا پیم محمد بن ابی بکریٹی ہے۔ اب یہ بات مجھ کچھ تھے کہ ودعورت جواس امیر کے سر بانے کھڑئ تھی وہ عائشہ بڑسٹیو ہیں اس باعث ہماری ان اختلاف ت سے نفرت اور میں تکھیں

#### خلافت کے بارے میں حفرت علی مخالفہ کے خیالات:

ہم وگ حضرت ملی ہٹائٹڈ کے پاس پہنچے انھیں سلام کیا اور ان سے طلحہ وزبیر بڑینڈ سے بیعت اور ان کے اختین اب کے ہارے میں دریافت کیا۔حضرت علی جڑاٹٹھنانے فرمایا:

''بت یہ ہے کہ لوگوں نے اس شخص بعنی عثمان دخاتھ' کے خلاف بعناوت کی۔ میں ان اختلا فات سے ملیحدہ تھا۔ ان لوگوں نے انہیں شہید کردیا پھر مجھے امیر بنایا۔ حالا نکہ میں اس امارت پر راضی نہ تھا اورا گر مجھے دین کا خوف نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کی بت ہر گر تبول نہ کرتا۔ پھر ان دونوں شخصوں نے بیعت تو ڑنے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان سے اس پر عبد و پی ن لیے اور انھیں عمرہ کے لیے اجازت دے دی بید دونوں اپنی ماں یعنی رسول اللہ سکتے ہم کی زوجہ کے پاس پہنچے اور انھیں راضی کرایا۔ اوران کے سامنے وہ چیز پیش کی جوان دونوں کے لیے طلال نہتی ۔ منزت عاکشہ بڑے اس خیال سے ان دونوں کا ساتھ دیا تا کہ اسلام کا تفاق ختم نہ ہوجائے اور مسلمانوں کی جماعت میں اختشار پیدانہ ہوجائے''۔

اس کے بعد حضرت علی رہی ٹینڈ کے حامیوں نے ہم سے کہا خدا کی قتم! ہم ان لوگوں سے اس وفت تک جنگ کرنہ نہیں جا ہتے جب تک پیخود جنگ ندکریں۔ہم تو میدان میں اصلاح کی خاطر نکلے ہیں۔

اس کے بعد علی بنی تُنٹ کے ساتھی چلانے لگے اور ہم سے بولے فوراً بیعت کرو۔میرے ساتھیوں نے تو بیعت کر لی کیکن میں بیعت ہے رائھ ( ہا'' رعزش کیا میری قوم نے مجھے معلومات کے لیے بھیجاہے میں اپنی جانب سے کوئی کا منہیں کرسکتا۔

حضرت على مِناتِنَة: الَّروه بيعت بْهُ كُرِين؟

کلیب: تومین بھی بیعت ندکروں گا۔

حضرت علی بناتش: کیکن اگرتمهاری قوم نے شہبیں قاصد بنا کر بھیجا ہو۔

کلیب: تا وقتیکہ میں ان کے پاس لوٹ کرنہ جاؤں اوران ہے گھاس پانی کا حال بیان نہ کروں تا کہ وہ بھی گھاس اور پانی پر پہنچ جائیں اس وفت تک میں کوئی فیصلٹہیں کرسکتا۔

حضرت علی مِن تَقْدُ: تیری خود کیارائے ہے؟

كليب: مين توزييروطلحه بن كاساته نبيين دير سكتا بلكه اس معاطع مين ان كامخالف مول -

حضرت على مِن تُندُ: تو ہاتھ بڑھاؤ۔

کلیب کہتے ہیں خدا کی قتم! میں ان کی بات کا اٹکار نہ کر سکا اور میں نے ہاتھ پھیلا دیا اور بیعت کر لی۔اس لیے کلیب کہا کرتے تھے کہ حضرت علی بخالتٰ عرب کے مجھدارلوگوں میں ہے ہیں۔

حضرت على من التيه: تم نے طلحہ وزبیر رفستا ہے بھی کو كی بات من تھی؟

کلیب. زبیر می افت کہتے تھے کہ ان سے زبر دسی بیعت لی گئی ہے۔ اور طلحہ می افت نے تمثیلاً میر ہے سامنے بیا شعار پڑھے تھے۔
الا اسلِ فَ بِسنسی بَسکُ رِ رَسُولًا فَ لِيُسس الْسی بِسنی کَعُبِ سبیبُلُ
مین جہتہ: '' کوئی قاصد کی جم کو یہ خبر پہنچا دے کہ بنو کعب کے مقابلے میں کامیا نی کی کوئی راہ نہیں۔

سَيَرُجِعُ ظُلُمُكُمْ مِنْكُمُ عَلَيْكُمُ طَوِيْلُ السَّاعِدَيُنِ لَهُ فُضُولُ

بَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَم يَا اللَّهُمْ مِيلُولُ لَا كَا كُونكُهُ وه لَمِّهِ بِازُووُلُ والا بِ اس كا ثنا آتا ہے'۔

حفزت علی مِنالِثَنا: نہیں اس طرح نہیں بلکہ یوں کہنا جا ہیے \_

الكُسُمُ تَعُلَمُ الْسَاسِمُعَالُ النَّا لَيْ السَّلِكُ ذَا الصُّدَاعِ

بَنْنَ عَبَهُ: ''ا ابوسمعان توینین جا تاہم تجھ جیسے باگل انیان کو کاٹ کرر کھ دیتے ہیں۔

وَيَذْهَلُ عَقُلُهُ بِالْحُرُبِ خَتَّى يَقُومُ فَيَسْتَحِبُ لِغَيْرِ ذَاعِ

بَنْنَ الله الله الله الله الله الله عقل اتن جاتى ربى كدمد ك ليه يكار في والے كے بغير مدد كے ليے دوڑ پر تا ہے '-

ابتدائے جنگ:

حضرت علی رہی تھیں نے ذی قار سے کوچ کر کے بھرہ کے ایک جانب ڈیرے ڈالے طلحہ وزبیر بھی نے خند قیں کھودر کھی تھیں۔ ہمارے بھری ساتھی ایک دوسرے سے کہنے گئے ہم نے تواپنے کوفد کے بھائیوں کو بیہ کہتے سنا تھا کہ ہم سلح کی غرض سے نکلے ہیں اور ہماراارادہ جنگ کا ہرگز نہیں ہے۔

ہم لوگ آپس میں صلح کی ہاتیں کرہی رہے تھے کہ دونوں کشکروں کے بچے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے پھران میں تیراندازی ہوئی ان کی دیکھا دیکھی دونوں کشکروں کے غلام بھی شامل ہو گئے۔ پھر بے وقوف لوگ بھی اس میں کود پڑے اور ہا قاعدہ جنگ شروع ہوگئی۔ کشکر طلی بڑا تھنا کو خندق میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ خندق پر زبر دست جنگ ہوتی رہی حتی کہ طلحہ وزبیر بڑا تھنا میں نگل آئے اور اب خندق میں علی بڑا تھنا کے ساتھی گھس گئے تھے اور زبیر وطلحہ بئی تین کے آدی ہا ہر آھے تھے۔

حضرت على رمناتشهٔ كااعلان:

جب جنگ تیزی سے جاری تھی تو حضرت علی رہا تھؤ نے اعلان فر مایا کہ کوئی شخص بھا گتے ہوئے کا پیچھا نہ کرے نہ زخمی پرحملہ کرے اور نہ کسی کے گھر میں واخل ہو۔

جب جنگ ختم ہوگئ تو حضرت علی بڑاٹھن نے لوگوں میں بیعت کا اعلان کرایا سب نے اپنے اپنے حجنڈوں کے نیچے بیعت کی۔ بیعت سے فراغت ہو چکی تو حضرت علی بڑاٹھن نے لشکروں سے مخاطب ہو کر فر مایا جس کی کوئی شئے جاتی رہی ہواوروہ کسی دوسرے کے پاس نظر آئے تو پہچان کراپنی چیزواپس لے لے۔

اس کے بعد ہوقیس کے چندنو جوانوں کی ایک جماعت حضرت علی رہی گٹنز کی خدمت میں آئی حضرت بھی رہی گٹنز نے ان سے سوال فرمایا: تمہار سے امراء کہاں ہیں؟

ان کے خطیب نے جواب دیا اونٹ کے نیج بہنی جاؤ۔ یہ کہدکروہ خطیب اپنے خطبہ میں مشغول ہو گیا۔

حضرت علی می تثنی: پیزمهایت ہی براخطیب ہے۔

جب بیعت کی تکمیل ہو چکی تو حضرت علی مٹاٹٹۂ نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑات کو بصرہ کا عامل بنایا۔حضرت علی مٹاٹٹۂ کا

اراد دقعه که جب تک انتظامات درست نه ہوجا نئیں اس وقت تک خود بصر ہ میں قیام کریں۔ اشتر کی اونٹ کی پیشکش:

کلیب کا بیان ہے کہ مجھے اشر نے تھم دیا کہ بھرہ میں جوسب سے زیادہ قیمتی اونٹ ہووہ خریدلو۔ میں نے تلاش کر کے ایک نہ یت قیمتی اونٹ خریدا۔ اشتر نے مجھے تھم دیا کہ اسے عائشہ بیسنیے پاس لے جاؤ اوران سے میرا سلام کہنا اور بیاونٹ پیش کرن۔ میں وہ اونٹ نے سر حضرت عائشہ بی گئیز کی خدمت میں گیا انھول نے اشتر کا نام س کراس کے لیے بددعاء کی اور اونٹ واپس کر دیا۔ میں نے اشتر سے جا کرتمام واقعہ بیان کیا اس پر اشتر نے کہا کہ عائشہ بی بیٹید مجھے اس لیے برا کہدر ہی ہیں کہ ان کا بھا نجا جنگ میں ضائع ہوگ ۔

# اشتر کی حضرت علی مِن الشُّهُ ہے ناراضگی:

اشتر کو جب بیمعلوم ہوا کہ حضرت علی بخانٹیز نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑی نیٹا کو بصر ہ کا عامل بنا دیا ہے تو وہ غصہ میں بھنا کر پولا کیا اسی لیے ہم نے اس بوڑھے (عثان بخانٹیز) کوتل کیا تھا کہ یمن عبیداللہ بن عباس بڑی نیٹا کو دے دیا جائے حجازقتم بن عباس بڑی نیٹا کو بصرہ عبداللہ بن عباس بڑی تیٹا کواورکوفہ خودعلی بخانٹیز لے لیس۔

یہ کہہ کراشتر نے اپنی سواری منگائی اوراس پر سوار ہوکر کشکر کو چھوڑ کر چلا گیا حضرت علی رہی گفتہ؛ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کوچ کا تھم دیا اور نہایت تیزی سے چل کر اشتر کے سر پہنچ گئے اور اس کے سامنے یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ اس گفتگو کی انہیں اطلاع مل چکی ہے اور فر ہیا اتنی جلدی کیا ہے کہ ہمیں چچھے چھوڑ کرآ گے بڑھآ ئے ۔حضرت علی بھائٹہ کو بیڈطرہ پیدا ہوا تھا کہ اگر بیلشکر مجھوڑ کر چلا گیا تو لوگوں کے پاس جا کرا یک نیا فتنہ کھڑا کر کا۔اورا یک نئی بغاوت کھڑی ہوجائے گی۔ قاتلین عثمان بہائٹہ کا کشکر علی بنائٹہ سے اخراج:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد د طلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب بھر ہوالوں کے وفد کو فہ والول کے پاس پہنچا ورحضرت قعقاع بنگاٹیڈام المومنین میں نیے نیواورز ہیر وطلحہ بڑی پیاسے مل کرواپس آگئے اور حضرت علی میں ٹیڈ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بھی صلح کے خواہاں ہیں تو حضرت علی بن لٹیز نے سب لوگوں کو جمع فر مایا اور ایک خطبہ دیا۔ حضرت علی میں ٹیڈ نے اللہ کی حمد و ثنا اور حضو ّر پر درود کے بعد زمانہ جا بلیت اور اس کی بدیختی کا ذکر کیا پھر اسلام کی سعادت کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا:

''اس امت پریبی اللہ کا ایک انعام تھا کہ رسول اللہ کھی کے بعد خلیفہ اوّل کے ذریعہ اس امت کے اتحاد کو برقر ارر کھا پھر خلیفہ دوئم اور سوئم کے زمانے میں بھی اس طرح رہا۔ پھریہ حادثہ پیش آیا اور مختلف قوموں نے اپنی و نیاطلمی کی خاطر امت میں پھوٹ ڈال دی اور ان لوگوں کو اس بات کا حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو کیوں فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے بیلوگ جائے تھے کہ زمانے کو پھر دور جا بلیت میں تبدیل کر دیں تا کہ ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت باتی نہ رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے تھم اور اپنے ارادے کو پوراکرے رہتا ہے۔

خبر دار! میں کل یہاں سے بھر ہ کی جانب کوچ کروں گا۔تم لوگ بھی میرے ساتھ کوچ کرو۔اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہرگز نہ جائے جس نے حضرت عثان بٹائٹیز کی شہادت میں کسی قتم کی معاونت کی ہویا اس میں کسی قتم کا حصہ لیا ہو۔

یہ بے وقوف لوگ مجھ سے جدا ہو جا کیں'۔

#### قاتلين عمان من تنز كامشوره:

یا علان من کروہ لوگ جنہوں نے حضرت عثان بڑا تھنے کی شہادت میں حصہ نیا تھا یا قاللین عثان بی تقدید سے راضی تھے کیج جمع ہوئے ان جمع ہونے والوں میں علباء بن الہشم عدی بین حاتم بھائین 'سالم بن ثعلبۃ العبسی 'شریح بین او فی الصبیعہ اور اشتر نحعی شامل سے نے رومصریوں کے ساتھ ابن السوداء اور خالد بن المجم شے ان لوگوں میں باہم مشورہ ہوا۔ بیلوگ کہنے کے خداک تھم! بیتو ایک ظاہری بات ہے کہ علی بھائیں سے نیادہ کہ کتاب اللہ سے واقف ہیں اس وجہ سے وہ لاز ما ایک نہ ایک روز قرآن پر عمل کرتے ہوئے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کریں گے اور جس وقت وہ یہ مطالبہ کریں گے اس وقت کوئی مخالف نہ ہوگا اور بھاری تعداد دوسروں مقابلے میں کم ہوجائے گی اور وہ وقت ہوگا جب کہ علی بھائیں تو م پر جان دیں گے اور قوم ان پر جان دے گی اور جب بھاری تعداد اتن بردی کثر سے کے مقابلے میں کم ہوجائے گی اور وہ وقت ہوگا جب کہ علی بھائیں و کے دے دیئے جائیں گے اور تمہیں کسی جگہ بھی نب سے کے صورت نظر نہیں بردی کثر سے کے مقابلے میں کہ جگہ بھی نب سے کے صورت نظر نہیں گائی۔

اشیر مختی:
طلحہ وزبیر بن سیّا کے ارادوں سے تو ہم خوب واقف ہیں لیکن علی بھاٹیڈ کے ارادوں سے آج تک واقف نہ ہو سکے خدا
کی قتم! تمام لوگوں کی ہمارے بارے بیں ایک ہی رائے ہے اور اگر زبیر ،طلحہ اور علی بین نے سلے کرلی تو وہ صلح
ہمارے خونوں پر ہوگی آؤکیوں نہ ہم علی بھاٹی پر حملہ کر کے اسے عثمان بھاٹیڈ کے پاس پہنچا ویں اس سے ایک نیا فتنہ
پیدا ہوگا جو ہماری مرضی کے عین مطابق ہوگا اور ہم اس میں سکون سے زندگی گزارلیں گے۔

عبداللہ بن السوداء: تمہاری رائے نہایت غلط ہے۔اے قاتلین عثان بھٹ کیاتم ینہیں دیکھتے کہ ذی قارمیں کوفہ کا ڈھائی ہزار شکر موجود ہے اس کے علاوہ ابن خطلیہ کے ساتھ پانچ ہزار کالشکر ہے بیسب اس شوق میں مرر ہے ہیں کہتم ہے جنگ کرنے کی اجازت دے دی جائے بیشکر تیری پہلیاں بھی تو ژکرر کھ دےگا۔

علباء بن البنتيم: پي بهتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم انہيں چھوڑ کر علیحد ہ ہو جائیں اور انہیں آپس میں لڑنے ویں اگر لڑتے لڑتے ان کی تعداد
کم ہو جائے گی تب ہم ان کے دشمنوں کی کثرت کے باعث ان پر غالب رہیں گے اور اگریہ کثرت میں بھی ہوں
گے تب بھی بیتم سے ایک ندایک روز صلح کرنے پر مجبور ہوں گے اس لیے تم ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کراپنے اپنے
شہروں کو چلو اور اس وقت تک خاموش بیٹھے رہو جب تک تمہارے شہروں میں کوئی ایسا امیر ند آجائے جو تمہار کی
بیشتے بناہی کر سکے اور تمہیں لوگوں سے بچا سکے۔

ابن السوداء: بیرائے بھی انتائی بری ہے تہمیں لوگوں سے محبت ظاہر کرنی جا ہیے اس لیے اس وقت تم لوگوں کے دیثمن ہواور تم لوگوں کے ساتھ رہ کرنچ نہیں سکتے اوراگر تیری رائے پڑھل کیا گیا تو ہمار مے منتشر ہوجانے کی وجہ سے لوگ ہمیں ہر طرف سے گھرلیں گے۔

عدی بن حاتم بن نخون خدا کی قتم! نه تو میں کسی بات پرخوش ہوں اور نہ کسی بات پر ناراض لیکن بیضر ور ہے کہ عثمان بن نظر علی عدی بن حاتم بن نظر وں کے 
میں گر چکے ہیں۔ ہمارے پاس گھوڑ ہے بھی موجود ہیں اور بہترین ہتھیا ربھی موجود ہیں اگرتم سب آ گے بڑھو گے تو ہم بھی آ گے بڑھ جائیں گے اور اگرتم اپنی جگہ رک جاؤ گے تو ہم بھی رک جائیں گے۔

ابن السوداء: تم نے نہایت اچھی بات کہی ہے۔

سالم بن نفلیہ: تم میں ہے اگر کوئی شخص دنیاوی زندگی کا طلب گار ہے تو میں اس کا طلب گارنہیں خدا کی قتم! جب تم کل دشمن سے جنگ کرو گے تو میں اپ گھر واپس نہ لوٹوں گا اور اگر میری زندگی باقی بھی رہی تو میں تم ہے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ اونوں کو اچھی طرح ذبح کر کے آؤں گا اور میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جوتم لوگوں کے سروں پر اپنی تلواروں کو اچھی طرح استعمال کرے گا تو معاملات انہی کے قبضہ میں ہوں گے جن کی تلوارہوگی یعنی جس کی لاتھی اس کی بھینس۔

ابن السوداء: ياككام كى بات -

شری ؟ بیم لوگ میدان میں نگلنے سے قبل ایک نہ ایک فیصلہ کرلوا دراس کا م کومؤ خرنہ کر وجس کا جلدی کرنا ضروری ہے اور جس کا م کی تاخیر بہتر ہے اس میں عجلت سے کا م مت لو ۔ ہم لوگوں کے نز دیک بینہایت ہی بر بے لوگ ہیں ۔ اور بید معلوم نہیں کہ جب کل بیدونوں شکر باہم ملاقات کریں گے توان کی ملاقات کا انجام کیا ہوگا۔

#### آخری فیصله:

ابن السوداء: اےلوگو! تبہاری بہتری اس میں ہے کہتم ان لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہواوران کے ساتھ ٹل کرکام کرو۔
اور جب کل دونوں فریق آپس میں ملیں تو جنگ چھیڑد واور سوچنے تک کا موقعہ نہ دو۔اور جب تم علی جھاٹھ ہو گے تو انہیں کوئی شخص ایسا نظر نہ آئے گا جس کے ذریعہ جنگ رکوا تکیں اس طرح اللہ علی طلحہ و زبیر رہ کہ تشتہ اور ان لوگوں کو جو صلح کے خواہاں ہیں اور تمہاری منشاء کے خلاف کام کرنا جا ہتے ہیں ایک مصیبت میں مبتلا کردےگا۔

اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اس فیصلہ کے بعد بیٹو لی منتشر ہوگئ۔ دیگرلوگوں کوان حالات کی پھی خبر نہ تھی۔ صبح کے وقت حضرت علی من ٹیڈن نے کوچ کیا اور وہاں ہے کوچ کر کے بنوعبدالقیس کے پاس پنچے اور ان کے بعدا ہل کوفہ سے جا کر ملے جوسب ہے آگے تھے لوگ ایک دوسرے سے مل جل رہے تھے۔ اہل بھر ہ کو بھی حضرت علی بڑا ٹیڈن کی رائے کی اطلاع مل چک تھی حضرت علی بڑا ٹیڈن نے بھر ہ کے قریب قیام فر مایا۔

#### حضرت زبيروطلحه بني كافيصله:

جس وقت لشکرعلی مزافتہ؛ بھر ہ کے سامنے پہنچا تو ابوالجر باء نے زبیر بن العوام مخافقہ؛ سے کہا کہ اے زبیر مخافقہ؛ بہترین رائے میہ ہے کہتم اسی وقت ایک ہزار سوار روانہ کروتا کہ علی مخافقہ؛ کے ساتھی پہنچنے سے قبل ہی فیصلہ کردیا جائے۔

ے جنگ چیٹر نا کیے درست ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج صلح کی تکمیل ہوجائے گی تم لوگوں کوخوشی منانی جا ہے اور صبر کرنا جا ہے۔ اس کے بعد صبر قابن شیمان سامنے آیا اور بولا۔اے طلحہ و زبیر ان کیٹئیم وقعہ غنیمت ہے۔ آپ دونوں ہمیں لے کر چلیے کیونکہ جنگ میں تدمیر بہا در کی سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔

حضرت زبیر بی تینین اے صبرہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں اور آج سے قبل ہمارے سامنے جب کوئی معاملہ پیش آتا تو یا تو اس بارے میں قرآن نازل ہوجاتا یاسنت رسول اللہ سکتھا ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا۔ بیا لیک نیا معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے اور قوم کا بید خیال ہے کہ آج لڑائی چھیٹر نامنا سب نہیں اور یہی علی بڑا تین اور اس کے ساتھیوں کا خیال ہے ور نہ ہم بھی مناسب یہی سبھتے تھے کہ آج مہلت دینا اور تا خیر کرنامنا سب نہیں۔

حضرت علی بن الله فرماتے ہیں یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہم اس برائی سے قبل دعوت دیا کرتے تھے اور بی توم کی برائی سے بہتر ہے اگر چہ بظاہر بیدانیا کام ہے جسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ شاید بیسلے کھل کر ہمارے سامنے آجائے کیونکہ مسلمانوں کو یہی تھم دیا گیا ہے کہ آپس میں ایثار سے کام لیں۔

#### كعب بن سور كواس كى قوم كا جواب:

کعب بن سورنے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا' جب اس شکر کا اگلاحصہ یہاں پہنچ گیا ہے تو اب تمہیں کس شئے کا نظار ہے۔ ان کی گردنیں اتار دو۔

اس کی قوم نے جواب دیا: اے کعب بیا بیا معاملہ ہے جس کا تعلق ہمارے بھائیوں سے ہے۔ اور ابھی تک اس کی حالت ہم پرمشتبہ ہے۔ خدا کی قتم! جب سے اللہ تعالی نے اپنے پنجیم کومبعوث فر مایا ہے اس وقت سے آپ کے صحابہ بڑئینئے نے کوئی الی راہ افتیار نہیں کی تھی جس کے بارے میں ہم بینہ جانتے ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن بیمعاملہ ایسا ہے کہ ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں آگے بردھنا چاہیے یا پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ آج کے دن کیا طریقہ بہتر ہے اور کون ساطریقہ ہمارے بھائیوں کو برامعلوم ہوگا ہوسکتا ہے کہ کل بیکام ہمارے نزدیک براہواور ہمارے بھائی اسے بہتر ہمجھیں۔ ہم ان کے سامنے ایک جمت پیش کرنا چاہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ اسے جمت نہ مجھیں اور ہمارے دو مرے ہم خیال لوگوں کے مقابلے پر جمت میں پیش کریں۔ ہم تو صلح کے خواست گار ہیں بشرطیکہ بیلوگ بھی اسے قبول کرلیں اور اسے پورا کر دکھائیں۔ ورنہ آخری علاج تو داغ لگانا ہی ہے۔

### طلحه وزبیر بنی بیا کے بارے میں حضرت علی منافیز کے خیالات:

اہل کوفہ کے پچھلوگوں نے حضرت علی مخالفہ ہے سوال کیا کہ اس قوم سے جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ان سوال کرنے والوں میں اعور بن بنان المنقری بھی داخل تھے۔

حضرت علی بڑاٹند: لوگوں کی اصلاح کرنا اور دہکتی آ گ کو بجھانا بہتر ہے شاید اللہ تعالی اس ذریعہ سے اس امت کومتحد فریا دیے اور بیر باہمی اختلا فات ختم ہوجا کمیں اور مجھے امید ہے کہ بیلوگ میری بات قبول کرلیں گے۔

اعور: اگرانھوں نے ہاری بات قبول نہ کی؟

حضرت علی بھائٹو: تواس وقت تک ہم ان ہے جنگ نہ کریں گے جب تک ریہ م ہے جنگ نہ کریں۔

اعور: اگران لوگول نے ہم سے جنگ کی؟

حضرت علی بڑاتیٰ: ہم اپنی جانوں کی مدافعت کریں گے۔

اعور: کیانہیں بھی ای طرح اجر ملے گا۔جس طرح ہمیں اجر ملے گا۔

حضرت على مِنْ تَثَيَّة: مال ضرور ملے گا۔

ابوسلامۃ الدالانی نے کھڑے ہو کرعرض کیا۔ کیا ان لوگوں کے لیے شرعی طور پرید دلیل کافی ہے کہ وہ خون عثان بٹاٹنڈ کا مطالبہ کررہے ہیں اوران کی نیت اس سے اللہ عزوجل کی رضا مندی ہو۔

حضرت على مِن تُثَنَّهُ: مان!

ابوسلامہ: آپ نے جوقصاص عثمان رہی تیز میں تاخیر فرمائی ہے کیا آپ کے لیے ریبجوازی دلیل بن عتی ہے۔

حضرت علی می تنه: ہاں! کیونکہ جب کسی شیئے کی اصل حقیقت کاعلم نہ ہوتو اس میں تھم ریہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں احتیاط یائی جاتی ہواور جس کا نفع عام ہو۔

ابوسلامه: اگرکل جماری اوران کی جنگ ہوگئی تواس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔

حضرت علی بنائتیٰ: مجھےامید ہے کہ ہمارایاان کا جو محض مارا جائے گابشر طیکہ اس کی غرض رضائے خداوندی ہوتو اللہ تع لی اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔

ما لک بن حبیب نے کھڑے ہوکر سوال کیا۔ آپ کی جب ان لوگوں سے ملاقات ہوگی تو آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔

حضرت علی بن تشنز ہم پر بھی اوران پر بھی ہے بات روز روش کی طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ اصلاح اسی میں ہے کہ اس جنگ سے باز آجا نا چاہیے۔اگروہ میری بیعت کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہوگا اوراگروہ جنگ کے علاوہ کسی چیز پر تیار نہ ہوں گے تو ہیہ ایک ایساز ٹم ہوگا جو بھی بحر نہیں سکتا۔

ا لك: جنگ موئى تومار مقتولول كاكيا حشر موگا-

حضرت علی بی تند: جس کی غرض و غایت الله عز وجل کی رضا ہے تو اسے اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا اور بیاس کی نجات کا سبب ہوگا۔ حضرت علی مِن اللّٰهُ: کا خطیہ:

اس کے بعد حضرت علی مخاشہ نے ایک عام خطبہ دیا اور التدعز وجل کی حمد وثنا کے بعد فرمایا:

''اے لوگو!اپنی جانوں کواپنے قابو میں رکھؤاپنے ہاتھوں کو رو کے رکھواوران لوگوں کو پچھے کہنے ہے اپنی زبانین بندرکھو کیونکہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔اگرتمہارے ساتھ وہ پچھزیا دتی کریں تو تم صبر کرواور ہم ہے آگے بڑھنے سے احتراز کرو کیونکہ جوآج دشنی برتے گاوہ کل بھی دشن ہی تمجھا جائے گا''۔

اس خطبہ کے بعد حضرت علی رہائٹیز نے کوچ کا تھم دیا اور آ گے بڑھ کر پہلے مقدمۃ انجیش کو آ گے جانے کا تھم دیا 'جب حضرت علی رہائٹیزاس قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس تھیم بن سلامہ اور مالک بن حبیب کوروانہ کیا تھا۔ تو ان سے فر مایا اگرتم اسی فیصلہ پر قائم ہو جو تعقاع بی ٹنز فیصد کرئے آئے تھے تو تم اپنے ہاتھوں کورو کے رکھواور ہمارے لشکر کو نیچے اتر نے دواور ہمیں اس کا موقعہ دو کہ ہم اس معاطع برغور کرسکیں۔

### بنوتیں کی جنگ سے علیحد گی:

جب حضرت علی بنی نتیزاس مقام پر پہنچے جہال بنوقیس تقمیر ہے ہوئے تتھے تو ان کے شکر کو دیکھ کر بنوسعد آسٹینیس چڑھائے ہوئے لشکر علی جانٹونہ کی طرف بنو ھے ان کے ساتھ احف بن قیس بٹائٹوئہ بھی تھے۔ یہ بنوسعدوہ قبیلہ تھا' جس نے حرقوص بن زہیر کواپی پناہ میں لے لیا تھااور یہ قبیلہ حضرت علی بٹائٹوئے سے جنگ کا خواہاں نہ تھا۔

احنف بناٹنڈ نے آ گے بڑھ کرحفزت علی مِحالِثْہُ سے عرض کیا بھرہ میں جو ہماری قوم کے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر آپکل ان پر غالب آ گئے تو آپ ان سب کوفل کردیں گے اوران کی عورتوں کو باندیاں بنالیس گے۔

حضرت علی رہی تیں: کیا مجھ جیسے سے بیٹو قع بھی کی جاسکتی ہے اور کیا بیصورت کفار کے علاوہ کسی اور کے لیے حلال ہے؟ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا بیار شاذ نہیں سنا:

﴿ لَسُتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّي وَ كَفَرَ ﴾

''آپان کے داروغہبیں ہیں۔سوائے اس شخص کے جس نے روگرانی کی اور کفراختیار کیا''۔

اورىيىب لوگ مىلمان ہيں كيا تواپنی قوم كومجھ سے بچالے گا۔

احف بی الله استان بی الله استان مول آپ بیری دو با تول میں سے ایک قبول فر مالیں اگر آپ پیند فر مائیں تو میں ترف تن تنہا آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہوجا تا ہوں اور اگر آپ چاہیں تو میں دس ہزار ننگی تلواریں آپ سے روک لوں گا۔

حضرت علی مخاتین: مجھے تمہاری دوسری رائے پیندہے۔

احف بنی تنینا پی توم کے پاس واپس گیا اور چلا چلا کر آواز دی۔اے آل خندف جب بنوخندف آگئے تو بنوتمیم کو آواز دی۔ جب وہ بھی آ گئے تو بنوسعد کو پکارااور آنھیں حکم دیا کہ سب لوگ جنگ سے علیحدہ رہیں۔احف بنی تنین ان لوگوں کو لے کرعلیحدہ ہوگیا اور بیدد یکھیا رہا کہ اس اختلافات کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب جنگ کے بعد حضرت علی بنی تنین کامیاب ہو گئے تو ان لوگوں نے بھی آ کر حضرت علی بنی تنین کی بیعت کرلی۔

#### حضرت عثمان مناتثية كاصحابه رثيشيم سيسوال:

احف وٹاٹٹنا کا بیدوا قعد مؤرخین نے نقل کیا ہے لیکن محدثین کرام نے احف وٹاٹٹنا سے جو واقعد نقل کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے احف وٹاٹٹنا کہتے ہیں کہ ہم نے بھر ہ سے جج کے اراد ہ سے کوچ کیا تھا اور امیر الموثنین حضرت عثان وٹاٹٹنا کے ساتھ شمولیت کی غرض ہے ہم پہلے مدینہ گئے۔

بنوزہم اپنی منزل پر کجاوے اتارنے میں مشغول تھے کہ ایک شخص گھبرایا ہوا آیا اور بولالوگ پریشانی میں مبتلا ہیں اور مسجد میں جمع ہیں۔ہم مسجد میں پنچے دہاں لوگ جمع تھے اور درمیان میں علیٰ زبیر' طلحہ اور سعد بن الی وقاس ٹیکٹٹے ہیٹھے ہوئے تھے اسے میں حضرت عثمان بن تنتیز تشریف لائے اورلوگوں نے ہمیں بتایا کہ بیعثمان ہن تنتیز ہیں۔حضرت عثمان بناتیز بیار تھے اور سرسے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسجد میں پہنچ کرسوال کیا کیاعلی ہن تنتیز یہاں موجود میں؟ لوگوں نے جواب دیا۔ جی ہاں موجود میں۔ پھرانہول نے طلحہ اور زبیر بیسٹیز کے بارے میں دریافت کیا۔لوگوں نے کہا جی ہاں وہ بھی موجود میں۔حضرت عثمان ہن تنتیز نے ان سب سے مخاطب ہوکر فرمایا:

''میں تنہیں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں قتم دے کر سوال کرتا ہوں کہ کیاتم بنہیں جانتے کہ رسول اللہ عظیم ارشاد فرمایا تھا۔کون شخص ہے جوفلاں کا باغ خریدے اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے وہ باغ ہیں یا چیس ہزار میں خرید ااور اس کے بعد رسول اللہ عظیما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیم میں نے وہ باغ خرید لیا ہے آئے نے ارشاد فرمایا اسے معبد میں شامل کر دو تہمیں اس کا اجر ملے گا''۔

صحابہ بی شند کے عرض کیا آپ نیج فرماتے ہیں۔احف دخالتی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عثان میں تنز نے اور بھی کی امور ذکر

### خلافت على رمنافته برطلحه وزبير مناشقًا كي رضا مندى:

احنف بن الله: کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں طلحہ و زبیر بٹی ﷺ کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کیا میر کی ناقص رائے تو سے ہے کہ حضرت عثمان بن الله عثمان من الله عند کروں۔حضرت طلحہ و زبیر بڑی ﷺ نے جواب دیا علی بناتیٰ ہوگا۔

ا حنف رمی التی: کیا آپ دونوں حضرات خلافت علی رمی التی بیں اور کیا نے الواقع آپ دونوں مجھے ان کی بیعت کا حکم دے رہے ہیں؟

طلحه وزبير مبي النظانة بال!

#### خلا فت على مِن التَّرُهُ بِرِحضرت عا نَشه رَبِي أَيْهِ كَل رضا مندى:

احنف بنالیّن کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں مکہ چلا گیا ابھی میں مکہ ہی میں مقیم تھا کہ حضرت عثمان بنائیْن کی شہادت کی خبر ملی۔ام المونین حضرت عائشہ بڑی بیٹا بھی مکہ یُں تشریف فر ماتھیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ مجھے کس شخص کی بیعت کا تھم دیتی ہیں۔

حضرت عا كشه وي الله على مخالفًا كى بيعت كراو\_

حضرت عاكشه بناها: بال!

حضرت عائشہ رہی بینا کا بیتھم ملنے کے بعد میں مدینہ واپس آیا اور وہاں پہنچ کرمیں نے حضرت علی رہی بینا کی بیعت کرلی۔اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کے پاس بصرہ چلا آیا اور مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب خلافت کا معاملہ منجل گیا ہے اور اب اس میں کوئی رکاوٹ باتی نہ رہی۔

### احنف مِی تُنْهُ؛ کی پر بیثانی:

احنف بوئی کتے ہیں میں ہنوز بھرہ ہی میں مقیم تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا کہ ام المونین حضرت عائشہ بڑ ہیں اور طلحہ و زبیر ہیں پیششکر لیے ہوئے خریبہ کے ایک کنارے پر کٹمبرے ہوئے ہیں۔ میں نے اس مخبرے سوال کیا کہ آخریہ لوگ کس ارادے ہے آئے ہیں۔

منجر: ان لوگوں نے تمہیں بلایا ہے اور حضرت عثمان ہنائتہ: کے قصاص کے لیے تم سے مدد کے طلب گار ہیں۔

احنف بنوٹیز کہتے ہیں میں کرمیں عجیب پریشانی میں مبتلا ہوگیا۔ کیونکہ میہ برگزممکن نہ تھا کہ میں ان لوگوں کی رسوائی کا سبب بنیا جن کے ساتھ ام المومنین ٔ اور رسول اللہ منگیا کے حواری موجود ہوں۔ میرا دل ہرگزیہ گوارا کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ میں ان لوگوں کے مقابعے برجاؤں۔

دومری جانب بیربھی ایک ناممکن مسلدتھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوکر حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی بھائتوں ک مقابلے پر جاؤں حالانکدا نہی لوگوں نے مجھے علی بہلائتوں کی بیعت کا حکم دیا تھا۔

ا حنف مِناتِنْهُ كَي حضرت عا مُشه مِنْيَ نِياسِ كَفَتْلُو:

آ خرکار میں ان لوگوں کے پاس گیا۔ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت عثان ڈٹاٹٹھ مظلوم شہید کیے گئے ہیں تم ان کا قصاص لینے کے لیے ہماری مدد کرو۔

ا حنف میں ٹھٹنے: میں نے عرض کیا اے ام الموثین یا بیں آپ کوالٹدی شم دے کرسوال کرتا ہوں کہ میں نے جب آپ سے بیدریا فت کیا تھا کہ میں کس کی بیعت کروں تو آپ نے فر مایا تھا علی جی ٹھٹن کی۔

حضرت عائشه مرايعيا متم يح كهتيه موليكن حالات بهى توبدل كئ مين-

اس کے بعد میں نے طلحہ وز ہیر بڑا ہے سوال کیا اے رسول اللہ گھٹی کے حواری کیا میں نے آپ سے بیسوال نہ کیا تھا کہ میں کس کی بیعت کروں تو آپ دونوں حضرات نے مجھے علی بڑا ٹھڑ کی بیعت کا حکم دیا۔

#### ا حنف رمني تنزز كى جنگ سے عليحد كى:

احنف بھی تھ کہتے ہیں میں نے ام المونین اور طلحہ و زہیر بھی کے سامنے تین صورتیں پیش کیں کہ یا تو وہ مجھے جسر کی طرف ب ۔ ۔ دیں تا کہ سرز مین مجم میں پہنچ کر میں اس وقت تک علیحہ و بیٹھا رہوں جب تک اللہ تعالی اس اختلاف کا فیصلہ نہ فرما دیں یا ام المونین بڑتھ مجھے مکہ جانے کی اجازت دے دیں تا کہ میں وہاں جا کر خاموش بیٹھ جاؤں اور فیصلہ کا انتظار کرتا رہوں یا قریب ہی کسی مقام پر مجھے علیحہ و بیٹھ جانے کی اجازت دیں۔

ام المومنین وغیرہ: ہم اس معاملہ پرغور کر کے تنہیں اپنے فیصلہ ہے مطلع کر دیں گے۔لیکن پچھ دیر بعد ان لوگوں نے فر مایا تم جسر جا سکتے اور اور اپنے حالات سے باخبر کرتے رہنا۔لیکن تم جیسے عقلمند انسان کا اتنے دور چلے جانا مناسب نہیں۔لہذا تم قریب ہی رہو۔ تا کہ تنہیں تمام حالات معلوم رہیں اور علی وٹاٹھنز کے طریقہ کارکو بھی تم دیکھ سکو۔

اس فیصلے کے بعدا حنف مُناتِثَة نے حلجاء مقام میں گوشنشینی اختیار کرلی میہ مقام بھرہ سے چیمیل تھا احنف مِناتِثَة کے ساتھ چھ

بزارآ دی جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔

احف بن تَتَنَّ کہتے ہیں کہ میری علیحدگی کے بعد دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی اورسب سے اوّل حضرت صلحہ بن عبیداللہ مِخاتَنَّ شہید ہوئے ۔ کعب بن سورقر آن اٹھائے ہوئے دونوں لشکروں کو حکم قر آن قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے ۔لیکن کسی نے قبول نہ کیا حتیٰ کہ دونوں طرف کے بہت سے آ دمی ختم ہو گئے ۔

#### شها دت زبیر مناتشهٔ کا واقعه:

حضرت زبیر بی تین جنگ سے علیحد گی اختیار کر کے صفوان چلے گئے۔ بیہ مقام بھرہ سے اتنے ہی فاصلے پر واقعہ ہے جتنا کہ
قادسیہ۔ بنومجاشع کا ایک شخص نعر نامی راہ میں ملا۔ اس نے ان سے عرض کیا اے حواری رسول اللہ میں تھی آپ کہاں جارہے ہیں۔
بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلئے میں آپ کواپی پناہ میں لیتا ہوں آپ کی جانب کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کھے سکتا۔ حضرت
زبیر جی لٹھنا اس کے ساتھ احف بنی ٹٹن کے پاس چلے گئے اور اس شخص کی امان کو منظور کر لیا۔ احف رہی ٹٹن نے عرض کیا۔ اب آپ مجھے
کیا تھم دیتے ہیں۔

حضرت زبیر بن اللہ: مسلمانوں نے ایک دوسرے کوتلواروں سے کاٹ کر رکھ دیا ہے اس نیے اب سب سے بردی چیز مسلمانوں کا اتحاد ہے اس کے بعد حضرت زبیر بن اللہ: فعر کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔

سیتمام با تیں عمیر بن جرموز نضالہ بن حابس اور نفیع بھی سن رہے تھے۔ یہ تینوں زبیر رہی اٹنز اور نعر کے پیچھے لگ گئے اس وقت حضرت زبیر رہی ٹنٹر ایک کمزور سے گھوڑ ہے پر سوار تھے۔ عمیر بن جرموز نے ان کے چیچے سے نیزے کا وار کیا۔ لیکن وار او چھا پڑا ' حضرت زبیر رہی ٹنٹر نے بلٹ کرحملہ کیا ان کا حملہ اتنا سخت تھا کہ عمیر کوا پی موت کا یقین ہو گیا۔ اس نے نافع اور فضالہ کو آ واز دمی یہ دونوں اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور نتیوں نے مل کر حضرت زبیر رہی ٹنٹر کوشیر کردیا۔

احف بن تشنه کامیتمام واقعید یعقوب بن ابرا بیم نے عمر بن جاوان ہے بھی نقل کیا ہے۔

### ماشم بن عتبه رمالتنه كي كوفه روا كي:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن بثیر بن عاصم اور ابن ابی کیلی کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن ابی کیلی کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بن تثنی ربذہ میں مقیم تھے تو ان کی خدمت میں کوفہ سے ہاشم بن عقبہ بن تثنی حاضر ہوئے اور انھوں نے محمہ بن ابی بحر بیٹی و وہاں بوحالات پیش آئے تھے اور ابوموی بن تثنیٰ نے جو مدود سے سے انکار کیا تھا۔ بیتمام واقعات بیان کیے ۔حضرت علی بن تثنیٰ نے بیہ تمام واقعات سن کرفر مایا۔ میں نے ابوموی بن تاثیٰ کومعزول کرنے کا ارادہ کرلیا ہے اور مجھ سے اثتر نے کوفہ کی امارت کی درخواست میں کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوموی بن تاثیٰ کے نام ایک خط لکھ کرروانہ کیا:

'' میں ہاشم بن عتبہ بن علیٰ کوتمہارے پاس روانہ کرر ہا ہوں تم ان کے ساتھ کوفہ سے میری مدد کے لیے آ دمی روانہ کرو میں نے تہمیں کوفہ کا والی اسی لیے بنایا تھا کہ تم حق پرمیری اعانت کرو''۔

یہ خط چینچنے کے بعد حضرت ابوموی میں ٹین نے سائب بن مالک اشعری دخالتہ؛ کوطلب فرمایا اور انہیں خطیر حکر سنایا اور ان سے رائے

طلب کی۔انھوں نے فرمایا۔خط آپ کے نام ہےا گر آپ اس پڑمل کرنا جا ہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ۔لیکن میں اپنی ذات کے لیے اس جنگ میں شرکت ہرگز جا ئزنہیں سمجھتا۔

ہاشم بن عتبہ بناٹٹنانے یہاں کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد حضرت علی بٹاٹٹنا کو خطاتح ریکیا۔ اس میں لکھا کہ یہاں میرا واسط ایک ایسے خص سے پیش آ رہا ہے جس میں انتہائی غلو پایا جاتا ہے۔ شخص انتہائی مشاق ہے کینداور عداوت اس کے لب ولہجہ سے ظاہر ہے۔ ہاشم نے بیزخط کل بن حلیفۃ الطائی کے ذریعہ حضرت علی بٹاٹٹنا کی خدمت میں روانہ کیا۔

#### حضرت ابوموسیٰ مِنْ اللَّهُ کی معزولی:

ہاشم کا خط پہنچ کے بعد حضرت علی بھاٹھڑ؛ نے حضرت حسن اور عمار بن یاسر بھی آٹھڑ کو کوفہ روانہ کیا۔ تا کہ بیلوگ اہل کوفہ کو حضرت علی بھاٹھڑ؛ کی جمایت پر آمادہ کر بیں اور اضی کے ساتھ قرظۃ بن کعب الانصاری بھاٹھڑ؛ کو کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا اور حضرت ابوموی بھی تھڈ کو ایک خطتح ریکیا۔اس میں لکھا:

دو مجھے بہتر معلوم ہوتا ہے کتم ہیں تمہارے عہدے سے سبکدوش کردیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں لکھا ہے میں حسن بن علی اور عمار بن یا سر بڑت کواس لیے روانہ کررہا ہوں تا کہ وہ لوگوں کومیری امداو پر آمادہ کریں اور قرطة بن کعب وٹائٹن کوشہر کا والی بنا کر بھیج رہا ہوں ۔ تم ذلیلا نہ اور عاجز انہ طور پر ہماری حکومت ان کے سپر دکر دواگر تم نے حکومت ان کے سپر دنہ کی تو میں نے حکم دیا ہے کہ قرطہ وٹائٹن تم سے زبردتی حکومت چھین لیس ۔ اگر تم نے حکومت دینے میں اس سے مقابلہ کیا اور پھروہ کا میا ہوگیا تو وہ تمہاری جڑیں کاٹ کر پھینک دے گا''۔

بیخط جب حضرت ابوموی مخاتمۂ کے پاس پہنچا تو و وفوراً حکومت سے علیحدہ ہوگئے۔

### حفرت حس رهايتيه كي تقرير:

حضرت حسن بنی تین اور حضرت عمار بنی تین کوفه کی مسجد میں تشریف لے گئے ان دونوں حضرات نے لوگوں سے مخاطب ہو کر

''اے لوگو! امیر المونین رہی تی فرماتے ہیں ہیں نے جوا تناطویل سفر اختیار کیا ہے تو اب وہ دوحال سے خالی نہیں۔ یا تو اس میں میری حیثیت ایک ظالم کی ہوگی یا ایک مظلوم کی ہیں ہرائ شخص کو جوحقوق خداوندی کا پاس کرتا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ فوراً میری مدد کے لیے روانہ ہوجائے۔ کیونکہ اگر میں مظلوم ہوں تو اسے میری اعانت کرنی جا ہے اوراگر میں ظالم ہوں تو اسے میری اعانت کرنی جا ہے اوراگر میں ظالم ہوں تو اسے مجھ سے مطالبہ کرتا جا ہے۔ خدا کی قسم طلحہ و زبیر بڑی ہے اوہ اشخاص ہیں جنہوں نے سب سے اقول میری بیعت کی تھی اوران دونوں ہی نے سب سے پہلے غداری کی ہے تو کیا میں مال قربان کر کے یا تھی تبدیل کر کے ان کی خوشی پوری کرسکتا ہوں تم سب لوگ فوراً یہاں سے کوچ کر واور لوگوں کو بھلائی کا تھی دو۔ اور برائی سے روکو'۔

#### حضرت على مِنْ تَنْهُ كَيْ كُرامت:

عمرونے ابوالحسن ابوخنف علی بنائند نے لوگوں سے عمرونے ابوالطفیل کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بنائند نے لوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا تمہمارے پاس کوفد سے بارہ ہزارلشکر آر ہاہے۔ جب بیلشکر آیا توذی قارکے ایک کوند پرایک شخص نے بیٹھ کراس نشکر

كوشى ركيا تواس مين ايك آدمي كم تفانه زياده ..

كوفى لشكر:

عمرونے ابوالحسن بشیر بن عاصم محمد بن ابی لیل کے حوالے ہے عبدالرحمٰن بن ابی لیل کا بی تول بیان کیا ہے کہ حضرت علی بن تین کا اللہ کیا ہے کوفہ سے بارہ بزار کا شکر آیا تھا۔ اور بیرسات حصول پر منقسم تھا۔ ایک حصہ میں قریش کنانے اسد تمیم رباب اور مزینہ شمل شے۔ایک حصہ میں بنو بکر بن واکل اور بنو تغلب تھے ان کے امیر وعلۃ بن مخدوج الذبلی تھے ایک حصہ مذج اور اشعر کمین پر مشمل تھے۔ایک حصہ میں بخیلہ انجار مشمر اور از دشامل تھے۔ان کے امیر مختف بن سلیم الاز وی تھے۔ حضرت علی من اللہ کی بصر ہ آ مد:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور مسلمۃ بن محارب کے ذریعہ قیادہ کا یہ بیان قل کیا ہے کہ حضرت علی بن تھنانے ذک قار سے کوچ فر ما کر بصرہ کے سامنے زاویہ میں قیام کیاا حنف بن قیس مٹی اٹھنانے حضرت علی بٹی ٹیٹنا کے پاس کہلا کر بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور اگر آپ فر ما کیں تو چار ہزار تلواریں آپ کے مقابلے سے روک دوں۔ حضرت علی بنی ٹیٹنا نے احنف مذم سے سرس سرس میں میں میں تاریخ ہو ہائی کا ارواکہ اور اگر آپ کے مقابلے سے دوک دوں۔ حضرت علی بنی ٹیٹنا کے ادری

رہ اللہٰ اللہ کہ میں کہ اللہ کر بھیجا۔ تم نے اپنے ساتھیوں کے لیے علیحد گی کس لیے بہتر بھی ہے۔احف رٹٹالٹڑنے جوابا کہلا یا اس لیے تا کہان کی جنگ صرف اللہ عزوجل کی خاطر ہو۔ حضرت علی رٹٹالٹڑنے اس کے پاس کہلا کر بھیجا کہ بہتر سے کہتم ان لوگوں کو جنگ سے روک

رھو۔

شقیق بن تورکی آمد:

ای دوران شقیق بن ثور نے عمرو بن مرحوم العبدی کے پاس آ دمی روانہ کیا کہتم بھی کشکر لے کر آؤاور راہ میں مجھے ساتھ لیتے جانا۔ میر اارادہ کشکر علی مزالتہ میں شمولیت کا ہے بید دونوں شخص بنوعبدالقیس اور بنو بکر بن وائل کوساتھ لے کر آئے اورا میرالمونئین کے لشکر میں شامل ہو گئے لوگوں کا ان قبیلوں کے بارے میں بیہ خیال تھا کہ بیہ قبیلے جس کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں وہ ضرور کا میاب ہوتا ہے۔

ہ پی جب بروسہ و الذہلی نے اس کے پاس کہلا کر شقیق بن محدوج الذہلی نے اس کے پاس کہلا کر شقیق بن محدوج الذہلی نے اس کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم نے حسب ونسب کا پچھ بھی خیال نہ کیااورا پی تو م کی عزت اشراشہ کے ہاتھ میں دے دی شقیق نے اسے جواب ٹیس کہلا کر بھیجا کہ جس طرح آج ہم نے اپنی بڑائی کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اسی طرح تم بھی اپنی بڑائی کا خیال ترک کردو۔

ید دونوں کشکر آمنے سامنے تین روز تک تھم ہے رہے اس دوران میں ان کشکروں میں کسی قتم کی جنگ نہیں ہوئی۔ حمرت علی بن تقدیرے پیغا مبرلشکر عائشہ بڑی بیٹا میں آ جارہے تھے اور آپس میں پیغام رسانی کا سلسلہ جاری تھا۔

حضرت على وخالفه كى طلحه وزبير مني الله سے كفتكو:

عمرونے ابو بکرالہذیل کے ذریعہ قادہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی جمالتہ نے زاویہ سے طلحہ وزبیر بہی ہی اور حضرت یا کشہ

منی نیا کے نشکر کی ج نب کوچ کیا ادھرلشکر عائشہ میں بی بھی فرضہ سے لشکر علی جائیں کی جانب بڑھ رہا تھا بید دونوں نشکر نصف جمادی الآخر ''یں عبیداللّٰہ بن زیاد کے قصر کے سامنے گھیرے۔ بیہ جمعرات کاروز تھا۔

جب دونوں کشکر آمنے سامنے تلم ہر گئے تو حضرت زبیر ہٹی تھ ہتھیا رئین کراور گھوڑے پرسوار ہوکر میدان میں نکھے۔لوگوں نے حضرت علی ہٹی تھنا کے بیراور طلحہ بٹی تینا میں زبیر ہٹی تھناس رائق ہیں کہ اگر مسلمت کی میں تاہد کے دولا یا جائے تو وہ طلحہ مٹی تھنا کی بینسبت زیادہ خدا کا خوف کر سکتے ہیں۔

تھوڑی دیر بعد سامنے حضرت طلحہ رہناتی جاتے ہوئے نظر آئے ۔حضرت علی رہناتی ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے حتی کہ ان نتیوں حضرات کے گھوڑوں کی گرونیں آپس میں ملی ہوئی تھیں ۔حضرت علی رہناتی نے ان دونوں سے مخاطب ہوکر فر مایا : '' تم دونوں نے بہت سالشکر' سامان حرب اور گھوڑے جمع کر لیے ہیں لیکن بیتو بتاؤ کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے

''ہم دوبوں نے بہت ساتھکز سامان حرب اور هوڑ ہے بہت کر لیے ہیں حین یہ تو بناؤ کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے و لیے کون ساعذر تیار کیا ہے۔تم دونوں اللہ سجانہ تعالیٰ سے ڈرواوراس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جوسوت کا نتنے کے بعد اسے ریزہ ریزہ کردیا کرتی تھی۔ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں کیا تم پرمیرا خون اور جھے پرتمہارا خون حرام نہیں۔ وہ کون کی وجہ ہے جس کے باعث تمہارے نزویک میرا خون حلال ہوگیا ہے؟''۔

حضرت طلحه بنائتند آپ نے لوگوں کو حضرت عثمان بنائٹند کے قتل پرا بھاراتھا۔

حضرت علی بن ٹٹنز: جس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو پورا پورا بدلہ دیں گے اس روز لوگوں کومعلوم ہو جائے گا کہ اصل حق کیا ہے۔اے طلحہ ین ٹٹنزنم حضرت عثان بن ٹٹنز کے خون کا مطالبہ کرر ہے جوتو اللہ تعالیٰ ان کے قاتلین پرلعنت فر مائے۔

اے زیر مخاتہ؛ کیا تہمہیں وہ دن یا دنہیں جس روزتم رسول اللہ کھتیا کے ساتھ بنوغنم کے محلّہ سے گزرر ہے تھے تو حضور میری جانب و کیھ کر بنے اورتم حضوری جانب و کیھ کر جننے گے اور تم نے اس وقت یہ بھی کہا کہ یہ ابوطالب کا بیٹا اپنی برائی سے بازنہیں آتا تہماری اس بات پر نبی کریم کو گئیا نے ارشاد فرمایا تھا۔ ابوطالب کے جیٹے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے تم سے مخاطب ہو کر فرمایا اے زیر! تم ایک روز اس سے جنگ کرو گئے حالا نکہ تمہاری زیادتی ہو گئے۔

حضرت زبیر بھٹی تھے: تم نے سے کہا ہے اور خدا کی تیم!اگر جھے حضور کا پیفر مان پہلے سے یا دہوتا تو میں ہر گزیہ سفر نہ کرتا اور خدا کی تیم! اب میں تم سے ہر گزیھی جنگ نہ کروں گا۔

اس گفتگو کے بعد حفزت علی بنی تثنی واپس جلے آئے۔

حضرت زبير منالمين كى جنگ ہے عليحد گى:

حضرت زبیر رہی تھند چونکہ میے عہد فرما چکے تھے کہ وہ جضرت علی رہی تھنا سے جنگ نہ کریں گے اس لیے وہ اس قہد کا پاس کرتے ہوئے میدان سے واپس لوٹے اور حضرت عائشہ بڑی تھا کی خدمت میں پنچے اور عرض کیاا ہے ام المومنین آپ کا جو فیصلہ ہے تو غور وفکر کے بعد میں آپ کے فیصلہ ہے شفق نہیں۔

حضرت عائشہ بن میں: آخرتمہارا کیاارادہ ہے؟

حضرت زبیر مغینی: میراارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کوان کے حال پرچھوڑ کرخود کہیں چلا جاؤں۔

عبداللہ بن زبیر منافشہ: پہلے تو تم نے بیدو غار کھودے اور جب لوگ ان غاروں میں گرنے لگے تو تم انہیں جھوڑ کر جانا چاہتے ہو دراصل علی بن ابی طالب منافشہ کے جھنڈے دیکھ کرتمہیں یقین ہو گیا ہے کہ ان کے پنچ تمہاری موت ہے اس لیے تم میدان چھوڑ رہے ہو۔

حصرت زبیر می تند: میں تنم کھا چکا ہوں کہ اب علی می تند نہ کروں گا اور مجھے وہ بات بھی یاد ہے جو مجھے اس نے یا د دلائی تھی۔

عبدا متد بين ثنين تو آپ اپني شم كا كفاره دے ديجے اور جنگ سيجے۔

اس گفتگو کے بعد عبدائقہ بھی ٹیزنے حضرت زبیر رہی ٹیز کے غلام مکول کو بلایا اوراسے آزاد کر دیا اس واقعہ کوعبدالرحمٰن بن سلیمان اسمی نے ان اشعار میں ذکر کیا ہے \_

لَسمُ اَرْكَسا لُيْسُومِ اَحَسا إِنحُسَوانِ اَعُسجَسبَ مِسنُ مُّكَفِّرِ الْآيُمَسانِ بِالْعِتُقِ فِي مَعُصِيَتِهِ الرَّحُمَان

نَشِرَهُ ﴾ ''میں نے آج سے زیادہ بھائی جارہ کا دن نہیں دیکھا۔ مجھے توقشم کا کفارہ دینے والے پرتعجب ہے۔ کہ وہ خداک نا فرمانی میں غلام آزاد کررہاہے۔

> يُعْتِقُ مَكُحُولًا لِّصَوْنِ دِيُنِهِ كَسَفَّنَارَةً لِّلَٰهِ عَنُ يَّمِيُنِهِ وَالنَّكُثُ قَدُ لَاحَ عَلَى جَبِينِهِ

نظر میں ہے۔ اس نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکول کوآ زاد کیا اور اس طرح قسم کا کفارہ ادا کیا۔اس کے بیٹے کی نظر میں قسم تو ژوینا زیادہ بہتر تھا''۔

### حضرت عمران بن حصيين مناتشة اور بنوعدي كا فيصله:

حضرت عمران بن حصین بن ٹینٹونے اپنے قبیلہ والوں کے پاس کہلا بھیجا کہتم احف بنی ٹینو کی طرح دونوں فریق سے علیحدہ رہو اس کے بعد حضرت عمران بنی ٹینٹونے عدی کے پاس قاصد بھیجا۔ قاصد جب وہاں پہنچا تواس نے بنوعدی کومسجد کے دروازے پر جمع کیا۔ اور کہا کہ ابو مجید عمران بن حصین بنی ٹینٹونے نے تم لوگوں کوسلام کہا ہے اور بید کہلا کر بھیجا ہے کہ خدا کی قتم اگر میں حصین پہاڑ پر بکریاں اور بھیٹریں لے کرچلا جاؤں اور وہاں میں ان کا دود حد پیا کروں اور ان کے بال کاٹا کروں تو مجھے بیاس سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دونوں جماعتوں میں ہے کئی جماعت میں شامل ہوکر دوسر نے فریق پرایک تیرچلاؤں۔

اس پر بنوعدی نے ایک آواز ہوکر جواب دیا کہ خدا کی شم ہم رسول الله کا پیل کی زوجہ کو ہر گر نہیں چھوڑ سکتے۔

عمرو بن علی نے یزید بن زریع اور ابولغامۃ العدوی کے ذریعہ جمیر بن الربیع کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عمران بن بن پی نفیذ نے مجھے بلایا اور فرمایا تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان سب کوجمع کر کے ان سے کہو کہ رسول اللہ مکا تھا کے صحافی عمران بن حصین بن تھنے نے مجھے تمہارے پاس روانہ کیا ہے۔ وہ تمہیں سلام کہتے ہیں اور اس اللہ کی قتم کھا کرفر ماتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نئیں 'ریجھے یہ پیند ہے کہ میں ایک حبثی غلام ہوجاتا جس کے ناک کان کٹے ہوتے اور پہاڑ کی چوٹی پرمرتے دم تک بکریاں چراتا رہتا نیکن یہ پیندنہیں کہ ان دونوں جماعتوں میں سے سی کے ساتھ شریک ہوکر دوسرے پرتیرچلاؤں۔

جب قاصد وہاں پینچا اوراس نے بنوعدی کوجمع کر کے حضرت عمران بن حصیان مٹائٹنز کا مدیبیغام پہنچایا تو تمام رؤس نے قبیلہ نے جواب دیا کہ خدا کی قتم! ہم بھی رسول القد منظم کی زوجہ کونہیں چھوڑ سکتے۔

اس طرح ابل بصرہ کئی فرقوں میں منقتم تھے۔ایک جماعت تو طلحہ وزبیر بٹن ٹیٹ کے ساتھ تھی دوسری جماعت علی مخافقۂ کے ساتھ اور تیسری جماعت کسی کے ساتھ بھی جنگ میں شامل نہ ہونا جا ہتی تھی۔

كعب بن سوركي كوشش:

حضرت عائشہ بڑینے جس مکان میں تشریف فرماتھیں اسے چھوڑ کرفتبیلہ از دہیں تشریف لے آئی تھیں اور مسجد حلوان میں قیام فرمای آئے ہاں ہے۔ آئندہ جنگ آٹھی از دیوں کے میدان میں ہوئی تھیں۔ان از دیوں کا سردار صبرہ بن شیمان تھا اس سے کعب بن سور نے کہا کہ سکر جب آپس میں ال جاتے ہیں تو گھران کارکنامشکل ہوجاتا ہے تم میری بات مانواور جنگ میں ذرا سابھی حصہ نہ لواور اپنی قوم کو لئے جب کے کہ میں کارکنامشکل ہوجاتا ہے تم میری بات مانواور جنگ میں ذرا سابھی حصہ نہ لواور اپنی قوم کو لئے ہیں کے کہ میں ہوجاؤ۔ کیونکہ جھے خوف ہے کہ میں ٹوکل فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا ہے کعب زمانہ جاہلیت میں عیسائی تھے۔ تو بہت ہی بہتر ہے اور اگر بید دنوں آپس میں لڑتے ہیں توکل فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا ہے کعب زمانہ جاہلیت میں عیسائی تھے۔

صبرہ نے جواب دیا جھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ تجھ میں ابھی تک نصرانیت باتی ہے۔ کیا تو بیر جاہتا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح سے علیحدہ رہوں؟ اور کیا تو بیر چاہتا کے کہ اگر صلح نہ ہوتو میں ام المومنین اور طلحہ وزبیر بی اسلاک کورسوا کر دوں۔ اور حضرت عثمان رہی اُتھا کہ خون کا مطالبہ ترک کر دوں۔ خداکی تنم میں تو ایسا ہم گزنہ کروں گا الغرض اہل یمن نے جنگ میں شرکت کا فیصلہ کرلیا۔

#### بنوحنظله كافيصليه:

سری نے شعیب سیف اور ضرایس البجلی کے حوالے سے ابن تعمیر کا یہ بیان میرے پاس تحریر کر کے روانہ کیا۔ کہ جب احنت بن قیس ' حضرت علی بڑے یا گئے گئے پاس سے واپس لوٹا تو اس کی ملاقات ہلال بن وکیع بن مالک بن عمرو سے ہوئی ہلال نے اس سے دریافت کی 'کیاار ادہ ہے؟

احنف بناتمُّهُ: عليجده ربنے كاليكن تمهارا كيااراده ہے؟

ہال: ام الموثین کی جمایت کرنے کا۔ کیاتم ہمارے مردار ہوتے ہوئے ہماراساتھ حیوز دو گے؟

ا حنف مِن تَنَدُدُ 🌱 مِیں تو آ نند ہ اس وقت بھی سر دار ہوں گا جب توقتل کر دیا جائے گا اور میں زند ہ نیج جا وک گا۔

ہلال: پیکے مکن ہے حالانکہ تو تو بوڑھا آ دی ہے۔

بنوسعد نے احنف بڑاٹٹو کا ساتھ دیااوران لوگوں نے جنگ سے علیحد گی اختیار کرتے ہوئے وادی السباع میں جا کر قیام فرمایا اور بنو خظلہ نے ہلال کا ساتھ دیاای طرح بنوعمرونے ابوالجر باء کا۔ان دونوں قبیلوں نے جنگ میں حصہ لیا۔

#### بنوضبه كا فيصله:

م ی نے شعیب' سیف اور محمد کے حوالے ہے ابوعثمان کا بیر بیان میرے پاس لکھ کر رواند کیا۔ کہ جب احنف ہوگئتہ حضرت

ملی جن تند کے پاس سے واپس آئے توانہوں نے آ کرفلبلہ زید کوآ واز دی اوراس سے کہا کہتم اس جنگ سے علیحد در ہواوران دونو فریقوں کا ساتھ چھوڑ دوخواہ یہ کامیاب ہوں یا نا کام۔

منجاب بن راشد نے چلا کر کہاا ہے بنور با ہتم ہرگز اس جنگ سے ملیحدہ ندر بنا۔ بلکہاس میں شریک ہوکراس ک کا میا بات بض یا ب ہونا۔

اس طرح اس قبیلہ میں پھوٹ پڑگئے۔احف بٹائٹونے بنوٹمیم کوآ واز دی اوراس سے کہا کہتم لوگ اس جنگ سے ملیحدہ ربنہ۔ اورکسی کا ہرگز ساتھ نددینا خواہ وہ کامیاب ہویا نا کام۔

بیئن کرابوالجر باء کھڑا ہوا۔ بیبنوتمیم کی شاخ بنوعثان بن مالک بن عمر و سے تھا۔اس نے کہاا ہے بنوعمرو بن تمیم تم اس جنگ میں ضرور شریک ہونا تا کہ اس کی کامیا بی سے تم فائدہ اٹھا سکو بیا ابوالجر باء بنوعمرو بن تمیم کا سردار تھا۔اور بنوضبہ کا رئیس منجا ب بن راشد تھ۔۔

جب احنف بٹی تیزنے نے زیدمنا قاکو آواز دی اوران سے بید کہا کہتم اس جنگ سے علیحدہ رہنا اور دونوں فریق میں سے کسی کا ساتھ ند دینا۔ تو ہلال بن وکیج نے جواب میں کہا اے زیدمنا قاتم ہرگز علیحدہ ندر ہنا اور اس کے بعد ہلال نے بنو خفلہ کو آواز دی اور اس سے کہاتم لوگ جنگ میں ضرور ترکیک ہونا یہ بلال بنو خفلہ کارئیس تھا۔ صرف بنوسعد نے احنف رٹیا تیزن کی بات کو قبول کیا۔ اور ان لوگوں نے وادی السباع جاکر گوشتینی اختیار کرلی۔

#### سر داران کشکر:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میر بیان میرے پاس لکھ کرروا نہ کیا کہ بنوہوازن 'بنوسلیم اوراعجاز کا امیر می شع بن مسعود السلمی تھا عامر کا سروارز فربن الحارث 'غطفان کا اعصر بن النعمان البا بلی اور بکر بن وائل کا مالک بن مسمع تھا اور قبیلیہ بنوعبد القیس اگر چہ حضرت علی بڑا ٹیز: کا حامی تھا لیکن اس میں سے صرف ایک شخص جنگ میں شریک بوا۔ باقی علیحدہ رہے۔ بکر بن وائل میں سے بچھ جنگ میں شریک ہوئے اور بچھ جدار ہے اور جوعلیحدہ بیٹھے رہے ان کا سردار سنان تھا۔

قبیلہ از دتین سرواروں پرمنقسم تھا۔ صبر قبن شیمان ۔ مسعود اور زیاد بن عمر و مصر کا رئیس نیریت بن راشد اور قضاعه اور ان کے حلفاء رعمی الجرمی کے ماتحت تھے۔ بیاس سردار کالقب ہے اور اس سے وہ مشہور ہے۔ بقیہ تمام اہل یمن پر ذوالآ جرق الحمیر کی رئیس تھا۔

#### صلح کی تو تعات:

طلحہ و زبیر ہیں شانے زابوقہ ہے آگے بڑھ کرارزاق نامی گاؤں کے قریب ڈیرے ڈالے ان کے ساتھ تمام مفر بھی بیٹین مخبرے ۔ان لوگوں میں صلح میں کمی قتم کا شک وشبہ نہ تھا۔ بقیہ اہل یمن ان لوگوں کے نشیب میں تھم رے ہوئے تھے ۔ انھیں بھی یفین تھا کہ صلح ضرور ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ بڑی تیا مسجد حدان میں مقیم تھیں اور بقیہ لشکر زابوقہ میں تھم اہوا تھا۔ یہ تمام لشکر ندکورہ امراء کے ماتحت تھا اس لشکر کی مجموعی تعداد تمیں ہزارتھی ۔

ان لوگوں نے حکیم اور مالک کوحضرت علی بخالٹیز کے پاس روانہ کیا کہ ہم اس فیصلہ پر قائم ہیں جوقعقاع بنی تیز کرک گئے تھے۔

آپ س منے شریف لے آ ہے اس کے بعد طلحہ وزبیر میں یا گشکر علی کی جانب بڑھے اور اوھر سے حضرت علی بی تین آ گے بڑھ کرآ کے حق کے کہ دونوں کشکرایک دوسرے کے مدمقابل کھی ہرگئے۔ ہر قبیلہ اپنے اہل قبیلہ کے مدمقابل تھا۔ مضرمضر کے مقابعے پر' ربعیہ ربعیہ کے مقابعے پر اور اہل یمن یمنیوں کے مقابعے پر ۔ ان میں ہے کسی کوسلے کے بارے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ بیتمام قبائل ایک دوسرے کے لشکر میں آتے جاتے اور باہم ملتے جلتے۔ ان سب میں ہروقت صلح ہی کا تذکر دوتھا۔

حضرت علی بنائنز کے ساتھ میں بزار کشکرتھا اور اہل کوفہ کے سردار وہی لوگ تھے جو کوفہ ہے آتے وقت تھے۔ قبیلہ عبدالقیس تین سرداروں کے ماتحت تھا۔ جذیمہ اور بکرابن الجارود کے ماتحت تھے۔ شہری عبداللہ بن السوداء کے اور ہجروالے ابن الاشج کی ماتحت میں تھے بھرہ کے وہ باشند ہے جو قبیلہ بکر بن واکل سے تعلق رکھتے تھے ابن الحارث کی ماتحتی میں تھے۔ جان اور کا شکاروں کا رئیس دنور بن علی تھا۔ حضرت علی بخالفہ: جب ذوقار پہنچے تھے تو ان کے ساتھ دی بزار کشکرتھا اور دی ہزار کشکر کوفہ سے آیا تھا اس طرح اس کی تعداد ہیں ہزار ہوگئ تھی۔

#### محمر بن الحفيه كي روايت:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن' بشیر بن عاصم' فطر بن خلیفہ اور منذ رالثوری کے حوالے سے محمد بن الحنفیہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم مدینہ سے چلے تو ہماری تعداد صرف سات سوتھی سات ہزار لشکر کوفہ سے مدد کے لیے آیا اورا دھرادھر سے دو ہزارا فرا داور آ کر شامل ہوگئے ۔ان میں اکثریت بنو بکر بن واکل کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہا طراف سے آنے والوں کی تعداد چھے ہزار تھے۔ صلہ۔۔

#### صلح كافيصليه:

محمد اور طلحہ بڑت نیا کا بیان ہے کہ جب سے دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے تھہر گئے اور سب کو اطمینان ہو گیا تو حضرت علی ہٹی تھٹنا ہے لشکر سے ۔ درمیان ان تینوں کی ملاقات علی ہٹی تھٹنا ہے لشکر سے آگے بڑھے ۔ ادھر سے حضرت زبیر اور طلحہ بڑی تھ بھی بڑھے ۔ دونوں لشکروں ۔ درمیان ان تینوں کی ملاقات ہوئی اور اختلافی امور پر گفت وشنید کے بعد تینوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ صلح سے بہتر کوئی شے نہیں اس لیے آپس میں ہرگز ندلز نا چاہیے ور نداختلافات بڑھتے چلے جائیں گے الغرض اس فیصلہ کے بعد حضرت علی بڑا تھی اپنی واپس آگئے اور طلحہ وزبیر بڑا تینا اپنی قشکر میں واپس آگئے اور طلحہ وزبیر بڑا تینا اپنی تشکر میں واپس چلے گئے۔



باب۸

# جنگ جمل

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس کھ کرروانہ کیا ہے کہ حضرت علی بڑی تئنے نے شام کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس بڑی تیا کو حضرت زبیر بڑا ٹین اور حضرت طلحہ دخائی ہے کہ اور تمام شرا کط اللہ بڑی کے باس روانہ فر مایا۔ ادھر طلحہ و زبیر نے محمد بن طلحہ بڑی کے گفتگو کی اور تمام شرا کط صلح کے آب پس میں سطے پا گئیں۔ یہ واقعہ جمادی الآخر میں پیش آ یا جب شام ہوئی تو حضرت طلحہ و زبیر بڑی تیا نے اپنے لشکر کے سر داروں کے پاس کہلا کر بھیجا کہ ہماری غرض و غایت قاتلین عثمان رہی اٹھی سے قصاص لینا تھا تو وہ معاملات آب س میں طے پا گئے ہیں اور با ہم صلح ہو گئی ہو گئی ہے۔ یہی تکم حضرت علی مواثی شائے اپنے مرداران لشکر کے پاس کہلا کر بھیجا۔

لوگوں نے اعلان صلح کی وجہ سے نہایت بے فکری کے ساتھ رات گزاری حتیٰ کہ جب سے بیا ختلا فات رونما ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آج تک اطمینان کی کوئی اس جیسی رات نہ گزری تھی۔

#### قاتلىن عثان بناشيز كى شىطنت:

وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان بنائیٰ کوشہید کیا اور ان کے قل میں شریک کار تھے پوری رات جا گئے رہے۔اب سب میں مجلس مشاورت گرم تھی حتیٰ کہ ان سب نے بید فیصلہ کیا کہ خاموثی کے ساتھ جنگ چھیٹر دینی چاہیے۔ان کے بیدتمام مشورے انتہا ک پوشیدہ طور پر طے پائے کیونکہ ان لوگوں کو بیخوف پیدا ہوگیا تھا کہ سلے سے آنہیں نقصان پنچےگا۔

بیشیاطین صبح اندهیر کے شکرسے نکے اوران کی آمد کی ان کے پڑوسیوں تک کوخبر ندہوئی۔ بیتار کی ہی میں فیصلہ کرکے بہر
نکل آئے شےان قاتلین میں سے معزی معنر قبیلہ کی طرف گئے اور رہیعہ قبیلے کے آوی قبیلہ رہیعہ کی طرف اور یمنی یمنیوں کی جانب
بڑھے اوران پر حملہ کر دیا۔ اس پر ایک شور چھ گیا۔ اور اہل بھر ہاور دیگر قبائل نے اپنے اپنے حامیوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت
طلحہ و زبیر بڑی بین معنری سر داروں کے ساتھ معلومات کے لیے باہر نکلے ان دونوں نے میمنہ کی جانب جو قبیلہ رہیعہ پر مشتمل تھا۔
عبد الرحمٰن بن الحارث بن ہشام کو معلومات کے لیے روانہ کیا اور میسر ہی طرف عبد الرحمٰن بن عمّا ب بن اسید بین توزو کو جیجا اور خود دونوں قلب میں تضہر گئے اور لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اہل کوفہ نے رات کو جملہ کر دیا ہے۔

حضرت زبیر وطلحہ بن ﷺ؛ ہم تو پہلے ہی سبجھتے تھے کہ علی وٹاٹیواس وقت تک بازنہ آئیں گے جب تک لوگوں کا خون نہ بہالیس گے۔اوراس طرح ایک حرام کام کوحلال نہ بنالیس گے اس کے بعد بیدونوں اہل بھر ہ کوواپس لے کرلونے ان کی صف بندی کی حتیٰ کہ پورالشکرمحاذیر صفیں درست کر کے کھڑا ہوگیا۔

جب حضرت علی بن اٹنے: اور اہل کوف کے کا نوں میں بیشور پہنچا اور اہل کوفہ نے حضرت علی بنی ٹئے: کے قریب ایک آ دمی اس لیے حصور رکھا تھا کہ اگر کوئی حملہ وغیرہ ہوتو وہ اطلاع دے سکے جب بیشور مجاتو اس شخص نے بتایا کہ ویسے تورات خیریت ہے گذری کیکن

ابھی پچھ در قبل کچھ آ دمی ادھر ہڑھے۔ہم نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو ہم نے دیکھا کہوہ ایک شخص کے پاس جمع میں ہم ان کی طرف بڑھے لیکن اتنے میں جنگ چھڑ چکی تھی۔

یہ حالات و مکھ کر حضرت علی مٹاقۂ نے میمنداور میسر ہ کے رؤساء کو تکم دیا کہتم لوگ اپنے اپنے مقام پر جاؤ۔اوریہ ہت تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ طلحہ وزبیر جی ﷺ اس وقت تک ہرگز بازندآ ئیں گے جب تک لوگوں کا خون نہ بہالیس گے اور اس طرح ایک حرام کام کو حلال کرلیں گے۔ میں بیخوب جانتا تھا کہ بیدونوں ہرگز بھی میری اطاعت نہ کریں گے۔

سبائی برابر جنگ بھڑ کا رہے تھے۔حضرت علی بھاٹنڈ نے لوگوں سے چلا کرفر مایاتم لوگ اپنے ہاتھ روک لوا ورگھبرانے کی کوئی بات نہیں۔حضرت علی بٹاٹنڈ اوران کے ساتھیوں کی رائے میتھی کہاس وقت تک جنگ نہ کی جائے جب تک فریق ثانی پر ججت قائم نہ کر وی جائے ۔ بیلوگ نہ تو بھا گئے والے کوئل کررہے تھے اور نہ زخمی پر ہاتھ اٹھارہے تھے اور دونوں لشکر اسی پڑمل پیرا تھے۔اور دونوں طرف یہی اعلانات ہورہے تھے۔

#### حضرت عائشه رئي الله كاميدان مين آمد:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ اور ابوعمرو کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ کعب بن تو رحفزت عاکشہ بڑی ہی ہے پاس
پنچے اور ان سے عرض کیا کہ اب آپ میدان میں چلئے کیونکہ اب لوگ جنگ کے علاوہ کی چیز پر تیار نہیں شاید اللہ تعالی آپ کے ذریعہ
صلح کرا دے ۔ حضرت عاکشہ بڑی نیا ہودج میں سوار ہو کئیں اس ہودج پر زر ہیں چڑھادی گئی تھیں ۔ وہ اپنے عسکر نامی اونٹ پر سوار تھیں
جو یعلی بن امیہ رفاقت نے دوسود بینار میں خرید کر دیا تھا۔ جب وہ شہر کے مکانات سے با ہر نگلیں تو شور کی آ واز آنے لگی ۔ وہ تھم رکئیں ۔
راہ میں جب بھی شور کی آ واز آتی وہ تھم رجاتیں ایک جگہ وہ تھم رکی ہوئی تھیں کہ انہوں نے زبر دست شور کی آ واز آتی وہ تھم رجاتیں ایک جگہ وہ تھم رکی ہوئی تھیں کہ انہوں نے زبر دست شور کی آ واز سن انہوں نے سوال
کیا یہ کیسا شورے؟

لوگوں نے جواب دیا دونوں کشکروں کے ملنے کا۔

مفرت عائشہ بڑتے: کیا چیلے کے ساتھ باہم ال رہے ہیں یا کوئی برائی پیدا ہوگئ ہے؟

لوک: جنگ شروع ہوگئ ہے۔

حسنرت عائشہ بڑسنیا: توبید دونوں فریقوں میں سے اس فریق کی آواز ہوگی جس نے شکست کھائی ہوگی۔

ابھی حضرت عائشہ بڑینیا کھڑی ہوئی تھیں کہ شکست کی خبر پہنچی۔ اور زبیر بڑینیا سامنے آتے نظر آئے۔ وہ میدان چھوڑ کر و دی السباع چلے گئے۔

#### · منرت طلحه مِناتِقَهُ کی شهادت:

حضرت طلحہ وٹاٹھنا جنگ میں مشغول تھے کہ ایک بے نشانہ تیر آ کران کے گھٹے میں لگالیکن وہ لڑائی میں برابر مشغول رہے جب ان کا موز ہ خون سے بھر گیا۔اوران کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تو انہوں نے اپنے غلام سے فر مایا مجھے اپنے بیچھے بٹھا کر کسی الی جگہ ا لے چیو جہاں میں دم لے سکوں۔وہ غلام انہیں شہر بھرہ میں لے آیا۔حضرت طلحہ مُن اُٹھنانے اس وقت اپنے اور حضرت زبیر مِن اُٹھناکے واقعہ کے بارے میں تمثیلاً بیاشعار پڑھے۔

فَإِنْ تَكُن الْحَوَادِثُ أَقُصَدُتَنِي وَأَخُطَاهُنَّ سَهُ مِي حِيْسَ أَرْمِي

فَقَدُ ضُيِّعُتُ حِيْنَ تَبِعُتُ سَهُمًا سفَاهًا مَّا سَفِهُتُ وَضَلَّ حِلْمِي

جَنَجْهَا وَمِينَ عَنْ مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ عَمِينَ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّ

نَدِمُ تُ نَدَامَةَ الْكُسُعِيِّ لَمَّا شَرَيْتُ رِضَى بَنِيُ سَهُم بِرَغُمِيُ

بَنْ رَجِيَةَ: میں اس وقت کسی کی طرح نا دم ہواجب میں نے تیراندازوں کی رضا مندی مجبوراً خرید لی۔

اَطَعْتُهُ مُ بِفُرْقَ مِ اللِّهِ فَالْقُوالِلسِّبَاعِ دَصِي وَلَحْمِي

نَبْرَجَهَ بَهُ: میں نے ان لوگوں کی اطاعت کی اور آ ل لوئ میں تفرقہ اندازی پیدا کر دی تو اب میراخون اور گوشت درندوں کو ڈال دؤ'۔

جنگ جمل کی دوسری روایت:

امام طبری فرمائے ہیں کہ گزشتہ واقعہ سیف کا بیان کردہ ہے۔ لیکن دوسرے راویوں نے اس واقعہ کو اور طرح نقل کیا ہے۔ انہوں نے امام زہری سے اس واقعہ کی کیفیت بیقل کی ہے کہ جب حضرت علی بڑا ٹٹنۂ کوان ستر آ دمیوں کے قبل ہونے کی خبر پنچی جوبھرہ میں تھیم بن جبلتہ العبدی کے ساتھ مارے گئے تھے۔ تو حضرت علی بڑا ٹٹنڈ بارہ ہزار نشکر لے کر آگے بڑھے اور بھرہ پہنچے۔ اس وقت ' خصرت علی بڑا ٹٹنڈ بیا شعار پڑھ رہے تھے۔

يَالَهُ فَ نَسْفُسِى عَالَى رَبِيُعَهُ وَبِيُعَهُ السَّامِعَةُ الْسَامِعَةُ الْسَامِعَةُ الْسَامِعَةُ الْسَامِعة الْمَالَةِ فَيْعَهُ سُنَّتُهَا كَانَتُ بِهَا الْوَقِيْعَةُ

بَنَيْجَبَهُ: '' کاش! میری جان ربیعہ پر قربان ہو جائے جو بات سنتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ تمام جنگوں میں ان کی عادت یہی رہی ہے''۔

حضرت على منالفيزا ورحضرت زبير منالفيز كامكالمه:

جب دونوں شکر آ منے سامنے بیٹی گئے تو حضرت علی بٹاٹھ؛ گھوڑے پر سوار ہوکر لشکر سے نکلے اور حضرت زبیر بٹاٹھ؛ کو آواز دی۔ جب حضرت زبیر بٹاٹھ؛ قریب آ گئے تو حضرت علی بٹاٹھ؛ نے ان سے فرمایا۔ پیشکر لے کرتم کیوں آ ئے ہو؟ حضرت زبیر بٹاٹھ؛ اس لیے کہ میں آ پ کواس خلافت کا اہل اور اپنے سے زیادہ مستحق نہیں سمجھتا۔

حضرت علی برنافتہ: حضرت عثان برنافتہ کے بعدتم بھی خلافت کے اہل نہ تھے اور ہم تہمیں بنوعبد المطلب ہی میں شار کیا کرتے سے لیکن تہمارے اس برے بیٹے نے تہمیں اس مقام پر پہنچا دیا اور ہمارے اور تہمارے درمیان تفریق پیدا کردی اس کے بعد حضرت علی میں فتی نے نہداور باتیں فرکر نے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ منطق ہم دونوں کے پاس سے گزرے اور جھ سے فرمایا یہ تیرا پھو پی زاد بھائی کیا کہ رہا ہے۔ حالانکہ بیا یک روز تجھ سے جنگ کرے گا اور بیاس کا تجھ پرظلم ہوگا۔

یین کر حضرت زبیر دخالتی میدان سے یہ جواب دیتے ہوئے واپس لوٹے۔خدا کی قتم میں ابتم سے بھی جنگ نہ کروں گا۔

حضرت زبير مِن تَنِيَّة جب اپنے بيٹے عبدالله مِن تَنْيَاتُ کے پاس پنچے اوران سے فرمایا مجھے تو اس جنگ میں کوئی بھلائی نظرنہیں آتی۔

عبدالله من الله من الله على ا

حضرت زبیر من النین کیکن میں علی من النیز کے سامنے تھم کھاچکا ہوں کہ میں اس سے جنگ نہ کروں گا۔

عبدالله بن تنتیز: اپنے غلام سرجس کوآ زاد کر کے تنم کا کفارہ ادا کردیجیے ۔حضرت زبیر دخاتیز نے اسے آزاد کر دیا اورصف میں جا کر کھڑے ہوگئے۔

حضرت علی بن ٹیٹن نے حضرت زبیر رہ اٹٹن سے بیمجی فرمایا کہتم مجھ سے عثمان رہ اٹٹن کا قصاص طلب کر رہے ہو حالا تکہتم ہی نے انہیں قبل کیا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیروز بدد کھایا جس کا دیکھنا ہم ہر گز بھی پہندنہ کرتے تھے۔

نیز حضرت علی مخافظہ نے حضرت طلحہ رہائٹی سے فر مایا تم رسول اللہ سکتھا کی زوجہ کواس لیے لے کر آئے تا کہ ان کی پشت پنا ہی میں تم جنگ کرسکوحالانکہ تم نے اپنی بیوی کواپنے گھر میں چھپا کر بٹھا دیا ہے کیا تم نے میری بیعت نہ کی تھی ؟ حضرت طلحہ بٹی کٹیز: بیعت تو ضرور کی تھی کیکن اس صورت میں کہ تلوار میری گردن پر رکھی ہوئی تھی۔

قرآن الهانے كاتكم:

حضرت علی رہی گئی۔ نے اپنے ساتھیوں سے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کواس کام کے لیے پیش کرسکتا ہے کہ وہ قرآن اٹھا کر فریقین کے درمیان کھڑا ہوجائے اور انہیں قرآن پر چلنے کی دعوت دے۔اگر اس کاوہ ہاتھ کا ٹ دیا جائے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن لے لے اور اگر دوسر اہاتھ بھی کاٹ دیا جائے تو قرآن دانتوں سے تھام لے۔ایک نوجوان نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو بیش کیا۔حضرت علی بٹی گئی کی خواہش تھی کہ کوئی اور شخص اس کام کوانجام دے اس لیے آپ تمام کشکر میں گھو ہے اور ہرایک کے سامنے یہ بات بیش کیا۔حضرت علی بٹی گئی۔ کی خواہش تھی کہ کوئی اور شخص اس کام کوانجام دے اس لیے آپ تمام کشکر میں گھو ہے اور ہرایک کے سامنے یہ بات بیش کی۔لین اس نوجوان کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کوموت کے منہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔

حضرت علی دخاتی نے اس نو جوان سے فرمایا بیقر آن اُن کے سامنے پیش کرواوران سے کہو کہ بیقر آن اوّل سے آخر تک ہمارے اور تہہارے خونوں کا فیصلہ کرے گا۔لیکن مخالفین کے شکرنے اس نو جوان پرحملہ کر دیا۔قر آن اس کے ہاتھ میں تھا انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے تو اس نے قرآن دانتوں سے تھام لیاحتی کہ بینو جوان شہید کر دیا گیا۔

#### ابتدائے جنگ:

اس پر حضرت علی دخانشنے فرمایا اب تمہارے لیے جنگ حلال ہوگئی ہے۔ تم ان سے جنگ کرو۔ اس روزستر آ دمی اونٹ کی مہارتھا ہے ہوئی تو حضرت طلحہ دخانشن کے ایک تیر آ کر لگا جس مہارتھا ہے ہوئے تو حضرت طلحہ دخانشن کے ایک تیر آ کر لگا جس سے وہ شہید ہوگئ زہری کہتے ہیں'لوگ میے کہا کرتے تھے کہ میہ تیر مارنے والا مروان بن الحکم تھا۔ عبد الله بن الزبیر رہی سین کا ذخی ہونا:

حضرت عبدالله بن الزبير من يشاحضرت عا كثه مبني كاونث كي مهارتها ہے ہوئے تھے۔حضرت عا كثه رسي ني ني يودج ميں

سے سوال کیا کہ یہ کسنے مہارتھام رکھی ہے لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن الزبیر بڑی تیا ہیں۔ حضرت عائشہ بڑی تینے نے فر مایا: ہائے رے اساء کی بے اولا دگی۔ جب عبداللہ بن الزبیر بڑی تیا از نے لڑتے زخمی ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کوز خیوں میں ڈال دیا تا کہ لوگ انہیں مردہ سمجھیں۔ جنگ ختم ہوجانے کے بعدوہ خاموثی سے میدان جنگ سے نکل آئے اورزخموں کی مرہم پڑی کی جس سے وہ اچھے ہوگئے۔

#### حضرت عا نشه وثن في كي واليسي:

محمد بن ابی بکر بڑستانے حضرت عائشہ بڑسنے کا ہودج اٹھا کرنیچے رکھ دیا اور اس پرایک خیمہ لگا دیا۔حضرت علی بن ٹٹنٹ نے خیمہ کے باہر کھڑے ہوکر کہا آپ نے لوگوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کی اوروہ کامیاب بھی ہوگئے ۔ آپ نے ان کے درمیان اپنی قوم کو بڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔

اس کے بعد حضرت علی بناٹھنز نے انہیں روانہ فر ہایا اور پچھ مرداورعورتیں ان کے ساتھ کردیں ان کا سامان سفرتیا رکرایا اور بارہ ہزار درہم خدمت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔حضرت عبداللّٰہ بن جعفر پڑھ نے اس مال کو بہت کم سمجھا اورخزانہ سے بہت سامال نکال کر حضرت عائشہ بڑھ نیا کی خدمت میں پیش کیا اور فر مایا اگر امیر المونین ٹے اس مال کو لینے کی اجازت نہ دی تو اس کی اوا کیگی میرے ذمہ ہے۔

### قاتل زبیر معاشد کے لیے جہنم کی بشارت:

حضرت زبیر رہی تھی شہید کردیئے گئے۔لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں ابن جرموز نے شہید کیا تھا۔حضرت زبیر رہی اٹھیٰ کوشہید کرنے کے بعد ابن جرموز حضرت علی بھی ٹھیٰ کے درواز ہے پر پہنچا اور در بان سے کہا کہ اندر جا کر قاتل زبیر رہی ٹھیٰ کے لیے اجازت طلب کرو۔

حضرت علی رہی گئے: نے جواب دیا کہ ہاں اجازت دے دواوراہے جہنم کی بشارت سنادو۔

# حضرت زبير منالفته كي شهادت مين احنف كاماتهه:

محد بن محمد بن محمد بن محمد بن موگ فضیل شفیان بن عضبہ کے حوالے سے قرق بن الحارث کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ میں اس جنگ کے وقت احف بن قیس کے ساتھ تھا اور میرا پیچا زاد بھائی جون بن قادہ 'حضرت زبیر بن العوام بن تی ہیں کے ساتھ تھا۔ ان کے بعد ان کے سوار ول نے جون بن قیس کے ساتھ تھا اور میرا پیچا زاد بھائی جون بن قادہ 'حضرت زبیر رہی النین نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد ان سواروں نے عرض کیا۔ خالفین کا نشکر فلال مقام پر آ کر تھم ہرائے 'ہم نے آئ تک ایسا ہتھیار بنداور کم تعداد نشکر کوئی نہیں دیکھا جس میں اس سے زیادہ رعب پایا جاتا ہو۔ اس کے بعد بیسوار آ گے بڑھ گئے اس کے بعد ایک اور سوار آ یا اس نے بھی حضرت زبیر رہی تین نے اس کے بعد ایک اور سوار آ یا اس نے بھی حضرت زبیر رہی تین نے اس کے سام کا جواب دیا۔ اس سوار نے آ کر بتایا کہ خالفین کا نشکر فلال فلال مقام پر بہتی گئی گیا ہے اور جب انہوں نے آ پ کے لشکر کی تعدادہ نفیرہ کا حال سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آ پ کا رعب ڈال دیا ہے تو وہ پشت بھیر نے گئی ہیں۔ حضرت زبیر جی تین نے فرمایا اب تو تو یہی خبر بیان کرے گا خدا کی قیم !! بن ابی طالب بن تین کے بعد وہ سوار بھی چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور سوار آیا اس وقت گھوڑے میدان سے بھاگ رہے تھے۔ بغیر چارہ کا رنہیں۔ اس کے بعد وہ سوار بھی چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور سوار آیا س وقت گھوڑے میدان سے بھاگ رہے تھے۔

اس سوارنے بھی اے امیر کہہ کر حضرت زبیر دخالتُنظ کوسلام کیا حضرت زبیر دخالتُنظ نے اس کےسلام کا جواب دیا۔اس سوار نے عرض کیا پیلوگ جو آپ کے مدمقابل آئے ہیں اس میں عمار دخالتُنظ بھی شامل ہیں۔ میں ان سے ملا ہوں۔میری اوران کی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ حضرت زبیر مخالتُنظ: عمار دخالتُنظ تو اس کشکر میں شامل نہیں۔

سوار: خدا کیشم وه ساتھ ہیں۔

حضرت زبیر بناتی: خدا کی قتم وہ ہرگز ان کے ساتھ شامل نہیں۔

سوار: خدا کی شم وه ساتھ میں شامل ہیں۔

جب حضرت زبیر بخائفہ نے بید یکھا کہ سواران کی بات کی برابرتر دیدکرر ہا ہے تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے کہاتم اس کے ساتھ جا وَ اور دیکھو کہ کیا واقعتا عمار بخائفہ اس لشکر میں شامل ہیں۔ وہ دونوں مخالفین کے لشکر کی طرف گئے۔ جون بن قما دہ کہتے ہیں میں انہیں دور سے دیکھ رہا تھا وہ دونوں لشکر کے ایک کنارے پر کچھ دیر کھڑے رہے۔ پھر داپس حضرت زبیر رہی لٹھ کے پاس آتھ ہوان کے رشتہ دار نے جواب دیا اس سوار نے سچ کہا تھا۔ عمار رہی لٹھ اس لشکر کے ساتھ ہیں۔

حضرت زبیر منی ٹٹنین: اس کی ناک کٹ جائے اور اس کی کمر ٹوٹ جائے۔اسے آنے کی کیا ضرورت تھی اس کے بعد حضرت زبیر رٹی لٹنیننے ہتھیارا تارویئے۔

جون بن قما وہ کا بیان ہے کہ مجھے میری ماں نے گھرہے ہے کہہ کر روانہ کیا تھا کہ زندگی اور موت میں تو زبیر بٹاٹٹو کا ساتھ وینا۔ جب حضرت زبیر بٹاٹٹو نے ہتھیا را تارے تو میرے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ لا زما زبیر بٹاٹٹو نے عمار دٹاٹٹو کے بارے میں رسول اللّٰہ ٹاٹٹٹو سے کوئی ارشاد سنا ہوگا یا حضور نے عمار بٹاٹٹو کوکئی تھم دیا ہوگا جواس وقت زبیر رٹٹاٹٹو کویا وآ گیا ہے۔

جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت زبیر مٹی تھی اپنی سواری پر سوار ہوکر میدان سے لوٹ گئے۔ جون بھی میدان سے واپس چلا آیا اورا حنف کے ساتھ جا کرشامل ہوگیا۔

جون کا بیان ہے کہ دو قحص احف کے پاس آئے اور اس سے بچھاکا نا پھوی کی بچھ دیر آ ہستہ آ ہستہ با تیں ہوتی رہیں پھر بیہ دونوں سوار واپس چلے گئے اس کے بعد عمر و بن جرموز احف کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا میں نے اسے وادی السباع میں پایا تھا اور میں نے اسے قبل کر دیا ہے۔ جون کہتا ہے کہ میں بیضدا کی تم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت زبیر رہی گئے: کا اصل قاتل احف ہے۔ قرآن اٹھانے کا حکم:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن بشیر بن عاصم اور تجاج بن ارطاق کے واسط سے تمار بن معاویہ الدینی کا یہ بیان ذکر کیا ہے۔ یہ تمار قبیلہ بحیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔اس کا بیان ہے کہ حضرت علی بڑا تھی نے جمل کے روز اپنے ہاتھ میں قرآن لیا اور تمام شکر میں قرآن لے کہ وہ کر گھو ہے اور فر مایا کون شخص ہے جو بیقرآن اٹھا کر کالفین کو اسے قبول کرنے کی دعوت دے اور اٹھانے والا یہ بھی سمجھ لے کہ وہ مقتول ہو کر رہے گا۔کوفہ کے ایک نوجوان نے یہ بات قبول کی ۔ یہ نوجون سپیر قبا پہنے ہوئے تھا۔اس نے عرض کیا۔ یہ کام میں انجام دوں گا۔

حضرت علی مِن اتنی کواس کی نو جوانی پرترس آیا اورانہوں نے فر مایا کوئی اور شخص ہے جو سیکا م انجام دے۔ ادروہ سیمجھ لے کہ ات تل کر دیا جائے گا۔

اس باربھی شکر میں ہے اس نو جوان کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ حضرت علی بڑا ٹیزنے قرآن اس کے سپر دکر دیا۔ اس نے خالفین کو قرآن کی دعوت دی۔ لیکن لوگوں نے وہ ہاتھ بھی قطع کر قرآن کی دعوت دی۔ لیکن لوگوں نے وہ ہاتھ بھی قطع کر دیا تو اس نے قرآن کو سینے سے چمٹالیا۔ اس کی تمام قباخون سے تر ہوچکی تھی۔ نیتجناً اس نو جوان کوتل کر دیا گیا۔ جب بیتل ہوگیا تو حضرت علی بڑا ٹھا۔ اس لوگوں سے جنگ حلال ہوگئی ہے۔

اس نوجوان کی مال نے اس کا مرثیہ کہا۔

لَاهُمَّ إِنَّ مُسُلِمَ ادَعَا هُمُ الْمُمُ الْمُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَحْمَ الْمُمُ الْمُمُ الْمُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قَدْ خُطِبَتُ مِنْ عِلْقِ لُحَاهُمُ

نظر ہے ہوئے تھے اور ان کی ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھیں۔ بیلوگ سرکٹی پراٹرے ہوئے تھے اور ان کی ماں انہیں نہ روکتی تھی۔ان لوگوں کی داڑھیاں خون سے تر ہوچکی تھیں''۔

#### قبیله از د کی و فا داری:

عمرو نے ابوالحسن ابومحنف اور جابر کے حوالے سے شعبی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی دخاتہ کے میمنہ نے اہل بھرہ کے میمنہ نے اہل بھرہ کے میمنہ نے ابل بھرہ کے میمنہ نے ابل بھرہ کے میمنہ کے ابن میں انتہائی سخت جنگ ہوئی۔لوگوں نے حضرت عائشہ بڑی ہوئیا کے قریب پناہ لی۔ان میں اکثر بنوضہ اور از دی شامل تھے بید حضرت عائشہ بڑی ہیں کے اوزٹ کے اردگر دسورج چڑھنے کے وقت سے عصرتک جنگ کرتے رہے پھر بیلوگ پیچھے بٹنے لگے بید کھے کرایک از دی نے پکار کر کہا کہاں جا رہے ہوؤوا پس لوٹو۔ محمد بن حنفیہ نے از دیوں پرخوب سخت حملے کیے محمد کے سامنی چلا چلا کر کہدر ہے نئے کہ جمعلی بن ابی طالب بڑی تھی ہیں۔

بنولیث کے ایک شاعرنے اس جنگ کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے۔

سَسائِلُ بِنَسايَسُومَ لَقِيُسَسَا الْآزُدَا وَ الْسِحَيُسِلُ تَسعُدُوا اَشْرِقَسِرًاوَّ وَرُدَا

بَنَرَ الْهِ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ از دیوں نے جنگ کی تقی تواس روز کا حال ہم سے معلوم کرو۔ رنگ برنگے گھوڑے از دیوں پر چڑھ رے تھے۔

لِـمَـا قَسطَـعُـنَـا كَبِـدَهُـمُ وَ الـزَّنُـدَا سُــُحُـقَـالَّهُـمُ فِـــى رَأَيِهِـمُ وَ بُـعُـدَا الْبَرَ ﴿ الْبَرَجِيمَ: هِم نِهِ ان كَجَرَر بِهِينَك ديمُ اور كھو پڑياں اتارليں۔ان كى رائے پرتابى اور بربادى نازل ہوئى''۔ حضرت عمار بن التّذ؛ كا حضرت زبير بن التّذ؛ برحملہ:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن جعفر بن سلیمان کے حوالے سے مالک بن دینار کا بدیان ذکر کیا ہے کہ حضرت عمار می تُمنانے

حفزت زبیر مِی تُنْ پرحمد کیا اور ان کے نیزوں سے چو کے مار کرفر مایا۔اے زبیر مِی تُنْیٰ! کیاتم مجھے قبل کرنا چاہتے ہو حضرت زبیر مِی تُنْیٰ؛ نے فر مایانہیں میں واپس جار ہا ہوں۔

ی مربن حفص کابیان ہے کہ جمل کے روز عمار زبیر ہیں ﷺ کے سامنے آئے اور نیز ہتان لیا حضرت زبیر ہن ٹیٹنز نے فر مایا اے ابو الیقطان مِی ٹینئز کیا تم مجھے قبل کرنا جا ہے ہو؟

عمار مِنْ تَعَدُّ: اے ابوعبدالله بن الله الركزنہيں۔

### لشكرز بير رمالتنهٔ كى شكست:

محمد وطلحہ کا بیان ہے کہ جب شروع دن میں لوگ شکست کھانے لگے تو حضرت زبیر دخاتھٰ: نے انہیں آواز دی میں زبیر مخاتیٰ: ہوں میرے پاس آؤ۔ بھاگ کر کہاں جاتے ہو' میں حضرت زبیر دخاتھٰ: کے قریب کھڑا ہوا تھا وہ پکارکر کہدر ہاتھا کیا تم رسول اللّد مُناتِّکِمْ کے حواری کوچھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔

اس کے بعد زبیر رہی تھی میدان سے لوٹ کئے اور وادی السباع کی طرف چلے دوآ دمیوں نے ان کا پیچھا کیا باتی لوگ ایک دوسواران کا پیچھا کررہے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹ دوسرے سے جنگ میں مصروف تھے جب حضرت زبیر رہی تھی نے دیکھا کہ دوسواران کا پیچھا کررہے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹ آئے اور آ کر سخت حملہ کیا اور دشمنوں کی صفیس تر بتر کردیں جب دشمن واپس لوٹ تو انہیں معلوم ہوا کہ بیے ملہ کرنے والے زبیر رہی تھی اور ایک جماعت کو لے کرآ گے بڑھے۔ دوسری جانب سے قعقاع رہی تھی ایک سے سے سے معقاع رہی تھی اور ایک جماعت کو لے کرآ گے بڑھے۔ دوسری جانب سے قعقاع رہی تھی اور ایک جماعت کو لے کرآ گے بڑھے۔ دوسری جانب سے قعقاع رہی تھی اور ایک جماعت کو بیار آئے اور گار کہ درہے تھے۔ اے لوگو! میرے جماعت لیے ہوئے آ رہے تھے۔ جب وہ طلحہ رہی تھی نے ان سے کہا آپ زخی ہو چکے ہیں اور جو چیز آپ لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی جان بلب ہے لہٰذاتم کی گھر میں جاکرآ رام کرلو۔

حضرت طلحہ رٹناٹٹنز نے اپنے غلام سے فرمایا مجھے کسی گھر میں لے چلواس غلام نے اوراس کے ساتھ دواور آ دمیوں نے انہیں سہارا دیا اورانہیں بھر ہ لے کر آئے۔

اس کے بعد بھی جنگ ہوتی رہی پھرلشکر طلحہ وٹماٹھنز شکست کھانے لگا یہ لوگ شکست کھا کر بھر ہ بھاگ جانا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے بیدد یکھا کہ مفرنے حضرت عائشہ وٹر ہٹھا کے اونٹ کو گھیرلیا ہے تو بیسب پلٹ پڑے اور قلب لشکر میں پہنچ کر میدان میں ڈٹ گئے اور اب نئے سرے سے جنگ شروع ہوگئ تھی ربعہ قبیلہ کے آ دمی بھر ہ بی تھم رکئے تھے وہ واپس نہیں لوئے۔ سبائیوں کا قرآن فیول کرنے سے اٹکار:

یہ حال دیکھ کر حضرت عائشہ بڑن ہوئا نے کعب کو حکم دیا کہ سواری سے بنچا تر واور قرآن اٹھا لواور انہیں کتاب اللہ کی دعوت دو۔
حضرت عائشہ بڑن تھانے اپنا قرآن کعب بن سور کو دے دیا کعب قرآن لے کرآگے بڑھے اور مخالفین کے سامنے گئے لیکن لشکر علی بخالتُ ا میں آگے آگے سبائی متھے انہیں برابر بیہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں صلح نہ ہو جائے ۔ کعب جب قرآن لے کرآگے بڑھے تو یہ کعب کے
سامنے آگئے حضرت علی بڑا تھی چھے لشکر میں تھے وہ یہ بچھ دہے کہ مخالف جنگ کے علاوہ کسی اور چیز پر تیار نہیں 'جب کعب نے ان
کے سامنے آگئے حضرت علی بڑا تو ان لوگوں نے انہیں نیزے مار مار کرختم کر دیا اور حضرت عائشہ ہڑی تھا کے ہودج کو تیروں کا نشانہ بنالیا۔

### سبائيول كاحضرت عائشه مِنْ مَيْ الرحمله:

حضرت عائشہ بڑی پینانے آواز دی اے میرے بیٹو!ادھرآؤ۔حضرت عائشہ بڑی پیونہایت چیخ چیخ کرر کہدری تھیں القد ٰالقد ٰالقد ٰ کو یا دکرواوررو زِ حساب کا خیال کرو۔لیکن بیسبائی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔وہ برابر آگے بڑھ رہے تھے جب بیبرابر آگے بڑھ بڑھ کر حضرت عائشہ بڑی ٹیٹ کے اونٹ پرحملہ کرتے رہے تو حضرت عائشہ بڑی ٹیٹنے فر مایا اے لوگو! قاتلین عثمان بڑی ٹیٹناوران کے ساتھیوں پرلعت بھیجو۔اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی ٹیٹنے نے ان پرلعنت بھیجی اوراہل بھر ہ بھی لعنت بھیجنے لگے۔

حضرت علی مِن تُمَنِّهُ کے کان میں بیافت کے الفاظ پڑے تو انہوں نے سوال کیا بیشور و ہنگامہ کیسا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ عائشہ بڑٹ نیسا وران کے حامی قاتلین عثان بڑ تُقیٰ اوران کا ساتھ دینے والوں پرلعنت بھیج رہے ہیں بیس کر حضرت علی بڑا تھٰ نے فرمایا اللہ قاتلین عثان بڑا تھٰ اوران کا ساتھ دینے والوں پرلعنت بھیجے۔اس کے بعد حضرت علی بڑا تھٰ آگے بڑھے اور عبدالرحمٰن بن عمّا ب بڑا تھٰ۔ اور حضرت عبدالرحمٰن بن الحارث کے یاس کہلا کر بھیجا کہتم دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹے رہو۔

کوفہ کے مضریوں نے بھرہ کے مضریوں پر حملہ کیا اور اونٹ کے آگے لڑائی شروع ہوگئ۔ جنگ زوروں پر جاری تھی اور کسی کی کامیا نی کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ حضرت علی رہائٹن کے ساتھ مضریوں کے علاوہ پچھاورلوگ بھی تنے ان میں زید بن صوحان بھی تھا۔ اس سے اس کی قوم کے ایک شخص نے کہا تو اپنی قوم کے پاس واپس آجا تیرا اس جگہ کیا کام ہے کیونکہ مضری تیرے سامنے ہے اور اونٹ بھی تیرے سامنے موجود ہے اور چاروں طرف موت کا بازارگرم ہے۔

زید: موت زندگی سے بہتر ہے اور میں موت بی کا طلب گار ہوں۔

الغرض زیداوراس کا بھائی سیجان دونوں لڑتے لڑتے مارے گئے صعصعہ نے ان دونوں کا مرثیہ پڑھا۔ان کے مرنے کے بعد جنگ اور شدت اختیار کر گئی جب حضرت علی رٹی گئی نے بیصورت دیکھی' تو یمنیوں اور ربیعوں کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم اپنے اپنے قریب والوں کی مدد کے لیے بہنچ جاؤ۔

بنوعبدالقیس کے آیک شخص نے حضرت عائشہ رہی آھیا کے ساتھیوں سے کہا ہم تہمیں کتاب اللہ قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ حامیانِ عائشہ بڑی ہیں: تم کیا کتاب اللہ کی دعوت دو گے جب کہتم اللہ کی نافذ کر دہ حد کو بھی قائم نہ کر سکے اور جب کہ اللہ کی جانب دعوت دینے والے کعب بن سور کوتم نے قتل کر دیا ہے جواب جس شخص نے دیا تھا اسے قبیلہ رہیعہ نے نیزے مار کرفتل کر دیا اس کے قتل ہونے کے بعد اونٹ کی حفاظت کے لیے مسلم بن عبد اللہ المجلی اس کی جگہ کھڑ اہوا لوگوں نے اسے بھی فتم کر دیا۔ کوفہ کا میمنہ بھرہ نہ کرم المجل اس جملہ میں کوفیوں نے بہت سے بھر یوں کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔

### كوفيون كاحضرت عائشه وترييخا يرحمله:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بید بیان ذکر کیا ہے کہ پہلی جنگ دو پہر تک شدت سے جاری رہی اس جنگ میں حضرت طلحہ بڑا شینہ شہید ہوئے اور زبیر جہا شیء بھی ای جنگ کے دوران چلے گئے ۔ لوگوں نے حضرت عائشہ بڑے نیو کے پی بناہ لی اور اہل کوفہ جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور لوگوں کا تمام تر حملہ حضرت عائشہ بڑے نیو بھا۔ حضرت عائشہ بڑے نیو نے اپنے حامیوں کواپنے پاس بلالیا تھا۔ حضرت عائشہ بڑے نیو کے میں نہا ہیں ہوئی اور ہا انتہا شور افیا۔ ظہر کے وقت جنگ بند ہوگئی لیکن ظہر کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی یہ جنگ آخری جمادی الآخر میں بروز جمعرات ہوئی۔ اٹھا۔ ظہر کے وقت جنگ بند ہوگئی لیکن ظہر کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی یہ جنگ جاری رہی دو پہر کے وقت نشکر کی کمان حضرت مائشہ بڑے نیو کر رہی تھیں اس وقت نہا ہے شدید جنگ ہوئی اور ظہر کے وقت علی جنگ تھیں اس وقت نہا ہے شدید جنگ ہوئی اور ظہر کے وقت علی جنگ تھیں اس وقت نہا ہے شدید جنگ ہوئی اور ظہر کے وقت علی جنگ تھیں اور خرما یا موت سے بھا گئے کا کوئی راستہیں دی سے حضرت علی جنگ تھیں ہوئی جادی کو بھی جا اور فرما یا موت سے بھا گئے کا کوئی راستہیں کو فیوں کے مضریوں کو بھیجا اور فرما یا موت سے بھا گئے کا کوئی راستہیں نہوں بھی جائے والے کو چھوڑ تی ہے اور نہ کھڑ ہوئے والے کو

حضنٹر ہے کی واپسی:

عمرونے ابوالحسن ابوعبداللہ القرشی کونس بن ارقم علی بن عمر والکندی اور زید بن حساس کے واسطہ سے حجہ بن المحفیہ کا بیہ بیان نقل کیا ہے۔ کہ جمل کے روز میرے والد نے لشکر کا جھنڈ المجھے عنایت کیا اور فر مایا آ کے بڑھو۔ میں برابر آ کے بڑھتا رہائیکن جب میزے آ کے نیزے اور سنانیں آڑے آ گئیں تو میں رک گیاکسی نے میرے پیچھے سے کہا تیری ماں مرے آ کے کیوں نہیں پڑھتا۔ میں نے جواب دیا آ گے کوئی جگہ نظر نہیں آتی چاروں طرف نیزے اور سنانیں ہیں کہنے والے نے ہاتھ بڑھا کرمیرے ہاتھ سے جہنڈ الے لیا۔ میں نے جواب دیا آ گے کوئی جگہ نظر نہیں آتی چاروں طرف نیزے اور سنانیں ہیں کہنے والے نے ہاتھ بڑھا کرمیرے ہاتھ سے جہنڈ الے لیا۔ میں نے اپنے نظر اٹھا کردیکھا تو وہ میرے والد تھے۔ وہ فرمارے تھے۔

اَنُتِ اللَّتِي غَرَّكِ مِنَّى الْحُسُنِى يَاعَيُسِشَ اَنَّ الْمَقُومَ قَوْمٌ اَعُدَا الْكَبْنَا الْكَبْنَا الْكَبْنَا

نَبْنَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

حبصنڈے کے نیچیل عام:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ دونوں نشکروں میں اتن سخت جنگ موئی کہ مرجگہ پر قلب نشکر کا گمان ہوتا تھا اہل یمن نے نہایت جوانمر دی دکھائی اور حضرت علی دخاتیٰ کا حجنڈ استعبالتے ہوئے کوفہ کے دس آ دمی مارے گئے۔ان میں سے پانچ ہمدانی تھے اور بقیہ پمنی جب ایک آ دمی مارا جاتا تو دوسر احجنڈ استعبال لیتا۔ آخر میں بزید بن قیس نے حجنڈ استعبال آ خروفت تک میر جھنڈ استعبالا۔ آخر وفت تک میر جھنڈ ااس کے پاس رہا بزید جنگ کے وفت میر جزیر مدر ہاتھا۔

قَدُ عِشْتِ يَا نَفُسُ وَ قَدُ غَنِيُتِ دَهُرًا فَسَقَطُكِ الْيَسُومَ مَا بَهِيتُتِ

تہ ہے۔ ''اےنفس! تونے بہت زندگی گزاری اور زمانے سے برواہ ہو چکا ہے جب تو ابھی تک زندہ ہے تو اور کب تک زندہ رہے گا۔

# أَطُلُبُ ظُولَ الْعُمُرِ مَا حَيَّيْتِ

تو جب تک زندہ رہے میں تو زندگی کا طلب گاررہوں گا''۔ نمثیل میر حصر میں نہیں اشعار اس سے قبل کے کسی اور شخص کے ہیں' نمران بن الی نمران الہمدانی

سیاشعار بزیدنے بطورتمثیل بڑھے تھے۔ورنہ سیاشعاراس سے قبل کے کسی اور مخص کے ہیں نمران بن الجب نمران البهمدانی نے اس جنگ کے وقت میاشعار پڑھے۔

جَـرَّدُتُّ سَيُسفِسُى فِسَى رِجَسالِ الْاَزُدِ الْصَسرِبُ فِسَى كُهُ وُلِهِمُ وَالْسُسرُدِ كُلَّ طَوْيِلِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ

ر بیعہ میدان میں آگے بوسے اس وقت اہل کوفہ کے میسرہ کے جھنڈے کے بیچے لڑتے لڑتے زید صصعہ 'سلیمان اور عبداللہ بن رقبہ المغیر ہ مارے گئے ان کے بعد ابوعبیدۃ بن راشد بن سلمی بید دعاء کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اے اللہ! آپ ہی نے ہمیں عمراہی سے ہدایت عطافر مائی ہے اور ہمیں جہالت سے محفوظ رکھا اور ہمیں الی آز مائش میں مبتلا کیا جس کے بارے میں ہم آج تک شک وشہر میں مبتلا سے اس کے بعد یو تی کردیا گیا پھر صین بن معبد بن العمان تل ہوا قبل ہوتے وقت اس نے جھنڈ ااپنے بینے معبد کو دے دیا اور اس سے کہا اے معبد اس جھنڈ کے کو قریب ہی رکھنا اور زیادہ آگے نہ بڑھنا اس کے بعد بی جھنڈ ا آخر وقت تک اس کے باتھ میں رہا۔

#### تاریخ کاعجیب وغریب واقعه:

۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عمّاب دخالتٰہ کاشہادت ہے قبل ہاتھ کٹ چکا تھا ان دونو ل کشکروں میں سے جس کا بھی ہاتھ پاؤں کٹ جاتا تھاوہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ وہ قبل ہوجائے اس لیے وہ برابر میدان جنگ میں جمار ہتا تھا۔

### قبيله غسان كي شجاعت:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروا نہ کیا ہے کہ جب جنگ زوروں پر ہونے گئی تو اہل کوفہ کا میمنداہل بھر ہ کے قلب میں تھس گیا اسی طرح اہل بھر ہ کا میسر ہ اہل کوفہ کے قلب میں تھس گیا لیکن اہل کوفہ کے میمنداور میسر ہ نے مخالفین کواپنے دستوں میں قطعاً گھنے نہیں دیا۔اس طرح بھر ہ کے میسر ہ نے بھی مخالف کواس کا قطعاً موقعہ نہیں دیا۔

حضرت عائشہ ہیں بینے نے ان لوگوں سے سوال کیا جوان کے بائیں جانب تھے کہ یہ کون سافنبیلہ ہے صبر ۃ بن شیمان نے جواب دیا آپ کے کڑکے از دبیں حضرت عائشہ بڑی بینے نے فر مایا اے آل غسان تمہاری شجاعت عام سننے میں آتی ہے آج اپنی شجاعت و بہادری کوقائم رکھتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کرو۔اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی نیونے نے تمثیلاً بیشعر بڑھا:

و خَسالَدَ مِسنُ غَسَّانَ اَهُلُ حِفَاظِهَا وَهِنَّتُ وَ اَوُسٌ خَسَانَ اَهُلُ حِفَاظِهَا وَ هِنْتُ وَ هِنَّتُ وَ اَوُسٌ خَسَالُ وَمُعَالِبُ وَ اَوُسٌ خَسَالُ وَهُ اللهِ مَا اللهِ وَمُعَالِعُهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَاللَّهُ مُلْ مِعْلِمُ اللَّهُ مُعَلِيقًا وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَالِمُ والْمُعُلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ مُعَالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعَالِمُ مِعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعِلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعِلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعَلِمُ مِعْلِمُ واللَّمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ وَالمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالمُعُلِمُ وَالمُعُلِمُ وَالمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّالِمُ مُعِلِمُ وَاللَّمُ مِنْ مُعِلِمُ واللَّهُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ م

اس کے بعد حضرت عائشہ بڑنہ نیز نے داہنی جانب والوں سے سوال کیا کہ بیکون لوگ ہیں۔انہوں نے عرض کیا بکر بن وائل۔ حضرت عائشہ بڑنے نیز مایا تمہارے بارے میں شاعر بیاکہتا ہے۔

رَ جَسَاءُ وُا الْيُسنَسَافِي الْسَحَدِيُدِ كَمَانَّهُمُ مِسِسَنَ الْسَعِسِزَّةِ الْقَحُسَاءِ مَكُرُ بُنُ وَائِلِ بَنْزَهَجَهُ: '' بَرِبن وائل اپی عزت کی خاطر ہم پراس طرح پڑھ کرآئے کہ وہ سرسے پیرتک لوہے پی غرق تھ''۔ اے بکر بن وائل تمہارے مقابلے میں بنوعبدالقیس ہیں تم آج ان سے بڑھ کر جنگ کرو۔

اس کے بعد حضرت عاکشہ بڑی تیانے اس دستہ سے سوال کیا جوان کے آگے تھا۔تم کون لوگ ہوانہوں نے جواب دیا ہم بنو ناجیہ ہیں۔

حضرت عائشہ بڑی نیوا: خوب چہخوب۔ آج ابھی اور قریثی تلواریں باہم نکرار ہی ہیں آج تم لوگ ایسی جنگ کروجس سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

### بنوضبه کی شجاعت:

کی کھ دیر بعد حفرت عائشہ رہی آبیا کے اردگر دبنو ضبہ آگئے۔ حضرت عائشہ رہی بیٹ نے انھیں دیکھ کر فر مایا اب چنگاریاں اچھی طرح مجڑک انھی ہیں جب بنو ضہ نرم پڑگئے تو ان کے ساتھ بنوعدی شامل ہو گئے حتیٰ کہ اکثریت بنوعدی کی ہوگئی۔ حضرت عائشہ رہی تینو نے سوال کیاتم کون لوگ ہو۔ انھوں نے جواب دیا ہم لوگ مخلوط ہیں کوئی متعینہ قببیلہ نہیں۔

حضرت عائشہ بڑی خیانے فرمایا جب تک بنوضہ میرے اردگر دلڑتے رہے اس وقت تک اونٹ کا سر جھکے نہیں پایا۔ انھوں نے آخر وقت تک اونٹ کا سر جھکے نہیں پایا۔ انھوں نے آخر وقت تک اونٹ کے سرکوسیدھار کھا۔ انہوں نے ایسی جنگ کی کہ ان پر کوئی الزام قائم نہیں کرسکتا اور جتنے ان کے ہاتھ پاؤں کئے ہیں استے کسی فنبیلہ کے نہیں کئے اور وہ دونوں شکروں میں سے سب سے زیادہ غالب رہے کہ نالقین اونٹ پر تیراندازی کر رہے تھے اور بنوضہ برابرکٹ کٹ کرگرد ہے تھے اور جھے بچار ہے تھے۔

پھردونوں قلب نشکرمل گئے اور قوم نے بیمناسب نہ مجھا کہ علیحدہ ملیحدہ رہیں اس لیے وہ آیک دوسرے سےمل گئے۔ ابن بیٹر بی کی جوانمردی:

اس کے بعدابن یثر بی نے اونٹ کی مہار پکڑی بیابن یثر بی وہ ہے جس نے علباء بن اُہٹیم' زید بن صوحان اور بند بن عمرو کے قبل کا دعو کی کیا تھا یہ جنگ کے دوران بیر جزیڑھ رہاتھا ہے أنسا لِمَن يُّنُكِرُ نِسَى ابُنُ يَثُرِبِي فَاتِلُ عِلْمَاءَ رَهِنَدِ الْحَمْدِينَ وَ ابْنِ لِّصُوْحَانَ عَلَى دِيْنِ عَلِيَ

نشخصیر: '' میں ابن بیژبی ہوں جس کا کوئی ا نکارنہیں کرسکتا اور میں علباء اور ہندائجملی کا قاتل ہوں ۔ میں زید بن صوحان کا بھی قاتل ہوں جوعلی بڑگٹنے کے دین پرتھا''۔

### حضرت عمار مِنْ عَنْهُ كَيْ شَجَاعَت:

حضرت عمار بن النحن نے ابن یٹر بی کواپ مقابلے کے لیے الکارااور کہا کہ بیں دنیا کا بہت مزا چکھ چکا ہوں اور بیکمی جا نتا ہوں کہ مجھ بیں تیرے مقابلے کی طاقت نہیں۔اگرتوسی ہو اپنے دستے سے آگے نکل کرمیرے مقابلے پر آ۔ ابن بیٹر بی نے اونٹ کی مہار بنوعدی کے ایک محفض کو دے دی اور دستہ سے نکل کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا لوگوں نے عمار دہ اللہ کا طلت کے لیے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جب ابن بیٹر بی عمار دہ اللہ تا یا تو عمار دہ اللہ تنظیم کے ماری جو اس کی اللہ تا ہو گیا دونوں پیرکٹ گئے۔عمار دہ اللہ تا کہ کہ کر افسوس ہوا۔اس کے بعد حضرت علی دہ اللہ کی کہ کہ کہ اس کی گردن کا منے کا تھم دیا۔ حضرت علی دہ اللہ کی دن کا من کو اللہ کو کہ دیا۔ عمرو بین بچرہ اور رہیجۃ العقبلی کا فتل

جب ابن یثر بی قبل ہوگیا تو اس عدوی نے لگام کسی اور کو دے دی اور خود میدان میں آ کرمبارز طلب کیا عمار بن الخوناس کے مقابلے پر آتا ہی چاہتے تھے کہ ربیعۃ العقیلی اس کے مقابلے پر نگلا عدوی کا نام عمرو بن بجرہ تھا۔ اس کی آ واز بہت بلند تھی اس وقت عقیلی یہ رجز پڑھ رہاتھا۔

یَسْ الْمُسْنَسِ اعَسِ امْ نَسْعُلَمُ وَالْامْ تَسْعُسْدُوا وَ لَسَدُا وَ تَسرُحَمُ مَلَى بِيلَ الْمُسْتَفِيدَ وَ اللهُمْ تَسَعُسْدُوا وَ لَسَدُا وَ تَسرُحَمُ مَلَى بِيلِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اس کے بعد مید دونوں آپس میں گھ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کوسخت زخمی کر دیا اور دونوں مارے گئے۔

#### مارث بن ضبه كارجز:

عطیۃ بن بلال کا بیان ہے کہ بنوضہ کے ایک شخص نے عدوی کی جگہ مہارتھا می اس کا نام حارث تھا ہم نے اس سے سخت کو کی آ دی نہیں دیکھاوہ برابر بیر جزیرٌ ھر ہاتھا۔

نَـحُـنُ بَـنُـوُضَبَّةَ اَصُحَابِ الْحَمَلِ نَـنُسِعِـى ابُنَ عَفَّانَ بِاَطُرَافِ الْاَسَلِ الْحَمَلِ اللَّهِ الْحَمَلِ الْحَمَلِ الْحَمَلِ الْحَمَلِ الْحَمَلِ اللَّهِ الْحَمَلُ اللَّهُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ اللَّهُ الْحَمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمَلُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُعْلِقُلِ الْمُعْلِقُلِ الْمُلْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلِ الْمُعْلِقُلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلِقُلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّه

### بنوضبه کی جاں نثاری:

نَـحُنُ بَـنُوصَبَّةَ أَصُحَابِ الْحَمَلِ لَنُسَاذِلُ الْسَمِيوُتَ إِذَا لُسَمَوتُ نَـزَلِ

بْنَرْ الْجَبْرَ: " ' بم بنوضه میں ۔ اونٹ والے ہیں۔ جب موت نازل ہوتی ہے تو ہم موت میں گفس جاتے ہیں۔

وَ الْمَوْتُ اَشُهِى عِنْدَنَا مِنَ الْعَسُلِ نَنْعَى ابْنَ عَفَّانَ بِاَطُرَافِ الْآسَلِ وَ الْمَوْتُ اللهُ الْآسَلِ وَ الْآسَلِ الْسَلِي الْسَلِ الْسَلِي الْسَلِي الْسَلِي الْسَلْمِ الْسَلْمِ الْسَلِي الْسَلْمِ الْسَلْمِي الْسَلْمِ الْسَلْمِي الْسَلْمِ الْسَلْمِ الْسَلْمِ الْسَلِي الْسَلِ الْسَلْمِ الْسَلْمُ الْسَلْمِ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسِلْمُ الْسَلْمُ الْسَلِي الْسَلْمُ الْسَلِي الْسَلِمُ الْسَلْمُ الْسَلِمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلِمُ الْسَلِمُ الْسَلْمُ الْسَلِمُ الْسَلِمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلِمُ الْسَلِمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلِمُ الْسَلِمُ الْسَلْمُ الْسَلِمُ الْسَلِمُ الْسَلِمُ الْسَلِيْسُ الْسَلِمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ الْسَلْمُ

ہنتے تہ: موت ہمیں شہد سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ ہم عثان بن عقان بھاٹٹنہ کا بدلہ نیزوں کی نوکوں سے لینے آئے ہیں۔ ہمارے امیر کوہمیں واپس کر دو پھر ہماراتم سے کوئی جھگڑ انہیں ''۔

عمرونے ابوالحین کے ذریعیمفضل الفسی سے فل کیا ہے کہ بیا شعار پڑھنے والا وسیم بن عمرو بن ضرار الفسی تھا۔

حضرت عائشہ مُنْ اللہ کے لیے جانوں کی قربانی:

عمر و نے ابوالحن کے ذریعہ مذلی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ جمل کے روز عمر و بن یثر بی اپنی قوم کو جوش دلا رہا تھا لوگ حضرت عا کشہ بڑنٹیز کے اونٹ کی مہار پکڑ پکڑ کرر جزیر ھارہے تھے۔

بَنْ اللهُ الل لكين'' \_

يَا أُمِّنَا يَا عَيُ شُ لَنُ تَرَاعِي كُلُّ بَنِيُكَ بَطُلُ شُحَاعُ

يَنْزُخِهَا بُرُ: اے ہماری ماں! اے عائشہ بُنی ﷺ! آپ ہر گزخوف نہ کیجیے۔ آپ کے تمام مِنے بہا در مردمیدان ہیں۔

يَا أُمَّنَا يَا زَوُجَةَ النَّبِيِّ يَا زَوُجَةَ الْمُبَارِكِ الْمَهَدِيُ

تنهج بندا اے ہاری مال! اے بی کی زوجداور مبارک وات اور بدایت کرنے والے کی زوج '۔

اس وقت مہار پر چالیس آ دمی قتل ہوئے حضرت عائشہ رہی ہیں نے فر مایا جب تک بنوضیہ کی آ وازیں ختم نہ ہو کیں اس وقت تک اونٹ کاسر بالکل سیدھار ہا۔

ابن يثر في كاقتل:

اس روز عمر و بن بیژبی نے علباء بن اہٹیم الدوی ٔ ہند بن عمر والجملی اور زید بن صوحان کوتل کیا۔عمر و جنگ کے وقت بیر جز یز ھر ہاتھا ہے أَضُ رَبُهُ مُ وَ لَا أَرَى أَبَ احْسَنُ كَفْ يَهِ الْحَرَانُ الْحَرَانُ الْحَرَانُ الْحَرَانُ الْرَّسَنُ الْمُعَرَا إِمْرَازَ الرَّسَنُ

112

بَرَخِهَدَ: ''میزے لیے بیٹم کیا کم ہے کہ میں لوگوں کو قل کررہا ہوں کیکن مجھے علی بڑاٹیئئ کہیں نظر نہیں آتا۔ہم تو کا موں کو پھانسیوں پرکر گزرتے ہیں''۔

بنرلی کا بیان ہے کہ صفین کے روز بھی پیشعر تمثیلاً پڑھا گیا تھا۔ اس روز عمرو بن بیٹر بی کے مقابلے پر حضرت عمار رہی تی آئے۔ اس وقت ان کی عمر نوے سال تھی بیاون کی ایک کملی پہنے ہوئے تھے جو در میان سے مجبور کے چول سے باندھ رکھی تھی عمرو بن بیٹر بی ان کی حال اس کے آگے کر دی عمرو نے اپنی تلوارڈ ھال کے پنچے سے چھوٹی چاہی تولوگوں نے چاروں طرف سے اس پر تیروں کی بارش کر کے اسے گرادیا وہ اس وقت بیا شعار پڑھ رہا تھا۔

إِنْ تَقْتُلُونِكُ فَانَا بُنُ يَشُرُبِي قَاتِلُ عِلْبَاءَ وَهِنْدِ الْحَمَلِيُ

ثُمَّ إِبْنِ صُوْحَانَ عَلَى دِيُنِ عَلِي

جَنَرَ ﷺ: '''اگرتم مجھے قبل کردو گے تو میں این بیٹر نی ہُوں۔ میں نے ہی علیاءاور ہندالجملی کوقبل کیا ہے۔ میں ہی ابن صوحان کا قاتل ہوں جوعلی مناتشنا کے دین پرتھا''۔

جب بیزخی ہوکرگر گیا تو لوگ اسے حضرت علی بخاتیٰ کے پاس پکڑ کرلے گئے۔اس نے حضرت علی بخاتیٰ سے کہا۔ تونے اپنے آپ کو آج مجھ سے بچالیا۔حضرت علی بخاتیٰ نے فر مایا دور ہو جا تو وہی شخص ہے کہ جب میرے تین آ دمی تیرے مقابل گئے تو تونے ان کے چہروں پرتلواریں مار مارکر ختم کر دیا۔اس کے بعد حضرت علی بخاتیٰ نے اس کے آل کا تھم دیا اور وہ آل کر دیا گیا۔ اوشٹ کا قتل :

عمرونے ابوالحسن ابوخف اسحاق بن راشداورعباد کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن الزبیر بنی سٹا کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل میں میں زخمی ہوگیا تھا اور تلواروں اور نیزوں کے میر سے سنتیں زخم آئے تھے اور میں نے اس روز جمیں جنگ بھی تھی کہ خہل میں میں سے ہر خض سیاہ پہاڑی طرح ڈٹا ہوا تھا اور جو خض بھی نہ تہ ہم ہی شکست کھاتے تھے اور نہ خالفین ہی کو شکست ہور ہی تھی اور ہم میں سے ہر خض سیاہ پہاڑی طرح ڈٹا ہوا تھا اور جو خض بھی مہار پکڑتا تھا وہ قبل ضرور ہوجا تا تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عباب رہا تھا۔ بور ہی تھی شہید ہوئے اس کے بعد اسود بن الی البختر کی نے مہار تھا ہی دو میا تھا۔ یہ تھی ہوگئی نے آگے بڑھ کر مہارتھا می کے حضرت عائشہ رہی ہیں نے دریا فت کیا۔ یہ کون ہے میں نے جواب دیا آپ کا بھا نجا۔ عبداللہ بن الزبیر بڑی ہی ہوں۔ حضرت عائشہ بڑی ہیں نے فرمایا ہائے اساء بڑی نیو کاغم۔ است میں میر سے سامنے سے اشتر نکلا۔ میں اسے جھیٹ گیا۔ ہم دونوں کشتی لڑتے لڑتے نیچ گر گئے۔ میں نے چلا تا شروع کیا اے لوگو! مجھے بھی قبل کردواور مالک کو بھی قبل کردو (لیعنی اشتر کو)۔

الغرض ہمارے اور مخالفین کے آ دمی برابر جنگ میں مصروف رہے جنگ کہ ہم مغلوب ہونے بکے اور مہار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور علی بڑا تھنے نے اونٹ کو نزخی چھوٹ گئی اور علی بڑا تھنے نے اونٹ کو نرخی کر دو۔ اگر اونٹ ذرنج ہو گیا تو بیاوگ منتشر ہو جا ئیں گے۔ایک آ دمی نے اونٹ کو نزخی کر اور کیا اونٹ کے خراد یا اونٹ کے ذخمی ہوتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری آ واز نکلی کہ میں نے آج تک کبھی نہیں تھی۔ حضرت علی مٹائیڈ نے محمد

بن الى بكر مِحْاتِيْنَ كَوْتَكُم دِيا كەمودى اٹھالواوراس پرايك خيمەلگا دواور دىكھوكە عائشە بىن يۇپيا كوكى زخم تونېيس پېنچا محمد بن الى بكر مِحْتَنَانے خيمە كے اندرا پناسرداخل كيا۔

حصرت عا کشہ بڑی نیے انے عصہ سے کہا تو تباہ و ہر با دہو جائے کون ہے؟

محر: آپ کاوہ رشتہ دارجس سے آپ انتہائی ناراض ہیں۔

حضرت عائشه بُنْ بَيْنِ: كيا شعميه كابيرًا-

محمد: بى بان! ميرے ماں باپ آپ برقر بان ہوں۔خدا كاشكرہے كداس نے آپ كوعا فيت سے ركھا۔

اشتراورا بن الزبير بني الأكامقابليه:

اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بن الشہید نے ابو بمر بن عیاش سے علقہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے اشتر سے سوال کیا تو نے لوگوں کو حضرت عثمان رہی ٹی کے قبل پر مجبور کیا تھالیکن تیرے بھرہ جانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔

اشتر: ان لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی اور عبداللہ بن الزبیر بڑا تیٹ نے عائشہ بڑی تیا کو بعناوت پرمجبور کیا۔ میں دل میں اللہ سے میری ملاقات بھی ہوئی لیکن پچھور کے لیے میں اللہ سے میری ملاقات بھی ہوئی لیکن پچھور یے لیے افسوس میرے بازومیر اساتھ نہ دے سکے کہ میں کلوار سے اس کی گردن اتار لیتا اس نے تو جھے گھوڑے پر سوار تک بھی نہ رہنے دیا اور نے گرادیا۔

### اشتراورعتاب بن اسيد مِنْ لَثَمَهُ كَامْقَا بلِهِ:

علقمہ کہتے ہیں میں نے اشتر سے دریا فت کیا کہ یہ جملہ کہ'' جھے اور مالک کوتل کردؤ' کیا عبداللہ بن الزبیر میں اشانے کہا تھا۔
اشتر: نہیں بلکہ یہ جماء عبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسید رہی ٹھنے نے کہا تھا۔ عبدالرحمٰن رہی ٹھنے میرے مقابلے پرآئے ہم دونوں میں دودوہا تھے
ہوئے اس کے بعد انھوں نے جھے بچھاڑ ااور میں نے انھیں بچھاڑ اجب ہم دونوں آپس میں تھتم کھا ہور ہے بیتھ تو انھوں نے چلا کر کہا
ار لوگو! مجھے بھی قبل کر واور مالک کو بھی قبل کر دولوگ میرانام نہ جانتے تھا اس لیے میں بچ گیا۔ ورنہ جھے ضرور تل کردیتے۔
ابن الزبیر رہی سینا کی شیاعت:

عبداللہ بن احمد نے احمر سلیمان عبداللہ اللہ عبداللہ بن النظر اور عثان بن سلیمان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن الزہیر بیسینا کا سیمیان نقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک جوان آیا اور اس نے کہا اے لوگو! دو شخصوں سے بچتے رہنا 'ان دونوں میں ایک اشتر ہا اور اس کی بچپان سے ہے کہ اس کی ایک اللہ بوات اس کی بچپان سے ہے کہ اس کی ایک اللہ بوات سے سامنے اللہ بوات انہوں نے اپنا نیزہ میرے پاؤں کی طرف بڑھایا۔ میں نے دل میں بیا کہ بیکٹنا احتی آدمی ہے اگر بیرمیرا پاؤں کا منہ بھی دے گاتو میں انہوں نے دل میں سے جو در دوں گالیکن جب ابن الزہیر بی آت نے ایک دم سے نیزہ دونوں ہاتھوں میں تھام کرمیرے منہ پروار کرنا چاہاتو میں نے دل میں خیال کیا کہ واقعتاً ہے جمی کوئی بیکنا بہادر ہے۔

عمرو بن الاشرف كاقل:

\_\_\_\_\_\_ عمر و بن شعبہ نے ابوالحن' ابو مخصف' ابن عبدالرحمٰن اورعبدالرحمٰن کے حوالے سے جندب سے نقل کیا ہے۔ کہ عمر و بن اشر ف نے اونٹ کی مہارتھامی بیا تنابہا درتھا کہ جو محض بھی اس کے سامنے آتاوہ اسے اپنی تلوار پر رکھ لیتا' اپنے میں صارث بن زبیراس کے مدمقابل آیاوہ بیاشعار پڑھ رہاتھا ہے

نِ الْمَانَايَ الْحَيْرَامُ نَعُلَمُ الْمَانَدُ وَالْمِعْضَمُ وَتُحُمِّلُهُ وَالْمِعْضَمُ

بھڑھ بھڑ: ''اے ہماری ماں! ہم جانتے ہیں کہ آپ بہترین ماں ہیں لیکن کیا آپ پینیں دیکھ رہی ہیں کہ کتنے بہا در زخی ہور ہے ہیں۔اور کتنی کھو پڑیاں اور باز وکٹ کٹ کر گررہے ہیں''۔

ان دونوں میں دو دوہاتھ ہوئے اور کچھ دیر بعد دونوں زمین پراپنے پاؤں رگڑ رہے تھے کچھ دیر کی تکلیف کے بعد دونوں مر گئے ۔ جندب کا بیان ہے کہ میں حضرت عا کشہ میں ٹیٹے کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ حضرت عا کشہ میں ٹیٹے نے سوال کیا۔ تم کون ہو؟

جندب: میں قبیله از د کا ایک آ دمی ہوں اور کوفہ میں رہتا ہوں۔

حضرت عائشه بني فيه كياتم جنگ جمل مين موجود تهي؟

جندب: جي ٻال!

جندب: مين آپ كامخالف تمار

حضرت عائشه بن في الما تحفل وجائة بوجس في يشعر برها تقال يَا أمَّنَا يَا خَيْرَ أُمَّ نَعُلَمُ

جندب: جي ٻال!وه ميرا چپازاد بھائي تھا۔

یان کر حضرت عائشہ بھی نے انتہارو کیں حتی کدان کے چیب ہونے کی کوئی صورت نظرند آتی تھی۔

عبدالله بن حكيم رسي الله كاقتل:

عمرو نے ابوالحن ابن آئی کی اور دینار بن العیز ار کے حوالے سے اشتر کا بدیمان نقل کیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن حکیم بن حزام اور عدی بن حاتم بڑتے ہوں کی طرح لاتے دیکھا قریش کا جھنڈ ااٹھی عبداللہ بن حکیم بڑا تھا۔ ہم نے عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر کرفتل کر دیالیکن عبداللہ نے مرتے مرتے عدی بڑا تھینے مارا 'اوراس کی آئکھ پھوڑ دی۔

عمّاب بن اسيد رسالتُهُ؛ كي شجاعت:

عمرونے ابوالحن' ابن ابی کیا اور دینار بن العیز ارکے ذریعہ اشتر نخعی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں نے عبدالرحن بن عماب بن اسید بن القیز سے مقابلہ کیا میں نے اس سے زیادہ بہا دراور خوفناک کوئی شخص نہیں دیکھا۔ میں اسے چمٹ گریا اور ہم دونوں زمین پر گر پڑے' اس نے چلا چلا کر کہاا ہے لوگو جھے اور مالک دونوں کوئل کر دو۔

علم بردارون كافتل عام:

عمرونے ابوالحن اور ابوخف کے حوالے سے محمد بن مخف کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھ سے قبیلے کے ان بوڑھوں نے بیان کیا جو جنگ جمل میں موجود تھے کہ اس روز کوفہ کے از دیوں کا جھنڈ امخف بن سلیم کے پاس تھا پیٹے خص اسی روز مقتول ہوااس کے تل ہونے کے بعد اس کے گھر والوں میں سے صعب نے جھنڈ اسنھالا۔لیکن وہ بھی قتل ہوااس کے بعداس کے بھائی عبداللہ بن سلیم نے جھنڈ ا تھاما' وہ بھی قتل ہوا آخر میں علاء بن عروہ نے جھنڈ اسنھالا اور فتح کے وقت تک جھنڈ ااس کے ہاتھ میں رہا۔

کوفی قیسیوں کا جھنڈ اقاسم بن مسلم کے پاس تھا۔ وہ بھی تل ہوااس کے بعد زید بن صوحان نے جھنڈ ااٹھایا وہ بھی قبل ہوا پھر سیحان بن صوحان نے جھنڈ اٹھایا وہ بھی قبل ہوا پھر سیحان بن صوحان نے جھنڈ اٹھایا 'وہ بھی قبل ہواان کے بعد متعددا شخاص جھنڈ اسنجا لئے رہے اور قبل ہوتے رہے ان میں عبداللہ بن رقیہ اور راشد بھی قبل ہوئے 'پھر منقذ بن نعمان نے جھنڈ اسنجالالیکن اس نے بیجھنڈ ااپنے بیٹے منقذ کو دے دیا جو آخر وقت تک اسی کے پاس رہا۔

۔ '' کو فیوں میں ہے بکر بن وائل کا حجنڈ ابنو ذیال میں سے حارث بن حسان بڑا تُنز بن خوط الذبلی کے پاس تھا۔ ابوالعرفاء الرقاشی نے اس سے کہا آج اپنی اوراپنی قوم کی عزت بچا۔ اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہاا ہے بکر بن وائل تمہارے امیر کے برابررسول اللہ علی تھا ور اپنی تھا۔ اس کے مدوکرواس کے بعد حارث آگے بڑھا اور قل کر دیا گیا۔ جھنڈ اسنجالتے ہوئے اس کا بیٹااور یا بی جھائی قبل ہوئے اس روز بشیر بن حسان بن خوط جنگ کرتے ہوئے بیشعر پڑھا رہا تھا۔

آنَا ابُسنُ حَسَّانِ ابُسنِ خُووطٍ وَّ آبِسى رَسُولُ بَكُسرِ مُكُلَّهَا إِلَى النَّبِيُ الْبَيْ وَمُسولُ بَكُسرِ مُكَلَّهَا إِلَى النَّبِي النَّبِي اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

ٱلْسَعْمَى السَّرِيْيُسِسَ الْحَارِثَ بُنِ حَسَّانِ لِلْالِ ذُهُسِسِلٍ وَّ لِالِ شَيْبَسِسانِ الْحَارِثَ بن حَسَانِ كابدله لِيخ آيا بول "- " بين وذيل اور بنوشيان كرئيس حارث بن حان كابدله ليخ آيا بول "-

بنوذ ال كااكي شخص بيرجز پڙھ رہاتھا \_

تَسنُسعَسَى لَسنَا حَيُسَ الْمُرِيُّ مِّسنُ عَدُنَسَانِ عِسنَسدَ السطِّسعَسانِ وَ نِسزِ الْاَقُسرَانِ بَيْرَجَهَ؟: ''توہم سے بنوعدنان کے ایک بہترین چخص کا بدلہ طلب کررہا ہے جونیزوں کے چلنے اور بہا دروں کے نکرانے کے وقت آگے آگے دہتا تھا''۔

اہل کوفہ کے بنومحدوح میں ہے بھی بہت ہے آ دی قل ہوئے اور بنوذہل کے پینتیں آ دمی مارے گئے ان میں سے ایک خف فے اپ بھائی سے جواڑر ہاتھا کہا۔ اگر واقعتا ہم حق پر بیں تو آج ہم نے جنگ بھی عمدہ کی۔ اس نے جواب دیا ہم حق پر کیوں نہ ہوں گئے اپنی کی کیونکہ لوگ تو دائیں بائیں بھا گئے ہیں اور ہم نے اپنی نبی کے اہل بیت کا دامن تھام رکھا ہے۔ یہ دونوں بھی اور ہم نے اپنی نبی کے اہل بیت کا دامن تھام رکھا ہے۔ یہ دونوں بھی اور ہم نے اپنی نبی کے اہل بیت کا دامن تھام رکھا ہے۔ یہ دونوں بھی اور ہم نے اپنی نبی کے اہل بیت کا دامن تھام رکھا ہے۔ یہ دونوں بھی اور ہم نے اپنی نبی کے اہل بیت کا دامن تھام رکھا ہے۔ یہ دونوں بھی اور ہم نے اپنی نبی کے اہل بیت کا دامن تھام رکھا ہے۔ یہ دونوں بھی اور ہم نے اپنی نبی کے اپنی بیت کا دامن تھام رکھا ہے۔ یہ دونوں بھی اور ہم نبیت کی بیت کی بیت کی بیت کا دامن تھام رکھا ہے۔ یہ دونوں بھی اور ہم نبیت کی بیت ک

اہل بھرہ کے قیسیوں کا جمنڈ اعمرہ بن مرحوم کے پاس تھا۔ قبیلہ قیس حضرت علی بخائیز کے ساتھ تھا۔ بکر بن واکل کا سر دارشقیق بن تورتھا اور اس قبیلہ کا حجنڈ اشقیق کے غلام رشراشہ کے پاس تھا اور بھرہ کے از دیوں کی ریاست عبدالرحمٰن بن جثم بن الب حنین الحمامی کے پاس تھی بیلوگ حضرت عائشہ بڑی تھا کے ساتھ تھے اور جھنڈ اعمرہ بن الاشرف العثلی کے پاس تھا۔ اس کے گھروالوں میں سے تیرہ آدمی قمل ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ از دیوں کی ریاست صبرۃ بن شیمان الحدانی کے پاس تھی۔

اونث كاقتل:

عمرونے ابوالین ابولیل ابوعکاشتہ الہمد انی اور رفاعۃ المجلی کے حوالے سے ابوالہختری الطائی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ جمل کے روز بنوضہ اور از دیوں نے حضرت عائشہ بڑنے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ لوگ اونٹ کی مینگنیاں اٹھاتے انھیں سو تگھتے اور ان پر اپنی جان قربان کرتے اور کہتے یہ ہماری ماں کے اونٹ کی مینگنیاں ہیں جن کی خوشبومشک سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی بہاتین کا کوئی آور میں ان پر جملہ کرتا تو پیشعر بڑھتا ہے

جَـرَّدُتُ سَيُسَفِّـيُ فِـيُ رِجَـالِ الْآزُدِ الصَّرِبُ فِـي كُهُـوُ لِهِمْ وَ الْمُسرُدِ السَّاعِدَيُن نَهُدِ تُحُلَّ طَويُل السَّاعِدَيُن نَهُدِ

نَبْرَجَهَا بَرَ: ''میں از دیوں میں اپنی تلوار چلار ہاتھا اور ان کے بوڑھوں اور جوانوں کوتل کرر ہاتھا۔ میں نے ہر لمبے باز ووالے چیتے کوتل کیا''۔

الوگ ایک دوسر نے سے گھ گئے۔ ایک چلانے والے نے چلا کر کہا کہ اونٹ کوذیح کردو۔ کو فیوں میں سے بجیر بن ولجہ الفسی نے اونٹ کوذیح کر دیا۔ کسی نے اس سے سوال کیا تو نے اونٹ کوکس لیے ذیح کیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ جب میں نے بید یکھا کہ میری قوم قل ہور ہی ہے تو مجھے نیڈر پیدا ہوا' کہ کہیں میری قوم فنانہ ہوجائے اور جھے امید تھی کہ اگر میں اونٹ کوذیح کردوں گا تو پچھ لوگ تو ہاتی رہ جائیں گے۔

كعب بن سوركى لاش كے ساتھ بے حرمتى:

عمرونے ابوالحسن کے حوالے سے صلت بن دینار کا یہ بیان قال کیا ہے کہ تشکر علی رہی اتنے: میں سے بنو قتیل کا ایک شخص کعب بن سور رئتیہ کی لاش کے پاس سے گزرا۔ یہ مقتول پڑے ہوئے تھے اس نے اپنا نیز ہ ان کی آئکھوں میں داخل کر کے اسے خوب ہلایا اور بولا میں نے تجھے سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والانفذ مال نہیں دیکھا۔

اونٹ کی خاطر قتل عام:

عمرونے ابوالحس کے حوالے سے عوانہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل میں لوگوں نے مبیح سے رات تک جنگ کی ۔ حتی کہ بعض لوگوں نے بیاشعار پڑھے \_

شَفَى السَّبُفُ مِنُ زَيُدٍ وَّهِنَدٍ نَفُوسَنَا شِفَاءً وَّ مِنُ عَيُنَى عَدِى بُنِ حَاتِمِ نَرَجَجَبَهُ: "ہماری تلواروں نے ہماری جانوں کا بدلہ زیداور ہند سے اور عدی بن حاتم بن تُنْ کی آ تھوں سے لے لیا ہے۔ صَبَرنَا لَهُ مَ يَوُمًا إِلَى اللَّيْلِ كُلِّهِ بُعَضَمَّ الْفَنَا وَ الْسُرُهِ فَاتِ الصَّوَارِمِ جَرَجَجَهُ: ہم نے رات تک پورے ون نیزوں اور کا شے والی تلواروں سے مقابلہ کیا"۔

ابن صامت کے اشعار ہیں ...

يَاضَبَّ سِيُرِى فَاِلَّ الْأَرْضَ وَاسِعَةٌ عَلى شِمَالِكَ أَنَّ الْمَوُتَ بِالْفَاعِ تَرْخِيَةٍ: "الصَبِرِ عَلَى الْمُوتِ جِمَالُ مِولَى جِدائِ بِاكبِي مِاتِي عِلى يُونَد مِيدان مِي موت جِمَالُ مِولَى جِدائِ بِاكبِي مِاتِي عِلى يُونَد مِيدان مِي موت جِمَالُ مِولَى جِدائِ بِاكبِي مِاتِي عِلى يُونَد مِيدان مِي موت جِمَالُ مِولَى جِدائِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

كَتِيْنَةٍ كَشُغَاعِ الشَّمُ سِ إِذْ ظَلَعَتُ لَهِ الْآلِيُّ إِذَا مَا سَأَلَ دِفَاعِ کیاجا تا ہےتو بوضد کا نام پیش کیاجا تا ہے۔

إِذَا نُسِقِيْهُ مُ لَكُمُ فِسَى كُلِّ مَعْتَرَكٍ بِالْمُشْرِفِيَّةِ ضَرْبًا غَيْرَ أَبِدَاعِ ہوں گی''۔۔

### عمير بن ہلب کا واقعہ:

عباس بن محمد نے روح بن عبادہ اور روح کے حوالے سے ابور جا کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں جنگ جمل کے بعد مقتولوں کے درمیان رہا تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نکلیف ہےا ہے پاؤں زمین پررگز رہا ہےاور بیا شعار پڑ رہا ہے ۔

لَـقَـدُ أَوْرُدُتُّنَا حَوْمَةَ الْمَوْتِ أُمُّنَا فَلَلَمُ نَنْصَرِفُ إِلَّا وَ نَـحُـنُ رَوَاءُ بَنْرَجْهَا بَهُ: '' جب ہماری مال آپ ہمیں موت کی وادی میں لے آئی ہیں اب ہم ہرگز واپس نہ جائیں گے بلکہ موت ہی سے سیراب

أَطَعُنَا قُرَيْشًا ضَلَّةَ مِنْ حُلُوْمِنَا وَنُصُرَتَنَا أَهُلَ الْحِجَازِعِنَاءُ بْنَرْچَهَا ﴾: ہم نے اپنے عقلندوں کی غلطی سے قریش کی اطاعت کر لی اوراہل حجاز کی امداد سے بے بروائی برتی'' میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے کلمہ بیڑھ۔

زخي: تم كون بو؟

ابورجا: میں کوفیہ کا باشندہ ہوں۔

یہ سنتے ہی اس زخمی نے مجھے پکڑلیا اور میرے دونوں کان اکھاڑ لیے جبیبا کہ تمہیں نظر آرے ہیں۔ پھر مجھ سے بولا کہ جب تو این ماں کے یاس جائے تواس ہے کہنا کہ عمیر بن الضی نے میرے کان اکھاڑ لیے ہیں۔

عمرونے ابوالحن کے حوالے ہے مفضل الراویہ عامرین حفص اورعبدالہجیدالاسدی کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل میں عمیر بن الاہلب الضمی زخمی ہو گیا جنگ کے بعد حفرت علی ڈٹاٹٹنز کے ساتھیوں میں ہے ایک شخص اس کے پاس ہے گز رایہ زخمیوں میں پڑا ہوا تھا۔عمیر نے اس گذرنے والے سے کہا ذرا میرے قریب آؤ۔ جب بیقریب گیا توعمیر نے اس کے کان کاٹ لیے۔ بیعمیراس وقت بيراشعار يزهد بإتقاب

لَقَدُ أَوْرَدُتَّنَا حَوْمَتَهُ الْمَوْتِ أُمُّنَا فَسَلَسُمُ نَسنُسَصِرِفُ إِلَّا و نَسَحُسنُ رَوَاهُ جَنَيْ اَبِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ہوں گے۔

وَ شِيعَتُهَا مَنُدُوحةٌ وَعَسَاءُ لَـقَــُدُ كَــادُ عَــنُ نَـصُر بُن ضَبَّةَ أُمَّــةً نشن الله المرابن ضبه كي مال تهين اوران كے ساتھي بها دراورموت ہے ہے برواتھ۔

أَطْعُنَا بَنِي تَيُم ابُنِ مُرَّةَ شَقُوةً ﴿ وَهَلَ تَيُمَّ إِلَّا أَعُبُدٌ وَّ آمَاءُ

جَنَجْهَةَ: ہماری برَنِحْق پیہے کہ ہم نے تیم بن مرہ کی اولا دکی اطاعت کی اور تیمی سب کے سب غلام اور باندیاں ہیں'۔ ن

ہائی بن خطاب کے اشعار:

۔ سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے مقدام الحارثی کا میریان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ ہم میں ایک شخص تھا جس کا نام ہانی بن خطاب تھا۔ اس نے حضرت عثان بھائٹیز کی شہادت میں حصہ لیا تھا لیکن جنگ جمل میں بیرحاضر نہ تھا جب اس نے بنوضیہ کا بیہ رجز سنا ہے

نَحُنُ بَنُوْ ضَبَّةَ أَصُحَابُ الْحَمَلِ

تواسے بدرجز نا گوارگز را۔اس نے اس کے جواب میں بیاشعار کھے۔

آبَتْ شُيْوُخُ مَـذُجَحِ وَ هَـمُـدَانُ اَنْ لَا يَـرُدُّوُا نَـعُثَلًا كَـمَـا كَـانَ خَلُقًا جَدِيْدًا بَعُدَ خَلُق الرَّحْمَان

جَنَرَ ﷺ '' مُذرِح و ہمدان کے شیوخ نے اس ہے اٹکار کیا کہ وہ نعثل (عثان بڑاٹٹنہ ) کوان کی پرانی حالت پرلوٹا دیں۔اور خدا کی تخلیق کے بعدئی تخلیق سے بھی انہوں نے اٹکار کیا''۔

### ابوالجرباء كارجز:

سری نے شعیب سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کرروا نہ کیا کہ ابوالجر ہا ، جنگ جمل کے دن مید جزیز صد ہاتھا۔

وَ خَساذِلٌ فِسى الْسَحَةَ اَزُواجَ النَّبِسَّى اَعُرِفُ فَسُومَسَا لسَّتُ فِيُسه بعُنِسَى بَنَنْ حَبَهُ: كيا توازواج النبي كحق كي اس طرح توجين كرسكتا ہے۔ بيس اس قوم كوخوب جانتا ہوں ۔صد شكر ہے كہ بيس اس قوم بيس واخل نہيں'۔

### عدى بن حاتم من فتن كاحشر:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ اس روز ام المونین بڑے بڑے بہا دروں اور مفنر کے سمجھ دارلوگوں کے حلقے میں تھیں جوشخص بھی لگام تھا متا تھا وہ بی جھنڈ اسنجالنا تھا اورام المونین کا ساتھ جھوڑ نا کوئی سہاں کام نہ تھا اور مہار صرف وہی شخص تمامتا تھا جو اونٹ کے ادھرادھر جنگ کرر ہا ہوا ورلوگ اس کی وفا داری ہے واقف ہوں ان میں سے جب کوئی شخص مہارتھا متا تو کہتا میں فلاں بن فلاں ہوں تا کہ ام المونین کو معلوم ہو جائے۔

خدا کی قتم! علی مِن تُنْهُ کے ساتھی اس پر پے در پے حمله آ ور ہوتے لیکن میخص بڑی کوششوں اور محنت کے بعد ہی قتل ہوتا۔ کیونکہ جو بھی علی بڑائٹنہ کا ساتھی آ گے بڑھتا وہ قتل کر دیا جا تا یا اس کے ہاتھ پاؤں بے کار ہو جاتے اور وہ اس وقت تک پیچھے نہ لوشا جب تک وہ علی مِن اللہ کے نشکر یوں کو بیچھے قلب تک نہ دھکیل ویتا۔

اس طرح عدی بن عاتم ہخاتیٰ نے ایک مہار پکڑنے والے پرحملہ کیااس نے عدی دخاتیٰ کی آنکھ بجوڑ دی اوراہے پیچھے ہننے پر مجبور کر دیا استے میں اشتر آگے بڑھا عبدالرحمٰن بن عمّا ب بخاتیٰ نے اس پرحملہ کیا۔ حالا نکہ عبدالرحمٰن دخاتیٰ کا پاؤں کٹ چکا تھا اور زخموں سے چور تھے لیکن کچھ دیر مقابلے کے بعد دونوں کے ہتھیار بریکار ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے گھ گئے۔عبدالرحمٰن بخاتیٰن کے اشترکوز مین پر بھینک دیااوراس پر چڑھ بیٹھے وہ تکلیف سے چیخنے لگا۔

ابن الزبير بن الأكاشتر سے مقابلہ:

سری نے شعیب سیف اور ہشام کے حوالے سے عروہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جوشخص بھی آ گے بڑھ کرمہار پکڑتا تھا تو وہ ام المونین کوآ گاہ کرنے کے لیے یہ کہتا تھا کہ میں فلان ابن فلاں ہوں جب عبداللّٰد بن الزبیر بڑی ﷺ نے مہار پکڑی تو وہ خاموش رہے اور زبان سے پچھے نہ بولے۔

حضرت عائشه بن الميان توكون ب جو كه يمين بوليا-

عبدالله رهامتُه: مين آپ كا بهانجا بول ـ

حضرت عا نشه برنینید: بائے رے اساء برنینیو کاغم ۔اساء برنینیو حضرت عا نشه برنینیو کی برس بہن تھیں ۔

اسی دوران میں عدی بن حاتم بھاٹی اور اشتر اونٹ تک پہنچ گئے عبداللہ بن سیم بن حزام رہاٹی اشتر کے مقابلہ پر بڑھے ان دونوں میں دودوہا تھے ہوئے اوراشتر نے عبداللہ بن حکیم رہ اللہ بن اللہ بن الربیر بن شاس کے مقابلہ پر گئے اشتر نے ان کے سر پر وارکیا لیکن وہ او چھا پڑااس کے بعد اشتر نے ان کے سر پر وارکیا لیکن وہ او چھا پڑااس کے بعد دونوں ایک دوسر سے سے لیٹ گئے بھی عبداللہ رہاٹھ اشتر کو پنچ پھینک دیے اور بھی وہ انہیں جب بی آپس میں تھم گھا ہور۔ ہے تھے تو عبداللہ بن الربیر بڑی شاچیخ چیخ کر کہدر ہے تھے جھے اور مالک ول کردو۔

ما لک لیعنی اشتر کا بیان ہے۔ میں بیہ پہند نہ کرتا تھا کہ وہ میر ااشتر کہہ کر ذکر کریں خواہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ کیوں نہ ملیں اس لیے کہ وہ لوگوں میں اشتر ہی مشہور تھا۔اگر عبداللہ بن الزبیر بڑی ﷺ اس کے نام کے بجائے اشتر کہہ کر اس کا ذکر کرتے تو وہ ضرور قبل کردیا جاتا۔

محربن طلحه بن الله كاقتل:

سری نے شعیب سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا یہ بیان میر سے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ محمد بن طلحہ مزات نے جب آگے بڑھ کر اونٹ کی مہارتھا می تو عرض کیا اے ام المومنین بڑائیا! آپ مجھے کچھ تھم دیجیے۔حضرت عائشہ بڑبڑیا نے فر مایا تھم یہ ہے کہ اگر تو میدان چھوڑے تو تو تو تو تو مے بہترین بیٹے کی مثل بن جا۔

راوی کا بیان ہے کہ جب تک مجمد رہی تھی برکوئی حملہ آور نہ ہوتا تھا بیاس پرحملہ نہ کرتے تھے اور جنگ کے وقت بیکلمہ ان کی زبان

يرتها خم لا يُنْصَرُون .

نھیں کی آ دمیوں نے گھیر کر قبل کر دیاان میں سے ہر شخص اس کا مدعی تھا کہ میں محمد کا قاتل ہوں۔ان کے قبل کے مدعی بیلوگ تھے۔مکعبر الاسدی مکعبر الضی معاویة بن شداد العسی اور عفان بن الاشقر النصری ان میں ہے کسی نے ان کے جسم سے نیز ہ پار کر دیا تھا۔انہیں کے ہارے میں ان قاتلین میں سے ایک شخص کہتا ہے۔

وَ اَشُعَتُ فَوَّامٍ بِسَا يَسَاتِ رَبِّسِهٖ قَلِيُلِ الْآذى فِيُمَا تَسَرَى الْعَيُنُ مُسُلِمُ بَيْنَ َ اَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلى تكليف نه پہنچا تا تھا۔ جس جیسی ہتی کسی صلمان کی آنکھنے نه دیکھی تھی۔

هَتَكُتُ لَـهُ بِالرُّصُحِ حَيُبَ قَمِيْصِهِ فَحَرَّ صَرِيْعًا لِلْيَدَيُنِ وَلِلْفَمِ

بْنَنْ حَبَيْنَ: میں نے نیز ہے ہے اس کی قیص کا گریبان حاک کرڈالا اوروہ اوند ھے مندز مین برگرا۔

يُذَكِّرُ نِي خَمْ وَ الرُّصُحُ شَاجِرُ فَهَلَّا تَلَاخِمَ قَبُ لَ التَّقَدُّم

عَـلْ عَلْمَ غَيُسرِ شَسِيءٍ غَيُسرَ أَنَّ لَيُسَ تَـابِعًا عَسلِيَّسا وَّ مَسنُ لَّا يَتَبَسُعُ الْسَحَـقَ يَـنُـدُم بَنْرَجَهَ بَهُ: كو لَى خاص بات نَهُمَى مِين في السِصرف اس لِيقِلَ كياكه اس فعلى دِخالَتُن كى اتباع نه كَا ق كر به وه ناوم ہوتا ہے'۔

#### قعقاع من شد كاحمليه:

سری نے شعب 'سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا سے بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ قعقاع بن عمر و رہا گئز نے اس روز اشتر سے کہا کہ ہم آپس کی لڑائی کوتم سے زیادہ جانتے ہیں بہتر ہے ہے کہ تم میدان سے لوٹ جاؤاوراس وقت مہارز فربن الحارث کے ہاتھ میں تھی اور بیسب سے آخر میں مہارتھا منے آیا تھا اور خدا کی قتم بنوعا مرکا کوئی بزرگ ایسا نہ تھا جومہارتھا متے ہوئے ختم نہ ہو گیا ہو۔اس روز جولوگ قبل ہوئے ان میں اسحاق بن مسلم کے دا دار بید بھی تھے۔

ز فرمہارتھا ہے نے ہوئے بیرجز پڑھ رہاتھا۔

يَا أُمَّنَا يَاعَيُسُ لَنُ تَرَاعِي كُسِلُّ بَسِيْكَ بَسِطُلٌ شُحَاعُ لَيُسَ بِوَهِامٍ وَ لَا بِرَاعِي

نظِیَ این است ماری ماں! اے عائشہ رہی تھا! آپ ہرگزنہ گھبرایے آپ کے تمام بیٹے خوفناک مردمیدان ہیں۔ نہ تو وہ وہم میں مبتلا ہونے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں''۔

قعقاع بن الله السيد الله على بدرج يراس على الماري تقي

إِذَا وَرَدُنَ الْحِنَ اجَهَ رُنَاهُ وَلَا يُطَاقُ وِرُدُمَّ امَنَعُنَاهُ

نتَرْجَهَا بَرُ: " ' جب ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تواب ہم اسے برملا کریں گےاور جس چیز سے ہم منع کرتے تھے اب اسے ایسے ہی نہ

چھوڑ دیا جائے گا''۔

تعقاع مِنْ تَنَهُ نے بیشعر تمثیلاً پڑھاتھا۔

### قعقاع مِن لِثَنَّةُ كِي مَّد بير:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے ہے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ اس روز اونٹ کی حفاظت کے لیے سب سے آخر میں زفر بن الحارث نے جنگ کی قعقاع وٹی تھڑاس کی طرف حملہ کے لیے بڑھے اوراس وقت حالت یہ ہو چکی تھی' کہ بنو عامر کا تمیں سال سے زیاد وعمر والا کوئی آ دمی زندہ نہ بچا تھا اور یہ لوگ نہایت تیزی کے ساتھ موت کے منہ بی ج رہے تھے۔

قعقاع بن تُنْ نے بجیر بن دلجہ سے کہا اپنی قوم کو بچا لے اور اونٹ فوراً ذبح کر دے۔ ورنہ بیسب ختم ہو جا کیں گے اور ام المومنین بڑ نیز بھی ختم ہو جا کیں گی اے آل ضبہ۔اے عمرو بن دلجہ میرے پاس آ اور میری بات مان لے۔ عمرو بن دلجہ: کیا میرے لیے اس وقت تک امان ہے جب تک بیاکا م کرے نہ لوٹوں۔

تعقاع مِن شَيْد: مال!

عمرو بن دلجہ نے آ گے بڑھ کراونٹ کی پیڈلی کاٹ ڈالی اوراونٹ ایک باز و پرگریڈ ااور دھر دھری لینے لگا۔

قعقاع بن ٹیز نے ان لوگوں سے جواونٹ کے قریب تھے کہا۔ تم لوگوں کے لیے امان ہے اس کے بعد زفر اور بقیہ بنوعا مرنے اونٹ کو گھیرلیا اور زفر وقعقاع بن ٹیزنے ہودج اٹھا کرز مین پر رکھا اور لوگوں کو وہاں سے ہٹادیا۔

### حضرت على رها تتنه كي پشيماني:

سری نے شعیب 'سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب شام ہوگئ اور علی بین تُنہ آگے بڑھے اور اونٹ اور اس کے اردگر دجولوگ تھے انہیں گھیر لیا گیا اور بجیر بن دلجہ نے اونٹ کو ذئح کر دیا حضرت علی بین تُنہ: نے ان لوگوں سے فر مایا تنہیں امان ہے لوگوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ روک لیے۔ جب جنگ ختم ہوگئ تو حضرت علی بین تُنہ: نے بطور افسوس یہا شعار پڑھے۔

قَتَلْتُ مِنْهُمُ مُضَرًا بِمُضَرِي فَضَيْتُ نَفْسِيُ وَقَتَلْتُ مَعْشَرِي

جَنَبَ ﷺ: میں نے ان کے مفر کیوں کومفریوں کے ذرایبہ قل کیا اوراس طرح میں نے اپنے دل کی پیاس بجھائی کیکن اپنی قوم ہی کوقل کر ڈالا''۔

# حضرت طلحه رمناشَّهٔ کی مد فین:

سری نے شعیب اور سیف اور اساعیل بن ابی خالد کے حوالے سے حکیم بن جابر کا بیر بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ طلحہ وہی شخط جنگ جمل کے روز کہدر ہے تھے'' اے اللہ میری جان کا عثمان دٹی شخط کو بدلہ دے دیجے تا کہ وہ راضی ہو جا کیں'' ابھی وہ میدان میں کھڑے ہی تھے کہ ایک تیرآ یا اور ان کے گھٹے میں پیوست ہوگیا۔ طلحہ دٹی شخط نے رہے جی کہ ان کا موزہ خون سے

بھر گیا۔ جب کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تواپنے غلام سے فر مایا مجھے اپنے پیچھے بٹھا لواور مجھے ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے کوئی بہچانے والانہ ہومیں نے آج کی طرح کوئی بوڑ ھااپیانہیں دیکھا جس کا خون اس طرح ضائع ہوا ہو۔

غلام نے انہیں اپنے پیچھے سوار کیا اور انہیں لے کر بھرہ کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچا اور اس مکان کے صحن میں طلحہ مِن تَتَن کولٹا دیا۔ای مکان میں طلحہ رٹن گٹنہ کا انتقال ہوااور بنی سعد کے علاقے میں دفن کیے گئے۔

# زيد بن صوحان كاقتل:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے بختری العبدی کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ حضرت علی بنی تیز کے ساتھ جنگ جمل میں جواہل کوفہ شریک تھے ان میں سے تہائی قبیلہ ربیعہ کے افراد تھے۔حضرت علی بنی ٹنیڈن نے جود سے معین فرمائے تھے تو مضر کومضر کے مقابلہ پڑر بعیہ کوربیعہ اور یمن کو یمن کے مقابلے پر رکھا۔

بنوصوحان نے عرض کیا اے امیرالموشین جمیں مضرکے مقابلے کی اجازت دیجیے۔حضرت علی بڑاتیز نے اسے منظور کرلیا یکسی نے زید بن صوحان سے کہا تو نے آخریہ بات کیوں پسند کی کہتو مضر سے مقابلہ کرے اور اونٹ کی طرح حملہ آور ہو۔ کیا تجھے وہاں تیری موت کھنچے لیے جارہی ہےتم ہماری طرف چلے آؤ۔

زید: میں تو خودموت کامتنی ہوں \_الغرض زیداس وقت مارے گئے اورصعصعہ بھی مارا گیا \_

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے صعب بن عطیہ کا یہ بیان مجھے لکھ کر بھیجا کہ ہم میں سے ایک شخص کا نام حارث تھا۔ اس نے مفٹریوں سے کہا آخرتم کیوں ایک دوسرے وقل کرتے ہو۔ ہمیں تو یہ نظر آرہا ہے کہ ہم موت کے منہ میں جرہے ہیں اور پھر اس قبل کا آخرتم کیا بدلہ چکا وُ گے۔

# کعب بن سور کے بارے میں حضرت علی مِنْ التَّمَادُ کی رائے:

عبداللہ بن احمد نے احمد سلیمان ابن المبارک اور جریر کے حوالے سے زبیر بن الحریث کا یہ بیان ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے حرمین کے ایک شخ ابوجبیر نامی نے ذکر کیا کہ میں کعب بن سور کے پاس سے گز رااور وہ حضرت عاکشہ بڑسنیا کے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے مجھ سے کہاا ہے ابوجبیر خدا کی قسم میری مثال وہی ہے جوا یک کہنے والے نے کہی ہے:

يَسا بُسنَسى لَا تَبِسنُ وَ لَا تُمَسَاتِ لُ "إكمير عبي ندتوتو يهل كراور ند جنك كر" \_

ز بیر بن حریث کہنا ہے کہاں کے قتل ہونے کے بعد حضرت علی بٹاٹٹۂ اس کی لاش کے پاس سے گزرے اور فر مایا خدا کی شم! جہاں تک میں جانتا ہوں توحق پر قائم تھا۔ انصاف کی دعوت دیتا تھا اور ایسا اور ایسا تھا۔ الغرض حضرت علی بٹاٹٹۂ نے اس کی خوب تعریف کی۔

# حضرت عا ئشه وفي أينا جنگ كى طلب گارندهين:

سری نے شعیب ابن صعصعہ عمر و بن جاوان کے حوالے سے جریر بن اشرس کا میہ بیان مجھے تحریر کر کے بھیجا کہ اس روز شروع دن میں طلحہ اور زبیر بڑسٹا کی وجہ سے جنگ چلتی رہی اس کے بعد طلحہ و زبیر رہیسٹا کے لشکر کوشکست ہوگئی حضرت عائشہ بڑسٹیو صلح کی ۔ طلب گارخمیں لیکن لوگوں نے انہیں گھبراہٹ میں ڈال دیا۔مضرنے انہیں دیکھ کر گھیرلیا اور بھا گتے ہوئے لوگ پھر جنگ کے لیے بھڑ گئے ۔ بقیہ دن حضرت عائشہ بڑی نیٹا اور علی بٹائٹی میں جنگ جاری رہی۔

كعب بن سور كاقتل:

کعب بن سور نے حضرت عاکشہ بڑی ہیں۔ قرآن لیا اور دونوں کشکروں کے درمیان کھڑے ہوکرلوگوں کو اللہ کو قتم دی کہ وہ آپیں میں خون نہ بہا کمیں۔اس کے بعداپنی زرہ اتار کریٹیج کچینک دی اور ڈھال تو ڑدی۔لیکن علی بخاشنے کے ساتھیوں نے اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور استحق کر دیا اور خود کچھ مہلت دیئے بغیر کشکر عاکشہ بڑی تیر چملہ کر دیا اور جنگ شروع ہوگئی اس طرح حضرت عاکشہ بڑی تیا کہ سامنے سب سے پہلے کعب بن سور شہید ہوا۔

مسلم بن عبدالله كافل:

سری نے شعیب 'سیف اورمخلد کے حوالے سے کثیر کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ ہم نے مسلم بن عبداللہ کو بنوا بین کو بلانے کے لیے روانہ کیالیکن لشکر عاکشہ رٹن کٹیانے اسے تیروں پر رکھ لیا۔ جبیبا کہ قلب علی رٹن کٹیز نے کعب کے ساتھ کیا تھا۔اس طرح دونوں لشکروں کے درمیان سب سے پہلے مسلم بن عبداللہ شہید ہوا۔ مسلم کی مال نے اس کا مرثیہ کہا۔

لَا هُـمَّ إِنَّ مُسُلِمًا آتَاهُمُ مُسْتَسُلِمًا لِلْمَوْتِ إِذْ دَعَا هُمُ

بَنْ اللَّهُ اللَّ

الى كِتَابِ اللُّهِ لَا يَحْشَاهُمُ فَرَمَلُوهُ مِنْ دَمِ إِذُ حَاهُمُ

تَشِرُحَةَ بَنَ وَهُ كَتَابِ اللَّهُ كَى دعوت ديني آيا تھا اس ليے اسے ان سے كوئى خوف نہ تھاليكن جب وہ اُن كے پاس آيا تو انہوں نے اسے خاك وخون ميں ملاديا۔

وَ أُمُّهُ مُ مَ مَنَّالِ مَهُ مَ مَنَّالِ مَهُ مَ مَنَّالِ مَهُ مَ مَنَّالِ مَا الْعَلَى لَا تَسَالِهُ مَ مَ م بَنْرَجْهَا؟: ان كى مال أهيل كمر عن دي تقيل لوگول كومرشى كا تكم در بي تقيل اور برائى سے ندروكى تقيل ' -ابن يثر فى كى جوانمردى:

سری نے شعیب سیف صعب اور بھیم کے حوالے سے شریک کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جنگ جمل کے دن جب شام کے وقت کوفہ کے دونوں باز وشکست کھا گئے تو وہ سب قلب میں جمع ہوگئے۔

۔ کعب بن سور سے قبل ابن بیژبی بھرہ کے قاضی رہ چکے تھے وہ خود مع اپنے بھائیوں کے لٹکر عائشہ بڑی بیا میں شامل ہوگئے ان کے بھائیوں کے نام عبداللہ اور عمر و تھے۔ بیابن بیژبی گھوڑے پر سوار تھے۔لشکر میں شامل ہو کر حضرت عائشہ بڑی نیو کے اونٹ کے آگے حفاظت کے لیے کھڑے ہوگئے۔

حضرت علی بن التحقی نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا کون ہے ایسا جوانمر د جواونٹ پر ہملہ کرے ان کے اس کہنے پر ہند بن عمر و المرادی اونٹ کی جانب بڑھا ابن بیژبی نے اسے روکا دونوں میں آلمواروں کے دود دہاتھ چلے اور ابن بیژبی نے ہند کوزمین پر ڈھیر کر دیا۔اس کے قبل کے بعد سیحان بن صوحان اس کے مقابلے پر آیا ابن بیژبی اس کے مدمقابل ہوا ابھی دور وہاتھ نہ ہونے پائے تھے کہ ابن یٹر بی نے اسے بھی ختم کر دیا۔اس کے بعد صعصعہ مقابلے پرآیا ابن یٹر بی نے اسے بھی قتل کر دیا اس طرح انہوں نے جنگ کے دوران تین شخص قتل کیے۔علباء 'ہنداور سیجان اور صعصعہ اور زید کو بھی ان کے پاس پہنچا دیا۔ عبد اللّٰد بن الزبیر مٹی انتظامی :

سری نے شعب سیف اور عمرو بن محمد کے حوالے سے ضعی کا یہ بیان میر سے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جنگ جمل میں زیادہ تر قریشیوں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور بیسب کے سب قتل ہوئے جب اشتر حملہ کے لیے آگے بڑھا تو عبداللہ بن الزبیر بڑسیا مقا بیلے کے لیے آگے بڑھا تو عبداللہ بن الزبیر بڑسیا مقا بیلے کے لیے آگے آئے بہلے دونوں میں دودووار ہوئے اشتر نے عبداللہ بن الزبیر بڑسیا کے سر پروار کیا عبداللہ بن الزبیر بڑسیا پکار کر کہہ اور اسے گھوڑ ہے سے نیچ پھینک دیا دونوں تھم گھا ہونے لگے اس وقت عبداللہ بن الزبیر بڑسیا پکار کر کہہ رہے تھے کہ مجھے اور مالک دونوں کوقل کردولیکن لوگ اشتر کو مالک کے نام سے پیچا نتے نہ تھے اگروہ اشتر کہتے تو اس وقت عبداللہ بن الزبیر بڑسیا تھا ۔ اشتر عبداللہ بڑا تھی موجود تھے وہ ان سے بی کر نہ جا سکتا تھا ۔ اشتر عبداللہ بڑا تھی میں ترث پر رہا تھا وہ بڑی مشکل سے جان بچا کہ بھول میں ترث پر رہا تھا وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ۔ اور عبداللہ بن الزبیر بڑتا تین میں میں جو دی جا تا تو پھروہ اونٹ پر حملہ کرتا اور پھرا تھا تی سے وہ بڑی جا تا تو پھروہ اونٹ کا رخ نہ کرتا اس دن مروان اور عبداللہ بن الزبیر بڑتا تین میں ہوگئے تھے۔

ابن بیر نی کے اشعار:

عبداللہ بن احمہ نے سلیمان عبداللہ جریر بن حازم محمد بن ابی لیعقو ب اور ابن عون کے حوالے سے ابور جاء کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ اس روز عمر و بن یٹر بی الضبی جوعمیر ۃ القاضی کا بھائی تھا بیر جزیر پڑھ رہا تھا۔

نَحُنُ بَنُوُضَبَّةَ اَصُحَابُ الْحَمَلِ فَنُولُ بِسَالُهُ وَيَ إِذَا لُمَوَّتُ لَوَلُ

بَنْ اللَّهُ اللَّ

اَلْهَ تُسُلُ اَحُسْلِي عِنُدَنَا مِنَ الْعَسَلُ نَنْ عَنَى ابُنَ عَفَّانَ بِاَطُرَافِ الْاَسَلُ الْسَلُ الْمَشَالُ وَلَا الْمَسْلُ الْمُسْلَى الْمُسْلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نیر پھی ہے۔ ہمارے نز دیکے قل شہد ہے بھی زیادہ میٹھی شے ہے ہم عثان بن عفان بٹائٹیز کا نیز وں کی نوکوں سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ ہمارے شخ کوہمیں واپس کردو پھرتمہارے لیے راستہ کھلا ہے''۔

ا بن يثر ني كاقتل:

سرى فى شعب سيف ك حوالے ب داؤد بن الى بندكا يہ بيان قل كيا ہے كدا بن يثر في اس روز يرجز پڑھ رہا تھا۔ اَنَسا لِسَمَّنُ اَنُسگُسرَ نِسى ابُنُ يَشُرَبِسى قَساتِسلُ عِسلُبَساءَ وَ هِسنُسدِ الْحَمَلِسَى وَ ابُنِ لَصُوحَانَ عَلى دِيُنِ عَلِيٍّ ...

بَنَرَجَهَ بَهُ: ''اس کا کون انکار کرسکتا ہے کہ میں ابن بیژنی ہوں اور علباء اور ہندالجملی اور صوحان کے بیٹے کا قاتل ہوں جو دین علی مِن التَّذِیرِ قائم تھا''۔

اس کے بعد ابن یثر بی نے اپنے مقابلے کے لیے لوگوں کوللکارا ایک آ دمی اس کے مقابلے پر آیا اس نے اسے تل کر دیا اور

اس کے بعد پھر دوسرامقابل طلب کیااور شخص مقابلے برآیا ابن پٹر بی نے اسے بھی قتل کر دیا۔

آ خرمیں نمار بن یاسر وٹائٹنزاس کے مقابلے کے لیے نکا عمرو بن یٹر بی کے مقابلے پر جیتے بھی آ دمی گئے تھان میں بیسب سے زیادہ کم ورشے۔ جب بیم میدان میں نکلے تو لوگوں نے اتا لقد پڑھی اور میں اپنے دل میں بید کہدر ہاتھا کہ خدا کی فتم! بیر بھی اور وں کے پاس پہنے جب میں سکوار لؤکائے ہوئے تھے ابن بیٹر بی ان کے پاس پہنے جب میں سکوار لؤکائے ہوئے تھے ابن بیٹر بی ان کے مقابعے پڑتا یا اور ان کو تعوار مار نے لگا انہوں نے ڈھال بڑھائی۔ عمار موٹائیز نے بھی وار کیا لیکن ابھی ابن بیٹر بی ان کے وار کا جواب میں بیٹو میں بیٹوروں نے اس پر پٹھروں کی بارش کردی اور پٹھر مار مار کراسے نیچے گرادیا۔

# عمير بن الي الحارث كاجواب:

سری نے شعیب 'سیف اور حماد البرجی کے حوالے سے خارجۃ بن الصلت کا یہ بیان مجھے تحریر کر تے بھیجا' کہ جب جمل کے روز ایک ضمی نے بیا شعار پڑھے

نَـحُـنَ بَـنُوضَبَّةَ اَصُحَـابُ الْحَمَلِ نَـنُـعـى ابْنَ عَفَّانَ بِاَطُرَافِ الْآسَلُ لِلسَّلُ الْمَائِذَا ثُمَّ بَحَلُ وَكُوا عَلَيْنَا شَيْخَنَا ثُمَّ بَحَلُ

نتر پھی ہے۔ '' ہم بنوضیہ ہیں اور اونٹوں والے ہیں ہم نیز وں کی نوکوں سے ابن عفان رٹی ٹیڈ کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ ہمارے شیخ کو ہمیں واپس کردو پھرتمہارے لیے راستہ کھلا ہے''۔

عمير بن ابي حارث نے اس کے جواب میں بیشعر کہا۔

كَيْفَ نَسِرُدُّ شَيُسِخَسِكُمُ وَ قَسِدُ فَسَحَلُ لَ نَسِحُسُ ضَرَبُنَا صَدُرَهُ حَتَّى الْمَحْفَلُ الْمَنْهَا ثَهُ: "نبم تمهارے شخ كوكيے واپس كرديں وہ توختم بھى ہو چكا ہے ہم نے اس كے سينے پراييا واركيا كه تشي تك باہرنكل آكيں '۔

# حارث بن قیس کے اشعار:

نَــُحُــنُ ضَــرَبُنَـا سَـاقَــةً فَــانُـجَـدَ لَا مِــنُ ضَــرُبَةٍ بِــالنَّـفُرِ كَــانَـتُ فَيُصَلَا ا بِهُ فِهِنَهُ: "" بم في اس كي پنڙلي يواركيا جس سے اوٹئي گريڙي اور بھار ابيوار فيصلد كن ثابت ہوا۔

نَسوُ لَسمُ نُسكَوَّ لُ لِسلسرَّسُولِ ثَلَقلًا وَ حُسرُمَةٍ لاَ قَتَسَمُ وُنَساعُ جَلَا تَرَجَيَة: الرَّهِ مِين رسول وَ اللَّيْ كَيْ وَجِداورعُزت كاخيال نهوتا توجم بهت جلدى فيصله كريلية "ر

#### شدید جنگ:

سری نے شعیب 'سیف' محمد بن نویرہ کے حوالے ہے ابوعثان کا بیربیان نقل کیا ہے کہ قعقاع مٹائٹنز کا بیان ہے کہ جیسی جنگ

جمل کے روز دونوں کشکروں کے قلب نے جنگ کی ہے ایسی جنگ میں نے بھی نے دیکھی تھی کہ ہم لوگ اپنے بہلوؤں پر فیک لگا کر
نیز وں سے ان کی مدافعت کررہے تھے اور کشکر عائشہ بڑونیو کا بھی یہی عالم تھا حتی کہ اگر آدمی لا شوں پر چلنا چاہتے تو چل سکتے تھے۔

عیسی بن عبدالرحمٰن المروزی نے حسن بن الحسین العرفی یجی بن یعلی الاسلمی سلیمان بن قرم اور اعمش کے حوالے سے عبداللہ
بن سنان الکا بلی کا سے بیان ذکر کیا ہے کہ جمل کے روز پہلے ہم نے تیروں سے جنگ کی جب وہ ختم ہو گئے تو نیز سے سنجال سیے حتی کہ
نیز ہے بھی جمارے اور ان کے سینوں سے پار ہوتے ہوتے کند ہو گئے اور ان کا سے عالم ہوگیا کہ اگر ان پر گھوڑ ہے چہنا چاہتے تو چل
سکتے تھے حضرت علی بڑی گئے: نے اس وقت للکار کر کہاا ہے مہاجرین کی اولا دہوار پی سنجالو۔

شخ کابیان ہے کہ جب بھی میں ولید کے گھر جاتا تواس جنگ کا ضرور ذکر کرتا۔

#### جنگ جمل کا چرجا:

عبدالاعلیٰ بن واصل نے ابوققیم اور قطر کے حوالے سے ابوبشیر کا سے بیان ذکر کیا ہے کہ میں جنگ جمل میں اپنے ، لک کے ساتھ شریک تھااس وقت جب بھی میں ولید کے مکان کے سامنے سے گزرتا تو وہاں سے لوہاروں کے لوہا کو منے کی آ وازیں آتیں اوروہ آپس میں اس جنگ کا چرچا کرتے ہوتے۔

### حضرت عائشہ وہی تیا کے اونٹ پر تیروں کی بوجھار:

عیسی بن عبدالرحمٰن المروزی نے حسن بن حسین کی بن یعلی اور عبدالملک بن مسلم نے عیسیٰ بن حطان کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ پہلے تو لوگ آپس میں گق گئے۔ جب ہم میدان سے لوٹے تو حصرت عائشہ مِنْ بَیْنیا ایک سرخ اونٹ پرسوار تھیں اس اونٹ پرسرخ ہود ت رکھا ہوا تھا جو تیروں کی بو چھار سے تیروں کا ایک تھیلامعلوم ہور ہاتھا۔

عبداللہ بن احمد نے احمر سلیمان عبداللہ اور ابن عون کے حوالے سے ابور جاء کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں جنگ جمل کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے کہا میں اس وقت بھی گویا بید دکھیر ہا ہوں کہ حضرت عائشہ بڑی بینے کا ہمودج تیروں کی بوچھار سے ایسا محسوس ہور ہا ہے گویا وہ تیروں کا ایک تھیلا ہے۔ ابن عون کہتا ہے کہ میں نے ابور جاء سے سوال کیا کہ کیا حضرت عائشہ بڑی بنیے نے اس روز خود بھی لڑائی میں حصد لیا تھا ابور جاء نے جواب دیا جھے تو صرف معلوم ہے کہ ان پر تیروں کی بوچھار کی گئی تھی ۔ یہ جھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔

### حضرت عا کشہ میں کا جنگ کے بعد بھرہ میں قیام:

سری نے شعیب 'سیف اور محد بن راشد السلمی کے حوالے سے میسر ہ ابو جمیلہ کا میہ بیان جھے تحریر کر کے بھیجا کہ محد بن ابو بکر مخاتمتنا اور عمار بن یاسر بڑی شاونٹ کے ذرخ ہونے کے بعد حصرت عائشہ بڑی شیاکے پاس پنچے اور ان کے ہودج کے بندھن کا نے اور ان کا مودج اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا بعد میں حصرت علی بخاتش نے تھم دیا کہ حصرت عائشہ بڑی نیمیا کو بھر ہ لے جاؤیہ دونوں انہیں بھر ہ لے گئے اور عبد اللہ بن خلف الخزائی کے مکان میں آٹھیں تھم رایا۔

### حضرت عا كشه مِجْنِينا ورعمار مِناتِثْنَة كي تُفتَكُو:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میر بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ جنگ کے بعد حضرت علی مزائنز نے ایک

جماعت کو حکم دیا کہ مقتولین کے درمیان سے حضرت عائشہ بڑی نیکا کا مودج اٹھالیا جائے تعقاع دخ ٹھٹنا اور زفر بن اعارث نے پہلے ہی بودج اونٹ پر سے اتار کراونٹ کے ایک طرف رکھ دیا تھا حضرت علی دخاتی کے اس حکم کے بعد محمد بن ابی بکر دخی ٹینزایک جماعت کے ساتھ ہودج کے قریب پہنچا اور مودج کے اندراپنا ہاتھ ڈالا۔

حضرت عائشہ ہیں ہیں: میکون ہے؟

ند: آپکانیک بھائی۔

حضرت عا ئشه رفي نيا: نهيس بلكه نا فرمان بھائي۔

عمار بن ياسر بنه الشائے کہاا ہے ميري ماں! آج آپ نے اپنے بيٹوں كى جنگ كيسي پائى؟

حضرت عائشہ میں او کون ہے؟

عمار من التنون تربی بینا عمار من التنون ہے۔

حضرت عا نَشه رَقِي عَيْنَ مِن تيري مان نبيس مول -

عمار بخاتش: کیون نہیں خواہ آپ برا کیوں نہ مائیں۔

حضرت عائشہ بڑے ہیں: اگرتم کامیاب ہو گئے تو اس پر فخر کر رہے ہو۔ حالا نکہ جسیاتم نے دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے ویسا ہی متہیں بھی پہنچاہے افسوس! خدا کی قسم! جن کی عادات اس قسم کی ہوتی ہے۔وہ تو بھی کامیا بنہیں ہوتے۔

اس گفتگو کے بعدلوگوں نے ہودج اٹھا کرالی جگدر کھودیا جہاں قریب میں کوئی آ دمی شقط۔

حضرت عائشہ بھی ایکا کا مودج ایسامعلوم مور ہاتھا کہ ایک پرندہ ہے جس کے پرنکل آئے مول۔

اعین بن ضبیعه کی برتمیزی:

جب بودج علیحد ورکادیا گیا تواعین بن ضبیعة المجاشعی خاموثی کے ساتھ مودج کے قریب پہنچا اور مودج کے اندرجھا نکا۔

حضرت عائشه بني نين کون ہے۔اللہ بچھ پرلعنت کرے۔

اعین نے چلا کر کہا خدا کی شم! آج میں نے حمیرا کو دیکے لیا ہے۔

حضرت عاكثه من الله تعالى تيرايروه حياك كرے تيرے ماتھ كائے اور تحقيم نظاكرے۔

اس داقعہ کے پچھر دز بعداعین کوبھر ہ میں قبل کر دیا گیا اور اسے پھانی پراٹکا دیا گیا اس کے ہاتھ بھی کائے گئے اور بنواز دکے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں لوگوں نے اسے نگا کر کے اس پر تیراندازی کی۔

آ خریس حضرت عا کشہ بڑی تھا کی خدمت میں حضرت علی بڑا تھنا حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے میری ماں! اللہ ہمازی اور آپ کی خفرت قرمائے۔

حضرت عائشه بني بين بال الله جماري اورتمهاري مغفرت فرمائي

حضرت عا كشه مِنْ أَفِيا كَي خدمت مِين حضرت على رَفِياتُينَ كَي حاضري:

سری نے شعیب 'سیف' صعب اور حکیم کے حوالے سے شریک کابیہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب محمہ بن ابی بکر رمیٰ شند

اور عمار بن تثنیز نے ہودج کی رسیاں کاٹ کراوراہے اٹھا کرایک طرف رکھ دیا تو محمد نے ہودج کے اندرا پنا ہاتھ ڈالا اور کہا آپ کا بھائی ۔ محمد ہے۔

حضرت عائشه بنسير: لعني قابل مذمت بها كي-

محر: اے میری بہن آپ کوکوئی زخم تونہیں پہنچا۔

حضرت عائشہ بھینیا: تہمیں میرے زخم ہے کیا واسطہ؟

محر: پھرتو میں بالکل ہی گمراہ ہوجاؤں گا۔

حضرت عا نشه بنُ نيا: نهيس بلكه مدايت يا فتد \_

اس کے بعد حضرت علی ہنائیٰ واضر خدمت ہوئے اور عرض کیاا ہے میری ماں! آپ کا کیا حال ہے؟

حضرت عائشه بنی نیا: الحمد لله بخیریت ہول۔

حضرت على معلقين: الله تعالى آپ كى مغفرت فرمائ ـ

حضرت عا کشه بی نیما: خداتمهاری بھی مغفرت کرے۔

حضرت عاكشه والمنايك كاعبدالله بن خلف كريس قيام:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب جنگ جمل کے بعد محمد حضرت عائشہ بڑتے نید کو چلا۔ اس وقت رات کا آخری حصہ تفاوہ انہیں لے کربھرہ میں واخل ہوااور عبداللہ بن خلف الخزاعی کے مکان میں صفیہ بنت الحارث بن طلحة بن البطحة بن عبدالعزی بن عبداللہ بن عبداللہ بن خلف کی ماں تھیں۔ بیواقعہ بقول واقد می ۱۵ جمادی الآخر ۲۳ ھے کو پیش آیا۔

# نمازی حالت میں حضرت زبیر ر مخالفنا کی شہادت:

سری نے شعیب 'سیف اور ولید بن عبداللہ کا میر بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب جنگ جمل میں لوگ زبیراور طلحہ بنی شدہ کو چھوڑ کر احف کی لٹکرگاہ کی طرف چلے جب احف بٹالٹہ ان سے بیان میں اور کو چھوڑ کر احف کی لٹکرگاہ کی طرف چلے جب احف بٹالٹہ نے انھیں دیکھا اور انھوں نے واقعہ بیان کیا تو احف بولا خدا کی تئم ابیہ شکست ممکن نہیں اور لوگوں سے بولا کہ میدان جنگ کی خبر کون لے کرآئے گا۔

عمرو بن جرموز نے کہا کہ میں لے کرآتا ہوں۔اس نے حضرت زبیر بناٹین کا پیچھا کیا جب وہ قریب آگیا تو حضرت زبیر رہاٹین کی اس پرنظر پڑی۔حضرت زبیر رہاٹین کی طبیعت میں غصہ بے پناہ تھا۔اس لیے غصہ سے بولے تم میرے پیچھے کیوں آرہے ہو۔

ابن جرموز: آپ سے حال دریافت کرنے۔

حضرت زبیر بڑاٹین کے ساتھ ان کا ایک غلام عطیہ نا می تھا جو ان کی خدمت کے لیے ساتھ رہتا۔ اس نے عرض کیا کہ آ پ ایک راہ چتے ہوئے انسان کی طرف بیکار توجہ نہ کیجیے۔ نماز کا وقت ہوچکا ہے۔

ابن جرموز: ہال نماز کاوقت ہوگیا ہے۔

ان کی شہاوت کا حال س کراحف نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تونے بیکا م اچھا کیا یا برا۔ پھروہ ابن جرموز کو اپنے ساتھ لے کر حضرت علی بن تین کی خدمت میں پہنچا اور ان سے تمام حال بیان کیا حضرت علی بن تین نے حضرت زبیر بن تین کی کو ارمنگوائی۔ جب تلوار آگئ تواسے دیکھ کرفر مایا ہے وہی تلوار ہے جس کے ذریعے زبیر بن النی نے رسول اللہ سکتھا کی ذات اقدس سے بہت ہی تکالیف دور کیس۔ اس کے بعد حضرت علی بن تینی نے بہت میں تکالیف کے بہت برا اس کے بعد حضرت علی بن تینی نے بہت کے پاس بھیج دی پھر حضرت علی بن تینی نے احف سے فرمایا تو نے بہت برا کام کہا۔

احنف: میں نے تو یہ کام اچھا ہی سمجھ کر کیا تھا اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ ہی کے عکم سے ہوا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ زمی اختیار کریں کیونکہ آپ کے قدم اس راہ پر چل رہے ہیں جس راہ سے منزل تک پہنچنا بہت دشوار ہے آپ کوکل گزشتہ اتنی ضرورت نہ تھی جتنی کہ آئندہ آپ کومیری ضرورت پیش آئے گی۔ آپ میرااحیان نہ بھولیے اور میری دوئتی کو اپنی ہی آئندہ بہتری کے لیے بھوانے کی کوشش کیجیے اور آپ آئندہ مجھ سے اس قسم کا کوئی تذکرہ نہ کریں تو میں آپ کا خیرخواہ رہوں گا۔

#### فكست خور د ولوگول كاحشر:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالہ سے محمد وطلحہ کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ حضرت زبیر بھی ٹھٹا تو شروع دن ہی میں سوار ہوکر مدینہ کی طرف چلے گئے تھے لیکن راہ میں آنہیں ابن جرموز نے شہید کر دیا۔

عصمه عصمه بن ابراتتی ہوں \_ کیاتمہیں پناہ کی ضرورت ہے؟

مفرورين: مال!

تصمہ: پُورُمُ ایک سال تک میری امان میں رہ سکتے ہو۔ وہ اُنھیں اپنے ساتھ لے گیا اور اُنھیں اپنی تھا ظت میں رکھا اور ان کی تھا ظت کے لیے آ دمی متعین کر دیئے۔ جب ایک سال گزرگیا تو عصمہ نے ان سے کہا جس شہر میں جانا چا ہو میں تہہیں دہاں پہنچا دوں گا۔ اِنہوں نے شام کا نام لیا وہ اُنہیں تیم الرباب کے چارسوسواروں کی تھا ظت میں لے کر چلا۔ جب قبیلہ کلب کے شہروں میں دومۃ الجندل کی حدود پر پہنچا تو ان لوگوں نے اس سے کہا۔ ابتم جا سکتے ہو۔ واقع آتم نے اپنی ذمہ داری کوخوب نہمایا ہے اس عصمہ کے بارے میں شاعر کہتا ہے ۔ وَ فَسَى اِنْسُنُ ٱبْنُهُ مِ وَ ٱلسرِّ مَسَاحُ شُوارِ عُ بِسَالَ اِنسِی الْسَعَساصِ وَ فَسَاءَ مُّلَدَ کُسِراً تشریح بی : '' این ابیرنے ابوالعاص کی اولا د کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا حالا نکہ نیزے چاروں طرف سے ہوئے تھے' ابن عامر رہی تینہ کا واقعہ:

ابن عامر بنائٹن<sup>ہ بھی</sup> زخمی تھاوہ بھی بھرہ سے بھا گاراہ میں ہنوحرقوص کا ایکشخص مری نامی اسے ملااس نے اس سے اہ ن کی ورخواست کی اس نے اسے امان دی اور پچھ روزاپنے پاس رکھااس کے بعد مری نے اس سے کہا یتم کون سے شہر جہ نا جا ہتے ہو؟ ابن عامر بنواٹٹرہ: ' دمشق۔

مری بنوحرقوص کے پچھسواروں کے ساتھ اسے لے کر دمشق چلا اور دمشق تک اس کا ساتھ دیا حارثہ بن بدر کا بیان ہے کہ مری جنگ جمل میں حضرت عائشہ بڑسنیز کے ساتھ تھا اور اس جنگ میں اس کا ایک بیٹا اور ایک بھائی قبل ہوئے ہے

اَتَسانِسَى مِسنَ الْآنُسِبَآءِ اَنَّ ابُنَ عَامِرٍ اَنَساخَ وَ اَلْسَصَى فِى دَمِشُقِ الْسَرَاسِيَا الْمُرَاسِيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

### مرِوان کی جائے پناہ:

مروان بن الحکم شکست کے بعد بنوغز ہ کے ایک مکان پر پہنچا اور مکان کے مکینوں سے کہا کہتم ما لک بن مسمع کے پاس جاؤ اور اسے جا کر بتا دو کہ مروان آیا ہے۔ بیلوگ ما لک کے پاس گئے اور اسے مطلع کیا۔ ما لک نے اپنے بھائی مقاتل سے سوال کیا کہ اس شخص نے خودکو ہم پر ظاہر کر دیا ہے اور اپنا پیتہ بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا جیا ہے۔

مقاتل: آپاپ بھیجے کو جیچے کہ وہ اسے اپنی امان میں لے لے پھرا یک آ دمی آمیر المونین علی بن ابی طالب بولٹنڈ کے پاس سے بھیجے کہ وہ امیر المونین بولٹنڈ سے مروان کے لیے امان طلب کرے اگر وہ امان دے دیں تو ہمارا منشا بھی یہی ہے اور اگر وہ امان نہ دیں تو ہمارا منشا بھی یہی ہے اور اگر وہ امان نہ دیں تو اسے یہاں سے نکال دینا چاہیے کیکن اس طرح کہ اسے اپنی تلواروں کی حفاظت میں لے کرکسی محفوظ مقد م پر پہنچا دیا جائے 'اور اس دوران میں اگر کوئی اس پر ہملم آور ہوتو ہم اپنی تلواروں سے اس کی حفاظت کریں اس صورت میں اگر ہم محفوظ رہے اور ہمیں کسی مقاطبے کی ضرورت پیش نہ آئی تو فہما اور اگر ہم آس کی حفاظت میں مارے جائیں گے تو عزت و شرافت کی موت مریں گے۔

مالک نے اپنے رشتہ داروں سے بھی مشورہ کیا تھالیکن اوروں کے مشورے کواس نے قبول نہ کیا اور مقاتل کی رائے کو پسند کرتے ہوئے مروان کے پاس ایک آ دمی روانہ کیا کہ اسے میرے گھر میں لا کرتھ ہرا دو۔ مالک نے اس کا پختہ ارادہ کرلی نھا کہ اگر مروان کی حفاظت میں کوئی سدراہ ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گااس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا۔ امان کی خاطر جان دین ہی وفا داری ہے بنومروان نے آ گے چل کراس قبیلہ کی وفا داری کا نہایت عمدہ صلہ دیا اور اضیں بہت سے فوائد پہنچا کے اور اضیں بردے بردے رتبوں برفائز کیا۔

### عبدالله بن الزبير من شاور محد بن ابي بكر من الله

حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑھنے فرزیر نامی ایک از دی شخص کے مکان میں پناہ لی اور اس سے کہا کہ ام المومنین بڑھنیا ک پاس جاو اور انہیں میری جائے پناہ بتا دواور یہ بھی کہددو کہ گھر بن ابی بحر ڈٹاٹٹنز کو اس کی اطلاع نہ ہونے پائے۔وہ شخص حضرت عاکشہ دٹاٹٹنز کی خدمت میں پہنچااوران ہے تمام واقعہ عرض کیا۔

ام المومنين : جاؤمحم كوميرے ياس لاؤ۔

وزیر: عبدالله بن الزبیر بی التانے مجھے اس سے منع کیا ہے کہ محکواس کی اطلاع نہ ہونے یائے۔

حضرت عائشہ مٹی ٹھٹی نے ایک دوسرا شخص بھیج کرمحہ کوطلب کیا۔ جب محمد آیا تو اس سے فر مایا اس شخص کے ساتھ جاؤاور میرے بھانج کومیرے پاس لے آؤ۔محمد بن ابی بکر دٹی ٹھٹی اس از دی کے ساتھ گیا اورعبدالقد بن الزبیر بڑا ہیں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا خدا کی تشم! میں تیرے یاس مجبور ہوکر آیا ہوں اور ام المومنین ٹے مجھے اس پرمجبور کیا۔

الغرض عبدالله بخالتُن اورمجه دونوں حضرت عائشہ بخالتُن کی خدمت میں روانہ ہوئے اور تمام راستے دونوں ایک دوسرے کو برا محلا کہتے رہے اور وجہ بیپیش آئی کہ مجمد نے حضرت عثمان بخالتُن کو برا کہا اس پرعبدالله بخالتُن نے محمد کو برا بھلا کہا حتی کہ بید دونوں حضرت عائشہ بڑنے کے یاس عبداللہ بن خلف کے مکان میں پہنچے گئے۔

عبداللہ بن خلف مِن اللہ جمل سے قبل حضرت عائشہ مِن اللہ کے ساتھ سے اور عبداللہ کے بھائی عثان مِن تَنْهُ علی مِن اللہ کے ماتھ سے اور عبداللہ کے بھائی عثان مِن تَنْهُ علی مِن اللہ کہ عمالیت میں لڑتے ہوئے قبل ہوئے ۔حضرت عائشہ ہِن اللہ عن خریوں کی تلاش کے لیے پچھ آ دمی روانہ کیے جتنے بھی زخمی شے سب کواس مکان میں بلالیا اورا بنی پناہ میں لیا۔ مکان میں بلالیا اورا بنی پناہ میں لیا۔ موان کوا بی پناہ میں لینے کا اعلان فرمایا۔

حضرت عا نشه مغالثنا ورحضرت على مغالثنا كاافسوس:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ کے بعد حضرت عائشہ بنیافٹۂ کے لیے پردہ کردیا گیا۔ جب حضرت عائشہ رہی فٹھ پردے میں بیٹھ گئیں تو سب سے پہلے قعقاع رہی فٹھ ان عمروان کی خدمت میں حاضر ہوئے اورام الموشین کوسلام کیا۔ام المومئین نے فرمایا کہ میں نے کل دو مخصوں کودیکھا تھا جو تلواریں لیے ہوئے میرے سامنے تملم آور ہوئے تھے اور فلاں فلاں رجز پڑھ رہے تھے کیاتم انہیں پہچائے ہو؟

قعقاع دخاتیٰ: جی ہاں! وہ خص جو بیہ کہ رہاتھا گہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت نا مہربان ماں ہیں خدا کی شم اس خص نے جھوٹ بولا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک ماں ہیں لیکن کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرتا۔

حضرت عائشه والثون كاش! من جسيمين سال قبل مركى موتى -

قعقاع بٹاٹھز؛ حضرت عائشہ بٹاٹھڑ؛ کے پاس سے نکل کرحضرت علی بٹاٹھڑ؛ کے پاس پہنچے اور انہیں بنایا کہ حضرت عائشہ بٹاٹھڑ: نے بیہ سوال کیا تھا۔

حضرت على خالتُنه: ٢ خروه دو مخص كون تنهے؟

تعقاع بالتناد: اس ميس ساكية الوالدها جوآبكا سائق ب-

حضرت علی من انتیز: کاش! میں اس واقعہ سے میں سال قبل مرگیا ہوتا۔الغرض حضرت عائشہ بنی تیزاور حضرت علی من تیزووں نے ایک ہی بات کہی۔

جنگ جمل کے مقتولین جنتی ہیں:

۔ ۔ سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس تحریر کر کے بھیجا کہ رات کی تاریکی میں جوزخی چل سکتے تھے اٹھ اٹھ کر بھر ہ پہنچ گئے۔حضرت عائشہ مٹالٹنز نے لوگول ہے معلوم کیا کہ ان کے ساتھ اور علی دٹاٹٹنز کے ساتھ کل کتنے آ دمی تھے اور ان میں سے کتنے تش ہوئے اور کتنے بچے تا کہ انہیں سے معلوم ہوجائے کہ کتنے آ دمی لا پتہ ہیں۔

جب وہ عبداللہ بن خلف کے مکان میں تھیں تو لوگوں نے انھیں گھیرلیا۔ جب!ن سے کسی کی موت کا ذکر کیا جاتا تو وہ فرما تیں اللہ ان پررخم کرے'ان کے کسی ساتھی نے سوال کیا کہا یہے لوگوں پراللہ کیسے رخم فرمائے گا۔

۔ حصرت عاکشہ ہیں تشیر: کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا تھا کہ فلال جنت میں جائے گا اور فلال جنت میں جے گا۔

رے ہیں میں تائین فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ جس شخص کا دل اورلوگوں کی طرف سے صاف ہو گا القد تعالی اسے جنت میں داخل فرمائنس گے۔

# گنا ہوں کی مغفرت:

سری نے شعیب 'سیف' عطیہ اور ابوا یوب کے حوالے سے حضرت علی بناٹین کا بیار شادنقل کیا ہے کہ نبی کریم پڑھیا پرجتنی آیات نازل ہوئیں ان تمام آیات سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے نازل ہونے پرخوش ہوئے :

﴿ وَمَا آصَابَكُمُ مِّن مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوا عَنُ كَثِيْرٍ ﴾

'' اور تنہیں جو بھی مصیبت پہنچی ہے۔ وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور بَہت می چیزیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے''۔

اُس آیت کے نازل ہونے پر بنی کریم مرکھا نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جان پر دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے گنا ہوں کی بدولت آتی ہے اوران میں ہے بہت ہے گناہ تو اللہ تعالی معاف فرمادیتا ہے اور دنیا میں اسے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ اور مغفرت کا سبب ہوتی ہے جس کی قیامت کے روز کوئی سزانہ ملے گی اور جو پھھاللہ عز وجل نے دنیا میں معاف فرمادیا ہے وہ معاف ہوچکا کیونکہ اللہ تعالی سی شے کو معاف کرنے کے بعد اس پر سزانہیں دیتا۔

### مقتولين كي مد فين:

سری نے شعب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس کھے کر بھیجا کہ حضرت علی بھائٹن تین روز تک لشکرگاہ میں مقیم رہے اور بھرہ میں قیام نہیں کیا کیونکہ لوگ اپنے اپنے مقتولین کو تلاش کر کے دفن کرر ہے تھے حضرت علی بھائٹن نے بھی تمام مقتولین کا چکر لگا یا جب کعب بن سور کی لاش پر سے ان کا گزر مواتوا پی جماعت سے ناطب ہو کر فر مایا تم لوگ بیہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بے وقو ف لوگ آئے ہیں حالا نکہ بیتوا کی عالم کی لاش ہے۔

جب حضرت علی بن گٹنے: حضرت عبدالرحمٰن بن عمّاب رہا گئے؛ کی لاش پر سے گز رے تو فر مایا بیتو قر کیش کے سروار ہیں لوگ ان پر جان دیتے تتھے اورسب ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے متحد تھے۔

۔ حضرت علی بخالین جس لاش پر ہے بھی گزرتے اس کے بارے میں پکھنہ پکھضر ورفر ماتے اورلوگوں سے مخاطب ہو کرفر مایا جو لوگ بیے کہتے تھے کہ عائشہ بڑینی کے ساتھ صرف فتنہ گرلوگ ہیں وہ غلط کہتے ہیں بیرم نے والاشخص تو انتہائی عابداور مجتہد آ دمی تھا۔اس کے بعد علی بخالین نے تمام مقتولین کوفہ اور مقتولین بصر ہ کی نماز جناز ہ پڑھائی اور دونوں طرف کے قریش لوگوں کی بھی بیقریش مدینہ اور مکہ کے رہنے والے تھے اور اطراف میں ایک بڑی قبر میں سب کو دفن کر دیا گیا۔

اس کے بعد حضرت علی می تھنے نے تھم دیا کہ میدان میں جتنی چیزیں ملیں سب جمع کرکے لے آؤ جب سب چیزیں جمع ہو گئیں تو مسجد بھرہ میں جھیج کراعلان کرایا کہ برخص اپنی چیز پہچان کرلے لے کیکن ہتھیا رخزانہ میں داخل کیے جائیں گے اور جس چیز کا کوئی پہچا ہے والہ موجود نہ ہوتو وہ تم لے سکتے ہو کیونکہ وہ اللہ عزوجل نے تہ ہیں حطا کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مرنے والے مسلمان کا مال حلال نہیں اور یہ تھیار چونکہ ان کے ہاتھوں میں تھاس لیے حکومت کے دیئے بغیر ملکیت میں نہیں آئےتے۔ مقتو لین کی تعداو:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جنگ جمل میں اون سے اردگر د لڑتے ہوئے دس ہزارآ دمی مارے گئے۔ان میں ہے آ دھے حضرت عائشہ بڑنے کے ساتھی تھے اور آ دھے حضرت علی بڑا تھا۔ فہیلہ از دکے دو ہزار' یمن کے پانچ سؤمضر کے دو ہزار' بنوتیس کے پانچ سؤ بنوتمیم کے پانچ سؤ بنوضبہ کے ایک ہزاراور بنو ہمر بن وائل کے یانچے سوآ دمی مارے گئے۔

ایک قول پیجھی ہے کہ پہلی جنگ میں بھرہ کے پانچ ہزار آ دمی مارے گئے اوراس کے بعد دوسری جنگ میں پانچ ہزار آ دمی مارے گئے۔اس طرح بھرہ کے مقولین کی تعداد دس ہزارتھی۔اور پانچ ہزار کوفی مارے گئے۔ بنوعدی کے ستر قاری قر آن قتل ہوئے بنوعدی کے نوجوان اوروہ لوگ اس کے علاوہ ہیں جوقاری نہ تھے۔

> حضرت عائشہ بڑینیو فرماتی ہیں کہ جب تک بنوعدی کی آوازیں آتی رہیں مجھے کامیا بی کی امیدر ہی۔ حضرت عائشہ بڑینیوں کی خدمت میں حضرت علی رہی تائیوں کی حاضری:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بڑسٹا کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ حضرت علی بھ تیند و دشنبہ کے روز بھرہ میں داخل ہوئے 'پہلے مسجد پنچے اور نماز پڑھی لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر حضرت علی بٹاٹٹندا پنے خچر پرسوار ہو کر حضرت عائشہ بڑنے کی خدمت میں گئے اور عبدالقد بن خلف بٹاٹٹن کے مکان پر پہنچے یہ بھرہ کا سب سے بڑا مکان تھا۔

جب حضرت علی بناٹنڈ یہال پنچے تو عورتوں کوروتے ہوئے دیکھا پیرخلف کے بیٹے عبدالقداورعثان پررور ہی تھیں اورصفیہ بنت الحارث بھی مندڈ ھانپے رور ہی تھیں۔ جب صفیہ نے علی بناٹنڈ کو دیکھا تو ان سے بولی۔اے علی بناٹنڈ! اے دوستوں کے قاتل ۔اے جماعت میں تفریق پیدا کرنے والے القد تعالی تیرے بیٹوں کو بھی اسی طرح میٹیم کرے جس طرح تو نے عبدالقد بن خلف بناٹی سے بیٹوں کو بیٹیم کرے جس طرح تو نے عبدالقد بن خلف بناٹی سے بیٹوں کو بیٹیم کورے بنایا ہے۔

حضرت علی بٹائٹنے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آ گے بڑھتے چلے گئے اور حضرت عا کشہ بٹوئیو کی خدمت میں پہنچے اورانہیں سلام کیا اور بیٹھنے کے بعد فرمایا مجھےصفیہ نے برا بھلا کہا ہے میں نے اسے بچپن کے بعد آج دیکھا ہے۔

جب حضرت علی دخائفًۃ باہر نکلنے گئے تو حضرت عائشہ بڑئیو نے صفیہ سے حضرت علی بخائفہ کا قول نقل کیا حضرت علی بخائفۃ نے اپنا خچر روک کر در داز وں کی جانب اشارہ کر کے فزمایا۔ میر کی طبیعت یہ جاہتی ہے کہ ان بند کمروں کے درواز وں کو کھول کر جولوگ ان میں چھپے میں انہیں قتل کر دوں۔ ہاں میر کی طبیعت یہی جاہتی ہے کہ میں انہیں قتل کر دوں۔ ان کمروں میں زخمی پوشیدہ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پنینچ کی بناہ لی تھی۔اس جملے سے حضرت علی بنوٹیز کا مقصد بیتی کہ صفیہ کو بتاویں کہ مجھے تمہاری اس حرکت کاعلم ہے لیکن تب بھی میں نے ان سے تغافل اختیار کررکھا ہے بیین کرصفیہ خاموش ہوگئ اور حضرت علی بنائٹز باہرتشریف لے گئے۔

جب حضرت علی بھائٹی با ہر نگلے تو ایک از دی بولا خدا کی قتم! ہم اسعورت کوضر ورقتل کر دیں گے۔ بیس کر حضرت علی بھوٹیز کو غصر آ سماا ورفر مایا:

'' خبر دار! نہ تو کسی کی پر وہ دری کرو۔ نہ کسی مکان میں داخل ہو۔ نہ کسی عورت کوایذ اپہنچائی جائے اگر چہ وہ تمہاری تو ہین کرے۔ تمہارے امراءاور نیک لوگوں کو برا کیے' کیونکہ عورت کمز ورہوتی ہے۔ ہمیں تو مشر کہ عورتوں پر بھی ہاتھا تھانے سے روکا گیا تھا اور جو محض عورت پر ہاتھ اٹھا تا یا اسے مارتا تو لوگ اس کی اولا د کوطعنہ دیا کرتے تھے کہ تیرے ہاپ نے فلاں عورت کو مارا تھا۔ خبر دار! اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم میں ہے کسی نے کسی عورت کواس لیے تکلیف پہنچائی ہے کہ اس نے تمہیں کچھ کہا تھا اور تمہاری آبر وریزی کی تھی تو میں تمہیں انتہائی بدترین سزادوں گا''۔

توبين عائشه بنونيخ كي سزا:

ا بھی پچھ دیرگز ری تھی کہ ایک شخص آیا اوراس نے عرض کیا اے امیر المونین ؓ دو شخص حضرت عا کشد بڑسنیز کے درواز ہ پر گئے اور صفیہ نے آپ کو جو برا بھلا کہا تھا اس کے عوض میں انہوں نے حضرت عا کشد بڑسنیز کی شان میں گنتا خی کی ۔

حضرت على مِن الثِّيرُ: كياعا كشه مِنْ مِنْ كَيْ مَان مِن ؟

شخص ندكور: جي بان!

حضرت على رہائشہ: انہوں نے کیا کہا؟

شخص مذکور: ان میں ہے ایک شخص نے تو بیمصرعہ پڑھا ع

خُزِيُتِ عَنَّا أَمُّنَا عَقُوفًا

" ماري مان كونا مهر بان مونے كى سرامل" -

دوسرے نے بیمصرعہ پڑھا سع

يَا أُمَّنَا تُوبِي فَقَدُ خَطَئَتِ "اے ہاری ماں! آپ توبر کر لیجے۔ آپ نے ملطی کی ہے"۔

حضرت علی مِن تَن نے قعقاع بن عمر و بِن تَنْ کَو بَعِیج کران دُونوں کوادران کے ساتھیوں کوطلب کیا اور فر مایا میں انھیں قتل کروں گا لیکن کچھ دیر بعد فر مایا میں نے سزا میں کچھ تخفیف کر دی ہے پھر حضرت علی بڑتا تھے: نے ان کے کپٹر سے اتروا کر ان کے سوسو کوڑ سے لگوائے۔

سری نے شعیب' سیف اور حارث بن تھیرہ کے حوالے سے ابوالکنو د کا سے بیان ذکر کیا ہے کہ بیدونوں شخص کوفیہ کے قبیلہ از د تے تعلق رکھتے تتھے اور بیدونوں بھائی تتھے ان کا نام عجل اور سعد تھا ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔

#### ا بل بصره کی بیعت: ﴿

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بڑت کا میر بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ احنف بٹائٹڑ: نے شام ہی کے وقت بعت کر لی تھی کیونکہ وہ اور بنوسعد بھرہ سے باہر تھے پھر حضرت علی بٹائٹڑ: ان سب کے ساتھ بھرہ میں داخل ہوئے تو اہل بھرہ نے بیعت کر لی تھی کیونکہ وہ اور بنوسعد بھرت علی بڑائٹڑ: کی بیعت کی اور ان لوگوں نے بھی بیعت کی جوزخی تھے یا کسی کی امان میں تھے جب میروان واپس لوٹا تو امیر معاویہ بڑائٹڑ: کے پاس چلاگیا۔

#### تقسيم مال:

جب حضرت علی ہن ٹینا ہل بھر ہ کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو بیت المال کا جائز ہلیا اس میں چھولا کھ سے زیادہ کا مال تھا۔ حضرت علی بنی ٹینانے اسے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جوان کے ساتھ شریک تھے ان سب کے حصہ میں پانچ پانچ سو درہم آئے اور فر مایا کہا گرا مقد نے تہہیں شام پر کامیا بی دی تو اسنے ہی عطیات تہہیں اور دیئے جائیں گے۔سبائیہ کو بیقشیم نا گوارگزری اور انہوں نے حضرت علی بن ٹوٹٹز: پر مختلف قتم کے اعتراضات کیے۔

#### حضرت على مِنْ لِثَنَّهُ: كااصول:

سری نے شعب وسیف اور محمہ بن راشد کے حوالے سے راشد کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی بی اٹنونہ کا یہ اصول تھا کہ وہ کسی بھائے ہوئے اور زخمی کو تل نہ کرتے تھے اور نہ کسی کا پر وہ فاش کرتے تھے اور نہ کسی کا مال لیتے تھے۔ پچھلوگوں نے کہا کہ یہ بڑے تیجب کی بات ہے کہ ان لوگوں کا خون تو ہمارے لیے حلال ہے اور ان کے مال حرام ہیں۔ حضرت علی ہی ٹیٹر نے بیس کر فرمایا بیتہ ہم سے درگز رکیا وہ ہم میں واضل ہے اور ہم ان میں داخل ہیں اور جو شخص ہمارے مقابلے میں قرمایا بیتہ ہم ان جس خارجی ہو گئے ہوا وہ میری جانب سے ابتداء کے باعث ہوا اس لیے ان کے مال کاٹمس نہیں لیا جاسکتا اسی وقت سے وہ لوگ جو بعد میں خارجی ہو گئے۔

#### اشتر کا نداق:

اُبوکریب محمد بن العلاء نے بچیٰ بن آدم' ابو بکر بن عیاش اور عاصم بن کلیب کے واسطہ سے کلیب کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں نے جنگ سے فراغت حاصل کر لی تو جھے اشتر نے ایک اونٹ خرید نے کا تھکم دیا میں نے مہر ہ کے ایک مخص سے سات سومیں ایک اونٹ خریدا اشتر نے مجھ سے کہا بیاونٹ عائشہ بٹی تھڑنے کے پاس لے جاؤاور اس سے کہو بیاونٹ تیرے اونٹ کے بدلے اس اشتر مالک بن الحارث نے بھیجا ہے۔

میں وہ اونٹ حضرت عائشہ بڑینیوں کی خدمت میں لے کر پہنچا اور عرض کیا کہ مالک اشتر نے آپ کوسلام کہا ہے اور بیاونٹ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ بیاونٹ آپ کے اونٹ کے بدلے میں ہے۔

حضرت عائشہ بڑہنین اللہ اس پر بھی سلامتی نہ بھیجے۔اس نے عرب کے سر دار گھر بن طلحۃ بڑی بیٹا کو آل کیا اور میرے بھانج کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی معلوم ہے۔

کلیب کہتا ہے کہ میں واپس اشتر کے پاس آیا اور اس ہے حضرت عائشہ بھیجیے کا قول بیان کیا۔ اشتر نے اپنے زخمی باز وکھول

کر دکھائے اور بولا کہ مجمد ہو گئے: نے بھی تو میر نے آل کاارادہ کیا تھا۔ میں اسے کیوں نہ آل کرتا۔

حضرت عا نشه ون الله كل مكه كوروانكي:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بن ﷺ کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ حضرت ، کشہ بن نیونے بھرہ سے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ مروان اور اسود بن ابی البختر کی راستہ میں حضرت عا کشہ بنی نیو کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور حضرت عا کشہ بن نیوج کے زمانے تک مکہ بی میں مقیم رہیں اور حج سے فراغت کے بعد مدینہ واپس ہو کیں۔

اہل کوفہ کے نام فتح کامراسلہ:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے مجھے طلحہ کا یہ بیان تحریر کیا کہ حضرت علی رضائتنا نے کوفد کے عامل کو فتح کی خوشخبری لکھ کر روانہ کی اس میں تحریر فرمایا:

'' یہ خط اللہ کے بندے امیر المونین کی جانب سے ہے ہم نے نصف جمادی الآخر میں خریبہ کے مقام پر جوبھرہ کا ایک میدان ہے وہمن سے متام کر جوبھرہ کا ایک میدان ہے وہمن سے مقابلہ کیا اللہ عز وجل نے انھیں وہ چیز عطا کی جووہ مسلمانوں کو ہمیشہ عطا کرتا رہتا ہے۔ ہمارے اور ان کے بکثر ت لوگ مارے گئے۔ ہماری جانب سے جولوگ مارے گئے ہیں ان میں ثمامۃ بن المبٹنی 'ہند بن عمر وُعلباء بن المبٹنی میں میں میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں کہ میں المبٹنی میں میں میں المبٹنی میں میں المبٹنی میں میں المبٹنی میں میں المبٹنی میں میں المبٹنی میں میں المبٹنی میں میں المبٹنی میں میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں میں میں میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں میں میں میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں المبٹنی میں میں المبٹنی میں میں المبٹنی 
عبدالله بن رافع بنالله کوبھی اسی مضمون کا ایک خطاتحر برفر ما یا۔ اور کوفہ جو شخص فنج کی خوشخبری لے کر گیا تھاوہ زفر بن قیس تھا۔ جو جمادی الآخر کے آخر میں کوفہ پہنچا۔

زيا دا درعبدالرحمٰن بن الي بكره رَمْناتِيْهُ كي عدم شركت:

بیعت کے الفاظ بیہ تھے۔ تیرے ذمہ اللہ کا عہدو پیان ہے جسے پورا کرنالا زم ہے۔ جس سے ہم صلح کریں گے اس سے تم صلح کرو گے اور جس سے ہم جنگ کریں گے اس سے تم جنگ کرو گے۔ اورا پٹی زبان اور ہاتھ ہمارے خلاف استعال نہ کرو گے۔ زیاد بن البی سفیان ان لوگوں میں سے تھے جوعلیحدہ رہے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بیرحارث بن الحارث کے مکان میں مقیم تھے۔

۔ جب حضرت علی بٹی ٹیز بیعت سے فارغ ہو گئے تو عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہ رٹی ٹیز امان طلب کرنے اور اتباع کرنے کے لیے حاضر ہوئے ۔حضرت علی بٹی ٹیز نے فر مایا تیرے بچا مجھ سے علیحدہ رہے اور جنگ میں میراساتھ نہیں دیا۔

عبدالرطن: اے امیر المونین ! خدا کی نتم ! وہ آپ ہے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ تو دل وجان ہے آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے لیکن مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ وہ بیار ہیں میں ان کی خدمت میں جاؤں گا اور واپس آ کرامیر المونین کو ان کے حال ہے مطلع کروں گا۔

لیکن عبدالرحمٰن نے حضرت علی رہی تھی کو ان کی جائے پناہ نہیں بتائی اس پر حضرت علی رہی تھی نے عبدالرحمٰن کو زیاد کی جائے بناہ بتانے کا تعلم دیا۔عبدالرحمٰن نے حضرت علی رہی تھی کو اس مقام سے آگاہ کر دیا۔

حضرت على مِنْ تَتْنَةِ: الجِماتُوتُم آ كَةُ آكَ چلواور مجھےوہ جگہ بتاؤ۔

عبدار حمن حضرت علی مخافظۂ کوساتھ لے کر گئے۔ جب حضرت علی مخافظۂ زیاد کے پاس پہنچے تو اس سے فر مایا۔ تم علیحد و بیٹھے رہے اور میرے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں گی۔

زیا دینے حضرت علی بھائٹنز کا ہاتھ اپنے سینے ہر رکھ کر اپنی تکلیف دکھائی کہ میرے یہ تکلیف ہےاور عدم حاضری کا عذر کیا۔ حضرت علی میں تئذینے ان کا پیعذر قبول کیا۔حضرت علی میں تئذینے ان سے مشور ہ کیا اور انہیں بصر ہ کا امیر بنانا جایا۔

زیاد: اس کام کے لیے آپ کے گھر والوں میں ہے ایبا شخص زیادہ بہتر ہوگا جس پرلوگ مطمئن ہوں کیونکہ ایسے ہی شخص پرلوگ اطمینان کر سکتے میں اوراس کی اطاعت کر سکتے ہیں میں اسے مشورہ دیتار ہوں گا۔

الغرض دونوں کا اس پراتفاق ہو گیا کہ عبداللہ بن عباس بی ہے کو بھرہ کا امیر بنایا جائے اس فیصلہ کے بعد حضرت علی میں تنزاپی ج بے قیام پرواپس لوٹ آئے۔

# ا بن عباس من الله كالصره كي امارت يرتقرر:

حضرت علی بھٹی نے حضرت عبداللہ بن عباس بٹی کو بصرہ کا والی بنایا اور خراج اور بیت المال زیاد کے سپر دکیا اور ابن عباس بڑسنز کو تکم دیا کہ زیاد کے مشورہ کو ہمیشہ غور سے سننا (ابن عباس بڑسنڈ فر ماتے ہیں جب بھی لوگوں میں کوئی شورش ہر پا ہوتی میں ہمیشہ زیا دے مشورہ کرتا )۔

ابن عباس بڑسیں: یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ حق پر ہیں۔ اور آپ کے خالفین باطل پر ہیں۔ آپ کے لیے جوامور مناسب تھے ہیں نے ان کے بارے میں آپ کومشورہ دیا تھا اور آپ یہی جھتے رہے کہ ہیں نے آپ کومیح مشورہ نہیں دیا۔ جس طرح میں اس کا قائل ہوں کہ میں راہ حق پر ہوں اور لوگ باطل پر ہیں۔ میں ہراس شخص کی گردن ماردوں گا جو آپ کے تبعین کی خلاف ورزی کرے اور آپ کے تھم کی نافر مانی کرے کیونکہ اسلام کی عزت اور لوگوں کی اصلاح اس میں ہے کہ ایسے شخص کی گردن ماردوں گا۔ جائے اس لیے میں ایسے شخص کی گردن ماردوں گا۔

جب حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ اواپس چلے گئے تو حضرت علی بنی تیز نے فر مایا میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور میں ریمجی جانتا ہوں کہاس نے مجھے ہمیشہ بہترین رائے دی ہے۔

سبائیہ فرقہ حضرت علی بنی ٹینٹنز کے کوچ کرنے سے پہلے ہی بلا اجازت بھرہ چل دیا۔حضرت علی بنی ٹینٹزنے فوراُان کے پیچھے کوچ کیا تا کہ آگے جاکروہ لوگوں میں فتندنہ بھیلا کمیں حالانکہ حضرت علی بنی ٹینٹر ابھی بھرہ ہی میں قیام کرنا چاہتے تھے۔

### مدينه مين جنگ كي اطلاع:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان جھے تحریر کیا کہ اہل مدینہ کو جنگ جمل کی اطلاع جمعرات ہی کے روز مل گئی تھی جس کی صورت میہ ہوئی تھی کہ ایک گدھ مغرب سے قبل مدینہ کے اوپر سے گز را جس کے پنجوں میں گوشت کے لوتھڑے لفکے بوئے تھے لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے پھر مارے جس کی وجہ سے گدھ کے پنجے سے ایک ٹکڑا نیچے گر پڑا لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ ایک انسانی ہاتھ تھا اور انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس پرعبد الرحمٰن بن عمّاب رٹھا تھنا کا نام کندہ تھا۔

ہے گدھ مدیندا در مکداوراس کے قرب و جوار کے علاقے میں پھیل گئے اور جہاں جہاں ہے گدھ گئے وہاں انسانوں کے ہاتھ او

پیر بھی اٹھا کر لے گئے جس سے دور دراز کےلوگوں کواس جنگ کی اطلاع ہل گئی۔

### حضرت عا نشه بنځ نین کی روانگی کی تیاری:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی ہو تئن نے حضرت علی مؤند نے حضرت علی مؤند نے حضرت علی کر روانہ کیا کہ حوالے ہے حضرت علی شہر بڑسنیم کی روائل کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی مہیا کیں۔ سواری سامان اور زادِ راہ وغیرہ اور جو ہوگ مکہ سے حضرت عائشہ بڑسنیم کے ساتھ گئے ان میں سے صرف وہ لوگ باتی رہ گئے جنہوں نے ساتھ کے ان میں سے صرف وہ لوگ باتی رہ گئے جنہوں نے بصرہ میں نیم بہند کیا اور بصرہ کی مشہور ومعروف چالیس عورتوں کوساتھ کیا اور محمد سے فرمایا اپنی بہن کے لیے کوچ کی میں کرو۔

حضرت عائشہ بینین کوبھی اطلاع مل گئی تھی جب کوچ کا دن آیا تو حضرت علی بیخاتین حضرت عائشہ بینینے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہوگئے ۔لوگ بھی حاضر ہوئے 'حضرت عائشہ بین بینی ہا ہرتشریف لو کیں اور لوگوں کو رخصت کیا۔کوچ کے وقت حضرت عائشہ بینینے نے لوگوں سے فرمایا:

''اے میرے بیٹو! ہم جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے آئندہ ہمارے ان اختلافات کے باعث کوئی شخص ایک دوسرے پرزیاد تی نہ کرے خدا کی قتم! میرااور علی بڑاٹٹنز کا شروع ہی سے اختلاف تھالیکن بیاختلاف اس قتم کا تھا جیسے ساس اور داماد میں ہوتا ہے۔ فی الحقیقت علی بڑاٹٹنز میرے نزدیک نیک آدمی ہیں''۔

اس کے بعد حضرت علی من النتا نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا:

''اےلوگو! خدا کی تنم!ام المومنینؓ نے بچے فر مایا اور نیک بات کہی ہے میر ااوران کااختلاف واقعتٰا اس تنم کا تھا اور عاکشہ بڑسنے دنیاو آخرت میں تبہارے نبی سکتی ہے گئے کی زوجہ ہیں''۔

حضرت عا کشہ بڑسنیو نے شروع رجب ۲ ساھ میں ہفتہ کے روز بصرہ ہے کوچ کیا اور کئی میل تک حضرت علی بنوٹر آئیبیں پیدل چھوڑنے آئے اورا پنے بیٹوں کو تکم دیا کہ ایک دن تک ام الموشین کا ساتھ دینے کے بعد واپس آئیں۔ ۔۔۔ اسس

### مقتولین کی کثریت:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور محمد بن الفضل الخراسانی کے حوالے سے سعیدالقطعی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہم مقتولین جمل کے بارے میں آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس جنگ میں چھے ہزار سے زیادہ آ دمی مارے گئے۔

عبداللد بن احمد بن سبوییہ نے احمرُ سلیمان بن صالح' عبدالله' جربرین حازم اور زبیر بن الحریث کے حوالے ہے ابوعبیدہ کا ہیر بیان ذکر کیا ہے کہ میں نے لماز ۃ بن زیاد سے سوال کیا کہ آخر تو علی رہی گئے: کو کیوں برا کہتا ہے؟

لمازہ: میں اس شخص کو کیسے برانہ کہوں جس نے میری قوم کے ڈھائی بزارا فراد وقل کر دیا ہو۔

جریر بن حازم کہتے ہیں ابن الی یعقوب کا بیان ہے کہ علی بن الی طالب رہی تھنانے جمل کے روز دو ہزار پانچ سوآ ومی قتل کیے جن میں سے ایک ہزارتین سوپچاس از دی تھے۔ جن میں سے ایک ہزارتین سوپچاس از دی تھے آئھ سو بنوضبہ کے افراد تھے اور تین سوپچاس دوسرے قبائل کے آ دمی تھے۔ مجھے سے میرے والد نے سلیمان اورعبداللہ کے حوالے ہے جریر کا میہ بیان ذکر کیا کہ جمل کے دن معرض بن عداط بھی قتل کیا گیہ

اس کے بھائی جاج نے اس کے تل پریشعر کہا۔

اَهُمْ أَرُيْسُومُ الْحَسَانُ الْحَشَرَ سَاعِيًا بِحِيْسُهُ الْحَسَرَ الْحَسَرَ الْحَسَرَ الْحَسَرَ الْحَسَرَ الْحَسَرَ الْحَسَرَ اللهُ ا

معاذ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ نے جریر کے حوالے سے بیان کیا کہ معرض بن علاط جنگ جمل میں مارا گیا۔ تب اس کے بھائی حجاج نے بیشعر کہاتھا۔

نَّهُ اَرُيُومَا كَانَ اكْنَسَرَ سَاعِيًا بِكُفَّ شِسَمَالٍ فَسَارَ فَتُهَا يَمِينُهُهَا بَرِينُهُا اللهُ ا

عبداللہ نے احمد سلیمان عبداللہ اور جریر بن عازم کے واسطے سے ابویز بدالمدین کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ جنگ سے فراغت کے بعد حضرت عمار بن یاسر بین یا نے حضرت عائشہ بی بینا سے عرض کیا۔ آپ سے جو پردہ نشینی کا عبدلیا گیا تھا۔ آپ کا بیسفراس عبد کے کتنا متضاد ہے۔

حضرت عائشه ولينين كيابيه ابواليقظان بين؟

عمار رض شنه: جي مال!

حضرت عا نَشْهِ بُرْسَنِينِ: خدا كُوتتم! مين بيرجانتي موں كه تو خوب حق كهنے والا ہے۔

عمار بن تنافذ: مرتم كي تعريف اس خداك ليے ہے جس نے آپ كى زبان سے ميرے ليے اس فيصله كا اظهار كرايا-



# امارت مصر

محمر بن الى حذيفه كاقل:

اس ٣١ه ميں محد بن اني حذيفة قبل كيا گيا اور اس كے قبل كي وجه بيه پيش آئى كه جب مصري محد بن اني بكر بن ين كي ماتھ مضرت عثان من تقدير من الى منديف معرى من الى منديف مصرى من مقيم رباس في عبد الله بن سعد بن الى سرح بمن الله كووبال سے نكال كرخودوبال کا نظام سنجال لیا محمد بن ابی حذیفه مصری میں مقیم رہااور حضرت عثان میں شنہ پد کردیئے گئے اس کے بعد حضرت علی بین تھی کی ہیعت ہوئی اورامیرمعاوید مناتقنائے حضرت علی مخالف ساختلاف کیااور عمرو بن العاص مخالفنانے اس اختلاف پرمعاوید مخالفنا کی بیعت کرلی۔

اس کے بعد معاویہ مخاشِنا ورعمر و بن العاص مخاصِّن نے محمد بن ابی حذیف کے مقابلہ کے لیے کوچ کیا اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ قیس بن سعد الانصاری بٹی ﷺ مصرنہ آئے تھے۔معاویہ رہی گئن اور عمر و بن العاص رہی گئن نے مصر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن وہ کا میاب نہ ہو سکے تو ان دونوں نے محمہ بن البی حذیفہ کو دھو کا دینا شروع کیا حتی کہ اسے کھینچتے تحریش لے آئے اور وہاں کے قلعه میں اس کامحاصرہ کرلیا اس وقت اس کے ساتھ ایک ہزار آ دمی تھے۔عمرو بن العاص بڑاٹٹنٹ نے پنجنیق کے ذریعہ قلعہ پرسنگ باری کی حتی کہ بیا پیخ تمیں آ دمیوں کے ساتھ مجبور ہو کر قلعہ ہے اتر آیا۔عمرو بن العاص بٹی ٹٹنز کے فشکرنے انھیں پکڑ کرفتل کر دیا۔

محد بن الى حذيفه كى احسان فراموشى:

ہشام بن محمد نے ابو مخصف لوط بن کیمیٰ بن سعید بن مخصف بن سلیم اور محمد بن پوسف الانصاری کے واسطہ سے عباس بن سہل الساعدي كابيبيان ذكركيا ب كمحمد بن الى حذيف بن عتبة بن ربيعة بن عبد من بن عبد مناف بى و و خص ب جس في مصريول كوحضرت عثمان بن تثنية كے خلاف اكساكر بھيجا جب بيلوگ مدينه بينجے تو انہوں نے عثمان بن تثنية كا محاصره كرليا اور انھيں شہيدكر ديا۔محمد بن الي حذیفہ خودمصر میں مقیم رہا۔اس وقت حضرت عثمان کی جانب سے مصر کا والی عبدالله بن سعد بن الی سرح تھا۔ جو قریش میں بنوعا مربن لوی سے تھا۔ محمد بن ابی حذیفہ اسے مصرے نکال کرخودمصریر قابض ہوگیا۔عبدالللہ بن سعد بھالتہ مصرکے علاقہ تخوم میں آ گئے اس کی حدود فلسطین سے ملتی تھیں اور و ہاں تھہر کر حضرت عثمان مِنی تُمنَّذ کے حالات کا انتظار کرنے لگے ایک دن ادھر سے ایک سوار کا گز ر ہوا۔ 

مسلمانوں نے حضرت عثمان دخاتمنز کوشہید کرویا۔ سوار:

عبدالله من تنه: انالله وانااليه راجعون \_ا \_الله كي بند \_ان كي شهادت كي بعدلوگول ني كيا كيا -

رسول الله م التياكي جيازاد بھائي على بن ابي طالب مِن تَفْدَ كَ ہاتھ پر بيعت كر لي ب-سوار:

عبدالله مِنْ شَنَّهُ: اناللَّهُ وانا البيدراجعون \_

تم نے حضرت علی مناتیز کی خلافت کو حضرت عثمان مٹاتیز کی شہادت کے برا برسمجھ کیا ہے؟ سوار:

عبدالله وفاقته: بال!حقیقت بھی یہی ہے۔

ال شخص نے عبداللہ منافقہ کو فور ہے دیکھااور کچھ پہچان کر بولاتم عبداللہ بن ابی سرح موافقہ امیرمصر ہو۔

عبدالله مِنْ عَنَا: بال!

سوار ۔ اگرتم زندگی جاہتے ہوتو بہت جلدا پی جان بچاؤ۔اس لیے کہ امیر المونین بٹائیڈ کی تمہارے اور تمہ رے ساتھیوں ک بارے میں اچھی رائے نہیں ہے اگر انھیں تم پر قدرت حاصل ہوگئی تو یا تو تم لوگوں کوئل کر دیں گے یہ تمہیں مسمانوں کے شہروں سے نکال دیں گے اور امیر میرے پیچھے پیچھے تمہارے یاس پینچنے والے ہیں۔

عبداللد من شنه: اميركون متعين ہواہے؟

سوار: قیس بن سعد بن عباد ة الانصاری مِنْ تَقَدِّب

عبدالله بخالتند؛ الله تعالی محمد بن ابی حدیفه کوتباه و برباد کرے جس نے اپنے چھازا دیھائی کے خلاف بغاوت کی اورلوگوں کوان کے تس پر اور اکسایا۔ حالا نکہ عثمان بخالتند نے اس کی تربیت و کفالت کی اور ہرقتم کے اخراجات کی تمام ذمہ داری اپنے سر لی اور سینکٹر وں اس پراحسانات کیے اس نے احسان فراموثی کر کے ان کی نیکیوں کا بیہ بدلہ دیا کہ ان کے گورنروں پر جملے کیے اورلوگوں کوان کے قتل پراکسایا اور مدینہ بھیجاحتی کہ وہ نشہید کر دیے گئے اور اس طرح محمد نے ایسے شخص کو خیفہ بنا نا منظور کرلیا۔ جس سے اس کی رشتہ داری بہت دور کی ہے حالا نکہ اپنے اس طرز ممل سے وہ عثمان رش تین کے زیانہ میں کسی شہر کی ایک ماہ کے لیے بھی حکومت حاصل نہ کر سکا اور نہ عثمان بڑی تین نے اسے اس کا اہل سمجھا۔

وار: تم اپنی جان جلد بچاؤ کہیں تم قتل نہ کر دیتے جاؤ۔

عبدالله بن سعد بن سياو مال سے بھاگ کر دمشق حضرت معاویہ بن ابی سفیان الرسیا کے پاس پہنچ گیا۔

ا مام ابن جربرطبری فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ قیس بن سعد بڑیتی جب والی مصر بنائے گئے تو محمد بن الی حذیفہ زندہ تھا۔

# مصرکی ا مارت برقیس بن سعد ایسینا کا تقرر:

اسى سنەمىل حفِرت على مِنالِمَةُ نے قیس بن سعد بن عبادة الانصاری الله الله كومصر كاوالى بنا كر بھيجا۔

ہشام بن مجمد الکتمی نے ابوخف اور محمد بن یوسف بن ثابت کے حوالے سے حضرت بہل بن سعد رہی تیز کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثم ن بھی تیز شہید کر دیے گئے اور حضرت علی ابن ابی طالب بھی تیز خلیفہ متنب ہوئے تو انھوں نے قبیس بن سعد الا نصاری ببریٹ کو طلب فر مایا اور ان سے فر مایا تم مصر جاؤ ۔ میں نے تمہیں وہاں کا والی متعین کیا ہے اسپنے گھر جا کر تیاری کر واور اسپنے ساتھ ان لوگوں کو لیتے جاؤ جن پر تمہیں بھروسہ ہواور جنہیں تم اپنے ساتھ لے جانا پیند کر واور ایک لشکر بھی ساتھ لے جو وُ تا کہ دشمنوں پر تمہر را مرائی ہو سکے اور جس کی حمایت سے تم حکومت چلاسکو۔ جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو محسن پر احسان کرنا اور جو شخص اختلاف کر سے اس پر تنی کرنا عام اور خاص لوگوں کے ساتھ فری بر تنا کیونکہ فرمی میں برکت ہے ۔

قیس بی تُنْدُ اے امیر المومنین بی تین الله آپ پر رحمت نازل فر مائے میں نے آپ کا مقصد سمجھ لیا ہے آپ نے جو یہ فر مایا ہے کالشکر ساتھ لے کر جو وَں تو خداکی فتم!اگر مدینہ سے لشکر لے کر گیا تو بھی بھی مصر میں داخل نہ ہوسکوں گا بیلشکر تو میں آپ ہی کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کیونکہ آپ کواس لشکر کی زیادہ حاجت ہے اور برصورت میں ان کا آپ کے قریب ہی رہنا بہتر ہے تا کہ کسی مقام رہھی آپ کوئی لشکر جیجن چیز تن تو آپ کے پاس فوت کی ایک خاصی تعداد موجود ہو میں تواپیے ساتھ صرف اپنے گھروالوں اور آپ کی خصحتوں کولے کر جاؤں گا اور اللہ عزوجل ہی اس کام میں امداد فرمائے گا۔

قیس بن سعد بڑی اپنے دوستوں میں ہے سات آ دمی اپنے ساتھ لے کر گئے اور مصر پنچے۔ جامع مسجد میں پہنچ کرمنبر پر بیٹھے اورامیر المومنین کا خط پڑھ کرسنانے کا حکم دیا۔

مصریوں کے نام حضرت علی مناتقة كا خط:

يه خط مصريوں كو پڑھ كرسنايا گيااس ميں تحريرتھا:

لبهم التدالرحن الرحيم

''اللہ کے بندے امیر الموشین علی ابن ابی طالب بڑاتھ، کی جانب سے ہراس مومن و مسلم کے نام جسے میرانط پہنچ ۔ میں اولا اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی مشکل کشانہیں ۔ اللہ عزوجل نے اپنی حکمت اور حسن تدہیر سے اسلام کو منتخب فر مایا ۔ اس کو اپنے لیے پند کیا اور اس کو اپنے فرشتوں اور رسولوں کے لیے ۔ اور اپنے بندوں کے پاس رسول بھیج ۔ پھرا پی مخلوق میں سے پھرلوگوں کو منتخب فر مایا ۔ اللہ عزوجل کا اس امت پر بڑا کرم ہے اور بیاس امت کی فضیلت ہے کہ حمد سکھا تھا کو اس امت میں مبعوث فر مایا ۔ آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم فر مائی اور فرائض کے احکام سکھائے اور سنت کی تعلیم دی تا کہ لوگ ہدایت پا جا نمیں آپ نے لوگوں کو ایک و بین پر جمع فر مایا تا کہ وہ آپئی آپ نے لوگوں کو قات دی ۔ آپ پر اللہ عزوجا کیں 'اٹھیں نرمی کی تعلیم دی تا کہ وہ پاک ہوجا کیں 'اٹھیں نرمی کی تعلیم دی تا کہ وہ پر ظلم نہ کریں جب نبی کریم مرتبی اس مور تعلیم فر ما چکے تو اللہ عزوجا سے نو وفات دی ۔ آپ پر اللہ کے حمتیں اور بر کتیں نازل ہوں ۔

پھر آپ کے بعد مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے دونیک آ دمیوں کوخلیفہ بنایا جنہوں نے کتاب اللہ اورسنت رسول پر عمل کیا اور نہایت عمدہ طور پرخلافت کے امور انجام دیے اور سنت رسول سے سرموانح اف نہ کیا پھر اللہ عزوجل نے ان دونوں کو بھی وفات دی۔

ان دونوں کے بعد ایک اور شخص خلیفہ بنایا گیا۔ اس نے نئ نئ باتیں ایجاد کیں جس کی وجہ ہے لوگوں کو اس کے خلاف بو لنے کا موقع ملا پہلے تولوگوں نے باہم چے میگوئیاں کیں پھر عیب جوئی کی پھر انھیں قتل کر دیا۔

اس کے بعدلوگ میرے پاس آئے اور میری بیعت کی میں اللہ عز وجل سے مدایت وتقویٰ کا طلب گار ہوں۔

· خبر دارا ہم پرتمہارا جو تی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب الله اور سنت رسول الله کو پیمل کریں اور اس کے احکام تم پر نافذ کریں اور سنت رسول الله کو پیم الله ہی مدو کرنے اور سنت رسول الله کو پیم الله ہی مدو کرنے والا ہے اور وہ بیمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔

میں نے تمہارے پاس قیس بن سعد بن عبادہ نیجی کوامیر بنا کر بھیجا ہے تم اس کا ساتھ دواور حق کے معالمے میں اس کی

معاونت کرو۔ میں نے اسے میر بھی تھم دیا ہے کہتم میں جو بھلےلوگ ہوں ان کے ساتھ وہ نیک سلوک کرے شریروں کے ساتھ تختی کرے اور خواص اور عوام ہر ایک کے ساتھ نرمی سے چیش آئے۔ میں اس کے طریقہ کار سے خوش اور اس کی اصلاح و ہدایت کی امیدر کھتا ہوں میں اللہ عزوجل سے اپنے اور تمہارے لیے نیک اور خالص عمل اور بہترین ثو اب اور وسیع رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکانۃ''۔

#### قيس بن سعد بن الله كا خطيه:

خطختم ہوجانے کے بعد قیس بن سعد بڑی ﷺ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔انہوں نے اللہ کی حمد وثنا اور حضوّر پر درو دہیجنے کے بعد فرمایا:

'' تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حق ظاہر فر مایا اور باطل کو مٹایا اور ظالموں کو ذکیل وخوار کیا۔ا بے اوا ہم نے اس شخص کی بیعت کی ہے جسے ہم اپنے نبی مائی کا کے بعد سب سے بہتر سجھتے تھے تو اے اوگو! تم فوراً کھڑ ہے ہواور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مائی کم پرفور أبیعت کروا گرہم کتاب وسنت کے مطابق عمل نہ کریں تو ہماری بیعت تم پران زم نہیں''۔

یہ خطاور تقریرین کرلوگ فوراً کھڑے ہوئے اور قیس بڑاٹٹنا کے ہاتھ پرعلی بڑاٹٹنا کی بیعت کی اس طرح مصر پرقیس بڑاٹٹنا کا تسلط قائم ہو گیااور قیس بڑاٹٹنانے ہرجگہا ہے والی مقرر کردیئے۔

#### ابل خربتا:

صرف ایک گاؤں خربتانا می پرقیس بڑاٹیؤ کا تسلط نہ ہو سکا انہوں نے حضرت عثمان بن عفان بڑاٹیؤ کی شہادت کو بہت زیادہ! ہم سمجھا۔ یہاں بنوعد کج کا ایک شخص جس کا نام پزید بن الحارث تھااس گاؤں کا امیر تھا۔ ان لوگوں نے قیس بڑاٹیڈ کے پاس کہلا کر بھیجا۔ ہم تم لوگوں سے جنگ کرنانہیں چاہیے 'آپتمام مصر میں جہاں چاہیں اپنے افسران بھیج دیجھے۔ لیکن ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجے تاکہ ہم اس برغور کرسکیں کہلوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ مسلمۃ بن مخلدالانصاری الساعدی رہی گئیؤنے قیس رہی گئیؤں ہے اختلاف کیا اور انہوں نے حضرت عثمان بولتیؤ کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ قیس رہی گئیؤں نے ان کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم میرے خلاف بغاوت کررہے ہوا گر بورا ملک شام اور ملک مصرمیری حکومت میں ہوتو میں ان دونوں ملکوں کی حکومت بین نہیں کروں گا اور ان سے زیادہ تیرے آل کو بہتر سمجھوں گا۔

مسلمہ بھائٹنٹ نے اس کے جواب میں کہلا کر بھیجا کہ جب تک تم مصرے گور نر ہو میں تمہارے خلاف کو کی بغاوت نہ کروں گا۔ قیس بن سعد بڑی بیٹا نہایت بمجھوداراورایک مد برانسان تھے انہوں نے اہل خربتا کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میں تمہیں بیعت پرممجبور نہیں کرتا۔ میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے دیتا ہوں اور تم سے کوئی تعرض نہ کروں گالیکن تم مسلمہ بن مخلد بنائٹن اور دوسرے لوگوں سے واجب الا داخراج وصول کر کے روانہ کرو کیونکہ قراح کے معالمہ میں تو کسی کا بھی اختلا ف نہیں۔

راوی کہتا ہے کہ جب حضرت علی بٹی ٹیٹن جنگ جمل کے لیے تشریف لے گئے اس وقت مصر کے والی قیس بٹیٹن ہی تھے اور جب حضرت علی بٹی ٹیٹنہ بھر وے یَوفہ تشریف لائے تب بھی یہی امیر مصریتھے۔

## امیرمعاویه مناتثهٔ کاقیس مناتشهٔ کے نام خط:

امیر معاویہ بوتنہ تمام مخلوق میں قیس بڑاتیٰ کواپنے لیے سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے کیونکہ مصر کی سرحدات شام سے لکق تھیں امیر معاویہ بڑائیں کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جانب سے علی بڑائیں شام پرحملہ آور ہوں اور دوسری جانب سے قیس حملہ کر بیٹھیں اس طرح میں دونوں جانب سے گھیرے میں آجاؤں گا۔

اس خطرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے امیر معاویہ بٹائٹڈ نے ایک خطاتح بر کیا۔ جس وقت یہ خطاتح بر کیا گیا اس وقت حضرت علی بٹاٹٹڈڈ کوفہ میں مقیم تھے اور ابھی صفین کی جانب کوچ نہ کیا تھا۔ امیر معاویہ رٹاٹٹڈ نے خط میں تحریر فر مایا :

'' یہ خط معاویہ بن ابی سفیان بیسی کی طرف سے قیس بن سعد بیسی کے نام ہے۔ تم نے حضرت عثمان بھی تھی براعتر اضات کے انہوں نے جو کام کے یا کسی کو سرزادی یا کسی کو کچھ کہایا کسی کو کسی کی جگہ افسر بنایا نو جوانوں کو حکومت دی۔ تم نے ان میں سے ہرکام پراعتر اضات کیے لیکن تم خود جانتے ہو کہ ان میں سے ایک کام بھی ایسانہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا خون تمہمارے لیے حلال ہو جاتا ہم نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور ایک گنا و عظیم اپنے مرابیا ہے ۔ اے قیس بھائی التہ عزوج کے ان کو کسی ان کو کسی میں داخل ہے جنہوں نے عوام کو حضرت عثمان بن عفان بھی تھن کے خلاف ابھارا تھا شاید تو بدار کے مومن کے تل کے بدلے میں پھے تھوڑی بہت کام آجا ہے۔

جہاں تک تمہارے خلیفہ علی رہی اٹنے: کا معاملہ ہے تو تو وہ مخص ہے جس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا اور حضرت عثان میں ٹیخن کے قبل پر ابھارا ۔ حتیٰ کہ لوگوں نے انھیں شہید کر دیا۔ تیری قوم کا بڑا حصہ ان کے خون سے محفوظ نہیں ہے۔ اے قیس بڑا ٹینز! اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ حضرت عثمان رہی ٹینز کے خون کا مطالبہ کرے تو اس معاطع میں ہمارا ساتھ وے میں جب غالب آج وُں گا تو تجھے عواق عرب اور عواق فارس کا حاکم بنا دوں گا اور اپنے گھر والوں میں سے جس کے لیے بھی تو پہند کرے گا اسے جاز کی حکومت دے دوں گا اور جب تک میری حکومت قائم رہے گی اس وقت تک اس عہذے پر برقر ارر ہوگے اور اس کے علاوہ وہ وہ بھی جوتم مانگنا جا ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں ہم اپنی رائے سے مجھے مطلع کرو'۔

والسلام

جب قیس بٹائٹنا کے پاس امیر معاویہ بٹائٹنا کا بیڈط پہنچا تو انہوں نے بیڈ بیرسو چی کہ معاویہ بٹائٹنا کو ٹال دینا چا ہیے اور اپنے ولی خیالات ظاہر نہ کیے جا کیس اور نہ اس سے جنگ میں عجلت سے کام لیا جائے۔

قيس مِناتِنْهُ كاجواب:

ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے قیس بھاتند نے میہ جوات تحریر کیا:

''میرے پاس تمہارا خط پہنچا۔ میں اس کا تمام مفہوم بھھ گیا ہوں۔تم نے جو پیتح بر کیا ہے کہ میں حضرت عثان بھاتھ' کے قل میں شریک رہا ہوں تو پیسی خیس نہ میں نے ان کی مخالفت کی اور نہ ان کی خدمت میں حاضریاں ویں بلکہ میں برطرح علیحد وریا۔

، تم نے جو یتح ریکیا ہے کہ علی جوانٹیز نے لوگوں کوان کے خلاف اکسایا اورلوگوں کوان کے قبل پر آمادہ کیاحتی کہ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا تو مجھےان کےاس طریقہ کارکی اطلاع نہیں۔

تمہارا یہ کہنا کہ میرے قبیلے کا اکثر حصدان کے خون سے پاک نہیں تو حضرت عثان بھائیمئنے نے سب سے پہلے میرے ہی خاندان میں قیام فرمایا تھا۔

تم نے اپنی متابعت اوراس کےصلہ کے بدلے میں جو پچھتح ریکیا ہے وہ قابل غور وفکر ہے۔اور بیابیا معمولی کا م بھی نہیں جس میں عجلت سے کام لیا جا سکے بہر صورت میں تم پر حملہ کرنے سے رکا رہوں گا اور میری جانب سے کوئی ایسی بات پیش نہیں آئے گی جو تمہیں نا گوار ہو حتی کہتم بھی دکھے لو گے اور ہم بھی دیکھیں لیس گے اصل پناہ دینے والا اللہ عز وجل ہے'۔ والسلام

اميرمعاويه بناتشهٔ كادوسراخط:

امیر معاویہ بناٹٹنانے قیس بناٹٹنا کا یہ خط پڑھا تو انہیں یہ بہت متضا دنظر آیا۔ ایک جانب قرب کا دعوی بھی اور دوسری جانب بے رخی بھی' اس سے امیر معاویہ بناٹٹنانے خیال کیا کہ قیس بناٹٹنامیرے ساتھ کوئی حیال چلنا چاہتا ہے اس لیے امیر معاویہ بناٹٹنانے اسے ایک اور خطاتح برکیا:

''میں نے تمہارا خط پڑھا جس سے تم مجھے قریب بھی نظرنہ آئے کہ میں تم سے سلح کا وعدہ کرلوں اور دور بھی نظرنہ آئے کہ جنگ کی تیاری کرلوں۔اس معاملہ میں تمہاری مثال اونٹ کی گردن کی طرح ہے کہ جدھر چاہا موڑ ویا۔ یا در کھو مجھ جیسے شخص کو دھوکا نہیں ویا جا سکتا۔اور نہ مجھ سے کوئی چالا کی کھیلی جا سکتی ہے۔میرے پاس بے پناہ لشکر ہے اور میرے قبضہ میں بے پناہ گھوڑوں کی لگامیں ہیں'۔ والسلام

فيس مِنْ تَنْهُ كاجواب:

قیس بن سعد بیستانے اس کا میجوات حریر کیا:

بسم الله الرحمن الرحيم

''تم جواس دھوکے میں مبتلا ہواور بیطع رکھتے ہوکہ میں اس شخص کی اطاعت ترک کردوں گا جوخل فت کا سب سے زیادہ مستحق ہے سب سے زیادہ مستحق ہے سب سے زیادہ رسول اللہ سکتی کے مشد دار ہے۔
مستحق ہے سب سے زیادہ حق گوسب سے زیادہ مدایت یا فتہ اور سب سے زیادہ رسول اللہ سکتی کا طاعت کرلوں جس کی بلحاظ فضیات کوئی حیثیت نہیں جوخوب تم نے جھے اپنی اطاعت کا تکم دیا ہے اور جواللہ عزوج کی اور اس کے رسول سکتی ہے بہت دور ہے جو مراہ اور محمد اللہ کے اور جواللہ علی ہے۔
کی اولا دے اور اللہ سے حامیوں میں سے ایک حامی ہے۔

تم نے جویتی خریر کیا ہے کہتم مصر کوسواروں اور پیدلوں ہے جمردو گے تو خدا کی شم! میں تجھے کسی کام میں مشغول نہ کروں گا تا و فتیکہ توانی جان کی قدر نہ کرنے لگے۔اور واقعتا تجھ میں خوب کوشش کا مادہ پایا جاتا ہے'۔

جب امیر معاویہ بٹائٹیز نے قیس بٹائٹیز کا یہ خط پڑھا تو وہ اس کی جانب سے قطعاً مایوں ہو گئے اور اب ان کوقیس بٹائٹیز کا وجود اور زیادہ کھکننے لگا۔

قيس بن سعد بن الله على ذمانت:

عبدامتد بن احمد المز وری نے سلیمان عبدالقد یونس کے واسطے سے زہری کا میدیمان ذکر کیا ہے کہ حضرت میں بھی تھن کی جانب سے مصر پرقیس بن سعد بن عباد ہ بڑت مامور تھے رسول اللہ سکتیج کی حیات میں انصار کا جھنڈ ااٹھی کے پاس رہتا۔ یہ نہایت بہا در اور صاحب الرائے انسان تھے۔

امیر مع و یہ بڑتی اور عمر و بن العاص بڑا تین ہر وقت اس کوشش میں معروف رہنے کہ کی طرح قیس بڑتی کو مصر سے نکال دیا
جائے تا کہ یہ مصر پر قبضہ کر سکیل لیکن قیس بڑا تین ذہانت اور چالا کی سے ان کی کوئی تذہیر نہ چلنے دیتے تھے بتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو معاویہ بڑتی مصر فتح کر سکے اور نہ قیس بڑا تین کو اپنے قابو میں لے سکے حتی کہ امیر معاویہ بڑا تین کے قیس بڑا تین کے فاف حضرت علی بڑا تین کے نام سے دھو کہ دہی شروع کی امیر معاویہ بڑا تین کے سمجھ دارلوگوں سے قیس بڑا تین کے معالمے میں مشورہ کرتے اور کہتے میں میں بڑا تین کوئی چالا کی نہیں کھیلی گئی جیسی علی بڑا تین کے کھیل ہے کہ قیس بڑا تین کو امیر مصر بنا کر جمھ سے کہتے میر نے زد یک اس سے بڑھ کرآج تک کوئی چالا کی نہیں کھیلی گئی جیسی علی بڑا تین کہ بڑا بول کہتم قیس بڑا تین کہ المقدت وہ مصرکو بچالیا اورخودع اق میں جیٹھ ہوا ہو ۔ میں تو قریش سے بہر کہتا ہوں کہتم قیس بڑا تی کہ باشندے ہیں کہ ہمارہ برائی ہوں تا ہے اور ان میں سے ہرا یک آنے جانے قیس بڑا تی ہے اور ان میں سے ہرا یک آنے جانے والے کے ساتھ مہر بانی سے بیش آتا ہے ان کے ساتھ سلوک بھی کرتا ہے اور انہیں پناہ بھی ویتا ہے اور ان میں سے ہرا یک آنے جانے والے کے ساتھ مہر بانی سے بیش آتا ہے۔

اميرمعاديه رئالتْن كى تدبيراورقيس مْنَاتْنَا كىمعزولى:

میراارادہ تو بیرتھا کہ عراق میں جومیر کے حامی موجود ہیں انہیں میں اصل حقیقت تحریر کر دوں لیکن یہاں عراق میں جوعلی بھائتنہ کے جاسوس موجود ہیں وہ یہ بات علی مٹاٹٹنۂ تک پہنچا دیں گے اس لیے خاموش ہوں۔

یہ بات حضرت علی بٹی اٹٹیز تک پہنچی اور محمد بن آئی بکر رہٹا تیز اور محمد بن جعفر رٹی اٹٹیز نے علی بٹی ٹیز سے قیس بٹی ٹیز کو معزول کرنے کے سیے کہا۔ حضرت علی بٹی ٹیز نے تیس بٹی ٹیز کتر میں کہ اس کے کہا۔ حضرت علی بٹی ٹیز کتر میں کہ اور حضرت علی بٹی ٹیٹیز کتر کو مرکہا کہ:
ان کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کیا اور حضرت علی بٹی ٹیٹیز کتر کو مرکہا کہ:

'' یہ سب لوگ مصر کے سر کردہ اور شریف لوگ ہیں ان میں ہے اکثر و ہیشتر حافظ قرآن ہیں میر ااور ان کا یہ فیصد ہوا ہے

کہ میں ان کی جائے پناہ پر حملہ نہ کروں گا اور نہ ان کے روزینہ اور عطیات بند کروں گا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا

میلا ان معاویہ بخافیٰ کی جانب ہے میرے لیے اور آپ کے نیاس ہے بہترین کوئی تدبیر نہیں ہوسکتی کہ انہیں ان کے

حال پر چھوڑ دیا جائے اور انہیں چھٹر نے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر میں ان سے جنگ چھٹروں گا تو وہ میرے مدمقابل

بن کر کھڑے ہوجا کیں گے اور یہ سب لوگ عرب کے سردار ہیں ان میں حضرت بسر بن ارطات 'حضرت مسلمة بن مخلد

اور حضرت معاویہ بن خدیج بی بیا میں ۔ اس لیے آپ جھے میرے حال پر چھوڑ و بیجے میں خود ہی بہتر بھے سکتا

ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے''۔

حضرت علی رض تنزیز جنگ کے کسی بات کوشلیم نہ کیااور قیس رخاتی نے جنگ کرنے ہےا نکار کر دیا 'اور حضرت علی رخاتی کو تحریر کیا کہ

''اگر آپ کا خیال ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ در پر دہ ملا ہوا ہوں تو آپ مجھے معز ول فر مادیں اور میری جگہ کسی اور شخص کو عامل بنادیں''۔

#### اشتر کی موت:

حضرت علی بنائیّز نے انہیں معزول کر کے اشتر کوامیر مصر متعین کیا۔ جب اشتر دریائے قلزم پر پہنچا تو اس نے وہاں شربت پیا جس میں شہد کی تھھی بھی تھی ۔اس کے پینے سے اشتر کی موت واقع ہوگئی۔اس واقعہ کی خبرامیر معاویہ بنائیّز اور عمر و بن العاص بنائیّز کو بھی پینچی اس برعمر و بن العاص بنائیّز نے کہا اللہ نے شہد میں اپنے کشکرر کھے ہیں۔

جب خطرت علی بن تین کواشتر کی موت کاعلم ہوا تو انہوں نے اس کی جگہ محمد بن ابی بکر بن تین کوامیر مصر متعین کیا' زہری کا ہیان تو یہ ہے کہ حضر من علی بن تین نے اشتر کے مرنے کے بعد محمد بن ابی بکر بن تین کومصر کا امیر بنایا تھا۔ کیکن ہشام بن محمد سے کہتا ہے کہ اشتر کومحمد بن ابی بکر بن تین کے تل کے بعد امیر مصر بنایا گیا۔

## اميرمعاويه بناتنيز كاليكنئ تذبير:

آ مدم برسر مطلب۔ جب امیر معاویہ رخالتی اس بات سے مایوں ہو گئے کہ قیس رخالتی ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو انہیں میامر بہت شاق گذرا کیونکہ وہ قیس رخالتی کی شجاعت اور سیاست وقد ہر سے واقف تھے۔ اس سے قبل امیر معاویہ رخالتی اوگول میں میہ شہور کر بچکے تھے کہ قیس رخالتی نے ان کا ساتھ وینے کا وعدہ کر لیا ہے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمآر سے ساتھ رہیں۔ امیر معاویہ رخالتی نے لوگوں کو قیس رخالتی کا وہ پہلا خط بھی پڑھ کرسنایا تھا جس میں انہوں نے امیر معاویہ رخالتی کے ساتھ نرمی اور قرب کا اظہار کیا تھا۔

دوسری تُد بیرامیرمعاویه برناتین نے بیری کرتیس برناتین کی جانب سے خودا یک خطتح بر کیا اور وہ اہل شام کو پڑھ کرسنایا۔اس میں یتح بر کیا گیا تھا:

#### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

'' قیس بن سعد بن نیا کی جانب سے امیر معاویہ بن الی سفیان بن نیا ما اسلام علیک۔ میں آپ کے سامنے اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے جب تمام امور پرغور و فکر کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ میر کے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے اپنا امام کوئل کردیا ہوا و را مام بھی کیسا جو خدا کا فرمال کیے ایسی جماعت کا ساتھ دینا کسی صورت میں جائز نہیں جس نے اپنا امام کوئل کردیا ہوا و را مام بھی کیسا جو خدا کا فرمال بردار محرمات سے نہیے والا اور انتہائی متنی اور پر ہیزگار انسان ہو۔ ہم اللہ عزوجل سے اپنا گنا ہوں کی مفارت کے طلب گار جی اور اس سے اپنے دین کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔

میں آپ سے دوئی کا خواہش مند ہوں اور میں آپ کے ساتھ شامل ہوکر امام مظلوم حضرت عثان بھائٹن کے قاتلوں کو آل کروں گا آپ مجھ سے جتنا مال اور جتنے افراد طلب کریں گے میں وہ آپ کی خدمت میں لے کرفور أپنجوں گا''۔

والسلام

اس خط کے سنانے سے تمام ملک شام میں پیشہرت پھیل گئی کہ قیس بن سعد پھیٹنا نے معاویہ بن ابی سفیان پڑیٹا کی بیعت کر لی ہے۔ حضرت علی ہڑاٹیڈ کے جاسوسوں نے پیڈبر حضرت علی بڑاٹیڈ تک پہنچاں۔ جب انہیں پیڈبر معلوم ہوئی تو انہیں ایک زبر دست فکر لاحق ہوگئی اور و وا نتبائی پریشان بھی ہوئے اور اس خبر پر بہت متعجب بھی ہوئے انہوں نے اپنے بیٹوں اور عبداللہ بن جعفر بیت کو بلاید اور انہیں تمام صورت حال ہے مطلع کر کے ان ہے مشور وطلب کیا۔

عبداللہ بن جعفر رہیں ۔ عبداللہ بن جعفر رہیں ۔ اس لیے آیتیں ہمیاتی کومصرے معزول کردیجیے۔

حضرت على بنياتية: خداك تتم! مين قيس رنياتية: كے معاملے ميں اس خبر كو ہر گز بھی صحیح نہيں كہدسكتا۔

عبدالله بن جعفر بن بين المي المونين والتي آب انبيس ضرور معزول كردي كيونكه خدا كانتم! أرقيس بن تلاحق پر قائم ہے تووہ آپ معزول كردينے ہے آپ كاساتھ نہ چھوڑے گا۔

قیس منی تنیز کا حضرت علی مناتشز کے نام خط

ا بھی کوئی فیصلہ طے نہ ہونے یا یا تھا کہ قیس بن سعد بڑے کا خط پہنچا اس میں تحریر تھا:

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

''التدتع کی امیر المومنین کوعزت و شرف بخشے میں آپ کو بیہ طلع کرنا چا ہتا ہوں کہ میرے مصر پینچنے ہے ہی ہم صر میں پچھ ایسے افراد سے جو تمام فتنوں سے علیحدہ سے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں ان سے اس وقت تک سی فتم کا کوئی تعرض نہ کروں جب تک لوگوں کا ایک خلیفہ پراتفاق رائے نہ ہوجائے ۔ تا کہ یہ لوگ اپنی کوئی رائے قائم کر سکیس ۔ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ انہیں قطعاً نہ چھیٹرا جائے اور نہ ان سے جنگ مول کی جائے بلکہ ان کے ماری ساتھ سلوک کر کے انھیں اپنی جانب مائل کیا جائے شاید اللہ عزوجل ان کے دلوں میں حق ڈال دے اور انھیں گمرائی سے نکال کے''۔

عبدالله بن جعفر ہیں۔ نے عرض کیا اے امیر المونین مجھے تو سے خطر ہمحسوں ہور ہا ہے کہ قیس بڑٹیڈ خودان لوگوں کی جانب مائل ہے۔اس لیے آپ قیس بڑٹیڈ کو جنگ کرنے کا تھم دیجیے۔

حضرت على ما تتنه كا قيس مناتية كوظم:

اس مشورہ کے بعد حضرت علی معالثین نے قیس معالثین کوایک خطرتح مر کیا:

بسم الثدالرحمن الرحيم

'' تم نے جس جماعت کا ذکر کیا ہے تم اس جماعت کے مقابلے پر فور اُلٹکر لے کر جاؤ اگروہ اور مسلمانوں کی طرح بیت کر کر لیتے ہیں توفییہا ورندان سے جنگ کرؤ'۔

فيس كاجواب:

جب قیس رٹاٹنے کو یہ خط ملا تو انھوں نے فور اُاس کا جواب تحریر کیا:

''اے امیر المومنین و التی بھے آپ کے علم پر بہت ہی تعجب ہوا ہے کیا آپ مجھے الیی جماعت سے جنگ کرنے کا حکم و سے بیں جوآپ کی حفاظت کررہے ہیں اور آپ کے دشمنوں کورو کے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان سے جنگ کریں گے تو

آ پ کے دشمن ان کی حمایت کریں گے اور ان پر چڑھ دوڑیں گے۔اے امیر المونین ؓ آپ میری میہ بات تسلیم سیجیے اور ان سے جنگ نہ کرنا بہتر ہے'۔ والسلام

حضرت علی بن تیز کے پاس جب بیخط پہنچا تو حضرت عبدالقد بن جعفر بڑے نانے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین آپ قیس بوتی کو معز ول کر کے ان کی جگہ محمد بن ابی بکر بن تیز کو حضرت عبدالقد بن جعفر بن سے نبٹ لے گا۔ خدا کی قتم! مجھے قیس بن تیز کا بی قول معلوم ہو چکا ہے کہ مصر پر پورے طور پر اس وقت تک حکومت قائم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمہ بن مخلد بن الحیٰ کو قبل نہ کر دیا جائے۔ قیس بن تیز نے تو یہ بھی کہا تھا کہ خدا کی قتم مجھے مسلمہ بن الحیٰ کا قبل پورے ملک شام اور ملک مصر کی حکومت سے زیادہ پسند ہے میرا جس وقت بھی بس جلے گا میں مسلمہ بن الحیٰ کولل کردوں گا۔

عبداللّٰه بن جعفر بن في نفط عبد بن ابي بكر دخلفن كي امارت كا اس ليے مشوره ديا تھا كه وه ماں كى جانب سے ان كا بھائى تھا۔ حضرت على دخلف نے قيس دخلفن كومعز ول كر مے محمد بن ابي بكر دخلفن كومصركى امارت پر بھيج ديا۔

# محدین انی بکر رہائٹنز کی امارت مصر:

۔ ہشام نے ابن خف اور حارث کے حوالے سے کعب الوالی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن ٹینٹ نے ایک خطرتح ریر کے محمد بن ا بی بکر رہنا ٹینئے کے ساتھ روانہ کیا۔ جب محمد بن ا بی بکر رہنا ٹینئے مصر پہنچا تو قیس رہنا ٹینئے نے اس سے کہا۔ آخر بیا میر الموشنین کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان ایک اور شخص حائل کر دیا آخر اس تغیر کی کیا ضرورت تھی۔

محربن انی بکر رہائتہ: نہیں یہاں کی حکومت آپ ہی کے قبضہ میں رہے گی۔

تند بر المراز الماس الما

قیس بنی تثنین نے اپنی معزولی سے غضب ناک ہوکرمصر چھوڑ دیا اور مدینہ کارخ کیا۔

## قيس اورحيان بني يناكأ كالمهاز

جب قیس برخافٹوند بند پہنچا تو حضرت حسان بن ثابت رخافٹوناس کے پاس آئے اور قیس برخافٹونا کو برا بھلا کہا۔حضرت حسان برخافٹونا حضرت عثمان برخافٹونا کے حامی تھے انہوں نے قیس برخافٹونا سے فر مایا بعلی بن ابی طالب رمخافٹونا نے تجھے مصر کی حکومت سے معز ول کر دیا۔اور عثمان رخافٹونا کے قبل کا گناہ تیرے سرعلی حالہ باقی رہا ہے لی برخافٹونا نے عثمان رخافٹونا کے قبل کا مجھے اچھا بدلہ دیا۔

قیس دخانگذ: اے دل اور آنکھ کے اندھے۔خدا کی تنم اگرمیری اور تیری جماعت کی جنگ ہوتی تو میں تیری گرون ماردیتا ہم میرے پاس سے چلے جاؤ۔

اس واقعہ کے بعد قیس اور سہل بن حنیف حضرت علی بڑتا تیا کے پاس کوفہ بہنچے۔ قیس آجی تین آجی تین تعلق ہوں تی سے حسان بڑتا تیا۔ کی گفتگونقل کی حضرت علی بڑتا تیز نے حضرت حسان رٹی گٹھنڈ کی تقدید تین کی۔ پھر قیس اور سہل بڑتا تیا وونوں حضرت علی بڑتا تیز کے ساتھ جنگ صفین میں شریک رہے۔

## مروان کی ہے وقو فی:

عبدالله بن احمد المروري نے اپنے باپ سليمان عبدالله اور يونس كے حوالے سے زہرى كايد بيان وكركيا ہے كہ جب محمد بن

الی بکر مِی ٹُنی مصر پہنچا تو قیس مِی اُٹین مصر چھوڑ کرمدینہ آ گئے۔مدینہ میں مروان اور اسودین الی البختری نے اسے ڈران اور دھمکا ناشروع کیا۔ یہ اس خوف سے کہ کہیں کوئی مجھے تل نہ کردے مدینہ سے بھاگ کر حضرت علی مٹاٹینؤ کے پاس چلا گیا۔

امیر معاویہ بنائین کو جب بیاطلاع ملی تو انہوں نے مروان اور اسود بن ابی البختری کو ڈانٹ کا خطاتح ریمیا کہ تم نے قیس بنائینہ کو مدینہ سے نکال کرعلی بنائینہ کی نمرد کرتے تو وہ بھی مجھے اتنا کو مدینہ سے نکال کرعلی بنائینہ کی نہایت زبردست مدد کی ہے۔اگرتم ایک لاکھ کےلشکر سے علی بناٹینہ کی مدد کرتے تو وہ بھی مجھے اتنا کراں نہ گزرتا جیسا کہ مدینہ سے قیس بنائینہ کا نکل کرعلی بناٹین کے پاس پہنچ جانا گراں گزراہے۔

الغرض حفرت قیس بن اٹنے حفرت علی بن اٹنے کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب حفرت علی بنی ٹنے کوتمام حالات معلوم ہوئے اور محمد بین اللہ بین بین کے میں بنی بین کی معلوم ہوا کہ قیس بنی ٹنے نہایت سمجھ دارا در مد برانسان ہیں جس نے بھی ان کی معزولی کا مجھے مشورہ دیا تھا اس نے اچھانہیں کیا۔اس کے بعد حضرت علی بنی ٹنٹی تمام کام قیس بنی ٹٹی ٹنگی مشورہ سے انجام دیتے۔ حضرت علی بنی ٹٹی ٹنگی کا عہد نامہ:

ہشام نے ابوخنف اور حارث کے حوالے سے کعب الوالبی کا بیان ذکر کیا ہے کہ جب محمد بن ابی بکر رہی لتن مصر گیا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا اس نے مصر تینینے کے بعد لوگوں کو حضرت علی دخاتیٰہ کا عہد نامہ پڑھ کر سنایا۔عہد نامہ کے الفاظ بیہ تتھے۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

''یہ وہ عہد ہے جواللہ کے بندے امیرالمونین علی بن ابی طالب رٹاٹٹنے نے محمہ بن ابی بکر رٹاٹٹنے سے اسے مصر کی ولایت سونیتے وقت لیا ہے۔ امیرالمونین ؓ نے اسے خلوت وجلوت میں تقو کی اختیار کرنے اور تنہائی اور حضور میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اسے بیجی حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ رٹری سے ڈیش آئے۔ بدکاروں پرخی کرے۔ ذمیوں کے ساتھ انصاف کرے مظلوم کی مدوکرے۔ ظالم کے ساتھ شدت اختیار کرے۔ لوگوں کی خلطیوں سے درگذر ذمیوں کے ساتھ انصاف کرے مظلوم کی مدوکرے۔ خالم کے ساتھ شدت اختیار کرے۔ لوگوں کی خلطیوں سے درگذر کرے اور جہاں تک ممکن ہولوگوں پر احسان کرے۔ کیونکہ اللہ تعالی محسنین کو نیک جز اعطافر ما تا ہے اور مجر مین کو سخت سز ادے۔

میں نے اسے بیبھی تھم دیا ہے کہ وہ لوگوں کواطاعت اور جماعت کے ساتھ اتحاد کی دعوت دے کیونکہ اس پرلوگوں کی آخرت کا دار دمدار ہے اور اس پرتمام اجر مرتب ہوتے ہیں جس کی قدر کو بیلوگ نہیں پہچان سکتے اور نہ اس کی حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں۔

میں نے اسے یہ بھی تھم دیا ہے کہ جس طرح خراج پہلے وصول کیا جاتا تھا ای طرح اب بھی وصول کیا جائے اس میں نہ تو کوئی کی کی جائے اور نہ کوئی جدت اختیار کی جائے۔ خراج کی وصول یا بی کے بعد اس خراج کولوگوں پر اس طرح تقسیم کیا جائے جیسے پہلے کیا جاتا تھا۔ میں نے اسے تھم دیا کہ لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آئے اور اپنی مجلس اور مجلس کے علاوہ ہرصورت میں ان کے ساتھ مساوات ہرتے۔ اس کی نظر میں حق کے معاملے میں قریب و بعید سب میساں ہوں میں نے اسے تھم دیا ہے کہ لوگوں کا فیصلہ حق وانصاف کے ساتھ کرے اس میں اپنی یا کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کر بے اور تھم خداوندی پر عمل کرنے میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے کیونکہ اللہ عزوجی اس کی نھرت

فر ماتے ہیں جومتی اور پر ہیز گار ہواوراس کے احکامات کی بجا آ ورک کرتا ہو۔ان کے علاوہ میں نے محمد کو اور بھی پچھ احکامات دیئے ہیں۔ بیعبد نامہ ابورافع ہی تینہ مولی رسول اللہ سکتی کے صاحبز ادہ عبداللہ نے شروع رمضان میں تحریر کیا''۔

## محدين الى بكر وماليَّنهُ كا خطيه:

سیعبد نا مدسنائے جانے کے بعد محمد بن ابی بکر رہن تھنائے نے کھڑے ہوکرلوگوں کوخطبد دیا اوراس میں اللہ کی حمد وثنا کے بعد کہا:
'' خدا کا لا کھ لا کھشکر واحسان ہے کہ آج لوگ جن اختلافات میں مبتلا ہیں اس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اور جمہیں راہ حق دکھائی اور ہمیں اس راہ پر چلایا جس سے اکثر لوگ آئکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ امیر الموشین رہی تھنا نے تمہارے کا م میرے ہیں در کیے ہیں اور مجھ سے وہ عہد لیا ہے جوتم سن چکے ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھوصیتیں مجھے فرمائی ہیں۔ جہاں تک بھی میری طاقت ہوگی میں ان پر مجر وسہ ہے۔ اور تک میں ان پر مجر وسہ ہے۔ اور علی اس کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے اور میرے افراد کو اللہ عزوج مل کی اطاعت کرتے اور تقوی اختیار کرتے میں اس کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے اور میرے افراد کو اللہ عزوج مل کی اطاعت کرتے اور تقوی اختیار کرتے دیکھوتو اس پر اللہ عزوج میں کا شکر کرواور اگر میرے کسی افراد کو لاف حق کا م کرتے دیکھوتو مجھ سے اس کی شکایت کرواور اس سے اس کی باز پرس بھی کرو۔ کیونکہ میں اور تم اس سعادت کے زیادہ لائق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنی رحمت سے نک اعمال کی تو فیق عطافر مائے''۔

# محدين الي بكر رضائفًهُ كَي اللَّ خربتا كودهمكي:

ہشام نے ابو مختف کے حوالے سے برزید بن ظبیان البمد انی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ مجمد بن ابی بکر رہی تنتیز نے والی مصر بننے کے بعد امیر معاویہ بن ابی سفیان بڑی تی کو متعد دخطوط لکھے اور کا فی عرصہ تک دونوں میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ کیونکہ عام لوگ ان خطوط کا سننا برداشت نہیں کر سکتے اس لیے میں نے انھیں نظرانداز کردیا ہے۔

ایک ہاہ کامل گزرجانے کے بعد محمہ بن ابی بمر رہی اُٹیزنے اس جماعت کے پاس پیغام بھیجا جس نے ابھی تک حضرت علی رہی ٹیزنوں کی بیعت نہ کی تھی اور تمام اختلافات سے علیحہ وتھی اور قیس رہی ٹیزنے نے انھیں ان کے حال پر چھوڑ رکھا تھا کہ یا تو تم لوگ ہماری اطاعت میں واخل ہو جو و یا ہمارے خال پر چھوڑ دیں جب میں واخل ہو جو و یا ہمارے خال پر چھوڑ دیں جب تک میدا ختلافات طونہیں پا جاتے اور ہمیں میں معلوم نہیں ہوجا تا کہ فی الحقیقت ہمارا خلیفہ کون ہے آ ہم سے جنگ میں مجلت سے کا م نہ لیجے لیکن محمہ نے ان کی بات قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اس پر ان لوگوں نے بھی اپنی تھا ظت کا سامان جمع کر لیا اور اس سے جنگ کی تیاریاں کرلیں۔

جنگ صفین کے موقع پران لوگوں نے محمد کونہایت خوف میں مبتلا رکھا۔ جس وقت ان کے پاس بینجر پینچی کہ معاویہ بنوائنڈ اور اہل شام کی علی بنوائنڈ اور فیصلہ تحکیم اہل شام کی علی بنوائنڈ سے جنگ بنوائل بنا مام کی علی بنوائنڈ سے جنگ بھیٹر دی اور اہل شام کو چھوڑ کرعراق واپس چلے گئے اور فیصلہ تحکیم پرموقوف ہوگیا تو ان لوگوں نے محمد بن البی بکر بنوائنڈ سے جنگ چھیڑ دی اور اس کے مقابلہ پرآ گئے ۔محمد نے ان کے مقابلے کے لیے حارث بن جمہان الجھفی کوروانہ کیا۔ ان لوگوں نے اسے قل کر دیا محمد نے اس کے بعد بنوکلب کے ایک شخص ابن مضا ہم کو شکر دے کر

ان کے مقابلے پر روانہ کیاان لوگوں نے اسے بھی موت کی نیندسلا دیا۔

طبری کہتے ہیں کہ اس سندمیں مروکا مرزبان آیا اور اس نے ابن عامر بھٹٹی سے حضرت علی بھٹٹی کی خدافت پر سلح کرلی۔ مرزبان سے سلح:

علی بن محمد المدائن نے ابوز کریا لعجلانی کے واسطہ سے محمد بن اسحاق کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ مرو کا مرزبان ماہویہ ابراز جنگ جمل کے بعد صلح کی غرض سے حضرت علی دخاتھٰنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی دخاتھٰنہ نے اسے مرو ُاساورہ اور جند سلارین کے وہقانوں کے لیے ایک عہدنا مدکھ کردیا۔اس میں تحریرتھا:

''لہم اللہ الرحمٰن الزحیم! ہدایت کے پیرہ کا روں پر سلام ہو۔ مرہ کا مرزبان ماہویہ ابراز میرے پاس آیا۔ میں اس سے راضی ہوں''۔

> یتح ریر ۳ س صیں کھی گئی۔ لیکن اس کے بعد بیسب لوگ کا فرہو گئے۔اورا برشہر کے دروازے بند کر لیے۔ خلید بن طریف کی خراسان روانگی:

علی بن مجمد المدائن نے ابو مخفف' حنظلة بن الاعلم اور ہامان المحقی کے حوالے ہے اصبغ بن بناته المجاشعی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ اس سال حضرت علی بن ٹیزنے خلید بن قرق البر بوی کوخراسان کا عامل بنا کرروانہ فر مایا اٹھیں خلید بن طریف بھی کہا جاتا ہے۔



باب١٠

# جنگ صفین کی تیاریاں

# عمرو بن العاص مِنْ النُّمَّةُ كَي المير معاوييه مِنْ النُّمَّةُ سے بيعت:

اسی سنہ میں حضرت عمر و بن العاص دخالتُ حضرت علی دخالتُ کے مقابلے کے لیے امیر معاویہ دخالتُ کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی بیعت کی ۔

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمہ' طلحۂ ابو حارشہ اور ابوعثان کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان بھائٹیٰ کا محاصر ہ کرلیا تو عمر و بن العاص بھائٹیٰ نہ پینہ چھوڑ کرشام کی طرف چل دیئے اور فر مایا۔اے اہل مدینہ خدا کی قتم! جوفف یہاں مقیم رہے گا اور پھر اس کی موجودگی میں عثمان بڑاٹٹیٰ شہید کر دیئے جا کمیں گے تو اللہ تعالی اس پرضرور ذلت مسلط فر ما کمیں گے جس شخص میں اتنی قوت نہ ہو کہ و معثمان بڑاٹٹیٰ کی مدد کر سکے تواسے مدینہ چھوڑ کر چلے جانا جا ہیں۔

الغرض عمر و بن العاص بٹی تھڑا وران کے بیٹے عبداللّٰہ بٹی تی اور محمد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ۔ان کے بعد حسان بن ثابت بٹی تیڑنے نے بھی مدینہ چھوڑ دیا اور دیگر بہت سے صحابہ بڑی تیز نے بھی اسی خطرہ سے مدینہ سے کوچ کیا۔

ابو حارثۂ اور ابوعثان کا بیان ہے کہ عمر و بن العاص بٹاٹٹنا کہ پنہ سے چل کرعجلان پنچے ان کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ تھے۔ ابھی وہ عجلان ہی میں مقیم تھے کہ ادھر ہے ایک سوار کا گز رہوا ۔عمر و بن العاص بٹاٹٹنا نے اس سے سوال کیا ۔تمہارا نام کیا ہے؟

سوار: حميره-

عمرو بنایش: عثمان بنالیشند محصور ہو گئے ہیں۔عمرو بنالیشنانے بیاس نام سے فال لی تھی۔ بیہ جملہ کہنے کے بعداس سوار سے سوال کیا کیدیدیشد کا پچھے جال بٹاؤ۔

. سوار: عثمان منافقة محصور مو گئے ہیں۔

عمرو رہائٹیں: لوگ انھیں شہید بھی کر دیں گے۔

ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک سوار کا ادھرے گز رہوا۔ عمر و دخاتیٰ نے اس سے سوال کیا کہ کہاں ہے آئے ہو۔

سوار: مدينت-

عمرور ملاتنة: تمہارانام کیاہے؟

سوار: قال ـ

عمر و دخالفته: عثمان رخالتين شهيد كرويخ گئے \_ پھراس ہے عمر و دخالفتن نے مدینه كا حال يو حجھا \_

سوار: عثمان منالتند شهيد كردين كئ بين-

اس کے چندروز بعدایک اور سوار کا ادھر سے گز رہوا عمر و رہائٹھننے سوال کیاتم کہاں ہے آ رہے ہو؟

سوار: مدینہہے۔

عمرو ہنائیں: تمہارا نام کیا ہے؟

سوار. حرب

عمروه فاتثنه: اب جنگ ہوگی۔مدینہ کا کیا حال ہے۔

سوار: معضرت عثمان بن عفان بنائنْهُ شهبید کردیئے گئے ہیں اورعلی بن ابی طالب جنائنْهُ کی بیعت کر لی تی ہے۔

عمر و بھاٹٹنن میں ابوعبداللہ بھاٹٹن ہوں۔ اب ہر اس شخص سے جنگ ہو گی جس نے حضرت عثمان بن عفان بنی ٹٹن کے سوئی بھی چھوئی ہوگی۔اللہ ان کی مغفرت کرے۔اوران برایٹی رحمت نازل کرے۔

اس پرسلامۃ بن زنباع البحذامی نے لوگوں سے کہاا ہے قریشیو! خدا کی قتم تمہارے اور عرب کے درمیان ایک درواز ہ تھااگر وہ ٹوٹ گیا ہے تو دوسرااور درواز ہ بنالو۔

عمرو بعلاقیٰ ایمی تو ہم جاہتے ہیں۔ اور دروازہ بننے کی صلاحیت تو وہی شخص رکھ سکتا ہے جو تکلیف کے وقت بھی حق پر قائم رہے۔اورلوگوں میں برابرانصاف کرے پھرعمرو بن العاص بعلاقۂ نے تمثیلاً بیشعر پڑھا۔

يَا لَهُفَ نَهُسِي عَلَى مَالِكِ وَهَلُ يُصَرَفُ اللَّهُفُ حِفُظَ الْقَدُرُ

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ مِيرى جان ما لك يرقربان بوليكن اس جان قربان كرنے سے تقدير ميں كوئى تبديلى نہيں بوتى \_

أنْسنِعُ مِسنَ الْسحَسرِّ آودي بِهِهُ فَساعُدُ رُهُمُ أَمُ بِعَسُومِي سَكَرُ

اس کے بعد عمر ورمٹائٹنڈ نے یہاں سے روتے ہوئے کوچ کیا وہ بالکل عور توں کی طرح رور ہے تھے۔ ہائے عثان رمٹ ٹھنڈ آج میں حیاءاور دین دونوں کا ماتم کرر ہا ہوں عمر و دمٹائٹنڈ اسی طرح روتے ہوئے دشتق پنچے۔ انھیں اپنے تن من کا پچھ بھی ہوش نہتھا کہ وہ پچھ سوچ سکتے۔

# ایک یا دری کی خلافت کے بارے میں پیشین گوئی:

سری نے شعیب 'سیف اور محمد بن عبداللہ کے حوالے سے ابوعثان کا بیر بیان ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ سکتی نے جب عمر و بن العاص کوعمان بھیجا تو انھوں نے وہاں ایک پادری سے بچھ با تیں سنیں۔ جب انھوں نے بید یکھا کہ واقعتا وہ با تیں اسی طرح ظہور میں آئٹیں تو عمر و بڑا تھ نے اس سے سوال کر کے بھیجا کہ جھے بیر بتاؤ کہ رسول اللہ شکتی کی وفات کب ہوگی اور آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا۔

پا دری: جوشخص درجه میں آپ کے بعد ہوگا۔لیکن اس کی مدت خلافت بہت کم ہوگ۔

عمر و مِنْ اللَّهُ: اس کے بعد کون ہوگا؟

یا دری: انھی کی قوم میں ہے ایک شخص ہوگا جورتبہ میں پہلے کے مثل ہوگا۔

عمرور فن تُنظر: اس كي خلافت كتني مدت رہے گى؟

یا دری: اس کی خلافت ایک طویل مدت رہے گی لیکن وہ آل کرویا جائے گا۔

عمر و بن منز: آیادهو که ہے تل ہوگایا اس کی جماعت اسے تل کرے گی؟

يا درى: دهو كه سے قُلّ ہوگا۔

عمر و مِنْ تَقَدُ: اس کے بعد کون ہوگا؟

یا دری: اس کی قوم میں ہے ایک شخص ہوگا جو درجہ میں اس کے قریب ہوگا۔

عمر ورمنافته: اس کی مدت خلافت کیا ہوگ؟

یا دری: پیجی ایک طویل مدت تک خلیفه رہے گا ادراہے بھی قتل کر دیا جائے گا۔

عمرومی تنز بیر کیسے قل ہوگا؟

یا دری: اس کی جماعت اس کے خلافت بغاوت کر کے اسے تل کرے گی۔

عُمر و ہن پٹنز: ۔ پیٹو انتہا ئی سخت معاملہ ہے کیکن اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟

پادری: اسی کی قوم میں ہے ایک شخص خلیفہ ہوگا۔ لوگ اس ہے اختلاف کریں گے۔ اس کے زمانے میں باہم بہت شخت لڑائیاں ہوں گی اور ابھی اس کی خلافت پر اتفاق بھی نہ ہونے پائے گا کہ اسے بھی قبل کردیا جائے گا۔

عمرورها لفي: يه كيت تلك كيا جائے گا؟

یا دری: دھو کہ ہے۔

عمر و بنالثنہ: اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟

پادری: جوشخص ارض مقدس کاامیر ہوگا۔اس کی حکومت بہت زبردست ہوگی اور بہت دن تک قائم رہے گی اس کے زمانے میں تمام فرقے جمع ہوجائیں گے اور ہرتنم کا انتشار ختم ہوجائے گا۔ بیخلیفداپنی موت مرے گا۔

عمرو بن العاص مِنْ الثَّهُ: كا امير معاويه مِنْ الثُّهُ: كي جانب ميلان:

واقدی نے موسیٰ بن یعقوب کے حوالے سے اس کے پچپا کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ جب عمرو بن العاص بڑا تین کو حضرت عثمان بئی تین کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فر مایا میں یہاں وادی السباع میں آ رام سے بیٹھا ہوں تو گویا میں نے ہی انہیں قتل کیا ہے۔اب د کھنا بیہ ہے کہ ان کے بعد بیرخلافت کے ملی وارخلافت کے اہل د کھنا بیہ ہے کہ ان کے بعد بیرخلافت کے ملی میں اورخلافت کے اہل بیں۔ اورا گر علی جن اتخذ خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ حق کو نچوڑ کررکھ دیں گے لیکن مجھے ان کی خلافت پسند نہیں۔ جب عمر و بئی تین کو بیم معلوم ہوا کہ بیان خلی جن تین کے ایکن مجھے ان کی خلافت پسند نہیں۔ جب عمر و بئی تین آتے ہیں۔ کہی جن تا گوارگز راوہ کچھ دن تک اس انتظار میں رہے کہ د کی کیا حالات پیش آتے ہیں۔ جب اضمی طلحہ وزییر بڑی شافر محمد کیا کہ مجھے اس وقت تک خاموش رہنا جا ہیے۔ جب تک بیم معلوم نہ ہو جائے کہ بیلوگ کیا کرتے ہیں۔

جب اضیں بیمعلوم ہوا کہ طلحہ وزبیر بنی شاہمید کردیئے گئے ہیں تو انہیں اس کا انتہائی غم ہوا کسی نے ان سے کہا کہ معاویہ علی بہت کی بیعت کرنانہیں چاہتے۔اگر آپ معاویہ دخاتھ کے پاس چلے جا کیں تووہ آپ کے لیے علی بن ابی طالب بن تنزیا سے زیادہ بہتر نابت ہوں گے اور ویسے بھی معاویہ وٹاٹنڈ نے حضرت عثمان وٹاٹنڈ کی شہادت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور وہ ان کے قصاص کا مطالبہ کررہے ہیں۔

## عمرو بن العاص كابيثول سيمشوره:

یہ معلوم ہونے کے بعد عمر و بن العاص بڑٹاٹھانے اپنے بیٹوں کومشورہ کے لیے طلب کیا۔ جب دونوں بیٹے آ گئے تو ان سے فر مایا یہ تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان بڑٹٹونشہید کردیئے گئے ہیں۔لوگوں نے علی بڑٹٹونز کی بیعت کرلی لیکن معاویہ علی بست کی مخالفت پر تیار ہیں۔تمہاری کیارائے ہے۔ جہاں تک میری رائے کاتعلق ہے تو علی بڑٹاٹٹونز کے ساتھ ملنے میں کوئی بھلائی نہیں وہ تو پرانے رائے ہی پر چلے گا اورا پنے کام میں کسی کوشریک نہ کرے گا۔

عبداللہ بن عمرو بن سینا: جب رسول اللہ سی تھے کے وفات ہوئی تو وہ آپ سے راضی تھے۔اسی طرح ابو بکر رہی تائی بھی وفات کے وفت تک آپ سے خوش رہے۔ پھر عمر رہی تین بھی تا زندگی آپ سے راضی رہے۔ میری رائے تو سے سے کہ آپ اپنے ہاتھ رو کے رکھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور جب لوگ کسی ایک امام پر شفق ہوجائیں تو آپ اس کی بیعت کرلیں۔

محد بن عمر و رہی اٹنین آپ کی عرب میں وہی حیثیت ہے جودانتوں میں کچلی کی ہوتی ہے۔ جھے کسی ایک امام پراتفاق ہوتے نظر نہیں آتا اور میں یہ پہندنہیں کرتا کہ آپ کالوگوں میں کوئی ذکر ہواور نہ شہرہ۔

عمرو بن العاص بن النخذ نے اس گفتگو کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کیا اور شام پہنچے۔ شام کے باشند بے امیر معاویہ بن العاص بن تنزیک کو قصاص پر آ مادہ کر رہے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص بن تنزیک نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا۔ تم واقعتاً حن پر ہو۔ اس لیے خلیفہ مظلوم کے قصاص کا مطالبہ کرو لیکن آمیر معاویہ بن تنزیک العاص بن تنزیک کے اس قول پرکوئی توجہ نہ دی۔ عمرو بن العاص بن تنزیک توجہ نہ دی۔ عمرو بن العاص بن تنزیک کے بیٹوں نے ان سے کہا معاویہ بن تنزیک بات کی جانب کوئی توجہ نیں دی اس لیے آ ہے کسی اور

کے پاس چلتے۔

کین عمر و بن العاص بن تنزین نے اس مشورہ پر کوئی توجہ نہ دی اور تنہائی میں امیر معاویہ بن تنزیک پاس پہنچے اور ان سے کہا۔ مجھے تجھ پر بہت تعجب ہے کہ میں تو تیری حمایت پر آ ما دہ ہوں اور تو مجھ سے منہ پھیرر ہا ہے خدا کی تیم !اگر ہم تیر سے ساتھ خلیفہ کے تصاص کا مطالبہ کریں تو ہمیں اس شخص سے جنگ کرنی ہوگی جس کی سبقت اسلام تر ابت رسول اور فضیلت سے تو بھی واقف ہے۔ لیکن ہم خالبہ کریں تو ہمیں اس شخص ہے جنگ کرنی ہوگی جس کی سبقت اسلام کی جانب مائل ہوگئے۔ نے دنیا کو اختیار کرلیا ہے۔ یہیں کر معاویہ وی الشین نے ان سے سلح کرنی اور ان کی جانب مائل ہوگئے۔

جرير بن عبدالله من الله عني عنام بري:

جب حضرت علی بن تاثیر جنگ جمل سے فارغ ہو گئے اور بھرہ سے کوفد کی جانب کوچ کیا تو جریر بن عبداللہ المجلی بن تاثیر کو معاویہ بن تاثیر کے پاس قاصد بنا کر بھیجا کہ انہیں اطاعت کی دعوت دو۔ حضرت علی بخاتین جب جنگ کے لیے بھر ہ تشریف لے گئے تو جریر بن عبداللہ بخاتین بھدان کے گورز تھے انھیں وہاں حضرت عثمان بخاتین نے گورز متعین کیا تھا اور اشعث بن قبیں بخاتین حضرت عثمان بخاتین کی جانب ہے آ ذربا ٹیجان کے عامل تھے۔ جب حضرت علی بخاتین بھر ہ سے کوفد کی طرف چلے تو ان دونوں نے لوگوں علی بخاتین بھر ہ سے کوفد کی طرف چلے تو ان دونوں کولوگوں نے بیعت لینے اور اپنے پاس چلے آ نے کا تھم بھیجا۔ ان دونوں نے لوگوں سے بیعت کی اور حضرت علی بخاتین کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن کے حوالے سے ابوعوانہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بڑاٹیز نے امیر معاویہ بڑاٹیز کے پاس قاصد بھیجنے کا ارادہ کیا تو جریر بن عبداللہ بڑاٹٹز نے عرض کیا کہ آپ جمھے قاصد بنا کر بھیج دیجیے۔ کیونکہ میری اس سے دوستی ہے۔ میں معاویہ بڑاٹٹز کو آپ کی اطاعت کی دعوت دوں گا اور انھیں اس پر مجبور کروں گا۔

اشر: آپاسے ہرگز معاویہ بخاتیٰ کے پاس نہ جیجے۔ کیونکہ میراخیال ہے کہ بیدول سے معاویہ بخاتیٰ کے ساتھ ہے۔ علی بخاتیٰ: انھیں جانے دوتا کہ میں بیمعلوم ہو کہ بیدوہاں سے کیا خبرلاتے ہیں۔

حضرت علی رخافیٰ نے معاویہ رخافیٰ کے نام ایک خط بھی تحریر کیا جس میں لکھا کہ تمام مہاجرین وانصار نے ان کی بیعت پراتفاق کرلیا ہے۔اس میں طلحہ وزبیر بڑی نیٹا کے بیعت تو ژنے اوران سے جنگ کا بھی ذکر کیا اس خط میں معاویہ رخافیٰ کو حضرت علی رضیٹیا نے اپنی اطاعت کی دعوت دی تھی کہ جیسے مہاجرین وانصار نے میری اطاعت قبول کرلی ہے اسی طرح تم بھی میری بیعت کرلو۔

جب حضرت جریر بن عبداللہ رہناٹنئ شام پنچے تو امیر معاویہ رہناٹنئ نے اٹھیں ٹالنا شروع کیا تا کہ وہ یہاں کا ماحول و مکیے لیس اور عمرو بن العاص بناٹنئ کو بلا کرمشور ہ طلب کیا۔

عمر دبن العاص بڑاٹٹھ؛ نے جواب دیا کہ آپ شام کے رؤ ساء کومد د کے لیے لکھیے اورخون عثمان بڑاٹٹھ؛ کا تمام الزام اس کے سر تھوپ کراس سے جنگ شروع کر دیجیے۔معاویہ رٹاٹٹھ؛ نے اس رائے پڑعمل کیا۔ قمیض عثمان رٹھاٹٹھ؛:

مری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلح کا بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر بڑی سینامہ بینے جس میں حضرت عثمان بڑا تین کا وہ قمیض لے کرشام پنچ جس میں حضرت عثمان بڑا تین شہید کیے گئے سے اور جوخون میں تر تھا۔ نعمان بڑا تین کے ساتھ حضرت عثمان بڑا تین کے میں ہوئی ہوئی ہوئی تھیں اور آ دھا انگو تھا تھا۔ حضرت امیر معاویہ بڑا تین کے ایم منبر پر رکھ دیا اور تمام مقامات کے لئکروں کواس قمیض کے حال سے مطلع کیا۔ لوگ اس قمیض پر ٹوٹ پڑ ہے۔ بیمیض ایک سال تک منبر پر رکھ دیا اور انگلیاں کئی رہیں لوگ اس قمیض وغیرہ کو و کھے کر زارو قطار روتے سے لوگ اس قمیض پر ٹوٹ پڑ ہے۔ بیمیض ایک منبر پر رکھا دہا اور انگلیاں گئی رہیں لوگ اس قمیض وغیرہ کو و کھے کر زارو قطار روتے سے لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ وہ نہ کرویں اور جوخص ان کی راہ میں حاکل ہوگا اسے فنا کے گھانے اتار دیں گے یا خودختم ہو پر سوئیں گے لوگ اس طرح قمیض عثمان می انگلیاں ڈال لیتے۔

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن کے حوالے سے عوانہ کا میر بیان ذکر کیا ہے کہ جزیرین عبدالله رٹی تیزنے شام میں بیتمام منظر دیکھا

جب وہ حضرت علی رہی تیز کے پاس واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہتمام اہل شام آپ سے جنگ کرنے پرمتفق ہیں۔ بیسب کے سب عثمان رہی تُنز کے قمیض کود کیھ کرروتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی رٹی ٹیٹنز نے عثمان رٹی ٹیٹنز کوتل کیا اور ان کے قاتلین کو پناہ دی اور وہ اس وقت تک بازند آئیں گے جب تک ان قاتلین کوتل ند کردیں گے۔

اشتر کی کینه پروری:

یہ من کر اشتر نے حضرت علی بن ٹیڈ سے کہا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ جریر بن ٹیڈ کو قاصد بنا کرنہ جبیں۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس کے دل میں آپ کی جانب سے عداوت و کینہ بھرا ہوا ہے۔اس کے جیسجنے سے توبہ ہم تھا کہ آپ ججھے قاصد بنا کر روانہ کردیتے۔ بیمز سے معاویہ بن گوٹا کے پاس تھرار ہااور جودروازہ اپنے لیے تعلوانا چاہتا ہوگا اسے تعلوایا ہوگا۔اور جسے بند کرانا چاہتا ہوگا اسے تعلوایا ہوگا۔اور جسے بند کرانا چاہتا ہوگا۔

حضرت جریر برنافتٰدنے کہا: اگر تو شام جاتا تو وہ ضرور تخیفے قبل کر دیتے کیونکہ ان کا کہنا ہے بھی ہے کہ تو حضرت عثمان دہالتہ ا قاتلین میں سے ہے۔

اشتر: خدا کی تئم!اگراہے جریر بڑاٹٹوئیں وہاں جاتا توان کے جواب کا انتظار نہ کرنا اور معاویہ بڑاٹٹوئرا بیا حملہ کرنا کہ انہیں ہر فکر سے نجات دیتا۔اوراگرامیرالمونین میری بات تسلیم کرلیں تو میں تجھے اور تجھ جیسے آدمی کوایسے قید خانے میں بند کروں جہاں سے تم مجھی بھی نہ نکل سکوتا و فقتیکہ بیتمام معاملات طے نہ ہوجا کیں۔

اس بات پر جریر براٹیز؛ گبڑ کر قرقیسا چلے گئے اور امیر معاویہ رہی گئے: کو خط تحریر کیا کہتم فوراً علی رہی ٹھڑ؛ پر حملہ کر دوادھر حضرت علی میں علی میں ٹیٹر اللہ بن عباس بی شیابھرہ کا نشکر لے کر حضرت علی جہاٹی کی خدمت میں مہنے۔
مہنے۔

حضرت على رخل شنه كي صفين كوروا نگي:

عبداللہ بن احمد المزوری نے احمد عبداللہ بن عبداللہ اور معاویۃ بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے ابو بکر البند کی کا میں بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن تیز نے بھرہ پر حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عباس بڑی ہے کا ارادہ کی حضرت علی بن تیز کے اس بی کی سے کا ارادہ کیا اور کو کی برائے ہوئے کے بہاں پہنچ کر صفین جانے کا ارادہ کیا اور کو کہ میں مقیم رہیں اور یہاں سے شکر روانہ کرتے رہیں ۔ بعض لوگوں کی اور یہاں سے شکر روانہ کرتے رہیں ۔ بعض لوگوں کی دریں ۔ رہیں کے بیٹی کہ آپ کو خود بہارے میا تھا جیا ۔ الغرض اس رائے پراتفاق ہوااورلوگوں نے جنگی تیاریاں شروع کردیں ۔ امیر معاویہ بن تی جنگی تیاریاں:

جب امیر معاویہ بھاٹھ کوحضرت علی ہٹاٹھ نے ارادوں کی خبر ملی تو انہوں نے عمر و بن العاص کوطلب کیا اوران سے مشور ہ لیا۔ عمر و ہٹاٹھ : جب تہہیں بیمعلوم ہو چکا ہے کہ علی بٹاٹھ خود جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو تم بھی خود ہی کشکر لے کر جا وَ اور اپنی تد ابیر کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔

معاویه بن تثنی: اے ابوعبداللہ بن اللہ اب تو یہی کرنا ہے۔

لوگ جنگ کی تیار میاں کرنے لگے عمرو بن العاص رہی تین ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے علی رہی تین اور اس کے ساتھیوں

میں کیا دم رکھا ہے عراقی مختلف ٹولیوں میں بے ہوئے ہیں ان کی شوکت تو ختم ہو چکی ان کی دھاریں اب کند ہوگئی ہیں۔تم یہ بھی جانے ہو کہ بھر ہو الے علی مخالف ہیں انھوں نے علی ہٹائٹنز کے ساتھیوں کے گلڑے گلڑے کر دیتے ہیں ان کی اکثر تعداداور برخ سے مردار جمل کے روزموت کے گھاٹ اتارو بیے ہیں اب علی ہٹائٹنز ایک چھوٹی اور بدترین قتم کی جماعت لے کرمیدان میں آ رہے ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے تمہارے خلیفہ گوٹل کیا ہے۔اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔ند تو حق ض نع کرواور نہ اینا خون رائیگاں جانے دو۔

ا میر معاویه بخاتین نے شام کے تمام لشکروں کو تیاری کا تھم دیا اور اس تمام لشکر کا حضنڈ اعمر و بن العاص بنی تین کے سپر د کیا۔ عمر و بن اٹنیٰ نے بیر جھنڈ ااپنے غلام وروان کو دیا۔ ایک حجفنڈ ااپنے بیٹے عبد اللہ بنی ٹین اور دوسرا حجفنڈ امحمد کو دیا۔ حضرت علی بنی ٹین نے اپنا حجنڈ ااپنے غلام قنیر کو دیا۔ ای پر عمر و بن العاص بنی ٹین نے بیشعر کہا ہے

هَسلُ يُخُنِيُنَ وَرُدَالُ عَنِّي قَنْبَرًا وَتُخْنِي السُّكُولُ عَنِّي حِمْيَرَا إِذَا الْكِمَاةُ السِّنَّوْرَا

آئر ہے۔ '' کیا میری طرف سے وردان قنبر کے لئے کافی نہیں ہے۔ کہ وہ مجھے تمیر کی جانب سے سکون عطا کئے ہوئے ہے۔ اگریہ کسی چوہے کو بلی کی کھال پہنا دیں تو وہ بلی نہ بن جائے گا''۔

جب حضرت على رمياتية كواس شعرى خبر تبنيحي توانهون في مايا:

لَاصُبَحَتْ الْسَعَاصِى ابُنِ الْعَاصِى سَبُسِعِيُنَ الْسَفَاعِي السَّوَاحِي السَّوَاحِي السَّوَاحِي السَّوَاحِي بَنَنْ َهَالَا السَّرَ لَهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال گی۔

مُسجَنَّينُ مَن السخيل بساليق السدِّلاصِ مُستَسحُ قِبِينُ مَ حَسلَقَ السدِّلاصِ السَّخَمَة : جوميدان مِن مُورُون كو بجانا جائة مِن اور جوكور يون سيمرا تارية مِن '-

جب امیر معاویہ بھاٹھ؛ کو بیاشعار معلوم ہوئے تو انھوں نے عمر و بھاٹٹھ؛ سے فر مایا مجھے یقین ہے کہ علی بھاٹٹھ؛ نے جو کہا ہے وہ تیرے ساتھ پورا کر کے دکھائے گا۔

وليد كے اشعار:

 سعد النَّه مِ السَّدُه المُعنَّى نُه لَّرُ فِسَى دَمِشُقَ فَسَمَا تُسرِيهُ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللْلِمُ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

منزچية: توكمزورعورت كي طرح بيناعلى بناتية كوخط لكهدر باب حالا نكدب عقل يوجي عقل آگني ب-

يُمَنِّ يُسَانُ الْامَ ارَةَ كُلُّ رَكُ بِي لِانْ فَسَاضِ الْعَرَاقِ بِهَارِسِيمُ

سَنَخِهَا بَهِ: تَحْجِيمِ مِر موارا مارت كي اميد دلا تا اور عراق تِ قطع تعلق كرنے كے ليے كہتا ہے۔

وَ لَيُكُ مَن أَخُوالتَّرَاتِ بِمَن تَوَانِي ول كِن طَالبُ التَّرةِ الْفَشُومُ

وَلَـوْكُنُـتَ الْـقَتِيُـلَ وَكَـاذَ حَيُّـا لَــــرَّدَ لَا الَّفَ وَ لَا سَـــــُــوُمُ

ہ بنگر ہے آئر : "اگر تو قتل ہو جائے اور معاویہ بنگائی زندہ رہے تو وہ تب خلوت میں بیٹھ جائے ۔ میں اسے نہ تو اپنی جانب مائل کرسکتا ہوں اور نہ برا کہ سکتا ہوں۔

وَ لَا نَسِكِ لِلْ عَسِنُ اِلْاوُ تَسِالِ حَتَّى يُبِسِيءُ بِهَسِا وَ لَا بَسِرِمٌ جَثُسُومُ بَنَ اللهِ عَسَنَ اِلْاوَ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

المنتخصة عديدمين تيري قوم ختم كردي كل ب-وه أي كثير بي جيس موهي كهاس كل مولى موان-

معاویہ بن تنزنے بیاشعار پڑھ کراپنے کا تب شدادین اوس کو بلایا اوراس سے کہا کا غذات لاؤ۔وہ کا غذات لے کرآیا۔اور جواب کھنے بیٹھ۔امیر معاویہ بن تنزنے اس سے فرمایا جلدی نہ کرواور بیشع تحریر کرو۔

وَ مُسْتَعُجِبٍ مِّمَّا يَدرى مِنُ الْاتِنَا وَلَوْز بَنْتُهُ الْحَدرُ لُمُ يَتُعُرُمَرَم

بنتنجة بير المجھا بي گدهي پر بهت تعجب ہے كدا ں پر جنگ مسلط ہوجائے تووہ ذرابھی نہیں گھبراتی ''۔

یہ شعر لکھے جانے کے بعدامیر معاویہ ہٹاٹھ: نے کا تب سے فرمایاان کاغذات کواس طرح سادہ بند کر کے روانہ کردو کا تب نے وہ کاغذات دلید کے پاس بھیج دیئے۔ جب اس نے بیرکاغذات کھول کردیکھے توان میں بیشعر درج تھا۔ ایس مارس نائی سے مجمع

لشكر على مِن شِنْ كي روا ملكي:

مصح

جب حضرت علی بنی تین نے امیر معاویہ بنی تین کے مقابلے کے لیے کوچ کیا تو ایک عراقی نے امیر معاویہ بنی تین کو بیا شعار لکھ کر

أَبُلِغُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ أَحَا الْعِرَاقِ إِذًا أَتَيْتَا وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

ادَّ الَّــعـــرَاقَ وَ أَهُــلُهُ عَلَى فِي الْوَلِيَّةِ وَلَمْ رَبِي الْمُلِكَ فَهُيُــتَ هَيُّةَــــــــــا - اللَّــالُّـــــــرَاقَ وَ أَهُـــلُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَنْ خِيمَ بِهَا: ''افسوس صدافسوس كه عراق والول كي گر دنيس تيري طرف اَهُي هو كي مين' ...

عوانہ کا بیان ہے کہ حضرت علی بن النفز نے زیاد بن النفر الحار ٹی کو آٹھ ہزار نوج دے کرروانہ کیا۔اس کے پیچھے پیچھے شریح بن ہانی کو چار ہزار فوج دے کر بھیجا۔ بقیہ شکر کے ساتھ حضرت علی بن النفی نے کوج کرکے مدائن میں قیام کیا۔ مدائن سے بھی بہت ہے جنگ جو حضرت علی بن النفی بن الله علی بن الله بنائه بن الله بن ا

# دريائے فرات يريل باند صنے كا حكم:

ہشام بن مجمہ نے ابو مخف علی ہے حوالے سے عبداللہ بن عمار بن عبد یغوث البار قی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بخالتہ اللہ بن عمار بن عبد یغوث البار قی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بخالتہ وقت نہ الل رقد سے فر مایا میرے لیے یہاں دریائے فرات پرایک بل با ندھ دوتا کہ میں دریا عبور کر کے شام کی سرز مین میں داخل ہو جاؤں ۔ انھوں نے بل با ندھنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کشتیاں پہلے ہی سے اپنے قبضہ میں کر کی تھیں ۔ حضرت علی بخالتہ بہاں سے کوچ کر کے مہنے کے بل کی طرف بڑھے تا کہ ادھر سے دریا عبور کیا جا سکے اور یہاں اشتر کوچھوڑ گئے۔

اشتر نے ول میں خیال کیا کہ جس طرح لشکر مینے کے پل سے دریا پار کرے گا ای طرح مجھے بھی یہاں سے دریا پار کرنا جا ہے۔اس نے الل رقہ سے چلا کر کہا:

''اے قلعہ والو! میں تمہیں اللہ عز وجل کی قتم دیتا ہوں کہ اگر امیر المونین رٹائٹڈا پنے دستہ سیت منٹنے کے بل سے گزر گئے اور تم نے یہاں ہمارے لیے بل نہ بنایا تو میں تم پر حملہ کر کے تمہارے مردوں کو قبل کر دوں گا اور تمہار کہ اس زمین کوا ہر ترکھ دوں گا تمہارے قبضہ میں جتنے مال ہیں وہ سب چھین لوں گا''۔

سین کراہل رقد نے باہم مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اشتر جس بات کی قتم کھا تا ہے وہ ہمیشہ پوری کر کے دکھا تا ہے اور اگروہ کسی وقت قتم پوری بھی نہ کر سکے تب بھی اس صورت میں لوگوں کو بہت نقصان پہنچا تا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے پاس پیغام بھیجا جائے کہ ہم بل بنانے کے لیے تیار ہیں۔انھوں نے یہ پیغام اشتر کے پاس پہنچادیا۔

حضرت علی رہی اٹنے: بھی منبخ کی جانب سے ادھر ہی واپس آگئے۔ جُب پل تیار ہو گیا تو اس پر سے سوار اور پیدل گزرنے گئے۔ حضرت علی رہی اٹنے: نے اشتر کو تھم دیا کہتم تین ہزاروں کے ساتھ پیچے رہو۔ جب لشکر پل پر سے گزر جائے تم اس وقت پل عبور کرنا۔اشتراپے دیتے کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑا رہا۔ جب پوری فوج گزرگئی تو اس نے پلی عبور کیا۔

ابو مخنف نے تجاج بن علی کے حوالے سے عبداللہ بن عمار بن عبدیغوث کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب سوار دریا پار کرنے گئے تو گھوڑے آپس میں ایک دوسرے سے نکرار ہے تھائی گڑ ہڑ میں عبداللہ بن ابی الحصین الا زوی کی ٹو پی نیچ گر پڑی ۔انھوں نے دریا میں اثر کرٹو پی اٹھائی پھر عبداللہ بن حجاج الا زدی کی ٹو پی گر پڑی اس نے بھی نیچے اثر کرٹو پی اٹھائی اس کے بعد عبداللہ بن الحجاج نے عبداللہ بن ابی الحصین سے مخاطب ہوکر بیشعر کہا ہے فَالِ يُكُ ظَنَّ الزَّاجِرِى الطَّيْرِ صَادِقًا كَمَا زَعَمُوا اَقْتُلُ وَ شِئِيكًا وَ تُفْتَلُ اللَّهِ مِن يَكُمُ اورتو بَعَيْقُلَ مول كُنْ وَشِئِيكًا وَ تُفْتَلُ اللَّهِ مِن يَكُمُ اورتو بَعَيْقُلَ مول كُنْ وَالْكَاخِيل صَحِح عِقَالُ وَي كَمْ بِين كَمِين بَعِي اورتو بَعِيْقُلَ مول كُنْ وَالْكَاخِيل صَحِح عِقَالُ وَي كَمْ بِين كَمِين بَعِي اورتو بَعَيْقُلَ مول كُنْ وَالْكَاخِيل صَحِح عِقَالُ وَي كُمْ بِينَ كَمُ مِن بَعِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى 
عبداللہ بن الی الحصین نے اسے جواب دیا تونے میرے دل گئی بات کہی ہے۔ بید دونوں صفین کے روز مارے گئے۔

الل عانات كالل بنانے سے الكار:

ابو مخف نے خالد بن قطن الحارثی کا میر بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بھاٹھنے نے جب دریائے فرات عبور کرلیا تو زیاد بن العضر اور شریح بن ہانی کو طلب فر مایا اور انھیں حکم دیا کہ تم اپنے دیتے لے کر بطور ہراول آگے جاؤ کو فہ سے چلتے وقت بھی میہ بطور ہراول آگے آگے تھے۔ میدونوں دریا کے کنارے کنارے اس خشکی پرسفر کرتے رہے جو کو فہ کے قریب واقع ہے اور یہاں سے سفر کرکے دونوں عانات پہنچے۔

انھیں بیاطلاع مل چکی تھی کہ حضرت علی بڑا تھے: اپنے دہتے کے ساتھ جزیرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔اور جزیرہ سے دریا عبور
کرنا چاہتے ہیں۔ادھرانھیں بیبھی اطلاع مل چکی تھی کہ معاویہ بڑا تھے: شامیوں کالشکر لے کرعلی بڑا تھے: کے مقابلے پر بڑھ رہے ہیں یہ
اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے غور وفکر کیا کہ بیکی صورت میں مناسب نہیں کہ ہمارے اور امیر الموشین کے درمیان دریا حاکل رہے
اور الیں صورت میں شامی شکر ہم پرٹوٹ پڑے۔ چونکہ ہماری تعداد بھی کم ہے اس لیے شامی شکر سے مقابلہ بھی وشوار ہوگا اور کسی قتم کی
امداد پہنچنی بھی ناممکن ہے اس لیے بہتر ہے کہ دریا فور أعبور کرانیا جائے۔

انھوں نے اہل عانات کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم لوگ ہمارے لیے دریا پر بل باندھ دوانھوں نے بل باندھنے سے انکار کر دیا اور کشتیاں بھی سب روک لیس ۔ یہ مجبوراً یہاں سے واپس لوٹے اور ہیت پہنچ کر وہاں سے دریا عبور کیا اور قریبا کے قریب پہنچ کر حضرت علی بھائٹی نے اہل عانات پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ان میں سے پچھاتو بھاگ گئے اور پچھ نے قلعہ میں بیٹے کر دروازہ بند کر لیا۔

جب بیدستے حضرت علی بٹاٹھنز کے پاس پہنچ تو انہوں نے ہنس کرفر مایا بہت تعجب کی بات ہے کہ ہمارا مقدمۃ انجیش ہمارے پیچھے آر ہاہے۔حضرت علی بٹاٹٹنز نے انھیں آ گےروانہ کیا انھوں نے راہ میں جو حالات پیش آئے تھے وہ علی بٹاٹٹنے ہیان کیے۔ لفتکروں کا آ منا سامنا:

حضرت علی بخالتین نے جب دریائے فرات عبور کیا تو پھران دونوں کو آگے روانہ ہونے کا تھم دیا۔ جب بید دونوں روم کی سرحد پر پہنچ تو سامنے سے حضرت ابوالاعور اسلمی رخالتین عمر و بن سفیان شامی مقدمة الجیش لے کر آر ہے تھے۔ ان دونوں نے حضرت علی بخالتین کے باس کہلا کر بھیجا کہ ہمارے مقابلے پر ابوالاعور اسلمی رخالتین آئے ہیں ہم نے انھیں آپ کی اطاعت کی دعوت دی لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ بات قبول نہیں کی۔ آپ جو تھم فرما کیں ہم اس پڑمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اشتر کی سیہ سالاری:

یہ حالات معلوم ہونے کے بعد حضرت علی بڑاٹھ: نے اشتر کوطلب کیا۔اوراس سے بیان کیا کہ میرے پاس زیا داورشریج نے میہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے ابوالاعور السلمی بڑاٹھ: شامیوں کا دستہ لے کرآئے ہیں اور مجھے قاصد نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں نظر آمنے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو فوراً جااورا پے ساتھیوں کو بچا۔ وہاں پنچنے کے بعد مقدمہ کا تو امیر ہوگا۔ لیکن جب تیرا دشمن سے آمنا سامنا ہوتو تو اپنی جانب سے جنگ نہ چھٹر نا نھیں پہلے اطاعت کی دعوت دینا اوران کے طرزعمل کو دیکھ کر جنگ نہ شروع کرنا بلکہ بار بار انھیں اطاعت کی دعوت دینا۔ اور جب تو ناامید ہوجائے تو مینہ کو زیاد کے سپر دکرنا اور میسرہ پر شرح کو ، مور کرنا اور خود قلب لشکر میں رہنا۔ اور جب جنگ چھڑ جائے تو نہ تو تو دشمن کے بالکل قریب رہنا اور نہ زیادہ فاصلہ پر رہنا۔ تا کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدانہ ہو۔ میں بھی تیرے پیچھے تیجھے آرہا ہوں۔

#### حضرت على مِنْ النِّينَ كَا خط:

حضرت علی رخالتُه: نے زیا دوشریج کوایک خطاتح مرفر مایا:

''میں کے تم پر مالک کوامیر متعین کیا ہے تم اس کی بات سننااوراس کی اطاعت کرنا۔ کیونکہ مالک نہ تواپنے زخمی ہونے سے ڈرتا ہے اور نہ موت سے ڈرتا ہے۔ جہاں جلدی کرنی چاہیے وہاں گلت سے کام لیتا ہے اور جہاں تا خیر کرنی چاہیے۔ وہاں تاخیر سے کام لیتا ہے۔ خبر دار! اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا۔ جب تک ان لوگوں کواطاعت کی وعت نہ دے لواور اصلاح کی کوششیں ختم نہ ہوجا کیں''۔

> الغرض اشتر حضرت علی بنالتین کے پاس سے چل کرمقدمیۃ الحبیش پہنچا اورانھیں حضرت علی بنالتین کا حکم سایا۔ مرا سے

بهلی جنگ:

سیدونوں کشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ جس روز اشتر وہاں پہنچا اس دن شام کوحضرت ابوالاعور بنی ٹیڈ السلمی نے کشکرعلی بنی ٹیڈ پر حملہ کیا۔ دونوں کشکروں میں پچھے دریر جنگ جاری رہی اور ان دونوں نے اپنی اپنی جگد ٹابت قدی دکھائی۔ جب شام ہوئی تو شامی کشکر واپس لوٹ گیا۔

ا گلے روز لشکر علی بخالیٰ ہے ہاشم بن عتبۃ الزہری فوج لے کر میدان میں نکلے ان کے ساتھ سواروں اور پیدیوں کا ایک زبردست لشکر تھا۔ادھر سے ابوالاعور اسلمی بخالیٰ ان کے مقابلے پر آئے۔اس روز تمام دن زبردست جنگ ہوتی رہی گھوڑ ا اور آ دمی پر آ دمی سوار تھا اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ڈٹے بوئے تھے۔شام کو بید دونوں لشکرا پی اپنی جگلہ پرلوٹ گئے۔

جب شامی نشکر لوٹا تو اشتر نے اچا تک حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں عبداللہ بن المنذ رالتوخی مارا گیا بیشا می نشکر کا ایک سوارتھا۔ اسے ظبیان بن عمار التمیمی نے قبل کیا تھا۔

## اشتر کی دعوت مقابلہ:

اس جنگ کے دوران اشتر چلا چلا کر کہدر ہاتھا کہ کوئی مجھے ابوالاعور بڑٹٹنز کودکھا دے۔ ابوالاعور بڑٹٹنز نے تمام لوگوں کووائیسی کا حکم دیا جب تمام لشکران کے پاس جمع ہوگیا تو وہ لشکر کو لے کراس مقام سے ہٹ کر کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ اشتر نے بھی اپنے لشکر کی صف بندی کی اور بیاس جگد لشکر لے کر کھڑ اہوا جہاں پہلے ابوالاعور بڑٹٹنز اشکر لیے ہوئے کھڑے تھے۔

اشتر نے سنان بن مالک انتخص کوطلب کیااوراس ہے کہا کہ ابوالاعور بٹی ٹٹنے کے پاس جااورا سے مقابلے کی دعوت دے۔ سنان نے یو چھا۔اینے مقابلہ کی یا آپ کے مقابلہ کی؟ اشتر: اگرمیں جھے سے کہوں کہ تواہیے مقابلے کی دعوت دیتو کیا تواہے قبول کرلےگا۔

سنان کیوں نہیں! اگر تو اس کا حکم دے گا کہ میں اپنی تکوار لے کر دشمنوں میں گھس جاؤں اور وہاں ختم ہو جاؤں اور میدان سے واپس نہ آؤں تو میں اس کے لیے بھی آ مادہ ہوں۔

اشتر: اے میرے بھتے اللہ تیری زندگی قائم رکھے تونے اس بات سے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی ہے۔ میں مجھے اس کے
مقابلے پرنہیں بھیج رہا ہوں۔ تواسے میرے مقابلے کی دعوت دے۔ اور میں بیدجا نتا ہوں کہ وہ ہر گربھی اسے قبول نہ کرے گا
کیونکہ بیاس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ بھی بھی اس شخص کے مقابلے پر نہ آئے گا جوعزت وشرف اور خاندان میں اس کا
ہمسر نہ ہواور تو اگر چہ خاندان اور عزت وشرف میں اس کا ہمسر ہے لیکن وہ تجھ ہے بھی مقابلہ نہ کرے گا کیونکہ تو نوجوان ہے
اور ابوالاعور مِن تَشْمَدُ کسی نوجوان پر ہاتھ اٹھانا پہند نہیں کرتا۔ تواسے میرے مقابلے کی دعوت دے۔

سنان ابوالاعور بھی ٹیٹنز کے لشکر کی طرف بڑھا اور چلا کر کہا مجھے امان دو میں قاصد ہوں۔ شامیوں نے اسے امان دی وہ آ گے بڑھ کرابوالاعور بھی ٹیٹنز کے بیاس پہنچا۔

#### اشتر کی شبطنت:

ا بو مخنف نے نضر بن صالح کے حوالے سے سنان کا بیر بیان ذکر کیا ہے کہ میں ابوالاعور رٹھاٹٹنڈ کے پاس پہنچا اور ان سے بیر بیان کیا کہ اشتر آ پ کوایئے مقابلے کی دعوت ویتا ہے۔

ابوالاعور بڑنائیں کافی دیرتک خاموش ہے پھرفر مایا کہ اشتری بے عقلی اور شیطنت کی انتہا یہ ہے کہ اول تو اس نے حضرت عثمان بن عفان مِن اللہ کے عاملوں کے خلاف الزامات لگائے ان کی برائیاں کیس تا کہ ان سے حکومت چھیٹی جاسکے۔ پھرخود حضرت عثمان رہن تُشہٰد کے خلاف خروج کیا اور انھیں ان کے مکان اور مرکز میں محصور کرلیاحتیٰ کہ دوسروں کے ساتھ مل کرانھیں شہید بھی کردیا۔اس طرح ان کا خون اپنے سرلیا۔ مجھے ایسے تخص کے مقابلے کی ضرورت نہیں۔

نان: آپ نے جو کچھ کہاہے میں اس کے جوابات دے سکتا ہوں۔

ابوالاعور من تنزن مجھان حالات میں کوئی جواب سننے کی ضرورت نہیں تم یہاں سے جاسکتے ہو۔

ابوالاعور بھی تھنے کے شکریوں نے چلانا شروع کیا اسے پکڑلو۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا' اور اگر ابوالاعور بھی نخواب سننے کے لیے تیار ہوتے تو میں انہیں اشتر کی جانب ہے تیلی بخش جواب دیتا اور اس کے اس اقد ام کی وجوہات پیش کرتا۔ میں اپناشکر میں واپس آیا اور اشتر کوان کے جواہات ہے مطلع کیا۔

اشتر: اس في اين جان كاخيال كيا-

ہماری اور ان کی رات تک ای طرح حنگ جاری رہی۔ جب رات ہوئی تو دونو ل شکر جدا ہو گئے ہم تمام رات شب خون کے خوف سے خوف سے خوف سے پہرے دیتے رہے لیکن جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ شامی لشکر راتوں رات یہاں سے چلا گیا۔

اس کے بعداشتر اپنامقدمہ لے کر آگے بڑھااور امیر معاویہ دخاتئنہ کے شکر کے سامنے پہنچ گیا۔اس کے پیچھے پیچھے حضرت علی بخاتیٰۃ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دیر تو حضرت علی بخاتیٰۃ کالشکر اس جگہ کھڑار ہا۔ پھر حضرت علی بخاتیٰۃ نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے 3

جگہ تلاش کی جگہ د کھنے کے بعدلوگوں کو پڑاؤڑا لنے کا تھم دیالشکریوں نے اپنے سامان اتارے اور خیمے لگائے۔

یرداؤ کرنے کے بعد پھونوجوان پانی لینے کے لیے دریا پر گئے لیکن شامیوں نے انہیں پانی لینے سے روک دیا۔ انغرض پانی پر نگ ہوئی۔

اس سے قبل اشتر نے حضرت علی بن افتان سے کہا تھا کہ شامیوں نے پانی پر قبضہ کرلیا ہے جس میدان میں وہ آ کر کھیرے میں وہ میدان بھی عمدہ ہے آ کر آ پہنیں تو ہم یہاں سے کوچ کر کے اس گاؤں پہنچ جا ئیں جس گاؤں کی طرف سے میہ ہوکر آ رہے ہیں۔ جب ہم ادھر کوچ کریں گے جب ہم ادھر کوچ کریں گے جب ہم اوروہ برابر ہموجا ئیں گے اور پانی پر بھی ان کا قبضہ نہ رہے گا۔ لیکن حضرت ملی بھی تھنانے اس مشورہ کو قبول نہیں کیا اور فر مایا ہم خص اب مزید سفر کی طاقت نہیں رکھتا۔

## يانى پر جنگ:

ابو مخف نے تمیم بن الحارث الاز دی کے حوالے سے جندب بن عبداللہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم معاویہ ہوئا تین کے المقابل پنچ تو معاویہ رہوئا تین نے پہلے ہی سے کشادہ اور عمدہ میدان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور گھاٹ کی طرف کا حصہ اپنے قبضہ میں لے لیے تھا۔ اور اس میدان میں پانی لینے کے لیے دریا پر صرف ایک ہی گھاٹ تھا۔ اس گھاٹ پر معاویہ رہو تین نے ابوالاعور السلمی بھی تین کو تھا۔ اس گھاٹ کہ دہ اس کی حفاظت کریں اور دہمن کو پانی نہ لینے دیں۔ ہم نے دریائے فرات کے کنارے کافی دور تک چکر لگایا کہ شاید پنی لینے کے لیے کوئی اور گھاٹ موجود ہوتو ہمیں ان کے گھاٹ کی کوئی حاجت باتی نہیں رہے گی لیکن و ہاں کوئی اور گھاٹ ہی نہ تھا۔ ہم نے آکر حضرت علی بنی تین کو حالات سے مطلع کیا کہ دریا پر صرف ایک گھاٹ ہے جو دہمن کے قبضہ میں ہے اور لوگ پیاسے مرد ہم بیاں۔

حضرت علی مناتید: تو پھران ہے جنگ کر کے پانی حاصل کرو۔

اشعث: میں ان کے مقابلے پر جاؤں گا۔

حضرت على مِناتِّنَة: احِيماتُم ہى جاؤ۔

ا دون ہے پانی کے گھاٹ کی طرف بڑھے۔ ہم بھی ان کے ساتھ ہولیے۔ جب ہم گھاٹ کے قریب پنچے تو دشمن نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کردی ہم نے بھی ترکی جواب دیا کچھ دریتک تیروں سے مقابلہ ہوتا رہا لیکن ہم ان کے سر پر پہنچ گئے۔ اب، نیز ہے نکل آئے تھے۔ کافی دریتک آپس میں نیز ہ بازی ہوتی رہی۔ پھر کھواروں پر نوبت بہنچ گئی۔ ابھی جنگ جاری تھی کہ بزید بن اسدالہمی شامیوں کا ایک امدادی دستہ لے کر ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ بیدستہ بچھ سواروں پر شمتل تھا۔ جب بیتا زہ وم دستہ ہماری طرف بڑھا تو میں سو چنے لگا کاش اس وقت امیر المونین بھی ہماری مدد کے لیے کوئی دستہ روانہ فر ما تیس تا کہ وہ اس تا زہ وم دستہ سے مقابلہ کر سکے اوراس طرح ہماری جان بی جائے۔

۔ جندب کابیان ہے کہ میں دل میں بیسوچ کرامیرالمونین کی طرف چلا لیکن ابھی پچھ دور گیا تھا کہ مجھے امدادی دستہ آتا نظر آیا جو تعداد میں دشمن کے دستہ سے پچھ زیادہ ہی تھا اس دستہ پر شبٹ بن ربعی الریاحی مامور تھے۔ بید دستہ پہنچ جانے کے بعد انتہا کی

شدید جنگ ہوئی۔

سیکھ دریبعد عمر و بن العاص بی تفتیز ایک بڑالشکر لے کر ابوالاعور بی تیختا وریزید بن اسد کی امداد کے لیے بڑھے' حضرت علی بی تفتیز نے بھی اشتر کی ماتحق میں ایک بڑالشکر روانہ کیا۔ جب عمر و بن العاص بی تفتیز نے ابوالاعور بھی تفتیز کی امداد کے لیے اپنی فوج کوحملہ کرنے کا تھم ویا تواشتر نے بھی اپنی فوج کوحملہ کرنے کا تھم دیویا۔ اس طرح جنگ میں مزید شدت پیدا ہوگئ ۔ اس موقع پر عبداللہ بن عوف ابن الاحم الاز دی نے بیا شعار کہے تھے۔

خَدِّ وَالْمَنْ مَاءَ الْفُرَاتِ الْجَادِيُ اَوِ الْبُنْ وُ الْمِحَدُّ الْمِحَدَّ الْمِحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِي الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحْدِي الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحْدِّ الْمُعِلِي الْمُحْدِي الْمُ

نتر نہیں جو ہر بڑے سے بڑے مردمیدان کوموت کے منہ میں پہنچادیتا ہے اور جو نیزے سے پیٹ بلیٹ کرحملہ کرتا ہے۔ جو دشمنول کی کھو بڑیاں اتار دیتا ہے'۔

ابو مخف کا بیان ہے کہ ظبیان بن عمارة التمبي جنگ کرتے ہوئے بیاشعار پڑھر ہاتھا۔

لَا وَإِلْكَ لَهُ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءَ فَاضْرِبُ وُجُوه الْعَدُرِ الْأَعُدَاءِ

شرنج بَرَن بيں۔ زمين وآسان كر پروردگارى شم!اى ليے ميں غداروں اورد منول كے چروں پرتلواري ، رربا بول -بالسَّيْفِ عِنْدَ حُنْمُ سِي الْوَغَاء حَنْفُ سِي الْسَوْءَ اَء

تنزچَنر: أجنك كوفت تكواراى ليه جلاتا مول تاكروشن تجھے ياني لينے كے ليے برابر كا درجه دے دين'۔

ظبیان کا بیان ہے کہ ہم ان ہے اس وقت تک برابرلڑتے رہے جب تک انھوں نے ہمارے لیے پانی کا راسنہ نہ چھوڑ ایا۔

## محربن مخنف کی شجاعت:

ابو مخف نے بیچیٰ بن سعید کے حوالے ہے محمہ بن مخف کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں اس روز اپنے والد مخف بن سلیم کے ساتھ تفا۔ اس وقت میری عمر صرف ستر ہ سال تھی لیکن مال نغیمت میں میرا کوئی حصہ نہ تھا جب وشمنوں نے پانی لینے ہے روکا تو مجھ سے میرے والد نے کہاتو تو اب سفر کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تیری حالت تو بیاس سے بہت خراب ہوگئی ہے۔

محمد بن مخف کا بیان ہے کہ جب میں نے بید دیکھا کہ مسلمان پانی کی جانب جنگ کے لیے بڑھ رہے جی تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکا میں بھی تلوار لے کر جنگ میں شریک ہو گیا۔میرے ساتھ عراقیوں کا ایک غلام بھی تھا جس کے پاس مشک تی جب شامی پیچھے مننے لگے تو اس غلام نے تختی سے حملہ کیا اور دریا پر پہنچ کرمشک بھرلی جب وہ واپس لوٹا تو ایک شامی نے اسے مار کرنے تیج سرادیا اور مشک اس سے گرگئی۔ میں نے آ گے بڑھ کراس شامی کوینچے گرادیااس پراس کے ساتھی دوڑے اور اسے بچولیاش میوں نے اپنے اس ساتھی سے کہا ہم تیری جانب سے مطمئن نہیں ہیں۔ نہ معلوم دشن تجھے کے قبل کردے۔

محد بن مخف کہتا ہے میں غلام کے پاس لوٹ کرآیااورائے اٹھایااس نے مجھ سے کچھ باتیں کیں۔اس کے کافی گہرازخم آیا تھا اتنے میں اس غلام کا مالک آگیا۔ وہ غلام کواپنے ساتھ لے گیامیں نے مشک اٹھالی اٹھاتی سے مشک بھری ہو کی تھی میں اسے اپنے باپ مخف کے پاس لے کرآیا۔

مخنف: بيمشك كهال سے لائے؟

محمد: میں نے خریدی ہے۔ بیمیں نے اس لیے کہاتھا کہ اگر میرے باپ کو بیرحال معلوم ہو گیا تو شایدوہ مجھے دریا پر جانے اور جنگ کرنے سے روک دے۔

مخنف: احچھا تو لوگوں کو یانی بلاؤ۔

میں نے لوگوں کو پانی بلایا اور سب سے آخر میں میرے باپ نے پانی پیالیکن میرے دل میں پھر جنگ کا شوق پیدا ہوا میں میدان میں پہنچا ان سے پھر کچھ دیر جنگ کی اس کے بعد شامیوں نے ہمارے لیے پانی کا راستہ چھوڑ دیا اس کے بعد لوگ شام تک پانی بھرتے رہے۔ ہمارے اور شامیوں کے سقے گھاٹ پر جمع تھے اور بیا ژدہام کی وجہ سے ایک دوسرے سے نکر ارہے تھے لیکن کوئی سمی کوؤر راسی بھی تکلیف نہ پہنچا تا تھا۔

جب میں میدان سے واپس لوٹا تو مجھے مشک کا مالک نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا یہ تمہاری مشک ہمارے پاس ہے آپ کسی کو بھیج کر منگوا لیجے یا اپنا پیۃ بتا دیجیے میں وہاں پہنچا دوں گا اس نے جواب دیا اللہ تم پررحم کرے ہمارے پاس اور مشک موجود ہے ہمیں اس کی کوئی خاص حاجت نہیں۔

ا گلےروز وہ شخص میرے باپ کے پاس آیا اور اسے سلام کیا ہیں اپنے باپ کے بہلو میں کھڑا تھا اس نے میرے باپ سے سوال کیا۔اس نو جوان سے آپ کی کیارشتہ داری ہے؟

ننف: پیمیرابیٹاہے۔

ہ بپ نے میری جانب غصہ سے گھور کر دیکھااور زبان سے کچھ نہ کہا۔ جب وہ مخص چلا گیا تو باپ نے مجھے سے کہا میں نے تجھے پہلے منع نہ کیا تھا اب تسم کھاؤ کہ آئندہ میری بغیرا جازت کے لڑائی میں حصہ نہ لوگے۔صرف یہی ایک ایسی لڑائی تھی جس میں میں نے حصہ لیا تھا۔

ابوخف نے یونس بن الی اسحاق اسمیعی کے حوالے سے مہران مولی پزید بن ہانی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میرا مالک پزید بن ہانی اس روز جنگ میں مشغول تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں مشک تھی جب شامی پانی سے پیچھے ہے تو میں جھیٹ کر پانی بھرنے کے لیے دریا پر پہنچا۔ جب تک پانی نہ بھرلیا نہ تو میں نے جنگ کی اور نہ کوئی تیرچلایا۔

#### عبدالله بن عوف كابيان:

ابو مختف نے یوسف بن بزید کے حوالے سے عبداللہ بن عوف الاحمر کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم میدان صفین میں معاویہ برختین اور معروب نے متعالی برنیچ تو شامی ایک وسٹے اور عمد و میدان میں خیمہ ذن تتے اور پائی کے تھاٹ پر انھوں نے تبضہ کر رہا تھا اور ابوالاعور اسلمی می تقد سواروں اور بیدلوں کا دستہ لیے ہوئے تھاٹ کی حفاظت کر رہے تھے۔انھوں نے اپنے شکر کی صف بندی کر رکھی تھی۔ آگے تیرانداز تھان کے جیجے نیز وہاز ڈھالیس لیے ہوئے تھے۔ان تمام شکر یول کے سروں پرخود تھے۔ بیا شکر پائی کی حفاظت پر وہ مور تھا تا کہ وشمن پانی نہ لے سکے۔ یہ حالات و کھے کر ہم حضرت علی بڑا تین کی خدمت میں پنچ اور ان سے تمام حالات بیان کے۔

# اميرمعاويه مِناتِيَة كي جانب قاصد كي روا تكي:

حضرت علی جی توزند نے صفحہ بن صوحان کو طلب فر ما یا اور اضیں تھم دیا کہ تم معاویہ دی تاثید کے پاس جاؤاوراس سے جا کر کہو کہ اگر چہ ہم تمہارے مقابلے پر آئے میں لیکن ہم جت پیش کیے بغیر تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ تم نے اپنے سوار اور پیدل ہمارے مقابلے پر بھیجے جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتداء کی حالا نکہ ہم جت پیش کیے بغیر تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے دوسری خلطی تم نے میں کہ لوگوں کو پانی پینے سے روک دیا حالا نکہ لوگ پانی سے رکنے والے نہیں وہ ہرصورت میں پانی حاصل کر کے رہیں گے۔ تم اپنی کہ لوگوں کو پانی چار تھی کے میں اور اس وقت تک کوئی اقد ام نہ کریں جب تک ہم آپس میں کوئی معاملہ طے نہ کرئیں اور ہمیں تمہاری آ مدی وجہ معلوم نہ ہو جائے۔ ورنہ ہم لوگوں کو جنگ کی اجازت دے دیں گے پھر پانی وہی شخص حاصل کر سے گا جو کہ غالب ہوگا۔

## اميرمعاويه مناتشهٔ كامشوره:

امیر معاویہ بنی تنزی آپ ساتھیوں سے دریافت کیا تمہاری کیا رائے ہے؟ ولید بن عقبہ رہی تنزی آپ انہیں قطعاً پانی نہ ویجے۔جس طرح انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رہی تنزی کو چالیس روز تک ٹھنڈے پانی اور کھانے سے محروم رکھا۔اللہ انہیں بیاسا مارے آپ بھی انہیں بیاس سے تڑیا کر ماریئے۔

عمرو بن العاص بران القاص بران الله الله على المواسة جيمور ديجي كيونكه به مركز نبيس موسكتا كه آپ توسيراب مول اور آپ كي قوم پياس رہے۔ آپ پانی پر جنگ نه تیجیجے بلكه دیگر معاملات پرغور تیجیے۔

ولید بن عقبہ رہائٹنڈ نے دو بارہ اپنی بات دہرائی۔

عبدالله بن ابی سرح بن النین: آپ رات تک پانی رو کے رکھیے اگر رات تک بیہ پانی حاصل ند کرسکیں گے تو خود ہی لوٹ جا کیں گے اور اگریہ خود بخو دلوٹ گئے تو اس میں ہما را کچھ قصور بھی نہ ہوگا۔خداانہیں قیامت کے روز پانی نصیب نہ کرے۔

صعصعہ: قیامت کے روز اللہ تعالی پانی تو کفار وفساق اور شراہیوں سے روکے گاجس کے باعث تجھ پڑاوراس فاسق ولید بن عقبہ بن کٹن پر حد لگائی گئی تھی۔

اس پرلوگ اے گالیاں دینے لگے اور اسے مارڈ النے کی دھمکی دی۔امیرمعاویہ مِخافِنۃ نے کہااے کچھ نہ کہویہ قاصد ہے۔

## اميرمعاويه مِيْتُنَّةُ كَافْيصله:

ا بو مختف نے یوسف بن پر بد کے حوالے ہے عبداللہ بن عوف بن الاحمر کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب صعصعہ ہمارے پاس اوٹ کرآئے توانھوں نے تمام ً نفتگوہم ہے بیان کی ہم نے صعصعہ ہے دریا فٹ کیا۔معاویہ بڑاٹٹنانے خود کیا جواب دیا:

صعصعه: جب مين والپس اوشخ لگا تومعا ويه مخاشخنه سوال كيا آپ كا كيا جواب هج؟

معاویه مِناتَدُ: میراجواب تههیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔

ابھی پچھ دیر نہ گزری تھی کہ سوار دیتے الاعور بڑھ تھن کی مدد کے لیے پہنچے شروع ہو گئے تا کہ دشمنوں کو پائی سے روکا جاسکے۔
علی بن تقذ نے بھی ہمیں ان کے مقابلے پر بھیجا۔ پہلے آپس میں تیرا ندازی ہوئی کچر نیزے چلے اور آخر میں آمواریں نکل آئیں ہم ان
پر غالب آئے اور پائی ہمارے قبضہ میں آگیا۔ہم نے دل میں سوچا کہ شامیوں کو پائی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے۔لیکن حضرت
علی بن تُخذ نے ہمارے پاس کہلا کر بھیجا کہ اپنی ضرورت کا پائی لے کرا پے لشکر کے ساتھ واپس لوٹ آؤاور پائی پرکوئی روک ٹوک نہ کرو
کیونکہ اللہ عزوجل نے ان کے ظلم اور سرکشی کے باعث ہی تہماری امداد فرمائی ہے۔

حضرت على رمناشدُ كاليغام:

ابو مخف نے عبد الملک بن ابی حرۃ الحقی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بھاٹھن نے لوگوں سے فرمایا آج تو تم جوش میں کا میاب ہو گئے ہو۔ لوگ پائی سے واپس لوٹ آئے اور دو دن تک اسی طرح دونوں بشکر خاموش پڑے رہے نہ علی مِن ٹھنڈ نے معاویہ بھاڑی کے اور دو دن تک اسی طرح دونوں بشکر خاموش پڑے رہے نہ علی مِن ٹھنڈ نے معاویہ بھاڑی نے کوئی سلسلہ جنبانی کی۔

دوروز بعد حضرت علی بین لٹنز نے بشیر بن عمر و بن محصن الانصاری ٔ سعید بن قیس الہمدانی اور شبث بن ربعی کوطلب کیا اوران سے فرمایاتم معاویہ بین ٹنز کے پاس جاؤاورانہیں حق پر چلئے امیر کی اطاعت کرنے اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو۔

نبٹ: آ پ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ معاویہ مِن اللہ کو پچھطع دلائمیں اور اس سے کہیں کہ وہ آپ کی بیعت کرلیں اور آپ اسے شام کی امارت عطا کردیں۔

حضرت علی بناپٹنہ: تم اس کے پاس جا وَاورا پِی ججت پیش کرواور بیدد کیھو کہ وہ کیا جا ہتا ہے۔

بیسفراءمعادیہ بٹاٹٹنا کی خدمت میں پہنچے۔ بیرواقعدادائل ذی الحجہ ۳۳ ھ میں پیش آیا تھا یہاں پہنچنے کے بعد بشیر بن عمرو نے معاویہ بٹاٹٹناسے مخاطب ہوکر کہا:

''اے معادیہ بھٹھنزایک ندایک روز دنیاتم سے زائل ہو جائے گی اورتم آخرت کی طرف لوٹ ہوؤ گے۔ اللہ عز وجل تمہارے تمام اعمال اور تمام کاموں کا محاسبہ فر مائے گا میں آپ کواللہ کی تسم دیتا ہوں کہ آپ جماعت میں تفریق پیدانہ سیجیے اور مسلمانوں کا آپس میں خون ند بہا ہیئے''۔

امیرمعاویہ بڑاٹٹوننے درمیان ہی میں کلام قطع فر ماکرسوال کیا کہ جس شے کی تم مجھے نصیحت کررہے ہو کیا اس کی نصیحت اپنے امیر کو بھی کی ہے۔

بشیر: میراامیرتم جبیهاامیرنبیں ۔ وہ تمام مخلوق میں دوسروں کونھیجت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے اس لیے کہ وہ

صاحب فضیلت بھی ہیں اور صاحب دین بھی۔ انھیں سبقت اسلام بھی حاصل ہے اور رسول اللّه سُرَتِیم کی قرابت بھی۔

اميرمعاويه مِنْ تُنَّهُ: ٱخروه كياجا ہے ہيں۔

بشیر: وہتہیں تقوی اختیار کرنے اللہ عزوجل ہے ڈرنے اور حق کے معاملہ میں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں تمہاری دنیا بھی قائم رہے گی اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔

معاویه بن تنز : تو کیامیں حضرت عثمان بن تنزیز کےخون کورائیگاں جانے دوں ۔خدا کی تنم!ایسا تو میں ہرگز بھی نہ کروں گا۔

۔ سعید بن قیس نے پچھ جواب وینا چاہالیکن شبٹ بن رابھ نے پہل کی۔وہ آگے بڑھا اور اللّہ کی حمد و ثنا کے بعد امیر معاویہ بناٹٹن سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے معاویہ بڑا تین ایم نے جو بشیر کو جواب دیا ہے اسے میں خوب سمجھتا ہوں خدا کی متم تمہارے ارا دے اور تمہارے مقاصد ہم پر مخفی نہیں ہیں' تمہارے پاس لوگوں کو بہکانے کا کوئی فررید نہیں۔ اسی بات سے تم لوگوں کو اپنی جانب مائل کے ہوئے ہواوراس لیے وہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ تم یہی کہہ کرلوگوں کو دھو کہ دیتے ہو کہ تمہارے امام مظلوم شہید کردیئے گئے اور ہم ان کا قصاص چاہتے ہیں اس پر بو وقوف اور سرکش لوگ تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں۔ حالا نکہ ہم سے خوب جانتے ہیں کہتم نے بھی عثان بڑا تھی مان کے مدد ہیں تا خیر کی اور تم دل سے چاہتے تھے کہ وہ قبل ہوجا کیں تا کہتم ان کے خون کا مطالبہ کرکے بیرمقام حاصل کرسکو۔

بعض او قات انسان طاقت وقوت سے زیادہ اہم کام کی تمنا کیں کرتا ہے اور بعض او قات میں ہوتا ہے کہ انسان کی وہ تمنا پوری ہوجاتی ہے بلکہ اللہ عز وجل اس سے بھی زیادہ عطافر مادیتے ہیں بیتو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان دونوں کا موں میں کون ساکام تیرے لیے بہتر ہے۔ جس چزکی تم آرز وکررہے ہواگروہ غلط ہے تو اس وقت تم تمام عرب میں سب سے برترین فخص ہو گے اور اگر تمہارے ارادے تھے ہیں تو تم اس وقت تک اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک خود کو دوزخ کا مستحق نہ بنالو۔ اے معاویہ وٹی تھیٰ ارادوں کو ترک کر دواور خلافت کے معاملہ میں اس شخص سے اختلاف نہ کروجو فی الحقیقت اس کا اہل ہے'۔

امیرمعاوید من تفید نے اللہ کی حدوثنا کے بعد شبث کی اس تقریر کا جواب دیا:

'' تیری تقریرے مجھے سب سے اول سے بات معلوم ہوئی کہ تو انتہائی بے وقوف اور بے عقل شخص ہے کہ تونے اپنی قوم کے سر داراور شریف و باحسب شخص کی گفتگو بھی درمیان میں قطع کرڈالی پھروہ با تیں کہیں جس کا مختبے علم نہ تھا اوراس طرح تونے جھوٹ سے کام لیا اے اعرابی! اے جائل! تو اپنے اس جھوٹ میں مرجائے گاہتم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ میرااور تمہارا فیصلہ اب تلوار کرے گی'۔

امیر معاویہ دفائشنا نتہائی غضب ناک ہو گئے تھے۔ قاصد بھی ان کے پاس سے واپس لوٹے۔ چیتے ہوئے شبث نے یہ جملہ کہا۔ کیا تو ہمیں تکواروں سے ڈرا تا ہے خدا کی قسم! وہ تلواری بھی جید تیرے سر پر پہنچ جا کیں گا۔ ا ن لوگوں نے واپس پہنچ کرتمام حالات حضرت علی جوانیونت بیان کیے۔ یہ سفارت شروع فری الحجہ میں گئی تھی۔ جنگ صفین :

حضرت ہی ہی تو اور اندا کی معز زخص کو معاویہ جی تئنے کے مقابلے پر روانہ کرتے۔ اسی طرح معاویہ بی تئنے کہ جانب سے بھی ایک دستہ میدان میں نکتا۔ ان دونوں دستوں میں جنگ ہوتی اور پی گھدیر جنگ کے بعد دونوں واپس لوٹ جاتے۔ اس جنگ میں سوار بھی شر کے بعد دونوں واپس لوٹ جاتے۔ اس جنگ میں سوار بھی شر کے ہوتے اور پیدل بھی اور دونوں لشکر کھل کر جنگ کرنانہیں چاہتے تھے کیونکہ اس میں زبر دست تباہی کا سامنا ہوتا اور بڑی بربادی ہوتی۔

معاویه منافقه کی جانب سے عبدالرحمٰن بن خالد المحزولیٰ ابوالاعورالسلی' حبیب بن مسلمة الفہری' ابن ذی الکلاع الحمیری عبیداللہ بنعمر بن الخطاب' شرجیل بن السمط الکندی بڑیاتیہ اور حمز ۃ بن ما لک الہمدانی کشکر لے کر نکلتے۔

اس طرح تمام ماه ذی الحجه میں جنگ ہوتی رہی اوربعض اوقات دن میں دوبار جنگ ہوتی ۔

#### اشتر کی شجاعت:

ابو فخف نے عبداللہ بن عامرالفائش کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ ایک روز اشتر جنگ کے لیے نگلا۔ اس کے ساتھ کچھ قراء تھے اور پچھ عرب کے شہسوار تھے جب جنگ زوروں پر ہوئی تو معاویہ بڑا تھے کہ جانب سے ایک شخص میدان میں نگلا۔ خدا کی قتم! میں نے آج تک اتنا لمبااور موٹا انسان نہ دیکھا تھا۔ اس نے اپنے مقابلہ کی وعوت دی۔ ہماری جانب سے اس کے مقابلہ کے لیے اشتر کے علاوہ کوئی نہ نگلا۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی اور اشتر نے اسے قل کر ڈالا۔ خدا کی قتم ہم دل میں ڈرر ہے تھے کہ بیضرور اشتر کو مارڈ الے گا۔ اور ہم نے اشتر کو مقابلے پر جانے سے منع بھی کیا تھا لیکن جب اشتر نے اسے قل کر دیا تو ایک شخص نے چلا کر بیا شعر بیڑھا۔

يَسَاسَهُمَ سَهُمَ ابُنِ آبِي الْعِيْزَارِ يَسَاخَيْرَ مَسَنُ نَعُلَمُمهُ مِنُ زَارِ

نَسْخَهَ بَرُ: " " تيرتوابن الى العيز اركاتير ب- بم نے جن لوگوں كوديكھا ہان ميں اس بہتر كوئى نہيں ويكھا " -

ایک از دُن جوان نے جب اس شخص کی لاش دیکھی تو اس نے تئم کھائی کہ یا تو میں تیرے قاتل کوٹل کروں گا یا خود قل ہوجاؤں گا۔ وہ میدان میں نکلا اور اشتر پرحملہ کیا۔ اشتر نے بھی پلٹ کراہیا وار کیا کہ وہ نیچ گرا۔ ابھی وہ اپنے گھوڑے کے پاؤل میں پڑا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اشتر پرحملہ کر کے اسے بچالیا۔ ابور فیقۃ البمی بولا بیتو ایک آگ ہے جو برابر بھڑکتی رہتی ہے۔

الغرض پورے ذی الحجَد دونوں لشکروں میں اس طرح جنگ ہوتی رہی۔ جب ماہ محرم آیا تو دونوں نے ایک دوسر کے جنگ بندی کی خواہش کی تا کہ سلح کی گفت وشنید کی جاسکے۔اور دونوں لشکروں نے اس عارضی جنگ بندی کومنظور کرلیا۔

اس سال حضرت علی دخاتیٰ کے تعلم سے حضرت عبداللّذ بن عباس بڑسیٰ نے لوگوں کو حج کرایا اور بقول واقدی ای سال حضرت قدامة بن مظعون بخاتیٰ کا نتقال ہوا۔

## بإناا

# حضرت علی رضائشهٔ اورامیر معاویه رضائشهٔ کی جنگ بندی

# بالهمي صلح كي گفت وشنيد:

سے سے کے پہنے ماہ تعنی محرم الحرام میں حضرت علی بھاٹنڈ اور امیر معاویہ رہی ٹنڈ کے درمیان جنگ رک عمی اور دونوں ایک مدت تک جنگ بندی پر تیار ہو گئے تا کہ کسی نہ کسی طرح یا ہمی صلح ہو سکے۔

ہشام ابن محمد نے ابو مخف الاز دی' سعد ابو المجاہد الطائی کی سند ہے گل بن خلیفۃ الطائی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بن تا تنا مد معاویہ بن تا تنا مد کی مختل میں بن تا تنا مد روانہ کیے ۔ حضرت علی بن تا تنا مد کو منا کی بند بن قیس الار جی' شبیف ابن ربعی اور زیاد ابن خصفہ کو منا کی غرض سے امیر معاویہ بن تین کے یاس روانہ کیا۔

# عدى ابن حاتم مِنْ لِثَيْرُ كَيْ تَقْرِيرِ:

جب بیہ وفد حضرت امیر معاویہ بھاٹٹنز کی خدمت پہنچا تو عدی ابن حاتم بھاٹٹنز نے گفتگوشروع کی۔اولاَ اللّٰد کی حمہ وثنا کی مجمر

''ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں تا کہ ہم آپ کوالی شئے کی دعوت دیں۔جس کے ذریعیہ اللہ عز وجل ہماری جماعت کواوراس امت کومتحد کر دے اور بیخون کے دریا جو بہدرہے ہیں بند ہوجا کیں۔راہیں جو پرخطر ہوچکی ہیں وہ محفوظ و مامون ہوجا کیں'اور آپس میں صلح و آشتی پیدا ہوجائے۔

اے معاویہ بی تفید! تم یہ جانے ہو کہ تہمارایہ چیازاد بھائی یعنی علی بی تفید تمام مسلمانوں کے سر داراور تمام لوگوں میں سابق الاسلام ہیں انھوں نے حالت اسلام میں بہترین کارنا ہے انجام دیئے اورلوگ بھی ان پر شفق ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ اس نے لوگوں کوالیے بہترین شخص کو خلیفہ نمتخب کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آج روئے زمین پر تہمبارے اور تمہارے ساتھیوں کے علاوہ کوئی اس کا مخالف نہیں ہے۔ اے معاویہ رہی تھیں! تم اپنے ان اختلافات سے باز آجاؤ کہیں اللہ تعالیٰ تمہار ااور تمہارے ساتھیوں کا وہی حشر نہ کردے جواس نے اصحاب جمل کا حشر کیا تھا''۔

# اميرمعاويه ركائتية كاجواب:

اميرمعاويه رخالشنے فرمایا:

"ایا محسوس ہوتا ہے کہ م مللخ وہادی بن کرآئے ہو۔ سن ک غرض سے نہیں آئے اے عدی رہی تھ بہت افسوس کی بات سے خدا کی قتم ایست اللہ اللہ میں حرب کا بیٹا ہوں مجھے اختلافات کا نام کے کردھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ خدا کی قتم!

کیا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان بھی تیز کے خلاف لوگوں کو اکسایا تھا اور تو بھی ان کے قاتلین میں داخل ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز وجل عثمان بھی تیز کے بدلے مجھے ضرور قبل کرے گا۔ اے عدی ابن حاتم بھی تیز افسوس ہے کہ تو ایک مردمیدان کولاکارنا جیا ہتا ہے'۔

#### شبث اورزيادي تقارير:

ریتخت گفتگوس کر شبی این ربعی اور زیا داین خصفه درمیان ہی میں بول پڑے کہ:

'' ہم تو آپ کے پاس ملح کی غرض ہے آئے ہیں اور آپ اس متم کی گفتگو فر مار ہے ہیں اور ہمارے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہیں آپ کے بین آپ کے بین اور آپ کو بھی رہے ہیں آپ بین کر دیجے اور ایسی بات سیجے جس ہے ہمیں بھی فائدہ ہواور آپ کو بھی فائدہ ہوا۔ آپ کو بھی فائدہ ہوا۔ آپ کو بھی ایک میں ہوا۔

# يزيدا بن قيس كاخطاب:

#### یزیداین قیس بولے:

'' ہم تو آپ کے پاس صرف وہ پیغام پہنچانے کی غرض ہے آئے ہیں جوہمیں دے کر بھیجا گیا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کا جواب دوسرے تک پہنچادیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نصیحت کو بھی ترک نہیں کر سکتے اور جس شے کو ہم حق سبچھتے اور بیر خیال کرتے ہیں کہ بیر شے آپ پر جمت ہوگی اسے بیان کرنے سے بھی گریز نہیں کر سکتے اور جب کہ ہم بیرجانے ہیں کہ آپ باہمی محبت اور جماعت مسلمین کے اتحاد کے خواہاں ہیں۔

ہمارے امیر و ہمخض ہیں جن سے تمام مسلمان واقف ہیں اوران کی نضیلت سے تم بھی نا واقف نہیں ہو۔ تمام دین واراور افضل لوگ علی جوالٹون کے برابر کسی کونہیں سمجھتے بیلوگ تہماراان سے ہرگز مواز نہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔اے معاویہ بوالٹون اللہ سے ڈرواور علی بڑالٹون کی مخالفت نہ کرو۔ خدا کی تتم! ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جوعلی بڑالٹون سے زیادہ ہواور علی بڑالٹون سے زیادہ نیک خصائل اس میں یائے جاتے ہوں''۔

# اميرمعاويه رمايتُن كيشرا بَط:

امیرمعاوید بنی نشونے اللہ عزوجل کی حمد وثنا کے بعد فرمایا:

''تم مجھے اطاعت امیر اور اتحاد جماعت کی وعوت دیتے ہوتو جہاں تک جماعت کا تعلق ہوتو وہ میرے ساتھ بھی موجود ہے اور جہاں تک تمہارے امیر کا تعلق ہے تو ہم اسے امیر ہی تسلیم نہیں کر سے اس لیے کہ تمہارے ساتھ کے ہم رے فلیفہ کوتل کیا ہے۔ ہماری جماعت میں انتشار کھیلایا۔ ہمارے قاتلوں کو بناہ دی تمہارے ساتھی کا یہ خیال کہ اس نے معرت عثان بواثین کو شہید نہیں کیا تو ہم اس کی تر دید کرنا نہیں جا ہے۔ لیکن کیا تم قاتلین عثان بواثین سے واقف نہیں ہو۔ کیا تم یہ نہیں جانے کہ واتف نہیں ہو۔ کیا تم یہ بنہیں جانے کہ واتلین عثان بواثین عثان بواثین ہمارے امیر کے ساتھی ہیں۔ وہ ان قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں تا کہ ہم انہیں عثان بواثین کے اور اتحاد جماعت کو تسلیم کی بیل کے اللہ کیا تم اللہ کیا تم اللہ کیا تم اللہ کیا ہم نہیں عثان بواثی ہمارے امیر کی اطاعت کرنے اور اتحاد جماعت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں''۔

# قاصدین کی امیرمعاویه مخالتین سے تیز گفتگو:

اس پر شبث نے جواب دیا کہ اس کا مقصد ہے کہ اے معاویہ بڑا تیز اگر تہما را کار بڑا تیز بھی بس چلے تو تم انھیں بھی قتل کر دو گے۔ امیر معاویہ بڑا تیز بھی بس چلے تو پر میرا بس چلے تو میں عثب ن بڑا تیز نے خوا کی قتم !اگر سمیہ بڑی تیز کے جامیر معاویہ بڑا تیز نے خوا کی قتم !اگر سمیہ بڑی تیز کے خوا می ناقل کو قتل کیا ہو تو میں عثب ن بڑا تیز نے خوا کی بھی ضرور قتل کر دول گا اور عثان بڑی تیز نو کا اگر عمار بڑا تیز نو آسان کے خدا کی قتم ! تم نے انصاف نہیں کیا ۔ قتم میں جو نہیں گیا گر دول گا اس پر شبث نے کہا زمین و آسان کے خدا کی قتم ! تم نے انصاف نہیں کیا ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کو کی معبود نہیں تم عمار بڑا تیز اس وقت تک قابونہیں پاسکتے جب تک کہ بہت سی کھو پڑیاں کا ندھوں سے نہاتر پڑیں اور زمین خون سے تر نہ ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اے معاویہ بڑا تیز تم نری افتیار کرو۔ امیر معاویہ بڑا تھا نے فر مایا اگر تم یہ چاہے ہوتو تم پرزمین ضرور نگ کردی جائے گی۔ اس گفتگو کے بعد یہ قاصدین واپس چلے آئے۔ جا

جب بیلوگ واپس چلے آئے تو امیر معاویہ رہی گئی نے زیادا بن خصفہ النیمی کوطلب کیا۔اور انھیں خلوت میں لے گئے۔اور خدا کی حمد و ثنا کے بعدان سے فرمایاً اے ربیعہ کے بھائی علی رہی گئی نے ہم سے قطع رحمی کی 'ہمارے خلیفہ کے قاتلوں کو پناہ دی۔ میس تم سے اور تمہارے قبیلہ سے امداد کا طالب ہوں۔اور تم سے اللہ عزوجل کو گواہ بنا کرعہد کرتا ہوں کہ جب میں غالب آ جاؤں گا تو جس شہر کی ولایت تم پیند کرو گئے تہیں اس کا والی بنا دیا جائے گا۔

ابو خفف نے سعد ابوالمجاہد کے واسط سے کل ابن خلیفہ کا سے بیان نقل کیا ہے کہ میں نے سیوا قعد زیا وابن نصفہ کو بیان کرتے شا ہے زیا دابن نصفہ نے بھی سے بیان کیا کہ جب معاویہ بڑا تھی ابن بیات بوری کر چکے تو میں نے جواب میں اللہ عز وجل کی ثنا کی اور اس کے بعد جواب دیا۔ میں اس ججت اور ان انعامات پر قائم ہوں جو میر برور دگار نے جھے عطا فرمائے ہیں اور میں مجرموں کی پشت پناہی نہیں کر سکتا۔ اس جواب کے بعد میں معاویہ بڑا تھی ہوں جو میر برور دگار نے جھے عطا فرمائے ہیں اور میں مجرو بن پناہی نہیں کر سکتا۔ اس جواب کے بعد میں معاویہ بڑا تھی ہی سے اٹھ کر چلا آیا۔ میرا یہ جواب می کر معاویہ بھی ان کے سی آدمی سے انعاص بڑا تھی ہے ہے۔ ہما راکو کی شخص بھی ان کے سی آدمی سے گفتگونہیں کر سکتا۔ اور نہ وہ ہمارے آدمی کی بات قبول کرتا ہے ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہیں اور افتر اق کی برائی سے انتلا نے انھیں محفوظ رکھا ہے۔

## اميرمعاويه مِنْ تَنْ كاوفد:

 قصاص میں قتل کر ویں نیز آپ بیخلافت لوگوں کی رائے پرچھوڑ و بجیے تا کہ وہ آپس میں مشور ہ کر کے جسے چاہیں خییفہ بنامیں اور جس پرسب کا تفاق ہوتمام لوگ اپنے کام اس کے سپر دکر دیں۔

حضرت على مِناشِّنة كا جواب:

اس پرشرجیل ابن السمط رہی تائیز نے کہا: میں بھی وہی بات کہنا جا ہتا ہوں۔جومیرے اس ساتھی نے کہی ہے آپ نے جو جواب ویا ہے کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور جواب ہے۔حضرت علی بھاٹٹھنانے فرمایا: ہاں! تمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے میرے پاس اور بھی جواب موجود ہے اس کے بعد حضرت علی بخاشنے نے اللہ کی حمد و ثنا فر مائی۔ پھر فر مایا اللہ عز وجل نے نبی کریم ﷺ کوحق دے کر بھیجا آپ کے ذریعہ لوگوں کو گمرابی سے نکالا اور ہلاکت اخروی سے بچایا اور لوگوں کے اختلا فات کو دورکر کے انھیں متحد فر مایا۔ جب آپ نے اللہ کے احکام لوگوں کو پورے طور پر پہنچا دیئے تو ابتہ نے آپ کواپنے پاس بلالیا پھرلوگوں نے حضرت ابو بکر ہمائٹنز کوخلیفہ بنایا پھرا بو بکر رہا ٹٹنز نے حضرت عمر ہمائٹنز کوخلیفہ بنایا۔ یہ دونوں حضرات نیک ۔ سیرت تھے انہوں نے لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف ہے کام لیالیکن ہم میں جھتے ہیں کہ بیدونوں ہم پرز بردسی خیفہ بن گئے تھے اس لیے کہ رسول اللہ سکتا کی آل ہونے کی وجہ سے ہم اس کے ستحق تھے۔ہم خداسے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان بناٹٹۂ خلیفہ ہوئے انہوں نے پچھا بسے کام کیے جن کے باعث لوگوں نے ان پرنکتہ چینی کی اوران سے بغاوت کر کے انہیں شہید کر دیا ۔عثمان مواٹنڈ کے بعد لوگ جمع ہو کرمیرے پاس آئے حالانکہ میں ان کا موں ہے علیحد گی اختیار کرچکا تھا اور مجھ سے اصرار کیا کہ آپ بیعت کیجے۔ میں نے خلیفہ بننے سے اٹکار کیا۔ انہوں نے مجھ سے اصرار کیا اور کہا کہ امت آپ کے علاوہ کسی کی خلافت پر راضی نہ ہوگی اور ہمیں خوف ہے کہ اگر آپ خلافت قبول نہ کریں گے تولوگوں میں اختلاف پیدا ہوج ئے گا اورلوگوں کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ میں نے ان لوگوں سے بیعت لی۔ میں صرف دوشخصوں کے اختلاف سے ڈرتا تھالیکن انہوں نے میری بیعت کرلی ( غالبًا زبیر وطلحہ بیسیّا ہیں ) رہا معاویہ ہٹیٹنۂ کا اختلاف تو اللّه عز وجل نے نہ تو انہیں وین میں سبقت عطا فر مائی ہے اور نداسلام کی صداقت پر ان کا کوئی کارنامہ ہے۔ بلکہ بیان لوگوں میں سے ہیں جنہیں امان دے کرچپوڑ ویا گیا تھا اور ان کے بھائی بھی اس فتم کے تھے بیلوگ تو کا فروں کی جماعت میں شامل تھے۔ ہمیشہ بیاللّٰہ عزوجل اس کے رسولؑ اور مسلمانوں کے دشمن رہے حتی کہ انہوں نے مجبور أاسلام قبول کیا۔تم نے ان سے اتفاق کر کے اوران کی اطاعت کر کے انھیں غرور میں مبتلا کر دیا'تم ان لوگوں کواپنے نبی ﷺ کے اہل بیت کے مقابلے پر لائے ہو حالا نکدابل بیت ہے اختلاف کسی صورت میں من سبنہیں یتم لوگوں میں ہے کسی شخص کوان کے برابر نہ مجھو نے بر دار! میں تنہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سکتی بطل کومٹا نے ۱، را حکام دین قائم کرنے کی دعوت دیتا ہوں میرا کہنا تو یہی ہے اور میں اپنے اورتمہارے لیے اور ہرمومن ومومندا ور ہمسم و

ملمہ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

دونوں قاصدوں نے سوال کیا۔ کیا آ پ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان بھائتے: مظلوم شہید کیے گئے۔ حضرت علی جہاٹھننے فر مایا:

'' نہ قومیں پیے کہتا ہوں کہ وہ مظلوم قبل کیے گئے اور نہ یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ فلا لم قبل کیے گئے''۔

قاصدول نے جواب دیا:

'' جس شخص کا اس پریقین نه ہو کہ حضرت عثان دخاتھ مظلوم شہید ہوئے تو ہم ان سے بری ہیں اور ہم سے ان کا کو کی تعلق نہیں''۔

حضرت على مِنْ الله في الله الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَ لَا تُسْمِعُ الْصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَ لَوُا مُدْبِرِيْنَ وَ مَآ اَنُتَ بِهادِى الْعُمُى عَنُ ضَلاَلَتِهِمُ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بالنِّنَا فَهُمْ مُّسُلِمُونَ ﴾

''یقینا نہ تو آپ مردوں کواپنی بات ساسکتے ہیں اور نہ ان بہروں کو جو پشت پھیر کرچل دیں اور نہ آپ انھیں گمرا ہی سے نکال کرراہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ کی بات تو وہی شخص سنے گا جو ہماری آیات پرایمان رکھتا ہوا یسے ہی لوگ تا بعد ار ہیں''۔

پھرحضرت علی ہی تین نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فر مایا تم اپنے پرورد گار کی اطاعت اور حق پر چلنے کی کوشش کر تے رہو۔ یہ لوگ حق دارنہیں وہ اپنی گمراہی بیس تم سے زیادہ کوشش کریں۔

عدى ابن حاتم مِنْ تَنْهُ اور عائمذ ابن قيس كاعلم بر دارى يرجهكرا:

ابو خفف نے بعفر ابن حذیفہ کا یہ بیان نقل کیا ہے اور پیشخص عام ابن جوین کی اولا دہیں سے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پرے کذابن فیس الحمر کی نے بنہ جر مرک ساتھ ایک کثیر جماعت تھی جس الحمیر کی نے بنہ جر داری کا مستحق تھا۔ لیکن جب حضرت علی بی ٹیٹنڈ کے سامنے یہ جھڑا پیش ہوا تو عبداللہ ابن حضرت علی بی ٹیٹنڈ کے سامنے یہ جھڑا پیش ہوا تو عبداللہ ابن حضرت علی بی ٹیٹنڈ کے سامنے یہ جھڑا پیش ہوا تو عبداللہ ابن حضرت علی بی ٹیٹنڈ کے مقابلے جیس اپنی حق داری کا دعوی کرتے ہو حالا تک میں اپنی حق داری کا دعوی کرتے ہو حالا تک میں ایک حض بھی عدی بی ٹیٹنڈ کے درجہ کا نہیں اور نہ تمہارے آ با واجداد جیس کوئی عدی بی ٹیٹنڈ کے باپ کی مشل موجود ہے کیا وہ عزیز وں میں ایک حض بھی عدی بی ٹیٹنڈ کے درجہ کا نہیں اور نہ تمہارے آ با واجداد جیس کوئی عدی بی ٹیٹنڈ کے باپ کی مشل موجود ہے کیا وہ عزیز وں اور رشتہ داروں کی مدذ نہیں کرتا کیا وہ اس محض کا بیٹا نہیں ہے جو سیر ابی کے دن میں لوگوں کو پائی بیات شخص کا بیٹا نہیں جو اپنا مال میں سے جو تھ لیا کرتا تھا کیا بیء عرب کے سب سے بڑے تی کا بیٹا نہیں کیا یہ اس جیسا کوئی جہالت کا کام کیا اور نہ بی ایا تم اس کے باپ جیسا شخص اپنے باپ دادا میں دکھا واور ایک شخص بھی اس جیسا نے آئی کیا تمہارے خاندان میں بہلی خالے اسلام عدی بی ٹیلئے۔ تا دسیہ مدائن ، جلولاء 'نہا ونداور تستر کی جنگوں میں وہ تہا راوفد لے کے آئی کیا تھ کوئی اللہ سے بی حادا میں جنہا رہ وہ تھے کیا تخیلہ 'قاد سے مدائن ، جلولاء 'نہا ونداور تستر کی جنگوں میں وہ تہا راوفد لے کر رسول اللہ کی تھا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کیا تخیلہ 'قاد سے مدائن ، جلولاء 'نہا ونداور تستر کی جنگوں میں وہ تہا راد نہ سے درار نہ کر رسول اللہ کی تھا کی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کیا تخیلہ 'قاد سے مدائن ، جلولاء 'نہا ونداور تستر کی جنگوں میں وہ تہا راد نہا کی دور ادام کی جنگوں میں وہ تہا راد دار اب

تھے۔ابتمہیں ان سے کیا تکلیف پنچی ٔ خدا کی تتم اِتمہاری قوم میں ایک شخص بھی اییانہیں جوعدی بٹاٹٹنے کے ہوتے ہوئے ریاست کا وعویٰ کر سکے۔

حضرت على مِنْ ثَنَّةُ كَا فيصله:

حضرت علی بن تفریق نے مورت علی بن تفریق نے مایا: اے ابن خلیفہ بس کرواور جاؤا پی قوم اور بنوطے کو بلالاؤ۔ یہ تمام لوگ جمع ہوکر حضرت علی بن تفریق نے ان سے سوال کیا کہ ان مذکورہ بالا واقعات میں تمہارا سردار کون تھا۔ بنوطے نے جواب دیا۔ عدی ابن حاتم بن تفریق بن عبداللہ ابن خلیفہ نے عرض کیا اے امیر المونین ان سے سوال کیجیے آیا یہ لوگ عدی بن تفریق کی سرداری برراضی ہیں یا نہیں۔ حضرت علی بن تفریق نے سوال فرمایا: بنوطے نے متفقہ طور پر جواب دیا۔ ہاں ہم راضی ہیں۔ حضرت علی بن تفریق نے تعمر فرمایا علم کے عدی بن الفیز سب سے زیاوہ حقد ار ہیں اپنی قوم کا جھنڈ انھیں دے دواور فرمایا بنوحن مرنے ان سے جھنڈے اور ریاست فرمایا علم کے عدی بن الفیز سب سے زیادہ حقد ار ہیں اپنی قوم کا جھنڈ انھیں دے دواور فرمایا بنوحن مرین انٹی میں اختلاف کیا حالا نکہ میں آج سے قبل بھی عدی بن الفیز کو مردار دیکھا چلا آیا ہوں اے بنوحن مرمیں نے تہاری قوم میں تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا محضرت عدی بن الفیز کی حالی و تا بعدار نہ ہوتم اس کشرت کی انتباع کرو۔ حضرت عدی بن الفیز نے اپنی قوم کا جھنڈ اسنیھال لیا۔

جب ججرابن عدی کا دور آیا تو عبداللہ ابن خلیفہ کو حجر کے ساتھ روانہ کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔اور عبداللہ ابن خلیفہ حجر کے ساتھ یوں میں سے جھے حجر پہاڑوں کی جانب گئے اس موقع پر عدی دہائلہ کا مطالبہ کر سکے اور نہ اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکے ۔ یہ بات عبداللہ ابن خلیفہ کو بہت شاق گزری اس وقت اس نے بیا شعار کہے ۔

وَ تَسنُسُونَنِي يَوُمَ الشَّرِيُعَةِ وَ ٱللَّهِ نَا بِصِفَّيُ نَ فِي ٱكْتَافِهِم قَدُ تَكَسَّرَا

بَيْنِيَجَةَ بَرُن عَمْ نِهِ مِجْعِيثُر ابِيت والله روز بعلا ويا حالا نكه مين نصفين مين دشمنول كےمونڈ ھے تو ڑ ڈالے بتھے۔

جَـزَىٰ رَبُّـةً عَـنّـىٰ عَدِى بُنَ حَـاتِمٍ بِرَفُسِسَىٰ وَ خِـلُ لَانِي جَزَاءً مُّوَّقَرَا

بنتنجهَ بنا مجمع مجمور نے اور رسوا کرنے کی وجہ سے پروردگارنے عدی ابن حاتم بن اللہ سے احجھا اور پورا پورا بدله لیا۔

أتَنسْ بَلَاثِسَ سَادِرًا يَمَا بُنَ حَاتِمِ عَشِيَّةً مَسَا أَغُنسَتُ عَدِيُّكَ حِزْمَرًا

ہُنَ اَ اِن حاتم تو میری مصیبت کو بھول گیااس شام کو یا دکر جب کہ حزم کے مقابلہ میں تیرانا م عدی بنائقہ ہونے سے تجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا۔

فَدَافَ عُنتُ عَنُكَ الْفَوُمَ حَتَّى تَحَاذَلُوا وَ كُنسَتُ انَا الْحَصَمُ الْآلَدُ الْعَذُورَا بَنَ الْعَدُورَا بَنَ الْعَدُورَا بَنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فَوَلَّوُا وَ مَسا قَسامُ وَا مَقَسامِی کَانَّمَا رَأُونِسی کَیْشًا بِالْاِبَسِاءَ قِ مُسخَلِرَا بَنْنَ هَبَهُ: وه میرے مقابلے سے ہٹ گئے اور میرے سامنے قطعاً کھڑے نہ ہو سکے۔انھوں نے مجھے اس شیر کی طرح سمجھا جو کچھار میں گھات لگائے بیٹھا ہو۔

نَصْرَتُكَ اذْ خَامَ الْقَرِيْبُ و ابْعَطَ الْبَعِيدُ و قَدْ اَفْدِرَدُتُ نَصِهِ الْمُدوَرُّنَا بشرخ بنه: " میں نے و تیری اس وقت امد رکن تھی جب کہا قریاء نے بز دلی وکھائی تھی اور دور کے رشتہ دار دور ہو گئے تھے میں تنہا وہ شخص تھا جس نے تیری پوری پوری مد د کی۔

فَكَان جَازِائِكُ انْ اجْرُد بيُسكُم سجينًا وَ أَنْ أَوُلْي الهَوَانَ وَ أَوْسرا نسر 🖛 میراا حیان توبیقنا کرتمهارے لیے سرداری کوخصوص کردیا اورتمہیں قیدو بند کاما لک بنا کرتمهارے مخالفوں کور-وا ہیا۔ وَ كَسِمُ عَسِدَّةِ نِّسِيْ مِنْكَ إِنَّكَ رَاحِعِي فَسَلَسُمُ تُنغُن بِالْمِيْعَادِ عَنَّى حَبَّتر شَرَجَهَ بْهُ: اورتونے مجھاس کا کوئی بدانہیں دیا۔اورنہ کسی وقت برتونے میری حمایت کی''۔



باباا

# ہردوجانب سے جنگی تیاریاں اورمور چہ بندی

ماہ محرم کے ختم ہونے تک دونوں جانب سے جنگ بندی رہی جب ماہ محرم ختم ہوگیا تو حضرت علی بن تمتنا نے مرشد ابن الی رث الحضی کو حکم دیا کہ شامیوں کو جنگ کا پیغام پہنچا دومر شد نے غروب آفتاب کے قریب شامیوں کو آواز دے کر کہا کہ امیر المونین بن تی تنگ تم سے فرماتے ہیں کہ میں برابر کوشش کر تار ہا کہ تم حق کو قبول کر لواور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ میں نے تمہار سے سامنے کتاب اللہ پیش کی اور اس کے حتم کو قبول کرنے کی وعوت دی لیکن تم اپنی سرکشی سے باز نہ آئے اور نہ تم نے حق کو قبول کیا۔ میں نے تمہار سے ساتھ برابر کا معاملہ کیا اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں فرماتے۔ شامی بیا علان میں کرا ہے اسے امراء اور رؤساء کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ سے حضرت امیر معاویہ رفاقی اور حضرت عمر و بن العاص رفاقی اور کو ساتھ باہر آئے ۔ فوج کو دستوں پر تقسیم کر کے امراء اور کو س نے بھی دستے تقسیم کے لیے دوڑ سے دوس پر بٹھایا اور پوری رات گئے۔ وہری کی جو سے تقسیم کے اور لوگوں کو مورچوں پر بٹھایا اور پوری رات گئے تھی کر کے اور لوگوں کو مورچوں پر بٹھایا اور پوری رات گئے تھی کر کے اور لوگوں کو مورچوں پر بٹھایا اور پوری رات گئے تھی کر کے اور لوگوں کو مورچوں پر بٹھایا اور پوری رات گئے تھی کر کے اور لوگوں کو مورچوں پر بٹھایا اور پوری رات گئے تھی کر کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرتے رہے۔

حضرت على مِنْ اللهُ كَيْ فُوجِيون كو مِدايات:

ابو مختف نے عبد الرحمٰن ابن جند بالا زوی کے واسطہ سے ان کے والد سے قبل کیا ہے کہ حضرت علی بی التی جب بھی ہماری ویثمن سے ٹر بھیٹر ہوتی ہمیں یہ نصیحت فرماتے:

''اس وقت تک ہرگز جنگ ند کروجب تک دشمن تم ہے پہل ند کرے اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ تم حق پر ہواور تہہاری طرف سے جنگ کی ابتداء نہ ہونا یہ تہہارے حق پر ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ جب تم ان سے جنگ کر جز آنہیں شکست دواور پشت پھیر کر ند بھا گو۔ کسی زخمی پر حملہ ند کر واور نہ کسی کو نظا کرونہ کسی مقتول کے ہاتھ پاؤں یا ناک کان کا ٹواگر تم لوگوں کے کچاوؤں تک پہنچوتو ان کے خیموں کے پر دے چاک ند کر واور نہ بلا اجازت ان کے گھروں میں داخل ہواور نہ ان کے علاوہ کو کئی چیز اٹھاؤ جو تہہیں میدان جنگ میں ملی ہوئے ورتوں کو کسی قسم کی تکلیف ند پہنچاؤ خواہ وہ تمہاری بے عزتی کریں اور تمہارے سر داروں اور نیک لوگوں کو برا بھلا کہیں کیونکہ عور تیں اعضاء اور دل کے لیا ظ

حضرت على من تنه كاميدان صفين مي خطبه

ابو مخف نے اسلمبیل ابن بزید ابوصادق کی سند ہے حضری کا بیہ بیان نقل کیا ہے وہ گہتے ہیں میں نے نین مواقع پر حضرت علی بھاٹنڈ کو جنگ پر آ مادہ کرتے ہوئے دیکھا ایک جنگ صفین ایک جنگ جمل اور ایک جنگ نہروان میں ۔حضرت علی بھاٹنڈ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:

''اے اللہ کے بندو! اللہ ہے ڈرونگا ہیں نیجی رکھو۔ آوازیں بہت رکھو۔ گفتگو کم کرواپنے کومور چہ بندی کڑائی' آگ

برد ھنے' مقابلہ کرنے' تدبیر جنگ' تیراندازی اور نیز ہازی میں مشغول رکھو۔ ٹابت قدم رہواوراللہ کا کثرت سے ذکر کرو تا کہتم کامیا بہوآ پس میں نہ جھکڑو' ورنہتم کمزور پڑ جاؤگے اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی اور صبر کرو۔ یقینڈ امتد تع لی صبر کرنے والوں کے ساتھ نے۔اے اللہ ان پرصبر نازل فر مااوران کی امداد فر مااوران کے اجر میں اضافہ فر ما''۔

الشكر كي تقسيم:

جب تعلی ہوئی تو حضرت علی مخالفتہ نے اپنے شکر کو میمنہ ومیسرہ اور سواروں اور پیدلوں پرتقسیم فر مایا۔ ابوخنف کہتے ہیں مجھ سے فضیل بن خدیج الکندی نے بیان کیا کہ حضرت علی مخالفتہ نے اہل کوفہ کے سواروں پراشتر نخعی کوامیر کیا۔ اہل بھرہ کے سواروں کا دستہ حضرت عمارا بن غیرت کی ماتحتی میں تصاابل بھرہ کے بیادوں حضرت عمارا بن یاسر بڑی پیٹا کی ماتحتی میں تصاابل بھرہ کے بیادوں پر حضرت قیس ابن سعد بڑی پیٹا اور ہاشم ابن عتبہ رہی ٹیٹنا میر تتھا وراس دستہ کا حجندا ہاشم رہی ٹیٹنا کے باس تھا۔ قراءاہل بھرہ کے امیر قاری مسعر ابن فدکی اسمی تتھا ورا ہل کوفیے عبداللہ ابن بدیل مخالفتا ورحضرت عمارا بن یاسر مخالفتہ کے ساتھ تھے۔

#### حضرت اميرمعاويه بناشيٌّ كي جنگي تياريان:

ابو مخف نے عبداللہ ابن پزید ابن جابرالا زدی کے ذریعہ قاسم کا یہ بیان ذکر کیا ہے جو بزید ابن معاویہ کا غلام تھا کہ امیر معاویہ بنایت نے مینہ پر ابن ذی الکلاع الحمیر کی کو معین فر مایا ۔ میسرہ پر حضرت حبیب ابن مسلمۃ الفہر کی بنی تھا کو امیر بنایا ان کے مقدمۃ الحبیش پر جواسی روز دمشق سے آیا تھا ابوالاعور اسلمی بنی تھنے میں تھے بیابل دمشق کے سواروں پر متعین سے ۔ شامیوں کے تمام سوار دستے حضرت عمر و بن العاص بنی تھی کی ما تھے میں تھے سلم ابن عقبہ کو دمشق کی پیدل فوج کا امیر بنایا گیا تھا تمام پیدل فوج ضحاک ابن قیس بنی تھی۔ کہتی ان لوگوں نے اپنے آپ کو علی موں سے باندھ لیا تھا ابن قیس بنی تھی۔ کہتی ان لوگوں نے اپنے آپ کو علی موں سے باندھ لیا تھا لیا گیا رہ صفوں پر تقسیم کرتے اور عراقی گیارہ صفوں پر تقسیم کرتے ۔ یہوگ یہ کہتے ہیں اپنی فوج کو دس صفوں پر تقسیم کرتے اور عراقی گیارہ صفوں پر تقسیم کرتے ۔ ابتدائے جنگ :

ماہ محرم گررجانے کے ساتھ ہی جنگ کی ابتداء ہوگئی کو فیوں کی جانب سے پہلے روز اشتر مختی میدان جنگ میں آیا اور شامیوں کی جانب سے اس کے مقابلے کے لیے حضرت صبیب ابن مسلمۃ القہر کی بڑا تھڑا ہے میسرہ کو لے کر نکلے میہ چہار شنبہ کا دن تھا ان دونوں فو جوں کا دو پہر تک بخت مقابلہ رہادو پہر کے بعد ہر دولت کئے بیدونوں برابر رہے نہ کوئی غالب ہوا اور نہ کوئی مغلوب ۔ دوسر سے روز ہاشم ابن عتبہ بڑا تھ ہواروں اور بہترین پیدل فوج کا ایک بڑا دستہ لے کر میدان میں نکلے شامیوں کی جانب سے ان کے مقابلے پر ابوالاعور سلمی بڑا تھے اس روز دونوں لشکروں میں انتہائی سخت جنگ ہوئی گھوڑا گھوڑ سے پر چڑھا جاتا تھا اور سے ان کے مقابلہ بوئی گھوڑا گھوڑ سے برچڑھا جاتا تھا اور سے دی پر جڑھا جاتا تھا اور سے بھر دونوں لشکروا ہے بھر دونوں شکروا کے بھر دونوں شکروا کی بھر دونوں شکروا کے بھر دونوں شکرونی کو کھر دونوں شکروا کی بھر دونوں شکروا کے بھر دونوں شکروا کے بھر دونوں شکروا کی بھر دونوں شکرونی کے بھر دونوں کے بھر دو

تیسرا دن ہوا تو حضرت ممار بن یاسر بیسی اشکر لے کر نکلے مقابلے کے لیے حضرت عمروا بن العاص بٹی تی میدان میں آئے اس روزلوگوں نے تخت ترین جنگ کی حضرت ممار بڑا تیزلوگوں سے مخاطب ہو کر فر مارہے تھے:

''اے اہل عراق تم اس شخص کونہیں و کیھتے جواللہ اور رسول کا دشمن رہے اور اس نے حضور سے جنگ کی۔ ہمیشہ مسلمانوں کے مقابل آیا اور مشرکیین کا ساتھ دیا جب اس نے بید دیکھا کہ اللہ عزوجل نے اپنے دین کو غالب فرمادیا اور اپنے رسول سُرُ الله اوفر مائی تو وہ رسول الله مُرِین کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لے آیا۔ ہمارے نزدیک اس کا میہ اسلام رغبت وشوق سے نہ تھا بلکہ خوف کے باعث تھا پھر اللہ عز وجل نے رسول الله سُرِین کو وفات دی۔ خدا کی تنم! حضور کے بعد میشخص ہمیشہ مسلمانوں کی عداوت اور مجرموں کی ہمدردی میں مصروف رہا۔ اس کے مقابلہ پر ثابت قدم رہواور اس سے جنگ کرو کیونکہ میاللہ کے نوریعنی دین کو بچھا تا ہے اور اللہ کے دشنوں کی مدد کرتا ہے'۔

اس روز حضرت عمار بنی تین کے ساتھ زیا دابن النفر سواروں پرامیر تھے۔حضرت عمار بنی تین نے انہیں حکم دیا کہ سواروں کا دستہ لے کر حملہ کرو۔انہوں نے اپنے دستہ کے ساتھ حملہ کیا مخالفوں نے ان سے مقابلہ کر کے انہیں گرفقار کرلیا اورانہیں باندھ کرلے گئے۔ حضرت عمار بنی تین نے بیدل فوج کے ساتھ اتناسخت حملہ کیا کہ حضرت عمرو بن العاص بنی تین کی مقام سے چیچے ہٹ گئے۔ دو بھا نیوں کا مقابلہ:

اس روز زیادا بین النفر نے عمر وابن معاویۃ ابن المنقفق ابن عامر ابن عقبل کو مقابلے کی دعوت دی اور یہ مال کی جانب سے زیاد کے بھن کی تھے کیونکہ ان دونوں کی مال ایک تھی جو بنویزید سے تعلق رکھتی تھی جب یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیالیکن پھر دونوں آپس میں متحد ہوگئے اور دونوں میدان سے واپس ہوگئے اور شکر بھی لوٹ آئے۔ حضرت عبید اللہ ابن عمر بڑی تشاور حضرت علی رہی اللہ:

چوہے روزمجہ بن ابی علی بڑائیز: یعنی مجہ بن الحقیہ ایک زبردست نشکر لے کر نظے ان کے مقابلہ پرحضرت عبیدالقدابن عمر بڑسین (بیسین المیسین کے بڑے بھائی ہیں۔ عبدالقد بڑائیز: کسی جانب سے جنگ میں شریک نہ ہتے ) ایک بوالشکر لے کر آئے۔
آتے ہی عبیدالقد بڑائیز: نے محہ بن حنفیہ کوا بیٹ مقابلہ کی دعوت بھیجی جسے محد ابن حنفیہ نے قبول کر لیا اور ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت علی بڑائیز: نے می ان دونو ن مخصوں پر جونظر پڑی تو سوال کیا کہ بید دونو ں مقابل کون ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا ایک عبیداللہ ابن عمر بڑسینا ہیں اور دوسرے آپ کے صاحبز اور محمد حضرت علی بڑائیز: نے اپنی سواری کو حرکت دی اور محمد کو آواز دی۔ محمد نے حضرت علی بڑائیز: کے مقابلے کی جانب دیکھا۔ حضرت علی بڑائیز: کے مقابلے کی خرورت نہیں (غالبًا حضرت علی بڑائیز: کے مقابلے کی خرورت نہیں (غالبًا حضرت علی بڑائیز: کے شرف وفضان کی بر پہنچ اور فر مایا مجھے سے مقابلہ کرو۔ انہوں نے فر مایا کیا وجہ؟ عبیداللہ بڑائیز: نے انکار کیا۔ اس کے بعد عبیداللہ بڑائیز: میدان انسے واپس لوٹ سے کے اسے مقابلہ کرو۔ انہوں نے فر مایا کیا وجہ؟ عبیداللہ بڑائیز: نے انکار کیا۔ اس کے بعد عبیداللہ بڑائیز: میدان انسے واپس لوٹ سے کے انکار کیا۔ اس کے بعد عبیداللہ بڑائیز: میدان انسے واپس لوٹ سے سے بات فر مائی ) حضرت علی بڑائیز: نے فر مایا کیا وجہ؟ عبیداللہ بڑائیز: نے انکار کیا۔ اس کے بعد عبیداللہ بڑائیز: میدان انسے واپس

## محدا بن على من الله كومقا بله يمنع كرف كي وجه:

ابن الحنفیہ نے اپ والد سے سوال کیا۔ اے میرے باپ! آپ نے مجھے عبید اللہ بھائیۃ کے مقابلہ سے کیوں روکا۔ خدا کی سم! اگر آپ مجھے نہ دوکتے تو میں اسے ضرور قبل کر ویتا۔ حضرت علی بھاٹیۃ نے فر مایا 'اگر تو اس سے مقابلہ کرتا تو مجھے یقین تھا کہ وہ تجھے ضرور قبل کر دیتا اور میں بینہیں چاہتا تھا کہ وہ تجھے قبل کر دے۔ محمد ابن علی بھاٹیۃ نے کہا آپ کیوں اس فاس کے مقابلہ پر گئے تھے خدا کی تسم !اگر اس کا باپ (عمر بھاٹیۃ) بھی آپ کو مقابلہ کی دعوت دیتا تو میں اس کا بھی مقابلہ کرتا۔ حضرت علی بھاٹیۃ نے فرمایا: اے میرے، بیٹے ! اس کے باپ کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ پھر دونوں لشکر جدا ہوگئے اور اپنے اپ نے

مور چوں پرواپس طے گئے۔

#### وليد بن عقبه رمناتين كالبن عباس مين الأسيخطاب:

''اے ابن عباس بڑ ﷺ! تم لوگوں نے رشتہ داری کوقطع کیا ہم نے اپنے خلیفہ کوتل کیا ہم نے دیکھا کہ انقد نے تہہیں اس کا کیا بدلد دیا یعنی جس چیز کے تم طالب تھے وہ تہہیں حاصل نہ ہو تکی اور تم جو آرز و کس لیے بیٹھے تھے وہ سب کی سب دل کی دل ہی میں رہ گئیں اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر کے دہے گا اور تمہارے مقابلے میں ہماری امدا دفر مائے گا''۔

ابن عباس بن سیانے ولید رہی تیز کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے مقابلہ پر آؤ۔ ولید رہی تیز نے مقابلہ پر آنے سے اٹکار کر دیا اس روز ابن عباس بن شانے انتہائی سخت جنگ کی اور لوگوں پر چھائے رہے۔

چھٹے روز حضرت قیس ابن سعد الانصاری بڑاٹیُّا اور ابن ذی الکلاع الحمیری بڑاٹیُٰ لشکر لے کر نظئے اس روز بھی سخت جنگ ہوئی لیکن ظہر کے وقت دونوں لشکراپی اپنی جگہ واپس لوٹ گئے اور کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ یہ چہارشنبہ کا دن تھا۔

#### عام جنگ کی تیاریاں:

ابو مخف نے مالک ابن اعین الجبنی کے واسطے سے زید ابن وہب کا یہ بیان نقل کیا ہے۔حضرت علی میں تا تی نفر مایا جب تک ہم مخالفوں پرسب مل کرحملہ نہیں کریں گے اس وقت تک کا حیابی دشوار ہے اس لیے حضرت علی بیٹی تی تنظیم نے روز شام کے وقت عصر کے بعدا یک خطبہ دیا اور فر مایا:

''تما م تعریفیں اس کے لیے ہیں جو کسی شے کوتو ڑ دیتو اس کا کوئی جوڑنے والانہیں اور جس شے کا فیصلہ کر دیتو اس کے فیصلہ کوکئی رو کنے والانہیں۔اگر خدا چاہتا تو اس کی مخلوق میں سے دوشخص بھی با ہم اختلاف نہ کرتے اور نہ امت اس خلافت کے معاطع میں جھڑتی اور نہ مفضو لشخص افضل شخص سے اس کی فضیلت کے معاطع میں اختلاف کرتا اور ہم اور سیخالفین اپنی اپنی تفذر پر پرخودگا مزن رہے اور اس مقام پر یکجا جمع ہوتے ۔ پس ہم تو اپنی پروردگا رکا تھم سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اگر وہ چاہتو لوگوں کو جلد مز ادے دے۔ ہرفتم کی تبدیلی اس کے تھم سے ہوتی ہے التد تعالی کی اطاعت کرتے ہیں اگر وہ چاہتو کو کو کے اس کا ٹھکا نا کہاں ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو وار العمل بنایا خلا کم کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ اور جن کو معام ہوجائے کہ اس کا ٹھکا نا کہاں ہے۔ لیکن اللہ تعالی بد کے ہیں اور جنہوں ہے اور آخرت جو اس کے پاس ہے وہ دار القرار ہے تا کہ ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے اعمال بد کے ہیں اور جنہوں نے نیک اللہ کی جی ہیں۔ خبر دار! تم کل دشمن سے جنگ کرنے سے قبل رات کو لمی لمبی نمازیں پڑھو۔ کلام اللہ کی کشر سے تلاوت کر واور اللہ کر واور النہ ان گا بیت قدمی سے مقابلہ کر واور سے بن کر ہیں ایک اس کے بین کر اور واور النہ ان خابت قدمی سے مقابلہ کر واور سے بن کر ایک ان کو کھا ہے''

پھر حضرت علی ہنائتہ اپنی قیام گاہ پرتشریف لے گئے ۔لوگ تلواریں اور نیزے اور تیر تیز کرنے میں مصروف ہو گئے اتفاق سے کعب ابن

جعیل انغی کا دھرہے گز رہوااس نے بیاشعار پڑھے۔

وقُ سِنْ قَوْلًا صَادَقًا غَيْسَ كَذَبُ اللَّهِ عَلَامُ السعسرب

نشر پھی تر: میں نے ان سے تچی بات کہی جس میں ذراجھی جھوٹ نہ تھا کہ کل کے دن عرب کے بڑے بڑے اشخاص ہاک ہو جسکیں س گے''۔

#### رشته دارول کی با ہمی جنگ:

راوی کہتا ہے کہ رات ہوئی تو حضرت علی بڑائی خیمہ سے با ہرتشریف لائے۔ تمام رات لشکر کی مورچہ بندی کرتے رہے جب صحیح ہوئی تو لشکر کو لے کر پنچے معاویہ رٹائی بھی اپنی شامی فوج لے کر میدان میں آئے۔ حضرت ملی بڑائی ہرش می قبیلہ کے بارے میں دریا فت کرتے کہ بیکون سافبیلہ ہے لوگ ان سے شامی قبائل کا نام ونسب بیان کرتے حتی کہ آپ نے ان تمام قبائل کو پہچان لیا اور آپ کو ان کے ٹھکا نوں کا بھی علم ہوگیا۔ آپ نے قبیلہ از دکا نام س کر فر مایا یہ میرے لیے کافی ہے اور شعم کا نام س کر بھی بہی الفاظ در ہرائے لیعنی ان کا مقابلہ میں خود کروں گا۔ اس کے بعد عراق کے تمام قبائل کو تھم فر مایا کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلہ والول سے جنگ کرے باس اگر شامی فوج میں کو جمیلہ کے مقابل ہو۔ بجیلہ کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کے پچھافراد شامی فوج میں بائے جاتے تھے آپ نے اس قبیلہ کو بہت کم افراد شامی فوج میں بائے جاتے تھے آپ نے اس قبیلہ کو بھی ایک مقابلہ پر بھیجا۔ اس روز بھی لوگ باہم گھ گئے اور تمام ون سخت ترین جنگ رہی شام کے وقت دونوں لشکر جدا ہو گئے اور کوئی بھی ایک دوسرے پر عالب نہ آسکا۔ یہ چہار شنبہ کاروز تھا۔

## اند هیرے میں صبح کی نماز:

جعرات کے دن حضرت علی بواٹیز نے صبح کی نماز بہت اندھیرے میں پڑھائی ابومخف نے عبدالرحمن ابن جندب بواٹیز کے ذریعہ ان کے داندھیرے میں سومج کی نماز بہت اندھیرے میں پڑھائی اور خفات نادھیرے میں صبح کی نماز پڑھاتے کو ایندہند بولٹر کی خان پڑھا کے بین میں نے حضرت علی بولٹر کی واشنے اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھائے تھی بہتی و یکھا جسے اور اس کام میں کہمی نہیں و یکھا جب نے شامیوں کی جانب انشکروں کو بڑھتے دیکھا تو وہ بھی شامیوں نے اپنی جانب ان شکروں کو بڑھتے دیکھا تو وہ بھی ان کے استقبال کے لیے بوٹے۔

#### حضرت على مِناتِشَة كي دعا:

''اے اللہ! اس بلند ومحفوظ اور بند حجیت کے پرورد گار جس ننے اس حجیت کوشب وروز کی آید کا ٹھکا نابنایا ہے اور آپ نے اس حجیت میں تمس وقمر کی رامیں اور ستاروں کی منزلیس بنا تمیں اور اس کے ساکنوں میں ہے ایک جماعت فرشتوں کی بنائی جوعبوت میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کرتی اوراس زمین کے پر دودگار جے تونے انسانوں ورندوں اور چو پایوں کا جوئے قرار بنایا ہے اورائیں لا تعداد گلوقات کا جونظر نہیں آتی اورائیں اس بڑی گلوق کا ممکن بنایا جونظر آتی ہے۔ اے اس کشتی کے پروردگار جولوگوں کے منافع کی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہے۔ اے اس بادل کے پروردگار جوز مین و آسان کے درمیان مخر ہے۔ اے اس سمندر کے پروردگار! جوتمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہوئے اوران گڑے ہوئے پہاڑوں کے پروردگار جونیاں اور گلوق کی روزی کا سامان بنایا ہے اگر آپ ہمیں ہمارے پہاڑوں کے پروردگار جنہیں آپ نے زمین کی میخیں اور گلوق کی روزی کا سامان بنایا ہے اگر آپ ہمیں ہمارے دشمنوں پر غالب فرما ئیں تو جمیس سرکشی اور بغاوت سے نجات ملے اور ہمیں حق پر چلنے کی تو ذیق عطا فرما۔ اور اگر آپ دشمنوں کوہم پرغالب فرما ئیں تو جمیح شہادت عطافر مااور میرے ساتھیوں کوآز ماکش سے محفوظ رکھ'۔

راوی کہتا ہے کہ چہارشنبہ کے روزبھی مقابلہ ہوا اور رات تک سخت ترین جنگ ہوتی رہی۔صرف نماز کے اوقات میں نماز کے لیے ہر دونشکر جنگ سے ہٹ جاتے تھے اس روز بے پناہ لوگ مقتول ہوئے رات تک ایک دوسرے کوشکست دینے کی کوشش میں مصروف ریےلیکن کسی کوبھی فتح خاصل نہ ہوسکی۔

جب دوسرا دن یعن جمعرات کا روز ہوا تو حضرت علی جن تین نے لوگوں کونہایت اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھائی۔ نمازختم ہوتے ہی شامی لشکر آتے دیکھا تو وہ بھی اس طرف متوجہ ہوئے اورا پنالشکر لے کر نظے اس روز حضرت علی بناتین کے جب شامی لشکر آتے دیکھا تو وہ بھی اس طرف متوجہ ہوئے اورا پنالشکر لے کر ان کے قراء نظے اس روز حضرت علی بن تین ایک میمند پرعبداللہ ابن بدیل بن تین محضول کے ساتھ تھے۔ حضرت عمار ابن یا سر حضرت قیس ابن سعداور عبداللہ ابن بدیل بن تین ہوگ اپنے جنڈوں کے تین محضول کے ساتھ ہو ابل بھر ہ کے درمیان تھا اوران کے ساتھ لیکھا نے اپنے مرکزوں پرموجود تھے۔ حضرت علی بن تین ایک ایک میں تھے جو ابل کوفہ وابل بھر ہ کے درمیان تھا اوران کے ساتھ و بیشتر مدینہ کے انصار تھے اور بنوخزاعہ کی بھی ایک ایک اچھی خاصی تعداد آپ کے ساتھ موجود تھی اس طرح اہل مدینہ سے بنو کنانہ وغیر ہ بھی ساتھ میں موجود تھے۔

## شر می کشکر کی موت پر بیعت:

۔ پھر دونوں شکرایک دوسرے کے مدمقابل ہوئے امیر معاویہ رٹی ٹٹنز نے ایک بڑا قبہلگوایا جس پر پر دے لئکے ہوئے تھے اس روز اہل شام کے ایک بڑے گروہ نے امیر معاویہ رٹی ٹٹنز سے موت پر بیعت کی انہوں نے دمشق کے سواروں کو حکم دیا کہ تمام لشکر کے چاروں طرف پھیل جائیں۔

اس روزعبداللہ ابن بدیل من گفتا ہے میمنہ کو لے کر نکلے اور حضرت حبیب ابن مسلمہ بنی گفتہ پر حملہ کیا جوشا می میسرہ کے سالار تھے میں حملہ اتنا سخت تھا کہ عبداللہ ابن بدیل رہنا گفتہ شامی میسرہ کو دیاتے چلے گئے۔شامی سوار جوبھی مدمقابل ہوتے تھے انھیں چیچے بٹنے پر مجبور کردیتے تھے وہ شبامی میسرہ کو برابر چیچے ہٹاتے چلے آئے حتیٰ کہ ظہر کے وقت میسرہ چیچے بٹتے بٹتے اس قبہ تک پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن بدیل مِن گفتہ کی تقریر:

'' خبر دار! مع ویہ بڑگئن نے اس شے کا دعو کی کیا ہے جس کا وہ اہل نہیں اور خلافت کے معاملہ میں اس شخص سے اختلاف
کیا جس کا آج و نیا میں ٹانی موجو دنہیں ۔ حق کو مٹانے کے لیے باطل کی حمایت میں جنگ کی تم پر اعراب اور لشکروں کو
چڑ ھایا اور لوگوں کے سامنے گراہی پر ملمع کر کے پیش کیا ۔ لوگوں کے دلوں میں فتنوں کا نیج ابو یا اور لوگوں پر اصل معاطے کو
خلط ملط کر دیا اس طرح ان کی ناپا کی میں مزید ناپا کی کا اضافہ کیا ۔ تم اپنے پروردگار کی جانب سے نورا کیان پر قائم ہواور
تمہارے پاس حقانیت کے واضح دلائل موجود ہیں ان سرکشوں اور باغیوں سے جنگ کروان سے قطعاً کسی قسم کا خوف نہ
کر واور تمہیں ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے ۔ کیونکہ تمہارے پاس اللہ عز وجل کی پاک اور اختلاف سے پاک کتاب
موجود ہیں۔

﴿ اَتَـنُحٰشَـوُنَهُـمُ فَاللَّهُ اَحَقُ اَنُ تَخْشَوُهُ اِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ قَاتِلُوُهُمْ يُعَذَّبُهُمُ اللَّهُ بِآيُدِيُكُمُ وَ يُخُزِهِمُ وَ يَنُصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَ يَشُفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

'' کیاتم ان سے ڈرتے ہو۔اوراللہ اس بات کا زیادہ حق دارہے کہ اس سے ڈراجائے اگرتم موثن ہو۔ان سے قبال کر واللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا۔انہیں رسوا کرے گا اور ان کے مقابلہ پرتمہاری مدد کرے گا اور موثن لوگوں کے دل شخنڈ بے کرے گا''۔

ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ایک بارتورسول اللہ سولیا کی معیت میں جنگ کی تھی اور بیان سے ہماری دوسری جنگ ہے خدا کوشم اوواس معاملے میں تم سے زیادہ نتی اور زیادہ ہدایت یا فتہ نہیں ہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ اللہ تمہیں برکت دے۔

اس کے بعد عبداللہ بن بدیل بی اللہ اوران کے ساتھیوں نے زبردست جنگ کی۔

### حضرت على مِن الثين كا خطبه:

ابو مختف نے عبدالرحمٰن ابن ابی عمر ۃ الانصاری کے ذریعہ ان کے والدابو عمرہ اوران کے غلام کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِن تُحَدُّنِ نے روز بیہ خطبہ ویا:

سب جھنڈوں کی جانب مائل ہواور نہ انہیں گرنے دو۔ اور بہا دروں کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں جھنڈ اند دو۔ کیونکہ تھائق کے نزول کے وقت شکست کورو کئے والے اور صبر کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو جھنڈوں کی حفاظت کرتے اور ان کے اردگر در ہتے ہیں جھنڈوں کو بچاتے ہیں اور اس کے آگے اور پیچھ سے ہونے والے حملوں کورد کتے ہیں اور اسے گرنے نہیں دیتے۔ وہ محف بہت ہی بہتر ہے جس نے اس کے اردگر وجنگ کی ہواللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ اپنی جان قربان کرواپنے ساتھی کو کسی دوسر سے بھائی کے بھروسہ پر نہ چھوڑو کیونکہ میہ پشیمانی اور سستی کا سبب ہے اور ایسا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ میر خص و و محضوں سے مقابلہ کر رہا ہے اور ساتھ ہی اپنے بھائی کا ہاتھ تھا ہے ہے کیا اس کی حفاظت ایسے بھائی کے سپر دکرنا جا ہے جو میدان سے بھاگ رہا ہویا اس کی جانب کھڑا دیکھنا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے تو اللہ عزوجل ایسے خص سے کے سپر دکرنا جا ہے جو میدان سے بھاگ رہا ہویا اس کی جانب کھڑا دیکھنا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے تو اللہ عزوجل نے ایک شخص کا قول نقل

﴿ لَنُ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنُ فَوَرُتُمُ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتُلِ وَ إِذًا لَا تُمَتَّعُوْنَ إِلَّا قَلِيُلا ﴾ ''اگرتم موت اورتن سے بھا کو گے تو تمہارا یہ فرارتہ میں ہرگز پچھ فائدہ نہ پنچائے گا اور اس وقت تم صرف معمولی سا فائدہ حاصل کر سکتے ہو''۔

خدا کی تشم!اس فوری تلوار سے نے بھی گئے تو آخرت کی تلوار سے ہر گر محفوظ ندر ہو گے صدافت وصبر کے ذریعہ مد د طلب کرو ( یعنی صدافت وصبر کو کامیا بی کاوسیلہ بناؤ) کیونکہ صبر کے بعد ہی الند تعالیٰ امدا دنا ز ل فرما تا ہے'۔

## يزيدا بن قيس ارجي كا خطبه:

ابو مختف نے ابوروق البمدانی کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ یزیدا بن قیس الا رجی نے لوگوں کو جنگ پر ابھارااوران سے مخاطب ہو کرفر مایا:

جنہیں تم خوب جانتے اور جن کے حالات سے خوب واقف ہو۔ خدا کی قتم! جس دن بیر حکومت پر قابض ہو جائیں گے تو سوائے شرکے اور کچھے نہ ہوگا''۔

لشكر على مِنْ شِيْدُ كى يسيائي:

## حضرت حسن رہائشہ؛ کا جنگ ہے گرینہ:

اس دوران میں حضرت حسن بی تاتیا ہی جگہ کھڑے دے۔ حضرت علی بی تاتیا ہے میں سے فرمایا اے میرے بیٹے ! تم نے وہ کام

یوں نہ کیا جوتمہارے دوسرے بیما ئیوں نے کیا تھا بینی تم کیوں اس کے قل میں شریک نہیں ہوئے وضرت حسن بی تی اسے
امیر المونین میرے لیے ان دونوں کا قبل کرنا ہی کا فی تھا استے میں شامی اشکر حضرت علی بی تاتیا ہے گیا حضرت علی بی تی اس سے
امیر المونین آس میرے لیے ان دونوں کا قبل کرنا ہی کا فی تھا استے میں شامی اشکر حضرت علی بی تاتیا ہے کہ
زیادہ تیزی کے ساتھواں انشکر کی طرف بڑھے ۔ حضرت حسن رہی تی تنا اسے فر مایا اے امیر المونین آس میں آپ کا حرج کیا ہے کہ
آپ کوشش کر کے اپنے ساتھوں تک پہنی جو آپ کے دہمن کے مقابلہ پر جمے ہوئے ہیں ( یعنی چندا فراد کے ساتھواں انشکر کا
مقابلہ کرنے سے دوسری جانب چلے جانا بہتر ہے ) حضرت علی بی تی تین فر مایا اے میرے بیٹے! آج کا دن تیرے باپ کا دن ہے۔
مقابلہ کرنے سے دوسری جانب چلے جانا بہتر ہے ) حضرت علی بی تی تین بڑھ سکتے اور نہ تیرے باپ کی طرح جلدی دکھا سکتے ہیں خدا کی
موت اس کی جانب بڑھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر گرتا ہے یا موت اس پر گرتی ہے ( یعنی وہ خود موت کی جانب بڑھے یا

#### اشتر نخعي كالبھگوڑ وں كوللكارنا:

ابو خف نے فضیل ابن فدیج الکندی کے ذریعہ اشتر نحتی کے غلام کا یہ بیان قل کیا ہے کہ جب عراقی میمنہ کو شکست ہو گئی اور حفرے علی بین تیز میسرہ کی جانب بڑھ رہا تھا حضرے علی بین تیز اسے دھرے علی بین تیز اسے نے عرض کیا ابھی حاضر ہوا۔ حضرے علی بین تیز نے فر مایا ان بھگوڑوں کے پاس جا و اور ان سے کہو کیا تم اس موت سے جسے تم بین انہیں سے بھاگ کر اس زندگی کی جانب جارہ ہوجو ہمیشہ تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں۔ اشتر آگ برطا اور شکست خوردہ لوگوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ حضرے علی بین تیز نے جھے تم تک میں کھمات پہنچا نے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد چیخ کر کہا اے لوگو امیرے پاس آ و بیس ما لک ابن الحارث ہوں۔ میں مالک ابن الحارث ہوں۔ میں مالک ابن الحارث ہوں۔ پھراسے خیال آیا کہ لوگ تو بھیے اشتر کنام سے بہچا نے بیاس آ و بیس مالک ابن الحارث ہیں۔ اس نے پھرآ وازی دی: اے لوگومیرے پاس آ و بیس مالک اس نے سے بھا گئی ہوئی گزرگئی۔ اس نے اس کے ماصنے سے بھا گئی ہوئی گزرگئی۔ اس نے پھرآ وازی دی: اے لوگومیرے پاس آ و بیس کے باس جلی آگئی اور دو سری جماعت اس کے سامنے سے بھا گئی ہوئی گزرگئی۔ اس نے پھرآ واز دی۔ آج تم نے اپنے آ باؤ اجداد کورسواکر دیا آج تم نے کتنی بری جنگ کی میرے پاس ندج کو تھیج دو۔ بنو ندرجی اس کے پاس آگئی اس نے ان سے کہا:

''آج تم نے نہ تو سخت پھر کو توڑا۔ نہ تم نے اپنے پروردگار کو راضی کیا اور نہ تم نے اپنے وشمن کے معاملہ میں اپنے پروردگار کے تم کو کو ظرکھا۔ اور یہ کیے ہوا حالا نکہ تم تو ان لوگوں کی اولا دہو جوانتہائی جنگ جو'اول ورجہ کے غارت کر'علی الصباح تملہ کرنے والے مسلمہ شہوار اور اپنے ہم عصروں میں شجاعت میں ممتاز تھے اور نہ جج تو وہ طعنہ باز ہیں کہ جن کے بدلہ سے بچنا ممکن نہیں ۔ جن کا خون رائیگال نہیں جا سکتا اور کسی مقام پروہ پہیا ہوتے نہیں دیکھے گئے ۔ تم اپنے شہروالوں کی ڈھارس ہواور اپنی قوم میں سب سے زیادہ تعداد کے مالک ہو۔ تم آج کے دن جو بھی کروگے وہ بعد میں بمیشہ باتی رہے گاس لیے ہمیشہ کے لیے اپنے او پر بدنا می کا ٹیکہ لگانے سے بچواور دشمن سے اپنے مقابلہ کو سچا کر دکھ و

یقیناً اللہ سے لوگوں کے ساتھ ہے۔

قتم ہے اس ذات کی جس کے فیضہ میں مالک کی جان ہے ان لوگوں لیعنی شامیوں میں ہے کوئی شخص بھی ایسانہیں جو محمد ملکھ کے مقابلے میں ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتم نے آئ کے روز اچھی جنگ کی ہے اب تم میر ہر منے جنگ کروئی تا وقتیکہ میراچہرہ خون سے رنگین نہ ہوجائے تم اس بڑی جماعت کا ساتھ دو کیونکہ اللہ عز وجل ان لوگوں کو جو مسکی شخص کے پہلو میں ہوتے ہیں اس شخص کے ساتھ اٹھاتے ہیں جیسے بعد میں آنے والاسلاب آگوا لیسال ہے تابع ہوتا ہے'۔

علم بردارون كاقتل عام:

ان لوگوں نے جواب دیا جہاں تمہارا دل چاہے لے چلو۔ مینہ میں جولوگ شامل تھان میں سے اکثر لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ یہ انہیں لے کر آگے بڑھا اور شامی فوجوں کوردکا 'ہدانی جوان آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے حتی کہ انہوں نے شامی فوجوں کو چیچے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور ان لوگوں نے مینہ میں انتہائی خابت قدمی دکھائی حتی کہ ان میں سے ایک سواسی اشخاص موت کے گھاٹ اثر گئے جن میں گیارہ مردار تھے ان سرداروں میں سے جب کوئی سردار قبل ہوتا تو دوسر اسر دار جھنڈ استنجال لیتا سب سے اول کریب ابن شریح قبل ہوا۔ پھر شریح اس کے بعد مرشد ابن شریح 'ہیر ہوابن شریح' ہی ہابن شریح اور سمیرا بن شریک ایک دوسر سے کے بعد قبل ہوئے ۔ بیسب چھ کے چھ بھائی قبل ہوئے ان کے بعد سفیان ابن زید نے جھنڈ اہا تھ میں لیا۔ پھر حارث ابن ابن زید نے پھر کی ابن زید نے یہ تینوں بھائی بھی مقتول ہوئے ان کے بعد عمیر ابن بشیر نے جھنڈ اہا تھ میں لیا۔ پھر حارث ابن بشیر نے اور بید دنوں بھی مقتول ہوئے۔

#### میمنه کی واپسی:

پر قلوص کے بھائی وہب ابن کریب نے جھنڈ اتھا ما اور آ گے بڑھنے کا ارادہ کیا' اس کی قوم میں سے ایک شخص نے کہا۔ اللہ ہم پررخم کر نے بیہ جسنڈ الے کرواپس چل تیری قوم کے شرفاء اس جہنڈ ہے گردختم ہو چھے اب تو اپنی آب کو اور باتی قوم کوختم نہ کر اوروہ یہ لوگ سب کے سب والپس لوٹے اور یہ کہتے جاتے تھے کاش! پچھ عرب کے لوگ ہوتے جو ہم سے موت پر صلف لیسے پھر ہم اوروہ الگ سب کے سب والپس لوٹے اور یہ کہتے جاتے تھے کاش! پچھ عرب کے لوگ ہوتے جو ہم سے موت پر صلف لیسے پھر ہم اوروہ الگ آ گے بڑھ کر مقابلہ کرتے یا تو ہم قبل ہوجاتے یا کامیاب ہوجاتے یہ لوگ یہ کہتے ہوئے اشتر کے پاس سے گزرے ان سے اشتر نے باس سے اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ ہم ہر گز بھی پیچھے نہ بیس کے تا وقتیکہ کا میاب نہ ہو جا کیں یا سب قبل ہوجا کیں۔ بیاس بھی اس کے پاس بہتے گئے اور اس کے قریب جا کر کھڑے ہوگئے ۔ کعب ابن جعیل التعلم نے اس واقعہ کا ذکر سب قبل ہوجا کیں ہے ہے۔

## وَ هَمُدَانُ زُرَقٌ تَتُبَغِيُ مَنُ تَحَالِفُ "" نیلی آئھول والے ہمدان میتلاش کررہے تھے کہون اِن سے حلف لے"۔

اشتر میمندگی جانب بڑھےان لوگوں میں سے جن میں صبر دحیا اور وفا کا مادہ تھااس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔وہ جس دستہ ک طرف بڑھتے اسے پیچھے مٹنے پرمجبور کردیتے اور جس جماعت کا بھی مقابلے کرتے اسے پیچھے ہٹادیتے اسی طرح حمد کرتے کرتے وہ زیاد ابن النضر کے پاس ہے گزرا جو مخالف کے لشکر پر حملہ کرر ہا تھا اشتر نے سوال کیا بیکون ہیں۔لوگوں نے جواب دیا بیزیا دابن النضر ہے۔

جب عبدالقدابن بدیل رہی تھنداوران کے ساتھیوں کو میمنہ میں شکست ہوئی تو زیاد نے آگے بڑھ کراہل مدینہ کا جھنڈ استجالا جس کی وجہ سے لوگ تھر گئے زیادا ہے قبل ہونے تک برابرلڑتے رہے جب وہ قبل ہوگئے تو چنداشخاص کے علاوہ جو نہ ہونے کے برابر تھے کوئی میدان میں نہ تھر ا ۔ پچھ دیر بعد بزیدابن قیس الارجی دشن پر تملہ کرتے ہوئے سامنے سے نظر آئے ۔ اشتر نے سوال کیا یہ کون ہے لوگوں نے جواب دیا یہ بزیدابن قیس ہیں جب زیادا بن النظر قبل ہوئے تو انہوں نے اہل مدینہ کا جھنڈ استجال لیا۔ یہ برابر جنگ میں مصروف رہے تی کہ یہ بھی موت کی نظر ہو گئے اشتر بولا لویبھی گئے اور اللہ کی جانب سے صبر جمیل کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یا شریف آ دمی کے تعلق کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے آئی جا ہے کہ وہ قبل کیے یا قبل ہوئے بغیر میدان سے پیچھے نہ ہے۔ سکتا ہے یا شریف آ دمی کے تعلق کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے آئی جا ہے کہ وہ قبل کیا ہوئے انتقر اس روز ایک گھوڑ ہے پر سوارتھا اس کے ہاتھ میں ایک یمنی چا در تھی جب پسیند آتا تو اس سے پسیند تو نچھ لیتا۔ ورنداسے نگا ہوں کے سامنے رکھتا تا کہ شعاعوں سے محفوظ رہے گئوا رہا تا اور یہ کہنا جاتا رہے

## ٱلْفَحَدَرَاتُ ثُلَمَّ مَيُنَحُ لِيُنَا "جم رِآ مُدهيان آئين ليكن وهكل كئين"

#### اشتر کی شجاعت:

رادی کہتا ہے کہ اس حالت میں اشر پر حارث ابن جمہان کی نظر پڑی اس وقت اشر سر ہے پیر تک لوہ میں چھپا ہوا تھا اس وجہ سے حارث اسے بہچان ندسکا حارث اس کے قریب بڑج کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ تجھے آج کے دن امیر المونین اور مسلمانوں کی جانب سے جڑائے فیر دے۔ یہ جملہ کہنے پر اشتر نے اسے بہچان لیا اور کہنے لگا اے ابن جمہان کیا تجھ جیسے لوگ بھی آج کے دن اس مقام سے بہچھے رہ سکتے ہیں جس مقام پر ہیں ہوں ابن جمہان نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا اور فور آ اسے بہچان لیا کیونکہ اشر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ طویل القامت تھا اور اس کی داڑھی میں بال بہت کم تھے۔ حارث نے کہا میں تجھ پر قربان ہوجاؤں جھے یہ معلوم ندھا کہ اس وقت تو اس جگہ کھڑ ا ہے خدا کہتم ! میں جب تک مرنہ جاؤں اب تھے سے دور ندر ہوں گا رادی کہتا ہے کہ اس حالت میں قیس الناعظی کے بیٹے حمیر اور مدھذکی اشر پر نظر پڑی مدھذ نے حمیر سے کہا آج عرب میں اس کا کوئی ثانی موجود نہیں اور اس کا بیت کہ مومت و اس کی نیت پر موقو ف ہے حمیر نے کہا نیت تو وہی ہے جس کے لیے جنگ کر رہا ہے مدھذ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں سے جنگ حکومت و اس کی نیت پر موقو ف ہے حمیر نے کہا نیت تو وہی ہے جس کے لیے جنگ کر رہا ہے مدھذ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں سے جنگ حکومت و سلطنت سے تبدیل نہ ہوجائے۔

#### اشتر کا خطبہ:

ا بوخف نے نضیل ابن خدیج کے ذریعہ مولی اشتر کا میر بیان نقل کیا ہے کہ اشتر کے پاس جب بھی میمنہ کے شکست خور وہ لوگوں میں سے پچھلوگ جمع ہوئے تو وہ انہیں جنگ پر ابھار تا اور کہتا :

''ا ہے دانتوں اور کچلیوں کو د بالواور اپنی کھو پڑیوں ہے دشمن کا استقبال کرواور اس قوم کے مقابلہ میں شدید ترین بن

ج و جوا ہے باب دادا اور بھائی بندوں کا بدلہ لینے آئی ہے تم ان دشمنوں کے گئے گھون دو جنہوں نے موت کو اپنی جانوں کا وطن بنالیا ہے: کہ وہ میدان چھوڑ نے میں سبقت نہ کریں اور دنیا میں ذلیل وخوار نہ ہوں 'خدا کہ قسم اسی قوم کے لیے کی چھوڑ و بنا اتنابر انہیں جتنا کہ اپنے دین کوچھوڑ نا ہے اور بیقوم تم ہے جو جنگ کرری ہے وہ تمہارے دین کی وجہ ہے کر ربی ہوادان کا مقصدال کے علاوہ کچھیئیں کہ بیلوگ سنت کوئتم کر کے بدعات ایج دکریں اور جس گراہی سے اللہ عزوجل نے تمہیں نہایت عمدہ طریقہ سے نکالا ہے اس میں تہمیں بید دوبارہ بہتا کر دیں۔ا سالند کے بیاں اجر ملے گا اور اللہ بندو! اپنا خون دین پرخوشیاں منا و کیکن دین چھوڑ نے پرخوش نہ ہو کیونکہ تہمیں اس کا اللہ کے بیاں اجر ملے گا اور اللہ کے پاس نعمت والی جنتیں ہیں اور میدان جنگ سے فرار میں بعرز تی 'مال کا ضیاع' موت و زندگ کی ذلت اور دنیا و آخرت کی رسوائی ہے''۔

## عبدالله ابن بديل من الله كل شهادت:

اس کے بعداشتر نے خالفین پر تملہ کیا اور انہیں پیچے ہٹا دیاحتی کہ عصر کے بعدوہ دشنوں کو پیچے ہٹاتے ہٹاتے امیر معاویہ رہی تئے کے اور عبداللہ ابن بدیل بخالفہ کی جانب بڑھے جو تین سواشخاص کے ساتھ میدان میں جے ہوئے تھے پہلاؤگ زمین پر جھک گئے تھے اور میداللہ ابن بدیل بخالفہ کی جانب بڑھے جو تین سواشخاص کے ساتھ میدان میں جے ہوئے تھے ان لوگ زمین پر جھک گئے تھے اور پیچے ہٹایا اور ان لوگوں نے سوال کیا امیر المونین کا کیا حال ہے اشتر کے ساتھیوں نے جواب دیاوہ زندہ ہیں اور بخیر ہیں اور میسر ہ ہیں موجود ہیں لوگ ان کے جنگ میں مصروف ہیں ابن بدیل پڑھ تھے ان لوگوں نے بین کرخدا کا شکرا دا کیا اور کہنے لگے ہمیں تو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ امیر المونین بھی قتل ہو گئے اور تم لوگ بھی قتل ہو گئے۔

اس کے بعد عبداللہ ابن بدیل بی اٹھنے نے اپنے ساتھیوں ہے کہا آ گے بردھو۔اشتر نے آدمی بھیج کرانہیں آ گے بردھنے سے منع کیا اور کہلا کر بھیجا کہ اپنی جگہ قائم رہ کر جنگ کروکیونکہ تبہاری اور تبہارے ساتھیوں کی بھلائی اسی میں ہے لیکن عبداللہ بی ٹھنا نے اشتر کی اس بات کو قبول نہیں کیا اور اس جانب بردھنے لگے جہاں معاویہ بی ٹھنا نے ساتھیوں کے آگے آگے تھے جو شخص بھی ان کے مدمقابل ہوتا تھا طرح ڈیٹے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں گواری تھیں اور بیا ہے ساتھیوں کے آگے آگے تھے جو شخص بھی ان کے مدمقابل ہوتا تھا اسے یہ قبل کردیتے تھے تھی کہ انہوں نے ساتھاوں کو گھیر لیا۔ بیان سے برابر جنگ کرتے رہے تی کہ خود بھی قبل ہوگئے اور ان کے پچھ ساتھیوں کو گھیر لیا۔ بیان سے برابر جنگ کرتے رہے تی کہ خود بھی قبل ہو گئے اور ان کے سے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ بیان سے برابر جنگ کرتے رہے تی کہ خود بھی قبل ہو گئے اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ بیان میں برابر جنگ کرتے رہے تی کہ خود بھی قبل ہو گئے اور ان

اشتر نخعی نے ابن جمہان کوان لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجا کیونکہ شامی انہیں گھیر نا چاہتے تھے ابن جمہان نے شامیور پرحملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹایا اور بیلوگ ان کے نرغہ سے نکل کراشتر کے پاس پہنچ گئے اشتر نے ان سے کہا میں نے تہہیں جورائے دی تھی وہ تمہاری رائے سے بہتر نہ تھی کیا میں نے تم سے بینہ کہا تھا کہتم دیگر لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ جے رہو۔

## ا بن بديل مِن تَنْ كَوْنَ مِن مِن معاويهِ مِن تَنْ كَارائِ:

جب امیرمعاویه مِناتِشنے این مدیل مِناتِشن کو برابر آ گے بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے کیاتم اس قوم کے مینڈھے کونہیں دیکھتے '

جب عبدالتدا بن بدیل بن الله قل ہو گئے تو انہوں نے کچھلوگوں سے کہا جا کر دیکھویہ کون خفس تھا۔لیکن ان میں سے انہیں کوئی نہ پیچان سکا امیر معاویہ صحّد خود آئے اوران کی لاش پر کھڑے ہوگئے وہ وکھے کر کہنے لگے یہ عبدالتدا بن بدیل بن للنہ بین خدا عورتیں ہم سے مردوں کی فضیلت کے بارے میں جھگڑیں تو وہ فی الواقع یہ حق رکھتی ہیں۔انہیں سیدھا کرواورا چھی طرح سیدھا کرو بیوا قتنا ایسے ہی ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

اُخُوالُحرُبِ إِنْ عَضَّتُ بِهِ الْحَرْبُ عَضَّهَا وَ انْ شَمَّراتُ يَوُمَّا بِهِ الْحَرُبُ شَمَّراً تَرْجِهَة: "ووفوب جنگ كرنے والا ہے آگر چہ جنگ اس كے گلائ كرڈ الے اور آگر چيلا ان اس كے ليے اپنے دامن اچھی طرح چڑھا لئا'۔

پیشعرهاتم طائی کاہے: لشکر معاویہ مٹاٹٹن<sup>ی</sup> کی پسیائی:

ید کھر اشتر معاویہ رہی تین کی جانب بڑھا اور معاویہ رہی تین بھی قبیلہ عک اور اشتر کی جماعت کو لے کر مقابلہ پر آئے۔ اشتر نے قبیلہ ند جج سے کہا ہمارے لیے اشعر بین کا فی ہے اور یہ کہہ کر اشتر ہمدانیوں میں کھڑا ہو گیا اور کندہ سے بولا ہمارے لیے اشعر بین کا فی ہیں۔ ان قبائل میں باہم بہت بخت جنگ ہوئی اور اشتر گھڑی کھڑی صف سے باہر آ کراپٹی قوم سے کہتا ہے لوگ عک ہیں ان پرختی سے ہملہ کرواشتر کے ساتھی گھٹنوں بر سہارالگا کر جنگ کرتے اور پہر جزیر ہے ہے۔

يَـــاوَيُـــالَ أُمَّ مَـــذَحَــجِ مَّــنُ عَكَّ هَـــاتِيُكَ أُمُّ مَـــذُحَــجِ تَبُــكِــى تَنْخِصَهُ: "اےام ندجج مجھ پرعک کی وجہ سے افسوس ہوکہ تیرے پاس فدجج کی مال روتی رالاتی ہوئی آئی"۔

ان لوگوں نے شام تک جنگ کی پھر اشتر نے قبیلہ ہمدان اور پچھاورلوگوں کوساتھ لے کرشامیوں پرحملہ کیا اور انہیں اپنی جگہ سے ہنا دیا حتی کہ انہیں چیچے دھکیلتے وھکیلتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پانچ صفیں معاویہ بن ٹینز کے گروا پنے آپ کو عماموں سے باند ھے کھڑی تھیں یہاں پہنچ کر اشتر نے پھر تختی سے حملہ کیا حتی کہ چار صفوں کوااٹ بلٹ کر پھینک دیا اور یہ چاروں صفیں خودکو عماموں سے باند ھے ہوئے تھیں ۔ پھر یہ لوگ پانچویں صف پرحملہ آور ہوئے جو امیر معاویہ بن ٹینز کے گرد طقہ کیے ہوئے تھے جب یہ لوگ معاویہ بن ٹینز کے قریب پنچ تو معاویہ بن ٹینز نے گھوڑ اطلب کیا اور کہنے لگا ارادہ تو میر انجمی کین تھا کہ جیسے اورلوگ پیچھے ہے گئے ہیں اس معاویہ بن بھی بچھے ہے اورلوگ پیچھے ہے گئے ہیں اس طرح میں بھی پیچھے ہے جاؤں لیکن مجھے ابن اطنا بہ کے بیٹے کا شعاریا و آگئے نیا کہ انصاری جابلی شاعر تھا اس کی مال اطنا بہ بھین کی ایک عورت تھی ۔ یہ کہتا ہے۔

آئِتَ لِسَى عِنْقَتِی وَ حَیْسَاءُ نَفُسِی وَ وَاقُدَامِی عَلَی الْبَطُلِ الْمَشِیُحِ الْبَطُلِ الْمَشِیُحِ الْمَرَدِ الله وَتَعَمِدُ: "اور مَروبات کے وقت میرے مال کی عطااور زیادہ قیمت کے ساتھ حاصل کرنے ہے مجھے بازر کھو۔

وَإِعْطَائِكُ عَلَى الْمَكُرُّوُهُ مَانَى وَأَخُذِى الْحَمْدِ بِالشَّمْنِ الرَّبِيْحِ

تنزختر: اور مَروبات كے وقت ميرے مال كى عطااور زياد وقيت كے ساتھ حاصل كرنے سے مجھے بازر كھا۔

و قَـوْلــيُ كُـلُّما خِشَأْتُ وَ حَاشَتُ مَـكَانَكِ تُـحُمدي أَوْتُسُتَريُحيي

ہُنٹی ہُنگا ہے: اب میراقول تو یہی ہے کہ میں سیسب کھھا پی مدافعت کے لیے کروں گاخواہ اس کے بعدلوگ حمر کریں یا دنیا سے چھٹکا را مل جائے''۔

شاعر کے ان اشعار نے مجھے بھا گنے سے بازر کھا۔

#### حضرت على مِمَالِقَنَهُ كَي تَقْرِيرٍ:

ابو مخف نے مالک ابن اعین المجنی کے ذریعہ زید ابن وہب کا میریان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی مخاطف نے مید یکھا کہ ان کا میمندا پی جگہ لوٹ گیا اور دوبارہ میدان جنگ میں پہنچ گیا اور انہوں نے دشمن کوجوان پر چھائے ہوئے تھے پیچھے ہٹا دیا اور انہیں ان کے مرکز اور مورچوں تک دباتے چلے گئے تو حضرت علی مخاطف ان کے پاس پہنچ اور ان سے مخاطب ہوکر فرمایا:

''میں نے تمہارے پیچھے بلنے اور اپی صفوں کو چھوڑنے کو دیکھا جب تمہیں بیرس ش اور نافر مان شامی اعراب گیررہ علیے ہے۔ تم عرب کے شہموار اور اس کی سب سے بڑی کو ہان ہوا ورتم تمام رات تلاوت کلام اللہ بیں جاگر کر ار دیتے ہوئی ہو می ہو جا کہ خوا کا روں نے حق کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر تبہاری پہائی کے بعد تمہارے لیے آگر بڑھنا نہ ہوتا اور ایک دفعہ گھر جانے کے بعد تم دوبارہ دشن پر حملہ آور نہ ہوتے تو تم بھی اسی شے کے مشتی ہوتے جس کا مستی میدان جنگ سے بھا گئے والا ہے اور تبہارا شار بھی ہلاک ہونے والوں بیں ہوتا لیکن اب میرا نم ہلکا ہوگیا اور میرے ذل کو جو پریشانی لاحق تھی وہ کم ہوگئی کیونکہ بیس نے جب تہہیں دیکھا کہ تم دوبارہ اوٹ کر میں نے جب تہہیں دیکھا کہ تا ہوگیا اور میر ہوتا کو جو پریشانی لاحق تھی وہ کم ہوگئی کیونکہ بیس نے جب تہہیں دیکھا کہ تم دوبارہ اوٹ کر دشمن کو اسی طرح انہوں نے تہہیں ہٹایا تھا۔ انہوں نے تہہیں قیرادوں سے کا شدر ہے تھے اور دشمن کی اگلی صفوں پر گری جا رہی تھیں۔ پیلے اور بے مہار اونٹوں کی طرح ۔ ابہم صبر کرو ہم پرسکون اور اطمینان نازل ہوگیا ہے اور اللہ عزوج کر خراب کرنا جا ور بھا گئے والا یہ جان لیے جان کہ جو کہ نے تہ بیس خدا تھا گئی میں خدا تھا گئی میں اس سے ناراض ہوتا ہے اور ان امور کے پیش آنے سے قبل بھی کی ناراضتی ہمیشہ کی ذات وخواری اور اخدا تھا گئی جی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور خدا تھا گئی اس سے ناراض ہوتا ہے اور ان امور کے پیش آنے سے قبل بھی ان انسان کی موت برحق تھی تھند پر رواضی بردضار ہنا اور اس کا اقر اور کرنالازی ہے''۔

## ابوشدادی بامردی:

ابو مخف نے عبدالسلام ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ کا میں بیان روایت کیا ہے کہ جنگ صفین میں قبیلہ بجیلہ کاعلم بنواحمس ابن غوث ابن انمار کے پاس تھا اور اسے ابوشداد تھا ہے ہوئے تھے ان ابوشداد کا نام دنسب قیس ابن مشکوح ابن ہلال ابن الجارث ابن عمر وابن جابرابن علی ابن اسلم ابن احمس الغوث ہے۔ ان سے قبیلہ بجیلہ نے علم اٹھانے کی درخواست کی انہوں نے فر مایا اس کام کے لیے دوسر نے لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ اہل قبیلہ نے عرض کیا ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا امیر بنا نائبیں چا ہے ابوشداد نے فر مایا خدا کی قتم! اگرتم مجھے یہ جھنڈا دو گے تو میں اس وقت تک دم نہ لوں گا جب تک اس سونے کی چھتری والے کے پاس نہ پہنچ جاوں۔ ان لوگوں نے عرض کیا آپ کا جو جی چا ہے تیجے ابوشداد نے جھنڈ کی اور دشمن پر حملہ کیا اور صفوں کو چیرتے بھاڑتے جھتری

والے کے سر پر پہنچ گئے۔ اس چھتری بردار کے جاروں طرف امیر معاویہ بڑا تھنا کے ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی'لوگ کہتے ہیں اس کا نام عبدالرحمٰن ابن خالد ابن الولید انکوز ومی بڑے تھا اس مقام پر نہایت ہخت جنگ ہوئی ابوشداد نے آگے بڑھ کراس چھاتہ بردار پر حملہ کیا امیر معاویہ بڑا تھا کہ اومی غلام ابوشداد کے مقابل ہو گیا اس نے ابوشداد کے پیروں پر تلوار کے وار کر کے ان کے پاؤں کا نامید دیا دور بہت کاری رہا اور وہ رومی مقتول ہو کر گرگیا۔ اس کے تل ہوتے ہی لا تعداد نیزوں کی سانیں ان کی جانب بڑھیسی اور پیل ہو کر گرے۔

روسائے بجیلہ کاقتل عام:

ان کے قبل ہونے کے بعدعبداللہ ابن قلع الاحمسی نے علم ہاتھ میں لیاوہ بیاشعار پڑھتے جاتے تھے \_

لايب عِدُ اللَّهِ الْمُنادِي حَيْثُ أَجَابَ دَعُونَ الْمُنادِي

التحاري و ياركر قبول كيا من التدابوشدادكوا في رحمت مع وم نه كرے كيونكه انہوں نے منادى كو يكاركر قبول كيا۔

وَ شَــةً بِــالسَّيُفِ عَـلَــى الْآعَـادِى نِـعُــمَ الْفَتْــى كَــالَ لَـدَى الطَّـرَادِ وَ فِي طِعَانِ الرَّجُلِ وَ الْحَلَادِ

نِنْ ﷺ: اور دشمنوں پرتلوار سے بہت بخت حملہ کیااوروہ جنگ کے وقت اچھے جوان تھے۔اور پیدلوں اور سواروں کی نیز ہ ہازی کے وقت اچھے جوان تھے''۔

عبدالتدائن قلع نے بھی اپنی شجاعت کے خوب جو ہر دکھائے حتی کہ یہ بھی ختم ہو گئے ان کے بعد عفیف ابن ایاس نے جھنڈ ا سنجالا اس روز جنگ ختم ہونے تک بیر جھنڈ انھی کے پاس رہااس جنگ میں حازم ابی حازم الاحسی بھی قتل ہوئے جوقیس ابن ابی حازم کے بھائی تھے۔

## حضرت عثان رمالتُهُ كو بوشيده طور بر دفن كيا حما تها:

اسی روزنیم ابن صبیب ابن العلیۃ المجلی بھی مارا گیا تھا۔ جب یہ مقتول ہوا تو اس کا پچپازاد بھائی جس کا نام نیم ابن الحارث ابن العلیۃ المجلی تھا امیر معاویہ رہی تھیں ایس دفن کر دوں امیر معاویہ رہی تھی سے کہا یہ مقتول میرا پچپازاد بھائی ہے آپ اس کی لاش مجھے وے دیجے تا کہ میں اسے دفن کر دوں امیر معاویہ رہی تھی نے فر مایا اسے دفن کر نے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیاس کا ہر گز اہل نہیں خدا کی تم ہم لوگ حصرت عثان بن عفان رہی تھی کو اعلانیہ دفن کرنے پر قادر نہ تھے۔ ہم نے انہیں مخفی طور پر دفن کیا (یعنی شخص عثان بن الحیٰ اس کے دفن کرنے کی اجازت دے دیں ورنہ میں طور پر دفن کیا (یعنی شخص عثان بن الحیٰ المعنی اللہ المعنی اللہ المعنی سے کہا یا تو آپ جھے اس کے دفن کرنے کی اجازت دے دیں ورنہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ کرآپ کے دشنوں کے ساتھ مل جاؤں گا۔ امیر معاویہ رہی تھی نے فر مایا کیا تو عرب کے رؤساؤا مراء کوئیں دیکھا کہ وہ اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہیں اور تجھے این بچپازا د بھائی کے دفن کرنے کی فکر لاحق ہے۔ تیرا دل چا ہے اسے دفن کر دے یا اس طرح جھوڑ دے۔ نیم نے اسینے بھائی کو فن کر دیا۔

#### از ديول كااختلاف:

ابو خف نے حارث ابن جمیرة الاز دی کا بد بیان نقل کیا ہے اور بیرحارث قبیلہ از دکی شاٹ نمر سے تعلق رکھتا تھا بد بنا ہے کہ

جب خف ابن سلیم از وی کواز دیوں کی امداد کی دعوت دی گئی تو اس نے اولاً القد کی حمد وثنا کی اوراس کے بعدا پنے اہل قبیلہ ہے کہ کہ ''سب سے بروی خلطی اور سب سے بروی مصیبت یہ ہے کہ جمیں اپنی قوم کے مقابلے کی دعوت دی جربی ہے اورخود بماری قوم کو ہمارے فلاف کھڑ اکیا جار باہے۔خدا کی تیم ! یہ لوگ بمارے باتھ جیں کیا ہم اپنی باتھوں کو خودا پنے ہاتھوں سے کا کیس ۔ یہ لوگ بمارے پر بیں کیا ہم اپنی تلواروں ہے نوچ ڈالیس آگر ہم اپنی قوم ہے مجت نہ کریں اور اپنی میں اگر ہم انہیں تصیحت کرتے ہیں تو اس میں بماری عزت اور فائدہ ہے اور اس طرح ہم آگو کو بچھا سکیں گے جو ہمارے درمیان بھڑک چکی ہے'۔

اس يرجندب ابن زميرنے اسے جواب ديا:

'' خدا کی شم! اگر ہم ان لوگوں کے باپ ہوتے اور بیلوگ ہماری اولا دہوتے یا بیہ ہمارے باپ ہوتے اور ہم ان کی اولا دہوتے اور ہم ان کی اولا دہوتے اور اس کے بعد بیلوگ ہماری جماعت سے نکل جاتے اور ہمارے امام پر اعتراض کرتے تو اس وقت ہمارے اہل ملت اور اہل ذمہ پر بیلوگ زبردی حاکم ہوتے اور خواہ ہم ایک رائے پر کیول نہ شفق ہوتے لیکن میہ ہمیں اس وقت تک ہرگز نہ چھوڑتے جب تک ہم ان کی رائے کو قبول نہ کر لیتے یا بیلوگ ہماری دعوت قبول کر لیتے یا تیسری صورت بیہوتی کہ ہمارے اور ان کے بے ثار لوگ مقتول ہوتے''۔

#### مخص ابن سليم كا فيصله:

مخنف نے جندب سے کہااور بیخنف ابن سلیم جندب کا خالہ زاد بھا کی تھا:

''القد تیر فی نیت المجھی کرے میں تو کسی ایسے چھوٹے اور ہڑے سے واقف نہیں جو برائی میں مبتلا نہ ہوخدا کی قتم! ہم کوئی فیصا نہیں کر سکتے کہ س جماعت کا ساتھ ویں اور کس جماعت کو چھوڑیں اور ہم نے زبانہ جابلبت میں درسروں کی خانہ جنگیوں میں حصہ نہیں لیااور ہم اسلام لانے کے بعد بھی اس میں حصہ نہیں لیے سکتے ۔ ہاں تو نے ضرورا یک سخت اور تککیف دہ کام کو اختیار کیا ہے۔ اے اللہ! ہمیں بلاؤں سے زیادہ عافیت محبوب ہے اب جس شے کا تجھ سے جو مخص طالب ہو اسے وہ عطاکر''۔

#### اس پر ابو بریدة ابن عوف نے کہا:

''اے اللہ! ہمارے لیے اس شے کا فیصلہ فرماد یجیے جوآ ب کوزیادہ پسند ہوائے قوم والوائم یدد کھ رہے ہو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمارنے لیے وہی طریقہ بہتر ہے کہ جس پر جماعت عمل پیرا ہو۔اگر واقعتا ہم حق پر ہیں اوراگر میر مخالفین سے ہیں تب بھی ان کا طریقہ کاربراہے خواہ اس کا ضرر زندگی میں ہویا موت میں'۔

## جندب اوراس کے خاندان کی جان نثاری:

جندب ابن زہیرمقابلے کے لیے نکلا اور شامیوں کے ساتھ جواز دی شامل تھے ان کے سر دار کو مقابلہ کی دعوت دی اس شامی سر دار نے اسے قل کر دیا اور جندب کی جماعت میں سے عجل اور سعد بھی قل ہوئے بید دونوں عبداللہ نتخابی کے بیٹے تھے اور مختف کے ساتھیوں میں سے عبداللہ ابن ناجہ 'خالد ابن ناجہ' عمر وابن عویف' عامر ابن عویف' عبداللہ ابن الحجاج جندب ابن زبیرا ور ابونین ا بن عوف ابن الحارث قتل ہوئے عبداللہ ابن ابوالحصین الا ز دی ان قراء کے ساتھ شامل تھے جوعمارا بن یاسر پڑیئا کے ساتھ تھے وہ بھی مقتال ہوئے ۔

عقبة ابن حديدالنمري اوراس كے بھائيوں كاقتل:

ا بو مخف نے حارث ابن حمیرہ کے ذریعہ نمر کے بزرگوں کا ریقو اُنقل کیا ہے کہ عقبۃ ابن حدید اُنمری نے صفین کی جنگ میں لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

'' خبر دار! دنیا کی چراگاہ ایک کوڑا کرکٹ ہے اس کے درخت سو کھے ہوئے۔ اس کی نئی اشیاء کا نفول کی طرح ہیں ان کا مزاکڑوا ہے۔ خبر دار! میں تم سے ایک ہے آدمی کی بات بیان کرتا ہوں کہ میں نے دنیا کوخوب آز مایا اور اس میں میر می جان کا جوحق تھا اسے بھی بہچانا' میں ہمیشہ سے شہادت کی تمنا کرتا تھا اور بیتمنا پوری کرنے کے لیے ہر نشکر کے ساتھ شریک ہوتا اور ہر جنگ میں حصہ لیتا۔ گر اللہ عزوجل نے آج تک میر ک بیتمنا پوری نہ کی تھی اس وقت اپنے آج کو چیش کر رہا ہوں کہ جس شنے کی مجھے تمنا تھی شایدوہ آج پوری ہوجائے۔ اے اللہ کے بندو! تم موت کے ڈر کے باعث اس محض سے جہاد کرنے سے کیوں گریز کررہے ہوجواللہ کا دیثمن ہے (عیاذ اباللہ) یا تو اپنی جانوں کو یقیناً واپس لے کر چلے جاؤ کے یا تلوار کی ایک ضرب سے دنیا کے بدلے میں اللہ عزوجل کا دیدار اور جنت میں انہیاء صدیقین اور شہداء وصالحین کی ہم شینی حاصل کرلوگے بتاؤ کون سی رائے سے جس اللہ عزوجل کا دیدار اور جنت میں انہیاء صدیقین اور شہداء وصالحین کی ہم شینی حاصل کرلوگے بتاؤ کون سی رائے سے جس

اس تقریر کے بعد وہ آگے بڑھے اور یہ کہتے جاتے تھے۔اے میرے بھائیو! میں نے اس گھر کوفر وخت کر ڈالا ہے جو آگے ہے۔ ہے۔ میراچ ہرہ اس گھر کے سامنے ہے اب مجھے تمہارے چہرے دکھے کر کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ تمہاری امیدیں ختم نہ کرے۔

جب یہ آ گے بو ھے تو ان کے بھائی عبداللہ عوف اور مالک بھی یہی کہتے ہوئے ان کے پیچھے چلے ہم بھی آپ کے بعداس دنیاوی رزق کے طالب نہیں۔ آپ کے بغیر اللہ اس زندگی کا برا کرے۔اے اللہ! ہم نے اپنی جانوں کو آپ کی خاطر پیش کر دیا ہے۔

> الغرض ان چاروں بھائیوں نے آگے بڑھ کرحملہ کیا اور اپنے قتل ہونے تک برابر مصروف پیکاررہے۔ شمرا بین ذی الجوشن کی جنگ:

ابوخف نے صلۃ ابن زہیرالنہدی کے ذریعیہ سلم ابن عبداللہ الضائی کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں اپنے قبیلے کے ساتھ شریک جنگ ہوااور ہمارے ساتھ شمرابن ذی الجوش الضائی بھی تھا مخالفین میں سے ادہم ابن محرز البابلی نے اسے مقابلہ پر پہنچا تو ادہم نے اس کے چبرے پرتلوار کا وارکیا۔ شمر نے بھی اس پر وارکیا لیکن وہ خال گیا۔ شمر زخی حالت میں اپنے کیاوے کی طرف لوٹ گیا اور وہاں جاکر پانی پیا۔ اس وقت شمر بہت بیا ساتھا۔ پھر نیز ہ سنجال کرآگ بڑ ھااس وقت شمر بہت بیا ساتھا۔ پھر نیز ہ سنجال کرآگ بڑ ھااس وقت شمر بیر جزیر میں واتھا۔

إنَّا يُ زَعِيُامٌ لَّا حِسى بِساهُ لِهِ بِطَعُنَةٍ إِنْ لَمُ أَصِبُ عَاجِلَهُ

45

شرچہ بند: '' میں اینے بابلی بھائی کے ارادے ہے نیز و لے کر نکلا ہوں اگر میں فوری نہ مارا گیا۔

وصرية تخت المقنا والوغي شبيهة بالقتس اوقات

یا شعار پڑھ کرا دہم نے اس پرحملہ کیا اورا سے بچھاڑ دیا اور کہا ہے تیرے وار کا بدلہ ہے۔

ما لك ابن العقد بيركا فرار:

ابوخنف نے عمروبن عمروبن عمروبن عوف ابن مالک الجشمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ بشرابن عصمۃ المن نی امیر معاویہ بن نشن کے ساتھ تھا جب صفین کی جنگ ہوئی توبشر ابن عصمۃ نے مالک ابن العقد یہ اس پر جب مالک العقد یہ اس پر عصمۃ نے مالک العقد یہ اس العقد یہ اس کے عالمی اللہ کیا اور یہ مالک العقد یہ اس کے عالمی خصص تھا۔ جب عالب آیالیکن اچا تک بشر نے دیکھا کہ وہ شامیوں کے ساتھ عجیب طرح بھاگا جارہا ہے حالانکہ یہ ایک بہا در مسلمان شخص تھا۔ جب بشر نے اسے بھا تو اس پر حملہ کیا اور اسے نیز ہ مارکر گرا دیا۔ پھر بشر واپس ہوا اور اسے اس بات کا افسوس تھا کہ میں نے زبردتی کیوں نیز ہارا۔ اس پر بشر نے یہ اشعار کے۔

وَ إِنَّسَى لَّا رُجُواُ مِنْ مَّ لِيُكِي تَجَاوُزًا وَمِنْ صَاحِبِ الْمَوْسُومِ فِي الصَّدُرهَا حِسُ

دَلَفُتُ لَـهُ تَسحُتَ الْغُبَـارِ بِطَعُنَةٍ عَلَى سَاعَةٍ فِيهَا الطَّعَالُ تَخَالُسُ.

نِنْهُجَابَهُ: میں نے گر دوغبار میں اس کے ایسے وقت نیز ہ ماراجب کہ نیز ہے چل رہے تھے'۔

جب ابن العقد ميكواس كے اشعار كاعلم ہوا تواس نے جواب ديا \_

أَلَا ٱلْهِلِغَا بِشُرَ الْهِنَ عَصْمَةَ إِنَّنِي شُعِلْتُ وَ ٱطْعَانِي الَّذِيْنَ ٱمَارِسُ

ننتیجَاتی: ''میری جانب سے بشرا بن عصمه کویه خبریبنجادے که مجھے بھا گنے والوں نے اپنی جانب مشغول کرلیا تھا۔

فَصَادَفُتَ مِنَّى عِزَّةً وَّاصَبَتُهَا كَذَٰلِكَ وَ الْأَبُطَالُ مَاضٍ وَ خَالِسُ

بنتی اس اس میردهو کے سے ملد کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ بہادرلوگ کیا اس طرح کرتے آئے ہیں'۔

عبدالتدابن الطفيل كأواقعه:

اس کے بعد عبداللہ ابن الطفیل البکائی نے شامیوں کے ایک گروہ پر حملہ کیا جب وہ واپس لوٹے لگا تو ہو تہم کے ایک شخص نے جس کا نام قیس ابن قزہ تھا اور جو معاویہ بٹائھ: کے ساتھیوں میں سے تھا اس پر حملہ کیا اور عبداللہ بن الطفیل کے دونوں مونڈ معول کے درمیان نیز ہ رکھ کر کہا۔ خدا کی تیم ! تو اگر اس کے نیز ہ مارے گا تو میں تیرے ماروں گا۔ تیمی نے کہا میں تجھے اللہ کا عبد و ذمہ دیتا ہوں کہا گر میں اس کی پشت سے نیز ہ ہٹا لوں تو تو میری پشت سے نیز ہ ہٹا لے گائیزید نے جواب دیا ہاں میں تجھ سے اللہ کے نام پر میعبد کرتا ہوں۔

یہ من کرمتمی نے عبداللہ کی پشت سے نیز ہ اٹھالیا اور پزیدنے متیمی کی پشت سے۔پھرمتیمی نے بزید سے سوال کیا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں بنوعام سے ہوں۔اس نے کہا اللہ مجھے تم پر فدا کرے وہ تمہارے بزرگوں کی محبت کہاں گئی اور میں اپنے خ ندان اورگھر میں گیا رہواں شخص ہوں اور دس کوتم قتل کر چکے ہو میں ان سب کا آخر ہوں۔ جب بیلوگ کوفہ لوٹ کر آئے تو یزیدا ہن انطفیل کولوگوں نے طعنے دینے شروع کیے جیسے 'وگ اپنے چپاز ادبھائیوں کو طعنے دیا کرتے ہیں اس پر یزیدا ہن الطفیل نے بیا شعار کہے۔

اَلَهُ تَسرنِسَى حَسامَيْتُ عَنُكَ مُنَاصِحًا بِصِسفَيْسَنَ اِذْ خَلاكَ كُسلُ حَسِيْسِم ہُنَ جَبَہُ: '' كيا تونے محصنيں و يكھا كہ ميں نے صفين كروز تھے بھائى چاره كى وجہ سے بچايا جب كہ تھے تيرے دوستوں نے حچوڑ ديا تھا۔

ابوخن نے نفسیل ابن خدت کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ کے دوران ایک شامی نے نشکر سے نکل کراپنے مقابلہ کی دعوت دی اس کے مقابلہ پرعبدالرحمٰن ابن محزر الکندی الطمی نکلے دونوں میں کچھ دیر تک مقابلہ ہوتا رہا پھرعبدالرحمٰن نے شامی پرحملہ کیا اور اس کے مقابلہ ہوتا رہا پھرعبدالرحمٰن نے شامی پرحملہ کیا اور اس کے حلقوم پر نیزہ مار کرا سے گرا دیا اور پنچا ترکر اس کے ہتھیار لے لیے اور اس کے جسم پر سے زرہ اتار کی جب بدن ظاہر ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک سیاہ فام غلام کے مقابلہ معلوم ہوا کہ وہ ایک سیاہ فام غلام کے مقابلہ پر خطرے میں ڈالا۔

قیس ابن فہدان کا زخی ہونا:

اس کے بعدا کیے عکی مقابلہ کی دعوت دیتا ہوا نکلا۔اس کے مقابلہ پرقیس ابن فہدان اکنانی البدنی گیا۔عکی نے قیس پرحملہ کر کے اسے خوب ماراقیس کواس کے ساتھی میدان ہے اٹھالائے اس واقعہ پرقیس ابن فہدان نے بیاشعار کیجے۔

لَقَدُ عَلِمَتُ عَكُ بِصِفِّينَ ٱنَّنَا إِذَا الْتَقَتِ الْحَيْلَالُ نَطُعُنُهَا شَزَرًا

نظر ہے ہیں۔ ''میدان صفین میں قبیلہ عک نے یہ بات خوب جان لی ہے کہ جب دوگھوڑے باہم ملتے ہیں تو ہم نیز ہے کا بھر پوروار کرتے ہیں۔

وَ نَسَحُسمِ لُ رَایَاتِ السطَّعَانِ بِسَحَقَّهَا فَنُورِ دُهَا بَیُسَفَّ وَنَصُدُرُهَا حُمُسرَا شَرَجْ آبی: اور نیزوں کے پہلوں کو ہم ان کا پورا تھاص دیتے ہیں کہ جب ہم انہیں بدن پر مارتے ہیں تو وہ سید ہوتے ہیں اور جب انہیں کھینچتے ہیں تو وہ سرخ ہوتے ہیں'۔ قیس ابن فہدان کا خطیہ:

ابو مختف نے فضیل ابن خدت کا میہ بیان نقل کیا ہے کہ قیس ابن فہدان اپنے ساتھیوں کولاکارتے اور کہتے: '' جب تم حملہ کروتو بختی سے حملہ کرو۔اور جب تم پلٹ کرحملہ آ ور ہوتو سب مل کرحملہ کرو نگاہیں نیچی رکھو۔ گفتگو کم کرواور اپنے مدمقابل سے مقابلہ کرو۔کہیں دیہاتی اور بدوتمہارے مدمقابل نہ ہوں''۔ اس روز بنوالحارث بن عدى ميں سے نہيك ابن عزيز بنوذ بل ميں سے عمر وابن يزيداور سعيدا بن عمر ومقتول ہوئے۔ دو بھائيوں كى ملاقات:

قیں ابن بزید جو اولاً حضرت علی مِن تُنْتُنَ کے ساتھ تھے پھر بھا گ کر امیر معاویہ بنی تُنْتَ کے پاس چلے گئے اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے اس کے بعد وہ میدان میں فکے اور اپنے مقابلے کے لیے لاکارا۔ ادھر سے اس کے بھائی ابوا معرطۃ ابن بزید گئے وونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بہچان لیا اور بلا مقابلہ دونوں میدان سے واپس ہو گئے اور دونوں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا کہ اس کا بھائی تھا۔

#### بمدان وطے کا مقابلہ:

ابو مخف نے جعفر ابن حذیفہ طائی کا یہ بیان ذکر کیا ہے اور یہ جعفر عامر ابن الطائی کی اولا دمیں سے تھا وہ کہتا ہے کہ اس روز قبیلہ طے نے بہت خت جنگ کی۔ ان کی جنگ دیکھ کر بہت ہی جماعتوں نے انھیں گھیر لیا۔ جمز ۃ ابن مالک الہمد انی نے آ گے بڑھ کر ان لوگوں سے سوال کیا کہتم کون ہولئدیہ تو بتاؤ۔ عبداللہ ابن خلیفہ البولا نے جوایک شیعہ اور نہایت عمدہ خطیب اور شاعر تھا جواب دیا:
'' ہم وہ طے ہیں جو نرم زمین ریکستان اور پہاڑوں پر قابض ہیں جو تھجور کے درختوں کے مالک ہیں جنہیں کوئی ہاتھ نہیں لاگا سکتا۔ ہم دو پہاڑوں کے محافظ ہیں جوعذیب اور عین کے درمیان واقع ہیں۔ ہم نیزوں والے طے ہیں۔ اونٹوں اور میدانوں والے طے ہیں ہم لڑائی کے شہوار ہیں'۔

اس پر حمز ۃ ابن مالک نے جواب دیا۔ بہت خوب مہت خوبتم اپنی قوم کی خوب تعریف کرنا جانتے ہواوراس کے بعد حمز ہ نے بیشعر پڑھا۔

اِلْ كُنْتَ لَمُ تَشُعُرُ بِنَجُلَدةِ مَعُشَرٍ فَسَاقُدِمُ عَلَيْنَا وَيُبَ غَيُرُكَ تَشُعُرُ اللهُ عُلُ اللهُ عَلَيْنَا وَيُبَ غَيُرُكَ تَشُعُرُ اللهُ عَلَيْنَا وَيُبَ غَيُرُكَ تَشُعُرُ اللهُ عَلَيْنَا وَيُبَ عَيْرُكَ تَشُعُرُ اللهُ عَلَيْنَا وَيُبِي عَلَيْنَا وَيُبِي عَلَيْنَا وَيُبِي عَلَيْنَا وَيُعِيلِ عَلَيْنَا وَيُعْمِيلِ عَلَيْنَا وَعُلِيلُ وَعُومِ عَلَيْنَا وَيُعْمِيلِ عَلَيْنَا وَعُمِيلِ عَلَيْنَا وَعُمْ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعُمْ عَلَيْنَا وَعُمْ عَلَيْنِ عَلَيْنَا وَعُمْ عَلَيْنَا وَعُلِيلِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعُلِي عَلَيْنَا وَعُلِيلُ عَلَيْنَا وَعُلِي عَلَيْنَا وَيُعْمِيلِكُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعُلِيلِكُ عَلَيْنَا وَعُلِيلِكُ وَالْمَالِكُونَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَالْمُعُلِيلُونَا عَلَيْنَا وَالْمُعُلِيلُونَا وَالْمُعُلِي عَلَيْنَا وَالْمُعِلِي عَلَيْنَا وَالْمُعُلِي عَلَيْنَا وَالْمُعِلِي

پھران لوگوں میں بہت شدید جنگ ہوئی۔عبداللہ ابن خلیفہ بولا ٹی لوگوں کولاکا رکر کہتا تھا اسے طے کی جماعت تم پر میرے رشتہ داراور میری اولا دقربان ہو۔ایسے لوگوں سے جنگ کروجو حسب ونسب میں تمہاری نکر کا ہو۔ یہ کہہ کرعبداللہ بیا شعار پڑھتا۔ اَنَسَا الَّسَاذِی کُسُنُتُ اِذَا السَّدَاعِیُ دَعَا مُسصَّمَّ مَسا بِالسَّیْفِ نَسُدُبًا اَرُوعَا

نتر پھی آئی۔ ''میں وہ مخص ہوں کہ جب کوئی پکارنے والا مقابلہ کے لیے پکارتا ہے تو تلوار لے کراس کی پکار کا جواب دیتا اورا سے خوف میں مبتلا کرتا ہوں۔

فَانُونِ الْمُسَتَئِلُمَ الْمُقَنَّعَسا وَ اَقْتُلُ الْمُبَسالِطَ السَّيَمُ دَعَسا وَ اَقْتُلُ الْمُبَسالِطَ السَّيَمُ دَعَسا وَنَخَهَرُ: مِن سُخت سے خت اور خطرناک گھاٹیوں میں اثر جاتا ہوں اور بڑے بڑے سور ماؤں اور بہا دروں کول کردیتا ہوں'۔ ابن العبوس کے اشعار:

مون عام. بشرابن العسوس الطائى المنقطى بيرجز بإهر ما تقال الله بشرابن العسوس الطائى السُّهُ وُل وَ الْاحْدِ وَالِي اللهُ تنزچین ''اے ہے جونرم زمین اور پیاڑول کے مالک میں چمکداراور بلند ہونے والی تلواروں ہے حملہ کرویہ

وَ بِسَالُكَمَ الْهُ مِنْكُمُ الْابُطَالِ فَيَقَارِعُوْا آفِيمَةَ الْسَجُهَالِ فَيَارِعُوْا آفِيمَةَ الْسَجُهَالِ الضَّلَال

شرچھیں: اپنے اپنے بہادروں کو بڑھاؤ اور جابلوں کے اماموں ٹوٹل کرو۔ جو گمرای کے رائے پرچل رہے ہیں''۔

اس جنگ میں ابن العموس کی ایک آئکھ جاتی رہی۔اس پراس نے بیاشعار کہے \_

اللَّالُهُ تَ عَيُدِ عَيُ فِي مِثْ لَ هِ فِي اللَّهِ عَلَى مِثْ لَ هِ اللَّهِ اللّ

المَنْ الْحَالَةُ: " كَاشْ الميري مصحح آنكه بهي الى طرح يهوث جاتى اور ميں لوگوں ميں بغير رہبر كے نہ چل سكتا \_

وَ يَسَالَيْتَ نِسَى لَمُ أَبُقَ بَعُدَ مُطَرِّفٍ وَ سَعُدٍ وَ بَعُدَ الْمُسْتَنِيُر بُن خَالِدِ

نِنْنَ ابْنَ خَالِهُ: كَاشُ! ميس مطرف وسعدا ورمستتير ابن خالد كے بعد زند و ندر بنا۔

فَوَارِسُ لَهُ تَغُذُ الْحَوَاضِنُ مِثْلَهُمُ ﴿ إِذَا الْحَرُبُ آبُدَتُ غَنُ حِدَامِ الْحَرَافِدِ

ننتن آب: بیایس شهوار تھے کہ کسی مال نے بھی ان جیسے شهواروں کوغذا نددی ہوگی جب کہ جنگ اپنا بہاؤ ظاہر کردے۔

وَ يَالَيُتَ رِجُلِى ثُمَّ طُنَّتُ بِنِصُفِهَا وَ يَالَيُتَ كَفِّي ثُمَّ طَاحَتُ بسَاعِدِي

نَتَرْجَعَبَ آبُنَا كُورِ اللهِ وَلِ بَعِي درميان سے كان دياجا تا اور كاش! كەمىرا باتحداور ميرا بازوجهي كان دياجا تا''۔

خنثر ابن عبيده كى تقرير:

ابوخنف نے ابوالصلت التیمی کے ذریعہ بنومحارب کے بعض ہزرگوں کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ بنومحارب میں ایک شخص تھا جس کا نام خنثر ابن عبیدۃ ابن خالد تھا اوراس کا شار بہا درترین لوگوں میں تھا۔ جب صفین کی جنگ ہو کی تو اس کے ساتھی میدان سے بھا گئے گئے۔ بیاضیس للکارتا اور کہتا:

''ائے تیس کی جماعت! کیا تہمیں شیطان کی اطاعت رحمان کی اطاعت سے زیادہ محبوب ہے۔ یا در کھو! بھا گئے میں اللہ کی نافر مانی اور اس کی ناراضگی ہے اور ثابت قدمی میں اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا ہے تم رضائے خداوندی کے مقابلے میں اس کی ناراضگی اور اس کی اطاعت کے مقابلے میں اس کی نافر مانی کواختیار کررہے ہو یا در کھوموت کے بعد راحت ای شخص کے لیے ہے جوابیے نفس کا محاسبہ کرتا ہو''۔

اس کے بعد ختر نے بیاعشار پڑھے

''آ دمی کا دل اسے پشت پھیرنے میں مائل نہ کرے۔ میں و شخص ہوں جو نہ میدان سے منہ موڑتا ہوں نہ بھا گتا ہوں۔ اور بے ہتھیا رلوگوں کو دھو کہ باز دھو کہ نہیں دے سکتے''۔

اس کے بعداس نے نہایت بخت جنگ کی حتیٰ کہ زخمی ہو گیا پھر پیشٹر ان پانچ سواشخاص کے ساتھ جنہوں نے فروۃ ابن نوفل الاشجعی کے ساتھ جنگ سے علیحد گی اختیار کر لی تھی شامل ہو گیا ہیہ پانچ سواشخاص جنگ سے علیحد ہ ہو کر دسکر ہ اور بند نخبین میں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔

قبیله نخع کی جان نثاری:

سیر ہودہ' حیان بن بودہ' شعیب ابن نعیم جو قبیلہ میں سے بکر بن ہودہ' حیان بن بودہ' شعیب ابن نعیم جو قبیلہ نخ میں بنو بکر کی شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ ربیعۃ ابن مالک ابن وئیل اور الی ابن قیس قل ہوئے۔ یہ الی امام علقمۃ ابن قیس انخعی مشہور نقیہ کے بھائی تھے۔ اس روز امام علقمہ کا ایک پاؤں بھی کٹ گیا تھا امام علقمہ اس پر فر مایا کرتے تھے۔ جھے اپنے پاؤں کا اچھا ہونا اس کث جانے سے زیادہ محبوب نہیں کیونکہ اس کے کٹ جانے سے میں اپنے پروردگارسے اچھے اجرکا امید دار ہوں۔

امام علقمة بن قيس كاخواب:

ا ما معلقہ فرماتے ہیں: میری آرزوتھی کہ میں اپنے بھائی یا دیگراعز اءکوخواب میں دیکھوں۔ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھوں۔ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھا میں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔اس نے جواب دیا ہم اور ہماری جماعت خداسے ملی اور اللّدعز وجل سے ہم نے اس کا احتجاج کیا جو ہمارے ساتھ چیش آیا تھا۔ہم مخالفین کے مقابلہ پر کا میاب ہوئے۔امام علقمہ فرماتے ہیں مجھے جوخوشی اس خواب سے حاصل ہوئی وہ کسی شے سے حاصل نہ ہوئی تھی۔

ربیعه سے امداد طلی:

ابو مختف نے سوید ابن حیۃ الاسدی کے حوالے سے حسین ابن المندر کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ سے پیشتر پچھ لوگ علی برقالتُون کے پاس آئے اور ابن سے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خالد ابن المعمر نے معاویہ رفالتُون سے خط و کتابت کی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں خالد ابن المعمر اور ہمارے شرفاء کے پاس ہیں کر کہیں خالد ابن المعمر اور ہمارے شرفاء کے پاس ہیں کر بلوایا۔ جب بیلوگ آگے تو اولاً اللہ کی حمد و ثنا کی پھر کہا:

''اے رہید کی جماعت تم لوگ میرے مددگار میری دعوت کو قبول کرنے والے اور تمام عرب میں سب سے زیادہ مجھ پر یقین رکھتے ہو۔ مجھے بیا طلاع ملی ہے کہ معاویہ وٹی ٹھٹنٹے تمہارے ساتھی خالد ابن اُمعمر سے خط و کتابت کی ہے میں اسے بھی لے کرآیا ہوں اور تمہیں بھی اس لیے جمع کیا ہے تا کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بنا دوں اور تم میری بات سن لؤ'۔

اس کے بعد قاصد نے خالد سے ناطب ہو کر کہا: اے خالد! مجھے جواطلاع ملی ہے اگروہ سے ہے تو میں ابتد کو اور موجودہ لوگوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے امان ہے اور مجھے اجازت ہے کہ تو عراق کی ازاور جہاں تیراجی چاہے جاکررہ لیکن اس علاقہ میں جانے کی اجازت نہیں جہاں معاویہ بڑا تین کی حکومت ہواوراگریہ خطوکتا بت والی بات جھوٹی ہے تو تیرے یہاں آنے سے خود تیرے دل کو اطمینان ہوجائے گا۔ خالد نے جو کچھ کیا تھا اس پر اللہ کی قسم کھائی۔

اس پرایک کثیر جماعت نے کہا کہ اگر ہمیں اس کاعلم ہوتا تو ہم اسے قل کردیے شقیق ابن تو رائسد وی بولا۔ خالد کو اتن تو فیق ہی نہ ہوگی کہ وہ علی مٹاٹیڈ اور ربیعہ کے مقابلے میں معاویہ مٹاٹیڈ اور شامیوں کی مدد کرے۔ زیاد بن خصفۃ التی نے کہا اے امیر المونین اس سے قسم کے لیجھے تا کہ یہ بدعہدی نہ کرے۔ حضرت علی مٹاٹیڈ نے اس سے قسمیں لیس اس کے بعدلوگ وہاں سے لوٹ آئے۔ ربیعہ کی ٹابت قدمی :

نہایت بلندآ واز سے پکارکرکہایہ جھنڈے کس کے ہیں ہم نے جواب دیا پیر بیعہ کے جھنڈے ہیں۔ حضرت علی بن تھڑنے نے فرمایا بلکہ اللہ کے جھنڈے ہیں اللہ تعالی ان کے اٹھانے والوں کو محفوظ رکھے ان کو صبر عطا فرمائے اور انہیں ٹابت قدم رکھے پھر مجھ سے فرمایا ایک ہو تھے میں جھنڈ الے کران کے قریب ہوتا گیا حتی کہ انہوں نے فرمایا ہم میرے قریب آجا کہ میں نے کہا صرف ایک ہاتھ نہیں دس ہاتھ ۔ میں جھنڈ الے کران کے قریب ہوتا گیا حتی کہ انہوں نے فرمایا کی سے جہاں حضرت علی میں ٹھٹنے نے جھے تھم دیا تھا میں وہیں جم کر کھڑ اہو گیا اور میر سے ساتھی بھی میرے پس پہنچ گئے۔
رہیعہ کاعلم مرداری میراختلاف:

ابوضف نے ابوالصلت التی کے ذریعہ قبیلہ تیم اللہ ابن تعلیہ کے بعض بزرگوں نے تقل کیا ہے کہ کوفہ اور بھرہ میں ربیعہ کے جو لوگ آباد شخصان کا حجفنڈ ا خالد ابن المعمر کے پاس تھا اور بیر بھرہ کا باشندہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ بیاوگ بیسی بیان کرتے تھے کہ خالد ابن المعمر اور سفیان ابن ثورالسد وی میں اس پر با ہم سلح ہوگی تھی کہ بھرہ کے بکر بن وائل کا جھنڈ احصین ابن منذ رالبا بلی کو دیا جائے ابن المعمر اور سفیان ابن ثورالسد وی میں اس پر با ہم سلح ہوگی تھی کہ بھرہ کے بکر بن وائل کا جھنڈ احصین ابن منذ رالبا بلی کو دیا جائے اور جھنڈ اور دونوں نے بیشلیم کیا تھا کہ حصین اور جھنڈ کے معاطع میں ان دونوں میں جھکڑ اپیدا ہو گیا اس لیے دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور دونوں نے بیشلیم کیا تھا کہ حصین ہمارے بی خاندان کا ایک نوجوان اور حسب ونسب کا مالک ہے ہم اس وقت تک اے امیر بناتے ہیں جب تک ہم کسی فیصلہ پر شفق نہ ہو جا کمیں بعد میں حضرت علی بن تاثر نے پورے قبیلہ ربیعہ کا جھنڈ ا خالدا بن المعمر کے پر دکیا۔

#### ميسره پرحمليه:

اس روز امیر معاویہ بھ گفتہ: نے حمیر کے مقابلے میں ان کے حصول کے مطابق تین قبائل متعین کیے۔ کیونکہ عمراقیوں کے ساتھ حمیر سے زیادہ سی قبیلہ کے افراد نہ تھے۔ عمراتی فوج میں حمیر کے تین قبیلے یعنی رہید ، فد جج اور ہمدان کے لوگ زیادہ تھے۔ وہ حمیر می جو شامیوں کے ساتھ سے۔ رہید کے مد مقابل ہوئے ذوالکلاع رہی گفتہ پر کہا اللہ اس حصہ کا برا کر بے تو نے بری تقسیم کی شامیوں کے ساتھ حضرت عبیداللہ ابن عمر بھی تھے اور ان خوالکلاع رہی گفتہ حسرت عبیداللہ ابن عمر بھی تھے اور ان کی میعت میں چار ہزار قاری سے انہوں نے قبیلہ رہید پر حملہ کیا جو اہل عمراق کا میسرہ تھا اور اس کے امیر حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ ربیعہ کی میعت میں چار ہزار قاری سے انہوں نے قبیلہ ربیعہ پر حملہ کیا جو اہل عمراق کا میسرہ تھا اور اس کے امیر حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھی اور والکلاع رہی گفتہ نے بیدل اور سوار فوج کے ساتھ سخت جملہ کیا اس حملہ سے ربیعہ کے عباس بڑی بیٹا سے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھی ہوئے گئی ورجی کی میں میں کے دور چال کر جھنڈے بیچھے ہٹ گئے صرف بچھ نیک لوگ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس حملہ کے بعد شامی لوٹے لیکن پچھ دور چال کر امیوں نے پھر بیاٹ کرحملہ کیا۔

## عبيداللدين عمر من الأكا خطبه:

حضرت عبيد الله بن عمر منية اس روزاشكر مع طب موكر فرمار بي تھ:

''اے شامیو! بیمراتی حضرت عثمان ابن عفان بڑا تھن کے قاتل ہیں اور علی بڑا تھن کے مدد گار ہیں اگرتم اس قبیلہ کو شکست دے دو کے تو تم عثمان بڑا تھن کا انتقام لے لو کے اور نتیجہ میں علی بڑا تھنا اور عراقی سب کے سب ختم ہو جا کیں گئ سختی ہے حملہ کرو''۔

## ميسره کې پسيا ئی:

ر بیعہ نے اس حملہ کونہایت یا مردی ہے روکا اور انتہائی ثابت قدمی دکھائی لیکن تب بھی کچھلوگ بھاگ کھڑے ہوئے علم

برداراور مستقل مزاج حفاظ اپنی جگہ ڈٹے رہے اور برابر کا مقابلہ کرتے رہے جب خالدا بن المعمر نے بید دیکھا کہ اس ک قوم کے پچھ
لوگ پیچھے بٹ رہے ہیں وہ بھی پیچھے ہے لیکن جب اس نے اور جھنڈوں کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ قائم ہیں اور اس کی قوم کے پچھا فراد بھی
میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹا اور بھا گئے والوں کو آ واز دی اور کہا جوشخص اپنی قوم کو ذکیل کرنا جاہے وہ بہ
شک بھی گ جائے جب ان لوگوں نے بید کیھا کہ ہم اپنی جگہ پر ثابت قدم ہیں تو یہ واپس لوٹے خالد بی بھی کہتا تھ کہ جب بھی اپنی قوم
کے افراد کو بھا گئے دیکھوں گا تو ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں تمہارے پاس لوٹا کرلاؤں گا اب جوشخص بھی میری اطاعت کرے۔
اس طرح وہ مشتبہ با تیں کرتا۔

غالدابن المعمر كاخطبه:

دورے بہتے ہم میں سے ہرخص اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اسی جگہ سے اس کا حشر ہوگا جہاں اس کا سرگرا ہے جس طرح تنہیں اللہ نے اس میدان میں جمع کیا ہے اسی طرح تنہیں میدان حشر میں یکجا جمع کرے گا اگرتم ایک دوسرے کے ہاتھ تھا سے لگو گے اپنے دشمن سے پیچھے ہٹ جاؤ گے اور اپنی صفوں کوچھوڑ دو گے تو اللہ ہرگز تمہارے اس فعل سے راضی نہ ہوگا اور جوشخص بھی تم سے ملے گا وہ چھوٹا ہو یا بڑا یہی کہے گا کہ آج رہید نے قوم کورسوا کر دیا اور جنگ سے بھاگ کھڑ ہے رہید نے قوم کورسوا کر دیا اور جنگ سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور دیہاتی ان سے میدان لے گئے تو اس بات سے بچوکہ ہمیں دیہاتی اور مسلمان آج تمہیں رسوانہ کریں تم آگے اور آگے ہؤھتے رہوتم دوسروں کے محافظ بن جاؤ کیونکہ آگے بڑھنا تمہاری عادت ہے اور ثابت رسوانہ کریں تم آگے اور آگے ہؤھتے رہوتم دوسروں کے محافظ بن جاؤ کیونکہ آگے بڑھنا تمہاری عادت ہے اور ثابت قدمی تمہاری فطرت ہے تم مصائب پر صبر کرواور نیت خالص رکھوتا کہ تہمیں اجرحاصل ہو کیونکہ جوشخص اللہ کی نیت کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا ثواب دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت ہے اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا اجرضا کی نہیں کرتا''۔

#### بزول كاجماعت سے اخراج:

خالدگی اس تقریر پر رہیعہ کے ایک شخص نے کہا خدا کی تئم! رہیعہ کا کام اس وقت بربادہو گیا تھا جب کہ اس کے کام تیرے سپر د

کے تھے تو ہے تھم دیتا ہے کہ ہم اپنی جگہ سے نہ تو قطعاً ہمیں اور نہ قطعاً ہمیں تا کہ تو ہم سب کوموت کے گھاٹ اتار دے اور ہم سب

کے خون بہا دے ۔ کیا تو لوگوں کو نہیں و کھتا کہ ان میں سے اکثر و بیشتر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ رہیعہ میں سے ایک دوسر ہے خفس نے

اسے جھڑکا۔ اور لوگوں نے اسے برا بھلا کہا۔ خالد نے ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا۔ اس شخص کو اپنی جماعت سے نکال دو کیونکہ

یا گرتمہارے ساتھ شامل رہا تو تمہیں نقصان پہنچائے گا اور اگر میہ جماعت سے نکل گیا تو اس سے تمہاری جماعت اور تعداد میں کوئی کی

نہ آئے گی اور نہ اس کی موجودگی سے شہر بھر جائے گا۔ اللہ تجھے عذاب میں مبتلا کرے تو شریف لوگوں کا کیسا برا خطیب ہے۔ تو نے

سیدھی بات کو کس طرح میڑھا کیا۔

. الغرض ربعیہ کا حمیر اور عبید اللہ ابن عمر بین تیا ہے سخت مقابلہ ہوا۔ دونوں جانب کے بے پناہ لوگ مقتول ہوئے اور حمیر بن

ريان الحارث تعجلي تجهي مارا گيااوريه بهت بهادر شخص سمجها جاتا تها ـ

#### حضرت عبيدالله بن عمر في الأكل شهادت:

ابو مخف نے جعفر ابن انی القائم العبد کی اوریزید بن علقمہ کے حوالے سے زید بن بدر العبد کی کا میہ بیان قل کیا ہے۔ کہ صفین کے روز زید دبن خصفہ عبدالقیس کے پاس آئے اور حمیر کے تمام قبائل ذواا کلا ع بڑاتھنز کے پاس جمع تھے آتھی لوگوں میں حضرت عبیدالله بن عمر بیسیز بھی تھے بیلوگ بکر بن وائل کے مقابلہ پر تھے ان کا بکر بن وائل سے تخت مقابلہ ہوا۔ زیاد بن خصفہ نے کہا اے عبدالقیس آج کے دن کے بعد بکر بن وائل کی اولا دکا وجود باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد بھم گھوڑ دن پر سوار ہوکر آگے بڑھے اور ان کا مقابلہ کیا ابھی پچھے دیر نہ گزری تھی کہذو وال کا ع بن تو تی اور حضرت عبیداللہ ابن عمر بیسین بھی شہید ہوئے۔ قبیلہ بمدان کا کہنا ہے۔ کہ انہیں ہانی بن خطاب الا رجسی نے تل کیا ہے اہل حضر موت کہتے ہیں کہ ان کا قاتل ما لک بن عمر والتعی ہے۔

حضرت عمر مِناتِنْهُ كَيْ تَلُوار:

ہر بن وائل کہتے ہیں کہ انہیں محرز بن اصحصح نے قبل کیا تھا جو عائش بن ما لک بن تیم اللہ بن ثقلبہ کی اولا و سے تھا اوران کی میں اللہ بن ثقلبہ کی اولا و سے تھا اوران کی میں اللہ بن قبلہ کی امیر معاویہ بن تین نے ان کے بدلہ میں بکر بن وائل کو پکڑلیا انہوں نے کہا کہ انہیں بھرہ کے ایک شخص نے جس کا نام محرز بن اصحصح تھا قبل کیا تھا۔ امیر معاویہ بن تین اس کے پاس آ دمی بھیج کہ عبیداللہ دمی تھی کی تلوار منگا لی اور نمر بن قاسط کا سروار عبداللہ بن عمروتھا جو تیم اللہ بن النمر کی اولا د سے تھا۔

ہشام بن محمد کہتا ہے کہ حضرت عبیداللہ بن عمر بیستا کوجس شخص نے قبل کیا تھا وہ محرز بن الصحصح تھا اس نے ان کی تلوار ذوالوشاح نامی اٹھالی۔ پینکوار حضرت عمر بیٹائین کی تھی کعب بن جعیل نے اسی تلوار کے بارے میں بیاشعار کیے ہیں۔

الا إنَّ مَهِ اللَّهُ عُدُلُ لِفَارِسٍ بِصِفَّيْنَ اَحَلَتُ خَيلُهُ وَهُو وَاقِفُ

يُسَدُّلُ مِنُ اَسْمَاءَ اَسْيَافِ وَائِلٍ وَكَانَ فَتَسَى لَّـ وُ اَحْطَاتَـ أَ الْمُتَالِّفُ

بَتَنْ اللهُ وَاكُلُ كَيْ تَلُوارول كِنَامِ تَبِرِيلَ كَرِيّ مِين وه اليباجوان تقاكراس الفت كرف والابحى خطاكر جاتا تقاء تَـرَكُسنَ عُبَيُدَا اللّٰهِ بِالْقَاعِ مُسُنَدَا وَمُسُنَدَا

بْنَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمِيدَانَ مِن بِرُا تَجِورُ آيا وران كَي حِيثُ مِولَى رُّول سے خون بہدر ہاتھا''۔

ان کے علاوہ اور بھی کچھاشعار ہیں۔

اس روز ان لوگوں میں سے بشر بن مرۃ بن شرجیل اور حارث بن شرجیل بھی قتل ہوئے۔عطارا بن حاجب اُنتمیں کی بیٹی اساء عبیداللہ بن عمر بڑت نے کاح میں تھی۔عبیداللہ دخائٹۂ کی شہادت کے بعدان اساء سے حسن بن علی بڑت شان فی شرمالی۔ رہیعہ کی جوانم ردی:

السمَسِنُ وَأَتُسِهُ سَسُودَاءُ يَخُفَقُ ظِلَّهَا إِذَا قِيْسِلَ قَسَدَّمَهَا حُسَفَيْسِنُ نَسَفَدَّمَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

يَفَدَّمُهُ الْ فَسَى الْمَوْتِ حَتَّى يُزِيُرُهَ إِ حِيَاضَ الْمَنَايَا تَفُسطُرُ الْمَوْتَ وَالدَّمَا شَرِّحِهُ: اسْ مِعْنُدُ \_ كوموت كم مقابله پرسامنے بڑھا تاز ہتا ہے حی كداس كى زیارت كرلیتا ہے اوراميدوں كے حوض كوموت اور خون سے بحرد يتاہے ۔

اَذُفَسَا ابُنَ حَسرُبٍ طَعُنَسَا وَضِرَابَنَا بِالسَيَافِ الْحَجَمَا الْفَفْسَا ابُنَ حَسرُبٍ طَعُنسَنَا وَضِرَابَنَا بِالسَيَافِ الْمَاحَةُ عَلَيْهِ وَالْحَجَمَا الْمَاحِةِ الْمَاحَةِ الْمَاحِةِ الْمَاحَةِ الْمَاحَةُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاحِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَوْمًا صَابِرُوا فِي لِقَآئِهِمُ لَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَ اَطْيَسَبَ اَخْبَسَارً اَوَ اَكُسرَمَ شَيْمَةً إِذَا كَانَ اَصُواتُ السرِّحَالِ تَغَمُغَمَا بِنَجْهَةَ: خَبرول كواچها كردكها يا اور بربختى كوشريف بناديا جب كرة دميول كي آ وازول كاشور في رباتها -

رَبِيْ اللهُ أَعَنِسَى أَنَّهُ مُ اَهُلُ نَسِبُ اللهِ وَ بَالسَّ اِذُ لَاقُوا جَسِيْسَمُ اعْرَصُرَمَا اللهُ ال التَرْجُلَة: وه قبيلدر بيد ہے ميري مرادوه شدت و تکليف برداشت كرنے والے بين جب كدوه وشمنول كشكرت ماتے بين '۔



بابسا

# حضرت عمارابن ياسر بني الأكل كي شهادت

حضرت عمار مِنْ تُمَّنَّهُ كَي وعاء:

ابوخنف نے عبدالملک ابن الی حرۃ الحقی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ تمارین یا سر بین شنانے لوگوں کی جانب متوجہ ہو کرفر مایا:
''اے اللہ اَ آپ جانے ہیں کہ اگر جھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سمندر میں غرق کردوں تو میں بید بھی کرتا ۔ اے اللہ آپ جانے ہیں کہ اگر جھے اس کاعلم ہوتا کہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ اپنے سینے پر تلوار کی نوک رکھ کراس پر گر جاؤں اوروہ میری پشت سے نقل جائے تو میں بید بھی کرتا آج کے روز جھے کسی ایسے عمل کاعلم شہیں جوان فاسقین کے ساتھ جہاد کرنے ہے بہتر ہواور اگر جھے کسی ایسے عمل کاعلم ہوتا جواس عمل سے زیادہ آپ کی رضا کا باعث ہوتا تو میں اے ضرورانجام دیتا''۔

جنگ کے بارے میں حضرت ممار مٹائٹینا کی رائے:

ابو مخت نے صفعب ابن زہیرالا زوی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے عمار دخاتیٰ کو یہ کہتے سنا۔ خدا کی قسم میں اُ یک ایسی قوم د کھے رہا ہوں جو تہمیں خوب مارے گی اور جس کی مارسے باطل پرست روگر دانی کرتے ہیں خدا کی قسم!اگروہ ہمیں مارتے مارتے جر کے مجبوروں کے باغوں تک بھی پہنچا دیں گے تب بھی ہم یہی یقین رکھیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر۔

عمار مِن تَنْهُ كَ بارے میں نبی کریم مُنْظِم كاارشاد:

محرابن عبادابن موی نے محربی فضیل اور سلم الاعور کے حوالے سے حبۃ بن جوین العرنی کا بیہ بیان فقل کیا ہے کہ میں اور ابو مسعود رہی تی مدائن میں حذیفہ ابن الیمان بی تین کے باس گئے انہوں نے ہمیں مبارک بادد سے کرفر مایا۔ قبائل عرب میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے تم دونوں سے زیادہ عزیز ہو۔ میں نے ابو مسعود رہی تی نیک لگا کی اور پھر ہم دونوں نے عرض کیا اے ابوعبدالقد رہی تی تہم ہم فتنوں سے ڈرتے ہیں آ ہے ہم سے کوئی حدیث بیان فرما ہے۔ حضرت حذیفہ رہی تین نے فرمایا اس وقت تم اس جماعت میں شامل ہونا جس میں سمیہ بڑی تین کا بیٹیا عمار رہی تین کہ وکیونکہ میں نے رسول اللہ میں تاکہ اور کی ساکہ:

"اے ایک باغی جماعت قل کرے گی جوراہ حق ہے ہی ہوئی ہوگی اوراس کا آخری رزق پانی ملادودھ ہوگا"۔

حبہ کہتا ہے کہ میں صفین کی جنگ میں موجود تھا اور میں نے عمار رہی گفتہ کو بیہ کہتے سنا میرا دنیا کا آخری رزق لاؤ۔ ایک کشادہ پیالے میں جس کے سرخ صلقے تھے پانی ملا ہوا دودھان کے پاس لایا گیا۔ حذیفہ رہی گفتہ نے اس حدیث میں بال بھرفرق نہیں کیا:

عمار من تقذبيشعر پڑھ رہے تھے

الْيَوْمُ الْقِي الْآحِبَّةُ مُحَمَّدًا وَ حِزْبَهُ

'' میں آج اپنے دوستوں سے ملنا جا ہتا ہوں لعنی رسول اللّٰہ ﷺ اوران کی جماعت سے''۔

خدا کی قتم!اگریدلوگ جمین مارتے مارتے مجرکے باغات تک پہنچادی تب بھی جمیں اس پرفخررہے گا کہ ہم حق پر ہیں اور سے وگ باطل پر ہیں اور اس کے بعد فرمایا: موت تکواروں کی دھار کے نیچے ہے۔اور جنت ان کی چیک کے نیچے۔ حضرت عمار رہنا تیخن کا خطبہ:

'' کون ہے جواللہ تعالیٰ کی رضامندی کامتلاثی ہواوراسے نہ مال کی آرز وہواور نہ اولا دکی''۔

پچھلوگوں کی ایک جماعت ان کے یاس پہنچ گئی۔انہوں نے فر مایا:

''ا بے لوگو! ہمار بے ساتھ ان لوگوں کے مقابلہ میں چلو جوعثمان ابن عفان رہی گئن کے خون کا مطالبہ کررہے ہیں اوران کا خیال ہے کہ وہ مظلوم قتل کیے گئے ۔ خدا کی قتم! وہ ان کے خون کا مطالبہ نہیں کررہے ہیں۔ بلکہ اس قوم نے دنیا کا مزا لیا ہے اوراس سے بیرمجت رکھتی ہے اوراس کے پیچھے گلی ہے۔ بیلوگ خوب جانتے ہیں۔

کہ اگر انھوں نے حق کو قبول کیا تو حق ان کے دنیاوی امور میں حائل ہو جائے گا۔ جن میں یہ بتلا ہیں۔ ان لوگوں کو اسلام میں بھی کوئی سبقت حاصل نہیں۔ جس کے باعث پہلوگوں کی اطاعت اوران کی امارت کے حق دار ہوں یہ لوگ اسلام میں بھی کوئی سبقت حاصل نہیں۔ جس کے باعث پہلوگوں کی اطاعت اوران کی امارت کے حق دار ہوں یہ لوگ اپنے بہتا کہ ہمارے امام مظلوم آل ہوئے تا کہ اس ذریعہ سے بیہ جابر بادشاہ بن کر بیٹھ جا ئیں اور یہ ایک ایک چال ہے جس میں ان کے تبعین بہتلا ہو چکے ہیں جیسا کہ تم دیکھر ہے ہوا دراگر یہ بات نہ ہوتی یعنی خونِ عثمان بن بن ان کے ایم مطالبہ نہ کرتے تو لوگوں میں سے دوشخص بھی ان کی اجباع نہ کرتے ۔ اے اللہ! اگر آپ ہماری امداد فرمائی ہے اور اگر مخالفین کو کامیا ب فرمائیں تو چونکہ انہوں نے تیرے بندوں میں بدعات بھیلائی ہیں اس لیے ان کے لیے در دناک عذاب کا ذخیرہ فرما''۔

پھر عمار رہن گفتہ آگے بڑھے اور وہ جماعت بھی ان ہے ساتھ ہوئی جنہوں نے ان کی آ واز پر لبیک کہی تھی یہاں تک کہ عمار بہن گفتہ آگے بڑھتے عمرو بن العاص بہن تھنے کے یاس پہنچ گئے ۔حضرت عمار بہن تونی نے عمرو بن العاص بہن تھنے سے مخاطب ہوکر فرمایا۔اے عمرو بہن تونی اسلام میں بھی جمیشہ ٹیڑھی فرمایا۔اے عمرو بہن تونی اسلام میں بھی جمیشہ ٹیڑھی جال چتار ہا۔

#### حضرت عمار مناتقهٔ اورعبیدالله بن عمریش فی کامطالبه:

اس کے بعد عمار رہی گئن نے حضرت عبیداللہ بن عمر بن الخطاب رہی ہے خاطب ہو کر فر مایا تو نے اپنا دین اس شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے جوخود بھی دیمن اسلام ہے اور دیمن اسلام کا بیٹا ہے حضرت عبیداللہ بن عمر بڑی ہے نے فر مایا: میں نے اپنا دین ہرگز فروخت نہیں کیا ہے بلکہ میں تو حضرت عثمان رہی گئن کے خون کا مطالبہ کر رہا ہوں ۔حضرت عمار رہی گئن نے فر مایا تو اس بات کا گواہ ہوجا کہ میری معلومات تو بہتی ہیں کہ رضائے خداوندی کے لیے نہ کسی شے کا مطالبہ کر رہا ہے اور نہ تیراکوئی فعل رضائے خداوندی کے لیے ہے اور اگر تو آج قتل نہ ہوا تو ایک نہ ایک روز تخفیے موت ضرور آئے گی اور لوگوں کو دہاں جو بچھ صلہ ملے گا وہ ان کی نیتوں کے مطابق

موگا۔اب تواس پرغور کر کے کہ تیری نیت کیا ہے۔

عمار مِن شِينة كاعمرو بن العاص مِن شَيِّنة كے بارے میں ارشاد:

موی ابن عبدالرحمٰن المسر وقی نے عبید بن الصباح عطار بن مسلم اوراعمش کی سند سے ابوعبدالرحمٰن السلمی کا یہ بیان قال کیا ہے کہ میں نے صفیین کے روز عمار رٹی گٹنز بن یا سررٹی گٹنز کو یہ کہتے سنا کہ میں نے اس علم بر داریعنی عمر و بن العاص رٹی گٹنز سے رسول اللہ میکٹیل کی معیت میں تین بار جنگ کی ہے اور یہ چوتی جنگ ہے اور پیشخص کچھڑیا دہ نیک اور مثقی نہیں۔

حضرت على مِنائِلَيْن كَي شَجَاعت:

احمد ابن محمد نے ولید بن صالح عطاء بن مسلم اعمش کے حوالے سے ابوعبدالرحمٰن سلمی کا میہ بیان نقل کیا ہے کہ ہم لوگ صفین میں علی بنو تیز کے ساتھ تھے ہم میں سے دو شخص ان کی حفاظت کے لیے ان کے گھوڑ ہے کے ادھرادھر رہتے اور انہیں حملہ کرنے سے روکتے رہتے علی بنوٹر نز جب اپنے ان دونوں محافظوں کو ذرا بھی عافل دیکھتے تو فوراً حملہ کرتے اور اس وقت تک واپس نہ لوٹے جب تک ان کی تلوار مز جب تک ان کی تلوار مز خرایک روز حملہ کیا تو اس وقت نہ لوٹے جب تک ان کی تلوار مز نہ بول نے جوایک روز حملہ کیا تو اس وقت نہ لوٹے جب تک ان کی تلوار مز نہ بول نے بین خدا نہ بول نے بین خدا کی تعوار مرز نہ جاتی تھی ۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی لوگوں سے جو با تیں سنتے وہ دوسروں تک پہنچا دیتے اور میہ کی قتم! ان کی مارایس مارتھی جو خالی نہ جاتی تھی ۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی لوگوں سے جو با تیں سنتے وہ دوسروں تک پہنچا دیتے اور میہ کی قتم! ان کی مارایس مارتھی جو خالی نہ جاتی تھی ۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی لوگوں سے جو با تیں سنتے وہ دوسروں تک پہنچا دیتے اور میہ کوئی خوسے شوٹے نہ تھے۔

#### حضرت عمار مناشد كاحمله:

نظرت بهار برنائین کی شهادت: حضرت عمار برنائین کی شهادت:

عمار مِن تَنَدُ آگے بڑھتے ہوئے کہدرہے تھا ہے ہاشم بِنی تُنْتُنا! آگے بڑھ کیونکہ جنت تکواروں کے سائے کے پنچ ہے اور موت تکواروں کی دھاروں میں پوشیدہ ہے آسان کے درواز ہے کھل چکے ہیں اور حوریں بناؤ سنگھار کرچکی ہیں الْیَوُمُ الْقِی الْاَحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَّحِزُبَهُ مُحَمَّدًا وَّحِزُبَهُ مِنْ اِسْتَ مِنْ اللّٰهِ مَنْتَقِیْ اوران کی جماعت ہے'۔ عمار میں تمیزاور ہاشم منی تھنے بھروا پس نہیں آئے اور وہیں مقتول ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ سی تھیا کے صحابہ بیسیٹر میں سے جو کچھان دونوں کوحاصل تھاوہ تیرے لیے کافی ہے کیونکہ وہ دونوں خود کوئل پر سیجھتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمروا بن العاص بن الله كااينے والد سے مكالمہ:

ابوعبدالرحمٰن اسلمی کہتا ہے کہ جب رات ہوئی تو میں نے بیارادہ کیا کہ میں دشمنوں میں جاؤں گا اور بیمعلوم کروں گا کہ آیا ہماری طرح انہیں عمار بن النہ کے تقل کاعلم ہوا ہے یا نہیں۔اور چونکہ جب جنگ بند ہوجاتی تو دونوں شکری آپ میں ملتے اور با تیں بھی کرتے ۔ میں اپنے گوڑ ہے پر سوار ہوا اور آ ہت آ ہت شامیوں کے شکر کی جانب چلا جب میں شامی لشکر میں داخل ہوا تو چارشخص میدان جنگ میں گوم رہے تھے۔ یہ چارشخص معاویہ ابوالاعور السلمی عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عمرو بن العاص بی بیشتے اور عبداللہ بن تقرور میں سب ہے بہتر تھے۔ میں ان چاروں شخصوں کے بچ میں داخل ہوگیا تاکہ وہ باتیں سنوں جو مخالفین عمار بن تی ہو تھی کر ہیں۔عبداللہ بن اللہ بی تھے۔ میں ان چاروں شخص کو بھی قبل کر دیا حالانکہ رسول اللہ بی تھے اس خص کو بھی قبل کر دیا حالانکہ رسول اللہ بی تھے جب ہم صحدرسول بنار ہے میں فرمایا تھا۔ باپ نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا تھا۔ عبداللہ بی تھی اور اور ایک ایک ایمنٹ اٹھا کرلا تے اس سے عار بی تھی اور لوگ ایک ایک پھر اور ایک ایک ایمنٹ اٹھا کرلا کے اور ان کے چاری دوروں پھر اور دوروں نیٹیں اٹھا کرلا تے اس سے عار بی تھی اور لوگ ایک ایک پھر اور ایک ایک ایک پھر اور ایک ایک ایک بی تاری فرمایا اسے میں فرمایا دی تھی اور تو دورو پھر اور دوروں نیٹیں اٹھا کرلاتے اس سے عار بی تھی اور لوگ توا کہ ایک پھر اور اور دوروں نیٹیں اٹھا کرلاتے اس سے عار بی تھی افسوس لوگ توا کی ایک پھر اور انست کی جرے ہے میں اور تو دو دو پھر اور دوروں نیٹیں لاتا ہے اور بیکا م تو ثواب کی زیادتی کے لیے کر رہا ہے اور افسوس تھے ایک باغی ایک باغی ایک بی تاریک گار دیا گیا۔

#### حديث كي غلط تا ويل:

عمرو بن عاص بخالتی نے بین کراپے گھوڑے کارخ موڑ لیا۔ معاویہ بخالتی نے انہیں پیچے سے پکڑ کر کھینچا۔ عمر و بخالتی نے کہا کیا تم نے وہ حدیث ہے۔ عمرو بن العاص بخالتی نے انہیں وہ تم نے وہ حدیث ہے۔ عمرو بن العاص بخالتی نے انہیں وہ حدیث ہے۔ عمرو بن العاص بخالتی نے انہیں وہ حدیث سے نائی معاویہ بخالتی نے جواب دیا تیراتو بڑھا ہے کی وجہ سے دہاغ خراب ہوگیا ہے۔ تو ہمیشہ حدیثیں بیان کرتا رہتا ہے اور تمام دن اپنے بیشا ب میں ڈوبار ہتا ہے۔ کیا ہم نے عمار بخالتی عمار کوتل کیا ہے بلکہ عمار بخالتی کواس شخص نے قبل کیا ہے جوانہیں میدان میں محصیت کرلایا۔ ابوعبد الرحمٰن کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون کی زیادہ تعجب خیز ہے۔

## اميرمعاويه بناشد كومقابله كي دعوت:

ابوجعفر کہتے ہیں لوگ میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب عمار بخالتُہ قتل ہو گئے تو علی بخالتُہ نے رہیعہ اور ہمدان کو پکارااور فر مایا۔ تم میری زرہ اور میرے نیزے ہوتقریباً بارہ ہزار کے قریب بہلوگ علی بخالتُہ کے پاس جمع ہو گئے علی بخالتُہ آ گے آ گے ایک خچر پرسوار تھے علی بخالتہ اور اس نشکر نے یکبار گی شخت حملہ کیا شامی افواج کی کوئی صف الی نہ تھی جواس نشکر نے تتر بتر نہ کردی ہواور جس خض کے میں بھی بہائے پہنچ اسے قبال کر جے بیاں تک کہ بے بنگ کرتے کرتے معاویہ بخالتُہ کے پاس پہنچ گئے ۔ اس وقت علی بخالتُہ یہ اصر به نه و لا الذي مُسغساوِيَسه الْجَاجِظُ الْعيْنِ الْعَظِيمِ الْحاوِية تَنْ الْعَظِيمِ الْحاوِية تَنْ الْعَظِيمِ الْحاوِية تَنْ الْعَظِيمِ الْحَاوِية تَنْ الْعَظِيمِ الْحَاوِية تَنْ الْعَظِيمِ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَل

پھر علی بھ ترنے معاویہ بھائنۃ کو پکار کر کہا۔ اے معاویہ بھٹٹۃ! تو لوگوں کو بلاوجہ کیوں قبل کرار ہا ہے یہاں آہیں تھے ہے اللہ کے یہاں کے یہاں کے یہاں کے لیے فیصد کرلوں ہم میں سے جوشخص بھی اپنے مخالف کو تل کرے گا وہی تمام امور کا مالک ہو۔ عمر و بن العاص بھٹٹن نے کہ بیشخص انصاف کی بات نہیں ہی کہ بیشخص انصاف کی بات نہیں ہی اس لیے کہ تو بھی یہ بات جا نتا ہے کہ جوشخص بھی اس کے مقابلہ پر جائے گا وہ اسے قبل کر دے گا۔ عمر و بن العاص بھٹٹن نے جواب دیا اس لیے کہ تو بھی یہ بات جا نتا ہے کہ جوشخص بھی اس کے مقابلہ پر جائے گا وہ اسے قبل کر دے گا۔ عمر و بن العاص بھٹٹن نے جواب دیا شامیوں کی شان وشوکت :

ہشام نے ابوخنن عبدالقد ہن عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ کے واسطہ سے سلیمان الحضر می کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے ابوعمرہ سے کہا کیا آپ ان شامیوں کوئبیں دیکھتے میں کہ ہم کس بری سے کہا کیا آپ ان شامیوں کوئبیں دیکھتے میں کہ ہم کس بری حالت میں رہتے ہیں۔ ابوعمرہ نے جواب دیا۔ اپنے آپ کو دیکھواور اپنی اصلاح کر واور لوگوں کوان کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ اپنی حالت سے وہ خود واقف ہیں۔

ليلة الهربريين ماشم ابن عتبه رخالتُن كي تقرير:

ابو خفف نے ابوسلمہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہاشم ابن عتبۃ الزہری نے شام کے وقت لوگوں سے پکارکر کہا۔ کون مخص ہے جو التداور آخرت کا طالب ہووہ میرے پاس آئے۔ بہت سے اشخاص ان کے پاس جمع ہوگئے۔ انھوں نے ان ساتھیوں کوساتھ میں لے کرشامیوں پرمتعدد بارحملہ کیالیکن جب بھی لوگ جملہ کرتے تو شامی نہایت پامردی سے اس کا جواب دیتے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ باشم بہن تُنہ نے ایپ ساتھیوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

'' تم ان کی ثابت قدمی دیچی کرخوف میں مبتلانہ ہوجانا۔ تم ان کی جو پچھ ثابت قدمی دیکھ رہے ہویہ صرف عربی جمعیت و جوش کی بنیا دیر ہے اوران کاصرف اتنامقصد ہے کہ اپنے جھنڈ وں اور مرکز وں پر ثابت قدم رہیں' بیلوگ گمراہ ہیں اور تم حق پر ہو۔ اے قوم! صبر کرواور دور وں کو بھی صبر کی تلقین کروآ پس میں جمع رہواور ہمارے ساتھ دشمنوں کی جانب بڑھو۔ آگے بڑھو۔ ثابت قدم رہوا کی دوسرے کی مدد کرواللہ کا ذکر کروتم میں ہے کو کی محف اپنے بھائی ہے کسی شے کا سوال نہ کرے اور نہ ادھرادھر متوجہ ہوختی سے حملہ آور ہواور ان سے اس وقت تک جہاد کروجب تک اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ فرما وے۔ اوروہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے''۔

پھر ہاشم ہی تنظیہ نے قراء کی ایک جماعت کے ساتھ آگے بڑھ کر تملہ کیا حتیٰ کہ وہ خوداوران کے ساتھی شام تک مصروف پر کار رہے یہاں تک کہ مخالفین نے ان کاوہ انجام دیکھ لیا جس ہے انہیں از حد خوشی حاصل ہوئی۔

and the second of the second

أنَّسا ابُنَ أَرُبَسَابِ الْمَعْلُمُوكِ غَسَّانِ وَالْسَدَّائِسِ الْيَسُومَ بِدِيْسِ عُشْمَانِ

نتر المرات المراس الموك عسان كابيرا مول اورآح عثان والتنافي كالتناك ين يرمول -

إِنِّكُ أَتَانِكُ خَبُرٌ فَاشْحَال الَّاعَلِيَّةَ الْمُلَا الْمَا عَلَيْكَا الْمَا عَلَقَّالُ الْمَا عَلَقَّال

بَشَرْجِهَ بَدَ: میرے پاس ایک در دناک خبر پیچی ہے کہ علی رہا تین عفان رہا تین کو آل کر دیا ہے'۔

پیشعر پڑھ کروہ پختی ہے حملہ کرتا اور اس وقت تک پیچپے نہ ٹہتا جب تک کس کے لموار نہ مارلیتا پھر گا لیاں ویتا اور مخالفین پر بعنت بھیجنا اور نھیس برا بھلا کہتا۔

ہاشم ابن عتبہ بن تنتیہ بن تنتیہ بن اللہ اسے مخاطب ہوکر کہااے اللہ! کے بندے تیری اس یادہ گوئی کے بعد لڑائی اورلڑائی کے بعد حساب ہے۔ تو اللہ سے ڈرکیونکہ تجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ تیری اس جنگ اور تو نے اس جنگ سے جوارا دہ کیا ہے تجھے سے اس کا سوال کرے گا۔

اس نو جوان نے کہا کہ میں تو تم ہے اس لیے جنگ کرتا ہوں کہتمہاراا میر جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے نما زنہیں پڑھتا۔اور تم لوگ بھی نمازنہیں پڑھتے۔ میں تو تم سے اس لیے جنگ کرتا ہوں کہتمہارے امیر نے ہمارے خلیفہ کوتل کیا ہے اور تم لوگ بھی خلیفہ کے تل کے خواہاں تھے۔

ہاشم رہی اٹنے۔ نے جواب و یا تیراعثمان بن عفان رہی اٹنے سے کیا تعلق؟ انہیں رسول اللہ میں بھی اولا داور قراء نے قتل کیا ہے اوراس وقت قتل کیا ہے جب کہ عثمان رہی اٹنے نے نئی بدعات ایجا دکرلیں اور کتاب اللہ کے حکم کی مخالفت کی ۔ یہ قاتلین تجھ سے اور تیر ہے ساتھیوں سے زیادہ اس امت کی بہتری کو جانے اور تم سے اور تیر ہے ساتھیوں سے زیادہ اس امت کی بہتری کو جانے اور تم سے زیادہ وین سے واقف تھے۔ ذراایک لمح کھم جاوہ رک گیا ہاشم رہی گئے نے کہا اس بات کو وہ لوگ زیادہ جب سنتے ہیں جن کا اس بات سے تعلق ہے خدا کی قتم ا میں جھوٹ نہیں بواتا کیونکہ جھوٹ سے نقصان ہی پہنچتا ہے اور نقع کچھے مسر نہیں ہوتا اس لیے تو اس معاملہ کو ان لوگوں پر چھوڑ دے جواس سے زیادہ واقف ہیں اس نے کہا۔ میراخیال ہے کہ آ پ نے جھے بہتر نصیحت کی ہے۔

ہاتشم بھاٹھنے نے کہا تیرابیالزام کہ ہماراامیر نماز نہیں پڑھتا توعلی بھاٹھ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ حالیہا کے ساتھ منماز پڑھی اوراللہ کا مخلوق میں اس کے دین کوسب سے زیادہ جانتے ہیں اوررسول اللہ حالیہ کا دوہ تی دار ہیں۔اور جتنے بھی اشخاص بھی تو میر سے ساتھ دکھی رہا ہے بیسب کتاب اللہ کے قاری ہیں۔ساری رات تبجد پڑھتے ہیں اورا یک لمحہ نہیں سوتے۔ تجھے بیہ مغروراور بد بخت دھوکہ دے کردین سے بے راہ نہ کردیں۔

اس نوجوان نے کہاا ہے اللہ کے بندے! میں تھے ایک نیک آ دی سجھتا ہوں تو مجھے یہ بتا کہ میری تو بہ کا بھی کوئی ذریعہ ہے۔ ہاشم بڑا ٹھڑنے نے جواب دیا ہاں تو اللہ سے تو بہ کروہ تیری تو بہ قبول فر مائے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں کی تو بہ قبول فر ما تا ہے اور گنا ہوں کومعاف فر ما تا ہے اور یاک رہنے والوں کو پہند فر ما تا ہے۔

باشم ابن عنبه رخالتُهُ: كاقتل:

ہ اس کے بعد باشم بڑاٹنۂ اوراس کے ساتھیوں نے سخت جنگ کی اور ہاشم کا لقب مرقال تھا اس لیے کہ وہ جنگ میں گھس جاتے تھے۔ان لوگوں نے سخت جنگ کی ان کے قریب جو دشمنوں کی صفیں تھیں انھیں الٹ بلیت کرر کھ دیا آئییں ؛ پنی کا میا لبی سامنے نظر آ رہی تھی لیکن اچا تک مغرب کے قریب تنوخیوں کا ایک کشکر حملہ آ ور ہوا۔اس کشکر نے آتے ہی ان پرنہایت سخت جملہ کیا باشم نے بھی خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اس وقت ہاشم وٹواٹنڈ بیشعر پڑھور ہے تھے۔

اَعُـــُورُ يَبُــغِـــُى اَهُـــلَـــةَ مَــجِلًا قَـــدُ عَــالَـــجَ الْحَيـــاةَ حَتَّى مَلًا يُتُلِهُم بِذِي الْكُعُوبِ تَلَّا

نظر المراق الله المراق 
لوگوں کا خیال ہے کہ ہاشم بٹائٹیز نے اس روزنو یا دس آ دمی قبل کیے حارث بن المنذ رالتو خی ان کی جانب بڑھااوران کے نیز ہ سینچ کر ہارا۔ حضرت علی بٹائٹیز نے ان کوکہلا کر بھیجا کہ اپناعلم آ گے بڑھاؤ۔ ہاشم مٹاٹٹیز نے قاصد سے کہا میرا پیٹ د کیو لے اس نے پیٹ پر جونظر ڈ الی تو وہ بھٹ چکا تھا۔

## حجاج ابن غزیہ کے اشعار:

اس واقعہ کوجاج بن غزیة الانصاری نے اپنے ان اشعار میں بیان کیا ہے۔

فَ اِنْ تَفُخَ رُوُا بِسِابُ نِ الْبُدَيُلِ وَ هَاشِمِ فَ فَ مَنْ حُنْ قَتَ لُنَا ذَالُ كِلَاعِ وَ حَوْشَبَ ا بَنْنَ ﴿ اَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل ذوالكلاع بنا تُنْهُ اور حوشب وَقُلْ كِيا -

وَ نَدُنُ تَرَكُنَا بَعُدَمُعُتَرِكِ اللَّقَا الْحَمَا مُلْكِم عُبَيْدَ اللَّهِ لَحُمَّا مَّلَحَّنَا

نَبْرَجْ اور ہم جنگ ختم ہونے کے بعد تمہارے بھائی عبیداللہ دخالتہ کی ایک ایک بوٹی چھوڑ کرآئے تھے۔

وَ نَحُنُ اَخُطُنَا بِالْبَعِيْرِ وَ اَهُلِهِ وَ نَحُنُ سَقَيْنَا كُمُ سِمَامًا مُّقَشِّبًا

حضرت على من شيء كا خطيه:

ہشام نے ابو مخصف مالک بن اعین الجہنی کی سند سے زید بن وہب الجہنی کا میہ بیان روایت کیا ہے کہ حصرت علی رفائشنا کا شام کی ایک جماعت پر ہے گز رہوا جس میں ولید بن عقبہ رفائشنا تھے۔ ولید بن عقبہ رفائشنا علی رفائشنا کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔حصرت علی رفائشنا سے میہ بات بیان کی گئی حصرت علی رفائشنا و بیں پراپنے ساتھیوں میں گھمر کے اور فرمایا:

ووں یاج ایک ورد متا سکون کو اتبہ ہے ۔ یہ اپنے دوائع میں اسلام کاوقاتے۔ اور خاص کر نیک کو گول کے لیے وقار

46

نہیں گزرا) یعنی معاویہ بوٹ نفخہ 'این النابغہ ابوالاعور اسلمی اور این ابی معیط بیسی جس نے اسلام لانے کے بعد شراب پی اور اس پر حد جاری کی گئی اور بیرہ ہم بہترین لوگ میں جومیرے نقائص بیان کرتے اور میری عیب جو کی کرتے ہیں۔ آج اللہ بھی انہوں نے مجھے جو ل کی حق اور میں انہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ مجھے جو ل کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ مجھے جو ل کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ مجھے جو ل کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ مجھے جو ل کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ مجھے جو ل کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ مجھے جو ل کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ مجھے جو ل کی ایسانہ کی جانب دین کا بیالی بڑا خطیب ہے جسے فاس لوگ پسند نہیں کرتے اور ان لوگوں کو دین سے دو رنہیں چلے گئے۔ ایک جانب دین کا بیالی بڑا خطیب ہے جسے فاس لوگ پسند نہیں کرتے اور ان لوگوں کی دیا ہوں کہ عامت کو دھو کے میں ڈال دیا ہے اور ان کے دلوں میں فتنوں کی محبت بھر دی ہے اور انھیں الزام براشی اور الزامات کی جانب مائل کر دیا ہے۔ انھوں نے اللہ عز وجل کے نور کو بجھانے کے لیے ہمارے مقالم میں جنگ شروع کی اے اللہ! ان کی جماعت کے گلا ہے گلائے کرد یجیے ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کرد یجیے اور انھیں ان کی خطاوں کے عوش ہلاک کرد یجیے کیونکہ اے اللہ! جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وہ بھی ذیبل نہیں ہوتا اور جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وہ بھی عزت نہیں یا تا''۔

#### غسانيون كى جنّك:

ابوضف نے نمیر بن دعلہ کے ذریع شعبی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بڑاٹیڈ کا پچھکم برداروں کے پاس سے گزرہوا جو
اپنی جگہ پرڈ نے ہوئے تھے اور ذرا بھی پیچے نہ ہٹتے تھے۔حضرت علی بڑاٹیڈ نے اپ ساتھیوں کوان کے مقابلے پر ابھارااان لوگوں نے
عرض کیا یہ لوگ غسر نی ہیں۔حضرت علی بڑاٹیڈ نے فرمایا یہ لوگ ہرگز بھی اپنے مقام سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک ان کے
ایسے بھر پور نیز ہے نہ مارے جا کیں جوان کی آئیں بھی نکال لیس اور اس وقت تک پنہیں ٹل سکتے جب تک ان کے ایسی تلواریں نہ
ماری جا کیں جن سے ان کی گرونیں اڑ جا کیں ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوجا کیں اور ان کے جوڑٹوٹ جا کیں اور ہا تھے کٹ کرگر پڑیں
اور بیاس وقت تک پیچے نہیں ہٹیں گے جب تک لو ہے کی مشوں سے ان کی پیٹانیاں نہ تو ڈی جا کیں اور ان کی پلیس اور آ تکھیں ان
کی صور یوں اور سینوں پر نہ آگریں۔ اس کے بعد حضرت علی بڑا ٹھن نے فرمایا ٹابت قدم رہنے والے کہاں ہیں۔ اجر کے طلب کرنے
والے کہاں ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت علی بڑا ٹھن کے پاس مسلمانوں کا ایک گروہ جمع ہوگیا اس کے بعدا پنے جیٹے کھکو گو للب کیا اور فرمایا اس
علم بردار کے پاس جلکے جلکے اپنی چال سے جاؤ۔ اس طرح کہ ان کے سینوں میں نیز سے تیرجا کیں پھراپنی جگہ قائم رہوجتی کہ تیرے
پاس اللہ کا تھم بعنی موت آ جائے۔

محمہ بن علی مٹاٹنز آ کے بڑھے اور حضرت علی مٹاٹنز نے ان کی امداد کے لیے غسانیوں کے مقابلے کے لیے پچھافراد بھیج دیئے جب بیلوگ غسانیوں کے مقابلے کے لیے پچھافراد بھیج دیئے جب بیلوگ غسانیوں کے قریب پہنچ تو جس کام کا آئبیں تھم دیا گیا تھا آئبوں نے وہ ہی کیا یعنی ان کے سینوں میں سے نیز ہے اتارد پئے اور ان پر نہایت سخت حملہ کیا۔ محمد نے اپنے سامنے کے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ان کے کئی آ دمی مقتول ہوئے۔ مغرب کی نماز اشاروں سے پڑھی۔

عبدالله بن كعب المرادي كي وصيت:

ابو مخف نے ابو بکر الکندی نے قل کیا ہے کے صفیتے ہے۔ ۰

قیس المرادی کا گزر ہوا۔ اس نے پکار کرکہا اے اسوداس میں ابھی پچھ جان باتی ہے۔ اس نے جواب دیا بہل میں موجود ہوں اور اسود نے اسے بہچان لیا۔ عبداللہ نے کہا تیراقتل ہونا خدا کی قتم مجھ پر بہت شاق گزرا۔ خدا کی قتم! اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو تیری ضرور مدد کرتا اور تجھے دشمنوں سے بچا تا اور اگر مجھے اس شخص کاعلم ہوجاتا جس نے تجھے تی کیا ہے تو میں اس کے مقابلہ سے اس وقت تک بیچھے نہ بنتا جب تک اسے قبل نہ کر لیتا یا خود بھی تجھ سے آ کرمل جاتا۔ پھر عبداللہ گھوڑ ہے پر سے اثر کر اس کے پ س گیا اور کہا خدا کی قتم! اگر میں تیرے قریب ہوتا تو تو ان آفتوں سے محفوظ رہتا اور تو بہت اللہ کا ذکر کرنے والا تھا۔ اللہ تجھ پر رحمت نا زل کرے مجھے کہے وصیت کر اس نے جواب دیا:

'' میں اللہ عزوجل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو امیر المومنین رہی تھنہ کا خیال رکھنا اور ہرمقام پران حمایت میں جنگ کرناحتیٰ کہ یا تو امیر المومنین ٹالب آجا نمیں یا تو اللہ کے پاس چلا جائے اور میری جانب سے امیر المومنین کوسلام پہنچا دینا اور ان سے کہد دینا کہ اس وقت تک برابرلڑتے رہیں تا وقت تک برابرلڑ کر کے اپنے پس پشت نہ ڈال دیں کیونکہ جو مخص لڑائی کرتے کرتے اسے اپنے پس پشت ڈال دیتا ہے وہی غالب رہتا ہے''۔

اس کے بعد اسود مرگیا۔عبد اللہ اسود کواٹھا کر حضرت علی بڑاٹیز کے پاس لایا اور ان سے تمام واقعہ بیان کیا حضرت علی بڑاٹیز نے فر مایا اللہ اس کے بعد اسود مرتے وقت ہمارے خاطر ہمارے وشمنوں سے جنگ کرتا رہا اور مرتے وقت ہمارے لیے نصیحت مرتب کے بعد کی گری ہے۔ بھی کی۔

ں۔ ابومخصف نے بنومطلب کےغلام محمد بن اسحاق کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن صنبل انجمی و مختص ہے جس نے صفین کے روز حضرت علی بنمائٹنڈ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔

مشام نے عوانہ سے قل کیا ہے کدا بن ضبل نے اس روز بیشعر کہا تھا۔

اِنْ تَسَقُتُسُلُسُونِسِی فَسَانَسَا ابُسنُ حَنْبَلِ آنَسَا الَّذِی قَسَدُ قُسلُستُ فِيكُم نَعُفَلُ الْعَفَلُ الْعَفَلُ الْعَفَلُ الْعَفَلُ الْعَفَلُ الْعَفَلُ الْعَفَلُ الْعَقَلُ اللّهُ اللّ

#### ليلة الهرير:

آمدم برسرمطلب ابوقف کہتا ہے اس رات بنگ ہوتی رہی حتی کہ جو گئی اور اس رات کا نام لیلۃ البریہ ہے حتی کہ نیز نے ٹوٹ گئے اور تیرختم ہوگئے لوگوں نے تلواریں نکال لیس حضرت علی بڑا ٹیز میسرہ سے میمنہ تک جاتے اور قراء کے ہر دستہ کو تھم دیتے کہ وہ اپنے آپ مقابل کی جانب آگے بڑھیں وہ تمام رات لوگوں کو اس طرح تھم دیتے رہے تی کہ جو گئی اور لڑائی ان کے لیس پشت ہورہی تھی میمنہ پر اشتر تھا اور میسرہ پر حضرت عبداللہ بن عباس بڑا تھا اور خود حضرت علی بخالیہ تھے لوگ ہر جانب بنگ میں مشغول تھے اور میے جو کاروز تھا۔

#### اشتر کی شجاعت:

اشتر میمند کو لے کرحملہ کرتا رہا اوران کے ساتھ برابرمھروف جنگ رہا۔ وہ جمعرات کی شام سے جمعہ کے روز سورج چڑھنے

تک برابر مصروف جنگ رہا۔ یہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا اس نیزے کے برابر ذرا آگے بڑھو۔ جب بیلوگ ایک نیزے کے برابر شامیوں کی جانب بڑھ جاتے اور وہ خود بھی بڑھ جاتا تو پھر کہتا کہ اس کمان کے برابر آگے بڑھ آؤ جب اس کے ساتھی اور آگے بڑھ جاتے تو پھروہ یہی سوال کرتا جی کہ اکثر لوگ کافی آگے بڑھ گئے جب اشتر نے بید یکھا کہ اس کے ستھی آگے بڑھ بچکے ہیں تو اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا میں تمہیں اس سے کہتم تمام دن بحری کا دودھ پیتے رہواللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر اپنا گھوڑا طلب کیا اور اپنا علم حیان بن ہو ذو آلخعی کو تھا یا اور تمام دستوں میں ایک چکر لگا یا اور کہتا جاتا تھا۔ کون ہے جو اللہ عز وجل کو اپنی جان فروخت کرے اور اشتر کے ساتھ ہو کر جنگ کرے جی کہ یا تو غالب آجائے یا اللہ سے مل جائے ۔ لوگ اس کے پاس جمع ہوتے جو آتھے اُس کے پاس جمع ہوتے جو آتھے اُس کے پاس جمع ہوتے جو آتھے اُس کے باس بھی تھے آتھی میں حیان بن ہوذہ بھی تھا۔

شامی علم بر دار کافتل:

ابوخف نے ابوخب ہا ہے کہ میرے پاس سے اشتر گزرا میں بھی اسے کہ میرے پاس سے اشتر گزرا میں بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ اس کے ساتھ ہولیا۔ اس کے اردگر دبہت سے لوگ جمع ہوگئے۔ وہ آگے بڑھا اور اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ہو پہلے میمند میں تشہرا ہوا تھا پھر اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہو کران سے کہاتم پر میرے چچا اور میرے ماموں قربان ہوں ۔ ختی سے جملد کرواور اس جنگ سے اپنے رب کوراضی کرواور دین کو غالب کرو جب میں جملہ کروان تم بھی جملہ کرواشتر نے اس کے بعد گھوڑ ہے سے اتر کر گھوڑ ہے کے منہ پر ہاتھ مارااور علم بردار سے کہا آگے بڑھ۔ پھر شامیوں پر نہایت شدید جملہ کیا اور انہیں اتنا مارا کہ وہ پسپا ہو کرا پے لشکر گاہ تک پہنچ کرانہوں نے اشتر سے خت مقابلہ کیا اس جنگ کے دوران شامی علم بردار آئل ہوا۔ جب حضرت علی بواٹھ نے اشتر کو کا میا ہوتے دیکھاتو وہ بھی لوگوں کوساتھ لے کرادھر متوجہ ہوئے۔

## وردان کا اشتر کے مقابلے ہے گریز:

مجھ سے عبداللہ بن احمہ نے اپنے والد'سلیمان عبداللہ اور جو رہیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عمر و بن العاص پڑئیئنے نے صفین کے روز وردان سے کہا تو جا نتا ہے کہ میری اور تیری اور اشتری کیا مثال ہے۔ ان کی مثال اشقر کی طرح ہے کہا گرتو آگے برخ سے گاتو تیری مونچمیں کاٹ ڈالی جا نمیں گی اور اگرتو چھے ہٹے گاتو ذرج کر دیا جائے گا اب اگر پیچھے ہٹا تو میں تیری گردن مار دوں گا جا اسے میرے پاس قید کر کے لا بین کروردان عمر و بن العاص پڑٹائنے کے پیروں میں گر پڑااور بولا اے ابوعبداللہ بن ٹھنہ خدا کی متم اسے میرے پاس قید کر کے لا بین کروردان آگے بڑھا آپ میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھے رہے پھروردان آگے بڑھا اور گھڑی گھڑی بیچھے مؤکر عمر و بن العاص پڑٹائو کی جانب دیکھ رہا تھا اور کہدرہا تھا کہ آپ نے مجھے موت کے حوض پر پہنچا نا چا ہے۔

#### شاميون كاقرآن اثفانا:

آ مدم برسرمطلب۔الغرض ابوخف کہتا ہے کہ جب عمر و بن العاص رفائٹھنے یہ دیکھا کہ عمراتی غالب آتے جارہے ہیں اور انہیں ہلاکت کا خوف پیدا ہوا تو انہوں نے امیر معاویہ رفائٹھنا سے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں جس سے ہم میں تو اتحاد بڑھ جائے گا اور دشمنوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔معاویہ رفائٹھنانے کہا۔ ہاں بیان کرو عمر و بن العاص مخاٹھنانے کہا وہ تدبیر یہ ہے کہ ہم قرآن اٹھالیں اور یہ کہیں قرآن جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہمیں اور تمہیں منظور ہونا چا ہے اگر مخالفین میں سے چندلوگوں نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوجائے گا جواس فیصلہ کوقبول کرے گا۔اس طرح ان میں تفرقہ پیدا ہوجائے گا اور اگر سب نے یہ کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ متفقہ طور پر منظور ہے تو ایک مدت تک سے جنگ ہمارے سروں پر سے دور ہوجائے گا۔

اس بات پرشامیوں نے قرآن نیزوں پراٹھالیے اور بولے ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کتاب فیصلہ کن ہے۔ شامیوں کا فیصلہ سب اہل شام پرواقع ہوگا اور عراقیوں کا فیصلہ تمام اہل عراق پر نافذ ہوگا۔ عراقیوں نے جب یہ دیکھا کہ قرآن اٹھ لیے گئے ہیں تو بولے کہ ہم اللہ عزوجل کی کتاب کوقبول کرتے اور اس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔



#### بابهما

# 

## حضرت على مِنْ تَشْهُ كَا فيصله:

ابو مختف نے عبدالرحم من جندب کے ذریعیہ جندب الاز دی سے نقل کیا ہے۔ کہ جس وقت بیصورت وحال رونما ہو کی حضرت علی دخی تنزنے لوگوں سے فرمایا:

''اے اللہ کے بندو! تم اپنے حق وصدافت اور اپنے وشمنوں سے جنگ پر قائم رہو کیونکہ معاویہ عمرو ہن العاص عقبہ بن ابی معیط 'صبیب بن مسلمہ' عبداللہ بن ابی سرح اور ضحاک بن قیس بڑ ہیں دیار لوگ اور قر آن پر (پورے طور پر) چنے والے نہیں ۔ میں تم سے زیادہ ان لوگوں سے واقف ہوں ۔ میں تو بچین میں بھی ان کے ساتھ رہا اور بڑے ہو کر بھی ان کے ساتھ رہا اور بڑ ہے ہو کر بھی نہایت شریم آ دمی نظے ہم پر افسوس افھوں نے وہ شے کے ساتھ رہا نئی ہے جسے یہ سی اور وقت ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور بیٹ کنہیں جانے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جسے یہ کی اور وقت ہاتھ بھی نہیں جانے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے صرف تہیں دھو کہ دینے اور وقت ہاتھ بھی نہیں والے ہے۔ انہوں نے صرف تہیں دھو کہ دینے اور وقت ہاتھ بھی نہیں دھو کہ دینے اور وقت ہاتھ بھی نہیں دھو کہ دینے اور وقت ہاتھ بھی بین میں بینا کرنے کے لیے قرآن اٹھا بیا ہے''۔

حامیانِ علی رخی الله کی جانب سے تقل عثمان رخی الله کا قرار:

طرفداران علی رہی ٹیزنے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں اللہ عز وجل کی کتاب کو قبول کرنے کی دعوت دی جائے اور ہم اسے قبول کرنے سے انکار کردیں۔

حضرت على مِن الثِّينَ فِي قَلْمُ ما ما يا:

اس پرمسعر بن فد کی اتمیمی اور زید بن حصین الطائی انسنسی جو بعد میں قاریوں کی ایک جماعت کے ساتھ خار جی بن گئے تھے

''اے علی ہوڑ تیں! جب تجھے کتاب اللہ کی دعوت دی جارہی ہے تو تم اسے قبول کر دور نہ ہم تجھے اور تیر ہے مخصوص ساتھیول کوان ہوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے یا جوسلوک ہم نے عفان کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا وہی تیرے ساتھ کریں گے۔ (ابن الاثیر میں ہے کہ جس طرح ہم نے عثمان بن عفان بٹی ٹین کوتل کیا تھااسی طرح تجھے بھی قبل کر دیں گے ) ہم پرلازم ہے کہ ہم القدعز وجل کی کتاب پڑمل پیراہوں اور ہمیں شامیوں کی بیدوعوت قبول ہے۔ خدا کی قتم یا تو تجھے اس پر ضرور بالضرور عمل کرنا ہوگا۔ یا ہم تیرا بھی ضرور وہی حشر کریں گے''۔ ( یعنی عثمان بٹی ٹینے جیسیا حشر )

حضرت عی بناتی ناخ فرمایا:تم میری اس غیر رضا مندی کو د ماغ میں محفوظ کرلواور میری بیه بات یا در کھو کہ اگرتم میری اطاعت کرتے ہوتو تتہیں جنگ کرنی چاہیے۔اوراگرتم میری نافر مانی کرتے ہوتو تم جو بہتر تمجھوکرو۔

ان لوگوں نے جواب دیا یہ ہرگز نہیں ہوسکتا بلکہ آپ آ دمی بھیج کر اشتر کو میدان جنگ سے واپس بلا لیجیے (یعنی آپ کو ہر صورت میں ہماری رائے اور حکم پر چلنا ہوگا اور ہم آپ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار نہیں )۔ شیعوں کے نز دیک حضرت علی رہی گئے: کی حیثیت :

ابو مختف نے نفسیل بن خدج الکندی کے ذریعہ قبیلہ نخع کے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ابرا ہیم ابن الاشتر مصعب بن زبیر کے پاس گئے مصعب بن زبیر کے پاس گئے مصعب نے کہا جس وقت لوگوں نے حضرت علی بن الثیر کو محید ان سے واپس بلا ہے ۔مصعب کہتے ہیں کہ حضرت علی بن الثیر مقان ان لوگوں نے حضرت علی بن الثیر کے مسلم بن کو محید کہتے ہیں کہ حضرت علی بن الثیر کے بین کہ حضرت علی بن الثیر نے جواب نے بیزیں بانی اسم بین کو اشتر کے پاس روانہ کیا اور کہلوایا فور أمیر سے پاس آؤ۔ قاصد نے یہ پیغام اشتر کو پہنچا دیا۔ اشتر نے جواب ویا کہ میری جانب سے حضرت علی بن الثیر سے کہنا یہ وقت ایسانہیں ہے کہ جس میں آپ جھے میری جگہ سے ہٹا کیں۔ آپ قطعاً جددی نہ سے کہ جس میں آپ جھے میری جگہ سے ہٹا کیں۔ آپ قطعاً جددی نہ سے کہ کو ان سے حضرت علی بن الثیر کے جواب سے مطلع کیا۔

اس پرایک شور وشر بلند ہوااور اشتر کے بارے میں لوگ چینے لگے اور حضرت علی دخاتیٰ سے کہا خدا کی تیم ! ہمیں یقین ہے کہ تو نے ہی اسے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی دخاتیٰ نے فر مایا تہہا رئے لیے بیدائے قائم کر لینا منا سب نہیں ہے۔ کیا تم نے بھے اس سے سرگوشیاں کرتا کیا جب میں اس سے با تیں کرتا ہوں مجھے اس سے سرگوشیاں کرتے و یکھا ہے۔ کیا میں اشتر سے تمہارے سامنے اعلانیہ گفتگونہیں کرتا کیا جب میں اس سے با تیں کرتا ہوں تم نہیں سنتے۔ان لوگوں نے جواب دیا یا تو آپ آ دمی جیج کراسے فوراً بلوا سے ورنہ خدا کی قتم! ہم تجھے معزول کر دیں گے۔

حضرت علی بی تفیز نے برید بن ہانی سے کہا اے برید اشتر سے جا کر کہو کہ فور آمیر سے پاس آ جائے۔ یہاں فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔

یزید نے اشتر کو میہ پیغام پہنچایا۔ اشتر نے سوال کیا کیا قرآن اٹھانے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ یزید نے جواب دیا ہاں۔ اشتر
نے کہا میں تو پہلے ہی جب قرآن اٹھائے گئے تھے بچھ گیا تھا کہ عنقریب نیا اختلاف اور نگی فرقہ بندی پیدا ہوگی کیونکہ یہ عامرہ کے بیٹے کا
مشورہ سے کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا غیب سے مدو فر مائی ہے کیا مناسب ہے کہ ایسے وقت میں دشمنوں کو چھوڑ کر
میدان سے واپس لوٹ جاؤں۔ یزید نے جواب دیا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہاں میدان جنگ میں تو کامیا بی حاصل کر لے اور وہاں
امیرالمومنین ایسی مزل پر پہنچ بھی ہیں کہ یا تو ان کی فوری مدد کی جائے یا نہیں بھی دشمنوں کے ہر دکر دیا جائے۔ اشتر نے جواب دیا
خدا کی تسم ایم ہرگزنہیں ہوسکتا۔ سجان اللہ یہ کیے ممکن ہے۔ یزید نے کہا: ہیعا اب می بی بی گھر تھی ہوں کہ یا تو آپ سی شخص کو بھیج کر
اشتر کوفوراُ واپس بلا لیجے ورنہ ہم تجھے بھی اسی طرح قتل کر دیں گے۔ چیسے ہم نے ابن عفان کوفل کیا ہے۔ اشتر یہ بن کرفوراُ واپس بلا لیجے ورنہ ہم تجھے بھی اسی طرح قتل کر دیں گے۔ چیسے ہم نے ابن عفان کوفل کیا ہے۔ اشتر یہ بن کرفوراُ واپس بلا لیجے ورنہ ہم تجھے بھی اسی طرح قتل کر دیں گے۔ چیسے ہم نے ابن عفان کوفل کیا ہے۔ اشتر یہ بن کرفوراُ واپس بیا دیا ہے۔ اشتر یہ بن کرفوراُ واپس بیا ہیا۔

اشتر نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا:

''ا عراقیوا اے ذلیلواور ہز دلو! کیاتم نے قوم کی پشت کو نیچا کر دکھایا۔ کیاتم سیجھتے ہو کہتم شامیوں کے مقابلہ میں زبر دست ہو۔ ان لوگوں نے جوقر آن اٹھائے ہیں اور قرآن کے فیصلہ پڑھل پیرا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں تو خدا کی قشم! انہوں نے خوداللہ کے ان احکام کوچھوڑ رکھاہے جواللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل فرمائے ہیں۔ سیاس سنت کے تارک ہیں جو نبی کریم می گھے آئی دیر کی مہلت دے کے تارک ہیں جو نبی کریم می گھے آئی دیر کی مہلت دے دوجتنی دیر میں گھوڑ ارک جاتا ہے (ابن اثیر میں ہے جتنی دیر میں اوٹمنی کا دودھ دوما جاتا ہے ) کیونکہ مجھے فتح ساسنے نظر آ

۔ ی ہے۔ شیعانِ علی مِن تَنْیَانے نے جواب دیا اس صورت میں تو ہم بھی تیرے ساتھ گناہ میں شریک بن جا نمیں گے اشتر نے کہا: امچھا پہتو بتاؤ جب تمہارے بڑے تی ہو گئے اور ذکیل لوگ باقی رہ گئے کیا تم اس وقت بھی حق پر تھے جب تم جنگ کر رہے تھے اور تمہارے نیک لوگ قبل ہور ہے تھے اب جب تم نے جنگ سے ہاتھ روک لیا تو یا تو تم اس وقت باطل پر ہوئے یا حق پر ہوئے اگر تم اس وقت حق پر ہو تو تمہارے وہ مقتولین جن کی فصیلت کے تم مشکر نہیں ہواس صورت میں وہ دوزخ میں بھی تم سے بہتر ہوں گے۔

ان لوگوں نے جواب دیا اشتر اس قتم کی باتیں چھوڑ وہم تو صرف سے جانتے ہیں کہ ہم نے ان شامیوں سے اللہ عز وجل کی خاطر جنگ کی اور آج جوان کے قبال سے ہاتھ روک رہے ہیں ہے بھی اللہ عز وجل کی خاطر روک رہے ہیں۔ ہم نہ تیرے مطبع ہیں اور نہ تیرے مطبع ہیں تو ہم سے علیحدہ ہوجا۔

اشترنے کہا:

'' تم لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اور خداکی شم تم دھو کے بیس بتلا ہو گئے ۔ شہیں جنگ بندی کی دعوت دی گئی تم نے فریب میں آ کراسے قبول کر لیا اے سیاہ پیشانیوں والو! (سجدول کے نشانات سے چونکہ ان کی پیشانیاں سیاہ تھیں اس لیے اشتر نے یہ جملہ کیا) ہم تو تمہاری نمازیں دیکھ کر میں بھتے تھے کہ تہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں اور تم جو بیرعبادات کر رہے ہواللہ عزوجل کی ملاقات کے شوق میں کر رہے ہولیکن اب تمہارے فرارسے بیا ظاہر ہوا کہ تم دنیا کی طلب میں موت سے بھا گنا جا جے ہوافسوں صد افسوں اے بری بری جھولیں پہنے والوتم آج کے بعد ہمیشہ دورایوں پر چلتے رہوگے یعنی ایک رائے پر بھی منفق نہ ہوگتم بھی ہمارے سامنے سے اس طرح دور ہوجاؤ جس طرح ظالم قوم دور ہوگئے ہے'۔

اشعث بن قيس كى بيامبرى:

اشعث حضرت علی بڑھائیں: کے پاس آیا کہ میراخیال ہے کہ سب لوگ اس پر داضی اورخوش ہیں کہ قر آن کے حکم پر چلنے کی جو
انہیں دعوت دی گئی ہے وہ اسے قبول کرلیں اگر آپ چا ہیں تو معاویہ بڑھائیں: کے پاس جا کران کا ارادہ معلوم کروں تا کہ آپ ان کے
سوالات پرغور کرسکیں حضرت علی بڑھائیں: نے فرمایا اگرتم یہی چاہتے ہوتو ان سے پوچھو۔اضعث امیر معاویہ بڑھئی کے پاس گیا اور سوال
کیا۔اے معاویہ بڑھ ٹھی نے بیقر آن کس لیے اٹھوائے۔امیر معاویہ بڑھائی نے جواب دیا اس لیے تا کہ ہم اور تم ان احکامات پرعمل
کیا۔اے معاویہ بڑھٹی تم نے بیقر آن کس لیے اٹھوائے۔امیر معاویہ بڑھائی فیصلہ کے لیے متعین کر دوجس پر ہم راضی ہوں اور

ہم بھی اپنے میں سے ایک شخص کو متعین کر دیتے ہیں اور ہماری جانب سے ان دونوں پر بیلا زم ہوگا کہ جو پھے اللہ عز وجل کی کتاب میں یا ئیں اس پڑمل پیرا ہوں اور اس سے سرمو تجاوز نہ کریں' اور جس امر پر بید دونوں متفق ہو جا ئیں ہم اس کی پیروی کریں۔افعث بن قیس نے جواب دیا بیت کی بات ہے اس کے بعد اشعث حضرت علی مٹی ٹھٹنڈ کے پاس لوٹ کرآیا اور جو پچھے معاویہ بٹی ٹھٹنڈ کے کہا تھا اس سے انہیں مطلع کیا علی بٹی ٹٹیڈ کے ساتھیوں نے جواب دیا ہم نے یہ بات قبول کی اور ہم اس پرراضی ہیں۔

شامیوں نے اپنی جانب سے عمرو بن العاص رخی تی کیا۔اشعث نے کہااور بیان لوگوں بیں سے ہے جو بعد میں خار جی بن گیا تھا۔ہم ابوموییٰ اشعری رخی تی کو حاکم بنانے پر راضی ہیں۔

حضرت على مناشد كي بيسي:

حضرت علی بوالتون نے فرمایا تم نے پہلی بات میں تو میری نافر مانی کی ہے لیکن اب تو میری نافر مانی نہ کرو۔ میں تو ابوموئی بوالتون کو حاکم بنا نائبیں چا ہتا۔ اس پراہعت 'زید بن حصین الطائی اور مسعر بن فدکی ہوئے ہم ان کے علاوہ کسی کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ جس آفت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اس سے وہ ہمیں پہلے ڈراتے تھے۔ حضرت علی برفائتین نے جواب دیا مجھے ان پرکوئی اعزاد نہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری جانب سے لوگوں کو بہکا یا اور میرے یاس سے بھاگ گھے حتی کہ میں نے کئی ماہ بعد انہیں امان دی۔ کیکن بدا بن عباس بڑی اور میری جانب سے لوگوں کو بہکا یا اور میرے یاس سے بھاگ گھے حتی کہ میں نے قبول نہیں کر سے ہاں جا ہم انہیں جا کم بنا تے ہیں۔ حامیان علی برفائتین نے جواب و یا ہم اسے ہرگز قبول نہیں کر سے ۔ اس لیے کہ ابن عباس بڑی اور کی جانب سے جیسے آپ خود حاکم بن جا کیں (کیونکہ ابن عباس بڑی شاخت حضرت علی برفائتین نے بیا ور معاویہ برفائتین مساوی ہوں تم میں سے کوئی بیان ہوں۔ کوئی فرایا میں تو اشتر کی جواب کی بہنست دوسرے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ حضرت علی برفائتین نے فرمایا میں تو اشتر کی حقائی ہوں۔ اشتر کی مخالفت:

ابوخف نے ابوخباب الکلمی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی ڈٹی ٹھڑ؛ کے اس فر مان پراشعث نے جواب دیا کیاروئے زمین پراشتر کے علاوہ کوئی دوسر افخص موجود نہیں ہے؟

ابوخف نے عبدالرحمٰن بن جندب کے ذریعہ جندب کا بیربیان روایت کیا ہے۔ کہ افعث نے جواب دیا ہم لوگ تواب صرف اشتر کے تھم میں ہیں ۔ حضرت علی جن تی تی اشتر کا کیا تھم ہے۔ افعث نے جواب دیا اس کا تھم بیہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے ک گردنیں کا منتے رہیں تی کہ اے علی بی تی اور اشتر کا ارادہ پورا ہوجائے۔

ا بوموسىٰ اشعرى مِناتِّنَهُ بحيثيت تَعَمَّ

حضرت علی برنافتی نے فر مایا کیاتم ابوموئ برنافتی کے علاوہ کسی پر راضی نہیں انہوں نے جواب دیا ہاں! ہم صرف انھی کو حکم بنانا چاہتے ہیں۔حضرت علی بخالفتانے فر مایا: اچھا جو تمہارا جی چاہے کرو۔

ان لوگوں نے ابومویٰ بڑا تھیں۔ پاس آ دمی بھیجا۔ ابومویٰ بڑا تھی جیکے سے علیحدہ رہے تھے اور عرض میں مقیم تھے ان کے پاس ان کے غلام نے کہا ان کو گوں نے آ کر پینچائی کہ لوگوں نے سے کہا اللہ واجعون پڑھی اس کے بعد حضرت ابومویٰ بڑا تھی بھی اس کے بعد حضرت ابومویٰ بڑا تھی ہے۔ ابومویٰ بڑا تھی ہے کہا تھی ہے کہ

تشریف لائے۔

اشتر حصرت علی بنی تین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ مجھے عمر و بن العاص بنی تین کے ساتھ رگا دیجیے تسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگر میں اسے کوئی دھو کہ دہی کرتے دیکھوں گا تواسے قبل کر ڈالوں گا۔

عمرو بن العاص بناتشٰ کے بارے میں احنف کی رائے:

احف في حاضر موكرعرض كيا:

''اے امیر المونین 'آ پ کے زمین سے پھر اٹھ کر مار دیا گیا ہے اور اس شخص کے ذریعہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ہے۔ اسلام کی ناک کاٹ دی گئی ہے۔ میں اس شخص کوخوب سجھتا ہوں۔ میں نے بھی اس کا آ دھا حصہ بٹایا ہے۔ میر نے زدیک تو اس کی بید حیثیت ہے کہ جیسے کند چھری اور بیخص گڑھے میں گرنے کے قریب ہے اور اس قوم میں کوئی شخص بھی اس کے قریب جائے گا وہ ظاہر میں ایسا بن جائے گھی میں کوئی شخص بھی اس کے قریب جائے گا وہ ظاہر میں ایسا بن جائے گا جسے ان لوگوں کو دور پرکوئی تارہ نظر آتا ہوا گر جسے ان لوگوں کی مشمی میں بند ہے اور جب وہ ان سے دور ہوگا تو ایسا دور ہوگا جیسے لوگوں کو دور پرکوئی تارہ نظر آتا ہوا گر جسے میں بنانہیں چا ہے تو مجھے تھم کا پشت پناہ بنا کر دوسرایا تیسر اساتھ والا کر دیجیے کیونکہ بیشنص جو بھی گرہ لگا نا چا ہتا ہے میں اسے کھول دوں گا اور جب بھی وہ گرہ لگا ہے گا میں اس پر دوسری گرہ ایسی لگا دوں گا جس کے باعث میں فیصلہ کر

اس پرتمام لوگوں نے سوائے ابومویٰ بخالتٰہ: کے کسی کو جا کم نشلیم کرنے سے انکار کر دیا اور معاہدہ لکھنے پر زور دیا احنف نے کہا اگر تنہیں میری بات قبول نہیں تو تم ان لوگوں کواپٹی پشت دکھا دو۔ ( لیٹن شکست قبول کرلو )

امير المومنين مالتُن كخطاب يربحث:

حاصل كلام بيكهمعامده لكهاجا ناشروع بوااس معامده كابتدائي جملے بيتے:

بسم الثدالرحن الرحيم

بيده فيصله ہے جوامير المونين على رخانتُون نے كيا ہے:

ابھی صرف اتنے الفاظ تحریر ہوئے تھے کہ عمر و بن العاص ڈھاٹھئن نے اعتر اض کیا اور کہااس کا اور اس کے باپ کا نام لکھو۔ کیونکہ بیتمہاراامیر ہے ہماراامیر نہیں۔

احف بن قیس نے کہاا ہے امیرالمومنین آپ اس لفظ کو ہر گزند مٹایئے۔ کیونکہ جھے خوف ہے کہا گر آپ نے لفظ امیر المومنین مٹا دیا تو زندگی بھر میہ خطاب آپ کو واپس نہ ملے گا (یعنی پھر آپ کو کئی امیر المومنین اور خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا) آپ اس لفظ کو ہر گزند مٹایئے خواہ لوگ ایک دوسرے کو قل کیوں نہ کر دیں۔احف کی اس رائے پر حضرت علی بن تیز نے اس لفظ کو مٹانے سے انکار کردیا۔ اس بحث میں کا ٹی دن گزرگیا۔ اس پراشعث بن قیس نے کا تب سے کہا اس لفظ کو مٹا دو۔ الغرض پیلفظ مٹا دیا گیا۔ واقعہ تحکیم کی صلح حدید میں مشابہت:

جس وقت بیلفظ مثادیا گیا تو حضرت علی مٹاٹٹھ: نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فر مایا عین سنت ادا ہو کی ہے اور بالکل اس سنت کے

عین مش بہ ہے۔خدا کی شم! میں حدیبیہ کے روز رسول القد می ﷺ کے رو ہرومعاہدہ صلح تحریر کرر ہاتھا تو کفار نے اعتراض کیا۔ آپ رسول القد نہیں ہیں اور نہ ہم آپ کورسول شلیم کرتے ہیں آپ اپنااوراپنے باپ کانام لکھے غرض آپ کااور آپ کے باپ کانام لکھا گیا۔

اس پر عمر و بن العاص بڑا ٹیننے کہنا اس مثال کا اس واقعہ سے کیا واسطہ کیا ہمیں مومن ہونے کے باوجود کفار سے تشبیہ دی جائے گی۔

حضرت علی رہی تنزینے فر مایا اے نابغہ کے بیٹے تو کب فاسقین کا دوست اور مسلمانوں کا دشمن نہیں رہا اور کیا جب تیری ماں نے کتھے جناتھ کیا وہ اس سے مشابہت نہ رکھتی تھی۔ پھر حضرت علی بٹی تیز ہوئے کھڑے ہوگئے۔ آج کے دن کے بعد میرے اور تیرے درمیان کبھی کوئی اجتماع نہ ہوگا اور نہ ہم دونوں ایک مجلس میں جمع ہوں گے اور میں اللہ عز وجل سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ میری مجلس کو تھے سے اور تھے جیسے اشخاص سے یاک رکھے گا اور معاہدہ لکھا گیا۔

#### خلافت كاخاتمه:

جھے سے علی بڑا تھن ہوں سلم القوس نے حبان مبارک حسن اور احف کے واسطہ سے یہ بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ بڑا تھن نے حضرت علی بڑا تھن کو تحریر کیا کہ اگر آپ سلم کرنا چاہتے ہیں تو بینا م مٹا دیجے ۔حضرت علی بڑا تھن نے لوگوں سے مشورہ کیا۔حضرت علی بڑا تھن ۔ کا ایک مخصوص خیمہ تھا جس میں بی ہاشم ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور مجھے بھی ان کے ساتھ آنے جانے کی اجازت تھی۔ حضرت علی بڑا تھن نے ہم سے فرمایا معاویہ بڑا تھن نے پر کر کہا ہے کہ میں امیر الموشین کا لفظ مٹا دوں تمہاری کیا رائے ہے کسی نے عرض کیا آپ کوامیر الموشین ہونا مبارک ہو۔حضرت علی بڑا تین نے فرمایا اللہ سے تعرب اہل مکہ سے معاہدہ کیا آپ کوامیر الموشین ہونا مبارک ہو۔حضرت علی بڑا تین نے فرمایا اللہ سے بین امیر الموشین کی جسب اہل مکہ سے معاہدہ کیا تھا جمدرسول اللہ کھیا نے جسب اہل مکہ سے معاہدہ کیا تھا تھے کر برفر مایا تھا محمد رسول اللہ کھیا ہے جو محمد براعتر اض کیا حق کہ یہ الفاظ کھے گے ۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد برعم اللہ نے کہا کہ کہ میں نے اس پرعرض کیا۔ آپ کا اور رسول اللہ کھیا کا کیا مقابلہ۔ دراصل ہم آپ ہی سے بیعت کو پہند کرتے سے اور اگر ہم یہ خواطر جنگ کی اور میں آپ کو اللہ کو تھی اور اوگوں سے جنگ خواطر جنگ کی اور میں آپ کو ایکن نے بہوں کہ اگر آپ نے اس نام کومٹا دیا جس نام پر آپ نے بیعت کرتے۔ پھر ہم نے آپ کی کی تو یہ نام بھی آپ کو والیس نہ مطرح کیا۔

راوی کہتا ہے اور خدا کو نتم دیبا ہی ہوا جیسا احف نے کہا تھا اور احف ان لوگوں میں سے تھا کہ جب اس کی رائے کا تسی رائے سے مقابلہ کیا جاتا تو اس کی رائے ترجیح پاتی۔

## فريقين كي تحكيم بررضامندي:

اب ہم ابوخف کی روایت کی جانب رجوع کرتے ہیں وہ ناقل ہے کہ معاہدہ ان الفاظ میں تحریر کیا گیا:
'' یہ دہ معاہدہ ہے جوعلی بن ابی طالب رخی اُنٹیز: اور معاویہ بن ابی سفیان بڑی نظانے باہم کیا۔ حضرت علی رخی نٹیز: کا یہ فیصلہ اہل عراق اور ان لوگوں پر نافذ ہو گا جولوگ ان کی جماعت میں سے یا عام مونین میں سے ان کے ساتھ ہیں۔ اور معاویہ رخی نٹیز: کا میہ معاہدہ اہل شام اور ان لوگوں پر نافذ ہو گا جولوگ معاویہ رخی نٹیز: کے ساتھ ہیں۔ ہم اللہ عزوجل کے تعلم اور اس کی کتاب میں از اور اس کی کتاب میں از

اقل تا آخر جو پچھ بھی موجود ہے اس پڑ کمل کریں گے جس شئے کے احیاء کا بیہ کتاب تکم دیتی ہے' اسے رائج کریں گے اور جس شئے کے ختم کرنے کا تکم دیتی ہے اسے ختم کریں گے۔ دونوں تھم بینی ابومویٰ الاشعری' عبداللہ بن قیس اور عمر و بن العاص القرشی پڑھ بین کتاب اللہ میں جو تھم پائیں گے اس پڑ کمل پیرا ہوں گے اور اگر اس معاملہ میں کتاب اللہ میں بید دونوں کوئی تھم نہ پائیس تو اس سنت پڑ کمل پیرا ہوں گے جو عدل وانصاف پڑ بنی ہوگی اور جس پر سب کا اتفاق ہوگا اور کسی کو

جردو تھم علی اور معاویہ بی سے اور ان کے لشکروں سے عہد و پیان لیں گے اور اس طرح دیگر معتبر لوگوں سے بھی کہ ان دونوں کی جان و مال محفوظ رہیں گے اور جو پھے یہ دونوں فیصلہ کریں گے اس پرتمام امت ان کی معاون و مدد گارہوگی اور دونوں فریقین کے مسلمانوں پر اللہ کے نام پر بی عہد لازم ہوگا کہ جو پچھال معاہدہ بیس تحریہ وہ ہمیں قبول ہے اور بیس نے ان دونوں حکموں کا فیصلہ تمام مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے بیسب لوگ ہتھیا را تا رکر رکھ دیں گے اور سب لوگ مامون ہوں گے۔ جہاں چاہیں وہ جا تیں ان کی جان و مال اور اہل وعیال محفوظ رہیں گے موجود و عائب سب لوگ مامون ہوں گے۔ جہاں چاہیں وہ جا تیں ان کی جان و مال اور اہل وعیال محفوظ رہیں گے موجود و عائب سب لوگ مامون ہوں گے اور اختلاف میں بیتا نہ کریں۔ بید دوسری شئے ہے کہ کوئی ان کا فیصلہ قبول نہ کریں اور انہیں دوبارہ جنگ اور اختلاف میں بیتا نہ کریں۔ بید دوسری شئے ہے کہ کوئی ان کا فیصلہ قبول نہ کرے اور اس فیصلہ کی انہیں دوبارہ جنگ اور افتقال ہو جائے تو شیعوں کا امیر اس کی جگہ دوسرا تھم مقرر کرے گا اور وہ شخص اہل عدل و عصموں میں سے متحب کیا جائے گا اور ان دونوں کے فیصلہ کا مقام جس میں فیصلہ کریں گے وہ جگہ ہوگی جواہل کو فہ اور ان کی شہادت وہ اس شام کے درمیان واقع ہے بیدونوں تھم فیصلہ پرجن لوگوں کی گواہی لینا چاہیں وہ لے سے ہیں اور ان کی شہادت وہ اس فیصلہ پر جن لوگوں کے مقابلے ہیں جمایت کریں گے دو جواس فیصلہ کو چوائر کو فہ اور ان کی شہادت وہ اس کی خلفت کریں گے دور سے منان چاہے یا اس کی فیلید پر تحریک کی گا ان انہ ای کی ان لوگوں کے مقابلے ہیں جمایت کریں گے جواسے منان چاہے یا اس کی فیلید ترکم ریکریں گے اور وہ چھوڑ دے''۔

#### گوا ہوں کے دستخط:

حضرت علی دخافید کے ساتھیوں میں سے اس معاہدہ پر بیلوگ گواہ ہوئے اشعیف بن قیس الکندی عبداللہ بن عباس بڑت ہے 'سعید بن قیس الہمد انی 'ورقاء بن کی المجلی' عبداللہ بن کل العجلی ' جحر بن عدی الکندی' عبداللہ بن الطفیل العامری' عقبة بن زیا دالحضر ی بزید بن جحیۃ النیمی اور مالک بن کعب الہمد انی 'معاویہ دخافیہ کے ساتھیوں میں سے ان لوگوں نے معاہدہ پر بطور گواہ دستخط کیے۔ ابو الاعور السلمی وخافیٰ 'عمرو بن سفیان' صبیب بن مسلمۃ الفہری وٹافیٰ 'مخارق ابن عارث الزبیدی' زمل بن عمرو العذری حمزۃ بن مالک الہمد انی 'عبدالرحمٰن بن خالد المحزومی وٹافیٰ سلمیت بن بزید الانصاری علقمۃ ابن بزید الانصاری 'عتبۃ بن ابی سفیان بن فی الدر بزید بن الحرابعسی ۔

اشتر کی معاہدہ ہےمغالفت:

ابو مخنف نے ابو جناب الغلبی کے ذریعیہ عمارة بن ربیعۃ الجرمی کا پیریان نقل کیا ہے کہ جب پیرمعاہدہ تحریر کیا گیا تو اس کی گوا بی

کے لیے اشتر کوبھی طلب کیا گیا۔اس نے کہا خدا کرے بیدایاں ہاتھ میرے پاس ندرہاور نہ میں اس بائیں ہاتھ سے کوئی نفع حاصل کرسکوں۔اگر میں اس معاہدہ پر دستخط کروں جوسلے کے نام ہے تحریر کیا گیا ہے کیا میں اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پرنہیں ہوں اور میں اپنے دشمن کی گمراہی پریقین رکھتا ہوں۔

اس پراشعث بن قیس نے جواب دیا خداکی تم ! تو نے نہ کوئی کامیا بی دیکھی اور نہ کوئی ظلم دیکھا تو ہمارے ساتھ آئمیں تجھ سے کوئی دشمنی نہیں 'اشتر نے جواب دیا کیول نہیں ۔خداکی تیم ! میں تجھ سے دنیا میں دنیا کی خاطر اور آخرت میں آخرت کی خاطر نفرت کرتا ہوں اور اللہ عزوجل نے میری اس تلوار کے ذریعہ بہت سے افراد کا خون بہایا ہے اور تو میرے نزدیک ان سے بہتر نہیں اور نہیں میں تیرا خون حرام سجھتا ہوں ۔عمارہ کہتا ہے میں نے اس شخص کونظر اٹھا کر دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ناک پر کو سکے رکھ دیے گئے ہیں یعنی وہ سیا تھی ۔اس شخص سے مراد اشعث ہے۔

بني تميم كامعابده سے اختلاف:

ابوخن نے ابو جناب سے نقل کیا ہے۔اشعث ہے کہ پر لے کر لوگوں کو سنانے کے لیے نکلا۔ وہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا
وہ اسے پڑھتے تی کہ اشعث ہے کہ پر لے کر بنو تمیم کی ایک جماعت کے پاس سے گزراجس میں عروۃ بن ادبیہ بھی موجود تھا۔ اور بیعروہ
ابو بلال کا بھائی ہے۔اشعث نے بیتح پر انہیں پڑھ کرسنائی تو عروۃ بن ادبیہ بولا تو الندعز وجل کے احکام میں اسنانوں کو تکم بناتے ہوا ور
الند کے علاوہ کسی کا تھم نہیں۔ پھروہ تلوار لے کر اشعث کی طرف لیکا اور اشعث کی سواری کی بچھاڑی پر اس نے ملکے سے وار کیا جس
سے سواری بھڑک اٹھی۔اشعث کے ساتھیوں نے اسے پکار ااور کہا کہ اپنا ہاتھ تھار سے ہاتھ میں دے دو۔وہ واپس لونا۔اشعث کی قوم
اور یمن کے بہت سے لوگ اس پر غضب ناک ہوئے۔ جس پر احف بن قیس السعدی معقل بن قیس الریاحی اور مسعر بن فدکی اور
بہت سے بنو تھیم نے اس سے اس غلطی کی معذرت طلب کی اشعث نے ان کی معذرت قبول کی اور اس بات سے درگز رکیا۔

قبیلہ او د سے معاویہ بن النظمی کی معذرت طلب کی اشعث نے ان کی معذرت قبول کی اور اس بات سے درگز رکیا۔

قبیلہ او د سے معاویہ بن النظمی کی معذرت طلب کی اشعث نے ان کی معذرت قبول کی اور اس بات سے درگز رکیا۔

قبیلہ او د سے معاویہ بن النظمی کے مقدرت طلب کی اشعث نے ان کی معذرت قبول کی اور اس بات سے درگز رکیا۔

قبیلہ او د سے معاویہ بن النظمی کی رشتہ داری:

ابو مخف نے ابوزید عبداللہ الاودی کا ہے بیان قل کیا ہے کہ قبیلہ اود کے ایک شخص نے جس کا نام عمر و بن اوس تھا میدان صفین میں حضرت علی بین ٹین کے جارت سے ساتھیوں کو قید کر لیا جس میں بیٹ خض بھی شامل تھا۔
عمر و بن العاص جن ٹین ڈ بیرائے دی کہ ان سب قید یوں کوئل کر دواس پر عمر و بن اوس نے کہا۔ اے معاویہ جن ٹین بھے قبل نہ کروکیو تکہ تم میرے ماموں ہو۔ بنواود نے اس کی سفارش کی اور کہاا ہے امیر ہمارے بھائی کو ہمیں وے و بیجے۔ امیر معاویہ دہا تھا نہ کروکیو تکہ تم میر میاں ہو۔ بنواود نے اس کی سفارش کی اور کہاا ہے امیر ہمارے بھائی کو ہمیں وے و بیجے۔ امیر معاویہ دہاری سفارش اس کے کا م آجھوڑ دومیری عمر کو تنم ! اگریہ بچاہتے میں اسے تمہاری سفارش سے مستعنیٰ کر دوں گا اور اگریہ جھوٹا ہے تو تمہاری سفارش اس کے کام آجھوڑ دومیری عمر کو تنم ! اگریہ بچاہتے ہوا خدا کی تیم ! ہمارے اور بنواود کے درمیان کوئی رشتہ نہیں عمر و بن اوس نے کہا کہ اگر میں آپ کورشتہ بنا دوں اور آپ اسے بچپان کیس تو وہ دشتہ کیا میری امان کا باعث ہوگا۔ امیر معاویہ دئی تین اس نے کہا تی اللہ میں آب اس نے کہا ہیں ان کا (پہلے خاونہ ہے ہیں ؟ معاویہ دئی تین اور آپ اس نے کہا میں ان کا (پہلے خاونہ ہے ) بیٹا ہوں اور آپ ان کے بھائی ہیں۔ اس کے آپ ہیں اور آپ اس نے کہا بیا این کی کہاں تھیں اس نے کہا ہیں ان کا (پہلے خاونہ ہے ) بیٹا ہوں اور آپ ان کے بھائی ہیں۔ اس کے آپ ہیں۔ اس کے آپ ہورے اس قبیلہ ہیں۔ اس کے آپ ہورے اس کے بھائی ہیں۔ اس کے آپ ہورے اس کے اس کے دور کو اس کے بھائی ہیں۔ اس کے آپ ہورے اس کے کہائی ہیں۔ اس کے اس کے کیا پورے اس قبیلہ ہیں۔ اس کے آپ ہورے اس کے کیا پورے اس کے اس کے کیا پورے اس کے کیا پور سے اس کور ہورے اس کور ہیں۔ اس کے اس کور ہورے کیا تھی اس کی اس کے کہا کو باتھ کیں کور کور کے کیا پور سے اس کے کیا پور کے اس کور کی کیا کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کیا کور کو

کوئی شخص الیانہیں جواس کےعلاوہ اس بات کو جانتا ہو۔اوراس کے بعداود مین سے فر مایا: یہتمہاری سفارش سے ستغنی ہے اس ک راہ چھوڑ دو۔

## قيد يوں کي ر ہائی:

ابو مخف نے نمیر بن وعلۃ الہمدانی کے ذریعہ معمی ہے روایت کیا ہے کہ حضرت علی بن شینہ نے صفین کی جنگ میں بہت ہے لوگوں کو قید کیا تضائل معاہدہ کے بعدانہوں نے سب رہا کردیئے۔ یہ سب لوگ معاویہ بن گٹین کے پاس پہنچے۔ اور معاویہ بن گٹین کے پاس پہنچے۔ اور معاویہ بن گٹین کے پاس پہنچے۔ اور معاویہ بن گٹین کے بی سب بھی علی بن گٹین کے ان قید یوں بھی علی بن گٹین کے بہت سے قیدی موجود تھے اور عمر و بن النا تا تا ہا کہ ہوا کہ ان کے قیدی چھوڈ دیئے گئے تو معاویہ بن گٹین نے عمر و بن گٹین ہے کہ اگر میں قید یوں کے بارے میں تیری بات مان لیتا تو یہ انتہائی براکام ہوتا کیا تو نہیں دیکھتا کہ علی بن گٹین نے ہمارے قیدی چھوڈ دیئے ہیں اس کے بعد معاویہ بن گٹین نے ہمارے قیدی چھوڈ دیئے ہیں اس کے بعد معاویہ بن گٹین نے ان قید یوں کوچھوڈ نے کا حکم دیا جوان کے پاس قید تھے۔

## حضرت على مفالتية كي تقرير:

ابو مختف نے اساعیل بن بزیداور رحمید بن مسلم کی سند سے جندب بن عبداللّٰد کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِناتِقَائِ نے صفین کے روز لوگوں سے فر ماما :

''تم نے وہ کام کیا ہے جس سے تہاری قوت ختم ہوگئی۔ تہارے احسانات ختم ہو گئے تم ست پڑ گئے اور ستی اور ذلت تم نے ورا ثت میں لے لی ہے۔ جب تم بلند ہو چکے تھے اور تہارے دخمن مقابلہ سے گھبرار ہے تھے اور ان کافل عام ہور ہا تھا اور انہیں زخوں کی تکلیف محسوس ہور ہی تھی تو ان لوگوں نے قرآن اٹھا لیے اور تہ ہیں قرآن کے احکام پر چلنے کی اس لیے دعوت دی تاکہ تم ان سے اپنے ہاتھ روک لواور تہارے اور ان کے در میان جنگ بند ہ زجائے اور دھو کہ بازوں کی طرح وہ تہاری گھات میں لگ جا نمیں اور تہہیں دھو کہ اور فریب میں مبتلا کر دیں انہوں نے جو نوا ہش کی تھی تم نے اسے لیورا کر دکھایا اور تم نے مداہن مور دلی کے علاوہ کسی شے کو قبول نہ کیا۔ خدا کی قتم ! میرا گمان تو تمہارے بارے میں سے پورا کر دکھایا اور تم نے مداہت حاصل نہ کرسکو گے اور نہتم کوئی تھینی بات حاصل کر سکتے ہو'۔

#### فیصله کی تاریخ:

آبوجعفر کہتے ہیں حضرت علی مٹی ٹھٹن اور معاویہ مٹی ٹھٹن کے درمیان جومعاہدہ کھا گیا وہ بروز چہار شنبہ تیرہ صفر سے میں لکھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ علی بٹی ٹھٹنز اور معاویہ مٹی ٹونوں ماہ رمضان میں دومۃ الجندل میں جمع ہوں گے اور ہرا کیک کے ساتھواس کے ساتھوں میں سے چارسواشخاص ساتھ آئیں گے۔

## على مِن الله كل الويكر وعمر مِن الله المحت مشابهت:

مجھ سے عبداللہ بن احمد نے اپنے والداور سلیمان بن پونس بن بزید کے واسطہ سے زہری سے بیان کیا ہے کہ صفین کے روز جب لوگ باہم اختلاف کرنے گئے توصعصعة بن صوحان نے لوگوں سے کہا۔اے لوگوسنواور سمجھو! خدا کی تتم! تم یہ بات جانتے ہو کہ علی مٹاٹھنا خالب آئے تو وہ حضرت ابو بکر وغمر بڑا تینا کی طرح ثابت ہوں گے اور اگر معاویہ بڑا تینی غالب آگے تو کوئی حق بات کہنے

والا نەببوگا ب

ز ہری کہتے ہیں جب شامیوں نے قرآن اٹھا لیے اور لوگوں کواس کے احکام پر چننے کی دعوت دی تو عراتی ڈرگئے۔اس وقت انہوں نے دوخکم بنا کے ابل عراق نے ابوموکی اشعری بڑا ٹھڑے کواور ابل شام نے عمر و بن العاص بڑا ٹھڑے کو نتخب کیا۔ جب بیلوگ تھم بنا دیئے تو دونوں گئے دونوں نے بیشرط کی کہ قرآن جس کام کے کمرنے کا تھم دے گا اس پر دونوں عمل پیرا ہوں گے اور جس سے منع کرے گا دونوں اس سے رک جا کیں گے اور نبی کریم مرابط کی پوری امت یہی طریقہ کا راختیار کرے گی اور بید دونوں دومة الجندل میں جمع ہوں گے اگر وہاں جمع نہ ہوسکے تو آ کندہ سال اذرح میں جمع ہوگئے۔

شيعول كى حضرت على رخالفيز سے عليحد كى:

جب حضرت علی بنائیّز صفین ہے لوٹے تو حرور پیخالف بن گئے اوران کی جماعت سے خارج ہو گئے۔ بیسب سے پہلا اختلاف تنا جو (حضرت علی بنائیّز کی جماعت میں ) ظاہر ہوا۔ انہوں نے حضرت علی بنائیّز سے جنگ کا اعلان کیا۔ اور حضرت علی بنائیّز کی جماعت میں ) ظاہر ہوا۔ انہوں نے حضرت علی بنائیّز سے جنگ کا اعلان کیا۔ اور حضرت علی بنائیّز ہوگ کے حکم میں انسان کے حکم کا کیا دخل اور کہا اللہ سجانہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہوسکتا۔ ان لوگوں نے حضرت علی بنائیّز سے جنگ کی۔

حلمين كااجتماع:

جب دونوں تھم اذرح میں جمع ہوئے تو جولوگ وہاں فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے ان میں مغیرۃ بن شعبہ بنی تھ ہونوں حکموں نے حضرت عبداللہ بن زہیر بڑتھ کے پاس بلانے کے لیے آ دمی روانہ کیے کہ وہ اور بہت سے اشخاص ساتھ لے کر آئیں معاویہ بنی تھ شامیوں کووہاں لے کر پہنچ گئے اور حضرت علی بنی تھ اور اہل عراق نے آئے ہے انکار کر

## مغيره بن شعبه رضافه كي پيشين گوئي:

مغیرہ بن شعبہ بی تین نے قریش کے اہل الرائے لوگوں سے کہا کیاتم میں سے کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ دونوں تھم کسی ایک فیصلہ پرشفن ہوں گے یانہیں۔ان لوگوں نے جواب دیاس طرح کوئی شخص بھی پہلے سے پھیٹیں بتا سکتا مغیرہ برا تھڑا نے جواب دیا ضدا کی شم اگر میں دونوں تھکہوں کے پاس جا کر واپس آ جاؤں تو میں فیصلہ بتا سکتا ہوں اس کے بعد مغیرہ برا تھڑا تھروہ بن العاص برا تھڑا سے اور کہا ابوعبداللہ بڑا تھڑا ہیں آ پ سے جو سوال کروں اس کا جواب دیجے۔آ پ ہم لوگوں کا جنگ سے جدار ہنا کیسا سمجھتے ہیں کیونکہ اس جنگ کے معاملہ میں جسے تم نے جائز سمجھا ہم مشکوک سمجھتے تھے اور بھارا خیال یہ تھا کہ ایک دوسر سے انس و محبت کا ذریعہ پیدا کیا جائے تا کہ امت ایک بات پر جمع ہو جائے عمرو بن العاص بھائی نے جواب دیا میں تم جسے علیحدہ رہنے والوں کو نیک لوگوں کا ہام خیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ بڑا تین اور بدکارلوگوں کا امام خیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ بڑا تین اور بدکارلوگوں کا امام خیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ بڑا تین اور بدکارلوگوں کا امام خیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ بڑا تین اور بدکارلوگوں کا امام خیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ بڑا تین والی سے بھی سے بھرا ابوموی بڑا تین نے جواب دیا میں تم اور ان سے بھی سے بھرا ابوموی بڑا تین نے جواب دیا میں تم ہوں کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر ابوموی بڑا تین نے جواب دیا میں تا ہوں مسلمانوں کا بھی حصرے معنی میں تم ہی لوگوں میں بایا جاتا ہے۔اس کے بعد مغیرہ بھر تین تا ہے اور اور ابوموی بڑا تین کر کے آ سے بھان سے جا کر کہا بھی ان سے جا کر کہا

يەدونوں تىم بھى ايك بات پرمتفق نہيں ہوسكتے۔

خليفه كانتخاب يربحث:

جب یہ دونوں تھم جمع ہوئے اور باہم گفتگوشروع ہوئی تو عمرو بن العاص بٹاٹٹنز نے کہا اے ابومویٰ بٹاٹٹنز میں بیہ خیال کرتا ہوں کہ سب سے اولین فیصلہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ باو فالوگوں کوان کی وفا کاحق ادا کیا جائے اور غداروں کوان کی غداری کی سز اسلے۔

ابوموی مناشد: وه کیونکر\_

عمر و بخاتمُنن: کیائم نہیں جانتے کہ معاویہ رفائقۂ اور اہل شام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اسعبد کو نبھایا جوانہوں نے لوگوں سے کیا تھا۔

ابوموسی مِناتِشَهُ: کیون نہیں۔

عمرورها تثين توبيه بالتتحرير فرماليجيه

ابومویٰ بناشنن نے استے مرکزلیا۔

عمرو دخالتی: کیا آپ کسی ایک ایسے محف کا نام بتا سکتے ہیں جے اس امت کی خلافت سونچی جائے ۔ آپ نام بتا ہے اگر میں آپ کی متابعت پر قادر رہوں گا تو ضرور آپ کی متابعت کروں گاور نہ آپ پر بیلا زم ہوگا کہ میر می متابعت کریں۔

ابوموسی و النفین میں اس کام کے لیے عبداللہ بن عمر بڑی ﷺ کا نام لیٹا ہوں۔ ابن عمر بڑی ﷺ ان لوگوں میں شامل تھے جواس فتنہ سے جدا

عمرور والثين ميريز ديك معاوية بن الي سفيان التي المهمر بيل -

میجلس زیادہ دریتک قائم ندرہ سکی اور ہرا یک نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جب بید دونوں با ہرآئے نو ابوموی بٹاٹٹو نے لوگوں سے کہا عمرو دناٹٹو؛ کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے :

﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا الَّذِي اتَّيْنَاهُ النِّنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾

''آ پان لوگوں کواس شخص کا واقعہ شاد بیچیے جسے ہم نے اپنے احکام دیئے پھروہ ان سے ہٹ گیا''۔'

جب ابوموی بن الله: خاموش مو گئے تو عمر و مِنالتُه: بو کے اے لوگو! میں نے ابوموی مِنالتُه: کواپیا پایا ہے جبیہا کہ القد تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ مَقُلُ الَّذِيْنَ حُمَّلُوا التَّوُرِةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ﴾

"جن لوگوں نے تورات کوا تھایا پھراس کے اٹھانے کاحق ادانہ کیاان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو کتا ہیں اٹھائے ہوئے ہوئا۔

ان دونوں میں ہے ایک نے اپنی شل کو جودوسرے کے لیے کہی تھی مختلف شہروں میں لکھ بھیجا۔ ابن عمر ہڑی ﷺ کی خاموثی:

ابن بہاب زہری کہتے ہیں کہ شام کے وقت امیر معاوید رہائٹی پی خطبدد یے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

جواس خلافت کے معاطع میں جو پچھ کہنا چاہتا ہے وہ اپنی رائے پیش کرے۔ ابن عمر بڑے تین ۔ میرے ول میں سے خیال پیدا ہوا کہ میں معاویہ بڑا تھنت ہے وہ بات کہدووں جولوگ معاویہ بڑا تھنت کے بارے میں کہتے ہیں اور وہ بات میھی'' کہ تیرے باپ سے ان صحابہ بڑی نے اسلام کی خاطر جنگ کی ہے' کیکن مجھے یہ خوف بیدا ہوا کہ اگر میں نے یہ جملہ کہدویا تو تمام کا شیرازہ بھر جسے ان میں اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے پرچلوں کیکن جائے گا کہ میں اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے پرچلوں کیکن التد مزوجال نے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے ان تمام امورے زیادہ محبوب ہاں لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔

ابن عمر بن تنظیر جب گھروالی او نے تو ان کے پاس حبیب بن مسلمہ بن تنظیر آئے اورانہوں نے سوال کیا پیشخص لیمنی معاویہ بنی تنظیر جب بول رہا تھا آپ کو بولنے ہے کس شے نے روک دیا۔ میں نے حبیب بن تنظیر سے کہا میراالی الی بات کہنے کا ارادہ تھا لیکن مجھے ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو تمام لوگوں میں تفریق پیدا ہوجائے گی یا مجھے میری رائے کے خلاف کسی اور فیصلہ پرمجبور کیا جائے گا اوراندعز وجل نے ہم سے جو جنت کا وعدہ کیا ہے وہ مجھے اس دنیا سے زیادہ مجبوب تھا۔ اس پر حبیب بن تھندنے کہا اس طرح آ ہے ہم فتنہ سے محفوظ ہوگئے۔

حضرت علی مالتین کی اینے ساتھیوں سے بیزاری:

اشتر کے بارے میں حضرت علی منافقہ کی رائے:

تم نے مجھ سے جو یہ بات کہی ہے کہ اشتر نے میرے فیصلہ کوچھوڑ دیا ہے تو میں اسے اس پر ڈرا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ ان غداروں میں داخل نہیں کاش!تم میں اس جیسے دوآ دمی اور موجود ہوتے کاش!تم میں اس جیسا ایک آ دمی موجود ہوتا جس کی میرے دشنوں کے معاملہ میں وہی رائے ہوتی جومیر کی رائے تھی۔ اس وقت جھے تہارے احسان کی ضرورت ندر ہتی۔ مجھے سے امید تھی کہتم میں سے بعض مجھ سے محبت کرنے والے میر کی رائے پرچلیں گے اور میں نے تہمیں تھم بھی دیا تھا لیکن تم نے میری نافر مانی کی میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ ہوازن کے بھائی نے اس شعر میں ذکر کیا ہے۔

وَ هَــلُ أنَــا إِلَّا مِـنُ عَــزِيَّةٍ إِنْ غَــوَتُ عَــرَيَّةٍ أِنْ غَــوَتُ عَــرَيَّةُ أَرُشَــدُ عَــر بَنْ هَبَهُ: ''مير اتعلق توعزيه سے ہے۔اگروہ گمراہ ہوا تو میں بھی گمراہ ہوں اور اگر اس نے ہدایت پائی تو میں بھی ہدایت پر ہوں''۔ اس پر جو جماعت حضرت علی رہی گئن کے ساتھ باتی رہ گئی تھی اس پر پچھالوگوں نے عرض کیا۔ امیر المومنین ہم نے تو وہی کام کیا ہے جوآپ نے کیا۔ حضرت علی رہی گئن نے فر مایا ہال کیکن تم نے اس وقت ہماری جانب سے جنگ بندی کو کیوں قبول کیا اور جہاں تک میر اتعت ہے میں نے تواسی فیصلہ کی تائید کی جوتم نے کیا تھا اور اس سے میری غرض صرف یہ تھی کہ تم گمراہ نہ ہوجاؤاور القدر ب اس کمین جا ہے تو تہمیں اس سے بچا ہے۔

مقتولين كي تدفين:

یہ معاہدہ صفر میں تحریر کیا گیا اور فیصلہ کے لیے ماہ رمضان متعین کیا گیا۔ یعنی آٹھ ماہ بعد یا جب بھی حکمین فیصلہ کریں پھرلوگوں ٹے اپنے اپنے مقتولوں کو دفن کیا اس کے بعد حضرت علی بھاٹٹنڈ نے اعور کو حکم دیا کہ لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دو۔اعور نے کوچ کا اعلان کر دیا۔

## حضرت علی رضائشہ کی صفین سے واپسی:

ابو مخف نے عبدالرحمٰن بن جندب کے ذریعہ جندب سے روایت کیا ہے جندب کہتے ہیں کہ جب ہم صفین کے میدان سے واپس ہوئے تو جس راہ سے ہم آئے تھے ہم نے وہ راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کی اور فرات کے کنارے کنارے کنارے خشکی پر چیتے رہے یہاں تک کہ ہم ہیت پہنچ گئے پھر ہم نے صند وداء کارخ کیا۔

## صالح بن سليم سي حضرت على رض الله كالفتكو:

صندوداء کے قریب بنوسعد بن حرام کے انصاری حضرت علی بڑا تھڑنے کے استقبال کے لیے آئے اوران سے اپنے یہاں قیام کی درخواست کی حضرت علی بڑا تھڑنے کے مکانات نظر درخواست کی حضرت علی بڑا تھڑنے نے رات وہاں گزاری اور شیخ کوچ کیا ہم بھی ساتھ ساتھ جے جب ہم نخیلہ پہنچے اور کوفہ کے مکانات نظر آنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنے گھر کے سائے میں جیٹھا ہے اور اس کے چہرے سے بیاری کے آٹار ظاہر ہیں۔ حضرت علی بڑا تھڑنا س کے پاس گئے ہم بھی ان کے ساتھ تھے حضرت علی بڑا تھڑنا نے اور ہم لوگوں نے اسے سلام کیا اس نے بہت اچھی طرح سلام کا جواب دیا جس سے ہم نے بی محسوس کیا کہ اس نے حضرت علی بڑا تھڑنا کو پہچان لیا ہے۔

حضرت علی من الله نے فر مایا میں تیرا چہرہ اتر اجواد کھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے۔ کیا کوئی بیاری لاحق ہوگئی ہے۔

اس مخص نے جواب دیاہاں میں بیار ہوں۔

حضرت علی منافقه: شایدتو بیاری کو براسمحتا ہے۔

شخص ندکوره: بال! میں بید پسند کرتا ہوں کہ بیر بیاری <u>جھے چپو</u>ڑ کرکسی اور کولاحق ہوتی تو اچھا ہوتا۔

حضرت علی جن تثنین کیا تھے جو بیاری لاحق ہوئی ہے تو کیا تواس سے ثواب کا امیداوار نہیں۔

هخص مذكور: كيون نبيس \_

حضرت علی من تشنز تو تختیے اپنے پر در دگار کی رحمت اور اپنے گنا ہوں کی مغفرت کی بشارت ہو۔اے اللہ کے بندے! تو کون ہے۔

شخص مذکور: میرانام صالح بن سلیم ہے۔

حضرت على مِنْ تَقَدَدُ: تيراكون سے خاندان سے علق ہے۔

شخص ند کور. جہاں تک میری اصلیت کا تعلق ہے تو میں سلامان طے کی اولا دیے ہوں اور جہاں تک پڑوس اور دعوت کا تعلق ہے تو میں سلیم بن منصور میں داخل ہوں۔

حضرت علی جی تیز: تو اور تیرے باپ مختبے دعوت دینے والوں اور جن کے پاس تونے پناہ حاصل کی ہےان سب کا نام کتنا بہترین ہے کیا تو ہماری اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھا؟

صالح: نبیں۔خدا کی شم! میرااراد ہ ضرورتھا۔لیکن آپ بخار کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مجھے کیسانٹر ھال کر دیا ہے اس لیے میں حاضر نہ ہوسکا۔

#### حضرت على مِن شَيْز نے فر ما ما:

﴿ لَيُسَ عَلَى الطُّعَفَآءِ وَ لَا عَلَى الْمَرُضَى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحُسِنِيُنَ مِنُ سَبِيُل وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴾

''ضعیفوں' بیر روں اور ان لوگوں پر جوسفرخرج نہ پاکیس کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیرخواہ ہوں نیک لوگوں برگرفت کی کوئی وجنہیں اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحیم ہے''۔

## جنگ بندی کے بارے میں لوگوں کی رائے:

حضرت علی مین تنزینے اس سے سوال کیا اچھا یہ تو بتاؤ کہ لوگوں جمارے اور شامیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں:

صالح: کچھلوگ تو اس معاہدہ پر جو آپ کے اور شامیوں کے درمیان ہوا ہے خوش ہیں اور بیلوگ کینہ پرور ہیں اور پچھلوگ سرنگوں اور پریشان ہیں اور دراصل یہی لوگ آپ کے خیرخواہ ہیں۔

حضرت علی منافتہ واپس ہونے گے اور واپس کے وقت اس سے فر مایا: تونے تھی بات کہی اللہ تعالیٰ تیری اس بیاری کو تیرے گنا ہوں کے جھڑنے کا سبب بنائے اگر چہ مرض میں بالذات کوئی فائدہ نہیں لیکن مرض بندے کے تمام گنا ہوں کومٹا ویتا ہے اور اجر زبان سے بولنے اور ہاتھ پاؤں سے ممل کرنے پر موقوف ہے اور اللہ جل شانۂ اپنے بندوں میں سے ایک بڑے عالم کوصرف ان ک صدق نیت اور اخلاص کے باعث جنت میں واخل فرمائے گا۔

#### عبدالله بن و د بعیه رسالتین کی رائے:

اس کے بعد حضرت علی بھاٹھ: آ گے بڑھے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ عبداللہ بن ودیعۃ الانصاری سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بھاٹھ: حضرت علی بھاٹھ: کود کچھ کران کے قریب آئے اور سلام کیا۔ پھر حضرت علی بھاٹھ: کے ساتھ چلنے لگے حضرت علی بھاٹھ: نے ان سے سوال فرمایالوگ ہمارے اس معاہدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔

عبدالله بن ودیعه برایشن نے فرمایا بہت سے لوگ اس معاہرہ سے خوش ہیں اور بہت سے ناراض ہیں ان کی حالت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرح ہے:

﴿ وَ لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنُ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾

'' پیہمیشہ اختلاف میں مبتلار ہیں گے مگر جس پر آپ کے پرور دگار کی رحمت ہو''۔

حضرت علی بخانشنانے سوال کیا کہ اس معاملہ میں مجھددارلوگوں کی کیارائے ہے؟

عبدالتدبن وولعه ملتخذي جواب ديا:

'' مجھدا ربوگ یہ کہتے ہیں کہ علی مخالفت نے ایک بڑالشکر جمع کر کے خودا ہے منتشر کرویا علی مخالفت نے ایک مضبوط قلعہ تا رکیا تھالیکن خودا ہے ایک اور کیسے بن تے ہیں تھالیکن خودا ہے باتھوں سے اسے تو ڑ ڈالا اب ہم یہ دیکھیں گ کہ علی ہو تھنات تو ڑ ہوئے کو کب اور کیسے بن تے ہیں اور کب اور کیسے بن تے ہیں اور کب اپنی منتشر حماعت کو جمع کرتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ جن لوگوں نے ملی ہو تھنا کی منتشر حماعت کی تھی میں ہو تھنا انہیں لے کر عبیحدہ ہوجاتے اور نافر مانوں کو نافر مانی کرنے دیتے اور اپنے ان بچے ہوئے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے حتی کہ یا تو کا میاب ہوجاتے یا خود بھی ختم ہوجاتے تو یہ ایک پختہ بات ہوتی'۔

#### حضرت على مِناتِنْهُ كا جواب:

#### حضرت على مِنْ تَقَدُّ نِے قَرِ ماما:

''اس قلعہ کو میں نے گرایا یا ان لوگوں نے گرایا؟ اس جماعت کو میں نے منتشر کیا یا ان لوگوں نے خود منتشر کیا؟ رہا ان سمجھدا رلوگوں کا یہ کہنا کہ جن لوگوں نے میری اطاعت کی تھی میں نے انہیں لے کر جدا ہوجاتا پھر جس کا جی چاہے نافر مانی کرتا۔ اور میں اس وقت تک جنگ کرتا رہتا جب تک یا تو کا میاب نہ ہوجاتا یا قبل نہ ہوجاتا تو یہ ایک پخشہ بات ہوتی ۔ تو میری نظر میں یہ بات مخفی نہ تھی اور مجھے اپنی زندگی کی کوئی پر وابھی نہیں بلکہ میں تو موت سے بہت خوش ہوں اور میں نے حملہ کا اراد و بھی کرلیا تھا۔ میں نے ان دونوں کو بھی دیکھا جو بھاگ کر میرے پاس آگئے تھے لیمیٰ حسن بھاتھ اور مجھہ بن حضر بن تھاتھ اور مجھے ان دونوں کو بھی دیکھا جو فوراً میرے پاس آگے بڑھ آئے تھے لیمیٰ عبداللہ بن جعفر بن تھا اور مجھے ان دونوں کے ہلاک ہوجانے کا خوف پیدا ہوا لیمیٰ عبداللہ بن جعفر بن تھا میں اور کھے اور میں انہیں اور مجھے اور نہ گھر میں انہیں اور میں کہ اور نہ گھر میں انہیں استھ دکھوں گا''۔

## خباب مِن تُنهُ ك قبر برحاضري:

پھرہم آ گے بڑھے جب بنوعوف کے علاقہ پر پہنچ تو ہمیں داہنی جانب سات یا آٹھ قبرین نظر آئیں حضرت علی ہٹائیں نے دریافت فرمایا کن لوگوں کی قبریں جیں قدامہ بن مجلان الاز دی نے عرض کیا امیر الموثنین بٹائیں آپ کے جانے بعد خباب بٹائیں کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے بیوصیت کی تھی کہ انہیں کہ میدان میں دفن کیا جائے ورنہ ہمارے خاندان میں عام طور پر مردے اپنے گھروں اور صحول میں دفن کئے جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں میدان میں دفن کیا گیا اللہ ان پر رحم کرے پھر لوگوں نے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے پہلو میں دفن کردیا۔ حضرت علی مٹائی نے فرمایا۔ اللہ خباب رہٹا ٹیڈ پر رحم کرے وہ رغبت وشوق کے ساتھ اسلام لائے اور خدا اور دسول مٹائیل کی اطاعت میں ہجرت کی اور تمام زندگی جہاد میں گزاری اور انہیں اسلام پر مختلف قتم کی جس نی تکالیف دی

گئیں۔اور جو محص اچھے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضا کع نہیں فرما تا۔ پھر حضرت علی بخالفت ان قبروں پرتشریف لے گئے اور فرمایہ اے وحشت زدہ گھروں اور ویران متنامات کے رہنے والومومن مردواور عورتو! اورائے سلم مردواور عورتو تم پرسلام ہوتم ہمارے پیش رواور آگے بڑھنے والے ہو۔اور ہم تمہارے پیچھے آئے والے ہیں اور پچھ مدت میں تمہارے ساتھ مل جا نمیں گے۔اے اللہ ہم ری اوران لوگوں کی مغفرت فرما اور اپنے عفو کے ذریعہ ہماری اوران کی غلطیوں سے درگز رفرما۔ تمہاری تعریفیں اس ذات کے سئے ہیں اوران لوگوں کی مغفرت فرما اور اپنے عفو کے ذریعہ ہماری اوران کی غلطیوں سے درگز رفرما۔ تمہاری تعریفیں اس ذات کے سئے ہیں جس نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اوراسی جگہ تمہیں لوٹا یا اور اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور اسی مٹی سے تمہر راحشر ہوگا خوشخبری ہم سے اس مخص کے لیے جو اپنے اس لوٹنے کے مقام کو یا در کھے اور حساب کے لیے عمل کرے قوت لا یموت پر قن عت کرے اور اللہ عزوجی کے وجل سے راضی ہو۔ پھر حضرت ملی بخارتی بی بوٹے کی مقام کو یا در کھے اور حساب کے لیے عمل کرے قوت لا یموت پر قن عت کرے اور اللہ واللہ میں دوبارہ ہوگا نے پہلے پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے ہوئے ان گھروں میں داخل ہو جاؤ۔

## نو حداور ماتم پرستی کی ممانعت:

ابوخف نے عبداللہ بن عاصم الفائشی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بڑائیڈ ٹو رمین کے محلّہ ہے گزر ہے تو وہاں سے رونے کی آ واز آئی دریا فت فرمایا یہ کیسی آ واز ہے۔ عرض کیا گیا یہ لوگ صفین کے مقتولین پررور ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جوان میں سے ٹابت قدم رہااوراس نے یہ جنگ بھی تو اب کی نیت سے کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں پھر فائشین کے محلّہ سے گزر ہوا وہاں بھی رونے کی آ واز سی اور یہی جملہ فرمایا اور آ گے بڑھ گئے۔ جب شامیین کے محلے پر پہنچ تو سخت چیخنے چلانے کی آ واز یں سنیں آپ و ہیں تھم رگئے۔ حرب بن شرجیل الشبامی باہر آیا آپ نے فرمایا کیا تم پر تمہاری عور تیں بھی غالب آگیا کیا اس ماتم سے تم انہیں روک نہیں سکتے تو ہم اس پرصبر کر لیتے لیکن اس قبیلہ کے ایک سواسی آ دمی قبل ہوئے تو ہم اس پرصبر کر لیتے لیکن اس قبیلہ کے ایک سواسی آ دمی قبل ہوئے تو اب کوئی گھر ایسانہیں ہے جس میں رونا پیٹینا نہ ہو جہاں تک ہم مردوں کا تعلق ہے تو ہم میں اس قبیلہ کے ایک سواسی آ دمی قبل ہوئے تو اب کوئی گھر ایسانہیں ہے جس میں رونا پیٹینا نہ ہو جہاں تک ہم مردوں کا تعلق ہے تو ہم میں سے کوئی شخص نہیں رونا بلکہ ہم تو اس پرخوش ہیں۔ اور کیوں شرہادت پرخوش ہوں۔

حضرت علی بھاٹنے نے فر مایا اللہ تمہارے مقتولین اور مردوں پر رحمت نازل فر مائے اور ان کی مغفرت کرے۔ جب حضرت علی بھاٹنے بہال سے آگے بڑھے تو حرب ان کے پیچھے چینے لگا۔ اس وقت حضرت علی بھاٹنے سوار تھے اور حرب پیدل چل رہا تھا۔ حضرت علی بھاٹنے نئے اس سے فر مایا تم واپس جاؤ ۔ لیکن جب حرب واپس نہ ہوا تو حضرت علی بھاٹنے نئے ہوگئے اور اسے دوبارہ واپس جانے کا حکم دیا اور فر مایا تجھ جیسے شخص کے لیے بیر مناسب نہیں کہ میرے پیچھے چلے کیونکہ جھ جیسے شخص کے پیچھے چلئے سے دونقصان واقع ہوتے ہیں اُیک تو دالی اور حاکم میں غرور اور تکمر پیدا ہوتا ہے اور دوسرے پیچھے چلئے والے مومن کی ذات ہوتی ہے۔

## عبدالرحمٰن بن بزید کی رائے:

اس کے بعد حضرت علی من تھی آ گے تشریف لے چلے اور آ گے بڑھ کرناعطین کے محلے میں پہنچے اس محلّہ کے رہنے والوں کی اکثریت حضرت عثمان منی تھیٰ کی حامی تھی۔ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبدالرحمٰن بن بزید تھا۔اور جو ناعطین میں سے بنو عبید خاندان سے تعلق رکھتا تھا کہدر ہاتھا۔ خدا کوشم! ملی بن ابی طالب بڑاٹٹۂ تو کوئی بھی کام نہ کرسکا جنگ کے لیے گیا اور ہزاروں انسانوں کوختم کرایا لیکن تب بھی کچھ کیے بغیر دالیں آ گیا۔

یہ لوگ بیتذ کر ہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حصرت علی بٹی تیز آتے نظر آئے جب ان لوگوں نے حصرت علی بٹی تیز کو دیکھا قر انہیں دیکھ کردوسری باتوں میں لگ گئے۔

حضرت عَلَى رَحَاتُونِ نِے فر مایا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس سال شام نہیں ویکھا پھراپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کرفر مایہ جس قوم کوہم اپنے چیچے چھوڑ کر آرہے ہیں وہ قوم ان لوگوں سے بہترتھی۔ پھرحضرت علی رُحَاتُین نے بیا شعار پڑھے۔ اَخُسوُكَ الَّنِدِیُسنَ اِنُ اَجُسرَ ضُتُكَ مُلِمَّةً مِسِنَ السَدَّهُسرِ لَسُمُ بَبُسرَ ﴾ لبِشْكَ وَّ اجِمَّسا

نَشَخَهَدُ: '' تیرا بھائی وہ ہے جو تحقیے ملامت کر کے زمانے کی جانب سے ہلاکت کا خوف دلائے اوروہ تیری ترتی سے خوش ہو۔ وَ لَيُسِسَ اَحُـوُكَ بِسَالَـذِى اِنْ تَشَعَّبَتُ عَسَلَيْكَ الْاُمُسُورُ ظَلَّ يَلُحَسَاكَ لَائِسَسًا

بَنَرَ الْهُمَانَدُ: وه تيرا بها في نبيس ب جو تحقير وكتاب إس لية وان كامول كولازم پكرجس ير تخفي ملامت كرتے بهول'۔

## شیعان علی رضائش کی ایک دوسرے سے عداوت:

ابوخنف نے ابوخباب الکلمی کے ذریعہ ممارۃ بن ربیعہ کا پہ بیان نقل کیا ہے۔ عمارہ کہتا ہے کہ جب طبیعانِ علی من الخیہ حضرت علی منی شخہ کے ساتھ میدان صفین گئے تھے تو باہم ایک دوسرے کے دوست تھے اور ہرایک ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا اور جب میدان صفین سے لوٹ کرآئے تو یہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہرایک ایک ایک دوسرے سے کیندر کھتا تھا یہ لوگ میدان صفین میں جب تک علی من التی کے دوسرے کے دشمن تھے لیکن جب تک علی من التی دوسرے کی داہ دوسرے کی داہ دوسرے کی داہ دوسرے کے دوسرے کی داہ دوسرے کی داہ دوسرے کی داہ دوسرے کی دوسرے کی داہ دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دائے۔

خارجی حضرت علی بنی تنی اوران کے ساتھیوں ہے کہتے اے اللہ! کے دشمن تم نے احکام خداوندی میں مداہنت سے کام لیا اور تھم بنایا۔

دوسرے ان کا جواب بید بیے تم نے ہمارے امام کوچھوڑا۔ ہماری جماعت کومنتشر کیا۔

جب حضرت علی و الله الله کوف پنج تو یه و گئو کے حضرت علی و الله کی ساتھ کوفٹ میں آئے بلکہ انہوں نے حروراء میں قیام کیا۔ ان لوگوں میں سے بارہ ہزار حروراء جا کر مقیم ہو گئے اوران کے منادی نے اعلان کیا آئندہ ہمارا جنگی امیر یعنی کمانڈرا نچیف شہف بن ربعی ہوگا اور نماز کا امیر عبداللہ بن کواء البیشکری ہوگا اور جب فتح ہوجائے گی تو خلافت کا کام مشورہ سے طے پائے گا اور بیعت اللہ عن وجل کے لیے ہوگی جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکریہ ہوگی۔

## جعدة بن مبيره كي خراسان كوروانگي:

ای سنہ میں حضرت علی ہٹائٹڈنے جعدۃ بن ہمیر ہ کوخراسان روانہ کیا علی ہٹاٹٹڈ بن محمد نے عبداللّٰہ بن میمون' عمرو بن شجیر ہ' جابر بن برید لجعفی کے ذریعیہ معنی کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی ہٹاٹٹڈ نے صفین سے واپسی کے بعد جعدۃ بن ہمیر ہمخزومی کوخراسان روانہ کیا۔ وہ ابھی ابر شہر پہنچے سے کہ انہیں معلوم ہوا کہ خراسان کے لوگ دوبارہ کا فرہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جعدہ کوخراسان میں داخل نہ ہونے دیا۔ جعدہ حضرت علی بڑا ٹیٹنے کے پاس واپس آگئے۔ حضرت علی بڑا ٹیٹنے نے خلید بن قرۃ الیر بوعی کوخراسان کی فتح کے لیے روانہ فر مایا خلید نے بہنچ کر خیشا پور کا محاصرہ کر لیا اہل خیشا پور نے مجبوراً صلح کر لی اور اہل مرد نے بھی صلح کر لی وہاں خلید کو بادشہ کی روانہ فر مایا خلید نے دونوں کو حضرت علی بڑا ٹیٹنے کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی بڑا ٹیٹن اسلام کی دعوت دی اور فر مایا تم دونوں نکاح کر لوان دونوں نے جواب دیا ہم تو آپ کے بیٹوں سے شادی کریں گے۔ حضرت علی بڑا ٹیٹن نے انکار فر مادیا ایک دیمیا تی نے عرض کیا اے امیر بید دونوں باندیاں مجھے دے دی جا کیس تا کہ ان کے ذر یعے میری عزت بڑھ جائے حضرت علی بڑا ٹیٹن نے وہ دونوں لڑکیاں اسے دے دیں۔ بید دونوں لڑکیاں اس شخص کے پاس رہیں۔ بید ہ بھان ان اور اخیس سونے کے برتنوں میں کھلاتا (جوشر عاحرام ہے) بھر موقع پر کرید دونوں لڑکیاں خراسان محالے کینے دیباج کا فرش بچھاتا اور اخیس سونے کے برتنوں میں کھلاتا (جوشر عاحرام ہے) بھر موقع پر کرید دونوں لڑکیاں خراسان محالے کینے دیباج کا فرش بچھاتا اور اخیس سونے کے برتنوں میں کھلاتا (جوشر عاحرام ہے) بھر موقع پر کرید دونوں لڑکیاں خراسان بھاگ گئیں۔



باب

## شیعان علی رضائشہ کی حضرت علی رضائشہ سے ملیحد گی

اس من میں خارجی حضرت علی برخاتی اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ کر جدا ہو گئے انہوں نے اپنے حاکم جدا گانہ بنا سے ۔لیکن جب حضرت علی بن تیزنے ان سے گفتگو کی تو وہ واپس آ گئے اور حضرت علی برخاتیز کے پاس آ کر کوفیہ میں قیام کیا۔

#### بيعت ثانيه:

ابو مخف نے ابو خباب کے حوالے سے عمار ۃ بن ربعیہ سے نقل گیا ہے کہ جب حضرت علی بڑاٹنے: کوفہ تشریف لائے اور خارجیوں نے ٓ آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو شیعانِ علی بڑاٹئے: نے ٓ آپ کے پاس جمع ہوکر کہا ہم اپنی گردنوں میں آپ کی دوسری بیعت کا طوق ڈ النا چاہتے ہیں اور وہ بیعت یہ ہوگی کہ ہم ہراس شخص کے دوست ہوں گے جسے آپ دوست رکھیں اور ہراس شخص کے دشمن ہوں گے جسے آپ دشمن رکھیں ۔

اس پرخارجیوں نے کہاتم اور شامی دونوں کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کررہے ہو بعینہ اس طرح جیسے گھوڑ
دوڑ میں دو گھوڑے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شامیوں نے معاویہ بخالتہٰ سے بھی اس بات پر ببعت کی ہے
جے معاویہ بخالتٰ بہند کریں گے بیلوگ بھی اس کو پہند کریں گے اور جے معاویہ رفخالتٰ براسمجھیں گے اسے بیلوگ براسمجھیں گے اور تم لوگوں نے علی بخالتٰ سے اس بات پر ببعت کی ہے کہ علی بخالتٰ جسے دوست رکھیں گے تم اس کے دوست ہو گے اور علی بخالتٰ جسے دشمن رکھیں گے تم اس کے دشمن ہوگے۔

زیاد بن النضر نے جواب دیا خدا کی شم علی بٹی اٹھڑنے نے جب بیعت کے لیے ہاتھ پھیلا یا تھا تو ہم نے التدعز وجل کی کتاب اور نبی

کریم سکتے کی سنت پر چلنے کی بیعت کی تھی لیکن جب تم لوگوں نے حضرت علی بٹی ٹھٹن کی مخالفت کی تو ان کے ساتھی ان کے پاس آئے
اور ان سے عرض کیا ہم ہراس شخص کے دوست ہیں جو آپ کا دوست ہواور ہراس شخص کے دشمن ہیں جو آپ کا دشمن ہواور واقعثا ہم
اسی طرح ہیں کیونکہ علی مبتی ہو تا وہ ایرایت پر ہیں اور جو شخص ان کی مخالفت کرے وہ گمراہ اور گمراہ کنندہ ہے۔

### فارجيون سيابن عباس رأي الماظرة

حضرت علی برنافیز نے حضرت عبداللہ بن عباس بیسیٹا کوان خارجیوں کی طرف روانہ کیا اور فر مایا ان کے جواب دینے اوران سے بحث کرنے میں جلدی نہ کرنا تا وقتیکہ میں تمہارے پاس نہ پہنچ جاؤں۔حضرت عبداللہ بن عباس بیسیٹر ان خارجیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ جب بیان کے پاس بینچی تو وہ ان کے پاس آ کران سے بحث کرنے لگے حضرت عبداللہ بن عباس بیسیٹر خاموش نہرہ سکے اورانہوں نے انہیں جواب دینے شروع کیے۔

ابن عباس بن الله عن فرماياتم في جوهمين براعتراض كيا ہوه هي نبيل كيونكدالله مروجل كاارشاد بكد:

''اگریه وونوں اصلاح کااراو ورکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں میں اتفاق فر مادےگا''۔

جب زوجین کے اختلاف میں حکم متعین کیے جاسکتے ہیں تو نبی کریم سکتھ کی امامت میں اختلاف کی صورت میں حکم کیوں نہ متعین کیے جائمیں گے۔

خوارج نے جواب دیا جس چیز کا حکم القد تعالی نے انسانوں پر چھوڑ دیا ہے اور انھیں اس امر کا اختیار دیا ہے کہ وہ اس میں غور کر کے جس شے کو بہتر پائیس اسے اختیار کریں تو اس قتم کے امور کا انسانوں کو اختیار ہے اور بیا اختیار اس کے حکم مے مطابق ہے اور جس القد تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا مثلاً زانی کی صد سوکوڑ مے میں فرمائے یا چور کے ہاتھ کا کا دینے کا حکم دیا اس قتم کے احکام میں بندوں کوغور و فکر کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔

ابن عباس ملي الشاف فرمايا:

﴿ يَحُكُمُ بِهِ ذَوْى عَدْلٍ مِّنْكُمُ ﴾

" تم میں سے دوعادل اس کا فیصلہ کریں "۔

خوارج نے جواب دیا۔ شکار کے معاملہ میں محم کرنا یا جو جھڑا ہواس میں فیصلہ کرنا مسلمانوں کے خون کا فیصلہ کرنے کے برابرنہیں ہوسکتا اور تم نے جو بیہ یت دلیل میں پیش کی ہے بیخود ہمارے اور تمہارے در میان فیصلہ کن ہے۔ کیا تمہارے نز دیک ابن العاص بن ٹوٹن عادل ہے۔ حالانکہ کل تو وہ ہم سے جنگ کرر ہاتھا اور ہمارے خون بہار ہاتھا۔ اگروہ عادل ہے تو ہم عادل نہیں اس لیے کہ ہم نے اس سے جنگ کی اور تم نے اللہ کے تھم میں لوگوں کو تھم بنایا۔ حالانکہ اللہ عز وجل نے معاویہ بن ٹوٹن اور اس کی جماعت کے بارے میں تھم دیا تھا کہ یا تو وہ تل کیے جائیں یا وہ اپنی بغاوت سے رجوع کریں اور اس سے بل جب ہم نے انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اس کے باوجود تم نے اس سے معاہدہ کیا اور جنگ بندی پر فیصلہ کیا حالا نکہ اللہ عز وجل نے مسلمانوں اور اہل حرب کے در میان جنگ بند کرنے کی ممانعت فر مائی ہے اس وقت جب کہ سورۃ برائت نازل ہوئی۔ سوائے اس صورت کے کہ بیلوگ جزیہ کا قرار کریں۔

یزید بن قیس کی اصبهان بر ماموری:

حضرت علی برنافتیٰ نے زیاد بن النظر کواس کام پر مامور فر مایا کہ وہ بیدد کھ کر بتا کیں کہ ان کی جماعت میں کون سامر دارالیا ہے جواپی جماعت کے برنافتیٰ نے زیاد بن النظر نے بید جائزہ لینے کے بعد حضرت علی برنافتیٰ کو بتایا کہ بزید بن قیس سے زیادہ کس کے پاس این بڑی جماعت نہیں جتنی اس کے پاس ہے حضرت علی برنافتیٰ باہر تشریف لائے اور بزید بن قیس کی قیس سے زیادہ کس کے پاس این بڑی جماعت نہیں جتنی اس کے پاس ہے حضرت علی برنافتیٰ باہر تشریف لائے اور بزید بن قیس کی محمد بزید کو جماعت میں گئے اور بزید کے خیمے پر پہنچے۔اندر جانے کے بعد وضو کیا اور اس خیمے میں دور کعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بزید کو اصبان اور رہے کا حاکم متعین فرمایا۔

حضرت على والتين كاخارجيون سےمناظره:

پھر حضرت علی ہوٹائٹو: یزید کے خیبے سے نگل کر خارجیوں کی طرف تشریف لے گئے اور وہ ابن عباس بڑی تیڑ سے مباحثہ کرر ہے تھے۔حضرت علی ہوٹائٹو: نے فر مایاتم انہیں جواب نہ دو۔اللہ تم پررتم کرے۔کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا۔ پھر حضرت علی ہوٹائٹو: نے خود گفتگوشروع کی اولاً الله عز وجل کی حمد وثنا کی پھر فر مایا:''اے اللہ! بیابیا مقام ہے جس نے آئ کے دن میں دخل دیا وہ قیامت کے روز ضرور دخل و ہندہ شار ہوگا اور جس نے اس مسئلہ پر کلام کیا اور اس پر بحث کی تو وہ اندھااور گمراہ ہوگا۔

پھر حضرت علی ہٹا تُنہ نے سوال کیا۔تمہارار بہرکون ہے؟

خارجی: عبداللدین الکواء۔

حضرت علی مِن الشِّين تم نے ہم سے بغاوت کیوں کی؟

خارجی: اس لیے کہتم نے صفین میں تحکیم کوقبول کیا۔

حضرت علی رہی گئے: فر مایا میں سہیں اللہ کو تم دے کر سوال کرتا ہوں کیا تم پینیں جانے کہ جب ش میوں نے قر آن اٹھائے تو تم ہی نے بیکہا تھا کہ ہم اللہ عز وجل کی کتاب کو قبول کرتے ہیں حالا نکہ میں نے تم سے بہ کہا تھا۔ میں اس جم عت کوتم سے زیادہ جا تن ہوں بیلوگ ندد بیندار ہیں اور نہ قر آن پڑل کرنے والے ہیں یہ بچپن میں بھی برے بتھا ور بڑے ہو کر بھی برے رہ تم اپنی تھا نیت اور محدافت پر قائم رہواوران لوگوں نے جو قر آن اٹھایا ہے وہ مکر وفر یب اور دھو کہ دہی کے لیے اٹھایا گیا ہے کیکن تم نے میری رائے کو قبول نہ کیا اور تم نے جواب دیانہیں ہم ان کی بات قبول کرتے ہیں اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی اس بات کو یا دکر واور تم نے میری جونا فر مانی کی تھی اسے بھی یا دکر و جب تم نے سوائے معاہدہ کے کسی بات کو قبول نہ کیا۔ میں نے دونوں حکمین پر بیشرط لگائی کہ میری جونا فر مانی کی تھی اسے بھی یا دکر و جب تم نے سوائے معاہدہ کے کسی بات کو قبول نہ کیا۔ میں نے دونوں حکمین پر بیشرط لگائی کہ جس شے کا قرآن تو تم دے گا وہ اس کا تھم دیں گے اور جس سے قرآن من حکریں گیاس سے رک جا نمیں گے۔ اب اگر وہ قرآن کے مطابق تھم دیتے ہیں تو ہمارے لیے بیہ جا ترخبیں کہ ان کے اس فیصلہ کی خلاف ورزی کریں جوقرآن کے مطابق ہوا گر وہ قرآن کی مطابق تھی تو تم ان کے تھم سے بری ہیں۔

خار جی: آپ بیہ بتا ہے کہ کیا آپ بیہ جائز سمجھتے ہیں کہ خونوں کے معاملہ میں آ دمیوں کو حکم بنا کیں اور کیا آپ اے عادل سمجھتے ہیں ۔

حضرت علی بخالین: ہم نے آ دمیول کو حکم نہیں بنایا بلکہ ہم نے قر آن کو بنایا ہے اور قر آن ایک الیی تحریر ہے جودوگتوں کے درمیان ککھی گئی ہے اور قر آن خود کلام نہیں کرسکتا اسے تو آ دمی ہی تلاوت کریں گے۔

خارجی: جمیں بیتا ہے کہ آپ نے شامیوں سے بیدت س لیے تعین کی ہے؟

حضرت علی بناتشنز تا کہ جاہل اس بات کو جان لے اور عالم تحقیق کر سکے اور شاید اللہ تعالیٰ عز وجل اس ذریعہ سے اس امت کی اصلاح فرمادے۔اللہ تم یردم کرے تم ایئے شہروں میں واپس جاؤ۔

میسب کے سب اس جواب پراپنے شہروں کو دالیں چلے گئے۔

ابو مختف کہتا ہے کہ عبد الرحمٰن بن جندب الاز دی نے اپنے باپ سے بھی اس قتم کی گفتگو قتل کی ہے۔

خارجیوں کی شرا نظ:

خوارج کا تول یہ ہے کہ ہم نے علی جائٹ کو یہ جواب دیا تھا کہ تونے بچ کہاتم نے ایسا ہی کیا اور کہا تھا جیسا کہ تونے ذکر کیا ہے لیکن میر ہم نے کفر کیا تھا اور اللہ عزوجل سے ہم نے اس کفر سے تو ہم کی ہے تو جیسے ہم نے تو بہ کی ہے تو جسے ہم نے کفر کیا تھا۔

کرتے میں ورنہ ہم تیرے نخالف میں ہم نے علی بی تخذے اس پر بیعت لی اور فر مایا اپنے اپنے گھروں کو جاؤ ہم چھ ماہ تک انتظار کریں گے تا کہ سا مان جمع کیا جا سکے اور سواریاں تازہ دم ہو جا کیں چھر ہم دشمنوں کے مقابلہ پر جا کیں گے ہم ان کا بیقول ہرگزنشلیم ہیں کرتے کیوں کہ خارجیوں نے جوارا دہ کیا تھا اس میں جھوٹ بولا۔

فصلے کے وقت لوگوں کی حاضری:

معن بن بزید بن الاضن السلمی حضرت علی مِن النَّن کے پاس آئے تا کہ جلد از جلد فیصلہ کرانے پرانہیں آ مادہ کریں۔معن نے کہا معاویہ مِن نئیز نے اپنا عبد بورا کیا ہے آ پ بھی اپنا عبد پورا کیجے۔ کہیں یہ بکروتمیم کے اعرابی آپ کواس کام سے غافل نہ کردیں حضرت علی مِن تُنْذِ نے حکمین کو فیصلہ کرنے کا حکم و یا جب حضرت علی جن تُنْذِ صفین سے چلے تھے تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہر دو حکم چارچارسوآ دمی لے کر دومة الجندل آئیں گے۔

حضرت سعد بن ابي وقاص مِنْ لَقَيْنَهُ كَي ندامت:

واقدی کا کہنا ہے کہ سعد بن اٹنے بھی ان لوگوں کے ساتھ آئے جنہیں حکمین اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کا بیٹا عمران سے اذرح چلنے پر برابراصرار کرتا رہالیکن یہاں پہنچ کروہ اپنی اس آمد پر ناوم ہوئے اس لیے انہوں نے بیت المقدس سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کے لیے چلے گئے۔

دومة الجندل مين حكمين كااجتماع:

اسى سال حكمين كا اجتماع موا\_

ابو مخنف نے مجالد بن سعید اور شعبی کے واسطہ سے زیاد بن النضر الحارثی کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ملی می اتن نے جارسو آ دمی روانہ فر ما دیئے ان پرشر تے بن ہانی الحارثی کو امیر بنایا۔اوران کے ساتھ عبداللہ بن عباس بی تنظامی اللہ عبال بی تنظامی لوگوں کونماز پڑھاتے اوران آ دمیوں کے کاموں کا انتظام کرتے اورا بومویٰ اشعری بی تنظیم بھی انہی کے ساتھ تھے۔

معاویہ رہی گئی نے عمر و بن العاص رہی گئی کے ساتھ جیا رسواشخاص روانہ کیے تھے یہ دونوں جماعتیں اذرح میں دومۃ الجندل کے مقام پر جمع ہوئیں۔

راوی کہتا ہے کہ معاویہ بڑا تیز جب بھی کوئی قاصد عمرو بن العاص دفاقیہ کے پاس بھیجے تو وہ آتا اور والیس چلا جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی کہ معاویہ بڑا تیز العام لیے کہ المور کیا بیغام لے کر واپس گیا ہے اور نہ شامی اس سے کوئی سوال کرتے اس کے برعکس جب حضرت علی بڑا تیز کا کوئی قاصد ابن عباس بڑی تیڑا کے پاس آتا تو عراقی فوراً ابن عباس بڑی تیڑا سے کو امیر المونین کی نے آپ کو کیا تحریر کیا ہے اور اگر ابن عباس بڑی تیڑا کچھ چھپاتے تو بیلوگ ان برمخلف قتم کی بد کھانیاں کرتے اور کہتے ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا ایسا کھا ہوگا۔ ابن عباس بڑی تیڑا نے مجبور ہو کر فرمایا کیا تم ذراسی بھی عقل نہیں رکھتے کیا تم معاویہ بڑا تیز کے قاصد کونہیں و کستے کہ وہ پیغام لے کر آتا ہے اور اس پیغام کی کسی کوخبر تک نہیں ہوتی اور یہاں سے پیغام لے کرواپس جاتا ہے اور کسی کو علم نہیں ہوتی کہ یہ کیا بیغام لے کر گیا ہے اور نہ اس پر شامی چیختے چلاتے ہیں اور نہ زبان سے کوئی لفظ نکا لئے ہیں اور ایک تم ہو کہ ہر وقت نئی نی مرگاناں کرتے ہو۔

## صحابه کی آمد:

راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن عمر' عبداللہ بن زبیر' عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہش م انجز ومی' عبدالرحمٰن بن عبد یغوث الز ہری' ابوجم بن حذیفۃ العدوی اورمغیرۃ بن شعبۃ الثقی فرنا پیجہین بھی آئے تھے۔

حضرت سعد بن الي وقاص مِن الله كا خلافت عدا نكار:

عمر بن سعد بن تنظیر کے والد حضرت سعد بن تنظیر کے پاس گیا جو بن سلیم کی وادی میں ایک چشمہ پر قیام پذیر تھے اور ان سے کہا اے میرے باپ صفین میں جو پچھ گزرا ہے اس کی اطلاع آپ کول چکی ہوگی لوگوں نے ابوموی اشعری بن تنظیر و بن العاص بن تنظیر کے محالی اور مجلس کو حکم بنایا ہے اور وہاں ان کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی آئی ہے آپ بھی چلئے کیونکہ آپ رسول اللہ سکتے الے صحافی اور مجلس شوری کے ایک رکن ہیں اور آپ نے کسی ایسے فعل میں حصہ نہیں لیا جسے امت برا سمجھے آپ ضرور چلنے کیونکہ آپ خلافت کے سب سے زیادہ حقد اربی ۔حضرت سعد جن تنظر مابانہ

'' میں ہر گرنہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ مُؤکٹی کوفر ماتے سنا کہ عنقریب ایک فتنہ پیدا ہوگا اس فتنہ کے وقت سب سے بہتر و چھن ہوگا جولوگوں سے چھپ کراللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا۔خدا کی فتم! میں تو بھی اس جیسے کا م میں شریک ہونے کے لیے تیارنہیں'۔

#### حلمین کے سوالات وجوابات:

جب دونوں تھم ایک دوسرے سے ملے تو عمر و بن العاص مِناتُنانے کہا اے ابومویٰ مِناتُنا کیا تم پینیس جانتے کہ حضرت عثان مِناتُنا مظلوم شہید کیے گئے۔

ابوموی ین تفید: باس میس اس کی گواهی ویتا بهوں۔

عمرو دخاتفته: کیا آپ بنیبیس جانتے کہ معاویہ دخاتی اوران کی اولا دعثان رخاتفہ کی وارث میں ۔

ا بوموسیٰ مِن تِنْهُ: کیوں نہیں۔

عمر و بناتثین: توانتدعز وجل کاارشاد ہے:

﴿ وَمَنُ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدُ جَعَلُنَا لِوَلِّيهِ سُلُطَانًا فَلا يُسُوفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورُا ﴾ ''اور جو خض مظلوم قل كيا جائة ہم نے اس كولى كوقصاص كى قدرت دى ہے اسے جاہيے كہ وہ قتل ميں زيادتی نہ كرے كيونكه اس كى مددكى جاتى ہے'۔

تواے ابوموی بھٹائند آخراس شئے سے کیا مانع ہے کہ معاویہ بھٹائند کو خلیفہ بنا دیا جائے کیونکہ معاویہ ،عثمان بہت کے وارث اور قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے معاویہ بھٹائند کو کیسے خلیفہ بنا دیا حالا نکہ انہیں تو اسلام ہیں سبقت حاصل نہیں تو آپ بددلیل پیش کر سکتے ہیں کہ معاویہ عثمان بڑی نیہ مظلوم کے وارث تھے اور ان کے قصاص کا مطالبہ کررہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سیاست و تذیر میں علی بھٹی تناز یا دہ ماہر اور زوجہ رسول القد مہر ہیں اس کے جو کہی صحابہ میں داخل ہیں۔ پھر عمر و بھائٹند نے انہیں حکومت پیش کی اور کے جو کی جی اور خود بھی حضور کی حجبت میں رہے ہیں اس لیے وہ بھی صحابہ میں داخل ہیں۔ پھر عمر و بھائٹند نے انہیں حکومت پیش کی اور

کہا ہے ابومویٰ بی تنزا اً کرمعاویہ جل تنزخلیفہ بن گئے تو وہ آپ کی وہ عزت کریں گے جو کسی خلیفہ نے نہ کی ہوگ۔

ابوموی بی تیز اے عمر و رفائن اللہ عز وجل ہے ذرتو نے معاویہ رفائن کی شرافت بیان کی ہے تو وہ اس قسم کی شرافت نہیں جس کے باعث اے ضافت سونپ دی جائے اور اگر اس شرافت کی بنا پر خلافت کل جائے اور اگر اس شرافت کی بنا پر خلافت کل جائے اور اگر اس شرافت کی بنا پر خلافت کل جائے ہوتا ہے جس اگر کسی کوخلیفہ بنا تا تو اس شخص کوخلافت دیتا جو قریش بن الصباح ہوتا ہے جس اگر کسی کوخلیفہ بنا تا تو اس شخص کوخلافت دیتا جو قریش میں سب ہے افضل ہے بعنی ملی بن ابی طالب رفائن ہے تہارا یہ کہنا کہ معاویہ بن گئن خون عثمان بن گئن کے وارث جی تو تم معاویہ بن گئن کوخلیفہ بنا دول ۔ اور مہاجرین اولین کوچھوڑ دول ۔ رہا تم نے جو حکومت کی پیش خیلے بنا دول ہو بن گئن ہوتا کہ میں معاویہ بن گئن کے خدا کہ قسم اگر معاویہ بن گئن بنول گا۔ میں اللہ عزوج کل کے حدا کہ قسم اگر معاویہ بن گئن ہے حضومت بھی دے دے گا تب بھی میں اس حکومت کا حاکم نہ بنول گا۔ میں اللہ عزوج کل کے احکام پر رشوت نہیں لیتا۔ ہاں اگر تو چا ہے تو حضرت عمر بن الخطاب بنی شیر کا نام ذیدہ کردے۔

خلافت کے کیے ابن عمر بھی کا نام:

ابو مخف نے ابو خباب الگلمی کا بی قول نقل کیا ہے کہ ابوموی اشعری بھاٹٹنا نے فرمایا خدا کی قتم اگر میرے بس میں ہوتا تو میں حضرت عمر بھاٹٹنا کا نام زندہ کرویتا۔

اس پرعمرو بن العاص مٹی ٹھنڈ نے کہا اگرتم ابن عمر بیسٹا سے بیعت کرنا چاہتے ہوتو میرے بیٹے میں کیا کی ہے حالا نکہ آپ اس کے فضل وصلاح کے مشکر نہیں ہو سکتے۔

ابوموسی پریتزز نے جواب دیاوا قعثا تیرابیٹا ایک سچا آ دمی ہے کیکن تو نے اسے فتند میں مبتلا کر دیا۔

ابن عمر والمنظ كي خلافت سے بيزاري:

ابو مخف نے محمد بن اسحاق کے ذریعیہ نافع مولی ابن عمر بین ﷺ سے نقل کیا ہے کہ عمر و بن العاص بڑی نے ابوموی بوٹا تھا۔ کی اس بات پر جواب دید کہ اس کام کے لیے ایسے آ دمی کی ضرورت ہے جو داڑھیں رکھتا ہو کہ اچھی طرح کھا سکے اور چہا سکے۔ ابن عمر بڑی نیں تو غفلت یا کی جاتی ہے۔

اس پرعبداللہ بن زبیر بین شانے عبداللہ بن عمر بین شانے کہا ذراسمجھواور ہوشیاری سے کام لوے عبداللہ بن عمر بین شانے ارشاد فرمایانہیں' خدا کی قتم! میں تو خلافت پر بھی رشوت نہ دوں گااوراس کے بعد عمر و بن العاص بڑا شنے سے فرمایا عرب کی جب تلواریں ٹوٹ چیس اور نیز ہے برکار ہو چیکے توا مے عمر و بڑا شنخذانہوں نے تھھ پر بھروسہ کیاا ب توانہیں دوبارہ فتنہ میں مبتلا نہ کرنا۔

حضرت على مِناتِّنَة بْ كي عمر و بن العاص مِناتِّنَة : كونصيحت : أ

ابوخف نے نظر بن صالح العبسی کا یہ بیان قل کیا ہے کہ میں غزوہ سجہ تان میں شریح بن ہانی رہی تُنڈ کے ساتھ شریک تھا۔انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ علی ہو التہ ہوں کے ذریعہ عمرو بن العاص رہی تین کو چند ہا تیں کہلوا کر بھیجی تھیں ۔ فر مایا تھا اے شریح بن تین جب تو عمرو دن تین سے ما قات کر ہے تو اس سے کہنا کہ علی جی تین نے تھے سے کہا ہے کہ اللہ عزوجل کے نزو کی لوگوں میں سب سے افضل وہ مخص ہوگا جسے حق پر عمل کرنا زیادہ محبوب ہوگا خواہ اس کے مل میں کچھ تھے اور کی ہواور تمام مخلوق میں اللہ سے بعید ترین وہ شخص ہوگا جسے باطل پر عمل کرنا زیادہ محبوب ہوگا خواہ اس کے مل میں گئی کشرت سے عمل کیوں نہ کرے خدا کی تئم! تو یہ خوب جانتا ہے کہ جس کس جانب باطل پر عمل کرنا زیادہ محبوب ہوگا خواہ بھر وہ حق پر کتنی کشرت سے عمل کیوں نہ کرے خدا کی تئم! تو یہ خوب جانتا ہے کہ جس کس جانب

ہے تو آپ جان ہو جھ کر جانل نہ بن اگر مختلے حق چھوڑنے کے لیے پھھ تھوڑی سی طبع دلائی گئی ہے تو یا در کھ تو اس کے ذریعہ النہ اوراس کے دوستوں کا دیمن بن جائے گا اوراس وقت خداکی تنم ! مختلے جو دولتِ ایمان دئ گئی ہے وہ تجھ سے زائل ہو جائے گی تجھ پر افسوس تو خائن کی جانب سے جھگڑ انہ کر اور نہ ظالموں کا مددگار بن میں وہ دن جانتا ہوں جس روز تخلے اس پر ندامت ہوگی اور وہ تیری وف ت کا ون ہوگا تو اس روز اس کی تمنا کر نے گا کہ تونے کسی مسلمان سے عداوت نہ برتی ہوتی اور نہ کسی فیصلے پر شوت کی ہوتی ۔

شرتے بن ہانی بوائی بوائی بوائی کہ میں نے حضرت علی ہوٹائی کا یہ اس کا کام پہنچادیا۔ ہمرو بن العاص بوئی تن کے چرہ کا رنگ تبدیل ہوگیا پھر عمرو رہائی نے نے کہا میں کیسے علی بوٹائی کا مشورہ قبول کروں یا اس کا کام پورا کروں اور کیسے اس کی رائے پر چیوں۔ شرح بوٹائی کہتے ہیں میں نے عمرو بوٹائی سے کہا اے نابغہ کے بیٹے تو کیسے اپنے مالک اور اپنے سردار کا مشورہ قبول نہیں کرتا جو نبی کر می موٹی کے بعد سب کے سردار ہیں اور تو ان کی رائے کیسے قبول نہیں کرتا جب کہ ابو بکر وعمر بڑی ہے جو تھے ہے بہتر تھے ان سے مشورہ کرتے اور ان کی رائے پڑلی کرتے ۔ عمرو وہ ٹائین نے جو اب دیا تو کرتے اور ان کی رائے پڑلی کرتے ۔ عمرو وہ ٹائین نے جو اب دیا تو کون سے باپ بیس کرسکتا۔ میں نے جو اب دیا تو کون سے باپ دادا کی وجہ سے دشر کے بوئی کہتے ہیں یہ من کر عمرو وہ ٹائین ہی جہ سے یا پی ماں نابغہ کی وجہ سے دشر کے بوئی کہتے ہیں یہ من کر عمرو وہ ٹائین ہی گھر سے کھڑا ہوگیا اور میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔

ابوموسيٰ اشعري مِنْ الثِّينَ كَا فيصله:

ابو مختف نے ابو خباب الکلمی سے نقل کیا ہے کہ جب عمرو بن العاص بھائٹۂ دومۃ الجندل میں ابومویٰ اشعری بھائٹۂ سے ملے تو عمرو بھاٹٹۂ نے اومویٰ بھائٹۂ کو پہلے اپنا فیصلہ سنانے پر مجبور کیا اور کہا آپ رسول اللہ سکتی کے سحابی اور مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اس لیے آپ پہلے اعلان کریں تو میں بھی اعلان کروں عمرو دھائٹۂ ہم معاملہ میں اسی طرح ابومویٰ بھائٹۂ کو آگے کر دیا کرتے تھے اور اسی طرح ہر معاملہ میں انہیں کہد دیا کرتے تھے اور ویا ہے یہ ہے کہ ان سے ملی بھائٹۂ کی خلافت ختم کرنے کا اعلان کرادیں۔

راوی کہتا ہے کہان دونوں نے علی ومعاویہ بڑی تیٹا کے معاملہ پرغور کیا اور کسی بات پران کا اتفاق نہ ہوسکا عمر و دخالتُلانے ابوموی اللہ اللہ ہوں کے معاملہ پرغور کیا اور کسی بات پران کا اتفاق نہ ہوسکا عمر و دخالتُلانے سامنے معاویہ بخالتُلا کا نام پیش کیا لیکن ابو مولی دخالتُلانے نے اس رائے سے بھی انکار کر دیا ابوموی دخالتُلانے عمر و بن العاص دخالتُلا کوعبداللہ بن عمر دخلتا کی بیعت پرآ ما دہ کرنا جا ہا لیکن اس سے عمر و دخالتُلانے نے انکار کر دیا۔

اس کے بعد عمر و دخاتی نے ابومول دخاتی ہے دریافت کیا چھر آخر آپ کی کیارائے ہے۔

ا پومویٰ بخافیٰ: میری رائے تو بیہ ہے کہ ہم ان دونو ل شخصوں کومعز ول کر دیں اور اس خلافت کومسلمانوں کے مشورے پر چھوڑ ویں اورمسلمان اپنے لیے جسے پیند کریں اسے خلیفہ بنالیں۔

عمر و رہا تھی: صفیح رائے تو وہی ہے جو آپ نے دی ہے۔

اس کے بعد بید دونوں شخص لوگوں کے پاس آئے۔تمام لوگ جمع تھے۔عمر و بھاٹھنانے ابوموی بھاٹٹنا سے کہا آپ انہیں بتا دیجیے کہ ہم ایک رائے پر متفق ومتحد ہو چکے ہیں۔

ابوموی جانشنانے لوگوں نے کہا میں اور عمر و بن العاص بخانشنا کیک رائے پرمتفق ہو چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ عز وجل

اس رائے کے ذریعہ اس امت کی اصلاح فرمادے گا۔

عمر و بناتیجنانے کہا ابومویٰ بناٹیزیج بولتے اور نیک بات کررہے ہیں اے ابومویٰ بناٹیز آ گئے بڑھواورلوگوں کو بتا دو۔ عمر و بن العاص بناٹیمنز کے بارے میں ابن عباس جی پیٹا کی رائے :

جب ابوموی می تنه اعلان کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ابن عباس بین سنانے ابوموی دی تنی سے فرمایا آپ پرافسوس خدا کی قسم! مجھے یقین ہے کہ عمر و بی تنه نے آپ کو دھو کہ دیا اگر آپ دونوں ایک امر پر شفق ہیں تو اعلان کے لیے عمر و بی تنین ہیں کہ جو آپ کا اعلان کرے پھر بعد میں تم اعلان کرنا کیونکہ عمر و بین العاص دی تنین ایک دھو کہ باز شخص ہاور جھے یہ یقین نہیں کہ جو آپ کا اور اس کا فیصلہ ہوا ہوا ہے ہی مخالفت کرے گا۔ ابو اور اس کا فیصلہ ہوا میں پروہ درانسی بھی ہوا گر آپ پہلے لوگوں میں کھڑے ہوکراعلان کر دیں گے تو وہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ ابو مولی دی تنین بیت سادہ آدمی تھے انہوں نے ابن عباس بی تنین کو جو اب دیا نہیں ہم دونوں ایک فیصلہ پر مشفق ہو بچکے ہیں۔ ابومولی دی تنین میں گھر نے دونوں ایک فیصلہ پر مشفق ہو بچکے ہیں۔ ابومولی دی تنین میں گھر نے دونوں ایک فیصلہ پر مشفق ہو بچکے ہیں۔

ابوموسیٰ بین تنظیز نے اعلان کیا۔انہوں نے اللہ عز وجل کی حمد وثنا کی پھر فر مایا: اےلوگوہم نے اس امت کی خلافت کے معاملہ پر غور کیا تو ہم نے اس امرت کی خلافت کے معاملہ بیں اس سے بہتر کوئی صورت نہیں دیکھی جس پر میر ااور عمر و دخاتیٰ کا اتفاق ہوا ہے وہ بید کم علی علی میں اس خلافت کو امت پر چھوڑ دیں وہ جسے پہند کریں اپنا خلیفہ منتخب کرلیں اس لیے میں بین نظر اور معاویہ بین میں خودغور کرلواور جسے تم اس خلافت کا اہل سمجھوا سے بیخلافت سونپ دو بیہ کہر کر ابوموسیٰ بین بینے ہوئی کی میں خودغور کرلواور جسے تم اس خلافت کا اہل سمجھوا سے بیخلافت سونپ دو بیہ کہر ابوموسیٰ بین بینے ہوئے گئے۔

## عمرو بن العاص کی دھو کہ دہی:

اس کے بعد عمر و رفنائیّنہ آ گے بڑھے اور ابومویٰ رفنائیّنہ کی جگہ کھڑ ہے ہوکر پہلے اللہ عز وجل کی حمد وثنا کی اور اس کے بعد کہا اس نے جو کچھ کہ ہے وہ تم نے بن لیا اس نے اپنے ساتھی کو معزول کر دیا ہے ہیں بھی اسے معزول کرتا ہوں جسے اس نے معزول کیالیکن میں اپنے ساتھی معاویہ رفائیّنہ کو برقر اررکھتا ہوں کیونکہ وہ حضرت عثمان بن عفان رفیائیّنہ کے وارث اور ان کے قصاص کے طلب گار ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کے حق دار ہیں۔

حضرت ابوموی پی ٹی ٹینٹونے فر مایا اے عمر و دہی ٹیز بختھے کیا ہو گیا۔اللہ تعالی تختھے نیک کا م کی تو فیق دیے تو نے غداری کی اور دھو کہ . دیا تیری مثال ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

﴿ كَمَثَلِ الْكُلِّ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُوكُهُ يَلْهَتْ ﴾

''اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اگراہے کچھڈ الوتب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور اگر چھوڑ دوتب بھی زبان نکالے رہتاہے''۔

اس پرعمرو مِیٰ تُندنے جواب دیا تہاری مثال ایس ہے جیسا کہ کی گدھے پر کتابیں لدی ہوں۔

یہ د کیچ کرشر تک بٹی ٹیٹن بانی نے عمر و دخلی ٹیزیکوڑے سے حملہ کیا اور اس کے کوڑے مارے۔عمر و دخلی ٹیز کے بیٹے نے اس جواب میں شرح بٹیلتنز کوکوڑے مارے۔فیصلہ کے بعدلوگ کھڑے ہو گئے اور ان میں مزیدا ختلاف پیدا ہو گیا۔ شریح بین تیز کم میں جمھے عمرو بن العاص بین تیز کوکوڑوں سے مارنے پراتنی ندامت ہے کہ آج تک میں کسی بات پراتنا نادم نہ ہوا تھا اور ندامت بیہ ہے کہ کیوں ندمیں نے اسے تلوار سے مارا پھرز مانہ میں جو پچھ ہوتا سوہوتا۔

اس فیلے کے بعد شامیوں نے ابومویٰ جائٹۂ کو تلاش کیالیکن وواسی وقت سوار ہوکر مکہ چلے گئے تھے۔

ا بوموى مِمَاتِثْةُ كااعتراف:

ابن عباس بنی ﷺ فرماتے ہیں اللہ ابومویٰ برخاتیٰ کی رائے کا برا کرے میں نے انہیں ڈرایا بھی تھا اور مشورہ بھی دیا تھا لیکن تب بھی انہیں عقل نہ آئی ابومویٰ برخاتیٰ فرمایا کرتے تھے جھے ابن عباس بی ﷺ نے ایک فاسق کی دھو کہ دہی سے خبر دار کیا تھا لیکن میں نے اس پراطمینان کیا اور پی خیال کیا کہ پیخض امت کی جھلائی برکسی شنے کوتر جبح نہ دےگا۔

فیصلہ کے بعد عمر و بناٹنز؛ اور شامی معاویہ بناٹنز؛ کے پاس واپس چلے گئے اوران لوگوں نے معاویہ بناٹنز؛ کوخلا فت سونپ دی اور ابن عباس بیسنز اور شرح بناٹنز؛ حضرت علی بناٹنز؛ کے پاس واپس چلے گئے ۔

فریقین کی ایک دوسرے پرلعنت:

من حضرت علی برنافتیکا قاعدہ تھا کہ جب نماز صبح پڑھتے تو اس میں قنوت پڑھتے اور فرماتے اے اللہ معاویہ عمرو بن العاص' ابوالاعور اسلمی' حبیب بن مسلمہ' عبدالرحمٰن بن خالد' ضحاک بن قیس اور ولید بن عقبہ رہی کٹیٹر پرلعنت نازل فرما۔ جب معاویہ رہی لٹنا کو یہ خبر پنچی تو انہوں نے بھی قنوت شروع کر دی اور قنوت میں علی' ابن عباس' اشتر' حسن اور حسین رہی ٹیٹر پرلعنت بھیجے۔ واقدی کا قول ہے کہ حکمین کا اجتماع شعبان ۳۸ ھیں ہوا۔



باب١٦

48

## حضرت على ضائتيهٔ اورخوارج

خارجیوں کے نز دیک حضرت علی مِناتِیْن کا گناہ:

ابو مخف نے ابو موی بن تابی جیفہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی بن تنز کو فیصلے کے لیے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو خارجیوں کے دوشخص حضرت علی بن اتنز کے بیاں آئے۔ایک زرعة بن البرج الطائی اور دوسراحرقوص بن زہید کی۔ بیددونوں شخص حضرت علی بن التی کے پاس مینچے اور ہولے:

﴿ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ ﴾

"الله كے علاوہ كى كائتكم نہيں" -

اس کے بعد حرقوص نے حضرت علی ہٹائڈ سے کہا تو اپنے گناہ سے تو بہ کراپنے فیصلے سے رجوع کراور ہمیں اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں لے کرچل ہم ان سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک خدا کے پاس نہ پہنچ جا کیں۔

حضرت علی مِن ٹینڈ نے جواب دیا۔میراارادہ تو یہی تھالیکن تم نے میری نافر مانی کی اس لیے میں نے ان سے معاہدہ کرلیااور اس میں مختلف شرائط لگائیں اوراس معاہدہ پرہم ان سے عہد کر چکے ہیں ادراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے :

﴿ وَ اَوْفُوا بِعَهُدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدُتُمُ وَ لَا تَنْقُضُوا الْآيُمَانَ بَعُدَ تَوْكِيْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيُّلا إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا تَفُعَلُونَ ﴾

''اور جب بھی تم اللہ سے عہد کروتو اسے پورا کرواورقسموں کومضبوط کرنے کے بعد نہ تو ڑوحالانکہ تم نے اپنے او پراللہ کا ذ مدلیا ہے یقییناً اللہ تعالیٰ تمہارےافعال کوخوب جانتا ہے''۔

اس پر حرقوص نے کہا یہ جنگ بندی کا معاہدہ ایک گناہ تھا۔اس لیے آپ کواس گناہ سے تو بہ کرنی جا ہے۔

حضرت علی بن تنز نامی ایرگناہ نہیں بلکہ بدرائے اور عقل کی کوتا ہی ہے اور میں تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جو پچھاس کا انجام ہوگا۔اور میں نے تنہیں اس سے منع بھی کیا تھا۔

اس پرزرعة بن البرج الطائی نے کہا خدا کوئتم!اے علی مِناتُنۃ اگر تو اللہ عز وجل کی کتاب میں لوگوں کے فیصلہ کوئزک نہ کرے گا تو میں تجھے ہے جنگ کروں گا اور میں تجھے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قبال کروں گا۔

حضرت علی رہا تین نے فر مایا تیرا برا ہوتو کتنا بد بخت ہے میری طبیعت بیر چاہتی ہے کہ میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں اور ہوا نمیں تجھے الٹ ملٹ کرتی رہیں۔

اس نے جواب دیا میں تو یہی جا ہتا ہوں کاش ایسا ہوتا۔

حضرت علی بن تنز نے فر مایا اگر تو حق پر ہوتا تو موت کے وقت اور دنیا سے جدا ہوتے وقت بھی حق پر ہوتا تم لوگوں کو شیطان نے پاگل بنا

دیا ہے تم اللہ عزوجل سے ڈرو کیونکہ جس بات پرتم جنگ کرنا چاہتے ہواس میں تمہارے لیے کوئی و نیاوی بھلائی نہیں ہے اس فقگو کے بعدید دونوں شخص لائے کئم اِلَّا اِللَّهِ کانعرہ لگاتے ہوئے چلے گئے۔

لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ كَي عَلَطْ تَاوِيلِ:

ا بوخف نے عبدالملک بن الی حرۃ اُمحنی کا میر بیان نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی بی تُون خطبہ دینے کے لیے نظے ابھی وہ خطبہ و سے سے کہ معرف کے سے نظے ابھی وہ خطبہ و سے رہے تھے کہ مجد کے مختلف گوشوں سے حکمیوں نے لا محکم اِلَّا لِلّٰه کا نعرہ لاگایا۔حضرت علی بی تاثین نے فرمایا: للہ اکسر بیا لیک حق کمہ ہے لیکن اس سے باطل مراد لیا جارہ ہا ہے اگر بیرخاموش رہیں تو ہم بھی ان سے درگز رکزیں گے اگر بیر کھے بولیس گے تو ہم بھی ان سے جنگ کریں گے اگر میں ہے اور اگر بیرہم سے بعناوت کریں گے تو ہم بھی ان سے جنگ کریں گے۔

خارجیوں کی حضرت علی مِناتِنَهُ کو جنگ کی دھمکی:

اس پریزید بن عاصم المحار بی کھڑا ہوا اور بولا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ہمارار ب ہاور جسے چھوڑا نہیں جو سکتا اور اس سے ب پروائی کی جاسکتی ہے اے اللہ! ہم آپ سے ہمارے دین میں کمزور پیدا کرنے سے بناہ ، نگتے ہیں کیونکہ دین میں کمزور کی انتدعز وجل کے حکم میں مداہنت ہے اورالی ذلت ہے جواپنے فاعل کواللہ عزوجل کی نافر مانی تک پہنچادیت ہے اے علی بی ٹیز بی تو ہمیں قتل سے ڈرا تا ہے خدا کی تم الے بی بی بی تو ہمیں قتل سے ڈرا تا ہے خدا کی تم الے بی بی بی بی تو ہمیں آرزوتو یہ ہے کہ میں اس بات پرتم لوگوں کوخوب ماروں اوراس میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کی جائے اور نہ سی ہو ہے گھرتم خوب اچھی طرح یہ جان لوگے کہ کون دوزخ میں جانے کا زیادہ سی تی ہمائی مسجد سے نکل کر چلے گئے اور نہر پر جا کرخوارج سے بی گئے اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نخیلہ میں ماراگیا۔

خارجيوں كى فتندائكيزى:

ابو مختف نے اجہ کم بن عبداللہ اور سلمۃ بن کہیل کی سند سے کثیر بن بہزالحز می کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی وٹائٹو ایک روز خطبہ دینے کھڑے ہو کہا الا کھٹے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حکم خطبہ دینے کھڑے ہو کہا الا کھٹے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حکم نہیں) فوراً دوسری جانب سے دوسرے خص نے بھی کھڑے ہو کر یہی جملہ کہا اور اس کے بعد پے در پے بہت سے آدمی یہی نعرہ لگاتے ہوئے کھڑے ہوگے۔

حضرت علی بن گئن نے فر مایا اللہ اکبر! بیدا یک حق کلمہ ہے جس کے ذریعہ باطل کو تلاش کیا جارہا ہے جب تک تم لوگ ہمارے ساتھ ہومیری جانب ہے تنہارے لیے تین فیصلے ہیں اول ہم تہمیں اس وقت تک مسجد میں آنے سے ندروکیں گے جب تک تم مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے رہو گے۔ اور جب تک تم ہمارا ساتھ دیتے رہو گے تو مال ننیمت بھی تم سے ندروکا جائے گا' اور جب تک تم ہم سے جنگ کی ابتداء نہ کروگے ہم جنگ نہ کریں گے اس کے بعد حصرت علی وٹا ٹیٹن نے جس مقام پر خطبہ چھوڑ اتھا اس جگہ سے خطبہ شروع فی ابتداء نہ کروگے ہم جنگ نہ کریں گے اس کے بعد حصرت علی وٹا ٹیٹن نے جس مقام پر خطبہ چھوڑ اتھا اس جگہ سے خطبہ شروع

حكيم البكائي كوحفرت على مِناتِثْهُ كاجواب:

ابو مخصّ نے قاسم بن الولید سے نقل کیا ہے کہ حکیم بن عبدالرحمٰن بن سعیدالب کا کی خارجیوں کا ہم خیال تھا ایک روز وہ حضرت

على مِن تَفْد ك ياس آيا حضرت على مِن الله: خطبه و رب تصاس في حضرت على مِن الله كو كاطب كرك كها:

﴿ وَلَقَـٰدُ أُوْجِيَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّـٰذِيْنَ مِنُ قَبْلَكَ لَئِنُ اَشُرَكُتَ لَيْحُبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْحاسِرِيُنَ ﴾

'' آپ کی جانب اور آپ سے قبل تمام انبیاء کی جانب میدو تی بھیجی گئی ہے کدا کرتو شریک کرے گا تو تیرے اعمال برکار ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں داخل ہوگا''۔

(اس) مقصدية تفاكدية تحكيم شرك بالعاظ سيتم في شرك كاارتكاب كيا)

حضرت علی منافقہ نے جواب دیا:

﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

'' آ پ صبر کیجیے! یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہےاور یقین نہ رکھنے والوں کی وجہ سے آپ ست نہ پڑ جا کیں''۔

## حضرت على مِن الله كي كفر سے توبه:

ابوکریب نے ابن ادریس اساعیل بن سمیع احتمٰی کی سند سے ابورزین سے نقل کیا ہے کہ جب واقعہ تحکیم پیش آیا اور حضرت علی بخالی نظر سفین سے لوٹے تو بیخ الفین و ہیں نہر پر مائٹی صفین سے لوٹے تو بیخ الفین و ہیں ساتھ ساتھ ستھے۔ جب حضرت علی بخالین اوران کے ساتھی نہر پر مہنچ تو بیخ الفین و ہیں نہر پر رک گئے ۔ حضرت علی بخالین اوران کے ساتھی تو کوفہ تشریف لے گئے ان مخالفین نے حروراء جاکر قیام کیا۔ حضرت علی بخالین ان کے پاس عبداللہ بن عباس بڑا تھا کہ مجھانے کے لیے بھیجالیکن وہ ناکام واپس آئے۔ حضرت علی بخالین ان کے پاس خودتشریف لے گئے اور ان سے گفتگوفر مائی حتی کہ آپس میں دونوں میں رضامندی ہوگئی ہیاوگ حضرت علی بخالین کے ساتھ کوفہ آئے۔

اس کے بعد ایک شخص نے حضرت علی میں اللہ تعلیہ میں ہوات کیا ہے لوگ تو ہے گہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کفر سے تو بہ کرلی ہے۔ حضرت علی میں تیز نے ظہر کی نماز کے وقت خطبہ دیا اوراس خطبہ میں جوان خارجیوں سے معاملہ پیش آیا تھا بیان کیا اوران پر غلط گوئی کا الزام لگایا ہے لوگ مسجد کے مختلف گوشوں سے بہ کہتے ہوئے لا حکم الالله کھڑے ہوگے اوران میں سے ایک شخص آگے بڑھا جو اینے کا نوں میں انگلیاں دیئے ہوئے تھا بولا:

﴿ وَلَقَدُ أُوْجِى اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكَ لَئِنُ اَشُرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾ الْخَاسِرِيُنَ ﴾

''آپ کی جانب اور آپ سے پہلے انبیاء کی جانب بیودی کی گئی ہے کہ اگر تو شریک کرے گا تو تیرے اٹمال بیکار ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں داخل ہوگا''۔

حضرت علی مِناتِثَة نے جواب ویا:

﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَالِلَّهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

''تو تو صبر کریفنینا اللہ کا وعدہ حق ہے اوریفین نہ کرنے والوں کا طرزعمل تجھے ست نہ بنادی'۔

## حضرت على مناتئة كاخارجيوں كے ليے اعلان:

ابوکریب نے ابن ادریس کے ذریعہ لیٹ بن افیسلیم کا میہ بیان نقل کیا ہے وہ اپنے ساتھیوں نے قل کرتے ہیں کہ حطرت علی سی مئن نے منہ پراپنے ہاتھوں کو بلیٹ کر فرمایا اللہ عزوجل کے تکم کا تمہارے بارے میں دوبارا نظار کیا جائے گا۔ میری جائب میں نئیس نے منہ میں نئیس کے دوئم جب تک جنگ میں بھارے ساتھ ساتھ شریک رہوک تیں فیصلے ہیں ایک محصرتم سے ندروکیس کے ثالثاً جب تک تم ہم سے جنگ نہ کروگے ہم تم سے جنگ نہ کریں گے۔

#### عبدالله بن وہب خار جی کی تقریر :

ابو کفف نے عبد الملک بن البی حرہ کا میہ بیان تکل کیا ہے کہ جب حضرت علی بخائیز نے حضرت ابوموی بخائیز کو فیصلے کے لیے بھیجنے کا ادادہ کیا تھا تو خدر جی باہم ایک دوسر ہے ہے ملے اورعبد اللہ بن وجب الراسی بخائیز کے ھرمیں جمع ہوئے عبد اللہ بن وجب نے اولا ان کے سما منے خدا کی حمد وثنا کی اور اس کے بعد کہا خدا کی شم! اس قوم کے لیے جورحمان پر ایمان رکھتی ہواور قر آن کے حکم کی جانب راجع ہو بید دنیا ہر گز مناسب نہیں ہے۔ جوقوم دنیا کی رضا کی طلب گار ہواور اس پر اپنی جان قربان کرتی ہواس کے لیے ہربادی ہے۔ ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن الممثلر اور حق بات پر دنیا کو ترجیح دی ہے خواہ کسی کے احسان کے باعث یا کسی کے نقصان ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن الممثلر اور حق بات کر دنیا کو ترجیح دی ہے خواہ کسی رضا حاصل ہوتی اور پہنچانے کے باعث خالانکہ اس دنیا میں احسانات اور نقصانات کا قیامت کے روز اجریہ ہے کہ اللہ عزوج کی رضا حاصل ہوتی اور ہمیں جنت ملتی ہے تھا ئیوں کو لے کر اس ظالم ہتی سے نکل جاؤ پھریا تو پہاڑیوں کی چوئی پر چلے جاؤیا اور کسی شہر کی طرف چلے جاؤا واور اس مگراہ کن بدعت کے مشکر رہو۔

## حرقوص بن زبير کي تقرير:

اس کے بعد حرقوص بن زہیرنے کھڑے ہو کر کہا سادنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے کیکن اس سے جدائی دشوار ہے تہہیں اس کی زینت وخوبصورتی اپنی جانب ماکل نہ کر لے اور تمہیں حق کی طالب اور ظلم کو ٹمتم کرنے سے نہ روک دے کیونکہ القد تعالی متقین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔

اس پر حمز ۃ بن سنان الاسدی نے کہاا ہے قوم! رائے تو وہی ہے جوتمہارے سامنے ہے۔ تم اپنے میں سے کسی شخص کو اپناا میر بنا لو کیونکہ بیضروری ہے کہ تمہاراا بیک امیر اور ایک مرکز ہواور تمہاراا پنا حجنڈ ابوجس کے پنچ تم جمع ہوسکو۔ ان لوگوں نے زید بن حصین الطائی کو امیر بنانا چاہاس نے انکار کر دیا پھر لوگوں نے حرقوص بن زہیر کو مجبور کیا اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس طزح حمز ۃ بن سنان اور شریح بن او فی العبسی نے بھی امارت سے انکار کر دیا۔

#### عبدالله بن وهب خارجی کی بیعت:

اس کے بعدان لوگوں نے عبداللہ بن وہب الراسی کوامارت پیش کی۔اس نے کہاہاں میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں خدا کی قتم! بیامارت دنیا کی خاطر قبول نہیں کر رہا ہوں اور نہ موت سے گھبرا کراسے چھوڑوں گا۔الغرض ویں شوال کوان لوگوں نے را سبی سے بیعت کرلی اس عبداللہ را سبی کا لقب ذوالنفنات تھا اس کے معنی بیں گھٹنوں والا اور بیلقب اس کااس لیے تھا کہ طویل طویل سجدے کرنے سے اس کے گھٹنے بیاہ پڑگئے تھے۔

اس کے بعد بیلوگ شریح بن او فی العبس کے گھر جمع ہوئے ابن وہب نے ان لوگوں سے کہا کو کی شہرا یہ بتاؤجہاں ہم جمع ہوکر اللہ کے حکم کون فذکر سکیں کیونکہ تم اہل حق ہو۔ شریح بن تی نئے رائے دی کیوں نہ ہم مدائن چلیں اور وہاں چل کر قبضہ کرمیں اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دیں اور پھر بھر ہ سے اپنے بھائیوں کواطلاع دے کر بلالیں۔

اس پر زید بن حمین الطائی نے کہاا گرتم مجتمع طور پریبال سے نگلتو تمہارا پیچھا کیا جائے گااس لیے ایک ایک کرے اور حجیب کر جانا چاہیے۔ای طرح مدائن میں ایسے لوگ موجود ہیں جوتمہاری راہ روکیس گے بلکہ تم نہروان کے پل پر جا کرتفہر جاؤاور اپنے بصرہ کے بھائیوں سے خط و کتابت کرؤاس رائے پرسب نے اتفاق کیا اور کہا تھیجے رائے یہی ہے۔

#### خارجیوں کا ندہبی ڈھونگ:

عبداللہ بن وہب نے بھر ہ کے خارجیوں کو خطاتح پر کیا جس میں انہیں اپنے اجتماع سے مطلع کیا اور انہیں اپنے ساتھ شمولیت کی دعوت دی اور پیدخط ان کے پاس روانہ کیا انہوں نے جواب دیا کہ عنقریب وہ بھی ان کے ساتھ آ کرمل جائیں گے۔انہوں نے جب کوچ کا ارادہ کیا تو تمام رات عباوت میں مشغول رہے اور بیے جمعہ کی شب تھی انہوں نے جمعہ بھی عباوت میں گر ارا۔اور ہفتہ کے روز انہوں نے کوچ کیا شرح بن اوفی العبسی نے کوفہ چھوڑتے وقت کلام اللہ کی ہی آ بیت تلاوت کی :

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبَّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيُنَ وَ لَمَّا تَوَجَهَ تِلْقَآءَ مَدُيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّيُ أَنْ يَهُدِينِي سَوَاءَ السَّبِيُلِ ﴾

''وواس جگہ سے ڈرتے ہوئے اور پناہ لیتے ہوئے نکلے اور فرمایا اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے جب وہ مدین کی جانب متوجہ ہوئے تو کہاامید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سید ھے راستہ پر چلائے گا''۔

## حضرت عدى بن حاتم مناتثنة كِتَلَ كااراده:

ان لوگوں کے ساتھ طرفۃ بن عدیؒ بن حاتم الطائی بھی شامل ہو کر چلا گیا۔اس کے والد حضرت عدی بین ثینۃ اس کی تلاش میں گئے لیکن وہ انہیں نہ ملا عدی ڈپلٹنڈ اس کی تلاش میں مدائن تک گئے جب واپس ہوئے تو سابات کے مقام پرعبدالقد بن وہب الراسبی ہیں سواروں کے ساتھ ملا۔اس نے ان کے قتل کا ارادہ کیالیکن اسے عمرو بن مالک البنبانی اور بشیر بن زیدالبولانی نے روک دیا۔

## سعد بن مسعود کی خارجیوں سے جنگ:

عدی بن تُن نے بہاں سے نکل کر سعد بن مسعود کے پاس جو حضرت علی اٹٹا ٹیز کی جانب سے مدائن کا عالم تھا پیغام بھیجا اوراسے ان خار جیوں سے ڈرایا اس نے ڈرکر شہر کے درواز سے بند کر دیئے اور خود کچھ سوار لے کران کی تلاش میں نکلا اورا پنی جگہ اپنے بھیتیج مختار بن ابی عبید کو تعین کیا عبدالقد بن وہب کو اس کی خبر ہوگئی اس نے راہ بدل کر بغداد کارخ کیا لیکین مقام کرخ پر سعد بن مسعود نے باخچ سوسواروں کے ساتھ کچھ دیراس کا مقابلہ کیا لیکن اس کی جماعت کے پانچ سوسواروں کے ساتھ کچھ دیراس کا مقابلہ کیا لیکن اس کی جماعت کے پچھ لوگوں نے اسے جنگ سے منع کیا۔ادھر سعد بن مسعود کے ساتھیوں نے سعد سے کہا تمہارا ان لوگوں سے جنگ سے کیا واسطہ اس لیے کہان سے جنگ رہے گئی دیران کی راہ چھوڑ دے تا کہ یہ چلے جائیں اور بیتمام حالات امیر المونین کو تحریر

کرا گروہ پیچپا کرنے کا حکم دیں تو ان کا پیچپا کراورا گرتیرے علاوہ کسی اور شخص کواس کام کے لیے معین کریں تو اس میں تیری عافیت مصمعد نے ان کی اس بات سے اٹکار کردیا۔

#### خارجيوں كا نهروان ميں اجتماع:

جب رات کی خوب تاریکی چھا گئی تو عبداللہ بن وہب نے جونی کی طرف سے دریائے د جلد کوعبور کیا اور نہروان پہنچ کراپنے ستھیوں سے ل گیا وہ اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور کہدرہے تھے کدا گر عبداللہ ہلاک ہو گیا تو ہم زید بن تھین یاحرقوص بن زہیر کوامیر بنالیں گے۔

کوفہ کی ایک جماعت بھی خارجیوں کا ساتھ دینے کے لیے کوفہ سے نگلی کیکن آخیس ان کے رشتہ دارز بردس کوفہ لے آئے ان لوگوں میں قعقاع بن قیس الطائی جوطر ماح بن حکیم کا چچا تھا اورعبد اللّٰہ بن حکیم بن عبد الرحمٰن البکائی بھی شامل تھے۔حضرت علی بڑاتیّن کو اطلاع ملی کہ س لم بن ربیعۃ العبسی بھی خارجیوں کے پاس جانے کا ارادہ کرر ہا ہے حضرت علی بڑاتین اس کے پاس گئے اور اسے اس کا م سے روکا جس پراس نے اپنا ارادہ ملتو کی کردیا۔

#### ربيعة بن الي شداد كاانجام:

جب خارجی کوفہ سے نکل گئے تو حضرت علی بڑی تئے کے بقیہ ساتھیوں نے حضرت علی بڑی تئے: کی خدمت میں حاضر ہوکر دربارہ
بیعت کی اور کہا ہم اس شرط پر بیعت کرتے ہیں کہ جے آپ دوست رکھیں گے ہم بھی اسے دوست رکھیں گے اور جے آپ دشمن رکھیں
گے ہم بھی اسے دشمن رکھیں گے۔حضرت علی بڑی تئے: نے ان سے سنت رسول اللہ کڑھی پر چلنے کی شرط لگائی جب بیہ بیعت ہورہی تھی تو ربیعت بر بیعت بر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ بیعت بیروی پر بیعت کر۔اس نے جواب دیا کہ ابو بکر وعم بڑی تھے کی سنت پر بھی بیعت لیجے۔حضرت علی بڑی تئے: فرمایا تھے پر افسوس ہے کیا تو اس صورت بیروی پر بیعت کر۔اس نے جواب دیا کہ ابو بکر وعم بڑی تھے کوئی الیا کام کیا ہو جو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ سے تابت نہ ہوتو اس صورت میں وہ ہرگر حق پر نہ تھے (اوراگر ان دونوں نے کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ پر عمل کیا تو ان کاعمل کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ بیروی کے منافر نہیں ) اس پر ربیعہ نے حضرت علی بڑی تھے: کی میعت کی ۔حضرت علی بڑی تھے: کی میعت کی ۔حضرت علی بڑی تھے: کے معالے ور اوراگر ان خارجیوں کے ساتھو لی جائے گا اور قبل ہوگا اور بیس تو بیرد کھر رہا ہوں کہ تھے گھوڑے اپنے کھروں سے دیعت کی ۔دبیعہ نہروان کی جنگ میں بھر و کے کا اور قبل ہوگا اور میں تو بیرد کھر رہا ہوں کہ تھے گھوڑے اپنے کھروں سے دبید میں بھر اوران کی جنگ میں بھر و کے کا اور قبل ہوگا ور بیس تو بیرد کھر رہا ہوں کہ تھے گھوڑے اپنے کھروں سے دبید میں بھروان کی جنگ میں بھر و کے کھر تھی ہوا۔

#### بھرہ کے خارجیوں کا فرار:

بھرہ میں جوخار جی تھے وہ سب کیجا ہوئے ان کی تعداد تقریباً پانچ سوتھی انہوں نے مسعر بن فد کی اتمیمی کو اپنا امیر بنایا۔ ان کے اس اجتماع وفرار کا جب حضرت عبداللہ بن عباس بٹی تیا کو علم ہوا تو انہوں نے ابوالا سود الدولی کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ حق کہ ابوالا سود نے بڑے بل پر ان کو جالیا یہ دونوں اس بل پر تھم رکئے جب رات ہوئی اور خوب تاریکی چھاگئی تو مسعر تاریکی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا اور خاموثی سے نکل کر نہر پر عبداللہ بن وہب بن را سب کے پاس پہنچ گیا اس وقت اس کے مقدمۃ الحیش پر اشرس بن عوف الشیبانی متعین تھا۔

## شاميون سےمقابله كى تياريان:

واقعہ تحکیم کے بعد جب خارجی حضرت علی ہی تھتے کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور ابوموی اشعری ہی تھے۔ شریوں کے خوف سے بھا گ کر مکہ چھے گئے اور عبداللہ بن عباس بی سے بھر ہ واپس چلے گئے تو حضرت علی ہی تھ تھے۔ نال کوفہ کو جمع کر کے انہیں خطبہ دیا اور فر مایا:

''اگر چہز ، نہ بزے بڑے مصائب اور شئے شئے حادثات لے کرآیا ہے کیکن ہر صورت میں تمام تعریفیں ابتہ ہی کے لیے بیں ۔ اور میں گوا ہی ویتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد میں تمام تعریف ور کھون فر ، نی جسرت کا باعث ہوتی ہے اور بعد میں ندامت کا سبب بنتی ہے میں نے ان دونوں ثالثوں اور اس کے فیصلے کے معاصع میں بہت سوچ کرتہ ہیں اپنی رائے سے مطلع کر دیا تھا کاش قصیر کی رائے مان کی جاتی ۔ لیکن تم نے میری رائے قبول میں بہت سوچ کرتہ ہیں اپنی رائے سے مطلع کر دیا تھا کاش قصیر کی رائے مان کی جاتی ۔ لیکن تم نے میری رائے قبول کرنے سے انکار کردیا اب میری اور تہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ ہوازن کے ایک بھائی نے کہا تھا ۔

اس خطبہ کے بعد حضرت علی اٹھاٹھڈ منبرسے نیچا تر آئے۔

حضرت على مِنْ الله كا خارجيول كے نام خط:

حضرت علی مِی تُنْ نے ایک خط خارجیوں کے نام لکھ کرنہروان روانہ کیا۔اس خط میں تحریر تھا: بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم

'' یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین علی بھاٹھن کی جانب سے زید بن حصین عبد اللہ بن وہب اوران لوگوں کے نام ہے جو ان دونوں کے ساتھ شریک ہیں۔ان دونوں حکمین نے جن کے فیصلہ کو ہم نے قبول کیا تھا کتاب اللہ کی مخالفت کی اور بدایت خداوندی کے بغیر فیصلہ کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کی نہ تو ان دونوں نے سنت پڑل کی اور نہ حکم قرآ آئی کونا فذ کیا اس لیے اللہ اور اس کارسول اور مومنین ان دونوں کے فیصلے سے بری الذمہ ہیں جب تمہارے پاس میر ایہ خط پہنچ تو اسے قبول کرو کیونکہ ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں پر حملے کے لیے کوچ کررہے ہیں اور اب ہمار او ہی فیصلہ ہے جو پہلے تھا۔ والسلام''۔

#### خارجيون كاجواب:

خارجيوں نے حضرت علی بخالفتہ کو جواب میں لکھا:

''ا ، بعد اتم نے جو جنگ کی ہے وہ رضائے خداوندی کے لیے نہ تھی بلکہ اپنی ذات کے لیے تھی اگرتم اس کا اقر ارکر و کہ تم نے کفر کیا اور اس اقر ارکے بعد اپنے کفر ہے تو بہ کر وتو کچر بہم اپنے اور تمہارے معاملات پرغور کر سکتے ہیں ورنہ ہم تم سے برابر مقابلہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کومجوب نہیں رکھتا''۔

جب حضرت علی می تند نے ان کا خط پڑھا تو ان کی حمایت سے مایوس ہوکر بیرائے قائم کی تھی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ ویا جائے اور لشکر لے کرشامیوں کے مقابلہ پر جایا جائے اوران سے جنگ کی جائے۔

#### حضرت على مِن تَنْهُ: كا خطبه جنّك:

ا بو مختف نے معلی بن کلیب الہمندی کے ذریعہ ججر بن نوف ابوالوداک الہمدانی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی جی تخت خارجیوں ہے ، یوس ہو گئے تو اہل کوفہ کوساتھ لے کر نخیلہ پنچ اور وہاں پنچ کرلوگوں کے سامنے خطبہ دیاا دلا اللہ کی حمد وثنا کی ۔ پھر فر مایا:

'' جس شخص نے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کیا اور دین میں مداہنت ہے کام لیا وہ شخص ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا ہے یہ دوسری ہت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمت نازل فرمائے اور گڑھے میں گرنے ہے شخوظ رکھے تو تم لوگ اللہ ہے ڈرو اور جنہوں نے اللہ کی نافر مائی کی ہے اور اللہ کے نوریعنی دین کو بجھانے کا ارادہ کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ خطا کا رون گرا ہوں 'مجرموں اور ان لوگوں سے قال کرو جو نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں نہ تا ویل کے عالم ہیں اور نہ اس کے کہ انسین اسلام میں سبقت حاصل نہیں 'خدا کی شم! اگر بیلوگ تم پر خلیفہ اور وائی بن اور نہ اس کیا کہ وہوئے تو ہوئی کی سری اور ان کی تھے ان مغربی وشمنوں کے ساتھ نری کرواورا پنے ان مغربی وشمنوں کے ساتھ نری کرواورا پنے ان مغربی وشمنوں کے مقابلہ کی تیاری کرو ہم نے تمہارے بھرہ کے بھائیوں کو بھی طبی کے لیے تح ریکیا ہے عنقریب وہ بھی تہمارے پاس مقت اور اللہ کی تیاری کرو ہم نے تمہارے بھرہ کے بھائیوں کو بھی طبی کے لیے تح ریکیا ہے عنقریب وہ بھی تہمارے پاس مقت موجاؤ۔ اور اللہ کے علاوہ کی ہیں کوئی طاقت وقوت نہیں' ۔ معارت عبداللہ بن عباس بڑی تیا می خطرت عبداللہ بن عباس بڑی تو کیا م مخط:

حضرت علی بنی تین نے حضرت عبداللہ بن عباس بیجہ کوایک خطاتح ریر فر مایا اور وہ خط عتبۃ بن اخنس بن قیس کے ہاتھ روانہ کیا عتبہ قبیلہ بنوسعد بن بکر سے تھااس خط میں تح ریر فر مایا:

''ا ما بعد! ہم اپنی جھاؤنی نخیلہ پننی چکے ہیں اور ہمارا مقصدا پے مغربی دشمنوں سے جنگ کرنا ہے۔ میرا قاصد پہنچتے ہی لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر داور میرا خط ملتے ہی فوراً کو چ کے لیے تیار ہوجاؤ''۔ والسلام

## حضرت عبدالله بن عباس بن الله كي تقرير:

جب یہ خط حضرت عبداللہ بن عباس بڑت کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور انہیں تھم و یا کہ وہ احنف بن قیس کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو جا نمیں ان کے اس تھم پراحنف کے ساتھ چلنے کے لیے صرف ڈیڑھ بزار آ دمی جمع ہوئے عبداللہ بن عباس بڑت نے اس کشکر کو بہت کم سمجھا اور لوگوں میں تقریر فرمائی اولاً اللّٰہ کی حمد وثنا کی پھر فرمایا:

''اے اہل بھر ہ میرے پاس امیر المونین کا تھم آیا کہ تمہیں جنگ پر جانے کا تھم دول میں نے احف بن قیس کے ساتھ تمہیں جانے کا تھم دیالیکن اس تھم پرصرف ڈیڑھ ہزار آ دمی احف کے ساتھ گئے حالانکہ بچوں' غذموں اور موالی کے علاوہ تمہاری تعداد ساٹھ ہزار ہے خبر دارتم فوراً جاریہ بن قدامہ السعدی کے ساتھ انتشا کے پیچھے بیچھے چلے جاؤاورکوئی مخص جنگ ہے گریز کی کوشش نہ کرے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جومیر ہے ساتھ چلنا چاہیں گے جلد ہی وہاں پہنچوں گا جوان کی تحریر سے اختلاف رکھتا ہویا اپنے امام کا نافر مان ہومیں نے ابوالا سودالدؤلی کوتم لوگوں کے جمع کرنے کا تھم دیا ہے اب کوئی شخص اپنے علاوہ کی دوسرے کوملامت نہ کرئے '۔

اہل بھرہ کا جنگ ہے گریز:

جاریہ بھائتۂ نے شہر سے نکل کرنشکرگاہ میں قیام کیا اور ابوالا سود نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اس طرح جاریہ بھائتۂ کے پاس ستر ہ سوآ دمی جمع ہوئے جاریہ بھائٹۂ انہیں لے کر حضرت علی بھائٹۂ کی طرف نخیلہ چلے۔حضرت علی بھاٹٹۂ بھر ہ کے لشکر کے انتظار میں نخیلہ میں قیام پذیر متھے تھی کہ یہ دونوں لشکرنخیلہ پہنچے گئے ان کی کل تعداد تین ہزار دوسوتھی۔ میں تیا م

ترغیب جنگ:

جب اہل بصر و نخیلہ پہنچ گئے تو حضرت علی ٹائٹڑنے کوفہ کے تمام سر داروں ٔ رؤساء اور قبائل کے تمام سر داروں کو جمع فر مایا اور اس کے بعد اللہ کی حمد وثنا کی اور فر مایا:

''اے اہل کوفہ تم میرے بھائی' میرے مددگار' حق پرمیرے معین اور میرے ان دشمنوں کے مقابلہ میں جوتم سے جنگ آن ماہیں میرے ساتھی ہو۔ میں پیچے رہنے والوں کو سز ادوں گا۔ جھے آنے والوں سے پوری اطاعت کی امید ہے میں نے اہل بھرہ کے پاس آدمی بھیجا تا کہ وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گروہاں سے صرف تین ہزار دوسوآدئی آئے تم ان لوگوں کو فیجے تکر کے جو کینہ پروری سے پاک ہوں میری مدد کر واور اضیں ساتھ چلنے پرآمادہ کر وہم صفین جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تم لوگ اپنے آدمیوں کو جمع کرو۔ میر اسوال ہے ہے کہ تم میں سے ہروہ مخص جو کسی قبیلے کا رئیس ہوا ہے اہل قبیلہ کو تحریر کے حق بیل ہوں انہیں وقبیلہ کو تا ہل ہوں ایا لیے لڑکے ہوں جو جنگ کے قابل ہوں انہیں اور ایے غلاموں اور موالی کو لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں''۔

اس پرسعد بن قیس البمد انی نے کھڑے ہو کر کہا: اے امیر المومنین! ہم آپ کا حکم سننے اور اطاعت کے لیے تیار ہیں اور ہر شم کی دوستی اور ساتھ دینے کے لیے آ مادہ ہیں میں سب سے پہلے آپ کی خواہش کو پورا کروں گا۔ سعد کے بعد معقل بن قیس الریاحی نے بھی کھڑے ہو کر یہی عرض کیا پھر عدی بن حاتم بڑا تھٰ: 'زیاد بن نصفہ' حجر بن عدی اور مختلف قبائل کے شرفاء اور سرداروں نے کھڑے ہو کر حضرت علی بڑا تھٰ: کو ہر شم کی امداد کا یقین دلایا۔

كوفى لشكر كى تعداد:

اس تحریک پر ان رؤسانے اپنے اپنے قبیلہ والوں کو خطوط تحریر کیے کہ وہ اپنی اولا ڈ اپنے غلاموں اور موالیوں کو لے کرفوراً حاضر ہوں اور کو کی شخص بھی ان میں سے پیچھے نہ رہے۔ بیسب لوگ حاضر خدمت ہوئے ان میں چالیس ہزار جنگ جو تھے۔ سترہ ہزار وہ لڑکے تھے جو جنگ کے قابل ہو چکے تھے اور آٹھ ہزار غلام اور موالی تھے ان سب نے آ کرعرض کیا۔ امیر المونین ہمارے پاس جتنے بھی جنگ کے قابل افراد تھے ایس طرح جنے لڑکے بالغ ہو چکے تھے'اور جنگ کی قوت رکھتے تھے ہم ان میں سے ہراس شخص کو لے کر حاض ہوئے ہیں جس میں ذرا بھی جنگ کی قوت تھی ہم نے سب لوگوں کواپنے ساتھ چلنے کا تھم دیا اب ؓ ھروں پرصرف کمزورلوگ بی ق رہ گئے ہیں اورانہیں بھی ہم نے اپنے اہل وعیال اور دیگر کا موں کی و کچھ بھال کے لیے جپھوڑ ا ہے۔

ای طرح عرب کوفیوں کی تعداد ستاون ہزارتھی اوران کے غلاموں اور موالیوں کی تعداد آتھ ہزاراورکل اہل کوفہ کا شکر پینیستھ ہزارتھا اور بھر ہ کے تین ہزار دوسوافراد تھے اس طرح بیتما م کشکراڑسٹھ ہزارا فراد پر مشتمل تھا۔

سعد بن مسعود كولشكر بهيخ كاحكم:

ابو مخف نے ابوا لصلت النبی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹائٹڈ نے سعد بن مسعود ثقفی کو جو مدائن کے عامل تھے تحریر کیا۔ اما بعد! میں تمہارے پاس زیاد بن نصفہ کوروانبہ کرر ہا ببول تم ان کے ساتھ اہل کوفہ کے جنگ جولوگ فوراً روانہ کر واوراس میں پکھے تا خیر نہ کرو۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَ لَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ۔

## شیعان علی طاشد کا خارجیوں سے جنگ کامشورہ:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی بٹائٹنڈ کو بیاطلاع ملی کہ ان لوگوں کا خیال میہ ہے کہ حضرت علی بٹاٹٹنڈ کو چاہیے کہ وہ ہمیں اولا حرور میہ کے مقابلہ پر لے کرچلیں جب ہم ان کی جنگ سے فراغت حاصل کرلیں تو ان بدعہدوں کے مقابلہ پر جانا چاہیے حضرت علی بٹائٹنڈ نے لوگوں کوجع فرمایا بھرخہ، کی حمد وثنا کی اور فرمایا:

'' میں نے تمہارا میقول سنا ہے کہتم کہتے ہو کہ امیر الموشین کو چاہیے کہ اولا ہمیں اس خارجی جماعت کے مقابلہ پر لے کر چلیں تا کہ پہلے ہم ان سے نمٹ لیس ان سے فراغت کے بعد ان بدعہدوں کے مقابلہ پر جانا چاہیے کین میرے نزدیک ان خارجیوں سے زیادہ میہ بدعہد لوگ ہیں۔ اس لیے تم خارجیوں کا خیال جھوڑ کر اس قوم کے مقابلہ پر چلو جوتم سے اس لیے جنگ کررہی ہے تا کہ وہ جابر بادشاہ بن جا کیں اور اللہ کے بندوں کوذیل وخوار کریں''۔

#### شيعان على مِنالتُهُ كاعبِد جَنَّك:

اس تقریر کا اثریہ ہوا کہ ہرطرف سے لوگوں نے کھڑے ہو کر کہاا ہے امیر المونٹین آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں۔ راوی کہتا ہے سفی بن نصیل شیبانی نے کھڑے ہو کرعرض کیا۔ اے امیر المونٹین ً! ہم آپ کی جماعت میں داخل ہیں اور آپ کے مددگار ہیں ہم ہراس شخص کے دشمن ہیں جس سے آپ دشمنی رکھتے ہوں اور ہراس شخص کے پیروکار ہیں جو آپ کی اطاعت پر آ مادہ ہو آپ ہمیں دشمنوں کے مقابلہ پر لے کرچلئے خواہ وہ دشمن کی کی نہ پائیں گے اور نہ آپ متبعین میں کسی قتم کی کمزوری دیکھیں گے۔

اس کے بعد محرز بن شہاب اسمی کھڑا ہوا جو بنوسعد سے تھا اس نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ کے شیعہ آپ کی جہ یت اور آپ کے دشمن کے مقابلہ پر باہم یک دل ہیں آپ کواس نفرت کی بشارت ہوآپ جس فریق کے مقابلہ پر ہمیں لے کر چینا چاہیں چلیں کیونکہ آپ کے شیعہ آپ کی اطاعت اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں ثواب کی امیدر کھتے ہیں اور آپ کی رسوائی اور آپ کے ساتھ جنگ سے گریز کرنے میں ہمیں سخت عذاب کا خوف ہے۔

## عبدالله بن خباب طيستا كي شهادت:

یعقوب نے اساعیل ایوب اور حمید بن ہلال کی سند ہے بنوعبدالقیس کے ایک شخص سے نقل کیا ہے۔ پیخص اولا خارجی تھا پھر

جدین ان ہے الگ ہوگیا تھا۔ پیٹھ کہ خارجی ایک بتی بیل گس گئے انہیں وکھ کر حضرت عبداللہ بن خباب بوری جورسول اللہ مؤیم کے انہیں وکھ کر حضرت عبداللہ بن خباب بوری جورسول اللہ مؤیم کے خوف نہ ہیجے حضرت عبداللہ بن خباب بوری خول ایا خدا کی تم ایم نے جھے ڈرادیا تھاان خارجیوں نے ان سے سوال کیا کیا تم صی بی رسول اللہ مؤیم عبداللہ بن خباب بوری بورسول نے جواب دیا ہاں! انہوں نے سوال کیا کیا تم نے اپ واللہ سے یہ حدیث نی ہے جووہ رسول اللہ مؤیم اس خباب بورسول اللہ مؤیم اس کے ایک فتنہ کا ذرکیا اور فرمایا۔ اس فتنہ کے وقت بین والا کورسول اللہ مؤیم اس کی کوشش کرنے والے سے اس کے بعد آپ نے فرمیا گرتم لوگ وہ فتنہ پاؤتو اے عبداللہ بی لورسول اللہ بی لورسول کیا گیا ہی ہو انہوں نے موال کیا گیا ہی ہو ہے معلوم نہیں کہ کے بعد آپ نے نے بھی فرمایا تھا اے عبداللہ بی لورسول مؤرمایا گوارانہ کرنا 'پیوریٹ تو مقتول ہونا منظور کر لینا۔ ابوب راوی کہتے ہیں یہ جھے معلوم نہیں کہ کہ یہ نے بیس کی گردن ماردوالغرض انہیں شہید کر کے بیس نے بیس کرایک خارجی نے دوسروں سے کہا اسے نہروان کے کنارے لے جاؤاوراس کی گردن ماردوالغرض انہیں شہید کر دیا گیان کا خون نہر ہیں جو بی تھا اسے نکا لی چینے ایک دھارک شکل میں بہدر ہا تھا ان لوگوں نے ان کی با ندی کا پیٹ جاگے کیا کہ اوران کے کیارے لے جاؤاوراس کی گردن ماردوالغرض انہیں شہید کر دیا گیان کا خون نہر میں جو تے کے تعمہ کی صورت میں ایک دھارک شکل میں بہدر ہا تھا ان لوگوں نے ان کی با ندی کا پیٹ جاگے کیا کیا۔ اوراس کے پیٹ میں جو بی کھا اسے نکا لی چینے گا

#### حضرت عبدالله بن خياب بن الله يصوالات وجوابات:

ابو مختف نے عطاء مجلان کے حوالے سے حمید بن ہلال سے نقل کیا ہے کہ جو خارجی بھرہ سے چلے تھے جب وہ نہر کے قریب پہنچ تو ان میں سے ایک جماعت آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک عورت کو گدھے پر لیے جارہا ہے بیلوگ اس کے پائس پہنچ اسے لکارااور ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے خوف زوہ کیا پھر اس سے سوال کیا تو کون ہے۔ اس شخص نے جواب دیا میں عبداللہ بن خباب بازستار سول اللہ من گھا کا صحافی ہوں۔ یہ کہہ کرعبداللہ بڑا تین نیز سے اپنے کپڑے اٹھا لیے جو گھبرا ہٹ میں گر گئے۔
میں خباب بازستارسول اللہ من گھا کا صحافی ہوں۔ یہ کہہ کرعبداللہ بڑا تین نیز سے اپنے کپڑے اٹھا لیے جو گھبرا ہٹ میں گر گئے۔

خارجیوں نے سوال کیا کیاتم ہم سے ڈرگئے تھے۔

عبدالله مِن تَشَدّ: بال!

خارجی: آپ ڈریئے نہیں آپ ہم سے وہ حدیث بیان سیجیے جو آپ نے اپنے والدسے تی ہے۔اورانہوں نے رسول اللہ میں اللہ علی میں کا اللہ میں اللہ تعالی اس حدیث کے ذریعہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔

عبداللد دخالتند: مجھے میرے والد نے فرمایارسول اللہ گھٹے نے ارشاد فرمایا ہے عنقریب ایک فتنہ واقع ہوگا جس میں انسانوں کے قلوب ایسے ہی مردہ ہوجا کیں گے جیسا کہ اس فتنہ میں انسانوں کے اجسام ختم ہوجا کیں گے ایک شخص شام کے وقت مومن ہوگین اس فتنہ کی وجہ سے مجمع کو کا فربن جائے گا اور اگر وہ اس فتنہ میں مجمع کومومن ہے تو شام کو کا فربوجائے گا

خار جی: ہم تم سے یہی حدیث معلوم کرنا چاہتے تھے۔اچھا بیہ بتاؤ کہا بو بگر وعمر بٹی ﷺ کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ عبداللّذ مِن تُشَدّنے ان دونو ل حضرات کی تعریف کی۔ خارجی: اجھاعثان بڑائٹنے ابتدائی اور آخری دور کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔

عبدالله مِن مَنَهُ ﴿ وَهُمْرُوعُ دُورِ مِن بِهِي حَلَّى بِرِيتِهِ اورٱخرى دور مِن بهي حَقَّ يريتهے \_

' خارجی: اچھاعلی بھائٹنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تحکیم سے قبل وہ کیسے تھے اور تحکیم کے بعد ان کے دین ک بارے میں کیارائے رکھتے ہو۔

عبدالله بن تن وہ اللہ وقتم سے زیادہ جائے 'تم سے زیادہ دین میں پر ہیز گاراور تم سے زیادہ بھیرت کے مالک میں ۔

خارجی: تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور مشہورلوگوں کے ناموں کود کی کران سے محبت کرتا ہے ان کے افعال کوئمیں و یکھتا۔ خدا کی قتم! ہم مجھے اس بری طرح قل کریں گے کہ آج تک کسی گوتل نہ کیا ہوگا۔ پھران خارجیوں نے انہیں کپلز کر باند صااورانہیں اوران کی عورت کوجس کے نقریب بچے ہونے والا تھا پکڑ کرلے گئے۔

#### مذہبی ڈھو نگ

چنتے چیتے ہیا یک پھلدار درخت کے نیچے جا کر تھم ہرے۔او پر درخت سے ایک تھجورنوٹ کرگری ایک خارجی نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا دوسرے نے اعتراض کیا کہ بلا اجازت اور قیمت ادا کیے بغیر کیے کھار ہے ہو۔اس خارجی نے وہ تھجور منہ سے تھوک دی پھراس غلطی کی سزامیں تلوار سے اپنا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔

## خزر کونل کرنا فساد میں داخل ہے:

یہ جماعت آ گے بڑھی تو ایک ذمی کا سور پھرتا ہوا نظر آ پاکسی نے اسے اپنی تلوار سے قبل کر دیا اس پر بقیہ خارجیوں نے کہا رپہ نہ مین میں فسا د ہے بیہن کروہ خار جی اس ذمی کے پاس گیا اور اسے راضی کیا اورا پنی فلطی کی معافی ما تکی ۔

عبداللد بن خباب بنی تینانے جب ان کا یہ ند ہبی ڈھونگ دیکھا تو فر مایا جو پچھ میں اپنی آئکھوں سے تمہارے حالات دیکھ ربا ہوں اگر واقعثاتم دین میں ایسے ہی سچے اور پختہ ہوتو تم ہے مجھے بھی کوئی تکیلف نہ پپنچن چاہیے اورخصوصاً اس حالت میں جب کہ تم مجھے امان دے چکے ہوکیونکہ تم نے ابھی کہاتھا کہ تہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں ایک مسلم ہوں میں نے اسلام میں کوئی بدعت بھی ایجا دنہیں کی۔

اس پران خارجیول نے انہیں پکڑ کرز مین پرلٹایا اور انہیں ذرج کردیا۔ ان کاخون پانی میں بہدر ہاتھا اس کے بعدان کی عورت کو پکڑا۔ وہ عورت بولی کہ میں تو ایک عورت ہوں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ان لوگوں نے اس کا پید چاک کر ڈالا اس کے بعد انہوں نے بنوطے کی تین عورتوں کوتل کیا اور ام سنان الصید اویہ کوچھی تل کیا۔

## خارجیوں کے مقابلہ کی تیاریاں:

جب حضرت عبداللہ بن خباب بن بین کی شہادت کی خبر حضرت علی بڑاٹین اور ان کے حامیوں کو پینجی اور دیگر وہ حالات بھی ان تک پہنچے جو یہ خارجی فتنہ وفساد پھیلا رہے تھے حضرت علی بڑاٹین نے حارث بن مرۃ العبدی کو یہ حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا انہیں جو حالات معلوم ہوئے وہ انہوں نے مکمل حضرت علی بڑاٹین کوتھ مرکر دیئے اور ان میں سے کوئی بات نہ چھپ ئی۔ پھر حارث نہر کی طرف گئے تا کہ خارجیوں سے اس کا سوال کریں خارجیوں نے جب انہیں دیکھا تو انہیں پکڑ کرفوراً قتل کر دیا۔ یہ اطماع بھی حضرت میں بن بڑا اوران کے ساتھوں کو پہنچ گئی۔ حضرت علی جو انتہ کے ساتھی ان کے پاس جمع ہوئے اور بولے اے امیر المومنین کیا ایسے لو ول وآپ ہم رے اہل وعیال اور ہمارے مالوں پر چھے چھوڑ کرشامیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ بعد میں بیلوگ خوب غارت مرک کرسکیں بہتر یہ ہے کہ اوا آ آپ ہمنیں اس جماعت کے مقابلہ پر لئے کر چلئے جب ہم ان سے فارغ ہولیں تو ہمیں ہمارے شمی وشنوں کے مقابلے پر لے جائے اشعث بن قیس نے بھی کھڑے ہوکران لوگوں کی رائے کی تائید کی حالا نکہ عام لوگوں کا خیال بیتھ کہ اشعب بھی خارجیوں کا ہمنوا ہے اس لیے کھفین کے روز اس نے کہا تھا ان شامیوں نے ہم سے بہت انصاف کی بات ک ہے کہ یہ میں کہ باللہ پر چلنے کی وعوت و سے رہے لیکن جب حضرت علی جائے تھا رجیوں کے مقابلے کے لیے روائل کا تھم ویا تو معلوم ہوا کہ اشعب خارجیوں کا ہم خیال نہیں۔

الغرض خارجیوں کے مقابلہ پراتفاق رائے ہو گیا اور کوچ کا اعلان ہو گیا۔حضرت علی بٹاٹیز نشکر لے کر نکلے اور دریا کے بل کو عبور کیا اور بل پر دورکعت نماز ادا فرمائی حضرت علی بٹائٹڑنے کوفہ سے چل کر دیرعبدالرحمٰن میں پہلی منزل کی پھر دوسری منزل دیرا بی موٹی میں کی پھر قربیشا ہی پر پھر دبا پر اوراس کے بعد فرات کے کنارے۔

#### نبحومي كي مخالفت:

راہ میں حضرت علی بڑائین کی ایک نجومی سے ملاقات ہوئی اس نے بتایا کہ اس وقت تمہارا کو چی بہت بہتر ہے لیکن اگرتم فلال وقت سفر کر و گے تو تہہیں اور تمہار سے ساتھیوں کو بخت نقصان پنچے گا حضرت علی بڑائین نے اس نجومی کی مخالفت کی اور اس وقت کو چ کیا جس وقت کے لیے اس نے منع کیا تھا جب حضرت علی بڑائین جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے تو اللہ کی حمد وثنا کی اور فر مایا اگر ہم اس ساعت میں چیتے جس ساعت کے لیے نجومی نے کہا تھا تو جابل اور لاعلم لوگ یہی کہتے کہ علی بڑائین نے چونکہ اس وقت کو چ کیا تھا جس کا نجومی نے تھا اس لیے کامیا ہوگئے۔

## خون مسلم كي اباحت:

ابو مخصف نے بوسف بن یزید کے ذریعہ عبداللہ بن عوف کا میہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی ہمی تئے نے ابنار کی نہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو قبس بن سعد بن عبادہ من بیٹ کو آ گے روانہ کیا اور انہیں تھم دیا کہ اولا مدائن جا و اور وہاں پہنچ کر اہل مدائن کو جنگ کا تھم دواور انہیں ساتھ لے کر آ و الغرض قبیس بن سعد بڑے اور سعد بن مسعود الثقفی نہر پر حضرت علی بن اثنے ہے آ کرمل گئے۔

حضرت علی جوائز نے اہل نہر کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے جن آ دمیوں نے ہمارے آ دمیوں کوتل کیا ہے انہیں ہمارے پاس بھیج دوتو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم سے درگز رکر کے شامیوں کے مقابلہ پر چلا جاؤں گا شاید اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو تبدیل کروے اور تمہیں تمہاری اس حالت سے بھلائی کی جانب بھیر دے۔ انہوں نے جواب دیا ہم سب نے ان آ دمیوں کوتل کیا ہے اور ہم سب ان لوگوں کا اور تم لوگوں کا خون حلال سمجھتے ہیں۔

قیس بن سعد المنظ کی خارجیوں سے گفتگو:

خارجیوں سے کہا اے اللہ کے بندوتم میں جو ہمارے قاتل موجود ہیں انہیں ہمارے پاس بھیج دواور جس راہ اور دین کوچھوڑ کرتم نے بے راہ روی اختیار کی ہےاس دین اور جماعت میں واپس آ جاؤ اور ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہمارے دشمنوں کے مقابعے پر چلو جو تمہارے بھی دشمن ہیں تم نے ایک زبر دست جرم کیا ہے اور تم ہمارے شرک کی گواہی دیتے ہو حالا نکد شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم مسلمانوں کومشرک سمجھ کران کا خون بہاتے ہو۔

اس بن عبدالله بن شجرة السلمی نے جواب دیا اب توحق ہم پر واضح ہو چکا ہم ہر گزتمہاری اس وقت تک اتباع نہیں کریں گے جب تک تم عمر بن کاٹنے جیسا کوئی دوسرا شخص ہمارے سامنے پیش نہ کرو۔

قیس بن سعد بن شنانے جواب دیا ہمیں تواپے امیر کے علاوہ کوئی شخص عمر بنی تیز: جیسا نظر نہیں آتا۔ کیاتم اپنے لوگوں میں کس شخص کوعمر منی تیز: جیسا سجھتے ہو؟ میں خدا کی تیم! کھا کر کہتا ہوں کہتم ہلا کت میں مبتلا ہوگے کیونکہ تم پر فتنہ نے غدیہ پالیا ہے۔ حضرت ابوا بوب انصاری منی تنی کا خارجیوں سے خطاب:

حضرت ابوابوب انصاری مخالفهٔ خالد بن زیدنے ان خارجیوں کوخطید دیا۔جس میں فر مایا:

''اے اللہ کے بندو! ہم اورتم اب اس پہلی حالت میں پہنچ چکے ہیں جس پر ہم دونوں پہلے موجود تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تفریق نہیں تو پھر کس بنا پر ہم ہے جنگ کرتے ہو''۔

خارجیوں نے جواب دیا کہ اگر آج ہم تمہارے امیر کی بیعت بھی کرلیں تو کل تم پھر حکم بنالو گے۔

حضرت ابوابوب رہی تھی نے فر مایا میں تمہیں خدا کی قتم! دیتا ہوں کہتم آئندہ چیش آنے والے خطرہ کے پیش آنے ہے قبل فتنہ میں مبتلا نہ ہو۔

# حضرت على مخالتُه؛ كاخارجيوں سے خطاب:

ا بو مختف نے مالک بن اعین کے ذریعہ زید بن وہب سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی مٹائٹیز نہر کی جانب تشریف لے گئے اور خارجیوں کے سامنے کھڑ ہے ہوکران سے فرمایا:

''اے وہ جماعت جے دھوکہ دہی اور فریب کی عداوت نے جماعت سلمین سے نکال دیا ہے اور جے خواہشات نے حق سے ہے راہ کر دیا جواختلا طاور لاعلمی میں مبتلا ہو چی ۔ میں تہہیں اس بات سے ڈرانے آیا ہوں کہ کہیں امت سلمہ تہہیں کل اس نہر کے درمیان بچر اہوانہ پائے کہیں تم اپنے پروزدگار کی دلیل و جمت کے بغیراس پاخانہ کو ہضم نہ کر جاؤاس حال میں کہ تمہیں تحکیم اور ثالثی سے منع کیا حال میں کہ تمہیں تحکیم اور ثالثی سے منع کیا تھا۔ میں نے تمہیں تحکیم اور ثالثی سے منع کیا تھا۔ میں نے تمہیں تحکیم اور ثالثی سے منع کیا تھا۔ میں نے تم سے مید تھی کہد دیا تھا کہ شامیوں کا مقصد تمہیں دھوکہ میں مبتلا کرنا ہے اور تنہار کی قوت کو پارہ پارہ کرنا ہے کیا میں ان کیا میں نے تم سے بینہ کہا تھا کہ بیلوگ دین اور قرآن کے عامل نہیں ۔ میں ان لوگوں کوتم سے زیادہ جانا ہوں میں ان کے بین سے بھی دافف ہوں اور ان کی جوائی سے بھی دافف ہوں ۔ اور غدار لوگ میں اور اگرتم نے میری رائے کو قبول نہ کیا تو تم سے پختگی اور جمت ختم ہو جائے گی لیکن اس کے باوجو دتم نے میری نا فرمانی کی حتی کہ مجور آمیں نے بھی ثالثی کو منظور کر لیا۔ لیکن میں نے اس میں پچھ شرائط کا اضافہ کیا اور پچھ عہد دیان لیے۔ میں نے حکمین پر بیشرط قائم کی کہ جس منظور کر لیا۔ لیکن میں نے اس میں پچھ شرائط کا اضافہ کیا اور پچھ عہد دیان لیے۔ میں نے حکمین پر بیشرط قائم کی کہ جس

کا قرآن تکم دے گاوہ اس پڑمل پیرا ہول گے اور جس کی قرآن ممانعت کرے گا اسے ختم کریں گے اور ان دونوں ٹالثول نے باہم اختلاف کیااور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سکتیج کے حکم کی مخالفت کی۔ اس لیے ہم نے ان کا حکم قبول نہیں کیا اور جو فیصلہ بھارااس تحکیم سے قبل تھا ہم فوراً اسی فیصلہ پر پہنچ گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم بیہ ہا تیں کہاں سے کرنے گئے ؟''۔

گار جی: چونکہ ہم نے ٹالٹی کو قبول کیا اس لیے ہم گناہ گار ہوئے اور اس گناہ کی وجہ سے کا فر ہو گئے (خارجیوں کے زدیک ہر گناہ سے انسان کا فر ہو جاتا ہے ) ہم نے اپنے اس کفر سے تو ہہ کی تو اگر تو بھی جیسے ہم نے تو ہہ کی ہے تو ہر لے تو ہم بھی تیرے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں اور اگر تجھے تو ہہ سے انکار ہے تو ہم تجھ سے برابر کا مقابلہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ خائنوں کو پیندنہیں فر ماتا۔

حضرت علی بنی تئن: تمہیں اس فتنہ کے طوفان نے کھالیا ہے تم میں کوئی شخص اب ایسا باقی نہیں ہے جورسول پہنچا پر مجھ سے قبل ایمان لایا
ہو۔ میں نے آ پ کے ساتھ ججرت کی۔ آ پ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک رہا تو اگر اس صورت میں بھی
میں اپنے کفر کی گواہی دوں گا تو اس وقت تو میں واقعتاً گمراہ ہوجاؤں گا اور میر اہر گزید ایت یا فتہ لوگوں میں شار نہ ہو
گا۔ اس کے بعد حضرت علی بنی النی والی جلے آئے۔
گا۔ اس کے بعد حضرت علی بنی النی والی جلے آئے۔

#### دعوت ثانيه:

ا بومخف نے ابوسلمۃ الزہری سے نقل کیا ہے اور ابوسلمہ کی والدہ حضرت انس بن ما لک کی صاحبز اوی تھیں کہ حضرت علی جوانیّن نے اہل نہر کو دعوت دی اور فر مایا:

''ا الوگواجمہیں اس بحکیم کے مسلمہ نے دھو کے ہیں جہال کر دیا ۔ حالا نکہ تم نے خوداس کی ابتداء کی تھی اور تم ہی نے ڈاٹی کا حوال کیا تھا۔ ہیں نے تو اسے مجبورا قبول کیا تھا ہیں نے تم سے بیان کر دیا تھا کہ ان لوگوں نے تہہیں دھو کہ وفریب دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن تم نے خالفین کی مخالفت کرنے سے انکار کر دیا ۔ تم نے نافر ما نوں کی طرح میری بات قبول نہیں کی مجبورا میں نے اپنی رائے تبدیل کی اور تمہاری رائے سے موافقت کی خدا کی تم تم ایک ایس جماعت ہوجن کی کھو پڑیوں میں دماغ نہیں جن کی عقامین خراب ہوچی ہیں۔ میں تہہاری خاطر کوئی حرام کا منہیں کرسکتا۔ خدا کی تم امیس تمہاری ان باتوں سے درگز زنہیں کرسکتا اور نہتم سے میں اس خلافت کی کوئی بات چھپانا چا ہتا ہوں نہتم پر لشکر کشی کرنا چو ہتا ہوں اور نہتم ہیں نقصان پہنچا نے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہمارا معاملہ تمام مسلمانوں پرعیاں تھا ہیں نے تم لوگوں سے چا ہتا ہوں اور نہتم ہیں نقصان پہنچا نے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہمارا معاملہ تمام مسلمانوں پرعیاں تھا ہیں نے تم لوگوں سے اس پراتھاتی کیا کہ دوختص خالت شخت کے جا نمیں ہم نے ان حکمین سے بیعبدلیا کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے اور حق کی موجودگی ہیں آئی رائے اور خواہشات کو خل نہ دیں اس سے تجاوز نہ کریں گے۔ ان حکمین نے حق کو سامنے رکھ کربھی چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو خل نہ دیں اس سے عبد میتھا کہ وہ افساف کے مطابق فیصلہ کریں گے اور حق کی موجودگی ہیں آئی رائے اور خواہشات کو خل نہ دیں حال داضح ہوگئی'۔

ان تمام امورے واقف اور شریک کار ہونے کے باوجود پھرتم ہم ہے کس طرح قبال کو طلال سیجھتے ہواور کس دلیل ہے تم نے ہماری جماعت سے بغاوت کو جائز سمجھا اگر بالفرض والمحال حکمین یہ فیصلہ کر دیتے کہ تم لوگ تلواریں تھینچ لو۔ایک دوسرے کی گردنیں مارواور خوب لوگوں کا خون بہاؤتو یہ ایک کھلانتصان ہوتا۔ خدا کی قتم !اس صورت میں اگرتم ایک مرغی کو بھی قبل کر دیتے تو ان کے نزویک اس مرغی کا قبل بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوتا۔ تو پھراس جان کو ختم کرنا جس کا قبل اللہ نے حرام کیا ہے کیسے حلال ہوگا'۔

اس تقریر پرخارجیوں نے ایک دوسرے سے چلا کرکہا۔ان لوگول سے کسی شم کی گفتگونہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ سے ملاقات اور جنت میں جانے کی تیاری کرو۔



باب

# جنگ نهروان

# فوجی دستوں کی تقسیم:

اب حضرت علی بنی تنیز نے اپنی فوج کو مختلف دستوں پرتقسیم فر مایا۔ میمند پر حجر بن عدی میسر ہ پر هبٹ بن ربعی یا معقل بن بیار کو سوار دوں پر حضرت ابوایو ب انصاری بنی تنیز اور پیدل فوج پر حضرت ابوقیا د ہ انصاری بنی تنیز کی تعدا دسات سویا آئٹھ سوتھی قیس بن سعد بن عباد ہ بنی تنیل کی ماتحتی میں تنے۔

راوی کہتا ہے۔اورخوارج نے اپنے دستوں کی تقسیم اس طرح کی کہ میمند پر زید بن تھیں الطائی کو معین کیا۔ میسرہ شریح بن ہانی العسمی کی ماتحتی میں دیا گیا۔ سواروں پر حمز ۃ بن سنان الاسدی کو مامور کیا گیا۔ اور پیدل فوج پر ہرقوص بن زہیرالسعد کی کو مامور کیا گیا۔

#### اعلان امان:

حضرت علی بن تین نے دو ہزار سوار دے کر اسود بن المرادی کوتمز قابن سنان کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ اس کے ساتھ تین سوسوار سے اور ابوا یوب انصاری بن تین کوامان کا جھنڈ ادیا۔ انصوں نے وہ جھنڈ الے کراعلان کیا کہتم لوگوں میں سے جوشخص جنگ کیے اور کسی سے معترض ہوئے بغیر اس جھنڈ ہے کے بنچ آجائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اسی طرح جوشخص کو فہ یا مدائن چلا جائے گا یا اس جماعت سے جدا ہو کر کسی اور جگہ چلا جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ باوجود یکہتم میں سے پچھ نے ہمارے بھا ئیوں کوئل کیا ہے۔ لیکن تب بھی ہمیں تمہارا خون بہانے کی چنداں حاجت نہیں۔

یہ من کرفروۃ بن نوفل الا جمعی نے کہا خدا کی تئم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم آخر کسی جرم پر علی بڑا تھا۔ جنگ کریں میں تو سے ہہتر سمجھتا ہوں کہ میدانِ جنگ سے واپس چلا جاؤں اور اس وقت تک ہرتم فتذا گیزی سے علیحدہ رہوں۔ جب تک میری عقل وبصیرت علی بڑا تھا۔ سے قال کی یا اس کی اتباع کی شہادت نددے دے سے کہہ کرفروہ پانچ سوسواروں کے ساتھ جدا ہوگیا اور سالوگ بند تخین اور دسکرہ میں جا کر مقیم ہو گئے ۔ اس اعلان پر ایک اور جماعت متفرق طور پر خارجیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلی اور کوف آ کر مقیم ہوگئی اور تقریباً سوآ دمی حضرت علی بڑا تھا۔

#### ابتدائے جنگ:

خارجیوں کی کل تعداد چار ہزارتھی جن میں سے اب صرف دو ہزار آٹھ سوآ دمی عبداللہ بن وہب کے ساتھ باتی رہ گئے تھے ان بقیہ خارجیوں نے حملہ کے لیے حضرت علی بڑاٹھ کی جانب لشکر بڑھایا حضرت علی بڑاٹھ نے اپنی سوارفوج کوآ گے کیا اور پیدل فوج کوسوارفوج کے بیچھے دوصفوں پرتقسیم کیا اور پہلی صف کے آگے مرامیہ کی صف کھڑی کی اس کے بعد حضرت علی بڑاٹھ نے لشکر سے

#### می طب ہوکرفر مایا:

'' تم اس وقت تک جنگ ہے ہاتھ رو کے رہو جب تک دشمن جنگ کی ابتداء نہ کرے اگر انہوں نے تم پر بخت حملہ بھی کیا تب بھی کو کی حرج نہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ زیادہ تر پیدل فوج ہے وہ تم تک اس وقت پہنچ سکتے ہیں جب کہ اپنا اکثر لشکر تباہ کردیں اور تم پلیٹ کر بھی حملہ کر سکتے ہواور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو''۔

خارجی انشکر آ گے بڑھا۔ جب حضرت علی دخاتی کے لشکر کے قریب پہنچا تو انہوں نے بزید بن قیس سے پکار کر کہا۔ یہ بزید اصبہانی اس بات کو براسمجھیں۔ اس پرعباس بن شریک اور قبیصة بن اصبہان کے عال تھے۔ اب بزید اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں خواہ اصبہانی اس بات کو براسمجھیں۔ اس پرعباس بن شریک اور قبیصة بن ضبیعة العبیان نے جواب ویا اے اللہ کے دشمنوں کیا تم میں شریح بن اوئی جیسا بدکار شخص نہیں ہے۔ اور کیا تم سب اس جو گئا ہوں خارجیوں نے جواب ویا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ تم ایک ایسے شخص کا ساتھ دو جوفتنہ میں مبتلا ہے اور ہم نے اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرلی ہے۔ ،

اس کے بعد خارجیوں نے چیخا شروع کیا۔ چلوجلدی سے جنت کی طرف چلو بیآ واز سنتے ہی تمام خارجیوں نے حضرت علی میں ٹاٹیڈ کے سوار دستوں اور ان لوگوں پر سخت ترین حملہ کیا جو پیدل فوج کے آگے تصحملہ کی شدت کی وجہ سے سوار فوج کے گھوڑ سے اپنی جگہد نظیم سکے اور وحصوں میں بٹ گئے کچھ دائی طرف چلے گئے اور کچھ ہائیں طرف جسے خارجیوں کو آگے برصنے کا موقع مل کیا اور وہ پیدل فوج کی طرف بڑھے مرامیہ نے ان کا نیزوں سے استقبال کیا اور سوار فوج بھی دائیں اور برئیں سے واپس لوٹی اور خارجیوں کو گھیرے میں لے لیا اور پیدل فوج نے نیزوں اور تکواروں سے حملہ کیا خدا کی شم کچھ در پھی نہ گئی تھی کہ ان لوگوں نے خارجیوں کو جمیشہ کی نیزوسلا دیا۔

حمزة بن سنان جوخار بی سوار دستوں کا امیر تھا اس نے جب اپنے کشکر کو تباہ ہوتے دیکھا تو ساتھیوں سے للکار کر کہا کہ گھوڑوں سے بنچا تر جاؤان سب نے گھوڑوں سے اتر نے کا ارادہ کیالیکن اسود بن قیس المرادی نے انہیں اتنی مہلت نہ دی اور ان پر سخت جمعہ کیا اور حضرت علی بڑائیز کے پاس سے مزید سوار دیتے اسود کی امداد کے لیے پہنچ گئے اور چند ہی کھات میں خارجی سوار جہنم رسید ہوگئے۔

ا بوخف نے عبدالملک بن مسلم بن سلام بن ثمامة الحفی کے ذریعہ حکیم بن سعد سے نقل کیا ہے راوی کہتا ہے کہ خارجی ابھی اہل بھرہ ہی سے نگرائے تھے اور اس نگراؤ کو ابھی کچھ در بھی نہ گزری تھی کہ ایبامحسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ان سے یہ کہ رہا ہے کہ مر جاؤ اور انہوں نے اس آ واز پر فوراً لبیک کہا اور اپنی شان وشوکت طاقت وقوت پیدا ہونے سے قبل بی وہ سب موت کے منہ میں پہنچ گئے۔

# زيد بن حصين طائي كاقتل:

ابو مختف نے ابو خباب سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ابوب انصاری ہٹا ٹین حضرت علی بٹا ٹینز کے پاس آئے اور فر مایا اے امیرالمومنین میں نے زید بن حصین کوقل کر دیا ہے۔ حضرت علی بٹا ٹینز نے سوال کیا کیا تم دونوں میں کوئی گفتگو بھی ہوئی تھی حضرت ابوابوب بٹ ٹینز نے مارکراس سے کہا اے اللہ کے دشمن ابوابوب بٹ ٹینز نے مارکراس سے کہا اے اللہ کے دشمن

تختبے دوزخ کی بثارت ہواس نے جواب دیاعنقریب تختبے معلوم ہوجائے گا کہ کون دوزخ میں گرنے کے زیادہ لائق ہے حضرت علی بنی ٹٹھ بیہ جواب من کرخاموش رہے ابو مخصف نے ابو خباب سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹی ٹٹھ نے فرمایا تھاوہی دوزخ میں جانے کے زیادہ لائق ہے۔

عبدالله بن وبهب الراسي كاقتل:

اس کے بعد ہانی بن خطاب الارجی اور زیاد بن نصفہ جھگڑتے ہوئے حضرت علی دخاتینئے کے پاس پہنچے دونوں کا دعویٰ بیر تھا کہ اس نے عبداللہ بن وہب الراسبی کوتل کیا ہے۔حضرت علی دخاتین نے سوال کیا 'تم دونوں نے آخر کیا کیا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم نے عبداللہ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ہم دونوں اس کی طرف لیکھا اور ہم دونوں نے نیزے مارے حضرت علی بھاتین نے فرمایا تو پھرتم آپس میں نہ جھگڑ واس لیے کہتم دونوں اس کے قاتل ہو۔

جیش بن ربیعہ الوالمعتمر الکنانی نے حرقوص بن زہیر پرحملہ کر کے اسے قبل کیا اور عبداللہ بن زحرالخولانی نے عبداللہ بن شجر ق اسلی برحملہ کر کے اسے قبل کیا۔

شریح بن اوفی کافتل:

شرتے بن اونی نے ایک دیوار کی اوٹ میں پناہ لی اوراس کی اوٹ میں دن چڑھے تک وہ جنگ کرتا رہاحتی کہاس نے تین ہمدانیوں کوئل کیا۔وہ بیرجڑ پڑھر ہاتھا۔

قَدُ عَلِمُ مَتَ جَسَارِيَةً عَبَسِيَّهُ نَسَاحُ مِنُ أَلْمَتِي الْعَشِيَّهُ وَى اَهُلِهَا مَكُفِيَّهُ إِنِّي سَاحُمِي ثُلُمَتِي الْعَشِيَّهُ

اس پرقیس ابن معاویة الدینی نے اس پر سخت جملہ کیا اور اس کا ایک پاؤں کاٹ ڈالازخی ہونے کے بعدوہ اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے لگا قیس بن معاویہ نے اس پر دومری بار سخت جملہ کر کے اسے قبل کردیا اس پرلوگوں نے بیا شعار پڑھے۔ اِفُتَنَا اَسْتُ هَامُ اِللَّهُ يَامُ اَللَّهُ لِهَامُدَانَ الرَّجُلُ الْمَالُ عَلَيْ الْمَالُ الرَّجُلُ فَعَلَمَ عَلَيْ اللَّهُ لِهَامُدَانَ الرَّجُلُ

بہ نہا ہے۔ ''ہمدانی اس شخص ہے اس دن صبح ہے دو پہر تک جنگ کرتے رہے تی کداللہ نے ہمدانیوں کواس شخص پر فتح وی''۔ شرح کا یک شعر پر بھی پیڑھ دیا تھا۔

أَضُ رِبُهُ مُ وَلَوُ الرى اَبَ احَسَنُ ضَرَبُتُ مَ بِالسَّيُفِ حَتَّى يَسطُمَئِنَ تَوَا مَنْ اللَّهُ بِالسَّيفِ حَتَّى يَسطُمَئِنَ وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

یہ بھی اس کا شعر ہے۔

اضَ رِبُهُ مَ وَ لَو اَرَى عَلِيْ اللهِ اللهِ الْمَاسَةُ مَ وَ لَو اَرَى عَلِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اله

راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت علی بڑا گئز رخارجیوں کی لاشوں پر سے ہوا انھیں دیمے کر حضرت علی بڑا تھنا را برا ہو تہہاں ابرا ہو تہہاں اس خص نے بہت نقصان پہنچایا جس نے تمہیں دھو کہ دیا ۔ لوگوں نے عرض کیا۔اے امیر المونین ان لوگوں کو کس نے دھو کہ دیا فرمایا شیطان اور ان کے نفس امارہ نے ۔ انہوں نے ان لوگوں کو آرز وئیں دلا کر دھو کہ میں مبتلا کیا اور ان کے لیے گنا ہوں کہ خوبصورت بنایا اور انہیں بیسبق پڑھایا کہ بیلوگ غالب آئیں گے۔

زخیوں کے لیے امان اوران کی مرہم ین:

اس کے بعد حضرت علی بخاتیٰ نے ان زخمیوں کوطلب کیا جن میں تا ہنوز جان باتی تھی وہ چارسواشخاص نکلے حضرت علی بخاتیٰ نے تھم دیا کہ انہیں ان کے قبیلہ والوں کے پاس پہنچا دیا جائے اور ان کے قبیلہ والوں نے فر مایا انہیں ساتھ لے جاؤ ان کی دوا داروکرو جب بیا چھے ہوجا کیں تو انہیں کوفہ پہنچا دواور ان کے فشکرگاہ میں ان کی جو چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ لے جاؤ۔

مقولين كي تدفين اور مال غنيمت كي تقسيم:

راوی کہتا ہے کہ سامان حرب سواریاں اور وہ سامان جو جنگ کی حالت میں خارجیوں کے ساتھ موجود تھا اسے حضرت علی بٹاٹٹنا نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا بقیہ سامان ٔ غلام اور باندیوں کو جب ان کے رشتہ دار حضرت علی بٹاٹٹنا کے پاس آئے انہیں واپس کر دیا۔

حفرت عدی بن حاتم بڑا تیا ہے جیے طرفہ کو تلاش کیات تو اسے مقتولین میں پڑا پایا حفزت عدی بڑا تنا ہے وفن کرنے کے بعد فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج کے دن تیرے ذریعہ آزمائش میں ڈالا حالانکہ مجھے تیری حاجت بھی لوگوں نے اپنے اپنے مقتولین کو فن کیا جب بیلوگ دفن سے فارغ ہو بچے اوراس کی اطلاع امیر المومنین کو دے بچے تو انہوں نے فر مایا اب کوچ کرو \_ کیونکہ تم قبال اور تدفین دونوں سے فارغ ہو بچے ہولوگوں نے واپسی کے لیے کوچ کیا \_ عیز اربین اخنس کی قبید:

ابوخون نے بجابہ کے ذریعہ کل بن خلیفہ کا یہ بیان تقل کیا ہے کہ بوسدوس کا ایک شخص جس کا نام عیز اربن الاخش تھا خار جیوں کا بمنوا تھا ، وہ بھا گ کرخار جیوں کے پاس چلا گیا راہ میں اسے مدائن کے قریب عدی بن حاتم بن اتنہ سلے ۔ ان کے ساتھ اسود بن بن بید الرادی تقے عیز ارنے انہیں دکھے کہ کہا کیا دین سالم لے کراورغیمت کے ساتھ والی آئے ہویا ظالم اور گناہ گار بن کر۔ حضرت عدی بن تقید نے فرمایا نہیں سالم اورغیمت کے ساتھ والی آئے ہیں اس پر بقید دونوں ساتھیوں نے عیز ارنے کہا تو نے یہ جملہ اپناس شیطانی خیال کے باعث کہا ہے جو تو اپنے دل میں چھپائے ہا اور ہم اے عیز ارا خوب جانے ہیں کہ تو خار چیوں کا ہم خیال ہے ہم تھے امیر المونین کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑیں گے ان سے تیرا حال بیان کریں گے الغرض میلوگ عیز ارکو پکڑ کر حضرت علی بن اتن کا در ان سے تمام واقعہ بیان کیا اور عرض کیا بیٹھ خص خارجیوں کا ہم خیال ہے ہم اس سے خوب واقف ہیں حضرت علی بن اتن کا خور ان ہم دال میاں کا خون ہمارے لیے حلال نہیں کیونکہ خارجی مرتدین میں شار نہیں اور نہ یہ کافر حربی ہم اسے قید ضرور کریں گے حضرت عدی بن تاتم بین اس کا خون ہمارے لیے حلال نہیں کیونکہ خارجی مرتدین میں شار نہیں اور نہ یہ کافر حربی ہم اس کی جانب ضرور کریں گے حضرت عدی بن تاتم بن اللے کا در اس کے حضرت عدی بن اتن کا میں میں میں گاڑئی کے اس میں میں گاڑئی کی خور سے کوئی برائی ظاہر نہ ہوگی حضرت عدی بن اتن کا اسے میں میں گاڑئی کی میانہ کی جانب کے کوئی برائی ظاہر نہ ہوگی حضرت علی بن اتن کا میان میں میں گاڑئی کی میان کیا ہے کوئی برائی ظاہر نہ ہوگی حضرت علی بن گاڑئی نے اسے حضرت عدی بن اس کا ضام میں ہوں اس کی جانب

ابومخف نے عمران بن حدیراورابومجلز کی سند سے عبدالرحلٰ بن جندب بن عبداللہ کا بیقو لُفل کیا ہے کیا ہے کہاس جنگ میں حضرت علی بنیاٹیز: کے ساتھیوں میں سے صرف سات آ دمی قتل ہوئے۔

## هيعان على مِنْ تَمَّنُهُ كَا فريب:

ابو مخفف نے نمیر بن وعلۃ النیاعی کے ذریعہ ابو درواء کا یہ بیان قل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی بناٹھ: جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے اولا اللہ تعالی کی حمد وثنا کی پھرلوگوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت احسان کیا اور تمہاری امداو فرمائی۔اس لیے ابتم فوراً اینے شامی وثمنوں کے مقابلہ برچلو۔

ھیعان علی رہ النہ نے کہا اے امیر المونین اہمارے پاس تیرختم ہو پچے تلواریں کندہو گئیں اور نیزوں کی سنانیں مڑگئی ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ زخی ہیں اس لیے آپ شہر واپس چلئے تا کہ ہم دوبارہ اچھی طرح تیاری کرسکیں اور اے امیر المونین شاید ہماری تعداد میں اور اضافہ ہو جائے۔ (حالا نکہ اس جنگ میں ہماری تعداد میں اور اضافہ ہو جائے اور ہم میں سے جولوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی کی پوری ہو جائے۔ (حالا نکہ اس جنگ میں صرف سات آ دمی مارے گئے تھے ) اگر ایسا ہوا تو یہ چیز ہمارے لیے ہمارے دشنوں کے مقابلہ میں زیادہ تقویت کا باعث ہوگی اور یہ بات سب سے پہلے افعد میں تی ہی تھی حضرت علی جا تھی وارش چلے اور خیلہ میں قیام فرمایا اور لوگوں کو تھم دیا کہ سب لوگ لشکرگاہ میں رہیں اور جہاد کے لیے تیار رہیں عورتوں اور اپنے بچوں کے پاس کم آئیں جائیں تا وفتیکہ ہم وشن کے مقابلہ پر نہ حائیں۔

ان لوگوں نے چندروزلشکرگاہ میں قیام کیا پھرلشکرگاہ ہے آ ہتہ آ ہتہ کھسکنا شروع ہو گئے حتی کہ چند بوے رؤساء کے علاوہ

سب لشکر گاہ خال جھوڑ کر چلے گئے جب حضرت علی بڑاٹھئانے میرحال دیکھا تو کوفہ واپس چلے آئے اور شامیوں پرحملہ کی رائے مجبوراً مبتو ی کرنی پڑی۔

## ترغيب جنّك:

''اے لوگو! وشمن سے جہاد کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوجاؤ جواللہ کی قربت کا ایک ذریعہ اور و ایکہ ہے بیلوگ حق کے مخالف کتاب اللہ کے نافر مان' وین سے بے راہ ہیں اور اپنی سرکشی میں اندھے ہو چکے ہیں اور گراہی کے گڑھے میں اندھے بن کر کر چکے ہیں تم جتنی قوت ممکن ہو سکے دشمن کے مقابلہ کے لیے جمع کرواور زیادہ سے زیادہ گوڑے جمع کرو اور انداج محاکار ساز اور اچھا مددگارہے''۔

## هيعان على مناشد كاجنگ سے فرار:

راوی کہتا ہے کہ ایک شخص بھی نہ تو جنگ کے لیے آ مادہ ہوااور نہ اس نے کوئی تیاری کی ۔ حتیٰ کہ حضرت علی بنی شُنزان کی جانب سے مالیوس ہو گئے مجبوراً حضرت علی بنی شُنزان کی جانب سے مالیوس ہو گئے مجبوراً حضرت علی بنی شُنزنے ان کے رؤ سا اور سر داروں کو جمع کیا اور ان سے ان کی رائے معلوم کی ان میں سے پچھ تو اب سے گریز کر رہے تھے بچھ صاف طور پر منکر تھے بچھ زیر دستی حضرت علی بنی شُن کی ہاں میں ہاں ملار ہے تھے اور ایسے شاذ و نا در ہی لوگ تھے جو حضرت علی بنی شُنز کے ساتھ دخوش سے جنگ پر جانے کے لیے آ مادہ ہوں۔

#### حضرت على مناتفية كا خطبه:

#### مجبوراً حضرت على ومناتنًا خطبه ويت كعر عهوئ اور فرمايا:

' دسمہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب بھی تمہیں جہا د کے لیے چلنے کا تھم دیا جاتا ہے تو تم زمین سے چین کررہ جاتے ہو کیا تم علی برخرت کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کو بہند کر لیا ہے کیا تمہیں عزت کے مقابلے میں ذلت وخواری زیادہ محبوب ہے یہ کیا بات ہے کہ جب بھی میں تمہیں جنگ کی دعوت دیتا ہوں تو تمہاری آ تکھیں اس طرح پھرا جاتی ہیں جیسے ان پرموت کا نشہ طاری ہوگیا ہوگویا ان کے دماغوں سے عقل سلب کر لی گئی ہے اب تم ذرہ برابر بھی عقل نہیں رکھتے گویا تمہاری آ تکھیں بند ہوچکی جس کے باعث تم دکھے نہیں سکتے واللہ پھوتو بناؤ تمہیں کیا ہوگیا تم امن کے نہیں رکھتے گویا تمہاری آ تکھیں بند ہوچکی جس کے باعث تم دکھے نہیں سکتے واللہ پھوتو بناؤ تمہیں کیا ہوگیا تم امن کے زمانے میں جنگل کے شیر ہوجن کی نظر میں ہروقت برائی ہو تمہاری مثال ان لومڑیوں کی طرح ہے کہ جب انھیں ذمانے میں جنگل کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ دم دبا کر بھاگئ ہے کیا تمام زندگی میں تم میں کوئی الیا شخص بھی نہ پایا گیا جس پر میں کوئی شخص اپنی عزت بہا یا جاتے ہوتی کے پاس پناہ ڈھونڈی جاسکے ہم ایسے عزت دارنہیں ہوجن کے پاس پناہ ڈھونڈی جاسکے ہم ایسے عزت دارنہیں ہوجن کے پاس پناہ کہ خورگھوں اپنی عزت بچا سکے ہم ایسے عزت دارنہیں ہوجن کے پاس پناہ کہ میدان جنگ کا بدترین کوڑ اگر کٹ ہوتم کسی کودھو کہ نہیں دے سکتے لیکن دھو کہ کھانا خوب جانتے ہوتم ہمارے میں جھیار بہو سے چیں اور تم خورگھرا ہے میں جنال ہوتم غفلت میں جنال ہوا ور تمہیں اس غفلت میں چھوڑ کر سویا بھی

سبیں جاسکتا'یا در کھو جنگ جوشخص تو ہر وقت بیدار رہتا ہے اوراس کی عقل بھی بیدار رہتی ہے جوشخص ہے فکر ہو کرسو جائے گا وہ ضرور ذلیل ہو گا اور حمله آور غالب آجائیں گے اور مغلوب شخص پر قبر تو ڑا جائے گا اوراس ہے سب کچھ چھین ساحائے گا۔

میراتم پرایک حق ہے اور تمبارا بھی مجھ پرایک حق ہے تمہارا وہ حق جو مجھ پرلازم ہے وہ یہ کہ جب تک میں تمہار سے ساتھ ربول 'تمہیں نفیعت کرتا رہوں' تمہارا حصہ تمہیں دیتار ہوں اور تمہیں تعلیم دیتار ہوں تا کہتم جابل نہ بن جاؤٹشہیں ادب سکھا تار بول تا کہتم تعلیم حاصل کر سکو۔ میراتم پرحق بیہ ہے کہتم میری بیعت کو پورا کر واور میری موجودگ اور عدم موجودگ میں میرے خیرخواہ رہو جب میں تمہیں دعوت دوں تو اسے قبول کرومیں جو تمہیں تھم دوں اسے بچالاؤا گراں نند کوتمہارے ساتھ کچھ بھلائی مقصود ہے تو تمہیں چاہیے کہ جس کا م کومیں براسمجھوں اسے چھوڑ دوا در جسے میں پیند کروں اسے اختیار کروتو تم جس شے کے طلب گار ہوا سے یالوگاور جوتم سوچے ہواسے حاصل کرلوگ'۔

ا بوخنف کےعلاوہ دیگر راوی پیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رٹائٹڑ اور اہل نہر کے درمیان جنگ ۳۸ ھ میں ہوئی اور یہی اکثر اہل سیر کا قول ہے۔

# خارجیوں کی قاصد کے ساتھ بدسلوکی:

سیح واقعات میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے جو عمار ۃ الاسدی نے عبداللہ بن موکی اور نعیم کے والے سے بیان کیا ہے کہ شہث بن ربعی اور ابن الکواء نے کوفہ سے بھاگ کرحروراء جا کر قیام کیا۔حضرت علی بڑاٹیڈ نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ ہتھیارلگا کر آئیں لوگ ہتھیار لگا کر آئے اور مسجد میں جمع ہو گئے حضرت علی بڑاٹیڈ نے ان کے پاس آ دمی بھیج کرکہلوایا بیتم نے اچھانہیں کیا کہ مسجد میں ہتھیار لے کر پہنچ گئے تم لوگ جبانۃ المراد جا کر تھم و تاوقتیکہ میر ادومرا تھم تمہارے یاس پہنچ جائے۔

ابوم یم کہتا ہے کہ ہم سب لوگ جبانۃ المراد پہنچ گے ابھی وہاں پہنچ زیادہ دیرنہ گزری تھی کہ بیاطلاع ملی کہ خار ہی جنگ کے لیے دوبارہ واپس آ رہے ہیں ابوم یم کہتا ہے ہیں نے دل میں سوچا کہ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان خارجیوں کی طرف گیا اوران کی صفوں میں داخل ہوگیا جتی کہ میں هبث بن ربعی اورائن الکواء کے پاس پہنچ گیا یہ دونوں اپنی سوار یوں پر سوار کھڑے بھے اوران کے قریب حضرت علی بڑا شریب کے قاصد کھڑے ہے۔ اوروہ انہیں اللہ کی متم میں اللہ کی متم میں اس سے اللہ کی بناہ میں ویتے ہیں متم دے رہے تھے تا کہ بید دونوں لوگوں کو لے کرواپس آ جا کیس قاصدین کہدرہے تھے کہ ہم تم ہیں اس سے اللہ کی خض حضرت علی بڑا تھیں۔ کہم آ کندہ چیش آ نے والے فتنہ کے خوف سے ابھی سے خود فتنہ میں جتا لئہ ہوجا و خارجیوں میں سے ایک شخص حضرت علی بڑا تھیں۔ قاصد دن ہوجا و خارجیوں میں سے ایک شخص محضرت علی بڑا تو اس نے قاصد ان لئہ پڑھتے ہوئے نے قاصد انہیں برابر انہیں سواری کی زین اٹھ کی اور اسے لے کرواپس ہوا ۔ خارجیوں نے جواب دیا ہم سوائے جنگ کے کہونہیں چاہتے قاصد انہیں برابر الشرک قسمیں دیتے رہے ہم لوگ کچھود ہو ہاں تھہرے بھرکوفہ واپس آ گے کوفہ میں ایسامحسوں ہوتا تھا جیسا کہ آ ج عید الفھر یا عید الاضی کا دن ہے۔

# خوارج کے بارے میں حضور کی پیشین گوئی:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی بھائین اس واقعہ سے قبل ہم ہے بسااوقات بیان فرمایا کرتے تھے۔ایک قوم ہوگی جواسلام اور دین سے اس طرح نکل جائے گئے جسے شکار تیر ہے نکل جاتا ہے ان کی علامت ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ہے کا رہوگا۔ ابوم یم کہت ہے کہ میں نے بید حدیث حضرت علی بھائین ہے بار ہائی اور نافع المخد وج نے بھی اسے حضرت علی بھائین کے ساتھ کھا تا کیونکہ وہ اکثر بید حدیث سنتا اور دل ہی دل میں کڑھتا اور نافع دن میں تو ہمارے دیکھاوہ کھانا کیونکہ وہ اکثر بید حدیث سنتا اور دل ہی دل میں کڑھتا اور نافع دن میں تو ہمارے ساتھ مسجد ہی میں گزارتا میں نے ایک روز اسے ایک ٹو پی دی جب الگلے روز میں اس سے ملا تو میں نے اس سے سوال کیا کیا تو بھی ان لوگوں کے ساتھ گیا تھا جو حروراء گئے ہیں اس نے جواب دیا میں اس غرض سے گیا تھا کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں لیکن جب میر ابنوسعد پرگز رہوا تو چند بچ مجھے راہ میں ملے انہوں نے میرے ہتھیا را بالمر لیے اور میرے ساتھ فدات کرنے ہیں واپس چلا آیا۔

جب ایک سال یااس کے ترب گر رگیا اور اہل نہر نے بعاوت کی اور حضرت علی جن گئی۔ جمت ابلہ پر گئے تو میں حضرت علی بین اللہ کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہوسکا۔ میرا بھائی ابوعبداللہ ان کے ساتھ گیا تھا اس نے جھے ہے بیان کیا کہ حضرت علی بین اللہ فارجیوں کی طرف بوجے جب نہروان کے کنارے پران کے مین مقابلہ پر پہنچے تو آئہیں اللہ کی تسمیں دیں اور آئہیں واپس لوٹے کا تھم دیا اور پ طرف بروجے جب نہروان کے کنارے پران کے مین مقابلہ پر پہنچے تو آئہیں اللہ کی تسمیں دیں اور آئہیں واپس لوٹے کا تھم دیا اور پ در پیان کے پاس قاصد بھیجے رہے تی کہ ان لوگوں نے حضرت علی جن اللہ کی تقاصد کو تل کر دیا جب حضرت علی بین اللہ کی اور آئہیں ختم کیا پھرا پر ساتھیوں کو تھم دیا کہ خدوج کو تلاش کر و لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن کر اس کی لاش نہ ملی حق کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مخدوج ان میں موجو و تبیں کچھ در بعد ایک شخص آیا اور امیر الموشین بین بین گئی کو یہ خوشجری سنائی کہ اے امیر الموشین بین بین گئی کہ اے امیر الموشین بین ہم نے دومقتو لوں کے نیچے پڑا ہواد یکھا۔ حضرت علی بین گئی نہ اور امیر الموشین بین کی ساتھ میں سے کراو پر اٹھایا اور فر مایا خدا کی تم ایس نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور نہ میں جھلا یا جا سکتا ہوں۔

جنگ نهروان کی تاریخ:

بی بردین مردی کہتے ہیں ابومریم نے جو یہ بیان کیا ہے اس واقعہ کو ایک سال یا تقریباً اتن ہی مدت گزر چکی تھی کہ اہل نہر نے بغاوت کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی وہائی۔ اور اہل حروراء کے درمیان واقعہ تحکیم اور حرور بول کے انکار کے ایک سال بعد جنگ ہوئی اور یہ پہلے ثابت ہو چکا کہ واقعہ تحکیم سے میں پیش آیا تھا تو اس صورت میں ابومریم کی روایت سے میٹا بت ہوا کہ حضرت علی وہائی۔ اور خارجیوں کے درمیان ۳۸ ھیں جنگ ہوئی۔

#### اال خراسان مصالحت:

علی بن مجر نے عبداللہ بن میمون عمرو بن شجرہ و جا بر بن یزید الجعفی کی سند سے شعبی کا بید بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی میں شخه و صفین سے لوٹے تو جعدہ بن ہبیر ۃ المحزو وی کوخراسان روانہ کیا اور جعدہ کی ماں ام ہانی بنت ابی طالب تھیں جعدہ ابر شہر پہنچ کیکن اہل خراسان کا فرہو چکے تھے انہوں نے آگے بڑھنے سے روک دیا جعدہ حضرت علی بٹی ٹٹیز کے پاس واپس آگئے۔ حضرت علی بٹی ٹیز خلید ابن قرق الیر بوگی کو بھیجااس نے وہاں پہنچ کر نمیٹا پور کا محاصر ہ کرلیا تھا انہوں نے محاصر ہ سے ننگ آ کرصلے کر لی اور اہل مرو نے بھی خلید سے سلح کرلی۔

حضرت على مِنْ الشِّيزِ کے عمال:

اس میں بعنی ۳۷ ہیں الوگوں کو عبیداللہ بن عباس بنی آت ہے کرایا وہ حضرت علی بڑا تھا: کی جانب ہے یمن کے عامل تھے
کہ اور لطا کف پر کہم بن العباس بنی آت امیر تھے مدینہ پر مہل بن حنیف الانصاری بڑا تھے: کو معین کیا تھا اور ایک روایت ہیہ کہ مدینہ کے
عاقل تمام ابن العباس بنی آت اور بھر ہ پر عبداللہ بن عباس بنی آت اور بھر ہ کے قاضی ابوالا سودالدؤلی تھے مصر پر محمد بن ابی بکر کو مامور کیا گیا
تھا اور خراسان برخلید بن قرۃ میر بوعی کو۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ جب حضرت علی جائٹہ: میدان صفین کی جانب تشریف لے گئے تو کوف پر ابومسعودانصاری جائٹہ: انصاری کواپنا حائشین بنایا۔

مجھ سے احمد بن ابراہیم الدروقی نے بیان کیا ہے وہ اپنی سند کے ذریعہ عبدالعزیز بن رفیع سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی بن اللہ علی مضین گئے تو کوفیہ پر ابومسعود انصاری بن اللہ عقبة بن عمر وکوا پنا جانشین متعین کیا اور شام پرامیر معاویہ بن اللہ تا بض متھے۔



باب۱۸

# مصری چیفلش اور محمد بن ابی بکریش کافتل

اس سندمیں مصرمیں محمد بن ابی بکر بڑسٹا کے قبل کا واقعہ پیش آیا محمد بن ابی بکر بڑسٹا مصر کا عامل تھا یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اے کس طرح مصر کا عامل بنایا گیا اور کس طرح قیس بن سعد بڑسٹا کومعزول کیا گیا۔

یہاں ہم محکر بن ابی بکر بنی سیا کے قل کا سبب اور قل کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور تتمہ کے طور پرز ہری کی وہ روایت نقل کرتے میں جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں زہری کی بیروایت عبداللہ المبارک نے یونس کے ذریعہ زہری نے نقل کی ہے۔

زہری کہتے کہ جب قیس بن سعد محمد رئن سیم اسلامی کے جانب سے اللہ میں آگر ملے اوران سے تخلیہ میں گفتگو کی اور کہ ہم ایک ایسے محف کی جانب سے امیر بن کرآئے ہوجس کی اپنی کوئی رائے نہیں (یعنی مجبور محض ہے) اور میں تنہیں نفیحت کر رہا ہوں تمہاری معزولی میں کوئی نقصان نہیں اور میں تم سے زیادہ ان کا مول کو بھوت ہوں کیونکہ میں معاویہ عمرو بن العاص جی شاور خربتا کے باشندوں کو دھو کہ میں جہتما رکھتا ہوں تم ہلاک ہوجاؤ گے۔ پھر قیس ابن سعد بیسٹانے اپنی رکھتا ہوں تم ہلاک ہوجاؤ گے۔ پھر قیس ابن سعد بیسٹانے اپنی محتم تم ہلاک ہوجاؤ گے۔ پھر قیس ابن سعد بیسٹانے اپنی میں مقتبی رہائے تا ہی ہم بیسٹانے اپنی کم بر بیسٹانے کی اس کے علاوہ تم بی بین ابنی بکر بیسٹانوں میں قیس رہائے تا ہے اس نے قیس برہائے تھا اس لیے اس نے قیس برہائے تا کی ہم تم بیل کے خالفت کی۔

محر بن اني بكر مِنْ الله كالمطي:

جب محمر مصر میں داخل ہوا اور قیس بٹاٹھ: مصر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو محمد نے مصریوں کوخر بتا کہ باشندوں سے جنگ کے لیے روانہ کیامصریوں نے ان سے جنگ کی لیکن محمد بن ابی بکر پڑھے کو شکست ہوئی اور امیر معاویہ اور عمر و بن العاص بڑھی کواس کی اطلاع کپنجی انہوں نے مصریر شامی لشکر بھیج دیا جس نے مصرفتح کر لیا اور محمد کوقتل کر دیا اس کے بعد مصر ہمیشہ امیر معاویہ بٹائٹو کی حکومت میں رہا جتی کہ معاویہ دخالتہ برجگہ غالب آگئے۔

قيس بن سعد بني ينا كامدينه سے اخراج:

قیس بن سعد بن شیم مجھوڑنے کے بعد مدینہ چلے گئے تھے لیکن مدینہ میں انہیں مروان اور اسود بن الی البختری نے ڈرایا دھمکایا جس سے انہیں میرخوف بیدا ہوا کہ یا تو وہ گرفتار کر لیے جائیں گئے یاقبل کیے جائیں گے۔اس خوف سے وہ سواری پرسوار ہوئے اور مدینہ چھوڑ کر حضرت علی دفائقہ کے یاس پہنچ گئے۔

اس پرامیرمعاویہ بن تی نی اور اسودین ابی البختری کوڈانٹ کا خطتح پر کیا اور ان دونوں کو برا بھل لکھا نیز تحریر کیا کہ تم نے قیس بن تُنْ کو مدینہ سے نکال کر علی بن تُنْ کی بہت زبردست امداد کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم نے قیس بن تُنْ جیسا ہوشیار اور چالاک آ دمی علی بن تُنْ کے پاس بھیج دیا خدا کی شم تم دونوں علی بن تُنْ کی ایک لا کھسواروں سے مدد کرتے تو جھے اتنا نا گوارنہ گزرتا جیس کہ تمہر را میمل نا گوارگزرا ہے کہ تم نے قیس بن تی تھیں جی شخص کو مدینہ سے نکال دیا۔ قیس بن تنز جب حفزت ملی بن تنز کے پاس پہنچ تو انہوں نے حضرت ملی بن تنز سے مصر کی تمام حالت بیان کی پچھ روز بعد ہی محمد کے تنز کو خبر آگئی اس وقت حضرت ملی بن تنز کو معلوم ہوا کہ قیس بن تنز کو شخص نے بیٹ بوشیار شخص بیں اورا ہم امور کو انجام دینا ان کے لیے معمولی بت ہے حضرت میں بن تنز کو اس وقت احساس ہوا کہ جس شخص نے مجھے قیس بن تنز کی معزولی کا مشورہ دیا تھا اس نے میر سے ساتھ خیر خوابی نہیں گی۔

اشتر کی طلی:

محر بن انی بکر بخائین کے مصر جانے اور وہاں کی حکومت پراس کی ماموری کا ذکر ابوخنف کی روایت ہے ہم پہلے کر چکے ہیں اب ہم اس کی بقیہ روایت نظیر کرنا چاہتے ہیں جواس نے یزید بن ظیمیان البمد انی سے نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب خربتا کے باشندول نے ابن مضا ہم النکسی کو جسے محمد بن انی بکر رہی گئین نے ان کے مقابلہ پر بھیجا تھا قبل کر دیا اس واقعہ کے بعد معاویہ بن خدیج الکندی السکونی بن بن بخد بن انی بکر رہوائٹوں کے مقابلہ پر کھڑے ہوگئے اور لوگوں کوخون عثمان بھی گئین کے قصاص کی دعوت دی بہت سے لوگ معاویہ بن خدیج وہ گئے اور پورے مصر میں محمد بن انی بکر رہوائٹوں کے خلاف بغاوت کی آگے بھڑک اٹھی۔

ت حضرت علی میں تاثیر کو جب بیداطلاع ملی کہ اہل مصر محمد کے خلاف ہو گئے ہیں اور انھیں اس پراعتا دنہیں۔اس وقت انھوں نے فر مایا مصر کی حکومت کے لیے دو ہی شخص لاکق ہیں ایک تو قبیں بن سعد بڑی تی جے ہم نے معزول کیا ہے اور دوسرا ما لک بن الحارث یعنی اشتہ

حضرت علی بن تاثین جب صفین سے لوٹے تھے تو اشتر کو جزیرہ اس کی گورنری پرواپس بھیج دیا تھا اور جب قیس بن تاثین علی بن تاثین ہو پاس پہنچ تو حضرت علی بن تاثین نے ان سے فرمایاتم اس وفت تک میر سے ساتھ رہو جب تک ہم حکومت کے معاملات سے فارغ نہیں ہو لیتے تم اس وقت تک پولیس آفیسر رہو گے الغرض قیس بن تاثین حضرت علی بن تاثین کے ساتھ پولیس آفیسری کے عہد ہے پر کوفہ میں مقیم تھا اس خط میں جب مصری حکومت کا خاتمہ ہوا تو حضرت علی بن تاثین نے مالک بن الحارث الاشتر کو خطتح بر کیا وہ اس وقت تصبیبین میں مقیم تھا اس خط میں تحریم کا نے ایک ان

''ا مابعد! تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے ذریعہ میں اقامت دین کی خدمت انجام دیتا اور گناہ گاروں کی نخوت کا قلع تع تع کرتا ہوں اور تھے جیسے شخص کے ذریعہ میں خوفنا ک سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں میں نے محمد کو مصر کا عامل بنایا تھا اس کے خلاف ہا غیوں نے بغاوت کر دی ہے ابھی وہ ایک نوجوان لڑکا ہے جسے جنگ کا کوئی تجربہ نہیں اور نہ دیگر امور کا کوئی تجربہ رکھتا ہے تم میرے پاس چلے آؤتا کہ مصر کے معاملہ میں مناسب طور برغور کر سکیں اور اپنی جگہ برا پنے ساتھیوں میں سے کسی ایسے شخص کو چھوڑ آؤجس پر تہمیں اعماد ہواور جو تہمارے ساتھیوں کے ساتھ بہتر سلوک کر سکے''۔

اشتر کی مصر کوروا تکی:

ما لکُ اشتر حصر تعلی رٹی اُٹھیٰ کے پاس پہنچا۔ اس سے حضرت علی رٹی اُٹھٰ نے مصر کی تمام حالت بیان کی اور وہاں کے باشندوں کی بغاوت کا بھی اظہار کیا اور فرمایا تیرے علاوہ کو کی شخص وہاں کی حکومت کا اہل نہیں تجھ پر اللّذرحم کر ہے تو فور اَ مصر چلا جا سختے کسی نصیحت کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ ججھے تیری رائے پر بھروسہ ہے اہم امور میں اللہ سے مدوطلب کرنا اور اہل مصر پر بختی کے ساتھ نرمی بھی

کرنااور جہاں تک ممکن ہوان پرمبر بانی کرنااورا گریختی کے بغیر کام نہ چلے تو خوب یختی کرنا۔

#### اشتر کی ہلاکت:

راوی کہتا ہے کہ اشتر نے حضرت علی بھائٹ کے پاس سے واپس آ کرمصر روائگی کی تیاری کی۔ امیر معاویہ بھائٹ کے جاسوسوں
نے انھیں جا کراس کی اطلاع دی کہ علی بھائٹ نے مصر کی حکومت اشتر کو دی ہے امیر معاویہ بھائٹ چونکہ مصر پر نگا ہیں لگائے ہوئے تھے
اس لیے انھیں اشتر کی امارت بہت شاق گزری وہ جانے تھے کہ اگر اشتر مصر بھنے گیا تو وہ محمہ بن الی بکر بھائٹ سے زیادہ بخت ثابت ہوگا
امیر معاویہ بھائی نے ومیوں میں سے ایک افسر خراج نے اس کا استقبال کیا اور کہا آپ کے تھم نے کے لیے یہ جگہ حاضر ہے اور کھانا
اور چارہ سب بچھ حاضر ہے میں ایک ذی شخص ہوں اشتر نے اس کے یہاں قیام کیا ایک دہقان اشتر کی سواری کے لیے چارہ اور اشتر
کے لیے کھانا لے کر آیا جب یہ کھانے سے فارغ ہوگیا تو وہ ایک شہد کا گلاس لے کر آیا جس میں اس نے زہر ملار کھا تھا اس دہقان
نے وہ گلاس بینے کے لیے اشتر کو دیا اشتر نے وہ گلاس لے کر آیا جس میں اس نے زہر ملار کھا تھا اس دہقان

امیر معاویہ بھائی شامیوں سے کہا کرتے تھے کے علی بھائی نے اشتر کو مصرروانہ کیا ہے تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تہہیں اس سے بچائے شامی روزانہ اللہ سے اشتر کے لیے بدوعا کرتے چندروز بعد جس شخص نے اشتر کوز ہر دیا تھا وہ امیر معاویہ بھی نی باس کے بیاس کی است کی خبر سنائی امیر معاویہ بھائی نے اس خوشی میں لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرما یاعلی بی بیا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرما یاعلی بی فرز کے دووا ہے ہاتھ میں سے ایک ہاتھ صفین کے روز کاٹ دیا گیا تھا یعنی عمار بھائی اور دوسرا ہاتھ آج کاٹ دیا گیا ہے لیے بیا گیا اُسٹر ۔

## مصربوں کے نام حضرت علی مناتشہ کا خط:

ابو مختف نے نفسیل بن خدت کے ذریعہ اشتر کے غلام کا بیقو ل نقل کیا ہے کہ جب اشتر ہلاک ہو گیا تو ہمیں اس کے سامان میں سے حضرت علی بنی تنز کا ایک خط ملا جوم صریوں کے نام تھا۔ اس میں تحریر تھا:

#### بسم الثدالرحن الرحيم

'اللہ کے بندے امیر المونین کی جانب ہے اس مسلمان جماعت کی جانب جس نے زمین میں اللہ کی نافر مانی کر کے اللہ کا غضب مول لیا اور نیک و بد ہر شم کے لوگوں پرظلم کو عام کیا اب ایسا کوئی حق باتی نہیں ہے جس کے ذریعہ آرام حاصل کیا جاتا ہواور مشرات کا بیرحال ہے کہ اس سے قطعاً روکا نہیں جاتا تم پر سلام ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد! میں تمہارے پاس اللہ کے بندوں میں ایک ایسا بندہ بھیج رہا ہوں جو خوف کے زمانے میں راتوں کوقطعاً نہیں سوتا اور جو دشمنوں سے قطعاً نہیں گھرا تا جو کھا رکے لیے بندہ بھیج رہا ہوں جو خوف کے زمانے میں راتوں کوقطعاً نہیں سوتا اور جو دشمنوں سے قطعاً نہیں گھرا تا جو کھا رکے لیے آگر کی جلن سے بھی زیادہ سنواور اس کی اطاعت کروکیونکہ وہ اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار ہے نہ تو اس کی مار کمز ور ہے اور نہ اس کی وھار کند ہے اگر وہ تمہیں آگ برضے کا تھم دے تو تھے ہٹو کیونکہ وہ میرے تھم کے بغیر نہ آگے بردھتا ہے اور مہارے دشنوں برجیج ہٹا ہے ور ترجیح دی ہے اور تہارے دشنوں نہ بیجے ہٹا ہے میں نے تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے پاس اسے بھیج کرا ہے او پرترجیح دی ہے اور تمہارے ورشنوں ہوں جا ور تمہارے دشنوں برا ہوں جو شمیل کے بیکھی ہٹا ہے میں نے تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے پاس اسے بھیج کرا ہے او پرترجیح دی ہوں ورتہارے دشنوں نہ بیجھے ہٹا ہے میں نے تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے پاس اسے بھیج کرا ہے او پرترجیح دی ہوں ورتہارے دشنوں نہ سے بیجھے ہٹا ہے میں نے تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے پاس اسے بھیج کرا ہے اور پرترجیح دی ہوں ورتہارے دورتہارے دستوں کہا

کے مقابلہ میں ایک سخت جان کوروانہ کیا ہے اللہ تعالی تمہیں ہدایت کے ذریعہ برائی ہے محفوظ رکھے اور تمہیں ایمان ویقین پر ثابت قدم رکھ'۔ والسلام محمد بن ابی مکر رہن گئے' کے نام مراسلہ:

جب محمد کواس کی اطلاع ملی که حضرت علی بڑاتھ: نے اشتر کوروانہ کیا ہے تو یہ محمد کو بہت نا گوارگز را۔حضرت علی بڑاتھ: نے ایک مراسلہ تحریر کیا اور اس کی اطلاع ابھی حضرت علی بڑاتھ: کونبیس کپنجی تھی اوراس مراسلہ کے حریر کرنے کی وجہ سے تھی کہ حضرت علی بڑاتھ: کو یہا طلاع مل چکی تھی کہ محمد اشتر کے بھیجنے کی وجہ سے نا راض ہے حضرت ملی بڑاتھ:

فراسلہ کے تحریر کرنے کی وجہ میتھی کہ حضرت علی بڑاتھ: کو یہا طلاع مل چکی تھی کہ محمد اشتر کے بھیجنے کی وجہ سے نا راض ہے حضرت ملی بڑاتھ:

نے اسے لکھا:

''بہم التدالر من الرجیم ۔ اللہ کے بندے امیر المونین علی بڑا تیز کی جانب ہے جمہ بن ابی بکر بڑا تیز کے نام ۔ تجھ پرسلام ہو۔
جمجے یہ اطلاع ملی ہے کہ تیری جگہ جو ہیں نے اشتر کور دانہ کیا ہے تم اس پر ناراض ہوا ور اگر تو جنگ میں جلدی نہ کرتا تو میں اشتر کو نہ ہیں تیز اور نہ ہیں تیزی اس کوشش میں تجھے پر کوئی زیادتی کرتا۔ اگر میں نے تجھے تیرے عہدے سے معز ول کر دیا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں میں تجھے الی جگہ کی حکومت دوں گا جس میں تجھے مشقت زیادہ نہ ہوا ور مصر سے زیادہ وہ ہاں کی حکومت تجھے پیند ہوجس شخص کو میں نے اب مصر کا گور نر بنایا ہے وہ ہمار اظلمی دوست ہے اور ہمارے دشمنول کے مقابلہ میں بہت خت ہے اس نے زمانہ کو نوب دیکھا ہے وہ اور اپنا ہے وہ ہمار اظلمی دوست ہے اور ہمارے دشمنول کے مقابلہ میں بہت خت ہے اس نے زمانہ کو نوب دیکھا ہے وہ اس نے مقامات کی خوب حفاظت کرسکتا ہے ہم اس سے راضی مقابلہ میں اضافہ فرمائے اور اسے اچھا بھی کانا عطافر مائے تو اپنے دشمن کے مقابلہ پر ثابت قدم رہ اور ہر طرح جنگ کے لیے تیار ہو جا آئیں اپنے دب کے تھم کی جانب حکمت اور اجھے طریقہ پر مقابلہ پر ثابت قدم رہ اور ہر طرح جنگ کے لیے تیار ہو جا آئیں اپنے دب کے تھم کی جانب حکمت اور اجھے طریقہ پر دعوت دے اللہ کا کثر ت سے ذکر کیا کر اس سے المواطلب کر اور ہر وقت اس سے ڈرتارہ وہ قبر ہے اس موریس مدور مائے کو ایر تیری حکومت میں تیری مدور مائے گا اللہ ہماری اور تہراری اپنی رحمت سے ان امور میں مدور مائے جنہیں ہم نے ابھی حاصل نہیں کیا ہے'۔ والسلام

محمد بن اني بكر مِنْ تَتْهُ كَاجُوابِ:

محد بن الى بكر رائلتن كوحفرت على والتي كا خط ملاتواس في خط بره هكريه جواب تحرير كيا:

''بسم الله الرحن الرحيم \_الله كے بندے امير الموشين رضافتي كى جانب محمد بن ابى بكر رضافته كى طرف سے \_آ پ پرسلام ہو \_ میں اس الله كى تعریف كرتا ہوں جس كے علاوہ كوئى معبورتہيں \_

میرے پاس امیر المومنین دخالفنہ کا خط پہنچا ہیں نے اسے خوب غور سے پڑھا اور جو پچھامیر المومنین دخالفنہ نے تحریر کیا تھا اے خوب سجھ لیا اور لوگوں میں امیر المومنین دخالفنہ کے تھم پر مجھ سے زیادہ خوشی سے چلنے والا کوئی نہیں نہ امیر المومنین دخالفنہ کے دشمنوں کے مقابلہ میں مجھ سے زیادہ کوئی سخت ہے اور نہ ان کی حکومت میں مجھ سے زیادہ مہربان ۔

میں کشکر لے کر دشمن کے مقابلہ پر نکلا اور ان لوگوں کے علاوہ جو ہم سے جنگ آ زماہیں بیان کی دشنی فلا ہر ہے میں نے سب کوامان دی ہے میں امیر الموشین رہائٹی کے حکم کا متبع اور اس پر عامل ہوں میں امیر المومنین رہائٹی کے حکم کا متلاثی اور اس کاتخی سے پابندہوں اور ہر حال میں اللہ ہی سے مد دطلب کی جاتی ہے'۔ والسلام فتح مصر کے لیے امیر معاوید رہنا تھن کی کوششیں:

ابوخف نے ابوجہ منظم الازدی کے ذریعہ عبداللہ بن حوالۃ الازدی کا بیان فل کیا ہے شامی جب مقام مفین سے لو نے تو پہلے تو وہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ حکمین کیا فیصلہ دیتے ہیں جب حکمین اپنا اختلافی فیصلہ سنا کرواپس ہو گئے تو اہل شام نے امیر معاویہ بناٹنز کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور عراقیوں نے حضرت علی بناٹنز سے امیر معاویہ بناٹنز کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور عراقیوں نے حضرت علی بناٹنز سے امیر معاویہ بناٹنز کی قوت میں روز بروز کی ہوتی گئی۔

امیر معاویہ بڑاٹنز؛ کی نگاہ میں مصریے زیادہ کس ملک کی حیثیت نہ بھی اس وجہ سے وہ وہاں کے باشندوں کو ہروقت ڈراتے رہتے تھے کیونکہ مصران کے قریب واقع تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مصریوں کی اکثریت شدت سے حضرت عثمان بین تنز؛ کی رائے کی حامی ہےاورو ہاں ایک جماعت الیی موجود ہے جوحضرت عثمان بڑاٹیڈ؛ کے تل کو براہمحتی اور حضرت علی بڑاٹیڈ؛ کی مخالف ہے۔

امیر معاویہ بڑی تھے؛ کا مقصد سے تھا کہ اگر وہ مصر پر غالب آگئے تو علی بڑی تھے؛ پر غلبہ حاصل کرنا آسان ہے کیونکہ مصر کاخراج اوراس کی آمد نی بہت زیادہ ہے۔ امیر معاویہ بڑی تھے: ان تمام قریشیوں کو جمع کیا جوان کے ساتھ تھے بعن عمر و بن العاص عبیب بن مسلمہ بسر بن ابی ارطاق موجی کی برق تین عبوالرحمٰن بن خالد بن الولید بڑی تھے، قریشیوں کے علاوہ ابوالا عور بڑی تھے؛ عمر و بن سفیان السلمی محزق بسر بن ابی ارطاق موجیل بن السمط الکندی کو بھی طلب کیا گیا جب بیلوگ جمع ہوگئے تو امیر معاویہ بڑی تھے: ان سے فر مایا تم لوگ جانے ہوکہ بیس نے تمہیں کی اس کے لیے بلایا ہے۔ میں نے تمہیں ایک ایسے کام کے طلب کیا ہے جس کے لیے بلایا ہے۔ میں نے تمہیں ایک ایسے کام کے طلب کیا ہے جس کے لیے میں بیر چا ہتا ہوں کہ اللہ اللہ کام میں میری امداو فر مائے۔

ان سب لوگوں نے پاکسی ایک خاص شخص نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے غیب پرکسی کو طلع نہیں فر مایا ۔ ہمیں کیا معلوم که آپ کا کمااراد ہ ہے۔

عمرور و النظیان خدا کی قتم ایم میں جانتا ہوں کہ ان بہت سے شہروں کے خراج نے امیر کو پریشان کررکھا ہے بیشہروہ ہیں جن کا خراج بھی بہت زیادہ ہے جن کی آبادی بھی بکثرت ہے آپ کا سب سے اہم کام یہی ہے اور اس لیے آپ نے ہمیں جمع کیا ہے تو پھر جلد ارادہ سیجے اور آگے بڑھیے اس میں بہترین وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہو۔ جنگ شروع کرنے میں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی عزت ہے اس طرح و شمن اور آپ کے خالفین ذلیل وخوار ہوں گے۔ معاویہ بڑا تین العاص بڑا تین تو جس کام کو اہم سیجھتا ہوں اور عمر وابن العاص بڑا تین کے مقالمہ میں امیر معاویہ بھر کا ساتھ درے کی بیعت کو اس لیے ایم سیجھتا ہے گئے۔ کہ مقالمہ میں امیر معاویہ بنور آپ کی بیعت کو اس کی اس کے دے انھوں نے حض ہے گئی کے مقالمہ میں امیر معاویہ بنور آپ کی سیعت کے دے انھوں نے حض ہے گئی کے مقالمہ میں امیر معاویہ بنور تی کی بیعت کو اس کی اس کے دے انھوں نے حض ہے گئی کے مقالمہ میں امیر معاویہ بنور تی کی بیعت

کواس لیےا ہم بیجھتے تھے کہ جب انھوں نے حضرت علی دخالتٰ کے مقابلہ میں امیر معاویہ بنی تُنَّا کا ساتھ دینے کی بیعت کی تھی تو اس شرط پر بیعت کی تھی کہ مصرعمر و بن العاص دخالتُنا کو دیا جائے گا اور جب تک عمر و دخالتُنا تک زندہ رہیں گے مصران کی حکومت میں شامل ہوگا۔

> معاویه رضی خون عمر و رضی خون نے ایک خیال ظاہر کیا اور اسے ثابت کر دکھایا۔ اصحاب معاویر نظائم کی ہم اس ارادے سے واقف نہیں ہیں۔

معاویہ مِن تَنْهُ: ﴿ الْوَعْبِدَاللَّهُ مِنْ تَتَمَّدُ نَ جُوكُهَا ہے معاملہ وہی ہے۔

عمر و بن نثیر: میں ابوعبداللہ جلائیۃ ہوں اور سب ہے بہتر گمان دہ ہوتا ہے جو یقین کے قریب ہو۔

اميرمعاويه بناتثنا كاخطبه:

اس کے بعدمعاویہ بھاٹھانے اللہ کی حمدوثنا کی اور فرمایا:

" تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے دشمنوں کے مقابلہ پر جنگ کے دروان تمہاری کس طرح مد دفر مائی بیاوگ بید خیال لے کرآئے نے تھے کہ ذراس دیر بیس تمہاری گردنیں اتارلیں گے اور تمہارے شہر دیران کردیں گے ان کا خیال بیر تھا کہ تم ان کے باتھوں میں آسانی سے آجا و گے لیکن اللہ تعالی نے آتھیں ان کے غصہ میں لوٹا دیا اور جووہ چاہتے تھے اس میں سے ذراسی بھی بھلائی آتھیں حاصل نہیں ہوئی پھرہم نے ان سے اللہ کی طرف فیصلہ طلب کیا تھم نے ان کے مقابلہ میں بھاری موافقت میں فیصلہ دیا پھر اللہ نے ہماری قوت کو جمع فر مایا اور ہمارے درمیان اصلاح اور محبت پیدا فر مائی اور میں بھی تھے اور میں ایک دوسرے کے فقر کی گواہی دینے گئے اور بھی میں ایک دوسرے کا دشمن بھا دیا وہ باہم متفرق ہو گئے اور ایک دوسرے کے فقر کی گواہی دینے گئے اور باہم ایک دوسرے کا خون بہانے گئے فدا کی تنم مجھے بھین ہے کہ بین خلافت میرے لیے کمل ہوکرر ہے گی میرا خیال ہے کہ میں اہل مصرے کی قتم کا حیلہ کروں تم لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟''۔

عمرا بنائتنا ۔ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا اور جو پچھآ پ سے میں نے سنا اس کی جانب اشارہ بھی کی دیاہے۔

معاویہ بن تیں ۔ عمرو بن تیز نے ایک پختہ بات تو بتا دی ہے کین اسے کھول کر بیان نہیں کیا یہ بتاؤ کہ میں اس کام کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کروں۔

عمرو مین نین سیا سیا سام نا کہا ہی کہ چکا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چا ہے میرا خیال ہے ہے کہ آپ ایک زبر دست نظر روانہ فر ، کمیں اس پرایک ایسا امیر معین کریں جو پختے عقل کا مالک ہواور جنگ میں ماہر ہوتا کہ لوگ اس کے پاس آکر پناہ لے سیس اور اس پر بھروسہ کر سکیس وہ مصر بہن کی حدود میں داخل ہوجائے اس کے پاس وہ تمام لوگ جمع ہوجا کیں گے جو مصر میں ہمارے ہم خیال ہیں اس طرح ہم وہاں اپنے دشمنوں پر غالب آجا کیں گے جب آپ کا پیشکر اور آپ کے وہ جنگ کے لائق شیعہ جومصر میں موجود ہیں یکجا جمع ہوجا کیں گے گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امداو فرمائے گا اور آپ کے لئکر کو غالب کرے گا۔

معادیہ بھاتیں کیااس کےعلاوہ تمہارے مزد یک اورکوئی مذیبر نہیں جس پڑمل کیا جا سکے۔

عمرو بفاتته: منہیں میرے نز دیک کوئی اور تدبیر نہیں۔

اميرمعاويه رهاشَّهٔ کی جنگی تدبیر:

امیرمعاویہ بن پینے نے فرمایا میرے نز دیک تو اور ہی تدبیر ہے وہ یہ کہ مصر میں جتنے بھی ہمارے شیعہ موجود میں ہم انھیں خطوط تحریر کریں کہتم اپنی بات پر ٹابت قدم رہواورانھیں بیامید دلائی جائے کہ ہم عنقریب تمہاری مدد کے لیے آنے والے میں اور دشمنوں کوسلح کی دعوت دی جائے اورانہیں انعامات کی تمنا ئیں دلائی جا ئیں اور جنگ سے ڈرایا جائے گاریدلوگ جنگ کے بغیراس طرح ہم سے صلح کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ورنہ آخر میں مجبوراْ جنگ تو کرنی پڑے گی۔اے عمر و بن العاص دہات تو نیصلہ میں بہت جلد بازے اور میں فیصلہ بہت موج سمجھ کر کرتا ہوں۔

عمرو ہی تین سے تو پھر اللہ نے آپ کے دل میں جورائے قائم کی ہے ای پڑمل کیجیے۔خدا کی تیم! میں تو یہ بھتا ہوں کہ ایک نہ ایک روزمعریوں سے جنگ کرنی ہوگی۔

اميرمعاويه رخالفند كامسلمه رخاففدا ورمعاوية بن خديج رخالفند كام خط

اس کے بعد امیر معاویہ بن ٹین نے مسلمۃ بن مخلد الانصاری بن ٹین اور معاویۃ بن خدتی بن ٹندتی بن ٹندتی من ٹین کو خط تحریب سے دونوں حضرت علی بن ٹین کے مخالف تھے۔ خط کے الفاظ میہ تھے:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے کھڑا کیا ہے جس کا اجربھی بہت بڑا ہے جس سے تہمارا نام بھی روشن ہوگا اور تم اس کے ذریعہ سلمانوں میں عزت حاصل کرسکو گے اور وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینا ہے اور تہمارا اللہ کی خاطر اس پر غصہ ہونا کہ کتاب اللہ کے علم کو کیے ترک کیا گیا اور تہمارا باغیوں اور سرکشوں سے جہاد کرنا بیوہ افعال ہیں جن پر تہمیں رضائے خداوندی کی بیثارت ہواللہ کے دوستوں کی مدد میں جلدی کرو جہاں تک دنیا اور جکومت کا تعلق ہے اس میں تم دونوں ہمارے شریک کا ررہو گے اور جو شئے تم پہند کرو گے وہ تہمیں دی جائے گی اور تہمارے فیصلہ کے مطابق تمہارا پورا بورا تو الکیا جائے گاتم اپنے وشمنوں کے مقابلہ پر ثابت قدم رہوا ورساتھیوں کو بھی فاجت قدمی کی تلقین کرو۔ اور پشت پھیرنے والے کوا بی حفاظت اور اپنے خیالات کی دعوت دو۔ عنظریب تمہاری مدو فاجت کی تاب کے گاتم دونوں ہر شئے کو ختم کر کے بھینک دو جے تم براخیال کرواور ہر اس شئے کو مٹا دو جسے تم فولت کے قابل میرون ہوائی ہوائی دو جسے تم براخیال کرواور ہر اس شئے کو مٹا دو جسے تم فولت کے قابل تھوں'۔ والسلام

امیر معاویہ بن اللہ اور معاویہ بن اللہ اور معاویہ بن اللہ اور است کے اسے اپ ایک غلام سیخ نائی کے ہاتھ مصر روان کیا۔ سیخ یہ خط کے مصر روانہ ہوا اور اور معاویہ بن اللہ اور معاویہ بن اللہ اور معاویہ بن اللہ ب

مسلمه رطاخته كاجواب

مسلمه بن مخلد وخلفته نے اپنی اور معاویة بن خدیج کی جانب سے بیہ جواتح برکیا:

" بیاسا کام ہے جس پرہم نے اپنی جانیں لگادی ہیں اوراس ہیں اللہ کے حکم کی اتباع کی ہے بیا یک ایس کام ہے جس ہیں ہم اپنے پروردگارے تواب کے امید وار ہیں ہمیں خداتعالی ہے امید ہے کہ وہ ہمارے کا افول کے مقابلہ پر ہماری مدوفر مائے گا اوران لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا جنہوں نے ہمارے امام کے قبل میں کسی قتم کا حصد لیے ہمان ہمان ہمارے جہال فی سیسی اللہ میں رکاوٹ ڈالی ہے ہماراتو فیصلہ بیہ کہ جتنے بھی باغی ہماری سرز مین میں موجود ہیں ہمان سب کواپنی سرز مین سے نکال باہر کریں اوران کی جگہ عادل ومنصف لوگوں کو یہاں آباد کیا جائے آپ نے جواپنی صلاح کومت و دنیا میں برابری کی امید دلائی ہے تو خدا کی قتم! بیا کام ہے جس کا کوئی صلیہیں اور نہم کسی صلاح خواست گار ہیں لیس ہماری تو صرف اتنی تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مطلوب پورا فرمائے اور ہماری آرز و کیں ہمیں عطا فرمائے کیونکہ دنیا و آخرت اللہ رب العالمین کے لیے ہاوروہ اپنی مخلوقات میں سے ایک بڑے عالم کو دنیا و آخرت بیک وقت عطافر ما تا ہے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے اور اللہ فیصریئن کی بیک وقت عطافر ما تا ہو گئاتیا و گوئسن فو آب اللہ نیک و گئاتیا کی گئاتیا کی گئی تیاب میں ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کی وعدہ خلافی نہیں فرمات ارشاد ہے:

'' پس الله انہیں دنیاوآ خرت کی بھلائی عطا کرے گا اور اللہ نیک کام کرنے والوں کومجوب رکھتا ہے''۔

آپ فور آاپی سوار اور پیدل فوج روانه سیجیے کیونکہ دیمن نے ہم نے جنگ شروع کر دی ہے اور ہماری تعدا دبہت قلیل ہے اب ہے اب وہ کل صبح ہمیں ڈرائیں گے اور ہم ان سے نگرائیں گے۔اللہ نے آپ کے پاس سے مدد بھیج دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح وے گااور اللہ کے علاوہ کسی میں کسی تشم کی طاقت وقوت نہیں اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے'۔

عمرو بن العاص مناتشهٔ کی مصرکوروانگی:

روی کہتا ہے کہ یہ خط امیر معاویہ رفائیز کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ وہ فلسطین میں مقیم تھے انہوں نے ان لوگوں کو ہلا یا جو

ہملے مشورہ میں شریک تھے سب نے یہی رائے دی کہ آپ فوراً ایک شکر روانہ کیجے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرہائے۔ امیر
معاویہ بولائٹو نے فرہایا اے ابوعبداللہ لیمن عمروین العاص بولائٹو تیاری کرو۔ راوی کہتا ہے کہ معاویہ بولائٹو نے عمروین العاص کے ساتھ
جھے ہزارلشکر روانہ کیا اور امیر معاویہ بولائٹو نائیس رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک ساتھ گئے۔ اور اٹھیں رخصت کرتے وقت فرہایا۔
اے عمرو بولائٹو بیس مجھے اللہ سے ڈرنے اور لوگوں پرزمی کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اس میں برکت ہے اور گر رکرنے
اور فیصلہ میں جلدی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ جلد بازی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے جو شخص تم ہے عذر کرے تم اس کا عذر
قبول کر واور جو پشت بھیر کر بھا گے اس سے درگز رکرواگر دشمن اس بات کو تبول کرے گاتو بہت اچھا کرے گا اور اس کے لیے بہتر ہوگا
اگر تب بھی وہ اطاعت سے انکار کر ہے تو یا در کھو کہ اپنا رعب و داب اس وقت دکھایا جاتا ہے جب کہ کوئی عذر باتی نہ رہے آئیں دلیل
سے سمجھاؤ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرواور لوگوں کو سے اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو کیونکہ جب تو غالب آ جائے گاتو یہی لوگ
تیرے مددگار ہوں گے تیرے پاس جو پچھ بھی مال ودولت ہو وہ لوگوں پر قربان کردے اور تمام لوگوں سے نیک سلوک کرو''۔
تیرے مددگار ہوں گے تیرے پاس کے بعد عمر وہ ہوائٹو نے کو چائیا تی کہ اور نائے مصر میں جا کر تھم ہیں حضرت عثان بوئٹو نے کے جتے بھی

حای تنے وہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے ۔عمر و مٹانٹیزانہیں لیے تھہرے رہے۔ محمد بن انی بکر مٹانٹیز؛ کے نام عمر و بن العاص مٹانٹیز؛ کا خط:

اس کے بعد عمر و رہی تا او اس نے محمد کے نام ایک خطائح بر کیا:

''ا مابعد! اے این ابی کمر مخاطفہ بہتر ہے ہے کہتم مجھ سے اپنی جان بچالو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے ایک ناخن بھی گے ان شہروں کے باشندے تمہارے خلاف مجتمع ہو چکے ہیں انہوں نے تمہارے علم کوچھوڑ دیا ہے اور تمہاری اتباع پر نا دم میں اگروہ بظاہر تم سے اپنی تابعداری کا اظہار بھی کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں کچھاور ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ تم مصر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں تمہارا ناصح ہوں بدخواہ نہیں''۔ والسلام

محد کے نام امیر معاویہ مٹائٹنا کا خط:

عمرو بن العاص بٹی ٹٹنز نے محمد بن ابی بکر بٹی ہے؟ پاس وہ خطہ بھی روانہ کر دیا جوامیر معاویہ رٹی ٹٹنز نے محمد کے نام تحریر کیا تھا۔اس میں تحریر تھا۔

باغی کی کینہ پروری اورظلم کا ایک بہت بڑا و بال نازل ہوتا ہے۔ یا در کھوکہ ترام خون کو بہانے والا دنیا میں ہرگر سرنا سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور انجام کا رآ خرت میں بھی اس کے بلیے سرنا ہی تربتی ہے ہم دنیا میں کی ایسے خص کوئیس جانتے جو تھے ہے زیا دہ حضرت عثمان بھائٹہ کا باغی ان کی برائیاں کرنے والا اور تھے سے زیادہ ان کا مخالف ہوتو نے دوسروں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف بغاوت کی اور دیگر قاتندین کے ساتھ مل کر ان کا خون بہایا کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں تیری جانب سے سویا ہوا ہوں یا تیری جانب سے قطعاً غافل ہوں کہ تو آ کر ان شہروں پر اپنی حکومت چلاتا ہے جہاں کہ میر احکم نا فذ ہوتا ہے اور جہاں کے اکثر باشند سے میرے مداکل و ہیں بدلوگ میری رائے سے منفق اور میر سے اشادرے کے منتظر ہیں مجھے تیرے مقابلہ میں مدد کے لیے لیکار تے ہیں میں نے تیرے مقابلے کے میری رائے سے منفق اور میر سے اشادرے کے منتظر ہیں مجھے تیرے مقابلہ میں مدد کے لیے لیکار تے ہیں میں نے تیرے مقابلہ میں ان لوگوں نے اللہ کی رضا مندی کا سبب بچھے ہیں ان لوگوں نے اللہ میں مندی کا سبب بچھے ہیں ان لوگوں نے اللہ میں ہیں ہوں کہ بیر قبل کے اور تیرا مثلہ کر میں سے کہ ہوں میں میں میں میں ان کو اور کیا گوں کا میں گی کرتا ہوں کہ میرا کو اس خوات کو میں اور کیا ہوں کہ میرائٹون کی مداوت اور اس روز کے جرم میں جس روز تو نے آئی تیا اور سے عثان رضائی تھے سے بدلہ لیے بغیر تھے نہ چھوڑ سے طلم اور عثان رضائی کی مداوت اور اس روز کے جرم میں جس روز تو نے آئی توار سے عثان رضائی تھے سے بدلہ لیے بغیر تھے نہ چھوڑ سے مقابلے میں ہوں گونٹون میں کس تربیش کی کا مثلہ کرنا بہتر نہیں ہی ہواللہ تعالی تھی سے بدلہ لیے بغیر تھے نہ چھوڑ سے تھا کہ کو کا میں کس تربیش کی کا مثلہ کرنا بہتر نہیں ہیں ہواللہ تعالی تھی ہواللہ تعالی تھی ہواللہ تعالی تھی ہوائد تعالی تھی ہوائد تھیں گوئی کی کر تا ہوں کی مداوت اور اس کی کر تا ہوں کا میں کہ معرب کی کر تا ہوں کی مداوت اور اس کر تا ہم کر تا ہم کی کر تا ہوں کی مداوت اور اس کی کر تا ہوں کی مداوت اور کر کی کر تا ہوں کر تا ہوں کی کر تا ہوں کی کر تا ہوں کی کر تا ہوں کر کر تا ہوں کر تا ہوں کر کر تا

ابن ابی بکر رمنی تنز کا حضرت علی مفاتلی کے نام خط:

محمر نے بید دونوں خط لپیٹ کر حضرت علی مٹی کٹھنے کے پاس روانہ کر دیئے اور ایک خط اپنی جانب سے تحریر کر کے ساتھ میں روانہ ):

'' اما بعد! ابن العاص رخی تیز مصر کی سرز مین میں داخل ہو چکا ہے اور مصر میں جولوگ معاویہ رخی تیز کے ہم خیال تھان میں سے اکثر لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں وہ لشکر لیے ہوئے جب خراب میں مقیم ہے میرے ساتھیوں میں سے بعض لوگ چسل چکے ہیں اگر آپ کوسرز مین مصر کی کوئی حاجت ہے تو فوراً سوار دستوں اور مال سے میری مدد کیجیے'۔

والسلام عليك

## حضرت على مِنْ تَنْهُ: كا جواب:

حضرت علی و الثينانے اس خط كار جوات تحرير فرمايا:

''امابعد! مجھے تیرا خط موصول ہوا جس میں تو نے یہ ذکر کیا ہے کہ ابن العاص مصر کی سرز مین میں داخل ہو چکا ہے اور خواب میں انگر لیے ہوئے تھی ابوا ہوا ہوا ہوا ہیں اس کے ہم خیال تھے وہ اس کے پاس بتی ہوگئے ہیں اور وہ لوگ بھی اس کے ساتھ شرک ہوگئے ہیں جو تھے بہتر بچھ تھے اور جولوگ تیری رائے کے حامی تھے ان میں سے پچھ بسل گئے ہیں کیکن تو ہر گرنہ پھلنا خواہ تیر سے شہر کے عافظ بھی کیوں نہ پھسل جا کئیں اپنے پاس اپنے حامیوں کو جتح کر لے اور اپنے ساتھ کنانہ بن بشر کو ملا لے جو نیکی سخاوت تیر مشہور ہے میں تیری مدد کے لیے ہر گھا ٹی ہے آدمی بھی رہا ہوں اپنے وہمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہ اور اپنی رائے پر قائم رہ اور ان سے جنگ کر اور ان کے مقابلہ میں ثابت قدم رہ کر اور ثو اب کا امیدوار بن کر جہاد کر اگر چہ تیری جماعت تھوڑی ہے تاکم رہ اور ان سے جنگ کر اور ان کے مقابلہ میں ثابت قدم رہ کر اور ثو اب کا امیدوار بن کر جہاد کر اگر چہ تیری جماعت تھوڑی ہے العاص بی ٹھی دو اور نیا ہیں کہ خط پڑھائے دور وہ بی انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق دنیا ہے فاکدہ حاصل کیا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں ساتھ ملاتے اور دنیا ہیں مشکر کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق دنیا ہے فاکدہ حاصل کیا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں افران کی لؤ خور جو اب وے اگر چیوان کو پورے طور پر جواب نہیں دے سکتا لیکن تو خود جو مناسب بھتا ہو وہ جواب دے دے '۔ والسلام انہی کمر دین تھی کا امیر معاویہ دی تھی کو جواب دے دے '۔ والسلام انہی کمر دین تھی کا امیر معاویہ دین تھی۔'

ابو مخنف نے محمد بن پوسف بن ثابت الانصاری کے ذریعہ مدینہ کے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر رہی ٹیٹن نے امیر معاویہ رہی ٹیٹن کے خط کا جواب ان الفاظ میں تحریر کیا۔

''اما بعد! تمہارا خط بھے ملاجس میں تم نے عثان رہی گئے۔ کے معاملہ کا ذکر کیا ہے میں قبل عثان رہی گئے۔ کا تم سے کوئی عذر نہیں کرتا تم سے تحقی میں تمہار کے معلی تمہار کے سے خوف دلایا نے جھے تھم دیا ہے کہ میں تمہار کے مقالہ کرنے سے خوف دلایا ہے کو یا تم بھے تھم دیا ہے کہ میں تمہار کی تنی ہی ہے کہ میں تم پر شکر کئی کروں اور تنہیں مصیبت میں مبتلا کردوں اگر چہ تمہار کی تنی ہی امداد کیوں نہ کی جائے اور خواہ تمام دنیا میں تمہار کی تکور نہ ہو میر کی عمر کی تم کتنے ظالم اشخاص ہیں جن کی تم نے مدد کی ہاور کتنے مومن ہیں جنہیں تم نے قرآ کیا ہے اور جن کا تم نے مثلہ کیا ہے اور اللہ ہی کے پاس تم بھی لوٹ کر جاؤ گے اور میلوگ بھی لوٹ کر جاؤ گے اور میلوگ بھی لوٹ کر جاؤ گے اور میلوگ بھی لوٹ کر جاؤ گے اور جو بھی تم کتنے مومن ہیں جنہیں تم اللہ کے پاس لوٹ کرجا کی تا میں گے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جو بھی تم کتے ہوائی پر اللہ ہی سے مدو طلب کی جاسکتی ہے' ۔ والسلام موائی بکر رہی گئے۔ کا عمر و این العاص رہی گئے۔ کا م

محرين ابي بكر رخاليَّهُ نے عمر وین العاص رخاليَّهُ ہے ﴿ بِ اِن الفاظ مِن تَحریر کیا:

''ا بن العاص بڑائی تم نے اپنے خط میں جو کچھ ذکر کیا ہے میں نے اسے خوب سمجھ لیا ہے تو اپ نے خیال میں یہ براسمجھ تا ہے کہ تیرے یہ تھوں مجھے ایک زخم بھی نہ لگے اور میں گواہی ویتا ہوں کہ تو باطل پرست ہے تیرا یہ کہنا کہ تو میرانا صح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قسم کھ کر کہتا ہوں کہ میں تھے سے کیندر کھتا ہوں تیرا یہ تول کہ ابل مصر نے میرا تھکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور میری اتباع پر نادم تیں جو نادم تاریخ کے دوست میں ہمیں اللہ رب العالمین کافی ہے اور ہم اللہ پر بھروسدر کھتے ہیں جو عرش عظیم کا پروردگار ہے'۔

## محدين ا بي بكر مِنْ تُتَنَّهُ كَي تَقْرِ مِي:

سید خطر پڑھ کرعمر و بن العاص بٹائٹن لشکر لے کرآ گے بڑھے اورانہوں نے مصر پرحملہ کا ارادہ کیا تو محمد بن انی بکر بٹرٹٹنڈ نے لوگوں کوخطبہ دیا اولا خدا کی حمد وثنا کی پھررسول اللہ سکتھ پر درود بھیجا۔ پھر کہا:

''اے مسلمانوں اور مومنو! وہ قوم جو ہر حرمت کو توڑتی رہتی اور لوگوں کو گمرا ہی میں ڈالتی رہتی ہے اور فتند کی آگ بھڑکا تی رہتی ہے اور زبردی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اس نے لوگوں میں تمہاری عداوت پیدا کر دی ہے اور تمہارے مقابلہ پرلشکر روانہ کیے ہیں اے اللہ کے بندو جو تحض مغفر سے اور جنت کا طلب گارہے تو وہ فور اُن لوگوں کے مقابلہ پر چلے اور اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کر بے تم فور اُکنائة بن بشر کے ساتھ ان کے مقابلہ پر جاؤ۔ اللہ تم پر حم کرے'۔

#### فریقین کی جنگ:

رادی کہتا ہے کہ بشر بن کنانہ کے ساتھ دو ہزار آ دمی جنگ کے لیے نکلے اور محر بھی دو ہزار کالشکر لے کر نکا عمر و بن العاص مخاتئة کنا نہ کے مقدمہ الحبیش پر ما مورتھا۔ عمر و بن العاص بخاتئة کنا نہ کی طرف بڑھے۔ جب کن نہ کے مقد مہت ہے دستوں پرتھیم کیا اور کنانہ کے مقابلہ میں کے بعد کن نہ کے لشکر کے قریب پہنچے تو عمر و بن العاص بخاتئة نے اپنے لشکر کو بہت ہے دستوں پرتھیم کیا اور کنانہ کے مقابلہ میں کے بعد دیگرے ایک ایک دستہ روانہ کرنا شروع کیا شامیوں کا جو دستہ بھی کنانہ کے سامنے آتا کنانہ اس پراتنا سخت جملہ کرتا کہ اسے پیچھے دھکیاتا ہواعم و بن العاص بخاتئة تک پہنچا دیتا۔

عمرو بن العاص بخالتُن نے جب بیصورت حال دیکھی تو معاویة بن خدی السکونی بخالتُن کوطلب کیا معاویہ بنی تنز اپنالشکر لے کر آیا جو کثرت کے باعث سیاہ آندھی کی طرح معلوم ہوتا تھا انہوں نے کنا نہ اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور شامیوں نے بھی ہرجا نب سے اس پر حملے شروع کر دیئے جب کنانہ نے بید کیھا کہ وہ اور اس کے ساتھی گھر چکے ہیں تو گھوڑے سے بنچے اتر گیا اس کے ساتھیوں نے بھی گھوڑے چھوڑ دیئے کنانہ اس وقت بیآیت پڑھر ہاتھا:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفُسِ اَنُ تَمُوُتَ اِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَلًا وَّ مَنُ يُّرِدُ ثَوَابَ الدُّنَيَا نُوْبَهِ مِنْهَا وَ مَنُ يُرِدُ ثَوَابَ الْاجِرَةِ نُوْبِهِ مِنْهَا وَ سَنَجُزى الشَّكِرِيْنَ ﴾

''کی جان میں یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مرجائے وہ بھی وقت معینہ پراور جو مخص دنیا کا اجر چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا اجر دیتے ہیں اور جو مخص آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا اجر دیتے ہیں اور شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں''۔ وہ بہت دیر تک مخالفوں ہے جنگ کرتار ہاحتیٰ کہ مارا گیا۔

## محدين ا في بكر رضافتُهُ: كا فرار:

جب کن نہ مارا گیا تو عمر و بن العاص بٹائیڈ اشکر لے کرمحد بن ابی بکر بٹائیڈ کی جانب بڑھے لیکن محمد کے سرتھیوں کو کن نہ کے ت کی خبر ملی تو سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اورمحمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آ دمی باتی رہ گئے۔ جہ محمد نے عمر و بٹی تیڈ کوسا منے آتا و یکھا تو میدان سے بھاگا اور شہر کی گلیوں میں جان بچانے کے لیے بھاگنار ہاحتی کہ ایک گلی کئے کیا ہو جوام کان نظر آیا اس میں جا کرمچھپ گیا اور عمر و بن العاص بٹائٹون فسطاط شہر میں داخل ہوگئے۔

## محدی تلاش اوراس کی گرفتاری:

معاویہ بن خدیج بن نیزنے جا روں طرف محمد کو تلاش کرنا شروع کیاحتی کہ بازار میں پچھلوگوں کے پاس سے گزرااوران سے سوال کیا۔ تمہار سے سامنے سے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جسے تم برا بچھتے ہوان میں سے ایک شخص نے جواب دیا نہیں خدا کی قتم یہاں سے کوئی شخص نہیں گزرا مگر ہاں میں اس وریانے میں اندر گیا تھا تو میں نے اس میں ایک شخص ہیٹھا ہوا دیکھا اس پر ابن خدیج بن تھنانے کہا پر وردگار کعبہ کی قتم ہیوہ ہی شخص ہے بیسب لوگ اس کی تلاش میں چلے اور اس ٹو نے ہوئے مکان میں پہنچے اور وہاں سے محمد کو پکڑر کر اسلالے ۔ وہ بیاس سے مرر ہاتھا۔ بیلوگ اسے پکڑ کر فسطاط لے کر آئے۔

## عبدالرحل بن أبي بكر بني الله كاسفارش:

جب عبد الرحمٰن بن ابی بکر بن بین اپ بکر بن بین ایک کوگرفتار دیکھا تو وہ بھاگ کر عمر و بن العاص رہی گئی کے پاس پہنچ عمر و دہی گئی اس وقت لشکر میں تھے حضرت عبد الرحمٰن دہی گئی نے عمر و بھی گئی ہے کہا کیا میر ابھائی اسی طرح بندھا ہوافتل کر دیا جائے گائم معاویہ بن ضدی رہی گئی کے پاس آ دنی بھیج کر اس کے قتل سے روک دو عمر و بن العاص بھی تھی نے فوراً آ دمی بھیجا کہ محمد کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ معاویہ بھی ٹین نے جواب میں کہلوایا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہم کنانہ کوئل کردواور میں محمد بن ابی بکر رہی گئی کوچھوڑ دوں۔افسوس:

آكُفَّارُ كُمْ خَيْرٌ مِّنُ أُولَيْكُمْ أَمُ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ.

''کیا تمہار بے منکران سے بہتر ہیں یا تمہارے لیصحفوں میں برأت لکھ دی گئی ہے'۔

# محمد بن الى بكر بغلالمية قاتل عثان بغالمية كاحشر

محر نے لوگوں سے کہا مجھے پانی پلا دومعاو یہ رہی گئی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی پلاؤں تم نے عثان رہی گئی کو بانی ہے۔ کہ حالت میں جب کہ ان کا خون حرام تھا شہید کیا اللہ نے انہیں مہر لگا ہوا سوٹھ کا پانی پلایا خدا کی شم! اے ابن ابی بکر رہی گئی میں تجھے ضرور قتل کروں گا بجھے اللہ کھولتا ہوا پانی اور جہنیوں کی پیپ پلائے محمہ بن ابی بکر رہی گئی نے جواب دیا اے جلائی یہود یہ کے بیج تیری آرز و ہرگز پوری ہنہ ہوگی بیتو اللہ عز وجل کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے گا اور اپنے دشنوں کو بیاسا مارے گا مثلاً تو اور بچھ جیسے اشخاص اور جوعثان رہی تھی سے بیات نہ سنتا۔

معاویہ بن خدیج بناٹنز نے محمد ہے کہا کیا تو جا نتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چا ہتا ہوں میں مجھے گدھے کی کھال میں

سیوں گا پھرا ہے آگ میں جلاؤں گا۔ محمد نے جواب دیا اگرتم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہمیشہ ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا آیا ہے اور جھے امید ہے کہ جوآگ تو جھے پرجلائے گا اللہ اسے میرے لیے ٹھنڈی کردے گا اور اسے سلامتی کا ذریعہ بنادے گا جیس کہ اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علائلا کے لیے آگ کوٹھنڈا کردیا تھا اور اس آگ کو تھھ پراور تیرے دوستوں پر اس طرح دبکا دے گا جیسا کہ نمروداور اس کے ساتھیوں پردہ کا دی تھی اللہ تھے بھی آگ میں جلائے گا جس کا تو نے ابھی ذکر کیا تھا (یعنی عثان بھائی ) اور تیرامیر معاویہ بھائش کو بھی آگ میں جلائے گا اور اسے بھی آگ میں جلائے گا اور اس سے اشارہ عمرو بن العاص بھائی کی طرف تھا۔ تسہیں ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جوتم پر ہروقت بھڑ کی رہے گی اور جب بھی وہ بلکی ہوگ اللہ اسے اور کھڑکا دے گا۔

معاویه بن تنه نے کہا تو میں تحقی عثان بن تن کے قصاص میں قتل کرر ہا ہوں۔

محمہ نے جواب و یا تیراعثان بھی ٹھنے سے کیاتعلق عثمان بھی ٹھنے نے ظلم پڑھمل کیا اور قر آن کے تھم کوپس پشت ڈال ویا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ وَ مَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴾

''اور جولوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں'۔

ہم نے اے اس جرم کی سزادی اور اسے قل کردیا تو اور چھ جیسے اشخاص جواس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے جا ہا تو وہ ہمیں اس کے قل کے گناہ سے پاک رکھے گا اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا اور تیراانجام بھی اللہ وہ ی کرے گا۔

راوی کہتا ہے کہاں سے معاویہ بناٹیز: کوغصہ آ گیا اس نے آ گے بڑھ کرمجمد کوقل کر دیا پھراسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلادیا۔

#### حضرت عا نشه رثي فيا كاافسوس:

جب حضرت عائشہ بڑی تیں گوٹھ کے قبل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوااس واقعہ کے بعد حضرت عائشہ بڑی تی ہرنماز کے بعد معاویہ اور عمر و بڑی تی کے بید دعا کرتیں ۔ گھر کے قبل کے بعد حضرت عائشہ بڑی تی ان کی اولا دکوا پنے پاس رکھااس طرح قاسم بین محمد بن ابی بکر رہی تی نے ان کے پاس پرورش پائی (جو تمام تا بعین میں مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہیں )۔ واقعہ می کی روایت:

واقدی نے سوید بن عبدالعزیز ثابت ابن عجلان کے ذریعہ قاسم بن عبدالرحمٰن کا بیقول نقل کیا ہے کہ عمر و بن العاص بن تین چار ہزار لشکر لے کر گئے تھے جس میں ابوالاعور السلمی بن تین اور معاویہ بن خدتے بن تا تا مامنا ہوا اور تخت تھے جس میں ابوالاعور السلمی بن تین اور معاویہ بن خدتے بن تا تی شامل تھے مسنا قامیں ان کا دشمن سے آمنا سامنا ہوا اور سخت تشم کی جنگ ہوئی اور کنامتہ بن بشر بن عماب التحبی مارا گیا جب محمد بن ابی بکر رفی تین کے ساتھ کوئی جنگ کرنے والا باقی ندر ہاتو وہ بھاگئے کھڑ ابوا اور ابن مسروق کی پہاڑی کے قریب پناہ کی معاویہ بن خدتے دی تا تا کی اور کڑتا لڑتا مارا گیا۔
محمد نے اس سے جنگ کی اور کڑتا لڑتا مارا گیا۔

واقدى كہتا ہے مسنات كى جنگ صفر ٣٨ ھ ميں ہوئى اور جنگ اذرح شعبان ميں اسى سال ہوئى۔

## عمرو بن العاص كامعاويه والتينيزك نام خط:

ہم پھر ابوخف کی روایت نقل کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب محمد بن ابی بکر اور کنانۃ بن بشرقل کر دیۓ گئے تو عمر و بن العاص بن پٹنے: نے معاویہ رخافتٰۂ کوان الفاظ میں خطرتح برکیا:

''اما بعد! ہم محمہ بن ابی بکر رہی تین اور کنائة بن بشرے ملے ان کے ساتھ اہل مصر کے گئی بڑے لشکر تھے ہم نے انہیں کتاب اللہ کے حکم سنت رسول اللہ پر چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے حق کو چھوڑ ااور گراہی میں مبتلار ہے ہم نے ان سے جہاد کی اور اللہ نے ان کے مقابلہ پر ہماری امداد فر مائی اللہ نے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارا ہم نے ان کے باز وتو ژ و سیتے اللہ نے محمہ بن ابی بکر بن اللہ بن بشراوراس قوم کے بڑے بڑے بوے لوگوں کو تل فرما دیا اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔والسلام علیک''۔

## محدين الى حذيفه وخالفنا كالمل

اسی سند میں محمد بن ابی حذیفة رہی گئیز بن علیہ بن رہیمہ بن عبد شمس قبل کیا گیا اہل سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کے قبل کا واقعہ کب پیش آیا۔ واقدی کی رائے بیہ ہے کہ وہ ۳ سام میں قبل کیا گیا ہے۔

اس کے قبل کی وجہ ہے ہے کہ آمیر معاویہ بڑا تا اور عمرو بن العاص بڑا تا تا مصر کی جانب گئے تو محمہ بن ابی حذیفہ بڑا تنا نے مصر پر قبضہ کرلیا تھا بیدونوں عین شمس جا کر تھم ہر سے اور مصر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن حمد کی وجہ سے مصر میں داخل نہ ہو سکے ان دونوں نے محمہ بن ابی حذیفہ بڑا تھا بیدونوں عبن الحمد بڑا تھا ہے محمہ بن ابی حدیث کیا تھا ہے میں ہونے کی کوشش کی لیک ہزار آدی لے کر عرفی آدئی جمہ بن الصلت کو مصر پر متعین کیا اور ایک ہزار آدی لے کر عرفی تناز نے آگر ہر طرف مجہنے میں نصب کر دیں۔ اور ایک ہزار آدی لے کر چلا جب محمر عرفی اور بیوا قعد قیس ابن محمد بڑا تھا ہے مصر چہنے سے قبل چیش آیا اور خود کو ان کے ہاتھوں میں سونپ دیا ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر قبل کر دیا اور بیوا قعد قیس ابن سعد بڑی ہیں گئے ہے مصر چہنے سے قبل چیش آیا تھا جب حضر سے ملی بڑا تھیں بڑا تھیں بڑا تھی بڑا تھی بڑا کر بھیجا تھا۔

## بشام بن محمد کی روایت:

ہشام ابن محرالکسی کا قول ہے ہے کہ جب محربین انی بحر رہائی۔ قتل کردیا گیا اور عمرو بن العاص رہائی نے مصر میں داخل ہوکراس پر غلبہ حاصل کرلیا تو محربین انی حذیفہ رہائی کا گرفتار کرلیا گیا۔ ہشام بن محمد کا خیال ہیے ہے کہ جب عمرو رہائی اور ان کا لشکر مصر میں داخل ہو چکا تو محربین ابی حذیفہ رہائی کی گرفتاری علی میں آئی ان لوگوں نے اسے گرفتار کر کے امیر معاویہ رہائی نے پاس بھیج ویا اس وقت وہ سلطین میں مقیم متھا نہوں نے اسے قید خانے میں بند کردیا مجھ مدت تک یہ قید خانہ میں مقیم متھا نہوں نے اسے قید خانے میں بند کردیا مجھ مدت تک یہ قید خانہ میں مقاور ہوا ہے انہوں نے بیدد کی محمد چونکہ امیر معاویہ رہائی نہ کا ماموں زاد بھائی تھا امیر معاویہ رہائی نے دیکھا کہ لوگوں کو اس کا فرار برامعلوم ہوا ہے انہوں نے بیدد کی مرشامیوں سے فر مایا اسے کون تلاش کر کے لائے گا۔ ہشام کہتا ہے اور امیر معاویہ رہائی نہ نوٹن کا حامی تھا کہا میں اسے تاریس کے مداور دھنر سے عثان رہائی چھپا ہوا تھا اچا تک کے گدھے اس کے لاؤں گا وہ محمد کی تلاش میں بارش سے بیخنے کے لئے گھے تھے۔ گدھوں نے جب غار میں آدمی دیکھا تو گھبرا کر باہر نکلے غار کے تربیب خار میں گھے اور وہ غار میں بارش سے بیخنے کے لیے گھے تھے۔ گدھوں نے جب غار میں آدمی دیکھا تو گھبرا کر باہر نکلے غار کے قریب

جوکاشت کار کھڑ ہے ہوئے تھے وہ آپس میں بولے غارے گدھوں کا تھبرا کر بھا گنا بہت تعجب خیز ہے ضرور کوئی بات ہے وہ اصل معاملہ کا پیتہ چلانے کے لیے غار میں واخل ہوئے تو اس میں محمد بعیضا ہوا نظر آیا وہ باہر نکلے۔ اتفا قا آس وقت عبداللہ بن عمرو بن ظلام و بار پہنچا اور اس نے ان لوگوں ہے محمد کا پیتہ پوچھا اور اس کا حلیہ بیان کیا انہوں نے جواب دیا اس حلیہ کا شخص اس غیر میں موجود ہے راوی کہتا ہے کہ عبداللہ غار میں داخل ہوا اور محمد کو تھینچ کر باہر لایا اور اس نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ محمد کو معاویہ بھی تھنے کے پاس لے جو جائے کہیں وہ اسے چھوڑ نہ ویں اس لیے عبداللہ نے وہیں محمد کی گردن ماردی۔

## حضرت على مِن الثين كا خطبه جنك:

ہشام نے ابوخف 'حارث بن کعب بن فقیم' جندب کی سند سے عبداللّٰہ بن فقیم کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ یہ عبداللّٰہ بن فقیم عبداللّٰہ عبداللّٰہ بن فقیم اللّٰہ بن فیم بن فیم بن فیم بن فیم بن فقیم بن فیم بن فقیم بنا ہے بیم بن فیم بن بن فیم بنا ہے بنا ہے بنا کہ بنا ہے بیم بن فیم بن فی

یے چمر بن ابی بکر رہ کا تیز؛ اور تمہارے مصری بھائیوں کے چیخے کی آ دازیں آ رہی ہیں۔ان لوگوں کی جانب ابن النابغ نظکر لے کر چلا ہے وہ ابن النابغہ جو اللہ کا دشمن ہے اور اس شخص کا دوست ہے جو اللہ سے عداوت رکھتا ہے ۔کہیں گمراہ اپنے باطل پر اور کہیں شیطان کی راہ پر چلنے والے تمہارے اس حق پر ہونے کے باوجودتم سے زیادہ مجتمع اور متحد ثابت نہ ہوں انھوں نے تم سے جنگ کی ابتداء کی ہے اور تمہارے بھائی جہاد میں مشغول ہیں تم بہت جلدان کی حمایت اور نظرت کے لئے پہنچو۔

اے اللہ کے بندو!مصر کاعلاقہ شام سے زیادہ وسیع ہے وہاں کی آمدنی بھی کثیر ہے۔ وہاں کے باشند ہے بھی بہتر ہیں کہیں تم مصر میں مغلوب نہ ہوجانا کیونکہ مصر کاتمھارے ہاتھوں میں باقی رہنا تنہاری عزت اور تمہاری عزت اور تمہارے دیشمن کی ذلت کا سب ہے تم فور آجرعہ کڑنچ جاؤجو جیرہ اور کوفہ کے درمیان ہے اور تم سب علی الصباح مجھ سے جرعہ میں ملو۔ ان شاء اللہ '' هیعان علی رہن تھیٰز کی برزولی:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی دخالتہ: اسلے روزعین صبح کوفہ سے نکلے اور سورج نکلنے کے وقت جرعہ پہنچ گئے زوال کے بعد تک وہاں مقیم رہے اور اپنے شیعوں کا انتظار کرتے رہے لیکن ان میں سے ایک شخص بھی وہاں نہیں پہنچا (جب کہ حضرت علی بخالتہ: کے لشکر میں خاص کو فیوں کی تعداد تریستے ہزارتھی اور دیگر جگہوں کے لوگ اس کے علاوہ تھے ) مجبوراً حضرت علی بخالتہ: واپس آ گئے۔ حضرت علی دخالتہ: کی اسپے شیعوں سے بیزاری:

جب شام ہوئی تو حضرت علی مٹاٹھز؛ نے شرفاء ورؤ سا کوطلب کیا جب بیلوگ حضرت علی رٹھاٹٹر؛ کے پاس پہنچے تو حضرت علی رٹھاٹمز؛ عُملین اور پریثان بیٹھے ہوئے تھے انھوں نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کرفر مایا:

'' تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے بیکا م مقد رفر مایا۔اور میرے لئے میرا بیغل مقد رکیا۔'' اے الی جماعت کہ جسے جب میں تھم دوں تو وہ اطاعت نہ کرے اور جب میں ابکاروں تو میری بات کا جواب نہ دے مجھے خدانے آز مائش میں ڈالا ہے۔تمہارے غیر کا باپ نہ ہوآ خرتم اپنے اس صبرے کس شئے کے منتظر ہواور اپنے حق پر ہونے کے باوجود جہاد ہے کیوں تنفر ہواس دنیا میں تمہار ہے لئے موت اور ذکت اس وقت ہے جبکہ تم باطل پر ہوخدا کی تئم اگرموت آجائے گی اور وہ
ایک ندا یک روز مجھے ضرور آئے گی تو مجھ میں اور تم میں خود تفریق پیدا کر دے گی حالا نکہ میں اس وقت تمہار ہے ساتھ بیٹھا ہوا گفتگو کر
رہا ہوں کتنے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کیئے ہیں۔ اللہ پچھ تو بتا و تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ کیا دین بھی شخیں جمع نہیں کرسکتا؟ کیا حمیت
متہمیں ابھار نہیں سکتی؟ حالا نکہ تم ہیں رہے ہوکہ تمھارا دشمن تمہار ہے شہروں میں گھس آیا ہے اور اس نے تمہار ہے بھائیوں پر غارت
مری شروع کر دی ہے کیا یہ تعجب خیر بات نہیں کہ معاویہ واٹھ فالموں اور سرکشوں کو دعوت دیتا ہے اور ٹیر سرکس اور ظالم لوگ کسی
سخشش اور مالی مدد کے بغیراس کی اتباع کرتے ہیں؟ اور سال میں دو تین مرتبہ بلکہ جتنی باروہ چاہتا ہے اس آ وار پر لبیک کہہ کر میدان
میں نکل آتے ہیں ایک تم ہو کہ میں تمہیں مدد کے لئے پکارتا ہوں۔ حالا نکہ تم سب سمجھ دارلوگ ہوا ور بقیہ لوگ تمہارے ہیچھے چلنے والے
میں نکل آتے ہیں ایک تم ہو کہ میں تمہیں مدد کے لئے پکارتا ہوں۔ حالا نکہ تم سب سمجھ دارلوگ ہوا ور بقیہ لوگ تمہارے ہو جاتے ہو۔ میری نافر مانی
میں نکل آتے ہیں ایک تم ہو کہ میں تم الے ہیں لیکن تم میری آ وازس کر میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہو۔ میری نافر مانی
کرتے اور مجھ سے اختلا ف کرتے ہو۔

ما لك بن كعب كي تقرير اوراتشكر كي روائلي:

مالک بن کعب البمد انی الارجی نے کھڑے ہوکرعرض کیا اے امیر المونین ڈٹاٹٹو آپ لوگوں کو تیار سیجئے کیونکہ دلہن کے چلے جانے کے بعد عطر کی کوئی ضرورت نہیں میں نے اسی قتم کے دن کے لئے اپنے آپ کو ذخیرہ بنا رکھا تھا اور اجر بغیر تکلیف کے حاصل نہیں ہوتا اس کے بعد اس نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

ا بے لوگو! اللہ ہے ڈروا پنے امام کا حکم قبول کرواس کی دعوت کی مد د کرواوراس کے دشمنوں سے جنگ کرو-ا بے امیرالموشین رہی تیز میں مصر حاوّں گا۔

ی رہا لک بن کعب مصر جانے کے ارادے سے نکلا اور حضرت علی بڑھتے؛ بھی اسے رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔حضرت علی بڑھتے؛ بھی اسے رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔حضرت علی بڑھتے؛ نے لوگوں پر نظر ڈالی تو دو ہزار کے قریب آ دمی جانے کے ارادے سے جمع ہوئے تھے وہ انہیں لے کر چلا۔ محمد کے قبل پر شام میں خوشی کے شاویا نے:

ابھی گعب پانچ میل گیا ہوگا کہ مصر سے حضرت علی بھائٹن کے پاس جاج بن غزیۃ ابخاری الانصاری آیا اوراس وقت عبدالرطن بن شعیب الفر اری بھی آیا یہ فزاری شام میں حضرت علی بھائٹن کا جاسوس تھا اور انصاری محمد بن ابی بکر بھائٹن کے ساتھیوں میں سے تھا۔ انصاری نے مصر میں جو خالات دیکھیے تھے وہ بیان کیے اور محمد کے آل کے واقعہ بیان کیا اور فزاری نے بیان کیا کہ اس کے شام سے چلئے سے قبل عمر و بن العاص بھائٹن کی جانب سے بے در بے خوش خبریاں آئی تھیں اور محمد بن ابی بکر بھائٹن کے آل کی خبر بھی آئی تھی حتی کہ اس کے قبل کا منبر پر اعلان کیا گیا۔ فزاری نے بیان کیا اے امیر المونین میں نے کسی قوم کو آج تک اتنا خوش نہیں و یکھا جتنی محمد کے آل سے شامیوں کوخوشی حاصل ہوئی تھی۔ وہ خوش سے بھولے نہ ماتے تھے۔

محمد حِقْلَ برحضرت على دخالتُهُ: كارنج وغم:

حصرت علی بھاتھ نے فر مایا ہمیں اس کے قبل کا اتنا ہی غم ہے جتنی شامیوں کو اس کے قبل سے خوشی ہے بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔رادی کہنا ہے کہ حضرت علی بھاتھ نے عبدالرحمٰن بن شرتح الشبا می کو مالک بن کعب کے پاس بھیج کراہے راہ سے واپس بلوالیا۔ راوی کہتا ہے کہ حفزت علی مٹاٹٹنز کومحمہ کے قبل کا اتناغم تھا کہاس کے آٹاران کے چبرے پرصاف نظر آتے تھے۔ حضرت علی مٹاٹٹنز کی بے چار گی:

محمر کے قبل پر حفزت علی مٹالٹنڈ نے لوگوں کو خطبہ دیا اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ مالٹیم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا:

اس کے بعد حضرت علی مناتشہ منبرسے ینچے اثر آئے۔

# ابن عباس بن الله الكام تعزيت كاخط:

اس کے بعد حضرت کی بڑا تھا۔ نے عبد اللہ بن عباس بڑھ تھا کے نام خطاخ ریفر مایا وہ اس وقت بھر ہیں تھے۔خط کامضمون یہ تھا:

'' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! اللہ کے بندے امیر المونین علی بڑا تھا؛ کی جانب سے عبد اللہ بن عباس بڑسٹا کے نام سلام عبیک میں اولا آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ۔ اما بعد! مصر فتح ہوگیا ہے اور مجر بن ابی ہکر بڑا تھا؛ شہید کرد ہے گئے ہیں ہم اللہ کے پاس اسے اجر کا ذریعہ ہیں اور اپنے لیے نیک اجر کا ذریج و خیال کرتے ہیں میں نے ابتداء ہی ہیں لوگوں کوآ مادہ کیا تھا اور بیدا قعہ پیش آنے سے قبل ہی لوگوں کواس کی امداد کا تھا۔ میں ہیں میں نے ابتداء ہی ہیں لوگوں کوآ مادہ کیا تھا اور بیدا قعہ پیش آنے سے قبل ہی لوگوں کواس کی امداد کا تھا وی تھا۔ میں مجبود ہوں جھپ جھپ کر اور اعلانیہ ہر طرح انہیں مدد کی دعوت دی ابتداء ہیں بھی اور بعد میں بھی ان میں سے بعض لوگ تو مجبود ہوں کے لیے اور بہت سے اپنی عالت پر پہلے کی طرح بیشے ہوئے ہیں میرا تو اللہ سے بہی سوال ہے کہ وہ جھے کی طرح ان لوگوں سے چھٹکارا دے دے اور ان سے عبیدگی کا کوئی ذریعہ ہیں میرا تو اللہ سے بہی سوال ہے کہ وہ جھے کی طرح ان لوگوں سے چھٹکارا دے دے اور ان سے عبیدگی کا کوئی ذریعہ ہیں میرا تو اللہ سے بھٹکارا دے کر جلد آرام دے خدا کی تم !اگر میری یہ آرز و نہ ہوتی کہ میں دہمن سے پیدا فرما دے اور ای سے جھٹکارا دے دے اور ان سے عبیدگی کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے اور ای میری یہ آرز و نہ ہوتی کہ میں دہمن سے پیدا فرما دے اور جھے ان سے چھٹکارا دے کر جلد آرام دے خدا کی تم !اگر میری یہ آرز و نہ ہوتی کہ میں دہمن سے بین ایک میری یہ آرز و نہ ہوتی کہ میں دہمن سے بینا دیں اس کے دور اور ایک کیا کہ اور ایک کوئی دیں کے میں دہمن سے دہمن کیا کہ کی اور کا میں دیس دہمن سے دہمن کے دور اسے دور کھے ان سے چھٹکارا دے کر جلد آرام دے خدا کی تم !اگر میری یہ آرز و نہ ہوتی کہ میں دہمن سے در سے دور سے دور سے در سے در سے در سے در سے در سے دیں سے دہمن سے در سے دور سے دور سے در 
مقابله کرتے ہوئے شہید ہوں تو میں یہ پیند کرتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک دن بھی نہ گز اروں اللہ تعالیٰ ہمیں اور شہیں خیر اور ہدایت و تقویٰ پرقائم رکھے۔ یقیناً وہ ہر نشے پرقا در ہے'۔ والسلام

#### ابن عباس مِنْ اللهُ كاجواب:

حطرت عبدالله بن عباس بن الله الله عبد الله بن عباس كاجواب تحريفر مايا:

''ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے بندے امیر المونین علی بن ابی طالب بی الحقظ کی جانب عبد اللہ بن عباس بی سنا کی طرف سے۔ اے امیر المونین آپ پر سلام ۔ اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں ۔ اما بعد! میرے پاس آپ کا خط پہنچا جس میں آپ نے مصر کے فتح ہونے اور محر بن ابی بکر بڑا تین کی ہلاکت کی خبر دی ہے تو ہر حال میں اللہ بی سے مدوطلب کی جاتی ہے اللہ میں آپ بر بڑا تین پر رحم کرے اور اے امیر المونین آپ کو اس کا اجر دے آپ نے اللہ سے جو بید عا ما تکی ہے کہ آپ کے لیے وہ آپ کی اس رعیت کی آزمائش میں ما تکی ہے کہ آپ کے لیے وہ آپ کی اس رعیت سے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے جس رعیت کی آزمائش میں آپ بہتا ہیں اور فرشتوں کے ذریعہ جلد از جلد آپ کی امداد کر کے آپ کو عزت بخشے تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا ضرور کر کے آپ کو عزت بخشے تو اللہ آپ کے ماتھ ایسا ضرور کر رے گا۔ وہ آپ کو عزت دے گا اور آپ کی دعا قبول فرمائے گا آپ کے دشنوں کو ذلیل وخوار کر کے گا۔ اب امیر المونین اس مورہ میہ ہے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ بیا اوقات وہ ست بن جاتے ہیں اور پھر خود بخو دخوش ہو جاتے ہیں آپ اے امیر المونین این کے ساتھ الی ہر مہم میں آپ کی کفایت فرمائے گا '۔ والسلام کے مقابلہ ہیں اللہ سے مدوطلب بیجھے اللہ تعالی ہر مہم میں آپ کی کفایت فرمائے گا'۔ والسلام

محدین ابی بکر رمناتین کی امارت برحضرت علی مناتین کی ندامت:

ابوخف نے نفیل بن خدیج کے ذریعہ مالک بن الحور کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رہ افتیٰ نے فرمایا اللہ محمہ پررمم کرے وہ ایک نو جوان لڑکا تھا خدا کی تنم ! کاش! میں مصر پر ہاشم ابن عتبۃ المرقال کوامیر بنادیتا۔ خدا کی قتم ! اگر میں اسے مصر کا امیر بنا دیتا۔ خدا کی قتم اگر میں اسے مصر کا امیر بنا دیتا تو وہ عمر و بن العاص دی التی اس کے فاجر مدد گاروں کے لیے میدان خالی نہ چھوڑتا وہ اگر قتل بھی ہوتا تو اس حالت میں قتل ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں تکوار ہوتی ۔ وہ محمد کی طرح بلاخون بہائے قتل نہ ہوجاتا۔ اللہ محمد پررم کرے اس نے اپنی کوشش تو بہت کی لیکن جو اس کی تقدیم میں لکھا تھا وہ پورا ہوا۔



باب١٩

# بصره میں حضرت علی مٹائٹیز کے خلاف سازش

# ابن الحضر مي كازنده آگ مين جلايا جانا

اس سندمیں امیرمعاویہ بنی تیزنے محمد بن ابی بکر بنی تیز سے قتل کے بعد عبداللہ بن عمر و بن الحضر می کو بصرہ روانہ کیا تا کہ وہ بصرہ والوں کوعمر و بن العاص بنی تیزنے فیصلہ کوقبول کرنے پر آ مادہ کرے۔

اس سنہ میں اعین بن ضبعیۃ المجاشعی قتل کیا گیا۔اسے حضرت علی رہائٹھننے بھرہ سے ابن الحضر می کو نکا لئے کے لیے روانہ کیا ۔

## بقره ميس ابن الحضر مي كي آمد:

عمرو بن شعبہ نے محمد اور ابوالذیاں کی سند سے ابولغامہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب مصر میں محمد بن ابی بکر بنائقز قتل کیا جا چکا تو حصرت عبداللّہ بن عباس بن ﷺ بھرہ چھوڑ کر حصرت علی بنائشنے پاس کوفہ تشریف لے آئے اور اپنی جگہ زیا دکو قائم مقام بنا دیا ان کے جانے کے بعدامیر معاویہ بنائشنا کی جانب سے ابن الحضر می بصر ہ آیا اور اس نے بنوتمیم میں آ کر قیام کیا۔

زیاد نے حصین ابن المونین کے دوست ہواور ان کے بن مسمع کوطلب کیا اور ان سے کہا اے بکر بن وائل تم امیر المونین کے دوست ہواور انہیں تم پر بھروسہ ہے یہاں ابن الحضر می آیا ہوا ہے جیسا کہ تم دیچھ رہے ہوا ور اس کے پاس لوگ جمع ہور ہے ہیں تم میری اس وقت تک حمایت کرو جب تک میرے پاس امیر الموثین کا حکم نہ آجائے اس پر حصین نے تو حامی بھر لی لیکن مالک بن مسمع بنوا میدی جانب مائل تھا اور جنگ جمل کے دوز مردان نے اس کے گھر پناہ لی تھی اس نے جواب دیا یہ میر اکام ہے اور اس میں بہت سے لوگ شریک میں میں اس معاملہ برغور کروں گا اور لوگوں سے مشورہ کروں گے۔

#### زیاد کا صبرہ کے گھریٹاہ لیٹا:

جب زیاد نے دیکھا کہ مالک کو میہ بات نا گوارگز ری ہے اسے خوف پیدا ہوا کہ کہیں قبیلہ ربیعہ اختلاف نہ کر بیٹھے اس نے نافع کے پاس پیغام بھیجا کے مجھے مشورہ دونا فع نے صبر ق بن شیمان الحدانی سے مد دطلب کرنے کا مشورہ دیا زیاد نے اسے بلوایا اور اس سے کہا تو مجھے پناہ نہ دے گا اور کیا تو بیت المال کی حفاظت نہ کرے گا کیونکہ وہ تمہارا ہی مال ہے اور میں امیر المونین کا ایک الین ہوں۔

صبرہ نے جواب دیا ہاں میں ذمہ داری ایک شرط سے قبول کرسکتا ہوں وہ بیا کہتم میرے گھر آ کر قیام کرو۔' نزانہ میرے گھرا ٹھالا وُ زیاد نے جواب دیا میں اس کے لیے تیار ہوں زیاد نے خزانہ اٹھایا اور دارالا مارت سے نکل کر حدان چوں گیا اور صبر ۃ بن شیبان کے گھر پناہ لی اور بیت المال اورمنبر بھی ساتھ لے گیا اورمنبر کومبحد الحدان میں لے جا کرر کھودیا زیاد کے ساتھ بچاس آ دمی اور بھی صبر و کی پناہ میں گئے تھے جن ابوحاضر کا باپ بھی تھازیا وہ مبحد صدان میں جعہ پڑھا تا اور و ہیں کھانا کھاتا تھا۔ قبیلہ از دیسے امداد طلبی :

ا کیب ون زید و نے جاہر ہن وہب الراسی سے کہا: اے ابومحمد میر اخیال ہے کہا ہن الحضر می اس طرٹ ہاتھ ہاند ہے نہ ہیں رہے گا بنکہ وہتم سے ضرور جنگ کرے گا۔ میری رائے تو بیہ ہے کہتم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرواور انہیں تیاری کا حکم دو۔اس مشورہ کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو زیا دینے نماز پڑھائی اور منجد میں بیٹھ گیا۔لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو جاہر نے کھڑے ہو کہا:

''اے از دیو! تمیم کا خیال ہے کہ دنیا میں صرف وہی بہا در ہیں اور جنگ کے وقت تم سے زیادہ ثابت قدمی دکھا سکتے ہیں اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ تم پر جملہ کر کے تم سے اس شخص کو چھنے ٹا پا ہتے ہیں جسے تم نے بناہ دی ہے وہ چا ہتے ہیں کہ اس شخص کو پناہ دی ہے اور مسلما نوں اسے شہر سے باہر نکا 'پیسنکیس اگرانہوں نے ایسا کیا تو تم کیا کرو گے حالانکہ تم نے اس شخص کو پناہ دی ہے اور مسلما نوں کے بیت المال کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے''۔

اس پرصبرة بن شیمان نے جواب دیااوروہ ذراموٹی عقل کا آ دمی تھااگرا حنف مدد کے لیے آیا تو میں بھی آجاؤں گا اُسر بتات آیا تو میں بھی آجاؤں گااورا گرشیان آیا تو شیان ہم ہی لوگوں میں سے ہے۔

زیاد کہا کرتا تھا مجھےاس کی اس بات پراتنی ننسی آئی کہ میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی اتنا خت دھو کہ نہ کھایا تھا جتنا کہاس دن کھایا اور اتنا کبھی رسوانہ ہوا تھا جتنا کہاس دن رسوا ہوا اور بیسب میر می ہنسی کے باعث ہوا۔ میں میں میں ا

## زیا دکی حضرت علی مِناتِشَة ہے امدا وطلی:

بيحالات د كيم كرزيا و في حضرت على مناتفيَّة كوخط تحرير كبياكه:

''ابن الحضر می شام ہے آیا ہوا ہے اور بنوتمیم کے گھر میں قیام پذیر ہے وہ عثان رفی ٹیز کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے اور لوگوں کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے اور میرے ساتھ اور کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے قبیلہ تمیم اور بصرہ کے اکثر باشندوں نے اس کی بیعت کر لی ہے اور میرے ساتھ ایسے لوگ باتی نہیں رہے جو اسے روک سکیس میں نے صبرۃ بن شیمان سے پناہ طلب کی ہے اور بیت المال اس کی ' حفاظت میں دے دیا ہے اور میں دارالا مارہ سے منتقل ہوکر اس کے پاس آگیا ہوں۔ هیعانِ عثمان رمی ٹیزا بن الحضر می کے پاس آگیا ہوں۔ هیعانِ عثمان رمی ٹیزا بن الحضر می کے پاس آ گیا ہوں۔ هیعانِ عثمان رمی ٹیزا بن الحضر می

# اعين بن ضبيعه مجاشعي كاقل:

حضرت علی بخاتین بن ضبیعد المجاشع یکو روانه فر مایا تا که وہ جا کراپی قوم کوابن الحضر می سے ہٹا دے۔حضرت علی بخاتیز نے اس سے فر مایا تم وہاں جا کر ابن الحضر می کے معاملہ پرغور کرنا اگر ابن الحضر می کی جماعت اس سے جدا ہو جاتی ہے تو یہی تیرا مقصود اصلی ہے لیکن اگر اس کا معاملہ سرکشی اور نافر مانی تک پہنچ جاتا ہے تو ان پرٹوٹ پڑاور ان سے جہاد کر اگر تجھے اپنے ساتھیوں کی طرف سے جنگ میں ذھیل نظر آئے اور تجھے بیخوف ہو کہ تو اپنا مقصد حاصل نہیں کرسکتا تو ان سے مدارات ہے بیش آ اور انہیں ڈھیل دے پھرخوبغورےان کی بات من اور تمام حالات پر گہری نظرر کھ تو اس طرح اللہ کے لشکر تجھ پرسایہ کرلیں گے اور تو ظالموں کو تا کر سکے گا۔۔

اعین بھر ہ پہنچ کرزیادے ملااوراس کے پاس قیام کیا پھرا پنی قوم کے پاس آ کر پھھآ دمیوں کو جمع کیااورانھیں لے کرا بن الحضر می کے پاس گیاانھوں نے اسے دیکھ کرگالیاں ویں اوراور برا بھلا کہا بیان کے پاس سے واپس چلا آیا جب بیو ہاں سے واپس آ گیا تو خوداس کی قوم نے اس پرحملہ کرکے اسے قل کردیا۔

جب اعین قبل ہو گیا تو زیاد نے ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو ہو تھیم نے از د کے پاس پیغام بھیجاتم نے جس شخص کو پناہ دی ہے ہم اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے اور نہ اس کے کسی ساتھی پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تمہیں ہمارے پناہ گیراور ہمارے وشن سے کیا واسط جب از دیوں کے پاس میہ پیغا تو انہوں نے جنگ کو براسم جھا اور بولے کہ اگر میلوگ ہمارے پناہ گیر پر جملہ کریں گے تو ہم بھی مقابلہ کریں گے تو ہم بھی مقابلہ کریں گے تو ہم بھی مقابلہ کریں گئے تھو نہیں اٹھا تی تو ہم بھی ان کے پناہ گیر پر ہاتھو نہیں اٹھا کیں گے انہوں نے سے فیصلہ کر کے جنگ سے ہاتھ دوک لیا۔

#### زیا و کا حضرت علی مناتشهٔ کے نام دوسرا خط:

بیواقعات پیش آئے کے بعدزیا دنے حضرت علی دخاتیٰن کودوسرا خطتح ریکیا کہ:

''اعین بن ضبیعہ بھرہ آیا اوراپنے قبیلہ میں سے ان لوگوں کو جمع کیا جنہوں نے اس کی اطاعت کی پھروہ ان لوگوں کو الے کرنہایت خلوص اور صدق نیت کے ساتھ ابن الحضری کے پاس گیا انہیں اطاعت پر ابھارا اور انہیں اختلا فات ختم کرنے اور فتنہ انگیزی سے روکا اس پر اس کی قوم کے اکثر لوگوں نے اس کی جمایت کی اور اس کے گردجمع ہوگئے اور اکثر لوگوں نے اس کی جمایت کی اور اس کے گردجمع ہوگئے اور اکثر لوگوں نے ابن حضری کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کی نفرت سے ہاتھ تھنے کیا۔ کیکن اس طرح اس کی قوم میں انتخاب پیدا ہوگیا اور جب اعین گھروالی آیا تو اس کی قوم نے اسے دھو کہ دے کرفتل کر دیا اللہ اعین پر رحم کر سے میں نے اس بات پر ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا لیکن میر سے ساتھ کوئی ایسا شخص میدان میں نہ نکلا جوان پر بھاری ہوتا۔ پھر دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے پاس پیغا مات بھیج اور ہرایک نے دوسرے سے جنگ کرنے سے ہاتھ روک لیا''۔

# جاريه بن من شنه كاابن حضر مي كوزنده آگ ميس جلانا:

جب حضرت علی بن اللہ نے مدخل پڑھا تو جاریہ بن قدامہ السعدی بن اللہ کو بنوتمیم کے پچاس آ دمیوں کے ساتھ روانہ کیا اور
ایک روایت یہ ہے کہ اس کے ساتھ پانچ سوآ دمی روانہ کیے گئے اور زیاد کے نام ایک خطاتح برکیا جس میں اس کی رائے اور اس کے
طریقہ کی تصویب کی تھی اور اس خط میں زیاد کو جاریہ بن اللہ اور کرنے کا تھا۔ جاریہ ابن قدامہ بن اللہ بہنچا اور زیاد
سے جاکر ملا اور اس سے کہا تیار ہو جا کہیں تیرا بھی وہی حشر نہ ہو جو تیرے ساتھی اعین کا ہو چکا ہے اور اپنی قوم میں سے کسی شخص پر
مجھ وسے نہ کر۔

اس کے بعد جاریہ بٹالٹنزاپی قوم کے پاس واپس گیا اور انہیں حضرت علی بٹالٹنز کا خطیر ھکر سنایا اور بہت سے وعدے کیے اس

کی قوم کے اکثر افراد نے اس کی بات کو تبول کیا اور اس کے ساتھ ہو کر ابن حضر می کی طرف گئے اور اس کا دارسنبل میں محاصر ہ کر لیا پھر جاریہ بین تنزین نے اس کے گھر کو آگ لگا کر ابن الحضر می اور اس کے ستر آ دمیوں کوجلادیا' ایک روایت سیر ہے کہ اس کے ساتھ جالیس افرادیتھے بیدد کیھے کرلوگ منتشر ہو گئے اور زیاد دار الا مارہ واپس چلا آیا اور ایک خطرتح مرکز کے ظبیان بن عمارہ کے ہاتھ حضرت علی میں تنزین کے اس روانہ کیا بی ظبیان جاریہ دخاتی سے کہ ساتھ کوفہ ہے آیا تھا خط میں تحریرتھا:

'' کہ جاریہ بن تُخنا ہمارے پاس پہنچا پھر وہ ابن الحضر می کی طرف گیا۔اس سے جنگ کی حتی کہ ابن الحضر می نے مجبور ہوکر بنو تھی ہے ہوں ہیں ہنتی ہے گھر وں میں سے ایک گھر میں پناہ کی اور اس کے ساتھ اس کے پھھ آ دمی تنے ان لوگوں کے سامنے عذر بھی پیش کیا اور انہیں اطاعت کی دعوت بھی دمی گئی لیکن انہوں نے کوئی بات قبول نہیں کی اور نہ اپنے خیالات سے باز آئے اس لیے جاریہ رہی النزنے نے اس کے گھر کو آگ دکھا کران سب آ دمیوں کو اس میں جلا دیا پھر اوپر سے ان پر مکان گرادیا گیا جو تحض سرکتی اور نافر مانی کرے اس کے لیے تباہی ہو''۔

# عمرو بن عرندس کے فخر پیاشعار:

اس واقعہ پرعمر وین عرندس عودی نے پیلخریبا شعار پڑھے۔

رُدَ دُنَا نِيَا وَيَالِدي دَارِهِ وَجَارُ تُمِيهِ وُخَانًا ذَهَبُ

بْنَزَ ﷺ: '' 'ہم لوگوں نے زیاد کواس کے گھر تک پہنچادیا۔اور تمیم کاپڑوی دھواں بن کراڑ گیا۔

لَحَسِى اللَّهُ قَوْمًا شَوُّ وُاجَما رَهُمُ وَلِلشَّاءَ بِالدَّرُهَ مَيْنِ الشَّصَبُ

بْنَنْ ﷺ: الله اس قوم كوتباه كرے جواينے پناہ گير كوبھون ديتي ہوجينے وہ دور بهم ميں چھلي ہوئي بكري ہو۔

يُنَادِي الْحِنَاقُ وَخُمَّانُهَا وَقَدُ سَمَطُوا رَأْسَة بِاللَّهِبُ

نَبْرَ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ كَهِ لِيهِ رَى اور خادم بلائے جارہے ہیں اوران كے سرشعلوں سے جلس رہے ہیں۔

وَ نَسحُنُ أُنَاسٌ لَّسنَسا عَسادَةً فَحَامِي عَنِ الْحَارِ آلُ يَغْتَصِبُ

فَيْرَجْهَا بِهُ: اور ہم لوگ ہیں جن کی ہمیشہ سے میعادت ہے کہاپی پناہ میں آنے والے رہر طرح حفاظت کریں۔

حَسِينَ نَسَاهُ إِذْ حَلَّ الْبَيَسَاتَ نَسَا وَ لَا يُسَمِّنُ عُ الْحَسَارُ إِلَّا الْحَسَّبُ

كَسْفِ عُلِهِ مُ قَبَلُنَا بِالرُّبَيْرِ عَسْيَّةً إِذُبَرَّهُ يُسستَلَبُ

بَنَرَجَهَا؟ اسَ سے قبل حَفرت زبیر مِخالَقُهُ کے ساتھ جب کُدان کا شام کے وقت سامان لوٹا جار ہاتھا جو کچھ کیا تھا وہی آج کررہے میں''۔

## از وکی مدح میں جرمرے اشعار:

فَاصُبَسِعَ مَسَادُهُ مُ بِنِسِحَسَاةِ عِزِّ وَحَسَادُ مُسِحَسَاشِعِ آمُسَى رَمَسَادَا بَرَجَهَ بَهُ: از دکایزوی باعزت رباساوری اشع کایژوی را کھکا ڈھیر ہوگیا۔

فَلَوْعَا قَدُتُ جَبَلَ آبِي سَعِيُدٍ لَذَاذَ الْقَوْمَ مَا حَمَلَ النَّحَادَا وَ اَدُنَى الْخَيُلِ مِنُ رَهُمِ الْمَنَايَا وَاَغُشَاهَا الْآسِنَّةُ وَ الصَّعَادَا

بَرْزَجَةِ إِنَّ اور مُعُورُ ول كوموت كيشور سيقرَّ يب كرديتي ہےاور نيزول سےاسے ڈھانپ كيتي ہے'۔



اب.

# حضرت علی رضائتین کے خلاف ملکی شورش

# خریت ابن راشد کی بغاوت

ہشام ابن محمہ نے ابومخف 'حارث الاز دی کی سند سے عبداللّٰہ بن تقیم سے روایت کیا ہے کہ خریت بن راشد حضرت علی مِنْ تَشْ کے پاس آیا اور خریت کے ساتھ بنو نا جیہ کے تین سو آ دمی تھے جو کوفہ میں حضرت علی مِنْ تَشْنُد کے ساتھ مقیم تھے اور یہ لوگ بصرہ سے آئے تھے اور جنگ جمل 'صفین اور نہروان میں حضرت علی بڑا ٹھڑ کے ساتھ شریک تھے۔

الغرض خریت تمیں سواروں کے ساتھ حضرت علی برنا تیزنے پاس آیا۔ بیا پنے سواروں کے درمیان میں تھا۔حضرت علی مینا تیز کے پاس پہنچ کر بیسا ہے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا: اے علی بڑنا تیزنا آ کندہ میں تیرے تھم کی اطاعت کروں گا اور نہ تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا اور میں کل تیراساتھ چھوڑ دوں گا۔ بیوا قعظمین کی تحکیم کے بعد پیش آیا تھا۔

ت حضرت علی بن الله: نیری مال تحقیے روئے۔اُس وقت تواپنے پروردگار کی نافر مانی کرے گا اپنے عہد کوتو ڑے گا اور اپنے علاوہ کسی کا نقصان نہ کرے گا۔لیکن آخریہ بتا توالی حرکت کیوں کررہا ہے۔

تریت نے جواب دیااس لیے کہ تونے کتاب اللہ بین تھم کو قبول کیا اور تونے حق کے معاملہ میں کمزوری دکھائی جب کہ کوشش پوری ہو چکی تھی اور تونے ایک ظالم قوم پر بھروسہ کیا۔اس وقت میں تجھے و کیھنے اور لوگوں پر نکتہ چینی کرنے آیا ہوں اور تم سب کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔

معزت علی من اللہ: آمیں تجھے کتاب اللہ کا درس دول تیرے سامنے سنت رسول تکھیل پیش کروں اور تجھے حق کی وہ باتیں بتاؤں جنہیں میں جھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ شایداس طرح جس چیز سے تو انکار کررہا ہے اسے مجھ جائے اور جس چیز سے تو اس وقت جاہل ہے وہ تجھے معلوم ہوجائے۔

خریت: اچھامیں تہارے پاس پھر بھی آؤل گا۔

حصرت علی بن ٹین: کہیں ایسا ندہو کہ شیطان تجھے دھو کے میں مبتلا کر دے تو اپنی جہالت کومعمولی نہ مجھے۔ خدا کی تسم!اگر تو میرے پاس نصیحت لینے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے گا تو میں تجھے ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا۔

مصالحت كى كوشش:

اس کے بعد خریت حضرت علی دخاتی ہے ہاں ہے اپنے گھر واپس چلا گیا۔عبداللہ بن فقیم کہتا ہے میں اس کے بیچھے پیلے کیونکہ اس کا ایک چچازاد بھائی میرادوست تھا۔ میں نے بیارادہ کیا تھا کہ میں اپنے دوست کے پاس جاؤں اوراس سے اس کا تمام حال بیان کروں اور اسے امیر المونین کی اطاعت اور فرماں بر داری کا حکم دوں اور اسے یہ بتاؤں کہ امیر کی اطاعت اس کے لیے دنیا 5

و آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے بیسوچ کر میں اس کے گھر کی طرف چلا اور وہ مجھے آئے بڑھ گیا تھا۔ میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اس وقت اس کے گھر میں اس کے بہت سے اپنے ساتھی موجود تھے جو اس وقت جب کہ وہ حضرت علی بھائٹنے کا میں آیا تھا اس کے ساتھ نہ آئے تھے۔

خریت نے اندر پینچنے کے بعد ساتھیوں ہے کہا: خدا کی تئم! ملی بٹائٹننے تو کوئی پختہ بات نہیں کی اور نہ کی ہاہت کا پختہ جواب و یا میراخیال تو یہ ہے کہ میں اس شخص کا ساتھ چھوڑ کرعلیحدہ ہوجاؤں اگر چہ میں اس سے ریہ کہہ کرآیا ہوں کہ میں تجھ سے کل موں گالیکن اب میری رائے یہ ہے کہاس سے کل قطعاً جدائی اختیار کرلوں۔

اس کے اکثر ساتھیوں نے جواب دیا: تم جب تک اس کے پاس نہ جاؤ کوئی فیصلہ نہ کر داگر وہ تجھ سے ایسی ہات کرے جو تیرے سے قابل قبول ہوتو قبول کر لینا اور اگر وہ بات قابل قبول نہ ہواس کا ساتھ چھوڑ نا تو تیرے بس میں ہے اس پرخریت نے جواب دیا کہتم لوگوں کی رائے مناسب ہے اس پڑمل کیا جائے۔

راوی کہتا ہے کہ پھر میں نے ان لوگول سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی تو میں اندر گیا۔ اورخریت سے کہامیں مجھے اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ اگر تو امیر المونین اور جماعت مسلمین کا ساتھ چھوڑ دے گا تو تجھے پر دست اندازی کاحق حاصل ہوجائے گا اور اس صورت میں تو خود بھی قتل ہوگا اور تیرے اہل فنبیلہ بھی یا در کھ کہ حضرت علی بڑا ٹیز جن پر ہیں۔

خریت نے جواب دیا چھامیں صبح علی رہی گئیؤ کے پاس جاؤں گا۔اس کے دلائل سنوں گا اور جو کچھوہ کہے گا اور جونفیحت کرے گا اس پرغور بھی کروں گا اگر میں اسے حق اور اپنے لیے بہتر خیال کروں گا تو اس پڑممل کروں گا اور اگر میر بے نز دیک ان کی رائے گمراہی اورظلم پر بنی ہوگی تو ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔

اس گفتگو کے بعد میں اس کے پچازاد بھائی کے پاس گیا وہ اس کے خاص مقرب لوگوں میں سے تھ اس کا نام مدرک بن الریان تھا یہ عرب کے مشہور بہادروں میں شار ہوتا تھا۔ میں نے اس سے جا کر کہا ایک مسلمان کا دوسر ہے مسلمان پر اور عبی الحضوص تیری دوتی اور بھائی چارہ کا جو جھ پرحق ہے میں اس کا واسطد ہے کر کہتا ہوں کہ تیرے پچپازاد بھائی نے جورائے قائم کی ہے جس کا تجھے بھی علم ہے تو اسے اس کی برائی سمجھا اور اس کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کر کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس نے امیر الموشین کا ساتھ ترک کردیا تو خود بھی وہ اپنے آپ کو تباہ کرے گا اور اہل قبیلہ کو بھی مروائے گا۔

مدرک ابن ریان نے جواب دیااللہ تخفیے جزائے خیر دی تونے بھائی چارے کاحق ادا کر دیا ہے تونے اچھی نصیحت بھی کی اور پیش آئندہ خطرات کو بھی پیش کر دیا۔اگر بیر میرا بھائی امیرالممونین کا ساتھ چھوڑ نا چاہے گا تو میں خود اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور اس بات پراس کی مخالفت کروں گا میں اس کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ سخت ہوں میں تنہائی میں اس کے پاس جاؤں گا اور اسے مشورہ دوں گا کہ وہ امیرالمونین کامطیح رہے اور ان کا ساتھ ترک نہ کرے کیونکہ اس میں اس کی فلاح ہے۔

اس گفتگو کے بعد میں مدرک این ریان کے پاس واپس آیا اور امیر المومنین کے پاس جانے کا ارادہ کیا تا کہ میں انہیں اس تمام گفتگو سے مطلع کروں ۔لیکن چونکہ مدرک کی گفتگو سے میرا دل مطمئن ہو چکا تھا اس لیے میں اپنے گھر جا کرسوگیا اور ایکے روز چیا شت کے وقت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ان کی خدمت میں پچھ دیر ببیشار ہا اور میں بیر چاہار ہا تھا کہ امیر المومنین ے اس کے متعلق خلوت میں گفتگو کروں لیکن مجلس کمبی ہو پیکی تھی اور لوگوں کی کثرت میں برابراضا فیہ ہور ہا تھا اس لیے میں اپنی جگہ ہے اس کے متعلق خلوت میں گفتگو اور لیکن مجلس کمبیٹے گیا امیر المومنین نے بات سننے کے لیے اپنے کان میر کی جانب کیے میں نے ان سے خریت بن راشد کے تمام واقعات 'گفتگو اور اس کا جواب بیان کیا اور خریت کے چھپازا دبھ کی سے جو گفتگو ہو کی تھی وہ بھی بیان کیا۔

امیرالمونینؓ نے فرمایا:اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دواوراگراس نے حق کو بھھ کراہے تبول کیا تو ہم بھی اس کاعذر تبول کریس گے اوراگراس نے اس سے اٹکارکیا تو پھر ہم بھی اس سے اس کامؤاخذہ کریں گے۔

میں نے عرض کیا کیوں نہ امیر المونین اے اس وقت پکڑ کر قید کر دیں۔

امیرالمونین ؓ نے جواب دیااس صورت میں توبیہ وگا کہ جتنے افراد بھی اس نافر مانی اور بغاوت میں متہم ہیں ہم سب کوقید خانہ میں مجر دیں اور میں اتنے لا تعدادلوگوں کوقید کرنایا انہیں سزا دینااس وقت تک مناسب نہیں سمجھتا جب تک وہ تھلم کھلا ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔

راوی کہتا ہے کہ میں حضرت علی رہی گفتہ؛ کا یہ جواب من کران کے پاس سے اٹھ آیا اور مجلس میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ کیکن پچھ دہر بعد حضرت علی رہی تُنہ: نے دوبارہ مجھے اپنے قریب بلایا۔ جب میں ان کے قریب بہنچا تو فر مایا: اس شخص کے گھر جا وَ اور جا کر دیکھووہ کیا کر رہا ہے کیونکہ وہ روز انداس وقت سے پہلے میرے پاس آجایا کرتا تھا۔ میں اس کے گھر پہنچا جہاں کوئی شخص موجود نہ تھا اس کے بعد میں ان لوگوں کے دوسرے مکانات پر گیا جہاں اس کے ساتھی جمع ہوتے تھے لیکن وہاں کوئی جواب دینے والا تک نہ تھا۔ میں مجبوراً واپس لوٹ آیا۔

۔ حضرت علی رہنا تھی نے مجھے د کیچ کرفر مایا: کیاوہ لوگ اپنی جگہ پرامن وا مان ہے قیم ہیں یا علیحد گی اختیار کر کے کوچ کر چکے ہیں۔ میں نے عرض کیانہیں وہ یہاں سے کوچ کر گئے ہیں اور اس طرح انہوں نے تھلم کھلا بعناوت کی ہے۔

حضرت علی مِن ﷺ نے فر مایا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان پرالی ہر بادی نازل ہو جیسے قوم شود پر نازل ہوئی تھی۔اگر انہیں نیزوں سے چھیدا جاتا اور تلواروں سے ان کی گردنیں اتاری جاتیں تو شاید بینا وم ہوجاتے انہیں آج شیطان نے ورغلا کر گمراہ کردیا ہے اور وہ کل ان سے جدا ہو کران کا ساتھ چھوڑ کرچلا جائے گا۔

#### خريت كاتعاقب:

نیا دابن نصفہ ۔۔ کھڑے ہوکر عرض کیا ان کے جانے سے پچھ زیا دہ نقصان نہیں ۔ کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ مقیم رہتے تو لوگوں کوتو ڑتے رہتے اور اس طرح ان کی تعداد میں اضافہ ہوتار ہتا اور ان کے چلے جانے سے ہماری تعداد میں کوئی خاص کی واقع نہ ہوگی ۔لیکن ہمیں اس بات ؛ ڈرہے کہ کہیں وہ آپ کے پاس آنے جانے والوں میں سے اکثر لوگوں کوخراب نہ کر دے۔اس لیے مجھے ان کے تعاقب کی اجازے دیجیے۔تا کہ میں ان لوگوں کو پکڑ کر آپ کے پاس کے آئیں۔

حضرت علی جائشتہ ، سوال فر مایا۔ کیا تہمیں معلوم ہے کہ بیاوگ کدھر گئے ہیں؟ زیاد: مجھے معلوم نہیں \_کیسی ہیں انہیں تلاش کروں گااور نقش قدم پران کی ٹوہ لگاؤں گا۔ حضرت علی مخافیٰ: اچھاجاؤ۔اللہ تم پررحم کرے۔ یہاں سے چل کرتم دیرانی موٹی مخافیٰظ جا کر تھم واور جب تک میرا دوسراحکم نہ پہنچ جائے آ گے کوچ نہ کرنا۔ کیونکہ اگروہ جماعت کے ساتھ اعلائیہ نکلے ہیں توعنقریب مجھے میرے عامل اس کی اطلاع دیں گے اور اگروہ متفرق طور پر چھپ کر گئے ہیں تو یہ بات عمال سے ختی ہوگی میں ان کی تلاش کا عمال کو تکم نامہ جھیجوں گا۔اس کے بعد حضرت علی بنا تی نام تکم نامہ تحریر کیا۔

#### عمال کو ہدایت:

'' پچھ لوگ یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ وہ بھرہ کے علاقہ کی طرف گئے ہیں تم اپنے شہر کے ہاشندوں سے ان کے ہارے میں معلومات کرواورا پنے علاقہ میں چاروں جانب جاسوں پھیلا دواوران کے ہارے میں جو پچھ معلومات حاصل ہوں وہ مجھے تحریر کرو۔

#### زياد بن خصفه كي تقريرية

زیاد بن نصفہ کوفہ سے چل کر دیرا بی موسیٰ بڑا تھا بہنچا۔ وہاں پہنچ کرا پنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور خدا کی حمد وثنا کی اور پھر کہا:
''اے بکر بن وائل!امیر الموشین نے جھے ایک ایسے کام پر روانہ کیا جوان کے نز دیک انتہائی اہم ہے اور جھے اس سلسلہ میں اس کی تاکید کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں اس میں اپنی کوشش سے کسی طرح دریخ نہ کروں ہم لوگ ان کی جماعت میں داخل اوران کے معین وید دگار ہواوران کے نز دیک تمام قبائل میں سب سے زیادہ باعثا د قبیلہ تمہارا ہی ہے تم اس وقت میرے ساتھ جنگ کے لیے چلواوراس میں انتہائی عجلت سے کام لؤ'۔

راوی کہتا ہے کہ اس تقریر پراسی وفت ایک سومیں یا ایک سومیں آ دمی تیار ہوگئے۔اس پرزیاد نے کہااتنے ہی لوگ کافی ہیں اس سے زیاد ہ کی کوئی حاجت نہیں بیدستہ چلا اور بل پار کر کے دیرا بی موٹی رہی ٹیز؛ جا کرٹھ پر ااور وہاں باقی تمام دن امیرالمونین کے تھم کے انتظار میں مقیم رہا۔

#### قرظة بن كعب كاخط:

ابو مخف نے ابوالصلت الاعور التيميا ور ابوسعيد عقيلي كذر بعي عبد الله بن والى التيمى كابه بيان نقل كيا ہے كہ ميں امير المومنين كى خدمت ميں حاضر تھا۔ اوپا تک قرظة بن كعب الانصارى كى جانب سے ايک قاصد آيا جس كے ہاتھ ميں خط تھا:

''بہم التد الرحمٰن الرحیم! میں امیر المونین کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ پچھسوار کوفد کی جانب سے آئے نظر آئے ان کارخ نظر کی جانب تھا۔ یہ لوگ فرات کے شبی علاقہ کی جانب سے گزرے وہاں ایک دہقان جس کانام ذا ذان فروخ تھ نماز پڑھ رہا تھا اس کے نہال بنونا جیہ کی ایک جماعت اس کے پاس گئی اور اس سے سوال کیا کہ وہ مسلم ہے یا کا فراس نے جواب دیا نہیں بلکہ میں مسلمان ہوں انہوں نے اس سے سوال کیا تم علی بناتھ کے بارے میں کیا کہتے ہواس شخص نے جواب دیا میں تو ان کی تعریف کرتا ہوں اور میر نزدیک وہ امیر المونین اور سید البشر ہیں ان لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے دشمن تو نے کفر کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک جماعت نے اس پر تملہ کر کے اسے نکڑے کمرڈ الا اس شخص نہ کور کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا جوذمی تھا ان لوگوں نے اس ذمی سے سوال کیا تم کون ہو۔ اس نے جواب اس شخص نہ کور کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا جوذمی تھا ان لوگوں نے اس ذمی سے سوال کیا تم کون ہو۔ اس نے جواب

ویا میں ذمی ہوں اس پریہ جماعت بولی کہ ذمیوں کاقتل ہمارے لیے جائز نہیں۔اس ذمی نے ہمارے پاس آ کر ہمیں ان تمام حالات سے مطلع کیا۔ میں نے ہر شخص سے اس جماعت کا حال دریا فت کیا۔لیکن اس ذمی کے علاوہ کسی نے کوئی بات بیان نہیں کی۔امیر المومنین اس معاملہ میں مجھے اپنی رائے سے مطلع فرمائیں میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں''۔

حضرت على مِنْ تَثَنَّهُ كا جواب:

حضرت علی معافقہ نے اس کا بیہ جوا بتحریر فر مایا:

''تم نے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس نے ایک مسلمان کوتل کیا اور کا فروخالف کوتل نہ کیا تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جے شیطان نے ورغلا کر گمراہ کر دیا ہے اور یہ لوگ ان لوگوں کی طرح بن گئے ہیں جواپنے زعم میں یہ بچھتے ہیں کہ کہیں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے اور خوداس فتنہ میں اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو ان کی با تیں بھی سن لے اور ان کے اعمال بھی د کھے لے ۔ قیامت کے روز ان کے اعمال کا ان پر حال کھل جائے گا۔ تو اپنے عمل پر ثابت قدم رہ اور اپنا خراج پیش کرتا رہ اس صورت میں تو اپنی اطاعت پر قائم رہے گا'۔ والسلام

حضرت على مِنْ لَقُنُهُ كَا زِيادِ بن نصفه كِي نام خط:

۔ ابو مخصف نے ابوالصلت الاعورالیتی اور ابوسعیدالعقیلی کی سند سے عبداللّٰہ بن وال کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی مِن اللّٰہُ: نے زیاد بن خصفہ کے نام ایک خطرتم کی یا اور مجھے پہنچانے کے لیے دیا عبداللّٰہ بن وال کہتا ہے کہ میں اس وقت بالکل نو جوان تھا۔خط میں تحریر تھا:

''امابعد! میں نے تہہیں یہ تھم دیا تھا کہ جب تک تہہارے پاس میراتھم نہ پنچے تم دیرانی موی رہی تھے میں قیام کرنا اور میں نے بیتھم اس لیے دیا تھا کہ بیہ معلوم ہو جائے کہ نشکر کوکس جانب کوچ کرنا چاہیے۔ جھے ابھی ابھی بیہ معلوم ہوا ہے کہ بیہ لوگ نفتر نا می گاؤں کی جانب گئے ہیں تم ان کے چھچے جاؤ اوران سے سوال کرو کیونکہ ان لوگوں نے اہل سواد میں سے ایک شخص کونماز پڑھتے ہوئے آل کردیا ہے۔ جب تو ان کے پاس پہنچ جائے تو آئیس میرے پاس واپس لانے کی کوشش کراگروہ واپس آنے سے انکار کریں تو ان سے مقابلہ کر اوران کے مقابلہ میں اللہ سے مدوطلب کر کیونکہ ان لوگوں نے حق کوترک کردیا ہے اور حرام خون کو بہایا اور راہوں کو یرخطر بنادیا ہے''۔ والسلام

عبدالله بن وال کہتا ہے میں بیدخط لے کرچلالیکن کچھ دورچل کر داپس لوٹا۔ آورعرض کیا اے امیر المومنین کیا میں زیا دکو آپ کا خط پہنچانے کے بعدای کے ساتھ آپ کے دشمن کے مقابلہ پر نہ چلا جاؤں؟ حضرت علی بڑا ٹھنے نے فر مایا ہاں اے بھتیج تم جا کتے ہوخدا کی قسم میری آرزو یہی ہے کہ تو حق پر میرا مددگار اور ظالم قوم کے مقابلہ میں میرامعین ہو۔ میں نے عرض کیا خدا کی قسم! اے امیر المومنین ایسانی ہوگا اور آپ کی خواہش یوری ہوگا۔ آ

ابن وال کہتا ہے خدا کی قتم! مجھے حضرت علی وٹاٹٹنہ کا بیار شادسرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

ابن وال کہتا ہے میں یہ خط کے کراپنے شریف اور بہترین حپال کے گھوڑے پرسوار ہو کرزیا دبن خصفہ کی طرف چلا اور میں نے جنگ کے ارا دے سے ہتھیا رپہن لیے تقے جب میں زیا د کے یاس پہنچا تو زیا د نے جھے سے کہا۔ میں بتھے سے بے پرواہنیں ہوں میری طبیعت میر چہتی ہے کہ اس مہم میں تو بھی میرے پاس شریک ہو۔ میں نے جواب دیا میں پہلے ہی امیر المومنین سے اس ک اج زت طلب کر چکا ہول زیاد کو یہ من کر بہت مسرت ہوئی۔

#### خریت کی تلاش:

راوی کہتا ہے کہ ہم اوگ دریا نی موئی بڑا تیز ہے کوچ کر کے نضر پہنچ اور وہاں لوگوں سے اس خار جی جماعت کا حال معلوم کیا پہنچ چا کہ وہ جرجرایا کی جانب گئے ہیں۔ ہم جرجرایا پہنچ وہاں لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ ندار کی طرف چلے گئے ہیں ہم ندار پہنچ ۔ اس وقت یہ جماعت و ہیں مقیم تھی اس جماعت نے وہاں ایک دن رات قیام کر کے آرام لیا تھا اور چارہ وغیرہ جمع کیا تھ ہم ان کے سروں پہنچ گئے انہوں نے جب ان لوگوں کو آتے دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑوں کو کسا اور ان پرسوار ہو گئے استے میں ہم ان کے قریب پہنچ گئے انہوں نے جب ان لوگوں کو آتے دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑوں کو کسا اور ان پرسوار ہو گئے استے میں ہم ان کے قریب پہنچ

ید دیچه کرخریت ابن راشد نے ہم لوگوں کولاکا رکر کہا۔اے دلوں اور آئکھوں کے اندھویہ بناؤ کیاتم القداوراس کی کتاب اور ۔ اس کے نبی کی سنت کا ساتھ دیتے ہویاتم ظالم لوگوں کے ساتھ ہو۔

زیاد نے جواب دیا بلکہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اس کے احکام کے پیردکار ہیں جواللہ کی جانب سے نازل ہوئی اس کی کتاب اور اس کے رسول کی انتباع میں اس کے پاس اس سے بھی زیادہ اجر ہے کہ جس روز سے تو پیدا ہوا ہے اور تیرے مرنے تک جو پچھو دنیا میں وجود میں آئے گا۔اے آئکھوں کے اندھواور کا ٹول کے مہر د۔

خریت نے سوال کیا آخرتم کیا جا ہے ہو؟

زیادا کی تجربہ کارشخص تھااس نے جواب دیا جو بھوک اور آفت ہم پرنازل ہوئی ہے اسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اب ہم اس حال پر پہنچ چکے ہیں کہ اب میں اپنے اور تیرے ساتھیوں کے روبروکوئی گفتگو کرنانہیں چا ہتا مناسب سے ہے کہ میں بھی سواری سے اتر وں اور تو بھی سواری سے اتر جائے۔ پھر ہم دونوں علیحدگی میں گفتگو کریں اور تمام معاملات پرغور کریں اگر تجھے میری بات میں اپنا فائدہ نظر آئے تو اسے قبول کر لینا اور اگر میں تیرے رائے میں اپنی اور تیری عافیت دیکھوں گا تو میں تیری بات کو ہرگز رو نہ کروں گا اس برخریت نے جواب دیا تو اچھا تم یہاں قیام کرو۔

راوی کہتا ہے کہذیاد ہمارے پاس واپس آیا اور کہاتم سب لوگ اس پانی پر قیام کروہم نے پانی کے کنارے اتر کر قیام کیا اور ہم سب مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے۔ دس دس ٹونو' آٹھ آٹھ اور سات سات کی ٹولیاں بن گئیں اور ان تمام ٹولیوں نے صلفے بنا کر کھان کھایا اور کھانے کے بعد چشمے پر جاکریانی پیا۔

#### زيادي جنگي تذبير:

اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہاا پے گھوڑوں پرزینیں ڈالو۔ہم نے ان پرزینیں ڈالیں اس کے بعد زیاد ہمارے اور دشمنوں کے درمیان کھڑا ہوگیا دشمن ہمی ایک کونے پر جا کرائر گیا۔اس کے بعد زیاد دوبارہ ہمارے پاس آیا اور ہمیں متفکرا ور منتشر و کیھر کرولا تم اچھے جنو ہو؟ خدا کی قتم !اگریلوگ تم پراس حالت میں جملہ کردیں تو اس کا انجام کیا ہوگا۔اگران کا مدمقا بل کوئی اور ہوتا تو وہ تم سے زیادہ چو کنار ہتا' فور آ ایٹے گھوڑوں پر سوار ہوجاؤ۔ہم نے فور آحرکت کی اور ضروریات سے فارغ ہونے گئے پچھنے وضو کیا پچھنے

خود پانی بیااور کچھنے اپنے گھوڑ ول کو پانی پلایااور ہم اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو گئے۔

پکھ دیر بعد زیاد پھر ہمارے پاس آیا۔اس کے ہاتھ میں ایک ہٹری تھی جے منہ سے نوچ رہا تھا۔ دوتین ہراسے نو جیااور پھر اس نے یانی بیااور ہٹری اپنے ہاتھ سے پھینک دی۔ پھر ہم سے مخاطب ہو کر بولا :

''آ ۔ وگوا ہم دشمنوں کے سروں پر پہنچ گئے ہیں۔ ہماری اور ان کی تعداد برابر ہے۔ میں نے تہہیں بھی ڈرایا ہے اور انہیں بھی ڈرایا میر اخیال ہے کہ گفتگو کے وقت ہر دوفریق نے پانچ آ دمیوں سے زیادہ ندر ہیں لیکن انجام کاریمی نظر آتا ہے کہ تمہ رکی اور ان کی جنگ ہوگ اگرالیا ہوا جیسا کہ ان کے اور تمہارے حالات سے ظاہر ہے کہ ایس ضرور ہوگا۔ تو تم دونوں فریقوں میں سے کمزور فریق ثابت نہ ہونا اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہاتم اپنے گھوڑوں کی لگا میں تق ہے رکھو۔ حتی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر ان کے امیر کو بلاؤں اور اس سے گفتگو کروں اگر اس نے میری بیعت کر لی تو فبہا ور نہ حتی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر ان کے امیر کو بلاؤں اور اس سے گفتگو کروں اگر اس نے میری بیعت کر لی تو فبہا ور نہ جس وقت میں تمہیں پکاروں تم گھوڑوں پر سوار ہوکر میرے پاس پہنچ جانا اور سب ساتھ آنا متفرق طور پر مت آنا''۔

# زیا د ہےخریت کی گفتگو:

راوی کہت ہے اس کے بعد زیاد آگے بڑھا اور ہیں بھی اس کے قریب پہنچا تو زیاد نے ایک شخص کو کہتے سنا جو اپنی تو م سے مخاطب ہو کر کہدر ہا تھا تمہارے پاس ایک بیدار جماعت آئی ہے اور تم سب آرام ہیں مبتلا ہو ہم نے انہیں اتنا موقع وے دیا کہ وہ اتر کر کھا لی کرسیرا ب ہو چکے اور آرام کر کے تکان دور کر چکے اور بیشخص (یعنی زیاد) تہہارے بارے ہیں اچھی رائے نہیں رکھتا خدا کی قتم ! تم ہیں اور ان میں جنگ ضرور ہوگی ۔ ہمیں دکھے کروہ خاموش ہوگئے ۔ جب ہم ان کے قریب پنچے تو زیاد نے ان کے امیر کو آواز دی اس نے کہا تم علیحدہ آؤ تو ہم تم سے پچھے گفتگو کریں ۔ تم تو پانچے آدی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو ۔ ہیں نے زیاد سے کہا تم اپند کرواضیں ساتھ تین آدی رکھواور ان سے کہو کہ وہ بھی تین آدی لے کر آئے گئیں اور با ہم گفتگو کریں ۔ زیاد نے جمھے سے کہا جو آدی تم پند کرواضیں بالو ۔ اس طرح دونوں جائب سے یا پچے یا فراد آئے ۔

زیاد نے خریت سے سوال کیا۔تم نے امیر المونین اور ہم میں ایسی کیا خامی دیکھی جس کی وجہ سے تم نے ہماراسا تھ چھوڑ دیا۔ خریت: میں تمہارے امیر اور تم لوگوں کی سیرت سے خوش نہیں ہوں اس لیے میں نے تمہاراسا تھ چھوڑ دیا ہے اوران لوگوں کے ساتھ شامل ہوگیا ہوں کہ لوگوں کے مشورہ سے کوئی خلیفہ مقرر ہونا چاہیے۔ جب تمام امت ایک شخص واحد پر جمع ہوج سے گی تو میں بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہوجاؤں گا۔

زیاد: افسوس! کیاامت کسی ایسے خص کومتفقہ طور پر خلیفہ بناسکتی ہے جو درجہ میں تیرے امیر کے برابر ہوجے تو نے چھوڑ ویا ہے۔علم خداوندی کتاب اور سنت رسول اللہ مخطط کاعلم ان کے برابر کسے حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ انھیں رسول اللہ مُنگیلاً کی قرابت داری بھی حاصل ہے اور اسلام میں سبقت بھی حاصل ہے۔

خریت: مجھے تو جو کچھ کہنا تھاوہ کہہ چکا۔

زیاد: تمنے اس مسلمان کو کیوں قل کیا تھا؟

خریت میں نے اسے تن نہیں کیا بلکہ میری جماعت کے پچھا فراد نے اسے تل کردیا تھا۔

زياد: اجھاتوان قاتلوں كوجارے حوالے كردو\_

خریت: مجھے اس کا انتقیار حاصل نہیں۔

زیاد: ایماکیے ہوسکتا ہے حالا تکدسب پچھ کرنے والے تم ہی ہو۔

خریت: جواب وہی ہے جوتم ابھی ابھی س چکے ہو۔

راوی کہتا ہے کہاں پرہم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور خریت نے اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ پھرہم نے آگے بزھ کر حملہ کیا خدا کی قتم! جب سے مجھے اللّٰہ نے پیدا کیا ہے اتنی شدید جنگ میں نے بھی نہ دیکھی تھی۔ پہلے تو ہم نے نیز سے استعال کے لیکن لڑتے وہ ٹوٹ کر بیکار ہو گئے تو ہم نے تلوار یں تھینچ لیں جب وہ بھی لڑتے لڑتے شیڑھی ہو گئیں اور ہمار سے اور ان کے اکثر گھوڑ سے بیکار ہو گئے اور طرفین کے اکثر لوگ نے ہم میں سے دوخض مقتول ہوئے ایک زیاد کا غلام جس کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا اور بیکار ہو گئے اور طرفین کے اکثر کا جس کانام وافد بن بکرتھا۔ ہم نے ان کے پانچ شخص قتل کیے لڑتے لڑتے رات ہوئی جس کی وجہ سے جسے سوید کہا جا تا تھا اور ایک لڑکا جس کانام وافد بن بکرتھا۔ ہم نے ان کے پانچ شخص قتل کیے لڑتے لڑتے رات ہوئی جس کی وجہ سے جنگ بند ہوگئی زیاد بھی ذخی ہوئے اور میں بھی ذخی ہوا اور دونوں طرف برابر کی نفر ت ابھی باقی تھی۔

#### خریت کا فرار:

راوی کہتا ہے کہ رات ہوجانے کے بعد فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو گئے میدان کے ایک جانب ہم نے قیام کیا وہ لوگ ہمی پچھرات تک دوسری جانب ہم نے ان کا پیچھا کیا ان بھی پچھرات تک دوسری جانب تھہر سے رہے لیکن پچھرات گر رجانے کے بعد انہوں نے راہ فرارا فقیاری ہم نے ان کا پیچھا کیا ان کی تلاش میں ہم بھر ہ تک پہنچ گئے وہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اہواز کی جانب نکل گئے ہیں۔انہوں نے اہواز پہنچ کراس کی ایک جانب قیام کیا کوفہ میں خریت کے ساتھ جولوگ تھے ان میں سے تقریباً دوسوآ دمی اس کے ساتھ آ کرمل گئے کیونکہ کوفہ میں رہے جانب قیام کیا کوفہ میں شامل ہو گئے ان کی کوئی قوت نہتی اس لیے وہ کوفہ سے فرار ہو کرخریت کی تلاش میں نکلے اور اہواز پہنچ کراس کی جماعت میں شامل ہو گئے اور وہیں اس کے ساتھ قیام کیا۔

# زيا وكا حضرت على وظافتن كي نام خط:

ان حالات كى اطلاع كے ليے زياد بن خصف في حضرت على رُثاثَتُهُ كوايك خط تحرير كيا:

''اللہ کے دشمن بنو ناجیہ سے ہماری مذار کے علاقہ میں ملاقات ہوئی ہم نے انھیں ہدایت اور کلمہ حق کی دعوت دی اور انھیں جماعت کے استحاد پر توجہ دلائی کیاں انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور گناہ کے ذریعہ عزت حاصل کرنے کو بہتر تصور کیا۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے انچھا بنا کر دکھایا اور اس طرح انھیں راہ حق سے روکا انہوں نے ہمارے مقابلہ کا ارادہ کیا۔ ہم بھی ان کی گھات میں لگے رہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کے وقت ہماری اور ان کی شہریہ ہوئے اور دشمن کے پانچ آدمی مارے گئے جب جنگ بند ہوئی تو شدید ترین جنگ ہوئی ہم میں سے دو نیک آدمی شہید ہوئے اور دشمن کے پانچ آدمی مارے گئے جب جنگ بند ہوئی تو ہمارے اور ان کے لا تعداد لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ جب رات ہوئی تو دشمن امواز کی جانب بھاگ گیا۔ ہم بھرہ پنچ تو ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن امواز کی ایک جانب میں قیام پذیر ہے اور ہم بھرہ میں زخمیوں کی مرہم پئی میں مشغول ہیں اور ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن امواز کی ایک جانب میں قیام پذیر ہے اور ہم بھرہ میں زخمیوں کی مرہم پئی میں مشغول ہیں اور آپ کے حکم کے منتظر ہیں'۔ والسلام

امدادی فوج کی روانگی:

یں ہے۔ اور مان مان کے اس کے اس کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی معقل ابن قیس نے جب میں یہ خط کے کر حضرت علی اور ان کی اس کے اس کی معقل ابن قیس نے کھڑ ہے ہوکر عرض کیا: ``

۔ اور المونین اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری فرمائے جن لوگوں کی تلاش میں آپ نے بید دستہ رواند کیا ہے کم از کم ان لوگوں کے مقابلہ میں دس گنائشکر ہونا چاہیے ایک شخص کے مقابلہ میں دس مسلمان ہوں تا کہ جب ان سے مقابلہ ہوتو میہ ان کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک ویں اور اگر برابر کی فوج ہوگی تو برابر کا نکراؤ رہے گا۔ و دبھی آخر عرب ہیں اور جب برابر کا مکراؤ ہوتا ہے تو دونوں فریق ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور جنگ کا انجام بھی پھینیں نکاتا ہر دوفریق برابر چھوٹ جاتے میں ''

یں ۔ حضرت علی بن اٹٹو: نے معقل سے مخاطب ہو کر کہا اچھاتم خوداس جماعت کے مقابلہ پر جانے کی تیاری کرو۔معقل ابن قبیس کوف کے دو ہزار آ دمی لے کر چلے ان کے ساتھ پزید بن المعقل بھی تھا۔

حضرت علی مِن تُنْهُ کا ابن عباس مِنْ الله کا محم نامه

اس فیصلہ کے بعد حضرت علی بناٹین نے حضرت عبداللہ بن عباس بن اللہ کوایک خطر تحریر فرمایا:

'' تم اپنی جانب سے ایک آ زمودہ کار بہا در شخص جو نیکی میں مشہور ہوروانہ کرواوراس کے ساتھ دو ہزار لشکر ہمیجواوراسے حکم دو کہ وہ معقل کے لشکر سے جا کرمل جائے جب تک پیشخص بصرہ کے علاقہ میں رہے گا اپنی فوج کا امیر ہوگا اور جب معقل کے پاس پہنچ جائے گا تو ہر دولشکروں کا امیر معقل ہوگا اس شخص پرلازم ہوگا کہ وہ معقل کی بات سے اوراس کی معقل کے پاس پہنچ جائے گا تو ہر دولشکروں کا امیر معقل ہوگا اس شخص پرلازم ہوگا کہ وہ معقل کی بات سے اوراس کی اطاعت کرے اور کر یہاں اطاعت کرے اور کسی بات میں اس کی مخالفت نہ کرے نیز زیاد بن خصفہ کو تھم دیجیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں آ جائے زیادا کی اچھا آ دمی ہے اور اس کے مقتول بھی اچھا آ دمی ہے ۔

حضرت علی مناتشهٔ کا زیاد کے نام خط:

ر ایو مختصٰ نے ابوالصلت الاعور کے ذریعہ ابوسعیدالعقیلی کا بیپین نقل کیا ہے کہ حضرت علی بڑا ٹیزنے نے زیاد بن خصفہ کو بھی ایک خط ر فی ان

''اما بعد! تمہارا خط مجھے موصول ہوائم نے نا جی اوراس کے ساتھیوں کے بارے میں جو تحریکیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان
کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور شیطان ان کے اعمال کوان کے سامنے مزینکر کے چیش کرتا ہے اور وہ اس میں اندھے بنے
ہوئے ہیں اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کوئی بہتر کام کررہے ہیں تو نے جو خریت اوراس کے ساتھیوں کا وہ حال بیان
کیا ہے جو مجھے معلوم ہیں تو تیری اور تیرے تمام ساتھیوں کی کوشش اللہ کے لیے ہے اوراس کا بدلہ بھی اللہ کے قرمہ ہو کیا کہ تمہارات کی اس جو بھی اللہ کے اور ہم ان لوگوں کو کوئی تمہارات کی سے تمہارا مقابلہ ہوا ہے ان کے جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کے انجھے اعمال کی بہترین جزادیں گے تمہاراوہ وشمن جس سے تمہارا مقابلہ ہوا ہے ان کے جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کے انجھے اعمال کی بہترین جزادیں گے تمہاراوہ وشمن جس سے تمہارا مقابلہ ہوا ہے ان کے دوم ہوا ہے کی کافی ہے کہ وہ ہوا ہے میں جا گر ہے ہیں اور بے در بے تمرائی کا ارتکاب کر دہے ہیں۔ ان کا

کام حق کورد کرنااورا پے آپ کوفتنہ میں ڈالنا ہے تو انہیں ان کی خود فریجی میں مبتلار ہے دے اور انھیں ان کی سرکٹی میں اندھار ہے دے تو خود غور سے من اور گہری نظر ہے دیکھ تو تھے یہ معلوم ہوگا کہ تو اس قلیل جماعت میں شامل ہے جو قید یوں اور مقتولوں پرمشمنل ہے تو خودا پنے ساتھیوں کو لے کر جہ رے پاس آجا۔ تم لوگوں نے اپنا اجرہ صل کر سے ہے کیونکہ تم نے بات بھی سنی اورا طاعت بھی کی اوراجھا امتحان بھی دیا''۔ والسلام

#### بنونا جيه كاخراج سے انكار:

نا جی لیعنی خریت بن راشد نے اہواز کے ایک جانب قیام کیااس کے خاندان کے بہت سے کاشت کا راس کے پاس جمع ہو گئے اوران سب نے خراج وینے سے اٹکار کر دیاان کاشتکاروں کے علاوہ بہت سے چورادروہ لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے جو خارجیوں کے ہم خیال تھے۔

## حضرت على مِن اللهُ كَا حَلا ف عام المتثار:

عمرابن شعبہ نے ابوالحس علی بن مجاہد کی سند سے ضعمی کا یہ بیان قال کیا ہے کہ جب حضرت علی رہی تھڑنا نے اہل نہروان کوتال کیا تو ایک بہت بردی جماعت ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگئی اور گردونواح میں ہر جانب بغاوتیں شروع ہوگئیں۔ بنو نا جیہ بھی مخالف بن گئے۔اہل اہواز نے بھی بغاوت کردی اور بھر و میں ابن الحضر می نے پہنچ کرریشہ دوانیاں شروع کردیں اور ذمیوں نے خراج دیئے۔اہل اہواز نے بھی بغاوت کردی اور بھر و میں ابن الحضر می نے پہنچ کرریشہ دوانیاں شروع کردیں اور ذمیوں نے خراج دیئے سے انکار کردیا۔ فارسیوں نے فارس سے حضرت مہل بن حنیف رہی تھے وہ وہاں کے عامل سے نکال باہر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بی سینٹ کو تھے وہ وہاں کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی بڑی تھڑنے ابن عباس بی سینٹ کو تھے وہ وہاں کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی بڑی تھڑنے ابن عباس بی سینٹ کو تھے وہ وہاں کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی بڑا لشکر دے کرف رس روانہ کیا زیاد نے اہل فارس کو خوب رونداحتی کہ انہوں نے خراج ادا کیا۔

# معقل ابن قیس کی روانگی:

ابو مختف نے حارث بن کعب کے ذریعہ عبداللہ بن فقیم کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ میں اور میرا بھائی کعب معقل ابن قیس کے لشکر میں شامل تھے۔ جب معقل نے لشکر لے کر چلنے کا ارادہ کیا تو معقل حضرت علی بڑاٹٹنا کے پاس رخصت طلب کرنے کے بیے گئے۔ حضرت علی بڑائٹنا نے انہیں بی نصیحت فرمائی :

''اے معقل! جہاں تک تجھ میں طاقت ہواللہ ہے ڈر کیونکہ موٹن کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اہل قبلہ پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کراور نہ اہل ذمہ برظلم کر یے تکبر ہرگزنہ کیا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پہند نہیں فر ، تا''۔ اس پر معقل نے کہا اللہ مددگار ہے۔ حضرت علی بخالیٰ نے فر مایا وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔

رادی کہتا ہے کہاں کے بعد معقل لشکر لے کر چلے۔ ہم بھی ان کے ساتھ تھانہوں نے اہواز پہنچ کر قیام کیااور بھر ہ کے شکر کا نتظار کرنے گئے۔ بھر ہ کے لشکر کو پہنچنے میں بہت تا خیر ہوگئے۔ مجبور أمعقل ابن قیس نے اہل بھر ہ سے ناامید ہوکر لوگوں کو خطبہ و یا اور فر مایا:

''اے لوگو! ہم نے اہل بھرہ کا بہت انتظار کیا لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ بحد اللہ ہم لوگوں میں کوئی خوف نہیں پایا

ج تا اور نہ ہم وا پسی کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیے تم فوراً ان ذکیل دشمنوں کے مقام پر چلواور ویسے بھی ان کی تعداد بہت معمولی ہے مجھےالقدے امید ہے کہ وہ تہمیں کامیا ب کرے گااورانہیں تباہ کرے گا''۔

اس پرمیرے بھائی کعب ابن فقیم نے کھڑے ہو کرعرض کیا اے امیر اللد آپ کو ہدایت کرے آپ کی رائے نہایت صائب ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ ابتدان کے مقابلہ میں ہماری امداد فرمائے گا اور اگر خدانخو استہ شکست ہوئی توحق پرموت دنیا سے جدائی کا نام ہے۔

اس کے بعد معقل نے ہمیں چلنے کا تھم دیا اور فر مایا اللہ کی برکت پر چلو۔ ہم لوگوں نے کوچ کیا۔ رادی کہتا ہے خدا کی شم معقل میر ہے ساتھ نہا بیت عزت اور محبت سے چیش آتا رہا اور تمام کشکر میں کسی کو میر ہے برابر نہ سمجھتا تھا وہ گھڑی تھڑی مجھ سے کہتا تھا تونے کتنی بہتر ہات کہی ہے کہتا ہے جدائی کا نام ہے خدا کی تنم تونے بچ کہا اور بہت عمدہ بات کہی۔ یہ بھی تیرے ساتھ توفیق خدا وندی تھی۔

#### ابن عباس بن سَدُ كامعقل كے نام خط:

راوی کہتا ہے کہ ابھی ہم نے ایک ہی روز کا سفر کیا تھا کہ ہمارے پاس قاصد پہنچا جوعبداللہ ابن عباس بٹی میٹا کا خط لے کرآیا تھا۔اس میں تحریرتھا:

''امابعد!اگرمیرا قاصد تمهارے پاس اس منزل پر پنچے جہاں تم مقیم ہو۔اگروہاں سے کوچ کر پچے ہوں تو جس جگہ میں بھی میرا قاصد تمہارے پاس نہ پنچ قواس سے آگے نہ بردھواور وہیں قیام کروتا وقتیکہ وہ تشکر تمہارے پاس نہ پنچ جائے جو میں نے یہاں سے روانہ کیا ہے میں نے تمہارے مدد کے لیے خالد بن معدان الطائی کو تشکر دے کر بھیجا ہے اور وہ نیک اور دیندارلوگوں میں سے ہے اور اچھا ماہر جنگ اور انتہائی بہا در شخص ہے تم اس کی بآت نہایت توجہ سے سنواور اس سے اچھی طرح پیش آن'۔ والسلام

# جنگ کی تیاریاں:

معقل نے بین خطانوگوں کو پڑھ کر سایا اور اللہ کی حمد و ثنا کی کیونکہ لوگ اسی باعث پریشان بھی تھے پھر ہم لوگوں نے اسی جگہ قیام کیا حتی اسی معدان طائی اپنالشکر لے کر بہنچ گیا اور ہمارے امیر کے پاس آ کرھا کمانہ طور پر سلام کیا۔ وونوں لشکر ایک جگہ جمع ہوگئے۔

پھرہم لوگ خریت کی تلاش میں گئے وہ لوگ رام ہر مز کے پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے وہ وہ ہاں ایک قلعہ میں محفوظ ہونا جا ہتے تھے
کہ اہل شہر نے ہمارے پاس آ کران کی نقل وحرکت اور ارادوں ہے ہمیں مطلع کیا ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے جب ہم ان کے قریب
پہنچ تو وہ پہاڑ کے قریب پہنچ کچکے تھے۔ہم نے صف بندی کی اور ان کی جانب ہوسھے اور معقل نے اپنی فوج کو تر تیب دیا میمنہ پریزید
بن المعقل اور میسرہ پر منجاب بن راشد الفسی کو امیر بنایا بیر منجاب بھرہ کے لشکر میں شامل تھا۔

خریت بن راشدالنا جی نے عربوں اورا پنے ساتھیوں کو میمند میں رکھا' شہر یوں کا شنگاروں اور کر دوں وغیرہ میں سے خراج کے منسر بن جواس کے ساتھ تنھے نھیں میسر و میں متعین کیا۔

#### معقل كاخطبه:

راوی کہتا ہے کہ جب فوجوں کوتر تیب دیا جا چکا تو معقل نے ادھر سے ادھر تک ایک چکر لگایا۔ اس نے شکر یوں سے سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے اللہ کے بندو! تم دشمن کی جانب اپنی نگاہیں نہ اٹھاؤ بلکہ نگاہیں پنجی رکھو۔ بات کم کرواور نیز ہ زنی اورشمشیر زنی کو اپنا مقصد عین سمجھو۔ ان سے جنگ کرنے میں تم اپنے لیے بشارت عظلی سمجھو کیونکہ تم ان لوگوں سے جنگ کررہے ہوجو دین سے خارج ہو جکے ہیں۔ تمہارے مدمقابل وہ باغی کا شتکار اور کر دی ہیں جنہوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تم میری جانب و کیکھتے رہوجب میں جملہ کروں تو تم بھی ایک فردوا حدی طرح سخت جملہ کرو'۔

فریقین کی جنگ:

معقل ہرصف کے سامنے پہنچ کریمی تقریر کرتاحتی کہ جب تمام لوگوں کوا پنا پیغام پہنچا چکا تو قلب لشکر میں درمیان لشکر میں آ کر کھڑا ہوگیا اور ہم بیدد کیھتے رہے کہ وہ کیا کرتا ہے اس نے اپنی سواری کو دوبارہ حرکت دی خدا کی قتم ابھی پچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ بھٹر کر بھا گا۔ ہم نے دشمن کے لشکر میں سے بنونا جیہ کے ستر آ دمیوں کو چھیدڈ الاتھا اور تین سو کے قریب کا شتکاروں اور نردوں کو آل کیا تھا۔

کعب ابن فقیم کہتا ہے کہ اس جنگ میں جوعرب مارے گئے تھے اتھی میں میرا دوست مدرک الریان بھی شامل تھا۔اورخریت بن راشد فکست کھا کر ساحل سمندر کی جانب بھاگ گیا تھا۔وہاں اس کی قوم کے بہت سے لوگ رہتے تھے وہ ان کے پاس بھنج کرمقیم ہوگیا اور انہیں حضرت علی بخالف کی جانب ہوا کہ اس کے بخالف ابھارتا رہا۔وہ انہیں حضرت علی بخالف کا ساتھ چھوڑ نے پر اکساتا رہا اور انہیں ہے بھھاتا کہ اصل ہدایت ہے بھی بخالف ابھارتا رہا۔وہ انہیں حضرت علی بخالف کی جائے جس کا نتیجہ بیٹ طاہر ہوا کہ اس کی قوم کے بہت سے لوگ اس کے تتبع ہو گئے۔ فتح کی خوشخبری:

معتل بن قیس نے اس فتح کے بعد اہواز میں قیام کیا اور فتح کی خوشخبری لکھ کرمیرے ہاتھ حضرت علی بھاٹیڈ کے پاس روانہ کی اور میں ی حضرت علی بھاٹیڈ کا خط لے کرمعقل کے پاس آیا تھا۔خط میں تحریرتھا:

" تم الدّ الرحمٰن الرحيم \_الله كے بند ے امير المونين على رخالتُون كے نام معقل ابن قيس كى جانب سے آپ پرسلام ہو۔ ميس او آ آپ كے سامنے الله كى تعريف كرتا ہوں جس كے علاوہ كوئى معبود نہيں اما بعد! ہم بدرين لوگوں سے ملے وہ ہمارے مقد سلے ميں مشركين كو بھى ساتھ لے كر آئے تھے ہم نے انہيں عادوارم كى طرح قتل كيا۔ اور اس قتل ميں ہم نے آپ كى عادت وطريقة سے تجاوز نہيں كيا۔ نہ تو كسى بھا گتے ہوئے كوئل كيا اور نہ قيدى كو اور نہ ہم نے ان كے كى زخمى پر ہاتھ و الا اللہ تعالى آ ہے كى اور مسلمانوں كى مدوفر مائے اور تمام تعریفیں الله رب العالمین کے لیے ہیں'۔

کعب بن فقیم کہتا ہے کہ میں یہ خط لے کر حضرت علی بڑا تھی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی بڑا تھی نے لوگوں کو یہ خط پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا تمام لوگ اس پر متفق ہوئے کہ آ پ معقل ابن قیس کوتح ریے فرمائیں کہ وہ اس فاسق کا پیچھا ہرگز نہ حچوڑے تا وقتیکہ اسے قبل نہ کر دیا جائے یا اسے ملک بدر کر دیا جائے کیونکہ جب تک بیزندہ موجود رہے گا لوگوں کو آپ کے خلاف

ابھارتار ہے گااور ہم بھی اس وقت تک بے خوف نہیں رہ سکتے۔

#### حضرت على مِنْ عَنْهُ كَا جُوابِ:

حضرت على جنائية في معقل كوجوات حريفر ما يا اور ميرے ہاتھ وہ خطر دوانه كيا خط كامضمون بيرتھا:

''تما م تعریفیں املہ کے لیے ہیں جس نے اپنے دوستوں کی امداد فر مائی۔ اپنے دشنوں کو ذکیل کیا اللہ تعالی تجھے اور تمام مسمانوں کو نیک جزاعطا فر مائے تم نے اچھا امتحان دیا اور تم پر جو پچھ تق تھا تم نے اسے پورا کیا تو اپنے ناجی بھائی ک معلومات کر اور جس شہر میں وہ مقیم ہوو ہاں پہنچ کر اسے قل کریا اسے ملک بدر کر دے کیونکہ وہ جب تک زندہ ہے ہمیشہ مسلمانوں کادشمن اور نافر مانوں کا دوست رہے گا''۔ والسلام علیک

#### سرکشوں کا اجتماع:

یہ خط پہنچ کے بعد معقل نے خریت کے متعلق چھان بین شروع کی کہ وہ آج کل کس جگہ مقیم ہے معلوم ہوا کہ وہ ساحل پر تظہرا ہوا ہے اور اس نے اپنی قوم کو حضرت علی رہی گئے؛ کا مخالف بنا دیا ہے اور اس کی قوم کی وجہ سے بنوعبدالقیس اور جوقبائل ان قبیلوں کے دوست تھے آئہیں بھی اس نے اپنا ہم نوابنالیا ہے۔

خریت کی قوم نےصفین کی جنگ کے دروان بھی زکو ۃ روک لی تھی اوراس دفعہ بھی انہوں نے زکو ۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔اس طرح ان پردوسال کی زکو ۃ واجب تھی۔

معقل کوفیوں اور بھر یوں کالشکر لے کران کے مقابلہ پر چلے اور فارس کے علاقہ میں سے گزرتے ہوئے سمندو کے ساحل کے قریب پہنچ جب خریت بن راشد کواس لشکر کشی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا جو خارجی عقیدہ رکھتے تھے۔ ان سے مشورہ طلب کیا کہ میں اس معاملہ میں تمہاری رائے معلوم کرنا چا ہتا ہوں کیونکہ علی بھاٹھ کے لیے یہ ہرگز مناسب منبطا کہ وہ اللہ کے تھم میں لوگوں کو ٹالٹ بنا کمیں میہ بات اس نے اپنے ہم خیال لوگوں سے نہایت آ ہتدراز دارانہ طور پر کہی ۔

اس کے بعد بقیہ لوگوں سے بلند آواز سے کہا علی مخالفہ نے تھم بنایا اور اس پر رضا مندی ظاہر کی پھر جو تھم اس نے اپنے لیے بہتر سمجھا خود ہی اسے ختم کر دیا۔ اب جو اس نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے اور جس تھم کو اس نے اپنے لیے پیٹد کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ کوفہ سے جولوگ اس کے ساٹھ آئے تھے ان کی یہی رائے تھی۔

پھرخریت نے ان لوگوں سے جوحفرت عثان بڑاٹھٰذ کے حامی تھے آ ہتہ سے کہا۔خدا کی تئم میں تمہاری رائے کا حامی ہوں اور خدا کی تشم عثان بڑاٹھٰذ مظلوم شہید کیے گئے اس طرح اس نے ہر جماعت کوراضی کیا۔اور ہر جماعت کے دل میں اس نے بیذ ہن نشین کرا دیا کہ فی الواقع خریت ان کے ساتھ ہے۔

جن لوگوں نے زکو قادیے سے انکار کیا تھاان ہے کہاا پے صدقات کوا پے قبضہ میں رکھواور اپنے رشتہ داروں پرخر چ کر کے صلہ رحمی کاحق ادا کرو۔اورتم پیند کروتو اپنے فقراء پرخرچ کرو۔

## اسلام کے بارے میں عیسائیوں کی رائے:

ان لوگول میں بہت سے عیسائی تھے جو اسلام لا چکے تھے۔لیکن جب انہوں نے مسلمانوں میں یہ اختلافی صورت دیکھی تو

کہنے لگے اس سے بہتر تو وہ دین تھا جس کوہم نے چھوڑا تھا اور جس دین پریدلوگ بیں اس سے زیاد دہدایت تو ہم رے دین میں پوئی جاتی تھی یہ کیسا دین ہے جوآ پس میں ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی انھیں نہیں رو کتا اس دین میں نہ تو را ہیں محفوظ ہیں اور نہ بیہ وین ایک دوسرے کا مال چھینئے سے رو کتا ہے۔اس بات پران لوگوں نے دوبارہ دین عیسوی اختیار کرلیا۔

تحریت نے ان مرتدین ہے کہا ہم ہمیں معلوم ہے کہ جونصرانیت چھوڑ کراسلام لا تا اور پھر دوبارہ نصرانی بن جا تا ہے می بڑاتھ؛ کا اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ خدا کی تسم علی بڑاٹھ: ایسے لوگوں کی نہ کوئی بات سنے گا اور نہ کوئی عذر قبول کرے گا۔ نہ ان کی تو بہ قبول کرے گا اور نہ دوبارہ اسلام کی دعوت دے گا بلکہ اس کا تھم تو یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کواسی دقت قبل کردیا جائے۔

اس طرح خریت ہرایک فریق کودھو کہ دے کراپنے ساتھ ملاتا رہا اور بنونا جیہ اور جینے لوگ ان کے گردونواح میں آباد تھ سب اس کے ساتھ ہوگئے ۔اوراس کے جھنڈے کے نیچے لا تعدا دلوگ جمع ہوگئے ۔

سركشول كابالهمي اختلاف:

علی برالتین ایس الازوی نے عبدالرحمٰن ابن سلیمان عبدالملک ابن سعید بن عاب ٔ حر عمار الدینی کی سند سے ابوالطفیل کا بیر بیان ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اس کشکر میں شامل تھا حضرت علی رہی تین نے جو بنونا جیہ کے مقابلہ پر روانہ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بنونا جیہ کے پاس بہنچ تو ہم نے انھیں تین ٹولیوں میں بٹا ہوا پایا۔

ہمارے امیر نینی معقل نے ان میں سے ایک جماعت سے سوال کیا۔تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نصاری ہیں۔ہم اپنے دین سے کسی دین کوافضل نہیں بچھتے اس لیے اپنے دین پر قائم ہیں معقل نے انہیں جواب دیا اچھا تو تم علیحدہ رہو۔

معقل نے دوسر بے فریق سے سوال کیا۔ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب بدا ہم پہلے عیسائی تھے بعد میں اسلام لائے اور اب اسلام ہی پر قائم ہیں۔ معقل نے ان سے کہاا چھاتم بھی علیحدہ ہوجاؤ۔

مربدين كافتل:

تیسر نے ایک سے سوال کیا گیاتم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اولاً عیسا کی تھے پھراسلام لا کے لیکن اب ہم سجھتے ہیں کہ ہمارے پہلے دین سے افضل کوئی دین نہیں اس لیے ہم پھرعیسائی بن گئے ہیں۔ معقل نے ان سے کہاا چھااب تم اسلام لے آ و انہوں نے انکار کیا معقل نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب میں اپنے سر پرتین بار ہاتھ پھیروں تو تم اس تیسر سے مرتد فریق پرفوراً تحق سے حملہ کر دوان میں نے ان لوگوں کو قبل کر دو جواڑ نے کے قابل ہیں اور بچوں کو قبد کر لو الغرض جنگ کے بعد بچے قبد کر کے حضرت علی جائے تک خدمت میں چیش کیے گئے جنہیں مصقلہ نے حضرت علی جائے تھا کہ درہم میں خریدایا اس کے بعد مصقلہ نے ایک لاکھ درہم چیش کے لیک جنہیں مصقلہ نے حضرت علی جائے تھا درہم ہیں خریدایا اس کے بعد مصقلہ نے ایک اور درہم ہی کر بھاگیا اور امیر معاویہ وٹائیڈ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت علی وٹائیڈ سے کہا آپ ان غلاموں کو کیوں نہیں پڑ لیتے۔ حضرت علی وٹائیڈ نے اس سے انکار فر مایا اور ان لاکوں سے کی قشم کا تعرض نہیں کیا۔

حضرت علی رہائٹنہ کامعقل کے نام خط:

ابو مخف نے حارث بن کعب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب مرتدین کی جنگ ہے فارغ ہو کرمعقل ہمارے پاس پہنچے تو انہوں

# نے حضرت علی جی ٹین کا خط پڑھ کر سنایا۔اس میں تح برتھا:

''بسم الله الرحمٰن الرحيم! الله كے بندے امير المونين على مخاصّ كى جانب سے ان تمام لو گوں كے نام جنہيں مير اخط پڑھ كر سے الله! اس سنايا جائے خواہ وہ مومن مسلمان ہوں یا نصار كی اور مرتد ہوں ۔ تم پر اور ان لو گوں پر جو ہدایت كی اتباع كر بی الله! اس كے رسول سوتيم اس كى كتاب اور بعثت بعد الموت پر ايمان لائيں اور الله كے عہد كو پورا كريں اور خیانت نه كريں ان سب برسلام ہو۔

اما بعد! میں تمہیں کتاب اللہ 'سنت رسول اللہ عمل بالحق اور ان احکام کی دعوت ویتا ہوں جواللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نزل فرمائے ہیں تم میں سے جوشخص اس چیز کی جانب رجوع کرے گا اور اپ ہاتھ کورو کے رکھے گا اور اس لڑا کو دشمن سے عیحدہ رہے گا جواللہ اس کے رسول اور مسلمانوں سے لڑر ہاہے اور زمین میں فساد پھیلار ہاہے تو ان لوگوں کو جوگزشتہ احکام کی پیروی کریں گے ان کی جانوں اور مالوں کے لیے امان ہوگی اور جولوگ لڑائی میں اس دیمن کا ساتھ دیں گے اور ہماری اطلاعت سے خارج ہوں گے تو ہم اس کے مقابلہ میں اللہ سے مدد کے طالب ہوں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ ہے اور اللہ ہی احتمام دگار ہے'۔

# خریت کے شکریوں کی اس سے علیحد گی:

اس کے بعد معقل نے امان کا جھنڈ انصب کیا اور اعلان کیا جو شخص اس جھنڈ ہے کے پنچ آجائے گا اس کے لیے امان ہے۔ سوائے خریت اور اس کے ان ساتھیوں کے جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتداء کی اس اعلان کے بعد بہت سے وہ لوگ جودیگر قو موں کے خریت کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اسے چھوڑ کر چلے آئے۔

جب بیلوگ علیحدہ ہو گئے تو معقل نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار کیا میمنہ پریزید بن مغفل از دی اور میسرہ پرمنجاب بن راشدالفسی کو متعین کیااورلشکر لے کرخریت کی جانب بڑھاخریت کے ساتھ اس کی پوری قوم تھی خواہ وہ مسلمان ہوں یانصاری یا زکو ق کے منکریں۔۔

ابو مخنف نے حارث ابن کعب کے ذریعہ ابوالصدیق الناجی کا بیقول نقل کیا ہے کہ خریت اس روزا پنی قوم سے کہدر ہاتھا۔ اپنی عزتوں کا پاس کرواورا پنی عورتوں اوراولا د کی جانب ہے جنگ کروخدا کی قتم پیلوگتم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں خوب قل کریں گے اور تمہیں غلام بنا کیں گے۔

اں پراس کی قوم کے ایک شخص نے کہا خدا کی قتم ہم پر جو میں مصیبت نازل ہوئی وہ تیرے ہاتھ اور زبان کی وجہ سے نازل ہوئی

خریت نے جواب دیا اچھااب تو جنگ کر و کیونکہ اب تو تلوار باہرنگل چکی ہے خدا کی تیم! اب میری قوم پر بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔

# معقل کی تقریر:

تک چکرنگایااور ہرصف کے سامنے کھڑے ہوکر کہتا:

''اے مسلمانو! آج سے زیادہ تم فضیلت اور اجرعظیم بھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آج تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنے ظلم وسر شی کے باعث بیعت کوتو ڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میں سے آئ کے روز جو بھی قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گااور جوزندہ نے گااللہ اس کی آتھوں کوفتح اور مال غنیمت سے شنڈ اکرے گا''۔

معقل ہرصف کے سامنے یہی تقریر کرتاحتیٰ کہ تمام لوگوں نے اس کی بیقریرین لی پھرمعقل قلب بشکر میں اپنی جگہ جھنڈ الے کر

كفرا بوكيا-

جنگ کی ابتداءاوراس کاانجام:

بہت دیر تک نہایت ثابت قدمی سے ان سے جنگ کرتارہا۔ پھرا ہے میمند کو لے کردیمن پرحملہ کرو۔ بزید نے دیمن پرحملہ کیا اور
بہت دیر تک نہایت ثابت قدمی سے ان سے جنگ کرتارہا۔ پھرا ہے میمند کے ساتھ والیس ہوکرا پی جگد آ کرتھہر گیا اس کے بعد معقل
نے منجاب بن راشد الضی کو حکم دیا کہ اپنے میمسر و کو لے کردیمن پرحملہ کرومنجاب نے ان پرحملہ کیا اور بہت دیر تک ان سے سخت جنگ کی
پھروالیس لوٹ کرا پی جگہ پر آ کرتھہر گیا۔ اس کے بعد معقل نے میمند اور میسر و دونوں کو کہلا کر بھیجا کہ جب میں حملہ کروں تو تم بھی فورا حملہ کرنا و و

خريت كالملِّ:

ریت ہیں۔

نعمان بن صببان الراسی نے جو بنی جرم سے تعلق رکھتا تھا خریت کو دیکھے کراس پرحملہ کیا اس کے نیز ہ کھینچ کر مارا اور اسے

سواری سے گرا دیا اس کے بعد نعمان پنچے اترا۔ اور خریت زخمی ہو چکا تھا اور اس کے زخم سے خون بہدر ہا تھا۔ لیکن نعمان کے پنچ

اتر تے ہی وہ کو ار لے کراس پرٹوٹ پڑا ابھی آپس میں دود وہاتھ ہی چلے تھے کہ نعمان نے خریت کو آل کر دیا اس جنگ میں خریت کے

ایک سوستر آدمی مارے گئے اور باقی دائمیں بائمیں بھاگ گئے۔

معقل نے ان کے خیموں کولوٹے کا تھم دیا۔ خیموں میں جتنے آدی ملے وہ سب قید کر لیے گئے اس طرح معقل نے بہت ۔۔۔ مردوں عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا قید ہونے کے بعد جو تحص مسلمان نظر آیا اس سے بیعت لے کرا ہے اور اس کے گھروالوں کورہا کر دیا گیا اس طرح جولوگ مرتد ہوگئے تھے ان پر اسلام پیش کیا وہ دوبارہ اسلام لائے معقل نے انہیں اور ان کی اولا وکو بھی چھوڑ دیا۔ رماجس کا قبل:

خراج وصول کی جب بیوالیس ہونے لگا تواس علاقہ کے مسلمان اسے رخصت کرنے کے لیےان کے پیچھے پیچھے چلے معتل نے انھیں واپس جانے کا تھم دیا جب بیلوگ واپس جانے گئے توان سب نے معقل سے مصافحہ کیا اور رونے گئے۔ وہاں کے تمام مرد وعورت ان مسلمانوں کی واپسی پر رور ہے تھے۔معقل کا قول ہے خدا کی تیم! جتنی مہر بانی آج میں نے ان پر کی ہےاس ہے تبل اتن مہر بانی سی پر نہ کی تھی اور نہان کے بعد کسی پر کی۔

فتح کی خوشخبری:

اس کے بعد معقل بن قیس نے حضرت علی رضافتہ کو فتح کی خوشخبری تحریر کر کے بھیجی:

' میں امیر المونین کوان کے شکر اور ان کے دشمنوں کے بارے میں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے دشمنوں کے مقابلہ پرساحل سمندر پر پہنچے وشمن مختلف قبائل پر مشتمل شھان کی تعداد بھی کافی سے زیادہ تھی اور ہیں سب لڑنے پر آ ماوہ سے اور ہمارے خلاف تخ یک کارروائیاں کررہے تھے ہم نے انھیں امیر کی اطاعت اور جماعت کا ساتھ دینے کی وعوت دی اور انھیں کتاب التداور سنت رسول اللہ کا بھی کے جنب بلایا میں نے انھیں امیر المونین کا خط پڑھ کرسانیا اور ان کے لیے امان کا جھنڈ ابلند کیا ان میں سے ایک جماعت نے ہماری بات کو قبول کیا اور دوسری جماعت مقابلہ پر قائم رہی جو جماعت ہمارے پاس آ گئی تھی ہم نے اس کا عذر قبول کیا اور جو مقابلہ پر آ مادہ تھی ہم نے اس کا عذر قبول کیا اور جو مقابلہ پر آ مادہ تھی ہم نے اس کا عذر قبول کیا اور جو سلمان مقابلہ پر آ مادہ تھی ہم نے ان پر احسان کیا ۔ امیر المونین کی ان سے بیعت کی اور جوز کو قان کے ذمہ تھی وہ وصول کی اور جولوگ مر تہ ہو گئے تھے ان پر دوبارہ اسلام پیش کیا گیا نصار کی کو تھے کیا اور اس شرط پر رہا کیا کہ وہ آ کندہ بمیشہ ذمی رہیں گے ہو سب معمولی اور نیچ درجہ کے لوگ تھے۔ اب اور جوز نیو مائی انت آپ پر رہا کیا گارنہ کریں گے بیسب معمولی اور نیچ درجہ کے لوگ تھے۔ اب اور جوز نیو میں اندہ آپ پر رہت نازل فرمائے اور آپ کے لیے جنت نیم کو واجب کرے'۔ والسلام عیک

مصقله کے مظالم اور غداری:

کیر معقل اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر چلا راہ میں اس کا گزر مصقلۃ بن ہیر ۃ الشیبانی کے پاس سے ہوا جو حضرت علی بن ٹئیز کی جانب سے ارد شیر خرہ کا عامل تھا۔ یہ قیدی صرف پانچ سو آ دگی تھے اور مصقلہ کی قوم سے تھے اس لیے ان قیدیوں کی عورتیں اور بچے روتے ہوئے اور مرد چلاتے ہوئے مصقلہ سے بولے اے صاحب فضل! اے انسانوں کے مددگار! اے فلاموں کے آزاد کرنے والے ہم پر آپ بیاحسان کریں کہ ہمیں آپ خرید کر آزاد کردیں۔

مصقلہ نے کہاتھا خدا کی تیم! میں ان لوگوں پرصدقہ کروں گا کیونکہ اللہ صدقہ کرنے والے کواچھی جزادیتا ہے مصقلہ کے بیہ تمام حالات معقل کومعلوم ہوئے اس پرمعقل نے کہا خدا کی تیم!اگر مجھے بیہ معلوم ہوتا کہ بیہ بات مصقلہ نے ان لوگوں کی ہمدردی اور انہیں چھڑانے کے لیے کہی ہے تو میں اے ضرور قبل کردیتا۔کاش!ان لوگوں میں تمیم اور بکرین واکل کے لوگ ہوتے۔

اس کے بعد مصقلہ نے ذیل بن الحارث الذہلی کو معقل بن قیس کے پاس بھیجا اور کہلوایا تمہارے پاس بنون جید کے کچھ لوگ قید میں انہیں ایک لاکھ میں خریدتا ہوں معقل نے اسے قبول کیا اوریہ قیدی اس کے پاس بھیج دیئے گئے اور کہلوایا یہ مال فوراً امیر المومنین کے پاس روانہ کر دو۔اس نے جواب دیا میں پچھرو پیابھی روانہ کر دوں گا اور پچھ بعد میں روانہ کروں گا اوران شاءاللہ میرے ذمہ پچھ باقی نہ رہے گا۔

اس کے بعد معقل ابن قیس امیر المومنین برخافیز کے پاس پنتیج اور جو کچھ حالات معقل کے ساتھ پیش آئے تھے وہ سب امیر المومنین برخافیز نے فرمایا تم نے بہت عمدہ اور بہتر کام کیا۔ کافی دن تک حضرت علی برخافیز نے فرمایا تم نے بہت عمدہ اور بہتر کام کیا۔ کافی دن تک حضرت علی برخافیز نے فرمایا تم نے بہت عمدہ اور بہتر کام کیا۔ کافی دن تک حضرت علی برخافیز نے فرمایا میں کہ مصقلہ نے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے ان کی آزاد کی پراس نے کوئی مالی مدر بھی طلب نہیں کی۔ اس پر حضرت علی برخافیز نے فرمایا میرا خیال میرے کہ مصقلہ نے اپنی طاقت سے زیادہ ہو جھا ٹھالیا ہے میرا خیال سے عنقریب تم لوگ اسے نافرمانوں میں دیکھو گے پھر حضرت علی برخافیز نے اسے ایک خطرتح برفرمایا:

''سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے اور سب سے بڑا کینہ یہ ہے کہ حاکم اپنی رعایا اور اہل شہر سے کیندر کھتا ہو۔ تیرے ذمہ سلمانوں کے مال میں سے پانچ لا کھ کاحق باتی ہے بیر قم یا تو تم فوراً میرے قاصد کے ساتھ روانہ کر دوور نہ میرا خط پڑھتے ہی میرے پاس بہنچ جاؤ کیونکہ میں نے اپنے قاصد کو یہی حکم دے کر بھیجا ہے کہ یا تو وہ تہ ہیں اپنے ساتھ لے کر آئے نے یاتم فوراً مال بھیج دو'۔ والسلام علیک

مصقله کا مال کی اوا لیکی ہے گریز:

یہ قاصد جس کا نام ابوجرۃ انحقی تھا جب مصقلہ کے پاس پہنچا تو اس نے مصقلہ سے کہا کہ یا تو اس وقت مال ادا کرو ورنہ
میر ہے ساتھ امیر الموشین کے پاس چلو مصقلہ خط پڑھ کر چلا اور بھرہ آکر کھم گیا اور کوفہ بیس آیا بھی اسے وہاں قیام کیے چند ہی روز
گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑی ہے اس سے مال کا مطالبہ کیا اور دستور بیتھا کہ بھرہ کے علاقہ کے تمام حکام وہاں کی
آ مدنی ابن عباس بڑی ہے کے پاس بھیجا کرتے تھے اور ابن عباس بڑی ہے حضرت علی بڑی تی ہے جب ابن عباس بڑی ہے اس سے
مال کا مطالبہ کیا تو اس نے پچھروز کی مہلت ما گلی جب وہ مہلت پوری ہوگئی تو حضرت علی بڑی تی کے پاس پہنچا اور ان سے پچھا اور دن کی
مہلت طلب کرلی لیکن جب بیمہلت بھی گزرگئی تو ابن عباس بڑی تی اس سے پھر مال کا مطالبہ کیا اس نے مجبور ہو کردولا کھ در ہم اوا
کیے بقیہ کے اداکر نے سے بیما جز آگیا۔

#### مصقله كافرار:

ابوخف نے ابوالصلت الاعور کے ذریعہ ذال ابن الحارث کا بی تو ل نقل کیا ہے کہ مصقلہ نے اپنی تیام گاہ پر مجھے مطلب کیا اس وقت اس کے سامنے رات کا کھانا چنا گیا تھا ہم نے بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا کھانے سے فراغت کے بعداس نے ہم لوگوں سے کہا خدا کی قتم!امیر المومنین ہمجھ سے اس مال کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جھے ہیں اس کے اداکرنے کی قدرت تک نہیں۔ میں نے اس پر جواب دیا خدا کی قتم!اگر تو اداکر نا جا ہتا تو ایک ہفتہ بھی نہ گزرتا کہ تو یہ مال جمع کر لیتا۔

تبیصہ: میں اس کا بوجھا پنی قوم پر ہرگز نہ ڈالوں گا اور نہ ان میں سے کسی سے بھی ایک بیسہ کا مطالبہ کروں گا۔ خدا کی قتم!اگر ہند کا بیٹا معاویہ رٹائٹینا عثان رٹائٹین کا بیٹا عثان رٹائٹین جھے سے مید مطالبہ کرتا تو وہ میری حالت دیکھ کررو پیہ چھوڑ ویتا۔ کیا تم نے ابن عفان جائٹین کونہیں دیکھا کہ انہوں نے ہرسال اشعث کوآذر بائیجان کا ایک لاکھ کا خراج کھلایا۔ ذبل: کیکن بیامیراس رائے کا حامی نہیں ہےاور نہ خدا کی قتم! تونے پچھر دک رکھا ہےا س میں سے پچھے چھوڑنے والا ہے۔ میرےاس جواب سے دہ خاموش ہو گیا اور میں بھی خاموش ر ہالیکن اس گفتگو کو ابھی ایک رات بھی نہ گز ری تھی کہ وہ بھ گ کرشام چلا گیا اورامیر معاویہ زمانٹیز سے مل گیا۔

حفزت علی بخالتُن کو جب بیاطلاع ملی تو انہوں نے فر مایا اللہ اسے خوش نہ کرے کہ اس نے کام تو سر داروں جبیہ کیا تھالیکن غلاموں کی طرح بھا گ گیا اور فاجروں کی طرح خیانت کی خدا کی قتم!اگروہ یہاں مقیم رہتا اور مال کی ادائیگی ہے عاجز ہوجاتا تو ہم اس سے زیادہ مچھ نہ کرتے کہ ہمیں جو پچھاس کے پاس نظر آتا لے لیتے اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے بھر حضرت علی بڑاتھ اور اگر اس کے گھر کی طرف گئے اور اسے تڑوا کرز مین کے برابر کردیا۔

#### حکومت کی رشوت:

مصقلہ کا آیک بھائی نعیم ابن ہمیر ہ نا می تھا جو حضرت علی بڑٹائنز کا شیعہ اور خاص ہمدر دتھامصقلہ نے شام سے ایک خط ککھا اور بنو تغلب کے ایک عیسائی کے ہاتھ جس کا نام حلوان تھا اس کے پاس روانہ کیا۔خط میں تحریرتھا:

'' میں نے تمہارے لیے معاویہ بڑا تین سے گفتگو کی تھی انہوں نے تیرے لیے حکومت وعزت و تکریم کا وعدہ کیا۔تم میرا قاصد پہنچتے ہی میرے پاس پہنچ جاؤ''۔ والسلام

اس قاصد کوراہ میں مالک بن کعب الارجی نے پکڑلیا اورا سے حضرت علی جھاٹیؤنے کے پاس لے کر چلا اوراس سے خط وصول کیا اور خط پڑھ کراس عیسائی کا ہاتھ کاٹ ڈالاجس سے بیمر گیا۔

#### تعیم کا جواب:

نعیم نے این بھائی مصقلہ کوجواب میں بیاشعار تحریر کیے ۔

لا تُسرُمِيَ نَ هَدَاكَ اللُّهُ مُعُتَرِضًا مَ اللَّهُ مُعُمَّرِضًا مَا يَالِي وَحَلُوانَا

بْنَرْجَهَا بْهُ: " ' خدا تحقِّه مدايت دي توب خوف موكر حلوان جيت مخص كونه بيهجا كريه

ذَاكَ الْحُرِيْصُ عَلَى مَا نَالَ مِن طَمُع وَهُمَوَ الْبَيعِيدُ فَلَا يُحُزِنُكَ إِذْ خَسَانِيا

بَيْرَةَهَابَهُ: اسے جوبھی مال حاصل بوسكتا ہے وہ ہروفت اس كا تريص رہتا ہے اگروہ دور بَنْ گيا تو تواس كی خيانت سے ممكن ند بور مَساذَا اَرَدُتَّ اِلْسِی اَرُسَسالِسِهِ سَفَهًا تَوُجُو سِفَاطَ اَمُسِ بِيُ لَّسُمُ يَسَلُفَ وَ سُنَانَا

ا من است میں است میں است ہے۔ ایکن کھیکہ: تم نے اسے بھیج کرجو ہوتو نی کی ہے اس ہے تمہارا کیا مقصد تھاتم کوایک ایسے شخص سے گراوٹ کی امید تھی جو خائن نہیں ۔

عَسرَضُتُ لِعَدلِيٌّ أَنَّاهُ اسَدٌ يَمُشِي الْعُرْضَنَةَ مِنْ اسَادٍ حِفَانَا

تَنْزَجْهَا بَهُ: تونے اسے علی مِن تُعْزِکے بالمقابل جمیجاد ہ تو زم پھروں کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں جومیدان میں چلتے ہیں۔

قَدُ كُنْتَ فِي مَنْظَرٍ عَنُ ذَاوَ مُسْتَمِعٍ تَحْمِى الْعِرَاقَ وَتُدُعَى عَيْرَ شَيْبَانَا

حَتُّى تَفَحَّمْتَ أَمُرًا كُنُتَ تَكُرَهُهُ لِللَّهِ اللَّهِ الْكِينِينَ لَهُ سِرًّاوًّ إعُلانَا

ترجه بند: وَ نِهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَام كَما جَسِيقَ خود براسمجهنا تقاسوارون كے ليے حجيب كربھى اوراعلانيہ بھى -

لَوْ كُنُتَ اللَّيْتَ مَالِلُقَوْمِ مَصُطَهِرًا لِللَّهِ عَلَيْتَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْعَاقَ مُوتَالًا

تنرچينز: اگرتوحق مجه كرقوم كامال پيش كرديتا توجهار يزندون اورمردون كوزنده كرديتا-

تَكِنُ لَجِقُتَ بِالْهُلِ الشَّامِ مَلْتَمِسًا فَضُل ابُنِ هِنْدِ وَ ذَاكَ الرَّأَيُ شَحَانا

ننٹ جہتر: کیکن تم معاویہ رٹائٹن کی مہر بانیوں کو و مکھ کرشامیوں سے ال گئے اور یہ بات ہمیں رنجیدہ کرتی ہے۔

فَ الْيَوْمَ تَ قُرَعُ سِنَّ الْغَرُمِ مِنُ نَدَمٍ مَا ذَا تَسَقُسُولُ وَ قَدُ كَانَ الَّذِي كَانَا

بَنْرَجْهَابَر: ابتم ندامت میں دانت پیس رہے ہواور جو پچھ ہوناتھا سوہو چکا۔

اَصُبَهُ عَالِلْهُ بِالْبَعُضَاءَ قَاطِبَةً لَهُ مَا رُفِّعِ اللَّهُ بِالْبَعُضَاءِ إِنْسَانَا

ا بنتیجه به استمام قبائل تم سے نفرت کریں گے اور اللہ نے نفرت وبغض کے ذریعہ کسی کا سر بلندنہیں کیا''۔

#### قاصد كازرفدىيە:

جب یہ خط مصقلہ کو ملاتو اسے معلوم ہوا کہ اس کا قاصد ہلاک ہو گیا ہے اور چند تغلبیوں کے علاوہ سب کوان کے آ دمی کی بلاکت کی اطلاع مل گئی۔ بیسب جمع ہو کرمصقلہ کے پاس پہنچاور بولے کہ ہمارے آ دمی کوتم نے روانہ کیا تق یا تو تم اے زندہ کرویا اس کا زرفدیہا داکروں گا اس کے بعد مصقلہ اس کا زرفدیہا داکروں گا اس کے بعد مصقلہ نے زرفدیہا داکروں گا اس کے بعد مصقلہ نے زرفدیہا داکرا۔

# خریت کے بارے میں حضرت علی معالقید کی رائے:

ابو مخف نے عبدالرحمٰن ابن جندب کا یہ قول بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رہی تھے: کو بنو ناجیہ اور ان کے امیر خریت کے تل کی خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا۔ اس کی ماں گڑھے میں گرے یہ مخص کتنا ناقص انعقل انسان اور خدا تعالیٰ کا کتنا نافر مان اور اس کے مقابلہ میں کتنا جری تھا اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں کچھا سے افراد موجود ہیں جن کے بارے میں مجھے یہ ڈر ہے کہوہ آپ کہ چھوڑ دیں گے آپ کی ان کے بارے میں کیارائے ہے۔

میں نے اسے جواب دیا میں تہت پر کسی ہے مؤاخذہ نہیں کرتا اور نہ برگمانی پر کسی کوسز ادیتا ہوں اور نہ اس وقت تک کسی سے جنگ کرتا ہوں جب تک وہ میری مخالفت نہ کرے اور مجھ سے تھلم کھلا بغاوت اور عداوت کا اظہار نہ کرے۔ میں اس وقت بھی اس ہے جنگ نہ کر دن گا تا وقت بھی اس نہ کر دن گا تا وقت بھی اس نہ کر دن گا تا وقت بھی اس نہ کہ اس کے لیے عذر کی کوئی صورت باتی نہ رہے اگر اس نے اپنی غلطی سے تو بہ کی اور اپنی بات سے رجوع کیا تو ہم اس کی تو بہ قبول کریں گے اور وہ ہمارا بھائی ہوگا اور اگر وہ ہماری کوئی بات قبول نہ کرے گا اور ہم ہے جنگ پر آمادہ ہوگا تو ہم اس کے مقابلے میں اللہ سے مدوطلب کریں گے اور اسے اس مخالفت کا بدلہ چھا کیں ہے۔

اس کے بعدخریت نے مجھ سے پچھ دن تک گفتگونہیں کی اور چندروز بعد دوبارہ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ عبدامتد بن وہب الراسبی اور زید بن حصین الطائی آپ کے خلاف ضرور کوئی فتنہ اٹھا کیں گے۔ کیونکہ میں نے انھیں ایسی باتیں کر ت ت ہے کہ اگر آپ خودوہ با تیں س لیں تو آپ انہیں ایک لمحہ بھی نہ چھوڑیں بلکہ یا تو آپ انہیں قتل کر دیں گے یا ان کی جڑیں اکھاڑ دیں گئے بہتر ہیہے کہآپ انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ چھوڑ ہیۓ۔

میں نے اس سے سوال کیا۔ میں ان دونوں کے معاملے میں تجھ سے مشورہ کرتا ہوں آخر تیری کیا رائے ہے۔

خریت: میری رائے تو بیہ ہے کہ آپ ان دونوں کواسی وقت بلائیں اوران کی گردنیں اڑا دیں۔

حضرت علی مِنْ تَنْهُ فرماتے ہیں میں اس وقت بجھ گیا تھا کہ اس شخص میں نام کو بھی عقل و بجھ نہیں۔ میں نے اسے جواب دیا خداکی قتم ! میں یہ بھی ہے۔ آگر کی اسے کورا ہے خداکی قتم ! اگر میں ان لوگوں کو آل کروں گا تو تو ہی جھے ہے آگر کیہ گا۔اے علی مِن تُنْهُ! اللہ سے وُران کا قت تو ہی جھے ہے گئے گی اور نہ تمہاری اطاعت سے وُران کا قت تو ہی مورت میں حلال نہیں اس لیے کہ انہوں نے کسی کو آئ نہیں کیا نہ تم سے جنگ کی اور نہ تمہاری اطاعت سے انہوں نے انکار کیا۔

فتم ابن عباس من الله كي امارت ميس حج:

اس سال حضرت علی بن گینت کی جانب سے قیم ابن عباس بی شیانے لوگوں کو هج کرایا جیسا کہ احمد بن ثابت نے اسحق بن عیسیٰ کے ذریعیہ اپنے معلم کے دوسرے بھائی ذریعہ ابومعشر سے قبل کیا ہے اور قیم اور زمانے حضرت علی بن گئن کی جانب سے مکہ کے عامل تنے یمن کی گورنری ان کے دوسرے بھائی عبیدانلہ بن عباس بیں شیاکے یاس تھی اور تیسرے بھائی عبداللہ بن عباس بڑی شیابھر ہے گورنر تنے۔

خراسان پر حضرت علی بناٹیز کے عامل ایک روایت کے مطابق خلید ابن قر ۃ الیر بوعی تھے اور دوسری روایت کے مطابق عبدالرحمٰن ابن ابزی بناٹیز تھے۔شام ومصر میں امیرمعاویہ جناٹیزاوران کی جانب ہے تتعین کردہ حکام تھے۔



إباا

# حضرت علی می التین کے مقبوضات برشامی کشکروں کے حملے

#### ومسرھ کے واقعات

نعمان بن بشير من الله التمريهمله:

ما لک نے میتمام حالات حضرت علی رہائٹۂ کولکھ کرروانہ کیے۔حضرت علی رہائٹۂ نے لوگوں کوخطبہ دیا اورانہیں جنگ پرجانے کا تھم دیالیکن ان حامیان علی رہائٹۂ میں سے ایک شخص بھی جنگ پرجانے پرآ مادہ نہ ہوا۔

ادھر مالک بن کعب اپنے سوآ دمیوں کو لے کرنعمان بٹائٹنز کے مدمقابل ہوا نعمان بٹاٹٹنز کے ساتھ دو ہزار کالشکر تھا مالک نے اپنے ساتھیوں کو بھم دیا کہ شہر کی دیواروں کواپنے پس پشت کر کے جنگ کرواس کے علاوہ مالک ابن کعب نے مختف بن سلیم کواپنی امداد کے لیے کھامختف و ہیں قریب میں تھا۔

الغرض ما لک نے اپنے سوسواروں کے ساتھ نہایت بخت جنگ کی ادھر مختف نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کو بچپاس سواروں کے ساتھ اس کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ جب بیلوگ ما لک اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے اور جنگ کی میہ خطر ناک حالت دیکھی تو ان لوگوں نے اپنی تلواروں کی نیامیں تو ڑ ڈالیس اور میدان جنگ میں کود پڑے۔

جس وقت بیدستہ پہنچاتو شام کاوقت تھا جب اہل شام نے انہیں آتے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ امدادی فوج آگئ ہے اس لیےوہ پیچھے ہٹ گئے اور جدھرے آئے تھے ادھر ہی واپس ہو گئے مالک نے موقعہ ننیمت جان کریچھ دوران کا پیچھا کر کے ان میں سے تین آدمیوں کوتل کردیا۔

# حضرت على مِن الله كيز ديك هيعان على مِن الله كي حقيت:

عبداللہ بن احمہ بن شبویۃ المروزی نے اپنے باپ سلیمان عبداللہ عبداللہ بن معاویہ اور عمر و بن حسان کی سند سے بنوفزارہ کے ایک بوڑھے کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ امیر معاویہ رخالتہ نے حضرت نعمان ابن بشیر رخالتہ کو دو ہزار نشکر دے کر روانہ کیا نعمان رخالتہ عین التمر پہنچ اورا ہے لوٹا۔ دہاں حضرت علی رخالتہ کی جانب سے ایک حاکم معین تھا جسے ابن فلاں الارجی کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ تین سوز دمی تھے اس حاکم نے حضرت علی رخالتہ کو مدد کے لیے خطروانہ کیا۔ حضرت علی رخالتہ نے لوگوں کو جنگ پر جانے اوراس کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ آپ منبر پر چڑھے۔ میں آپ کے قریب بہنچ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا:

''اے اہل کوفہ جب تم یہ سنتے ہو کہ شام کے ہراول دستوں میں ہے کسی دستہ نے حملہ کر دیا اور فلاں شہر کا دروازہ بند کر دیا ہے تو تم میں ہے ہوئے میں خوف کے مارے گھر میں اس طرح گھس جاتا ہے جیسے گوہ خطرے کے وقت اپنے بھٹ میں گھس جاتا ہے دراصل دھو کہ میں تو وہ شخص مبتلا ہے جیے تم نے دھو کہ دیا اور جو شخص مبتلا ہے جیے تم نے دھو کہ دیا اور جو شخص تم بیارے وریعہ کا میاب ہوا جیسے کوئی ٹوٹے تیرے کا میابی حاصل کرے تم میں ایسے آزاد آدی موجود نہیں جو کسی کے جینے چلانے کی آوازی لیں اور نہ تم میں ایسے معتبر بھائی میں جن کی اعانت پر بھروسہ کیا جاسکے۔ انا للہ وانا الیہ راجھون''۔

# فتح انبار ومدائن:

علی بن محمدا بن عوانه کا بیان ہے کہ اس سال حضرت امیر معاویہ رہی تین نے سفیان ابن عوف کو چھ ہزار لشکر دے کر روانہ کیا اور اسے تھم دیا کہ اولا ہیت پرحملہ کر کے اسے اپنے مقبوضات میں شامل کرلواور وہاں جو پچھ سامان ملے لوٹ لو۔ پھر آگے بڑھ کرا نبار و مدائن پر قبضہ کر د۔

سفیان ابن عوف لشکر لے کرآ گے بڑھا اور ہیت پہنچا ہے وہاں ایک شخص بھی نظر نہ آیا (وہاں سے تمام حامیانِ علی بڑا شواس کی کے خوف سے فرار ہو چکے تھے ) اس نے ہیت پر قبضہ کیا پھرا نبار کی جانب بڑھا یہاں حضرت علی بڑا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے پانچ سوآ دمی معین تھے کین حملہ ہوتے ہی ان میں سے چارسوآ دمی فرار ہو گئے صرف سوآ دمی باتی رہ گئے ۔ سفیان کے لئے رہے ان پرحملہ کیا ان سوافراد نے اپنی قلت کے باوجودان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سفیان نے اپنے سواروں اور پیدلوں کو تھم دیا کہ ان پر ایک عام حملہ کر کے آئیس فتم کردوان لوگوں نے اسلحہ خانہ کے امیر کوئل کردیا جس کا نام اشرس بن حسان الہری تھا اس کے ساتھ تمیں آدمی اور مقتول ہوئے ۔ سفیان نے انبار کے اسلحہ خانہ پر قبضہ کیا اور لوگوں کے مال بھی اپنے قبضہ میں لے کر امیر معاویہ منافید کے باس واپس لوٹ گیا۔

جنب یہ خبر حضرت علی بی ٹیٹن کو کپنچی تو وہ کوفہ سے چل کر مخیلہ آئے۔ حامیانِ علی بی ٹیٹن نے عرض کیا۔ ہم آپ کی جانب سے ان لوگوں کے مقابلہ کے لیے کافی ہیں حضرت علی بی ٹیٹن نے فرمایا تم میرے لیے تو کیا کافی ہوتے تو اپنی جانوں کے لیے بھی کافی نہیں۔

اس کے بعد حضرت علی بھاٹھئا نے سعید بن قیس کوسفیان اور اس کے نشکر کے تعاقب میں روانہ کیا سعید اسکی تلاش میں ہیت تک پہنچا لیکن سفیان واپس جاچکا تھا اس لیے وہ اور اس کے نشکر کا کہیں نام ونشان نظر نہیں آیا۔

## عبدالله فزاري كايتما يرحمله:

راوی کہتا ہے کہ اس سال امیر معاویہ دخاتی نے عبداللہ بن مسعد ۃ الفز اری کوستر ہسوۃ دمیون کے ساتھ تیا کی جانب روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ جن جن دیہات سے اس کا گز رہووہاں کے لوگوں سے زکو ۃ وصول کرے اور جوز کو ۃ دینے سے انکار کرے اسے قبل کر دیے عبداللہ فزاری کے قبل کر دے عبداللہ فزاری کے پاس اس لشکر کے علاوہ اس کی قوم کے لا تعدا دلوگ بھی جمع ہوگئے۔

#### ميتب كافزارى سےمقابلہ:

۔ بیخر حضرت علی میں تین کو کہنچی تو انھوں نے عبداللہ فزاری کے مقابلہ پرمیتب بن نخبة الفز اری کوروانہ کیا (اس کے ساتھ ایک بزار نشکر تھا) میتب آگے بڑھ کریتیا پہنچاوہاں دونوں نشکروں کا آ منا سامنا ہوا اور دونوں نشکروں میں زوال کے بعد تک سخت جنگ ہوتی رہی۔

بوں یہ ہے۔ عبداللہ بن مسعدہ فزاری پرحملہ کیااوراس پرتین وار کیے لیکن ہر بار ہاتھ کوخالی واپس تھنجے لیا۔ دراصل میتب اسے قبل کرنا نہ چاہتا تھا۔ میتب ہر دفعہ اپنے وار کااشارہ کر کے کہتا اب بھی نجات ما نگ لو۔ ابن مسعدہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعہ میں داخل ہو گیا اور ہاتی جولوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وہ شام بھاگ گئے عبداللہ بن مسعدہ کے ساتھ جوز کو ق کے اونٹ تھے دائیں و بیاتی لے کرفرار ہو گئے۔

# ميتب كاشاميون كوزنده آك مين جلانا:

میتب نے عبداللہ اوراس کے ساتھیوں کا محاصرہ کرلیالیکن جب محاصرہ کو تین روز گز ر گئے اوراس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا تو اس نے لکڑیاں جمع کرائیں اورانہیں قلعہ کے درواز ہ پرچن کران میں آگ دکھا دی اور قلعہ میں آگ لگ گئی۔

جب شامیوں نے بیددیکھا کہا بان کی ہلاکت قریب آئیجی ہے توانہوں نے قلعہ کی دیواروں پرسے پکارکرکہا اے مسیتب بیر تیری ہی قوم ہے۔

اس بات پرمیتب اپنالشکر کو لے کر پیچے ہے گیا اور اسے بیٹا گوار معلوم ہوا کہ اس کی قوم تباہ و بربا دہواس لیے اس نے آگ بجھانے کا تھم دیا۔ جس پر آگ بجعادی گئی۔

#### ميتب کی غداری:

ت کی بچھ جانے کے بعد میتب نے اپنے ساتھیوں سے کہا جھے ابھی ابھی مخبروں نے خبر دی ہے کہ شام سے تمہار سے مقابلے کے لیے اور لشکر آرہے ہیں لہٰذائم سب ایک مکان میں جمع ہوجاؤ بیلوگ سب ایک مکان میں جمع ہو گئے جب رات ہوئی تو سعدہ اپنے ساتھیوں کو لیے کر آرام سے قلعہ سے ذکلا اور شام کارخ کیا بید کھی کر عبد الرحمٰن بن هبیب نے میتب سے کہا تم ہمیں ساتھ لے کر ان کے تعاقب میں چلومیتب نے کہا تو نے امیر المونین سے دھو کہ دی کی اور ان کے تھم میں مداہوں کی ہے۔

#### معلبيه اورواقصه يرحمله:

اسی سال امیر معاویہ بن اٹنی نے ضحاک بن قیس کو فشکر دے کرروانہ کیا اورائے تھم دیا کہ واقصہ کے نیبی علاقہ سے گزرواوراس علاقہ میں جتنے بھی ایسے دیہاتی نظر آئیں جوعلی بن ٹٹی کے مطبع ہوں انہیں لوٹ لو۔ امیر معاویہ بن ٹٹی نے ضحاک کے ساتھ تین ہزار لشکر روانہ کیا بیجد هرسے گزرتالوگوں کے مال چھین لیتا اور جواعراب علی بن ٹٹی کے حامی ہوتے انہیں قبل کردیتا۔

منی کے داقصہ سے آگے بڑھ کر تعلیب پہنچا اور وہاں حضرت علی بڑاٹھٰ: کا اسلحہ خانداورلو کوں کا مال نوٹ لیا۔ای طرح وہ لوٹ مارکرتا ہوامقطا نہ تک پہنچا۔ وہاں اسے عمر و بن عمیس ابن مسعود نظر آیا بید حضرت علی بڑاٹھٰ: کے سواروں میں شارہوتا تھا اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی تھے بیلوگ حج کو جارہے تھے۔ضحاک نے ان سب کولوٹ لیااور آ گے کوچ کرنے سے روک دیا۔

#### ضحاك كافرار:

جب حضرت علی بڑائٹن کو بیروا قعات معلوم ہوئے تو انہوں نے حجر بن عدی الکندی کو چار ہزارلشکر دے کرضحا کے مقابلہ پر روانہ کیا اور انہیں بچاس بچاس درہم دیئے حجرنے تد مر پہنچ کرضحا ک سے مقابلہ کیا اور اس کے انیس آ دمی تش کیے اور حجر کے دوآ دمی مارے گئے جب رات ہوئی تو ضحاک اور اس کے ساتھی بھاگ گئے اور حجر اپنے ساتھیوں کو لے کرواپس ہوا۔

# اميرمعاويه پنځنځ کا ساحل د جله پرحمله:

اس سال امیرمعاویہ بن ترزن نے بذات خود د جلہ کے ساحل پر تملہ کیا اور پورے ساحل کا چکر لگا کروا پس ہوئے۔ یہ ابن سعد کا بیان ہے جواس نے محمد بن عمر اور ابن جرتج کے ذریعہ ابن الی ملیکہ سے تقل کیا ہے ابن الی ملیکہ کہتے ہیں کہ ۳۹ ھیں امیر معاویہ بن ٹیز نے دریائے د جلہ کے ساحل کا ایک چکر لگایا۔احمد بن ثابت نے ابومعشر سے بھی یہی روایت تقل کی ہے۔

## . امارت مج پر فریقین کا اختلاف:

اس میں اختلاف ہے کہ اس سال لوگوں کو کس نے جج کرایا۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ اس سال حضرت علی بنواٹھنا کی جا نب سے لوگوں کو جج کرائے پرعبیداللہ بن عباس بڑی تھا امور کیے گئے تھے اور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بڑی تیا کو ما مور کیا عما تھا۔

عمرو بن شعبہ کا بیان ہے کہ ۳۹ ھ میں حضرت علی دہا تائد ، ن عباس بی شد کوروانہ کیا تا کہ وہ لوگوں کو حج کرا کیں اور نمازیر ھائیں اورامیر معاویہ دہا تین نے معاویۃ بن پزید بن شجرۃ الر ہادی کوامیر حج بنا کر جیجا تھا۔

ابوالحسن کا ہیان ہے کہ بیسب غلط ہے اور عبد اللہ بن عباس بنی ﷺ حضرت علی بھی ٹھنا کی شہا دت تک اپنی امارت کے زمانہ میں کسی سال بھی امیر حج ہو کر نہیں آئے۔ اور امارت حج پر معاویة بن پزید بن شجرہ نے جس سے جھکڑا کیا تھا وہ تم ابن العباس بن اللہ تھا ان دونوں امیروں میں اس پر فیصلہ ہوا کہ سب حاجیوں کو ہمییة بن عثمان نماز پڑھا کیں۔

ابوالحن کا بیقول اُن سے ابوزید نے نقل کیا ہے اور احمد بن ثابت اگرازی نے اسحاق بن عیسیٰ کے ذریعہ ابو معشر کا بھی یہی قول بیان کیا ہے۔

واقدی کا بیان ہے کہ ۳۹ھ میں حفزت علی دخالتین ہے جبیداللہ بن عہاس بڑتاتیا کوامیر حجے بنا کر بھیجاتھا اور امیر معاویہ رخالتین نے معاویة بن بزید بن شجرة الرہادی کوامیر حج بنایا تھا۔ جب بیدونوں امیر مکہ پنچے تو دونوں نے ایک دوسرے کی امارت تسلیم کرنے سے انکار کردیا بھر دونوں کا شبیة بن عثمان بن افی طلحہ رخالتین کی امارت پر فیصلہ ہوا۔

اس سال حضرت علی بن تین کی جانب سے وہی لوگ تمام علاقوں پر حاکم رہے جو ۱۳۸ھ میں حاکم تھے سوائے عبداللہ بن عباس بن شاکے کہ وہ اس سال بھر وکی امارت چھوڑ کرکوفہ چلے گئے تھے زیاد کو جسے زیاد بن رہیکھی کہتے ہیں اپنی جگہ خراج پر متعین کر کے گئے تھے اور ابوالاسود دکلی کوقضا پر مامور کیا تھا۔

باب٢٢

# زیاد کی فارس وکر مان کی جانب روانگی

اس سال جب حضرت عبداللہ بن عباس ہیں ﷺ حضرت علی بڑھاتی کے پاس سے بصرہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت علی مِثاثِیٰہ کے حکم سے زیاد کوفارس دکر مان کی جانب روانہ کیا۔

اس کی وجہ میں پیش آئی تھی کہ جب ابن الحضر می قبل کر دیا گیا اورلوگوں نے حضرت علی بنائین کی تھلم کھلامخالفت شروع کر دی تو اہل فارس اور اہل کر مان نے بھی خراج ادا کرنا بند کر دیا اور اپنے قرب وجوار کے تمام علاقوں پران لوگوں نے قبضہ کرلیا اور حضرت علی بن ٹٹن کے عمال کو وہاں سے نکال باہر کیا۔

#### زياد كا فارس وكرمان برتسلط:

عمرونے ابوالقاسم اورسلمۃ بن عثمان کے حوالے سے علی بن کثیر سے نقل کیا ہے کہ جب اہل فارس نے خراج کی ادائیگ سے انکار کر دیا تو حضرت علی بن گٹرزنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس شخص کوفارس کی ولایت سونپی جائے تا کہ اسے قبضہ میں رکھا جاسکے۔ جاریۃ بن قد امدۃ بن گٹرزنے عرض کیا کیا میں آپ کواپیا شخص بٹاؤں جونہایت صائب الرائے 'ماہر سیاست اوران تمام امورکو

بہتر طور پرسنجالنے والا ہوجواس کے سپر دیے جا کیں۔

حضرت على مخالتُمُهُ: في سوال كياايها كون فجف ہے؟

جاریہ رہائٹنئے جواب دیاوہ زیاد ہے۔

حضرت علی رہ اٹھڑنے نے فر مایا ہاں زیاداس قابل ہے۔اس کے بعد حضرت علی دخاتھ'نے اسے فارس وکر مان کی حکومت سونپی اور چار ہزارلشکر دے کراہے روانہ کیا۔اس نے ان تمام علاقوں کو ہلا کرر کھودیاحتی کے سب فارس اور کر مانی سید ھے ہوگئے۔

عمرو نے ابوالحن علی بن مجاہد کی سند ہے امام هعی کا قول بیان کیا ہے کہ جب اہل جبال نے عہد توڑ ویا اور خراج ویے سے
انکار کر دیا۔ اور حضرت علی بخالتُ کے عامل مہل بن صنیف کو فارس سے نکال دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بڑی ہے اس بھر اللہ بن عباس بڑی ہے اور زیا دکوا کی بڑالشکر دے کر فارس سے فرمایا آپ کی جانب سے فارس کا انتظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی ہے اور زیا دکوا کی بڑالشکر دے کر فارس روانہ کیا زیا دنے فارسیوں کواچھی طرح یا مال کیا حتی کہ ان سب نے خراج ادا کیا۔

#### زیاد کی سخاوت:

عمرونے ابوالحن' ایوب بن مویٰ کے ذریعہ اصطحر کے ایک بوڑھے سے نقل کیا ہے۔ وہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے کہ زیاد جب فارس کا گورنر تھا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ ہروفت آگ جلائے رکھٹا اورلوگوں کی خاطر و مدارات کرتا ربتا ہے کی کہتما م لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کرلی اور اس پرمتنقیم ہوہو گئے وہ کی وقت بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اہل فارس کہا کرتے تھے ہم نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں و یکھا جوٹرمی اور مدارات میں کسر کی نوشیر وان کے مانند ہو۔ سوائے اس عرائی نو جوان کے۔

# زیادی سیاست:

زیاد جب فارس پہنچا تو اس نے وہاں کے روئسا کو بلایا۔ جن لوگوں نے اس کی مدد کی ان سے بہت سے وعد ہے ہے۔ اور ان پر بہت سے احسانات کیے اور خالفین کو ڈرایا دھمکایا۔ اس نے فارسیوں کو فارسیوں ہی کے ذریعی ختم کیا اور ایک کے دوسر سے پر عیوب ظاہر کر کے انہیں باہم لڑایا جس کا نتیجہ یہ لکا کہ ایک جماعت تو بھا گ گی دوسری جماعت جو وہاں تیم مرہی انہوں نے آپس میں ایک دوسر سے کو تل کیا اس طرح وہ پور سے فارس پر قابض ہو گیا اور اسے کسی جگہ بھی لشکر شی اور جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ' کر مان میں بھی اس نے یہی طریقہ اختیار کیا جب وہ کر مان سے واپس آیا تو فارس کے اکثر علاقہ کا دورہ کیا اور لوگوں پر احسانات کے لوگ اس سے مطمئن ہو گئے اور تمام شہر اور علاقے اس کے قبضہ میں آگئے اس کے بعدوہ اصطر گیا اور اصطح اور بیضاء کے درمیان ایک قلعہ بنایا جس کا نام قلعہ ذیا دختا اور تمام شرا اور علاقے اس کے قبضہ میں آگئے اس کے بعدوہ اصطح گیا اور اصطح اور بیضاء کے درمیان

زیادہ کے بعد منصور البشکری نے اس قلعہ میں کچھ ترمیم کی اس کے بعدیہ قلعہ منصور کے نام سے مشورہ ہوگیا۔



باب۲۳

# اميرمعاويه مناتثه كاحجاز ويمن برحمله

# بسرين الي ارطاة مِنْ تَتْهُ كَي حِجاز كي جانب روانگي:

اس سال امیر معاویه رفائشُهٔ نے بسرین ابی ارطاۃ کی ماتحتی میں تین ہزار جنگجو حجاز کی جانب روانہ کیے۔

زیاد بن عبداللہ البکائی نے عوانہ سے نقل کیا ہے کہ ٹالٹوں کے فیصلہ کے بعدامیر معاویہ بھائٹھ نے بسر بن ابی ارطاۃ بھائٹھ کو الشکر دے کر حجازی جا نب روانہ کیا۔ یہ بسر بھائٹھ بنوعا مربن لوی میں سے تھا۔ یہ نشکر کے کرشام سے نکلا اور مدینہ پہنچا۔ حضرت علی بھائٹھ کی جانب سے اس وقت مذیبہ کے گورنر حضرت علی بھائٹھ سے ابوا یوب بھائٹھ ڈرکر بھاگ سے اور کوفہ حضرت علی بھائٹھ کے جانب سے اس وقت مذیبہ کے اور کوفہ حضرت علی بھائٹھ کے ایس بہنچے بسر بن ابی ارطاۃ بھائٹھ لشکر لیے ہوئے مدینہ میں داخل ہوا۔

۔ راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص نے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا وہ منبر پر چڑھ کراور چلا چلا کر بولا: اے دینار'اے بخار'اے زریق'میراا ہام کہاں ہے میراا مام کہاں گیا جس ہے تم نے کل عہد کیا تھا۔وہ کہاں ہے؟ لیعنی عثان بڑنھن۔

اس کے بعد کہا: اے اہل کہ پنہ اگر معاویہ بھائٹونٹ مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا تو میں مدینہ کے ایک ایک ہالغ کو آل کر ڈالٹا۔ پھر اس نے اہل مدینہ سے بیعت لی اور بنوسلمہ خاندان کے پاس کہلا کر بھیجا کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں۔اور نہ میں تم سے اس وقت تک بیعت کوں گا جب تک تم جا بر بن عبداللہ بھائٹون کو حاضر نہ کرو۔

حضرت جابر بن عبدالله رہی تا الموشین زوجہ رسول الله سکتی حضرت ام سلمہ بی تینے کے پاس سکتے اوران سے عرض کیا اے ام الموشین بن نیازہ آپ کی کیارائے ہے۔ جمھے ڈرہے کہ جمھے قبل کردیا جائے گا اور بیرظا ہر ہے کہ بیگراہی کی بیعت ہے۔

حضرت امسلمہ بڑی نیانے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہتم اس کی بیعت کرلو۔ میں نے اپنے بیٹے عمر بڑا ٹین کو بھی اس کی بیعت کا عظرت امسلمہ بڑی نیانی کی صاحبزادی حضرت علم دیا ہے۔ حضرت امسلمہ بڑی نیانی کی صاحبزادی حضرت زمنب بڑی نیاج جوحضرت امسلمہ بڑی نیا کی اولا دخیس عبداللہ بن زمعہ رہا گئن کے نکاح میں خیس ۔

حضرت ام سلمہ بڑی تھ کا بیہ جواب س کر حضرت جابر بن عبداللہ بڑی تیا مسجد آئے اور بسر بن ابی ارطا ہ بنی تھ نہ سے بیعت کی۔ بسر بنی توزین نے مدینہ میں کئی مکانات گروائے اس کے بعداس نے مکہ کارخ کیا حضرت ابوموی اشعری بنی تیز کوخوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ مجھے قبل نہ کر دیے لیکن بسر بڑی تیزنے ان سے کہلوا کر جیجا کہ میں رسول اللہ مکا تیزا کے صحابی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرسکتا اس نے ابوموی بنی اٹھز سے درگز رکیا۔

اس سے قبل حضرت ابومویٰ بھی تھنانے میں لکھا تھا کہ یہاں معاویہ ہٹی تھنا کی جانب سے ایک شکر بھیج گیا ہے اور جو محف اس کی حکومت کا انکار کرتا ہے اسے قبل کردیتا ہے۔

# بسر مِن تَمْهُ: كاليمن يرحمله اور شيعان على مِن تَمْهُ: كاقتل:

اس کے بعد بسر بنی تیزنے بیمن کارخ کیا۔اس وقت یمن پرحضرت علی بنی تیزن کی جانب سے عبیداللہ بن عبس بن نے تھے جب انہیں بسر بموتنز کی آمد کاعلم ہوا تو وہ بھاگ کر کوفہ حضرت علی بناتیز کے پاس چلے آئے اورا بنی جگہ یمن پرعبداللہ بن عبداللہ ان اوراس کے لڑکے کوتل کر دیا راہ میں بسر بہاتی کو عبیداللہ بن کو اپنا جانشین کر آئے بسر بنی تیزنے کی پہنچ کر عبداللہ بن عبداللہ ان اور اس کے لڑکے کوتل کر دیا راہ میں بسر بہاتی کو عبیداللہ بن عبس بیٹ کے گھر والے ملے جن میں عبیداللہ کے دونے بھی تھے اس نے ان دونوں بچوں کو ذبح کر دیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے یہ دونوں بے بنو کنا نہ کے ایک شخص کے پاس ملے جب اس نے ان دونوں کوتل کرنہ چا ہاتو کنانی نے کہا ان بچوں کا کیا قصور ہے جوان دونوں کوتو قتل کرنا چا ہتا ہے اگر تو انہیں واقعتا قتل کرنے پر آ مادہ ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے بسر رہی تُن نے جواب دیا ہاں میں ایسا ہی کروں گا چنا نچہ اس نے پہلے کنانی کوتل کیا پھران بچوں کوتل کیا اور اس کے بعد شام کی جانب لوٹ گئے۔

ایک تول بیہ بھی ہے کہ اس کنانی نے مقابلہ کیا حتی کہ لڑتا لڑتا مارا گیا اور بیدو بچے جو بسر رہا ٹیڈنے نے قبل کیے تھے ان میں سے ایک کا نام عبدالرحن اور دوسر ہے کافٹم تھا۔ بسر رہی ٹیڈنے بیمن میں شیعانِ علی رہی ٹیڈنڈ میں سے ایک بڑی جماعت کولل کیا۔ جاریہ رہی ٹیڈنڈ کا نجران کو آگ کے لگانا اور عثمانیوں کا قبل عام:

حضرت علی بنی تیز؛ کو جب بسر وٹائٹیڈ کے حملہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے جاریۃ ابن قدامہ دٹائٹیڈاوروہب بن مسعود کو دو ہزارلشکر دے کرروانہ کیا۔ جاریہ دٹائٹیڈا پنائٹیڈا پنائٹیڈ کے حامیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کرفتل کیا بسر دٹائٹیڈاوراس کے ساتھی شام بھاگ گئے۔

### اہل مکہ سے زبر دستی بیعت:

جاریہ بی تنگناس کی تلاش میں چلا اور یمن سے مکہ پہنچا اور انہیں تھم دیا کہ ہماری بیعت کر واہل مکہنے جواب ویا امیر المونین تو ہلاک ہو چکے ہیں اب ہم کس کی بیعت کریں اس نے جواب دیا جس کی شیعان علی رہی تنظیم بیعت کریں اسی کی تم نامعلوم بیعت کرلویہ بات اہل مکہ کو بہت گراں گزری لیکن مجبور اُنہوں نے بیعت کرلی۔

اس کے بعد جاریہ رہی گئیندیند کی جانب بڑھا۔ وہاں لوگوں کو حضرت ابو ہریرہ رہی گئین نماز پڑھاتے تھے۔ ابو ہریرہ رہی گئینہ جاریہ رہی گئینہ کے جب جاریہ رہی گئینہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگا خدا کو تسم اس بلی والے کو پالیتا تو اس کی گردن اتار لیتا۔ پھراہل جاریہ رہی گئینہ نے اہل مدینہ ہے کہا کہ حسن ابن علی بڑی ہے کا بیعت کرواہل مدینہ نے حضرت حسن رہی گئینہ کی بیعت کرواہل مدینہ نے حضرت حسن رہی گئینہ کی بیعت کرواہل مدینہ نے حضرت حسن رہی گئیں۔

جاریہ بنائقۂ اس روز مدینہ میں مقیم رہا پھر کوفہ لوٹا۔ جب یہ چلا گیا تو ابو ہریرہ بنائقۂ مدینہ واپس آ نے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔

اسلامی حکومت کی دوحصوں میں تقسیم فریقین کا با ہمی معاہدہ:

اس سال حضرت علی بنی تثنیز اور امیر معاویه بنی تثنیز کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ ہوا۔ با ہمی طویل خط و کتابت رہی ۔ کتاب کی

طوالت کے خوف سے ہم اس خط و کتابت کونظرانداز کرتے ہیں۔ فیصلہ بیقرار پایا کہ باہمی جنگ بندی کردی جائے عراق علی بن گفتہ کی عکومت میں اور دونوں فریق ایک دوسرے کے علاقہ پرندلشکر کشی کریں گے اور ندکی قتم کی غارت گری مجا کیں گے۔

زیاد بن عبداللہ نے ابواسحاق نے بقل کیا ہے جب دونوں فریقین میں ہے کی نے بھی دوسرے کی اطاعت قبول نہیں کی تو امیر معاویہ بڑا گئی: نے حضرت علی بڑا گئی: راضی ہو گئے ۔ معاویہ بڑا گئی: کے تشکر شام تا کہ اس امت سے تلوار رک جائے اور مسلمانوں کے خون نہ بہیں۔ اس پر حضرت علی بڑا گئی: راضی ہو گئے ۔ معاویہ بڑا گئی: کے تشکر شام اوراس کے گردونواح کی دیکھ جھال کرتے اور حضرت علی بڑا گئی: ملک عراق اوراس کے گردونواح کا انتظام کرتے۔



باب

# حضرت على مناتثيرًا ورعبدالله بن عباس مني تنظي كاختلا فات

# ابن عباس بن الله كي بصره سے مكه روانگي

عام اہل سیر کہتے ہیں کہ اس سال لیعنی ۴۰ ھ میں حضرت عبداللہ بن عباس میں بیٹا بھر ہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے کیکن بعض اہل سیر نے اس کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بٹی بیٹا برابر بھر ہ کے عامل رہے حتی کہ حضرت علی دہا تھنڈ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بنی تین نے امیر معاویہ بنی تین سے سلے کرلی۔اس وقت عبداللہ بن عباس بڑی بیٹا بھر ہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔

## بصره چھوڑنے کی وجوہات:

عمرو بن شعبہ نے ابومخف اورسلیمان بن ابی راشد کے ذریعہ عبدالرحمٰن بن عبید ابوالکنو دین نقل کیا ہے کہ ایک بارعبداللہ بن عباس بڑے ناابوالاسود دکلی کے پاس گزرے اوراہے دیکھ کرفر مایا:

''اگرتو چوپایوں میں سے ہوتا تو اونٹ ہوتا۔اوراگر چروا ہا ہوتا تو چرا گاہ کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا اور نہ تو اپنی رفتا راور طریقہ کارکو بہتر بنا سکتا تھا''۔

# ابوالاسود دنگی کی ابن عباس بی پیتا پرالزام تراشی:

اس بات پرابوالاسود دئلی نے حضرت علی بناتی کواس مضمون کاایک خط تحریر کیا:

''امابعد!الندتعالیٰ نے آپ کونگران' ذمه داراورامانت دارها کم بنایا ہے ہم نے آپ کا بار ہا امتحان لیا اور آپ کوامت کا بر ردست امین اور رعایا کا خیر خواہ پایا۔ آپ دنیا ہے تو ہاتھ کھینچے ہیں اور رعایا کوخوب دیے ہیں نہ آپ رعایا کا مال کھاتے ہیں اور نہ آپ کا رشوت ہے کوئی تعلق ہے۔ آپ کے بھائی اور گورز آپ کی اطلاع کے بغیروہ رقم کھا گئے ہیں جوان کے پاس امانت تھی میں آپ سے بیہ بات ہر گر خفی نہیں رکھ سکتا۔اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے آپ جورائے پہند فرمائیں وہ جھے تحریر کریں'۔ والسلام

# حضرت على مِنْ مِنْ مُنْ كَا جواب:

اس پرحضرت على والتي العالمات و العالمات و المايا:

"امابعد! تم جیسا آ دمی امام اورامت دونوں کے لیے مجسمہ خیرخوائی ہے۔ تم نے امانت کاحق ادا کیا اور راہ حق و کھائی میں نے تمہارے امیر کواس بارے میں لکھا ہے اور اس میں تمہارے خط کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ تمہاری نظر میں اگر ایسی باتیں آئیں جوامت کی بہود کا سبب ہوں تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ تمہارا بہی فرض ہے اور تمہیں ایسا ہی کرنا جا ہے"۔ اس کے علاوہ حضرت علی مناتشہ نے ابن عباس بن ایکا کو بھی خطر تحریر کیا۔

## ابن عباس من الله كاجواب:

ابن عباس مين نے اس كاا كي مخضرسا جواب تحرير فرمايا:

''امابعد! آپ کوجواطلاعات بینچی بین وہ سب غلط ہیں۔ میں اپنے زیر تصرف مال کادیگر لوگوں سے زید وہ محافظ اور نشظم ہوں آپ بدگمانوں کی باتوں کی ہرگز تصدیق نہ سیجئے'۔ والسلام

حضرت على مِنْ تُتَّهُ: كا دوسرامراسله:

يدخط يز ه كرحضرت على من تنتز ني ابن عباس بن الله كود وسرام اسلة تحرير كيا:

"ا مابعد اتم مجھے یہ بتاؤ کہتم نے کتنا جزیہ وصول کیا 'اور کہاں سے وصول کیا اور کہاں خرج کیا؟''۔

## ابن عباس شي كااستعفاء:

ابن عباس بن في في اس كاجواب اس طرح تحريفر مايا:

'' میں سیجھتا ہوں کہ آپ تک جو بیہ بات پیچی ہے کہ میں نے اس شہر کے لوگوں کے مال پر قبضہ کرلیا ہے تو آپ نے اس غلط اطلاع کو بہت اہمیت دے دی ہے۔ لہٰذا آپ جسے مناسب سمجھیں اسے یہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیں میں اس حکومت کوچھوڑ تا ہوں''۔ والسلام

# ا بن عباس من الله كار دمل:

اس کے بعد حضرت ابن عباس بٹی ﷺ نے اپنے ماموؤں بنو ہلال بن عامر کو بلایا۔ضحاک بن عبداللہ ہلا کی اور عبداللہ بن رزین ابن الی عمر والہلا کی ان کے پیاس آئے۔ پھران کی مدد کے لیے بنوقیس بھی جمع ہو گئے اور ان کی حمایت ۔،۱ بن عباس بٹی ﷺ نے تمام خزانہ اٹھوالیا۔

ابوزید نے ابوعبیداللہ نے نقل کیا ہے کہ خزانہ میں مال کافی جمع ہو چکا تھا۔ ابن عباس بی شیشا نے بیتمام جمع شدہ مال اٹھالیا اس طرح مال نخیمت کا تمام خس لے کر چلے گئے۔ جب لوگوں کو مال پر قبضہ کرنے کی اطلاع ملی تو قیس بولا۔ خدا کی تیم ! بیر مال اس کے پاس ہرگز نہ جانے دیا جائے گا یہ کیے ممکن ہے کہ ہم اپنی نگا ہوں کے سامنے بیر مال جانے دیں۔

مبرة بن شیمان الحدانی نے از دیوں سے کہا خدا کا تم اقبیلہ قیس اسلام میں ہمارا بھائی 'ہمارا پڑوی اور دشمن کے مقابلہ میں ہمارا بھائی 'ہمارا پڑوی اور دشمن کے مقابلہ میں ہمارا مدگار ہے جو مال اس وقت تمہارے بھائیوں کے ہاتھ میں جار ہاہے اگروہ ہمیں ٹل بھی جائے تب بھی وہ تھوڑ اہے اور بیلوگ کل کووقت پڑنے پر مال سے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔

از دیوں نے صبرہ سے سوال کیا تمہاری کیارائے ہے؟

مبرہ نے جواب دیاتم ان کی مزاحمت نہ کرواوران کا پیچیا چھوڑ دو۔اس پراز دیوں نے اس کی اطاعت کی اوروہ واپس لوٹ گئے قبیلہ بنی بکراور بن عبدالقیس نے بھی صبرہ کی رائے کی موافقت کی ۔انہوں نے آپس میں کہاصبرہ کی رائے بہت بہتر ہے۔تم بھی اس میں مزاحم نہ ہو۔ قبیلتمیم بولا ہم انہیں ہرگز مال نہ لے جانے دیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔

اس پراحف ابن قیس نے انہیں سمجھایا اور کہا جن لوگوں کا ان سے خونی رشتہ بہت دور کا ہے انہوں نے جنگ سے ً مریز کیا لیکن تمہاراان سے رشتہ زیادہ قریبی ہے تمہیں ہرگز مزاحمت نہ کرنی چاہیے۔

بزتمیم بولے خدا کو نتم! ہم توان سے ضرور جنگ کریں گے اور مال نہ لے جانے ویں گے۔

ا حنف نے جواب دیا تو پھر میں اس معاملہ میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں توان لوگوں کی راہ میں حائل نہ ہوں گا۔

راوی کہت ہے کہ بنوتمیم میں سے ابن المجاعہ نے بنو ہلال کاراستہ روکا اوران سے جنگ کی جس پر نسحاک ہوالی نے ابن مجاعہ پر حملہ کر کے اس کے نیز ہ مارا۔اورعبداللہ بن رزین مجاعہ کو چپٹ گیا اور دونوں تھم گھا ہوکر زمین پر گر پڑے اور بہت سے آ دمی زخمی ہوئے کیکن کوئی مقتول نہیں ہوا۔

خمس میں جن لوگوں کا حصہ تھا وہ ہو لے ہم اس جنگ میں شر یک نہ ہوں گے ہم نے انہیں اورلوگوں کو چھوڑ دیا ہے خواہ میہ ہم کو یں یا ایک دوسر ہے کو ختم کر دیں۔ اس کے بعد سے لوگ بنوتمیم سے بولے۔ ہم تم سے زیادہ تنی ہیں کہ ہم نے اپناحق اپنے چپازاد ہھا ئیوں کے لیے چپورڈ دیا ہے اور تم اس پرلڑر ہے ہیں۔ ان لوگوں نے مال بھی اٹھا لیا اوران کے حامی بھی موجود ہیں۔ بہتر یہی ہے کہان کی رائے پر چپورڈ دواورا گرتم پیند کروتو واپس ہوجاؤ۔ بیلوگ واپس چلے گئے اور ابن عباس بڑے ہیں آ دمیوں کے ساتھ مکہ جلے گئے۔

ابوزید کہتا ہے کہ ابوعبیدہ کا بیرخیال تھا۔اگر چہاس کی بیرائے میں نے اس سےخود نہیں سنی کہ ابن عباس بیسیزہ حضرت علی وٹناٹیزہ کی شہادت تک بھرہ میں رہے چھرحضرت حسن وٹناٹیز کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک ان میں اورا میر معاویہ وٹن تئز میں صلح نہیں مہوئی اس سلح کے بعد بھرہ والیس گئے وہاں ان کے گھروالے شھے ابن عباس بیسیٹنا نہیں لے کراور بیت المال سے پچھھوڑ اسامان لے کر کہ حلے گئے اور بولے بیرمیراروزین ہے۔

ابوزید کہتا ہے کہ ابوعبیدہ کے اس قول کا میں نے ابوالحسن سے ذکر کیا۔اس نے انکار کیا اور کہا جب حضرت علی مِن تَشَا شہید ہوئے تو ابن عباس بن ﷺ مکہ میں تھے اور حضرت حسن بن تُشَا اور امیر معاویہ بن تُشَا کی صلح کے وقت عبید اللہ بن عباس بن شاہ ان کے پاس تھے نہ کہ عبد اللہ بن عباس بن سیا۔



باب۲۵

# حضرت على رضالتُنهُ كي شهادت

# تاریخ شهادت کااختلاف:

ای سال حضرت علی من اٹنوی کی شہادت عمل میں آئی ان کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے احمد بن ثابت نے اسحاق ابن عیسیٰ کے ذریعیہ ابومعشر سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی دخالتٰ جعد کے روزستر ہ رمضان ۴۰ ھامیں شہید ہوئے۔ یہی واقد ی کا قول ہے جیسا کہ حارث نے ابن سعد کے ذریعیہ واقد می ہے نقل کیا ہے۔

ا بوزید نے علی بن محمد کا بی تول بیان کیا ہے کہ حضرت علی دخالت کوفید میں جمعہ کے روز گیا رہ رمضان کوشہید ہوئے۔ایک قول میہ ہے کہ رمضان ختم ہونے میں ستر ہ روز ہاتی تھے اورا یک قول ہیہ ہے کہ ربھ الآخر ہم ھابیں شہید ہوئے۔

فنل کےاسباب:

موک ابن عبداللہ اور عبر الرحمٰن الممر وتی نے ابوعبدالرحمٰن الحرانی کے ذریعہ اساعیل بن راسد کا بیبیان ذکر کیا ہے کہ ابن کم مجم 'برک بن عبداللہ اور ان متنوں نے حکام کے طرزعمل پر نکتہ چینی کی اس کے بعد نہروان کے لوگوں (خارجی) کا ذکر کیا اور ان کے لیے انہوں نے رحمت اور مغفرت کی دعا کی اور بولے ہم ان لوگوں کے بعد زندہ رہ کر کیا کر یں گے۔ بیلوگ ایسے بھائی متھے کہ جولوگوں کو پروردگار کی طرف وعوت دیتے اور اللہ کے معاملہ میں کسی کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ بیلوگ ایسے بھائی متھے کہ جولوگوں کو پروردگار کی طرف وعوت دیتے اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیں اور ان گراہ اماموں سے حضرت علی بخالیٰ اور ہم اپنے بھائیوں کا انتقام بھی عمرو بن العاص بخالیٰ مار جیں ) اس طرح تمام علاقہ کے لوگوں کو ان سے چھٹکا رامل جائے گا اور ہم اپنے بھائیوں کا انتقام بھی لیوں گا۔

اس پراہن مجم نے کہاعلی بن ابی طالب رٹی ٹھڑنے ہے تہہیں چھٹکارا میں دلاؤں گا۔ بیابن کجم مصر کا باشندہ تھا۔ برک بن عبداللہ نے امیر معاویہ بڑا ٹھڑنے کے قل کا ذمہ لیا اور عمر و بن بکر نے عمر و بن العاص رٹی ٹھٹنے کے قل کا۔ ان عیوں نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے باہم معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہرایک نے جس شخص کے قل کا ذمہ لیا ہے وہ اپنے عہد سے پیچھے نہ ہے گا۔ یا تو اس شخص کو قل کر دے گایا خود مقل ہوجائے گا ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو زہر میں بجھایا اور ان عیوں صحابہ کے قل کے لیے ستر ہ رمضان متعین کی گئی اور اس کے بعد یہ بیٹیوں ان عیوں صحابہ بڑی تیٹی سے مقل کے لیے روانہ ہوگئے۔

مهر میں حضرت علی دخالتین کا سر:

ابن کم المرادی کا شار بنو کندہ میں ہوتا تھا۔ بیٹھ کوفہ پہنچااور وہاں اپنے ہم قوم اور دوست احباب سے ملاکیکن اس راز کواس نے سینہ میں چھپائے رکھااوراپی قوم اور دوستوں سے بھی اس کا کہیں ذکرنہیں کیا تا کہ کہیں راز پہلے سے فاش نہ ہوجائے۔ ایک روز اس نے بنوتیم الرباب کے کچھآ دمیوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اپنے مقتولوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت علی ر می توزنے جنگ نہروان میں ان کے دس افراد تل کیے تھے۔اسی روز تیم الرباب کی ایک عورت سے ملاجس کا نام قط مدانبۃ الشجنہ تھ حضرت علی رخاتی نے نہروان کی جنگ میں اس کے باپ اور بھائی کوتل کیا تھا۔ یہ عورت حسن و جمال میں گانہ روز گارتھی ابن کیجم بنے جب اسے دیکھا تو اپنی عقل کھو بیٹھا اور جس کام کے لیے آیا تھا وہ بھی بھول گیا۔اور اسے پیغام نکاح دیا۔

قطامہ نے جواب دیا میں اس وقت تک تجھ سے شادی نہیں کر سکتی جب تک تو میرے کلیجے کی آگ نہ بجھا دے۔ ابن سلجم نے پوچھا: وہ کس طرح؟ قطامہ نے جواب دیا۔ تین ہزار درہم'ایک غلام اورعلی بن ابی طالب بڑاٹٹھنز کافل۔

ابن عجم: كيابية تيرامهر بوگا؟

قطامہ: ہاں! بیرمیرامہر ہوگا۔ میں علی بٹاٹٹ کا سرچا ہتی ہوں اگر تو نے ایسا کیا تو تو اپناا درمیرا دونوں کا دل مشنڈ اکرے گا اور عیش سے زندگی گز ارے گا اور اگر تو قتل ہو گیا تو اللہ کے پاس جواجر ہے وہ دنیا اور دنیا کی زینت سے بہت بہتر

ا بن علم : خدا ک قتم ا میں اس شہر میں علی رہا تھؤ کے آتا ہی کے لیے آیا ہوں میں تیری ہرخواہش پوری کروں گا۔

قطامہ: میں بیرچاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ کوئی ایساشخص ہوجو تیری پشت پناہی اور مدد کر سکے۔اس کے بعد قطامہ نے اپنی قوم تیم الرباب کے ایک شخص کوجس کا نام ور دان تھا طلب کیا اس کے سامنے بیر منصوبہ رکھا۔اس نے اسے قبول کیا۔

#### انقامی کارروائی:

هبيب: ووكس طرح؟

ابن ملجم: وهزت وشرافت على بخاشَّة كُوِّل كرك حاصل بهوسكتي ہے۔

شمیب: تیری ماں مجھے روئے تو نے بہت ہی بری بات زبان سے نکالی ہے۔ تو علی رہا تھے وہ یا سکتا ہے؟

ابن ملم : میں مجد میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا جس وقت علی رہی ٹئی صبح کی نماز کے لیے نظلے گا ہم اس پر حملہ کر کے اسے قبل کر دیں گے اس کے بعد اگر ہم ہے گئے تو ہمارے دل شھنڈ ہے ہو جائیں گے اور ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ بھی لے لیس گے اور

اگر ہم قبل ہوجا کیں گے تواللہ کے پاس ہمارے لیے جواجروہ دنیا ومافیہا ہے بہتر ہے۔ شبیب: تجھ پرافسوس اگر علی وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص تیرانشا نہ ہوتا تو مجھے اتنا شاق نہ گزرتا تو یہ بھی جانتا ہے کہ علی وہ اللہ کی خاطر کتنے مصائب برداشت کیے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم سرائیل کا ساتھ دینے میں انہوں نے سبقت

کی ہے۔میرادل ان کے تل یرمطمئن ہیں۔

ابن عجم : توبیه بات تو جانتا ہے کہ علی رہائٹیز نے اہل نہروان کوتل کیا تھااور بیسب نیک بندے ہتھے۔

شبيب: كيون بين؟

ا بن علم : ﴿ قُولَ مُولَ وَضُرُورُ قُلْ كُرِينَ عَيْجِهُ فِلْ نِي اللَّهِ بِهَارِ بِهِا يُولَ كُولًا كَيا ہے۔

اس بات پرشیب نے بھی ابن کم ہم کی حمایت کا وعدہ کیا۔ بیسب مل کر قطامہ کے پاس پینچے وہ جامع مسجد میں اعتکاف میں بیٹھی تھی ان سب نے اس سے جاکر کہا ہم سب نے ملی مولٹڑ کے قتل پر اتفاق کر ابیا ہے۔

قطامہ نے کہا جس روز تم قتل کرنا جا ہوای روز میرے یا س آنا۔

جب اس جمعہ کی شب آئی جس کی صبح کو حضرت علی ہو گئنڈ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ ابن کمجم قط مہ کے پاس پہنچا اور بولا یمی وہ رات ہے جس کی صبح کوہم لوگوں نے اپنے اپنے ساتھی کے قل کا عہد کیا تھا۔

اس کے بعد قطامہ نے رکیٹم کی ایک پٹی منگائی اوران لوگوں کے سرون پر باندھ دی ان لوگوں نے اپنی اپنی تبواریں لیس اور
اس چوکھٹ کے قریب بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی بڑا تیز نماز کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ جب حضرت علی بڑو تیز صبح کے وقت
نمیز کے لیے نکلے تو شبیب نے آ گے بڑھ کر تلوار کا وار کیا' جو دروازے کی چوکھٹ یا طاق پر بڑا۔ ابن ملجم نے بیشانی پروار میا اور
وردان بھاگ کرا پنے گھر میں گھس گیا۔ اس کے باپ کی اولا دمیں سے ایک شخص اس کے گھر اچا تک پہنچ گیا۔ وہ اپنے سینہ سے رہشم
کی پٹی اتار رہا تھا اس نے سوال کیا ہے تکوار اور رہشم کی پٹی کیسی ہے۔ وردان نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا وہ مخص اپنے گھر گیا اور تعوار کردیا۔
لے کر آبا اور وردان کوقل کردیا۔

شہیب اندھیرے میں بنوکندہ کے گھروں کی طرف چلا گیا۔لوگ اس کے پیچھے چلائے راہ میں اسے حضر موت کا ایک شخص ملا جس کا نام عویمر تھا جب اس نے شہیب کے ہاتھ میں تکوار دیکھی تو اسے پکڑ لیا اور حضر می نے اسے نیچ گرا دیا لیکن جب اس نے میہ در کھا کہ لوگ اوھراس شخص کی تلاش میں دوڑ ہے ہوئے آرہے ہیں۔تو حضر می کواپنی جان کا خوف پیدا ہوا اس نے شہیب کوچھوڑ دیا اور شہیب لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس طرح اس کی جان کے گئے۔

ا بن ملجم کولوگوں نے گفیر کر بکڑ لیا اور ہمدان کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابواد ما بھی اپنی تلوار نکال کرابن کمجم کے پاؤں پر ماری اوراس کا یا دُن کاٹ ڈالا۔

حضرت علی من تیز زخمی ہوکر چیچھے ہے اورا پی جگہ جعدۃ بن مہیرۃ ابن ابی وہب کونماز پڑھانے کا حکم دیں۔ انہوں نے لوگول کومبح کی نماز پڑھائی۔

۔ نماز کے بعد حضرت علی جلائیز نے فر مایا قاتل کومیرے پاس لاؤ۔قاتل حاضر کیا گیا آپ نے اس سے فر مایا اے اللہ کے دشمن کیا میں نے ہجھ پراحسانات نہ کیے تھے؟

ابن تجم: كيون نبيس؟

حضرت علی رہا تھیں: کھر آخروہ کیا شے ہے جس نے تجھے میر فیل پر ابھارا۔

ا بن ملجم: میں چالیس روز تک استخارہ کرتا رہااوراللہ ہے سوال کرتا رہا کہ اس کی مخلوق میں جو محف بدترین خلائق ہووہ قتل ہو جائے۔

۔ حضرت علی من تین اور میرا خیال ہے کہ وہ مقتول بھی تو ہی ہے اور تو ہی وہ بدترین خلائق ہے۔

ابن مجم کے خیالات:

لوگ بین کرتے ہیں کہ اس واقعہ کے پیش آنے سے قبل ایک روز ابن نجم بنو بکر بن واکل میں بیٹے ہوا تھا کہ اس کے سر منے
سے ایک جناز ہ گزرا۔ بیمر نے والا ابو حجار البحر بن جارب العجلی تھا اور شخص نصر انی تھا۔ بیسائی اس جناز ہے کے ارد گرد تھے اور اس
مر نے والے کی بوگوں کے دلوں میں نہایت عزت تھی۔ اس لیے سب لوگ ایک جناز سے کے ارد گرد تھے اور اس مر نے والے ک
بوگوں کے دلوں میں نہایت عزت تھی۔ اس لیے سب لوگ ایک جناز سے کے ساتھ جارہے تھے انھی میں شقیق بن ثور بھی تھا۔ ابن منجم
نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں اور کیا بات ہے لوگوں نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا اس پر ابن ملجم نے بیا شعار پڑھے۔
نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں اور کیا بات ہے لوگوں نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا اس پر ابن ملجم نے بیا شعار پڑھے۔
نے سوال کیا یہ کون کی گئے اُر اُب کُ اُب خسر مُسْمِسَا لَقَدُ اُبُوعِدَتُ مِنْسُهُ جَسنَازَةُ اَبُحَدِر

۔ ہنر پنج میں: ''اگر حجار بن ابج مسلمان ہوتا تو اس کا جناز ہ لوگوں سے دورر ہتا۔

وَ اِنْ كَانَ حَدَّارُ بُنُ آبُحرَ كَافِرًا فَدَا مِثُلُ هَذَا مِنُ كَفُورٍ بِمُنكر اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الم اللهُ ا

أتَــرُضَـوُ لَا هَا إِنَّ قَيْسًا وَ مُسْلِمًا جَمِيْعًا لَالى نَعُـشٍ فَيَاقُبِحَ مَنُطرِ

المنظم المرامنظر من المرامنظر م

فَسَوُ لَا الَّذِي اَنُوى تَفَرَّقُتُ جَمْعَهُم بِيابَيَضَ مَصُقُولِ الدَّيَّاسِ مُشَهِّرِ

بَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِينَ نِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

#### محد بن حنفيه كابيان:

محمد ابن حنفید کا بیان ہے کہ جس مبنح کو حضرت علی دخاتھ؛ کو ذخی کیا گیا میں اس رات جامع مسجد میں تمام رات نماز میں مشغول رہا اور دیگر لوگ بھی جومصر کے باشند ہے تھے چوکھٹ کے قریب نماز وں میں مشغول رہے ان لوگوں نے تمام رات قیام ورکوع اور سجدوں میں گزاری۔اور شروع رات سے آخر رات تک قطعانہیں سوئے۔

جب صبح کے وقت حضرت علی بڑا تھے: نماز کے لیے نکلے تو ان لوگوں کوآ واز دی نماز نینی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت علی بڑا تھے: نے یہ کلمات چو کھٹ سے نکل کر کہے تھے یا چو کھٹ کے اندر کہے تھے ہاں میں اتنا جا نتا ہوں کہ میں نے ایک چمک دیکھی اور میں نے یہ الفاظ سے اللہ کے علاوہ کی کا حکم نہیں اور حکم کا اے علی بڑا تھے! نہ تھے افتدیار ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو میں نے ایک تلوارد کیمی کے پر دوسری تلوارد کیمی کی حضرت علی بڑا تھے؛ کویہ کہتے سنا کہتم سے پیٹھی نی کرنہ نکل جے اور لوگواس پر ہر جانب سے ٹوٹ پڑنے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ این مجم کو پکڑلیا گیا اور حضرت علی بڑا تی کے روبر و پیش کہا گیا میں بھی لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت علی بڑا تی تھے جان کے بدلے جان ہے آگر میں مرجاؤں تو تم بھی اسے اس طرح قتل کر دینا جسے اس نے جھے تل کہا ہے اور اگر میں زندہ باقی رہ گیا تو اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔

# حضرت على مناتشهٔ كى خريد وفروخت:

راوی کہتا ہے کہلوگ گھبرائے ہوئے حضرت حسن بڑاٹھڑنے پاس پہنچے انہیں مطلع کیا اور بیدواقعہ اس وقت ہوا جب کہ ابن کم کو باندھ کرلوگوں نے ان کے سامنے پیش کیا تو ام کلثوم بنت علی بڑاتھ نے روتے ہوئے ابن ملجم سے مخاطب ہوکر کہا اے اللہ کے دشمن! تو نے میرے باپ کے ساتھ اچھانہیں کیا۔ اللہ مخفجے رسوا کرے۔

ا بن مجمّ نے جواب دیاتم کس شخص پر روتی ہو کیا اس شخص پر جے میں نے ایک ہزار میں خریدا ہے اورا یک ہزار میں زہر دیا ہے اگر میہ مارتمام شہروالوں پر بھی پڑجاتی توان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچتا۔

# حضرت على مناتثة كے نصائح:

جندب بن عبدالله کابیان ہے کہ میں نے حضرت علی دخالتؓ؛ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا۔اے امیرالمومنین دخالتُوا اگرآپ ہم سے رو بوش ہوجا کیں اورخدانہ کرے کہ ایسا ہوتو کیا ہم حضرت حسن دخالتُوا سے بیعت کرلیں؟

حضرت علی منافتهٔ: نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے رو کتا ہوں تم لوگ زیا دہ منا سب سمجھ سکتے ہو۔ جند ب نے دو ہارہ سوال کیا تو آپ نے حضرت حسن منافتهٔ؛ اور حضرت حسین منافتهُ؛ کو ہلوا یا اور ان سے فرمایا :

'' میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تم دونوں دنیا کو ہر گز تلاش نہ کرنا خواہ دنیا تم سے بغاوت کیوں نہ کرے اور جو شئے تم سے ہٹا دی جائے اس پر رونائہیں ہمیشہ حق بات کہنا۔ بتیبیوں پر دھم کرنا۔ پریشان کی مدد کرنا۔ آخر کی تیاری میں مصروف رہنا۔ ہمیشہ فلا لم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پڑھل کرنا۔ اللہ کے دمین میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ گھبرانا''۔

پھرمحد بن حنفید کی جانب دیکھ کرفر مایا میں نے تیرے بھائیوں کو جونھیجت کی ہے تو نے اسے من کرمحفوظ کرلیا۔ محمد نے عرض کیا جی ہاں! آ یہ نے محمد سے مخاطب ہو کر کہا:

'' میں تخفیے بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تیرے بھائیوں کو کی ہے اس کے علاوہ میں تخفیے بیہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی عزت وتو قیر کرنا اور ان دونوں کے اس اہم حق کو ٹلحوظ رکھنا جوان کا تیرے ذمہ ہے ان دونوں کے حکم کی پیرو ک کرنا اور ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا''۔

اس کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین بھی ہیں اسے فر مایا:

'' میں تم دونوں کوبھی محمد کے ساتھ سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تم میر بھی جاننے ہوکہ تمہاراباپ اس سے محبت کرتا ہے''۔

پرخاص طور پرحفرت حسن را تائندے عاطب موكر انہيں تفيحت فرما كي:

''اے میرے بیٹے! تیرے لیے میری وصیت یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرنا۔ نماز وقت پرادا کرنا۔ زکو قاکواس کے مصرف میں خرج کرنا اور وضوا چھی طرح کرنا کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اور زکو قارو کئے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہروقت گنا ہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ غصہ پینا'صلہ حمی کرنا' جا ہلوں سے برد باری سے کام لینا' وین میں تفقہ حاصل

کرنا' ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا' قرآن کولا زم کپڑے رہنا۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کرنا اور پرائیوں سے پچنا''۔

#### وصيت

جب و فات كا وقت آيا تولوگوں كو دصيت فر ما كي :

''بہم القد الرحمٰن الرحيم! بيده وصيت ہے جوعلى بن ابى طالب رض تخذنے كى ہے۔ وہ اس بات كى وصيت كرتا ہے كہ القد كے
سواكوئى معبود نہيں۔ وہ يكتا ہے۔ اس كاكوئى شريك نہيں۔ اور حجمد عُلِيَّظِ اس كے بندے اور اس كے رسول ہيں جنہيں القد
تعالى نے ہدايت اور دين حق دے كر جھيجاتا كہ وہ اس دين كوتمام اديان پر غالب فر ما دين خواہ بيہ بات مشركوں كو برى
كيوں ند معلوم ہو۔ يقيينا ميرى نماز' ميرى قربانی' ميرى زندگى اور موت سب پچھ الله رب العالمين كے ليے ہے جس كا
كوئى شريك نہيں۔ جھے اس كا تھم ديا گيا اور ميں تا لع فر مان لوگوں ميں سے ہوں۔

ا ہے حسن بن اٹنو: میں تجھے اورا پنی تمام اولا داورا پینے تمام گھروالوں کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جوتمہا را پروروگار ہے اور اس بات کی کہتم صرف اسلام کی حالت میں جان وینا ہےتم سب ال کر اللہ کے دین کومضبوط تھا م لواور باہم متفرق نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ میں نے ابوالقاسم ٹانتا کا کوفر ماتے ستا ہے۔ باہم ایک دوسرے سے تعلق رکھنا اوران کی اصلاح مکونا ۔نفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہےتم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا اس سے اللہ تم یرحساب نرم فر ما دے گا۔ تتیموں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا۔ نہ تو انھیں اتنا موقع وینا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مدوطلب کریں نہ تمہاری موجود گی میں پریشانی میں مبتلا ہوں۔اللہ ہے ڈرواوراللہ سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو۔ کیونکہ تمہارے نبی مناقط کی نصیحت ہے۔آپ ہمیشہ پڑ وسیوں کے حقوق کی وصیت کرتے رہے تی کہ ہمیں بیخوف پیدا ہو گیا کہ کہیں حضوّر پڑوسیوں کو وارث بھی نہ بنا دیں۔قرآن کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو کہیں قرآن پرعمل کرنے میں تمہارے اغیارتم سے سبقت نہ لے جائیں' نماز کے معاملہ میں بھی اللہ ہے ڈرو۔اللہ سے ڈرو کیونکہ بیتمہارے دین کا ستون ہے تم اپنے پروروگار کے گھر (مسجد ) کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرواور کسی وقت بھی جب تم زندہ رہوا سے خالی نہ چھوڑ و کیونکہ اگراہے خالی چھوڑ ویا گیا تو وہاں کوئی نظرنہ آئے گا اور جہاد کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرواورا پنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو۔زکو ہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ بیریرروگار کے غصہ کو بچھاتی ہےاہے نبی کی ذمہ داری کے لیے بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔تمہارےموجود ہوتے ہوئے کسی برظلم نہ کیا جائے۔ایے نبی کے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو کیونکہ رسول اللہ سکتھ نے ان کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔فقراءاورمساکین کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈروانہیں اپنی روزیوں اور کھانے میں شریک کرو۔ایٹے غلاموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔نماز ادا کرونماز ادا کرو' دین کے معاملہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرنا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیے گا اور تمہارے خلاف بغاوت كرے گا توالله تنهيں كافی ہوگا لوگوں سے نيك بات كہوجيسا كەاللەتعالى نے تنهيں حكم ديا ہے امر بالمعروف اور نبی

# شهادت اورتگفین و تدفین:

اس کے بعد آپ لا الدالا اللہ پڑھنے ہیں مشغول رہے تی کہ طائز روح عالم بالا کو پرواز کر گیا آپ کی شہادت رمضان ۴۰ ھ میں ہوئی۔ آپ کو آپ کے بیٹوں حسن وحسین اور عبداللہ بن جعفر پڑھنے نے عسل دیا تین کپڑوں میں آپ کو گفن دیا گیا جس میں تمہین نہتی اور حضرت حسن بنی ٹیڈون نے نماز جناز ہ پڑھائی اور جنازہ میں نوتکبیرات کہیں پھر چھ ماہ تک حضرت حسن بنی ٹیڈوالی رہے۔ قاتل کے بارے میں حضرت علی بنی ٹیڈون کی وصیت:

حضرت علی مِن تُثَوِّز نے حضرت حسن مِن الثَّذِ کو قاتل کے مثلہ ہے منع فر مایا اور پھر فر مایا:

''اے بی عبدالمطلب کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہادینا۔ اور یہ کہتے پھرو کہ امیرالمومنین قبل کر دیئے گئے ہیں۔ سوائے میرے قاتل کے کسی کوقل نہ کرنا' اے حسن زخالتہٰ! اگر میں اس کے وار سے مرجاؤں تو بھی قاتل کو ایک ہی وار سے ختم کرنا کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہونا چاہیے اور اس شخص کا مثلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ سی تھیا کوفر ماتے سا ہے کہتم لوگ مثلہ سے احتر از کروخواہ وہ باؤلے کتے ہی کا کیوں نہ ہو'۔

# قاتل كاانجام اوروصيت كي خلاف ورزى:

جب حضرت علی من التین و قات پا گئے تو حضرت حسن من تین نے ابن مجم کوطلب کیا ابن مجم نے حضرت حسن من التین سے کہا کیا تم ایک اچھا کا م کرنے پر آ مادہ ہواوروہ یہ کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں اسے ضرور پورا کروں گا وہ عہد میں نے حظیم کے قریب کیا تھا کہ میں مارا جاؤں گا اگرتم یہ پہند کروتو مجھے معاویہ من تاثین کوختم کہ میں علی من تین اور معاویہ بن تین دونوں کو ضرور قل کروں گا یا خود اس کوشش میں مارا جاؤں گا اگرتم یہ پہند کروتو مجھے معاویہ من تاثین کوختم کرنے ہوں کہ آگر میں اسے قل نہ کروں یا اسے قل کر کے زندہ ہی جاؤں تو تیرے یاس آگر تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔

معرت حسن بن تنتی نے کہا میں اس کام کے لیے تجھے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا کہ تو آگ کو اور بھڑ کا دے اس کے بعد حضرت حسن بن تنتی نے اسے آگے بور ھے کو قبل کردیا۔ چھرلوگ اس کی لاش کو چپٹ گئے اور اس کی بوٹیاں کر کے آگ میں ڈال دیا۔ امیر معاویہ بن تنتی برحملہ:

جس رات حضرت علی مٹی ٹیٹنز پر وار کیا گیا اس رات برک بن عبداللہ امیر معاویہ مٹی ٹیٹنز کے لیے گھات میں جیٹھا تھا۔ جب امیر معاویہ بٹیٹنز صبح کی نماز پڑھانے کے لیے لکلے تو ان پر تکوار سے حملہ کیا اس کا واران کے کوٹھوں پر پڑا۔امیر معاویہ رٹیٹٹنز نے ہاتھ بڑھا کراہے پکڑلیا قاتل نے کہامیرے پاس ایک ایی خبر ہے جس کے سننے ہے آپ خوش ہوجا نمیں گے ادرا گرمیں آپ سے وہ خبر بین کردوں گاتو آپ کواس سے بہت فائدہ پنچے گا۔

امیرمعاویه بی تاتیزنے فر مایا حصاد ہ خبر بیان کرو۔

برك نے جواب دیا آج ميرے بھائى نے على مِنْ الله كول كرديا ہوگا۔

اميرمعاويه بناتنيُّه: كاش! تيرا بهائي ان يرقدرت نه ياسكه-

برک: کیوں نہیں ۔اس لیے کیلی مٹی اٹھنز جب ہاہر نگلتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوتا۔امیر معاویہ مٹی ٹھنڈ نے اس کے قتل كاحكم ذيا ادروه قتل كرديا كيا-

اس کے بعد امیر معاویہ منافثہ: نے ساعدی کوطلب کیا بدایک طبیب تھا اس نے جب حضرت امیر معاویہ بنا پھڑ کے زخم کو دیکھا تو کہااے امیرتم دوباتوں میں ہے ایک بات پسند کرلویا تو میں لوہا جلا کراس زخم کی جگہ پرلگا دیتا ہوں یا آپ اسے پسند کرلیس کہ میں آپ و پینے کے لیے ایک ایساشر بت دوں جس سے آئندہ آپ کے کوئی اولا دنہ ہو۔ کیونکہ تلوارز ہرآ لودھی ۔

امیر معاویه بنانشنانے فرمایا آ گ تومیں برداشت نہیں کرسکتا۔ رہااولا دنہ ہونا تویز پداور عبداللہ آتھی دونوں سے میری آنکھیں تھنڈی ہو جا کیں گی۔طبیب نے امیر معاویہ مٹائن کو بیشر بت پلا دیا جس سے وہ شفایاب ہو گئے لیکن آئندہ ان کے کوئی اولا دنہ

اس کے بعد امیر معاویہ بن اللہ نے مسجد میں محرابیں تعمیر کرنے کا تھم دیا راتوں کو پہرہ دار متعین کیے اور جس وقت امیر معاویہ رہی تی سجدے میں جاتے تو پولیس کے آ دمی نگی تلواریں لیے ہوئے ان کی حفاظت کرتے۔

خارجة ابن حذافه مناتشهٔ كاتل:

لوگ:

اسی رات عمر و بن بکر بھی عمر و بن العاص بٹاٹٹنز کے گھات میں جیٹھا رہا۔ کیکن صبح کوعمر و بن العاص بٹاٹٹنز نما زیر ھانے نہیں آئے کیونکہان کے پیٹ میں تکلیف تھی عمرو بن العاص مٹاٹٹر نے خارجہ بن حذافہ مٹاٹٹر کونماز پڑھانے کا حکم دیا بیان کے محافظ دستہ میں تھے اور بنوعا مربن لوی کے خاندان میں سے تھے بینماز پڑھانے کے لیے نکلے عمرو بن برک نے انھیں عمرو بن العاص میں ثنے: سمجھ کران پرحملہ کر دیا اورانہیں قبل کر دیالوگوں نے اسے پکڑلیا۔عمرو بن العاص بھاٹٹنز کے سامنے پیش کیا گیا تمام لوگ عمرو بٹائٹنز کو اس طرح سلام کررہے تھے جیسے حاکم کوسلام کیا جاتا ہے۔عمرو بن برک نے یو چھا بیکون شخص میں لوگوں نے جواب ویا سیعمرو بن العاص مِنْ شَيْرٌ مِيلٍ \_

> تو پھر میں نے سے قل کیا ہے۔ عمرو بن برك: غارجة بن حذافه بخالفة كوبه

اے فاسق (لیعنی عمرو بن العاص بٹیا تھے:) خدا کی شم! میں نے تو تیرے علاوہ کسی کا ارادہ نہ کیا تھا۔ عمروبن برك:

ما نونے میراارادہ ضرور کیا تھالیکن اللہ نے تو خارجہ مِحالِثَنَهُ کاارادہ کیا تھا۔ عمر وبن العاص مِنْ تَعَدُّ:

اس کے بعد عمرو بن العاص بڑاٹیز نے آ گے بڑھ کراہے گل کیا۔ جب اس واقعہ کی خبر امیر معاویہ بڑاٹیز کو پنچی تو انہوں نے عمرو بن

العاص مناشز كويهاشعارلكه كربيجي

و قنسلٌ وَ اسْبَسَابُ الْمَسَايَ الْحَسِيْدَ مَنَ اللَّهِ مَا مَسَيْعَ شَيْخِ مِّسَنُ لُسُوعَ ابْسَنِ عَسَائِس بَرْخَهَ اللَّهِ اللَّ

فَيَاعَهُ رَبِي وَ مُوسَمُ اللَّهِ وَكَ وَ مُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُّهُ وَ صَاحِبُهُ دُونَ الرِّحَال الْاَقَارِبِ

بنزچه ته: اے مروبر تاثینه و را مظهر جاتو بھی تو خارجہ رہائینہ؛ کا چیا ہے اور دیگر رشتہ واروں کو چھوڑ کراس کا دوست ہے۔

نَحُونَ وَقَدْ بَالَّ الْمُرَادِيُّ سَيُفَةً مِنْ إِبُنِ أَبِي شَيْخ الْابَاطِح طَالِب

وَ يَسْضُرِ بُسِنِي بِسَالسَّيُفِ آمِرُ مِثْلَمةً فَكَسَانَتُ عَلَيْنَا تِلُكَ ضَرْبَةً لَا زِبِ

وَ إِنْ مَ تُنَاغِي كُلَّ يَوُمٍ وَ لَيْلَةٍ بِمِصْرِكَ بِيُضَا كَانَّظِبَاءِ السَّوَارِبِ

نَبْرَجَهَا بَهُ: لَيكِن تو دن رات مصرمين ہرنيوں كى طرح چوكڑياں بھرتا پھرتا ہے'۔

حضرت على معالمين كي شهاوت يرحضرت عائشه وين في الما كا افسوس:

حضرت عا بَشه رُق فِيهِ كو جب حضرت على رُفائِيَّة كِتَل كَي خبر ملى تو انہوں نے بیشعر پڑھا۔

فَ ٱلْقَتّ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّتُ بِهَا النَّوى كَمَا قَرَّعيَنَاً بِالْإِيَابِ الْمُسَافِرِ

نَنْزَهَا بِينَ اس نَه اين لا تلى وي إورجدائي وقرارل كيا ب جسطرح مسافري آليكسين والسي سي تفندي موتى مين "

اس کے بعد سوال کیا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے لوگوں نے جواب دیا بنومراد کے ایک شخص نے ۔ انہوں نے اس پر دوسرا شعر با ۔

فَسَانٌ يَّكُ نَسَائِيًا فَلَقَدُ نَخَسَاهُ عُلَامٌ لَيُسَسَ فِي فِيُسِهِ التَّسَرَابُ

بنت الماس كامنديس من من الكاري الكاري الماسكان عنديس الماس كامنديس من الماس كامنديس الماس كامنديس الماسكان الما

اس پرحضرت زینب بنت ابی سلمہ بڑی ہیں انے عرض کیا آ پ علی بٹاٹٹوز کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہیں حضرت عا کشہ بڑی تیز جواب دیا میں تو (سب واقعات) بھول گئ تھی ۔لیکن جب میں بھول جایا کروں تو تم یا د دلا دیا کرو۔

ان کے پاس حضرت علی من اللہ کی شہاوت کی خبر سفیان بن عبد شمس بن ابی وقاص الز ہری لے کر گئے تھے۔

ابن الي مياس كامرثيه:

ابن ابی میاس مرادی نے حضرت علی و کاٹھیز کے قتل پر بیمر شد کہا:

وَ نَسحُنُ ضَسرَبُنَا لَكَ الْبَحْيُرَ جَيُدَرًا اَبَا حَسَسنٍ مَّامُومَةٍ فَتَسفَطَرَا \* "بهم نرتير برلياك بهي شخص حدر چالين كواراجي كوكنة والدحن خاليني مربهم نراس كي كدروي براراجي سد

وَ نَحُنُ خَلَعُنَا مُلُكَةً مِنُ نِظَامِهِ بِصَرِبَةِ سَيُفِ إِذْعَلَا وَ تَحَبَّرَا نتَرْخِصَةَ: مهم نے اس کے ہاتھ سے اس کا ملک چھین لیا ۔ تلوار کی ایسی مار سے کہ جب وہ بلند ہوتی ہے تو کاٹ کر پھینک دیتی ہے۔ وَ نَحُنُ كِرَامٌ فِي الصَّبَاحِ أَعِدَ إِذَا لَهُ مَوْتُ بِالْمَوْتِ اَرْتَادِي وَ تَازَّرَا

بَنْنَ حِبَهُ: اور ہم صبح کے وقت معزز وشریف تھے کیونکہ موت تو واپس جا چکی تھی'۔

## ابن الي مياس كا دوسرامر ثيه:

كَمَهُ رِقِطَامٍ مِّنُ فَصِيْحٍ وَّ أَعُحَمٍ وَ لَـهُ اَرَ مَهُـرًا سَاقَـهُ ذُوسَمَاحَةِ!

نتن المناسب المناقبة على المناقبة على المناسب 
لَّلَائَةُ اللَّافِ وَّ عَبُسِدٌ وَ قَيُسنَسِهِ و ضَرُبُ عَلِيٍّ بِالْحُسَامِ الْمُصَمَّمِ

بَيْزَخِهَا بَهُ: " تَمِن مِرْار در ہم' ایک غلام' ایک با ندی اور چیکتی تکوار سے علی رخافتو' کی مار ۔

فَلَا مَهُـرَ اعْـلْـي مِـنُ عَلِـيٌّ وَّ إِنْ غَلَا وَ لَا قَتُهِلَ إِلَّا دُونَ قَتُسِل ابْسِن مُسلَحِم 

ابوالاسود دنگی کا مرثیه:

فَلَا قَدِرَّتُ عُيُهُ وَلُ الشَّسامِتِيُسنَسا اللا أبسلِغُ مُسعَساوَيَةَ ابُسنَ حَسرُبِ بْنَرْجَعَةَ : " "معاويه بن حرب رفاتُن كويينبريهنجا دو - خدا كريشاميول كي آلكھيں تھنڈي شہول -

بنخيرالنَّساس طُسرًّا أَحْمَعِينَسا أفيئ شَهُر الصَّيَام فَجَعَتُمُونَا

تَنْزَجَهَ بَهُ: کیاتم نے جمیں روز وں کے مہینے میں گھبراہٹ میں ڈالا ہے اس شخص کے ذریعہ جوٹما ملوگوں میں سب سے بہتر تھا۔ فَتَسَلُتُسمُ خَيْسرَ مَسنُ رَّكِسبَ الْمَطَسايَسا وَ رَجَّلَهَا وَ مَن رَّكِبَ السَّغِينَا

بَنْنَ الْمُعَالِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

وَ مَنُ لِبِسَ النِّعَالَ وَ مَنُ حَذَاهَا وَمَن قُراً لَمَ اللَّهِ وَ الْمَبِينَا

نَيْنَ هَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَل

إِذَا اسْتَ قَبَلَتَ وَجُهَ أَبِي حُسَيُن ثَنَاتًا وَأَيْسَتَ الْبَدُرَ رَاعَ السنَّسَاظِ رِيُسنَا

بْنَرْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّسِين بْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّ

لَقَدُ عَلِمَتُ قُرَيْسٌ حَيثُ كَانَتُ بِأَنَّكَ نَعِيْدُ هَا حَسَبُا وَّ دِينَا

بْنَرْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِيرِ فُوبِ جِانِيَةً مِينَ كَرَوْ ان مِين حسب ونسب كے لحاظ سے سب سے بہتر ہے''۔

حضرت على مغانفية كي عمر:

اس میں اختلاف ہے کہ آ کے وقت آ پ کی عمر کیا تھی بعض مؤ زمین کہتے ہیں کہ آ پیانسٹھ سال کی عمر میں قتل کیے گئے۔

مصعب ابن عبداللّٰد کابیان ہے کہ حضرت حسن ہوئیّن فر ما یا کرتے تھے کہ میرے والدا ٹھاون سال ک عمر میں شہید کیے گئے۔ بعض روات کابیان ہے کہ اس وفت آپ کی عمر پنیٹے سال کی تھی۔

ابوزید نے ابوالحسن ابوب بن عمر بن انی عمر و کے حوالے ہے جعفر صادق کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِن تَقَاتر یستھ سال کَ عمر میں شہید کے گئے اور یہی سب سے زیادہ صحیح روایت ہے۔

عرونے یمیٰ بن عبدالحمیدالحمانی' شریک کی سند سے ابواسحاق کا میربیان ذکر کیا ہے کہ حضرت میں بورٹھ تریسٹھ سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔(ایک قول ستر سال کا مجمی ہے )

بشام کا قول ہے کہ حضرت علی برٹائیڈ جب خلیفہ ہوئے تو ان کی عمرا تھاون سال کچھ ماہ بھی اور تین ، و کم پانچ سال تک ان ک خلافت رہی۔ پھرانہیں ابن ملجم نے قتل کیا۔اس کا نام عبدالرحمٰن بن عمروتھا۔ آپ کا قتل ستر ہ رمضان کو ہوا اور چپارسال نو ، و آپ نے خلافت کی اور ۴۰ ھ میں تریسٹے سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔

حارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمد بن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی بنائیں تریسٹے سال کی عمر میں جمعہ کی صبح کوسترہ رمضان مہم ھ میں شہید کیے گئے اور دارالا مارت میں جامع مسجد کے قریب دنن کیے گئے ۔

عارث نے این سعد کے ذریعہ محمد بن عمرو کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی رہی تین شب جمعہ میں زخمی ہوئے۔اور جمعہ اور ہفتہ کے دن حیات رہے اور کیشنبہ کی رات میں جب کہ رمضان ختم ہونے میں گیارہ راتیں باقی تھیں ( یعنی ۱۹/رمضان ۴۸ ھامیس تریستھ سال کی عمر میں وفات یا گی )

حارث نے ابن سعد'محمہ بن عمر علی بن عمر ابو بکر السبر ک' عبد اللہ بن محمہ بن عقیل کی سند ہے محمہ بن حنفیہ کا بیبیان ذکر کیا ہے کہ
انہوں نے سنۃ المحجاف میں فر مایا بیا ۸ ھٹر وع ہو چکا ہے اور اس وقت میر ک عمر پنیسٹھ سال ہے۔ اس وقت میر ک عمر میرے والد کی عمر
سے بڑھ گئی ہے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ ان کی قل کے وقت کیا عمر تھی محمہ بن حنفیہ نے جواب دیا تریسٹھ سال ۔
حارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمہ بن عمر کا قول اس طرح نقل کیا ہے اور یہی ہمارے نزدیک سیحے ہے۔

#### مدت خلافت:

احمد ابن ثابت نے اسحاق ابن عیسیٰ کے ذریعہ ابومعشر کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی مِن ٹینڈ نے تین ۵۰ م پانچ سال خلافت نر ہائی۔

ں ہو حارث نے ابن سعد کے ذریعہ مجمد بن عمر کا بیقو ل نقل کیا ہے کہ حضرت علی بھائیں۔ ابو زید نے ابوالحسن نے قل کیا ہے کہ حضرت علی بٹائٹیز: کی مدت خلافت جا رسال نو ماہ ایک دن تم یا ایک روز زیا دہ تھی ۔ ممارک:

صارت ابن سعد محمد ابن عمر ابو بکر بن عبد القد بن افی سبرہ کی سند ہے اسحاق ابن عبد القد بن افی فردہ کا بید بیان غلب کیا ہے کہ میں نے اوجعفر محمد بن علی (امام باقر) سے سوال کیا کہ حضرت علی دخل تھا۔ انہوں نے فر مایا درمیا نہ قد تھا رنگ نہیت سندم موں تھا آئے تھیں بڑی بڑی تھیں۔ بڑا پیٹے تھا۔ لیکن قد ذرا پھٹکی کی طرف مائل تھا (داڑھی چوڑی تھی اور سراور داڑھی ک

بال سبيد : و كئة تھے )

### نسب وخاندان:

آ پ کا اسم ً را می ملی بن الی طالب بن تھن تھا آ پ کے والد ابوطالب کا نام عبد مناف تھا۔ اور عبد المطلب بن ہاشم ابن عبد مناف کے بیئے تھے آپ کی والد و کا نام فاطمہ تھا جواسد بن ہاشم ابن عبد مناف کی صاحبز ادی تھیں۔

#### ازواج واولاد:

- ۔ سب سے پہنے آپ نے حضرت فاطمہ بنی بنت رسول اللہ سی تیا ہے شادی فرمائی اوران کی موجود گی میں کوئی دوسری شادی سیس کی حضرت علی بن گیز: کے یہاں حضرت فاطمہ بنی بنیا سے حضرت حسن رہی گیز: مصرت حسین جی گیز: اورا کی لڑکا جس کا نام محسن تھ پیدا ہوئے حسن کم عمری میں انتقال کر گئے۔ دوصا حبز ادیاں یعنی زینب الکبری اورام کلثوم بنی بیدا ہوئیں۔
- رہی ہے۔ حضرت علی بن تڑنے نے حضرت فاطمہ بڑی ہے بعدام البنین بنت حزام سے شادی فرمائی ام البنین ابوامحل بن خالد بن ربیعت بن الوحید بن کعب بن عامر بن کلا ب کی والدہ تھیں ان سے حضرت علی بڑا ٹھنڈ کے یہاں عہاس جعفر عبداللہ اورعثان پیدا ہو کے عبرسے علاوہ بقیہ تینوں لڑکے حضرت حسین بڑا ٹھنڈ کے ساتھ کر بلا میں شہید کیے گئے۔
- س ۔ ایک شادی اساء بنت عمیس سے فرمائی بقول ہشام ابن محمد ان سے بیخی اور محمد الاصغر پیدا ہوئے لیکن ان دونوں کے کوئی او یا د نہیں ہوئی۔

حارث نے ابن سعد کے ذریعہ واقدی ہے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹاٹیڈ کے بہاں اساء سے کی اورعون پیدا ہوئے اور محمد الاصغر بعض مؤرخین کے نز دیک ایک ام ولد سے پیدا ہوئے تھے یہی واقدی کا قول ہے نیز واقدی کہتا ہے کہ محمد الاصغر حضرت حسین مٹاٹیڈ کے ساتھ قبل کیے گئے۔

- 2۔ ایک زوجہ صبہ باتھیں جن کی کنیت ام صبیب تھی میہ ام صبیب ربیعۃ ابن بجیر ابن العبد بن علقمۃ بن الحارث بن علتبۃ ابن سعد بن زبیر بن جشم بن بکر بن صبیب بن عمر و بن غنم ابن تغلب ابن واکل کی لڑ کی تھیں میہ حفرت علی بخالفہ کی باندی تھیں (ام ولد) میہ ان قید یوں میں سے تھیں کہ جب حضرت خالد بن الولید بخالفہ نے عین التمر پرحملہ کیا اور بخالفہ کو شکست و کے کر انہیں قید کی بنایا۔ ان سے عمر اور رقیہ بیدا ہو کئیں ان عمر بی بیاسی منایا۔ ان سے عمر اور رقیہ بیدا ہو کئیں ان علی بخالفہ کی عمر پیچیا سی سال ہوئی اور حضرت علی بخالفہ کی آوٹھی میر اث انہوں ۔ مصل کی منبی میں ان کا انتقال بوا۔
- ۲۔ آپ کی ایک زوجہ امامہ بنت انی العاص بڑے اس الربیع بن عبد العزی بن عبد تھس ابن عبد مناف تھیں ان کی والدہ حضرت زینب مزسنی تھیں جورسول اللہ کڑھا کی صاحبز ادک تھیں ان ہے آپ کے یہاں محمد الاوسط پیدا ہوئے۔

- ے۔ خولہ بنت جعفرابن قیس ابن سلمۃ بن عبیدابن ثعلبۃ ابن ہر بوع ابن ثعلبۃ بن الدول بن حدیقۃ بن کیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ان مے محمد الا کبر پیدا ہوئے جنہیں محمد بن الحقیہ کہا جاتا ہے انہوں نے طائف میں انتقال کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس میں شیانے نماز جناز ویڑوھائی۔
- ۸۔ ایک زوجه ام سعید بنت عروۃ ابن مسعود ابن معتب بن مالک التقفی تھیں ان سے ام الحن اور ملۃ الکبریٰ پیدا ہوئیں۔ آپ کے اور بھی لڑکیاں مختلف ماؤں سے پیدا ہوئیں جن کی ماؤں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہو سکے ان کے نام یہ ہیں ام ہانی 'میونہ نہیں ہو سکے ان کے نام یہ ہیں ام ہانی 'میونہ نہیں اسلمہ اسلمہ اسلمہ الصغری 'مائم ملائی الصغری 'مائم ملک المائم مسلمہ الم جعفر' جمانہ اور نفیسہ بیلڑ کیاں مختلف ماؤں سے پیدا ہوئیں۔
- 9۔ ایک زوجہ محیات بنت امری القیس ابن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن علیم تھیں جو بنی کلب سے تھیں ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو چھٹین میں مرگئی واقد کی کہتا ہے کہ جب وہ بنگی تقی تو مبحد جایا کرتی تھیں لوگ اسے چھٹر نے کے لیے پوچھتے تیرے ماموں کون ہیں تو وہ جواب دیتی کہ وہ ہیں وہ ہیں یعنی کلب (اور کلب کتے کو کہتے ہیں اور ایک خاندان کا نام بھی ہے) حضرت علی رہی اٹھیز کی پشت سے چودہ لڑکے اور ستر ہ لڑکیاں ہو کئیں۔

حارث نے ابن سعد کے ذریعہ واقد کی سے سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹائٹنز کی پانچے لڑکوں سے اولا دی پلی ۔حضرت حسن حضرت حسین بین اللح المحمد المحقیمہ 'عباس بن الکلا ہیہ اور عمر بن التغلیمیہ ۔

# حضرت على مِنْ الثَّيَّةُ كِعِمَالَ:

بھر ہ پر آخری سال میں بھی عبداللہ بن عباس بھت عامل رہے۔ ہم یہ پہلے بیان کر بھے ہیں کہ اس میں روات کا اختلاف ہے۔ الغرض تمام صدقات اور لشکروں کا انتظام انھی کے سپر دفقا اور بید حضرت علی بٹاٹٹنز کے آخری وقت تک معاون رہے جب ابن عباس بڑی شابھر ہ سے کہیں اور تشریف لے جاتے تو اپنی جگہ پر کسی کونا ئب کر جاتے جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔

حضرت علی بھاتھ کی جانب ہے بھرہ کی قضا پر ابوالا سود دکلی تھے اور بیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بھرہ کی گورنری زیا دکوس طرح ملی اور کیوں اسے فارس کی جنگ اور خراج کی وصول یا بی کے لیے روانہ کیا گیا زیاد و ہیں فارس میں قبل کیا گیا اور آخرونت تک وہ اپنی جگہ برقائم رہا۔

بحرین'اس کے قرب وجوار کے علاقہ' بمن اور اس کے سامنے کے علاقہ پرعبیداللہ بن عباس بڑاتھ' مامور تنصحتی کہ ان کا اور بسر بن ارطا قربی ٹھنز کامعاملہ چیش آیا جبیبا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔

طا نَف ومكه اوران كے قرب وجوار كے علاقه پرقم بن العباس بي ﷺ عامل تھے۔

مدینه پرحضرت ابوابوب انصاری واتی تقه ایک قول میه به که تهل بن صنیف تقه ابوابوب و اتفیاس وقت تک عامل رہے جب تک که بسر و التی ندینہ پینچا۔

# حضرت على رمناتشد كاوصا ف حميده:

ی<u>نس بن عبدالاعلیٰ نے وہب ابن ابی ذ</u>ئب عباس ابن الفضل مولیٰ بنی باشم 'فضل کے حوالہ سے ابن ابی رافع کا یہ قول نقل کیا

ہے کہ میں حضرت علی بٹائٹنز کی جانب ہے بیت المال کا خزانچی تھا کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی بٹائٹنز گر تشریف لے گئے اور ان کی ایک بٹی بنی سنوری سامنے آئی تواہے بیت المال کا ایک موتی پہنے دیکھا حضرت علی بٹائٹنز نے موتی کو پہچان لیا اور فر ما یا اس کے پاس سے کہاں سے آیا ہے خدا کی تتم اب مجھ پر اس کا ہاتھ کا ثنا لازم ہے۔ جب حضرت علی بٹائٹنز نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے عرض کیا اے امیر المونین خدا کی تتم میں اس اپنی جیٹنی کوخود پہنایا تھا اگر میں نہ دیتا تو یہ کہاں سے حاصل کر لیتی تب حضرت علی بٹائٹنز موثن ہوئے۔

المعیل بن موئ الفر اری نے عبدالسلام ابن حرب اور ناچیۃ القرقی کے اپنے بچایز ید بن عدی ابن عثان کا بدیمان ذکر کیا ہے کہ میں نے حضرت علی رہائی کو وقیلہ ہمدان سے نگلتے دیکھا جب باہر نگلے تو دو جماعتیں باہم الر رہی تھیں حضرت علی رہائی دونوں جماعتوں کے درمیان تھی گئے اور دونوں کو جدا کر دیا ابھی کچھ دور گئے تھے کہ انہوں نے بدآ وازئی ''کوئی مددگار ہے'کوئی مددگار ہے'' ۔ جلدی جلدی جلدی فرراً ادھروالیس چلے حتی کہ میں آپ کے جوتوں کی آ وازیس ربا تھا اور فر مارہ ہے تھے تیرے پاس تیرا مددگار آگیا وہ بال جاکر دیکھا تو ایک شخص دوسر کو چیٹا ہوا تھا آپ کو دیکھران میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر الموشین میں نے اسے یہ کپڑا نو درہم میں فروخت کیا تھا اور بیشر طرکی تھی کہ بچھے ہے کا راور کئے ہوئے درہم ند دے گا اور اس وقت لوگ یہی شرط لگا یا کرتے تھے۔ میں اس کے پاس بدرہم لے کرآیا تا کہ بیاٹھیں تبدیل کر دے اس نے انکار کیا میں نے اس سے اصرار کیا تو اس نے میر کے طمانچہ ماراس پر حضرت علی جو گئے مارانے والے سے کہا اس کے درہم بدل دے اور دوسر شخص سے کہا اس بات پر گواہ لاؤ کہا سے نہا راس خطم نچہ مارا ہے وہ گواہ لے کرآیا حضرت علی بڑا ٹیز نے طمانچہ مار نے والے وہ تھا دیا اور مظلوم سے فرمایا اس سے کہا سے کہا سے حضرت علی بڑا تیز نے فرمایا میں نے تو تیراحق پوراکر نے قسام لے لومظلوم نے جواب دیا اے امیر الموشین میں نے اسے معاف کیا حضرت علی بڑا تیز نے فرمایا میں نے تو تیراحق پوراکر نے قسام لے لومظلوم نے جواب دیا اے امیر الموشین میں نے اسے معاف کیا حضرت علی بڑا تیز نے فرمایا میں نے تو تیراحق پوراکر نے کا ارادہ کیا تھا پھراس ظالم کے توکوڑ ہے مارے اور فرمایا ہو اس سے سرا ہے۔

محد بن عمارة الاسدی نے عثان بن عبدالرحمٰن الاصبهانی 'مسعودی' ناجیه کوسند سے ناجیہ کے باپ کا بیقول نقل کیا ہے کہ ہم کل کے درواز سے پرمقیم تھے کہ ہمار سے پاس حضرت علی بخالی تشریف لائے ہم نے جب انہیں آتے ویکھا تو ان کی بیب سے ان کے سامنے سے ہٹ گئے جب حضرت علی بخالیہ آگے بڑھ گئے تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے وہ ابھی پچھے دور چلے تھے کہ انھوں نے آوازی سی '' ہے اللہ کے واسطہ کوئی مددگار' آپ نے دیکھا کہ دوآ دمی باہم لڑر ہے ہیں آپ نے دونوں کے سینوں پر ہاتھ مار کر پیچھے ہٹا دیا اوران دونوں سے فرمایا ایک دوسر سے جدا ہو جاؤ۔

ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا امیر المونین اس نے مجھ سے ایک بکری خریدی تھی اور شرط بیتھی کہ یہ مجھے خراب اور ردی درہم نہ دے گالیکن اس نے مجھے ایک کھوٹا درہم دیاہے میں نے اسے وہ درہم واپس کیا تو ایس نے مجھے طمانچہ مارا۔

آپ نے دوسرے سے سوال کیاتم کیا کہتے ہو۔اس نے جواب دیا امیر الموثیان یہ بچ کہتا ہے آپ نے اس سے فر مایا اچھا پہلے اپنی شرط پوری کرو۔ جب شرط پوری ہوگئ تو طمانچہ مار نے والے کو بٹھا دیا اور مظلوم سے کہا اس سے قصاص لے لو۔ مظلوم نے سوال کیا کیا قصاص لوں یا معاف کر دوں آپ نے فر مایا اس کا تجھے اختیار ہے الغرض اس ظالم کومعاف کر دیا گیا جب وہ وہاں سے کچھدور چلا گیا تو حضرت علی بڑا تھے۔ نے لوگوں سے فر مایا اسے پکڑ کر یہاں لاؤلوگ اسے پکڑ کر حضرت علی بڑا تھے۔ کے پاس لاے آپ نے

اس کی پشت پراسی طرح کوئی چیز رکھ دی جیسے لکھنے پڑھنے والے بچوں کی پشت پررکھی جاتی ہے( لیعنی کان پکڑ وا کراو پرسے پشت پر کوئی چیز رکھ دی ) پھراس کونوکوڑے مارے اورفر مایا بیاس خفس کی جنگ عزت کی سزاہے۔

حضرت حسن ماليني كاخطبه

ابن سنان اقزار نے ابوعاصم عمین بن عبدالعزیز حفص بن خالد کی سند سے ابوخالد بن جابر کا بیر بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی رہا گئے: قتل کئے گئے تو حضرت حسن رہا گئے: خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔

تم نے رات ایک شخص کوتل کر دیا ہے ایسی رات جس میں قرآن نازل ہوا جس میں حضرت عیسی بالالگاآ سان پراٹھائے گئے جس میں حضرت موسی میلائلا کے ساتھ حضرت ہوشع علیائلا ابن نون شہید کیے گئے خدا کی قسم جولوگ پہلے گزرے ہیں وہ بھی علی بڑا تھا۔ تا گئی ہو سے سے اور نہوہ لوگ جو بعد میں آئیں گے۔خدا کی قسم رسول اللہ می تی آئیں ایک میں کے مدا کی قسم رسول اللہ می تی آئیں ایک میں اور نہوہ لوگ ہوڑا ہے اور دوانہ فرماتے اور جبریل علیائلا و میکائیل علیائلا ان کے دائیں بائیں ہوتے خدا کی قسم نہ انھوں نے پچھ سونا چھوڑا ہے اور نہ بھی جھوڑ کے ہیں۔
مذہبے جا ندی چھوڑ کی ہے صرف آٹھ سویا سات سودر ہم اپنے خادم کے لیے چھوڑے ہیں۔



التاس موروقاتحدائ تمام مروشن

ا] تا مدول

۱۱۳)سیدسین میا ک فرحت ١٥) يم واخلاق صين ٢١) مرطل ۱۴) بیگم دسید جعفر علی رضوی

רץ) אנישונישט ארן) עון אוליט ٢ علامة ۵۱)سيدالكام حسين زيدي

١٤) ينكروسيا فرعمال ٢٩) ينكروسي شمشادسين ١٥]علامها تليرهيين ٣]علامه سيدعل كتي ۲۸)سيدجرعل וין) יינים חול הנם

سا)سيده رضوبيغالون ٥] تيم دسيدها بدعلى رضوى ٢٩) سيده دخيرسلطان JA # (1A ٣٠)سيدمظفرصنين ۲) تیگم دسیدا حریلی رضوی

١٩) سيدمبارك رضا ۳۱)سیدباسدهسین نقوی ٣٢) فلام مي الدين ۲۰)سيرتبنيت ميدرنقوى

۳۳)سیدامرانی زیدی ٢١) تيكم دمرزاعم باهم ۲۷)سيد باقرعلى رضوي ۲۲)سيدوريجيدريك ٢٥)ريشالق ۲۳) يم دسيد باسانسين ١١) يكم ومرزا توحير ال ٣١) فررشيديكم ۲۱۷)سيدعرفان ديدرد شوي

٤) تگرويدرخاايد ۸) تیم دسیوطی حیدر رضوی ۹) نیگم دسیدسیاحسن ١٠) ينكم دسيدمردان مسين جعفري اا) تيم ديد جارسين